آلعمران∘ النبار

> علامه غلام مواسعبرى بنخ الحررب دارالعلوم ميركراجي ١٣٨٠

ناشر فرمد برگاب شال ۴۸۰-ارد وبازار الابهوریم

## فهرست مضامين

| صفحتمبر   | عنوان                                                                                   | صفحتمير     | عنوان                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|           | اصل تورات کے منزل من اللہ مونے کے متعلق                                                 | 12          | سوره آل عمران                                                    |
| ۳۳        | قرآن مجید کے ارشادات                                                                    |             |                                                                  |
| }         | موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن                                                 | 19          | سورہ آل حمالن کے اساء                                            |
| K.L.      | مجيد کے اربٹراوات                                                                       |             | سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ وجہ اتصل ا                    |
|           | موجودہ تورات کی تقدیق کے متعلق قرآن مجید کی                                             | **-         | أروباط اور مناسبيق                                               |
| rr        | آيات                                                                                    | 141         | سورہ آل حمران کے مضامین کا خلاصہ                                 |
|           | موجوده تورات کی بعض وه آیات جن کا قرآن                                                  | ro          | الم ١٥ الله لا اله الاهو الحي القيوم (١-١)                       |
| ra        | مدت ہے                                                                                  |             | سورہ بقرہ کی آخری اور سورہ آل عمران کی ابتدائی<br>               |
| ۵۳        | الجيل كالغنفي معنى مصدال اور لغتلي فختين                                                | ro          | آيتول عين مناسبت                                                 |
| ۵۳        | الجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مشمولات                                                 |             | سوره آلِ عمران کی ایندائی آینوں کا شان نزول اور                  |
| or        | البیل کے متعلق قرآن مجید کی آیات                                                        | "1          | نساری تجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کا بیان                         |
|           | موجودہ المجیل کی بعض وہ آبات جُن کا قرمجان                                              | ]           | موجودہ انجیل کی شہادت سے حضرت مسیح کا خدایا                      |
| <b>۵۴</b> | معت ہے                                                                                  | 12          | خدا کائیٹانہ ہوتا<br>میں میں میں م                               |
| PG        | احكام بسلام بدمغالمه تعليمات المجيل                                                     | ٣٨          | قرآن مجيد كأكتب حن مونا                                          |
|           | علم محیط اور قدرت کللہ پر الوہیت کی بناء کی وجہ                                         | PA.         | تورات کامعن مصداق اور لفظی همتیق<br>سیده                         |
| ٠ وم      | ے معزت عیلی علیہ انسلام کا غدانہ ہونا                                                   | MA          | پرائے عمد نامہ سیکہ مضمولات<br>معالم اور سیاست کے معمولات        |
|           | هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات                                                       | <b>1</b> "4 | اصل تورات کے معمولات                                             |
| 7+        | محکمات(۹ <u>4</u> 4)                                                                    |             | موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علا اور<br>میں سرون       |
| 40        | آیات محکمات اور متشام است کے ذکر کی مناسبت<br>محمد منابعہ میں میں است                   | 179         | مفکرین کا نظریه<br>حد در مواس اتحد بر مرحد این                   |
| 41        | محکم کالغوی اور اصطلاحی سنی<br>مصر میدود به در      | '"•         | حوادث روزگار کے ہاتھوں تورات کا تگف ہو جانا<br>2 میں مقدمان      |
| Æ         | منشابه کالغوی اور اصطلاحی معنی<br>مدال سری می مشکر میرون می شدند                        | •••         | ا تورات کی نشأة فامیر<br>مرحمه الله است کردند کار مرد مرد در است |
| 41        | امولین کے زویک محکم اور عثابہ کی تعریفیں<br>رویفر رویس میں میں میں اور عثابہ کی تعریفیں |             | موجودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے<br>ویسید دفارہ رہا        |
| 4P"       | زا تغین (جن کے دلول میں کجی ہے) کامعداق                                                 | (*1         | قبوت میں داخلی شهاد تمیں<br>انجم                                 |
| 25 A.     | م لدروم                                                                                 |             | ال <b>ائدات</b><br>تبيان القرآن                                  |

| - colored      | γ                                                                      |            | فهرست                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| منوربر         | معنوان                                                                 | معتمير     | عنوان                                                                                   |
| Ŋ              | احتدال کے ساتھ مال کی طرف رغبت کا استجاب                               | 41"        | لايعلم تاويله الاالله يسوتف كي تحين                                                     |
|                | اعتدال کے ساتھ محو زول اور مویشیوں کی طرف                              | ₩.         | آیات شطیمات کو نازل کرنے کا فائدہ                                                       |
| Ar             | رغيت كاامتحباب                                                         |            | گیات متشابهات میں خور و تکر کرنے والے علاء                                              |
|                | اعتدال کے ساتھ سکیتی ہاڑی کی طرف رغبت کا                               | ***        | متاخرين كانظريه                                                                         |
| ۸۳             | استجاب                                                                 | 44         | علاء را طین کی تعریف                                                                    |
| A**            | اخردی تعمقوں کا دنیاوی تعمقون ہے انصل ہوتا                             |            | ولول کو ٹیٹر ما کرسنے کی اللہ تعالی کی طرف نسبت                                         |
|                | کوئی مخص مجھی توبہ اور استففار ہے مستنتی شہر                           | 42         | عمل غرابب<br>م                                                                          |
| ٨٣             | 4                                                                      | 42         | ول کو دین پر ثابت رکھنے کی وعا کے متعلق احادیث<br>و                                     |
|                | رات کے چھلے پر استغفار کرنے کی خصوصیت اور                              | ΥA         | خلف وعد كامحل بونااور خلف وعيد كاجائز بهونا                                             |
| YA             | استغفار کی نغیلت                                                       |            | ان الذين كفر والن تغنى عنهم اموالهم ولا                                                 |
| ^^             | مشکل الفاظ کے معانی                                                    | 79         | (elean(#-+)                                                                             |
| ^              | آبت ند کورہ کے شان نزول میں متعدد اتوال<br>علام دین کی نشیات           | ۷٠         | مال اور اولاد کے ذکر میں حسن تر تبیب کا بیان<br>قوم فرعون کے ذکر کی خصوصیت              |
| ^4             | ان الدين عند الله الاسلام (٢٠- ٩)                                      | ا 2        |                                                                                         |
| 4              | ان العديل معتدا معها و مصاوم من ۱۳۰۰)<br>اسمام كانفوى اور اصطلاحى معنى | <i>2</i> ′ | قد کان لکمایه فی فئنین الشفنا (۱۳۳)<br>هم کا مدار عددی برتری اور اسلم کی زیادتی پر تهیں |
| 4              | الل كتاب ك اختلاف كابيان                                               | 45         | الله تعالی کی مائید اور نفرت پر ہے۔<br>الله تعالی کی مائید اور نفرت پر ہے۔              |
| *              | ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون                                     | _          | معرکه بدر می الله تعالی کی قدرت کی نشانیول کا                                           |
| ا سهه          | النبين بغير حق(٢٤-٢١)<br>النبين بغير حق(٢٤-٢١)                         | 24         | ا مان                                                                                   |
| "              | رسول الله طائعام كا انكار الله تعالى كي تمام أينول كا                  | _          | رين للناس حب الشهوات من النساء و                                                        |
| <sub>%</sub> ] | الكاري                                                                 | ٧٨_        | البنين(۱۸-۱۷)                                                                           |
| 92             | رسول الله مناولا عرى شمادت                                             | ۷۵         | مشکل الفاظ کے معانی                                                                     |
| 41             | ملالم دكام ك سامن حق بيان كرنا المنشل جهادب                            | ۲۷         | سابقة آيات كے ساتھ او بالا اور مناسب                                                    |
| 44             | معيت سے بح كے ليے كلم حن ند كنے كابواز                                 | -          | متلع دنیا کی تزئین اور آرائش الله کی جانب ہے بہ                                         |
| 44             | بمود کے جرائم پر سزاؤل کا ترتب                                         | <b>2</b> 1 | طور انتظاء اور آزماکش ہے۔                                                               |
|                | یا توبہ مرتکب كبيرہ مرنے والے مومن كى مغفرت                            |            | دين اور دنيا بيس توازن اور اعتدال قائم ركمنا اسلام                                      |
| 44             | ين غابب                                                                | 22         | ے۔                                                                                      |
| f++            | ردم اور فارس کی منتخ کی چیش کوئی                                       |            | اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کا                                                    |
|                | سیدنا محد الفاظ کے می ہونے پر مخالفین کے اعتراض                        | <b>49</b>  | استجاب                                                                                  |
| ,              | كاجواب                                                                 | ۸۰         | ر<br>اعتدال کے ساتھ بیوں کی طرف رخبت کا استحباب<br>مسلم                                 |

سلددوم

بَهِيان العَرَٰبَ

| رست | ڎ۪ؠ |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |

| <b>39</b>   |                                                                                                                       | 1 800 -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحرير      | عثوان                                                                                                                 | صغرتبر       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 89          | هختین<br>معتنین                                                                                                       |              | لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | اللہ کی محبت کا حصول جن نبوس قدسیہ کی محبت پر                                                                         | 144          | (TA-FF+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W+          | موقوف ہے                                                                                                              |              | کفار سے دوستی کی ممانعت کا تمایت سابقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H*I         | جن افعال اور عبادات سے اللہ محبت كريا ہے                                                                              | ++-          | اربتها ورشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HY          | جن افعال ہے اللہ تعالی محبت مہیں کریا                                                                                 |              | کفار ہے موالات (دوستی) کی ممانعت کا معنی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | انالله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم                                                                                    | ماءا         | محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mm          | (rr_rr)                                                                                                               |              | کفار اور بدعقبدہ لوگوں سے موالات کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ĺ           | خاص انسانوں کا خاص فرشنوں سے اور عام انسانوں                                                                          | ł+la,        | کے متعلق قرآن جمید کی آبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr          | کاعام فرشتول ہے افضل ہونا                                                                                             |              | بد مقیدہ لوگول سے موانات کی ممافعت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | حعفرت آدم احضرت لوح وغیرہم کے خصوصی ذکر                                                                               | r+i          | احادیث اور آغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #o          | کی توجیه اور ان کی نسیانوں کا بیان                                                                                    |              | کفار اور بدعقیده لوگول کے ساتھ مواسات (انسانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ا بنبیاء کرام علیم السلام کی جسمانی اور روحانی                                                                        | 1-2          | مدردی) کے متعلق آبات اور اصادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #*A         | حصوصيات                                                                                                               |              | کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معالمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ا د قالت ا مراة عمران رب ا نی نذرت                                                                                    | PA           | (معاشرتی بر آد) کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IFA         | (ro_rz)                                                                                                               |              | کفار اور بدعقیدہ اوگوں کے ساتھ مدارات (زم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>#4</b>   | عمران کی بیوی کی نذر اشنے کی تنعیل                                                                                    | 1-4          | منتکو اور ملائمت) کے متعلق اماریث<br>سرچین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i           | حضرت عیسیٰ کامس شیطان سے محفوظ رہا ہارے                                                                               | #•           | مراہنت کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No.         | نی الله الم کا اضلیت کے منال تمیں ہے                                                                                  | HI f         | بدا بهنت اور بدارات کا اصطلاحی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | بچہ کا نام رکھنا' اس کو حمثی دینا اور بچہ کی ولادت کے<br>مریز                                                         |              | تقید کی تعریف اس کی انسام اور اس کے شرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1177        | ر تیم مسائل<br>این در سرمتهای در روس می در متابع                                                                      | . # <b>r</b> | ל לכלות<br>בית יות מיינות מיינות מיינות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mr          | عقیقہ کے متعلق احادیث مجار اور اقوال تابعین<br>معربہ سے متعالہ فترین پروزنا                                           |              | تغیبہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ<br>تبہ سرین نیل عقل کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 176         | عقیقہ کے متعلق فقہاء حنبلیہ کا نظریہ<br>متعانہ میں متعانہ منہ یہ معنوں                                                | H/V          | تقییہ کے بطلان پر نعلی اور عقلی دلائل<br>جد سے مصابعہ نہ ہوئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .h**^\$     | عقیقہ کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ<br>کرمتا میں متعانہ مذتاب منتابہ منتابہ منتابہ منتابہ منتابہ منتابہ منتابہ مانتا | #40          | تغیرے متعلق ائمہ لال سنت کے زاہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷          | مقیقہ کے متعلق فقہاء ما کیے کا نظریہ<br>متاہدے متعلقہ فتہ ایسان سانظ                                                  | #2           | وعدادر دعیدادر ترغیب ادر تربیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r2          | عنیقہ کے متعلق فتہاء احناف کا نظریہ<br>ایمنات سے متعلق ارکاریٹ میں کا                                                 | **           | قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PA          | عقیقہ کے متعلق احکام شرعیہ اور مسائل                                                                                  | <i>""</i> `  | (Marr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| #~q         | عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر<br>مند اور منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر                       | ăA.          | الزاع رسول ملائظ کے تھم کا شان نزول اور آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| # <b>*4</b> | انام احمد رضا کا اهادیث کو اقوال فقه او پر مقدم رکھنا<br>دنه کر بعضر دیادہ اور میں برین                               | ***          | مابقے ہے مناسب<br>قدم کے میں دیلی کا میں کا میں کا میں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.         | نذر کے بعض احکام اور مال کی اولادیر والایت                                                                            |              | م محبت کے معنی اور اللہ اور رسول طابع کی محب کی معند کلی کرد |
| ſ           | <del>م ـــــــد</del> دو                                                                                              |              | متعدد متبيان القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| OFF.   | <u> </u>                                           |          |                                                  |
|--------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| صفحرتم | عنوان                                              | صفحتير   | عنوان                                            |
| W•     | تزجيه                                              | K.1      | حضرت ذكريا عليه السلام كي سوانح                  |
| M      | مسع کامتی                                          |          | حضرت ذكريا عليه السلام كا حضرت مريم كى كفالت     |
| W      | حضرت صیلی علیه السلام کی وجابیت کابیان             | 87°7"    | V                                                |
| nr     | حضرت عيسلي كالبخته عمريس كلام كرية كالمعجزة مونا   | N.L.     | هنالکدعازکریاربه(۳۸-۳۸)                          |
| mm     | حعثرت عيسلى عليه السلام كاميلاد                    |          | حعرت ذکرا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کا    |
|        | ما کدہ کا خول اور اس میں فک کرنے والوں پر          | ma.      | سيب                                              |
| 140    | عذاب آنا                                           | 16.4     | قمازی کو غراکرنے کی بحث                          |
|        | حضرت عینی علیہ السلام کی سیرت اور ان کے            | . KM     | محراب بین نماز پڑھنے کی بحث                      |
| nr     | مواعظ                                              | 1°2      | حضرت بجی علیہ السلام کی سوائح                    |
| 14     | حضرت عيلى عليه السلام يرانجيل كانزول               |          | حضرت ميني عليه انسلام كاحضرت عيسي عليه السلام كي |
| 12.    | حضرت عيني عليه السلام كالهسانول برافعاما جانا      | 10+      | تفديق كرنا                                       |
|        | حضرت عیسی علیه السلام کا زمین یر نزول اور ان کی    |          | حضرت بیکی کی ولادت کو حضرت زکریا کے مشیعد        |
| 128    | لترقين                                             | lol      | ستحصنه کی توجیه                                  |
|        | حعزت فينى عليه السلام فور ديجر انبياء عليهم السلام |          | تین دن کے لیے معرت ذکریا کی زبان بند کرنے        |
| 121"   | کے ورمیان مدت کاشار                                | 121      | کے فوائد اور مکمیش                               |
| 145    | حعزت مریم کے حمل کی کیفیت                          |          | واذفالت الملائكة بامريم ان الله                  |
|        | ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة و                   | IST      | أصطفاک (۱۳۳–۱۳۳)                                 |
| 120    | الانجيل(۵۱–۳۸)                                     | 107"     | ذری بحث آیت می معرت مربم کے فضائل                |
| 140    | معزرت عینی علید السلام کے علوم                     | దగ       | معرت مريم كي فضيات من احادث                      |
| 140    | حضرت مینی علیہ انسلام کے معجزات                    |          | زیر بحث آیت یں سجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکریر      |
|        | فلمااحس عيسلي منهم الكفر قال من                    | laa i    | عقدم كرنے كى توجيهات                             |
| IZA    | اتصارىالىالله(۵۳-۵۲)                               | 1631     | يدكى يرورش كرف ك حقدارون كابيان                  |
| 149    | حضرت عيلى عليه السلام عند يبودك مخالفت كاسبب       | IDA      | ميدنا محد خلفاء كي نبوت بر دليل                  |
| 14     | حواريبين كامعني اور مصداق                          | 164      | رسول الله المائية سے علم غيب كابيان              |
|        | الله کی خفیہ تدبیر کے مطابق ایک مخص پر حضرت        |          | اذقالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك             |
| 1/4    | عيىلى كى شبه ۋالنا                                 | Pet      | (٣۵–٣∠)                                          |
| İ      | اذقال الله ياعيسي اني مترفيك و                     | N•       | خلاصه فبإست اوروجه ارتباط                        |
| W      | را فعكالي(٨مـمه)                                   | [        | حضرت عيني عليه السلام كوالله كالكمه قرار ديني كي |
|        | <u> </u>                                           | <u> </u> | <u>آگوی                                     </u> |
|        | <del>مسل</del> ددوم                                |          |                                                  |

|             |                                                                                                                                                    |             | <b></b>                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحركم       | عنوان                                                                                                                                              | صفحنبر      | عنوان                                                                                                   |
| [fe]        | نبوت کاوہبی ہونالور ہاتی فضائل کا نمبی ہونا                                                                                                        |             | حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفات کا تعلق بد معنی موت                                                             |
|             | ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار                                                                                                                  | w           | نه موتے ی مختین                                                                                         |
| r•r         | (40-44)                                                                                                                                            | IM"         | ان مثل عيسلي عند الله كمثل ا دم                                                                         |
| rer         | ابل كتكب كے المانت دارون اور خاكتوں كابيان                                                                                                         | W           | (a4_4m)                                                                                                 |
| rem         | کفار کی تیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث                                                                                                       | M           | حضرت عیشی کے این اللہ ہولے کی دلیل کا رو                                                                |
| Lets.       | يمودك غيريمودى كالمل كمانا كيول جائز مجحظ يتي                                                                                                      |             | انسان کومٹی سے پیدا کرنے کی علمتیں                                                                      |
| 1           | غيرمعروف طريقة سد خالفين كامال كمانية كاعدم                                                                                                        |             | حضرت آدم کے بنگے ہے کن فیکون کے خطاب<br>کے مد                                                           |
| r•6         | ٔ چراز                                                                                                                                             | PA:         | کی وضافت<br>هند عمل میرین سیست                                                                          |
|             | تحیر معروف اور غیر قانونی طریقوں سے کافر اقوام کا                                                                                                  |             | حضرت عینی اور حضرت آدم کے درمیان وجوہ<br>میں ہے                                                         |
| r+4         | مل کھانے کے دلائل پر بحث و نظر                                                                                                                     | IAT         | ممانکت<br>د روز غور سر بر روز                                                                           |
| <b>1**4</b> | ' حضرت ابو بکر کے قمار کی و ضاحت<br>میں مار سے میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور | WZ          | نعباری نجزان کو دعوت مبانیه کی تقعیل<br>معروضات میرود                                                   |
| PI+         | وار الحرب وارا كفراور دار الاسلام كي تعريفات                                                                                                       | tAA         | سیدنا محمد تالیما کی نبوت پر دلیل<br>مراز محلانا در در اور اداری محدد در در مرود در کار                 |
| ·           | دار المنظر من غير قانوني طريقول سنه كافرول كامال                                                                                                   | I/4         | مبالله کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا نشرجی تھم<br>مار مسعد سر مرد است ایک ا                         |
| P#          | کمالے کاعدم جواز<br>فی میں میں میں اور ان میں میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں اور ان میں میں میں اور ان میں م                 |             | الوميت من ك ابطال ير أيك ميمال عالم سے الم                                                              |
|             | عمد فکنی کرنے اور متم لوڑنے والوں کے متعلق                                                                                                         | 19.         | رازی کامنا همو                                                                                          |
| rio         | آيت کانزول<br>م                                                                                                                                    |             | لل يا هل الكتاب تعالوا الى كلمة                                                                         |
| FFI         | حمد فنحنی کرے اور حتم توڑنے والوں کی سزا کا بیان                                                                                                   | <b>F4</b> 1 | (44-44)                                                                                                 |
| - [         | و ا ن منهم لفريقاً علون ا نسنتهم                                                                                                                   | 191"        | آیات سابقہ سے مناسبت اور شان نزول<br>معمد معمد مناسبت اور شان نزول                                      |
| ria         | ( <b>∠</b> Λ <b>-</b> Λ•)                                                                                                                          | 146,        | نقیده مشیب اور اس کا ابطال<br>و سهر سریر میرود از ایران                                                 |
| M           | ربط آیات اور شان نزول<br>مند معدد مدر شان نزول                                                                                                     | ld.         | ال كماب كو دعوت إسلام كالطريقية<br>المراب كو دعوت إسلام كالطريقية                                       |
|             | "لَى" كامعنى لور لورانت مِن لفظى يامعنوى تحريف<br>سريون                                                                                            | ]           | بود و نماری کی حضرت ابرائیم کی طرف نبیت کا<br>طلب در مراد از ایرائیم                                    |
| 119         | کی سختین<br>مورور                                                                                                                                  | 191"        | اهل مونالور مسلمانون کی نسبت کابرحق مونا                                                                |
| rrr         | بشر کامعنی<br>تک برده به                                                                                                                           | 1           | اکان ا براهیم یهود یا ولا نصر انیا                                                                      |
| rrr         | تحكم كامعنى<br>من مدود                                                                                                                             | 140         | (44-41)                                                                                                 |
| rrr         | ریا لیمن کامعنی<br>مرا سیمن مراسطان می است.                                                                                                        | HM          | نوام الل كتاب كا رسول الله طابيعام كى مخافست كريا<br>المام الل كتاب كا رسول الله طابيعام كى مخافست كريا |
| rro         | ربط آیات اور شان نزول<br>اندامه علیم الدام که هدارد است می مدیره ممتند                                                                             | H4          | الماء الل كماب كارسول الله الماية في مخالفت كرنا<br>منا المسال في من المدال المحد المسال                |
|             | انبياء عليهم السلام كأدحوى الوهيبت كرمنا عقلام ممقنع                                                                                               | ١.          | قالت طائفة من اهل الكتاب المنوا<br>النصائدا هم من                                                       |
| m           | <del></del>                                                                                                                                        | MA          | الذى انزل (۲۰۵۰)<br>القمر                                                                               |
| (1) S       | مسلددوم                                                                                                                                            |             | معمر<br>تبيان القرآن                                                                                    |

| <b>49</b> | - 441-                                             | 7            |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحانبر   | معتنوان                                            | صنحتبر       | عتران                                                                                                          |
| 11/2      | چیزدل کو مدقه کرنا                                 | 174          | كغرطمت وامده سب                                                                                                |
| rra       | يبنديده اور محبوب مل كأمعيار                       | 1            | واذ أحد الله ميثاق النبيين لما البتكم                                                                          |
|           | كل الطعام كان حلا البني اسرائيل الا                | PPA          | (ALAP)                                                                                                         |
| PAI       | ماحرم(90-94)                                       | PPA          | ديط آيات يوز خانمہ تغيير                                                                                       |
| rap       | مناسبت اور شمان نزول                               |              | تام عبوں سے موپ بر ایمان لانے کے میثاق کی                                                                      |
|           | ' حعرست بعقوب عليه السلام نے اونٹ کے گوشت کو       | Pr4          | حم <u>ت</u> ين                                                                                                 |
| rem       | شرعا " حرام کیا تھا یا عرفا"                       | P9"•         | سيدنا محمد الأوام كي نبوت كاحموم اور شمول                                                                      |
| ror       | اسلام میں احکام آسان ہیں                           |              | زمینوں اور آسانوں اور کمام مخلوق کی اطاعمت کا                                                                  |
| POT       | ان اول بیت وضع للناس (۱۲–۹۱)                       | 122          | <u>م</u> ان                                                                                                    |
|           | کعبد کے اول بیت ہونے کے سلسلہ میں روایات           | PPT          | قل امنا باللَّه وما انزل علينا (٨٣-٨٩)                                                                         |
| 102       | لور رائح رواعت کابیان<br>تا در رائح                | ma           | زر تغیر آیت کی آبات سابقہ کے ساتھ مناسبت                                                                       |
| ro4       | تغیر کعبہ کی تاریخ                                 | rry          | انبیاء سائقتین علیهم السلام پر ایمان لانے کا مغموم                                                             |
| M         | کعبہ کے نضائل                                      | 122          | اسلام کے لغوی اور شرقی منعنی کا بیان                                                                           |
| Ma        | کمد کرمدکو کمدکور کمدکتے کی مناسبت                 | rr_          | اسلام تول نہ کرنے کے تقصان کا بیان                                                                             |
| rie       | ہیت لللہ کے اساء                                   | rpa          | زیر تخمیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال                                                                      |
| וית       | کعبہ کی برکت اور ہدایت کامعنی                      | rra          | الله تعالی کے برایت دینے کامطلب                                                                                |
| 712       | کعبہ اور مقام ایرائیم کی نشانیاں                   |              | مربدون کو ہدایت نہ دینے کے افکال کے جوالات                                                                     |
| ]         | حرم میں داخل ہونے والے محرم کے مامون ہونے          | P3~4         | ادر بحث و نظر                                                                                                  |
| na        | ميں پراہب فقہاء                                    |              | لن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم لزعادوا                                                                          |
| 14.       | حرم میں قبل کے تکویتا" ممنوع ہونے پر بحث و تظر     | rrr          | (94)                                                                                                           |
| r2+       | قرامد كاكمه فيحرك جراسودكو اكمازكرك جانا           | rer          | مرتدین کے تغریب زیادتی کابیان                                                                                  |
|           | کعبہ کی ب حرمتی کرنے کی وجہ سے امحاب ایل           | rem          | مرتدین کی توبہ قبول ند ہونے کا محمل                                                                            |
| 121       | کی طرح قرامد پر عذاب کیوں شیس آیا؟                 |              | ائدان کے معبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبارے                                                                      |
| r4r       | قرامد کی تعریف                                     | <b>1</b> 177 | کفارکی تنین نشمیں                                                                                              |
| ۲۷۳       | قرامد کے مقائد                                     |              | لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون                                                                            |
|           | ج کی تعربی <sup>ن</sup> شرائط فرائض واجبات منن اور | rra          | · (#)                                                                                                          |
| rzr       | کواب <sup>۲</sup> ممنوعات اور نحمویات              | rry          | بر کانفوی نور شری معنی                                                                                         |
| 728       | حج کے نضائل                                        |              | نیکی سے حصول کے لیے محابہ کرام کا اپنی محبوب                                                                   |
|           | مِسلدرو                                            |              | رور القراري ال |

| 247072         | <u> </u>                                         |       |                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| صفح مبر المعلق | عتوان                                            | صغمتم | عثوان                                             |
| ] ret          | (+1"4)                                           | 744   | ج کی استطاعت کی تنعیل<br>ع                        |
| rq_            | ديها آيات اور مناسبت                             | PZ4   | قدرت کے پاوجود عج نہ کرنے والے پر وعید            |
|                | امر بالعروف اور شي عن المنكر كے متعلق قرآن       |       | طال مل سے ج كرنے كى فيلت اور حرام مل سے           |
| 192            | مجید کی مزید آبات                                | rn.   | ع كرنے كى دمت                                     |
|                | امریالمعروف اور سی عن المنکر کے متعلق احادیث     |       | قل يا هل الكتاب لم تكفرون بايات الله              |
| r9A            | اور آفار                                         | ra.   | (4/_/40)                                          |
| P***           | امريالمعروف اورشي عن المنكركي تفعيل لور تخفيل    | TAI   | كغربر يدمت بس ال كباب كي تخصيص كياوجه             |
|                | برائی سے روکنے کے لیے تادیب اور تعزیر کے         | PAP   | ابل کتاب کے عمراد کن شیلے                         |
|                | مراتب                                            |       | شاس بن قیس کا مسلمانول میں عداوت کی عاک           |
| <b>7.5</b>     | بغیرظم کے وعظ اور تبلیج کرہا حرام ہے             | PAP   | بحرکانے کی ناکام سعی کرنا                         |
|                | امر پائسروف اور نبی عن المنکر کے لیے خود نیک     |       | محلبہ کرام اور بعد کے مسلمانوں سکے سلے دین پر     |
| P*4            | ہونا ضروری سیں ہے                                |       | استفامت کے ذرائع                                  |
|                | ہتمیاروں سے امریالمروف اور نبی عن المنکر کو فقنہ |       | يايها اللين امنوا أتقوأ الله حق تقاته             |
| P*44           | کے کابطائن                                       | . rar | (1°r_+°r')                                        |
|                | سمى فخص سن محبت كي وجد سے امر بالمعروف كو        | raa   | مربط المياست                                      |
| <b>17•∠</b>    | ترک نہ کیا جائے                                  | raa   | آیا اللہ سے کماحقہ ور نے کا تھم محکم ہے یا منسوخ؟ |
| P*4            | امریالعروف میں ملائمت کو اختیار کیا جائے         | PAY   | تفوی کے متعلق احادیث                              |
| 14.6           | ی اسرائیل کے اختلاف کی قدمت کاسب                 | #A&   | لفظ تقوی کالغوی اور شرق معنی                      |
| .              | قیامت کے دن مومنوں اور کافروں کی وہ علامات       | - !   | تادیات اسلام پر قائم رہے کیے تھم کا ایک مدیث      |
| P-0            | جن ہے وہ پہچان کیے جا کمیں کے                    | PAA   | ہے تعارض اور اس کا جواب                           |
|                | حوض پر دارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم        | PA4   | الله کی رسی کابیان                                |
| P-9            | رمیالت اور بحث و نظر                             | rt    | عقائد حقه میں انتقاف سے ممانعت                    |
| m              | عذاب كاعدل اور تواب كافعنل مونا                  |       | باہی بغض مد اور عمیت کی وجہ سے انتلاف             |
| mp-            | كنتم خير امة(١١٠٠)                               | PA    | کی ممانعت                                         |
| 6~H~           | ربط آیات مناسبت اور شان نزول                     | rar   | فری اور اجتلای مسائل میں اختلاف کی مخوائش         |
| mm             | تمام امتول سے الفنل امت موے کا مدار              | ļ     | اوس اور فزرج پر اللہ تعالی کے دیادی اور اخروی     |
| P#             | منج مساوق اور کائل ایمان کامعیار                 | 196   | اصانات                                            |
| m <sub>4</sub> | عبيد كے يموديوں كى والت اور خوارى كابيان         |       | إ<br>و ولتكن منكم امة يدعون الى الخير             |
| <b>N</b>       | ·                                                |       |                                                   |

سلددوم

تهيبان الكرآن

| صرفریر<br>۱۳۴۱<br>۱۳۳۱ | عنوان<br>بدریس مسلمانوں کے ضعف کابیان                   | مؤثبر        | عنوان                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | بدرين مبليان و کے منتقل کاران                           |              |                                                                                                                |
|                        |                                                         |              | مسلمانوں یا غیر مسلسول کے سمارے کے بیٹیریمودی                                                                  |
| ·                      | مسلمالوں کی مغلوبیت سے اسباب                            | <b>77</b> 14 | مطاست قائم شين كريكة                                                                                           |
| 1                      | جنگ بدر میں قال ملائک کے متعلق اعلامات اور              | ru.          | ليسواسواءمناهل الكتاب (١٣٠١٥)                                                                                  |
| إجهام                  | ۲ ابار                                                  | re           | ربية آياست أور مناسبت                                                                                          |
|                        | جنگ بدر میں قال الماعمد کے متعلق مفسرین اسلام           |              | الل كتاب بيس سے ايكن لانے والول كى صفات كى                                                                     |
| 444                    | ک کاراء                                                 | M            | تقعيل اور مخطيق                                                                                                |
| $\cdot$                | فردہ بدر میں فرشتوں کے لائل کے متعلق مصنف               |              | ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اموالهم                                                                            |
| ror                    | کی مختیق                                                | mat i        | (m_#4)                                                                                                         |
| ror                    | ليس لكمن الامر شي (١٣٥ـ٣٨)                              | rm           | آ ترت بیل کفار کے اعمال کاضائع ہونا۔                                                                           |
|                        | لیس لک من الامر کے ثان نزول میں متعدد                   | PP PP        | يايها الذين امنوالا تنخذوا بطانة (١٨٠٠٠)                                                                       |
| ۳۵۴                    | اقوال                                                   | mak.         | کفار کو رازدار بنانے کی ممانعت اور اس کی سمکتیں                                                                |
|                        | اپ کو کفار پر احنت کرنے سے منع کرنا ہے ک                |              | مسلمانوں کے کافروں سے محبت کرنے اور ان کے                                                                      |
| r00                    | حصمت کے خلاف شیں ہے                                     | m            | محبت شرکے کے محال                                                                                              |
| ·                      | لیعض کافرول کے خلاف دعاء ضرر کرنے اور لعنت              |              | مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کا                                                                        |
| man !                  | كرنے كے متعلق احادیث                                    | P            | ا بطان                                                                                                         |
| İ                      | بعض کافروں پر احنت کرنا اور وعائے ضرر کرنا آپ           |              | نیک اور متنی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں ہے                                                                     |
| 201                    | کی دھت کے خلاف شیں                                      | 774          | محفوظ رہنے کا محمل                                                                                             |
| ļ                      | وسول الله الله المالة كو وعاء مرر سے روكنے كى لوجيد اور | PYA          | غیرمسلموں ہے ویٹی اور دنیاوی کام کینے کی محقیق                                                                 |
| ۳۵۸                    | بحث و تظمر                                              |              | واذ غدوت من الهلك تبوئ المؤمنين                                                                                |
| <b>174</b> •           | <b>آنوت ناز</b> له کامعنی                               | mm.          | (I*I_#∠)                                                                                                       |
| <b>***</b> *           | قنوت نازله بين نقهاء ما كليه كا نظريه                   | 1771         | غزوه بدر کامختفر تذکره                                                                                         |
| hi.d+                  | قنوت نازله من فقهاء شافعيه كا نظريبه                    | rrr          | غزوه احد کامخضر تذکره                                                                                          |
| 1241                   | قنوت نازله مين فقهاء منبليه كانظريب                     | rro          | مافتد کیات کے ساتھ ارواط                                                                                       |
| mt                     | قنوت نازله مين نقهاء احناف كا نظريه                     | -            | غزوه احد الله اليهام المحابيد عدوره اور                                                                        |
| <br>                   | آنوت نازلہ میں غیرمقلدین کا نظری <sub>ے</sub>           | mm           | جنگ کی تیاری                                                                                                   |
| <b> </b>               | اصحاب بيرمعون كى شمادت كابيان                           | PP2          |                                                                                                                |
| Profes                 | علم دسالت پر اعتراض کا جواب                             |              | ديد آيات اور مناسبت                                                                                            |
| 144F                   | يايها الذين امنوالا تأكلوا الربوا (١٣٧١-١٠٠٠)           | mu           | بدر کالغوی معنی اور جغرافیائی محل و توع                                                                        |
|                        | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>             | <u> </u>     | الاستان التاري من التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري التاري ا |

|                | 11                                                   | <u></u>       | فرست                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| مغرب           | عنوال                                                | مفخربر        | عزان                                                              |
| ۳۸۹            | كابيان                                               | <b>***</b> ** | آیات مابقدے مناسبت                                                |
|                | درایت اور روایت سے لوح پمحقوظ سے تمام امور           | P76           | سود مغرد اور سود مرکب کابیان                                      |
| l-di-          | کے لکھے جائے کا بیان                                 | <b>5710</b>   | رياالغشل كابيان                                                   |
| P41            | فيت ادر اغلام كابيان                                 | m             | رياالغننل مين علمت حرمت كي تحقيق                                  |
| <b>179</b> 2   | وكاين من نبى قتل (١٣٨ـ ١٣٨)                          | mz            | مودیش منهک رہنے والا کفرے خطرہ میں ہے                             |
| r4A            | مصائب میں جابت قدمی بر سابقہ استوں کا نمونہ          |               | ووزخ کا کفار کے لیے تیار کیا جاتا جیا فسال موسین                  |
| P9A            | کیات ندکورہ سے مستبط مسائل                           | m2            | کے دخل سے باتع ہے یا نہیں؟<br>میں اسام میں میں ا                  |
|                | يايها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا              | P1A           | رسول الله المالغ كي اطاعت اور منصب رسالت                          |
| P*44           | (174_10r)                                            | 720           | وسار عوالی مغفرة (۱۳۹۱–۱۳۲۷)<br>. س                               |
| free           | ویق معاملات میں کفار کی اطاعت ہے ممانعت              | P"20          | ربط آیات<br>دفتا می کرد در در                                     |
| P*+1           | الله کے سواکسی اور کی خدائی پر دلیل کانہ ہوتا        | r2i           | مغفرت اور جنب کے حصول کا ذریعہ                                    |
| Lat            | جنگ احد میں مسلمانوں کی پسیائی کابیان                | rer           | غصه منبط کرنے کا طریقتہ اور اس کی فضیلت                           |
| p+r            | معلشہ نے تم کو ان سے مجیرویا" کی تنسیریں             | <b>1721</b>   | معاف کرنے کی نظیات                                                |
|                | مسلمانول اكوغم الخطف اورمصائب برداشت كرفي            |               | محناموں پر ناوم مونے اور اتب کرنے والوں کے لیے<br>مؤد کی د        |
| la-ta          | کاعادی بناتا                                         | P20           | مغفرت کی نوید<br>مناب مده منازه و هرور                            |
| Note:          | ثمانزل عليكم (100-100)                               | P2A           | مناهون پر اصرار کالغوی اور شرعی معنی<br>تری آندند می مدر در در در |
|                | رسول الله طاعام كي تقديق كرك مسلمانون كاسوجانا       | m2A           | توبه کی تعریف ارکان اور شرانظ<br>کامی دیس کامعی سروت کارون        |
| r-6            | اور منافقول کا پریشانی ہے جامحتے رہتا                | PZ9 .         | کیا گناہول کو معین کرکے اوب کرنا منروری ہے<br>قال نما میں میں آگ  |
| I***4          | الله تعالى ك ازمار في كامعنى                         |               | قدخلت من قبل کم سنن (۱۳۳۳–۱۳۳۷)<br>روا آیات                       |
| <b>۳۰</b> ۷    | جنك امديس بعامن والف مسلمان كابيان                   | ן איז         |                                                                   |
|                | جنگ احد میں ہمامنے کی دجہ سے معرب عثمان پر           | PAP           | قرآن مجید چی سنت کامنهوم<br>سنت کالفوی اور اصطلاحی معنی           |
| ۷•۷            | لمعن كأجواب                                          | PAP           |                                                                   |
|                | جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاکی وجہ ہے              |               | مسلمانوں کے اعلی اور عالب ہونے کے معنی                            |
| <b>/</b> *•∧   | شیطان نے ان کو لفزش دی                               |               | همیدی تعربیف اس کا شری تھم اور اس کی وجہ<br>وز                    |
| <b>17</b> 4€   | يايها الذين امنوالا تكونوا (١٩٠٠ ١٥٥٠)               |               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                             |
| (rie           | دبط آیات قود خلاصہ گفییر                             | PAT           | فخ اور محكست كو كروش دين كى اصل محكمت                             |
|                | یوں کمنا منع ہے کہ اگر تھی فلناں کام کر لیتا تو فلاں |               | ومامحمدالارسول(۱۳۵۵/۱۳۲۸)                                         |
| r <sub>t</sub> | معيبت ند آتي                                         |               | رسول الله المائم كي وفالت اور آب المفام كي فماز جنازه             |
|                | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>          |               | مرابع<br>تبيان القرآن                                             |

| 4 |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Ŧ |  |

| صغيمبر | عنوان                                                                                 | صفحرتبر | عزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| err    | د کھے کہ ہے ہوں عکرمہ بن الی جمل کو معاف کر دینا                                      |         | متعنبل کے لیے آگر کالفظ کینے کاجواز اور مانتی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rra    | ولتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحشی کو معاف کردینا                                        | L.M     | ليے آگر كالفظ كينے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| m      | هباربن الاسودكو معافب كردينا                                                          | (Pri)   | اس کی مختین کہ جماد کی نبیت نہ کرنانفاق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m      | منافقوں اور دیماتیوں سے ورگزر کرنا                                                    | rır     | منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mr4    | عفواور در مرزر کے متعلق قرآن جید کی آیات                                              | P*#**   | الله تعالى كى راه ميس مرك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MYZ    | عنواور درگزر کے متعلق احادیث                                                          |         | الله كى مغفرت اور رحمت كادنياكي نعتول لورنذتول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MYA    | میں ملاہیم کے عنو و درمحزر کے مختلف محامل                                             | P*#**   | ے افعال اور بھتر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,44   | مشوره كالغوى اور عرفي معني                                                            |         | ووزخ سے نمات منبی کے حسول اور ویدار اللی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ltd    | مشورہ کے متعلق احادث                                                                  | WW.     | کی طلب کے مدارج میں امام رازی کا تظریبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | رسول الله المائيم كو محاب سے مشورہ لينے كا تھم كيوں                                   |         | ووزخ سے مجالت منت کے حصول اور دیدار النی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| luin+  | الأحما                                                                                | rio     | کی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا تنظریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mm.    | سنس فتم کے لوگول ہے مشورہ کیا جائے                                                    |         | دوزخ سے تجلت جنت کے حصول اور دیدار اللی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rm ]   | نؤكل كامعني                                                                           | ์เนเ    | ک طلب کے مدارج میں مصنف کا تظرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PTT    | لوکل کے متعلق قرآن مجید کی آبات                                                       |         | ووزخ سے نجلت اور جنت کی طلب کے جوت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr    | توکل کے متعلق اعادیث<br>میں میں میں                                                   | rn i    | قرآن مجيد کي آبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mm.    | توکل کی سمجھ تعریف                                                                    |         | ووزخ سے نجات اور جنت کی طئب کے جوت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | کیا اسباب کو ترک کرنا اور مال جمع کرنا توکل کے                                        | m       | أماريش:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rta    | فلاف ہے؟                                                                              | 1       | ووزخ ہے تعات اور جنت کے حصول کیا طلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| la.    | ا اسباب حاصل کرنے کا علم                                                              | MY      | اظلاص کے منائی جیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور                                     |         | نی مالویلم کے عنو و ور کزر کے متعلق قرآن مجید ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mrx    | ا توکل کے خلاف شیں ہے<br>ایک کی سے نام کا میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور | P171    | 7 <del>1</del> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (r)=4  | آگر اللہ عدد نہ کرے تو کوئی مدد گار خسیں                                              |         | نی منابط کے عفو و در کزر اور حسن اخلاق کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Life.  | وماکانلنبیانیغل(۱۳۳۳)                                                                 | (*H     | ا اماریث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LLL.   | مناسبت اور شان نزول                                                                   | 6.4.    | مراقد بن مالک کو معاف کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ואואו  | ال غنيمت بين خيانت كرف يرعذاب كاوعيد                                                  | mr.     | عمير بن وبهب كو معاف كروينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| אאא    | بل ننيمت سے متعلق ديكر مسائل                                                          | rrr     | عبدالله بن الي كي نماز جنازه پرهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rrr    | اموئل مسلمین میں خیانت کرنے پر عذاب کی دعید                                           | L, Lit. | فتح مكه كے بعد ابوسفيان اور مندكومعاني كروينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L.L.L. | نیکوکارول کابد کارول کی مثل نه جونا                                                   | PFP     | ہ ہے۔<br>اور معاف کردینا<br>اور معاف کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 de   | <u> </u>                                                                              | _       | م المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم |
| , ·    |                                                                                       |         | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| فِرْسِيث<br>عنوان                                  |   |
|----------------------------------------------------|---|
| . معنوان                                           | • |
| الب اور عذاب کے مختلف درجات                        | j |
| ایا <i>ت سابقہ سے مناسب</i> ت                      | ŗ |
| بول اور رسولول کی بعثت کا عام انسانوں اور          |   |
| ومتول کے کے رحمت ہونا                              | • |
| يدنا محد اللهام كي تبوت ير ولاكل اور موسين ير وجوه | • |
| صاك                                                |   |
| یدنا محمد نافام نوع انسان اور بشرے مبدوث کے        |   |
| <u></u>                                            |   |
| لاوت ' تزکیه نور کتاب و تعکمت کی تعلیم کابیان      | 7 |
| لمااصابتكم مصيبة (۱۲۸–۱۲۵)                         | , |
| عن مسلمانول اور منافقول كرشيمات اور ان ك           | ļ |
| وابات                                              |   |

> ولاتحسبن الذين قتلوا (١٤١ـ١٩٩) مناسبت اورشان نزول

> > حیات شداء کے متعلق اعلایث

حیات شداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات شہید اپنے دیاوی جم کے ساتھ زندہ ہو آ ہے یا جم مثل کے ساتھ یا سزرپرندوں کے جم کے 921

شداء کی حیات جسمانی میں مصنف کا موقف اور بحثو نظر

> شہادت کے اجرو اواب کے متعلق احادیث تکی شداء کے متعلق احادیث و آثار تفكمى شهداء كأخلامه

> عسل شداء سے متعلق زاہب فقهاء شداء کی نماز جنازہ کے متعلق غرابب فتہاء

> > شداء کے رزق کابیان

فوت شدہ مسلمانوں کا اسبے اقارب کے اعمال پر

| _         | ۱۳         |                                                    |             |   |  |
|-----------|------------|----------------------------------------------------|-------------|---|--|
| Ć         | صنونمبر    | عنوان                                              | متحمير      |   |  |
| 1         | 6.70       | مطلع ہونا                                          | ۵۳۳         |   |  |
|           |            | ائی کامیال سے زیادہ اے مسلمان بھائی کی کامیابی ب   | ۵۳۳         |   |  |
|           |            | خوش ہوتا جائے                                      |             |   |  |
| ľ         | r/23       | الذين استحابوالله والرسول (١٤٦١-١٤٥)               | <b>ኮ</b> ሎብ |   |  |
|           | اكم        | آیات فد کورہ کے شان نزول میں دو روایتی             |             |   |  |
|           | m2m        | ایمان میں زیاد تی کا محمل                          | ሰሌ<br>ተ     |   |  |
|           | ruř        | دین اسلام کے غلبہ کی پیش محولی                     |             |   |  |
| $\dagger$ | r2r        | وسول الله المائلم من الله تعالى كى محبت كابيان     | rai         |   |  |
|           | r20        | ونیا میں کافرول کی خوشحالی سے دھوکاند کھایا جائے   | ۳۵۳         |   |  |
|           | r46        | انالفيناشترواالكفر (24-22)                         | ۳۵۳         |   |  |
|           | ľΖY        | ایمان کے بدلہ میں کفر کو خرید کے کا محمل           |             | İ |  |
|           |            | زندگی اور موت میں کون بمترے اور موت کی تمنا        | ۵۵۳         |   |  |
|           | M22        | حمناجائز ہے یا نہیں                                | ۳۵٦         |   |  |
| Ì         | MZA.       | کافروں کو مکناہ کے لیے ڈھیل دینے کی توجیحات        | المهم       |   |  |
|           |            | اصحاب رسول (المؤلم) کے مومن اور طبیب ہوتے پر       | ra4         | Ì |  |
|           | r/_4       | وليل وليل                                          | ۸۵۳         |   |  |
|           |            | انبیاء علیهم السلام کو علم انغیب ہے یا غیب کی خرول |             |   |  |
|           | r'^•       | کاعلم ہے                                           |             |   |  |
|           |            | انبیاء علیم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق    | 1771+       | l |  |
|           | r/Al       | علاء امت کی تقریحات                                |             | l |  |
| ١         |            | رسول الله عليما كم علم خيب اور علم ماكان وما       | L.A.        | l |  |
|           | PAP        | یکون کے متعلق احادیث                               | IL, AR.     | l |  |
|           | CAL.       | ولايحسبن النين يبخلون (١٨٠)                        | maha        |   |  |
|           | ļ          | يكل كالغوى معنى                                    | ۲۲∠         | l |  |
|           | "ለል<br>"ለል | بکل کا شری معنی اور اس کی اقتسام                   | rw.         | ļ |  |
|           | ray.       | بخل کی ندمت کے متعلق قرابان مجیدی آیات             | MA          |   |  |
|           | MAZ        | کل کی قدمت کے متعلق احادیث و جمار                  | M4          |   |  |
| •         |            | _                                                  |             |   |  |
|           | L.dt.      | لقدسمع المآءقول الذين (١٨٦١)                       |             |   |  |

تبياناتترآن

| مغرنبر           | عنوان                                                                                                                      | منفختبر       | عوان                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| م <del>ر</del> و | نیکی کی تعریف جاہنے پر عذاب کی وعید                                                                                        | P*45**        | کے ظام ذکوہ پر یمودیوں کا اعتراض                                                                                  |
| or               | ان في خلق السنموت والارض (١٩٥-١٩٠)                                                                                         | P'97          | یں کے اعتراض کرکور کاجواب                                                                                         |
| 114              | الله تعالی کی الوہیت بور وحدت پر دلیل                                                                                      |               | ۔ کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کر کے                                                                              |
| 84               | ب کشرت ذکر کرنے کے متعلق احادیث                                                                                            | Page          | وسأكث كرنا                                                                                                        |
| <b> </b>         | كروف ك مل ممازيز معن كم متعلق فقهاء احناف                                                                                  | P40           | خالی کی شان میں توہین میمیز کلام کفرے                                                                             |
| OIA              | کے مسلک کی وخاصت                                                                                                           | M44           | ت او بر مدین داری تعدین معران کاصله                                                                               |
|                  | مخلوق میں خور و فکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں                                                                             | . }           | ، امتول بین قربانی مدخلت اور مال غنیمت کو                                                                         |
| ۵۲۰              | غور و ممرکزتے کی ممانعت                                                                                                    | PF1           | لَى أَلْ كَاكُما جَانًا                                                                                           |
| or•              | من عرف نفسه فقد عرف ربه کی همتین                                                                                           | MAY           | کے دو سرے اعتراض کا ہواب                                                                                          |
|                  | ایمان کے ساتھ مناہوں یر موافذہ نہ ہونے کے                                                                                  | P9A           | ل الله المجاهم كو تشلى وسيية كابيان                                                                               |
| arr              | تظريبه كارد                                                                                                                | f*49          | ن وبراور كتاب منير كامعني                                                                                         |
| .                | مناہوں کو نکشنے اور خطاؤں کے منالے میں حرار                                                                                |               | . امد کی بزیمت پر مسلمانوں کو تسل دسینے کا                                                                        |
| orr              | کے بولات                                                                                                                   | <b>1799</b> . | e15                                                                                                               |
|                  | مالئین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی                                                                                   | PP"           | ف سے مستنی رہنے والے نفوس کابیان                                                                                  |
| arr              | کوشش کرنا                                                                                                                  | .             | خ سے پناہ مانگلے اور جنت کو طلب کرنے کے                                                                           |
|                  | وعا قبول ہونے کے علم کے باوجود وعا کرنے کی                                                                                 | ٥٠٠٠          | ق اصادیث اور بحث و تظر<br>ن                                                                                       |
| ara              | المعظين                                                                                                                    | - 1           | ک رکینیوں اور ول فرمیوں سے بے رخبتی<br>میں میں دو اور ول                                                          |
| art              | دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ                                                                                              | ٥٠٣           | کرنے کے متعلق آیات<br>مرتبع میں مار میں مار م                                                                     |
| ١                | ا تمام صحابہ کے مومن ہونے کی دلیل                                                                                          |               | ی رہمینیوں اور ول فرمیوں ہے ہے رخبتی<br>مرد سرہ تاہید                                                             |
| orz              | لايغرنك تقلب الذين (۲۰۰-۱۹۲۱)                                                                                              | ۵۰۳           | کرنے کے متعلق احادیث<br>محمد معلق احادیث                                                                          |
| OFA              | غرور کامعتی اور شان نزدل<br>سر سر از میشان نزدل                                                                            |               | دِل لور ہے دیول کی زیاد تیوں کو خندہ پیشائل<br>میں کی میں کا میاد تیوں کی زیاد میں کا میں میں ایک کا میں میں کا ا |
|                  | کفار کے کے دنیا میں عیش اور مسلمانوں کے کیے<br>جی سرہ صادری                                                                | ٥٠ <i>۲</i>   | ه برداشت کرنا<br>در زوز بردنده در میروین                                                                          |
| OFA              | منتقل کے متعلق اصادیث<br>منتقبل کے متعلق اصادیث                                                                            | ۵۰۸           | احذاللهميثاق النين (١٨٩–١٨٨)                                                                                      |
| or.              | اللہ تعلق کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت ہے۔<br>ایلین                                                                       | A+4           | . آبات اور شکن نزول<br>حوالت که در در که متعلق و اید د                                                            |
|                  | المصفل ہوتا<br>الحد میں                                                                                                    |               | چھپانے کی قدمت کے متعلق احادث<br>علم میں کر میں اس کے متعلق احادث                                                 |
| <u> </u>         | شان نزدل<br>التاريخ من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم | <b>△</b>      | الشرين لميعد کي روانيت کي هختين<br>سال ميد هند عرب الادن کر سال پر خصر ميد .                                      |
| orr              | فائب میت کی قماز جنازه پزین نیس فراهب اتمه                                                                                 | AP            | ں آیات میں عموم الفاظ کی بجائے محصوصیت<br>سکامینا ر                                                               |
| orr              | ا نبه آیات                                                                                                                 |               | و کا اعتبار                                                                                                       |
| Marie Control    | <u>مــــددو</u>                                                                                                            | <del></del>   | قار<br>تبيان القرآن                                                                                               |

|             | 15                                             |              | <u>قرست</u>                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معربر       | عنوان                                          | صفرتير       | عنوان                                                                                                         |
|             | عمل از اسلام جار سے زیادہ کی موتی بیویوں کے    | orr          | مبر کالقوی اور شرقی معنی                                                                                      |
| raa         | متعلق احاديث                                   | orr          | مبرك متعلق احذيث                                                                                              |
| <b>\</b>    | قبل از اسلام جارے زیادہ کی ہوئی ہوہوں کے       | ara          | مهابردا كالغوى معنى اور مبراور مصايره بيس فرق                                                                 |
|             | متعلق غدامب ائمه                               | 000          | مصابرہ کے متعلق اصادیث                                                                                        |
| 882         | احلايث محيحه مريحه كالقوال ائمه يرمقدم ببونا   | arm          | ا مراتبلہ کے معنی                                                                                             |
| 20∠         | می نظامان کی ازواج مطهرات کابیان               | <b>677</b> 1 | الميت بذكوره بيس والبلوا كر محال                                                                              |
| 664         | تعدد ازدداج كاكب الهام كي خصوميت بويا          | اعتد         | اسلامی ملک کی سرمد کی حفاظت کے متعلق امان م                                                                   |
| 666         | رسول الله عليهم ك تعدد الدواج كي تعميل وار     | ۵۳۹          | ا سورة النساء                                                                                                 |
| ا وديد      | مكريس                                          | ۵۳۱          | سورة النساء كازمانه نزول اوروجه تنميه                                                                         |
| '           | الى مالله كا تعدد الدوائ كمل منبط ب ياط تفساني | OF1          | مورة النساء كے فعنائل                                                                                         |
| rra         | کی بستات                                       |              | مورة النماء كي سوره ال عران ك ساته مناسبت                                                                     |
| דרם         | نحذ كامعني                                     | 50r          | أور أرفيًا ط                                                                                                  |
| 1           | مرکا مقرد کرنا مرف نریب املام ی خصوصیت         | ۳۳۵          | مودة النساء كے مضافين كا خلاصہ                                                                                |
| 642         | <b>۲</b>                                       | 657          | يايهاالناس اتقوار بكم ()                                                                                      |
| 674         | الراواكرف كى ماكيد اور مرادانه كرفير           | 68°F         | خالق کی مظمت اور تلوق پر شغفت                                                                                 |
| 'אים        | رسول الله طائل كا ازواج ك مركابيان             | OFF          | اسلام میں رنگ ونسل کا اِقباد نسیں ہے                                                                          |
| PFQ         | وسول الله الهيام ك ماجزاديون ك مركاييان        |              | رشته وارول سے تعلق توزیے یہ ومید اور تعلق                                                                     |
| 02.         | امرے فیوت میں قرآن مجید کی آیات                | ora          | جو ڈسٹے پر بشارت                                                                                              |
| مده         | الرسك جوت بي اطلايث                            |              | 1                                                                                                             |
| اعم         | مرک مقدار کے متعلق فقہائے منبلہ کاندھب         | 1 0°2        | يقيم كالل اواكرنے كالحكم                                                                                      |
| OZF         | مرکی مقدار کے متعلق فقمائے شافعید کا دہب       |              | لیتم کامل کھانے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے                                                                   |
| 1           | مرکی مقدار میں غیر مقلدین اور علائے شیعہ کا    | <u>.</u> arz |                                                                                                               |
| 025         |                                                | ' AMA        |                                                                                                               |
| هے ا        |                                                |              |                                                                                                               |
| معه 🏻       |                                                |              |                                                                                                               |
| محم ا       | • '                                            |              |                                                                                                               |
| $\parallel$ | ریول کے ورمیان عدل کا عظم اور بعض دو سرے       | ii oor       | تعدد اندواج پر اعتراض کے جوابات                                                                               |
| مده 🍇       | بائل<br>ا                                      | ۲۵۵ [ ٦      | چار پويوں پر اُنتشار کی توجیہ<br>ایم                                                                          |
| A S         | <u>مــــــددو)</u>                             |              | معالي المعالي |

| عنوان                                                                                | 7             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| نواالسفهاء أموالكم (٢٠٠٥)                                                            | ولائؤ         |
| ول کو مل ند دیے اور نیتم کے مل کو ولی کا                                             | سمم عقل       |
| نے کی توجیہ                                                                          | بل فريا       |
| هل کی ملک کرنابس آیت سکه منافی نهیں                                                  | · .           |
| اتصرف ہے روکنا) کالفوی اور شرعی معنی                                                 |               |
| ثبوت میں قرآن اور سنت سے ولائل                                                       |               |
| منصب (آسامی) کے ٹالٹل ہوں ان کو اس<br>-                                              |               |
| داری شد سوتی جائے<br>ایم سرا                                                         |               |
| در لژگی کی بلوغت کامعیار<br>مارک در در در در داده                                    | _             |
| ل کمانے میں زاہب فتہاء<br>میں درجے جارہ ہورہ میں اور کی فتحقہ                        | •             |
| ر آن اور دیگر عبادات پر اجرت لینے کی محقیق<br>الدنیور سرور از سرکرار ایار دور مرک    |               |
| بال نصیب مما ترک انوالدان (۱۳۰۰)<br>بالیت میں بچوں اور عوراؤں کو دارث نہیاتا         |               |
| ہاہیں میں بھی تور وروں دو ترب سریاں<br>درافت میں در خاکا قرب ہونامعیار ہے            |               |
| دردے میں وروہ کہ رہ ہورہ ماہ رسب<br>کی تزکد کی تخشیم کی تنعیل                        |               |
| ن وعدل اور شهورت مندول کو دینا احسان نهیں<br>ازول اور شهورت مندول کو دینا احسان نهیں |               |
| نن پونیانے<br>من پونیانے                                                             |               |
| کو این اولاد کی طرح سمجھا جائے                                                       | - 1           |
| ال ينتيم كمانے پر انتمال مخت عذاب كي وجه                                             |               |
| فیموں کا مل کمانے والوں کے متعلق اصادیث                                              | ظل            |
| يكم الله في اولادكم (١٣-١١)                                                          | يوص           |
| ی کے تغمیل ادکام                                                                     |               |
| کے احال<br>م                                                                         | 1             |
| عورت سے وکنا حصہ دسینے کی وجوہات<br>سیست                                             |               |
| ی کے احوال<br>م                                                                      |               |
| کو و میت پر مقدم کرنے کے دلائل<br>دورے کا دور کا د                                   |               |
| ں ایمور کے مضعف کا بیان<br>از سرع در سے مضمور کی ہے۔                                 | . 11          |
| کم کے عمل سے مدیث ضعیف کی تقویت                                                      | لا الل<br>الم |

الب كى منكوم سے بيٹے كے نكاح كے متعلق

644

|   |   | • |
|---|---|---|
| ı | 2 |   |
| 1 | - |   |
|   |   |   |

|        |                                                                     | +. A        | 338                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفرتبر | عنوان                                                               | مفخرنبر     | عنوان                                                                       |
| 19"A   | یاعریاں سے نکاح کے احکام                                            | WZ          | غرامب فقهاء<br>غرامب فقهاء                                                  |
| YPY    | يريدالله ليبين لكم ويهديكم (٢٦-٢٦)                                  | PIF         | باب كى منكوحد سے تكاح كرنے كي مزا                                           |
| YM     | ادکام شرعیہ پر عمل کرسے کی ترقیب                                    | 414         | حرمت عليكم امها تكم (٢٥-٢٣)                                                 |
|        | شریعت کا مزاج مهمان احکام بیان کرنا ہے ند کہ                        | 477         | محرملت لكاح كأبيان                                                          |
| ***r   | مشكل-                                                               | 181         | نسبی محرملت کی تنعیل                                                        |
|        | مل حرام کی انواع اور اقتهام                                         | YM          | د خامی محربات کی تنسیل                                                      |
| ALL.   | رشوت کی تعریف ' وعید اور شرعی احکام                                 | YP7         | دشتہ نکاح کے سبب محربات کی تفسیل                                            |
| Alman  | اسے آپ کو قتل کرنے کی ممافعت کے نین محمل                            | 11°F        | جَنَّلَ قيديول كولوندى اورغلام بنانے كى تخفيق                               |
| ALQ    | خود کھی کرنے والے کے عذاب کابیان                                    |             | ملی فدید کے بدلے میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے                                 |
|        | خود کشی کرنے وائے کی نماز جنازہ پڑھنے کا شری                        | W &         | متعلق احاديث                                                                |
| 466    | بخم ا                                                               |             | مسلمان قیدیوں سے نبادلہ میں جنگی قیدی آزاد                                  |
| ALJA.  | متغيره لور كبيرو منابول كي تتفيق                                    | <b>**</b> 4 | کرنے کے متعلق احادیث<br>معلق احادیث                                         |
| Y1*4   | امرارے کناہ صغیرہ کے کمیرہ ہونے کی وجہ                              |             | جنگی قیدیوں کو احسانا" بلا معاوضہ آزاد کرنے کے<br>معالمہ                    |
|        | الله تعانیٰ کی تنتیم اور اس کی عطا کے خلاف تمنا                     | 442         | متعلق احادیث                                                                |
| IOF    | مرنے ہے ممانعت                                                      | 1 . !       | جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقہائے اسلام<br>سیستہ                     |
| YOF    | الرجال قوامون على النساء (٣٣-٣٣)                                    | 444         | کی آراء<br>مردد میں کرد میں انگری کرد                                       |
| ·rar   | قرآن جيدے عوران كى حاكميت كاعدم بواز                                |             | کیا بغیر نکل کے لونڈیوں سے میاشرت کرنا قابل<br>میںنہ                        |
| rar    | قوام کا معنی                                                        | Alba        | اعتراض ہے ۔<br>سریا دیاں                                                    |
| PGF    | عورتول کی حاکمیت کے عدم جواز میں احادث                              | Ab+         | مرکے مال ہوئے پر دلیل<br>مند میں مال میں اور ایس کا                         |
| .      | عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں فقماء اسلام<br>سرور                | Alme        | جواز متعد پر علائے شیعہ کے دلائل<br>ماں مرف سے وی سے سے فقی مرب             |
| 10Z    | کی آراء                                                             | AL-i        | علائے شیعہ کے نزویک متعہ کے فقہی احکام<br>ماریر ہے کے مدینہ میں کا سے مدینہ |
| NOF    | ملکہ بلتیس کی حکومت ہے استدلال کاجواب<br>میں جات سے میں             | YPY         | علائے شیعہ کے جواز متعہ پر دلائل کے جوابات<br>حدید میں تاہیں میں انکا       |
|        | جنگ جمل کے واقعہ سے حورت کی مریران پر                               | 488         | حرمت متعدیر قرآن مجیدے دلائل<br>مصر معرب میں اور میں اور کا                 |
| AGE    | استدلال کاجواب<br>مرید میرید به در در                               | Almin (     | عرصت متعدیر اعلاصف ہے ولا کل<br>اکسانے میشند میں جو میں میں کا              |
| POF    | ہوبوں کو ماریے کے متعلق اطادیث<br>کریں دیار معلقہ بندیں میرون       | Albad       | ا حادث شیعہ ہے حرمت جنعہ پر وانا کل<br>ابعث مفیر پر کات ایم                 |
| Par    | ا بیویوں کو مارنے کے متعلق فقہاء کا نظریہ<br>دوہر                   | 1P1         | لبعض مفسرین کا تسائح<br>الله کتاب ادرون میه نکاچ هو فقد ند کرونو            |
|        | اختلاف زن و شوہر میں دونول جانب سے مقرر کردہ<br>مند دستوں کے مسال ا | 4FZ         | الل کتاب باندیوں ہے نکاح میں فقہاء کے غراب<br>غریب کافاطم رسان سے نکاح      |
| 144    | منصف آیا حاکم بیں یا دکیل                                           | 444         | غیرسید کا فاطمی سیدہ ہے نکاح<br>کلمیہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 110    | جـــــــــدومُ                                                      |             | مَبِيانِ العَرَانِ                                                          |

| <br>لهرمس |
|-----------|
| <br>-/:   |
| /:        |

| 4 |     |
|---|-----|
| ı | - ^ |
| ı | ,,, |
|   |     |

| مسغمتب       | عنوان                                                             | صفحتبر      | عنوان                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| IAF          | الفالم کے علم کی بحث                                              |             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                    |
| YAL          | مدیث تیم سے استباط شدہ سیائل                                      | 77          | اس کا نکاح فنغ کر سکتی ہے یا نہیں؟                                         |
| YAF          | جنبی کے لیے جواز تیم میں محابہ کا اختلاف                          | 446         | عدالت کے شخ نکاح پر احتراضات کے جوابات                                     |
| 1Ar          | میم کی تعریف' شرائط اور ندامب فقهاء                               | 410         | تضاء علی الغائب کے متعلق زاہب ائمہ                                         |
| 440          | تیم کے بعض مساکل                                                  | 4774        | تعناء علی الغائب کے متعلق احاریث                                           |
| FAE          | يهودكي مخريف كابيان                                               |             | ونع حرج مسلحت اور مرورت کی بنایر اتمه الله                                 |
|              | لعنت کی انسام اور حمی مخض پر نُعنت کرنے کی                        | <b>11/</b>  | کے ندیب پر فیصلہ اور فنوے کا جواز                                          |
| rap.         | تتحقيق                                                            |             | جو مخص ابنی بیوی کونہ خریج دے نہ آباد کرے اس                               |
| 4AZ          | شرك كالتعريف                                                      | 1YA         | کے متعلّ شریعت کا تھم                                                      |
| NAP          | کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نسی ہے                             |             | الله کی عماوت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ                                  |
| 16.          | ا بنی باکیزگی اور نسیاست میان کرنے کی ممانعت                      | PPF         | كرفي كالميان                                                               |
|              | غرض صحیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فعنیلت بیان             |             | ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکل کرنے کا                                |
| 444          | كرف كاجواز                                                        | ¥2+         | بيان                                                                       |
| 79r          | الم تر الى الذين او توانصيبا (١٩٨١هـ)                             |             | یروسیوں کے جنوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا                                |
| 197          | جبت اور طاغوت كامعني                                              | 121         | بيان                                                                       |
| 440          | میرود کے بنگل کی فرمت                                             | 127         | غلاموں اور خادموں کے ساتھ لیکی کرنے کا بیان                                |
| 190          | يمود كے حمد كى قدمت                                               |             | اخلاص سے اللہ کی راہ میں ترج نہ کرنے والول                                 |
|              | ووزم بیں جلی ہوئی کھالوں کو دو سری کھالوں ہے                      | 747         | سنحر لحجے وعید                                                             |
| 19Z          | بدلنع پر تعذیب باؤمعسیت کی بحث                                    | <b>ጓረ</b> ም | جربیه کارد اور ایمان میں تقلید کا کافی مونا<br>میں تاریخ                   |
| 192          | روح اور جسم دونوں پر عذاب کی دلیل<br>                             | 120         | اللہ کے علم نہ کرنے کا معنی '                                              |
| 492          | تعذیب بلامعصیت کے اشکال کے سیج جو ایات                            | 726         | الله تعالی کے اجرو تواب برحائے کامعنی                                      |
|              | روح لورجتم دونول کے مستحق عذاب ہونے کی                            | 741         | تمام جیوں کے صدق پر رسول اللہ مالفالم کی شادے<br>م                         |
| APF          | ایک مثل                                                           | YZY         | قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال                                            |
| YAA          | اخردی مند توں کے لیے نیک اعمال جائیں<br>ت                         |             | يايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة                                         |
| 194          | ربط آمایت اور شمان نزول<br>مربط آمایت اور شمان نزول               | 1           | (°°-6•)                                                                    |
| 144          | امانت ادا کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات<br>مصروبات میں میں مقال | 749         | عالت نشر میں نماز پڑھنے سے ممانعت کاشان نزول<br>تبریر میں میں              |
| <b>4••</b> , | امانت اداکرنے کے متعلق احادث<br>ن                                 | 1/4•        | میم کی مشروعیت کاسب<br>بر سر ما سر مده به                                  |
| ۷**          | الله كے ساتھ معالمہ من امانت داري كادائرہ كار                     |             | صفرت عائشہ کے گشدہ ہار کے متعلق رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| ·            |                                                                   |             | AA                                                                         |

| برمنن |   |
|-------|---|
|       | 4 |

| _  |
|----|
| ь. |
|    |

| مزبر         | عنران                                                                                    | صفحمبر      | عنوان                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219          | ورجون میں مساوات کو منتلزم نہیں                                                          |             | غلق خدا کے ساتھ معلقہ میں الانت داری کا دائدہ                                                  |
| _A           | نيا مديق شهيد اور صالح كي تغريفات                                                        | <b>4</b> 4  | کار ۔ ۔ ۔ کار                                                                                  |
|              | حصرت البوبكر معديق وكالوكى بعض خسوميات اور                                               |             | این نفس کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ                                                 |
| ∠r• [        | فضائل                                                                                    | 24r         | كار                                                                                            |
| 2ra          | بايهااللين امنواخلواحلركم (٧١١١١)                                                        |             | فغناء کے آواب اور قامنی کے ملکم اور عدل کے                                                     |
| 2rr          | ربيا آيات اور خلاصہ معنمون                                                               | ۷۰۳         | متعلق احاديث                                                                                   |
| ∠rr          | جماد کی تاری اور اس کی طرف رغبت کابیان                                                   | ۷۰۵         | کتاب مسلت اجماع اور قیاس کی جیت پر استدلال                                                     |
| <b>∠</b> ۲9≃ | اخردی اجر و ثواب کے لیے جماد کرنا                                                        | ∠•۵         | اولى الأمركي تنسيرين متعدد اتوال ادر مصنف كامخار                                               |
| 4rr          | مظلوم مسلمانوں کی مدو کے کیے جہاد کرنا                                                   |             | الله اور رسول ما الله كل اطاعت مستقل ب اور اولي                                                |
|              | مسلمانوں اور کافروں کی ہاہمی جنگ میں ہر ایک کا                                           | <b>∠•</b> 4 | الامرك اطاعت بالتع ب                                                                           |
| ∠rr          | بدف اور نصب العين                                                                        |             | قرآن مجید اور احادیث محیحه اتوال محلبه پر مقدم                                                 |
| 240          | قرآن مجید کی زخیب جماد کے نکات                                                           | 4**         | <i>∪</i> #                                                                                     |
| ∠rr          | ترغیب جہاد کے متعلق احادیث                                                               |             | ائمہ اور فقماء کے اتوال پر احادیث کو مقدم رکھنا                                                |
| 4m           | الم تر الى الذين قيل لهم كفوا (١٨٨ـ٢٢)                                                   | 4•A         | ان کی ہے اولی تعمیں ہے                                                                         |
| ∠rq.         | شاك نزول اور رديد آيات                                                                   |             | ولائل کی بناء پر آگابرے اختلاف کرنا ان کی ہے                                                   |
|              | اجمالُ الله کی طرف سے پہنچی ہے اور برائی                                                 | Z*A         | انتی شیں ہے ۔ اس میں در اس                                                                     |
| 24.          | ہارے گناہوں کے متیجہ میں                                                                 | ľ           | علماء لور مجتندین حضرات معصوم فسیس ولائل کے                                                    |
| LPM          | منعب دمهالت<br>تروی                                                                      | 4.9         | ماتیر ان کے ساتھ انسلاف کرنا جائز ہے                                                           |
| ∠rr          | قرآن مجید میں اختلاف نہ ہونے کابیان                                                      | <b>4</b> 1  | الم تر الى الذين بزعمون (٢٠-٢٠)<br>حزيم المرافع المرافع المرافع مور                            |
| 2mm          | شان نزول                                                                                 | ·           | حضور طلطام کا فیصلہ نہ ماننے والے منافق کو معترت<br>عبد سراقت س                                |
| <u> </u> ∠٣٣ | قیاس اور تظلید کے جحت ہونے کابیان                                                        | 2112        | عمرة في كالتن كروية<br>الريضة من المناه مناه ما                                                |
| 25.0         | شان نزول اور ربط آیات                                                                    | ı           | نی میں اوضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب<br>کہ کامید                                                |
| 200          | ی الایم سب سے زیادہ شواع اور بمادر ہیں                                                   | ∠#*<br>∠N   | کرنے کاجواز<br>محن خطام کی داریوں کی لیرمذ کاجری                                               |
| ا ۱۳۳۷       | شفاعت کامعتی اور اس کی اقسام<br>نئے سر کام میں مدور سے مقالید میں                        | <u> </u>    | محتنبہ خضراء کی زیارت کے لیے سفر کا جواز<br>رسول اللہ ملڑونام کا فیصلہ نہ ماننے والا مومن قہیں |
| 2000         | نیکی کے کاموں میں شفاعت کے متعلق احادیث<br>اور اور مصر روان کی میں شفاعت کے متعلق احادیث | /14         | ر موں اللہ عربیم کا میسلم شہ واسے والا مو ان میں  <br>  م                                      |
|              | الملام میں سلام کے مقرر کروہ طریقند کی انعظیت                                            | 214         | ہے۔<br>نی طاعل کی زیارت کے لیے محابہ کا اضطراب                                                 |
| <b>[</b> ]   | مصافحہ اور معافقہ کی فلیلیت اور اجر و تواب کے معافد                                      | <b>∠</b> 14 | را المهم في الوارث في من من المستراب<br>الل جنت كا أيك دو مرك ك ما تع مونا ان ك                |
| ZP1          | متعلق احاديث                                                                             | <u> </u>    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                        |

بريدان القرآن تبيدان القرآن

| رت     | فهر |
|--------|-----|
| يعنوان |     |

|   |              | Y-                                                                                       |              |   |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| į | مغربر        | عزان                                                                                     | صنحتبر       | - |
| 1 | ,            | من خطا على شبه عمد اور تعل ممد مين ديت كي                                                | 272          | _ |
|   | ۲۵۲          | יאלגרונ                                                                                  | <b>∠</b> ۳۸  |   |
|   |              | ویت کی ادائیگی کی مرت لور جن نوگوں کے ذمہ                                                | 284          |   |
| 1 | 2 <b>0</b> 2 | دے کی اوائیگی ہے                                                                         | ∠#4          |   |
| l | <b>∠</b> 0A  | عورت کی نصف ویت کی جختین                                                                 | <b>4</b> 57* |   |
|   |              | ممل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرئے                                           | 25.0         |   |
|   | <b>209</b>   | ک تحمت                                                                                   |              |   |
|   | <b>∠</b> ∆9  | در ٹاء معتول میں دیت کو تقسیم کرنے کے انکام                                              | ∠m           |   |
|   |              | دار الحرب بین حمی مسلمان کو خطاع سفل کرنے پر                                             | 2M           |   |
|   | <b>204</b>   | دعت لازم ند کرنے کی حکمت                                                                 | 254          |   |
|   | <b>∠</b> ∆9  | ذی کافر کا دیت میں بندام ب اتمہ<br>مرد کر دیت میں بندام ب                                |              |   |
|   |              | ذی کافر کی نصف دہت پر اتمہ اللہ کی دلیل اور اس<br>مرد مرد                                | 289          |   |
| ŀ | <b>∠</b> ¥•  | كاخيرمنحكم بونا                                                                          | 200          |   |
|   |              | ذی کافراور مسلم کی دیت کے مسلوی ہونے پر امام<br>عظامیر کی کا                             |              |   |
| l | الاي         | ا اعظم کے دلائل<br>آتے میں سر سے میں اس                                                  | حائد.        |   |
| ŀ | - <b>∠</b> W | ممل خطا کے کفارہ کا ہیان<br>آت کر ت                                                      | 260.         |   |
| l | ∠₩           | محل عمد کی تعریف اور اس کے متعلق احادث<br>تات                                            |              |   |
| l |              | کل عمر پر اللہ اور ہیں کے رسول ماہیم کے خضب                                              | 26.V         |   |
| l | 446          | کابیان<br>ماریک ست کی در                                                                 | 45.V         |   |
| I | Z¥M          | مسلمان کے قاتل کی معفرت نہ ہونے کی توجیهات<br>مسلمان سے قاتل کی معفرت نہ ہونے کی توجیهات | ∠rq          | İ |
|   |              | سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق                                                   | 474          |   |
|   | ∠¥¢          | املار <i>ی</i> ث<br>درمد در می                                                           | ∠0•          |   |
|   | 410          | احکام شرعیہ کامدار مرف طاہریہ ہے۔<br>ادر جا بھریش                                        |              |   |
|   |              | بلاعذر جماد میں شریک نہ ہونے والے مجاہدین کے<br>مار نہد مد                               | ۷۵۰          |   |
|   | ∠¥1          | برابر نمیں ہیں<br>مذرک میں جاری کی اور اور اور ک                                         | 40r          |   |
|   |              | عدر کی وجہ سے جماد نہ کرتے وائے مجلوبین کے                                               | 401          |   |
| ļ | 7.47<br>7.47 | برابریں<br>غنی شاکر افعنل ہے یا فقیر صابر                                                | 200          |   |
| Š | 247          | ی مارانش ہے یا تھیرمبابر<br>                                                             | _ ∠6¥        |   |

| کن لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرنی جاہے             |
|-----------------------------------------------------|
| جن مواقع پر سلام نہیں کرنا <u>چاہ</u> ے             |
| ام <i>ناع گذ</i> ب کابیان                           |
| اختاع كذب يرافام رازى كے والائل                     |
| المتاع كذب يرعلامه الفتازاني كودائل                 |
| المناع كذب ير ميرسيد شريف ك والاكل                  |
| شرح موالف کے ولائل پر علامہ میرسید شریف             |
| کے اعتراضات                                         |
| علامہ میرسید شریف کے اعتراضات کے بوابات             |
| انتاع كذب يرعلامه ميرسيد شريف كي نفر يحلت           |
| المناع كذب ك متعلق دير علوء كي تصريحات اور          |
| ولا كل                                              |
| امتاع كذب كے متعلق علائے ديوبرند كاعقيده            |
| غُلف و عيد كا اختلاف الله تعالیٰ سکے كذب كو منتفز م |
| نئیں <u>ہے</u>                                      |
| فمالكمفىالمنافقينفئتين(٩٨٨٩)                        |
| کفار اور بد عقیدہ لوگول کے ساتھ دوستی رکھنے کی      |
| ممانعت                                              |
| اجرسنه کی تعریف اور اس کی انتسام                    |
| قيامت تك اجرت كامشروع مونا                          |
| امل اجرت گناہوں کو ترک کرنا ہے                      |
| ہجرت کے متعلق فقهاء اسلام کے نظریات                 |
| جن كافرول سے جنگ ند كرنے كامعابره بواس كى           |
| پاہمری کی جائے گی                                   |
| وماكان لمؤمن (٩٢-٩٧)                                |
| قبل خطاکی آیت سکے شان نزول میں متعدد اقوال<br>م     |
| تختل خطاء کامعنی اور اس کی دئیر اقسام               |
| رعت کامعنی                                          |
|                                                     |

تبيبان القرآز

|      | ٠ |
|------|---|
| . 44 | , |
|      | • |
|      | L |

تبيانالقآن

| WARRING P    |                                                     |                 |                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| مغرنبرك      | عنوان                                               | صنحنبر          | عنوان                                                                                |
| <b> </b>     | آپ الھائل عصمت کے خلاف نہیں ہے                      | <b>∠</b> 79     | أن الذين توفهم الملائكة (١٠٠٠-١٩٠٠)                                                  |
| il           | طعمد کے معالمہ میں تی ماہم کو استعفار کا تھم دیے    | 22.             | فرضیت ہجرت کی آمات کاشان نزول                                                        |
| 49r          | ي توجيهات                                           | 221             | اجرت كاشرى تحكم                                                                      |
| <u>∠9</u> ~  | ولولافضل الله عليك (١١٥هـ ١١٣)                      | 228             | مدیند منورہ کی طرف ہجرت کی فرمنیت کے اسپاپ                                           |
| ∠96          | ماكانوما يكون كاعلم                                 | 220             | دفع ضرر کے کیے ہجرت کی اقسام                                                         |
| 241          | ماکان ومایکون کے علم کے متعلق احادیث                | 464             | حصول نفع کے لیے بجرت کی انسام                                                        |
| [ Z9A        | ملعمہ بن ابیرق (چوری کرنے والے منافق) کا انجام      | 223             | واذاضربتمفي الارض(١٠٢٢)                                                              |
|              | من يشاقق الرسول الايه كو منسوخ قرار وينا            | 222             | نماز خوف كاشكن نزول                                                                  |
| 299          | منجح نہیں ہے                                        | 222             | نماز خوف پڑھنے کا طریقہ                                                              |
|              | البماع كالمجست يوناني الجالم كالمعموم يونا أور ديكر | 22 <del>%</del> | سفرشری میں نماز کو تفرکر کے پڑھنے کا وجوب                                            |
| <b>249</b>   | سائل -                                              | 221             | مسافت شری کی مقدار میں خابب اتمہ                                                     |
| <b> </b> ∠4⋞ | انالله لا يغفر ان يشرك به (۱۳۳-۱۳۹)                 | 449             | مسافت قصر کالندازه بحساب انگریزی میل و کلومینر                                       |
| Ar           | مشرکین کے بتوں کامونث ہوتا                          | 4.Ar            | سمندری سفرمیں مسافت شرعید کامعیار                                                    |
| ^*"          | شیطان کے مراہ کرنے کامعنی                           |                 | كمزے ہوئے بیٹے ہوئے اور پہلو كے بل لينے                                              |
| A=r          | جھوٹی آرزو ئیں ڈالنے کامعنی                         | 210             | ہوئے اللہ کا ذکر کرنا                                                                |
| ٨٠٣          | مویشیوں کے کان چیرنے کامعنی                         | ۷۸۳             | عالت جنگ میں نماز پر صفے کے متعلق زاہب فقهاء                                         |
| ۸۰۳          | النيبيرهكق الله كالمعني                             | 410             | فمازوں کے لو قات                                                                     |
|              | شیطان کو کیے علم ہوا کہ اس کے پیرد کار بہت زیادہ    | 1               | ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز اواکرنے کاعدم                                         |
| ا ۱۰۸۰       | موں <u>م</u> ے                                      | ۷۸۳             | . يواز                                                                               |
| ۸۰۵          | شیطان کے کیے اوے وعدہ کے غرور ہونے کا میان          | دمه             | تطبین میں نمازوں اور روزوں کامستلہ                                                   |
| reA          | ہر گناہ پر سزا ہونے کے افتال کا جواب                | ۷۸۵             | مناسبت نورشان نزول                                                                   |
| A•A          | منابگارول کے لیے لوید مغفرت                         | <b>ZAY</b>      | المالزلىاليكالكتاب الحق(٣٥-١٣)                                                       |
|              | دین اسلام کے برحق اور واجب القبول مولے پر           | 41.6            | ريا آيات                                                                             |
| A-9          | ا ولا كل                                            |                 | منافقوں کے چوری کرنے اور بے تصور پر اس کی                                            |
|              | غلیل کا معنی اور حضرت ابراہیم کے غلیل اللہ          | ۷۸۸             | تهمت لگانے سے متعلق مختلف رولیات                                                     |
| ۸٠٩          | ہوئے کی وجوہات                                      | ļ               | نی مٹائیا کا مجمی دلیل گاہر اور مجمی علم غیب کے                                      |
|              | حضرت ابراميم كا خليل الله مونا اور آب عليهم كا      | ∠9•             | معايق نيمله كرا                                                                      |
| M.           | حبيب الله مونا                                      |                 | اللہ تغالیٰ کا آپ کو منافقوں کی جمایت ہے منع فرمانا<br>محکمیر کے سیاست سے منع فرمانا |
|              |                                                     |                 |                                                                                      |

| ۇر                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قبر <i>ست</i><br>عزان                                                                                                                               |
| حضرت ایراتیم اور سیدنا محمد منیما السلام کے مقام                                                                                                    |
| علت كا فرق                                                                                                                                          |
| اللہ کے مستحق عیادت ہونے کی دلیل<br>ویستفنونک فی النساء (۱۳۲۲–۱۳۲۷)                                                                                 |
| وراثت اور تکار میں خورتون کے حقوق کا بیان                                                                                                           |
| فقویٰ کامعنی' اس کے نقاضے اور مسائل<br>بیشر ان سے معدد میں                                                                                          |
| یتیم لڑکیوں کے حقوق کا بیان<br>عور توں کا ایپ بعض حقوق کو ساقط کرے مردے                                                                             |
| صنح كرايينا                                                                                                                                         |
| صلح کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق کو چھوڑتا<br>ملے مرد مصر میں میں مصر میں اس کا میں                                                                    |
| دلی محبت بین بیوبول میں ورمیان عدل کرتا ممکن<br>نہیں                                                                                                |
| بیوبوں کے عدل نے کرنے والوں کی سزا                                                                                                                  |
| بندول کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے غنی<br>میں دیماری                                                                                             |
| تبیں<br>یوبوں کے عدل نے کرنے والوں کی مزا<br>بندوں کی اطاعت اور ان کے شکرے اللہ کے فن<br>ہونے کا بیان<br>مرقب ونیاوی اجر طلب کرنے کی شمت اور ونیا و |
| مرف ونیاوی اجر طلب کرنے کی مذمت اور ونیا و<br>آج رے میں اجر طلب کرنے کی مدح                                                                         |

| ہونے کا بیان                               |
|--------------------------------------------|
| مرف ونیاوی اجر ظلب کرنے کی قدمت اور ونیا و |
| التحريث مين اجر طلب كرنے كي عدح            |
| يايها الذين امنواكونوا قوامين بالقسط       |
| (ma_m)                                     |
| ربية آيات                                  |
| المريد والمراجع المراب وكامعة              |

| اپنے خلاف کوان دینے کامعنی                  |
|---------------------------------------------|
| بندل کو گوائی پر مقدم کرنے کی وجوہ          |
| سكى فريق كى رعايت كى وجد عد كوانى ند دين كى |
| ممافعت                                      |
| ایمان والول کو ایمان لانے کے تھم کی توجیہ   |

کفراور معصیت بر رامنی ہونائی کفرادر معصیت ب ب منافقوں کا مسلمانوں اور کافروں کو فریب دینا

| H    | 13°92'   |                                                    | 20.   |   |
|------|----------|----------------------------------------------------|-------|---|
|      | متفحةمبر | عزان                                               | صفحته |   |
|      | A**      | مسلمانوں سے وعدہ غلبہ کے باوجود غلبہ کفار کی توجیہ |       |   |
| I    |          | کافرول کا مسلمانول کے غلبہ نہ ہونے سے فقہاء        | All   |   |
|      | 16.      | احناف اور شوافع كااشتباط مساكل                     | ۸¥۲   |   |
| $\ $ | APT      | انالمنافقين يخادعون الله (٣٢١٣٥)                   | All   |   |
|      | 1        | منافقول کے دعوے کا معنی بان کے دعوے کی مزا         | All   |   |
| ][   | AFF      | اورشان نزول                                        | AIO 1 |   |
| $\ $ |          | مرال باری اور ستی ہے نماز برھنے کے متعلق           | N4    |   |
|      | ٨٣٣      | احاديث                                             | •     | ļ |
| $\ $ | AFO      | ریاکاری سے عبادت کرنے کے متعلق احادیث              | ΑM    | İ |
|      | AFG      | الله تعالى كادكر مم كرف كامعنى                     | AH    | ١ |
| ╢    | ۸۳Y      | منانق كالمدبذب مونا                                |       | ١ |
|      | APT      | ، بداعت کے دو معنی ادر ان کے محمل                  | AIP   | ١ |
|      | ٨٣٩      | کافروں کے نابالغ بچوں پر عذاب نہیں ہو گا           | Ar+   | l |
|      | AP2      | درک کے معنی اور دوزخ کے طبقات                      |       |   |
| I    | ۸۳۷      | نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات                 | ۸n    | ١ |
|      | ٨٣٩٠     | نفاق کے عذاب سے انجلت کی جار شرفین                 |       | ļ |
| ]    | AFG      | مشرکو ایمان پر مقدم کرنے کے اسرار                  | APP   | Ì |
|      | ۸۳۰      | شاکر علیم میں ربط اور مناسب                        |       |   |
|      | NOT      | لايحب الله الجهر بالسوء (١٥٢–١٣٨)                  | APP   |   |
|      |          | سن کی برائی میبت اور چننی کی ممانعت کے متعلق       | ۸۲a   | ļ |
|      | APT      | أطديث                                              | APY   |   |
| ļ    | ACTO     | مظلوم کے کیے طالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جواز      | AM    |   |
|      | Arr      | فيبت كرنے كى مباح صورتيں                           |       |   |
|      | ۸۳∠      | يسلكاهل الكتاب (١٩٢-١٩٥)                           | ML    |   |
|      | ٨٥٠      | نی مظاملاً کے ساتھ میںود کی سرکھی اور عماد         | AtZ   |   |
|      |          | حضرت موی علیه السلام کے ساتھ بیود کی سر کشی        |       |   |
|      | ۰۵۸      | اور عنار                                           | Are   |   |
|      | اهد      | شریعت تورات کے ساتھ ہود کی سرکشی اور عناد          | Arq   |   |

سلددوم

| •            |  |
|--------------|--|
| 1            |  |
| بهرمست       |  |
| <del>-</del> |  |

تبيان القرأن

| • |
|---|
|   |

| NATION - |                                                                       |          |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحرسر   | عنوان                                                                 | صفحرتسير | عزان                                                                                  |
|          | یکباری کتاب نازل نه کرنے کے اعتراض کا ایک                             | ٨۵١      | چار وجودے بہور کا کفر                                                                 |
| **       | اور جواب                                                              | ADT      | ببور کا کفر کہ انہوں نے معنرت مریم پر بہتان بائدها                                    |
|          | رسول کے بغیر محض عقل ہے ایمان اللے کے                                 |          | یبود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عینی کے فش کا                                            |
| ~        | وجوب مين لذابب                                                        | sor      | دعویٰ کیا                                                                             |
| ***      | رسول الله طابعام كي نبوت بر الله تعالى كي شهاوت                       | ۸۵۳      | یمود کا حضرت عیملی کے مشاب کو گفتل کرنا                                               |
| ^^~      | سيد نا محمد عليمة لم كي دعوت پر دليل                                  |          | یبود کا کفر' حضرت ملیلی کے محل کے متعلق شک                                            |
| Mr       | حضرت عینی کی شان میں افراط و تفریط سے ممانعت                          | ۸۵۳      | میں میتلا ہونا اور آپس میں اختلاف کرنا                                                |
| ^^6      | حضرت عینی کے کلمتہ اللہ ہونے کامعنی                                   | ۸۵۵      | امام رازی کے احتراض کا جواب                                                           |
| ﻣﻤﯩ      | حضرت تعینی کے روح من اللہ ہوئے کا معنی                                |          | و حضرت عینی علیہ السلام کے آسان کی طرف                                                |
| 1444     | «تنگییت کا بطلان<br>«                                                 | ۸۵۲      | المعائية جائية كابيان                                                                 |
| 1444     | المنيت مسيح كابطلان                                                   |          | ابن تمیہ کے افکار اور ان پر علمائے امت کے                                             |
| M2       | لن يستنكف المسيح (١٤٢–١٤٢)                                            | ۸۵۸      | تبعرب                                                                                 |
| AA9      | شاك نزول                                                              | IFA      | حضرت عیسی علیه السلام کے نرول کابیان                                                  |
| PAA      | نبیوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث                                   | ٦٢٢      | حضرت عیسی علید السلام کے زول کی ملتیں                                                 |
| A9•      | سید نا محمد ناهیم کا بربان اور قر آن مجید کا نور ہوتا<br>- مرب انتخاب |          | مفرت میسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق                                               |
| A95      | آخری سورت اور آخری آیت کی محقیق                                       | AYP      | <i>اماری</i> ٹ                                                                        |
| A9r      | کلاله کالفوی معنی<br>مرد مدهر م                                       | A4st     | اثالوحينااليككمالوحينا (١٤١–١١٣)                                                      |
| A4P"     | ا کلالہ کا شرق معتی<br>رین سرمتا اور میں میں اس                       | A44      | سیدنا محمہ مٹاہلا کی نبوت پر بہود کے اعتراض کا جواب<br>میں میں میں میں اور اس کا جواب |
| A4#"     | کلالہ کے متعلق معنرت جابر کی حدیث                                     | 144      | قرآن مجید کو میکبارگی نازل نه کرنے کی سخمتیں                                          |
|          | مناسبت                                                                | ۸۷۸      | عبیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث<br>ما                                       |
| Agr      | کلالہ کی وراثت کے چار احوال                                           | A29      | علم نبوت پر آیک اعتراض کاجواب                                                         |
| ۸۹۳      | أيك الشكال كاجواب                                                     |          | حضرت مویٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں یہود<br>م                                       |
| 1 Age    | سورہ النساء کے اول اور آخر میں مناسبت<br>میں میں                      | A49      | ا <b>کارر</b><br>- مادید باد در در اور                                                |
| A94"     | اختیای کلمات اور دعا<br>م                                             |          | امارے نبی مائیلم کا اللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام                                     |
| 194      | مآخذو مراجح                                                           | ۸۸۰      | متجزاست كابدرجداتم جامع جونا                                                          |
|          |                                                                       |          |                                                                                       |
|          |                                                                       |          |                                                                                       |
| <u></u>  |                                                                       |          |                                                                                       |

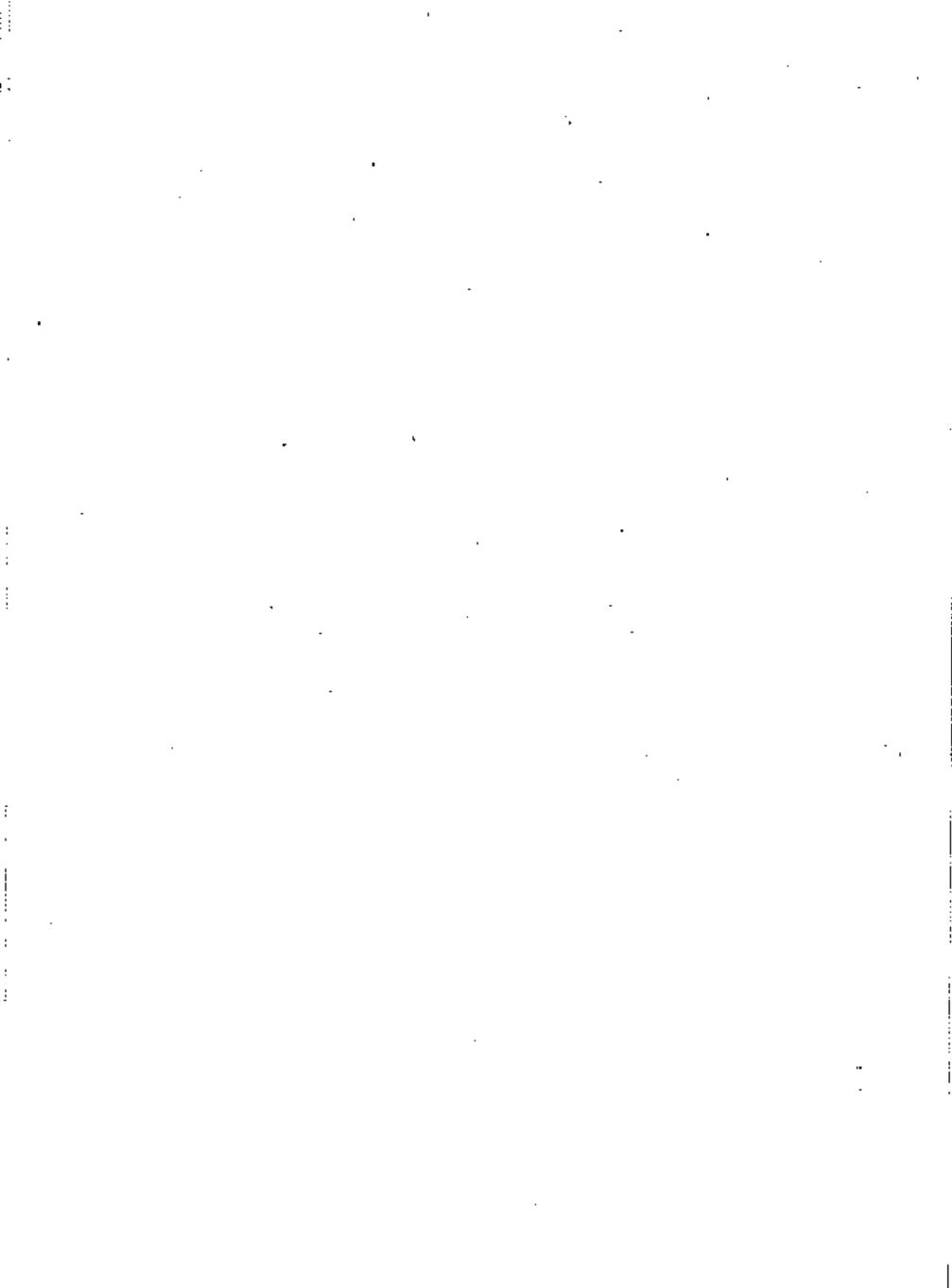

## بسيرالله الرجان الرجان الترجانيوط

العمديله رب المسالمين الدى استغنى في حمده عن الحسامدين وانزل الفرآن تبديانا لكلشئ عندالمارفين والصاوة والسلام على سيدنا محد إلذى استخى بصهلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاء وبالعالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين النامانزل عليد بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالنريتان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليه لاسله حبيب الرجن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فى كناب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياءامته وعلماءملته اجمعين اشهدان لاالع الاالله وحدة لاشريك لنزواشهدان سيدناومولانا محالعبده ورسولم اعوذ بالأدمن شرور نسى ومنسيئات اعمالي من يهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهمارني الحقحقا وارزقني اتباعد اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني في تبيان القران على صراط مستقيم وثب تني فيه على منهج قويم واعصمنع نالنطأ والزللف تحريره واحفظني من شرالم أسدين وزيخ المعاندين في تعرير اللهم الق قلبى اسرارالقرأن واشرح صدرى لمعانى الغروتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بالواز الغرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدني علم الرب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لممن لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعاد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعلدلى ذربية للمغفرة ووسيلة للنباة وصدقت جارية إلى يوم القيامة وارزقني زيارة النبى صلى اللمعليد وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة وإحيى على الاسلام بالسلامة واستنجعلى الايسان بالكرامة اللهموانت ربى لإالد الاانت خلقتني واناعيدك وإناعلي عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرم أصنعت ابوءالث منعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لايغفرال ذنوب الااست أمين باربالسالسين

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفیں الله رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے مستعنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیاجو عارفین کے حق میں ہرچیز کا روش بیان ہے اور صلوۃ وسلام کاسیدیا محد مال کام بر نزول ہو جو خود اللہ تعالی کے صلوۃ نازل کرنے کی وجہ سے ہر صلوۃ بھیجنے والے کی صلوۃ سے مستعنی ہیں۔ جن کی خصوصیت سے سے کہ اللہ رب العالمین ان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالی نے ان پر جو قرآن نازل کیا اس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو پچھ ان پر نازل ہوا اس کا روش بیان انہوں نے ہمیں سمجھلیا۔ ان کے اوصاف سرلیا قرآن ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثل لانے سے عاجز رہے۔ وہ اللہ تعالی کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کاجھنڈا ہر جھنڈے سے بلند ہوگا۔ وہ ممیوں اور رسولوں کے قائد ہیں اولین اور آخرین کے اہم ہیں۔ تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیہ ان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی پاکیزہ آل' ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی ازواج مطرات امہات المومنین اور ان کی است کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نمیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ سیدنا محمد ملائد کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بداعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ مدہیت دے اسے کوئی ممراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ ممرای پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پر حق واضح کراور مجھے اس کی انتاع عطا فرما اور مجھ پر باطن کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطافرملہ اے اللہ! مجھے "تبیان القرآن" کی تصنیف میں صراط منتقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت فقدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور اغزشوں سے بچااور مجھے اس کی تقریر میں عاسد مین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ! میرے ول میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن ك معانى ك لئے كھول دے مجھے قرآن مجيد كے فيوض سے بهرہ مند فرمال قرآن مجيد كے انواز سے ميرے قلب كى تاريكيوں كو منور فرما- مجھ "تبيان القرآن" كى تصنيف كى سعادت عطا فرما- اے ميرے رب! ميرے علم كو زيادہ كرا اے ميرے رب تو مجھے (جمل مجمی داخل فرمائے) پنديده طريقے سے داخل فرما اور مجھے (جمال سے بھی باہرالائے) پنديده طریقہ سے باہر لا اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مدد گار ہو۔ اے اللہ اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے نئے مقدر کردے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول مالی ایم کی بارگاہ میں مقبول کردے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور اثر آفریں بنادے' اس کو میری معفرت کا ذراید' میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جارب کردے۔ مجھے دنیا میں نبی مظامیم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر ، مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فرما اے اللہ! تومیرارب ہے تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں تونے بھے پیدا کیا ہے توریس تیرا بندہ جوں اور میں تھے سے کئے ہوئے وعدہ اور عمد پر اپنی طلات کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی براعمالیوں کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جو العامات ہیں میں ان کا اقرار کر تا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف كريابون- مجھے معاف فرما كيونكد تيرے سوالور كوئي كنابوں كو معاف كرنے والا نہيں ہے۔ آمين بارب العالمين!

تبياناتقرآن

سورة ال عدرات

 $(\Psi)$ 

بَهِيانِ القرآن

مسلدرق

| :<br>: |   |
|--------|---|
|        |   |
| •      |   |
|        |   |
| •      |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        | į |
|        |   |
|        | i |
|        |   |
| •      |   |
|        |   |
| •      | ! |
|        | _ |

## بهم الله الرحن الرحيم

## سورة آل عمران

یہ سورت ترتیب مصحف کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ انفال کے بعد ہے یہ سورت مدنی ہے اور اس میں بالانقاق دو سو آیتیں ہیں اور ہیں رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کے اساء

اس مورت کانام آل عمران ہے کیونکہ اس مورت میں آل عمران کو فضیلت دینے کاذکر ہے آل عمران میں حضرت علیان اور حفرت کی فلیم السلام ہیں حضرت عمران کی والعہ حضرت عمران کی زوجہ بھی ان میں شامل ہیں۔ آل عمران کی متعلق سب سے زیادہ آیات اس مورت میں ناڈل ہوئی ہیں جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے اس مورت کی جس آیت میں آل عمران کا فظ ہے وہ یہ آیت ہے۔

بيكك الله في آدم ورح أن ابراجيم اور آل عمران كو (ان

إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَّى أَدُمُ مُؤْوِّكًا وَ أَلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَ

کے زماند میں) تمام جمان والوں پر فعنیاست وی۔

عِمْرَانَ عَلَى الْعُلَيمِيْنَ (العمران: ٣٣)

نى ماليكم في سن سوره آل عمران كانام سوره زبراء بهى ركهاب الم مسلم روايت كرتي بين

حضرت ابو المد بابلی و الم الله بیان کرتے ہیں کہ نبی الفظام نے فرایا۔ قرآن پڑھا کرد کیونکہ وہ قیامت کے ون اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرد یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گئی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جست پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو آئیں گئی تھرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا جماعتوں کی طرح آئیں گئی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جست پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے 'جادہ کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

(سیح مسلم جام معلومہ نور محداض المطابع کراجی المسابع المسلم جام ہے المسلم ہور ہورہ ہورہ کا المطابع کراجی المسابع ہو نور اور نہراء کا معنی ہے صاف اور روشن ' چمک دار اور روشن کرنے والی چز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور اور ہوایت ہے اس کی وجہ ہے آپ نے ان دونوں کو زہراء فرمایا ہے نیز حضرت عینی علیہ السلام کے متعلق یمودونصاری کو جو شہمات تھے اور ان کے متعلق غلط عقائمہ بنے آس سورت ہے ان کا ازالہ ہوجاتا ہے اور حضرت عینی علیہ السلام کا اللہ کا گریدہ بندہ اور معزز نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے ' تو چو نکہ بیہ سورت آل عمران کے مقام اور ان کی عظمت کو منکشف کرتی ہے اس کے آپ نے اس کو زہراء فرمایا۔

اس سورت کانام سورۃ الکنز بھی ہے۔ کنز کامعنی ہے خزانہ۔

امام دارمی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود دیگام بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز (فزانہ) ہے۔ وہ اس کو رات

تبيهان القرآد

سے آخری حصہ میں پڑھتا ہے (سنن داری نج مومی ۴۳۵ مطبوعہ نشرالسنہ ملتان)اس سورت کو گنز اس لیے فرمایا کہ اس میں مل عیمائیت کے اسرار کا فزانہ ہے اور نبی الجائیم نے نجران کے عیسائیوں سے جو مباحثہ فرمایا تھا اس سے متعلق اس سے زیادہ آیات ہیں۔

> اس کانام سورہ طیبہ بھی ہے' حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں : امام سعید بن منصور نے ابوعطاف سے روایت کیاہے کہ تورات میں آل عمران کا نام طیبہ ہے۔

(در منثور مج ۲ص ۴ مطبوعه ایران)

نیزاس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں مسین کے تمام اوصاف کو جمع کرکے ذکر فرمایا ہے:

صبر كرنے والے " بيج بولنے والے اللہ كى اطاعت كرنے والے" (اللہ كى راويس) خرج كرنے والے " إور رات كے آخرى حصد بي استخفار كرنے والے -

ٱلصَّبِرِيْنَ وَالصَّدِقِيئَ وَالْقُنِيِّيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْآسُحَارِ (آل عمران : ٤)

سوره آل عمران کی سوره بقره کے ساتھ وجہ انصال ارتباط اور مناسبت

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی اینداء حدف مقطعات سے گی گئے ہے اور دونوں میں آیک نوع کے حرف اللے گئے ہیں۔ بعنی الم (الف لام میم) اور دونوں سورتوں کے شروع میں قرآن مجید کی صفت بیان کی گئے ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی مفت بیان کی گئے ہے سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ انانے والوں کے احوال بیان کئے گئے ہیں اور سورہ آل عمران میں ان کج فر تافین کا ذکر کیا ہے جو فقت کھیلانے کی غرض سے آیات متناجمات کے خود ساخت سعنی بیان کرتے ہیں اور ان علاء را عین کا ذکر فریا ہے جو آیات محکمہ اور آیات متناجمہ دونوں پر ایمان لاتے ہیں اور سے کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہو کی ہیں اور برحق ہیں۔

سورہ بقرہ بیں تخلیق آدم کا قصد بیان کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں تخلیق عیسی (علیما السلام) کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں کے ذکر میں یہ مناسبت ہے کہ دونوں کی تخلیق عام اور معروف طریقہ کے خلاف ہوئی ہے۔ حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پریدا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو بغیریاپ کے پریدا کیا۔

ان دونوں سورتوں میں اُٹل کتاب میںودونصاری کے ساتھ مباحثہ کا ذکر ہے ان کے شبسات زائل کے عملے ہیں اور ان کے خلاف کے خلاف اسلام کے جمت ہوئے پر دلائل ہیں کئے گئے ہیں لیکن سورہ بقرہ میں میںود کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے اور سورہ آل عمران میں نصاری کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے کیونکہ وضع اور تر تبیب میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران پر مقدم ہے اور تخلیق اور ایجاد میں میںودنصاری پر مقدم ہیں۔

دونوں سورتوں کے آخر میں دعاؤں کا ذکر ہے جو حقیقت میں اللہ تعالی سے دعاکرنے کی تعلیم ہے سورہ بقرہ کے آخر میں ایس دعاؤں کا ذکر ہے جن کا تعلق دین اور احکام شرعیہ کے ساتھ ہے مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے 'خطاء اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے 'آسانی اور سمولت مہیا کرنے ' دین پر ٹائبت قدم رہنے ' آخر میں مغفرت اور اجروثواب عطاکرنے اور اعداء اسلام کے خلاف مدد کرنے کی دعائمیں ہیں اور سورہ آل عمران کے آخر میں گناہوں کی مغفرت نیک لوگوں کے ساتھ خطاتمہ اور رسولوں کی وساطت سے کئے ہوئے وعدوں کو بعراک کے دعاہے۔

تبيبان القراد

سورہ بقرہ کی ابتداء میں فرمایا تھا: متقی لوگ بی اینے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پا والے ہیں۔ (البقرہ: ۵-۴) اور سورہ آل عمران کے آفٹہ میں فرمایا ہے: اور اللہ سے ڈرتے رہو (تقویٰ بے قائم رہو) تاکہ تم فلاح پاؤ ( آل عمران تا ۲۰۰۰) ہی طرح سورہ بقرہ کی ابتداء اور سورہ آل عمران کی انتهاء میں یکسانیت ہے۔ سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ

ں مرب ہے۔ سورہ بغرہ میں جس طرح اصول اور فروع عقائد اور احکام کو بیان کیا گیا تھا ای طرح سورہ آل عمران میں بھی عقائد اور احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تعالی کی الوہیت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل منے اور تثلیث کے معقد نے ان کے شہمات کو زائل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صدافت کو بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں اہل کماب کے جو شکوک اور شہمات تھے ان کا ازالہ کیا گہاہے اور حضرت سیدنا محد مان کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ تقریبا "نصف سورت عیسائیت کے ردیر مشمل ہے اور تهالی سورت میں يهود كے قبائح اور جرائم بيان كے ميك بيں۔ ان كے منا تشلت كاذكر كيا كيا ہے۔ ادكام شرعيد ميں قرضيت ج اور جماد كوبيان فرمالا ہے۔ سود کی تحریم کو بیان کیا ہے اور زکوۃ اوا ند کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے اور منافقین پر زجروتون کی ہے۔ عقائد اور احکام شرعیہ کی مناسبت سے آسانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غورو فکر کرنے اور آسانوں اور زمینوں میں جو اسرار لور عجائبات ہیں ان میں تفکر کرنے کی وعوت دی ہے۔ جماد پر صبرواستقامت کے ساتھ فابت قدم رہنے اور اسمای سرحدول کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے چنانچہ فرمایا ہے: اے ایمان والو مبر کرہ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرہ اور اپنی

سرحدول کی حفاظت کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو ماکہ تم فلاح پاؤ۔ (آل عمران: ۲۰۰)

سورہ آل عمران کی ابتدائی وس آیتیں قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے احکام سے متعلق ہیں آیت: الاہے نے کر آیت: ۱۳۳ تک کا تعلق جنگ بدر کے ماتھ ہے آور اس کا زمانہ نزول ۲ ھے آیت: ۲۳ سے آیت: اے تک اڑتمیں آیات وہ میں نازل ہوئمیں جب نجران کے میسائیوں کا ایک وفد نبی ماٹھیلے کے پاس آیا ان آیتوں میں عقیدہ تشکیت کو باطل کیا ہے اور بیہ واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدایا خداکے بیٹے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے مقام نبوت اور آپ کی وجاہت و کرامت کو بھی ہیان فرمایا ہے ہیں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے جو اللّٰہ کی توحید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیم السلام کی وجاہت اور اولیاء عظام کی کرامت میں کی آتی ہے اور وہ غیوں اور ولیوں کی شان کم کرنے کو بی اللہ کی تعظیم اور کبرمائی گردائے ہیں۔ آیت : ۲۵ سے آیت ٣٩ تک کا زماند نزول بھی ۲ھ ہے ۲۲ ہے ۸۰ تک آٹھ آیتوں میں یمود کا رد کیا گیاہے آیت : ۸۴ تک حضرت سیدنا محمہ مٹائیظ کی نبوت کا بیان فرمایا ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کے میٹاق کینے کا ذكر فرمايا ہے۔ آيت ٩٢ تك يه بيان فرمايا ہے اسلام كے سوا اور كوئى دين قابل قبول شيس ہے اور اسلام قبول ندكرنے والوں کے لئے وعید شدید اور اخروی عذاب کوبیان فرمایا ہے۔ آیت ساہ سے آیت ۹۹ تک پھر پہود کارو فرمایا ہے " آیت ۱۰۰ سے آیت ۱۲۰ تک مسلمانوں سے خطاب ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اسپے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مختلف گروہول میں ہے ہوئے تنے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہسلام کی ڈوری سے مسلک کردیا اور وہ دوزخ کے آخری کنارے پر پہنچ چکے متھ اللہ تعالٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ ان کو تبلیغ کرنے کا تھم دیا اور میہ فرمایا کہ وہ آپس میں متحد رہیں اور ان

تبيانالترآن

المجود است قرار دیا اور ان کو بار بار بید ناکیدگی ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور اپند راز کی باتوں ہے انہیں گھوٹی راست قرار دیا اور ان ہی آبتوں کے طعمن میں موقع اور محل کی مناسبت ہے جگہ جگہ یبود کا رو بھی فرمایا ہے آبت ۱۲۱ ہے ۱۲۷ کے ۱۲۷ کے جنگ بدر ہے متعلق ہیں آبیت ۱۲۸ میں نبی مظاہد کے فلاف دعاء ضرد کرنے ہے منع فرما دیا ہے۔ آبت ۱۲۹ کی اس کا تقریب ہودی کاروبار کو حرام فرمایا ہے اور محلی اس کا تقریب آب ان پر سودی کاروبار کو حرام فرمایا ہے اور صدقہ و خیرات کرنے کا تفکم دیا ہے اور گناہ کے بعد فورا "توبہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ آبت ۱۳۹ ہے ان کو جنگ احد میں تعلق جنگ احد میں بندھائی ہے اور ان بریمیت کے متیجہ میں مسلمانوں کو اس لغزش پر سنبیہہ کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جنگ احد میں ہریمیت اٹھائی پڑی اور اس ہزیمت کے متیجہ میں مسلمان جو افسردہ اور بددل ہوگئے تھے ان کی ہمت بندھائی ہے اور ان کو حصلہ فراہم کیا ہے۔

جنگ بدر کے متعلق زیادہ تفصیل سورہ الانفال میں ہے خلاصہ ہے کہ رجب کے ممینہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں

ایک کافر عمرہ بن الحنری قتل ہوگیاتھا نبی ملٹیا کو اس کاعلم ہوا تو آپ بہت ناراض ہوئے اور صحلبہ نے بھی حضرت عبداللہ

بن حمق بڑتی ہے نہایت برہمی کا اظہار کیا اور کما کہ تم نے وہ کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور تم ماہ حرام میں لڑے

الانکہ اس ممینہ میں تم کو لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حضری کے قتل نے تمام الل مکہ کو جوش انتقام سے لبریز کردیا تھا اس

الثاء میں ابو سفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام بی میں تھا کہ سے خبروہاں مشہور ہوگئی کہ مسلمان قافلہ بر

مملہ کرنا چاہتے ہیں ابوسفیان نے وہیں سے مکہ خبر بھیج دی قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں اور مدینہ میں سے خبر بھیج

مملہ کرنا چاہتے ہیں ابوسفیان نے وہیں سے مکہ خبر بھیج دی قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں اور مدینہ میں سے خبر بھی مرکہ بین رسول اللہ ساتھ کی مدینہ پر حملہ کرنے کے گئے آرہے ہیں رسول اللہ ساتھ کی مدافعت کا قصد کیا اور معرکہ بدر فیش آگیا ہے۔

جنگ کے خاتمہ پر معلوم ہوا کہ محلبہ کرام میں سے صرف چودہ نفوس قدسیہ شہید ہوئے ہیں جن بین سے چھ مہاجر اور آٹھ انسار بھے لیکن دو سری طرف قریش کی کمر نوٹ گئی اور صادید قریش میں سے جو لوگ بہاوری اور مردا گئی میں نام آور تھے سب ایک ایک کرکے مارے گئے ان میں شیہ 'علیہ ' ابو جمل' ابو ابھٹری' ذمحہ بن الاسود' عاص بن جشام' اسیہ بن ظاف و فیر سم تھے۔ سر کافر قتل کے گئے اور سر گرفتار ہوئے اسران جنگ کے ساتھ نبی طافی آئے ہت رحم دلانہ سلوک کیا حضرت عمر دیاتھ کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قیریوں کو قتل کروا جائے' اس کے برعکس حضرت ابو بر صدیق بیاتھ کی رائے تھی کہ ان تمام کافر قیریوں کو قتل کروا جائے' اس کے برعکس حضرت ابو بر صدیق بیاتھ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انسیں چھوڑ دیا جائے تھی کہ ان تمام احداد ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ ان تمام امور پر تفصیلی بحث انشاء اللہ سورہ الانفال کی تفسیر میں آئے گی۔

معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتے سے تمام مخالفین اسلام چونک پڑے۔ وہ اسلام کی دعوت اور تحریک کو اتنا تو کی اور موڑ خیال نہیں کرتے تھے اس لئے وہ سب اسلام کی اس تحریک کو اپنے لئے خطرہ خیال کرنے گئے۔ ہجرت کے بعد نہی ملائیا لم نے اطراف مدینہ کے بدودیوں سے جو معاہدے کئے سے ان لوگوں نے ان کا مطلقا کی اظ نہیں کیا اور جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی تمام ہدرویاں کفار اور مشرکین کے ساتھ تھیں۔ جب ان لوگوں کی عمد محکنیاں صد سے تجاوز کرگئیں تو نبی ملائیویا کی عمد محکنیاں صد سے تجاوز کرگئیں تو نبی ملائیویا نے بنو تینقاع پر حملہ کیا اور ان کو مدینہ سے باہر تکال دیا۔ یہ یہودیوں کا سب سے زیادہ شریر قبیلہ تھا کہ کیکن اس اقدام سے دو سرے یہودی قبائل کی آتش عماد اور بھڑک انھی اور انہوں نے مدینہ کے منافقوں اور مجاز کے کہا

بسلددوم

تبيبان القرآن

شرک قبیلوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کریں ادھر بدر کی فکست کے بعد قریش کمہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی میودیوں نے اس پر مزید تیل چھڑکا' اس کے متیجہ میں معرکہ بدر کے ایک سال بعد مكديه نين بزار مشركون كا زبردست الشكر مدينه يرحمله آور جوا ادر احد مياز كه دامن بيس وه جنك بريا جوتي جو غزوه احدے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ کی مدافعت کے لئے نبی مٹھیام کے ساتھ ایک ہزار نفوس نکلے بنے مرراستد سے تین سو منافق اچانک بایت محظے اور آپ کے ساتھ جو سات سو نفوس رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی آیک چھوٹی می تعداو شامل تھی جس نے دوران جنگ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی سعی ہسیار کی مختگ احد میں مسلمانوں کو جو ہزیمیت اٹھانی پڑی اس میں منافقوں کی فتنہ انگیزیوں سے علاوہ مسلمانوں کی اپنی کزور بوں کابھی بست بردا ہاتھ تھا۔ قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کزوریوں کی نشاندہی کی ہے اور اصلاح کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ نبی مٹیجیئم نے احدیماڑ کے ایک درہ بر حضرت عبداللہ بن جیر جھکے کی قیادت میں پہلی کے قریب تیراندازوں کا ایک دسنہ متعین فرما دیا تفا اور بیہ حکم دیا تھا کہ ضخ ہو یا شکست وہ لوگ اس جگہ ہے نہ چٹیں مسلمانوں کے زبروست حملوں کی وجہ سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواس میں پیچھے ہے اور مطلع جنگ صاف ہو کیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں لے اوٹ مار شروع کردی ہے سمان دیکھ کرجو تیراند از پشت ہر مقرر کئے گئے تھے وہ مجی اس درہ کی حفاظت چھوڑ کرمال غنیمت کی طرف کیلے حضرت عبداللہ بین جیبر بیٹھ نے ان کو بہت رو کا کیکن وہ نہ رکے خالد بن ولید اس وفت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حملہ آوروں میں تھے جب انہوں نے تیراندازول ای جگہ خالی دیکھی تو عقب سے حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر دینچو چند جانبازوں کے ساتھ جم کر لڑے ایکن سب کے سب شہید ہو گئے مسلمان لوٹ مار میں معروف تھے اجانگ مؤکر دیکھانو ان پر تلواریں برس رہی تھیں بدحواسی کا یہ عالم تفاکہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اس دوران یہ افواہ تھیل گئی کہ نبی مظاہیم شہید ہو گئے اس خبرے برے برے بمادروں کے پاؤل اکھر مجنے ورش نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا اور ان کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ ھندیے حضرت حمزہ دیا ہے کا پہیٹ چاک کرکے کلیجہ نگانا اور کیا چہا گئی اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور نی مناتیج کا چرہ مبارک زخمی ہو گیا اس سورت میں جنگ احد کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے " تاہم لا نق غور چیز ہے کہ بیجار کے ورٹیب لانوں نے نبی مالی یک تھم عدولی کی تو اولتہ نے مسلمانوں کو بیہ سزا دی کہ ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا ' اوریه تحکم عدولی صرف ایک بات میں تھی تو سوسیط کہ جب لا کھوں بلکہ کرد ڑوں مسلمان دن رات سینظوں باتوں میں نبی منظرینم کی علی الاعلان تھکم عدولی کریں سے تو وہ نمس طرح کفار ہر غالب آسکتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں مسلم اقوام ذلت اور پسپائی کی زندگی گزار رہی ہیں مسلمانوں کے بیشترعلاقے کافروں کے قبطید میں ہیں بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور لعنتی قرار دیا ہے جن پر ذات اور مسکنت کی مہراگادی ہے آج اس لعنتی مغضوب اور ذلیل قوم کے ہاتھوں مسلمان مسلسل خوار ہورہے ہیں 'اسرائیل نے مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرایا ہے اور مسلمان عددی برتری اور دولت کے تفوق کے باوجود اپنے مقبوضہ علاقوں کو اس سے نہیں چھڑا سکے۔ آج امریکہ تمام دنیا کی واحد سیریاور ہے اور تمام مسلم ممالک اس کے اشارہ ابرو کے مطابق اپنے کار سلطنت چوانے پر مجبور میں کافرعالب ہے اور مسلمان مغلوب ہیں' ا حد کی تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے نبی ماڑیا کے احکام ہے روگر دانی کی ان ہے غلبہ جا یا رہا اور وہ محرومی ا ربیت اور شکست سے دوچار ہوگئے اور کفار ان پر غالب آگئے آج اگر ہم کفرکے غلبہ سنے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ا

تهيبان القرآن

نیوضہ علاقے کافروں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اور کافروں کی اجارہ داری اور ہالا دستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پڑ ر و شجے ہوئے خدا کو منانا ہو گا اور ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی اور نجی اور قومی زندگی میں اللہ نتحالی اور اس کے رسول ملی میل کے احکام کی جو خلاف ورزیاں اپنا معمول اور دستور بنائی ہوئی ہیں ان کو بکسر ترک کرنا ہوگا اور اپنی معیشت' معاشرت' تفاضت سیاست اور حکومت غرض زندگی کے جرشعبہ میں اسلامی احکام اور اقدار کو جاری کرنا ہو گا اور ایمان محکم کے تقاضوں ے اپنی نجی اور توی زندگی کو آراستہ کرنا ہو گا پھر کفر کی مخلومی اور غلامی کی زنجیریں خود بخود کٹ جاکمیں گی مسلمانوں کو آیک بار بچر عروج ہو گا اور تمام دنیا کی امامت اور قیادت مسلمانوں کے ہی ہاتھوں میں ہو گ۔ پھر صرف مسلمان ہی دنیا کی واحد سپراور جون سے۔ غزوہ احدیس نی ملی یکم عدولی کے بعد فکست خوروہ اور حوصلہ بارے ہوئے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا تھا۔

عالب رہو مے بشرطیکہ کہ تم کال مومن ہو۔

وَلَا يَهْدُوا وَلَا تَحْرُنُوا وَأَنْتُمُ الْا عُلُولَ إِنْ كُنتُمْ سَنَّ شَكَد اور غرده نه وتم بى سب سے مرالد اور سب ب الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّ عمران : ٢٩)

| 3609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نِيَّتُةُ وَهِيَ مِائِتَا ايَةٍ وَيَعِشُرُونَ رُكُوعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سُوْرَةُ إلَ عَمْرُنَ مَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ، ای می دو او آیتی اور بین رکوع میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مورة آل عمران مدنى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الْمُوالِيَحِينِ الْمَرْضِ الْمُوالِيَحِينِ الْمُوالِيَحِينِ الْمُوالِيَحِينِ الْمُوالِيَحِينِ الْمُوالِينِ الْمُوالِينِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل | المنطقة النظائية المسلطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النابون اجرنباب م خرائه والابهن مران ب الميني الدين مران ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سورة العران مرف الشري كالمران من المراق المساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مُو الْحَيُّ الْقَيْوُمُ فَانَدِّلُ عَكِيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الْعُرَقُ اللهُ لِاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ون كاستى نبي ، وه بيشت زنرة كاورتا كفا عا كوقام كوف والله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الف لام ميم و التدب وال محد واكوني عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٚؠٵڹؽڹؘؽؽڮڔؙٳڹڗؙ <u>ڵٷٳڶڗٛڵٵۺٷؙڔٮ؋ۧۮ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وں کی تصدیق کرنے والی ہے جواس سے پہنے نازل برجی ہی اوراس نے تورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ال في تعريب المرات المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المر |
| هُدًا ى لِلنَّاسِ وَإَنْزُلَ الْفُرْقَانَ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الْانْجِيل ﴿ مِنْ قَبْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رن کی داریت کے بیاور فرقال (حق اور باطل می امتیاز کرنے والا) نازل کیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اور الجميل كو ازل كيا ٥ اى دكتاب سے يہلے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تِ اللَّهِ كُمُ عَنَا بُ شَرِيكُ وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | راق الني يَن كَفَرُ وَا بِالْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان کے بیے سخت عذاب سبے اور اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بیشک بن نوگول تے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عَن يُزُدُوانَتِقامٍ أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الله ير كوني بييز مخفي نبيل سب زمين ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غالب اختفام والاسب ٥ بيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ای یُصرورُکُهٔ فی الْارْحامِ کَیْف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلِا فِي السَّهَاءَ هُوَالَّذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما وُن کے پیٹ میں جس طرح جا ہتا ہے تھاری صورتیں بناتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اور نہ اُسمال میں ٥ وي ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اِلْاِهُوالْعَنِ يُزُالُحَكِيمُ®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يَشَاءُ الزَّالَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبا دست کانستن نہیں ہے وہ بہت عالب بڑی تکست والا ہے 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301201 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لَى آيتو <b>ل مِن</b> مناسبت<br>* الله مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوره بقره کی آخری اور سوره آل عمران کی ابتدا کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

سورہ بقرہ کی آخری آیت میہ تنتی : "تو ہمارا مولی (مالک اور مددگار) ہے سو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما"۔ اس معمد تندیبان النقبان و ما کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران پیش کردی جس میں بی الجائی اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل فرہائیں ۔ جن کی وجہ سے بی مالی استجاب طاہر ہوئی۔ اس کی تفصیل ہے کہ وہ سے بی مالی استجاب نے جمران کے عیسائیوں پر غلبہ حاصل فرہا ہا۔ اس طرح اس دعا کی استجاب طاہر ہوئی۔ اس کی تفصیل ہے انہوں نے کی روز مدینہ میں قیام کیا اور رسول اللہ مالی اللہ علی علیہ السلام کے متعاقی مناظرہ کرتے رہے۔ وہ بھی کہتے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے متعاقی مناظرہ کرتے رہے۔ وہ بھی ان کو رسول اللہ مالی اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مالی اللہ مالی میں ہیں۔ وہ بہ تسلیم کرتے اور عناوا "انگار ان کو یہ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی بیر صفات جین اور بھی گئے کہ وہ تین میں جیں۔ وہ بہ تسلیم کرتے اور عناوا "انگار کرتے۔ آخر انہوں نے کماکیا آپ حضرت عینی کو کلمت اللہ اور اس کی (پہندیدہ) روح نہیں مائے؟ آپ نے فریا کیوں اس مورت کے شروع میں اس سورت کے شروع میں اس سورت کے شروع میں اس سورت کے شروع میں اس سورت کے دو میں ان کے رو میں نازل فرما کیں اور عیسائیوں کی بدعتیہ کیوں کا دو فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اس سورت کے دو میں اس سورت کے دو میں اس سورت کے دو میں ان کے دو میں نازل فرما کیں اور دسیان کا دوی دو اللہ کی بدائش کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور دسیان تمام دلا کل کے باوجود عیسائی اپنی میٹ دھری پر قائم رہے تو بھر رسول اللہ مائی پیدائش کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور دسیان تمام دلا کل کے باوجود عیسائی اپنی میٹ دھری پر قائم رہے تو بھر رسول اللہ مائی کے ان کو مبابلہ کی دعوت دی لیکن وہ آپ سے مبابلہ کرنے کی جرات نہ سے دھری پر قائم رہے تو بھر رسول اللہ مائی نے ان کو مبابلہ کی دعوت دی لیکن وہ آپ سے مبابلہ کرنے کی جرات نہ کرسے۔

دوسری مناسبت کی وجہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں فرمایا تھا: "رسول پر ان کے رب کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لائے نور مومنین بھی ایمان لائے" اس لئے آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات ور سولان اللہ علیٰ کی مفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات ہوات کی سفات اور آپ کے علاوہ دیگر رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات ہیان کی شمئیں۔

سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کاشان نزول اور نصاری نجران کے ساتھ آپ کے مناظرہ کابیان

جیساکہ ہم پہلے بیان کر پیکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات نجران کے عیسائیوں کے رویس نازل ہوئی ہیں المام ابن حریر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

رہے بیان کرتے ہیں کہ نصاری وسول اللہ مظاہلے کی ہیں آئے اور حضرت عینی بن مریم کے متعلق بحث کرتے گئے اور کینے گئے بتائیے حضرت عینی کا باپ کون ہے؟ اور اللہ نعائی پر جھوٹ اور بہتان باندھا عالانکہ اللہ نعائی کی کوئی ہیری ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے باپ کے مشلبہ ہو آئے 'انہوں نے کہا کون ہیں! آپ نے فرایا کیا تم نہیں جانے کہ جارا رب زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گا اور عیسی علیہ السلام پر فنا آئے 'انہوں نے کہا آئے 'انہوں نے کہا آئے 'انہوں نے کہا آئے 'انہوں نے کہا آئے 'انہوں نے کہا آئے گا اور عیسی علیہ السلام پر فنا آئے گا 'انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا تم کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا تم نہیں جانے کہ اللہ تعائی پر کوئی چیز تحفی نہیں ہے نہ زمین میں فررت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا اللہ تعائی کے علم دیتے بغیر عیسی علیہ السلام کو سی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرایا کیا اٹھ تعائی کے علم دیتے بغیر عیسی علیہ السلام کو سی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! آپ نے فرایا کیا آئی کے علم دیتے بغیر عیسی علیہ السلام کو سی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں! آپ نے فرایا کیا تم کو علم ہے کہ ادارا دب نہ کھانا کھا آئے نہ اس کی جانہوں نے کہا نہوں نے کہا کہا تھیں! آپ نے فرایا کیا تم کو علم ہے کہ ادارا دب نہ کھانا کھا آئے نہ اس کی جانہوں نے کہا نہوں نے کہا کہا کہا کہا تھیں! آپ نے فرایا کیا تم کو علم ہے کہ ادارا دب نہ کھانا کھا آئے نہ اس کی

مهيسان القرآن

گذد (وضو ٹوٹنا) لاحق ہو تا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے قربایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت میبئی اپنی ہاں کے اپیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو حمل ہو تا ہے۔ پھران کو وضع حمل ہوا جس طرح عورتوں کو وضع حمل ہو تا ہے جسب حضرت عیبئی اپنی مل کے ببیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو غذا دی گئی جس طرح پچہ کو غذا دی جاتی ہے۔ پھر وہ کھانا کھاتے تھے پائی چئے تھے اور این کو حدث (وضو ٹوئنا) لاحق ہو تا تھا' انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھر جس مختص کی ہر بیٹاباپ کے مشابہ ہو تا ہے اور آپ نے ہو صفات ہوں وہ خدا یا خدا کا بیٹا کسے ہو سکتا ہے۔ (آپ بہلے فرہا چکے تھے کہ ہر بیٹاباپ کے مشابہ نہیں ہو سکتا) آپ کی بعد بیس تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجہ ہے 'وادث قدیم کے اور مختاج مستغنی کے مشابہ نہیں ہو سکتا) آپ کی بعد بیس تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ معنوت عیبئی خدا کے بیٹے نہیں ہو بچتے لیکن انہوں نے عنادا '' انکار کیا تب اللہ عزوجال نے بیس آبات نازل فرمائیں الف لام میم ( اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستخق نہیں وہ بیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو آبات نازل فرمائیں الف لام میم ( اللہ ہے ۔ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستخق نہیں وہ بیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قدیم کرنے والا ہے۔ (جامع البیان جسم ( اللہ مور بیر بیت اور میں اللہ کی الل مورائیں اللہ مور بیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو در در المرف بیر بیت اللہ میں دو اللہ ہے۔ (جامع البیان جسم ( اللہ مور بیر بیت اور میں اللہ دور المدرف بیر بیت اور میں دور بیشہ سے در المدرف بیر بیت اور میں اللہ مور بیشہ سے در اللہ مور بیشہ سے در اللہ مور بیشہ سے در مورائیل میں مورائیل میں مورائیل مورائیل میں مورائیل مورائیل مورائیل میں مورائیل مورائیل مورائیل میں مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل میں مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مورائیل مو

الله تعالى كاارشاد ب : الف لام ميم (آل عمران : ١)

الف کام میم حوف مقطعات ہیں بعض علماء نے کما سورت کی ابتداء میں ان حدف کو سبیبہ کے لئے لایا گیا ہے جیے الا اور آیا گا و خاطب کی سنیبہ کے لئے لایا جا آ ہے۔ بعض دو سرے علماء نے ان حوف کی اور تاویلات کی ہیں۔ لیکن شخصی ہے کہ میہ حوف اللہ تعالی اور اس کے رسول شخصی ہے در میان ایک راز ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول مظھی ہے در میان ایک واز ہیں اس لئے اللہ اور اس کے رسول مظھی ہی ہوری تحقیق اور مفصل مظھی ہی ہوری تحقیق اور مفصل معطا ہوا۔ اس کی بوری تحقیق اور مفصل بحث ہم سورہ بقرہ ہیں بیان کر چکے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: الله ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے (آل عمران: ۲)

سورہ بقرہ میں آیت الکری کی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کی جاچکی ہے' خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ کا معن ہے مستحق عبادت "حی" کا معنی ہے صاحب حیات' نور حیات کا معنی ہے الیسی صفت جو احساس' حرکت بالارادہ اور علم کے ساتھ اتصاف کو مشنزم ہو اور "قیوم" کا معنی ہے ہر چیز کو قائم کرنے والا "اس کے وجود اور بقاء کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والا۔

موجودہ انجیل کی شہادت سے حضرت مسیح کا خدایا خدا کا بیٹانہ ہونا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو ہیشہ سے زندہ ہے ہیشہ زندہ رہے گاوہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے لنذا سب اس کے مختاج ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ہے۔ موجودہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت میسٹی کو بھوک لگتی تھی ان کوسولی دی گئی اور وہ درد سے چلائے۔ اور ظاہرہے جس کابیہ حال ہو وہ خدا نہیں ہوسکتا۔ متی کی انجیل میں ہے :

لور صبح کو پھرشر جارہا تھا اے بھوک گلی۔ متی باب: ۲۱ آیت: ۸۱

اور راہ چلنے والے سربلا ہلا کے اس کو نعن طعنِ کرتے اور کہتے تھے۔ اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تین بچا۔ اگر تو غد اکابیا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ متی باب : ۲۷ آیت : ۴۴۔ وہ اور تنیسرے پسر کے قریب بیوع نے بری آواز کے ساتھ جلا کر کما کہ ایلی۔ ایلی لما شیقتنی؟ لیعنی اے میرے خدالا اے میرے خدالانے نے مجھے کیوں جھوڑ دیا؟ متی ہاب: ۲۷ آیت: ۴۲

يوع في بحربري آواز كے ساتھ جلاكر جان دے دى۔ متى باب : ٢٤ آيت : ٥٠

ان اقتباسات کو براط کر کوئی صاحب عقل بد باور نمیں کرسکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے تھے البت ضد اور بہٹ دھرمی کا کوئی علاج نمیں ہے۔

قرآن مجيد كأكتاب حق مونا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو پہلی ہوں ہیں اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا \اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور فرقان (حق بورباطل میں انتیاز کرنے والا) نازل کیا ہے جن کوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب منتقم ہے۔ (آل عمران ۲۰۳)

جہور مفرین کا اس پر اجاع ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور تنزیل کا معن ہے کسی چیز کو بندر تے نازل کرنا۔ اور قرآن مجید آپ پر ضرورت اور مصلحت کے افتبار سے ۲۳ سال میں نازل ہوا ہے حق کا معن ہے صدق ، قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور مستقبل کی چیش گو بیاں سب صادق چیں اور قرآن مجید کے وعد اور وعید ہیں صادق چیں۔ اس لئے قرآن مجید حق ہے ، حق کا دو مرامعتی ہے ہے کہ جب کوئی چیز اس دفت اس مقدار اور اس کیفیت پی آئی ہو کہ جس وقت ، مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہئے ، اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق ہیں ۔ کیونکہ وہ احکام مجھے دفت میں نازل ہوئے ، صحح مقدار (مثنا سکتے فرائنس ہوں) اور صحح کیفیت (مثلا سکتے فرائنس ہوں) اور صحح کیفیت (مثلا سکون می چیز فرض کی جائے اور کون می حرام) کے ساتھ نازل ہوئے ، اس لئے قرآن مجید کی خبریں اور وعدے اور وعیدات بھی حق ہیں کیونکہ وہ صحح وقت ، صحح مقدار اور صحح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں کیونکہ وہ صحح وقت ، صحح مقدار اور صحح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اس آیہ مقدار اور صحح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں کونکہ وہ صحح وقت ، صحح مقدار اور صحح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئے ہی قرات کی شختیق کریں گے ہیں کے بعد انجیل کا بیان کریں گے۔ فتول اس آیہ میں قرات اور انجیل کا بیان کریں گے۔ فتول و وبائللہ التوفیق وب الاستعانة پیلیت ۔

لورات كالمعن مصدال اور تفظى تختيل

بعض علاء نے کما ہے کہ تورات کالفظ توریہ سے ماخوذ ہے ، توریہ کنامیہ کو کہتے ہیں چونکہ تورات میں زیادہ تر مثالیس بیں اس لئے اس کو توریہ کما گیا اور بعض علاء نے کما ہے کہ میہ عبرانی زبان کالفظ ہے اور عبرانی زبان میں تورات کامعنی شریعت ہے۔ یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے۔

تورات موجودہ ہائبل (کتاب مقدس) کا ایک حصہ ہے "کتاب مقدس کے دو اہم جھے ہیں۔ (۱) پر انا عمد نامہ (۲) نیا عمد نامہ۔ پر انا عمد نامہ نئے عمد نامے ہے نمبتا " زیادہ صحیم ہے "کل ہائبل تمام عیسائیوں کی نم ہی کتاب ہے لیکن یہودیوں کی نہ اب کتاب صرف پر انا عمد نامہ ہے۔

برانے عہد نامہ کے مظمولات

پرانا عہد نامہ یہودیوں کے مخلف مقدس صحیفوں کا مجموعہ ہے علماء یہود نے عمد نامہ قدیم کو تین حصول میں تقسیم کیا

ہے۔ (۱) تورات (۲) صحائف انبیاء (۳) صحائف مقدسہ تورات کو حضرت موی علیہ السلام کی طرف اس میں بی نوع بشر کی پیدائش ہے لے کر بی اسرائیل کی باریخ تلہ اور اس کے بعد حضرت موس علیہ السلام کی وفات تک بحث کی گئی ہے ابنی اسرائیل کے لئے جو معاشرتی توانین اور عبادات کے طریقے وضع کئے گئے تھے وہ سب اس میں مندرج ہیں۔اصل تورات حسب ذیل پانچ صحیفوں بر معتمل ہے۔ ا اصل تورات کے مشمولات

(۱) تکوین : اس میں حضرت موی علیہ السلام ہے پہلے کے لوگون کے احوال بیان کئے گئے ہیں ماکہ آل بعقوب کی اہمیت نملیاں ہو اردو کی کتاب میں اس محیفہ کانام پیدائش ہے۔

(۴) خروج: اس میں مصرت موکیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے لے کر ان کے اعلان نبوت اور کوہ خور پر جانے اور ان کو احکام دیئے جانے تک کے احوال ندکور ہیں۔

(۳) لادیبن ۱ اس میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کی عبادتوں کے طریقہ کا ذکر ہے اردو کی کتاب ہیں اس صحیفہ کا

(۴) اعداد : اس میں خروج کے بعد کے بنی اسرائیل کے احوال نہ کور ہیں کہ نمس طرح بنی اسرائیل نے اردن اور مادراء اردن کاعلاقہ فتح کیا نیز اس میں تدریجی احکام اور قوانین کابھی ذکرہے اردو کی کتاب میں اس محیفہ کا نام محمنتی ہے۔

(۵) سننیہ: اس میں تاریخی پس منظر پر نظروالی گئی ہے اور قوانین کا ایک مجموعہ پیش کیا ہے ، یہ صحیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ذکر پر ختم ہو نا ہے۔ یہ پانچ صحا کف اصل تورات ہیں اس کے علاوہ عمد نامہ قدیم میں حضرت موک علیہ السلام كے بعد ميں آنے والے انبياء ير نازل مونے والے صحيفوں كو بھى شامل كيا كيا ہے مثلاً يوشع وضاة معويل اور ملوك وغيره ازبور بھي ان محائف ميں شامل ہے بعض محائف بعض محائف كا جزو ہيں ميد كل ١٣٣ محيفے ہيں عمد نامه قديم (اردو) میں تورات کے یانچ سخائف کے بعد بدس سحائف شامل ہیں شروع میں ان سوسحائف کی فہرست ہے یہ تمام سحائف عبراني زبان من شخط البيته وانيال اور عزرا آراي زبان من خط-

موجودہ تورات کے متعلق یہودی اور عیسائی علماء اور مفکرین کا نظریہ

پیلی صدی عیسوی تک تمام بهودیون اور عیسائیون کابه متفقه عقیده تھاکه نورات باقی تمام صحائف سمیت بعنی ممل عمد نامه تديم لفظا" لفظا" وحي منزل من الله به لور جو مجهر بھي بين الدفتين (اس جلد بيس) ہے۔ وہ الله كاكلام ہے۔ اور يجن منوني ۲۵۴ء پہلا عیسائی عالم نفاجس نے یہ اعتراف کیا کہ عہد نامہ قدیم کی بعض عبارتیں معنوی طور سے صبح نہیں ہیں اور بعض عبارات اخلاقی اعتبارے بہت اور مذموم ہیں آیک اور عیسائی عالم یو فری متوفی ۱۳۰۴ء نے یہ خیال طاہر کیا کہ محیفہ وانیال بائل کی جلاوطنی کے زمانہ میں نمیں لکھا گیا بلکہ چار صدی بعد صبط تحریر میں آیا ای طرح ایک ہسپانوی بمودی عالم ابن عذراء متوفی ١١٦٤ء نے تخفیق کی کہ صحائف خمسہ (تورات) حضرت موی علیہ السلام کے بعد کی تالیف ہیں ایک فاضل جرمن عالم رائما روس متوفی عسماء نے ایک تھیم تصنیف شائع کی جس میں اس نے بائبل کے منزل من اللہ ہونے ہے انکار کیا اس طرح اور بہت ہے محققین نے میہ ثابت کیا ہے کہ تورات حضرت موٹ کی وفات کے بعد تالیف کی گئی ہے اور موجودہ بورات مع بقیہ محا کف وی اللی نہیں ہیں۔ گلسہ

. خوادث روز گار کے ہاتھوں تورات کا تلف ہوجانا

ناریخ سے فابت ہے کہ حوادث زماند کے ہاتھوں تورات کی بار تلف ہوئی 200 قبل مسیح سے 240ء تک فلسطین مسلسل مختلف حملہ آوروں اور فاتحین کی جولانگاہ بنا رہا۔ 200 ق م بیں سے کرب حملہ آور ہوا اور رو مثلم کا محاصرہ کیا۔ 200 ق میں بخت نصر حملہ آور ہوا اور رو مثلم کو جولانگاہ بنا رہا۔ اس جائی بیں تورات فائستر ہو گئی اور یہودیوں کو مملکت بابل بیں جلا وطن کر یا گیا۔ 200 ق مسید کے کہ سماس میں جلا وطن کر یا گیا۔ 200 ق م سے لے کر 200 ق میں ایران کے زیر افتدار رہا۔ 200 ق میں سلطنت روما کے زیر افتدار رہا۔ اس فلسطین سلطنت روما کے زیر افتدار رہا اور 200 ق مقدسہ حوادث زمانہ کی نذر ہو گئے۔

الورات كي نشأة ثانيه

اس بات کا کوئی محقق آریخی جوت نمیں ہے کہ موجودہ صحائف تورات کب مرتب ہوئے عام خیال یہ ہے کہ عزرا نبی (حضرت عزیرا نے ۱۳ صحائف ۴۰ روزیں عزرا نبی (حضرت عزیرا نے ۱۳ صحائف ۴۰ روزیں کے مطابق حضرت عزیرا نے ۱۳ صحائف غیرمتند قرار دیے پانچ کا تبون کو نکھوائے جن میں ہے ۱۳ صحائف غیرمتند قرار دیے گئے (انسائیکلوپڈیا آف برنانیکا)۔ عمد قدیم کاقدیم زین نسخہ ۱۹۱ء کا تحریر شدہ ہے دو سری صدی عیسوی سے پہلے ہو مخطوطات سے وہ آیک دو سرے سے بہت مختلف سے عبرانی متن میں ایسے آثار بھی پائے جاتے ہیں جن سے یہ بھی ثابت ہو آئے کہ اوائل نمانہ میں مراد بدل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اتنا تو خود علاء یہود بھی تشلیم کرتے ہیں کہ تورات میں ۱۸ مقالات ایس جمال اوائل زمانہ میں کا جوئ سے یہ کہ وے تعمیل ہیں ایسے ہیں جمال اوائل زمانہ میں کا جوئ سے مراث کے ہوئے تعمیل ہیں ایسے ہیں جمال اوائل زمانہ میں کا جوئ سے اور وہ کی مرحلوں سے گزرنے کے بعد موجودہ شکل میں بنے ہیں۔

میں اصل تورات کو گم کر بیکے تھے اور موجودہ تورات بعد میں مرتب کی گئی ہے اس کی شمارت پرانے عمد نامے میں مجھی موجودہ نورات بعد میں موجود ہے کہ جب بوسیاہ بادشاہ کے اٹھارویں برس میں بیکل سلیمانی کی دوہارہ مرمت ہوئی تو تورات اجانک ل گئی۔

اور سروار کابن خلقیاء نے سافن منٹی ہے کہا کہ ججھے خداوند کے گھر ہیں توریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیاہ نے وہ کتاب سافن کو دی اور اس نے اس کو پڑھا (اور سافن منٹی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبردی کہ تیرے خادموں نے وہ فقتی جو بیکل میں ملی لے کر ان کارگزاروں کے باتھ میں سپرد کی جو خداوند کے بھر کی گرانی رکھتے ہیں (اور سافن منٹی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ کہ خلقیاہ کابن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے اور سافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا (جب بادشاہ نے بور سافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑھا (جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنیں تو اپنے کپڑے بھاڑے () اور بادشاہ نے خلقیاہ کابن اور سافن کے لئے اخی قام اور میکایاہ کے بیٹے سمبور اور سافن منٹی اور حسایاہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ تھم دیا کہ () یہ کتاب بو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جاکر میری اور سب لوگوں اور سارے بہوداہ کی طرف سے خداوند سے وریافت کرد کیو تکہ خداوند کا بڑا غضب بارے میں تم جا کہ میری اور سب لوگوں اور سارے بہوداہ کی طرف سے خداوند ساکہ جو بچھ اس میں ہمارے بارے میں تکاما کرتے۔

(عمد نامه قديم: ص ٣٨٨ - مطبوعه ياكستان باكبل سوسائن لابهور)

(۲- سلاطین-باب : ۲۲ آیت : ۲۸-۳)

جودہ تورات کے موضوع اور محرف ہونے کے ثبدت میں داخلی شہاد تیں

موجودہ تورات میں جعزات انبیاء علیهم السلام کے متعلق بہت ہی نازیا اور نوبین آمیز عبارات ککھی ہیں جس کتاب کے متعلق الهای بلکہ کلام اللہ اور رشد وہدایت کا ذریعہ ہونے کادعویٰ کیا جا آبووہ کتاب بیتیپنا '' ایسی نسیس ہوسکتی! حفرت نوح عليه السلام كے متعلق لكھا ہے:

اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ نگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈریے مين بريند بوكميا- (بيدائش: باب: ٩ آيت: ٢١-٢٠) (عمد نامه نديم ص المطبوعه إكتال بائبل سوسائل)

حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق تکھا ہے:

اور لوظ صغرے نکل کر بہاڑ پر جابسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں کیونکہ اے صغر میں بستے ور نگا اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غارمیں رہنے گئے 🔾 تب پہلوٹھی نے چھوٹی ہے کھا کہ ہمازا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد تنیں جو دنیا کے دستور کے مطابق جارے پاس آئے 🔾 تؤ ہم اپنے باپ کو ہے پلائمیں اور اس ہے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رسمیں 🔾 سوانہوں نے ای رات اپنے باپ کو ہے پلائی اور پہنو تھی اندر جھی بور اپنے باپ ہے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی 🔾 اور دو سرے روز پول ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی ہے کہا کہ د مکھ کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی آؤ آج رات بھی اس کو مے پاؤ کیں اور توبھی جاکر اس سے ہم آغوش ہو ناکہ ہم اپنے باپ ستے نسل باقی رکھیں 🔾 سواس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب کیٹی اور کب اٹھ گئی ن سولوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہو کیس 🔾 (بيد انش باب: ١٩ آيت: ٣٠١- ٣٠٠) (عدد نامه قديم ص١٩مطبوعه باكتان بائبل سوسائل)

حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق ہے:

اور جب لوگوں نے دیکھاکہ مویٰ نے بہاڑے اترنے میں دمرِ لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوکر اس سے کہنے گئے کہ اٹھ جارے کئے دیو تا بناوے 'جو جارے آھے آگے چلے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد مویٰ کو جو ہم کو ملک مصرے نکال کر لایا کیا ہو گیا ) ہارون نے ان ہے کما تنہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیان ہیں ان کو اتار کر میرے پائ کے آؤ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اٹار اٹار کران کو ہارون کے پاس نے آئے 🕜 اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت جینی ہے ٹھیک کی تب وہ کہنے گئے اے اسرائیل میں تیراوہ دیو تاہے جو تجھ کو ملک مصرے نکال کرالیا ) یہ دیکھ کرہارون نے اس کے آگے ایک قرمان گاہ بنائی اور بس نے اعلان کردیا کہ کل خداد ندے کئے عید ہوگی 🔾 اور دو سرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قرمانیاں چڑھا کمیں اور سلامتی کی قرمانیاں گزرانیں 🔾 پھران لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کودییں لگ گئے 🔾

(خروج : باب : ٣٢ آيت : ٢-١) (عدد نامه قديم ص ٨٨ مطبوعه إكستان باكبل سوساكن ازور)

حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے:

اور شام کے وقت واؤد اپنے بلنگ برے اٹھ کر بادشان محل کی چھت پر شکنے لگا اور چھت پر سے اس نے ایک مورت کو دیکھا جو نمارہی تھی اور وہ عورت نمایت خوبصورت تھی ⊖ تب داؤد نے لوگ جھیج کر اس عورت کا حال وریا ف آئیا اور کس نے کماکیاوہ العام کی بیٹی ہنت سمج نمیں جو حتی اورتیاہ کی بیوی ہے؟ ○اور داؤد نے لوگ بھیج کراہے بلا لیاوہ اس سے کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اپنی نلاکی ہے پاک ہو پھی تھی) بھروہ اپنے گھر کو چلی گئی ⊙اور وہ عورت حاملہ ، وگئی سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ بیس حاملہ ہوں ⊙اور داؤد نے بو آب کو کملا بھیجا کہ حتی اور یاہ کو میرے پاس بھیج دے سویو آب نے حتی اور یاہ کو داؤد کے پاس جھیج دیا ⊙

(٢ سويل باب : ١١ آيت : ٤-٧) (عدد نامد قديم ص ١٠٠٣ مطبوعه باكتان باكبل سوسائن لاهور)

پند آیات کے بعد مذکور ہے:

صبح کو داؤد نے ہو آب کے لئے ایک خط لکھا اور اے اور یاہ کے ہاتھ بھیجا ○ اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اور یاہ کو گھسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا ماکہ وہ مارا جائے اور جاں بیق ہو ○ اور ہوں ہوا کہ جب ہو آب نے اس شمر کا ملاحظہ کرٹیا تو اس نے اور یاہ کو ایس جگہ رکھا جہاں وہ جانیا تھا کہ ممادر مرد ہیں ○ اور اس شمر کے لوگ نظے اور ہو آب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں ہیں سے تھو ڑے سے لوگ کام آئے اور جتی اور یاہ بھی مرگیا ○ (۲- سمویل 'بابا' آیت : ۸د۔۱۵) (عمد نامہ قدیم ص ۳-۳ مطبوعہ پاکستان ہا 'بل سوسا ٹی لاہور)

اس کے بعد نہ کور ہے:

جب اوریاہ کی بیوی نے سنا کہ اس کاشوہر اوریاہ مرگیا تو وہ اپنے شوہر کے لئے ماتم کرنے گلی ) اور جب سوگ کے ون گزر گئے تو داؤد نے اے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوا پر اس کام ہے جے داؤو نے کیا تھا خداوند نارائش ہوا )

(٢- معويل أياب الآيت: ٢٥-٢٦) عددنامه قديم ص ١٠٠٠مطبوعه باكستان بالحبل سوسا كل الهور)

حفرت سليمان عليه السلام ك متعلق ب:

اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت ہی اجبنی عورتوں ہے لیٹی مو آئی "عمونی" اودی "صیدانی اور حتی عورتول ہے محبت کرنے لگا نے بدان توموں کی تھیں جن کی بابت فداوند نے بی امرائیل ہے کہا تھا کہ تم ان کے رہے نہ جانا اور نہ وہ تہمارے جج آئیں کیونکہ وہ ضرور تہمارے دلوں کو اپنے دیو ہاؤں کی طرف ہائل کرلیں گی سلیمان ان بی کے عشق کادم بھرنے لگا اور اس کے پاس سلت سو شنرادیاں اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا ہی کیونکہ جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیردیا ہی کیونکہ جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو بھیرمعودوں کی طرف مائل کرایا اور اس کا دل فداوند اپنے فدا کے ساتھ کال نہ رہا جیسا اس کے باپ واؤد کا دل تھا ہی کیونکہ سلیمان صیدانیوں کی دیوی عستارات اور عوثیوں کے نفرق مکوم کی بیروی کرنے لگا ہی اور سلیمان نے فدا کے آگے بدی کی اور اس نے فداوند کی عستارات اور عوثیوں نہ کی جیسی اس کے باپ واؤد کا دل تھا ای کیوری نہ کی جیسی اس کے باپ واؤد کا دل تھا ای کیوری نہ کی جیسی اس کے باپ واؤد کا دل تھا ای کیوری نہ کی جیسی اس کے باپ واؤد کا دل تھا کے تری کی اور اس نے فداوند کی بیروی نہ کیوری نہ کی جیسی اس کے باپ واؤد کا دل تھا کی جیسی اس کے باپ واؤد کی تھی۔

(ا-سلاطين 'باب: ١١ آيت ٤-١) (عمد نامه قديم ص ١٣٠٥ مطبوعه يأكستان بالنبل سوسا كل لابور)

اس کے بعد ندکور ہے:

اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے بھر گیا تھا۔ جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کرے اس کو اس بات کا تھم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی بیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا تھم خداوند معم

تبيان القرآن

ے رہا تھا⊖ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کماچو نکہ تھے سے میہ فعل ہوا اور تو نے میرے عمد لور میرے آئین کو جن کا میں نے مجھے تھم دیا شیں مانا اس لئے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیمرے خادم کو دول گا

(مـ سلاطين ـ إب : ١١ آيت : ١١) (عدنامه قديم ص ١١٠٠ مطبوعه ياكتان باتبل سوسائل الامور)

تورات ہے جو افتراسات ہم نے پیش کئے ہیں ان میں اس بات کی قوی شادت ہے کہ موجودہ تورات ممل وی اللی نہیں ہے بلکہ اس میں بوی مد تک تحریف کردی تی ہے ہید کہنا تو سیج نہیں کہ تورات تمام تر انسانی تالیف ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے اور الن بن آیات کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے ان شاء اللہ العزیز- مردست ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تورات کے متعلق قرآن مجید کے کیا ارشادات ہیں 🗈

اصل تورات کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات قرآن مجیدے بھی بید معلوم ہوتا ہے کہ تورات چند صحائف کامجموعہ ہے :

کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی حمیٰ جو مویٰ کے صحیفوں

أَمْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِمُوسَى-

(النجم: ۳۱) ممري-

قرآن مجیدے معلوم ہو تاہے کہ تورات میں اصول اور معتقدات مجسی بیان کئے سے اور تمام فروعی مسائل اور ادكام شرعيد كے لئے بھى ہدايت دى منى تقى اور وہ بنو اسراكيل كے لئے كمل وستور حيات تھا۔

اور ہم نے موٹی کو کتاب دی اور اے بنو اسرائیل کے

وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَوَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِّبَنِي ۗ

کے بدارت بنایا۔

إِسْرَآئِيْلَ(بنواسرائيل: ٣)

اور ہم نے ان کے لئے قورات کی تختیوں میں ہر شے سے

وَكَنَمْنَالَهُ فِي الْأَلُوا يِحِمِنْ كُلِّ شَنْعُ مَّوْعِظَةً وَ (الاعراف: ۱۳۵) هیمت اور برچیزی تغمیل لکه دی-تَفْصِيْلًا لِلكُلِّ شَعْءُ

قرآن مجيد نے تورات كو ضياء الفيحت افرقان الدائيت اور نور فرمايا :

اور بے شک ہم نے موی اور ہارون کو حق اور باطل میں النیاز کرنے والے کتاب دی جو متقین کے لئے روشنی اور نصیحت

وَلَقَدْ النَّيْنَا مُوْسِلِي وَهَارُوْنَ الْفُرُقَانَ وَضِيَآةً وَذِكْرُ اللَّهُ تَقِيْنَ (الانبياء: ٣٨)

اور بیشک جم نے ملے زمانہ کی قوموں کو بانک کرنے کے بعد موئ کو کتاب دی در آل حالیکه اس میں لوگول کی آلکھیں كولنے كے لئے وليليں بي اور بدايت اور رحمت ہے ماك وہ نفیحت **تبول کرمیں۔** 

وَلَقَدْ انْيُنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَلَ آهَلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولِي بَصَآلِئِرَ لِلنَّاسِ وَهُلَّى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص: ٣٣)

قرآن مجیدے میہ بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت مولی کے بعد کے انبیاء بھی تورات کے مطابق فیلے کرتے تھے۔ یے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے اس کے مطابق انبیاء فیصلہ کرتے رہے جو جارے آائع فرمان تھے' (ان لوگوں کا فیصلہ کرتے 'رہے) جو یہودی تھے اور اس

إِنَّا آنزَلْنَا النَّوُرْيَةَ فِيْهَا هُدِّي وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْا لِلَّذِينَ هَادُ وَا وَوَالثَرَبَّانِيُّونَ وَا لَا خَبَارُ بِمَا اسْنُحْفِظُوا مِنْ

كِنَابِ اللَّهِ (المائدة: ٣٣)

من مطابل الله والع اور علماء فيصله كرت رب كيونكه وه الله كي

كتاب كے محافظ بنائے كئے تھے۔

یہ بھی قرآن مجید کا امتیاز ہے ورنہ کسی اور نہ ہی کتاب نے کسی دوسری ندہبی کتاب کی اس قدر تعریف اور سنائش

موجودہ تورات کے محرف ہونے کے متعلق قرآن مجید کے ارشادات

قرآن مجیدنے بیان کیاہے کہ یمودی خود کتاب کو تھنیف کرتے تھے اور کتے تھے کہ یہ اللہ کا کاام ہے:

عذاب ہے کہ انہوں نے کتاب تصنیف کی اور ان کے لئے اس کے

فَوَيْلٌ لِلْكَذِيْنَ يَكُنَّبُونَ الْحِكَابِ بِالْيَدِيْهِمْ ثُمَّ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله المُول ك لي عذاب م يوالها المول ع الك يَفُولُونَ هٰذَا مِن عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قُلِيلًا " كل تعنيف كرين پركين كديه الله كي جاب ہے اكر اس فَوَيْلٌ لَهُمْ رَمِّنَا كَنَبَتُ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ ﴿ كَبِدِلَ تَوْزَى قِيتَ مَاصِلَ رَلِين موان كَ لِحُ اس سبب قِمَّا يَكْسِبُوْنَ.

(البقره: 29) معادف من كمائي عاصل كرنے كے سب عداب ب-

بعض او قات يمود آيات كوبرل دية تهاور بعض او قات آيات كوچهيادية تهـ

اور حن کو باظل کے ساتھ نہ ملاؤ ٹور جان بوجھ کر حن کو نہ

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِوَنَكُنُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِوَنَكُنُمُوا الْحَقَّ -وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره: ٣٢)

بعض او قات يهود تورات كامطلب مجهن كم بادجود اس كى عبارت تبديل كرتے تھے۔

(البقره: 2۵)

بے شک ان (مہور) میں ہے آیک گروہ تھا جو اللہ کا کلام منتے سے بھراس کو سجھنے کے باوجود اس میں دانستہ تحریف کردیتے وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَا مَاللَّوْتُمُ يُحَرِّرُ فُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلَوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ \_

يُحَرِّرُ فُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعةٌ وَنَسُوا حَظَّا

وہ کانم میں اس کی جگول سے تحریف کردیتے ہیں اور جس حصہ کے ساتھ اُن کو تھیجت کی حمیٰ تھی وہ اس کو بھول مکئے ا

اور آپ بیشہ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے۔

الله ك كلام من اس ك مواقع من تحريف كروية بي-

(المائده : ۳) يُحَرِّرُ فُوْنَ الكِّلِمَ مِنْ بَعْدِمُوا ضِعِهِ.

يِّمَتَا أُذَكِّرُ وَابِنُهُ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِمُ عَلَى خَالِنَةٍ مِّنْهُمْ

(المائدة: ٣١)

وَلَقَدُا نَيْنَا مُوسِّى الْكِنَابِ فَاخْتَلِفَ فِيْهِ.

(حمالسجدة: ۵۸)

موجودہ تورات کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید کی آبات وَالمِنُوْا بِمَا ٱنْزَلْتُ مُصَيِّقًا لِمَا مَعَكُمُ

(البقره: ۳۱)

اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب عطا فرمائی سو اس میں اختلاف كيأكيك

اور اس (قرآن) ہر ایمان لاؤ جس کو میں نے ٹازل کیا ہے ورآن مانیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تممارے

كرنے والا ہے۔

فَانَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْمِكَ بِإِنْ اللَّهِ مُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (البقره: ٥٤)

وَٱنْزُلْنَا الَّذِي الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَيِّفًا لِّحَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ .

(المائده: ۲۸)

رِانَّ هٰذَا الْقُرْأَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِنَيَ إِسْرَآثِيلَ آكُثُرُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَرُا فُونَ . (النمل: ٢١) موجودہ تورات کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے

اور ہم نے آپ يربيد كتاب حق كے ساتھ نازل كى ہے ورآل حاليك يداس بتاب كي تفديق كرتي برواس ك سائے ہے اور اس کی محافظ اور مکسیان ہے۔

ول ير نازل كيا در آل ما نيك وه اس سے پہلى كمايوں كى تصديق

اس (جریل) نے اللہ کے علم سے (قرآن کو) آپ کے

بینک میہ قرآن ہو امرائیل کے سامنے اکثروہ ہاتیں بیان كرماب جن ميں وہ اختلاف كرتے ہيں۔

ہم بہلے بیان کر پیکے بیں کہ اصل تورات تلف ہو پیکی تھی حضرت عزیر نے لوگوں سے من کر تورات کی آیات کو جمع کیا تھا' بعد میں ان صحائف میں حصرت موکی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جمیوں کے حالات زندگی اور ان کی سیرت کے واقعات کو بھی لکھا گیا' جن پانچ محالف کے مجموعہ کو تورات کما جاتا ہے بعنی پیدائش' خروج 'احبار ' گنتی اور استثناء۔ ان میں سے پیدائش میں تو انبیاء سابقین کے حالات درج ہیں اور دو سرے چار محیفوں میں حضرت موکی اور ان کے بعد کے انبیاء علیم السلام کے حالات ورج بیں اور ان ہی صحا نف میں تورات کی آیات بھی ہیں ان میں سے بعض آیات بالكل اصل عالت ميں موجود جيں ' قرآن مجيد لے جو فرمليا ہے كہ وہ تورات كامعىدق ہے اس كا تعلق ان بى آيات ہے ہے ہم نے تورات کا مطالعہ کرکے بعض ان آیات کو تلاش کیا ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہیں 'اور ہم اب ان آیات کو بیان کررہے ہیں ماکہ داختے ہوجائے کہ قرآن مجید کی تقدیق کا تعلق کمن کن آیات سے ہے نیزیہ بات زہن میں رکھنی چاہئے کہ قرآن مجیدنے تورات کو محرف اور موضوع بھی فرمایا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے اس کاواضح مفہوم یہ ہے کہ کل موجودہ تورات کو قرآن مجید محرف اور موضوع نہیں فرما آباور نہ کل کی تقیدیق کرتا ہے ،ہم نے تورات کی بعض محرف عبارات کی مثالیں پیش کی تھیں اور اب بعض اصل آیات کی مثالیں پیش کررہے ہیں لیکن ہیہ واضح رہے کہ محرف آیات اور اصل آیات کی به بعض مثالین بین کل نهیں ہیں۔

سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا غداایک ای خداوند ہے۔ (استفاء باب: ۵ ایت: ۳) زعد نامد قدیم: من ۱۵۲) اس کی تقدیق اس آیت میں ہے:

اور تہمارا معبود ایک معبود ہے' اس کے سواکوئی عبادت کا

وَاللَّهُكُمْ اللَّهُ وَّاحِدُنَّاكَّ اللَّهُ إلَّا هُوَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ (البقره: ٣٣)

مستحق نہیں ' وہ نمایت مرمان بہت رحم فرمانے والا ہے۔

و مکھ آسان اور آسانوں کا آسان اور زمین اور جو پڑھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدای کا ہے۔ (استثناء باب ١٠ آيت ١٥) (عمد نام قديم ٢٥١) لِلْوَمَافِي السُّمْوَايِتُوَمَافِي الْأَرْضِ.

جو کچھ آسانول میں ہے اور جو کچھ زمیتوں میں ہے وہ

سب الله ای کاہے۔ (البقره: ٢٨٣)

تبيان الغرآن

تم اپنے لئے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراثی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لئے کھڑی کرنا لور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ وار (احبار الب : ۲۱ آیت : ۱) (عمدنامه قدیم : ۱۳۰) اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔

پھرر کھنا کہ اے سجدہ کرواس کئے کہ میں غدادند تنہمارا غدا ہوں۔ وَلَا نَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَرّ

اور مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کراور معبود بنا لئے جو کسی چیز تسمی نقصان کے مالک ہیں اور نہ سمی نفع کے اور نہ وہ موت کے

(الناريات: ۵۱) وَاتَّخَذُوْامِنْ دُوْنِهَ الِهَةً لَا يَخُلُقُونَ شَيًّا وَهُمُ يَخْلَقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ كَوِيدِ اللَّهِ لَكَ اوروه خود بيدا كَ مُح بين اوروه الناك وَلا يَمْلِكُوْنَ مَوْنًا وَلا حَيَا أُوْلاَ نُشُورًا ﴿

(الفرقان ۳۰) مالك بين لورند حيات كه لورند مرية كه بعد الخصف كه-

حصرت سیدنا محمد رسول الله ما الله ما الله علام کے لئے موجودہ تورات میں بھی سے بشار تمی موجود ہیں :

خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی بریا کرے گا-تم بس کی سنزاں میہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگاجو تونے خداوند اپنے خداستے مجمع کے دن حورب میں کی تھی ک جھے کو نہ نو غداوند اپنے غدا کی آواز پھر سنی پڑے اور نہ الیمی بدی آگ ہی کا نظارہ ہو ماکہ میں مرنہ جاؤل⊙ اور خداوند نے مجھ ہے کہا کہ وہ جو پچھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں 🔾 میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپاکروں گالور اپنا كلام اس كے مند ميں ڈالول گااور جو کچھ ميں اے تھم دول گاوتي وہ ان سے كے گا

(استناء على : ١٨٠ آيت : ١٨-١٥) (عمد نامد قديم : ١٨١٠)

وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لا کھوں قد سیوں میں سے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لئے آتشی شریعت تھی۔وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ (استناء باب: ۳۳ آیت: ۲) (عمد نامه قدیم: ۲۰۱)

جو اس رسول نبي اي كي بيروى كرتے بين جن كو وہ اينے یاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔

ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأَرْتَى الَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكُنُوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالَّا نَجِيُلُ (الاعراف: ۵۵)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَيِنتُهُ حَيْرِيْضُ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِينِيْنَ رَؤُفُ رُّرجيمُ.

بے شک تمارے ہاں تم میں سے ایک عظیم رسول آگیا اس بر تمهارا مشقت میں بڑنا سخت کرال ہے وہ تمهاری بھلائی جائے میں بہت حریص ہے اور موسوں پر قمامت مشفق اور بہت

(التوبه: ۱۲۸) ممان ہے۔

وہ اپلی خواہش ہے کام نہیں کرتا وی کتا ہے جس کی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْئُ إِنْ هُوَالَّا وَحْتَى يُوْخَى " (النجم: ٣٠٠) اس يروى كى جاتى --

خداوند تیرے خدانے بچھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں سے چن لیا ہے باکہ اس کی خاص امت تھرے۔ (استناء کا ب عالیت: ۱) (عمد نامه قدیم : ۱۷۳)

تجيان القرآب

اے بنو امرائیل میرے اس انعام کو یاد کرد جو میں نے تم جو یر کیا ہے اور میہ کہ میں نے تم کو (اس زمانہ کی) تمام توموں ہے

يَّبَنِنَى إِسْرَالِيْهِلَ اذْكُرُوا اِنِعْمَيْنِيَ الَّيِّنِيَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَلُنُكُمُ عَلَى الْعَلَمِيْنَ -

(البقره: ۴۵) نفیلت دی۔

خداوند تم کو این زوردار ہاتھ سے نکال لایا اور غلای کے گھریعنی مصرکے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو اخلص (استناء 'باب: ٤٠ آيت: ٨) (عمد نامه قديم: ١٤٣)

وَإِذْنَكَ خَدَدُكُمْ مِنْ الْبِفِرْ عَوْنَ (البقره: ٣٩) اورياد كردجب بم نے تہيں آل فرحون ہے بجات دی۔

اور اس نے مصرے لشکر اور ان کے محمو ژول اور رتھوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بحر قلزم کے بانی میں ان کو

غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کردہے تھے اور خداوند نے ان کو کیساہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں۔

(استناء عباب: ١١٦ من : ١١) (عمدنام قديم : ١١١) اور جب ہم نے تممارے لئے سمندر کو چردیا سوتم کو انجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کردیا ور آل ما نیک تم و کم یہ

وَإِذْ فَرُقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجِينِكُمُ وَأَغْرَقْنَا الَفِرْعُونَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُ وْنَ (البقره: ٥٠)

اور میں نے تمہارے گناہ کو بعنی اس بچھڑے کو جو تم نے بنایا فقالے کر آگ میں جلایا پھراہے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند ہاریک ہوگیا اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پیاڑ ہے نکل کرنیچے بہتی تھی ڈال دیا۔

(استناء اباب: ٩٠ آيت: ١٩) (عدد المدقديم: ١٤٥) (مویٰ نے سامری ہے کہا) اسپنے اس معبود کو ویکھے جس کی یوجامیں تو جم کر بیٹھا رہا' ہم اس کو ضرور جلاؤالیں گے پھراس (ک راکھ) کو دریا میں ہمادیں گے۔

وَأَنْظُرُ إِلِّي إِلِّهِكَ الَّذِي غَلَلْتَ عَلَيْهِ عَارِكَهًا ۗ لَنْحَرِّ فَتَهُ ثُمُّ لَنَنْسِهُ أَنْفِي الْكِيْمُ نَسْفًا (طه: 40)

اور اس نے ان سے کما خداوند اسرائیل کا خدا ہوں فرما ماہے کہ تم این اپن ران سے تکوار افکا کر بھا تک بھا تک محوم کر سارے لشکر گاہ میں اینے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو تمل کرتے بھرد۔ اور بی ااوی نے موٹی کے کہنے کے موافق عمل کیا چناتیہ اس دن لوگوں میں سے قریبا " تین ہزار مرد تھیت آئے۔

( فروج 'باب : ۳۲ آيت : ۲۸-۲۷) (عمدناساتديم : ۸۵)

اور جب مویٰ نے اپنی امت سے کما اے میری امت فالق كى طرف توبه كروا تو اين جانون كو محل كروا تمهارے خالق کے نزدیک ہے تمارے حق میں بمترے سو بس نے تمہاری توبہ

وَإِذْ قَالَ مُوْسِنِي لِقُومِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِایِّنْحَادِدُکُمُ الْعِجْلَ فَنُوبُواَ اللي بَارِ نِکُمْ بِشَكَ ثَمْ نَهُ مُحَرِّبُ كومعبود بناكرايي جانون پر ظلم كياسوايخ فَاقْنُلُواَ ٱنْفُسَكُمْ فَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَبَارِ لِكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمُ (البقره: ٩٧)

ا ہے باپ اور اپنی مال کی عزت کرنا جیسے خداوند تیرے خدانے تھم رہا ہے۔

(استثناء کباب : ۲۵ آیت : ۴۱) (حمد نامه قدیم : ایما)

لعنت اس پر جواپئے باپ یامال کو حقیرجانے اور سب لوگ کمیں آمین۔ (استثناء 'باب: ۲۷' آیت: ۱۵)(عمد نامه قدیم: ۹۲٪

اور آپ کے رب نے علم فرمایا کد اس (اللہ) کے سواکسی تمارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھایے کی عمر کو بینج ا جا کمیں تو انسیں اف (تک) نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑ کنا اور ان کے ساتھ اوب سے بات کرنا اور زم ولی کے ساتھ ان کے ساتھ عابزی ہے جھے رہنا اور کمنا کہ اے میرے رب ان دونوں ہر رحم

وَقَضْى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ وَآلِالَّا إِيَّا مُومِ الْوَالِكَيْنِ رِ الْحَسَمَانَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَبْلُغُنَّ رَعُنُدَكُ الْرِكْبُرُ أَحَدُ هُمَا ﴿ كَ مِرَاتِ نَهُ كُو اور مَانِ بَابِ كَ سَاتِهُ الْجِهَا سَلُوك كُو الرَّ أَوْكِلْهُمَا فَلَا نَقُلُلَّهُمَّا أُفِّ وَلَا تَنْهَزُ هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَيْرِيْمًا ۞ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَا كَاللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كُمَا رَبِّيلِنِي ا صَعِيْرًا (بنواسرائيل: ٣٣-٣٣)

فرما کیو نک ان دولوں نے بخین میں میری پرورش کی ہے۔

تو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے ہے پروہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری مال ہے تو اس کے بدن کو ہے پروہ نہ کرنا 🔾 تو اینے باپ کی بیوی کے بدن کو ہے پر دہ نہ کرنا کیو مکہ وہ تیرے باپ کابدن ہے 🔾 تو اسپے بمن کے بدن کو جاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو جاہے تیری ماں کی اور خواہ وہ گھریس پیدا ہوئی ہو خواہ اور کہیں ہے پردہ نہ کرنا⊙ تو اپنی یوتی یا نواس کے بدن کو بے یروہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرائی بدن ہے تیرے باپ کی بیوی کی بٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوتی ہے ا تیری بمن ہے اواس کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا او اپنی چو چھی کے بدن کو بے بردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باب کی قریبی ر شنہ دار ہے 🔾 تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پر دہ نہ کرنا کیو نکہ وہ تیری ماں کی قربی رشنہ دار ہے 🔾 تو اپنے باپ کے بھائی کے برن کو بے پردہ نہ کرنا بعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جاتا وہ تیری چی ہے 🔾 تو اپنی بہو کے برن کو بے بردہ ند کرنا کیونک وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے سو تو اس کے بدن کو بے پر دہ نہ کرتا 🔾 تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پر دہ نہ کرنا کیو تکہ وہ تیرے بھائی کابدن ہے ) تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تو اس عورت کی بوتی یا نواس سے بیاہ کرکے ان میں سے تھی کے برن کو ہے ہردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قربی رشتہ دار ہیں ہے ہڑی خباشت ہے 🔾 نو اپنی سال سے بیاہ کرے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بناناکہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔

(احبار کیاب : ۱۸ آیت : ۱۸ سے)(عدنامدقدیم : ۱۱۱ سا

جن عورتول سے تمہارے باب داوائے نکاح کیا ہے ان ے نکاح نہ کرو مگر جو گزر چکا ہے بے شک ایسا کام بے حیال موجب غضب اور بهت ہی برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئیں ہیں تساری ماسی اور تمهاری ببلیان اور تمهاری مبنین اور تمهاری بهو بهمیال اور تساری خالاتین اور جنتیجیان اور بها تبیان اور تماری وہ ماکیں جنہوں نے حمیس دودھ بلایا ہے اور تمہاری وودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیوبوں کی ائیں اور ان کی وہ بیٹیاں جو تسارے زریرورش میں جو تساری ان موبوں ہے ہیں جن ے تم محبت كر كي ہوسو أكرتم نے ان سے محبت نہيں كى ہے

وَلَا نَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابَا أَوْكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَارِحَشَّةً وُّمُفْتًا وْسَآءُ سَيِيلًا۞ حُرِر مَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ وَبَنْكُكُمُ وَأَخَوَا نُكُمْ وَعَفَيْكُمْ وَخُلِنُكُمْ وَ بَنْتُ الْأَرْخِ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمُّهِ ثُكُمُ الَّذِيُّ اَرْضَعْنَكُمْ وَاخْتُوانُكُمْ رِّمِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَتُ رِنسَآنِكُمْ وَرَبَآلِبُكُمُ الْيَتَى فِي حُجُّوْرِكُمْ مِّنْ نِسَآلِكُمْ الَّذِي دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فِانْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّزْلُ مُ اللَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَا بِكُمُّ وَأَنْ نَجْمَعُوا بَا

تو (ان کی بیٹیوں سے نکاخ کرنے میں) تم پر کوئی کمناہ شمیں ہے۔ اور (تم پر حرام کی گئی ہیں) تسارے صلی بیٹوں کی بیویاں اور بید کہ تم دو بہنوں کو (نکاح میں) جمع کرہ مگر ہو گزر چکا ہے ' بے شک اللہ بہت بخشے والا بے عدرتم فرمانے والا ہے۔

الله خَمَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَجِيتُمًا (النساء: ٢٢-٢٢)

اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے نلیاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لئے نہ جانا۔

(احبار باب: ١٨٠ آيت: ١٩) (عمدنامه قديم: ١٣)

عوراول سے حالت حیض میں الگ رہو اور جب سک وہ

پاک ند ہوجا تیں ان ہے مقاربت ند کرو۔

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَفِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْ هُنَّحَتِّي يُطُهُرُنَ (البقره: rrr)

جو جانور آپ بی مرجائے تم اے مت کھانا۔

(استشاء باب : ۱۱۰ آیت : ۲۱) (عد نامه قدیم : ۱۸۰)

فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کونہ کھانا کیونکہ خون ہی توجان ہے سوٹو کوشت کے ساتھ جان کو ہر کزنہ کھانا۔

(استناء الب : ۱۲۴ آيت : ۱۲۳ (عمد نامد قديم : ۱۷۹)

اور سئور کو کیونکہ اس کے پاؤل الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرنا وہ بھی تمہارے لئے نالیاک ہے۔ تم ان کا کوشت نہ کھانا۔

اور مردار یا در ندہ کے بھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اسپنے آپ کو نجس نہ کرلے۔

(احبار اباب: ۲۲ آیت: ۸) (عدنامه قدیم: ۱۵) تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور (رکول سے بہلا ہوا) خون ا اور خزر کا کوشت اور جس پر دفت فرح غیراللہ کا نام پکار آگیا اور گلا گھٹ جانے والا اور چوٹ سے مارا ہوا اور گر کر مرا ہوا اور سینگ مارنے سے مرا ہوا اور جس کو در تدہے نے کھلا ہو گر جس

مُحْرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَنْكُو اللَّمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُوهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودُهُ وَالْمُنَرِقِيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ الشَّبُعُ إِلَّا مَا تَكَنِيْنُمُ الْمَائِدِهِ : ٣)

کوتم نے اللہ کے نام پر ان کرلیا ہو۔ اور جھے کو ذرا ترس نہ آئے جان کا برلہ جان "آنکھ کا بدلہ آنکھ" دانت کا بدلہ دانت ما بھر کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ یاؤں ہو۔ (استناء کیاب: ۱۹ آیت: ۱۹) (عمدنامہ قدیم: ۱۸۵)

۔ اور آگر کوئی مختص اپنے ہمسانیہ کو عیب دار بنائے تو جیسااس نے کیاولیائی اس سے کیا جائے ⊙ لینی عضو تو ڑنے کے بدلے عضو تو ژناہو اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلہ دانت۔ جیساعیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کردیا ہے ویسائی اس میں بھی کردیا جائے۔

ہور ہم نے ان پر تورات میں فرض کیا تھا کہ جان کا بدلہ حان اور آگو کا بدلہ آگھ اور ناک کا بدلہ ناک اور کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت اور زخموں میں بدلہ ہے۔ وَكُنَّبِنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأَذُن بِالْآنْفِ وَالْأَذُن بِالْآنُونِ وَالرِّسْنَ بِالبِّرِنِّ وَالْجُرُ وَ حَقِطِها صُلالما لله : ٥٠)

تو تركس گفتاؤنی چیز كو مت كھانان جن چوپاول كوتم كھاسكتے ہو دہ ہیر بین لین كائے تيل اور بھيز بكري اور مران اور

ثبيانالترآن

چکار ااور چھوٹا ہرن اور بزکوبی لور سابر اور نیل گائے اور جنگلی بھیڑ۔ (اشٹناء' یاب: ۱۳۴ آیت: ۵-۳) (مهد نامه قدیم ص ۱۸۹) پاک برندوں میں سے تم جے چاہو کھا سکتے ہو ) لیکن ان میں سے تم کسی کو نہ کھانالینی عقاب اور استخوان خوار اور بحری عقلب )اور چیل اور باز لور گدھ اور ان کی اقسام ) ہر قتم کا کوا۔

(الشناء الب : ١١٠ آيت : ١١٠ (عدد نام قديم ص ١٨٠)

وہ ای نبی ان کے لئے یاک چیزیں طلال کرتے ہیں اور

وَيُحِلُّ لَهُمَّ الطَّلِيبَاتِ وَيُحَرِّرُ مُعَلَيْهِمُ الْخَبَأَ يُثُ

(الاعراف: ۱۵۷) بليك ييزس حام كرتي بين

توايين بهائي كوسود ير قرض مت دينا خواه وه روب كاسود جويا اناج كاياكسي اليي چيز كاسود ، جوبياج ير دى جليا كرتى --(استناء باب : ۱۲۴ آیت : ۱۸) (عمد نامه قدیم : ۱۸۸)

اور الله نے آیج کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّبُوا (البقره: ٢٥٥) جب تو خداوند النيخ خدا کی خاطر منت مانے تو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرنا اس لئے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تحمدے طلب کرے گاتب توگنہ گار ٹھرے گان الیکن آگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں۔

(استناء اب : ۲۳ آیت : ۲۲) (عمد نامه قدیم ص : ۱۸۸)

اور (الله کے لئے مانی ہوئی) این نذریں بوری کریں۔

وَلُيْوَفُوا نُنَّوُرُ هُمُ الحج : ٢٩)

تواہیے قبیلہ کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تھے کو دے قاضی اور حائم مقرر کرنا جو صدافت سے لوگول کی عدالت كريں ( تو انصاف كا خون نه كرنا تونه تو كسي كى رورعانيت كرنا اور نه رشوت ليما كيونكه رشوت وانشمند كى آتكھوں كو اندها كردين ب اور صاوق كى باتول كوليك دين ب- (استناء أب : ١٦ أيت : ١٩-١٨) (عدد نامدقديم ص١٨٢)

اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرد او عدل کے ساتھ

وَإِذَا حَكَمْنُهُمْ بَيْنَ التَّاسِ أَنُ نَحُكُمُوا

(النساء: ۵۸) فيملم كو-

وَلا تَاكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور آبس مِن أيك دوسرے كامل فاق فد كھاؤ اور فد (ب وَنُذَلُوا رِبُهَا رَالَى الْحَكَامِ لِكَاكُلُوا فَرِيْقًا مِن عوررشوت) وه ال حاكون تك پنجاد اكد نوكون ك مل كا يك

آمُوَالِ النَّاسِ إِلَّا يُرْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقِره: ١٨٨) صدتم كناه كم ماتف (ناجاز طوري) جان بوج كركها

آگرتم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو 🔾 تو میں تنهمارے لئے بروفت مینه برساؤں گا اور زمین سے اناج پریرا ہو گااور میدان کے درخت تھلیں گے 🔾 بہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو سے اور جو سے بوئے کے وقت تک انگور جمع کرد سے لور پہیٹ بھراٹی روٹی کھایا کرد سے اور چین سے اپنے ملک میں ہے رہو کے 🔾 اور میں ملک میں امن بخشوں گالور تم سوؤ کئے اور تم کو کوئی نمیں ڈرائے گا۔

(احبار عبب: ۲۱ أيت: ۲-۳) (عمد نامه قديم: ۱۲۰) اور آگر وه تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور ان (احکام) کو

قائم رکھتے جو ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے نازل کے من او وہ ضرور اے اور ہے اور پاؤل کے بنیے سے کھاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا النَّوْلِيةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَكُمَّا أُنْزِلَ اِلَيُهِنْمُ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا رِمَنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرُ حِلْهِمْ (المائدة: ١٢)

بب او کسی شہرہے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام وینا⊖ ادر اگر وہ تھھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لئے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے یا جگرار بن کر تیری غدمت کریں 🔾 اور اگر وہ بچھ سے صلح نہ کرے بلکہ بچھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا کور جب خداوند تیراخدا اے تیرے قبضہ میں کرے تو وہاں کے ہرمرد کو تلوار سے قبل کر ڈالنا کیکن غورتوں اور بال بچوں اور چوبایوں اور اس کے شہر کے سب مال اور لوٹ کو ایے لئے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس نوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھاتان ان سب شہوں کا یمی حال کرنا جو تھے سے بست دور ہیں اور لان قوموں کے شہر شہیں ہیں 🔾 ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداو ند تیرا خدا میراث کے طور پر بخھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچار کھنا 🔾 بلکہ تو ان کو بینی حتی لور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یوی قوموں کو جیسا غداوند تیرے خدانے جھے کو تھم دیا ہے بالکل نبیت کردیناں پاکہ وہ تم کو اپنے ہے مکردہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیو ہاؤں کے لئے تھے ہیں اور یوں تم خداوند اپنے غدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔

(استناء کباب: ۲۰ آیت: ۱۸-۱۸) (حمد نامه لدیم: ۱۸۷-۱۸۵)

واضح رہے کہ عیسائیوں کے زویک بھی کفار کے خلاف جماد کا بہ تھم باتی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیلی عليه السلام في فرمايا:

ب ند معجمو كديس توريت يا عبول كى كتابول كو منسوخ كريف آيا ہون منسوخ كريف نبيس بلكه بوراكريف آيا ہوں 🔾 کیونکہ میں تم سے بچے کہنا ہول کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توست ہے ہرگزنہ مظے گا جب تك سب يجه بوراند بهوجك (متى باب : ٥٠ آيت : ١٨-١١) (نياعمد نامه : ٨)

جو غیرمسلم مستشرقین اسلام کے نظریہ جمادیر اعتراض کرتے ہیں انہیں تورات اور انجیل کے ان اقتباسات کو غور ے بڑھنا جائے اب جماد کے متعلق اسلام کا نظریہ ملاحظہ کریں:

سو مشرکین کو جمل یاؤ تنم کردو اور انسیں بکڑو اور ان کا كركيس بور نماز قائم كرميں اور زكؤة دميں توان كا راستہ چھوڑ دو۔

جب تمارا كافرول ب مقابله موتوان كي كردنيس ماروحي كه جب تم أن كا الحيى طرح خون بما چكو تو (قيديول كو) مضبوط باندره لو پرخواه ان ير احسان كرك إنهيس (بلا معاوضه) چهو ژوديا ان سے قدیہ لے کر چھوڑو حتیٰ کہ لڑائی اسپے ہتھیار رکھ دے (حم) <u>بی</u> ہے۔

اور اہل کتاب میں ہے جو لوگ اللہ اور قیامت کے ون پر ایمان شیں لاتے اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ہی کو حرام قرار نہیں دیتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے ان

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُنَّكُمُوهُمْ وَخُدَدُ وَهُمْ وَاحْصُرُ وَهُمْ وَافْعَدُ وَا لَهُمْ كُلَّ مَرْ صَدِيمٌ ﴿ مَامِهِ كَالِوادِرِ انْ يَ مَاكِ مِن بركمات كَ جَلَهُ بينويس أكروه توبه فَإِنْ نَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلُومَ وَانْوَاالَّزَكُومَ فَخَلُّوا سَيَبِيْلَهُمْ (النوبه: ۵)

> فَإِذَا لَيْقِينُهُ مُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا فَضَرَّبَ الرِّرْقَابِ حَتِّي إِذَّا ٱثُخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۚ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِثَمَا رِفِدُ آءً " حَتَّى نَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا دُلِک (محمد : ۳)

> قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الأخِر وَلَا يُحَرِّرُمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا ۣۑؚڋؽؙٮؙؙۅؙڒڋؽؙۯؘٳڵڂڣۣ*ٞۄۯ*ٵڷۜڋؽۯٲۅؙؾۘ۫ۅٵڷؙڮػٵٮؘڂؾٚٚؽ

المنظم البيرزية عَنْ يَدِوَّهُمُ صَعِفْرُ وَنَ (النوبه: ٢٩) سے قال كو حَيْ كه وه مطبع اوكرا بناتھ سے جزیر دیں۔ اسلام كے نظريہ جماد كى زيادہ وضاحت اس مديث سے ہوتی ہے المام مسلم روايت كرتے ہيں:

حضرت بریدہ فیاف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فیلی جب سمی فیض کو سی برے یا چھوئے لیکر کاامیر بناتے تو اس کو بالخضوص اللہ ہے ذرنے کی وصیت کرتے اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو تیلی کی وصیت کرتے ہی آپ فرماتے اللہ کا نام کے کرانلہ کے راستہ میں جماد کروجو فیض اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے ساتھ جنگ کر خیانت نہ کرو ، عبد فیکی نہ کرو کسی فیض کے اعضاء کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑہ اور کسی بچہ کو قمل نہ کرو ، جب تنمارا اسپے مشرکیوں وشمنوں کے ساتھ مقابلہ جو تو ان کو جی مان فیس اس کو قبول کرلیانا اور جنگ سے رک جانا ، پہلے ان کو اسلام کی وعوت دینا وہ ان میں ہے جس کو بھی مان فیس اس کو قبول کرلیانا اور جنگ سے رک جانا ، پہلے شرچھو ڈکر مماج میں کے شرچیں آور ان سے یہ کمو کہ وہ اپنا اور جنگ سے رک جانا کہ فیس کرچھو ڈکر مماج میں کے دور کہ جران پر وہ ذمہ داریاں ہوں گی جو مماج میں ہو ایسا کرلیا تو ان کو وہ سمولتیں ملیں گی جو مماج میں کو دور کہ بجران پر وہ فیم اور ان کو یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے اپنا کرلیا تو ان کو وہ سمولتیں ملیں گی جو مماج میں کو دور کہ بجران پر وہ فیم ان کو بال کو یہ خیر سے جنگ نہ کریں تو پجران ہوں کو بال کو ان کو یہ خیل سے جنہا کہ کہ کہ کہ کو کہ بھر کی جو کہ بجران پر ویمائی مسلمانوں کا تھم ہو گا ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں کے کیکن ان کو بال غنیمت اور مال فی میں اس کو قبول کر لو اور ان سے جنگ نہ کرو اور آگر وہ اس کا انکار کریں تو پجر اللہ کی عدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کرد کر دور کو کہ مدر کر کو دور اس کے رسول کو ضامن بنانا چاہیں گو اور آگر وہ اس کا انکار کریں تو پجر اللہ کی عدد کے ساتھ ان سے جنگ شروع کرد کو دور اس کے رسول کو ضامن نہ بنانا بلکہ اس بھ آپ کو اور اسپنے ساتھیوں کو ضامن بنانا الحدیث۔

(صحیح مسلم ج ۲ص ۸۴ مطبوعه نور محمد اصح انسطالع کراچی-۵۷ستاهه)

اسلام کے نظریہ جہاد کی وضاحت ہے یہ معلوم ہوگیا کہ تورات ہیں جس طرح کفار سے جزیہ لینے ورنہ ان کو قنق کرنے کا تھم ہے اسلام میں بھی یمی تھم ہے اور قرآن مجید اس کا مصدق ہے باتی تفصیلات میں پچھے فرق ہے اسلام نے جہاد کو زیاوہ بہتر اور معتدل انداز میں چیش کیا ہے اس حمنی وضاحت کے بعد ہم پھراصل موضوع کی طرف آرہے ہیں۔

اگر تیری بستیوں میں کمیں آلیں کے خون یا آلیں کے دعویٰ یا آئیں کی مارپیٹ کی بابت کوئی جھکڑے کی بات اشھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لئے نمانیت ہی مشکل ہو تو تو ابٹھ کر اس جگہ جے خداوند تیرا خدا پننے گاجانا⊙ اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پینچ کر ان ہے دریافت کرنا اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے۔

(استناء 'باب ۱۷ آیت : ۹-۸) (عد نامه قدیم ص ۱۸۳) اگرتم نمیں جانتے تو علم والول سے پوچھو۔

فَسَّلُوَّا اَهُلَالَدِّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. (النحل:٣٣)

اگر کوئی کنواری لڑکی کسی مختص ہے منسوب ہوگئی ہواور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پاکراس سے صحبت کرے ( نوتم ان دونوں کو اس شہر کے پچانگ پر نکل لانا اور ان کوئم سنگسار کرویٹا کہ وہ مرجائیں۔ لڑکی کو اس لئے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لئے کہ اس نے اسپنے ہمسانیہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ بوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ ورفع کرنا۔

تبيانالكرآن

اس آیت کی تصدیق میں قرآن مجید کی میہ آیت نازل ہوئی:

وَكَبِيْفَ يُتَحَرِّكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْلِمَهُ فِيْهَا

وہ کیے آپ کو منصف بناتے ہیں مالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس بی اللہ کا تھم موجود ہے۔

حُكُمُ اللَّهِ (المائده: ٣٣)

سوبیہ موجودہ تورات کی وہ آیات ہیں جن کا قرآن مجید مصدق ہے قرآن مجید کل موجودہ تورات کا مصدق نہیں ہے اور نہ کل موجودہ تورات کو محرف قرار دیتا ہے اور ہم نے موجودہ تورات سے دونوں تتم کی مثالیں پیش کردی ہیں۔ پنجار میان نہ موجودہ میں میں میں میں تاہیں ہیں۔

النجيل كالفظي معتى مصداق اور لفظي هحقيق

انجیل عبرانی زبان کالفظ ہے عمل کے کمی لفظ ہے مشتق نہیں ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے بعض علماء نے کما ہے کہ یہ نفظ نبل ہے مشتق ہے نبل زمین سے پھوٹے والے پائی کو کہتے ہیں اور چشمہ کے فراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں انجیل بھی احکام النی کا سرچشمہ ہے اور اس میں تورات کے مشکل احکام کو آسان کیا گیاہے اس لئے اس میں نبل کی مناسبت پائی جاتی ہے ' زمجشری نے کما ہے کہ تورات اور انجیل دونوں مجمی زبان کے لفظ ہیں حضرت عیلی علیہ السلام اور ان کے واری تسلا اور غیم انجام اور ان کے حواری تسلا اور غیم انجیل کے معنی بشارت ہیں واری تسلا اور غیم کی بشارت وی۔ قرآن مجمد میں بشارت ہیں انجیل کے معنی بشارت ہیں انجیل کو بشارت اس لئے کما گیاہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے سیدنا ہم مظاہرا کی بشارت وی۔ قرآن مجمد میں ہے ۔

اور جب عیلی بن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل بے شک میں تہمان کو خرف اللہ کا رسول ہوں در آن ما لیکہ میں اینے میں کے اس کا میں کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت ویے والا ہوں احدے۔

وَادُقَالَ عِنْسَى إِبْنُ مَرْيَهَم لِيَنِيَ الْسُرَآلِيْلَ النِّيلُ النِّيلُ النِّيلُ النِّيلُ النِّيلُ النِّي رَسُولُ اللَّهِ النِّيكُمُ مُّصَيَّقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَ تَّى مِنَّ التَّوْلُوقِ وَمْبَشِّرًا لِبِرَسُولٍ يَا أَتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ آخِمَدُ (الصف: ٢)

انجیل کی تاریخی حیثیت اور اس کے مضمولات

ہر چند کہ اصل انجیل اب من وعن ہاتی نہیں ہے اور موجودہ اناجیل حضرت عینی علیہ السلام کے بعد بالیف کی تئی جین مصرت عینی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری تین سائوں میں جو خطبات اور کلمات طبیات ارشاد فرمائے تھے "آپ کے زندہ آسمان پر اشکا کے جانے کے کانی عرصہ کے بعد آپ کے مختلف حواریوں اور شاگردوں نے آپ کی سیرت کو مرتب کیا اور اس سیرت میں اس وحی ریانی کو بھی درج کردیا جو حقیقت میں انجیل ہے 'پھر اس میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ تغیرات ہوتے رہے اور کی بیشی اور تحریف ہوتی ری 'عبران زبان سے اس کو سوسے زیادہ زبانوں میں پنتقل کیا گیا اس وقت دنیا میں جوتے رہے اور کی بیشی اور تحریف ہوتی ری 'عبران زبان سے اس کو سوسے زیادہ زبانوں میں پنتقل کیا گیا اس وقت دنیا میں جوار انجیل موجود ہیں۔ متی کی انجیل 'مرقس کی انجیل 'نوقا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل یہ انجیل سے انجیل موجود ہیں۔ میں تعلیم میں خطوط 'اور یوحنا کا مکا شف ہے 'اور جو مجموعہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے اس کو نیا عمد نامہ کہتے ہیں 'با کہل لاطنی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی مجموعہ کتب ہے 'اور ہو گھوعہ ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے اس کو تعداد سے 'اور ہو لفظ اللای تعداد پروٹسٹنٹ با کہل کی تعداد سے نوٹ تعیل درج کی تعداد سے نوٹ تا اس کا معنی مجموعہ کتے ہیں 'با کہل کا طفی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی مجموعہ کتب ہے 'اور ہو گھوعہ کی تعداد پروٹسٹنٹ با کہل کی تعداد سے وائسٹنٹ با کہل کی تعداد پروٹسٹنٹ با کہل کی تعداد ہو تشعیل درج کی ہے وہ یروٹسٹنٹ با کہل کی مطابق ہے۔

النجيل كے متعلق قرآن مجيد كى آيات

وَقَفَيْنَا عَلَى اثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ مَرْيَمَ مُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ التَّوْلِيةِ وَاتَيْنَهُ الْاَنْجِيْلَ فِيهِ هُدَى وَنُوزٌ وَمُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ الْاِنْجِيْلَ فِيهِ هُدَى وَنُوزٌ وَمُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ الْاِنْجِيْلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَعًّلِلْمُنَّقِيْنَ التَّوْلِيَّ وَهُدَى وَمُوعِظَعًّلِلْمُنَّقِيْنَ

(المائدة: ٣١)

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِلْحِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْوِ وَمَنْ لَكُمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائده: ٢٠)

وَلَوْاَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْلِيَّةَ وَالْإِنْجِيْلَوَمَا النَّوْلِيَّ اِلْيُهِمْ مِّنْ رَبِّهِمٌ لَاكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ اَرْجُطِهِمْ (المائده: ٣١)

قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَسُتُمْ عَلَى شَتَى خَلْى الْكِتْبِ لَسُتُمْ عَلَى شَتَى حَتْمَ الْكِوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّكُمُ مِنْ الْتَوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّكُمُ مِنْ الْتَوْرِيَّةُ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ النَّالَ الْمَالِدُهُ : ١٨٥)

ہم نے ان کے بیچے ان کے قدموں کے نشان پر عینی بن مریم کو ہیجا در آن حالیکہ وہ لورات کی تقدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تقی اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہرایت اور لور ہے اور لورات کی تقدیق کرنے وال ہے جو اس کے سامنے ہے اور (اصل انجیل) ہدایت اور تھیجت ہے مشقین کے سامنے ہے اور (اصل انجیل) ہدایت اور تھیجت ہے مشقین کے لئے۔

اور انجیل والے ہیں کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے ہیں ہیں ہاند کے ہوئے (احکام) کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ فاست ہیں۔

اور آگر وہ تورات اور انجیل اور جو (ادکام) ان کے لئے ان کے رب کی طرف نازل ہوئے کو قائم رکھتے تو وہ منرور اپنے اور سے اور اپنے پاؤل کے بیچے سے کھاتے۔

آپ کیتے اے اہل کتاب اہمارا ویندار ہونااس وقت تک غیر معتبرے بہ تک کہ تم اورات اور انجیل کو قائم نہ کو اور ان انکام کو قائم نہ کو جو تماری طرف تمارے دب کی طرف ہے ناذل کے مجتم ہیں۔

موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے۔ موجودہ انجیل کی بعض وہ آیات جن کا قرآن مصدق ہے۔

اس نے جواب میں کماکہ میں اسرائیل کے گھرانے کی تھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوائسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔

(متى أباب: ١٥) آيت: ١٦٠) (نياجمد نامد ص ١٩ مطبوعه إكمتان بائبل سوسا كل الابور)

وَرَسُولًا إِللْي بَينِيَّ السُرَ آثِيْلَ الله عمر لى: ٩٩) (مَجَ عَينَى بن مريم) بني امرائيل كى طرف رسول ہوگا۔ اور أيك بيرى بھيرُ لنگرول' اندھول جمو تگول' مُندول اور بہت ہے بجاروں كو لپنے ساتھ لے كر اس كے پاس آئى اور ان كو اس كے پاس پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا كردیا۔

(متى باب: ١٥٠ أيت: ١٠٠ (ياعمدنامه: ١٩)

اور آیک کوڑھی نے اس کے پاس آگر منت کی اور اس کے سامنے تھٹنے ٹیک کر اس سے کہا آگر تو چاہے تو جھے پاک صاف کرسکتا ہے نہاں نے اس پر ترس کھا کرہاتھ بڑھلیا اور اسے چھو کر اس سے کہا بیں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہوجان اور فی الفور اس کا کوڑھ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہوگیا۔ (مرقس 'باب: ۱' آیت: ۳۰)(نیاعمد نامہ: ۳۵)

وہ میہ کمہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے مردار کے ہاں سے لوگوں نے آکر کما تیری بٹی مرگئی 🔾 (الی قولہ) وہ اس پر ہننے لگے لیکن وہ سب کو نکل کر جمال لڑکی پڑی تھی اندر گمیاں اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کما تابتا قوی۔ جس کا ترجمہ

ہے اے لڑک میں تخصے کتا ہوں اٹھ ⊙وہ لڑک فی الفور اٹھ کر جانے پھرنے کئی کیونکہ وہ بارہ برس کی تھی اس پر لوگ بستة بي جيران مويئ (مرقس باب: ۵ أيت: ۳۵ - ۳۵) زيامد نامه: ۳۹) وَأَبُرِ ثُنَى الْأَكْمُهُ وَالْأَبْرَصُ وَأُحْيِى الْمُوتَى مِي ادرزاد اندهے كو ادر كو زهى كوشفا باب كر ما موں اور (العمران: ۲۹) الله کے تکم ہے مردوں کو زندہ کر ہا ہوں۔ [بِإِنْنِ اللَّهِ ـ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا عبول کی تمابول کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ بورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگزنہ لیے گا جب تک که سب مچھ پورانه ہو۔ (مَنْ إِب: ۵ أيت: ۱۸ ـ ۱۷) (يامدار: ۸) وَمُصَيِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَكَّ مِنَ التَّوْزِيةِ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہون جو میرے سامنے (العمران: ۵۰) اس نے ایک اور تمثیل ان کوستائی کہ آسان کی بادشائی اس رائی کے دانے کی مائید ہے جے کسی آرمی نے لے کر اہے کھیت میں بودیا 🔾 تو وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگرجب بڑھتا ہے تو سب ترکار پول کے بڑا اور ایسا در خت ہوجا آ ہے كه بواكريند اكراس كى واليول يربيراكرت بيل (متى باب: ١١٠ كيت: ١٣٠) (ياعمد نامه ص ١١) وَمَتَلُهُم فِي اللِّا نُجِينُ إِنَّ كُزُرُ عِ أَنُحَرَبَ شَطَّاهُ الْجِيلِ مِن ان كامثل أيك كين كا طرح ب بس ف فَأْزُرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الى باريك ى كونبل نكل تواسه طانت رى جروه مولى موكى اور الزُّرُّوا عَلِيَخِينُظَبِهِمُ أَلَكُفَّارُ (الفتح: ٢٩) البینے شنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی جو کائٹنگار کو بہت اچھی گلتی ہے لک کافرون کاول جلائے۔ ما تكوتوتم كوديا جائے كا ذهوندونوپاؤ كے وردازه كانكھناؤ توتمهارے واسطے كھولا جائے كا۔ (ائن أباب : ٤ أيت : ٤) (نياعمدناس : ١٠) وَقَالَكِرَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ اَسْتَجِبُلُكُمُ اور آپ کے رب نے فرمایا تم مجھ سے رعا کرو میں ضرور (المومن: ۱۲) تيل كول كالـ اسینے واسطے زمین پرمال جمع نہ کروجہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتاہے اور جمان چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ (متی کباب: ۲' آیت: ۱۹) (نیاعمد ناس: ۹) اللَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدُهُ ٥ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَكُ جَمِي إِن الرَّا ورائ مَن مَن مَر ركاوه مكان مرا أَخُلَدَ هُ۞ كُلًّا لَيُكْبُلُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ے کہ اس کا مل (ونیا میں) اے بیشہ (زندہ) رکھے گا۔ برگز (أ لهمزة: سرم) نيس إده جوراجوراكرك والى من ضرور يجينك ديا جائے كار بلکہ اینے لئے مسمان پر مل جمع کرد جمال نہ کیڑا خراب کرتاہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ (متى 'باب: ١٠ آيت: ٢٠) (نياعمد ناسر ص٩) ٱلْمَالُ وَالْبَنُونَ رِيْنَةُ الْحَياوةِ اللَّهُ نُبَا ۗ الل اور بيني دنياوي زعرگي كي زينت جي ادر باق رينے وال بلِقِیْتُ الصَّلِحاتُ جَنِیْرُ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَ اللیل آپ کے رب کے صور اواب کے لئے بھر ہیں اور امید

تبيبان القرآن

کے لئے بہت اچی۔

خَيْرُ أَمَلًا (الكهف: ٣١)

میں نے یہ ہاتیں تہدارے ساتھ رہ کرتم ہے کمیں کی یہ دوگار لینی روح القدی جے باپ میرے نام سے بھیج گا
وی شہیں سب ہاتیں سکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کماہ وہ سب تہمیں یاد دلائے گا ک میں تہمیں اطمینان دسیے
جاتا ہوں اپنا اطمینان تمہیں ریتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں شہیں اس طرح نمیں دیتا۔ تہمارا دل نہ گھبرائے اور نہ
ذر سدے کہ میں چکے ہوکہ میں نے تم سے کما کہ جاتا ہوں اور تہمارے یاس بھر آتا ہوں۔ اگر تم بھے سے محبت رکھتے تو
اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں فوش ہوتے کیونکہ باپ جھ سے بڑا ہے کا اور اب میں نے تم سے اس کے
ہوئے سے پہلے کہ دیا ہے تاکہ جب ہوجائے تو تم بھین کو ک اس کے بعد میں تم سے بہت کی باتیں نہ کردں گا کیونکہ
دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ شہیں۔

(یوجنا باب : ۱۳ کا ایت کا ایت اس کا کچھ شہیں۔

العينان۲۰۳–۱

(بو حنا باب : ۱۳ ایت : ۲۵-۴۵) (نیاعمدنامه : ۹۹) جو اس رسول می دی کی پیروی کرتے میں جن کو دہ اسپینے

بون من رحون براس من من من برون مرب پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ التَّرَسُولَ النَّبِيَ الْأَرْمَى الْلَّوْلِيْ فَيَ الْلَّوْلِيْ وَلَا لَخِيلُ اللَّوْلِيْ وَلَا لَحِيْلُ اللَّوْلِيْ وَلَا لَحِيْلُ اللَّوْلِيْ وَلَا لَحِيْلُ اللَّوْلِيْ وَلَا لَحِيْلُ اللَّوْلِيْ وَلَا لَحِيْلُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مَا مُنْ مَمْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مَا مُنْ مُمْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا أَمْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَمْ مِنْ مُنْ اللّهُ وَلَا أَمْ مِنْ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ  وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ 
(الاعراف: ١٥٨)

احكام اسلام به مقابله تعليمات انجيل

'تم من نیکے ہوکہ کما گیا تھا کہ زنانہ کرنا کیکن میں تم ہے یہ کتا ہوں کہ جس کمی نے بری خواہش ہے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے ول میں اس کے ساتھ زنا کرچکا کہ ہیں آگر تیری وہنی آگھ بھٹے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے بھی بمتر ہے کہ تیرے اعضاء میں ہے آیک جاتا رہے اور تیراسارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے اور آگر تیرا دہنا ہاتھ تھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کلٹ کر اپنے پاس ہے پھینک دے کیونکہ تیرے لئے بھی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں ہے ایک اعضاء میں ہے آیک جاتا رہے اور تیراسارا بدن جہنم میں نہ جائے۔

(متی کیاب: ۵ آیت: ۳۰-۲۷) (نیاعمد نامه: ۸)

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپ جسم کے کسی عضو کو کائنے کا مجاز نہیں ہے آگر بس کے کسی عضو سے گناہ ہوجائے تو وہ صدق دل سے توبہ کرلے اللہ تعالی غنور رحیم ہے معاف فرمادے گا۔

یہ بھی کما گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے کہان میں تم ہے یہ کہنا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سواکسی اور سبب سے چھوڑے وہ اس سے زنا کرا تا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے میاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ کرے وہ زنا کرتا ہے۔

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آگر بیوی کو ہر چلتی کے علاوہ کسی اور سبب سے طلاق دی تو پھر بھی جائز ہے اور عدت کے بعد کوئی شخص اس سے ذکاح کرلے تو یہ جائز ہے جائز نکاح کرنے کے بعد اس کے شوہر کا فعل زنا نہیں ہے۔

تم من بچے ہو کما گیاتھا کہ آتھ کے بدلے آتھ اور دانت کے بدلے دانت کیلین میں تم سے بیہ کہنا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر طمانچہ مارے دو سرا بھی اس کی طرف پھیردے اور اگر کوئی تھے پر ناکش کرکے تیراکر آلینا جاہے تو چوند بھی اسے لیننے دے 0 اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لیے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔ اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ اگر کوئی محض زیادتی کرے تو اس سے اتنا ہی بدلہ لیمنا جائز ہے لیکن اسے معاف کردینا زیادہ

بسلدوم

نتر ہے اور برائی کے جواب میں نیکی کرنا اور بھی زیادہ بمتر ہے "کیکن کسی زیادتی اور برائی کرنے والے کو مزید زیادتی اور برائی كرنے كاموقع دينا منجح نہيں ہے بلكہ بياس مخص كے ساتھ بدخواني كرنے كے متراوف ہے ۔

برائی کابدلہ اس کی مثل برائی ہے پھرجو معاف کردے اور

نیکی کرے تو اس کا جر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔

اور جو صر كرك اور معاف كردك تو تفنينا بير ضرور مت

وَجَزَا أَءُ سَيِّكَةٍ سَيِّئَةً مِّنْلُهَا ۚ فَكُنُ عَفَا وَأَصْلَحَ

فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشورلي: ٣٠)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُودِ.

(الشورى: ۳۳) كامون ين سے-

اس لئے میں تم سے متنا ہوں کہ اپنی جان کی فکرنہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں کے یا کیا تیکن کے؟ اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے؟ کیاجان خوراک سے اور بدن بوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ○ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کانے نہ ' کو ٹھیوں میں جمع کرتے ہیں تو بھی تمہارا آسانی باپ ان کو کھلا آ ہے کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ﴿ تم میں ایسا کون ہے جو قکر کرکے اپنی عمرایک گھڑی بھی بردھا سکے؟ اور بوشاک کے لئے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوس کے درختوں کو غورے ویکھووہ کس طرح برمصتے ہیں وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاتنے ہیں۔(متی بب: ٢٠ آیت: ٢٨-٢٥) (نیاعمد نامه: ٩) اسلام میں کھانے پینے اور ٹیپننے کی فکر کرنا اور اس کے لئے حلال ذرائع سے کسب معاش کرنا بہندیدہ نعل ہے بہ شرطیکہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کر تا رہے اور اللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت کر تا رہے۔

سو جب نماز بوری ہو جائے تو زمین میں سکیل جاؤ اور

فَإِذَا قُضِيَتِ الطَّلَوا لَهُ فَانْتَشِرُوا رِفي

(كاردباريس) الله كافضل الاش كرد-

الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللَّهِ (الجمعه: ٩٠)

المام عبدالرزاق بن هام متوفی االاهه روایت کرنے ہیں :

حضرت الوب بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہد اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قرایش کے ایک آدمی کو آتے دیکھا۔ صحلہ نے کہا یہ مخص کتنا طاقتور ہے کاش کہ اس کی طاقت اللہ کے راستے میں خرج ہوتی! اس پر نبی مظایدا نے فرمایا کیا صرف وی مخص اللہ کے راہتے میں ہے جو تملّ کردیا جائے؟ پھر فرمایا جو مخص اپنے اٹل کو سوال سے رد کئے کے لئے علال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے رائے میں ہے اور جو مخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لئے حلال کی طلب میں نکلے دہ بھی اللہ کے رائے میں ہے البتہ جو مجنص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے گاوہ شیطان کے رائے میں ہے۔

(المصنعنج ۵ص ۲۷۲-۲۵۱ مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ۱۳۹۰ه)

جب شام ہوئی تو وہ ان بارہ کے ساتھ آیا 🔾 اور جب وہ بیٹھے کھا رہے تھے تو یسوع نے کمامیں تم سے پیج کہتا ہوں کہ تم میں ہے آیک جو میرے ساتھ کھا آ ہے مجھے بکڑوائے گان وہ و گلیر ہونے لگے اور آیک آیک کرکے اس سے کہنے لگے کیا میں ہوں؟ اس نے ان سے کماوہ بارہ میں ہے ایک ہے جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالٹا ہے 🔾 کیونکہ ابن آدم نؤ جیسااس کے حق میں تکھا ہے جاتا ہی ہے لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے! اگر وہ آدمی (مرقس الب: ١١٠ أيت ١١١١) (نياعدد ناسه ١٨) یدانہ ہو ہاتواں کے لئے اچھا ہو تان

وہ ہے کمہ ہی رہا تھاکہ بہوداہ جو ان ہارہ میں ہے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیٹر تکواریں اور لاٹھیاں لئے ہوئے سردار کاہنوں اور نقیہوں اور برزگوں کی طرف ہے آئینجی 🔾 اور اس کے مکڑوانے والے نے انہیں ہے نشان دیا تھا کہ جس کامیں کوسلول وائ ہے اسے پکڑ کرتھاظت سے جانا © وہ آگرتی الفور اس کے پاس گیا اور کما اے رہی اور اس کے بوے لئے © انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کراہے پکڑ لیا ان میں سے جو پاس کھڑے تھے آیک نے تکوار تھینچ کر مردار کائین کے نوکر پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا ⊙ یہوع نے ان سے کما کیا تم تکواریں لور لاٹھیاں لے کر جھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نظے ہو؟ ⊙ میں ہر روز تمہارے پاس بیکل میں تعلیم دیتا تھالور تم نے بچھے نہیں پکڑا لیکن یہ اس لئے ہوا ہے کہ نوشیۃ پورے ہوں ⊙ اس پر سب شاگر د اسے چھوڈ کر بھاگ گئے © مگرا کیک جوان اپنے نظے بدن پر مہین چادر اور شھے ہوئے اس کے پیچھے ہولیا اے لوگوں نے پکڑا © محروہ چادر چھوڈ کر نگا بھاگ گیا۔ لوگوں نے پکڑا © محروہ چادر چھوڈ کر نگا بھاگ گیا۔

انجیل کے اس بیان کے مطابق حضرت عیلی کے حواریوں میں سے آیک نے حضرت عیلی کو پھڑوایا اور جب خالفین کی بلائے آئے تو تمام حواری حضرت عیلی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بر عکس جب کفار قریش نے سیدنا حضرت محمد مثابیا کے گھر کا نگی تلواروں کے ساتھ محاصو کیا تو حضرت علی آپ کی جگہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے قار توریس حضرت ابو بکر نے مانپ کے بل پر اپنی ایزی نہ بٹائی مباوا آپ کو کوئی گزند مانپ کے بل پر اپنی ایزی نہ بٹائی مباوا آپ کو کوئی گزند پہنے 'محمج مسلم میں ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر فزرج کے سروار حضرت سعد بن عمادہ واللہ کی قوم کی طرح بہ نہیں فرائیں تو ہم سمندر میں کو دیڑیں 'محمج بخاری میں ہے کہ حضرت مقداو نے کہا ہم موئی علیہ السلام کی قوم کی طرح بہ نہیں کہ کہ آپ اور آپ کا فدا جاکر لڑیں ہم تو آپ کے دائے جم سامنے اور چھنے سے لڑیں گئا ام جبی کے دوایت کیا ہے جب ائل مکہ حضرت زید بن ڈنڈ کو قل کرنے کے لئے جرم سے باہر لے جانے گئے تو او سفیان نے کہا ہم کو درائیں تم کو اللہ کی قرم درائی ترم سے باہر لے جانے گئے تو او سفیان نے کہا اے ابو زیدا میں تم کو اللہ کی قرم درائی اللہ طابی ہی موٹ ترید نے کہا خدا کی قتم ای کرون ماری جائی ' حضرت زید نے کہا خدا کی قتم ایجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ علی میں عائیہ بوتے اور تمارے بجائے ان کی گرون ماری جائی ' حضرت زید نے کہا خدا کی قتم ایجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہا شرائی بی عائیہ باللہ میں عائیہ سے تا تا لیا میں عائیہ سے تا لیا میں عائیہ سے تا تا لیا میں عائیہ سے تا لیا میں عائیہ سے تا لیا میں عائیہ سے تا کہ کیا تم بائی چھے جائے ۔

اور تیسرے پسرکے قریب بیوع نے بری آواز کے ساتھ چلا کر کما ایلی۔ ایلی اما شبقتنی؟ یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا! اے میرے خدا اور جھے کیوں چھوڑ دیا؟ (متی اب ۲۵) آیت: ۳۱) (نیاعمد نامہ: ۳۳)

انجیل کی اس عبارت میں بیہ تصریح ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو خدائے پھوڑ دیا اور سیدنا محمد مظاہیا ہے متعلق قرآن مجید میں ہے۔

آپ کے رب نے آپ کو جمیں چھوڑا اور ندوہ آپ سے

مَا وَدَّعَكَرَبُّكَوَمَا قَلَى

(الضحلي : ۳) بزار هوا-معلوم ترويد

انبياء عليهم السلام كم متعلق كتاب مقدس مين لكهاب :

کہ نبی اور کائین دولوں ناپاک ہیں۔ ہاں میں نے لیخ گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خداوند فرما ناہے ) اس لئے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے نار کی میں پھسلنی جگہ وہ اس میں رکبدے جائیں گے اور وہاں گریں گے کیونکہ خداوند فرما تا ہے میں ان پر بلالاؤں گالیمنی ان کی سزا کا سال ) اور میں نے سامریہ کے نبیوں میں حمالت دیکھی ہے انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا ) میں لے بروستلم کے نبیوں میں آیک ہولناک بات دیکھی وہ زنا کار جھوٹ کے بیرو۔ اور بدکاروں کے حامی ہیں بیس تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آیک۔ (برمياه أباب: ٢٣٠ أيت: ١٦١١) (عهد نامه قديم: ٢٠٠١)

· قرآن مجيد حضرت التحق محضرت ليحقوب مصرت نوح مصرت وأؤد مضرت سليمان محضرت اليب مصرت يوسف حضرت موی مصرت بارون مصرت ذكريا مصرت يكي مصرت عيني اور حصرت الياس كاذكر كرنے كے بعد فرما آا ب

بَكُلِّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (الانعام: ٥٥) بيرسب بدايت يافتة اور صالح بين

اور حضرت استغیل معفرت الیسع حضرت بونس اور حضرت لوط کاؤکر کرنے کے بعد فرما آیہ۔

اور ہم نے ان سب کو ان کے زمانہ میں تمام جمان والول

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ (الانعام: ٨١)

ير فعنيلت دي

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی شیں ہے زمین میں اور نہ آسانوں میں وہی ہے جو ماؤں کے پیپ میں جس طرح جابتا ہے تمہاری صور تیں بنا تا ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق شیں ہے وہ بہت عالب بردی حکمت والا ہے۔(اُل عمران : ۲-۵)

لم محیط اور فذرت کاملہ پر الوہیت کی بناء کی وجہ سے حضرت عیسی علیہ السلام کاخدانہ ہونا

الله تعالی تمام کلیات اور جزئیات اور ہر بری اور چھوٹی چیز کا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آبیت میں آسیان اور زمین کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ ہرچیز کا جائے والاسے اس کی وجہ بیا ہے کہ جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان میں سب سے بروی چیز آسمان اور زمین ہے سویہ آبت الله تعالی کے کمال علم پر والات كرتى ہے اور یہ جو فرملا ہے وہ ماؤں کے بہیت میں جس طرح جاہتا ہے تہماری صورتیں بناتا ہے تو یہ آیت اللہ تعالی کی کمال قدرت پر والالت كرتى ہے اور كمال علم اور كال قدرت ير بني الوجيت كا مدار ہے كيونك، مخلوق كو بيدا كرما اس كو قائم ركھنا ان كى ضروریات اور ان کی بھتری کی چیزوں کو فراہم کرنا اور ان کے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اس کے مطابق ان کو جزاء اور سزا دینا ب تمام امور دی انجام دے سکتا ہے جس کاعلم برشے پر محیط ہو اور اس کو برچزر قدرت ہو۔

اس آیت میں عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے کیونکہ وہ حضرت عیسی علیہ انسلام کو خدا کہتے تھے اور ان کاشبہ یہ تھا کہ حضرت عيسى عليه السلام غيب كي خرس دية ته يدان كاكمل علم ب اوروه مردول كو زنده كرت في يد كمل قدرت ب اور علم اور قدرت کے ممل پر ہی مدار الوہیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت بیس ان کے اس شبہ کو زاکل فرمایا ہے کہ اللہ (خدا) وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو دوجار غیب کی ہاتمیں جان لینے سے کوئی شخص خدا نہیں ہو تا مجب کہ وہ دوجار باتیں بھی خدا كى بنائى بوكى بول ـ اوريه بالكل بديى بلت ب كه حضرت عينى عليه السلام تمام چيزون كو جائن ولسل نهيس يخصد اسى طرح دوجار چیزیں بنا دینے سے کوئی ضدا نہیں ہو تا جب کہ ان کا بنانا بھی خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ان کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل ملے کرتے رہے اللہ تعالی نے مال کے پیٹ بین ان کی صورت بنائی اور جس طرح جانان کی صورت بنائی اس عمل میں ان کا کوئی اختیار نہیں تھا پھروہ خدا کینے ہوسکتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت کے بیان کے بعد فرمایا اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق شیس پہلے دلیل بیان کی پھر دعویٰ کا ذکر فرمایا پھر فرمایا وہ عزیز اور حکیم ہے عکمت کامعنی ہے ہرچیز کو اس کی مناسب جگہ ہر رکھنا یہ اس کے علم محیط کا نقاضا ہے اور عزیز کامعنی ہے غالب ر نور ہیاں کی قدرت کا نقاضا ہے۔

ل بنیا دہیں ، اوراس کی تعیق آیات متنتاہہ ہیں۔ سوجن تو گول کے ولول میں لیے اور منت پر کامحی نکا ہے کیے لیے آیت منتابہ ، ہمادسے دب کی طرف سے سہتے ، اور مرف عقل والیے ہی تقبیمت ترل کرتے ہیں 🔾

ہے ، سبے شک اللہ استے وعدہ کے خلات نہیں کرتا 0

آبات محکمات اور تشابهات کے ذکر کی مناسبت

عيمائيوں نے يہ اعتراض كيا تھاكہ قرآن ميں الله تعالى نے حضرت عيني عليہ السلام كے متعلق فرمايا ہے: اس کے سوا کھے نہیں کہ مسیح عیسی بن مریم اللہ کا رسول إِلَّمَا الْمُسِيِّحُ عِيْسَى إِنْ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ اور اس کا کلمہ ہے مجس کو اللہ نے مریم کی طرف القا کیا اور اللہ وَكَلِمَنُهُ أَلْقُهُما إِلَى مَرْيَهُ وَرُو حُرِينَهُ وَالنساء: ١٤١)

کی طرف ہے روح ہے۔

تبيان القرآن

میسائیوں نے یہ کما کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ لور اش کی روح کما ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ لور اش کی روح کما ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں ہر آبات نازل فرہائیں کہ قرآن مجید میں متحکم آبات بھی ہیں اور متشابہ آبات بھی ہیں اور متشابہ آبات کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جاتا۔ محکم کالغوی اور اصطلاحی معتی

علامہ سید محمد مرتفنی زبیدی حنق متوفی ۱۳۰۵ ہے نے لکھا ہے کہ تھم کے معنی ہیں منع کرنا' عکمت کو حکمت اس لئے کہتے ہیں کہ عقل اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے' اس لئے محکم کامعنی ہے جس میں اشتباہ اور خفاء ممنوع ہو اور محکم وہ آیات ہیں جن میں تاویل اور نئے ممنوع ہو۔ ( تاج العربِس ج۸ مس ۱۳۵۳ المصنفۃ الخیریہ مصر ۲۰۰۱)

علامه حسين بن محدر اغب اصفهاني متوفي ١٠٥٥ و لكصة بين:

محکم وہ آیت ہے جس میں لفظ کی جہت سے کوئی شبہ پیدا ہونہ معنی کی جہت ہے۔

(المفردات ص ۱۲۸مطبوعة المكتبة المرتضوبيه ايران ۲۲ ۱۲ ۱۲ الله)

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوفى ٨١٦ه ليست بيس:

جس لفظ کی مراد تبدیل 'تغیر' تخصیص اور تاویل سے محفوظ ہو وہ محکم ہے اس کی مثل وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور مفات پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہیں جیسے "اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے " اس آیت کے منسوخ ہونے کا حمال نہیں ہے <u>ہے</u> ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہیں جیسے "اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ہے " اس آیت کے منسوخ ہونے کا احمال نہیں ہے <u>ہ</u>

المام الوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ و لكصف بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے فرمایا ہے محکمات وہ آیات ہیں جو نائخ ہیں' اور ان میں حلال' حرام' حدود نور فرائف کا بیان ہے اور میہ کہ کس پر ایمان لایا جائے اور کس پر عمل کیا جائے اور متشابہات وہ آیات ہیں جو منسوخ ہیں وہ مقدم اور موخر ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔

محد بن جعفر بن زبیرنے کما محکم وہ آیات ہیں جن کا صرف ایک معنی اور ایک محمل ہے اور بس میں کسی ہور ہادیل کی محتجائش نہیں ہے اور مقتابہ وہ آیات ہیں جن میں کئی مادیلات کی مختجائش ہے۔

ابن زیدئے کما محکم وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں اور ان کے رسولوں کے واقعات اور تقسص بیان فرمائے اور سیدنا محر مظیما اور آپ کی امت کے لئے ان کی تفصیل کی اور منتابہ وہ آیات ہیں جن میں ان واقعات کو ہار ہار ذکر فرمایا ہے اور ان کے الفاظ اور معانی میں اختلاف ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنمانے بیان فرمایا محکم وہ آیات ہیں جن کے معنی اور ان کی ہاویل اور تغییر علماء کو معلوم ہے اور خشابہ وہ آیات ہیں جن کا معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ان کاعلم نمیں ہے ' آیات خشابمات میں حدف مقطعہ ہیں جو اوا کل سور میں نہ کور ہیں جیسے الم 'المر' المص وغیرہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کاوفت 'اور سورج کب مغرب سے طلوع ہوگا' اور قیامت کب واقع ہوگی۔

(جامع البيان جهوص ۱۱۱° ۱۵ مطبوعه دار المعرفه بيروت ۱۳۰۹هه)

تبيان القرآن

تتشابهه كالغوى اور اصطلاحي معني

علامه سيد محمد مرتضى حييني زبيدي منوني ١٢٠٥ه لصح بين:

علامه حسين بن محدراغب اصغهاني متوفى ١٠٠٥ه لكيف بين:

منظلہ کی تین قشمیں ہیں : (اول) جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہ ہو بیسے وقت وقوع قیامت اور وابتہ الارض کے نظنے کا وقت وغیرہ (ٹانی) جس کی معرفت کا انسان کے لئے کوئی ذریعہ ہو جسے مشکل اور غیرانوس الفاظ اور مجمل احکام (ٹالٹ) جو ان دونوں کے درمیان ہو علاء را عمین کے لئے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہے اور عام لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'رسول اللہ طابع ہے جو متعلق دعا کی تھی : اے اللہ اس کو دین کی نقہ عطا فرما اور اس کو تاویل کا علم عطا فرما اور اس کو تاویل کا علم عطا فرما اور اس کو تاویل کا علم عطا فرما و سروں اللہ عنما کے لئے بھی کا علم عطا فرما کی تقدیم کی مقتاب ہے آیات کا علم عرادے آپ نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما کے لئے بھی اس قشم کی دعا کی ہے۔ (المفردات میں 2008 مطبوعہ المکنۃ الرتھ ویہ ایران ۳۲۲ ہے۔

علامه ميرسيد شريف على بن محمه جرجاني متوفى ١٨١٨ه لكصفي بين

جس کامعنی نفس لفظ کی وجہ ہے مخفی ہو اور اسکی معرفت کی بالکل امید نہ ہو جیسے اوا کل سور میں حروف مقطعات ہیں۔ (کتاب؛ ننعربظات ص ۸۶ مطبوعہ المفیعہ الخیریہ مصر ۴۰سام)

اصولین کے نزدیک محکم اور متشاہر کی تعریقیں

علامه عبد العزيز بن احد بخارى متوفى وسوعه للصن بي

لفظ ہے جس معنی کاارادہ کیا گیا ہے آگر اس میں ننٹے لور تبدیل ممتنع ہو تو وہ محکم ہے 'اس ہے معلوم ہوا کہ لفظ محکم
اینے معنی کا فائدہ بہنچانے میں انتمائی واضح ہو تا ہے اور چونکہ وہ معنی منسوخ نہیں ہوسکتا اس لئے اس کو محکم کہتے ہیں ہمارے عام اصولین کی بھی رائے ہے 'اس کی تغییر میں اور بھی اقوال ہیں۔ (۱) جس میں صرف ایک محمل کی مختجائش ہو۔
(۲) عقل کے نزدیک وہ واضح ہو۔ (۳) وہ نائخ ہو۔ (۳) اس کے معنی کاعلم اور اس کی مراد معلوم ہو۔ (۵) تمام اہل اسلام کے نزدیک اس کا معنی طاہر ہو اور کسی کااس معنی میں اختلاف نہ ہو۔ (۱) جو فرائنس اور حدود کے بیان پر مشتمل ہو۔ (۵) جو طال اور حرام کے بیان پر مشتمل ہو۔ حکم کی ہے متعدد تعریفی ہیں نیکن صبحے تعریف پہلی ہے۔

(كشف الاسرارج اص ٢-١٦ مطبوعه دار الكتاب العربي ' ١١٠١هـ)

علامه عبد العزيز بن احمد بخاري متوني ١٠٠٥ هنتابه ي تعريف من لكيت بي :

جب سی لفظ سے اس کی مراد مشتبہ ہو اور اس کی معرفت کا کوئی ذرایعہ نہ ہو حتیٰ کہ اس کی مراد کی طلب ساقط ہوجائے اور اس کی مراد کے حق ہونے کا اعتقاد واجب ہو تو اس کو منشا ہمہ سہتے ہیں۔

(كشف الاسرارج اص ١٣٩٥ - ١٣٨ مطبوعه وارالكتاب العراج الالالان)

الله تعالی کاارشادہ : سوجن لوگوں کے دلول میں کی ہے وہ فتنہ جوئی کے لئے اور متثابہ کامحمل نکالنے کے لئے آیت متثابہ کے دریے رہتے ہیں حالا نکہ متثابہ کے محمل کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا اور ماہر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رہ کی طرف سے ہے۔ (آل عمران: )

زائعین (جن کے دلول میں کمی ہے) کامصداق

" جن الوگول کے ولول میں کی ہے " اس سے مراد نجران کے عیدائی ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہوئے پر استدالال کیا ہے درج کا قول ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد میں کیونکہ بہودی عالم می بن ا خطب لور اس کے اصحلب کے سامنے رسول اللہ طابیخ نے مختلف سورتوں کے اوائل سے حرف مقطعات پڑھے تو وہ ایجد کے حساب سے ان کے عدد نکال کراس دین کی مدت کا حساب کرنے گئے اور جب آپ نے یہ آپ نے کی حرف پڑھے تو وہ ایجد کے حساب مشتبہ ہوگیا کہ ہم قلیل عدد کا اعتبار کریں یا کشرکات اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے کی حرف پڑھے تو وہ کئے گئے ہم پر حساب مشتبہ ہوگیا کہ ہم قلیل عدد کا اعتبار کریں یا کشرکات اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے کہ اس کے ان کول سے مراد مشکرین آب اور این اور این اور این اور این اور این جری کے کہ اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آب جید کا اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آب جید کا اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آب جید کا اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آب جید کا اس سے مراد تمام مبتدعین ہیں و آب جو میں ہروہ فرقہ داخل ہے جس کے دل ہیں کی ہے۔

لا يعلم ماويليه الاالله مين وقف كي تحقيق

انتظافکہ تشابہ کے محمل کو اللہ کے ساتھ طاکر پڑھا جاتا" اس بیں انتظاف ہے کہ آیت کے اِس حصہ پروقف کیا جائے گا؛ والرا سخون فی العظم کو اِس کے ساتھ طاکر پڑھا جائے گا اور اِس پروقف کیا جائے گا' دو سری صورت بیس یہ متنی ہوگا علائہ تشابہ کے محمل کو اللہ اور اہر علاء کے سواکوئی اور نہیں جانا۔ حضرت عبداللہ بن استود' حضرت ابن بحس اسری' مالک بن انس 'کسائی' فراء' حضرت ابن عباس' حضائہ رضی اللہ عنم احسن عود العزیز' ابن نبیک اسدی' مالک بن انس 'کسائی' فراء' جلبائی' افتان اور ابوعنبید کے نزدیک اللہ للہ پروقف ہے اور اس کا متی ہے اللہ کے سوا اور کوئی تشابہہ کے علم کو نہیں جائی' اعلاء خطابی اور افزائد بن رازی کا بھی کی موقف ہے۔ مجابہ' رہتے بن انس 'محمدین جعفر بن زیبراور اکثر شکائمین کے نزدیک علامہ خطابی اور فزائد بن رازی کا بھی کی موقف ہے۔ مجابہ' رہتے بن انس 'محمدین جعفر بن زیبراور اکثر شکائمین کے نزدیک والرا مون فی العلم پروقف ہوئی نہیں جائن' پہلی تفیر رائج ہے کوئکہ اللہ تعالی نے تشابہات کے علم کے در ہے ہوئے والوں کی ندمت کی ہے' تیز وقت و توع قیامت' حضرت رائج ہے کوئکہ اللہ تعالی نے ماہر علماء کی مرح اس بات میں کی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ دہم اس پر ایمان لاتے سب بھارے رہ کی طرف سے نیز اللہ تعالی نے ماہر علماء کی مرح اس بات میں کی ہے کہ وہ کتے ہیں کہ دہم اس پر ایمان لاتے سب بھارے رہ کی طرف سے سے "معارت ابن عباس نے فرمایا قرآن مجید کی تفریر جس کو عرب اپنی زبان دائی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی زبان دائی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی زبان دائی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی زبان دائی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی زبان دائی کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی دبان کی وجہ سے جان ایسے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر جس کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر کو عرب اپنی دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر کو عرب اپنی دبان کیتے ہی کو دبان کیتے ہیں۔ (۳) وہ تفریر کو کو کو عرب اپنی دبان کیتے کو دبان کیتے کی دو تو کی کی دبان کیتے کی دبان کیتے کیتے کی دبان کیتے

متحيسان القرآن

تضيرجس کو اللہ نعالی سے سوا کوئی شیں جانتا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اَلْرُّ خُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَولَى (طله : ٥) رحمٰن عرش يرجلوه فرا --

بہ آیت بھی متنابہات میں ہے ہے اہم مالک ہے اس آیت کے متعلق ہو جھا کیاتو انہوں نے فرمایا استوی کامطلب (قائم) قرار گزیں) معلوم ہے اور اسکی کیفیت مجمول ہے اور اس پر ایمان لاناواجب ہے اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے 'امام مالک کے اس جو اب ہے بھی اس کی مائیہ ہوتی ہے کہ اس آیت میں وقف الداللہ پر ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ٢٢ ص ٢٨-٢٦ مطبوعة انتشارات ناصر خسرو ابران ٢٨ ١٣٨٥)

آبات متشابهات كونازل كرف كافائده

علاء منقذ بین کا میں ذرہب تھا کہ آیات متنابہات کے معنی کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو علم نہیں ہے' ان پر سی اعتراض ہوا کہ پھر آیات متنابہات کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے اس کا میہ جواب دیا کہ اس میں علاء کا امتحان ہے جس طرح عالیٰ کے لئے کسی لفظ کے معنی میں تدیر اور تفکر نہ کرنا مشکل ہے جس طرح عالی کے لئے کسی لفظ کے معنی میں تدیر اور تفکر نہ کرنا مشکل ہے' سو آیات متنابہات کو نازل کرکے اللہ تعالیٰ نے علاء کو اس کا حکلت کیا ہے کہ وہ ان آیات میں تدیر اور تفکر کرنے سے باز رہیں' نیز علاء امت کو ان آیات متنابہات کے معنی معلوم نہیں ہیں لیکن نبی مان بیا کہ وان آیات کا معنی قطعی طور پر معلوم

ملا احمد جيون جون يوري متونى وسالاه لكصف بين

آیات متنابهات کے متعلق میہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اس کی مراد حق ہے اگر چہ قیامت سے پہلے ہمیں اس کاعظم منیں ہوگا اور قیامت کے متعلق میر مختص پر منکشف ہوجائے گا انشاء اللہ تعالی اور میہ امت کے حق میں ہے لیکن نمی ہوگا اور میہ امت کے حق میں ہے لیکن نمی طابع کو ان کامعنی قطعی طور پر معلوم ہے ورنہ آپ سے خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور میہ معمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور میہ معمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور میہ معمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے سود ہوگا اور میہ معمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ہے مترادف ہوگا یا ایسے ہوگا جیسے حبثی کے ساتھ کوئی مختص علی میں گفتگو کرے

(التفسيرات الاحديدس سه مطبوع مكتبد حقائيه بيثاور)

آیات متشابهات میں غورو فکر کرنے والے علماء متاخرین کا تظریبہ

علاء منظر مین آیات متشابهات میں غورو فکر نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کو ان کا معنی بیان کرتے تھے کی منافرین علاء انتخرین علاء انتخاب نے جب یہ دیکھاکہ برنے ہوں ان آیات کے ظاہری معنی بنا کرلوگوں کو گمراہ کررہے ہیں مثلا "وجہ اللہ سے اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں مثلا" وجہ اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں 'و انہوں اللہ کا چرہ بیان کرتے ہیں 'و انہوں سے مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کرنے کے ان آیات کی ماوطات کیں 'اور یہ تصریح کردی کہ یہ تاویلات ظنی ہیں اور ان آیات کی ماوطات کیں اور یہ تصریح کردی کہ یہ تاویلات ظنی ہیں اور ان آیات متشابهات کے محل اور حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جات۔

امام ابو بکر محمد بن حسین آجری متوفی ۱۰ ساھ اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو آیات متشابهات میں بحث کردہے ہیں تو یک وہ لوگ ہیں جن سے بیخے کا اللہ نے تختم دیا ہے ' نیز وحضرت عمر بن الحظاب نے فرمایا عنقریب لوگ قرآن کے متشابہ میں بحث کریں سے تو تم سنت کاعلم رکھنے والے لوگوں کو لازم

تبيانالترآ

م المرابع من المساحة المساحة مطبوعه مكتبه دار السائم مياض المساحة عليه المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساح

ملا احمه جو فيوري متوني • ١١١٠ه لکھتے ہيں :

مناخرین علاء نے جب میر دیکھا کہ طورین آیات صفات کے ظاہری معانی سے اللہ تعالی کے لئے جب مکان اور اعضاء ثابت کررہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ عوام کا شریعت پر اعضاء ثابت کردہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ عوام کا شریعت پر اعتقاد ضعف کا شکار ہورہا ہے تو انہوں نے ان آیات کی ایس ہوئی کرنے کے جواز کا فتوی دیا جس سے ان آیات کے ذریعہ فاسد عقائد نہ بیان کی جائیں 'اور وہ معانی اہل سنت وجماعت کے عقائد کے موافق ہوں' متاخرین کے بیان کروہ معانی کی مثانی کی مشالیس حسب ذیل ہیں :

۔ ونفخت فیہ من روحی (الحجر: ۲۹) اس کا ظاہری معنی ہے : اور میں اس میں اپنی روح سے پھونک دول 'مثافرین نے اس میں بیر تاویل کی : لور میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح سے پھونک دوں۔

الله نورالسموات والارض (النور: ۳۵) اس كاظامرى معنى بن الله آسانوں اور زمينوں كى روشنى بن الله آسانوں اور زمينوں كو روشن كرتے والاب۔

یدالله فوق ایدیمم (الفتح: ۱۰): ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی آوہل ہے: ان کی قدرتوں پر اللہ کی قبرت ہے۔

فشہ و جدالله (البقرہ فر ۱۵) سوویں اللہ کاچرہ ہے 'اس کی کویل ہے : سوویی اللہ کی ذات ہے۔ وجاءر بک (القمر: ۲۲): اور آپ کارپ آیا 'اس کی کویل ہے : اور آپ کے رب کا تھم آیا۔ الرحمٰن علی العرش استوی (طه: ۵): رحمٰن عرش پر قائم ہے۔ اس کی تاویل ہے : عرش پر اللہ کی تکومت اور اس کا تبلط ہے۔

یحسر تلی علی ما فرطت فی حنب الله (الزمر: ۵۱): بائے اقبوس ان کو تاہیوں پر جو میں نے اللہ کے پہلوش کیں۔ لینی اللہ سے جوار رحمت میں اللہ کے حضور کے قرب میں کا اللہ کے متعلق۔

متاخرین نے آیات صفات کے علاوہ حوف مقطعات میں ہمی تاویلات کی بین الم (الف لام میم) کے متعلق کما الف سے اللہ کی طرف لام سے جبریل کی طرف اور میم سے سیدنا محد المجلام کی طرف اشارہ ہے " لیتی اللہ نے جبریل کو سیدنا محد منطقام کی طرف اشارہ ہے " لیتی اللہ حق اور باطل منطقام کی طرف قرآن دے کر بھیجا۔ یا اس کا معنی ہے میں اللہ جانے والا ہوں۔ المحم کا مطلب ہے میں اللہ حق اور باطل میں قیصلہ کرنے والا ہوں۔ الامول المحکم معنی ہے میں اللہ دیکھا ہوں مخلف میں کاف کریم سے مصاحبات یا تعلیم سے میں معنی تعدی سین قدوس ملے مسلم میں طاق العول سے سین قدوس ملیم سے اور صادق سے کنایے ہے اور قاف تاہر سے میں طرف تاہم میں طرف تاہم میں طرف تاہم میں طرف تاہم میں طرف تاہم میں طرف تاہم ہے کہا ہوں تاہم سے کنایے ہے اس طرف تاہم میں جاء اور میم رحمان سے میں علیم سے سین قدوس سے اور قاف تاہر سے کنایے ہے باللہ علی اس قربی اس میں تاہم ہے اس طرف تاہم میں بین ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کی تاویل کو اللہ کے سواکوئی نمیں جانا اور جو ان آیات کی تاویل کے ورپے ہیں ان کے ولول میں کچی ہے " تو پھر ان متاخرین کو ان آیات کا معنی کیسے معلوم ہوگیا؟ اور کیا وہ اس وعید کے مصداق نمیں ہے "اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے حقیقی معنی اور ان کے قطعی محمل کو اللہ کے سواکوئی ہو

تبياسات

کھیں جاتا کور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی اپنے غیرے نفی کی ہے اور علماء متاخرین نے جو مادیل کی ہے وہ نفنی ہے اور وہ ان م کے محال میں سے ایک محمل ہے 'اور کمی ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو ان آیات کے ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث کی تصریحات کے خلاف ہیں اور اہل سنت وجماعت کے عقائد کے منافی ہیں۔

(التفسيرات الاحديد ص ١٩٥١-١٩٥٥ مطبوعه مكتبد حقانيد بيتاور)

علماء را عین کی تعریف

علماء را سخین سے مراد الیے علماء ہیں جنہوں نے دین کا پختہ علم عاصل کیا اور قرآن اور حدیث میں ممارت حاصل کی اور تمام اصول اور فروع پر حاوی ہوں' ان سے عقائد اسلام اور احکام شرعید کے متعلق جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دینے پر قادر ہوں۔

المام فخرالدين محربن ضياء للدين عمر دازي متوفى ١٠١ه تكفيت بين:

علاء را تحین سے مراد ایسے علاء ہیں جو اللہ تعالی کی ذات اور صفات کو دلائل یقینیہ تفعیہ سے جانتے ہوں اور ان کو ولائل یقینید سند معلوم ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور جب وہ کسی آبیت کو دیکھیں کہ اس کا ظاہری معنی قطعی طور پر مراد نہیں ہے تو وہ قطعیت سے جان لیں کہ بیہ آیت متشاہمہ ہے اور اس کی مراد کا صرف اللہ تعالیٰ کو بی علم ہے بیہ وہ اوگ ہیں جو اپنی عقل سے قرآن مجید میں غور کرتے ہیں اور جس آیت کا معنی ظاہری ولائل شرعیہ کے مطابق ہو آ ہے اس کو محکم قرار دیتے ہیں اور جس کا ظاہر ولا کل شرعیہ کے خلاف ہو تاہے اس کو متشابہ قرار دیتے ہیں 'اس آیت سے مشکلمین کی قدرومنزات كاعلم مو آب جو دلاكل عقليد سے بحث كرتے بين اور ان سے الله تعالى كى ذات مفات اور افعال كى معرفت عاصل کرتے ہیں اور دلاکل عقلیہ الفت واعد عرب اور احادیث اور آثار سے قرآن مجید کی تغییر کرتے ہیں اس سے ب بھی معلوم ہوا کہ تغییر کرنے کے لئے لغت مقواعد عربیہ اور احادیث اور آثار میں تبحردر کار ہے اور جو فخص ان علوم میں تبحر حاصل کے بغیر قرآن مجید کی تفییر کرے گاوہ اللہ تعالیٰ ہے بست دور ہوگا اور اس لئے نبی مالی یا سے فرمایا ہے۔ جس مخص نے این رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ دو زخ میں بنا ہے۔ (تفسیر کبیرے ۲ص اسم مطبوعہ دارا لفکر بیروست ۱۳۹۸ھ) میں کہتا ہوں کہ علاء را عین کے لئے رہ بھی ضروری ہے کہ وہ علم کے نقاضول پر عال ہوں اور جس فخص کو اصول اور فروع کے مسائل حفظ ہوں اور وہ عمل ہے خالی ہو یا بدعمل ہو وہ علاء را عین میں سے شمیں ہے قرآن مجید میں ہے : ان لوگوں کی مثل جن پر تؤرات کا بوجھ رکھا کیا پھرانہوں مَثَلُ الَّذِيْنَ حُتِمْلُوا التَّوْرُنَّةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوْهَا فے اسے نہ اٹھایا (اس پر عمل شیس کیا) اس کدھے کی طرح ہے كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (الجمعه: ۵) جس کی پیٹے پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔

اور امام این جرمر این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابودرداء اور حضرت ابوامامه رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله ملائیا ہے سوال کیا گیا کہ علم بیل رائخ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنی قتم پوری کرے اور اس کی زمان مچی ہو اور اس کادل (حق پر) منتقیم ہو اور اس کا پیٹ اور اس کی شرم کا حرام سے محفوظ ہو۔

(جامع البیان ج ۳ص ۱۲۳ مطبوعہ دارالمعرف بیروت ۴۰ سامہ)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى 48 ھے اس حديث كو امام طبراني اور امام ابن عساكرے حوالوں سے بيان كيا ہے۔

(الدرا فمنتورج ٢ص ٤ مطبوعه مكتبه آية الله العظمي ابران)

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیٹرھانہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما ہے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ (آل عمران : ۸)

را عین فی العلم مید دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ مالی اور آپ کی امت کو اللہ تعالی نے مید دعا کرنے کا تھم دیا۔ یا اس دعا کی دعا کرنے کا تھم دیا۔ یا اس دعا کی دجہ مید ہے کہ اس سے پہلے ان لوگون کا ذکر قربایا تھا جن کے دلوں ہیں کبی ہے اور وہ فائنہ جوئی کے لئے آیات متنابہات کے دربے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو مید دعا تناقین کی کہ اللہ تعالی ان کے دلوں میں بجی پیدا نہ کردے۔ دلول کو فیم عالی کی طرف نسبت میں غراب ب

كارجب انهول في كروى اختياركي قوالله في ان ك ول

فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى

مُيرُ مع كروسية اور الله فاسق أوكول كوبدايت تهيس ويزا-

الْكَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ (الصف: ٥)

اس دعا کا آیک محمل رہے: ہمیں شیطان اور اپنے نفوں کے شرے محفوظ رکھ ماکہ ہمارے ولی ٹیٹرھے نہ ہوں آیک اور محمل رہے: ہم کو الی آفات اور ہلاؤں میں جٹلانہ فرماجس کے بنتیج میں ہمارے ول ٹیٹرھے ہوجا کیں یا ہم پر لطف وکرم کرنے کے بعد ان الطاف اور عمایات کو ہم سے سلب نہ کرجس کے نتیجہ میں ہم فقنہ میں پڑجا کیں اور ہمارے ول ٹیٹر بھے ہوجا کیں۔

بہ کثرت احادیث میں ہے کہ نبی مظاملاً میہ دعا فرمائے تھے : اے اللہ! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ' اور اس آیت کی علاوت فرمائے تھے : اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو نیٹر ھانہ کر۔ ول کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی دعا کے متعلق احادیث

حافظ سيوطى بيان كرت بين:

امام ابن ابی شبہ امام احمد امام حرک امام ابن جریز امام طبراتی کور امام ابن مردوبیہ حضرت ام سلمہ رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ ہیں وعابست زیادہ کرتے تھے : اے اللہ اولوں کو بدلنے والے میرے ول کو اپنے وین پر شاہت رکھ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اکیاول بدل جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے جس قدر بنو آدم اور بشر ہیں سب کے ول اللہ کی دو الکلیوں کے درمیان ہیں 'اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں معتقیم رکھتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو انہیں ٹیرمھاکر دیتا ہے 'تو ہم اپنے اللہ سے جو ہمارا رب ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دسینے کے بعد

تبيانالترآ

آمارے دلوں کو نیمزمانہ کرے اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ظامل اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بے شک وہ گا۔ یست عطا کرتے والا ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ ا آپ جھے آیک دعاسکھا دیں جو میں اپنے لئے کیا کروں! آپ نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرد : اے اللہ امحر فہی کے رب! میرے گناہ کو پخش دے میرے دل کے غیظ کو دور کردے 'اور جب تک تو جھے زندہ رکھے جھے گراہ کرنے والے فتول سے اپنی پناہ میں رکھ۔ (مصنف این انی شہری ۱۳۰۰ سند احدج ۲۵ س ۳۰۰ ، جائع ترزی می ۵۰۵ جائع البیان جسم میں ۱۴ المجم الکبیری ۱۳۲۳می ۲۳۲می ۳۲۴)

اہم ابن ابی شبہ 'اہم احمد اور اہام ابن مردویہ نے معرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طافیظ ب یہ دعا بست زیادہ کرتے تھے اے داوں کو بدلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر طابت رکھ ' میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ یہ دعا بست زیادہ کرتے ہیں! آپ نے فرمایا ہر دل رحمٰن کی دو الگلیوں کے درمیان ہے ' جب وہ جابتا ہے تو اس دل کو مستقیم رکھتا ہے اور وہ جب جابتا ہے اس کو ٹیٹرھا کردیتا ہے 'کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ قول نہیں سنا اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دسینے کے بعد ہمارے داوں کو ٹیٹرھانہ کر۔ (مصنف ابن ابی شبہ ج ۱۰ سندا جرج ص ۲۵)

امام ابن شبہ امام اجر اور امام بخاری نے الادب المفرد ش المام ترقدی نے سند صن کے ساتھ اور امام ابن جریہ نے حضرت الس اللہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ المخافظ ہے وعا بہت زیادہ کرتے تھے: اے ولوں کے بدلئے والے! میرے ول کو اسپنے دین پر طابت رکھ۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ پر اور جو پچھ آپ لے کر آئے اس پر ایمان السبیکے بین میں اور دہ این کو اہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا: بان! تمام ول اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور دہ این دلوں کو بدائا رہتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیدج ۱۰ ص ۲۰۹ الاوب المفرد ص ۱ کا اجامع ترزی ص ۱۳۱۳ جامع البیان ج ۳ ص ۱۳۱۹ سیح مسلم ج ۲ ص ۳۳۵) امام حاکم نے تضیح سند کے ساتھ اور امام بہلی نے شعب الایمان میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاکھا کے فرمایا این آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں سامت مرتبہ الٹ ملیث ہوستے ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى المعهد لكفية بين:

امام احمد اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موئی اشعری اٹھ سے روایت کیا ہے رسول اللہ مٹاٹھیل نے فرمایا : یہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا اللتی پلٹتی رہتی ہے۔

(سنن ابن ماجد م ١٠) (الدرا لمنثورج ٢٥م ١٩-٨ مطبوعه مكتب آيته الله العظمي ابران)

الله تعالیٰ کاارشادہے: اے ہمارے رباب شک تولوگوں کواس دن جمع فرمانے والاہے جس کے وقوع میں کوئی شک شیں ہے۔ یہ فنک اللہ اپنے دعدہ کے خلاف نہیں کرنگ (ال عمران : ۹) ویں ہے۔ یہ فنک اللہ اپنے دعدہ کے خلاف نہیں کرنگ (ال عمران : ۹)

فخلف وعد كامحال هونالور خلف دعيد كاجائز جونا

علماء را محین نے اللہ تعالیٰ سے دعائی تھی کہ وہ ہدایت دسینے کے بعد ان کے دنوں کو ٹیٹرھانہ کرے لور ہدایت یافتہ ہونے اور دلوں میں بھی نہ ہونے کا ثموہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن پر لیفین رکھتے ہیں' لور جزاء لور سزا کے جاری ہونے کے لئے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں' اور قیامت کے دن پر اعتقاد ررکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے بیہ دعاکی تھی کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیٹرھانہ کرنا۔

مسلدوق

" بے شک اللہ اپنے دعدے کے خلاف ہیں گرا" اللہ تعالی نے صافین کو تیک کاموں پر انعام دینے کی جو خبروی ہے اس کو وعد کتے ہیں اور فسال مومنین کو برے اعمل پر سزادینے کی جو خبروی ہے اس کو وعد کتے ہیں اس پر انقاق ہے کہ مخفف وعد محل ہے بینی اللہ تعالی نے تیاد کاروں ہے جو ٹواپ عطا فرائے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف ہیں کرے گا" کور آگر وہ اس وعدہ کے خلاف کرے تو یہ اس کا عیب شخد کریم جب کسی انعام کا وعدہ کرنے تو اس کے خلاف ہیں کرتا" کور آگر وہ اس وعدہ کے خلاف کرے تو یہ اس کا عیب شخد کریم جب کسی انعام کا وعدہ کرنے تو اس کے خلاف ہیں جو اور کا مزاکی خبروے کور پر اس کو سزانہ وے لور اپنی وعید کے خلف کرے تو اس پر اس کی عدم کی جاتی ہے اور اس کے محاس میں شار کیا جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے لئے خلف وعید وعید جائز ہے مثلاً اللہ تعالی نے سود خوروں " قا تلول اور جموٹوں پر عذاب نہ دے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ آگر خلف وعید کو مان اس موعید کے خلاف وعید کو مان اس کے خلاف وعید کو مان اس کے خلاف وعید کو مان اس کے خلاف وعید کو مان اس کے خلاف و عید کو مان اس کے خلاف و عید کو مان اس کے خلاف و عید کو مان اس کے خلاف و عید کو مان اس کو موف نہ کر کہ اللہ تعالی کو کا میک کا موبید کی مان میں تا کیونکہ جن گیات میں عذاب کی وعید بیان کی میں ہوگا کہ شرطیکہ اس کو معاف نہ کرے اس لئے آگر اللہ تعالی نے فسائل موبید کی کہ موبید نہ کرے اس لئے آگر اللہ تعالی نے فسائل کو معاف نہ کرے مان کے آگر اللہ تعالی نے فسائل کو معاف نہ کرے مان کو موبید نہ کرے اس لئے آگر اللہ تعالی نے فسائل موبیدین کو معاف نہ کرے مان کو موبید نہ کرے اس لئے آگر اللہ تعالی نے فسائل موبیدین کو معاف نہ کرے مان کو اس کو معاف نہ کرے اس کے آگر اللہ تعالی نے فسائل موبیدین کو معاف نہ کرے اور کو دونرخ کا مذاب دے گا میں موبیدین کو معاف نہ کرے اس کے آگر اللہ تعالی نے فسائل کو معاف نہ کرے میں کو معاف نہ کرے اس کے آگر اللہ تعالی نے فسائل کو میں کو معاف نہ کرے اس کے آگر اللہ تعالی کے فسائل کو میان کو میں کو معاف نہ کرے اس کے آگر اللہ تعالی کے مسائل کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کرنے گا کو کو کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کا میں کو کرنے گا کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کرنے کو کرن

### ٳؾٛٳڷڹؽؙػڡٚۯٳڵڹؿۼؙؽۼؠؙؙٛػ؋ۿۯٳڵڽؙڰ۫ٷڰۯڰڰۿؠ

بیک بن والوں نے کفر کیا انہیں اللہ دیکے عذاب اسے مة ان کے مال مرکز بجائلیں سے مذان کی اولاد

### صِّ اللهِ شَيُّا وَأُولِيكَ هُمُودُوْدُ النَّارِ ﴿ كُلُولُ النَّارِ ﴿ كُلُولُ النَّارِ الْأَكُلُولُ الْمُؤْعُونَ

ال کا طریقری قری فرمون اور

يدس ين

ووزغ

اور دی مرگ

# وَالْنِينَ مِن تَبُلِهِهُ كُذَّ بُوارِبالِينَا ۚ فَاحْدَاهُ وَاللَّهُ بِلَانُورِمُ

ان سے بہی اقرام کے طریقوں کی طرح سبے جمعوں سفیجاری کیات کوچٹا یا قوانٹر نے ان کوان کے گئا ہمال کے مبت مجر کیا

### ۯٳٮٚڷؙؙ؋ۺؙٚڔؠؽٲٳڵڿڡۜٵڔ؈ڠؙڵڗؚڷڒؠؽؘؽڴڡٚۯؙٳڛۘؾؙۼؙڮؽؙۅٛؽ

اورالله تخنت عذاب وسينة والاس و آب كافرون سن كمه دبيجي كرنم عنقريب مغلوب موسك اور

#### نُحُشَرُونَ إلى جَهَنَّمُ وينسُ الْمِهَادُ ١

اوروه کیابی بڑا تھکانا ہے 0

جہم کی طرمت باشکے جا ڈ سکے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اللہ (کے عذاب) سے نہ ان کے مل ہر کزیچا سکیں گے نہ ران کی اولاد اور دہی لوگ دونرخ کا ایندھن ہیں۔ (آل عمران : ۱۰)

تبيان القرآن

مال اور اولاد کے ذ*کر میں* حسن تر تبیب کابیان

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے مومنوں کے احوال بیان فرمائے مصے کہ وہ اللہ تعالی سے بدایت پر البت قدم رمين كى دعاكرتے بيں اور قيامت كے وقوع اور مركے كے بعد دوبارہ اٹھنے پر نقين ركھتے بيں 'اب اس آيت سے كفار كے اعوال کا ذکر شروع فرمایا کیونکہ ہر چیزائی ضدے پہیائی جاتی ہے اور قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ مومنوں کے بعد کافروں کا ذكر فرما تأسيحه

اس آبیت کی تفصیل بیر ہے کہ جن یمودیوں اور میند کے منافقوں نے نبی مائیکم کی نبوت کے برحق ہونے کی معرفت کے بادجود آپ کا انکار کیا اور اینے دلول کی بھی کی وجہ سے قرآن مجید کی آبات مشابهات کی خود ساختہ تاویانات کیس ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاہکے گا اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کثرت ہے وہ قیامت کے دن کمی کام شیس آئے گی۔

علامہ ابوالیان اندلس نے اکھا ہے کہ روایت ہے کہ آیک تعرانی ابوحارہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کما کہ مجھے الفین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں (مظاہرم) لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کردیا تو روم کے بادشاہ مجھ سے وہ سب مال والیس لے لیس سے جو انہوں نے مجھے دیے ہیں اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل مولی ہے ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہیہ آیت ہو قرید اور بونضیر کے متعلق نازل ہوئی سے جو اسینے مال اور اولاد پر فخر کیا کرتے تھے اور شخفین یہ ہے کہ یہ آیت تمام کافروں کو شامل ہے اس آیت میں مل کے ذکر کو اولاد پر مقدم فرمایا ہے کیونکہ انسان مصائب سے خود کو بچانے افتنہ پھیلائے اور کسی کا قرب حاصل کرنے کے کئے اولاد کی نسبت مال سے زیادہ کام لیٹائے اور مال پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اس طرح اور آینوں میں بھی مال کے ذکر کو الولاد برمقدم فرمایا ہے:

وَمَا آمُوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَا ذُكُمْ بِالِّينِي نُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مِنْ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا يُ

ۅَاعُلَمُوَّا اَنْمَا اَمُوَالُنَكُمُ وَاوُلَا دُكُمُ فِتْنَةً \*

(لانفل : ۲۸)

إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَّزِيْنَةٌ وَّنَفَا خُرُّ بَيْنَكُمْ وَنَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ 

يَوْمَلا يَنْفَعُمَالُ وَلا بَنُوْنَ (الشعراء: ٨٨)

البنة انسان طبعی طور بر مل کی به نسبت اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کئے جمال انسان کی محبت کا ذکر فرمایا وہال

مل پر اولاد کے ذکر کو مقدم فرمایا : هُ الشُّهُوَاتِ مِنَ النِّسَاعُ

اور (اے نوگو!) ند تمهارے مال اور ند تهماری اولاد ایس چزیں ہیں جو تم کو ہذرا مقرب کردیں ہیں! جو مخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کھے۔

ادر بقین رکھو کہ تمہارے مل ادر تمہاری اولاد محض

آزمانش بين-

یقین رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا (عارضی) زینت اور تمهارا ایک دوسرے پر فخراور مال اور اولادیس زیادتی طنب كرناب

جس ون ند مل نفع دے گاند بیٹے۔

لوگوں کے کئے عور تول ہے خواہشات کی اور بیون کی نور

سونے اور جائدی کے خراتون کی اور نشان زدہ تھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی ہاڑی کی محبت خوش نماینا دی گئی ہے۔ وَالْبَيْنِينَ وَالْقَنَا رَطِيْرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ اللَّهُ هَبِ
وَالْفِطَةِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ \*

(البعمران: 🕪)

سوجس جگہ مصائب سے خود کو بچائے ' قرب حاصل کرنے اور فتنہ جوئی کا ذکر تھا وہاں مال کے ذکر کو اولاد کے ذکر پر مقدم فرملا اور جس جگہ محبت کا بیان تھا وہاں اولاد کے ذکر کو مال کے ذکر پر مقدم فرمایا اور سے انتہائی تکتہ خیز تر تیب اور انجاز آفریں بلاغت ہے جو سوااس قلار قیوم کے اور کسی کی قدرت میں نہیں ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: ان کا طریقہ بھی قوم فرغون اور ان سے پہلی اتوام کے طریقوں کی طرح ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹالیا تو اللہ سے اللہ تعداب دینے والا ہے۔ (اُل عمران : ۱) آیات کو جھٹالیا تو اللہ سے دالا ہے۔ (اُل عمران : ۱) قوم فرعون کے ذکری خصوصیت

اس سے پہلے ذکر قربایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیالور اللہ تعالی کی آیات کی تحقیب کی ان کا ٹھکانا دور نے ہور ان کا اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا کے اب یہ قربایا ہے کہ جن لوگوں نے سیدنا جمہ ما پہلا کی رسالت کی تحقیب کی ہے ان کا طریقہ پہلے زمانہ کے کافروں کی حال ہے سوجس طرح اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے باعث اپنی گرفت ہیں ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کے باعث اپنی گرفت ہیں ہے کیا اور ان کو بھی عذاب ہو گا کہ بچینی گرفت ہی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہو گا کہ بچینی استوں میں سے اللہ تعالی نے اس کو عذاب ویا تھا سواس طرح ان پر بھی گرفت کی جائے گی اور ان کو بھی عذاب ہو گا کہ بچینی استوں میں سے اللہ تعالی نے ان کو غرق کردیا بی استوں میں سے اللہ تعالی نے ان کو غرق کردیا بی اسلام کی تحقیب کی تو اللہ تعالی نے ان کو غرق کردیا بی اسرائیل کو ان پر مسلط کردیا اور قوم فرعون کے ملک کا بنو اسرائیل کو وارث کردیا اور انجام کار فرعون کا ٹھکانہ دو فرق کردیا ہی صال سیدنا محد ما پی ہوگا۔

اسرائیل کو ان پر مسلط کردیا اور قوم فرعون کے ملک کا بنو اسرائیل کو وارث کردیا اور انجام کار فرعون کا ٹھکانہ دو فرق کردیا ہی صال سیدنا محد ما پی ہوگا۔

اور ہورت میں ان کا ٹھکانہ دو فرق ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ کافروں سے کمہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جنم کی طرف ہانے جاؤ کے اور وہ کیا ہی براٹھکانہ ہے۔

المام این جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طالع الله عند بین بر میں قرایش کو شکست فاش دی تو مدینہ کینے کے بعد آپ بنو قینقل کے بازار میں گئے اور آپ نے یمود کو جمع کرکے فرمایا: اے جماعت یمودا اسلام قبول کراو درنہ تممارا بھی قرایش کی طرح حشر ہوگا یمود نے جواب دیا: اے محما (طابع) آپ خود فر بی میں جٹلانہ ہوں آپ کا ہم البول سے سابقہ نہیں پڑا تھا جب ہم سے معرکہ ہوگا تو ہت جائے گا اس موقع پر الله تعالی نے یہ آب نازل فرمانی : آپ کا فرول سے کمد دیجے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف بائے جاؤے۔

# قَاكَانَ لَكُمُ إِيكُ فِي فِكْتِينِ الْتَقَتَا وْفَكُ ثُقَاتِلُ فَي سِيلِ

بیشک تھا ہے بیے ان ووجاعوں میں ایک ٹٹ ٹی تنی جر (میدان برمیر) بانم صف آرا ہوئے ایک جاعدت الٹری داویں

تهيبان القرآه

## اللورائخرى كافرة يرونهم وشكيهم ماك العين والله

بنگ کردی متی اور دومری جا عدت کا فریمتی، وه (کافر) ان (ممانول) کو کعنی انکھوں سے لینے سے دگنا دیکھ بسے متعلوداند

# يؤتيابنصرم مَن يَشَاءُ إِن فِي ذَلِك لِعبُولِ وَلِي الْأَوْلِ الْأَرْصَارِ ١

ایی مرد کے ذریعہ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے مبیک اس واقعہ میں انھوں والوں سے یہ مزور مبرت ہے 0

منے کا مدار عددی برتری اور اسلحہ کی زیادتی پر نہیں اللہ کی تائید اور نصرت پر ہے

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرملیا تھا: ہم عظریب مغلوب کے جاؤے یہ بہود نے سیدنا محد طابعیام کے سامنے بہت اف گزاف کی تھی اور کما تھا کہ آپ کا ہم ابیوں سے سابقہ نہیں پڑا تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں اس پہلی آیت پر دلیل قائم کی ہے کہ واقعہ بدر اس پر دلیل ہے کہ کفار تعداد میں بہت زیادہ شخے ان کے پاس اسلحہ ہمی بہت تھا اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلحہ ہمی بہت کم تھا اس کے باوجود اللہ تعالی نے کفار کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھا ہوں اسلحہ ہمی بہت کم تعالی سے مقابل کی فتح والمرت پر ہے اور اسلحہ کی فلید اور فتح کا دارو بدار صرف اللہ تعالی کی فتح والمرت پر ہے اللہ تعالی کی فتح والمرت پر ہے اللہ تعالی کی فتح والمرت پر ہے اللہ تعالی کی فتح والمرت پر ہے اللہ تعالی کے فتح کہ ان کے پاس اسلحہ کی فراوائی ہے اور ان کو عددی برتری حاصل ہے اس لئے وہ غالب ہوں کے اللہ تعالی سے ان کے باس اسلحہ کی فراوائی ہے اور ان کو عددی برتری حاصل ہے اس لئے وہ غالب ہوں کے اللہ تعالی کے دان کے اس نہ عوم کو باطل کرویا۔

مفرین کا اس پر اجماع ہے کہ ان دوجماعتوں سے مراد رسول الله طابیخ اور آپ کے اصحاب اور مشرکین مکہ کی جماعتیں ہیں اور اس آیت ہیں جس جنگ کا ذکر ہے وہ معرکہ بدر ہے 'روایت ہے کہ جنگ بدر ہیں مشرکوں کی تعداد نوسو پچاس تھی ان میں ابو سفیان اور ابو جس آیک سو گھڑ سواروں کی قیاوت کررہے تھے ان کے پاس سات سواونٹ تھے تمام گھڑ سوار لوہے میں غرق تھے ان کے علاوہ بیادوں میں بھی زرہ بوش تھے' اس کے برتعس مسلمانوں کی تعداد تمین سوتیرہ تھی اور جو گھوڑے سوار تھے۔ (البدار والنہار جسم ۲۹۰) دونوں جرچار آدمیوں کے پاس آیک اونٹ تھا کل چھ ذر ہیں تھیں اور دو گھوڑے سوار تھے۔ (البدار والنہار جسم ۲۹۰) دونوں جماعتوں کی ان صفات کو سامنے رکھ کر جب ہم بدر جس مسلمانوں کی فتح کو دیکھتے ہیں تو یہ سے بغیراور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ اس فتح میں اند تعالیٰ کی قدرت کی بہت بدی نشانی رکھی تھی۔ سار مضان تاھ کو حق اور باطل کانے اولین معرکہ برپا ہوا تھا۔
معرکہ بدر جس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشائیوں کا بیان

معركه بدريس الله تعالى كى قدرت كى نشائى يرحسب ويل وجوه بين :

(۱) مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تھااس کے مقابلہ میں کفار کی تعداد تین گنا زیادہ تھی لور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا الاس معرکہ میں ساٹھ سے پچھ لوپر مهاجر لور دوسو چالیس سے پچھ اوپر انسار بیتھ (میجے بخاری بچ ۲ مس ۱۹۳۷) ان کا جنگ سے پہلا سابقہ تھا خصوصا '' انسار زیادہ تر زراعت پیشہ تھے اور ان کا کوئی جنگی تجربہ تہیں تھا' اس کے برخلاف مشرکییں مکہ میں سب جنگ کے ماہر لور تجربہ کار تھے اور ماہر لور جنگ کا تجربہ رکھنے والی زیادہ تعداد لور زیادہ اسلحہ پر مشتل جماعت پر ایک کم تعداد کم اسلحہ لور نا تجربہ کار جماعت کا عالب آجانا اللہ کی بہت بری نشانی اور مجربہ ہے۔ (۲) جس روز جنگ ہوئی تھی اس سے پہلی شب کو قرایش کے لفتکر میں شراب کے جام لنڈھائے جارہے تھے' ساتھ

تبياساتي

آنے والی لوعذیاں ناج کا رہی تھیں۔ (دلائل البوق ج سوس سس) دوسری جانب مسلمانوں کے نشکر میں نمازیں پڑھی جارہی جا تھیں مبح روزہ رکھنے کی تیاریاں تھیں لاٹد کے حضور فتح اور لصرت کے لئے دعائیں اور التجائیں تھیں سب سے زیادہ خود نی مانیکام لاٹد تعالی سے گڑگڑا کردعائیں کررہ ہے تھے۔ لمام محمدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عثما بیان کرتے ہیں کہ نبی شاہیل نے جنگ بدر کے دن وعاکی: اے اللہ! اپنے عمد اور وعدہ کو پورا فرما اے اللہ! اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی مضرت ابو بکر دائھ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کما: آپ کے لئے یہ وعاکل ہے آپ ہاہر آئے در آل حالیکہ آپ یہ آیت طاوت فرما رہے تھے:

عنقریب کافروں کا یہ جتما فکست کھائے گا اور یہ سب پیلے

سَيُهُزَّمُ الْجَمِعُ وَيُولُونَ الدُّبُر

(القمر: ٣٥) كيم كريماكين ك-

(منجع بخاري جهم ۵۶۴ مطبوعه نور محمراصح البطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

امام مسلم بن مجاج تحسیری متوفی ۱۴ ماھ ہوایت کرتے ہیں ؟
حضرت عمر بن الحفاب والح بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن می الجائیام نے مشرکین کی طرف و یکھاتو وہ آیک ہزار سے لور آپ کے اسحاب تبن سو انیس نفر تھے۔ پھر بی طابع کے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ پھیلا کر مسلسل اللہ ہے وعا کرتے رہے حتی کہ آپ کے اسحاب تبن سو انیس نفر تھے۔ پھر بی طابع کی اس جا وعا فرما رہے تھے اے اللہ تو نے جھے سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر اے اللہ اور کے جھے سے جس کا وعدہ فرمایا ہے وہ جھے کو حطاکر اے اللہ ااگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کردیا تو زمین پر تیری عباوت تمیں کی جائے گی محضرت ابو بکر آئے انہوں نے آپ کے شانوں سے وصلکی ہوئی چادر کو کے ملک کردیا تو زمین پر تیری عباوت تمیں کی جائے گی محضرت ابو بکر آئے انہوں نے آپ کے شانوں سے وصلکی ہوئی چادر کو کے کندھوں پر ڈالا پھر آپ سے لیٹ گئے لور کما اے نبی اللہ ا آپ نے اپنے رہ سے کانی دعا کرلی ہے وہ

عظريب آپ سے كے موت است وعده كو يورا فرائ كاسواللد عزوجل في آيت نازل فرائى:

(میچ مسلم ج م مید مطبوعه کراچی ۵۳ سید)
جب تم این رب سے فریاد کررہ بینے تو اس نے
سماری دعا قبول کرلی کہ میں تساری آیک ہزار لگا بار آنے والے
فرطنتوں سے مدد کرنے والا ہوں اور اللہ نے اس (نزول ملا نکہ)
کو صرف خوش خبری برنایا ہے اور کاکہ اس سے تنمارے دل

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْنَ مُعِدُّكُمْ إِلَّهِ وَمَا لَسَلَا لِكُوْمُرُ دِفِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُولِي وَلِيَّطُنَيْنَ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا التَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهُ الانفال: ••) إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهُ الانفال: ••)

مطمئن مول اور مدد صرف الله كى طرف س ب-

(جامع ترزى من ١٣٣٩ مطبوعه كراجي مستداحه جامل ١٣٧- ١٣٠ مطبوعه بيروت)

میں مٹائیلم کا دعائیں کرنا اظہار عبودیت کے لئے تھا ورنہ اللہ تعالیٰ نے نبی مٹائیلم کو بہت پہلے کافروں کی فکست سے مطلع کردیا تھا اور آپ نے سحابہ کرام کو بتا دیا کہ معرکہ بدر میں فلاں کافراس جگہ گرے گا اور فلاں کافراس جگہ گرے گا۔ المام مسلم بن مجاج تشیری متوفی ۲۹ھ روایت کرتے ہیں :

حعنرت الس والحو بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ طالاللہ نے فرمایا یہ فلاں کافرے کرنے کی جگہ ہے آپ زمین پر اس چکہ لور اس جگہ ہاتھ رکھتے "حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ طالع کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سے کوئی کافر متجاوز نہیں ہوا

تبيبانالتن

الکینی جس جگه آپ نے جس کافر کا نام لے کرہاتھ رکھا تھاوہ کافراس جگہ گر کر مرا)۔ (صبح مسلم ج ۲ص ۱۰۴ مطبوعہ نور محرامی البطانی کراچی' ۱۵۷۵ه منداحدج اص ۲۱۷ جسم ۴۵۸ ۲۰۹'مطبوعہ بیردیند ۹۸ ۱۳۱۸ سنن نسائی جامل ۱۹۴۳ مطبوعہ کراچی)

غلاصہ بیہ کہ معرکہ بدر میں بیہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مانے والوں اور اس سے وعاکر نے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرخ عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے کوئر میں مشغول رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے باوجود کثرت اور قوشے فکست کی ذات میں جٹلا کیا اور اس میں دو سری نشانی بیہ ہے کہ اس میں سیدنا محمد مالی کا بوت کا ثبوت ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی چڑی کوئر مرے گا اور اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔
پہلے ہی چڑی کوئی فرمادی تھی کہ کون کافر کس جگہ کر کر مرے گا اور اس میں اس علم غیب کا بیان ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔

(۳) معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تبیری نشانی ہے تھی کہ مشرکین مکہ کو مسلمان اسپینے سے دگئی تعداد میں دکھائی دے رہی معرکہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تبیت دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوگئی اور وہ خوف زوہ ہو مجئے۔

(٣) چوشی نشانی ہے تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اطمینان اور ان کو بشارت دینے کے لئے جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا کیا کہ واضح رہے کہ فرشتوں کا نزول صرف مسلمانوں کو طمانیت اور ان کو بشارت دینے کے لئے تھا کافروں سے اڑنے کے لئے تھا کافروں سے اڑنے کے لئے تھا مرف آیک بڑار فرشتوں کو نازل کرنے کی کیا وجہ تھی صرف آیک فرشتہ ہی کافروں کو تس منس کرنے کے لئے کافی تھا۔ اور اگر فرشتے کافروں سے اڑے ہوں تؤ پھر کفر اور اسلام کے اس پہلے معرکہ اور بدر کی تاریخ من رہنے ہوں تو پھر کفر اور اسلام کے اس پہلے معرکہ اور بدر کی تاریخ مناز جنگ میں وجا ہے اور ان کا بہ کون ساکار نامہ رہ جاتا ہے! نیز قرآن مجید نے فرشتوں کو نازل کرنے کی وجہ صرف مسلمانوں کے لئے طمانیت اور بشارت میں مخصر کرکے بیان کی ہے اس کے موا کچھ نہیں ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے نزول کی وجہ کو طمانیت اور بشارت میں مخصر کرکے بیان کیا ہے اس کی تعمل تھیل اور شخص جم نے شرح صحیح مسلم جلد خالمس میں بیان کی ہے۔

رُسِّن لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُ وَتِ مِن النِّسَاءَ وَالْبِنِينَ وَ وَرَسِ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُ وَتِ مِن اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تبيان القرآن

چاندی مخیل : جمع ہے اس کاواحد فرس ہے جو من غیر لفاعہ ہے اس کا معنی ہے تھوڑے۔ تھم : لونٹ اس کی جمع انعام

6

ے اور جمع کا اطلاق اونٹ کانے اور بھری سب پر آیا ہے۔ نعامہ شتر مرغ کو کیتے ہیں 'رضوان: رضا' جنت کے خازن کا تام بھی رضوان ہے 'اسحار: سحر کی جمع ہے اس کا اطلاق طلوع فجرے پہلے وفت پر ہوتا ہے۔ سابقہ آیات کے ساتھ ارتباط اور مناسبت۔

اس سے پہلے ہم نے علامہ ابوالیمان اندلی کے حوالہ سے لکھا تھا کہ ایک تعرانی ابوحارہ بن ملقمہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ جھے بیشن ہے کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہیں لیکن اگر ہیں ان پر ایمان لے آیا تو روم کے باوشاہ جھے سے ابنا تمام دیا ہوا مال ورودات واپس لے لین گے اس آیت میں اللہ تعالی نے بہایا ہے کہ مال اور دنیا کی اور چیزوں کی محبت فائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس دائی اجروثواب ہے تو تم فائی چیزوں کی خاطروائی چیزوں کو ترک نہ کرو وو مری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت کے اخیر میں فریفیا تھا کہ معرکہ بدر میں آئھوں والوں کے لئے ضرور عبرت ہے اس آیت میں مجبرت کی تفصیل کی آیت کے اخیر میں فریفیا تھا کہ معرکہ بدر میں آئھوں والوں کے لئے ضرور عبرت ہے اس آیت میں مجبرت کی تفصیل کی ہے کہ دنیا کی عارضی فذاتوں میں منہمک ہوکر آخرت کی وائی تعتوں سے عافل نہ ہو۔

متاع دنیا کی عارضی فذاتوں میں منہمک ہوکر آخرت کی وائی تعتوں سے عافل نہ ہو۔

متاع دنیا کی تو تعین فور آرائش اللہ کی جانب سے یہ طور اہتلاء اور آزمائش ہے

عورتوں میوں اور مال ووولت کو انسان کی نظریں بہت خوش نما اور حسین بنا دیا گیا ہے اور اس کے دل میں ان کی محبت پر آکردی گئی ہے اور اس کے ول میں اس طرح مرکوزے کہ یہ اس کی طبعی محبت اور اس کا فطری نقاضا بن محبت پر آکردی گئی ہے اور اس کا فطری نقاضا بن محت ہے۔ اب اس چیز میں بحث کی گئی ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کو مزین کرنے والا کون ہے بعض علاء نے کما ہے کہ اس کو مزین کرنے والا شیطان ہے اور ان کا استدلال اس آبت سے ہے :

اور جب شیطان نے ان کے لئے ان کے کامول کو مزین

وَإِذْرُيَّنَ لَهُمُ الشُّيطَانُ أَعْمَالُهُمْ

الانفال: ۴۸) كرواـ

شیطان نوگوں کے دلول میں وسوسے ڈالٹاہے اور باطل چیزوں کی شموات کو انسان کی ڈگاہ میں حسین اور خوشنما ہنا کر پیش کرتاہے جیسا کہ خود شیطان نے اللہ تعالی ہے کہا :

شیطان نے کہا: اے میرے رب! کیونکہ تو نے بھے مراہ کیا (اق) میں ضرور ان کے لئے زمین میں (برے کامول کو) مزین کردن کا اور میں ان سب کو ضرور مراہ کردن کا سوا تیرے ان میں ہے اصحاب اخلاص ہیں۔

قَالُ رَبِّ بِمَا اَغُويُنَيْنَ لَا زَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي الْاَرْضِ وَلَا غُويَنَنَ لَهُمُ فِي الْاَرْضِ وَلَا غُويَنَهُمُ الْجُمَعِيْنَ (الاعِبَا ذَكَ مِنْهُمُ الْحَجَمِعِيْنَ (الحجر: ٣٠-٣١)

اور جمهور الل سنت كاب فرجب ہے كہ خيراور شر بر چيز كا اللہ تعالى خالق ہے شيطان كا مزين كرنا بھى اللہ تعالى كى دى بوقى قدرت سے ہے اور انسان كے ول ميں ان چيزوں كى شهوت كو مزين كرنے والا بھى اللہ تعالى ہے اور بيہ تزئين ابتلاء اور استخان كے لئے ہے باكہ اللہ تعالى ہے عافل بوجائے استخان كے لئے ہے باكہ اللہ تعالى ہے عافل بوجائے استخان كے لئے ہے باكہ اللہ تعالى ہے عافل بوجائے ہيں اور وہ كون لوگ بين اور اسكے احكام كى اطاعت سے نہيں روكتى، اور جن كے بيں اور وہ كون لوگ بين اور الله كى ياد اور اسكے احكام كى اطاعت سے نہيں روكتى، اور جن كے داوں ين ان سب سے بردھ كر اللہ تعالى كى محبت ہے جو اپنى جيشى نيند اور اپنى ازواج كے قرب كى لذت كو چھوڑ كر رات كے بين اور محدول اور قيام ميں صبح كردہ ہے ہيں، اللہ تعالى فرمانا ہے :

بے تک بو کھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لئے

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَّهُمْ

أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا - (الكهف: ٤)

زینت بنایا ماکد ہم انہیں آزمائش میں ڈالیس (اوریہ طاہر کریں) کہ ان میں سے کون سب سے انتھے کام کرنے والا ہے۔

ای طرح ہم نے ہر جماعت کے لئے اس کا عمل مزن کمدیا ہے۔ چرانہوں نے آپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تووہ انہیں ان کامول کی خبردے گاجن کو وہ کرتے نتھ۔ كَلَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمُّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُكِيَّنُهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

(Kisha: A4)

دین اور دنیایس توازن اور اعتدال قائم رکھنا اسلام ہے

زیر بحث آبت میں یہ فرالی ہے کہ انسان کے لئے ان چیزوں کی شوات کی محبت کو مزین کردیا گیا ہے اور یہ سب دئیا کی زندگی کا سامان ہے' اور ان سے بہتر چیز آخرت کی تعتیں ہیں اور سب سے بردھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے' اس آبت کا یہ سطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہئے یا ان سے نفرت کرنی چاہئے یا ان کو چھوڑ دینا چاہئے بگہ اس آبت کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں زیادہ اشعال اور انهاک نہیں ہوتا چاہئے حتی کہ افسان دنیا کی زینت اور فرشمائی میں دوب کر اللہ تعالی کو اور آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ بلکہ انسان معتمل طریقہ پر گامزان ہو اسلام دین فطرت ہے اس میں دین اور دنیا دونوں کے احکام موجود ہیں' اللہ تعالی فرمان ہے :

لَيْنَى ادَمَ خُدُوا زِينَتَكُمُ عِنْدَكُلُ مَسُجِدٍ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسُرِفُوا اللهِ اللهِ لَا يُحِبُ
الْمُشْرِفِينَ ٥ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النِّينَ امْتُوا لِلهِ اللهِ النَّيْنَ امْتُوا لِعِبَادِهِ وَالطّيْبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلُ هِي لِلّذِينَ امْتُوا لِعِبَادِهِ وَالطّيْبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلُ هِي لِلّذِينَ امْتُوا لِعِبَادِهِ وَالطّيْبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلُ وَي لِلّذِينَ امْتُوا لِعَبَادِهِ وَالطّيْبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلُوا لِهِي لِلّذِينَ امْتُوا لِكَ لَهُ مِن الْحَيْقِ وَاللَّهُ مُنَا اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَي اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوِلُ إِلّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهِ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ لَلْهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَمْ يُنَوْلُ إِلَا لَهُ وَالْمُ الْتُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّ

اے بو آدم! ہر نماز کے وقت اپنالباس زیب تن کرایا کو،
اور کھاؤ لور پرو اور فغول خرج نہ کرو بے فک اللہ فضول خرج
کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتان آپ بھتے کہ اللہ کی اس
زینت کو کس نے جرام کیا ہے بو اس نے اپنے بندوں کے لئے
پروا کی ہے اور اللہ کے رزق میں سے پاک اور لذیز چزی (کس
بروا کی ہے اور اللہ کے رزق میں سے پاک اور لذیز چزی (کس
سے جرام کی ہیں) آپ کئے یہ چیزی ایمان والوں کے لئے اس دنیا
کی زندگی میں (بھی) ہیں اور آخرت میں تو صرف انہی کے لئے
میں ہم فلم والوں کے لئے اس طرح آیات کی تفسیل کرتے ہیں ن
ورام کیا ہے خواد وہ کھلی ہوئی ہو بیاتی ہویا چینی ہوئی اور گناہ کو
ور ناجن سرکھی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کی
اللہ نے کوئی ولیل نہیں نازل کی اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق ایمی
بلت کرو ہے تم نہیں جائے دیں جائے دیا گ

ان آیات بیں اللہ تعالی نے وضاحت فرہادی ہے کہ اللہ تعالی نے زینت کو اور پاک اور لذیذ چیزوں کو اسے بندوں پر حرام نمیں فرمایا بلکہ ان چیزوں میں اسراف اور حدسے پرھنے کو حرام فرمایا ہے اور اس طرح بے حیاتی کے کاموں فستی و فجور اور شرک کو حرام فرمایا ہے۔

احادیث میں بھی اس کی دضاعت کی من ہے کہ جائز طریقے ہے اعتدال کے ساتھ دنیا کی زیب وزینت کو حاصل کریا

تبيانالتن

وجب اجروتواب ہے۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الماه روايت كرية بين :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بین کرتے ہیں کہ فہی مظاہلے نے فرایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کئیر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پہند کرنا ہے کہ اس کالباس حسین ہو اور اس کی جو تی حسین ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پہند فرما نا ہے ' تیکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ جو تی حسین ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی حسین ہے اور حسن کو پہند فرما نا ہے ' تیکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ (میجے مسلم جام ہے) مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کرا جی ۱۳۷۵ھ)

المام ابوعيسي محمرين عيسي ترفري منوفي ١٥ مهد روايت كرية بين:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے نوروہ اپنے دادا دائھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله ماٹی بلے نے فرمایا : الله تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر دیکھنے کو بہند فرما آیا ہے۔ (جامع ترزی ص ۴۰۰ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی) امام مسلم بن مجاج تشیری متوفی ۱۲۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابوذر بطافر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیلیائے فرمایا تم میں سے کسی مخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل ترویج کرنا بھی صدقہ ہے محالہ نے پوچھا: یارسول اللہ انہ عمل سے کوئی مخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لئے بید عمل کرے تو بھی اس کو اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیہ بتاؤ اگروہ حرام طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرتا تو آبیا اس کو گناہ ہو آباء و اس طرح اگروہ حال طریقہ سے اپنی شہوت پوری کرتا تو آبیا اس کو گناہ ہو آباء سے اپنی شہوت پوری کرے گاتو اس کو اجر ملے گا۔

(صیح مسلم ج اص ۱۳۷۵-۱۳۲۴ مطبوعه تور محداصح المطالح کراچی)

ان اعادیث سے یہ واضح ہوگیا کہ جائز طریقہ سے اعتدال کے ساتھ متاع دنیا سے بسرہ اندوز ہونا ممنوع نہیں ہے بلکہ موجب اجرو تواب ہے 'ہاں ممنوع یہ ہے کہ انسان صرف دین کے حقوق اوا کرے اور دنیا کے حقوق فراموش کر دے۔ امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۴۵۲سے روایت کرتے ہیں :

حضرت ابر بحیفہ والحد بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہام نے حضرت سلمان اور حضرت ابودرواء والحد کا کو میلے کچلے کہڑے حضرت سلمان 'حضرت ابودرواء کی زوجہ) کو میلے کچلے کہڑے حضرت اسلمان 'حضرت ابودرواء کی زوجہ) کو میلے کچلے کہڑے پہنے ویکھاتو ان سے کمایہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کما تمہارے بھائی ابودرواء کو دنیا سے کوئی دلجی تمیں ہے ہم حضرت ابودرواء آئے اور حضرت سلمان کے سلمنے کھانا رکھا اور حضرت سلمان سے کما آپ کھائیں ہیں روزہ دار ہول ' حضرت سلمان نے کما جب تک تم نہیں کھاؤ کے میں بھی نہیں کھاؤں گا کچر حضرت ابودرواء نے کھانا کھایا جب رات ہوئی حضرت ابودرواء کھڑے ہوئی دیر کے بعد نماز کے لئے حضرت ابودرواء کھڑے ہوئی نماز پڑھے گئے 'حضرت سلمان نے کماسوجاؤ سودہ سوگئے۔ بھر تھو ڈی دیر کے بعد نماز کے لئے انہوں نے ہم کماسوجاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہوگیا تو حضرت سلمان نے کما الب نماز کے لئے اٹھو اور دولوں نے (شبح کماری بوی کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری بوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری بوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری بوی کا تم پر حق ہے اور تمہاری بوی کا تم پر حق ہے۔ سو ہرحق دار کو اس کا حق اوا کو 'حضرت ابودرداء نے بی شائی کے پاس جا کریے ماجرا بیان کیا آئیس کے نم کمالی نے بی کمالی کے باس جا کریے ماجرا بیان کیا آئیس کا تم پر حق ہے اور تمہاری بوی کا تم پر حق ہے اور کمالی خات اور کمالی خات اور کمالی خات کے باس جا کریے ماجرا بیان کیا آئیس کا تم پر حق ہے دور ٹھرائی جا کہا ہور تھرائی جا کہا ہوں کا تم کمالی کیا تم پر حق ہے دور ٹھرائی کرائی انہ کھائیں کرائی کہائی کو کہائی کہائی کے کہائی کہائی کہائیں کے کہائی کہائی کرائیں کا کھائی کرائی کا کھائی کرائی کہائی کہائی کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کہائی کرائی کہائی کہائی کرائی کا کھائی کرائی کو کھائی کو کو اس کا حق اور کو اس کا حق اور کو کہائی کو تھرت کو تھرائی کی دائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کی کا کھی کھی کھی کو کھرت کے کہائی کے کہائی کی کھی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کہائی کی کھرت کے کہائی کو کہائی کے کہائی کی کھرت کے کہائی کے کہائی کھرت کے کہائی کو کہائی کے کہائی کی کھرت کی کھرت کے کہائی کے کہائی کے کہائی کو کھرت کے کہائی کو کہائی کو کھرت کے کہائی کے کہائی کی کھرت کے کہائی کو کھرت کی کھرت کے کہائی کھرت کے کہائی کی کھرت

حضرت عبدالله بن عموين العاص رضي الله عنهما بيان كرتے بين كه نبي المائيل نے محصصت فردايا! اے عبدالله! كيا مجھے

يسسلددوم

آیہ خبر نہیں دی گئی کہ تم (ہر روز) دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے فرمایا یہ کہ دروزہ بھی رکھو لور افطار بھی کرہ اور نبیند بھی لو" کیونکہ تسارے جم کا تم پر حق ہے اور تساری آتھوں کا تم پر حق ہے اور تساری آتھوں کا تم پر حق ہے اور تساری آتھوں کا تم پر حق ہے اور تسارے لئے یہ کافی ہم کہ تم مہینہ میں نبین دن روزے رکھ لیا کرد ہر نیکی کا دس گنا اجر ہوتا ہے لؤ حمیس بھرد ہر (زمانہ) کے روزوں کا اجر ہل جائے گا۔ جائے گا۔ واسے آلے اللہ کا جس کے دوروں کا اجر ہل جائے گا۔

حضرت النس بی جی بیان کرتے ہیں کہ بی الحاجام کی ازواج مطرات کے گھرول بیل تین شخص (حضرت علی محضرت علی محضرت عبد الله بن عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن خطعون رضی الله عنم : مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ١٩١) آئے اور انہوں نے بی طبیع کی عبادت کے متعلق سوال کیا جب انہیں خبردی گئی تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کمالہ کمال بم اور کمال نبی طبیع آپ کے اسکلے لور چھنے ذنب (بہ ظاہر خلاف اولی کاموں) کی تو منفرت کردی گئی ہے ان بیل سے آیک می اور کمال نبی سے آیک کہ ایس تو بیشہ ساری رات نماز پر عول گا و دسرے نے کما بیل بیشہ روزے رکھوں گا اور بھی افطار نہیں کروں گا۔ تبیرے نے کما بیل تو روزل سے الگ ربول کا لور بھی نکاح نہیں کرول گا۔ سو رسول الله طرح کما بیل آئے اور فرمایا تبیرے نے اس اس طرح کما تھا سنوا بہ خدا میں تم سب سے زیادہ الله سے ڈر تا ہوں اور تم سب سے زیادہ تم بول ایک بول اور عورتوں سے نکاح بھی میں روزے بھی رکھا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں ' تم انہ بھی پر بھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی میں سنت سے اعراض کرے گاوہ میرے طریقہ پر نہیں ہوگا۔

(صحح بخاري ج٢ص ٥٨٠-٥٥٤ مطبوعه نور محد اصح المطابع كراچي)

ان احادیث ہے واضح ہوگیا کہ عورتوں' بچوں' مل ودولت اور اسباب زینت ہے جائز طریقہ ہے اعتدال کے ساتھ متنظ اور مستفید ہونا اسلام میں مطلوب ہے اور اس میں افراط اور تفریغ ممنوع ہے' نہ بید کرے کہ ون رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر راہیوں کی طرح تارک الدنیا ہوجائے' نہ دنیا واروں کی طرح ان چیزوں کی محبت میں ڈوب کر دین اور شریعت کے تفاضوں کو فراموش کردے' اسلام نے دین اور دنیا دونوں کے متعلق ہدایات دی ہیں' اللہ تعالی نے اپنا شکر اواکرنے کا تھم دیا' اسلام و ہریت اور رہائیت وونوں کے خلاف ہے اور عبادات معاملات اور سیاسیات کا جامع ہے۔

قرآن مجید نے اس آبیت میں چے چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کے لئے ان کی شموات کی محبت مزین کی گئی ہے عور تیں ' بیٹے' سونے چاندی کے ڈھیر' نثان زوہ محمو ڑے ' مولیٹی لور کھیتیاں۔ فرمایا کہ بید دنیا کی زندگی کامتاع ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم اجمال طور پر ان چے چیزوں کے متعلق قرآن مجید اور احادیث محبحہ ہے احکام بیان کریں گے' سب سے پہلے عور تول کے متعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول ماہیکی کی ہدایات کو بیان کرتے ہیں :

اعتدال کے ساتھ عورتوں کی طرف رغبت کااستجاب

ا ٹی منکومہ عورتوں سے اعتدال کے ساتھ انس اور محبت کرنے کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے : وَمِنْ اَیّانِهُ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِیْنُ اَنْفُرِسِکُمْ اَزْوَاجًا اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تسارے لئے آلِنَسْکُنُوَّ الِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمُ مِیْوَدَّةً وَرَحْمَةً \* تسماری ی جنس سے جوڑے پیدا کے ماکہ تم ان سے سکون پائے

بهيانالقآن

بور تمهارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ (الروم : ١٦)

اور رسول الله ما الميام في عورتون كي متعلق قرمالا:

المام ابو عبدالرحمٰن احد بن شعیب نسائل متونی سوسور دانیت کرتے ہیں 🚉

حضرت انس پڑتھ روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھایا نے فرملا : دنیا کی تنین چیزوں کی محبت میرے ول میں

ر تھی گئی ہے۔ عور تیں مخوشبولور میری آتھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

(سنن نسائی ج مس ۹۳ مطبوعه نور محر کارخانه تنجارت کتب کراچی ۱۸۳۴هه)

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى الاماره روايت كريرين :

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ونیامتاع ہے اور ونیا کی بمترین متاع نیک عورت ہے۔ (صيح مسلم ج اص ٧٤٥م مطبوعه نور محد المع الطابع كراجي ٧٤٠ اله)

عورتوں پر زبادہ اعتلا اور ان کے ساتھ زبادہ اشتغال ہے منع کرنے کے لئے فرمایا :

المام محر بن اساعيل بخاري متوفي ١٥٧ه روايت كرية بين:

حضرت اسلمہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ تی مالیکم نے فرمایا میں نے اسے بعد عور تول سے زیادہ تقصان وه فتنه شيس چهو (ا- (ميح بخاري ج من ٢١٥ مطبوع نور محرام الطالغ كراچي ٢٥٥ الف)

حضرت ابوسعید خدری والد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليام عيد الفطريا عيد الاصلى ميں عيد كا منته آب عورتوں ك پاس سے كزرے تو آب نے فرمايا: اے عورتول كى جماعت صدقة كياكو كيونك مجمع بيد د كھفيا كيا ہے كدتم زوادہ تر ووزخی ہوے عورتوں نے بوچھا یارسول الله اس وجدسے؟ آپ نے فرالا تم اعنت بہت كرتى ہو اور خاور كى ناشكرى كرتى ہو۔ میں نے تم سے زیادہ ایس ناقصات عقل اور ناقصات دین نہیں دیکھیں جو بہت زیادہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی سلب کرلیں انہوں نے یو چھا یا رسول اللہ! ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا تقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد ک شادت کانصف نہیں ہے؟ انہوں نے کما کیوں نہیں! آپ نے فرمایا یہ ان کی عقل کے نقصان کی دجہ سے ہے۔ (پار فرمایا) کیا ہے بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آجائے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کما کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بدان کے دمین کا نقصال ہے۔(میج بخاری جام ۱۳۴ مطبوعہ نور محداصح المطابع کراجی ۱۳۵۵ اھ) اعتذال کے ساتھ بیٹوں کی طرف رغبت کااستجاب

الله تعلل نے بیول کے وجود کو انسان کے حق میں نعمت قرار دیا ہے کیونکہ بیٹے کے وجود سے انسان کی نسل آگے چنتی ہے اور ونیایس بلب کاؤکر اور جرجا بیول سے موتاہے اللہ تعالی فرماتاہے:

بيغ ميراكة

اس نے چوایوں اور بیوں سے تساری مرد فرمائی۔ اوم مل اور بیول سے تہاری مدد فراست کا اور تہارے لئے باغ

الكائمة كااور تمهارے لئے دریا بنادے كا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزُوا جُنا وَجَعَلَ لَكُمْ اورالله في تسارى يويان بنائي اور تساري يويون \_

وِينَ أَزُوا حِكُمْ بَيْنِيْنَ وَحَفَّدَةٌ (النحل: ٧٧)

آمَدُكُمُوانُعُومُ وَيُنِينُ ٥ (الشعراء: ٣٣)

وَيُمُدِدُكُمُ بِأُمُوالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَثْبِ وَيَحْعَلُ لَكُمُ أَنَّهَارًا (نوح: ١٢)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متونی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرایا جب انسان مرجا آپ تو تین چیزوں کے سوا اس کا عمل منقطع ہوجا آپ صدقہ جارہہ کیا وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر آ ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ می ۳۲ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۳۵ھ)

اولاد کے ساتھ محبت میں افراط اور شدت اشتغال ہے روکنے کے لئے فرمایا:

اے ایمان والوا تمہارے مل اور تمہاری اولاد عنہیں اللہ کے ذکر

ے عاقل نہ کردیں۔

تنهارے مل اور تنهاری اولاد محض آزمائش ہیں۔

لَاكَيُّهَا الَّذِيْنُ أَمُنُو الَا تُلُهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (المنافقون: ٩)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وَأَوْلَا دُكُمْ فِنْنَةً (النغابن: ١٥)

اعتدال کے ساتھ مل کی طرف رغبت کا سنجاب

ۅؘاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرْزُقِ<sup>ع</sup>

اور الله في تم يس سے بعض كو بعض ووسرول ير رزق مي

(النحل: ١١) فنيلت عظافرال ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے مال میں زیادتی کو اللہ کافضل قرار دیا ہے انیز فرایا:

اور الله سے اس کے فضل کا سوال کرو۔

وَسُلُوا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ (النساء: ٣٢)

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاهد روايت كرت بين :

(سیج مسلمج اص ۲۱۹-۲۱۸ مطبوعه تور محمد باصح المطابع کراچی ۵۵-۱۱س)

اس مدیث میں بی منتائیا سنے مال وروات کو اللہ کا نصل قرار دیا ہے اور یہ اس وقت ہے جب مال وروات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول منتائیا کے احکام کی اطاعت میں خرج کیا جائے اور اگر مال و دوات کو محض مال وروات کی خاطر جمع کیا جائے تو اس کی اللہ اور اس کے رسول منتائیا نے ندمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما باہے:

تشمیس زیادہ مل جمع کرنے کی حرص نے عاقل کردیا۔ حتیٰ کہ تم

ٱلْهٰكُمُ النَّكَاثُرُ٥ حَتَّى زُرْنَمُ الْمَقَابِرُ٥

(النكاثر: ۱-۱) (مرك) قمون شي يح كا

اُلَّذِی جَمَعَ مَالَاً وَّعَدَّدَهُ کَ مَنْ کَمُ اللَّهُ اَنْ مَالَهُ اَنْ مَالَهُ اَنْ مَالَهُ اَنْ مَالَهُ ا کَلَّا لَیْنْ بَنْکَدَنَّ فِی الْمُحَطَمَةِ ٥ اس کا مل اس کو دنیا میں بیشہ زندہ رکھے گلہ ہر گزشیں وہ چورا

(الهمزة: ٣-٣) عوراكردية والي من مردر يعينك ديا جائ كار

ای طرح رسول الله مالی مل میں مل میں شدید اشتغال اور استغراق کی قدمت قرمائی ہے۔ اہم محد بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۹ھ روایت کرتے ہیں : .

سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنمانے مکہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فربایا :
اے لوگوا نبی مظامیر فرباتے تھے کہ اگر ابن آدم کو سونے ہے بھری ہوئی آیک وادی ال جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے دد سری دادی بھی ال جائے اور اگر اس کو دد سری وادی بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گا اسے تیسری وادی بھی مل جائے ابن آدم کے بیٹ کو مٹی سے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ سے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔

(میج بخاری ۲۲ ص ۹۵۲ - ۹۵۲ مطبوعه نور محراصح المطالع کراچی ۱۲۸۱هه)

اعتدال کے ساتھ گھوڑوں اور مویشیوں کی طرف رغبت کااستجاب

الله تعالی فرما تا ہے:

وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا رِفَنَ وَمُنَهَا وَمُنَافِعُ وَمِنْهَا لَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ حِيْنَ ثُرِيحُونَ وَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ حِيْنَ ثُرِيحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ حِيْنَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِيْنَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ لِمُولِلًا مِشْقِ الْأَنْفُيسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُفَكَ تَكُونُوا النِغِيْوِاللَّا بِشِقِ الْإِنْفُيسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُفَكَ تَكُونُوا النِغِيْوِاللَّا بِشِقِ الْإِنْفُيسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُفَكَ تَكُونُوا النِغِيْوِاللَّا بِشِقِ الْإِنْفُونَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكُمُونَا الْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا الْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا الْمُعَالَى وَالْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا الْمُعَالَى وَالْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا اللّهِ فَيْلُونُوا النّعَلَى وَالْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا الْمُعْلَى وَالْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا اللّهَ عَلَى وَالْحَمِيْرَ لِلْوَالْمُولِيَّ وَالْمُونَا الْمُعَلَى وَالْمُونَا الْمُعْلَى وَالْحَمِيْرَ لِلتَرْكُمُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

اور اس نے پرباوں کو پیدا کیا جن میں شمارے لئے گرم لباس

ہوار (مزید) فوائد ہیں اور ان ہیں ہے بعض کو تم کھاتے ہوں

اور ان میں تمہارے لئے زینت ہے جب تم شام کو ان کو چرا کر

والیں لاتے ہو اور جب انہیں چرنے چھوڑ جاتے ہیں جمل

مویش تمہارا وزلی سلمان اشما کر ان شہوں میں لے جاتے ہیں جمل

تم جسالی مشتت اشمائے بغیر نہیں پہنچ کتے تھے بے شک تمہارا

رب نمایت مہمان بہت رحم فرمانے والا ہے اور اس نے

تمہاری مواری اور زینت کے لئے تھوڑے فیر اور اس نے

تمہاری مواری اور زینت کے لئے تھوڑے فیر اور کرھے پیدا

اور (ائے مسلمانی) ان کے خلاف جتنی تم میں استظامت ہے

اور والی مسلمانی) ان کے خلاف جتنی تم میں استظامت ہے

اور والی مسلمانی) ان کے خلاف جتنی تم میں استظامت ہے

اور والی مسلمانی اور کھوڑے باندھنے کی تیاری کراو ان سے تم

اللہ کے وغمن اور این دعمن پر وہاک بھاتی اور ان کے سوا

اللہ کے وغمن اور این دعمن پر وہاک بھاتی اور ان کے سوا

دومروں پر بھی جن کو تم نہیں جائے۔

وَأَعِدُّوْ اللَّهُمُ مَّا السَّنَطَعُتُمْ مِّنْ فَقَوْ وَقَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمُ لَا تَعْلَمُونَهُمُ (الانفال: ١٠)

ا کام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہر رہ وڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے نے فرمایا گھوڑے تین قشم کے ہیں آیک جموڑا کسی محض کے لیے ہاعث اجر ہے آیک گھوڑا ہاعث سترہے اور آیک گھوڑا ہاعث عذاب ہے۔ جس گھوڑے کو اس نے اللہ کی راہ میں ہاندھا وہ اس کے لئے ہاعث اجرہے اس کو وہ کسی چراگاہ یا ہاغ میں چرنے کے لئے چھوڑ دے تو جنتی دور وہ چرنے کے لئے

تبيبانالترآ

يسلدون

ہائے گا اس کے لئے اتن نکیاں لکھی جائیں گی اور وہ پانی پیٹے کے لئے یا لید کرنے کے لئے جتنے قدم چلے گا اس کے نظیم اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی' لور جو گھوڑا انسان کے لئے ہاعث سترہے (بعنی گناہوں کی مغفرت کا ذربیہ) یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے لوگوں سے مستغنی ہونے اور سوال سے نیچنے کے لئے بائدھا ہو پھراس گھوڑے پر سواری کرنے لور اس پر ہوجھ لادنے میں وہ اللہ کے حق کو فراموش نہ کرتا ہو (بعنی اس کی ذکوۃ اواکرتا ہو) اور جو گھوڑا انسان کے لئے باعث ضرر اور عذاب ہے۔ یہ وہ گھوڑا ہے جس کو اس نے تنجر" ریا کاری اور مسلمانوں سے دعشنی کی وجہ سے باندھا ہو۔ الحدیث

(میح بخاری ج اص ۳۱۹ مطبوعه نور محمد اصح المطابع کرایتی ۳۸۱۱ه)

خؤاصہ ہے کہ گھوڑوں اور مویشیوں میں اللہ تعالی نے زینت رکمی ہے اور انسان کے ول میں ان کی محبت ودیعت فرمائی ہے آگر انسان اللہ تعالی کے حقوق اوا کرنے اور بندوں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کے گئے ان کو اعتدال کے ساتھ جمع کرے تو یہ مستخب ہے اور باعث اجروثواب اور سبب مغفرت ہے اور آگر ان کو نمودونمائش اور مخراور تکبر کے لئے جمع کرے تو یہ مستخب ہے اور باعث ضرر اور گناوے۔

اعتدال کے ساتھ کھیتی ہاڑی کی طرف رغبت کا ستجاب

کھیتی ہاڑی کی فضیلت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

أَفَرَءَ يُتَمُ مَنَّا نَكُوْرُ ثُونَ ﴾ ءَ أَنْتُمْ تَزُرَعُونَهُ أَمُ نَحْنُ وَرابَادُ لَا سَى! جو بِحِه تم كاشت كرتے ہو آیا اے تم الگاتے ہویا الزَّارِعُونَ ۞ ﴿ (الواقعة: ١٣-١٣) ٢٨ أكانے والے بین؟

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک وہلے بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کا جے قرمایا جو مسلمان کوئی پودا اٹکا ماہے یا تھیتی ہاڑی کر ماہے اور اس سے کوئی پرندہ کھا تاہے یا انسان یا جانور تووہ اس کے لئے صدقہ ہوجا تاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طفیظ نے اہل نیبرے معالمہ طے کیا کہ تھیتوں ہے ہو فصل کی پیداوار حاصل ہوگی اور باغات سے جو پھل حاصل ہوں کے تو (ان کے کام کرنے کے عوض) نصف وہ لیس کے اور (زمین کی ملکیت کی وجہ ہے) نصف نبی طفیظ لیس کے۔ نبی طفیظ اس میں سے اپنی ازداج مطبرات کو اس وسق (۱۲۹ من) محجوریں اور ہیں وسق (۱۲۹ من) جو عطافہ مائے تھے۔ حضرت عمرفے اسنے دور خلافت میں نبی طفیظ کی ازداج مطبرات کو افقیار دیا خواہ خود زمین میں کاشت کریں یا غلمہ کی مقدار نہ کور کیس بعض نے (حساب سے) غلمہ لیا اور بعض نے خود کاشت کا انتظام کیا۔ حضرت عائشہ نے کاشت کاری کو افقیار کیا تھا۔

نبی طاق ایم نے زراصت اور تھیتی ہاڑی میں زیادہ اسماک اور شدت اشتغال سے منع کرنے کے لئے فرمایا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامہ باہلی و اللہ مرتبہ بل کی مجانی اور کچھ آلات زراعت دیکھے تو کھا میں نے رسول اللہ طاہ یا کو یہ فرماتے ہوئے ستا ہے کہ جس قوم کے گھر میں بھی ہے آلات داخل کئے جائیں گے اللہ تعالی اس قوم کو ذات میں جٹلا کردے گا۔ (میج بخاری ج اص ۱۳۱۳-۱۳۱۳ مطوعہ نور مجر امیج المطابع کرا ہی ۱۳۵۱ھ)

غلاصہ یہ ہے کہ جن جو چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی شہوات کی محبت انسان کے لئے مزین ہ

تبيانالقرآ

الحکودی گئی ہے اس کا مقصد میہ نہیں ہے کہ انسان ان چو چیزوں کو با ٹکلیہ ترک کردے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کو فراموش نہ کرے اور توازن اور اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کی محبت میں مشغول رہنانہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشادہ یہ یہ آپ کئے کہ کیامیں تم کو ان (سب) ہے بہتر چیزوں کی خر(ند) دوں؟ اللہ ہے اور نے والوں کے لئے ان کے رب کے پاس ایسے ہاغات ہیں جن کے بنچ ورٹا ہتے ہیں جن میں وہ بیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے نے ویہ کتے ہیں کہ اے ہمارے رب! بیشک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو پخش وے اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے ہیجا۔ (آل عمران - ۱۲۔ ۱۵)

اخردی نعمتوں کا دنیادی نعمتوں سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اللہ ہی کے پاس اجھا تھے کانہ ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اجھے ٹھکانے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اس میں باغات ہیں جن میں مسلمان ہیشہ رہیں گے اور جیش لور نفاس اور برائیوں سے پاک اور صاف ہویاں ہیں یہ انسان کے جسم کی لذتیں ہیں اور روح کی لذت کے لئے اللہ کی رضا ہے اور ریہ سب سے بری لعمت ہے۔

الم مسلم بن تجاج تشيري منوني الا اله روايت كرت بين :

حضرت ابوسعید نعدری بی هم بیان کرتے ہیں کہ نی طابیط نے فرمایا: الله عزوجل اہل جنت سے فرمائے گا: اے الل جنت! وہ کس کے لیے بیک اے امارے ربا ہم تیری اطاعت کے لئے حاضر ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہے۔ الله تعالیٰ فرمائے گاکیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کس کے اے رب! ہم کیوں راضی نسیں ہوں گے! تو نے ہمیں وہ فعتیں دی ہیں جو تو نے بینی خلوق میں ہے کسی کو نسیں دیں الله تعالیٰ فرمائے گاکیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل چیزند دوں؟ وہ کمیں کے اے رب! اس سے زیادہ افضل چیزند دوں؟ وہ کمیں کے اے رب! اس سے زیادہ افضل چیزاور کیا ہوگی؟ الله تعالیٰ فرمائے گائیں تم پر اپنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رساحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں مجھی تم پر ابنی رضاحلال کردیتا ہوں اس کے بعد میں میں انداض نہیں ہوں گا! (صحیح مسلم ج مع مسلم ج میں موروعہ ان المطاب کرا ہی المائے کرا ہیں اسلام

الله تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نفتوں ہے اقضل فرمایا ہے اس کی دجہ میہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باتی ہیں انسان کو جس وقت دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں اس وقت بھی اس کو یہ فکر دامن گیررہتی ہے کہ نہ جانے کب میہ نعمتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہیں' نیز دنیا ہیں انسان کو اگر کسی آیک وجہ سے راحت میسر ہوتی ہے تو کسی اور طرف سے مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اور دنیا ہیں کوئی ہختی ہمی رنج اور فکر سے خالی نہیں ہے' اس کے برعکس آخرت کی نعمتوں میں کمی اعتبار سے فکر اور رنج کی آمیزش نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے آخرت میں باغات ہیں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے اللہ سے ڈرنے والوں سے مراد متقی لوگ ہیں اور متقی وہ مومن ہے جو گناہ کبیرہ کے ار تکاب لور صغائز پر اصرابہ سے مجتنب ہو اور کامل متقی وہ ہے جو خلاف سنت اور خلاف اولی ہے بھی محترز ہو۔

کوئی مخص بھی توبہ اور استغفار سے مستغنی نہیں ہے

ووسری آیت میں ہے وہ متنی ہے کہتے ہیں کہ : اے ہارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہارے گناہوں کو

تبيبان الغرار

لُ دے اور جمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا! امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں تکھا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ \_ بنده الله كي رحمت اور مغفرت كالمستحق مو مايه ميمونكه جو فخص تمام عبادات كاحال مو اور كامل متقي مو اس كي مغفرت كانه ہونا عبث اور فتیج ہے لنذا اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوتی ہے اور جو صرف ایمان سے متصف ہو اور اس ك ياس نيكيال نه بول وه كنابول كى معانى كے كے وعاكرے كا كيونكد الله تعالى نے صرف ان كے ايمان كے بعد ان كے استغفار کاذکرکیاہے امام رازی نے اسپے موقف پر اس آیت کو بھی پیش کیا ہے:

المِنْوُا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَا رَبَّنَا فَاغْمِهُ لِلنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ ﴿ السَاوَكِ ) ابْ ربِ إيان لِے آوام ايان لاے موار مارے رہا تو مارے گناہوں کو بخش دے نور ماری خطاوس کو

رَبُّنَا رانكا سَمِعْنَا مُنَارِدِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ العامد ربائد فك بم فايك منادى عدان ك عَنَّا سَيِّالْنِنَا وَنَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ٥

(أل عسر أن: ۱۹۳) - مناوسه اور نيك لوگون كے ساتھ ہمارا خاتمہ كريہ

المام رازی کا استدلال میہ ہے کہ اس آیت میں بھی میہ ذکر ہے کہ ان لوگوں نے صرف اسینے ایمان لانے کا ذکر کرکے محمناہوں سے استغفار کیا ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جمع طاعات کرنے کے بعد استغفار کیا ہو۔

( تفسير كبيرج ٢ ص ١١٣ مطبوعه دارا لفنريروت ١٩٨١مه ١٥٥)

ہمارے نزدیک ہیہ بات توضیح ہے کہ اگر انسان صرف ایمان لایا ہو اور اس کو عبادت کا موقع نہ ملا ہو یا موقع ملنے کے باوجود اس نے عبادت نہ کی ہویا گناہ کئے ہول تب اس کا استغفار کرنا سیج ہے اور اللہ تعالی نے ازراہ کرم اس کی مغفرت کا وعدہ فرمالیا ہے الیکن میہ کمناصیح نہیں ہے کہ جو کامل متق ہو اس کی دعا صرف درجات کی بلندی کے لئے ہوگ گناہوں کی مغفرت کے کئے نہیں ہوگی ہم کیونکہ انسان زندگی کا ہر سانس اطاعت اللی میں گزارنے کے یاو بود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکرے عمد برآ نہیں ہوسکتا اور میہ عدل والصاف ہے ہرگز جعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فحض ہے شکر میں کو تاہی کرنے یر گرفت کرے اور اس کوعذاب دے اس لئے بدے سے برا عبادت گزار بھی استغفار کرنے اور تغفیر طاعت برمعانی ما تکنے ے مستعنی نہیں ہے۔ امام مسلم بن حجاج تخیری متوفی الاار روابت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ ویلا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نے فرمایا تم میں سند سمی محض کو اس کا عمل ہر کر نجات نمیں دے گا ایک مخص نے یوچھایا رسول اللہ! آپ کو بھی نمیں؟ آپ نے فرمایا نمیں مگریہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے دُهانب لے البت تم بیشہ نیک کام کرتے رہو۔ (صحیح مسلم ۲۶ ص ۲۷ ۳ مطبوعه نور محد اصح الطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

حضرت زیدین ثابت و الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگر اللہ تمام تسمان والول اور تمام زمین والول کوعذاب دے تو وہ ان کو ضرور عذاب دے گا در آن حالیکہ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہو گا اور اگروہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بمترہے۔ (سنن این ماجہ ص مطبوعہ نور محر کارخانہ تجارت کت کراچی) نیزاس آیت کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں صاف اور صریح طور پر نیک لوگوں کے استغفار کرنے کا ذکر

جومبركرنے والے " بيج بوشنے والے اللہ كى اطاعت كرنے والملے اور (اللہ کی راہ میں) ترج کرنے والے اور رات کے لطبرين والصيونين والقينين والمنفقين لتَغْفِريْنَ بِالْأَسْحَارِ (العمران: ١٤)

آ خری حصہ میں استغفار کرنے والے۔

سیدنامحد منظافیا ہے بڑھ کر کون اطاعت شعار اور عبادت گزار ہے اور آپ دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے نے 'امام محمد بن اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہر پر جانم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول انٹد مٹائیائم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن میں سنز مرتبہ سے زیادہ انٹد سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔

(صحیح بخاری ج من سوسه) مطبوعه نور محمد اصح الطابع کراچی ۱۸سانه)

نبی ملافظ معصوم میں نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی صغیرہ 'کبیرہ گناہ سموا'' یا عمرا''' صورۃ '' یا حقیقتاً '' آپ سے کبھی صادر نہیں ہوا' پھر آپ کا استغفار کرنا اور توبہ کرنا اس لئے تھا کہ نی نفسہ توبہ اور استغفار عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما ہما :

فَسُبِتْ عِبِ حَمْدِرَ بِتِكَ وَاسْنَغُوفُونُ وَاللَّهُ كَانَ نَوَّابًا اللهِ اللهِ اللهِ ربى حد كے ماتھ اس كى تتبح كريں اور اس ہے

(النصر: ۳) استغفار كرين بي شك ده بهت توبه تبول كرنے والا ب\_

اور آپ کانوبہ اور استغفار کرنا اس لئے تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کرنے والوں ہے محبت کر ہے۔ ران اللّٰہ یکیجٹ النّو کا بیٹن (البقرہ: ۱۳۲۲) ہے۔ میک اللہ توبہ کرنے والوں ہے محبت کر ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: جو صبر کرنے والے 'تیج ہولئے والے ' (الله کی) اطاعت کرنے والے ' (راہ خدا میں) خرج کرنے والے ' رات کے پیچھلے پہراٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں۔

رات کے چھلے پر استغفار کرنے کی خصوصیت اور استغفار کی فضیلت

صبر کامتن ہے ہروہ ناگوار اور ناپیندیدہ چیز جس کو ہرداشت کرنا' مشکل اور دشوار ہو اس کو ہرداشت کرنا' اس آیت میں صبر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں مشقت کو ہرداشت کرتے ہیں' حرام کاموں کے ار تکاب سے اپنے آپ کو روکتے ہیں جن کی نیتوں میں صدق اور اخلاص ہے۔ جن کے دل ایمان پر ثابت قدم ہیں جو نیم ہروقت کے بولتے ہیں' خلوت لور جلوت میں اللہ کے فرمانہردار ہیں اور رات کے آخری پہراٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لوب اور

تبياناتترك

استغفار کرتے ہیں۔

"قاتین" سے مراو وہ اوگ ہیں جو ہروت اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی عبارت پر کمرستہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کر گرا کر بناہ مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرض واجب اور مستخب ہر قسم کے صد قات ظاہر اور خفیہ ہر طریقہ سے اوا کرتے ہیں۔ اس آیت میں "قاشین" یعنی اطاعت گزاروں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر استخفار کرتے ہیں "اس میں یہ کلتہ ہے کہ برندے سے وہ استخفار مطلوب ہے جو ترک معصیت اور انتمال صالحہ کے ساتھ مقرون ہو اور آگر انسان اپنی محصیت پر بر قرار رہے اور خالی زبان سے استخفار کرنا ہے تو وہ گویا رہے تو وہ گویا سے استخفار کرنا رہے تو وہ گویا سے استخفار کرنا رہے تو وہ گویا سے استخفار کرنا رہے اور زبان سے استخفار کرنا رہے تو وہ گویا ایس کا یہ استخفار کرنا رہے تو وہ گویا ایس سے استخفار کرنا رہے۔

استخفار کے گئے رات کے آخری حصہ کی تخصیص کی گئی ہے کیونکہ اس وقت سکون اور سنانا ہو آ ہے اور بندہ خدا کے سلسے ہو آہ وزاری اور نالہ و قریاد کر آ ہے اسے دیکھنے والا کوئی تیسرا نہیں ہو آئ نیزیہ قبولیت کا وقت ہو تا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی بندوں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے و دسری وجہ یہ ہے کہ سحر کے وقت رات کی ظلمت جارہی ہوتی ہے اور صبح کا نور آرہا ہو تاہے اور ظلمت کے مقابلہ میں نور اس طرح ہے جس طرح موت کے مقابلہ میں حیات ہوتی ہے اور سے عالم کمیر کی حیات ہے اور انسان عالم صغیر ہے جب وہ سے وقت الحقائے تو نمیند کے بعد اس کی بیداری بھی موت کے بعد بہ مزلہ حیات ہے اور یہ وہ وقت ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا نور قائم ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوگا ہے کہ اس وقت انسان کو بہت میٹھی نیند آتی ہے اور اس کا انتمائی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لئے کھڑا ہو جانا اس پر والات کرتا ہے کہ وہ اللہ سے انتمائی محبت کرنے والا اور اس کا بہت اطاعت گزار ہے اس لئے اس وقت استخفار کرنے والوں پر اللہ بہت مہان ہوتا ہے۔

امام محمر بن اساعيل بخاري متوني ٢٥٦ه روايت كرتي بين:

حصرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا ہمارا رب تبادک و تعالی ہررات کو جب تیسرا حصہ باتی رہتا ہے آسان دنیا کی طرف نازل (متوجہ) ہو آ ہے اور فرما آیا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کرالیا کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی دعا معفرت کردل اون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو عطا کرول 'اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی منفرت کردول! (صبح بخاری ج اص ۱۵۳ مطبوعہ نور محر اسم الطائع کراچی 'اور کان ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کی منفرت کردول! (صبح بخاری ج اص ۱۵۳ مطبوعہ نور محر اسم الطائع کراچی '۱۸۳ اس

المم ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ هدوايت كرت بين

جعفر بن محد بیان کرتے ہیں کہ جس نے تبحد کی نماز پڑھی اور راست کے آخری حصہ میں استغفار کیا اس کانام سحرکے وفت استغفار کرنے والوں میں لکھ ویا جاتا ہے۔ (جامع البیان تا ۱۳۳ مطبوعہ دار المعرفہ ہیردت ۹۰۱۱۱۱۱۱)

استغفار بلکہ ہردعائی قبولیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان حضور قلب اور خشوع اور خضوع سے دعاکرے ہیں نہ ہوکہ دل اور دماغ کہیں اور ہوں اور اللہ سے دعاکر رہا ہو۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترفدی متوفی ۱۷۵ھ روایت کرتے ہیں: محمد دل اور دماغ کہیں اور ہوں اور اللہ سے دعاکر رہا ہو۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترفدی متوفی ۱۵ سے اس حال میں دعاکرہ کہ تم کو معظرت ابو ہریرہ دیا تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماؤیلم نے فرمایا: اللہ تعالی سے اس حال میں دعاکرہ کہ تم کو تبویت کا بقین ہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالی لهو میں مشغول اور غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتا۔

(جامع ترندی ص ۵۰۱ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی)

یوں تو اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرنے کے لئے قرآن اور حدیث میں بہت می دعائمیں ہیں نیکن جس دعا کو نبی ماہیکم کے گئے سیدالاستعفار فرمایا ہے وہ یہ ہے :

المام محد بن اساعيل بخاري متونى ٢٥٧ه روايت كرية بي :

حضرت شداد بن اوس و الحوبیان کرتے ہیں کہ نی طابیق نے فرمایا : سید الاستغفار سے ہے کہ بندہ دعا کرے : اے اللہ تو میرا رب ہے! تیرے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو نے جھے پیدا کیا لور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی استظاعت کے مطابق تیرے عمد اور وعدہ پر قائم ہوں میں اپنی بدا تمالیوں کے شرے تیری پناہ میں آتا ہوں 'تیری جھ پر جو نعتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا فرار کرتا ہوں سو میری منفرت فرما کیونکہ تیرے سواکوئی اور کناہوں کی مغفرت کرتا ہوں اور تیرے سامنے یہ دعا کی اور اس دن کا موران کی مغفرت کرتا ہوں اور تیرے سامنے ہے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت بقین کے ساتھ یہ دعا کی اور اس دن شام سے پہلے وہ فوت ہوگیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا اور جس نے رات کو بقین کے ساتھ یہ دعا کی اور وہ ای رات کو صبح ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ اہل جنت سے ہوگا۔ (صبح بخاری ن ۲س ۱۳۳۳ مطبوعہ نور مجراضح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حصرت عبداللہ بن عباس رصی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیلے نے فرمایا جس محتص نے استخفار کو لازم کرلیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کردے گا' ہر شکی میں اس کے لئے فراخی کردے گا اور جہاں اس کا کمان بھی نہ ہوگا اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ (مخضر ہاریخ دمشق ج سم سمدا مطبوعہ دارا لفکر بیروت سوسلاھ)

انلّه تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله نے کوائی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نسیں اور فرشتوں نے اور علماء نے (گوائی دی) در آن حالیکہ وہ (اللہ) عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ بست غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ (آل عمران: ۱۸)

مشكل الفاظ كے معالى

شماذت کا معنی ہے کسی بیتین بات کی خبر دینا یا کسی امرواقعی کا اظهار اور بیان کرنا۔ یہ اظهار یا تو مشاہرہ حیہ بر بنی ہو ہا ہے یا مشاہرہ معنویہ سے مراد دلائل اور براہین ہیں۔ اولوالعلم۔ اصحاب علم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داؤ کل اور براہین ہیں۔ اولوالعلم۔ اصحاب علم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داؤ کل اور براہین سے لوگوں کو مظمئن کر سکیس۔ اس کا مصدائق انہیاء علیہم السلام ' فقهاء مجتمدین اور علماء ہیں۔ قائم بالقسط۔ اس سے مراد ہے اپنی تدبیر سے نظام عالم کو کیفیت متوسط پر قائم رکھنے والا اور دین اور شریعت میں متوسط عقائد اور ادکام کا مکلف کرنے والا۔

آبت فرکور کے شان نزول میں متعدد اقوال

علامہ ابوالیان محربن بوسف اندلس متونی سمدے اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں:

شام کے دوعالم مدیند منورہ آئے تو آیک نے دو سمرے سے کہا یہ شہراس نبی کے شہرسے بہت مشابہ ہے جو آخر زمانہ میں طاہر ہونے والا ہے " پھر انہوں نے رسول اللہ طاہیل کو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی نعت سے پہچان لیا ان دونوں نے آپ کو و کھے کر کہا کیا آپ محمد میں؟ (طاہیم) آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کیا آپ احمد میں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ انہوں نے کہا میم آپ سے آیک شمادت کے متعلق سوال کرتے ہیں اگر آپ نے اس کا صبح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے

بسلددوم

آئی نے فرمایا تم بھے سے سوئل کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتلا پیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شادت کون می ہے؟ اس ال وقت یہ آیت نازل ہوئی : اللہ نے گوائی دی کہ اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور فرشتوں نے اور علماء نے (الآیہ) تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے 'ابن جیرنے کہا بیت اللہ میں تین سوساٹھ بت تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام بت سجدے میں گر پڑے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا انابت کرنے کے لئے مناظرہ کیا 'اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود اور نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جب انہوں نے اپنے دین کو اسلام کی بجائے یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کردیا۔

(البحرالمحيط جساص ٥٩ مطبوعه دارا لقاربيروت ١١١١ه)

علماء دين كي فضيلت

۔ اللہ تعالیٰ کے شمادت دینے کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور خود انسان کے نفس میں اپنی الوہیت اور وحدانیت پر ولائل قائم کرویئے ہیں اور فرشتوں اور رسولوں کو اپنی الوہیت لور وحدانیت کی خبردی ہے لور رسولوں نے علاء اور عوام کو خبردی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں نے اور علماء نے اللہ کے واحد اور مستحق عبادت ہونے کی خبردی ہے۔

اس آیت میں علماء دین کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی اور فرشتوں کی شادت کے بعد علماء دین کی شمادت کاؤکر فرمایا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی اورآیات میں بھی علماء کی فضیلت ندکورہے ان میں سے بعض آیات یہ ہیں: وَقُلْ رَّ بِنِ ذِنِیْ عِلْمَهًا (طعہ: ۱۳)

اَکُر عَلَم کے علاوہ کسی اور چیز میں نعنیات ہوتی تو اللہ تعالی آپ کو اس چیز میں زیادتی کے حصول کی تلقین فرما ہا۔ قُلُ هَلُ يَسَنَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آپ کِئے کہ کیا جو لوگ جانے ہیں اور جو شیں جانے وہ برابر (الزمر: ٥) ہیں۔

الله كے بندول ميں سے صرف علماء بى الله سے زرتے ہیں۔

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا ءُ-

(الفاطر: ٢٨)

وَيْلُکُ الْاَمْثَالُ نَضْوِبُهَا رِللنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا ۖ اوريه مثليل بي جن کوچم لوگوں کے لئے بيان فراتے بيں ان کو إِلَّا اَلْعَالِمُونَ (الْعَنكِبوت: ٣٣) مرف علم والے مجھتے ہیں۔

بست زیادہ احادیث بیں جن میں علاء دین کی فضیلت کابیان ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں :

امام محمه بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت معادیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مطابع سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس محض کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما آیا ہے اس کو دمین کی فقہ (سمجھ) عطا فرما تا ہے۔ (مسجع بخاری جوم اس اسطوعہ نور محمراصح انسطالع کراچی '۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى ١٠١١ه روايت كرت بين :

حصرت ابو ہریرہ بڑائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیا نے فرمایا جو مختص علم کی تلاش میں کسی راستہ پر جا آ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کردینا ہے 'اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جو قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے یاور ایک دو سرے کے ساتھ ورس کا تحرام کرے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے 'انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو فرشتے

بسلدروم

تبيباناتقآن

تھے کیے ہیں اور لللہ تعالی ان کا ذکرا ہے پاس فرشتوں میں کرتا ہے اور جس محض کو اس کا عمل ہیچے کردے تو اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا تا۔ (منج مسلم ج۲ص ۳۳۵ءمطبوعہ نور محراضح المطالع کراچی ۵۲سلاھ)

المام ابوعيسلي محد بن عيسلي ترفدي متوفي ١٤٧١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائیا ہے فرمایا آیک نقید ہزار عابدول سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ (جامع ترزی مس ۳۸۳ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

المام ابو داؤد سليمان بن إشعث متوني ١٤٥٥ ووايت كرية بين

حضرت سل بن سعد دولا بیان کرتے ہیں کہ نبی الاہلائے نے فرمایا یہ خدا آگر اللہ تمہارے سبت کسی آیک آدمی کو ہدایت دے دے تو وہ تنہارے لئے سمرخ ادشول سے بستر ہے۔ (سنن ابو داؤدج ۲ص ۱۵۹ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور '۱۳۰۵) امام ابو عبداللہ محمد بن بزید ابن ماجہ متوفی ۳۷۳ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت علی بن ابی طالب و بی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی ہے فرمایا : جس شخص نے قرآن مجید پراھا اور اس کو حفظ کرلیا اللہ تعالی اس کو جنت میں واخل کرے گا اور اس کو اس کے گھر کے ان دس افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنائے گاجو سب جنم کے مستحق ہو بچے ہوں گے۔(سنن ابن ماجہ ص ۱۹ مطبوعہ نور محر کارغانہ تجارت کتب کراچی)

المم ابو عيسى محد بن عيسى ترندى متونى ٥٥ موه روايت كرت بين :

حضرت ابو امامہ بابلی الخائد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیل کے سامنے دو آدمیوں کاذکر کیا گیا ایک عابد تھا دو سراعالم تھا' رسول اللہ طائیل نے فرمایا عالم کی عابد پر الیمی فضیات ہے جس طرح میری تم میں ہے کسی اوٹی مختص پر فضیات ہے۔ پھر رسول اللہ طائیل نے فرمایا : اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے اور تمام آسانوں اور زمینوں والے حق کہ جیونی بھی اپنے سوراخ میں نوگوں کو نیکی کی تعلیم دینے والے کے لئے دعاکرتی ہے۔

(جامع ترندي ص ٤٤٤ معلموعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كراجي)

حضرت ابو درداء دی این کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاہدام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ : ہو فض علم کی مضا ہوئی کے لئے علائی میں کہ ماہ تو گا آپ کو رہے شک طالب علم کی رضا ہوئی کے لئے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آپ انول اور زمینوں کی تمام چیزیں حق کے پانی کی مجھلیاں بھی عالم کی معفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی معفرت کی دعار اور اور عالم کی علیہ انہیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو دینار اور در ہم کا وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بناتے ہیں سوجس محض نے علم کو حاصل کرلیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کرلیا۔ (جامع ترفی میں بناتے وہ صرف علم کا وارث تجارت کتب کراچی)

امام احد بن حسين بيهن منوفي ٥٨ مهم روايت كريت بين :

ابو جعفرنے کماعالم کی موت البیس کے نزدیک سترعابدون کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔

(شعب الايمان ج٢٥ ٢٠١٧مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٠ه)

تبياناتاتان

## اور ابل كتاب في علم حاصل تووہ ہارین یا گئے ہی اوراگر ایخوں نے روگر ان کی ترائی ومرتزم من دین کو پینجا تا سے اورانٹری بندل کوٹوب بیجھنے والاسے O اسلام كالغوى إور اصطلاحي معتى

اسلام کالغوی اور اصطلاحی معنی اس سے پہلی آیت میں بیہ ذکر تفاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور علاء نے بیہ شمادت وی ہے کہ اللہ کے سوا کولی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور سیدنا محمد مطابیع کے عہد سے لے کر آج تک اسلام کے سوا اور کوئی دین نوحید کا داعی نہیں ہے اور اس

ے بیہ متیجہ فکلا کہ اللہ کے نزویک وین صرف اسلام ہے۔

اصطلاح شرع کے افتیار سے اسلام کا معنی ہے ہی مظافظم اللہ کے پاس ہے جو خبریں اور احکام نے کر آئے ان کی تقدیق کرنا اور ان کو ہانا اور ہی ایمان کا اصطلاحی معنی ہے اور اس افتیار سے ایمان اور اسلام واحد ہیں البتہ لغت کے افتیار سے ان میں فرق ہے ' ایمان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو مامون اور بے خوف کرنا۔ انسان اللہ اور اس کے رول پر ایمان لاکر ایپ کو دو ذرخ کے وائی عذاب سے محفوظ کرلیتا ہے ' اور اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا سلامتی میں واخل ہونا اور اسلام کا افوی معنی ہے اطاعت کرنا سلامتی میں واخل ہونا اور مال اضاف سلام قبول کرلیتا ہے تو وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے دنیا میں اس کی جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے سلامت رہتا ہے ' اور جو شخص بقنا پکا مسلمان ہوتا ہے اس کے دین سلامتی میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے سلامت رہتا ہے ' اور جو شخص بقنا پکا مسلمان کو تا ہے اس کے دین کیا دین کا معنی بیان کیا ہے ' طاحہ سے سے کہ میں اتنا زیادہ اظام جو تا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہم نے وضاحت کے ساتھ دین کا معنی بیان کیا ہے ' طاحہ سے سے کہ میں اتنا زیادہ اظام جو تا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہم نے وضاحت کے ساتھ دین کا معنی بیان کیا ہے ' طاحہ سے سے کہ میں اتنا زیادہ اظام جو تا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہم نے وضاحت کے ساتھ دین کا معنی بیان کیا ہے ' طاحہ سے سے کہ بھی ایک کیا ہے ' طاحہ کی تفریر میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفریر میں ہوتا ہوں کیں ایک کر بیان کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی تفریر میں کر اس کی دین کا معنی بیان کیا ہوئی کو تائد کی تفریر میں کر سول کی اس کو تو کیا ہوئی کی تفریر میں کر اس کی کر بھی کر کر اس کر کر اس کر کر بھی کی کو تو کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر بھی کر کر ب

<u> تبيان الترآن</u>

القرام آنبیاء علیتم السلام کی تعلیم میں جو عقائد اور اصول مشترک رہے ہیں ان کانام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو ہاہم اختلاف کمیاوہ آیک دو سرے سے عناد کے باعث قدالور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جانہ صاب لینے والا ہے۔ (آل عمران : ۱۹) اہل کتاب کے اختلاف کا بیان

ہیں آیت میں جن اٹل کتاب کے اختلاف کاذکرے اس کے مصداق کی تعیین میں حسب ذیل اقوال ہیں :

(۱) اس سے مراد یہود ہیں اور ان کے اختلاف کا بیان یہ ہے کہ جب حضرت مولی علیہ السلام کی دفات قریب ہوئی تو

انہوں نے تورات کو ستر علماء کے سپرد کیا اور ان کو تورات پر امین بنایا اور حضرت پوشع علیہ السلام کو غلیفہ مقرر کیا۔ پھر کئی

قرن گزرنے کے بعد ان ستر علماء کی اولاد در اولاد نے تورات کا علم رکھنے کے باوجود باہمی حسد اور عناد کے باعث ایک دو سرے

انسان کیا۔

(۴) اس سے مراد نصاری ہیں اور ہاوجود انجیل کی تعلیمات کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیااور انہیں عبداللہ کی بجائے ابن اللہ کھا۔

(۳) اس سے مرادیہود اور نصاری ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف سے تھا کہ یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہیں اور نصاری نے کہا کہ میج این اللہ ہیں اور ان دونوں نے سیدنا محد ملڑھیا کی نبوت کا افکار کیا اور انہوں نے کہا کہ قرایش مکہ کی بہ نبست نبوت کے ہم زیادہ حق دار ہیں کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم اٹل کتاب ہیں ہاوجود اس کے کہ ان کے باس سیدنا محد ملڑھیا کی تصدیق کے متعلق علم آچا تھا ان کی کتابوں ہیں آپ کے متعلق اوصاف علمات اور چیش کو کیاں تھیں۔ قرآن مجد میں ایک تابوں ہیں تھی اور جی ملڑھیا ہے ایسے معجزات کا ظہور مجد میں ایک آبات نازل ہور ہی تھیں جن کی تائید اور تقدیق ان کی کتابوں میں تھی اور جی ملڑھیا ہے ایسے معجزات کا ظہور ہورہا تھا جن سے آپ کے دعویٰ نبوت کا صدق طاہر ہورہا تھا۔

اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کالور ان کی تمام بر اعمالیوں کاعلم ہے اس نے اپنی حکمت سے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے وہ بہت جلد ان کا حساب لے گالور ان کو ان کے جزائم کی سزادے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادے: اور (اے محبوب!) اگر پھر بھی ہے آپ ہے جھٹڑا کریں تو آپ کھئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری بیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیکے اسلام قبول کرلیا ہے۔

یہ آیت سیدنا مجر طابیخا کے دین کے تمام خالفین کو شام ہے عام ازیں کہ وہ یہود ونصاری ہوں۔ بھوس ہوں یا بت

پرست ہوں اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ الل کتاب نے علم آنے کے بادجود سیدنا مجر طابیخ کی ثبوت میں اختلاف کیا اور اپنے
کفرپر اصرار کیا اب اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے جواب میں یہ کمیس کہ میں نے تو اللہ کے حضور میں اپنا
مرنیاز خم کردیا ہے کیو نکہ اس سے پہلے ہی طابیکا اپنی نبوت کے صدق پر مجزات کو ظاہر کر پیچکے تھے ور خت آپ کے بالے
پر چلے آئے۔ ہم نی نے آپ سے کلام کیا۔ کوہ نے کلہ شمادت پڑھا ہی آپ بر سلام عرض کرتے تھے چاند اور سورن آپ
پر چلے آئے۔ ہم نی نے آپ سے کیا م کیا۔ کوہ نے کلہ شمادت پڑھا ہی آپ بر سلام عرض کرتے تھے چاند اور سورن آپ
کے ذریہ تصرف تھے نیز اس سے پہلے جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی آپ کے دین کے صدق کا بیان تھا۔ جب افی
القیدم فرمایا تو عیسائیوں کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ خداجیں یا خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ خداوہ ہے جو بھٹ ہوشہ ذندہ
کے معرت عیسیٰ پہلے نہ تھے بھر پیدا ہوئے اور مسیمی عقیدہ کے مطابق ان کو سول دی گئ اور وہ فوت ہوگئے اور بسرطانی

بسلدوم

آئیاں سے پہلے ایک دن انہوں نے فوت ہونا ہے' اس سورت میں اللہ تعالی نے بدر کے اس مجزہ کاؤکر فرمایا کہ مسلمانوں گ کی جماعت قلیل تھی لیکن کافروں کو دوچند نظر آتی تھی پھراللہ تعالی نے اپنی توحید پر اپنی شمادت کاؤکر کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی نے یہود ونصاری کی ہدعقید گیوں اور ان کے تمام شہمات کا رد فرمایا لور سیدنا محمہ ماٹھیکا کی نبوت اور دین اسلام کے جن ہونے پر دلائل قائم کئے اگر اس سب کے باوجود سے لوگ اپنے کفر بر اصرار کرتے ہیں تو آپ کمہ ویجئے کہ ہیں نے اور میرے پیروکاروں نے تو بسرحال ابنا سرنیاز اللہ کے سامنے خم کردیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں متے کہتے کیا تم نے اسلام قبول کرلیا؟ پھر آگر انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ ہدایت پاگئے ہیں اور آگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔

چونکہ اللہ تعالی نے بی طابیم کو اس آیت میں ان پڑھ لوگوں کو بھی مخاطب کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے ہم نے لکھا تھاکہ اس آیت میں تفالی نے فرمایا ہے : کیا تم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ اللہ تعالی نے بوں تھاکہ اس آیت میں تمام کفار سے خطاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : کیا تم نے اسلام قبول کرلیا ہے؟ اللہ تعالی نے بوں نمیں فرایا کہ آپ ان سے کہتے کہ تم اسلام قبول کرلو۔ امر کے بجائے استفہام سے خطاب فرمایا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مخاطب بہت ضدی اور جسٹ دھرم ہے اور وہ انساف بہند نمیں ہے ، کیونکہ منصف مزاح فخص کے سامنے جب کوئی چیزدلیل سے ثابت ہوجائے تو پھروہ جیل وجت نمیں کرتا اور اس کو فورا " قبول کرلیتا ہے۔

اِتَ الَّذِي بِنَ يَكُفُرُ وَنَ بِأَيْتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيتِي بِغَيْرِحِيِّ اللّهِ وَيَقَتُلُونَ النّبِيتِي بِغَيْرِحِيِّ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا ور الدرباندست سخے میں۔ اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کراس دن بین کریں گئے جس سے دورع میں کو ڈیٹ ں کی بےری بوری جزادی جائے گی اوران پر کو اُن تقام تیں کیا جائے گا 6 کے اپنے بون عرص سیجئے کے اللہ ر جمثلاکرتا سیسے اسپ بعلائی نیزسے می دست قدرت ہیں جیکے اور دن کو رات میں داخل کڑنا -ہے ٥ تورات كو دن بي داخل كرنا ہے رزق

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر انہوں نے روگر دانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ وہ اعراض کرنے والے کون لوگ ہیں 'آل عمران کی اس آیت : اومیں اللہ تعالیٰ نے ان

تهيبان القرآن

مسلدوم

۔ اُوگول کی تین صفات بیان کی ہیں : () یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا *کفر کرتے* ہیں (۲) نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں (۳) عدل والصاف كا حكم دينے دائے علاء وتا محين كو قتل كرتے ہيں۔ الم ابن جزير اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوعبیدہ بن جراح وظام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اقیامت کے دن کن لوگوں کو ب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس مخص نے نبی کو قتل کیایا نیکی کا تھم دینے دالے اور برائی سے روکنے والے کو تحق کیا بھررسول الله طافیلا نے اس آبت کی تلاوت فرمائی: بے شک جو لوگ الله کی آبتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قل کرتے ہیں اور عدل وانصاف کا تھم دینے والوں کو قل کرتے ہیں (الآبد) پھر آپ نے فرمایا اے ابو عبیدها بنو اسرائیل نے منے کے اول وقت میں تینتالیس نبیوں کو قتل کردیا او بنو اسرائیل کے آیک سویارہ عبادت کزار علاء کھڑے موے انہوں نے ان کو نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا تو ہو اسرائیل نے اس دن کے ہمری حصد میں ان سب کو قتل كرديا - (جامع البيان ج ١٣٥ ما ١٣٥ مغبوعه وارالمعرف بيروسند)

رسول الله الأولام كالفكار الله تعالى كي تمام آينون كالفكارب

اس آیت پر ایک اعتراض بیر ہو تاہے کہ اس آیت میں بیود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا كفر كرتے ہیں حالا نکه يهود الله تعالى كو 'فرشتول كو 'آسانی كتابول كو 'انبياء سابقين كو 'قيامت 'حشرد نشر 'حساب وكتاب اور عذاب وثواب كو ملنے والے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا محد الکالا کی نبوت کا انگار کمیا اور تورات اور قر آن مجید میں آپ کی نبوت کے متعلق جو آیات ہیں ان کا انکار کیا اور کہا اور کہا اللہ کی آیک آیت کا انکار اس کی تمام آیتوں کے انکار کو متلزم ہے کیونکہ جس خدا نے باق آیات نازل کی ہیں سیدنا محمد طابیع کی نبوت کے متعلق آیتیں بھی اس نے نازل کی ہیں اس لئے آپ کی نبوت کا انکار کرناتمام آیات البید کا انکار کرناہے اس وجہ سے فرملایہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔

رسول الله ما الله ما الله مرى شهادت

اس آبت پر دد مرااعتراض میہ ہے کہ اس آبت میں بیود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جبوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل وانصاف كا تحكم دين والے علاء ما محين كو قبل كرتے ہيں علا ككديہ قبل تو ان مخاطبين بهود كے آباؤ اجداد لے كيا تھا تو اس فعل پر ان کی فدمت کیوں کی جارتی ہے؟ اس کا جواب سے کہ رسول اللہ الحاجام کے زمانہ میں جو یہودی تھے وہ اپنے آباؤ اجدلوگی سیرت کو لا کق تحسین اور قاتل تقلید گردانند شخه اور اس پر فخر کرتے تھے اس لئے ان افعال پر ان یہودیوں کی بھی ندمت کی گئی دو مراجواب میہ ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی روش پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے بھی سیدنا محد منظیما کو قبل کرنے کی سازشیں کیں اور مشرکین کے ساتھ ساز باز کرے نی ماہیم اور مسلمانوں پر جملہ آور ہوئے اور خیبر میں آیک یہودی عورت نے نی سائید کو زہر آلود کوشت کالقمہ کھلایا آگرچہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس زہر کے الر کوفی الفور روک لیا لیکن تغین سال بعد اس زہر کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے بھی سری شمادت بائی۔ امام محدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جس مرض سے نبی طابیط کی وفات ہوئی اس میں آپ نے فرمایا: اے عائشہ! میں بھیشہ اس طعام کے درد کو محسوس کر ما رہا ہوں جو میں نے جیبر میں کھلیا تھا اور اب اس زہر کے اثر سے میرے قلب کی رگ کے منقطع ہونے کاوقت آگیاہ۔ (صبح بخاریج مص ۱۳۷مملونہ کراچی)

تظالم حکام کے سامنے حق بیان کرنا افضل جمادہ

اس آیت میں یہ بھی قرمایا ہے کہ نیکی کا تھم وینے اور برائی ہے روئے کی وجہ سے بنو اسرائیل نے ایک سوبارہ علماء کو قبل کردیا 'اس آیت ہے یہ معلوم ہوا کہ عزبیت اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ مسلمان جان کی پرواہ کے بغیر حق کا اظلمار کرے اور نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے روکنے کے راستہ میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے۔ امام ابو عبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متونی ۳۰۴ھ روایت کرتے ہیں :

۔ طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی الٹیکام سے سوال کیا اس وقت آپ نے رکاب میں پیرر کھا ہوا تھا: کون ساجہاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا۔

(سنن نسائی ج ۲ص ۱۸۶مطبوعه کرایتی)

اس حدیث کو امام ابوداؤد (ج ۲ ص ۱۱) امام ترزی (ص ۱۳۱۷) ابن ماجه (ص ۲۸۹) امام حمیدی (ج ۲ ص ۱۳۳۹) امام حمیدی (ج ۲ ص ۱۳۳۳) امام جمیدی (ج ۲ ص ۱۳۳۳) امام جمیعی (شعب الایمان ج ۲ ص ۱۳۳۳) اور امام احمد (ج ۱۳ ص ۱۳) اور یه حدیث صحیح

مافظ نورالدین علی بن ابی بمرالیشی متوفی ۲۰۸ه بیان کرتے ہیں :

حضرت ابو عبیرہ بن الجزاح وافحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ کے نزدیک کون ستے شہداء سب سے زیادہ تکرم ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ محض جس نے تھی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہوکر اس کو نیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا اور حاکم نے اس محص کو شہید کردیا۔ (سند بزار)

حضرت ابوسعید خدری جانجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طان کیا۔ تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے دیاؤکی وجہ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو بیان کرنے سے اور کسی بڑی بات کا ذکر کرنے سے بازنہ رہے کیونکہ لوگوں کا دباؤ موت کو قریب کرتا ہے نہ رزق کو دور کرتا ہے۔

(مجمع الزوائدج عص ٢٤٢) (مند احدج سوص ٩٢ ـ ٨٨ ـ على ١٣٠ مندايو يعلى ج ٢ص ٢٤)

نیز حافظ نور الدین علی بن ابی بکرانشیمی متوفی ۷۰۸ھ بیان کرتے ہیں :

حضرت ہیں عباس رضی اللہ عنماہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہرائے فرمایا سید الشداء حمزہ بن عبدالمعلب ہیں اور وہ مخص ہے جو کسی طالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا اور ہس کو (نیکی کا) حکم دیا اور (برائی ہے) منع کیا تو اس حاکم نے اس کو شہید کردیا۔(المعجم الاوسلا)

حضرت ابو ہریرہ پڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کیا تم ضرور نیکی کا تھم دو اور ضرور برائی ہے منع کرد ورنہ اللہ تعالی تمہارے برے اوگوں کو تم ہر مسلط کردے گا پھر تنہارے نیک لوگ (بھی) دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ (مجمع نے مص۲۶۱)

معيبت سے بينے كے لئے كلمه عن ند كنے كاجواز

بہت ہے ہے۔ کے منہ س کے سب سور اصل عزیمیت اور افضل تو ہمی ہے کہ مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو پھر بھی وہ اظمار حق سے باز نہ رہے لیکن شریعت میں میہ رخصت بھی دی گئی ہے کہ جب حق بات کہنے ہے اس کی اپنی یا کمی اور کی جان کا خطرہ ہو تو وہ اپنے آپ کو

بسندوخ

تبيان المرآد

فعطرہ میں نہ ڈالے۔

عافظ نور الدين على بن الى بكرالهيشي متوفى ١٠٨ه ميان كرت بين :

حضرت ابوسعید خدری بڑی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا نے فرایا کسی مسلمان کے لئے خود کو زامت میں ڈالنا جائز نہیں ہے آپ سے پوچھا کیا کہ ذات ہیں ڈالنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت ہیں ڈالے جس کی وہ طافت نہ رکھتا ہو۔ اس صدیت کو قام ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج عم سمع ٢٥٢-٢٥٢ مطبوعه دار الكتب العزلي بيروت ١٠١٠ مطبوعه دار الكتب العزلي بيروت ١٠١٠ اله

حضرت ابن عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے تجانے سے خطبہ میں ایسی چیزی سنیں جن کامیں انکار کر ہاتھا میں نے اس کارو کرنے کا ارادہ کیا پھر جھے رسول الله طابع کی حدیث یاد آئی کہ مومن کو چاہئے کہ وہ اپ نفس کو ذلیل نہ کرے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! وہ اپ نفس کو کیے ذلیل کرے گا؟ آپ نے فرایا وہ اپ آپ کو ایسی مصیبت میں ڈالے جس کی وہ طافت نہ رکھتا ہو۔ اس حدیث کو اہم برزار نے اور امام طبرانی نے المجم الاوسط اور المجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ المجم الکبیر کی سند جیدے اور اس کے راوی صبح ہیں۔

ا کام طبرانی نے اس حدیث کو استجم الاوسط میں حضرت علی ہے بھی روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدیؒ2مس ۲۷۵٬۳۷۵ مطبوعہ وایدالگائب العزلی ہیردت ۱۳۴۰ھ)

المام ابو بكراحمه بن حسين بيهني متوني ٥٨ مهد روايت كرتے بين :

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے پوچھا آیا میں اپنے امام کو نیکی کو تھم دول؟ حضرت این عباس نے فرمایا آگرتم کو میہ خوف ہو کہ وہ تم کو قتل کردے گابقہ پھرنہ دد۔

(شعب الايمان ج٢ص٩٦ مطبوعه وارالكتب الطميه بيروت ١٩٧٠هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ ان کو درد ناک عذاب کی خوشخبری دے دیجے ں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگئے اور ان کا کوئی مدد گار نہیں ہے۔ (آل عمران: ۲۱-۲۱) میمود کے جرائم پر سزاؤں کا ترتب

 آلٹد نتعالیٰ کاارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کاعلم دیا گیا' انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ماکہ وہ (کتاب) ان کے ہاہمی اختلاف میں فیصلہ کرے' پھران میں ہے ایک فریق روگر دانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگر دانی کرنے دالے۔

اس سے پہلی آیات میں بے فرملیا تھا: اگر وہ آپ سے جھگڑاکریں تو آپ کئے کہ میں نے اور جس نے بھی میری چیوی کی ہے اس نے اللہ کے لئے اسلام قبول کرلیا ہے اور میہ بتایا تھا کہ انہوں نے عملوا "اعراض کیااس آیت میں بہ بتایا ہے کہ ان کے عملو کی انتہاء میہ ہے کہ انہیں ان کی آسمانی کہوں کی طرف عمل کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔

الم الوجعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اس آیت کے شان زول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط یہ بودیوں کے بدرسہ میں گئے اور انہیں اللہ کی الحرف دعوت دی تو ان یمودیوں میں سے تیم بن عمو اور حارث بن زید نے آپ سے پوچھا اے محما (مطابط) آپ کس دین کر ہیں؟ آپ نے فرملیا حضرت ابراہیم کے دین اور ان کی طب پر=انہوں نے کما ابراہیم تو یمودی سے آپ نے فرملیا تورات کی طب بر=انہوں نے کما ابراہیم تو یمودی سے آپ نے فرملیا تورات کا فرمین دیکھا جنہیں کہا کہ علم دیا کیا انہوں نے اس سے انگار کیا تب یہ آیت نازل ہوئی : کیا آپ نے ان اوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا کہ علم دیا کیا انہیں کہا بھٹد کی طرف بلایا جاتا ہے باکہ وہ (کہا) ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرسے تو بھران میں سے ایک فریق دوگر دانی کرتا ہے۔

(جامع البيان جسوص ١٩٠٥م مطبوعه وارالمعردنت بيروت ٩٠٠٠١١٥٠)

الله تعالیٰ کاارشاوہے: اس (مرکشی کی جرأت) کاسب ہیہ کہ انہوں نے کما کہ سمنتی کے چند دنوں کے سُوا دوزخ کی اللہ تعالیٰ کاارشاوہے: اس (مرکشی کی جرأت) کاسب ہیہ کہ انہوں نے کما کہ سمنتی کے چند دنوں کے سُوا دوزخ کی اگر نہیں چھوسے گی اور انہیں ان کے دمین کے متعلق اس بُہتان نے وھو کے میں رکھاجو وہ اللہ پر بائد ہے تھے۔ اُگ ہمان : ۲۳)

یمود جو اللہ پر افتراء باندھتے تھے اس کے متعلق کئی اقوال ہیں ایک ہیہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے مجوب ہیں اور سرا قول میہ ہے کہ ہمیں صرف گنتی کے چند دن آگ جلائے گی وہ کہتے تھے کہ انہوں نے چالیس دن چھڑے کی عبادت کی تھی سوان کو چالیس دن کاعذاب ہو گانیزوہ کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لئے ان سے گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ سیدنا محد ما پہلے ہے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کیا حال ہو گا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزادی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(آل عران : ۲۵)

اس آیت میں بہود کے افعال پر تعجب کا اظہار کیا گیاہے لیمیٰ قرآن مجید کے مخاطبین کو اس پر تعجب کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہود کو جمع فرمائے گاجس دن نسب منقطع ہوجا تیں گے اور کسی محض کے کام نہ اس کا مال آئے گانہ اس کی لولاد کام آئے گی اور ہر محض کو اس کے اعمال کی پوری چزادی جائے گی اور کسی محض کو اس کے جرم سے زیادہ سزانہیں دی جائے گی'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

تهيبان القرآز

برابر ہو تو ہم اے (بھی) لے آئیں مے اور ہم کافی ہیں حساب

وْنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْيَصْسَطَ لِيَوْمِ الْيَقِيَا مَوْفَالا نُظْلَمُ ۖ تَامِت كَ بِن ہم انساف كي ميزانيں رحيں محے سوكى مخض يا نَفْتَ شَنْيَّاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْ كِلِأَنْهِنَا ﴿ بِاللَّ ظَلَّمْ سَينَ كِياجاتُ كَالور أكر (كسي كاعمل) رائي كه دانه ك بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ (الانبياء: ٣٤)

ہلاتوبہ مرتکب کبیرہ مرنے والے مومن کی مغفرت میں **نداہ**ب

معتزلہ اور خوارج نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مومن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور وہ توبہ کئے بغیر مرجائے وہ ابیشہ ہیشہ جہنم میں رہے گا' ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو بس کے ایمان کی جزامجھی تو رعی ہے اب یا تو وہ ایمان کی جزایانے کے بعد جنت سے نکال کر جنم میں ڈال دیا جائے گایا گناہ کبیرہ کی سزا بھیکنٹے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے وسری صورت میں ہمارا مرعا ثابت ہے اور پہلی صورت اجماعا" باطل ہے "نیز قرآن مجید میں ہے کسی شخص کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔

لَا يَهَتُسُهُمْ فِينُهَا نَصَبُ وَكُمَا هُمُ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ الْهِينِ جنت مِن مَدَ كُونَى تكليف بِنِيح كَى اور فدوه وبإل سے نكالے (الحجر: MA) جائيں گے۔

اس کتے یہ نہیں ہوسکتا کہ مرتکب کبیرہ مومن کو جنت ہے نکال کردو زخ میں ڈال دیا جائے اس لئے یا او اللہ تعالیٰ تحمض اینے فضل وکرم یا نبی ملاہیم کی شفاعت ہے اس مومن کو بخش دے گاجو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کے مرگیا ہو كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے:

ب فنک اللہ اس کو شیں بختے گاکہ اس کے ماتھ شرک کیا جائے اور جو اس سے کم (کناہ) ہوائے جس کے لئے جاہے گا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنُ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوِّنَ ذَالِكَ لِمَنْ يُشَاءُ (النساء: ٨٠)

اور یا پھراللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا کے لئے دو زخ میں ڈانے گااور پھراس محض کو اس کے ایمان کی جزا دینے کے لتے جنت میں داخل کردے گا۔ اگر رہے اعتراض کیا جائے کہ رہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ ہے اس کا بیمان ضائع کردیا جائے توہم کمیں سے کہ بیدیدا منہ "باطل ہے۔ بیچیٰ بن معاذر حمتہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک لحظہ کاایمان ستر سال کے کفر کو ساقط كردينا إلى توبيه كيے ہوسكتا ہے كہ سترسال كالميمان ايك لحظہ كے گناہ ہے ساقط ہوجائے "نيزاللله تعالى نے فرمايا ہے : فَمَنْ يَتَعُمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا بَيْرَهُ (الزلزال: ٤) موجس نار (بي) يَكِي كي ده اس كي جزايات كاله

آگر کسی مومن کو اس کے ایمان کی جزانہ دی جائے تو اس آبیت کے خلاف ہو گا۔

الله تعللٰ كارشادے: آپ يوں عرض يجيئے اے الله! ملك كے مالك! توجس كوچاہتا ہے ملك ديتا ہے اور جس ہے جاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ (ال عمران: ۲۹)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عنقریب کفار مغلوب ہوں گے اور یہ ظاہر ایہا ہونا معلوم نہیں ہو آ تھا کیونکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دنیا کے اکثر وبیشتر ملکوں میں کافروں کی حکومت تھی اس کئے اللہ تعالی نے نبی مالاہیلم ہے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں : اے اللہ! المک کے مالک! نؤجس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین

آبیتا ہے بینی ملک اور بادشای اللہ کے اختیار میں ہے اس پر بندوں کا اقتدار شیں ہے۔

روم اور فارس کی فقع کی پیش کوئی

المام فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي متونى ٢٠٦ه اس آيت ك شان نزول من لكست بين:

روایت ہے کہ جب نی مافید کے مکم فتح کیا اور آپ نے اپنی امت سے روم اور فارس کی سلطنوں کا وعدہ کیا تو يهوديوں اور منافقوں نے كما كمال روم اور فارس كے ملك اور كمال محمرا طائيكا يہ بست بعيد بات ہے اور أيك روايت يہ ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نی مالیکا کے خندق کے نشان نگائے اور ہردس آدمیوں کی جماعت کو جالیس ہاتھ خندق کھود لے کا عم ویا تو خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چنان آئی جو کسی کدال اور بھاوڑے سے نہ ٹوٹی تھی تب صحابہ نے حضرت سلمان فاری وٹالد کو نبی مٹالیا کے پاس بھیجا اور انسول نے آکر آپ کو ہتایا۔ نبی مٹالیا کے حضرت سلمان کے ہاتھ سے کدال لے کر چنان پر ایک ضرب نگائی نو آپ کی ضرب سے چنگاریاں اڑیں اور اندھیری رات میں بکلی کی طرح روشنی پیدا ہوئی آپ نے نعرو تکبیر باند کیا مسلمانوں نے بھی بلند آوازے ائٹد اکبر کہا۔ رسول الله طابیام نے فرمایا اس روشن میں مجھے جروے محلات نظر آئے ' پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے روم کے محلات نظر آئے ' پھر تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اس روشن میں مجھے صنعاء کے محلات نظر آئے اور مجھے حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگر خردی کہ میری امت ان تمام ملوں پر قابض اور غالب ہوگی سوحمہیں خوش خبری ہو۔ یہ سن کر منافقوں نے کہاتم کو اپنے نبی پر تعجب نہیں ہو تاوہ تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور وہ حمیس خبرویتا ہے کہ وہ بیٹرب سے جیرہ اور مدائن کسری کے محلات کو دیکھے رہا ہے اور وہ ملک تہمارے گئے لئے مول مے طالاتکہ تم مارے خوف کے خندقیم کھود رہے ہو اور تم میں اتن طاقت نہیں ہے کہ ان خند قول سے باہر نکل کرائے وشمنوں کا مقابلہ کرسکو تب یہ آست تازل ہوئی: ایپ وعالیجے اے الله ملک کے مالک! تو جس كو يائب ملك ويتا ہے اور جس سے جاہے ملك چين ليتا ہے۔ حسن بھرى نے كما: الله تعالى نے ني ماليكم كويہ تكلم ديا کہ آپ مید دعا کریں کہ اللہ آپ کو فارس اور روم کے ملکوں پر غلبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کاریہ تھم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بید دعا قبول فرمائے گا اور انبیاء علیهم السلام کے مقامات می طرح بین انہیں جب کسی دعا کا تحكم دیا جا آ ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ (تفیر کبرج ۲ص ۲۲۳ مطبوعہ وار الفکر بروت ۱۹۸۱)

اس حدیث میں آپ کے کئی مجزات کا بیان ہے جو چٹان کس سے نہ ٹوٹنی تھی وہ آپ کی ایک ضرب سے ٹوٹ کر بھر گئی آپ نے ایک ضرب سے ٹوٹ کر بھر گئی آپ نے اپنی است کو روم اور بھر گئی آپ نے اپنی است کو روم اور فارس پر فتح کی جو بشاہت دی تھی وہ بوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاستجاب فرائی۔

سیدنا محد النظام کے نبی ہونے پر مخالفین کے اعتراض کاجواب

"مالک الملک" میں ملک سے مراد سلطنت اور غلبہ ہے آیک قول ہے اس سے مراد مال اور غلام ہیں اور مجاہد نے کہا اس کے مراد نبوت ہے ملک سے نبوت مراد ہونے کی تفصیل ہیہ ہے کہ علاء رہائین کی مخلوق کے باطن پر حکومت ہوتی ہے اور بادشاہوں کی مخلوق کے طاہر بر حکومت ہوتی ہے اور انبیاء علیم السلام کا تھم مخلوق کے طاہر اور باطن دونوں پر نافذ ہوتا ہے اور علاء ہوں یا حکام دونوں نبی علیہ الساؤم کے تھم کے تالع ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا ملک بادشاہوں کے

تبيبان القرآن

ملک نے زیادہ عظیم اور وقیع ہے۔ اوھر مشرکین ہی ماہیا کی نبوت کا اس لئے افکار کرتے تھے کہ وہ بشریت کو نبوت کے منائی کھے تھے وہ تجب سے کتے تھے کہ کیا اللہ تعالی نے بشر کو رسول بنا کا رہیے وہا ہے۔ اللہ تعالی فرشتہ کو رسول بنا کا تب بھی اس کو کسی پیکر انسانی میں بھیجا اور وہ بھراس شبہ میں جنٹا ہوتے اور بعض مشرک سے کتے تھے کہ اگر کسی بشرنے ہی رسول ہونا تھا تو اللہ تعالی کسی بہت بڑے وہ انسان میں بیتے ہوئے کہ اگر کسی بشرنے ہی رسول کیے بناویا؟ یہود کتے تھے کہ نبوت تو ہمارے آباء اور اسلاف میں تھی قرایش ان پڑھ لوگ میں اس می کو لینہ نے رسول کیے بناویا؟ یہود کتے تھے کہ نبوت تو ہمارے آباء اور اسلاف میں تھی قرایش ان پڑھ لوگ بیس ان میں نبی کیسے مبعوث ہوگیا؟ اللہ تعالی نے اس تقریر پر یہ اعتراض ہے کہ بھر ملک چھینے کا معنی ہوگا کہ وہ جس سے جاہے نبوت تھیں لیتا ہے صالا نکہ اللہ تعالی آبک شخص کی نبوت سلب نہیں فرما گا اس کا ہواب یہ ہے کہ اللہ تعالی آبک شخص کی نبوت رکھ وہ میں بوت کہ اللہ تعالی آبک شخص کی نبوت رکھی اور مخص کی نسل میں نبوت رکھ دے تو یہ بہت سے اس ایسانی ہوا ہو تعلی کی کہ اللہ تعالی نے اس مخص کی نسل سے نبوت کو سلب کرایا اور دو سرے مخص کو نبوت عطا کردی اور یہریہ نبوت بنواسا عمل کی نسل میں سے سیدنا میں ایسانی ہوا ہو اللہ کی کو اور محرے مخص کو نبوت عطا کردی اور میں ہوا ہو اللہ کی کو اور کھی اور بھریہ نبوت بنواسا عمل کی نسل میں سے سیدنا میں ایسانی ہوا ہو اللہ کیا کو عطا کردی۔

الله تعالی خیراور شردونوں کا خالق ہے لیکن یمن فرملیا ہے کہ سب خیر تیرے بی دست قدرت میں ہے اور شرکا ذکر نمیں فرمایا کیونکہ ادب کا نقاضا ہے اللہ کی طرف شرکی نسبت نہ کی جائے بلکہ شرکی نسبت اس کے کاسب کی طرف کی جائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: تورات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو جس کو چاہے ہے صلب رزق دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر میں سے یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں وافل کردیتا ہے سرویوں میں بندر ت کے رات لی مول رہتی ہے اور دن چھوٹا ہو تا رہتا ہے اور گرمیوں میں دن بندر ت لمبا ہو تا رہتا ہے اور رات چھوٹا ہو تا رہتا ہے اور کمی دونوں معتدل ہوتے ہیں اور قطبین میں یہ رات چھوٹی ہوتی رہتی ہے کہی دان اور جے ماہ کا دن اور چے ماہ کی رات ہوتی ہے اور بلخاریہ میں سورج غروب ہونے کے آیک گھند میں جو طلوع ہوجاتی ہے اور وہال کے رہنے والے عشاء کی نماز کا دفت نہیں یا ہے۔

الله تعالی زندہ کو مردہ سے نکاتا ہے یا تو اس سے مادی طور پر نکالنا مراد ہے جیسے الله تعالی جج سے درخت کو نکاتا ہے افضہ سے انسان کو اور انڈے سے پرندے کو یا اس سے معنوی طور پر نکالنا مراد ہے جیسے الله تعالی جائل سے عالم کو پیدا کرتا ہے اور کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے اور کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا اس کے برعکس ہے جیسے بیج کو درخت سے نظفہ کو انسان اور جائل کو عالم سے اور کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے 'اور جس کو چاہتا ہے مال اور رزق سے بے حساب عطا فرما تا ہے۔ یعنی اے اللہ اور مزق سے بوت لے کربنو اسامیل کے بیا اور بنو اسرائیل سے نبوت لے کربنو اسامیل کے بیان اور بنو اسرائیل سے نبوت لے کربنو اسامیل

لام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۷۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الخاکام نے فرمایا الله کاوہ اسم اعظم جس کے ساتھ وعالی جائے گا تو وہ دعا قبول ہو آل عمران کی اس آیت میں ہے : اللہ مالک المملک تؤتی المملک من تشاء۔الائیة (المعمم الکیرج ۱۲ ص ۱۳۳۳ معلموعہ واراحیاءالتراث بالعربی بیروت)

اس حديث كى سنديس جسربن فرتقضعيف راوى --

(مجمع الزوا كدج ١٠٠ رقم الحديث: ١٢٣٧١ مطبوعه وا دا لفكر بيروت ١١٧١ه) ووبهشت الشركي حايت بين يانكل نبين پاؤکرنا جا مو ، اورا شرعتبیں اپنی ذات (کے عضب) سے فرا با ہے درا شری کی فرق بوٹ کرجا تا ۔ جر مح محارسے مینون بی سہے تم اس کو جیاؤ یا ظاہر کرو الشرکداس کا علم سے اور جر مجھ کانون

ۼٙڔڹڔؙۜ۞ڹڔؙڡڒڿڮؙڴڷؙٛڹڣڛۛٵۘۼڵؿؙڛڞٵۼڵؿۄڽڿؽڔۺؖڿڟڒٳؖ

ے 0 وہ دن جن بی میر شخص اپنی کی بھوٹی لیکی کو رہی ) حاصر پائے گا اور اپنی مرید مرمد دور میں میں میر شخص اپنی کی بھوٹی مرمد مرمد و مرد در میں موجود میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ومَاعِلَتُ مِنَ سُوَءِ ثُودُكُوا كَابِينَهَا وَبِينَا الْمُالِعِيدا وَمَاعِلَتُ مِنْ الْمُؤَرِّةُ تُودُلُوا كَابِينَهَا وَبِينَا الْمُالِعِيدا

کی ہوئی بڑانی کو (مجی) اور وہ یہ تواہی کرے گا کہ ای شفص کے اور ای دن کے درمیان بہت زیادہ

رَيْحَرِّارُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴿ اللهُ رَءُرُفُ إِلَا اللهُ اللهُ وَوَرُفُ إِلَا الْعِبَادِ ﴿

ناصله برنا ، اورامنه تغیی این فاست (کے عقدی) سے ڈرا آسپ اورائٹر نیوں پر نہایت ہران سے

تفاريه دوستي كي ممالعت كا آيات سابقنه ارتباط اور شان نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی کی تعظیم اور حمود شاء اور اس سے دعا کس طرح کرنی چاہئے "سووہ اللہ کے ساتھ معاملہ کابیان ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کابیان ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوئی اور محبت نہ رکھیں "نیزاس سے پہلی آیت میں کھار کابیان تھا اور اس آیت میں کھار کے ساتھ محبت رکھیے سے منع فرمایا ہے "مسلمانوں کو چاہئے کہ اللہ کے وشمنوں سے محبت نہ رکھیں اللہ الملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا اللہ الملک ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔

بعض مفرن نے لکھا ہے کہ یہ آبت حضرت حاطب بن ابی باتھ کے متعلق بازل ہوئی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس آبت کو اس حدیث کا عنوان بنایا ہے ، وہ حدیث ہے ہے ۔ امام محربن اسائیل بخاری متوفی ۱۵۲ ہو روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی ہٹائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلاً نے جھے ' حضرت زہر کو اور حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور قربایا روضہ خل فرائی ہوگی اس کے پاس آبک خط ہوگا وہ اس ہے لیاس آبک خط ہوگا وہ اس ہے لیاس آبک خط ہوگا وہ اس ہے کہ اور خطرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور قربایا اس ہے کہ اور خطرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور قربایا اس ہے کہ اور خطرت مقداد بن اس کے پاس آبک خط ہوگا وہ اس ہے کہ اور خطرت مقداد بن اس کے پاس آبک خط ہوگا وہ اس ہے کہ اور خطرت مقداد بن اس کے پاس آبک اس منظری اس ہوئے کہ اور خطرت کا اور خطرت کہا وہ خط انگالہ ہم وہ خطرت کر رسول اللہ طاہدا کہ کہا وہ خط بن اس کے اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خط بیس آب اس خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت خمر خطرت

تبيسان الترآد

تلك الرسل

ہے۔ تخص بدر میں عاضر ہوچکا ہے تہیں کیا تیا ہے کہ ہے شک اللہ اللہ بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا۔ (صبیح بخاری جام ۴۲۲ جام ۵۷۷ مطبوعہ نور محد اسح المطالع کراچی ۱۳۸۱ھ) کفار سے موالات (دوستی) کی ممانعت کامعنی اور محمل ،

اس آبت میں کفار کے ساتھ موالات ہے منع فرمایا ہے۔ موالات کا معنی ہے محبت اور تلبی لگاؤ۔ یہ محبت رشتہ راری کی وجہ سے ہوتی ہے یا پرانی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے یا نئی شناسائی کی وجہ سے ہوتی ہے جو غیرافقیاری ہوتی ہے اور جو چیز غیراختیاری ہو وہ شرعا" معاف ہے اور ورجہ اعتبارے ساقط ہے اس کئے یہاں انس محبت سے ممانعت مراد نہیں ہے بلکہ انسان محبت کی بناء پر جو معاملہ اپنے محبوب کے ساتھ کرتاہے اور محبت کے جن نقاضوں پر عمل کرتاہے ان معاملات اور تقاضوں پر عمل کرنے سے ممافعت مراد ہے۔ مثلاً محبوب کی تعظیم اور تکریم کرنا محبوب کے تھم کو باتی احکام پر ترجیح دینا اور اس کی تغریف و توصیف کرنا اس کابه کثرت ذکر کرنا اور اس کی رضاجوئی کی کوشش کرنا۔ سو کفار کی تعظیم و تکریم کرنا ان کی تعریف وتوصیف کرنا' ان کابہ کثرت ذکر کرنا' اور ان کے احکام کو ہاتی احکام پر ترجیح دینا' ان کی رضا جو لی کی کوشش کرنا ایے دین اور عبادت کے معاملات میں ان سے مدد حاصل کرنا اور ان کو ہم راز بنانا کان کے ساتھ شادی بیاد کے تعلق استوار کرنا ہے تمام امور ان کے ساتھ جائز نہیں ہیں۔ انبیتہ کفار کو اپنا نوکر اور غلام بناتا اور ان ہے اس طرح مدد لینا جس طرح مالک نوکروں ہے بدد لیتا ہے اور تفوق اور برتری کے ساتھ ان سے تعلق رکھنا جائز ہے اس وجہ سے اہل کتاب کی عور تول کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور ان کے مردول کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح بغیر کسی معاشی مجبوری اور الفنطرار کے ان کی نوکری اور ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہاہے روابیت کرتے ہیں کہ ر سول الله ملا بندر كي طرف جارب من جب آپ بحرة الوبره (مدينه سے جار ميل دور أيك مقام) بر بينيے تو أيك فخص ملا جس کی جرات اور طافت کا بہت چرچاتھا ارسول اللہ مان کے اصحاب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے کہا میں آپ كا ساتھ وينے آيا ہول ماك مل فنيمت بين سے جھے بھى حصد ملے رسول الله ماليكام نے اس سے يوچھاتم الله اور اس كے ر ول پر ایمان لائے ہو؟ اس نے کمانہیں! آپ نے فرمایا: واپس چلے جاؤ میں کسی مشرک کی عدد ہر گز طاب نہیں کرون گا وہ دوبارہ پھر آیا اور مدد کی چیش کش کی آپ نے چر مین فرمایا میں کسی مشرک سے مدد ہر کز طلب شیس کروں گا بالا خروہ مسلمان ہؤگیا اور آپ نے اس کو ساتھ لے لیا۔ خلاصہ بیا ہے کہ عزت' و قار اور غلبہ کے ساتھ مشرکین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز ہے اور ذلت اور خواری کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کسی بھی قتم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

(میج مسلم ن عص ۱۱۸ مطبوعه نور محد اصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ ساله)

اس تفصیل کے ساتھ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ موافات جائز نہیں ہے البتہ ان کے ساتھ مواسات (انسانی ہدردی کا معالمہ کرنا) برارات (گفتگو اور برناؤ میں فری کرنا) اور مجرد معالمہ (معاشرتی برناؤ) کرنا جائز ہے اور برا ہنت (ونیا داری کے لئے حق کو چھپانا) جائز نہیں ہے۔ ہم ان تمام امور پر قرآن مجید اور متند اعلویث ہے استدلال کریں گے 'پہلے موالات کی ممافعت پر قرآن مجید کی مزید چند آیات بیش کرتے ہیں۔ فنقول وہائلہ النونیق وب الاستعانیة بیلیق۔
کفار اور بدعقیدہ نوگوں ہے موالات کی ممافعت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَرِمَا مَا ہِ :

الْمَاتُهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنْمُوا لَا تَنْتَخِذُو اعَدُوْ يَ وَعَدُوَكُمْ اَوْلِيَا اللَّذِيْنَ اللَّهُمْ بِالْمُوكَةِ وَقَدْ كُفُرُوا بِمَا جَاءَ كُمْمِنَ الْحَقِّ (الممنحنه: ١)

يَّا يُهَا اللَّذِيْنَ المُنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْسِمْ فَدْيَيُسُوْا مِنَ الْأَخِرَةِ كَمَا يَنِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (الممننحه: ٣)

لاَتَجِدُفَّوُمًّا يُؤُمِّنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِيُوَآلَةُونَ مَنْ حَادًاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْا اِبَالْهُمُ وَالْاَنْمَ الْوَالْمُوا اللَّهُ وَالْمُوالُولُولُولُ اِخْوَالُهُمْ اَوْعَشِيْرَتُهُمُ "

(المجادلة: ۲۲)

لاَيُتَكَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُورِيْنَ اَوْلِيَا أَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيُّ إِلَّا اَنْ تَتَقُوْا مِنْهُمْ ثُقْةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَالْيَ اللهِ الْمُصِيْرُ - (العمران: ٢٨) وَلَا تَرْكَنُوْ اَلْكَ النَّالُةِ الْمُصِيْرُ - (العمران: ٢٨) وَلَا تَرْكَنُوْ اَلْكَ النَّالُةُ الْمُولَةُ اللهُ وَافْتَمَسَّكُمُ النَّارُ "

(هود: ۱۳۳)

آيَاتُهَا الَّذِيْنَ الْمُتُوا لَا تَتَخِذُ وَا بِطَالَةً مِّنْ دُ وُنِكُمْ لَا يَاٰلُوْنَكُمْ خَبَالًا (العمران: ١٨) وَإِذَا رَايَتُ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي ايَانِنَا فَاعْرِضُ عَنْهُمْ حَثْنَى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيْثٍ غَبْرِمْ وَإِثَّا يُنْسِيَبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَفْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ يُنْسِيَبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا نَفْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ

الْقُومِ الطُّلِمِينَ (الانعام: ١٨)

إِذَا سَمِعْتُمُ الْبِ اللهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهُرُ أَبِهَا فَلَا تَفْعُدُوْ أَبِهَا فَلَا تَفْعُدُوْ أَبِهَا فَلَا تَفْعُدُوْ الْمِنْ حَدِيْثٍ غَيْرِمِ لَقَعُمُ النساء: ٣٠)

اے ایمان والوا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست ندیناؤ مم ان کو و دوستی کا پیغام مجیجے ہو حالا تک انہوں نے اس حق کا افکار کیا ہے جو تمہارے ہاس آیا ہے۔

اے ایمان والوا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کروجن پر اللہ ۔۔۔ فضب فرمانیا' بد فکک وہ آخرت سے مانوس ہو چکے' جیسے کفار قبر والوں سے مانوس ہو چکے ہیں۔

(اے محبوب) ہو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ اسیں اس حال پر نہ پائیں سے کہ وہ ان لوگول سے محبت کریں ہو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہول خواد وہ ان کے باپ ہول یا ان کے مبینے یا ان کے جائی یا ان کے قرابی و دارا

ایمان دالے مومنوں کے سواکافرون کو دوست ندینا کیں اور جو ایسا

کرے اس کا اللہ ہے کوئی تعلق نہیں البت اگر تم ان سے جان بچانا
چاہو (تو دوستی کے اظہار میں حرج نہیں) اور اللہ حسیس اپ

(غضب) سے ڈرا آئے اور اللہ اللہ اللہ طرف نوٹ کرجانا ہے۔
اور جن لوگول نے علم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہو ورنہ میں دوزہ کی آگ بنچ گی۔

اے ایمان والوا غیروں کو اپنا رازدار شدیناؤ وہ تساری تابی میں کی شہیں کریں مے۔ شیس کریں مے۔

اور (امے مخاطب) جب تو ابن نوگوں کو دیکھے جو ہماری آجوں میں کی بحثی کرتے ہیں تو ان سے منہ چھیر لے حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں بحث کرنے ہیں اور اگر تیجے شیطان بھلا دے تو باو آنے کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔

جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انگار کیا جارہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جارہا ہے اور ان کا استہزاء کیا جارہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دو سری بات میں مشغول ہوجا کی (ورنہ) بائشبہ اس وفت تم (بھی) انسی کی مثل ہوجاؤے۔

'' نز الذکر دو آینوں سے معلوم ہوا کہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس اس وقت بیٹھنا منع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باتنیں کررہے ہوں ان کی مجلس میں مطلقاً بیٹھ نامنع نہیں ہے۔ البتہ کفار اور بدعقیدہ لوگوں سے محبت لور دوستی رکھنا

تبيانالقرآ

مطلقا حرام اور ممنوع ہے جیسا کہ باتی ذکر کروہ آیات ہے واضح ہو گیا۔ بد عقیدہ لوگوں سے معاملات کی ممانعت کے متعلق احادیث اور آثار

الم مسلم بن حجاج تشیری متوفی اله و این سند کے ساتھ روابیت کرتے ہیں:

حفرت الوہريرہ وفاق بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيكم نے فرايا ميرى است كے آخر ميں پہر ايسے لوگ ظاہر ہوں كے جو تهمارے سلمنے اليمي حديثيں بيان كريں مے جن كو تم نے سنا ہو گانہ تهمارے باپ دادائے 'تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہيں۔ (منج مسلم جاس ، مطبوعہ نور محداصح المطابح كراجي ، ١٣٠٥هه)

حضرت ابو ہربرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے فرمایا آخر زمانہ میں وجال اور کذاب ہوں گے جو تہمارے پاس ایسی احادیث لائمیں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تہمارے باپ دادا نے 'تم ان سے دور رہاوہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کردیں اور تم کو فتتہ میں نہ وال دیں۔ (مقدمہ میچ مسلم جام ہامطوعہ نور محراصح المطابع کراچی '۵۲ساہے) ایام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متونی ۵۲سے روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظاہرات فرمایا : جب تم ان نوگوں کو دیکھو جو آیات متشابرات کی تاویل کرتے ہیں تو بھی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نتعالی نے فرمایا ان کے دنوں ہیں بچی ہے ان سے اجتناب کرد۔ حضرت این عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ٹی مظاہرات کر فرمایا ہے تی رہے اس امرین کر محرس میں ہے۔ واک سالہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی کے فرمایا: قدریہ اس امت کے مجوس ہیں وہ آگر بیار مول تو ان کی عیادت نہ کرو اور آگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

حضرت صدیقہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المائیلے نے فرمایا : ہرامت کے مجوس ہیں اور اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو مشکر تقدیر ہیں وہ اگر مرجائیں تو ان سکے جنازہ پر نہ جاؤ اور اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرو۔

حضرت عمر بن الحطاب ولی کد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظیم سنے فرمایا : منکرین تقذیر کے ساتھ بیٹھو اور نہ ان سے بحث کرو۔ (سنن ابو داؤدج ۲ من ۲۷۵،۲۹۳ ملتقطا" مطبوعہ مطبع جنبائی یاکتنان لاہور ۱۳۰۵)

عافظ نور الدین علی بن ابی بر بیشی متوفی ١٠٠ه ام طبراني كے حوالے سے بيان كرتے ہيں :

حضرت عمر بن الحطاب والله روايت كرتے بين كه رسول الله طابيع منترت عائشه سنة فرمايا جن لوگوں نے دين ميں تفريق كى وہ أيك كروہ نقا اس سنة مراويد عتى اور كمراہ لوگ بين ان كى توبه نميں ہے ميں ان سنة برى ہوں اور وہ مجھ سنة برى بين - (مجم منير) (مجمع الزوائد جام ١٨٨) مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ٢٠٠٧هه)

علامه احمد بن حجر بيتى كى متوفى ١١٥٥ ه لكصة بين :

المام عبد الله بن عبد الرحمان داري متوني ٢٥٥ هروايت كرتے بيس:

ابوب بیان کرسے ہیں کہ ابو قلاب نے کما ممراہ فرتوں کے پاس نہ جھو ' نہ ان سے بحث کرو ' کیونکہ جھے یہ خدشہ ہے

تبيبان القرآن

کہ وہ اپنی مراہی میں تم کو جنال کریں سے یا تمہارے عقائد کو تم پر مشتبہ کرویں سے۔

(سنن داري جامل ۹۰ مطبوعه نشرالسنر لمنان شعب المايمان ج ٧ص ٢٠ مطبوعه بيردت)

نيزامام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوني ٥٨ مهم روايت كرتے بين:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ عمراہ فرقوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیو تکہ یمی وہ نوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سمج بھٹی کرتے ہیں۔ (شعب الائمان نے میں ۱۰مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہیردت' ۱۳۰۰ھ)

د مین بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزو جل نے حضرت یوشع بن لون کی طرف و جی کی کہ میں تہاری قوم میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار نیکو کارول کو اور ساٹھ ہزار بدکارول کو ہلاک کرنے والا ہوں مصرت یوشع نے عرض کیا : اے میرے رب او بدکارول کو تو ہائے گا نیکو کارول کو کیول ہلاک فرمائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وہ بدکارول کے پاس جاتے میں سے ان کے ساتھ کھاتے اور پہتے تھے اور اللہ تعالی کے غضب کی وجہ سے ان پر غضب ناک نہیں ہوتے تھے۔

(شعب الايمانناج عص مع مع معلوعه وارالكتب العلميد بيروت واسماه)

کفار اور بدعقبیدہ لوگوں کے ساتھ مواسات (انسانی ہمدردی) کے متعلق آیات اور احادیث

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ محبت اور دوئتی کے تعلقائت قائم کرنا اور ان کی تعظیم اور تکریم کرنا تو مطلقاً حرام اور ممنوع ہے البتہ غیر حملی کافردل اور بدعقیدہ لوگول کے ساتھ انسانی ہدردی کے جذبہ ہے نیکی اور صلہ رحمی کرنا جائز ہے۔ قرآن مجدیدیں ہے :

> لَا يُنْفَكُّمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَا تِلُوْ كُمْ فِي الِدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْ كُمْ مِنْ دِيَارِ كُمُ اَنْ تَبُرُّوْهُمُ وَنُقْسِطُواً اِلْيَهِمُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

الله تعانی حمیس ان لوگول کے ساتھ بیکی اور عدل کرنے ہے۔ خمیس روکتا جنون نے تم سے دین میں جنگ خمیس کی فور حمیس تمہارے کھروں سے نہیں لکانا کے شک اللہ انصاف کرنے والوں

(الممتحنة: A) كويند قرابات-

لام محدین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت اساء بنت ابو بکر رسنی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طافیظ کے عمد میں میری والدہ میرے پاس آئیں وہ اس وقت مشرکہ تنیس میں نے رسول الله طافیظ سے بوجھا: میری والدہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں کیا ہیں ان سے صلہ رخی کروں؟ آپ نے فرمایا: بال اپنی مال سے صلہ رخی کرو۔ (صحح بخاری نے اص ۱۳۵۵ مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کراہی) المراج سے خلما من فرایس سے میں کے ترجہ من

آمام احمد بن حنبل متوفى اسماره روايت كرية بين :

حضرت عبداللہ بن الزبیر واقع بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنت عبدالعزی اپنی بیٹی اساء بنت الی بکر کے پاس کوہ ترس (ایک متم کی سبزی) اور کئی کا بدیہ لے کر آئی حضرت اساء نے اس کا بدیہ لینے سے انکار کیا اور اس کو اپنے گر آئے سے بھی منع کردیا۔ حضرت عائشہ نے بی مطابق سے اس کے متعلق پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آبت نازل فرمائی : اللہ تعالی حمیس ان لوگون کے ساتھ عدل اور نیکی کرنے سے نمیں روکنا جنہوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی۔ رسول اللہ علی اللہ علی اس کا بدید ہیں تم سے جنگ نہیں کی۔ رسول اللہ علی اس کا بدیہ تبول کرنے اور اس کو گھریں آنے کی اجازت دینے کا تھم دیا۔

(مىنداحمەج ۴ ص ۴ مىغبوغە كىتباسلامى بېروت ، ۹۸ ساندى)

امام ابواحد عبدالله بن عدى جرجاني متوفى ١٥٣١٥ اپنى سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوسعید خدری براہر بیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ نے رسول الله المائیلم کو بچھ ہدسیتے بھیجے جن میں آیک سوشھ کا گھڑا تھا آپ نے اس کو اپنے اصحاب میں تقسیم کردیا 'آپ نے ہرانسان کو آیک گلڑا دیا اور جھے بھی آیک کلڑا دیا۔ حضرت انس براہر بیان کرتے ہیں کہ رومتہ الجندل کے آیک عیسائی سردار نے آپ کو محونہ کا آیک گھڑا ہدیہ کیا آپ نے

ا پنے اصحاب کو اس کا ایک ایک گزاعطا کیا۔ (الکامل فی ضعفاء الرجل ج۵'ص۵۸۵) مطبوعہ دارا نظر بیروت) حضرت جابر بناتھ بیان کرتے ہیں کہ نجانتی نے رسول الله ملٹا پیلم کو مشک 'عنبر اور کالور سے مرکب خوشبو کی ایک شیشی بدید کی اور مسلمان ہوگیا۔ (الکامل فی ضعفاء الرجل ج۲'ص ۱۲۲۲ مطبوعہ بیروت)

حافظ نور الدين على بن ابي بكراليشمي متونى ٤٠٨ه المام بزارك حواله سے بيان كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما روابیت کرتے جیں کہ قریش کو سخت قط سلل پنجی حتی کہ انہوں نے سو تھی ہوئی اللہ عنمیاں بھی کھالیں اور اس وقت قریش میں رسول اللہ علی کا اور عباس بن عبدالمطلب سے زیادہ کوئی نوش عال نہیں تھا۔
رسول اللہ علی کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آپ ان کے بھائی ابوطالب کیزالعیال ہیں اور قرایش کو جس قط سائی کا سامنا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ آپ ان کے پاس چلیں اور ان سے ان کے بعض بچول کو لے لیس بس وہ گئے اور کہا اے ابوطالب آپ کو اپنی قوم کا حل معلوم ہے لور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہمی کی کیفیت ہے ہم آپ کے باس اس لئے آئے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم کا حل معلوم ہے لور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی ہمی کی کیفیت ہے ہم آپ کے باس اس لئے آئے ہیں کہ آپ اپنی بھوڑ دو لور چو شہیں دے دیں 'ابوطالب نے کہا میرے لئے عقیل چھوڑ دو لور چو شہیں بند ہو وہ کرو۔ رسول اللہ طرف بعض بحل میں جانے معلوم ہے کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت ہوگاہ کو ان کے باس رہے 'سلیمان بن واؤد نے کہا معلوم ہے سائی رہے معافر دے حتی کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ (جمع الزدائد ہم صورہ ادارا الکاب العبل ہیوت)

کفار اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مجرد معالمہ (معاشرتی بریاؤ) کے متعلق احادیث

زی کافروں اور بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی بر آؤ کرنا' خریدو فروخت' قرض کالین دین' بیار بری اور تعزیت وغیرو کرنا جائز ہے البتہ مرتدین ہے کسی قتم کاکوئی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

المام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه وایت کرتے ہیں:

حضرت عبد الرحمان بن الى بكر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه ہم بى الله الله عنما بيان القامت ليے الله عضرت عبد الرحمان بن الى بكر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه ہم بى الله يلا كے ساتھ تھے كه أيك طويل القامت ليے اور بكھرے ہوئے بالوں والا مشرك آيا جو بكرى ليے جارہا تھا ، بى الله يلم ليے اس سے بكرى خريد كى۔ و كے بابلور تخفه دو كرى الله بن فروخت كروں گا۔ بى الله يلم نے اس سے بكرى خريد كى۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی مظاہیا نے ایک بہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خرید ا اور لوہے کی آیک زرہ گروی رکھ دی۔

میں میں ایک ہوئی ہیاں کرتے ہیں کہ وہ نبی الہوائم کے پاس جو کی رونی اور چربی لے کرگئے در آن حالیکہ نبی الہوائم کے مدینہ میں ایک بیودی کے پیس اپنی زرہ کروی رکھی ہوئی تھی اور تہی نے اپنے اہل کے لئے اس سے جو لئے تھے۔

(صیح بخاری جاص ۳۹۵–۲۷۷ ملتقطا"مطبوعه نور محرامهح المطالع کراچی ۱۳۸۴هه)

الم بخاری نے عیادہ المشرك كاعنوان قائم كياہے اور اس كے تحت بيه عديث ذكر كى ہے :

حفرت الس والله بیان کرتے ہیں کہ ایک بیودی کا لڑکا تی مالی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہوگیا تو ہی مالی اس کی عبادت کے لئے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کرلو۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے موالد سے دوالد سے دوالد سے دوالد سے دوالد سے دوالت کرتے ہیں کہ جب ابوطائب مرض الموت میں جتلا ہوئے تو نی مطاب کی عیادت کے لئے صحفے۔

(میح بخاری ج م ص ۸۳۵ سه ۱۸۳۸ مطبوعه کراتی ۱۸۳۱ه)

عبدالرحمٰن بن الی لیکی بیان کرتے ہیں کہ سل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسہ میں ہیٹے ہوئے تھے ان کے پاس سے آیک جنازہ گزرا وہ دونول کھڑے ہوگئے انہیں بتایا گیا کہ بیہ ذمی کا جنازہ تھا' انہوں نے کہا نبی ماٹھاؤٹم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ سے کماگیا کہ یہ ایک یمودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا گیا یہ روح نہیں ہے۔

( صحیح بخاری جام ۵۵ا مطبوعه کراجی ۱۳۸۱ه)

کفار اور بدعقبیرہ لوگوں کے ساتھ مدارات (نرم گفتگو اور ملائمت) کے متعلق احادیث

کافرول کالمول اور بدعقیدہ لوگوں کے شرسے بینے کے لئے ان کے ساتھ نرم رویہ اور ملا نمت کے ساتھ پیش آنا اور سیالی خالی اور ان سے جیٹے مسکراتے اور خوشی سے ملنا مدارات ہے تاکہ انسان ان کی افت رسانی بدنہائی اور ان سے جیٹھی باتیں کرنا اور ان سے جنتے مسکراتے اور خوشی سے ملنا مدارات ہے تاکہ انسان ان کی افت رسانی بدنہ بدن ان کے باتھوں ہے موقوظ رہے کوریہ کفار سے دوئی محبت اور موافات کے تھم میں نہیں ہے جو کہ ممنوع ہے یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔

الهم الوبكراحمر بن حسين بيهي متوني ٥٨ مهم روايت كريت بين:

حضرت جاہرین عبد اللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہرات فرمایا لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا صدقہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا عقل کی اصل مدارات ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں بھی نیک ہوں مے۔

ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا سے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کے بعد بڑی عقل مندی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے۔

حضرت ام سنمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلا نے فرہایا جس محض میں تین خصاتوں میں ہے کوئی خصات بھی نہ ہو اس کے عمل میں کسی قابل ذکر چیز کا گمان نہ کرو۔ (۱) خوف خدا جو اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں ہے روکے۔ (۲) علم جس کی وجہ ہے وہ جاتل ہے ہاز رہے۔ (۳) وہ علق جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہے۔

وہیب کی بیان کرتے ہیں کہ جس محنص میں تنین صفات نہ ہوں اس کے عمل کا اعتبار نہ کرد۔ (1) خوف خدا جس کی وجہ سے وہ حرام کامول سے باز رہے۔ (۲) حکم جس کی وجہ ستے وہ جاہل کو لوٹا دے۔ (۳) وہ خلق جس کی وجہ سے لوگوں کی مدارات کرے۔ (شعب للائمان ۲۲م ۳۳۴۔۳۳۴ ملتقظا"مطبوعہ وارالکتب انعلمیہ بیروت)

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی : الله پر ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال یہ ہے کے

بتهيبان القرآه

آوگوں کے ساتھ محبت سے رہا جائے اور کوئی مخص مشورہ ہے مستغنی نہیں ہے اور جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں بھی نیک ہوں گے اور جو لوگ دنیا میں برے ہیں وہ آخرت میں بھی برے ہوں گے۔

(شعب الانمانج ٢ ص ٥٠١ - ٥٠٠ مطبوعه بيروت)

الم ابو بمرعبد الله بن محد بن اني شيبه منوني ٢٥٥٥ ه بيان كرت بين

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں گہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا ایمان لانے کے بعد عقل کا کمال ہیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کی جائے' مشورہ کے بعد کوئی محض ہلاک نہیں ہوگا جو لوگ دنیا میں نیک ہیں وہی آخرت میں نیک ہوں گے۔ (المصنف نے ۸ص ۳۷ مطبوعہ اوارۃ القرآن کراچی '۷ میں ہو)

اس مدیث کو حافظ ابن عساکرنے بھی روایت کیا ہے۔

(تهذیب باریخ دمشل ج ۱ ص ۱۳۰۱ - ۱۳۰۰ مختصر باریخ دمشق ج ۱۳ ص ۱۲۴۴ مطبوعه بیروت)

الم محرين اساميل بخاري روايت كرتے ہيں :

حضرت عائشہ رضی اند عنما بیان کرتی ہیں کہ آیک صحص نے رسول اللہ طابیع سے ملاقات کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ملک اند طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ملک ملک اللہ طابع اللہ اپنی قوم کا برا آدی ہے۔ بھر آپ نے اس کو اجازت دے دی اور اس سے بہت زم گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایس نے اس کے متعلق جو فرمایا تھا بھر آپ لے اس کے متعلق جو فرمایا تھا بھر آپ لے اس کے متعلق جو فرمایا تھا بھر آپ لے اس کے ماتھ بات کی؟ آپ نے فرمایا : اے عائشہ الوگوں میں سب سے برا محض وہ ہے جس کی بدکاری کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔

حضرت ابودرواء دالی بران کرتے ہیں کہ ہم بعض لوگول ہے ہنس کر ملتے ہیں اور ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ (صیح بخاری ج مس ۹۰۵ مطبوعہ نور محد اصح المطالح ، کراچی۔۱۳۸۱ء)

رارات کے جواز میں اور بہت احادیث بین تاہم اتنی مرارات نہیں کرنی چاہتے جس سے دیمی حمیت جاتی رہے اور مرارات کرنے والے کے متعلق مرا بہنت کا گمان کیا جائے۔

مراهنت كي شخفيق

الله تعالیٰ ارشاد فرایہ : وَدُّوَا لَوْمُدْهِنُ فَمُدْهِمُ فَنَ اللهِ مِن اَبِ ان سے بے جا وَدُّوَا لَوْمُدْهِمُ فَمُدْهِمُ فَنَ

(القلم: 9) زى اغتيار كريس توده محى زم موجاكيس-

علامه سيد محمد مرتضى حسيني زبيدي حنفي متوفي ١٢٠٥ه لكصترين

دل میں جو بات چھپائی ہے اس کے خلاف بیان کرنا مداہت ہے۔ ابوالیتم نے کہا کہ مداہنت کامعنی ہے تول میں نری اور کلام میں کسی کی موافقت کرنا' ہمارے شخ نے کہا اصل میں بدا ہنت کامعنی ہے کسی چیز کو بیل لگا کر حسی طور پر نرم کرنا' بھر میں اس کا استعمال معنوی نرمی میں ہوااس کا مجازا'' استعمال بہ طور تحقیر کیا جاتا ہے کیونکہ جو شخص اپنے دین یا اپنی رائے میں متعمل ہوتا وہ اس میں مداہت کرتا ہے اور اب مداہنت کا لفظ اسی معنی میں حقیقت عرفیہ ہے اور رائے میں متعمل ہوتا وہ اس میں مداہت کرتا ہے اور اب مداہنت کا لفظ اسی معنی میں حقیقت عرفیہ ہے اور رائے میں معلقا'' نرمی کرنا ہے۔ ( آئی العموس جو میں ۲۰۵ معنی کلام میں مطلقا'' نرمی کرنا ہے۔ ( آئی العموس جو میں ۲۰۵ معنی کا معنی کلام میں مطلقا'' نرمی کرنا ہے۔ ( آئی العموس جو میں ۲۰۵ میلوں المضفۃ الخیریہ موم ۲۰۰۲ الھ

سلدرق

تبياسالتلأ

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفي ١٥٥٨ه لكسترين :

سی کی ناحق طرف داری کرنا مرا است ہے جو محض بیٹی کا تھم دے نہ برائی کو مثائے جھوق کو ضائع کرے اور و کھاوا سے وہ مدائین ہے۔ (عمرة القاری جساص ۲۹۳مطبوعہ اوارة القباعة المنیریہ مصر ۲۹۳سلاء)

ي عبد الحق محدث وبلوى متونى ٥٢٠ه الصنايي :

مدا منت یہ ہے کہ کوئی مخص برائی دیکھے اور اس کو نہ مثلے اور باوجود قادر ہونے کے شرم کے سبب دی بے غیرتی اور ہے ا اور بے تمیتی سے رشوت نے کریا کسی کی جانب داری کے سبب اس سے منع نہ کرے۔

(اشعته اللمعامة ج م ص ١٤١ مطبوعه مطبع نتج كمار لكعنق)

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ١٥٦ مد روايت كرتے بين :

(صیح بخاری جام ۱۹۳۹ مطبوعه نور محراصح المطالع کرایی ۱۳۸۱ اید)

مرا منت اور مرارات كالصطلاحي فرق

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٧٧ اله و لكصة بين :

مدا ہنت ممنوع ہے اور مدارات مطلوب ہے اور ان میں فرق میہ ہے کہ مدا ہنت کا شرق معنی یہ ہے کہ کوئی فضی برائی کو دیکھے اور وہ اس کو روکنے پر قادر بھی ہو لیکن برائی کرتے والے یا کسی اور کی جانب داری کی وجہ سے یا خوف کے سبب یا طمع کی وجہ سے یا دی ہے ہے ہی ہو کی عزت کے سبب یا طمع کی وجہ سے یا دی ہے تھی کی وجہ سے اس برائی کونہ روک اور مدارات رہے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے شخفط کی خاطر اور متوقع شراور ضرر سے بہنے کے لئے خاموش رہے 'خلاصہ بیہ ہے کہ کسی باطل کام میں بے دیوں کی منابعت کرنامدا ہنت ہے اور دین داروں کے حق کی حفاظت کی خاطر نرمی کرنامدارات ہے۔

(مرقات جهص اسم المطبوعه مكتبداد ادبي ملاك - ١٩٠١ه)

ت عبد الحق محدث دملوی لکھتے ہیں :

مدارات اور مداہشت میں فرق ہیہ ہے کہ دین کی حفاظت اور ظالموں ہے نیجنے کے لئے ہو نری کی جائے وہ مدارات ہے اور ذاتی منفعت طلب دنیا اور نوگوں ہے نوائد حاصل کرنے کے لئے دین برکے معاملہ میں جو نری کی جائے وہ مدا ہشت ہے۔(اشعند اللمعات ج مهم مهر) مطبوعہ مطبع تیج کمار نکھنؤ)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جس نے ایسا کیاوہ اللہ کی تمایت میں بالکل نہیں ہے ماموا اس (صورت) کے کہ تم ان ہے ج مد

سيسأن القرآز

اليحادُ كرنا جابو .. (آل عمران: ٢٨)

تقیہ کی تعریف' اس کی اقسام اور اس کے شرعی احکام

آس آبت میں تقیہ کی مشروصت پر دلیل ہے۔ تقیّہ کی تعریف سے : جان عزت اور مال کو دشمنوں کے شرسے پیانا' اور دشمن دو شم کے جیں آیک وہ جن کی دشنی دین کے اختلاف کی وجہ سے ہو جیسے کافراور مسلمان' دو مرے وہ جیں کی دشتی دین کے اختلاف کی وجہ سے ہو جیسے کافراور مسلمان' دو مرے وہ جیں جن کی دشتی افراض دنیوی کی وجہ سے ہو مثلا" مل 'مثاع' ملک اور امار ت کی وجہ سے عداوت ہو' اس وجہ سے تقیہ کی مجمی دو تشمیس ہو گئیں۔

تقید کی پہلی قتم ہودین کے اختلاف کی وجہ سے عداوت پر بٹی ہواس کا تھم شرق ہے کہ ہروہ موس جو کی الیک جگہ پر ہو جہل خالفین کے ظیر پر ہو جہل خالفین کے ظیر پہ ہو جہل خالفین کے فیر ہیں کے لئے دین کا اظہار کرنا ممکن نہ ہواس پر اس جگہ سے الیک جگہ جرت کرنا واجہ ہے جہل وہ دین کا اظہار کرسکے اور اس کے لئے دین کا اظہار کرنا ممکن نہ ہواں پر اس جگہ وہ دین ادھیوں کی مرزشن بل رہ اور اس نے خالف کی ذہین بہت وسیع ہے 'اگر ہجرت نہ کرنے ہیں ان کا کوئی عذر شرقی ہو مثالا 'وہ لوگ ہے ' عور تیں اور نابیعا ہول یا قید میں ہول یا ان سے خالفین نے یہ کہ اور کہ کہ اگر تھی ان کا جہرت کی تو ہم ہم کو قتل کردیں گے واجہ ان کی کردیں گے واجہ ان کی کردیں گے خواہ ان کی گردیں گے خواہ ان کی گردیں اٹراویں یا ان کوئی عدر سورت میں ان کوئی مرزمین میں رہا جائز ہے اور بہ قدر ضورت تنیہ کرکے ان کی موافقت کرنا جائز ہے اور ان پر واجہ ہے کہ وہ اس علاقہ سے نگلے کا حیلہ خلاش کریں اور اپ دین کی دھافت کے لئے وہاں سے نگل بھائیں اور اگر خالفین کی منفعیت کو اس علاقہ سے نگلے بھائیں اور اگر خالفین کی منفعیت کو اس علاقہ سے نگلے بھائی دیں یہ ان کی موافقت کی اس کی موافقت کرنا میں ہو مثالا ' قیدیں فال دیں اور اس بورے ہیں جائز نہیں ہی ان کی موافقت کی اور میں ہی نقیہ دیر کی موافقت کی اور اس مورت میں بھی ان کی موافقت کی رخصت ہے لور عزیمت ہے ہو ۔ جائز نہیں ہی وہ اس صورت میں بھی تقیہ نہ کرے اور اس عورت میں بھی تقیہ نہ کرے اور اسے دین کا اظہار کرے اور اگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے قور اس صورت میں بھی تقیہ نہ کرے اور اسے دین کا اظہار کرے اور اگر اس کو دین کے اظہار کے جرم میں مار ڈالا جائے آ

۔ جب کوئی مسلمان کفار کے علاقہ میں ہو اور اس کو دین کے اظہار کے سبب اپنی جان 'مل لور عرت کا خطرہ ہو تو اس پر اس علاقہ سے ہجرت کرنا واجب ہے لور ٹقیہ کرنا لور کفار کی موافقت کرنا جائز نہیں ہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ :

قرآن جيد يس هه :

إِنَّ الَّذِيْنَ نَوَفَّهُمُّ الْمَكْلَائِكَةُ ظَالِمِنَ اَنْفُسِهُمْ قَالُوَا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ اَرْضَ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوا فِيهَا فَا وَلَٰذِكَ مَا فِيهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءً تَ مَصِيرًا ٥ وَالْوَلْكَانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِنِيكَةً وَلا يَهْتَلُونَ وَالْوِلْكَانِ لَا يُسْتَطِيعُونَ حِنِيكَةً وَلا يَهْتَلُونَ

ہے فئک جن لوگوں کی جائیں فرشتے اس جال میں قبض کرتے میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے شخے ' فرشتے (ان سے) کہتے ہیں کہ تم کس حال میں شخے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں ہے بس شخے! فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیج نہ تھی کہ تم اس میں اجرت کرجائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ گروہ لوگ جو (واقعی) ہے بس لور مجبور ہیں وہ مرد عورتمن اور بح جو نظنے كاكوئي حيله نديائي اور ند رائة ے واقف ہول تو قریب ہے کہ اللہ ان سے در گزر فرمائے اور

مِيْلًا أُفَا وَآنِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوعَنُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا (النّساء: ٩٠- ٩٠)

الله بهت معاف فرمانے والا بے حد بخشش والا ہے۔

جراور أكراه كي صورت ميں جان بچانے كے لئے تقيہ پر عمل كرنا رخصت اور تقيہ كو ترك كرنا عزيمت ہے اس ير وليل ميه حديث ہے:

حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ میلمہ کذاب نے رسول الله ماؤیلم کے دو اصحاب کو گر فنار کرلیا ان میں ہے ایک ہے ہو چھا: کیاتم کواہی دیتے ہو کہ محد (مٹاہیل) اللہ کے رسول ہیں 'اس نے کماہاں پھر پوچھاکیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں الله كارسول ہوں؟ اس نے كما ہاں كو اس كورہا كرديا" كھردد سرے كو بلا كر پوچھا كياتم بيە كواپئ ديتے ہوكہ مجمد (ماليجيلام) الله ك رسول ہیں؟ اس نے کمال بال مجربوجھا کیا تم ہے گواہی دینے ہو کہ بیں الله کارسول ہوں؟ اس نے کمامیں بسرا ہوں اور تین ہار سوال کے جواب میں یمی کہا مسلمہ نے اس کا سرتن سے جدا کردیا' جب رسول الله مظامیع تک بیہ خبر پینجی تو فرمایا جو مخص قتل ہوا اور اپنے صدق اور پھین پر گامزن رہائی نے فضیلت کو حاصل کیا اس کو مبارک ہو' دو سرے نے رخصت پر عمل كياس پراے كوكى المامت نهيں ہے۔ (احكام القرآن جوم والجمام)

تقیہ کی ود سری متم بینی جب مل ومتاع اور امارت کی وجہ ہے لوگوں سے عداوت ہو تو اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ اس صورت میں آیا ہجرت واجب ہے یا نہیں؟ لعض علاء نے کہانس صورت میں بھی ہجرت واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی

> دو مری دلیل یہ ہے کہ مل کو ضائع کرنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔

اور بعض علاء نے بید کما کد حمی دنیاوی مصلحت کی وجہ ستے ججرت واجب نہیں ہوتی اور بعض علاء نے بید کما کہ جب اپنی جان یا اینے رشتہ واروں کی جان کا یا اپنی اور ان کی عزت کا خطرہ ہو تو حق یہ ہے کہ ہجرت واجب ہوتی ہے لیکن یہ عبادت اور قرب اللی نہیں ہے جس کی وجہ سے ثواب حاصل ہو میکونکہ اس جرت کا وجوب محض ونیاوی مصلحت کی وجہ ہے ہے دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں ہے اور ہرواجب ہر ثواب نہیں ملتا میونکہ تحقیق ہیہ ہے کہ ہرواجب عبادت نہیں ہو تا بلکہ بہت ہے واجبات پر ثواب نہیں ملتاجیسے سخت بھوک کے وقت کچھے کھانا واجب ہے اور اس پر ثواب نہیں ہے' اس طرح بیاری میں جن چیزوں کے کھانے سے ضرر کا نقین ہویا اس پر ظن عالب ہو ان سے احتراز کرنا واجب ہے اور اس صحت کی حالت میں مصرصحت اور زہر کی اشیاء کو کھانے سے احتراز کرنا واجب ہے۔ یہ جمرت بھی اس متم کی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول مالایام کی طرف جرت کی مثل نہیں ہے ، ہر پند کہ یہ اعلیٰ درجہ کی بجرت نہیں ہے لیکن یہ بجرت بھی ا جروثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح مغید اشیاء کو کھانا اور مصراشیاء ہے اجتناب کرنا بھی اجروثواب ہے خالی نہیں اور بعض علاء كا مير كهناك مرواجب بر تواب نهيس متاهيج نهيس ہے۔ تقیہ کے متعلق شیعہ کا نظریہ

شیعہ علاء کی تقیہ میں بہت مختلف اور مصطرب عمارات ہیں بعض علاء نے بیہ کہا کہ ضرورت کے وقت تمام اقوال

نین تقیہ کرنا جائز ہے اور بعض او قات کی مسلمت کی وجہ سے تقیہ واجب ہو آ ہے اور الیسے کمی فعل میں تقیہ کرنا جائز گلا نہیں جس سے موس کا قتل ہویا اس کے قتل کئے جانے کا ظن غالب ہو۔ مغیر نے کہا کہی تقیہ کرنا واجب ہو آ ہے اور کسی وفت میں تقیہ کرنا افعل ہو آ ہے اور کسی وقت میں تقیہ نہ کرنا افعل ہو آ ہے۔ او جعفر طوسی نے کہا ظاہر الروایات میں یہ ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو تقیہ کرنا واجب ہے اور بعض علاء نے یہ کہا مال کے خطرہ کے وقت بھی تقیہ کرنا واجب ہے' اور عزت کی حفظت کے لئے تقیہ کرنا مستحن ہے۔ حتی کہ سنت یہ ہے کہ جب شیعہ اہل سنت کے ساتھ جمع ہوں تو نماز' روزہ اور ہاتی دینی امور اہل سنت کے مطابق کریں' انہوں نے بعض انکہ اہل بیت سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے کسی سنی کی افقداء میں نقیہ '' نماز پڑھی اس نے کہا نہی (طابط) کی اقداء میں نماز پڑھی' اور بعد میں اس نماز کے اعلاہ میں ان کے مختلف اقوال ہیں 'کسی ایک سی سے نہ بہ شیعہ کو بچلانے کے لئے تقیہ کی افضایت میں ان کا اختلاف ہے بعض نے کہا ہے جائز ہے بعض نے کہا معمول سے خوف یا معمول ہے لائج کی بناء پر نقیہ " کفر کو ظاہر کرنا واجب ہے' علماء شیعہ کے زدیک خلف والتہ دین کی عظیم اصل ہے حتی کہ انہوں نے انہاء علیم البلام کی طرف بھی تقیہ منموب کیا ہے' ان کی تقیہ ہے اہم غوش ظفاء راشدین رضی اللہ عنم کی خلاف کرنا ہے۔ اللہ ان سے پناہ میں رکھے۔ ظفاء راشدین رضی اللہ عنم کی خلاف کرنا ہے۔ اللہ ان سے پناہ میں رکھے۔

تقتیہ کے بطلان پر نفتی اور عقلی والائل

کتب شیعہ سے حضرت علی وہ اور ان کی اولاد امجاد کا تقیہ نہ کرنا ثابت ہے اور اس سے تقیہ کی وہ فضیلت بھی باطل ہوتی ہے جس کا انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ نبج البلاغت جو ان کے نزدیک کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر صبح ترین کتاب ہے ہیں میں تکھا ہے : حضرت علی دہ ہوئے نے فرمایا : ایمان کی علامت یہ ہے کہ جمال تم کو صدق سے نقصان اور کذب سے نفع ہو وہال تم کذب پر صدق کو ترجیح دو۔ (نبج البلاغت سے ۲۹۲) مطبوعہ انتشارات ناصر خسواریان)

کمال حفرت علی جائد کاب ارشاد اور کمال ان کا "ان اگر کم عند الله انظم" کی به تغیر کرنا "الله کے زدیک مرم وہ بہت جو زیادہ تقید کرے" اور اس ننج البلاغت میں ہے کہ حضرت علی بیٹھ نے فرایا : خدا کی قتم اگر میرا دشمنوں سے مقابلہ ہو در آل حا یک بین اکیلا ہوں اور ان کی تعداد سے زین ہمری ہو تو جھے کوئی پرواہ نہیں ہوگئ نہ گھراہت ہوگی کو نکہ بسیرت ہے اور جھے اپنے رب پر جس مراہی میں وہ جناع ہیں اور اس کے مقابلہ میں میں جس ہرایت پر ہوں اس پر جھے بصیرت ہے اور جھے اپنے رب پر بقین ہے اور جھے الله تعالی سے طاقات اور حن ثواب کی امید ہے۔ حضرت علی اس ارشاد میں یہ والات ہے کہ حضرت امیر اکیلے ہوں اور دخمن بہت ہوں تب ہمی وہ نہیں ڈرتے تو یہ کسے متصور ہوسکتا ہے کہ تغینہ نہ کرنا ہے درتی ہو ' نیز عیاتی نے روایت کیا ہے کہ ایک مختص نے وضو کیا اور مونوں پر مسح کرتے مبویس داخل ہوا حضرت علی تاہے اور اس کی گدی پر ضرب نگا کر فرمایا افسوس! تو ہے وضو نماذ پڑھ رہا ہا اس نے کہا جھے عمر نے کہا تھا۔ حضرت علی جائے اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی جائے اور ہہ آواز باند فرمایا : دیکھو یہ تمارے متعلق کیا کہ رہا ہے؟ حضرت عربی ہو کہا ہی اس کو میں نے موزوں پر مسح کرنے کہا جائی اس کے کہا جائی اس کی گھڑکہ کو میں نے موزوں پر مسح کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت علی دیا تھا۔ حضرت عربی ہو کہا ہی اس کے کہا ہی اس کے کہا گھڑکہ کی دورت علی دیا تھا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت علی دیا تھے نے حضرت عربی کیا۔ اس کے کہا ہاں اس کے کہا گھڑکہ کی دورت علی دیا تھا۔ تعزت عربی کیا۔ اس کیا تھا کی کو میں نے موزوں پر مسح کرنے کا تھم دیا تھا۔ اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ حضرت علی دیا تھا۔ تعزت عربی کیا۔

تقید کے بطلان پر واضح دلیل ہے ہے کہ تقید خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور خوف دو قتم کا ہے ایک جان کی ہلاکت رکا اور دو مرا تکلیف' اذبت' مشلفت بذنی اور سب و شتم کلہ اول الذکر بعنی جان کا خوف حضرات ائمہ میں دو و جمول سے

خبيبان القرآز

المنتنفی ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اتمہ کی طبعی موت ان کے انقیار ہے واقع ہوتی ہے جیہا کہ کلینی نے کائی ہیں جو اس منکہ کو قابت کیا ہے اور اس پر تمام المب کا اجماع بیان کیا ہے ' وہ سری اس منکہ کو قابت کیا ہے اور اس منکہ کے انکن وہا یکون کا علم ہوتا ہے پس ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مرت حیات کتی ہے اور موت کی کیا کیفیت ہے اور کس وقت میں موت واقع ہوگی وہ تمام نقاصیل اور کیفیات پر مطلع ہوتے ہیں' لاڈا موت کے وقت سے پہلے ان کو موت سے خوفزوہ نہیں ہوتا چاہئے اور نہ تقیہ کرنا چاہئے۔ قائی الذکر خوف کی وجہ بدن کی تکلیف اور اذبیت اور اس بی کوئی شک نہیں کہ ان امور کو برواشت کرنا اور ان پر صبر کرنا بیشہ سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور کو برواشت کرنا اور ان پر صبر کرنا بیشہ سے منافعین کا طریقہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت میں بھیشہ مشقتوں کو برواشت کرتے رہے ہیں اور بسااو قات انہوں نے جابر سلطانوں سے مقابلہ کیا اور اپنے جد کرم ما انتخاب کی تعرب کی نصرت کے لئے حضرات اٹل بیت کا اذبتوں اور مصیبتوں کو برواشت کرنا ور تکلیفوں اور مصیبتوں کو برواشت کرنا ور تکلیفوں اور مصیبتوں کو برواشت کرنا اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے بیت کرنے لئے تقیہ کرنے اور باطل کی موافقت کرنے کی کیا حاجت ہے!

نیز آگر تقیہ واجب ہو ہا تو حضرت علی دی الله ابتداء "تقیہ کر لیتے اور حضرت ابو بکر دی الله سیت کرنے میں چھ ماہ تک توقف نہ کرتے۔ اور حضرت حسین دی الله تقیت "بزید کی بیعت کرلیتے اور اپنے رفقاء سمیت کرما میں شہید نہ ہوتے "کیا حضرت علی اور حضرت حسین دی الله عنما کو یہ علم نہیں تھا کہ جان کی حفاظت کے لئے تقیہ کرنا واجب ہے اور کیا یہ نصور کیا جا سکتا ہے کہ امام الائمہ بارک واجب تھے۔

علماء شیعہ نے انبیاء علیم السلام کی طرف جو تقیہ کی نسبت کی ہے اس کے بطلان کے لئے قرآن مجید کی یہ آیات کلفی

بيں

ن عولوگ اللہ کے پیغالت مہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا فرتے ہیں اور اللہ کا ف سوا کس سے شمیں ڈرتے اور اللہ کا ف سے حساب لینے

ٱلَّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسَلْتِ اللَّهِ وَيَخَشَّوْنَهُ وَلَا يَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخَشَوْنَ اللَّهِ وَيَخَشَوْنَهُ وَلَا يَخَشَوْنَ اللَّهُ وَكَالِلْهِ حَسِيْبًا -

(الاحزاب: ٣٩) والله

اے رسول! جو بچھ آپ یہ آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دیجے اور اگر آپ نے (ایسا) ند کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں (کے شراور مشرر) ہے بچائے گا۔ يَّا يُنْهَا التَّرَسُولُ بَلِّغُمَّا أَيْرِ لَالِكَ كَمِنُ رَبِّكُ وَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسْلَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُ كَامِنَ النَّاسِ. (المائده: ١٤)

اس کے علاوہ اور بھی قر آن مجید میں آیات ہیں جو تقیہ کے بطلان پر دلائٹ کرتی ہیں۔ تقیہ کے متعلق ائمہ اہل سنت کے زاہب

الم ابو بكراحد بن على رازي بصاص حفى متونى ١٥ سعد ككيت بين :

اضطرار کی حالت میں تقیہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے 'اور یہ وابنب نہیں ہے بلکہ تقیہ کو تزک کرنا افضل ہے ہارے امحاب نے کہا ہے کہ جس محض کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفرنہیں کیا حقیٰ کہ وہ شہید ہو گیاوہ اس محض سے افضل ہے جس نے تقیّہ کیا' مشرکین نے حضرت خییب بن عدی ڈاٹھ کو گرفتار کرلیا حق کہ ان کو شہید کردیا۔

تبيانالقرآ

تمسلمانوں کے نزدیک وہ حضرت عمار بن باسرے زیادہ افضل نے جنہوں نے تقیتہ " کفر کو ظاہر کیا۔

(احكام القرآن ج من المطبوعة سيل أكيد مي لامور المساهر)

علامه ابوالحيان اندلسي لكصة بين :

اہم ابوصنیفہ کے اصحاب نے یہ کہاہے کہ تقیہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور اس کو ترک کرنا افضل ہے 'کسی فخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ کفرنہ کرے حتیٰ کہ اس کو قتل کردیا جائے تو وہ اس محض سے افضل ہے جو جان بچانے کے لئے تقیتہ "کفر کو ظاہر کرے ' اسی طرح ہر وہ کام جس میں دین کا اعزاز ہو اس کوبہ روئے کار لانا خواہ قتل ہونا پڑے رخصت کی یہ نسبت افضل ہے ' امام احمد بن صغیل سے پوچھا گیا اگر آپ کو تقوار پر چیش کیا جائے تو آپ نقیتہ "جواب دیں گے؟ فرایا نہیں۔ امام احمد نے فرایا جب عالم تقیہ سے جواب وے اور جائل جمالت کا اظہار کردہا ہوتو حق کیسے ظاہر ہوگا' اور جو چیز ہم تک قوار اور تشکس سے بیٹی ہو وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور آبھین عظام نے اللہ کی راہ بیں اپنی جانوں کو خرج کردیا اور انہوں نے اللہ کی راہ بیں اپنی جانوں کو خرج کردیا اور انہوں نے اللہ کی راہ بیں بھی کسی طامت کرنے والے کی پرواہ کی اور نہ کسی جابر کے ظلم کی۔

امام رازی نے کما کہ ضرورت کی بناء پر تقیہ کی رخصت کا تعلق صرف اظهار حق اور دین کے ساتھ ہے اور جس چیز بیں ضرورت کا تعلق دو سروں کے ساتھ ہو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مثلا " جان بچانے کے لئے کسی کو قتل کرنا' زنا کرنا' کسی کا مال چھیٹنا' جھوٹی گواہی دینا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور مسلمانوں کے رازوں ہے کھار کو مطلع

کرنا اس تشم کے امور کو تقیتہ "انجام دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو ماہے کہ جب کفار غالب ہوں تو ان کے ساتھ تقیبہ کی رخصت ہے، گر امام شافعی کا ٹر ہب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایسی صورت حال پریرا ہوجائے تو جان اور مال کی حفاظت کے لئے ان کے در میان بھی تقیہ

كرما جائز ہے۔ (تفبیر كبيرج ٣٥ ص ٩٥ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٩٨هـ)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد قرطبي مألكي متوفي ١٩٨٨ ه لكصترين:

جب مسلمان کافروں کے درمیان گھر جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے نری سے جواب دے در آن حالیکہ اس کا دل تصدیق سے مطمئن ہو لور جب تک قتل کا اعضاء کا نئے کا یا سخت ایز ایسجانے کا خطرونہ ہو تقیہ کرنا جائز نہیں ہے 'اور جس مخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو صحیح تمہب ہیہ ہے کہ وہ ٹابت قدمی سے دین پر جمارہ اور کفریہ کلمہ نہ کے آگرچہ اس کی رخصیت ہے۔ (الجامع لادکام القرآن ج ہمسے ۵۵ مطبوعہ انتشارات ناصر خرد ایران ۵۸ سامے)

علامه عبدالرحمان بن على بن محرجوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ ليست بين:

تغیبہ کرنے کی رخصت ہے ہے عزیمت نہیں ہے۔ امام احمد سے بوچھا گیا کہ آپ کے سرپر تکوار رکھ دی جائے تو کیا آپ تغیبہ سے جواب دیں گے فرمایا نہیں! آپ نے فرمایا جب عالم تغیبہ سے جواب دے اور جاتل جمالت پھیا، رہا ہو تو حق کیسے ظاہر ہوگا۔ (زادا کمسیرے اص ۳۷۴ مطبوعہ کمتب اسلام بیروت ۴۰۷هه)

المام لخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي شافعي متونى ١٠١ه كصة بين:

جب کوئی تفخص کافروں میں رہتا ہو اور اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو تو وہ ان سے نری کے ساتھ بات کرے اور رشمنی طاہر نہ کرے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان ہے اس طرح باتیں کرے جس سے ان کی محبت اور دوستی طاہر ہو لیکن دل

تبيانالقراد

سے محبت نہ رکھے ملکہ دسٹمن جانے 'نیز جس صورت میں جان بچانے کے لئے تغیبہ کرنا جائز ہے وہاں بھی حق کا اور ایمان کا اظهار کرنا افضل ہے۔ (تغییر کبیرج ۲ مس ۴۲۹ مطبوعہ دارا لفکر پیروت ۱۳۹۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہتے کہ جو بچھ تسارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤیا ظاہر کرو اللہ کو اس کاعلم ہے اور جو کچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اسے اس کا (بھی)علم ہے اور اللہ ہر چیزیر قادر ہے۔ (آل عمران: ۲۹)

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ ظاہری اور باطنی موافقت اور دوستی رکھنے سے منع فربایا تھا اور جان' مال اور
عزت کے خطرہ کے وقت ان سے نقیت "ظاہری موافقت کی اجازت دی تھی' اب اللہ تعالی نے اس پر وعید فربائی ہے کہ
تقیہ کے وقت اگر ان سے باطنی موافقت کی تواللہ تعالیٰ علیم و جبرہے اس سے کوئی چیز مختی نہیں ہے علم کے ساتھ اللہ
تعالی نے قدرت کا بھی ذکر فربایا ہے کہ وہ دلوں کے حال کو جانے والا بھی ہے اور معصیت پر مواخذہ کرنے پر قادر بھی ہے۔
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ دن جس میں ہر مختص اپنی کی ہوئی نیکی کو (بھی) حاضریائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو (بھی)
حاضریائے گا اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ اس مختص کے اور اس دن کے در میان بہت زیادہ فاصلہ ہو تا اور اللہ تہمیں اپنی
وعد اور وعید اور ترخیب اور اللہ بندوں پر نمایت مہران سے۔ (آل عمران : ۲۰۰)

اس آیت کے پہلے جصد میں تربیب ہے اور دو مرے حصد میں ترغیب ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ہر فض قیامت کے دن اپنی کی ہوئی نیکی اور برائی کو حاضر پائے گا۔ اس پر بیہ سوال ہے کہ انسان کے کئے ہوئے اعمال تو اس سے صادر ہوئے کے بعد باتی شیس رہتے بھر قیامت کے دن بیہ اعمال کیتے موجود ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قیامت کے دن صحائف اعمال موجود ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قیامت کے دن صحائف اعمال موجود ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قیامت کے دن میں اعمال کیتے موجود ہوں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قیامت کے دن صحائف

یے ذک ہم لکھتے رہے ہو کچھ تم کرتے تھے۔

جس دن الله سب كو جمع كرے مل محمران كے كئے ہوسے كاموں كى ان كو خردے كا اللہ نے ان سب كو محفوظ كرليا ہے اور وہ انسيں إِنَّا كُنَّانَسْنَنْسِخُ مَا كُنْنُمْ تَعُمَلُوْنَ (الجاثية:٣١) يَوْمُ يَنْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَيِّهُمْ بِمَا عَمِلُوْ أَاحُطُهُ اللَّهُ وَنَسُومُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْضُ اللَّهُ وَنَسُومُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْضُ اللَّهُ عَلَى كُلِ

(المحادله: ١) بحول عج بن اورالله بريزي كواه -

مومن جن مناہوں سے نوبہ کرلیتا ہے اللہ تعالی ان کو صحیفہ اعمال سے منادیتا ہے اس لئے اللہ تعالی کے کرم سے ریہ متوقع ہے کہ جن گناہوں پر بندے لیے توبہ کرلی ہے وہ اس عموم سے مشتعیٰ ہوں گے۔

اس کادو سراجواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہرانہان اپنے سے جوئے عمل کی جزایائے گا اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: فَمَنَّ يَغْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنُ يَعْمَلُ سوجس نے درہ برابر نیک کی وہ اس (کی جزا) کو دیکھے گا اور جس مِثْفَالَ ذَرَّةٍ شُرُّا يَرَهُ (الزلزال: ٨-٤)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تنہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈرا نا ہے اس میں دعید کابیان ہے اس کے ساتھ ہی فرمایا اللہ عماد (اپنے بندوں) پر نمایت مہوان ہے ' دعید کے بعد وعد کا ذکر فرمایا کیونکہ ایمان خوف اور امید کے مابین ہے اور وعد میں رؤف مہالغہ کا صیفہ ہے جو میہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی کا دعدہ اس کی دعید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور وسعت قدرت کا ذکر کرکے میہ ظاہر فرمایا کہ وہ ہر ظاہر اور ہریاطن چیز کے مواخذہ پر قادر ہے سواس کے غضب سے ڈرنا چاہئے اس کے ساتھ اپنے رؤف ہونے کا ذکر کیا کیونکہ وہ بندہ کے گزاہوں پر فوری گرفت ہوئے۔ نہیں کرنا بلکہ وہ بندوں کو اللہ سے توبہ کرنے اور اس گناہ کی تلافی اور تزارک کی مسلت دیتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد کالفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ عباد پر رؤف ہے اور قرآن مجید میں عباد کالفظ زیادہ تر ٹیکو کاروں پر آیا ہے: وَعِبَا دُالتَّرِ خَمْرِنَا لَکَذِیْنَ یَمْشُونَ عَلَی الْاَرْضِ کَفُونًا رفع بندے (وہ میں) جو زمین پر آہرتہ چلتے ہیں۔ (الفرقان: ۱۳)

الله تعالى في شيطان كا قول نقل فرمايا :

اور بیں ضرور ان سب کو حمراہ کروں گا ماسوا تیرے ان بندوں کے جو ان میں ہے جن لئے صحیح ہیں۔ وَلَا غَوِ يَنَّهُمُ آجُمَعِيْنَ0 إِلَّا رَعَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلِصِيْنَ(الحجر: ٣٠-٣٩)

ظامہ بیہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے کفار اور فساق کی وعید کا ذکر کیا پھر مومنین اور صافحین کے لئے وعد کو ذکر کیا اور ب ظاہر فرمایا کہ اللہ بنتائی جس طرح کفار اور فساق کو سزا دسینے والاہے اسی طرح مطبعین اور محسنین کو جزا دینے والا ہے۔

## قُلُ إِنْ كُنْتُهُ وَتُولِيُونَ اللَّهُ فَالْبِعُونِيُ يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ

کو منبق مے کا اورا لندرمبہت بیعظنے والانہایت رعم فرطنے والاہب ⊙ آب مجیبے اللّٰہ کی اطاعت کروا ورزیول کی

### ۼؘٳڹؙؾؘٷڰۯٳڣٵڟ۩ڵۿڮڔؽؖڿؚڣؖٱڰڬؚڣڔؽڹ۞

پیراگروه روگردان کری تو بیشک التر کافرول کو دوست بنین رکفتا O

اتباع رسول کے تھم کاشان نزول اور آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرہا دیا تھا اور صرف الل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بیان محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی ہے مجبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی ہے محبت کی علامت سیدنا محد مطابع کی انتاع اور آپ کی بیروی کرنا ہے جو آپ کا بیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے اور جو آپ کی بیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے۔

مخلوق کے کمل کی معراج ہے ہے کہ وہ اللہ ہے محبت کرے اور اللہ کی ان پر عنایت ہیہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرے کین اللہ تعالی نے اپنی محبت کے محبت کرے کین اللہ تعالی نے اپنی محبت کے مصول کے لئے تمام مخلوق پر یہ واجب کردیا ہے کہ وہ سیدنا محمد الطاعین کا اتباع اور آپ کی اطاعت کریں' امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹ کا لیا نے فرمایا : اگر موی تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری التباع کرنے کے سوا ان کے لئے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ (مند احمد ج سوس سے مولی مطبوعہ بیروت) تو جب حضرت مولی علیہ السلام پر بھی سیدنا محمد طابیکا کی انتباع واجب سے تو جو لوگ حضرت مولی کی طرف کا

تبيان الترآن

المنظموب اور ان کے امتی ہیں ان پر تو سیدنا محمد ملائیلم کی انباع بطریق اولی واجب ہوگ۔ اس طرح جب حضرت عینی علیہ السلام کا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی انباع کریں گے' اہم بخاری نے روایت کیا ہے: حضرت السلام کا آسان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی انباع کریں گے' اہم بخاری نے روایت کیا ہے: حضرت ابو ہریرہ دینے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکھیلم نے فرمایا اس وقت تہارا اکیا مرتبہ ہوگا جب تم میں این مریم کا نزول ہوگا اور اہام تم میں سے ہوگا۔ اسلام بھی ہمارے نبی سیدنا محمد ملائظ کے ملائل تا میں میں ہوت کی میں اور جب حضرت عین علیہ السلام بھی ہمارے نبی سیدنا محمد ملائظ کے میروکاروں یہ بد طریق اولی واجب سے کہ وہ ہمارے رسول سیدنا محمد ملائظ کی بیروی کی انباع کریں گے تو ان کی ملت کے بیروکاروں یہ بد طریق اولی واجب ہے کہ وہ ہمارے رسول سیدنا محمد ملائظ کی بیروی

اللم فخرالدين محمرين ضياء الدين عمررازي متوفى ١٠٠٧ه لكصته بين

الله اتعالی نے پہلی آیتوں میں بطور تبدید اور وعید لوگوں کو نی مظیم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اب آیک اور طریق سے ان کو آپ پر ایمان لانے کی وعوت دی ہے ، وہ یہ ہے کہ یمود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہتے کہ آگر تم اللہ ہے مجبت کے وعوے دار بن تو میری اتباع کرو۔ دو سری روایت یہ ہے کہ نی طابقا مسجد حرام میں کئے دہل قرنی بنوں کو مجبہ کررہ ہے تھے ' آپ نے فرمایا اب جماعت قرایش! به فدا تم ملت ایراہیم کی مخالفت کررہ ہو۔ قرنیش نے بواب دوا ہم اللہ کی مجبت کے وعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ آیک اور قریب کردیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے کہ آگر تم اللہ کی مجبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ آیک اور دوایت یہ ہے کہ جو دوایت یہ ہے کہ جو کرائے ہی تو یہ آیت نازل ہوئی ' فؤاصہ یہ ہے کہ جو دوایت یہ ہے کہ جو کری بین صادق ہو تو اللہ کی موجب کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی ' فؤاصہ یہ ہو خرات کی محبت کے دعوی اللہ کی محبت کا مدی ہو تو آپ اس سے کہنے کہ آگر تم اللہ کی محبت کے دعوی اللہ کی محبت کا مدی ہو تو اللہ کا محب کہ میری انباع کرو۔ آپ

علامه حسين بن محد راغب اصفهاني لكصة بين:

انسان جس چیز کو اپنے گمان کے مطابق اچھا گھان کڑتے اس چیز کے ارادہ کرنے کو مجت کہتے ہیں اس کی تمن صور تنمی
ہیں۔ انسان لذت کی وجہ سے محبت کرنا ہے جیسے انسان عمدہ کھانوں اور حسین عور توں سے محبت کرنا ہے 'اور بھی انسان فقع کی
وجہ سے محبت کرنا ہے جیسے انسان اطباء اور حکماء سے محبت کرنا ہے اور بھی انسان فعنل اور کمل کی وجہ سے محبت کرنا ہے جیسے
انسان علماء اور لولیاء اللہ سے محبت کرنا ہے 'بہلوروں اور سخیوں سے محبت کرنا ہے 'ملک اور قوم کرنے نمایاں کام کرنے والے
سے محبت کرنا ہے۔ بھی ایک چیز کودو سمری چیز ہر ترجی ویک محبت کرتا ہے 'ملک اور قوم کرنے نمایاں کام کرنے والے
سے محبت کرتا ہے۔ بھی ایک چیز کودو سمری چیز ہر ترجی ویک محبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے :

أَلَّا إِنْ يَسْتَحِبُونَ الْحَكِمَا وَالدُّنْهَا عَلَى الْأَرْجِرَةِ . ﴿ وَلُوكَ وَيَاوَى زَمْرًى كو آخرت برتزج رية بن-

(أبراهيم: ٣)

الله تعالی جو ہندہ سے محبت کرتاہے اس کامعنی ہے وہ ان پر انعام واکرام کرتاہے اور اس کو اپنی رحمت اور معفرت سے نواز تاہے۔

اللہ نیکی کرنے والوں ہے محبت کرتا ہے (بینی ان کو تواب عطا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَلْ المِعمر أن: ٣٣)

فرماتاہے۔)

اور جو بندہ اللہ ہے محبت کرتا ہے اس کامعنی ہے بندہ اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا طالب ہے۔ (المفردات ص۵۰ المطبوعہ المکمبة الرتضويہ ابران ۲۳۳۴هه)

علامه ابو عبدالله محربن احد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكيت بين

ابن عرفہ نے کہا اہل عرب کے نزدیک کسی شے کے ارادہ اور اس کے قصد کو عجب کتے ہیں از ہری نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی عجب کا معنی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے احکام پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالی کی بندہ سے عجب کا معنی ہے کہ وہ اس کو اپنی مغفرت سے نوازے۔ اللہ تعالی فرما ہا ہے کہ "بیٹک وہ کافروں سے محبت نہیں کر ہا۔" اس کا معنی ہے ہے کہ وہ کافروں کو نہیں بخشے گلہ سمل بن عبداللہ نے کہا اللہ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے اور قرآن سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے اور قرآن سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور نمی مظافیظ سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنا ہے اور ان سب سے محبت کی علامت آ نرت سے محبت کرنا ہے اور آخرت سے محبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے۔ (الجامع لاد کام القرآن ج معرف کرنا ہے اور آخرت سے محبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے۔ (الجامع لاد کام القرآن ج معرف کرنا ہے اس محبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے۔ (الجامع لاد کام القرآن ج معرف کرنا ہے اس محبت کی علامت ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ اللہ کی محبت کی عصول جن ففوس قد سید کی محبت پر موقوف ہے

امام محمدین اساعیل بخاری متول ۱۵۷ه و روایت کرتے ہیں

حضرت انس ویکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے کا خرمایا تم میں سے کوئی محض اس وقت تک مومن شمیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد 'اس کی لولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

حضرت الس وقاف بیان کرتے ہیں کہ نبی مظامیا نے فرمایا تین نصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مضاس پالے گا۔ یہ کہ است اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسواسے زیادہ محبوب ہوں 'اور وہ جس شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لئے محبت کرے اور اس کے زردیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو۔

حضرت انس بینی بیان کرتے ہیں کہ نبی منطق نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔(میمی بخاری جام 2 معلومہ نور محماضی الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

- امام ابو عیسی محدین عیسی ترزی متوفی ۷۵ تام روایت کرتے ہیں 🗈

حضرت عبداللہ بن مغفل بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع اللہ عرب اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو
میرے بعد ان کو طعن اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت
رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جس نے ان کو ایڈ اوی اس نے مجھے ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی لور جس نے اللہ کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی اور جس نے محقق میں ہوں کو ایڈ اوی اس نے اللہ کو ایڈ اوی لور جس نے اللہ کو ایڈ اوی لووہ عنقریب اس کو اپنی کرفت میں
کے لے گا۔ (جاسع تروی میں میں موری مور کو کار خانہ تجارت کت کراچی)

المام ابو عبدالله محمد بن بزید ابن ماجه متونی ۱۷۷۳ هر دوایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا کے فرمایا جس نے حسن اور حسین (رضی اللہ عنما) سے محیت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(سنن ابن ماجه ص ۱۳ مطبوعه نور محد کارخانه تجارت کتب کراچی)

الم محد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بين

حضرت ابو جریرہ بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقیم نے فرمایا اللہ فرما آئے جو تعمض میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں۔ (صبح بخاری ج اس ۹۲۳ مطبوعہ نور محدامی المطالع کراچی)

من من من مقولیت رکھ وی جائی ہے۔ اللہ کمی بندہ سے محبت کرنا ہے تو جرائیل ندا کرنا ہے کہ اللہ فافال بندہ سے محبت کرنا ہے تو جرائیل ندا کرنا ہے کہ اللہ فافال بندہ سے محبت رکھتا ہے تم اس سے محبت رکھو تو جرائیل اس بندہ سے محبت کرتا ہے ' چر جرائیل آسمان والول میں ندا کرتا ہے کہ اللہ فلال بندہ سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت رکھو تو آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں چرائی بندہ کے لیئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (میج بخاری نام ۸۹۲ مطبوعہ کرائی)

ان احادیث سے معنوم ہوا کہ اللہ کی محبت کے لئے رسول اللہ مظامیل سے محبت رکھنا آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا اور آپ کی امت کے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا طروری ہے اور جو محض ان نفوس قدسیہ کی محبت سے محروم ہووہ مجمی اللہ کی محبت حاصل نہیں کرسکتا۔

اس آبت میں یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ مالی الله مالی النام کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنالیتا ہے سوہم قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ افعال میان کرنا جاہتے ہیں جن کو کرنے سے اللہ بندے کو اپنا محبوب بنا آہے اور وہ افعال جن کو کرنے سے بندہ اللہ کی محبت سے محروم رہنا ہے۔

(البقره: ٢٢٢)

جَن افعالَ اوْر عَبِادات كَ الله مُحبِت كَرَمَا هِ وَأَخْسِنُوْ أَلْنَ اللّٰهَ يَعْجِبُ الْمُحُسِنِيْنَ (البقره: ١٥٥)

رِاتَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّنَوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الثَّنَوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُنَطَّقِيرِيْنَ.

اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کر آ ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کر آ ہے۔

پس بے ذک اللہ اللہ اللہ ہے ڈرنے والوں سے محبت کریا ہے۔ اور اللہ مبر کرنے والوں سے محبت کریا ہے۔ بے ذک اللہ افساف کرنے والوں سے محبت کریا ہے۔ بے ذکک اللہ افساف کرنے والوں سے محبت کریا ہے۔ بے ذکک اللہ ان لوگوں سے محبت کریا ہے جو اس کی راہ بس سیسہ بلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہوکر کڑتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينِ ﴿ لَا عَمران : ٤٦)

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (العمران: ١١)

إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَرِّكِ لِينَ اللَّهِ عَمران : ١٥٩

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ (المائده: ٣٢)

انَّ اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيُلِهِ صَفَّا كَانَّهُمُ بُنُهَا أَمَّرَصُوصٌ (الصف: ٣)

المام محد بن اساعيل بخاري منوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ دی ہو ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا فرمایا اللہ فرما آئے جو قبخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرویتا ہوں 'جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کرناہے ان میں ان سے بڑھ کراور کوئی چیز نہیں ہے جن کو میں نے اس پر فرض کیا ہے 'اور بندہ نوافل کے ساتھ ہیشہ میرا قرب حاصل کرنا رہتا ہے حتی کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کھر میں اس کے کان ہوجا آ ہوں جن سے وہ شتناہے اور اس کی آئھ ہوجا آ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہوجا آ ہوں جن سے وہ پکڑنا ہے اور اس کے پیر ہوجا آ ہوں جن سے وہ جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوالی

يسلدون

تبيان القرآن

گارے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور بناہ دیتا ہوں اور میں کسی کام کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جنتی بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں تاخیر کرتا ہوں وہ موت کو نابیند کرتا ہے اور می اسے رنجیدہ کرنے کو نابیند کرتا ہوں۔ (میچ بخاری ج مس ۹۶۳ مطبور کراچ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ طابیل کے پاس آئی انہوں نے کہا۔ السام علیکم (تم پر موت ہو) حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس کو سمجھ لیا میں نے کہا تم پر موت اور لعنت ہو او رسول اللہ علیمیل نے فرمایا۔ تھروا اے عائشہ اللہ تعالی ہر معاملہ میں نری کرنے سے محبت کرتا ہے۔

(ميح بخاري ج ٢ص ٨٩٠ معليوند نور محراضح المطالع كرا يي ١٨١١ه)

الم ابوعبدالله محدين يزيداين ماجه متوفى ١٤٧٥ موايت كرتے ہيں :

حفرت سل بن سعد الله بیان کرتے ہیں کہ نبی طائیا کے پاس آیک شخص آیا اور عرض کرنے نگایا رسول اللہ المجھے ایسا عمل ایسا عمل بتلائے جب میں وہ عمل کرلوں تو اللہ بھی جھے سے محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔ رسول اللہ طائعا ملے فرمایا ونیا سے بے رغبتی کرد اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں این سے بے رغبتی کرد تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله مان کے فرملیا الله تعالی اس بندہ مومن ہے۔ محبت کرتا ہے جو ننگ دست ہو 'سوال ہے بچتا ہو اور عمیل دار ہو۔

(سنن لين ماجه من ۱۳۰۴–۱۳۰۴ مطبوعه نور مجمه كار خلنه تجارت كتب كراچي)

جن افعل ہے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر ہا وَلَا تَعْمَدُوْلَانَ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْمَدُيْنَ .

الور حد سے نہ پر حواسی شک اللہ حد سے پر صفے والوں سے محبت

(البقره: ۴۰۰) شين كرتك

اور الله سمی ناشکرے محمد کارے محبت نہیں کریا اور الله ظالموں ہے محبت نہیں کریا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلِّ كَفَّارِ أَثِيُمِ (البقره: ٢٤٦) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطِّلِمِيْنَ (أَلْ عمران: ٥٥) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الطِّلِمِيْنَ (أَلْ عمران: ٥٥) وَانَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّالًا أَثِيْمًا (النساء: ٥٠)

ہے شک فٹند کمی فائن اور بڑے گنہ گارے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اس مخف سے محبت نہیں کرتا ہو بری بات کو آھکارا کرے ماسوائیں مخف کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَهْرَ بِالشُّوْءِمِنَ الْفَوْلِ (لَّا مَنْ ظُلِمَ ـ (النساء: ١٣٨)

اور الله فساد كرنے والوں سے محبت سیں كر لك

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفَسِدِيْنَ (المائده: ٣) وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ وَلَا نُسْرِفُوْ النَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

اؤر نفنول خرج نہ کرو ہے شک اللہ نفنول خرج کرنے وانوں سے محبت نہیں رکھتا۔

(الاعراف: m)

بے شک دہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کر آ۔ بے شک اللہ انرائے والوں سے محبت نہیں کر آ۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِرِيْنَ (النحل: ٣٣) إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِيْنَ (القصص: ٢٦)

بے شک اللہ ممی آگڑنے والے متکبرے محبت نمیں کری۔

وِإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْمَالًا فَخُورِ (لقمان: ٨١)

تهيانالترآ

حافظ نورالدین علی بن ابی بکرا کسیمی متوفی ۷۰۸ه بیان کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیام نے قربایا اللہ بال ضائع کرنے سے 'زیادہ سوال کرنے سے اور بحث کرنے سے محبت نہیں کر تا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

(مجمع الزوائدج اص ١٠٠٤ مطبوعه وار الكاب العربي ٢٠١١ه)

حضرت علی ابن طائب و کام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مٹاہیم نے فرمایا اللّٰہ جاتل ہو ڑھے ' کالم امیراور مشکر فقیرے محبت نہیں کر آاس حدیث کو امام بزار نے ہوایت کیا ہے اور اس میں حارث نام کاراوی ضعیف ہے۔

(مجمع الزدائدج ٨ ص ٥٥ مطبوعه بيروت)

المام الوبكر عبدالله بن محربن الى شيد متوفى ١٥٣٥ه روايت كرت بين

بنو منمرہ کے ایک فخص نے آسینے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول الله طاق اللہ مال باپ کی نافرمانی سے محبت نہیں کرتا۔ (المصنف ج مسموعہ اوارة القرآن کراچی ۱۳۰۲ھ)

امام سلیمان بن احد طبرانی روایت کرتے ہیں :

حضرت اسامہ بن زید دی ہو ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیا سے فرمایا اللہ عزوجل بدخلق اور بد زبان سے محبت شیس کرتا۔ (المعجم الکبیرج اص ۱۹۵م مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کئے اللہ کی اطاعت کرد اور رسول کی مجرآگر وہ روگر دلنی کریں تو ہے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

یہ آیت اس تھم کی تاکید ہے "میری ابتاع کو" علامہ ابوالیمان اندلس نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جب یہ آیت تازل ہوئی : "آپ کینے کہ آگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہوتو میری ابناع کرواللہ تہیں اپنا محبوب بنائے گا"۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے اصحاب سے کما کہ محمد (مطابیع ) اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی مثال قرار دیتے ہیں اور یہ تھم دیتے ہیں کہ ان سے ابسی محبت کی جائے جیسی عیلی بن مریم سے محبت کی گئی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کیئے کہ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی ہراگروہ روگردانی کریں تو بے قبل اللہ کافروں کو دوست تہیں رکھتا۔ بوئی۔ آپ کیئے کہ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی ہراگروہ روگردانی کریں تو بے قبل اللہ کافروں کو دوست تہیں رکھتا۔ اللہ کاللہ کافروں کو دوست تہیں رکھتا۔

رامر مين النام المردر المرود المام

## إن الله اصطفى ادمر ونوعًا والرابر هِيم والرعم العمان على

بین اشرے آدم کو اور ترح کو اور آل ایراہم کو اور آل عران کو ران کے زائری ان مجانوں پرندی ا والے والے والے ان کا دری کا دری کا اور آل ایراہم کو اور آل عران کو ران کے زائری ان مجانوں پرندی ا

دى ٥ ان بي سي تعين رقيق كي اولاد بي اور التدييمت سننے والا رتوب جلنے والاسب

خاص انسانوں کا خاص فرشتوں ہے اور عام انسانوں کاعام فرشتوں ہے افضل ہونا

اس سے پہلی آبت میں فرمایا تھاکہ اللہ تعالی کی محبت رسولوں کی انتباع سے حاصل ہوتی ہے اس آبت میں اللہ تعالی

جسلدوم

, تهيمان القرآن

کے رسولوں کی فضیلت اور ان کے درجات کی بلندی کوبیان فرمایا ہے اکیونکہ اللہ تعالی کی مخلوق کی دو قسمیں ہیں اور غیر مکلفین اور بلاشبہ مکلفین غیر مکلفین سے افضل ہیں اور مکلفین کی جار مسیس ہیں ملا کد شیطان من اور انسان 'شیطان اور اس کی ذریات تو کافر ہیں کیونکہ اللہ نعالی نے فرمایا:

اور بے شک شیطان اینے دوستوں کے دلوں میں وسوے والے رہتے ہیں تاکہ وہ تم ہے جھڑا کریں اور اگر تم نے ان کی بیروی کی تو ہے شک تم مشرک ہوجاؤ گے۔

وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيَا إِنِّهِمْ لِبُجَادِلُوْكُمْ وَإِنَ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ۞ (الانعام: ١١١)

اَ فَتَتَنَجِدُ وَلَهُ وَدُرِّ يَنَهُ أَوْلِيكَا ءَمِنْ دُوْنِي وَهُمَ لَكُمْ عَدُوْ ۖ كَاتِم مِيرِے مواشيطان اور اس كى ذريت كو دوست بناتے ہو؟

بِنْسَ لِلظُّلِمِيْنَ بَدَلًا (الكهف: ٥٠)

علائك وہ تمهارے وسمن ہيں فالمول كے لئے كيميا برا بدل ہے۔

اور جنات میں سے بعض مومن میں اور بعض کافر ہیں ، قر آن مجید میں ہے:

اور ہم میں سے بعض اللہ کے فرمانبردار اور بعض (نافرمان) طالم وی موجنوں نے فرمانیرداری کی انہوں نے بھلال کا راستہ تاش

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنَّ اسْلَمَ فَأُولَٰ لِكَ نَحَرُّوا رَشَدُ ١٥ وَأَمَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا

کرلیا 🔾 اور رہے طالم تووہ جہنم کا اید ھن ہوئے۔

لِحَهَنَّمَ حَطَبًا (الحن: ۵۵ m)

بشر' شیاطین اور جنات سے بالاتفاق افضل ہیں اور ملا نکہ اور بشرکے درمیان افضلیت میں اختلاف ہے۔ معتزلہ ملا نکہ کو افضل قرار دیتے ہیں حتی کہ وہ ملا تکہ کو رسل بشرے بھی افضل کہتے ہیں' اور اٹل سنت کے نزدیک رسل ملا تکہ تو عوام بشرے افعنل ہیں لیکن رسل بشررسل ملا نکہ سے افعنل ہیں اور عوام بشرعوام ملا نکہ سے افعنل ہیں (عوام بشر سے مومنین صافحین مراد ہیں کفار اور فساق ہے بالاجماع ملا تک افضل ہیں) رسل بشر کاعوام ملا تکہ ہے افضل ہونا تو ہالبداہت ہ اور رسل بشری رسل ملا مک سے افضلیت پر ولیل بد ہے کہ الله تعالی نے تمام فرشتوں کو بد تھم ریا کہ وہ جعزت آدم علیه السلام کوبه طور تغظیم اور تکریم سجده کرمیں اور حکمت کا بھی نقاضا ہے کہ ادنی کو اعلیٰ کی تغظیم کا حکم دیا جائے دو مری ولیل ا بد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَلَّمُ أَدَّمُ الْأَسْمَا ءَكُلُّهَا - الأيه (البقره: ٣١) اور الله في آدم كوسب (جيزول ك) نام سكمائ

اس آیت کوبیان کرنے سے میں مقصود ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی اور ان کے علم کی زیادتی کوبیان فرملا اور الناکی تعظیم اور تھریم کے استحقال کی وجہ بیان فرمائی۔ اور عوام بشرکی عوام ملا تکہ ہے افضلیت پر دلیل میہ ہے کہ انسان فضائل اور علمی ادر عملی کمالات حاصل کر تا ہے جب کہ اس کی طبیعت میں اس کے غلاف شموانی اور غضبانی موانع اور عوائق موجود ہیں اور اس کو اپنی بھوک مٹانے 'تن ڈھانیے اور سرچھپانے کے لئے کسب معاش کی احتیاج ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مواقع اور صوارف کے باوجود عبادت اور ریاضت کرنا اور علی اور عملی مل ماصل کرنا زیادہ د شوار ہے اور اس میں زیادہ اخلاص ہے اور ریہ فرشتوں کی عبادات سے زیادہ افضل ہے کیونکہ ان کی عبادت میں کوئی مانع اور شاغل سیس ہے اور چوتھی دلیل قرآن مجید کی ہے آیت ہے جس میں الله تعالی نے فرمایا ہے: بے شک الله نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اان کے اسپنے اپنے زمانہ میں) تمام جمانوں پر برزگ دی (آل عمران : ۱۳۳) اور تمام جمالوں میں فرشتے بھی داخل ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ عوام ملا تکہ ہے عوام بشرافضل ہیں اور ملا تکہ کے بس عموم

سے رسل ملا نکہ بالاجماع مشتیٰ ہیں 'اس طرح آل ابراہیم اور آل عمران کے عموم سے کفار اور فساق عقلاً'' مشتیٰ ہیں اور اس آبت کا غلاصہ سے کہ حضرت آدم 'حضرت نوح اور حضرت ابراہیم تو تمام فرشتوں سے افضل ہیں خواہ رسل ملا نکہ موں یا عوام ملا نکہ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کی اولاد میں سے مومنین اور صافحین عوام ملا نکہ سے افضل ہیں۔ حضرت آدم 'حضرت نوح وغیرہم کے خصوصی ذکر کی توجیہ اور ان کی فضیابتوں کا بیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان فضیات یافتہ اور ہزرگ شخصیتوں کا ذکر فرہایا ہے جن کی اتباع کرنا واجب ہے اور جن کی اتباع کرنا واجب ہے کو تکہ وہ تمام کی اتباع کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی مجت حاصل ہوتی ہے 'سب سے پہلے حضرت آوم علیہ السلام کا ذکر فرہایا ہے کو تکہ وہ تمام انسان ان ہی انسانوں کی اصل ہیں۔ اس کے بعد حضرت نورج کا ذکر فرہایا اور رسول اللہ طاقیا ہی آل ابرائیم میں مندری ہیں 'جن کی اتباع اور کی اصل سے ہیں۔ اس کے بعد آل ابرائیم کا ذکر فرہایا اور رسول اللہ طاقیا ہی آل ابرائیم میں مندری ہیں 'جن کی اتباع اور اطاعت کا خصوصیت کے ساتھ اس سے پہلی آئیت میں حضرت مربم اور حضرت عینی علیہ السلام مندری ہیں 'آل ابرائیم کا جس اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر فرہایا اور اس میں حضرت مربم اور حضرت عینی علیہ السلام مندری ہیں 'آل ابرائیم کا خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر کیا کہ یمودی اپنے آپ کو معرت ابرائیم کے ساتھ مخصوص کرتے ہے اور آل عمران کا خصوصیت کے ساتھ اور کیا کہ یمودی اپنے آپ کو معرت ابرائیم کے ساتھ مخصوص کرتے ہے اور آل عمران کا خصوصیت کے ساتھ ذکر عیسائیوں کی وجہ سے کیا اللہ تعالی نے بیان فرہایا ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے منتی فرہایا ہو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے منتیب فرہالیا ان خصوصیت کے ساتھ ذکر عیسائیوں کی وجہ سے کیا اللہ تعالی نے بیان فرہایا ہے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے منتیب فرہالیا ان

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کئی وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی انہیں بنی نوع انسان کا مبدء بنایا۔ وہ پہلے ہی ہیں۔ ان کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور فرشنوں کے سامنے ان کی علمی برتری ظاہر فرمائی 'انہیں مجود ملا تک بنایا ' ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس رائدہ ورگاہ ہوا' ان کو زمین پر اپنا ظیفہ بنایا' ان کو جنت میں رکھا' اس کے علاوہ حضرت آدم کی اور بہت فضیلتیں ہیں۔

حضرت نوح عليہ السلام كى فضياتوں ميں ہے يہ ہے كہ زمين پر وہ پہلے تشريق ہيں۔ بيؤں 'بنوں ' پھو ہميوں ' خالافال اور ويگر تمرام ذدى الارجام كے ساتھ نكاح كى تحريم كا حكم سب ہے پہلے ان پر نازل ہوا۔ حضرت آدم كے بعد روے نشين كے تمام انسانوں كے وہى والد ہيں۔ آل ابراہيم كى يہ فضيات ہے كہ ان كو نبوت اور كتاب عطاكى۔ اس آيت ميں جو تضرت آل عمران كا لفظ آيا ہے اس ميں عمران ہے مراد كون ہيں؟ آيك قول يہ ہے كہ اس سے مراد عمران بن مافان ہيں جو حضرت سليمان بن واؤدكى اولاد ميں ہے ہيں اور وہى حضرت مريم بنول 'حضرت عيئى عليه السلام كى والدہ كے باب ہيں۔ يہ حسن اور وہ سمران بن واؤدكى اولاد ميں اور وہ عمران بن بو حضرت مولى اور حضرت بادون كے والد ہيں اور وہ عمران بن فصير ہيں۔ يہ مقاتل كا قول ہے اور آيك قول ہے ہيك بهلا قول رائج ہے كو نكہ اس آيت كے بعد والى آ يہن ميں جس عمران كا ذكر ہے وہ تعلی طور پر حضرت مريم كے والد ہيں۔

انبياء كرام عليهم السلام كي جسماني اور روحاني خصوصيات

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین پر انبیاء علیهم السلام کی نضیات بیان فرمائی ہے۔ امام رازی نے علامہ حلیمی ک کتاب المنہان سے بیر نقل کیاہیے کہ انبیاء علیهم السلام کی جسمانی قوتیں عام انسان کی جسمانی قوتوں سے بالکل مختلف ہوتی ویں۔ انہوں نے پہلے حواس خسد کاؤکر کیاہے اس کابیان حسب ذیل ہے :

تبيانالترا

: الله تعالى نے تمام روے زمین كوميرے لئے سميٹ وبا اور بيں نے اس كے مشارق اور مغارب كود كير ليا۔ (صحيح مسلم) نيز ر سول الله ما الله ما الله عنول کو قائم کرد اور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں تم کو ہس بیشت ہے بھی اس طرح دیکھتا ہول جس طرح سامنے سے ویکھنا ہوں۔ (صبح بخاری)۔ اس طرح معترت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق الله تعالی نے فرمایا

اور ای طرح ہم نے ابراہیم کو آسانوں اور زمینوں کی ساری وَكَذَ الِكَ نُرِئَكَ إِبْرَاهِيْتُمَ مَلِكُونَكَ السَّمَاوْتِ باوشایی (کل مخلوقات) و کھائی اور اس کئے کہ وہ و کید کر نقین وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (الانعام: ٥٥) كرفے والوں سے (بھی) ہوجا كيں۔

اس تبت کی تغییر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصراتی قوی کردی کہ انہوں نے تحت الشریٰ سے لیے کر عرش على تك تمام مخلوق كو د مكيمه ليا-

(٢) قوت سامعہ: حارم نبی سیدنا محد ماڑیوا کی ساعت تمام انسانوں سے زیادہ قوی تھی کیونکہ رسول الله ماڑوا کے فرمایا اسان چرچرانا ہے اور اسے چرچرانے کا حق ہے۔ اسان میں ہر قدم پر آیک فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ (نزندی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی مالھا نے آسمان کے پڑترانے کی آوآز سنی میز نبی مالھا نے پھروں اور در ختوں کا کلام سنا اونت ایموه و اور برنی کا کلام سنا جنلت اور فرشتون کا کلام سنا۔ اور سب سے بردھ کرید کہ الله عزوجل کا کلام سنا۔ اس طرح قرآن مجيد مين فركور ب كد حفرت سليمان عليه السلام في جيوش كأكلام سن:

ما نیک انہیں خرنہ ہو' تو (سلیمان) اس کی بات ہر مسکرا کر بنس

حَتَّى إِذًا أَتُواعَلَى وَإِدِ النَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةً يَّا يُهَا حَلَّى جب (سلمان اور ان كے تشكرى) چونيوں كے ميدان پر النَّمُلُ ادْخُعْلُوا مَسَاكِمَنَكُمُ لَا يَخْطِمَنَّكُمُ سُكَيْمِن " آسة و آيك جونى بول اے جونثوا تم ايخ محمول عن وافل وَحُنُوْدُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَنَ فَنَبَسَنَهُ صَارِحَكًا مِنْ مِهِ وَهِ (كبير) مليمان اور ان كالظر تهيس كيل نه ذالي ارآل قَوْلِهَا - (النمل: ١٨-١٨)

(مو) قوت شامد : جس طرح حضرت بعقوب عليه السلام كي سو تكھنے كي قوت تقي كيونكه جب حضرت يوسف عليه السلام نے این بھائیوں سے کما:

میرے اس کرتے کو لے جاؤ اور اے میرے باپ کے چرے پر وال دو ان كي م كليس روشن موجائيس كي اور جب قافله (مصر ے) چلا تو ان کے بلپ نے (گھروالوں سے) کما بے شک میں ضرور يوسف كى خوشيو سوتكه رما جول أكرتم مجص برهاي كى وجه ے ناقص العقل نہ کہو۔

إِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِي هٰذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُواَ بِي يَأْتِ بَصِيْرًا ۚ وَأَنُونِيْ بِالْهَلِكُمُ ٱجْمَعِيْنَ۞ وَلَكَّنَا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ إِنِّي لَا رَجَدُ رِيْحَ يُوسُفَ كَوْلَا اَنْ تُفَيِّتُنُونَ ۞ (يوسف: ٣٠٠٣)

ان آبات سے معلوم ہوا کہ اوھر قافلہ مھرسے روانہ ہوا اور اوھر حضرت اینفوب علید السلام کو حضرت اوسف کے كرتے ہے ان كى خوشبو آگئ-

(م) قوت ذا نقد : ہارے نی سیدنا محد المالیم کو خیبر میں ایک بیودی عورت نے زہر آلود لقمد کھلایا تو اس لقمہ نے

سأن القرآن

آئی سے کما مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور اس باب سے یہ واقعات ہیں کہ جب آپ نے اپنالعاب وہن حضرت ابو بگر کی گھ زہرخوردہ ایڑی میں 'حضرت علی کی دکھتی ہوئی آئھوں میں 'حضرت رافع بن خد تنج کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ میں اور حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی میں ڈالا تو ان کو شفاء ہو گئی۔ حضرت جابر کی ہنڈیا میں لعاب وہن ڈالا تو کم کھانا بہت زیادہ آومیوں کو کافی ہو گیا اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔

(۵) قوت ال م : جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گزار ہوگئ حضرت عینی علیہ السلام برس کے مریضوں اور مادر زاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہوجائے 'اور ہمارے نبی سیدنا محمہ طابید ہے کھور کے ستون ے نیک لگائی تو اس میں حیات آگئ جب آپ اس چھوڑ کر منبر پر بیٹھے تو وہ آپ کے فراق میں او نمنی کی طرح چینے نگا۔ جب آپ نے احد بہاڑ پر قدم رکھاتو اس میں حیات آگئ 'وہ ملئے لگا آپ نے فرمایا اے احد اپر سکون ہوجاتو وہ سائن ہوگیا۔ بب تو حواس خمسہ ظاہرہ کا بیان ہے اور آپ کے حواس باطنہ کی غیر معمولی قوت کا اندازہ اس سے ہو آ ہے کہ ان حواس باطنہ میں سے ایک قوت حافظ ہے اس کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالی فرمایا ہے :

سَنَهُ رِحْكَ فَلَا نَنْسِي الاعلى: ٢) ابْهُمْ آپُورْتَكَ فَلَا نَنْسِي كَ تَوْ آپِ نه بحوليس كيد

ادر ان حواس میں سے آیک قوت ذکاوت ہے۔ حضرت علی واللہ فرمائے ہیں جمجھے رسول اللہ مظامیراً نے علم کے آیک ہزار باب سکھائے ہیں اور میں نے ہرماب سے آیک ہزار باب مستنبط کر لئے ہیں جب آیک ولی کی قوت ذکاوت کا یہ عالم ہے ت نبی مظامیرا کی قوت ذکاوت کا کیا عالم ہوگا۔

قوت محرکہ: نبی مظایم کا معراج پر جانا معنرت عینی علیہ السلام کا زندہ آسان پر اٹھا لیا جانا معنرت ادریس اور معنرت الیاس کا آسانوں پر اٹھایا جانا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے 'اور قرآن مجید میں چھنرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب نے پلک جھیکنے سے پہلے تخت ان کے سامنے حاضر کردیا :

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا إِنِيْكَ بِهِ قَبُلَ جَم كِ إِن كَابِ كَاهُم اللهِ مِن اس (تحت) كو آپ أَنْ يَنْ نَذَ لَكِيْكَ طَرُ فُكَ النمل: ٣٠) كَا بِكَ جَهِيَاتِ عِيلِ آپ كِ إِن لِمَا آبانوں

تبيبان القرآك

تعزے اسحاق کھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ اللہ علیام کی روح قدسیہ کے ظہور کے لئے حضرت اساعیل علیہ السلام كو مبدء بنايا اور حضرت اسحال كودو شاخول كاميدء بنايا حضرت ليقوب اور عيسو مضرت ليقوب عليه السلام كي نسل میں نبوت رکھی اور عیسو کی نسل میں بلاشاہت رکھی اور سیدنا محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ظہور تک بیہ سلسلہ چن رہا اور جسب سیدنا محمد ملکایلم کا ظہور ہوا تو نبوت کا نور اور بادشاہت کا نور دونوں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ملٹایلم کی طرف خفل کردیئے سکتے اور قیامت تک کے لئے دین کی امامت اور ریاست کی فرمانروائی آپ کی امت کو سونپ دی گئی' چنانچیہ آپ کے بعد آنے والے خلفاء ریاست کے سربراہ بھی تھے اور دین کے امام بھی تھے۔

(تفبيركبيرج ٢ص ٣٣٣ (مع زيادة)مطبوعه دارا لفكر بيروت ٣٩٨ اهـ)

الله تعالی کاارشاد ہے : ان میں ہے بعض معض کی اواز دہیں اور اللہ بہت سنے والا لور خوب جانے والا ہے۔

اس آبیت کا مطلب مید ہے کہ ان میں سے بعض ابعض کی حقیقی اولاد ہیں تو مصرت آدم علیہ السلام کے سوا باقی سب حضرت آدم کی اواؤد ہیں یا اس کا مطلب سے سے کہ سے سب آیک دوسرے کی معنوی اواد ہیں اور توحید الله اور اس کے رسول کی اطاعت اور اخلاص میں آیک دوسرے کے نتیع ہیں اور الله تعالی نے فرمایا ہے وہ بہت سفتے والا خوب جانے والا ہے اس كا أيك مطلب يہ ہے كہ اللہ البيني بندوں كى باتول كو سفتے والا ہے اور ان كے كامول اور ان كے دلول كى باتول كو ۔ جانے والا ہے اور اپنی مخلوق میں ہے جس کے اقوال اور افعال کی استفقامت کا اس کو علم ہو تا ہے اس کو منتخب فرمالیتا ہے اور اس كو فضيات عطا فرما يا اليه على طرح الله تعالى في فرمايا ب

الله این رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جارتا ہے

(الانبياء: ٩٠) كرت ته اور مارك ك عابري كرة واله تهد

اللَّهُ آغَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَّالانعام: ٣٣) ِ إِنَّهُمْ كَانُوْ ايْسَارِ عُوْنَ فِي الْخَيْرَ الِبَ وَيَذْعُوْنَنَا رَغَبًا ﴿ بِهِ مَكَ بِهِ (انبياء) نيك كامول بن جلدى كرتے تھے 'اور (امارى ر حمت کی) توقع اور (عارے جلال کے) خوف ہے ہم ہے دعا ۦۊۜڒ*ڰۺ*ؖٲۅؘػٲٮؙٷٲڵؽٵڂۺۣڡڛ۬؞

اور اس كادو سرا مطلب يرب كريموديد كيتر تف كه جم آل ايراتيم لور آل عمران سه بين اس لئه جم الله كرين اور اس کے محبوب ہیں اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں' حالا نکیہ ان کو میہ علم تھا کہ یہ اقوال باطل ہیں لیکن ان کے علاء اغراض باطلہ کی بنا پر ہیا گئے تھے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے باطل اقوال کو سننے والا ہے اور ان کی اغراض فاسدہ کو جائے والا ہے ' تو اس آیت کا اول حصہ انبزاء علیهم السلام کی فضیلت میں ہے اور اس کا آخری حصہ ان کے منکرین کی ندمت اور تهدید میں ہے۔

جب عمران کی بیوی سنے عرض کیا سے میرسے دمب ؛ جومیرسے پیٹ میں سہے اس کی میں سنے تیرسے سیے

ندو الناسيخة على تيرست بيد، ويكرزمز اربول سن أزلوك بوا بموز مبري طرفت واس نذركو) قبول فرما ، بينت توميت سنت والاخوب مطنف والاسيط

## اوراس کی اولاد کو شیطان مردود (سکے شر) سسے تیری پاہ ين ويتي کے رہیجے اس کو اچھی طرح ہول ہوا گیا۔ اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ بردان پڑھایا اور زکر ، داخل ہوتے تر ای کے باس تازہ رزق پاک بیر (رزق)کهای سنے آیا ؟ مریم.

، رزق عط فرمانا

عمران کی بیوی کی نذر بائنے کی تفصیل

علامه ابو جعفر محد بن جربر طبری لکھتے ہیں :

عمران کی بیوی حضرت مریم کی ماں ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ علیہ کی نانی ہیں' ان کا نام حنہ بنت فاقوذ بنت قتیل ہے اور ان کے خاوند کا نام عمران بن یا سقم ہے یہ حضرت سلیمان بن داؤد علیحا السلام کی اولاد سے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ذکریا اور حضرت عمران نے وہ بہنوں سے شادی کی مضرت ذکریا کی بیوی سے حضرت کیجی پیدا ہوئے اور حصرت عمران کی بیوی سے حصرت مریم بیدا ہو تھی۔ جب حضرت سران فوت ہوئے تو ان کی بیوی مند حضرت مريم سے حالمہ تھيں۔ مور خين نے بيان كيا ہے كہ وہ عمر رسيدہ ہو چكى تھيں اور ان كے ہاں كوكى لولاد نہيں ہوكى تقى ان ك لھر کے پاس ایک در حت تھا آیک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونج سے اپنے بچے کو داند کھلا رہا تھا اس وقت ان

کے وال میں بچہ کی تمنا پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ ان کو بچہ عطا فرمائے تو انہیں حضرت مریم کا حمل ہو گیا اور حضرت عمران فوت ہوگئے ' جب انہیں سے محسوس ہوا کہ ان کے بیٹ میں پچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر مان کے بیٹ میں پچہ ہے تو انہوں نے اس کی اللہ کے لئے نذر مان کے ہاں حضرت مریم پیدا ہو کئی ہیدا ہو کہ ہی اللہ اللہ ایس کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کما اے اللہ ایس کو کی بیدا ہو کی پیدا ہو کی ہے ' حضرت مریم پیدا ہو کہ ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کما اے اللہ ایس کو کی بیدا ہو کی ہیدا ہو کی ہے ' کیو ظلم انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لئے تذر مانی تنی اور لؤی اپنی کمزور طبیعت کی وجہ سے خدمت کے بہت کیو ظلم انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے بہت سے کام سمرانجام نہیں دے سکتی ' اور بعض احوال میں (مثلاً '' حیض اور نفاس میں) مجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرملیا تم نے جس لیے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ نے فرملیا تم نے جس لیے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ نے فرملیا تم نے جس لیے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ نے فرملیا تم نے جس لئے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ نوامن البیان جواحدے ما ملحما ''مطبوعہ دار المعرفہ ہیں دوجہ ہم المحملی معرفہ دار المعرفہ ہیں دوجہ ہمیں کے خوالی میں دوجہ ہمیں ہوئی لڑک ہے۔ اس میں الیے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ اس میان میں میں المیں ہے جس پائے کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔ اس میں میں میں کی میری دی ہوئی لڑک ہے۔

حصرت عیسی کامس شیطان سے جمحفوظ رہنا ہمارے نبی کی فضیات کے منائی نہیں ہے عمران کی بیوی نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے ان کی زبان میں مریم کامعنی عبادت کرنے والی انڈ کا قرب حاصل کرنے والی اور انڈ کے سامنے عاجزی اور خشوع اور خصوع کرنے وال ہے اور انہوں نے کہا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شرسے تیری بناہ میں ویتی ہوں۔

الم محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی کے فرمایا بنو آدم میں سے جو شخص بھی پیدا ہو تا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھو تا ہے تو وہ شیطان کے چھوٹے سے چیخ مار کر رو تا ہے ماسوا مریم اور اس کے بیٹیے کے 'پھر حضرت ابو ہریرہ دائے نے قرآن مجید کی ہید آیت پڑھی۔ (صبح بخاری جام ۸۸۷ مطبوعہ نور محدامے المطالع کراچی امساند) علامہ شرف الدین طبی متونی ۱۳۳۲ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :

حضرت مریم اور حضرت عیمیٰی کو ولادت کے وقت مس شیطان سے مشتیٰ کرنے سے ہمارے نبی پر ان کی فضیات گازم نہیں آتی کیونکہ ہمارے نبی مظامیم کے بہت سے ایسے فضا کل اور مجزات ہیں جو حضرت عیمیٰی کو حاصل تھے نہ کسی اور نبی کو اور افضل میں مفضول کی خصال کا ہونالازم نہیں ہے۔ (شرح الفیبی نامس ۲۰۹۸)

ملاعلی قاری نے طبی کی اس عبارت کو نفل کرنے کے بعد لکھا ہے اس کی نظیرطبرانی کی یہ حدیث ہے ہر ابن آدم نے خطاکی ہے یا خطاکا ہم (ارادہ) کیا ہے سوا حضرت کجیٰ بن ذکریا علیماالسلام کے۔(مرقات، ج)ص۱۳۹) شیخ عبدالحق محدث والوی متوفی ۱۵۴ اھ علامہ فیبی کی تحریر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

مشہور رہ ہے کہ فضیات کی فضیات بڑی کے منافی نہیں ہے لیکن ہنرہ ضیف ہے کہنا ہے کہ نبی طاہیم ہو آدم کے اس عموم سے مشخط ہیں اور اس حدیث میں آپ نے دوسرے فرزندان آدم کی خبروی ہے اور طمارت میں آپ کا مقام اس سے بہت باند ہے کہ آپ کی والوت کے وقت شیطان آپ پر کسی قشم کا تصرف کرسکے ' بعض شار حین نے کہا ہے کہ جب بینکلم اس قشم کا کلام کر آئے تو اس کی وات عموا ''کلام سے خارج ہوتی ہے اور ذوق اور حال اس کا قریبہ ہوتا ہے۔ جب بینکلم اس قشم کا کلام کر آئے تو اس کی وات عموا ''کلام سے خارج ہوتی ہے اور ذوق اور حال اس کا قریبہ ہوتا ہے۔ بین بین میں کا ندھلوی نے بین عبد الحق محدث والوی کی اس تقریر کو لمحات کے حوالے سے تکھا ہے۔ بین میں کاندھلوی نے بین عبد الحق محدث والوی کی اس تقریر کو لمحات کے حوالے سے تکھا ہے۔ بینکلم اس کا مطبوعہ اللہور کی اس کا مطبوعہ مطبوعہ مطبوعہ کار تکھوڑا انتظیق النہ بین جام ۱۲ مطبوعہ لاہور کی ا

يسلدوق

علامه بدر الدين محمود بن احد عيني متوفي ٨٥٥ ه الكينة بين:

قاضی نے بیہ اشارہ کیا ہے کہ تمام انبیاء علیهم السلام اس فضیلت کے حصول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریک البی بیس علامہ قرطبی نے کہایہ قالوہ کا قول ہے۔ (عمرة القاری ج ۱۵ ص ۱۵ امطبوعہ اوارة الغباعة المتيريہ معر ۸ سوریہ)

علامه ابوعيدالله محد بن احد مألل قرطبي متوفي ١٦٨ه و لكصة بين:

المارے علاء نے یہ کہا ہے کہ اس عدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کی دعا ستجاب ہوگئی اور شیطان تمام اولاد آدم کی کو کھ میں انگلی چیموتا ہے حتی کہ انبیاء اور اولیاء کے بھی انگلی چیموتا ہے سوا حضرت مریم اور ان کے سینے کے۔ اللہ نے کہا شیطان تم نوزائیدہ نیچ کے پہلو میں انگلی چیموتا ہے سوا حضرت عینی اور ان کی والدہ کے ان کے درمیان جاب کروا گیاتواس کی انگلی جیمونے سے یہ لازم حمیں درمیان جاب کروا گیاتواس کی انگلی تجاب پر گلی لور جاب کے پار نافذ حمیں ہوئی اور بچہ کے انگلی چیمونے سے یہ لازم حمیں آتا کہ شیطان اس بچہ کو گمراہ کرنے یا برکانے پر قادر ہوگیا ہے کیونکہ کتے انبیاء علیم السلام کو برکانے اور ورخلانے کے لیے شیطان نے حملے کئے لیکن وہ اسپیٹ مقصد میں کامیاب حمیں ہوا جیسا کہ اللہ توالی نے فرمایا :

ران عِبُادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَان (الحجر: ٣٢) ہے تک میرے فاص بیروں پر تیراکوئی زور نیس

علادہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیرا کیا جاتا ہے تو مریم اور ان کے بیٹے حضرت عینی آگرچہ شیطان کے الگلی چھونے سے محفوظ رہے لیکن شیطان کے ہردفت ساتھ اور لازم رہنے سے محفوظ نہیں رہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جهاص ١٨ مطبوعه اغتثارات ناصر ضرواريان ١٣٨٧ه)

خلاصہ سے کہ شیطان کے انگلی نہ چھونے ہے زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ باقی انبیاء علیم السلام اُس کے انگلی چھونے کے یاد جود اس کے شرسے محفوظ رہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مانا کا یہ فضیامت اور خصوصیت ہے کہ آپ کے ساتھ جو شینطان اور ہمزاد پیدا کیا گیا تھا آپ کی نگاہ کیمیا اثر ہے اس کی بھی کایا پلٹ گئی وہ شیطان مسلمان ہو گیا اور بجائے ورغلانے اور برکانے کے آپ کو نیکی اور بھلائی کے مشورے دینے لگا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متونى المهدد دوايت كريت إي

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا تم میں ہے ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا جاتا ہے) صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ آپ کے ساتھ شیطان لگا دیا جاتا ہے) صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا مجھی؟ آپ نے فرمایا وہ مسلمان ہوگیا اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کوئی اور مشورہ نہیں دیتا۔ (میچ مسلم ج میں مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے میں المطابع کرا تی مدے ا

رسول الله طالعظام كی فیض آفرین لگاہ سے شیطان كامسلمان جوجانا بہت عظیم فضیلت ہے اور یہ فضیلت بشمول حضرت عینی کے کسی نی كو بھی حاصل نہیں ہے۔

بچہ کانام رکھنا اس کو تھٹی دینا اور بچہ کی ولادت کے ویکر مسائل

ان آیات میں ہمارے نبی سیدنا محد مظھیلا کی نیوت پر دلیل ہے اور یہود کے اس دعویٰ کا روہے کہ انبیاء صرف بنو امرائیل سے مبعوث ہوں کے 'اور مشرکین کا رد ہے جن کا زعم تھا کہ بشرنبی شیں ہوسکتا کیونکہ ان آیات میں اہلہ تعالی

تبيان الكرآ

من الم الم المؤلم كو گذشتہ عبوں اور امتوں كے ان اموال سے مطلع فرمایا جن كی تصدیق ان كی كتابوں میں موجود تھی اور یہ آپ كی نبوت کے صدق پر واضح دليل ہے۔

نی کی ولادت اور اعلان نبوت سے پہلے ہو امور خلاف عادت ظاہر ہون ان کو ارہاص کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ایسی خاتون سے پیدا ہوئیں جو ہو ڑھی اور بانچھ تغیس ہیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارہاص ہے 'اسی طرح حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کر لیا گیا ہے بھی ان کے معمول کے خلاف تھا تاکہ ان کی پاکیزہ میرت ان کے مینے کے دوح الله اور کلمت الله ہونے کا عنوان بن جائے۔

عمران کی بیوی محند نے اپنی بینی کے والات کے دن ان کا نام مریم رکھا اس سے معلوم ہوا کہ ولاوت کے دن نام رکھنا جائز ہے ہرچند کہ بیہ شریعت سابقہ ہے لیکن ہماری شریعت میں بھی اس کی تائید ہے :

المام محمد بن اساعيل بخاري منوفي ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابومویٰ اشعری و کی بیان کرتے میں کہ میرے ہاں آیک بچہ پیدا ہوا میں اس کو لے کر نبی ما کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو تھجور کی تھٹی کھلائی اور اس کے لئے برکت کی دعا کی۔ بیہ حضرت ابو موسیٰ کے سب ستے بردے بیٹے تھے۔ (صحیح بخاری ج مصل ۸۲۱ مطبوعہ نور محداصح المطابع کراچی)

حضرت انس بن مالک وہ جی ان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طور دہ گاہ کا بیٹا بیار تھا وہ سفر بہ چلے گئے۔ اس اشاء میں وہ بیٹا فوت ہو گیا جب واپس آئے تو حضرت ام سلیم سے بوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم نے کما پہلے ہے زیادہ برسکون ہے۔ ان کو شام کا کھانا کھالیا اور رات کو حضرت ابو طلہ نے ان سے عمل زوجیت کیا۔ جبح کو حضرت ام سلیم نے کما اب بیٹے کو وفن کرد۔ حضرت ابو طلہ نے رسول اللہ مٹالیلیا ہے ماجرا بیان کیا آپ نے بوچھا تم نے رات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے بوچھا تم نے رات اس عمل میں گزاری؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو ہرکت عطا فرماتو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ججے سے حضرت ابو طلہ نے کما تم اس بچہ کو نبی مٹالیلیا کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ بچھ تھجو دیں بھی کہا تم اس بچہ کو نبی مٹالیلیا کے پاس لے گیا اور میرے ساتھ بچھ تھجو دیں بھی سے بھی سے نبی مٹالیلیا نبی مجھوریں ہیں۔ نبی مٹالیلیا نبی مجودیں ہیں۔ نبی مٹالیلیا نبی مجودیں ہیں۔ نبی مٹالیلیا نبی مجودی اور اس کا نام عیداللہ رکھا۔

(میح بخاری ج من ۱۸۲۲ مطبوعه نور محدامی انسطانع کراجی ۱۸۳۱نه)

اس حدیث کے مسائل میں سے بیہ ہے کہ جب کوئی شخص تھکا ماندہ سفرست آئے تو فورا" اس کو عمناک خبر نہیں سنانی چاہئے۔ سنانی چاہئے۔ بچہ کی موت پر مال باپ کو پرسکون رہنا چاہئے۔ بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ ہے اس کے مند ہیں تھٹی ڈلوانی چاہئے اس ہے برکمت کی دعا کرانی چاہئے اور بچہ کا انچھا نام رکھنا چاہئے۔ خصوصا" انبیاء علیم السلام اور بزرگوں کے نام پر اس کا نام رکھنا چاہئے۔ امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵۷ میں دوابیت کرتے ہیں :

حضرت ابو وہب جشمی دی ہے۔ ان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیان کے فرمایا انبیاء علیم السلام کے نام رکھو۔ اللہ کے خرد خردیک سب سے زیادہ بہندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمان ہے اور سب سے سچانام حارث اور جام ہے اور سب سے ہرا نام حرب اور مرہ ہے۔

حضرت ابو درواء دی کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیام نے فرملا قیامت کے ون تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے

آلیوں کے نام سے پکارا جائے گا اس لئے اپنے ایٹھے نام رکھو۔ (سنن ابوداؤدج 9ص ۱۳۲۰ مطبوعہ مطبع مجبائی پاکستان لاہور' ۴۵ سماھ) کا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے آباء سے منسوب کرکے پکارا جائے گا شاا " فلال بن فلان اور سے جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگوں کو ان کی ماؤں کی طرف منسوب کرکے پکارا جائے گا یہ صحیح نہیں ہے' اس کی تحقیق ان شاء اللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ ولادت کے دن بچہ کے نام رکھنے کے علاوہ اور بھی شرعی احکام ہیں ان احکام میں سے ہم عقیقہ کابیان کررہے ہیں' پہلے ہم اس کے ثبوت میں اصادیث بیان کریں گے اور اس کے بعد نہ اہب فقہاء بیان کریں گے۔

عقیقہ کے متعلق احادیث "آثار اور اقوال تابعین

المام محد بن اساعيل بخاري روايت كرتے بين :

حضرت سلیمان بن عامر دافھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلے نے فرمایا نڑے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اس کی طرف مے خون بہاؤ اور اس منے گندگی کو دور کرو۔ (میج بخاری ج مس ۸۲۲ مطوعہ نور محراصح المطابع کراچی،۱۳۸۱مه)

المام الوعيسي ترزي متوفى 24 مهد روايت كرية بين:

حضرت ام كرز رضى الله عنها روايت كرتى بين كه انهول في رسول الله طالعيام من عقيقه كے متعلق سوال كيا۔ آپ فرمايا لڑكے كى طرف سے دو بكريال اور لڑكى كى طرف سے أيك بكرى (دُن كرد) اس بيس كوئى حرج نهيں كه وہ نر ہويا مادہ-امام تر ندى كہتے بيں كه به حديث محج ہے۔

اس حدیث کو امام دارمی (منن داری ج مع ۸) اور امام احمد (منداحمد ج مع ۳۵۲-۳۵۲) نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ دالچھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال اللہ طال اللہ عقیقہ کے بدلے بیں گردی ہے۔ ولادت کے ساتویں دن اس کی طرف سے ذرج کیا جائے 'اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ لمام ترفدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صبحے ہے۔ (جامع ترفدی میں ۲۳۷ مطبوعہ تور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

المام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۵۷ سار روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رصنی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالایلائے نے حضرت حسن اور حضرت حسین رصنی الله عنما کی طرف سے آبک آبک میںنڈھازم کیا۔ (سنن ابوداؤدج ۲س ۳۹ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۴ھ)

المام ابو عبد الرحمان احمر بن شعيب نسائي متوني ١٩٠٠ ه روايت كرست بين:

حصرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رسی الله عنما کی طرف سے دو دو مینڈ سے ذرح کئے۔ (سنن نسائی ج ۲ص ۱۸۸ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

میچ بخاری اور جامع ترندی میں جن احادیث کاذکرہے وہ سب سنن ابوداؤد اور سنن نسائی میں بھی نہ کور ہیں۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سنن ابو داؤد میں حضرت حسن اور جعشرت حسین کی طرف سے آیک آیک مینڈ ھے کو ذیج کرنے کا تذکرہ ہے اور سنن نسائی میں دو دو مینڈھے ذیج کرنے کا ذکرہے تو اس کی کیا توجیعہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ مطاقیا نے ان کی واددت کے دن آیک آیک مینڈھا ذیج کیا اور ساتویں دن آیک آیک مینڈھا اور ذرج کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آیک خمینڈھا آپ نے اپنی طرف سے ذرج کیا اور حضرت خال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کو دو سمرا مینڈھا ذرج کرنے کا تھم دیا تو جس نے ایک ایک مینڈھے کے فرخ کی روایت کی اس نے آپ کی طرف فرخ کی حقیق قسبت کی اور جس نے دو دو کو فرخ کرنے کی روایت کی اس نے آپ کی طرف مجازا " نسبت کی۔

لام عبدالرزال نے حضرت عائشہ اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماڑیا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے دو دو مینڈھے ذرج کئے۔ (المصنت جسم ۳۳۰)

المام ابن الی شبہ لے حضرت ابو درداء "حضرت جابر اور عکرمہ ہے روایت کیا ہے کہ می ملاکا کم سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنما کاعقیقہ کمیا۔ (المسنت ج۸ص ۳۷-۴۷)

الم ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهم روايت كرتے ہيں:

حضرت انس دفائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی میلویٹر نے حضرت حسن اور حضرت حسین رمنی اللہ عنما کی طرف سے دو جے ذبح کئے۔

محمہ بن علی بن حسین روابت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول انڈہ مظھیلا نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی انڈہ عنما کے بالول کے ہم وزن چائدی صدقہ کی اور امام مالک نے بچکیٰ بن سعید سے روابت کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی کے دو بیٹول حضرت حسن اور حسین رضی انڈہ عنما کاعقیقہ کیا۔ (سنن کبریٰ جوص ۲۹۹مطبوعہ ملکن) امام عبد الرزاق بن حام منوفی ۲۱۱ھ روابت کرتے ہیں :

حضرت الس و الله بيان كرت بين كه رسول الله طائعاً في اعلان نبوت كم بعد خود أبنا عقيقه كيا

(المصنعنج من ص ۱۳۹۹مطبوعه بيروت)

حافظ البینٹی نے لکھاہے اس صدیث کو امام بزار نے اور امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے اور اس حدیث کے راوی نقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج ۴ ص ۲۹)

اس حدیث کو امام بہمتی نے مجمی روایت کیاہے۔ (سنن کیری جوم ۲۰۰۰م مطبوعہ مامان) .

المام الوبكر عبدالله بن محد بن الى شبه متونى ١٩٣٥ه روايت كريتي :

عطا بیان کرتے ہیں کہ ہم اسباع نے رسول اللہ مالی کیا ہے سوال کیا کیا ہیں اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں لڑکے کی طرف سے دو بکرمان اور لڑکی کی طرف سے آبی۔ (المست ۸ ص ۵۰مطبوعہ کراجی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظھیل نے ہمیں لڑکے کی طرف سے دو بھیاں اور اوکی کی طرف سے دو بھیاں اور اوکی کی طرف سے دو بھیاں اور اوکی کی طرف سے ایک بھری کا عقیقہ کرنے کا تھم دیا نیز حضرت عائشہ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بھریاں سنت ہیں اور اوکی کی طرف سے ایک بھری سنت ہیں۔ (المصنف ج ۸ ص ۵۱ مطبوعہ کراجی)

المام عبدالرزاق روابيت كرتي :

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرہے جو بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر ہادہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے۔ (المصنعن ۸ص۳۹۳۹مطبوعہ کمتب اسلامی ہیروت)

المام ابوالقاسم سلیمان بن احمر طبرانی متونی ۱۰ سور روایت کرتے ہیں:

حضرت اساء بنت بزید بیان کرتی ہیں کہ نی مظامیا نے فرمایا اڑے کی طرف سے دو مربول کاعقیقہ ہے اور اڑک کی طرف

تهيانالتلأ

ے ایک بکری کا\_ (ا معم الكبيرج ٢٥٥ ص ١٨٣)

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اسپے بیٹول کی طرف سے لونٹ ذیج کرے عفیقد کرتے ہے۔ (المجم الکیرج اس ۲۲۴ مطبوعہ بیروت)

عافظ الیشی نے لکھاہے اس مدیث کے تمام رادی صحیح ہیں۔

( جُمِع الزوا كدج ٢٠ ص ٥٩ مطبوعه وار الكتاب العربي بيروت ٢٠ ١٣٠هـ )

المام ابو بكر عبدالله بن محد بن ابي شبه متوني ٢٣٥ه روايت كريتي ين

جعفرات والدے روابیت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جو عقیقہ کیا تھا اس میں رسول اللہ مالی اللہ عظم دیا تھا کہ اس کی آیک ٹانگ دائی کے پاس جیجی جائے لور اس کی کسی ہڑی کو نہ تو ڑا جائے۔

ابن ابی ذئب بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے زہری سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا انہوں نے کما اس کی ہڑیوں کو توڑا جائے نہ سرکو اور نہ بچہ کو اس کے خون میں کتھیڑا جائے۔

ہشام بیان کرتے ہیں کہ حسن اور ابن سیرین عقیقہ میں ان تمام ہاتوں کو مکموہ کہتے تھے جو قربانی میں مکروہ ہیں اور ان کے نزدیک عقیقہ بہ منزلہ قربانی ہے اس کے گوشت کو کھایا جائے اور کھلایا جائے۔

حضرت سمرہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہیلا سے فرمایا ساقویں ون عقیقہ کیا جائے بچہ کا سر مونڈا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ساتویں دن اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا۔ اس کا نام رکھا۔ اس کا سرمونڈا۔ اس کا ختنہ کیا اور اس کے بالول کے برابر جائدی صدقہ کی۔ (المعنن ج۸ص۵۵۔۵۳ ملنقطاسم طبوعہ ادارۃ القرآن کراچی ۲۰۰۷ھ) امام عبدالرزات بن جمام متوفی ۲۱اھ روابیت کرتے ہیں۔

عطا کئے نے کہ ساؤیں دن بچہ کا عقیقہ کیا جائے اگر اس دن نہ کرسکیں تو اسکلے ساؤیں دن مو خر کردیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساؤیں دن ہی عقیقہ کا قصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والے خود بھی گوشت کھائیں اور لوگول کو ہدیہ بھی دیں۔ ابن عینہ نے کہا گیا اس کے دیں۔ ابن عینہ نے کہا گیا اس کے دیں۔ ابن عینہ نے کہا گیا اس کے محکوشت کو صدقہ کردیں؟ کہا نہیں تو صدقہ کریں اور چاہیں تو خود کھالیں۔

(المصنعت ج ١٩ ص ١٩١٩ مطيوعه كننب اسلاى بيروت ، ١٩٥٥ م

المام ابو بكراحم بن حسين بيهي متوفى ١٥٨مه روايت كرتي بين:

حضرت بریدہ وظام بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کا سے فرمایا عقیقہ ساتویں دن کیا جائے اور چود صویں دن اور اکیسویں دن۔ (سنن کبری جوم ۳۰۳ مطبوعہ نشرالیۂ مالین)

جو دن بھی سانت سے تقتیم ہوجائے اس میں عفیقہ کرنا سانت ہے اگر بچہ مثلاً منگل کو پیدا ہوا ہے تو جس پیر کو بھی عفیقہ کیا جائے وہ سانت دن سے تقتیم ہوگا۔ عقیقہ کے متعلق فقهاء حنبلیہ کا نظریہ

علامه عبدالله بن احمد ابن قدامه صبلي متوني ١٢٠ه لكست بين:

تبيان لتراد

مسلدرق

محمد منیقہ کرنا سنت ہے۔ عام لیل علم کا یکی ذہب ہے۔ حصرت ابن عباس مصرت ابن عمر مضرت عائش فقہا کا الجیسی الدور تمام المرا کے کہا ہے سنت نہیں۔ بلکہ امر جالمیت سے ہے۔ بی طال بلا ہے کہ اور جالمیت سے ہے۔ بی طال بلا ہے کہ اور جالمیت سے ہے۔ بی طال بلا ہے کہ اور وابند کرتا ہے گویا آپ نے لفظ موال کیا گیا تو آپ نے فریا اللہ تعالی عقوق کو ناپند کرتا ہے گویا آپ نے لفظ عقوق کو ناپند کرتا ہے گویا آپ سے لفظ عقوق کو ناپند کرتا ہے گویا آپ کی بلا ہو اور وہ جانور وزیح کرنا اور ملی بلپ کی نافر الی ہے کہ اور فریا جس کے بال بچر پر ابو اور وہ جانور وزیح کرنا ہو ملی ہو ہے۔ اس سے بھی اس کے بعد کی اور ہو ہانوں وزیح کی طرف سے دو کہ اور اس کا معرف کو اپنی موطاعی رواعت کیا ہے۔ حسن بھری اور واؤد (فرا بری) نے کہا حقیقہ کرنا ور اور واؤد (فلا بری) نے کہا حقیقہ کرنا واجب ہو دو گور اس کا سرمونا اجا ہے حصرت بریدہ وابھ نے بیان کیا کہ لوگ پانچ نمازوں کی ساتھ کروی رکھا ہوا ہے۔ ساتھ کروی رکھا ہوا ہے۔ ساتھ کروی رکھا ہوا ہے۔ اس موری ہے۔ انام احد نے کہا اس موری ہے کہا کی خرف سے مقیقہ کے استجاب پر بید احادیث ولیل بیل سے بھی اس کی حش مروی ہے۔ انام احد نے کہا اس موریث کی طرف سے ویکر ان کور اس کا سرمونا اجائے۔ حضرت ابو بریدہ کور حضرت مروی ہے۔ انام احد نے کہا اس موری ہے۔ انام احد نے کہا اس موری ہے۔ انام احد نے کہا اس موری ہے۔ انام احد نے کہا اس موری ہے۔ انام احد نے کہا مواجب کی طرف سے دو کریاں اور از کی کی طرف سے ایک کریا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا موری ہے۔ انام احد نے کہا تھیقہ کرنا کردی موری ہے۔ اس کوری کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عشریقہ کے اس کوری ہے۔ انام احد نے کہا کہ عقیقہ جائیا لیک عقیقہ جائیا گونا علی ہوری ہے۔ ان کوری کہا ہوا ہے۔ انام ابو طیفہ نے یہ کہا کہ عقیقہ جائیا ہوائی ہے۔ انام ابو طیفہ نے یہ کہا کہ عقیقہ جائیا ہوائی ہے۔ انام ابوائی ہے۔ انام کری کرنام کرنا کم کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کوری ہے۔ انام کرنا

(المنتى جەص ١٣٦٣ مطبوعه دارا كفكر بيروت ١٥٠٠١٥)

عقیقہ کے متعلق فقہاء شافعیہ کا نظریہ

علامه ابو اسخق ابرائيم بن على بن يوسف شيرازي شافعي متوفى ٥٥ مهم لكصة بين :

عقیقہ سنت ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ مولود کی طرف سے أیک جانور ذرج کیا جائے کیونکہ حضرت بریدہ اٹا اور سے داہت ہے کہ نبی طابعت ہے کہ نبی طابعت ہے کہ نبی طابعت ہے کہ نبی طابعت ہے کہ نبی طابعت ہے کہ خفیا ہے عقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آب نے فرایا میں عقوق کو لیند نہیں کرتا اور جس فض کے ہال پچہ پیدا ہو اور وہ جانور ذرج کرنا چاہتا ہو تو کرے۔ آپ لے عقیقہ کو محبت پر معلق کو لیند نہیں کرتا اور جس فض کے ہال پچہ پیدا ہو اور وہ جانور ذرج کرنا چاہتا ہو تو کرے۔ آپ لے عقیقہ کو محبت پر معلق کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ عقیقہ واجب نہیں ہے نیز عقیقہ بغیر کی جنایت (جرم) اور مذر کے خون بمانا ہے الذا یہ قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافع کے نزدیک قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ سعیدی غفرانہ) اور سنت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بھریاں ذرج کرے اور شدت یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بھریاں ذرج کرے اور کی کی طرف سے ایک بھری ذرج کرے کرے کے لئے دو بھریاں اور لڑکی کی جہ نہیں ہے۔ ایک بھری نزدگ کی بہ نہیت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس اور لڑکے کی والدت پر لڑکی کی بہ نہیت زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اس کے اس کے اس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس ایک اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس ایک اس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس کی والدت پر دو بھریاں ذرج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس ایک اس کی دوران انگریں والدت کی دو بھریاں درج کی جائیں گی۔ (المذب بچاس کی دوران انگریں والدت پر دو بھریاں درج کی دوران انگریں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران

تقيقه كي منعلق فقهاء ما كليه كانظريه

المام مالك بن انس المبحى منوفى ٥٤ احد روايت كرست بين :

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے اٹل سے جو مخص بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر آوہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے اور آپ اپنی اولاد کی طرف سے ایک ایک بکری کا عقیقہ کرتے تھے۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف ہے۔

محمد بن حارث تیمی بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ کرنامتخب ہے خواہ چڑیا ہے کیا جائے۔ (بیہ مبالغہ فرمایا) امام مالک فرماتے ہیں ہمیں بیہ حدیث کپنجی ہے کہ حضرت علی بن الی طالب دکاھ کے دو بیٹوں حسن اور حسین رصٰی اللّٰہ عنما کا عقیقہ کیا گیا۔

ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عروہ بن زبیراہے بیٹوں اور بیٹیوں کا آیک ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کرتے تھے۔

الم مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک عقیقہ کا تھم ہیہ کہ جو شخص عقیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے آیک آیک بکری ذکا کرے اور عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن عقیقہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک ہے وہ کام ہے جس کو ہمیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو شخص اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کرے وہ بہ منزلہ قربانی سب اس میں کانے ' لاغر' سینگ فوٹے ہوئے اور بہار جانور کو ذراع کرنا جائز نہیں ہے اس کی کھیل اور گوشت کو فروخت نہیں کیا جائے گا اس کی بڑیوں کو توڑا جائے گا۔ کھروالے اس کے گوشت کو کھرا ہماں کے بڑیوں کو توڑا جائے گا۔ کھروالے اس کے گوشت کو کھائیں کے اور اس میں سے صدقہ کریں کے اور بچہ کو اس کے خون میں تعمیرا جائے گا۔ (موطانام مالک می ۲۵ مرام معلومہ معلی مجبانی اکستان لاہور)

امام مالک نے عقیقہ میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذرج کے متعلق جو ارشاد قربایا ہے یہ ان احادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ علیجا نے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذرج کرنے کا تھم فرمایا ہے اور حصرت این عمراور عروہ بن زبیر نے جو بیٹوں کی طرف سے ایک آیک بکری ذرج کی ہے دہ کسی عذر پر محمول ہے اس طرح بٹریاں تو ڈنا مجسی احادیث کے خلاف ہے اور خون میں لتھیڑتا بھی احادیث کے خلاف ہے۔

عقيقه كے متعلق نقهاء احناف كا نظريه

الم محد بن حسن شيباني متوني ١٨٩ه اله لكهية بين:

امام محداز امام ابو بوسف از امام ابو حنیفد روایت کرتے ہیں کہ فڑے کاعقیقہ کیا جائے نہ لڑگی گا۔

(الجامع الصغيرص ١١٣٥ مطبوعه اوارة القرآن كراجي الالاه)

نيزامام محمد لكهية بين :

ہمیں یہ حدیث تینجی ہے کہ عقیقہ زمانہ جاہئیت میں تھا اور ابتداء اسلام میں بھی عقیقہ کیا کیا پھر قرمانی نے ہراس ذہیر کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزول نے ہراس روزہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور عنسل جنابت نے ہراس عنسل کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا اور زکؤۃ نے ہراس صدقہ کو منسوخ کردیا جو اس سے پہلے تھا ہم کو اس طرح حدیث بہنچی ہے۔ (موطالام محرص ۸۹۔۸۵ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

تبيانالكرأد

علامه ابو بكر بن مسعود كاساني حنى متونى ١٨٥٥ه لكصة بين

عقیقنہ وہ ذبیحہ ہے جو پچہ کی پیدائش کے ساتویں دن کیا جاتا ہے ہم نے عقیقنہ اور عتیرہ کامنسوخ ہونا اس روایت ہے بچانا : حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا رمضان کے روزے نے ہر پہلے روزے کو منسوخ کردیا 'اور قرمانی نے اس ے پہلے کے ہرذیجہ کو منسوخ کدیا اور عنس جنابت نے اس سے پہلے کے ہر عنسل کو منسوخ کردیا اور طاہر یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول الله طالع الله علی صدیث کو سنا تھا کیونکہ اجتماد سے کسی چیز کو منسوخ نہیں کیا جاسکا۔ (الی قولہ) امام محدنے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے۔ لڑے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑی کا۔ اس عبارت میں عقیقہ کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عقیقہ کرنے میں فضیلت تھی اور جب فضیلت منسوخ ہوگئی تو اس کا صرف مکروہ ہونا ہاتی رہ حمیا (بدائع الصنائع ج٥ص ١٩ ممنيوعه الحج ايم سعيد كراچي ٠٠٠ ١٩٠٠)

اور فنادی عالمکیری میں تکھاہے:

ولادت کے ساتویں دن لڑے یا لڑکی کی طرف سے بکری ندیج کرنا اور لوگوں کی دعوت کرنا اور بچہ کے بال موندنا عقیقد ہے یہ شرسنت ہے اور فدواجب ہے۔ اس طرح کردری کی و بیزیس ہے۔ اہم محدیث عقیقہ کے متعلق ذکر کیا ہے جو جاہے كرك اورجو چاہے نه كرك- اس كا اشاره اباحث كى طرف سے اس كے اس كاسنت ہونا ممنوع ہے اور امام محرفے جامع صغیریں ذکر کیاہے لڑکے اور لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہ کیاجائے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کہاب الاصحيدين بيس بيد (فآوي عالمكيريج ٥ ص ١٣٧١) مطبوعه مطبع كبرى اميريد بولاق مصر ١١٠١ه) عقيقة كم متعلق احكام شرعيه أورمسائل

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي حنى متونى ٢٥٢ه المصليب عقیقہ نظل ہے آگر جاہے توکرے اور آگر جاہے توند کرے اور حقیقہ کی تعریف یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے سات دن گزرنے کے بعد ایک بھری ذرج کی جائے اور اہم شافعی (ملکہ ائمہ ثلاش) کے زویک عقیقہ سنت ہے ' پھرجب کوئی مخص عقیقہ كرفي كااراده كرے تو اڑمے كى طرف سے دو بكريال اور اڑكى كى طرف سے أيك بكرى ذاع كرے كيونك عقيقه والادت كى خوشى ے لئے مشروع کیا گیا ہے اور لڑے کی والدت پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایک ایک تمک ذرج کی تب بھی جائز ہے کیونکہ ہی مظاہلا نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے ایک ایک بکری کو ذرج کیا تھا (سنن ابو داؤد بین اس طرح ہے اور سنن نسائی مصنف ابن الی شبہ مصنف عبدالرذاق اور سنن بہتی میں ہے آپ نے ان کی طرف سے دو دو بکیوال ذرم کیں اور یمی منجے ہے) عقیقہ میں بھیڑلور دنبہ چھ اوسے کم کانہ ہو اور بھری ایک سال سے تم نہ ہو 'عقیقہ کا جانور قربانی کے جانور کی طرح عیوب اور نقائص سے بری ہو کیونکہ عقیقہ بھی قربانی کی طرح شرعا" جانور کا خون بمانا ہے' اگر عقیقہ کو ساتویں دن پر موخریا مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے۔ البتہ ساتواں دن افضل ہے' اور مستحب یہ ہے کہ اس کا گوشت ہدیوں سے الگ کرلیں اور نیک ملکون کے لئے بدیوں کو نہ تو زیں ماکہ اس بچہ کی ہدیاں ملامت ر ہیں۔ عقیقہ کے گوشت کو خود کھائیں کھلائیں اور صدقہ کریں۔ فصل الکرا بہت والاستحسان میں نہ کور ہے کہ ولادت کے ساتویں ون عقیقہ کیا جائے۔ رسول الله طالع کے فرمایا عقیقہ حق ہے۔ اڑے کی طرف سے دو بکریاں دور اڑکی کی طرف ہے ۔ بمری- نبی مطابط سنے بعثت کے بعد خود ابنا عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ کی دعا ہے ہے : فریح کے وقت کے۔ اے اللہ یہ میرے

تهيسان المترآن

گفال بیٹے کا عقیقہ ہے اس جانور کا خون میرے بیٹے کے خون کے عوض ہے اور اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض کے ہے' اس کی بڈیال اس کی بڈیون کے عوض ہیں' اس کی کھال اس کی کھال کے عوض ہے' اس کے بال اس کے بال کے عوض ہیں۔ اے اللہ اس جانور کو میرے بیٹے کی جنم سے آزادی کا فدیہ بنادے۔

عقیقہ کی ہڈیوں کو توڑانہ جاستے اور اس کی ران دائی کو دی جائے اور گوشت پکالیا جائے اور بچہ کے سرکو اس کے خون میں لتھیٹرنا مکردہ ہے۔(انعقود الدریندج ۲س ۲۳۳-۲۳۳ مطبوعہ دار الاشاعة العربیہ کوئٹہ)

عقیقہ کو منسوخ قرار دینے کے دلائل پر بحث و نظر

امام محد شیبانی نے فرمایا ہے کہ عقیقہ رسم جاہلیت میں سے ہے اور بیہ ابتداء اسلام میں بھی مشروع رہا ہے بعد میں قربانی نے اس کو منسوخ کردیا' اس لئے عقیقہ نہ کیا جائے' علامہ کاسانی نے اس پر متفرع کیا ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے اور وجیز میں اس کی اباحث کی طرف اشارہ ہے لیتن ہے کار اواب نہیں ہے۔

ہارے نزدیک عقیقہ کو قربانی سے منسوخ قرار دینا ضیح نہیں ہے کیونکہ ہجرت کے پہلے سال قربانی مشروع ہوگئی تھی۔ اللم ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقا نے مدینہ منورہ میں دس مل قیام کیا اور
قربانی کرستے رہے۔ امام ترفی فرائے ہیں ہے حدیث حسن ہے۔ (جامع تری ص ١٣٢ مطبوعہ نور تو کارخانہ تجارے کہ کرائی کرنے رہے۔ امام ترفی فرائے ہیں ہے حدیث حسن ہے۔ (جامع تری ص ١٣٤ مطبوعہ نور تو کارخانہ تجارے کہ کہ اور چار
مال سے قربانی مشروع ہوگئی تھی اور تین بجری کو حسن واقع پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ٢٣٥ م) مطبوعہ دارا لفر بیروت) اور چار
اجری کو جھڑے حسین واقع پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ ٢٢ م) المطبوعہ بیروت) لور رسول اللہ طابقا کے ان دونوں کا عقیقہ کیا۔ اگر
قربانی کے بعد عقیقہ منسوخ ہوگیا ہو آئو آپ ان کا عقیقہ کیا۔ عموہ بن الزبیرنے اسیع بجوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت ابو ہریہ
بجوں کا عقیقہ کیا لور حضرت انس واقع نے اسپنے بجوں کا عقیقہ کیا۔ عموہ بن الزبیرنے اسپنے بجوں کا عقیقہ کیا۔ حضرت ابو ہریہ
الور حضرت عائشہ عقیقہ کے قائل تھے۔ بہ کڑت احادیث صحیحہ بھی آپ نے عقیقہ کا تھم دیا اور متحدد صحابہ کرام لور فقیاء
کول کا عقیقہ کو سنت قرار دیتے تھے۔ امام مالک امام شافی لور امام احم بھی بالانقاق عقیقہ کے سنت ہوئے کے قائل ہیں اور
امام احمد رضا کا احادیث کو اقوالی فقماء پر مقدم رکھنا

اعلیٰ حضرت اہام احمد رضاخان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ متوفی ۱۳۳۰ میں بلند پاریجنس تنے وہ اندھی تقلید سے بہت بلند تنے ا اور رسول اللہ ملائظ کی احلایث کو اقوال فقهاء پر مقدم رکھتے تنے۔ بھی وجہ ہے کہ تمام فقهاء احناف نے عقیقہ کرتے کو سموہ یا مبلح لکھالیکن امام احمد رضائے رسول اللہ ملائظ کی احلامت کے پیش نظر عقیقہ کو سنت لکھا فراتے ہیں :

عقیقہ ولادت کے ساتویں روز سنت ہے اور بی افضل ہے ورنہ چود ہویں اکیسویں ون اورضی جانو رعقیقہ اور قربانی میں افضل ہے اور عقیقہ کا گوشت آباء واجداد بھی کھا سکتے ہیں۔ مثل قربانی اس میں بھی تین حصہ کرنامستحب ہے اور اس کی ہڑی توڑنے کی ممانعت میں علاء تفاولا" نہ تو ژنا بھتر جانتے ہیں۔ پسر کے عقیقہ میں وو جانور در کار ہیں اور یمی کانی ہے آگر چہ خصی

-99 %

نيز فرماتے ہيں:

باپ اگر حاضر اور ذرئع پر قادر ہو تو اس کا ذرئع کرتا بھتر ہے کہ یہ فٹکر نعمت ہے جس پر نعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ ہے شکر ادا کرے وہ نہ ہو یا ذرئے نہ کرسکے تو دو سمرے کو قائم کرے یا کیا جائے اور جو ذرئع کرے وہی وعا پڑھے۔ عقیقہ پسر میں کہ باپ ذرئع کرے دعا یوں پڑھے :

اللهم هذه عقيقة ابنى فلان (الله كل اللهم اللهم على اللهم على اللهم هذه عقيقة ابنى فلان (الله كل اللهم اللهم عظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لا بنى من النار بسم الله الله اكبر

فلان کی جگہ پسر کاجو نام رکھنا ہو لے۔ وخر ہوتو دونوں جگہ اپنی کی جگہ بنتی آور پانچوں جگہ وکی جگہ ہا کے اور دوسرا مخض ذیح کرے تو دونوں جگہ اپنی فلال پا بنتی فلال کی جگہ فلال بن فلال یا فلانہ بنت فلال کے "بچہ کو اس کے باپ کی طرف نسبت کرے۔ بڈیال تو ڑنے بیس حرج نہیں اور نہ تو ڑنا بھڑ اور وفن کردینا افضل۔ عقیقہ ساتویں دن افضل ہے نہ ہوسکے تو چودہویں ورنہ اکیسویں۔ ورنہ زندگی بھر میں جب بھی ہو۔ وقت دن کا ہو رات کو ذریح کرنا کمرہ ہے۔ کم سے کم آیک تو ہے ای اور پسرکے لئے دو افضل ہیں استطاعت نہ ہوتو آیک بھی کافی ہے۔ گوشت بنانے کی اجرت داموں میں مجرا کر سکتا ہے۔ سمری بائے خود کھائے خواہ اقرباء یا مساکین جے جاہے خواہ سب تجام یا سب سقاکو دے دے۔ شرع مطر نے ان کاکوئی خاص حق مقرر نہ فرمایا۔ (ناوئل رضوبین موس ۱۹۳۹۔ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

نذرك بعض احكام اورمال كى اولاد پرولايت

علامه ابو بكراحد بن على رازي مصاص حنى متوفى ١٥ سور كلصة بين :

عمران کی بیوی استہ نے اپنے پیپے کے پیہ کو بیت المقدس کی قدمت کے لئے وقف کرنے کی ہو نذر مانی تھی ہی طرح کی نذر مانناہ ادی شریعت میں ہمی صحح ہے ' مثانا' انسان میہ نذر مانے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش اور تربیت اللہ تعالی کی عبارت اور اس کی اطاعت میں کرائے گا اور اس کے سوا اس کو اور کسی کام میں مشغول نہیں رکھے گا' اور اس کو قرآن مجید' احادیث' نقد اور دیکر علوم دبینہ کی تعلیم وے گا' میہ نذر صحح ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کا قرب اور اس کی عبارت ہے۔ اس آب ہے ۔ اس آب معلوم ہوا کہ نذر سے کوئی چیز واجب ہوجاتی ہے اور جس عمباوت کی نذر مانی جائے اس کا پررا کرنا واجب ہے اور یہ کہ نزر پر اگر کے کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کہ کسی مجمول چیز کی نذر مانیا جائز ہے کیونکہ شد نے اپنے بیٹ کے بچہ کی نذر مانی تھی اور ان کو محلوم نہیں تھا کہ لڑکا ہوگایا لڑک۔ اور اس سے یہ بھی محلوم ہوا کہ مل کو بھی اپنی اولاد پر ایک ضم کی ولایت عاصل ہوتی ہے اور وہ اس کی تاویب' تعلیم اور تربیت کا حق رکھتی ہے اگر وہ اس کی ماک نہ ہوتا کہ والو پر ایک ضم کی ولایت عاصل ہوتی ہو اور وہ اس کی تاویب' تعلیم اور تربیت کا حق رکھتی ہوتا ہو اس کی ماک نہ ہوتا کہ اور کر ایا یعنی حدے مربم کو بیت اور اس کا ملک نہ ہوتی قوائی اولاد میں اس کی نذر نہ مائی تور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال کو بھی گرح قول کر ایا یعنی حدے مربم کو بیت اور اس کا مرکھا ہوا نام سے جب اللہ تعالی نے فرانا واس کے رہ ہو اس کی عادت کے لئے وقف کر کر ایا ہوتی حدے مربم کو بیت اور اس کی عبارت کے لئے وقف کرنے کی جو اظام سے میاتھ نزر مائی تھی اس کو قبول کر ایا۔

(احکام القرآن ج۲ص ۱۱ مطبوعه سیل اکیڈمی لاہور ۱۳۰۰س) الله تعالی کا ارشاد ہے: تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمالیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان فرچڑھایا۔ (آل عمران: ۳۷) الم ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ابن جرت کے سے روایت کیاہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو عماوت کا اللہ کی خدمت کے لئے وقف کئے جانے کو قبول فرمالیا۔ (جامع البیان ج ۴ ص ۸۲ مطبوعہ دارالعرفہ بیروت ۱۳۰۹ه)

حضرت مریم کی عمدہ پرورش کے متعلق اہم رازی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں حضرت مریم کی نشودنما اتن ہوتی تقی جنتی عام بچوں کی ایک سال میں ہوتی ہے اور دین داری میں بھی ان کی تربیت بہت اچھی تقی وہ بہت زیادہ نیک کام کرتی تنفیں۔ پاکہاز رہتی تنفیں اور عبادت کرتی تھیں۔ (تغییر کبیرج۲ص ۳۲۷ مفہوعہ دارا نفکر بیروت ۹۸سانہ)

الله تعالى كاارشادى : اور زكريا كواس كالفيل بنايا-

حعزمت زكرما عليه السلام كي سوانح

حافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر منوفى الاه كصفي إي

ذکریا بن حنا اور ذکریا بن وان بھی کما جاتا ہے اور یہ بھی کما کیا ہے ذکریا بن اون بن مسلم بن صدوف ان کا نسب حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ حضرت بیلی علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ بی اسرائیل سے ہیں۔ بٹینہ نام کی دمشل کی آیک بستی میں اپنے بیٹے حضرت بیلی علیہ السلام کو دُھونڈ نے تھے اور آیک قول یہ ہے کہ جس وقت ان کے بیٹے بیلی کو قبل کی آئیا تو یہ دمشق میں تھے۔

حضرت ابو ہریرہ دی جی میان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیكم في قرمايا حضرت زكريا نجار (بردهي) مناهـ

مور خین نے بیان کیا ہے کہ حضرت کی علیہ السلام کے والد زکریا بن وان ان انبیاء علیهم السلام کے بیٹوں میں سے تجھے جو بیت المقدس میں وحی لکھتے تھے' لور عمران بن ماثان حضرت مریم کے والد تھے اور بنو اسرائیل کے بادشاہوں کے بیٹوں میں سے تھے لور حضرت سلیمان کی اولاد تھے۔ (الکال لاین اثیرج اص ۲۹۸) البدایہ والنہایہ ج مص ۱۵ ابیناً)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء کے بیٹوں سے یا ان کی نسل اور ان کی جنس سے
سے منہ کسی کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے ویگر کامول اور ذمہ واریوں سے الگ کرکے وقف کردیا جا یا تھا اور حضرت
زکریا نے حضرت مریم بنت عمران کی بمن سے شادی کی تھی اور وہ حضرت بچیا کی اس تھیں اور حضرت مریم بنت عمران آل
داؤد سے تھیں 'جو یہودابن بیتقوب بن اسحال بن ابراہیم کے لواسے تھے۔

کمول نے کہا حضرت ذکریا اور عمران نے دو بہنوں ہے شادی کی تھی جفرت کی کی مال حضرت ذکریا کے نکاح میں تھیں اور حضرت مریم کی مال عمران کے نکاح میں تھیں۔ وہ جب اوالا سے مایوس ہو گئیں تو ان کے ہال مریم پیدا ہو کس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے حضرت ذکریا نے رات کو اپنے رب سے چکے دعا کی اور کما اے میرے رب قونے اس سے چکے دعا کی اور کما اے میرے رب تو نے اس سے پہلے میری وعا کو بھی مسترد نہیں کیااس لئے میری اس وعا کو بھی مسترد نہ کرنا اور جھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے (کہ کمیں وہ میرے بعد دین میں فتنہ نہ پیدا کریں) اور میری بیوی بانجھ ہے 'تو جھے اپنے پاس سے آیک وارث عطا فرما دے دو میرالور آل بعقوب کا وارث علا فرما دے دو اس کو (اپنا) پندیدہ بنا۔ (مریم : ۲۰۰۱)

حضرت این عماس فرماتے ہیں : حضرت زکریا اور ان کی بیوی دونوں بو رُقعے ہو تچکے تھے اللہ تعالٰی نے ان کی دعا نیول فرمائی سوجس وقت وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے جس جگہ قرمانی کو ذرج کیا جاتا ہے تو آبیک سفید پوش فخص آئے سی

تبيأن الغزاد

محضرت چرئیل تنے انہوں نے کما اے ذکریا! اللہ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یجی ہے ہم نے اس سے پہلے کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔(مریم: ۷) پہلے کوئی اس کا ہم نام نہیں بنایا۔(مریم: ۷)

پھروہ (پیکی) اللہ کی طرف سے ایک کلمہ (مصرت عیلی) کی تعدیق کرنے والے ہوں سے (آل عمران : اس) ایجی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کیلی مصرت کا اور عور تول سے ابتاناب کرنے والے ہوں ہے۔

يزيد بن الي منصور بيان كرتے ہيں كه حضرت يحلي بن ذكريا عليهما السلام بيت المقدس ميں واخل ہوئے تو ديكھاوہاں عبادت كزارول في موفي كيرم اور اوني فويال بيني مولى بين اور مجتدين في اين آب كوبيت المقدس سك كونون ميس زنجیوں سے باندھ رکھاہے جب انہوں نے مید منظر: بجھاتو اسپنے ہاں باپ کی طرف نوٹے راستہ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا انہوں نے کما اے بیلی آؤ جارے ساتھ کھیلو حضرت بیلی نے کما میں کھیلنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ اپنے مال باپ کے پاس مجئے اور کما کہ ان کے بھی اوٹی کیڑے بنادیں انہوں نے بنادیئے اور وہ بیت المقدس کی طرف ہے وہ دن کو اس ک خدمت کرتے اور رات کو عبادت کرتے محق کر پندرہ برس کرر سے پھران پر خوف کاغلبہ ہوا اور وہ جنگلوں اور غاروں کی طرف نکل سے معترت بیجی کے مل باب ان کی طلب میں نکلے تو ان کو بحیرہ ارون کے پاس عاروں میں دیکھا وہ ایک کھاڑی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیریانی میں ووٹ ہوئے تھے" قریب تھا کہ وہ بیاس سے ہلاک ہوجاتے اور وہ بیر کہہ رہے تھے کہ اللہ! تیری عزت کی هم میں اس وقت تک پائی نہیں پیوں گاجب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہوجائے کہ تیرے ا زدیک میرا مقام کیا ہے۔ ان کے مال باپ کے پاس جو کی روٹی اور پانی تھا انسوں نے ان سے کھانے اور بینے کے لئے کہا انہوں نے قتم کا کفارہ دیا اور مال باپ کا کما مان لیا اور مال باپ ان کو بیت المقدس وایس لے آئے۔ حضرت کی جب نماز یر بھنے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ شجرہ تجربھی ان کے ساتھ رولے لگتے 'ان کے رونے کی وجہ سے حضرت زکریا بھی روتے حی کہ بے ہوش ہوجائے۔حضرت بین اس طرح روتے رہے حی کہ آنسوول نے ان کے رضاروں کو جلادیا اور ان کی واو حیس تظرائے لکیس جن بران کی والدہ نے روکی کائمدہ رکھا۔ وجب بن متبربیان کرتے ہیں کہ حضرت زکرہا بھاگے اور ایک کھو کھلے در خت میں داخل ہو گئے اس ور خت پر آرا رکھ کر اس کے دو کلڑے کردیئے گئے۔ جب ان کی بشت پر آرا چلنے لگا تو اللہ تبارک وتعالی نے ان کی طرف وئی کی اے زکریا! تم رونا بند کردو ورنہ میں تمام روئے زمین کو اس کے رہنے والول سمیت بلیث دول گا۔ بھر حضرت زکر یا خاموش ہو تھے اور ان کے دو کلڑے کردیے گئے۔

حضرت ابن عمیاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ شب معراج آسان پر رسول اللہ مالی پائے کی حضرت زکریا ہے۔
الما قالت ہوئی آپ نے ان کو سلام کرکے فرمایا اے ابو یکی جھے اسپیٹے قتل کئے جانے کی کیفیت کی خبرد بیٹے اور آپ کو بنو
امرائیل نے کیوں قتل کیا تعلد انہوں نے کہا اے جما میں آپ کو بتا تا ہوں ' یکی اسپیٹے زمانے کے سب سے نیک آدمی تھے
اور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے سیدا و حصور لا لور ان کو عور توں کی ضرورت
نسیں تھی ہو اسرائیل کے ایک باوشاہ کی عورت ان پر فرایفتہ ہوگئی وہ بدکار تھی' اس نے ان کو بلولیا۔ اللہ نے ان کو محفوظ
رکھا۔ بیکی نے اس کے پاس جانے سے انگار کردیا۔ اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ان کی ہرسال عمید ہوتی تھی اور
بوازشاہ کی عادت سے تھی کہ وہ وعدہ کی خلاف ور زی نہیں کرنا تھا لور نہ جموث بولٹا تھا' بادشاہ عمید کے دن باہر انگا اس کی عورت

تهيبانالقرأ

نے اس کو رخصت کیا' پاوشاہ کو اس پر تعجب ہوا کیوں کہ اس سے پہلے وہ اس کو رخصت نہیں کرتی تھی بادشاہ نے کہا سوال کردا تم نے جب بھی کمی چیز کاسوال کیا ہے میں نے تم کو وہ چیزعطا کی ہے اس نے کمامیں کچیٰ بن زکریا کاخون جاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کما بکھ اور مأنگ لو۔ اس نے کما مجھے میں جاہئے۔ بادشاہ نے کما وہ حمیس مل جائے گا۔ اس عورت نے یکیا کے یاس آیک سپائی بھیجاوہ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں ان کی آیک جانب نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کو ذریح کردیا گیا اور ان کا سراور خون ایک طشت میں رکھ کراس عورت کو بیش کیا گیا۔ نی مالھا ہے یوچھا آپ کے صبری کیا کیفیت تھی فرمایا میں نے اپنی نماز نسیں تو زی۔ جب حضرت یکی کا سراس عورت کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہے اس بادشاہ اس كے كھروالول اور تمام درباريوں كو زمين ميں دهنسا ديا۔ جب صبح ہوكى تو بنوا سراكيل نے كما زكريا كاخدا زكرياكى وجہ سے غضب میں الکیا۔ آؤ ہم اپنے باوشاہ کی وجہ سے غضب میں آئیں اور زکریا کو قبل کریں ، وہ مجھے عمل کرنے کے لئے و موند نے لکے میں ان سے بھاگا۔ ایلیس ان کی قیادت کررہاتھا اور میری طرف رہنمائی کررہاتھا۔ جب ججھے یہ خطرہ ہوا کہ میں ان کو باز نہیں رکھ سکوں گاتو میں نے اپنے آپ کو ایک ورخت پر پیش کیا ورخت نے آواز دی میری طرف آؤ۔ میری طرف آؤ۔ وہ درخت شق ہوگیا اور میں اس میں داخل ہوگیا میں جب درخت میں داخل ہوا تو میری چادر کا آیک بلو باہر رہ تحمیا تھا اور درخت جڑ کمیا تھا۔ اہلیس نے اس چادر کے پلو کو پکڑ لیا اور کما کیا تم دیکھتے نہیں وہ اس درخت میں داخل ہو گیا ہے اور یہ اس کی جادر کا پلوہے اوہ اینے جادو کے زور سے اس ورخت میں داخل ہوگیا ہے انہوں نے کما ہم اس درخت کو جلا وہے ہیں اس نے کمانس کو آری سے کلٹ کرود کلڑے کردد تو جھے آری کے ساتھ کلٹ کردد کلڑے کردیا گیا۔ نبی مظامیل نے ہوچھا اے ذکریا! کیا آپ نے کوئی درد اور تکلیف محسوس کی۔ حضرت ذکریا نے کما نہیں وہ تکلیف اس درخت نے محسوس کی اللہ تعالی نے میری روح اس درخت میں شفل کردی تھی۔

وہب بن منب سے ایک روابت میں ہے کہ جس نبی کے لئے درخت شق ہوا تھا اور وہ اس میں داخل ہوئے تھے وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے اشعیاء نام کے نبی تھے اور حضرت زکریائے طبعی موت پائی تھی۔

(مختفر ماريخ ومثل ج عس اهده منحساسمطبوعه دارا لفكر بيردت من ١٩١٥)

حفرت ز کریا کا حفرت مریم کی کفالت کرنا

المام ابو جعفر محد بن جرير طبري افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب جعنرت مریم پیدا ہو کیں تو ابن کی ماں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کائن بن عمران کے بیٹے کے پاس نے کئیں جو اس زمانہ میں بیت المقدی کے دربان تنے اور ان سے کمااس نڈر میں ہائی ہوئی لڑی کو سنجھالو یہ میری بیٹی ہے میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ولایت سے آزاد کردیا۔ عبادت گاہ میں حائض داخل نہیں ہوسکتی تھی اور میں اس کو اسپنے گھر نہیں لے جاؤں گی۔ انہوں نے کما یہ امارے امام کی بیٹی ہے اور عمران ان کو نمازیں پڑھاتے تنے اور ان کی قربانوں کے نمتنظم تنے۔ حضرت زکریائے کما یہ لڑی ججھے وے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں پڑھاتے تنے اور ان کی قربانوں کے متنظم تنے۔ حضرت زکریائے کما یہ لڑی ججھے وے دو کیونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ باتی لوگوں نے کما ہم اس فیصلہ پر خوش نہیں ہیں یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے ' پھر انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے لئے قلموں کے ماتھ قرعہ اندازی کی۔ یہ وہ قلم تنے جن کے ساتھ وہ تورات لکھتے تنے۔ حضرت ذکریا کے نام کا قرعہ نکل آیا گور انہوں نے حضرت مریم کی گفالت کی۔ سردی کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کا خور دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کے دورات کو تھے دھڑت مریم کی کوالت کی۔ سردی کی روایت میں ہے کہ وہ لوگ دریا ارون میں گئے اور جن قلموں سے کا دورات کھتے تنے۔

بتهياناتكراز

تورات تکھتے تنے وہ دریا میں وال وسینے کہ جس کا تلم پانی میں سیدھا کھڑا رہے گا وہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ باتی تمام لوگوں کے تلم پانی میں بہہ گئے اور حضرت زکریا کا تلم پانی میں اس طرح کھڑا رہا جس طرح زمین میں نیزہ گاڑ وسینے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت مریم کو لے لیا اور ان کی کفالت کی۔ (جائع البیان نہ سوم ۱۲۳۔ ۱۳۵۳ مفیور وارالمرفہ بیروت ، ۱۳۵ه) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : جب بھی ذکریا اس کے پاس اس کی عبادت کے ججرے میں واقل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق (موجود) پاتے "انہوں نے کہا : اے مریم ایہ رزق کہلی سے آیا؟ مریم نے کہایہ (رزق) اللہ کے پاس سے آیا ہے ب شک اللہ جے جاہے ہے حماب رزق مطافرما آئے۔ (آل عمران : ۳۷)

المام ابوجعفر محدین جربر طبری این سندے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا حضرت م ہم کے پاس مردیوں میں محرمیوں کے اور کرمیوں میں سردیوں کے کھٹے تھے۔ پھل دیکھتے تھے مجاہد نے بیان کیا ہے وہ ان کے پاس بے مومی انگور دیکھتے تھے۔

(جامع البيان جسوص ١٦٥ مطبوعه دار المعرفيه بيروت ١٠٠٩م)

# هُنَالِكَ دَعَادُكُرِيَّا مَ بَهُ عَالَكُ مِن لَكُ مِن لَكُ مِن لَكُ مُنْكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُواللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

يسلدون

ہاں نڑکائس طرح ہوگا حالا تکبر کے اورلیٹ رب کا برکٹرت ذکر کرد اور اس کی پاکیزگی تنام کو اور بسمے کے وقت بیان کرد 🔾 حضرت ز کریا علیہ السلام کے اولاد کی دعا کرنے کا سبب المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ه اني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں : سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکریائے حضرت مریم کا عال و یکھا کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے اور

سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت زکریائے حضرت مریم کا حال دیکھاکہ ان کے پاس کر میوں میں سردیوں کے اور
سردیوں میں گرمیوں کے بچل آتے ہیں تو ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بے موسم کے بچل دیے پر قاور
ہے وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مجھے ہے موسم کی یعنی بڑھا ہے میں اولاد عطا فرمائے۔ تب وہ اللہ تعالی ہے اولاد کی دعا
کرنے پر راغب ہوئے انہوں نے کوڑے ہوکر نماز پڑھی پھرچکے چیکے اپنے رب سے دعاکی : اے رب میری ہڈی کرور
ہوچکی ہے اور میرا سرسفید ہوگیا ہے اور میں بھی تھے ہے وعاکر کے نامراد نہیں ہوا اور مجھے اپنے وار تول سے (دین
میں فتنہ ڈالنے کا) خوف ہے اور میری ہیوی بانجھ ہے تو جھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرماجو میرا وارث بے اور ال

بعض علاء اس آیت میں سے نکتہ آفرنی کرتے ہیں کہ حضرت ذکریا نے حضرت مریم کے پاس جاکر دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی نور ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لئے ولی کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے الأرجب نبی بھی کے لئے بھی ولی تکے پاس جائے بغیر چارہ نہیں تو عام آدمیوں کا کیا ذکر ہے' اور اس آیت سے وہ نبی پر ولی کی فعنیاست ٹابت گا کرتے ہیں اور ریہ فکر محض گمراہی ہے' معنزت زکریا کا دعا کرنا محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے معنزت مریم کے پاس بے موسم کے کھل دیکھے اور تب ان کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ میرارب جب بے موسم کے کچش دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔

الله تغالیٰ کاارشادے: توجس وقت وہ عبادت کے جمرے میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کمااے ذکریا! بے شک اللہ آپ کو بچکیٰ کی خوش خبری رہتا ہے جو (عیسیٰ) کلمنہ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں میے' سردار' اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں میے اور نبیک بندوں میں سے ہوں گے۔ (آل عمران: ۴۹)

طاہریہ ہے کہ فرشنوں کی آیک جماعت نے آگر حضرت ذکریا علیہ السلام کو حضرت کی کی واؤدت کی نوید سنائی اور جبدور نے ید ذکر کیا ہے کہ یہ ندا کرنے والے حضرت جبرائیل تھے اور چو نکہ حضرت جبرائیل جماعت ملا کہ کے رکیس ہیں اس لئے ان کو ملا کہ سے تعبیر فرمایا۔ یا اس وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل تمام ملا کہ کی صفات جمیلہ کے جامع ہیں۔
ثمازی کو ندا کرنے کی بحث

بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو مختص نماز پڑھ رہا ہو اس کو ندا کرنا اور اس سے کلام کرنا جائز ہے' لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یمال پر اللہ تعالیٰ کے تھم سے فرشتوں نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے ندا کی اور ان سے کلام کیا اور اس پر عام آومیوں کے کلام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں یہ شریعت سابقہ ہے جاری شریعت میں نماز میں کلام کرنا ممنوع ہے۔ اہم ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت زیدین ارقم برنام روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله برای کے اقداء میں نماز پڑھتے ہوئے باتمی کیا کرتے ہے ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے اتمی کیا کرتے ہیں کہ اندین ایک نمازی اپنے ساتھ کھڑے ہوئے فض سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ حتی کہ سے آیت نازل ہوگئ : وقو موالله فائندین البقرہ : ۲۳۸) اور الله کے سلمنے فاموشی اور اوب سے کھڑے رہو۔ پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کردیا گیا۔ (جامع ترزی ص ۸۵ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کرائی)

دوسرا بواب یہ ہے کہ یمال صلوۃ ، معنی دعا بھی ہو سکتی ہے لینی حضرت ذکریا اس وقت دعا کررہے ہے۔ واضح رہے کہ فرض نماز میں رسول اللہ طالی ہے سوالور کسی کے بلائے پر جانا جائز نہیں ہے 'کیونکہ آپکے بلائے پر جائے اور آپ سے باتی کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا' اور نفل نماز میں ماں کے بلانے پر چلاجائے اور اس نفل نماز کو دوبارہ پڑھ لے اور بر جائے ہور کہ ہے۔ بہت کے بلائے پر نفل نماز میں بھی جانا جائز نہیں ہے اس کی تفصیل اور شخفین ہم نے شرح صیح مسلم جلد سائع میں کی ہے۔ محراب میں نماز پڑھنے کی بحث

اس آیت میں فدکور ہے مصرت زکرا بھراب میں نماز پڑھ رہے تھے علامہ ابوالحیان اندلس نے اس سے مید استدلال کیا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ ناجائز ہے اور امام ابو حذیفہ اس سے منع کرتے ہیں۔

(البحرا لمحيط جسوص ٢٩ مطبوعه دارا لفكربيروت ١١٣١هه)

علامہ ابوالیمان اندلس کا استدلال کی وجہ ہے صبیح نہیں ہے اول اس لئے کہ امام ابوطنیفہ مطلقاً'' محراب میں کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کو مکروہ نہیں کہتے بلکہ جماعت ہے نماز پڑھاتے وفت امام کے محراب میں کھڑے ہونے کو مکروہ کہتے ہیں اندر

تبيان القرآن

الکیونکہ عبادت میں امام کی مخصوص جگہ نصاری عبادت کے مشابہ ہے اور وہ بھال جاہت شیں ہے کہ حضرت ذکریا اس کو وقت لوگوں کو نماذ پڑھا رہے تھے جبکہ یہاں صلوۃ معنی دعا کا بھی اختال ہے "تیبرا جواب یہ ہے کہ یہاں محراب کا معنی ہے عبادت کا حجرہ اور امام ابو صفیفہ نے اس معروف محراب میں کھڑے ہونے کو مکروہ کما ہے جو مسجد کے وسط میں آیک مخصوص شکل سے بنائی جاتی ہے اور چو تھا جواب یہ ہے کہ یہ شریعت سابقہ ہے ہم پر حجت نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ بھٹرت احادیث میں نبی مظاملا نے عبادات میں بدورونصاری کی تشبیہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت یجی علیہ الساؤم کی سوائح

عافظ عماد الدين اساعيل بن عربين ميرشافعي متوفي ما عدد لكست بي :

حضرت ذکریا علیہ السلام نے دعائی اور فرشتوں نے صفرت کی علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالی نے فرمایا : اے
ذکریا ہم خمیس آیک لاک کی فوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یجی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام خمیں بنایا ا ذکریا نے کہا : اے میرے رب میرا لاکا کمال سے ہو گا حالا نکہ میری ہوی بانچھ ہے اور میں بردھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں ان فرملا یوں ہی ہوگا آپ کے رب نے فرملا وہ میرے لئے آسان ہے اور اس سے پہلے میں مقالی مقار کردے فرملا تھیں میرے لئے کوئی نشانی مقرر کردے فرملا تہماری مقانی ہو گا کہ میرے دب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر کردے فرملا تہماری نشانی ہو ہوں اپنے (مانے والوں) نشانی ہو گا ہوں ہے باہر نکلے سوال کی طرف اشارہ کیا کہ صبح اور شام اللہ کی شبیع کرتے رہوں

(4.3): 14.2)

پھر حضرت یجیٰ کے پیدا ہونے کے بعد ان کی طرف بدوجی کی:

(صریع : ۱۵-۴۴) سلام ہو اٹن کی پیدائش کے دن ان کی دفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جا کیں گے ن

ان تین او قات میں سلام کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ این آدم پر سے تین او قات بہت سخت ہوتے ہیں ان او قات میں وہ ایک عالم سے دو سرے عالم کی طرف منتقل ہو تا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا :

وَالنَّسَلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وَلِلْتُ وَيَوْمَ المُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ اور جُمْ يِسلام بو ميري ولادت كون اور ميري وفات كون حَيْنًا (مريم: ٣٣) اور جس دن مي الحليا جاؤن كا

لآدہ نے حسن سے روابیت کیا ہے کہ حضرت کیجیٰ اور حضرت عیمیٰی علیما السلام کی ملاقلت ہوئی حضرت عیمیٰی نے حضرت کیجیٰ سے فرمایا: آپ مجھ سے بهتر ہیں آپ میرے لئے استعفار کریں ' حضرت کیجیٰ نے کہا آپ مجھ سے بهتر ہیں آپ میرے لئے استعفار کریں۔ حضرت عیمیٰی نے کہا آپ مجھ سے بهتر ہیں کیونکہ میں نے اپنے اوپر خود مملام بھیجا ہے اور آپ پی

تهيبانالقرآ

الم احمد ابنی سند کے ساتھ حضرت عارث اشعری ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مان فیا نے فرمایا کہ الله تعالی نے بیٹی بن زکریا کو پانچ چیزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا تھم دیا۔ قریب تھا کہ حضرت بیٹی اس میں آخیر کرتے کہ ایک دن حصرت عیلی نے ان سے کما آپ کویائج چزوں پر عمل کرنے اور بنو اسرائیل کو ان کی تبلیغ کرنے کا تحکم دیا تھایا آپ انہیں تبلیغ کریں یا پھر میں تبلیغ کر تا ہوں۔ حضرت کیلی نے کما اے بھائی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھ ہے پہلے ان کلمات کی تبلیغ کردی تو مجھے عذاب ہو گایا مجھ کو زمین میں دھنسادیا جائے گا۔ پھر حضرت کیجی نے بیت المقدس میں بنو اسرائیل کو جمع کیا اور کما مجھے اللہ تعالی نے پانچ باتوں پر عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں تم کو بھی ان پانچ چیزوں کی تعلیم دوں۔ ان میں ہے پہلی بات میہ ہے کہ تم انٹد تعالی کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس ک مثل سے ہے کہ کوئی مخص اینے خالص مال سے سونے یا جاندی کے بدلہ آیک غلام خریدے اور وہ غلام اپنے مالک کے سوا کسی اور کی خدمت کرے اور مالک کی آمدنی کسی اور مخص تک پہنچاہئے۔ تم میں ہے کون مخص پیند کرے گاکہ اس کاغلام ابیا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تہیں پیدا کیا اور تم کو رزق ریا تو تم اس کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی اور کو بالکل شریک نه کرو۔ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کتے جب تم نماز پڑھو تو اوھرادھر توجہ نہ کرو اور اللہ نے تہیں روزے رکھنے کا تھم دیا اس کی مثال ہے ہے کہ ایک آدمی کے پاس لوگوں کی ایک جماعت میں مشک کی تھیلی ہو جس ہے سب لوگوں کومشک کی خوشبو آ رہی ہو' اور بے شک روزہ دار کے مند کی خوشبو اللہ کو مشک سے زیادہ پہندیدہ ہے کور اللہ نے حمہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا ہے اور اس کی مثل ہیہ ہے کہ ایک مخص کو ہس کے دشمنوں نے قید کرلیا اور اس کی گرون کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیئے بھروہ اس کی گردن اڑانے کے لئے آئے تو اس نے کہا تمہاری کیا رائے ہے میں حمیس اپن جان کا فدیہ دے دول! پھروہ اپنا تھوڑا اور زیادہ مل انہیں دے کر اپنی جان چھڑالیتا ہے اور میں تم کو اللہ کابہ کنڑت ذکر کرنے کا بھلم دیتا ہوں اس کی مثل ہیہ ہے کہ ایک مخص کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے اس کا دسٹمن دوڑ رہا ہو تو وہ ایک مضبوط قلیم میں آگر قلعہ بند ہوجائے اور جب کوئی شخص اللہ عزوجل کا ذکر کر ہا ہے تو وہ آبک مضبوط قلعہ میں شیطان سے محفوظ ہوجا آ ہے۔ حضرت حارث اشعری نے کہا اور رسول اللہ ماڑیام نے فرمایا او

تبييان القرآن

لیں بھی تم کو پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جن کا اللہ نے بچھے تھم دیا ہے جماعت کے ساتھ رہنا تھم سنبا اور اطاعت کرنا 'اور تھی بھی تم کو پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جن کا اللہ کے راہ جس جماد کرنا۔ کیونکہ جو شخص آیک بالشت بھی جماعت سے لکٹا اس نے اپنے گئے سے اسلام کا پٹہ آبار دیا اللہ کہ وہ والیس آ جائے 'اور جس نے زبانہ جالجیت کی چیخ ویکار کی اس نے جہنم سے مٹی ڈال لی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! خواہ اس نے روزے رکھے ہوں اور نماز پڑھی ہو۔ آپ نے فرمایا خواہ اس نے روزے رکھے ہوں اور نماز پڑھی ہو اور مسلمان ہونے کا زعم کیا ہو۔ مسلمان کو مسلمان کر کر بلاؤ کیونکہ اللہ عزوج سے اللہ کے بندوں کو مسلمان اور مومن کما ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی' امام ترقدی' امام ابو داؤد طیالی' امام ابن باجہ 'امام حاکم اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔

مور ضین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت کی لوگوں ہے الگ رہے تھے۔ وہ جنگلوں ہے مانوس تھے۔ ورخوں کے پت کھاتے۔ دریاؤں کا پان چیے۔ بھی بھی مُراہوں کو کھا لیے اور کتے تھے اے بیکیا تم سے زیادہ انعام یافتہ کون ہوگا۔ اہم ابن عمار نے روایت کیا ہے کہ ان کے ماں باب انہیں ڈھونڈ نے نکلے تو وہ دریا ارون کے پاس ملے بن کی عبارت اور ان میں اللہ کا غوف و کیے کروہ بہت روے۔ بجاہد نے ذکر کیا ہے کہ بجی بین زکریا ہے کہ بجی بین کہ اس کھاتے تھے اور خوف، فعدا ہے بہت روتے تھے۔ وہیب بن ورد بیان کرتے ہیں کہ آیک وفعہ حضرت ذکریا ہے ان کے بیٹے بچی گم ہوگئے وہ تین دن ان کو ذھونڈ تے پھرے بالا خروہ کھودی ہوئی قبر میں سلے وہاں بیٹے ہوئے خوف فعدا ہے رو رہے تھے انہوں نے کھائے بیٹے! میں ذھونڈ تے پھرے بالا خروہ کھودی ہوئی قبر میں قبر میں بیٹے ہوئے دو رہے ہوا حضرت بیٹی نے کہائے میرے ابواکیا آپ ہی می کو تین دن ان کے میڈ نہیں دی بھی کہ دنت اور دونہ نے کہاں ایک جنگل ہے جس کو صرف رونے والوں کے آنووں سے بی نے کہا اس میں عساکر نے مجاہم ہے دورمیان ایک جنگل ہے جس کو صرف رونے والوں کے آنووں کی لذت کی فیتوں کی لذت کی خوب سے نہیں ہوتے 'موای طرح صدیقین کو چاہے کہ ان کے دور ہیں جو اللہ کی محبت ہوسے کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کے رضاروں وجہ سے نہیں ہو اللہ کی توجہ سے ان کے رضاروں فیش بی وجہ سے نہیں میں گنا فرق ہے۔ وہ بہت زیادہ روتے تھے حتی کہ مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے ان کے رضاروں میں نئان بڑ گئے تھے۔

حضرت یکی کے قل کے گئ اسب ذکر کئے گئے ہیں کہ اس دمشق کا ایک حکمران اپنی کسی محرم ہے نکاح کرنا چاہتا تھا حضرت یکی علیہ السلام نے اس یادشاہ کو اس کام ہے منع کیا اس وجہ ہے اس عورت کے دل میں حضرت یکی کے خلاف بغض پیدا ہو گیا جب اس عورت اور بادشاہ کے ورمیان شناسائی پیدا ہو گئی تو اس عورت نے بادشاہ ہے حضرت یکی کے خلاف بغض پیدا ہوگئی تو اس عورت نے بادشاہ ہے کہ وہ کے قل کا مطاف کیا ہے کہ وہ عورت کے سامنے بیش کردیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بھی اس سامنت ہوگئی اس نے حضرت یکی ہے وہ عورت بھی اس سامنت مرکی۔ ایک قول ہے ہے کہ اس یادشاہ کی عورت حضرت یکی پر فریفتہ ہوگئی اس نے حضرت یکی ہے واپنی مقصد پر آدی جائی مصرت یکی نے انگار کیا جب وہ حضرت یکی ہے بایوس ہوگئی تو اس نے بادشاہ کو حضرت یکی کے قبل پر تیار کیا اور یادشاہ نے کسی کو جسم کر حضرت کی کی گئی کے قبل کر تیار کیا اور بادشاہ نے کسی کو جسم کر حضرت کی کی اس عورت کو چیش کردیا۔ (البدایہ والنہ ایہ ج کس کا مطبوعہ دارا انفکر پرونت معاسماہ)

حصرت یکی کے قتل کا جو پہلا سبب لکھاہے موجودہ انجیل میں بھی اس کی تصدیق ہے:

کیونکہ ہیرودلیں نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑولیا ٹور اپنے بھائی فلیس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب ہے اسے قید میں باندھ رکھا تھا کیونکہ ہیرودلیں نے اس سے نکاح کرلیا تھا) اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا

تبيانالقرآن

گئے روانمیں ○پس ہیرودیاس اس ۔ وشنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اے قبل کرائے مگرنہ ہوسکا کی یونکہ ہیرودیس یو حنا گئے کو را مبتاز اور مقدس آدمی جان کر اس ہے ڈرٹا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں من کر بہت جیران ہوجا تا تھا مگر منتا خوشی ہے تھا کہ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنے امیروں اور فوجی سرواروں اور گلیل کے رینسوں کی ضیافت کی اور اس ہیرودیاس کی بٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے معمانوں کو خوش کیا تو ہادشاہ نے اس لاکی ہے کہا چو چاہے جھ سے مانگ میں تجھے دوں گا کا اور اس سے متم کھائی کہ جو تو جھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا چاہ جاری اس نے باہر جاکر اپنی ماں سے کھا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بہتمہ دینے والے کا سرآ کے تھال میں ابھی جھے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں جاہتی ہوں کہ تو یوحنا بہتمہ دینے والے کا سرآیک تھال میں ابھی جھے ایک سپانی کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سمرائے قبموں اور معمانوں کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہاں پس بادشاہ نے فی الفور رائی کو دیا ایک سپانی کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سمرائے۔ اس نے قید خانہ میں جاکر اس کا سرکھاں اور ایک تھال میں لاکر افزی کو دیا ایک سپانی کو تھم دے کر بھیجا کہ اس کا سمرائے۔ اس نے قید خانہ میں جاکر اس کا سرکھاں اور ایک تھال میں لاکر افزی کو دیا

(مرقس: باب: ۲۶ آيت ۲۹- ۱۸ نياعيد نامه ص ۲۹- ۳۹ مطبوعه با کبل سوسا کي لاجور)

الله تعالیٰ کا ارشادے: ہے شک اللہ آپ کو بیخیٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو (عیمیٰ) کلمت اللہ کی تقدیق کرنے والے ہوں گے۔ مردار اور عور توں سے بہت بیخے والے ہوں گے۔ اور ہمارے نیک بندوں میں سے بہوں گے۔ مردار اور عور توں سے بہت بیخے والے ہوں گے اور نی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے بہوں گے۔ مردار اور عور توں سے بہت بیخے والے ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے مردار اور عور توں سے بہت بیک والے ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بیموں شکے اور ہمارے نیک بیموں شکے۔ بیموں شکے اور ہمارے نیک بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے اور ہمارے نیک بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے اور ہمارے نیک بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے۔ بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکے بیموں شکل بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہمارے بیموں شکل ہ

حضرت يجي عليه السلام كاحضرت عيسى عليه السلام كي تصديق كرنا

یجیٰ کے معنی ہیں زندہ ہو تا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے ان کا نام یجیٰ رکھاکیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا۔ یا دندہ ہوگئے۔ اہم ابوجعفر طبری اپنی سند کے ساتھ زندہ ہوگئے۔ اہم ابوجعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ذکریا کی بیوی نے حضرت مریم سے کما میں محسوس کرتی ہوں کہ جیرے بیب میں جو بچہ ہے وہ تہمارے پیٹ کے حضرت کرتا کی بیوی کے ہاں حضرت کی پیدا ہوئے اور حضرت مریم کے ہاں حضرت کی پیدا ہوئے اور حضرت مریم کے ہاں حضرت عیمیٰ پیدا ہوئے اور حضرت میمیٰ کے مصدق تھے اس لئے اس آبیت میں فرمایا ہے جو کلمت اللہ کی تضدیق کرنے والے ہوں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں حضرت کی اور حضرت عیمیٰ خالہ زاو بھائی ہے اور حضرت کی کی اور حضرت میں والدہ حضرت حریم سے کہتی تھیں کہ میں محسوس کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے وہ اس کو تجدہ کر آ ہے بو تمہارے پیٹ میں ہے۔ حضرت کی نے اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت عیمیٰ کو سجدہ کرکے ان کی تصدیق کی وہ سب سے پہلے حضرت عیمیٰ کی تصدیق کرنے والے تھے؟ حضرت کیلی حضرت عیمیٰ سے عجر میں بڑے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یجیٰ کو سید فرمایا ہے اس کا معنی ہے وہ علم اور عبادت میں سردار تنصہ قنادہ نے کہا وہ علم مطم اور تقویٰ میں سردار تنصہ مجاہر نے کہا سید کا معنی ہے جو اللہ کے نزدیک کریم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یجیٰ کو حصور بھی مغربایا ہے مجصور کا معنی ہے جو عورتوں ہے خواہش ہوری نہ کرتا ہو۔ حضرت ابن العاص وہی جد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

تبيبان القرآز

منافظام نے فرمایا قیامت کے دن میلی بن زکریا کے سوا ہر آدمی کاکوئی نہ کوئی گناہ ہو گا۔ الحدیث۔

(جامع الهيان يسم المالكامطبوعه بيروت)

حضرت کیلی کاعور تول کی خواہش پوری نہ کرنا اپنی پاکسازی کی وجہ سے تھا کسی بھڑ کی وجہ سے نہ تھا' انبیاء کرائم ہر تتم کے عیب سے منزہ ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشلاہے: (زکریانے) کمااے میرے رب!میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا علائکہ مجھے بڑھلا پہنچ چکا ہے ادر میری بیوی بانجھ ہے فرمایا ای طرح (ہو تاہے) اللہ جو جاہتاہے کرتاہے ) حقامہ کیجا کہ انسان کے دونر میری کے میں مشخصے کی تنتہ

حصرت لیجیٰ کی ولاوت کو حضرت ز کریا کے مستبعد سیجھنے کی توجیہہ

اس آیت پر بیہ سوئل ہو تا ہے کہ حضرت زکیا ہے اپنی بہیٹے کو کیوں اس قدر مستعد سمجھا طال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ قدرت ہے بچھ بعید نہیں ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت ذکیا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا بلکہ وہ بانا چاہتے تھے کہ آیا اللہ تعالیٰ ان کے براہا ہے کو زائل کرے ان کو جوانی عطا فرمائے گا اور ان کی بیوی کے بانچھ پن کو دور فرمائے گا بھر بیٹا ہوگا یا ان کی ہی صالت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا وہ مراجواب بیہ ہے کہ جب کوئی مخص کمی فعت سے بالوس ہو پھر اچا کہ اس کو اس فیت کے بلنے کی خوشخری مل جائے تو وہ خوش سے ازخوو رفت ہوجا با اور وہ کہتا ہے بیہ کس طرح ہوگا؟ تیمراجواب بیہ ہے کہ انسان کو جب غیر متوقع طور پر کسی فعت کے بلنے کی خوشخری ملتی اور وہ کہتا ہے تو وہ اس کے متعلق بار بار سوال کرتا ہے باکہ جواب میں پھر اس فعت کے دیئے جانے کی خوش خری دی جائے اور اس خری باکیوں نے جانے کی خوش خری دی جائے اور اس کے متعلق باد بار سوال کرتا ہے باکہ جواب میں پھر اس فعت کے دیئے جانے کی خوش خری دی جائے اور اس کے متعلق باد باد سوال کرتا ہے میں جواب میں پھر اس فعت کے دیئے جانے کی خوش خری دی جائے اور اس کے متعلق باد باد سے میں کراہے مزید اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو پھواجواب بیہ ہی ہو اور اسے میں کراہے مزید اطمینان اور شرح صدر حاصل ہو پھواجواب بیہ بھر میں خوش خری سی تو فور خوش جواب میں کراہے میں بید خوش خری سی تو فوری طور پر انہوں نے بیہ سوئل کیا۔

کی حالت میں بیہ خوش خری سی تو فوری طور پر انہوں نے بیہ سوئل کیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (ذکریائے) کمااے میرے ربا میرے لئے ٹوئی علامت مقرر کردیجئے فرمایا تمہاری علامت بے ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوالوگوں ہے کوئی بات نہ کرسکو کے اور اپنے رب کاذکر بور اسکی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرویہ

تنین دن کے لئے حضرت ز کواکی زبان بند کرنے کے فوائد اور سمکتیں

حضرت ذکریا علیہ السفام کو بیٹے کی ولادت کی خوش خبری اور اپنی دعا کی قبولیت سے غیر معمولی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالی سے ان پر اس قدر انعام اور آکرام فرمایا اس لئے انہوں نے یہ چاہا کہ اس کی کوئی علامت مقرر کردی جائے ہو استفرار حمل پر ولالت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ علامت مقرر کردی کہ تم تین دان تک اشاروں کے سوالوگوں سے بہت نہیں کرسکو سے۔ اس آیت میں نون کا ذکر ہے اور ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ بہ علامت تین دانوں کا ذکر ہے اور سورہ مریم میں تین راتوں کا ذکر ہے اور ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ بہ علامت تین دان اور تین راتیں حاصل رہی تھی۔ اس علامت تین دان اور تین راتیں حاصل رہی تھی۔ اس علامت کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کا بند ہوجانا استقرار نطقہ کی علامت راتوں تک لوگوں سے بات کرنے سے روک دیا تھا اس کا آیک فاکدہ یہ تھا کہ ان کی زبان کو بند کردیا اور تبیع 'تمایل اور بین گیا۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور تبیع 'تمایل اور بین گیا۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور تبیع 'تمایل اور بین گیا۔ دو سرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بند کردیا اور اس فرج یہ آیک چیزاستقرار حمل کی علامت بھی بن گی اور اس فرج سے آیک چیزاستقرار حمل کی علامت بھی بن گی اور اس فرج سے آیک چیزاستقرار حمل کی علامت بھی بن گی اور اس فرج سے آیک چیزاستقرار حمل کی علامت بھی بن گی اور اس فرج سے ایک کی معلوم کی ایک کرد

تهيبان القرآك

الشكر اواكرنے كاذر بعد بھى بن گئى، تبيرا فائدہ بيہ ہے كہ اس سے حضرت زكريا عليہ السلام كامعجزہ ظاہر ہوا كہ وہ لوگوں ہے بات توظف نہيں كريكتے تنے ليكن اللہ تعالی كی تشریح " تنليل اور ذكر كريكتے تھے اور چو نكہ ان كو پہلے بنا دیا گیا تھا كہ استفرار حمل كے وقت تهمارى زبان بند ہوجائے گی حالا نكہ ان كابرن صحیح وسلامت تھا اور پھر بعد میں ایسانی ہوا تو یہ آیک اور وجہ سے معجزہ ہے۔

اس آیت کی دوسری تفسیریہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے استقرار حمل کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب استقرار حمل ہوگاتو حمیس ہوگاتو حمیس ہوگاتو حمیس ہے تھم دیا جائے گاکہ تم لوگوں سے تین دن تین راتیں بات نہ کرد اور تبیع 'تلیل' اللہ تعالی کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہوادر لوگوں سے بات کردادر اللہ تعالی کی طرف ہے اس تھم کا آنا استقرار حمل کی علامت ہوگا۔

اس آیت میں فرملا ہے کہ تم لوگوں سے صرف رمزی بات کرسکو گئر مرکامعنی ہے ترکت کرنا اور بہال رمزے مراد ہے اشارہ کرنا خواہ اشارہ ہاتھ ہے ہو ' بھول سے ہو ' آگھ سے ہو یا ہونٹ سے ہو ' نیز اس آیت ہیں فرملا ہے اپنے رب کا ہہ کثرت ذکر کرو اور شام کے وقت اور صح کو اس کی شیج کو ' اس پر سے سوال ہے کہ ذکر کے بعد شیج کاذکر کیوں فرمایا جبکہ شیج کرنا ہی ذکر تی ہے۔ اس کا آیک جو اب سے ہے کہ ذکر سے مراد ہے زبان کے ساتھ ذکر کرنا اور صح اور شام کی شیج سے مراد ہے قلب کے ساتھ ذکر کرنا اور صح اور شد تعالی کی معرفت میں متعذق ہوتے ہیں پہلے وہ بہ کثرت زبان سے اللہ تعالی کی معرفت میں متعذق ہوتے ہیں پہلے وہ بہ کشرت زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں پھر جب اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا قلب متور ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب کرا ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میں ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے و پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے تو پھر ان کا قلب میار ہوجا آ ہے کہ شام کے دفت اور صبح کو اس کی شیج سے مراد ہے شام اور صبح کو نماز پر شیح کا اطلاق ہے ' قرآن مجید میں آیک اور جگہ بھی نماز پر شیح کا اطلاق ہے ۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِنْنَ تُمْسُونَ وَحِنْنَ نُصْبِحُونَ . ﴿ الله كَ لِحَ نماز پرهو بعب تم ثام كا وقت باؤ اور بعب تم ميح كا

(الروم: ١٤) وقت پاؤ

نیزشام اور صبح کے وقت نماز پڑھنااس آبت کے موافق ہے:

دن کے دونوں کنارون میں نماز قائم رکھو۔

أَقِيمِ الصَّلُومَ طَرَفَي النَّهَارِ (هود: ١٣٠) مرد مرام في النَّهَارِ (هود: ١٣٠)

# وإذقالت المكليكة يمريه إن الله اصطفىك وطهرك

الارجب فرست ترل نے کما کے مربم بیٹک اللہ نے تمییں متنب کردیا ورتمیں باک کر دیا اور تمییں تام جہان

## وَاصَطَفْ لِكَ عَلَى نِسَاءَ أَنْعَلَمِ يَنَ اللَّهُ الْعَلَمِينَ اللَّهُ مُرَيِّحُ الْتُنْوَى لِرَبِّكِ

کی عورتوں پر برگزیری دی نے اےمریم لینے رب کی فرمانرداری کرو

وَاسْجُوبِي وَارْكُرْمِي مَمَ الرَّاكِمِينَ شَدْلِكُ مِنَ أَنْبَاءِ الْعَلَيْبِ

اور سجدہ کرد اور دکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرد ن یونیب کی مبعض خبریں ہیں جن کی ہم

تبياناالترآر

# ومانتتسيهم رذيلقو

طرف وی فرانے ہیں ۔ اور آپ لاس وفنت ) ان سکے پاس نہستھے جب وہ (فزعرا مُدازی )سکے بیے کینے فکموں کوڈال سے

منتے کوان میں سے کون مربم کی کفالت کرسے گا اور آپ ان سکے باس مزیقے حب وہ محبکر ہم سے سنتے 🔾

اس من بہلی آبات میں اللہ تعالی مے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا جنہوں نے حضرت مریم کی کفالت اور پرورش کی تھی اور اب اس آبیت میں خود حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے جن کی انہوں نے پرورش کی تھی۔ اِس آبیت میں فرمایا ہے جب فرشتوں نے کما اے مریم! یمال فرشتوں سے مراد حضرت جرائیل علیہ السام میں اور ان کو فرشتوں کی جماعت ہے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ ان میں تمام فرشتوں کے کملات موجود ہیں اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ سورہ مریم میں الله تعالی نے فرشتوں کی بھائے حصرت جرائیل کا ذکر فرمایا ہے:

فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَنَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًّا سَوِيًّا و ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے (جرائیل) کو بھیجاتو وہ مریم کے (مريم: ١٤) مائے كمل بشركي صورت بي آيا۔

زریجث آیت میں حضرت مریم کے فضائل

الله تعالی نے حضرت جرائیل کو حضرت مریم کی طرف بھیجا اور ان کی طرف وحی نازل کی۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ حضرت مریم جید تھیں کیونکہ اللہ تعالی نے نبوت کو صرف مردوں کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد

اور ہم نے آپ سے پہلے (بھی) مردوں کے سوا اور مملی کو رسول ینا کر شمیں بھیجا جن کی طرف ہم وتی کرتے تھے جو بستیوں کے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ اللَّارِجَالَا تُوْجِئُ إِلَيْهِمْ مِنْ آهْلِ الْقُراٰی(يوسف: ١٠٩)

ربينے والے تھے۔

اس لئے حضرت مریم کی طرف حضرت جبرائیل کا آنا حضرت مریم کی کراست اور ولایت کی دلیل ہے اور بیہ حضرت عيسى عليه السلام كاارباص اور حضرت ذكريا عليه السفام كالمجزو بعى بوسكتاب-

ا بس آبت میں حضرت مریم کی تین فضیاتیں ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالی نے ان کا اصطفاء کیا (ان کو چن لیا۔ منتخب کرنمیا) ان کی تظہیر کی اور ان کا تمام جمانوں کی عورتوں پر اسطفاء کیا (تمام جمانوں کی عورتوں میں ہے چن لیا اور ان پر فضیاعت دی) سواس آیت میں دو مرتبہ ان کو چن لینے کا ذکر ہے اور دونوں کامعیٰ الگ الگ ہے۔

پہلے اصطفاء کامعیٰ یہ ہے کہ غورت ہونے کے باوجود حضرت مریم کو بیت المقدس کی غدمت کے لئے تبول کر لیا تعمیا' ان کے علاوہ اور نمسی عورت کو ہیت المقدس کی خدمت کے لیئے قبول نہیں کیا گیا' حضرت مریم کی پرورش کے دوران ان کے لئے جنت ہے ہے موسم کے کھل آتے تھے اور حضرت مریم نے بالمشافہ حضرت جریل کا کلام سنا۔

حضرت مریم کی تطهیری تفسیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو تفراور معصیت کی آلودگ ہے پاک رکھا۔ اس

ر از از کے متعلق فرمایا :

اِنْكُمَا يُويَدُ اللَّهُ لِيُنْفِهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهَلَ الدرسول كَ مُحروالوا الله ين اراده فرمانا ب كرتم كو برهم ك الْبِينْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ نَطْهِيْرًا (الاحزاب: rr)

نلاکی ہے دور رکھے اور حمیں پاک رکھے اور خوب پاکیزہ رکھے۔

نیز اللہ تعالی نے حضرت مریم کو مردول کے چھونے سے پاک رکھا نیز حضرت مریم کو حیض سے پاک رکھا ہے فضیلت حضرت سید تنا فاطمہ زہراء رعنی اللہ عنها کو بھی حاصل تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حیض ہے یاک رکھا۔ علامہ ابن حجر میتی نے لکھا ہے کہ انام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مالا کے فرمایا میری بنی آدمیوں میں حور ہے اس کو حیض اور نفاس نہیں آنا اس کانام فاطمہ اس لئے ہے کہ اللہ نے اس کو نار سے الگ کر دیا۔

(الصواعق المحرقد ص ١٦٠ مطبوعه مكتبة 'القاهره مصر ١٨٥ ساله)

نیز اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بری عادتون اور برے کامول سے پاک، رکھا اور بمودیوں نے حضرت مریم پر بدکاری کی جو تھست لگائی تھی اللہ تعالی نے ان کی تھست اور بہتان سے حضرت مریم کوپاک اور بری کرویا۔

دوسرے استفاء کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو تمام جمانوں کی عورتوں پر فعنیات عطافرمائی ہے۔ بغیر باب کے اللہ تعلق نے ان کے بال حضرت عینی علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت عینی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ا بی نبوت کا اعلان فرایا اور این مال کی برات اور پاک دامنی بیان فرمائی۔

حضرت مريم كي فضيلت ميں احاديث

المام ابوعبد الرحمان احربن شعیب نسائی متونی ۱۳۰۳ه و روایت کرتے ہیں :

حصرت ابو موی ویلا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیوم نے فرمایا مردوں میں بست کا ل ہیں عورتوں میں صرف عمران کی بنی مریم اور فرعون کی بیوی آسیه کال ہوئی ہیں۔

حضرت علی دافته بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہیا ہے فرمایا عور نول میں سب سے نیک مریم بنت عمران ہیں اور عور نول میں سب سے نیک فدیجہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما اپنے خرمایا۔ جنب کی عورتوں میں سب ہے افضل خد بحبہ بنت خویلد بیں اور فاطمہ بنت محد مان کی اور مریم بنت عمران بیں اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ (سنن كبري ج٥ص ٩٣ مطبوعه دارالكتب! لعلميه بيروت الهلهه)

حافظ سيوطى لكھتے ہيں:

الم احد الم ترندي تعج مند كے ساتھ الم ابن حبان اور الم حاكم معرت الس والله سے روابت كرتے ہيں كه رسول الله طافية لم نے فرمایا تمام جمانوں کی عور تول سے تنہیں ہے کانی ہیں : مریم بنت عمران معدیجہ بنت خویلد ' فاطمہ بنت محمد طافیۃ کام اور فرعون کی بیوی آسیه۔

امام ابن جریر نے حضرت عمار بن سعد دی گھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماہی بھرتے فرمایا میری ہمت کی عور توں پر خدیجہ کو اس طرح فعنیات دی گئی ہے جس طرح مریم کو تمام جمان کی عورتوں پر فعنیات دی گئی ہے۔ المام ابن عساكر في معترت ابن عباس رمني الله عنها سے روايت كيا ب كه رسول الله الله يا فرمايا جنت كي الم

ور نول کی سردار سریم بنت عمران بیں ' پھر فاطمہ ہیں ' پھر غدیجہ ہیں ' پھر فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔

امام ابن عساکرنے ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے روابیت کیا ہے کہ نبی ملڑھا نے فرمایا جمان کی سردار چار عورتیں ہیں۔ مریم بنت عمران ' آسیہ بنت مزاحم ' خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محد ملڑھا اور ان میں سب سے افعنل فاطمہ ہیں۔

امام ابن ابی شید نے عبدالرحمان بن ابی لیلی سے روابیت کیاہے کہ رسول اللہ ملی پیلے سنے فرمایا مریم بنت عمران ' فرعون کی بیوی آسیہ اور خدیجہ بنت خوبلد کے بعد تمام جمانوں کی مردار فاطمہ ہیں۔

(مختصر آاریخ دمشل ج ۲ص ۱۳۴ معطبوعه وارا لفکر بیروت ۴ ۱۳۰ سامه)

الله نعالی کاارشاد ہے: اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرد اور سجدہ کرد اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرد۔ (آل عمران: ۳۳)

ذریجث آیت میں مجدہ کے ذکر کو رکوع کے ذکر مقدم کرنے کی توجیهات

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے حضرت مریم پر اپنے مخصوص انعللت کا ذکر فربایا تھا۔ اس آیت میں ان انعابات پر شکر اواکرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ عباوت کرنے کا جم ویا ہے۔ اس آیت پر یہ سوال وار دہوتا ہے کہ نماز میں پہلے رکوع ہو کہ کوع اور پھر سجدہ کا ذکر کرنا چاہئے تھا جبکہ اس آیت میں اس کے پہلے رکوع ہو کہ بھر سجدہ کا ذکر کرنا چاہئے تھا جبکہ اس آیت میں اس کے بر عکس پہلے سجدہ اور پھررکوع کا ذکر ہے اس کی کیا توجیمہ ہے معلاء اسٹام نے اس کی متعدد توجیمات بیان کی ہیں بعض از اس بیجیں :

(۱) نمازے مقصود اللہ کے سلمنے عابزی پیش کرنا اور زاست کا اظهار کرنا ہے اور سجدہ بیں انتہائی عابزی اور زاست کا اظهار کرنا ہے اور سجدہ بیں انتہائی عابزی اور زاست کا اظهار سے کیونکہ سجدہ بیں انسان اپی پییٹائی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے جسم کے مکرم اور مشرف عضو کو اس جگہ رکھ دیتا ہے جو لوگوں کے پیروں تلے آئی ہے اور چو نکہ نماز کا اہم مقصود سجدہ سے اوا ہو باہے اس لئے اس آیت بیں پہلے سجدہ کا اور پھر رکوع کا ذکر فرمایا ہے۔

(1) بندے کو انٹد تعالی کا زیادہ قرب بجدہ سے حاصل ہو آ ہے۔ اللہ تعالی فرما آ ہے :

سجده کرد اور (الله ہے مزیر) قریب ہوجاؤ

واسجدواقترب (العلق: ١١)

المام مسلم بن تحاج تشيري متوفى الماس روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہرروہ وی جانے ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طرفیام نے ارشاد فربلیا کہ بندہ کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب اس وقت عاصل ہو آئے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ (میچے مسلم ج اص ۱۹۱مطبوعہ کراچی)

معدان بن الى طحہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات رسول اللہ طافیظ کے غلام حضرت توبان سے ہوئی میں نے کہا مجھے ایسا عمل بتفاہیے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تھے جنت میں داخل کردے یا میں نے کہا ہو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ تھے بتلاسیئے۔ آپ خاموش ہو گئے میں نے بھر سوال کیا آپ بھر خاموش ہو گئے میں نے تبری بار سوال کیا آپ بھر خاموش ہو گئے میں نے تبری بار سوال کیا آپ اور کہا میں نے رسول اللہ طافیظ سے بیر سوال کیا تھا آپ نے فرملیا تم اللہ کے لئے بھرت سجدے کرو می وکہ جب تم اللہ کے لئے ایک سجدہ کرو میں وکہ اللہ اس سے تمارے ایک ورجہ کو بلند کرتا ہے اور تمارے ایک میاہ کو میادرتا ہے۔

( منج مسلم ج اص ۱۹۳ مطبوعه نور محمد اصح البطالع "كراحي" ۲۵ ساده )

اس آیت اور ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ سجدہ وہ عمل ہے جو بندہ کو خدا کے قریب کریا ہے اور بیہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے اس لئے اس آیت میں سجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیا ہے۔

(۳) احادیث میں نماز کو سجدہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں : حضرت عائشہ رصنی اللہ عنمانے عروہ بن الزبیرسے فرمایا کہ اے میرے بھانچ! نبی مظامیا نے بھی میرے پاس عصر کے بعد دوسجدوں (دورکعت نماز) کو تزک نہیں کیا۔ (صبح بخاری خاص ۸۳ مطبوعہ نور محدامیح الطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بیں نے نی مظامیل کے ساتھ ظہرے پہلے دو سجدے (دو رکعت نماز) کے اور ظہرے اور جعد کور مغرب کے بعد دو سجدے اور عشاء کے بعد دو سجدے اور جعد کے بعد دو سجدے اور عشاء کے بعد دو سجدے اور عشاء سجدے۔۔ رہی مغرب اور عشاء تو وہ آپ نے گھریس پڑھی۔ (سمج بخاری جام عشاء ۱۵۲ مطبوعہ کراچی) لیتنی مغرب اور عشاء کے نفل۔

۔ آور کسی چیز کو اس کے اعلیٰ اور اشرف جز کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اور نماز کو سجدہ سے تعبیر کرنا اس بہت کی علامت ہے کہ سجدہ نماز کے اجزا اور ارکان میں سے اعلیٰ اور اشرف رکن ہے اس لئے یمال سجدہ کو رکوع پر مقدم کیا گیاہے۔

(۴) علادہ ازیں وار مطلقا" جمع کے لئے آتی ہے اس کا نقاضا ترتیب نہیں ہے اس لئے آیت میں سجدہ کا پہلے نہ کور ہونا اس کو متلزم نہیں ہے کہ نماز میں بھی پہلے سجدہ ہو اور پھر رکوع ہو اور یساں مقدم ذکر کرنے کی وہ وجوہ ہیں جو ہم نے ذکر کی جیں اور جن آیات میں پہلے رکوع کا اور پھر سجدہ کا ذکر ہے وہ اصل کے مطابق ہے اور لوجیمہ اس کی کی جاتی ہے جو خلاف فلام ہو۔۔

(۵) بدبھی ہوسکتا ہے کہ حضرت زکریا کی شریعت میں سجدہ رکوع ہے پہلے ہو۔

(٢) اور بيہ بھى اختال ہے كہ سجدہ كروسے مراديہ ہوكہ تنها نماز پڑھو اور ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرو اس سے مراديہ ہوكہ جماعت كے ساتھ نماز پڑھو' اور انسيں يہ تھم ديا گيا ہوكہ بيت المقدس كے مجاورين كے ساتھ مل كر جماعت كے ساتھ نماز پڑھيں اور ان بيں مختلط نہ ہوں اور بيہ بھى ہوسكتا ہے كہ سجدہ كے تھم سے مراونماز پڑھنا ہو اور ركوع كے تھم سے مراد خضوع وخشوع ہو۔

بچہ کی برورش کرنے کے حفد اروں کا بیان

من من مریم کی پرورش ان کی خالہ نے کی اس سے معلوم ہوا کہ دور کے رشنہ داروں میں پرورش کرنے کی زیادہ حقد اربچہ کی خالہ ہے' امام ترندی روایت کرتے ہیں :

حضرت براء بن عازب والله بيان كرت بي كدني مالية يام فرمايا خالدبه منزله مال ب

(جامع ترندی ص ۲۸۳مطیویه نورمجر کارخانه تنجارت کتب کراجی)

نیزامام بخاری نے حضرت براء بن عازب ڈٹاٹھ سے روایت کیا ہے کہ جب ٹی مظامیظ صلح حدید کے بعد کمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ دلاڑھ کی بٹی ممارہ بھی اے پچیا اے پچیا کہتی ہوئی آپ کے ساتھ چل پڑی ' حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت فاظمہ رصنی اللہ عنہا ہے کما اپٹی پچیازاو بھن کو لے لو۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا پھر اس کی پرورش کے

تبيان القرآ

مختفاق حضرت علی محضرت زید بن حاریثہ لور حضرت جعفر میں نزاع ہوا۔ حضرت علی دباتھ نے کہا میں اس کا زیادہ حق دار ہوگا یہ میرے بچپا کی بٹی ہے۔ حضرت جعفرنے کہا یہ میرے بچپا کی بٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت زید نے کہا یہ میرے بھائی کی بٹی ہے۔ نبی مطابع نے خالہ کے حق میں فیصلہ کردیا اور فرمایا خالہ (پرورش کرنے میں) ہہ منزلہ ماں ہے۔ (صبح بخاری ن اص ۳۷۲ مطبوعہ نور محمد اصح المطافع کراچی ۱۳۸۸ھ)

علامه ابوالحن على بن ابي بكرالرغيناني الحنفي لكيية بين:

جب خلوند اور بیوی میں تفریق ہوجائے تو مال برورش کی زیادہ حفد ارہے کیونکہ امام ابوداؤد نے حضرت عبداللہ رضی الله عنه سے روبیت کیا ہے کہ ایک عورت نے کمایا رسول اللہ میرے اس بیٹے کے لئے میرا بیٹ ظرف تھا اور میری گود فیمہ تھی اور میرابستان ڈول تھا کور اب اس کا باب اس کو جھے سے چھیننا چاہتا ہے ' رسول الله مالا پیلے نے فرمایا جب تک تم کمیں شادی شد کرو اس کی پرورش کی تم زیادہ حفر ار ہو نیز مال زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پرورش کرنے بر زیادہ قادر ہوتی ہے اس کئے پرورش کرنے کے لئے وہ زیادہ منامب ہے اور پرورش کا خرچ باپ پر ہو گا اور باں کو پرورش کرنے پر مجبور نہیں کیا جا۔ ائر گا اگر بچہ کی مل شد ہو تو دادی سے نانی اولی ہے اور اگر نانی نہ ہو تو بہنوں سے دادی اولی ہے اور اگر دادی نہ ہو تو پھوپھی اور خالہ سے بہنیں اولی ہیں اور ایک قول سے کہ خالہ اولی ہے کیونکہ امام ابوداؤر نے حضرت علی دیا ہو ہے روایت کی کہ خالہ والدہ ہے۔ قر آن مجید میں ہے۔ ورفع ابو یہ علی العرش (پوسف : ۱۰۰) حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو عرش یر بٹھایا۔ اس کی تفسیر میں کما گیا ہے کہ وہ ان کی خالہ اور ان کے والد ہے۔ پھر خالہ ' پھو پھی ہے اولی ہے کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ قرابت ہے اور آگر بچہ کی مال کی طرف سے کوئی رشتہ دار نہ ہو اور مردیرورش کرنے میں نزاع کریں تو ان میں ہے جو بلپ کا زیادہ قریب رشتہ دار ہو گاوہ پرورش کرے گا' مل اور نانی بچہ کی پرورش کی اس دفت تک زیادہ حقدار ہیں جب تک کہ اگر وہ لڑکا ہو تو خود ہے کھانے پینے اور کپڑے پہننے لگ جائے اور خود سے استنجاء کرنے لگے اور اگر لڑکی ہو تو اس کے بالغ ہونے تک مال اور نانی کو پرورش کرنے کا حق ہے کیونکہ عورتوں کی تربیت وہی کرسکتی ہیں اور اس کے بعد اڑک کی حفاظت کی ضردرت ہوگی اور اس کی طافت باپ زیادہ رکھتا ہے "اگر مطلقہ عورت بچہ کو لے کر کسی اور شہرجانا جاہے تو یہ اس کے لئے جائز شیں ہے کیونکہ اس میں باپ کو ضررہے ہیں آگر اینے وطن لیے جانا جاہے جس شرمیں اس کی شادی ہوئی تھی لو چرجائز ہے۔ (بدایہ اولین حل اسلم-سمسم مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان)

اس آبت ہے یہ بھی معلوم ہو آہے کہ حضرت مریم بہت عبادت کرنے والی اور اللہ ہے بہت ؤرنے والی اور اس کی فرمانیردار بندی تھیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جضرت مریم کے علاوہ اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ اس میں ان گراہ فرقول کا لطیف رد ہے جو حضرت مریم کو اللہ کی یوی کہتے تھے 'کیونکہ معروف بیر ہے کہ لوگ باق عور تون کا نام لیتے ہیں اور اپنی یوی کا نام نہیں لیتے۔ اس کا کنایتا " ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے تمام عور تون کا کنایتا " نام لیا سوا حضرت مریم کے۔ اللہ تعالی نے تمام عور تون کا کنایتا " نام لیا سوا حضرت مریم کے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وئی فرماتے ہیں اور آپ (اس وقت) ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے کے پاس نہ تھے جب وہ (قرعہ اندازی) کے لئے اپنے قلمول کو ڈال رہے تھے اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے (آل عمران : ۴۲)

تبيسان الغراد

مید نامحد مظایام کی نبوت پر دلیل

ان آیات میں حضرت زکریا مصرت بجی علیهما السلام اور حضرت مربم رضی الله عنها کے گذشته واقعات کی خبردی گن ہے اور یہ غیب کی دہ خبریں ہیں جن پر آپ ازخود مطلع تھے نہ آپ کی قوم کا کوئی اور فرد مطلع تھا' نہ آپ نے مکتب میں جاکر سی سے ان کے متعلق سچھ سنا تھانہ کس کتاب میں پڑھا تھا۔ اور نہ بی آپ ان کے زمانہ میں موجود تھے کہ آپ نے ان واقعات کا مشاہدہ کرلیا ہو۔خلاصہ بیا ہے کہ کسی چیز کے علم کا ذرئعہ اس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے یا اس چیز کے متعلق پڑھنا ہے یا اس کے متعلق کس سے پچھے سننا ہے اور بیہ تینول ذرائع مفتنی نے تو ثابت ہوگیا کہ آپ نے ان گذشتہ واقعات کی جو صحیح صبح خبریں بیان کی ہیں ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وی تنٹی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذراید وجی نازل کرتے آپ کو ان واقعات سے باخبر کیا اور آپ پر وجی نازل کرنے کا شوت آپ کی نبوت کا شوت ہے۔ سو مشر کین اور اہل کماب دونوں کے نزدیک آپ کی نبوت ثابت ہوگی کیونکہ آپ کے بیان کردہ واقعات ان کی کمابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے مطابق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جعرت نوح علیہ انسلام اور ان کی قوم کے واقعات اور طالات سے بھی آپ کو وی سے مطلع فرمایا اور مید تمام واقعات الل كتاب كى كتابول ميں فدكور تنے اور سيدنا حضرت محد رسول الله المائيم اي شے آپ نے کسی انسان سے پڑھے یا سے بغیریہ تمام واقعات بیان فرمائے یہ بھی آپ ہر وحی نازل ہونے اور آپ کی نبوت کا ثبوت ے اس لئے اللہ تعالی نے ان واقعات کو بیان کرکے فرملا :

یہ غیب کی بھیل خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے میں نہ آپ (ازخور) انسیں جانتے تھے اور نہ اس سے پہلے آپ کی قوم کے لوگ۔

بِنَاكَ مِنْ ٱلْبُنَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْبَا ۖ النَّكُمُّ مَا كُنْتَ نَعْلَمْهَا أَنْتَوَلَا قَوْمُكَامِنَ قَبْلِ هَٰنَا (هود: ٣٩)

ای طرح الله تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السؤام کے واقعات ہے آپ کو مطلع فرمایا اور اس کے بعد فرمایا : اور آپ طور کی جانب غربی میں موجود نہ تنے جب ہم نے موکیٰ کو رسالت كالحكم بميجالوراس وقت آپ حاضرين بين ہے نہ ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَوَمَاكُنْتَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ (القصص: ٣٠) رسول الله ما الله ما الله المالية المسكم على على الله الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم

الله تعلل نے حضرت آدم سے لے کر معضرت علیلی علیہ السلام تنگ تمام عبوں کے احوال سے آپ کو مطلع فرمایا اور یہ اطفاع صرف وجی کے ذریعہ حاصل ہوئی اور وجی کا ثبوت آپ کی نبوت کا ثبوت ہے نیز ان آبات میں یہ بھی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجی کے ذریعہ آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ہم نے پیؤمنون بالغیب کی تغییر میں علم غیب پر تفصیل سے بحث کی ہے خلاصہ بیہ ہے کہ میہ عقیرہ رکھنالوریہ کمناصیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے غیوب میں ہے بعض کاعلم عطا فرمایا ہے کیکن آپ کو عالم الغیب کمناصیح نہیں ہے۔ اس طرح مطلقاً سے کمنابھی ورست نہیں ہے کہ آپ کو غیب کاعلم ے امام احمد رضا قادری نے میرسید شریف ہے نقل کیا ہے کہ جب علم غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے متبادر ذاتی ہوتا ہے۔ (الملفوظ ج سم سے مطبوعہ نوری كتب خانہ الهور) بالى يد كمنا درست ہے كہ آب كو غيب كاعلم ديا كيا ہے يا آپ غیب پر مطلع کئے گئے ہیں وران مجید کی جن آیات میں آپ ہے علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان کامعنی یہ ہے کہ اللہ کے تنائے بغیریا اس کی وی کے بغیر آپ ازخود غیب کو نہیں جاننے اور اللہ تعلقٰ کی وحی اور اس کی تعلیم سے ہرچیز آم

منکشف ہوگئ اور آپ نے اس کو جان لیا امام ترفدی روایت کرتے ہیں:

فدکور العدر حدیث کوطائع نور محدفے جامع ترفری کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے اور فاروتی کتب خانہ ملکان کے مطبوعہ نسخہ میں بیہ حدیث اصل کے مطابق کتاب کے متن میں موجود ہے۔ (جامع ترفری جام ۱۵۹۔۵۵۱ مطبوعہ فاروتی کتب خانہ ملکان) ای طرح محد سعید اینڈ سنز قرآن محل کراچی کے مطبوعہ نسخہ میں بھی ہے حدیث فرکور ہے۔

(جامع ترندي ج مص ٨٥١ مطبوعه محد سعيد ايندُ سنز قر آن محل كراجي)

اور مخفظ الاحودي شرح ترفدي كے متن ميں بھي يہ حديث فدكور بي

(تخفة اللاحوذي شرح ترفدي جسم ص ١٥٥١ سومامطبوعه نشراليينه ملكان)

# 

اسُمُهُ الْمُسِيَحُ عِيْسَى ابْنَ مُرْبِحُ وَجِيهًا فِي الثَّانِيَا وَالْإِخْرِةِ

وَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَيُكِلِّمُ التَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُلَادٌونَ

ادراللر کے مقربین میں سے سے 0 وہ نوگول سے جموارے میں بھی کلام کرے گا اور بیخنہ عمر میں بھی اور

الطّلِحِينُ ۞قَالَتُ رَبِّ أَنّي يَكُونَ لِي وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ مُسَيّرِي

نیکون میں سے ہوگا ٥ مریم نے کہا اے بمرے دب برے بیر کیسے ہوگا ؛ مجھ توکی آدی نے من مک

بَشَرُ ۗ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَصَى آمُرًا

جبین کیا ، فرمایا ای طرح (تواسیه) الشرج جانها سب پیدا فرا اسیمه وه حبب کسی جبر کا فیصد فرانیه

ڣَائْمَايَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ®

تداے فرانا ہے" بوجا" اور وہ فرزا بر جاتی ہے 0

تهيان القرآن

مسلدرق

فظاصه آيات اور وجدار نإط

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت ذکریا محضرت کی اور حضرت مریم کے احوال بیان فرما جو حضرت عیلی علیہ السلام کے قرابت وار تھے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالی نے جضرت عیلی علیہ السلام کے احوالی اور واقعات بیان فرمائے ان آیات کا ضاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی طابیۃ ارشاد قرما رہا ہے : اسے رسول کرم اس وقت کو یاد سیجے بہب بہراکیل نے مریم سے کما اللہ آپ کی بشارت ویتا ہے جو اللہ کے صرف کلہ ''کن' سے پیدا ہوئے بیں۔ اس آبت میں اگر چہ ملا کہ کا لفظ ہے گر اس سے مراد حضرت جرائیل ہیں اور ان کو طاکہ سے اس کے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ وہ ملاکہ کہ کہ تمام صفات کھائیہ کے جامع ہیں' اور حضرت عیلی علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کے نزدیک معنز نور مقربین ہیں ہے ہیں۔ اور دہ اللہ کے نزدیک معنز نور مقربین ہیں ہے ہیں۔ ور حضرت مریم نے متجب ، و کر کما ان کے ہاں پیہ کیے پیدا ہوگا ان کا قو فلوند ہی شمیں ہے اس کے نیک بندوں میں ہے ہیں۔ حضرت میلی کو پیزا کرنا کوئی صفحہ اور توجب فیزیات نسمی ہے اس کے البتد تعالی نے جواب میں فریایا اس کے زویک نیریاپ کے پیدا کو کو ور سے مور اور بائجھ عورت سے پیدا کریا تھا یہ بھی عام البند تعالی نے حضرت کی پیدائش کا فری اگر فرمایا تھا جن کو بوڑ سے مور اور بائجھ عورت سے پیدا کریا تھا ہیں کہ معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی فری ور حضرت عیلی کو بغیریاپ کے پیدا فرمایا اور اس آبت میں عام معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی فور حضرت عیلی کو بغیریاپ کے پیدا فرمایا اور اس آبت میں بھی معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی فور حضرت عیلی کو بغیریاپ کے پیدا فرمیایا اور اس آبت میں بھی فرمایا اس کے بھی ذیادہ معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی فور حضرت عیلی کو بغیریاپ کے پیدا فرمایا اور اس آبت میں بھی فرمایا اس کے بھی ذیادہ معمول اور عادت کے خلاف پیدائش کی فرمایا تھا اس کو بغیریاپ کے پیدا فرمایا اور اس آبت میں کو بایا تھا اس کو بھیریاپ کے پیدا فرمایا اور اس آبت میں بھی فرمایا اس کے بھی ذیادہ معمول اور عادت کے خلاف بیدائش کی فرمایا تھا اس کو بھیریا پیدائش کی فرمایا تھا اس کو بعدرت کے پیدائش کی فرمایا تھا اس کو بھیریا کی کو بھیریا فرمایا ہمای کو بھیریا کی کو بھیریا کی کو بھیریا کی کو بھیری کو بھیریا کیا کی کو بھیریا کی کو بھیری کی کو بھیری کو بھیریا کیا کو بھیری کی کو بھیری کو بھیری کو بھیری کو بھیری کو بھیری کو بھیری کو بھیری ک

نضرت عيسي عليبه السلام كوالله كأكلمه قرار ديني كي توجيمه

الله تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تنہیں اپنی طرف سے ایک (خاص) کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے۔ (آل عمران : ۴۵) ایک اور آیت میں فرمایا :

إِنْهَا الْمُسِيعُ عِنْيسَى ابْنُ مَرُيَهَ رَسُولُ اللّهِ وَ مَنْ عِينَ بِن مَرْيَم مَنْ الله كارمول اور اس كاكله به -كَلِمَتُهُ \* . (النساء: الا)

اور رسول الله الله المالية المعلم في علي الله كي (ببنديده) روح اور اس كاكلمه إلى-

(جامع ترزی ص ۵۲۰ مطبوعه نور محد کارخانه تجارت کتب کراچی)

حضرت عینی علیہ السلام اللہ تعالی کے کلمہ "کن" ہے پیدا کئے گئے ہیں یوں تو اس کا نتات کی ہر چیز اللہ تعالی کے کلمہ
"کن" ہے پیدا کی گئی ہے لیکن الن چیزوں کے کچھ مادی اور طاہری اسباب بھی ہوتے ہیں۔ شاا" حضرت آوم علیہ السلام کے لئے مٹی کا پتلا بنایا گیا۔ عام انسانوں کی پیدائش کے لئے مردوزن کے اختلاط اور نطقہ کو ظاہری سبب بنایا اور حضرت عینی علیہ السلام کو بغیر کسی ظاہری اور مادی سبب کے محض اللہ تعالی کے کلمہ "کن" سے پیدا کیا گیا اس لئے آپ کو کلمت اللہ فرمایا۔ دوسری دجہ یہ ہے کہ جس طرح عادل سلطان کو ظل اللہ اور نور اللہ کماجا تا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سامیہ بیس اور کلمہ اس کے نظمور کا سبب ہیں اور کلمہ اللہ تعالی کی فقدرت کے ظمور کا سبب ہیں اور کلمہ اللہ تعالی کی فقدرت کے ظمور کا سبب ہیں اور کلمہ اللہ تعالی کی فقدرت کے ظمور کا سبب ہیں اس لئے ان کو کلمت اللہ فرمایا اور چونکہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ اللہ فرمایا اور چونکہ اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ اللہ کی دائیں حسید اللہ کی ذات مقدس حضرت عیسی علیہ اللہ کی دائی دستی حسید اللہ کی دائی حسید اللہ کی دائی دائی در کی در اللہ کی دائی دی در کی دو اللہ کی دائی در کی در اللہ کی دور کے مظہر اور دلیل ہیں اس کے ان کو کلمت اللہ فرمای در کی کا کی در اللہ کی دائی در کی در کی دور کی در کی در کی در کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

تبيانالترآه

نظیہ انسلام کے ظہور اور حدوث کا مبدء ہے اس لئے "کلمة" اور "کلمتہ مند" فرہایا اور اپنی طرف اضافت فرہائی ہے اور ا پہل "من"کالفظ تبعیض اور جز عیت کے لئے نہیں ہے جیسا کہ بعض عیسائیوں کا گمان ہے "بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کملتہ منہ (آل عمران ۴۵) ندکور ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسی اللہ تعالی کا جز ہیں اور یہ ان کے ابن اللہ ہونے کو منتظرم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یمال "من" تبعیض کے لئے نہیں بلکہ ابتداء کے لئے ہے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش کی ابتداء بغیر باپ کے واسطے کے محض اللہ تعالی کے کلمہ "کن" سے ہوئی ہے جس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں ہے :

وَسَنْحَرَ لَكُمْ مَمَا فِی السَّمُواتِ وَمَا رِفی الْآرْضِ اور اس نے تمارے نقع کے لئے مخرکردیا جو پچھ آسانوں می جَمِینَعَا مِنْهُ (البحاثیہ: ۳) ہے۔ ہیں۔ ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے تمام اس کی طرف ہے ہیں۔

ظاہر ہے یہاں بھی لفظ "من" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسٹانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ کاجز ہیں اور آس کے بیٹے ہیں بلکہ یہاں بھی لفظ "من" ابتداء کے لئے ہے ایجنی سب چیزوں کے صدور کی ابتداء اللہ کی طرف ہے ہوئی ہے اور اس نے ہرچیز کو کلمہ "کن" ہے پیدا کیا لیکن ان سب چیزوں کو کلمتہ اللہ اس لئے نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کو بعض ظاہری اور مادی واسطوں سے ہیدا فرمایا ہے۔ مسیح کا معنی

حضرت عيسى عليد السلام كى وجابت كأبيان

حضرت عینی کو عیسیٰ بن مریم فرمایا اور ماں کی طرف ان کی نسبت کی ہے کیونکہ وہ بغیرباپ کے پیدا کئے گئے ہیں۔ وانڈد تعالیٰ نے فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں وجیمہ ہوں گے وجیمہ اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کے لئے عزت ' شرف اور

تبيانالترآ

ا فقررو منزلت ہو ' حضرت موی علیہ انسلام کی طرف ہو اسرائیل نے ایک جسمانی عیب کی تسمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان برأت کی اور ان کی وجاہت بیان فرمائی :

اے ایمان والوا ان لوگول کی طرح ند ہوجاتا جنہوں نے موکیٰ کو اذبت پنچائی تو اللہ نے موکیٰ کو ان کی تہمت سے بری فرما دیا اور

يَّا يَّهُا الَّذِ بَنَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِ بَنَ اذَوْا مُوسَى فَا الَّذِ بَنَ اذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهِ مِنْ اذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللهِ وَجِيْهًا ـ

(الاحزاب: ١٩) ووالله ك نزديك معززين-

وجہ کامنی ہے چرو۔ وجیرہ اس مخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولت کی وجہ ہے سر ترو ہو۔ حضرت عینی علیہ السلام کی وجوہ سے اللہ کے رویک دنیا اور آخرت میں سرخ روییں ایک بید کہ وہ اللہ کے برگزیرہ نبی ہیں۔ وہ سری وجہ ہے کہ وہ ستجاب الدعوات ہیں انکی وعا ہے وہ کے زنرہ ہوجاتے تھے اور ماور زاد اندھے بینا ہوجاتے تھے۔ اور برص والے تندرست ہوجاتے تھے۔ تبیری وجہ بیر ہے کہ وہ یہود کی لگائی ہوئی شمتوں سے دنیا میں بری ہوئے اور آخرت میں اللہ تعالی لے ان کے لئے ثواب جزیل کا وعدہ فرمایا۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا وہ مقربین میں سے بیں اس میں بیر تنبیرہ ہے کہ جب انسیں بھائی وی جائے گی تو اللہ تعالی ان کو آسانوں پر اٹھا لے گا یہود اور نصاری دونوں اس پر متفق تھے کہ جعرت عینی علیہ السلام کو بھائی وی جائے گی اور صلیب پر چڑھا کر سولی دی گئی ہود کو رہی ہوئی وی جائے اس کو عیمائی احتی کہتے تھے علیہ السلام کو بھائی وی گئی اور جس مخص کو سولی دی جائے اس کو عیمائی احتی کہتے تھے حتی کہ حضرت عینی کے متعلق بھی کہا مقدس میں کھا ہے :

مسیح جو ہارے لئے تعنق بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی تعنت سے چھڑایا کیونکہ نکھاہے کہ جو کوئی لکڑی پر اٹکایا گیاوہ تعنق ہے۔ (مملیوں بلب: ۳ آیت: ۳۲ نیاعمد نامہ ص ۱۸۰ مطبوعہ پاکستان ہائبل سوسائی لاہور)

عیمائی حضرت عیسی علیہ السلام کو تعنق کہتے ہے اللہ تعالی نے ان کارد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ دنیا اور آخرے میں معزز اقد رومنزلت والے اور مقربین میں سے ہیں۔ یہود اور عیمائی دونوں حضرت عیسی علیہ السلام پریہ شمت لگاتے ہے کہ ان کو سولی وی گئی اسلام نے سب سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کی برات بیان کی اور یہ اعلان کیا کہ یمود نے حضرت عیسی علیہ السلام کے برات بیان کی اور یہ اعلان کیا کہ یمود نے حضرت عیسی علیہ السلام کے مشابہ کمی اور خض کو سولی دی ہیں دی گئی انہیں ذیرہ آسانوں پر افعالیا کیا تھا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی انہیں ذیرہ آسانوں پر افعالیا کیا تھا۔ حضرت عیسی کا پختہ عمر میں کلام کرنے کا معجزہ ہونا

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ لوگوں سے پنگوڑے میں اور حالت کمل میں یا تیں کریں گے اور نیکوں میں ہے ہوں گے۔ (آل عمران: ۲۳)

"کمل" کامعنی ہے جب شاب پختہ اور ہم ہوجائے اور یہ چاہیں ہے ساٹھ سال کی عمر کا زمانہ ہو ہاہے۔ اس آہت پر مید سوال ہے کہ پگوڑے میں باتیں کرنا تو قاتل ذکر امرہ اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا مجزہ ہے۔ پختہ عمر میں بات کرنا کون می خصوصیت ہے جس کا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے لئے ذکر کیا ہے اس سوال کے متعدد جوابات ہیں : ایک میہ کہ اس آیت سے مقصود نجران کے عیمائی وفد کا رد کرنا ہے جو حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بدی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچپن سے کمولت تک کا ایٹانہ گزاریں گے اور اس زمانہ میں ان پر جسمانی تغیرات آتے رہیں گے اور خدا وہ ہو ہاہے جس پر کوئی تغیراور تبدل نہ آسکے کیونکہ تغیر حدوث کو مشکرم ہے ' دوسرا جواب میہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو

تبيان الغراد

ہوں گے اور یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ گئی ہزار برس گزرنے کے بعد بھی چالیس سال کے ہوں گے 'سوان کا پنگو ڈے میں یا نئیں کرنا بھی معجزہ ہے اور پختہ عمر میں یا نئیں کرنا بھی معجزہ ہے کیو فکہ کیل ونمار کی گردش اور ہزاروں سال کا گذرنا ان کی جسمانی ساخت پر اثر انداز نہیں ہوا اور جس طرح پختہ عمر میں وہ اٹھائے گئے بتھے آسانوں ہے اتر نے کے بعد بھی وہ اسی طرح پختہ عمرکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد

عافظ الوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متونى اعده و لكصة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں: الله تعالی نے فرمایا اور کتاب میں مریم کا ذکر سیجیے لینی یہود نصاریٰ اور مشرکین عرب میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کو بیان کیجئے ، جب مریم بیت المقدس سے نکل کراس کی مشرقی جانب چلی گئیں وہ الیم جگہ چلی گئیں جمل ان کے اور ان کی قوم کے ورمیان ایک بیاڑ تھا الله تعالی فرما تا ہے پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح بعنی حضرت جرائیل کو بھیجا وہ ان کے سامنے مکمل انسانی صورت میں آئے ان کا رنگ سفید تھا اور بال تھو تھریا لیے تھے 'مریم نے جب ان کو اپنے سامنے دیکھا تو کہا۔ میں تم سے رحمٰن کی پناہ میں آتی ہوں آگر تم اس سے ڈرنے والبلے ہوتو کیونکہ حضرت جربل کی صورت اس مخص کے مشابہ حتی جس نے ان کے ساتھ ہی بیت المقدس میں برورش بِإِلَى تقى وہ قوم بن اسرائيل سے تھااور اس كانام بوسف تھااور وہ بھى بيت المقدس كے خدام ميں سے تھا مريم كو خدشہ ہوا اليس وہ شيطان كے ورغلانے سے تو نہيں آيا جريل نے كما يس تو محص تمهارے رب كا (جيبيا موا) رسول موں ماكہ تم كو ا یک پاکیزہ لڑکا عطا کردں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیے پیدا ہو گا مجھے تو کسی خاوند نے نہیں چھوا اور میں کوئی بد کار عورت نسیں ہوں۔ جبریل نے کمااس طرح ہو گا آپ کے رب پر یہ آسان ہے بینی بغیر مرد کے پیدا کرنا کیونکہ وہ جو جاہتا ہے بید آکر ہا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم اس کو لوگوں کے لئے (اپنی قدرت پر) نشانی بنائیں کے اور وہ ہماری طرف سے اس عص کے لئے رحمت ہو گاجو اس کی تقدیق کرے گا' اور وہ لوگول کو کتاب کی تعلیم دے گایعنی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے گااور تحكت كى يعنى سنت كى تعليم دے كا اور تورات اور انجيل كى تعليم دے كا اور وہ بنو اسرائيل كى طرف رسول ہو گا اور ميں اس کے ہاتھ سے اپنی نشانیاں اور مجیب وغریب امور کو ظاہر کروں گا پھر مریم حضرت عیلی سے حالمہ ہو گئیں 'حضرت ابن عباس نے کما جریل علیہ انسلام قریب آسے اور انہوں نے حضرت مریم کے حریبان میں پھونک ماری اور وہ پھونک حضرت مریم کے پیٹ میں چلی گئی اور اس سے مریم کو ای طرح حمل ہو گیا جس طرح عور توں کو حمل ہو تاہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ای طرح پیدا ہوئے جس طرح عور تول سے بیچے پیدا ہوتے ہیں۔ (ال عران: ۳۸-۴۸ مریم: ۲۲ مریم: ۱۴) حضرت ابی بن کعب بیاف کرتے ہیں کہ حضرت علیلی بن مریم علیہ السلام کی روح ان روحول میں سے تھی جن ے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں میثال لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بشر کی صورت میں حضرت مریم کے یاس جریل علیہ السلام کو بھیجا پھردہ اس روح سے حاملہ ہو تنکی۔

مجاہر روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم بیان کرتی ہیں کہ جب میں کسی سے بات کرتی تو حضرت عیسیٰ پیٹ میں تنہیج کرتے رہنے تھے اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہو ہاتھا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور میں ان سے بات کرتی۔ حضرت اور جب میرے پاس کوئی نہیں ہو ہاتھا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور میں ان سے بات کرتی۔

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسلی کو بجین میں با

تبيان القرآر

پار گویائی عطا فرمائی انسوں نے تین مرتبہ کلام کیا پھروہ اس طرح بہ تدریج بالغ ہوگئے جس طرح بچے بالغ ہوتے ہیں جب وہ گئی عطا فرمائی انسوں نے تین مرتبہ کلام کرتے تھے تو وہ اللہ کی اس طرح حمد کرتے کہ اس سے پہلے کانوں نے اللہ تعالی کی الیم حمرتیں نی تھی۔ وہ کہتے اللہ اتو قریب ہونے کے یاوجود بست بلند ہے تو اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور کلوق تخصے دیکھنے کے لئے جمران ہے تو نے ہی اندھیروں کو اپنے نور سے روشن کیا تو نے عرش کے ارکان کو منور کیا کوئی صفت سے تیری صفت تک نہیں پہنچ سکت اے اللہ قو برکت والا ہے تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور اپنی حکمت سے جرچیز کی تقذیر بنانے والا ہے تو مخلوق کو ابتداء میں پیدا کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کویائی کو روک لیا حتیٰ کہ وہ برلغ ہوگئے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع اللہ عنما ہیں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کررہا ہوں۔ اس وفت میں نے سیدھے بالوں والے گندی رنگت کے آیک مخص کو دیکھا جس کے سرے بانی کے قطرے نمیک رہے تھے میں نے یوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن مریم ہیں۔

حضرت ابو ہررہ دی ہوئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال کیا ہے اسٹ اسٹ شب معراج کا واقعہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم محضرت ابو ہررہ دی اور حضرت عیمی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم سب سے زیادہ تمہارے پیغبرے مشانہ ہیں یا فرمایا ان کی اولاد میں سب سے زیادہ میں ان سے مشابہ ہوں کر سے مولی تو وہ گندمی رنگ کے لیے قدکے آدمی ہیں گویا کہ وہ قبیلہ شنوءہ سے ہیں اور ان کا درمیانی قد ہے ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کا درمیانی قد ہے ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کا درمیانی قد ہے ان کے بال سیدھے ہیں اور ان کے چرے پر تل زیادہ ہیں۔

جب ان کی عمر سلت سال ہوئی تو ان کی مال نے ان کو کمتب میں داخل کردیا جب معلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی چیز بتا آتا تو آپ اس کے بتائے ہے پہلے اس کو جان لیتے تھے۔

(مخضر آاریخ دمشق ۲۰مس ۹۳-۸۵ ملتقطا المطبوعه دارا لعکر بیروت ۱۳۰۴ اید)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی اپنے بچپن میں بہت عجیب وغریب امور کامشاہرہ کرتے سے اور انہیں الله تعالیٰ کی طرف ہے الهام ہو تا تھا یہ بات یہود تک بھی پہنچ گئی اور بنو اسرا کیل نے ان کو ضرر پہنچائے کا ارادہ کیا اور انکی والدہ کو ان کے متعلق خوف دامن گیرہوا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو فے کر مصریطی جائمیں اجیساکہ اس آیت میں ہے:

وَ اَوَ يُناهُمُ كَأَلِكُ رَبُوعٍ فِذَاتِ فَرَارٍ وَمُعِينِ . اور ہم لے ان کو ایک او فی ہموار زمین کی طرف پڑاہ دی جو بسنے

(المؤمنون: ۵۰) کاکن تھی اور اس میں چشے جاری تھے۔

وہب بن منہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عینی علیہ السلام تیرہ سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصرے المیا (بیت المقدس کا شر) جانے کا تکم دیا۔ ان کے مامول زاد بھائی ان کو دراز گوش پر سوار کرا کر ایلیاء لائے اور انہوں نے دہیں پر افامت کی متنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو تورات کا علم سکھایا اور انہیں مردے زندہ کرنے ' وہیں پر اقامت کی متنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور ان کو تورات کا علم سکھایا اور انہیں مردے زندہ کرنے ' بیاروں کو تندرست کرنے کے معجزات دیئے 'اور لوگ جن چیزوں کو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ۔ ان کے غیوب کا علم اللہ کے اور ان کی عدید اللہ کے معدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کے صدول کی ساتھ کی ان کے آنے پر چہ میگوئیاں کرنے گئے 'اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماتھوں سے مجیب وغریب کامول کے صدول

تبيانالقرآز

الله كار خو فزدہ ہو كئے مصرت عينى نے ان كو الله كى دعوت دى اور ان كاپيغام لوگوں ميں سيل كيا-

حضرت عمادہ بن الصامت بڑتاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا جس مختص نے یہ شمادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عمادت کا منتحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لاریب محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے عیشیٰ اللہ کے بندے اور اس کی طرف ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف ہے روح میں اور اس کی طرف سے روح ہیں اور اس کی طرف سے روح ہیں اور اس کی طرف سے تو وہ محتص خواہ کوئی عمل کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔ میں اور بے شک جنت حق ہے اور نار حق ہے تو وہ محتص خواہ کوئی عمل کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کردے گا۔

(محتر باری خرص میں محمد میں اور اس محتر بارہ الفکر بیروت اس مسامی)

ما كده كانزول اور اس ميس شك كرف والول يرعذاب آنا

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے حوار بول سے کہاتم تمیں دن کے روزے رکھو بھرتم اللہ سے جو دعابھی کرد کے اللہ اس کو قبول فرمائے گا' انہول نے تمیں دن کے روزے رکھ لئے تو انہوں نے حضرت عینی علیہ السان سے کما کہ اللہ ہے وغانیجے کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے دسترخ ان نازل فرمائے۔ حضرت سلمان کی روابہت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بہت خشوع اور خضوع سے دعاکی اے اللہ! ہمارے رسیا ہمارے اوپر اسمان سے دسترخوان نازل فرماجو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے حید ہوجائے اور تیری نشانی ہوجائے اور تو ہمیں رزق عطا فرما توسب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ (المائدہ: ۱۱۳) سو دو اوپر تلے بادلوں کے درمیان ایک دسترخوان نازل ہوا لوگ اس کی طرف و کمچھ رہے تھے" حضرت ابن عباس نے کما فریجتے اس دستر خوان کو اٹھائے ہوئے تنے اس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں تمام اوگوں نے اس سے سیرہو کر کھالیا۔ حضرت سلمان نے کہااللہ نعانی نے حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف وحی کی اے عیسی یہ مائدہ ہے اس کے بعد تم میں ہے جس نے تفر کمیاتو میں اس کو ایساعذاب دوں گاکہ تمام جمانوں میں کسی کو ایسا عذاب نهیں دوں گا۔ (المائدہ: ۱۱۵) حضرت عیلی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کی تبلیغ کردی۔ حوار پول کو بیہ خوف ہوا کہ کہیں اس مائدہ کا نزول اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے تو نہیں ہے' پھر حضرت عینی علیہ السلام نے بھو کول' نیجول' اندھوں' كو را اور واوانون كوبلايا اور فرمايا اين رب ك رزق الين يى كى دعا اور اين رب كى نشانى سے كھاؤ اس كى بركت تهارے لئے ہوگی اور اس کی نحوست دوسروں کے لئے ہوگی' انہوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ تیرہ سو مرد اور عور تیں اس کھانے سے سیر ہوگئے احضرت عینی نے دسترخوان کی طرف دیکھا تو وہ پہلے کی طرح بھرا ہوا تھا۔ پھروہ دسترخوان اور اٹھالیا سیاوہ اس کے سائے کو دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ تظروں سے او جھل ہوگیا جس فقیرنے بھی اس دستر خوان سے کھایا وہ مادم حیات کھانے سے مستعنی رہا اور جس بار نے بھی اس وسترخوان سے کھایا وہ تاوم حیات صحت مند رہا اس کے بعد حواری اور باقی سب لوگ نادم موئ مجردوباره جب ما كده نازل مواتو امير اور غريب مرد اور عورت يچ اور بو رسط بهار اور تندرست سب لوگ ہر جگہ ہے اس مائدہ پر نوٹ پڑے حتی کہ حضرت عیمیٰی علیہ انسلام نے ان کی باریاں مقرر کردیں ' پھر ا کیک دن مائڈہ نازل ہو تا اور ایک دن غائب رہتا۔ چالیس روز تک میں معمول رہا مجراللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرا میہ رزق صرف جیموں' تنحول اور فقراء کو دینا اور اغنیا کہ نہ دینا۔ اس بات سے اغنیا ناراض ہوگئے انسوں نے برائیوں کو پھیلایا اور اس میں شک کیا حتی کہ ان میں ہے آیک مجنس نے کمااے کلمنة اللہ وروح اللہ! کیاواقعی میہ ہا کہ وہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہو تاہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے تباہی ہوتم ہلاک ہوگئے او مسلم

، پر عذاب نازل ہو گا الامیہ کہ اللہ حمہیں معاف کردے اور تم پر رہم فرمائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ تے

إِنْ نُعَلِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَا ذُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ﴿ أَكُرْ وَان كُوعذاب وسه وَيه تيرے بندے ہیں اور أكر وَ ان كو بغش دے تو مق بہت غالب بری عکمت والا ہے۔

الْعَرَيْزُ الْحَرِكَيْمُ (المائده: ١١٨)

پھر حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کو عذاب نازل ہونے کی خبردی اور اللہ تعالی نے ان میں سے تینتیس آدمیوں کو منخ کرکے خزیز بنا دیا ور وہ منج کو گھاس میں لید اور گندگی تلاش کرکے کھا رہے تھے۔ رات کو وہ اپنے بستروں پر اپنی ہویوں کے ساتھ بے خوفی ہے سوئے تھے اور صبح اٹھے تو دہ مسنح ہو کر خزیر بن چکے تھے۔ حضرت عینی اور ان کے گھروالے ان کو و مکی کر روتے تھے۔ حضرت عیسنی علیہ السلام ان کا نام لے لے کر پکارتے تھے اور فرماتے تھے اے فلاں! کیا بیں نے تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں ورایا تھا؟ وہ اثبات میں سرمالاتے تھے۔ (مخضر آریخ دمشق ج ۲۰ص ۱۱۱۔۲۰۱مطبوعہ دار؛ لفکر بیردت میں ۱۳۰۰س اس کی تقدیق ان آیات میں ہے:

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَامِنُ بَيَئَيْ إِسْرَ آلِئِيلُ عَلَى لِسَايِن دَاؤُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُوُا

ا يَعْتَدُونَ (المائده: ۲۸)

بنواسرائیل میں سے جن اوگوں نے کفرکیا ان پر داؤد اور عیمیٰ بن مریم کی زبان سے العنت کی حمیٰ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مدسے تجاوز کرتے تھے۔

مَنُ لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَغَلِصْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَا زِيْرَ (المائده: ١٠)

جن ير الله نے المنت كى اور غضب فرمايا اور ان ميں ہے اجھ كو بندر اور بعض کو خنز پرینا دیا۔

حضرت عیسی علید السلام کی سیرت اور ان کے مواعظ

جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے" اے اللہ! میں ہے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنی ناپسندیدہ چیز کو دور نہیں کرسکتا' اور جس کی مجھے امید ہے اس کے نفع کامالک نہیں ہوں' صبح کو معاملہ میرے غیرے اٹھ میں ہے کوئی فقیر مجھ سے زیادہ مختلع نہیں ہے۔ اے اللہ میرے دشمنوں کو میری وجہ سے خوش نہ کر' اور میرے دوستوں کو میری دجہ سے رنجیدہ نہ کراور میری مصیبت میرے دین میں نہ ڈال اور مجھ پر ایسے مخص کو مسلط نہ کر جو مجھەير رحم نە كرے۔

یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم کہتے تھے اس دنت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتاجب تک کہ وہ اس سے بے پرواہ نہ ہوجائے کہ کون محض دنیا کھارہا ہے۔

فضل بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے : اے رسولوا پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ (المومنون : ۵۱) یہ عیسی بن مريم بيں جو اپني مال كى سوت كاتنے كى كمالى سے كھاتے تھے۔ حضرت عينى عليه السلام در فتوں كے بينے كھاتے اون كالباس پہنتے جہاں شام ہوجاتی وہیں رات گزار لیتے 'ان کی اولاوٹھی جس کے مرنے کا ڈر ہو نہ ان کا گھر تھا جس کے اجز نے کی فکر ہو۔ صبح كا كھانا رات كے لئے بچاكر نہيں ركھتے تھے اور رات كا كھانا صبح كے لئے نہيں ركھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے كہ ہردن اپنے ساتھ رزق لا ہاہے۔

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام پانی پر چلتے تھے۔ ان سے حواریوں نے کما: اے روح اللہ

آپ پائی پر چلتے ہیں؟ آپ نے فرایا : ہاں یہ محض اللہ پر بیٹین رکھنے کی وجہ ہے ہے۔ انہوں نے کہاہم بھی اللہ پر بیٹین کو کھنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عیمیٰ نے ان سے پوچھا آگر تم کو راستہ میں موتی اور پیٹر دونوں ملیں تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا موتی کو۔ حضرت عیمیٰ نے فرمایا نہیں خداکی قتم جب تک تمہاری نظر میں موتی 'یا توت اور پیٹر پر ایر نہ بوجا کمیں۔ حسن نے کہا آگر اللہ ہمیں صرف اس وجہ سے عذاب دیا کہ ہم دنیا سے مجبت رکھتے ہیں تو اس کاعذاب دیا برحق ہے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کاعذاب دیا برحق ہے کیونکہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ تم اس چیز ہے محبت رکھتے ہو جس سے میں بغض رکھتا ہوں! اور قرآن مجید ہیں ہے :
مُرِیْدُوْنَ عَدَ ضَ اللّٰہُ نُیْرِیْدُ الْاَرْ حَدَ وَ اَ

(Ki ti di 14)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی جو کی روٹی کھاتے تھے اور پیدل چلتے تھے۔ سواریوں پر سواری نہیں کرتے تھے 'نہ خوشبو تھے 'نہ گھروں میں رہتے تھے نہ چراخ روشن کرتے تھے 'سوتی کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ نہ عورتوں کو چھوتے تھے 'نہ خوشبو لگاتے تھے 'کوئی چیز طائے بغیریائی چیتے تھے نہ اس کو فعنڈ اکرتے تھے 'انہ وں نے کبھی سر میں تیل نہیں لگایا نہ کبھی سر اور واڑھی کو کسی چیز ہے وہ میا۔ زمین پر کوئی چیز بچھائے بغیر لیٹتے ہیٹھتے تھے۔ وہ می اور شام کے کھانے کہ لئے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ وہ می اور شام کے کھانے کے لئے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ وہ می اور شام کے کھانے کے بیب ان کے کرتے تھے۔ وہ ان کی سے قریب کھانالیا جا آتو اس کو زمین پر رکھ دیتے۔ انہوں نے کھانے میں سالن کبھی نہیں کھایا 'وہ صرف اتنا کھاتے تھے جس سے قریب کھانالیا جا آتو اس کو حساب بہت زیادہ دیتا ہے۔ حضرت رمتی حیاتی بن مریم سے کھاگیا کہ آپ کی اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا اگر اولاد عینی بن مریم سے کھاگیا کہ آپ کی اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا اگر اولاد وہ توگی' آپ نے فرمایا اگر اولاد وہ توگی' آپ نے فرمایا اگر اولاد وہ توگی' آپ نے فرمایا اگر اولاد ہوگی 'آپ نے فرمایا اگر اولاد ہوگی' آپ نے اور اگر مرگئی تو غم اور الدوہ ہے۔

مفیان بن عیبیڈ کیتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے کما اے حواریو! جس طرح بادشاہوں نے تمہارے لئے حکمت کو چھوڑ دیا ہے تم ان کے لئے دنیا کو چھوڑ دو۔ '

مالک بن وینار کیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کما اے حواریوا اللہ کاؤر اور جنت کی محبت مشقت پر صبر کو پیدا کرتے ہیں اور دنیا کی روثق سے دور کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کما اے حوار ہوا ہوکی رونی کھاؤ اور مادہ پانی ہو اور امن اور عافیت کے ساتھ دنیا ہے گزر جاؤ' میں تم سے بچ کمتنا ہوں کہ دنیا کی مضاس آخرت کی تلخی ہے' اور دنیا کی تلخی آخرت کی مشماس ہے' اور اللہ کے بندے نازو فعت سے نہیں رہتے' میں تم سے بچ کمتنا ہوں کہ تم میں بدترین صحفص وہ عالم ہے جو اپنی خواہش کو اسپنے علم پر ترجے دیتا ہے۔

عتبہ بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کمااے ابن آدم توضعیف ہے' توجہاں بھی ہو اللہ سے ڈر' اور اپنی طلل کی کمائی سے کھا اور مسجد کو گھر بنا' اور دنیا میں مہمان کی طرح رہ' اور اپنے نفس کو ردنے کاعادی بنا اور دل کو غورو فکر کا اور جسم کو صبر کا' اور کل کے رزق کی فکر نہ کر کیونکہ میہ تیرا گناہ لکھا جائے گا۔

سفیان توری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے ہتھے : میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ رونیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے' اور دیکھنے سے دل میں خواہش پریرا ہوتی ہے اور مال میں بڑی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب میں میں میں میں بڑکتاہ کی اصل ہے' اور دیکھنے سے دل میں خواہش پریرا ہوتی ہے اور مال میں بڑی بیاری ہے۔ ان کے اصحاب

تبيانالقرآ

کے بوچھامال میں کیا بیاری ہے۔ فرمایا گخراور تنکبر انہوں نے کہا آگر وہ تنکبرنہ کرے تو فرمایا مال کی اصلاح اسے اللہ کی یاد ستے ج غافل رکھے گی۔

نیز سفیان نوری بیان کرتے ہیں حضرت عینی بن مریم نے کمادنیا کی محبت اور آخرت کی محبت مومن کے قلب میں جمع نہیں ہوسکتیں جیسے پانی اور آگ ایک برتن میں جمع نہیں ہوسکتے۔۔

ابن شوذب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسنی علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے گناہوں پر رو رہے تھے' آپ نے فرمایا تم گناہوں کو ترک کردو تنہیں بخش ریا جائے گا۔

آبو عبیداللہ صوفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم نے فرمایا دنیا کے طالب کی مثال سمندر کاپانی پینے والے کی طرح ہے۔ جننا زیادہ بانی ہے گااتن زیادہ پیاس بڑھے گی حتی کہ وہ پانی اس کو ہلاک کردے گا۔

یزید بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ حفرت عینی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے بچے کہنا ہوں تم جننی تواضع کرو گے تم کو اتنا باند کیا جائے گا'اور جننا تم رحم کرو گے اتنا تم پر رحم کیا جائے گا'اور جس قدر تم لوگوں کی ضرور تیں پوری کرو گے ای قدر اللہ تمہاری ضرور تیں اوری کرے گا-

ابن شاہور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا : وہ شخص قاتل رکنگ ہے جس نے غائب انعام کی وجہ سے حاضر خواہش کو ترک کردیا۔

سالم بن الم الجعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم نے فرمایا وہ آگھ قاتل رشک ہے جو سوگئی در آن حا لیکہ اس کے دل نے گناہ کامنصوبہ نہیں بنایا اور کوئی گناہ کئے بغیر بیدار ہوئی۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کروجس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے یہ تو اس کی نیکی کا بدلہ ہے انیکی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کروجس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔

مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی بن مریم اور ان کے حواریوں کا ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزر ہولہ حواریوں نے کما اس کی بدیو کتنی سخت ہے۔ حضرت عینی نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں وہ ان کو غیبت کرنے سے روکتے تنصیہ

تبينان القرآ

یر اس کی تعربی*ف کی جائے۔* 

بلال بن بباف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیلی بن مریم علیما السلام نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی مخض (نظی) روزہ رکھے تو اپنی داڑھی میں تیل لگائے اور ہونؤل پر ہاتھ پھیرے اور لوگوں کے سامنے اس طرح آئے گویا وہ روزہ ہے نہیں ہے اور جب دائمیں ہاتھ سے بچھ دے تو ہائمیں ہاتھ سے مخفی رکھے اور جب تم میں سے کوئی مخص (نقلی) نماز پڑھے تو کموہ بند کرلے۔

ابن حبس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کما جو نیک کام کرے وہ نواب کی امید رکھے اور جو برے کام کرے وہ سزا کو بعید نہ جانے 'اور جو مختص بغیراستحقاق کے عزت حاصل کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے مطابق ذلت میں جنلا کردے گا' اور جو مختص ظلم ہے کسی کامال لے گاللہ تعالیٰ اس کو بغیر ظلم کے نقر میں جنلا کردے گا۔

عمران بن سلیمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کما اگر تم میرے بھائی اور اصحاب ہوتو ا اپنے آپ کولوگوں کے بغض اور دشنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار رکھو "کیو نکہ جب تک تم اپنی خواہشیوں کو ترک نہیں کرو ہے اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کر اپنے مطلوب کو حاصل نہیں کر سکو سے اور جب تک تم اپنی ناپہند بیرہ چیزوں پر صبر نہیں کرو گے اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر سکو سے اور اس کا ول اس کی آنکھ میں نہیں ہے۔ سکو سے اور اس کا ول اس کی آنکھ میں نہیں ہے۔

مالک بن مغول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے کما : اے حواریوا اللہ کے نافرہانوں سے بغض رکھ کر اللہ کے محبوب بن جاؤ الور ان سے دور ہوکر اللہ کا قرب حاصل کرو انہوں نے بوچھا اے روح اللہ ایم کس کی مجلس ہیں بیٹھیں؟ فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں ہیں جیٹھو جن کو دیکھ کر حمیس خدایاد آئے 'اور جس کی ہاتیں من کرتم نیک عمل زیادہ کرو اور جس کے کام تنہیں آ فرمت کی طرف راغب کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰ بن مریم نے بنو امبرائیل کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا اے حواریوں کی جماعت! تم ناالل لوگوں کے مامنے تحکمت کی ہاتیں نہ بیان کرو تم اس تحکمت پر ظلم کرو گے' اور اہل کے مامنے تحکمت کو نہ چھپاؤ ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے' تین قشم کے امور ہیں آیک وہ جن کا ہدایت بمونا ظاہرہے ان پر عمل کرو دو سرے وہ ہیں جن کا گمرای ہونا ظاہرہے ان ہے اچتناب کرو تیسرے وہ جو مشتبہ ہیں ان کاعلم اللہ کے حوالے کردو۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عینی نے کھا خزر پر موتی مت مجینکو خزر موتوں سے پچھے نہیں کرے گالور جو حکست کاارادہ نہ کرے اس کو حکست کی بنت نہ ساؤ کیونکہ حکمت موتوں سے بہترہے اور جو حکمت کاارادہ نہ کرے دہ خزرے سے برترہے۔

عمران کوفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے پوچھا گیاسب سے برا فتنہ کس محض کا ہے؟ فرمایا عالم کی لغزش کا کیونکہ جب عالم نغزش کرتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کرتا ہے۔

سفیان بن عیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرملا : اے علاہ سوء تم پر افسوس ہے! تم چھلنی کی طرح ند بنو اس سے صاف آنا چھن کر ذکل جاتا ہے اور بھوی ہاتی رہ جاتی ہے اور بھی تمہارا حال ہے تمہارے منہ ہے حکمت کی ہاتیں نکل جاتی ہیں اور تمہارے سینوں میں کھوٹ باتی رہ جاتا ہے 'تم پر افسوس ہے جو آدمی دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے اس کے کپڑے ضرور بھنگتے ہیں خواہ وہ ان کو بچانے کی کوشش کیوں ند کرے اس طرح جو محض دنیا سے محبت کرتا ہے

تبيانانترآ

المام ابن عساكر لكھتے إيں:

حضرت یعلی بن شداد و الله می مظییا سے روایت کرتے ہیں کہ جید رمضان کو حضرت موئی علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور بارہ رمضان کو حضرت واؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور تورات کے نازل ہونے کے چار سوبیای سال بعد زبور نازل ہوئی اور زبور نازل ہوئے کے ایک ہزار پیاس سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اٹھارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور چوہیں رمضان کو جمارے نبی سیدنا محمد رسول انٹد مظام پر قرآن مجید نازل ہوا۔

(مختفر باریخ ومثل ج ۲۰ص ۹۵ مطبوعه دارا لفکر بیردت مهوستان

حصرت عيسي عليه السلام كالآسانول برافعايا جانا

ألام الوالقاسم على بن الحن ابن العساكر متوفى اعده و لكصة بين :

گذشتہ انبیاء میں کسی بی کے زمانہ میں استے جمیب وغریب واقعات نہیں ہوئے بیتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانوں پر اٹھالیا 'اور آپ کے آسیان پر اٹھائے جانے کاسب بیہ تھا کہ بنو اسرائیل کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا اس کا نام واؤد بن بوذا تھا 'اس نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لئے کسی کو روانہ کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تیرہ سال تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل کی اور جس وقت ان کو آسان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر جس مال تھی اور ان کی نبوت کا زمانہ جس سال تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بیہ وی کی ۔

اِنِّیْ مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَرالَیَ وَمُطَلِّهُرُ کَرِمِنَ الَّذِیْنَ بِ شک مِن آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور اپی طرف کَفَرُّوْا (اُل عمر ان: ۵۵) تفات والا ہوں اور کافروں (کے بہتان) سے آپ کو پاک کرنے

وألما بول\_

لیتن آپ کو بہود سے نجلت و پینے والا ہول وہ آپ کو قل کرنے کے لئے نمیں پہنچ سکیں گے ، حضرت ابن عباس نے

تبيانالقرآن

الله کی تفسیر میں کما میں آپ کو آسان پر اٹھالوں گا پھر آخر زمانہ میں آپ پر وفات طاری کروں گا۔

(ظاہر قرآن ہے یہ معلوم ہو آئے کہ پیدا ہوتے ہی حضرت عیلی علیہ السلام کو کتاب اور نبوت وے دی گئی تھی۔)
حضرت انس بن مالک ہی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیق ہے فرایا جب بیود نے حضرت عیلی بن مریم کو قتل
کرنے پر اتفاق کرلیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبر فی علیہ السلام کی طرف وجی کی کہ میرے بندے تک بہنچ و حضرت جبر فی علیہ
السلام پنچ انزے ان کے پرکے اوپر آیک سطر میں لکھا ہوا تھالا الہ اللاللہ محمد رسول اللہ و حضرت جبر فی نے کہا : اے عیلی
آپ وعا کیجئے : اے اللہ میں تیرے اسم واحد احد کے وسیلہ ہے سوال کرتا ہوں اے اللہ! میں سیرے اسم صد کے
وسیلہ ہے وعاکرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے اسم عظیم کے واسطے سے وعاکرتا ہوں کہ میں صبح اور شام جس مصیبت میں
گرفار ہوں تو اس کو مجھ سے دور کردے۔ حضرت عیلی نے بید وعاکی تو اللہ تعالی نے حضرت جبر فی کی طرف میوجی کی کہ
میرے بندے کو اوپر اٹھا لو ' بھر رسول اللہ طابیق نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا : اے بنو ہاشم! اے بنو میرے بندے کو اوپر اٹھا لو ' بھر رسول اللہ طابیق نے میں دانے دعاکرتا ہوں نے بھے برحق نی بنایا ہے جس قوم نے بھی ان عبد المطلب! اے بنو عبد مناف! ان کلمات ہے دعاکرتا ہوں گئیں گ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وصیت سے فارغ ہوئے لور شمعون کو اپنا فلیفہ بنایا اور یمود نے بوذا کو قمل کردیا اور کماوہ عیسیٰ ہے 'اللہ نعالیٰ فرما آہے : انہوں نے اس کو نہ تمل کیا نہ سولی دی نیکن ان کے لئے (کسی کوعیسیٰ کا) ہم شکل بنا دیا گیا اور بے شک جن اوگوں نے ان کے متعلق اختلاف کیاوہ ان ک رطرف سے ضرور شک میں ہیں انہیں بقین بالکل نہیں وہ صرف گمان کی ہیروی کرتے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیینا '' قملی

تميسان التعرآ

گریں کیاں بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف (آسمان پر) افعالیا اور اللہ بڑا عالب بڑی حکمت والا ہے۔ (النساء : ۱۵۸۔ محلات عیسیٰ کو قتل کردیا ہے اور حواریوں کو بھین تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کردیا ہے اور حواریوں کو بھین تھا کہ حضرت عیسیٰ اقتل نہیں کئے گئے اور انہوں نے بہود اور انسار کی کے قول کا انگار کیا۔ اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اللہ نے آسمان سے آب باول نازل کمیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باول پر چڑھ گئے ان کی ماں ان سے چسٹ کئیں اور روئے لگیں۔ باول نے کما اس کو چھوڑ وو اللہ اس کو آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ پھر قرب قیامت میں ان کو زمین والوں پر شرف عطا کرے گا اور ان کو زمین پر آبارے گا پھر جسب تک اللہ چاہے گا وہ زمین پر رہیں گے اور ان کی وجہ سے اللہ نعالی خرف انسان کی طرف دیمنی رہیں اور انگی ہے ان کی خوا ان کی طرف انسان کی طرف دیمنی رہیں اور انگی ہے ان کی طرف اشارہ کرتی رہیں پھر حضرت عیسیٰ نے ان پر آبک چاور ڈال دی اور کما آپ کے اور میرے ورمیان قیامت کے دان میر چاور علامت ہوگی۔ (ما ان کی طرف دیمیے ورمیان قیامت کے دان میر چاور علامت ہوگ۔ (مقامت کی دان میر ایک کی درمیان قیامت کے دان میر چاور علامت ہوگی۔ (ما ان کی طرف دیمیے)

حضرت عيسي عليه انسلام كازيين ير نزول اور ان كي تدفين

تعفرت ابو ہریرہ بیالی ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیلم نے قرملیا تم میں ابن مریم نازل ہوں گے تھم' عادل' امام' انصاف کرنے دالے' صلیب کو توڑ ڈائیں گے' خزر کو قتل کریں گے 'جزبیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال کو تقسیم کریں گے حق کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نمیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول انٹد ملٹی ہے فرمایا سنوا عیسیٰ بن مریم کے اور میرے درمیان کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ سنووہ میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہول کے مسنو وہ وجال کو قتل کریں گئے مسلیب کو تو ژوائیں گے جزیبہ کو مو توف کریں گئے اور جنگ ختم ہوجائے گی۔ سنوتم میں سے جو ان کو پانے وہ ان کو میراسلام کے۔

حضرت ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا : اللہ عزوجل عیمیٰ بن مریم کو ضرور زمن یر المارے گاوہ فیصلہ کریں گئے اعدل کریں گئے امام اور منصف ہوں گے وہ حمین کے راستہ میں تج اور عمرہ کے لئے سفر کریں گئے اور وہ میری قبر بر ضرور کھڑے ہوں گئے اور سلام کریں گئے اور میں ان کو ضرور جواب دول گا اور آیک روایت میں ہے آگر وہ میری قبر کھڑے ہوکر کہیں ''یا جھ" قرین ان کو ضرور جواب دول گا۔ قرآن مجید میں ہے :

ورایت میں ہے آگر وہ میری قبر کھڑے ہوکر کہیں ''یا جھ" قرین ان کو ضرور جواب دول گا۔ قرآن مجید میں ہے :

وران قبل المیکٹا ب اللّا کی قبر کو میکن کے قبل مَدُونِہ یہ اور (زول میں کے وقت) اٹل کاب میں سے ہر مخص عیمیٰ ک

(النساء: ۱۵۹) موت سے پہلے ان پر ضرور بہ ضرور ایمان کے آئے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت حضرت عیسیٰ کے خروج کے متعلق ہے۔ مجابد اور حسن بھری نے کما اس وقت

ہر محض اپنی موت سے بہلے حضرت عیلی پر ایمان لے آئے گا۔

حضرت این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں۔ اور اس کے آخر میں عینیٰ بن مریم ہیں اور میرے اہل بیت سے مہدی اس کے وسط میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہا رسول اللہ! میرا گمان ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پہلو میں دفن کردی جاؤں؟ آپ نے فرایا تمہارے لئے وہاں کہاں جگہ ہے؟ اس جگہ صرف میری قبر ہوگی اور ابو بکراور عمری قبر ہوگی اور عینیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر ہوگی۔

بــــلددڻ

میں میں میں میں میں میں میں ہیں۔ اور میں کرتے ہیں کہ میں نے یہ کرہوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نبی ملکھیے کے ساتھ وفن کرکئے جائیں گے۔ ابو مودود نے کہا حضرت عائشہ کے جمرہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ نیز انہوں نے بیان کیا کہ میں نے تورات میں سیدنا محمد ملڑ بیلم کی صفت میں میہ پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کر ساتھ وفن کئے جائمیں گے۔ (مختر آدن خوشن نے ۲۴ص ۱۵۲۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۰۲ھ)

حضرت عيسى عليه السلام اور ديكر انبياء عليهم انسلام ك ورميان مرت كاشار

شعی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سلے کر حضرت میں علیہ السلام کی پیدائش تک بزار دو مو پیدائش تک بائج ہزار پائج موسال کا زمانہ ہے 'اور طوفان نوح سے حضرت میں علیہ السلام کی پیدائش تک تین ہزار دو مو چوالیس سال ہیں 'اور داؤد علیہ السلام ہے ان کی پیدائش تک دو ہزار سات مو تیرو سال ہیں 'اور داؤد علیہ السلام سے ان کی پیدائش تک دو ہزار سات مو تیرو سال ہیں 'اور داؤد علیہ السلام سے ان کی پیدائش تک ایک ہزار نوسو بھیاس سال ہیں 'اور حضرت میں علیہ السلام کے آسانوں پر اٹھائے جانے سے لے کر ان کی پیدائش تک آیک نوسو تیننیس سال ہیں۔ (مخضر ماریخ دمشن ج ماص ۸۱)

اور سلمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت علین اور سیدہ مجد مطابع کے در میان چھ سوسال کا عرصہ ہے اور میں صحیح ہے۔ (مخضر ماریخ دمشق ج ۲۰ ص ۱۳۳۳)

الله تعالیٰ کا ارشادے: مریم نے کما اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے مس تک نہیں کیا' فرملا ای طرح (ہو باہے) اللہ جو جاہتا ہے پیدا فرما آہے' وہ جب کسی چیز کافیصلہ فرمالیتا ہے تو اسے فرما باہے''موجا" اور وہ فورا" ہوجاتی ہے۔ (آلِ عمران: ۲۷)

حضرت مریم کے حمل کی کیفیت

جب حضرت جہر الم آدی کی صورت میں حضرت جریم کے پاس آئے اور ان کو ایک اڑکے کے پیدا ہوئے کی خوش خبری دی او حضرت مریم کے اس بچہ کی وفادت کے طریقہ کو جانتا چاہا کہ ان کا کسی سے نکاح ہوا ہے نہ وہ فاحشہ اور بدکار ہیں ایسی نہ طاہر کوئی حفال سبب میسر ہے نہ حرام تو بجر بچہ کیسے بیدا ہوگا؟ حضرت جبر بل علیہ السلام نے فرایا اس طرح ہو آ ہے اللہ بو چاہتا ہے بیدا فرما آہے 'اور فرمایا بیر آپ کے رب کے لئے آسان ہے 'ابن جریج کے حضرت این مجاس سے روایت کیا کہ حضرت جبر بل نے حضرت مریم کی آسٹین اور گربیان میں بچونک ماری اور وہ اس وقت حالمہ ہوگئیں 'اور بعض عفاء نے ہمکا کہ حضرت جبر بل نے حضرت مریم کی آسٹین اور گربیان میں بچونک ماری اور وہ اس وقت حالمہ ہوگئیں 'اور بعض عفاء نے ہمکا کہ حضرت عبدی کا فتح جب اللہ تعالی ہو اعظم نے عشرت اور کو بیدا کیا اور ان کی ذریت سے میشان لیا تو اولاء کے بعض ہو۔ لیکن اس کا سبب یہ ہو کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آوم کو بیدا کیا اور ان کی ذریت سے میشان لیا تو اولاء کے بعض بیل کو ان کے اصاحت کے ارجام میں رکھا اور جب بید ووٹوں بائی جمع ہوجائے جب نو بی اور حضرت عبدی کے دوٹوں بائی حضرت مریم میں رکھ دیئے۔ بعض بائی ان کے رحم میں رکھا اور اس کی فیست میں بھیان ان کے رحم میں رکھا اور بعض بائی ان کی پشت میں رکھا وہ ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے منظل ہو گو تو حضرت مریم میں آگیا اور جب بید ودٹوں بائی محظم تعمرت مریم علما ہو گھ تو حضرت مریم علم کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے منظل ہو گر ان کے دم میں آگیا اور جب بید ودٹوں پائی محظم تعمرت مریم علما۔ مریم علم کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے محظم تعمرت مریم علما۔ مریم علم کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے محظم تعمرت مریم علم کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے محظم تعمرت مریم علم کی پشت میں تھا وہ ان کی پشت سے محظم تعمرت مریم علم کی گھر ہے۔

. نیز کما جب الله تعالیٰ کمی چیز کااراده فرمالیتا ہے تو فرما ناہے ''بهوجا" اور دہ چیز بهوجاتی ہے' اس پر مفصل بحث تو البقرہ

تبيانالقرآن

ا کے امیں ہم کرچکے ہیں ' خلاصہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو کرنا کسی عمل اور آلہ پر موقوف نہیں ہے وہ جب جاہتا ہے کسی چیز کو آلہ اور مارہ کے بغیرتی الفور پیدا کردیتا ہے اور اللہ تعالٰی کا کلام تفسی اس طرف متوجہ ہو یا ہے کہ فلال چیز کو فلال ت سے ہونا ہے سووہ چز ہوجاتی ہے۔ تے والی ہو جاتی سبے اور میں اشر کے اذاع سے مادر زاد اندسے ادر برص زوہ کوشفا ویتا ہول اور س ما ذن تترده کو زنده کرنا بول او دیم تقییں اس چیز کی خبر دنیا بھوں جو تم کھائے ہوا درجہ ے ان سب چیزوں میں تمعامے بیے قری نشانی سے 🕤 اورمیرے ماسے جو تورات ہ میں اس کی تفسدیق کرسنے والا ہوں مانا کہ تھا <sup>ہے</sup> ۔ بیسے پھھ ابسی پھیزی حلال کردوں ہو<sup>ت</sup>ا رائ کئی متیں اور میں تھا ایسے ماس تھا ایسے رہا کی طریقے بٹ ٹی لایا ہوں سوتم الشرست ڈرو اور میری افا حست کرو 🔾 موتم اسی کی عبادست کروء پیر

الخفرت عيسى عليه السلام ك علوم

اس آیت میں کماب کی مختار تغییریہ ہے کہ اس ہے مراد لکھنا ہے امام ابن جریر نے ابن جریج ہے روایت کیا ہے کہ کماب ستہ مراد ہاتھ سے لکھنا ہے اور قادہ سے روایت کیا ہے کہ تحکمت سے مراد سنت ہے علامہ ابوالحیان اندلس نے لکھا ہے کہ کماب سے مراد گذشتہ آسانی کمابیں ہیں لیمنی لللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کو گذشتہ تمام آسانی کمابوں کا علم عطا فرمایا اور خصوصا " تورات اور انجیل کاعلم عطا فرمایا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہو گایہ کمتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیک نشانی لایا ہوں۔ (آل عمران: ۳۹)

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیمیٰی تمام ہنو امرائیل کی طرف رسول تھے اور اس میں بعض یہودیوں کے اس قول کا رد ہے کہ حضرت عیمیٰ ایک مخصوص قوم کے رسول تھے۔ اس آیت میں ایک نشانی ہے مراد جنس نشانی ہے جو ان تمام نشانیوں کو شامل ہے جن کاذکر اس آیت کے اسکلے حصہ میں کیاہے :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندہ کی ایک صورت بنا ما ہوں۔ پھر ہس میں پھونک مار ما ہوں تو وہ اللہ کے تھم ہے اڑنے والی ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسی عذیہ السلام کے معجزات

امام الوجعفر محدین جریر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھین میں کمتب کے لؤکوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ملی
اٹھائی اور فرمایا میں تمہمارے فئے اس مٹی سے آیک پرندہ بنا دیتا ہوں۔ لڑکوں نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
ہل ا ہیں اپنے رب کے تھم سے ایسا کرسکتا ہوں' پھر آپ نے مٹی اٹھا کرایک پرندہ کی ایک صورت بنائی اور اس میں پھونک
مار دی۔ پھر فرمایا''تو اللہ کے اذن سے اڑنے والا ہوجا" وہ ان کے ہاتھوں سے دکل کر اڑنے لگا۔ لڑکوں نے جاکر اپنے معلم
سے اس واقعہ کاؤکر کیا' ہنہوں نے لوگوں میں میہ فیر پھیلا دی۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہوگئے اور بنو اسرائیل نے ان کو قتل
کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان کی ماں حضرت مریم کو ان کی جان کا خوف داس کیر ہوا تو وہ ان کو لے کر اس شرسے چلی گئیں
نور یہ بھی فہ کور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا
گوریہ بھی فہ کور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھاکون سے پرندہ کو بنانا مشکل ہے تو بنایا

تبهان الغرآن

ا مام رازی متونی ۲۰۲ ھے نے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام پر ندہ کی صرف صورت بناتے تھے اور اس کا پتلا بناتے تے اور اس میں جان اللہ وُالنّا تھا کیونکہ خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ذَ الِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُّ لَا مَالُهُ إِلَّا هُوَ أَخَالِقُ كُلِّ شَتَّى ۗ

یے ہے اللہ تہارا رب اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق تہیں وہ

ہر چیز کا خالق ہے سوتم اس کی عبادت کرد۔

کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تنہیں آسان اور زمین ہے

هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيُرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ (الفَّاطر: ٣)

یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عیسی علید السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات کو ظاہر کیا تو منظرین نے ہٹ د هرمی کی اور ان ہے جیگاد ڑپیدا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حصن عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لے کر جیگاد ڑکی صورت بنائی اور اس میں بھونک ماری تو دہ فضامیں اڑنے گئی۔ وہب بن منبہ نے کماجب تک لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے تھے وہ اڑتی رہتی تھی اور جب وہ ان کی تظریت عائب ہوجاتی تو مرکر زمین پر گرجاتی تھی۔ (تغییر بیرج ۲ص ۲۵۳–۳۵۱ مطبوعہ دارا تفکر پروت) الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور میں اللہ کے ازن سے مادر زاد اندھوں اور برص کے مربضوں کو شفاء دیتا ہوں۔

علامه ابوالحيان اندلس لكصة بين:

اکثر اہل نفت کا قول رہ ہے کہ ایکہ وہ محض ہے جو ماور زاد اندھا ہو' اور اس امت میں قنادہ بن دعامہ السدوی کے سواکوئی ماور زاد اندھانہیں ہوا' یہ صاحب تقبیر نے محضرت ابن عباس حسن بھری اور سدی کا قول میہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً" نابينا فخص ہے۔

اس میں انتظاف ہے کہ حضرت حسیلی وعا کرکے بیارول کو شفا دیتے تھے یا ان پر ہاتھ پھیرکر۔ روایت ہے کہ بعض او قلت آیک دن میں ان کے پاس بھاس ہزار بیار جمع ہو گئے 'جو ان کے پاس آنے کی طاقت رکھتے تھے وہ آگئے اور جو شیس آسکے ان کے پاس حضرت علیلی علیہ السلام خود بیلے گئے مصرت علیلی کے زمانے میں طب کاغلبہ تھا تو اللہ تعالی نے اس جنس میں حضرت عیسی علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا اور حضرت عیسی علیہ السلام نے مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کا علاج کیاجن کی بیاریوں کو لاعلاج مسمجھا جا ٹا تھا'جس طرح حضرت موٹ علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا چرچا تھا تو حضرت موی علیہ السلام کو عصا اور پر بیضا دے کر بھیجا جس کامعارضہ کرنے سے اس زمانہ کے تمام جادو گر عاجز رہے ' اور نبی مٹائیلم کے زمانہ میں بلاغت کا شہرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید دے کر بھیجا۔ جس کی نظیرانانے سے تمام عرب عاجز رہے اور آج تک بوری وٹیاعلوم کی ترقی اور اسلام کی مخالفت کے باوجود عاجز ہے۔

الله تعالی کاارشادہے: اور میں اللہ کے اذان سے مردہ کو زندہ کریا ہوں۔ (آل عمران: ۴۹)

ائمہ تغییرے منقول ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے جار مردول کو زندہ کیا۔ ایک محض حضرت عیسی کادوست تھا جس کا نام عازر تھا آپ نے اس کے مرنے کے تین دن بعد اس کو زندہ کردیا وہ کافی عرصہ زندہ رہا حتیٰ کہ اس کی اولاد ہوئی۔ دو سرا مخص ایک بڑھیا کا بیٹا تھاوہ اینے جنازہ ہے اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی کافی عرصہ زندہ رہااور اس کی اولاد ہوئی۔ تبسری بنت عاشر تھی وہ زندہ ہونے کے بعد اپنی اولاد ہے نفع باب ہوئی ' نور لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سام بن نوح کو رزندہ کریں ناکہ وہ لوگوں کو تشتی کے حال کی خبردے۔ وہ قبرے نکلے اور پوچھا کیا قیامت قائم ہوگئی ان کے آدھے سر

پر بھا ہے کے آثار تھے ان کی عمر پانچ سوسل تھی انہوں نے کہا مجھے قیامت کے خوف نے بوڑھا کردیا۔ روایت ہے کہ موقو حضرت علیمی میت یا قبریا میت کی کھوپڑی پر اپنی لاٹھی مار کر اس کو زندہ کرتے 'وہ جس انسان کو زندہ کرتے وہ ہاتیں کر آباور کافی عرصہ زندہ رہتا' اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جلد مرجا آتھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور میں تہیں اس چیز کی خبردیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہِ کرتے ہو۔ (آل عمران: ۲۹۹)

المام فخرالدين محمد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ٢٠٦ه و لكهت بين:

اس آیت کی تغییر میں دو قول ہیں ایک قول ہیں ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام بچپن بی سے غیب کی خبریں دیے اسے سدی نے روایت کی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ان کو ان کے بال باپ کے کئے ہوئے کاموں کی خبرویے اور بچہ کو ہتاتے کہ تمہاری بان نے فغال چیز تم سے چھپا کر رکھی ہے۔ پھر پچہ گھر جاکر رو آخی کہ وہ اس چیز کو حاصل کرلیتا۔ پھران کے گھر والوں نے کما اس جادوگر کے ساتھ مت کھیلا کہ اور سب بچوں کو ایک گھریں جمع کہ دیا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ذھو والوں نے کما اس جادوگر کے ساتھ مت کھیلا کہ اور سب بچوں کو ایک گھریں جمع کہ بی پھر پی کو السلام ان کو ذھو وزر نے کے لئے آئے تو گھروالوں نے کہا وہ گھریں نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بوچھا پھر اس گھریں کون ہے کہ السلام ان کو ذھور نہ کریں ویت خام ہوا وہ اس مائدہ ہے کہ فیاں غیر بی خبری دینے کا واقعہ اس وقت ظاہر ہوا جب مائدہ اندل ہوا کو کو منع کیا گیا تھا کہ وہ اس مائدہ سے کوئی چیز بیس کی خبریں دینے کا واقعہ اس وقت ظاہر ہوا جب مائدہ ان کہ مناز کی تھم عدد لی کرکے ذخرہ کرتے تھے تو آپ خبروسے تھے کہ ففال بچاکر نہ رکھیں اور اس کو ذخرہ کریں اور وہ لوگ آپ کی تھم عدد لی کرکے ذخرہ کرتے تھے تو آپ خبروسے تھے کہ ففال می خبرہ بین جبرہ نہیں ہی خبرہ نہیں ہے۔ معجود نہیں ہے۔ معجود نہیں ہے۔ معجود نہیں کی خبری بنا دیے جی بی ہے معجود نہیں ہے۔ معجود نہیں کہ خبری ہے۔ کہ بغیر کی آلہ اور ذور ہو ہے کہ معرف دی سے غیب کی خبری بتا دیے جیں یہ معجود نہیں ہے۔ معجود نہیں کہ خبری ہائے۔

(تفییرکبیرن۲ص۳۵۲ مطبوعه دارا لفکربیروت)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آگر تم مومن ہوتو ہے شک بن سب چیزوں میں تمهارے لئے قوی نشانی ہے۔ (آل عمران: ۹سم) لیمن مید ندکور الصدر پانٹے چیزیں زبردست اور قوی تزین معجزات ہیں جو میرے دعوی نبوت کے صدق پر وفالت کرتے

ہیں اور جو مخص بھی دلیل سے کسی بات کو مانیا ہو اس پر جمت ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اُس کی تصدیق کرنے والا ہوں ہاکہ تہمارے لئے بعض الیکی چیزیں حافال کروں جو تم پر حرام کردی گئی تھیں 'اور میں تہمارے پاس تہمارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (آل عمران: ۵۰)

ہرنجی پر وابہب ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تقدیق کرے کیونکہ تمام نبیوں کی تقدیق کاذربیہ معجزہ ہے اور جب مرنجی نے اپنی نبوت کے جبوت میں معجزہ جی کیا ہے تو پھر ہرنجی کی تقدیق کرنا واجب ہے 'اور ہوسکتا ہے کہ حضرت عبیلی علیہ السلام کی بعثت سے بیہ غرض ہو کہ وہ تورات کو مقرر اور ثابت رکھیں۔ منکرین کے شہمات کا ازالہ کریں اور غالی یہودیوں نے دین بیں جو تحریف کردی ہے اس تحریف کو زائل کریں۔

المام ابن جرير متونى اسمه ايى مندك ساته روايت كرتے بين :

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محضرت مویٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔وہ ہفتہ کے

تهيان الترآه

ون کی تعظیم کرتے تھے اور نماز میں بیت المقدس کی طرف مند کرتے تھے۔ انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ میں تم کو گھ تورات کی کسی بات کی مخالفت کی دعوت نہیں رہتا 'البنتہ بعض چیزیں جو تورات میں حرام کردی گئیں میں ان کو حلال کر آہوں اور بعض مشکل احکام کو منسوخ کر آہوں۔ (جامع البیان جسمس الاسد 140 مطبوعہ دارالمعرف پیروب 140 140)

علامه ابواليان عبدالله بن بوسف الدلس منوفي مهدك والكفت بين

بین جریج نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کے لئے اونٹ کا کوشت اور چرنی کو حلال کردیا اور کی فتم کی مجھلیاں حلال کردیں اور جس پر ندے پر نشانات نہ ہوں ان کو حلال کردیا۔

(البحرا لمحيط ج ١٩٣٠ ما١١٠ مطبوعد وارا لفكر بيروت ١١١١ه)

اس جگہ یہ سوال ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام تورات کے مصدق بیٹے تو انہوں نے تورات کی بعض حرام کردہ چیزوں کو حفال کیسے فرمایا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام تورات کے آسانی کرکب ہونے کے مصدق تھے اور اس کے کہ تورات کے زمانہ میں تورات کے احکام برحق تھے اور حضرت عیلی علیہ السلام کا اپنے زمانہ میں تورات ک حرام کردہ بعض چیزیں حلال کرنا اور تورات کے بعض احکام کو منسوخ کرنا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ جزوی احکام میں ہر رسول کی شریعت دو سرے رسول سے مختلف ہوتی ہے۔

حضرت عینی علیہ السلام نے فرایا: اور میں تہمارے پاس تہمارے رب کی طرف سے نشانی الیا ہوں سوتم اللہ سے الرواور میری اطاعت کرو۔ حضرت عینی علیہ السلام نے پہلے والائل اور مجزات سے اپی نبوت کو البت فرمایا۔ پھر انہیں اللہ سے اربے اور اپنی اطاعت کرنے کا تھم ویا لیعنی میں تم کو جن کاموں کے کرنے کا تھم ووں ان پر عمل کرنے میں اور جن کاموں سے درکوں ان سے اجتناب کرنے میں اللہ کے فوف سے میری اطاعت کرد۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک الله میرالور تمهارارب ہے سوتم اس کی عبادت کرویہ سیدھارات ہے۔

(آل عمران : ۵۱)

صراط منتقیم سے مراد ہے اعتقاد حق اور اعمل صافحہ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ میرا اور تہمارا رہے ہوتم ای کی عباوت کروین اور اعمال صافحہ السلام نے دی ہے اور اس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتمام انبیاء علیم السلام نے دی ہے اور اس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوتمام انبیاء علیم السلام کا دین داحد ہے اور ان کے زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے عبادات اور معاملات کے طریقے الگ الگ بیں اور اس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

### 

# بانا فسلمون (ربّن امنابها انزلت واتبعن الرسول

برجائیں کرم ملان ہیں 0 اسے ہما ہے رہ ! جرکہ توسف نازل کیا ہم اس پر ایمان سے آئے ،اور ہم نے دول

عَاكْتُبْنَامَعَ الشَّهِدِينَ @وَمُكُرُوا وَمُكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ

ک بیری کی افزیس می کواری فیبیت وانول کے ساتھ لکھر سے اور کا فرول نے محرکیا اور اسدے دان کے خلاف اضیر تدبیر فرانی

# ٚۼۘڹؙڔؙٳڷؠٵٚڮڔ<sup>ۣ</sup>ڹؽٙ۞

اور الندست عده خيد تدبير قراست والاست

حفرت عیلی علیہ السلام سے یمود کی مخالفت کاسب

اللہ تعالی نے پہلے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی والدت کاؤکر فرمایا اور سورہ مربم میں اس کو زیادہ تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے معجزات کاؤکر فرمایا اور لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کے پیش کرتے ہیں تو کی دعوت دینے کاؤکر فرمایا اور بیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بی لوگوں کے سامنے اہلہ کے دین کو پیش کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں لور پچھ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں اور نبی کی عمایت اور نصرت کرتے ہیں موحضرت عیمیٰ علیہ السلام کے سابھ بھی ایسانی ہوا جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے سابھ بھی ایسانی ہوا جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ مخالفین آپ کے انکار پر اصرار کررہے ہیں اور انہوں نے آپ کو قبل کردیئے کا اور اور کرایا ہے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا اللہ کے وین میں تم مسلان بیں ہوا جو رہیں گی مدد کریں گے ہم اللہ پر ایمان لانے اور آپ گواہ رہیں گئر ہم مسلمان ہیں۔

فالفت كى دجوہ ميں بہت سے دافعات بيان كے محتے ہيں أيك واقعہ بيہ كہ بهود كويہ معلوم ہو گيا تھا كہ جس مسيح كى الفت كى دجوہ ميں بين اور وہ ان كے دين كے بعض احكام كو منسوخ كريں گے۔ تو وہ ابتداء امر سے حضرت عيلی عليه السلام كے قتل كے در بيے ہو گئے ، جب حضرت عيلی عليه السلام كے قتل كے در بيے ہو گئے ، جب حضرت عيلی عليه السلام سے اپنى دعوت كا اعلان كيا تو ان كا غضب اور زيادہ ہو گيا لور انہوں نے حضرت عيلی عليه السلام كو ايذاء دينى شروع كردى اور آپ كو قتل كے حضرت عيلی عليه السلام كو ايذاء دينى شروع كردى اور آپ كو قتل كردى اور آپ كو قتل كردى اور آپ كو قتل كردى اور آپ كو قتل كرنے كى ساز شيس شروع كريں۔

احواربين كالمعنى اورمصداق

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہتے ہیں۔ کلبی اور ابوروق نے بیان کمیا ہے کہ یہ ہارہ شخص ہے۔ امام ابوجعفر طبری روابیت کرتے ہیں :

سعید بن جیرنے بیان کیا ہے کہ حور کے معنی سفید ہیں ان کو حواری اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ابد ارطاۃ نے بیان کیا ہے کہ میہ کپڑے دھو کر سفید اور صاف کرتے تھے اس لئے ان کو حواری کہتے ہیں۔ قالوہ نے بی مالیکام کے ایک سحالی سے روایت کیا ہے کہ حواری اس کو کہتے ہیں جو نبی کا خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھے۔ ضحاک نے کہا

تهيانالقرأة

مِـــلدروم

الحواری انبیاء علیم السلام کے اصفیاء اور تلصین کو کہتے ہیں۔ حواری کے ان معانی میں تحقیق کے زیادہ قریب وہ قول ہے جس میں یہ کما گیا ہے کہ ان کے سفید کپڑوں کی وجہ ہے ان کو حواری کما جاتا ہے "کیونکہ عرب بہت سفید چیز کو حور کہتے جس اور چونکہ حضرت عیسیٰ کے اسحاب کو حواری کما جاتا تھا تو پھر کمی مخص کے مخلص مصاحب کو حواری کما جانے لگا۔ اس کئے ہمارے نبی سیدنا محد منافیا ہے فرمایا ہرنبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔

(جامع البميان ت ٣٠١ ص ٢٠١ - ٢٠٠ مطبوعه دار المعرف بيروت ٢٠٠٩ هـ)

الله تعالى كاار شاديد : اور كافرول في مركيا اور الله في ان كي ظاف خفيد تدبير فرمال - (آل عمران : ٥٣) الله كي خفيد تدبير فرمال - (آل عمران : ٥٣) الله كي خفيد تدبير كي مطابق أيك فخص بر حضرت عيسي كي شبه والنا

کمراس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب ہے کسی شخص کو مخفی طریقہ سے ضرر پہنچایا جائے یا ضرر رسانی کو ملمع کاری ہے نفع رسانی بنایا جائے 'اور جب اللہ تعالی کی طرف کر کی نسبت ہو تو اس سے مراد خشیہ تدبیر ہے۔ فراء نے بیان کیا ہے کہ کافروں کا مکریہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے قتل کی سازش کی اور اللہ کا مکریہ تھا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی۔ حضرت این عباس نے فرمایا جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالی ان کو آیک نئی لعمت ریتا۔ زجاج نے کہا اللہ کے مکر سے مراد انہیں ان کے مکر کی سزاورینا ہے جس طرح قرآن مجمعہ میں ہے اللہ بیستھر بڑے بھی لیند ان کو ان کے استہزاء کی سزادیتا ہے۔ کی سزادیتا ہے۔

امام ابو جعفر محربن جرير طبري ائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

سدی بیان کرتے ہیں کہ بنواسرائیل نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور ان کے امیں (۴۹) حواریوں کو آیک گھر ہیں بند کردیا۔ حضرت عیمیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون فخص میری صورت کو قبول کرے گا؟ سواس کو قبل کر دیا جائے گا اور اس کو جنت مل جائے گی ان میں ہے آیک مخص نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی صورت کو قبول کرنیا اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام آسان کی طرف چڑھ گئے 'اور یہ اس کا معنی ہے کہ کافروں نے کرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ طبیہ السلام آسان کی طرف چڑھ گئے 'اور یہ اس کا معنی ہے کہ کافروں نے کرکیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ (جامع البیان جسم ۲۰۱۴ مطبوعہ وزرالعرف بیروت '۴۰۷اہ )

علامه ابو عبدالله محد بن احمد مألكي قرطبي متوفى ٢٦٨ه ه ككصة بين:

افتہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے کہ حضرت عینی کی شبہ کسی آور پر ڈال دی گئی اور حضرت عینی علیہ السلام کو اپنی طرف المخالیا اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب یمودی حضرت عینی علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے تو حضرت عینی علیہ السلام ان سے نیچنے کے لئے ہماگ کر ایک گھر جس آئے۔ حضرت جبریل نے اس گھر کے روش وان سے ان کو آسمان کی طرف افضالیا۔ ان کے باوشاہ نے آیک خبیث مخص یموؤا ہے کما جاؤ گھر جس وافل ہو اور ان کو قتل کردو۔ وہ روش وان سے گھر میں وافل ہو اور ان کو قتل کردو۔ وہ روش وان سے گھر میں وافق ہو اتو وہاں حضرت عینی علیہ السلام کو نہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مخص پر حضرت عینیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عینیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کیا اور دی۔ جب وہ گھر سے باہر نکلا تو لوگوں نے اس کو حضرت عینیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا چرہ تو حضرت عینیٰ علیہ السلام کی صورت پر پایا انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کیا اور مثل ہوئی اور اس کا برن ہمار اساتھی کہا گیر حضرت عینیٰ علیہ السلام کمیں گئے اور آگر یہ عینیٰ ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کروا کوریہ اس آیت کی تفریرے کہ انہوں نے کمرکیا اور اللہ نے ان کی تفریرے کہ انہوں نے کمرکیا اور اللہ نے ان کے تعمل کے در میان لڑائی ہوئی اور بعض نے بعض کو قتل کروا کوریہ اس آیت کی تفریرے کہ انہوں نے کرکیا اور اللہ کون کی

ساكالتقرآن

الخلاف خفيه تدبير فرماني- (الجامع المنكام القرآنج ٣ ص ٩٩ معلموعه انتشارات ناصر نسر؛ ايران ١٣٨٧ه )

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ١٩٧٧ه كيست بين:

بنو اسرائیل نے حضرت عیلی علیہ السلام پر شمت لگائی اور اس ذمانہ کے کافر پادشاہ کو حضرت عیلی علیہ السلام کے خلاف بخرکایا اور کمایہ فخص لوگوں کو گراہ کرتا ہے اور ان کو یادشاہ کی اطاعت کرنے ہے منع کرتا ہے اور رعایا کو خراب کرتا ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالٹ ہے اور کی بہتان تراشے اور کمایہ فخص ولد الزنا ہے منح کہ انہوں نے یادشاہ کو غضب ناک کردیا۔ بادشاہ نے ان کی طلب ہیں اپنے اہلکاروں کو روانہ کیا ناکہ دہ اس کو گرفار کرے سولی پر چڑھا دیں۔ جب انہوں نے حضرت عیلی علیہ السلام کو ان کے دھرت عیلی علیہ السلام کو ان کے گھر میں پکڑلیا اور یہ گمان کیادہ کامیاب ہوگئے ہیں قو اللہ نے دھزت عیلی علیہ السلام کو ان کے گھر میں وان ہے ان کو آسان کی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالی نے ان آدمیوں میں ہے ایک پر حضرت عیلی کی شبہ ڈال دی :و اس وقت ان کے گھر میں تھا۔ جب وہ لوگ گھر ہیں داخل موٹ تو رات کے اند ھیرے میں انہوں نے اس مخص کو معزت عیلی سمجھ کر گرفتار کرلیا۔ بس کی اہانت کی۔ اس سے سریر کوئے ڈالے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا اور یہ اللہ تعالی کی ان کے خلاف خفیہ تدبیر بھی اللہ تعالی نے جعزت عیلی کو ان کے خلاف خفیہ تھا۔ تارہ کو ان کی گراہی ہیں جسکن کے اس کے مربیان ہو تھا لیا اور ان کو ان کی گراہی ہیں جسکنے کے لئے درمیان سے نجات دی اور ان کے سامنے سے حضرت عیلی علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو ان کی عمرت عیلی علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو ان کی گراہی ہیں جسکنے کی لئے چھوڑ دیا۔ (تغیر ابن کورن کی اور ان کے سامنے سے حضرت عیلی علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو ان کی گراہی ہیں جسکنے کے لئے چھوڑ دیا۔ (تغیر ابن کیر بن کیر میں میں جسکنے سے حضرت عیلی علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو ان کی گراہی ہیں جسکنے کے لئے چھوڑ دیا۔ (تغیر ابن کیر بن کامی میں جسکنے میں جسکنے کے لئے حضرت عمرت عمرت عمرت عمرت عمرت عمرت عمرت میں دورہ ان کو ان کی گراہی ہیں جسکنے کیا جسکنے کی کورن کے کے کور کی دورہ کی ان کے خورہ کار کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کھر کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کورٹ کی کرنے کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کرتے کی دورہ کرتے کرتے کرنے کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کرتے کرتے کرتے کرتے کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دور

# اذقال الله يعيسى إنى مُتوفيك ورافعك إلى والمناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

## العملن٣، ٥٨ ــ ٥٥ تلكالرسك 0 اور جر لوگ ایان لائے ماروگا ز <u>تَنُورِ فِيُهُمُ أُجُورُ هُمُ "وَاللَّهُ ا</u> ان کو اللہ پورا بورا اج سے گا اور اللہ ظالموں کو بیسند ہیں کریا 0 ی وہ آبات اور محمت والی تصبیحت ہے جس کر ہم آپ پر تلاوت حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفات کا تعلق بہ معنی موت نہ ہونے کی تحقیق اس آیت میں اللہ تعالی نے حصرت عیسی علیہ السلام سے فرمایا ہے: اے عیسی ایس تم کو وفات دوں گالور تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اس کا ظاہر معنی ہیہ ہے کہ میں تم پر موت طاری کروں گاؤر اپنی طرف اٹھاؤں گالیکن بید معنی عدیث کے ظاف ہے۔ امام ابن جربر طبری نے حسن سے روایت کیاہے کہ رسول اللہ النظام نے بمودسے فرمایا عیمیٰ بر موت شیس آئی وہ قیامت ے پہلے تہماری طرف اوٹ کر آئیں گے۔ (جامع البیان جساص ۲۰۲) اس لئے پہل "تونی" کے معنی میں غور کرنا ضروری ہے 'وفات کے معنی ہیں بوراکرنا' موت کو بھی وفات اس کئے گئتے ہیں کہ موت کے ذریعہ عمر بوری ہوجاتی ہے۔ علامه حسين بن محدر أغب اصفهاني متوني ٥٠٢ه و لكست بين :

وافی اس چیز کو کہتے ہیں جو تمام اور کمال کو پہنچ جائے قرآن مجید میں ہے: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ (بنواسرائيل: ٣٥) اورجب تم نايوتو يورانايو

وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ (الزمر: ٥٠) اور برفض كواس كه الدال كابورابدله ديا جاس كا

موت پر وفات کا اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ موت کے ذریعہ زندگی کی مت بوری ہوجاتی ہے اور نیزد بھی موت کی بس ہے کیونکہ نیند میں بھی اعصاب و جیلے یا جاتے ہیں اور حواس اور مشاعر معطل ہوجاتے ہیں اس لئے نیند پر بھی وفات کا اطفاق كرديا جاما ب- (المفردات م ٥٣٥-٥٢٨) مطبوعه المكينة المرتضوية امران ١٣٣٧هه)

اَللَّهُ يَنَوَفَنَّى الْأَنْفُسَ حِينً مَوْتِهَا وَالَّذِي لَمْ نَمُتُ الله جانون كوان كى موت كے وقت قبض كرايتا ہے اور جنيس موت نہیں آئی انہیں ان کی نیئر میں۔ فِيْ مُنَامِهَا (الزمر: ٣٠)

امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ اس کامعنی سے ہے کہ اے عیسی میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو زمین پر شيس چھوڑوں گا ناكدوہ آپ كو قتل كريس بلكدائي طرف اٹھالوں گا۔ (تفبيركبيرج٢ص ٥٥٥ مطبوعه دارا لفكريردت ١٩٨٥ه) المام ابوجعفر محمر بن جرر نے بھی اپنی سند کے ساتھ اس آیت کے متعدد محال بیان کے ہیں : ر بھے بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ پر بنیند کی وفات طاری کرے گا اور آپ کو بنیند میں آسان پر اٹھا لے گا۔ کعب احبار نے بیان کیا کہ انٹد نے آپ کی طرف بیہ وحی کی کہ میں آپ کو جسم مع روح کے قبض کرلوں گالور آ،

الکو اپنی طرف اٹھا اوں گا'اور میں عقریب آپ کو کانے وجل کے ظاف جیجونگا آپ اس کو قمل کریں گے بھراس کے بعد آپ جاب آپ چوہیں سال تک ذئدہ رہیں گے۔ پھریں آپ پر موت طاری کروں گا۔ کعب احبار نے کہا یہ معنی رسول اللہ طابیا کم کی صدیث کی تقدیق کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ امت کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسی اس حدیث کی تقدیق کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ امت کیے ہلاک ہوگی جس کے اول میں میں ہوں اور جس کے آخر میں عیسی میں۔ اور بعض علاء نے کہاولو مطلق جع کے لئے آتی ہے تر نتیب کا تقاف نہیں کرتی اس لئے اس آیت کا معنی ہے ہے ۔ اے عیسی اپنی طرف اٹھاؤں گا اور میں تمہیں کا فروں (کی تھمت) سے پاک کروں گا اور اس کے بعد و نیا میں نازل کرے تم یر وفات طاری کروں گا۔

امام ابوجعفر طبری کہتے ہیں کہ ان اقوال میں میرے نزدیک صبح قول یہ ہے کہ میں آپ کو روح مع جسم کے قبض کرلوں گا پھر آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا کیونکہ رسول اللہ مٹاہیل سے متواتر احادیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہوکر دجال کو قتل کریں گے پھر آیک مدت تک زمین پر رہیں ہے پھروفات پائیں گے پھرمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کران کو دفن کریں گے۔ پھرامام ابوجعفرانی سند کے ماتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ وہ کھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے بھائے ہے فرایا تمام انبیاء علاتی (یاب کی طرف ہے) بھائی ہیں۔ ان کی مائیس شخف ہیں اور ان کا دین واحد ہے اور ہیں عیسیٰ بن مریم نے سب سے زیادہ قریب ہوں کے قد ان کو دیکھو کے تو ان کو ریمان کوئی ہی نہیں ہے اور وہ میری است پر میرے فلیفہ ہوں گے وہ زمین پر نازل ہون کے جب تم ان کو دیکھو کے تو ان کو پہچان نو کے۔ وہ متوسط الحلق ہیں ان کا رنگ مرفی مائل سفید ہوگا۔ ان کے بل سیدھے ہوں گے گویا ان سے پائی تیک رہا ہے آگر بچہ ان کو بھی ہوں گے گویا ان سے پائی تیک رہا ہے آگر بچہ دہ ہمگی ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ صلیب تو ٹر والیس گے۔ خزیر کو قل کریں گے۔ فیاض سے مال تقسیم کریں گے اسلام کے لئے لوگوں سے جملا کریں گے حتی کہ ان کے زمانہ میں تمام باطل دین مث جائیں گے اور اللہ ان کے زمانہ میں متح الدجل کو ہلاک کردے گا اور تمام موے زمین پر ایمن ہوگا اونٹ مائیوں کے ساتھ چر رہے ہوں گئے ہیں چینوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے کہ بیل چینوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے کہ بیل چینوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے اور کوئی کسی کو مساتھ کے ساتھ کے دو مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو وفن کریں گے۔ حضرت ابو ہریں میل کا دین میں رہیں گے پھروفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو وفن کریں گے۔ ور جن کہ رسول اللہ طابھ ان خزیر کو قل کریں گے لور جزیہ موروز شن پر جائی ہوں گے وہ بڑی فیاض سے مائی مربی کے حق کہ کوئی محض اس مل کا لینے والا نہیں ہوگالور وہ مقام روحاء پر جی یا عمرہ کرے کے وہ بڑی فیاض سے مال تقسیم کریں گے حق کہ کوئی محض اس مل کا لینے والا نہیں ہوگالور وہ مقام روحاء پر جی یا عمرہ کرے لئے جائیں گے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ (جائع البیان جو می موروز میں میں ان مالم کا لینے والا نہیں ہوگالور وہ مقام روحاء پر جی یا عمرہ کرے کے جائیں گے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ (جائع البیان جو میں موروز کر کوئی محض اس مل کا لینے والا نہیں ہوگالور وہ مقام روحاء پر جی یا عمرہ کرے کے کوئی موروز کر دیا ہوں گے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کے کوئی موروز کر ایک کی موروز کر ان کے۔ وہ بڑی فیاض کے۔ وہ بڑی فیاض کی موروز کی کر کی کوئی موروز کی کوئی کوئی کی کر کر کر کر کر

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام پر چند گفتوں کے لئے موت آئی تھی اور پھران کو زندہ کردیا گیا لیکن میہ روایات صحیح نمیں ہیں۔ اصادیث محیمہ میں ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کو زندہ آسیان پر اٹھا لیا گیا اور وہ زمین پر نازل ہونے کے بعد طبعی وفات یا کیں گے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: سوجن نوگوں نے کفر کیاان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دول گااور ان کا کوئی مدد گار شیں ہوگا۔ (آل عمران: ۵۷)

ونیا گاعذاب سے ہے کہ کافرمسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کئے جائیں گے ہمگر فقار ہوں گے اور ان کو جزیبہ دینا ہو گا' نیز

تبيسان القرآن

آن کے حن میں مصائب اور آلام بھی دنیاوی عذاب ہیں اس وعید کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی : اور جو لوگ ایمان کو اند کا ایمان کو اند پورا پورا اجر دے گااور الله طالموں کو پہند نہیں کرتا (آل عمران : ۵۵) بھر اید فار انہوں نے بہت محمل کے ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گااور الله طالموں کو پہند نہیں کرتا (آل عمران : ۵۵) اس آیت ہیں حضرت سے وہ آیات اور حضرت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر خلاوت کرتے ہیں (آل عمران : ۵۸) اس آیت ہیں حضرت کی طرف اشارہ ہے جن کا گذشتہ آیات میں تفصیل سے ذکر کیا ۔

ذکریا حضرت بچی اور حضرت عیسی علیم السلام کے ان طالات کی طرف اشارہ ہے جن کا گذشتہ آیات میں تفصیل سے ذکر کیا ۔

# ل أن تتنه موعاناً ٥ بير (المصدرول محرم!) جروك علم حال بوطائه كمه بعد بعي آت عين -میں ، بھیر سم مباللہ (عاجزی کے ساتھ دعا) کریں اور جھوٹوں یہ اللہ اورالله اگروہ اعام کریں تواہد فساد کرنے والول کو خوب جاننے والا سے 🔾

30

شبيبا والقرآق

تفخ<u>رت عیسیٰ کے این اللہ ہوئے کی دلیل</u> کارو

الم ابوالحن علی بن احمد واحدی نیشا پوری متوفی ۵۸ مهمه این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

اس آیت میں قیاس سے استدالال کرنے کا جواز ہے۔ عیسائی مصرت عیسیٰ علیہ السلام کو اند کا بیٹا اس لئے کتے ہے کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف بہپ کے بغیر پیدا ہوئ اللہ تعالیٰ نے فرہایا حضرت آدم کی پیدائش اس سے بھی غیر معمولی طریقہ سے ہوئی ہے کیو تکہ حضرت عیسیٰ تو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئ اور حضرت آدم باب اور مال دونوں کے بغیر پیدا ہوئ "اور حضرت آدم باب اور مال دونوں کے بغیر پیدا ہوئ اللہ کے کلے "کن" سے پیدا ہوئے اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ "کن" سے پیدا ہوئے اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ "کن" سے پیدا ہوئے کے بوجو و ابن اللہ نہیں بیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیریاب کے بیدا ہوئے کی وجسے ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے مباحث ہوا ان سے بوچھا تم عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کما کیو تکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ علماء نے کما تو چر حضرت آدم عبادت کے زیادہ مستحق ہیں کیو تکہ ان کے باپ اور مان دونوں نہیں ہیں۔ انہوں نے کما وہ اور زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو خشاد ہے جیں اور حضرت قریل نے کما حضرت عیسیٰ مرووں کو زندہ کرتے تھے۔ علماء نے کما جضرت عیسیٰ نے جوار مردے زندہ کے جیں اور حضرت حریف کی اور میں علماء نے کما وہ اور زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو خشاد ہے تھے۔ انہوں نے کما وہ اور ذاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو خشاد ہے تھے۔ علماء نے کما چور حضرت قرید کی تھے۔ انہوں نے کماوہ اور ذاد اندھوں اور برص کے مریضوں آگ ور خارت کی مطاب نے کما چور حضرت قریدہ کی تھے۔ انہوں نے کماوہ اور ذاد اندھوں اور برص کے عرادہ کی تھے۔ آئوں دور تھی جی علم جانے کے باوجود صحیح وسالم نگل

(البحرالميداج ١٠٥١م١/١٨٥-١٨٥ مطبوعه دارا نفكر بيروت ١٦١١هه)

الله تعالیٰ کاارشادے: اس کو مٹی ہے بنایا پھراس سے فرمایا ہوجا سووہ ہو گیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی حکمتیں۔

حضرت آدم کو مٹی سے بنانے کی آیک حکمت ہے کہ ان کی اصل فطرت ہیں تواضع اور آنکسار ہو کیونکہ عناصر اربعہ ہیں سے مٹی سب سے بنچ ہوتی ہے کو سری حکمت ہیں ہے کہ مٹی دو سری چیزوں کو چھپالیتی ہے اس سے انسان کی اصل فطرت ہیں ستر (لوگوں کے عیوب پر بردہ رکھنے) کی صفت آئے گی۔ تیسری حکمت ہے کہ حظرت آدم کو زہن کا ظیفہ بنانا تھا اس لئے ان کو مٹی کا بنایا گیا آگہ ان کی مٹی کے ساتھ توی مناسبت ہو۔ چوتھی حکمت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا باکہ ان کی مٹی کے ساتھ توی مناسبت ہو۔ چوتھی حکمت ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا باکہ وہ اس مٹی سے شہوت حرص اور غضب کی آگ کو بچھا سکے۔ پانچویں حکمت ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی قدرت کا اظہار ہے کیونکہ عناصرار بعد میں سب سے روشن آگ ہے اللہ تعالی نے آگ سے شیاطین کو پیدا کیا اور انہیں گمرانی کے اندھروں میں جنان کر دیا اور سب سے لطیف ہوا ہے۔ (ایک تول کے مطابق) فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتمائی شدت مطاف فرمائی اور بانی جو بہت رقبق ہوا ہے۔ (ایک تول کے مطابق) فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتمائی شدت عراق فرمائی اور بانی جو بحت رقبق ہوا ہے۔ (ایک تول کے مطابق کو فضاء میں معلق کردیا اور مٹی جو عناصرار بعد میں

مسلدوق

سے کثیف ' تاریک اور نچلے درجہ میں تھی اس سے انسان کو پیدا کیااور اس کو اپنی معردت 'ہدایت' نورانیت اور محبت عطآ فرمائی اوراس کوسب پر فائق اور سرماند کردیا اور تمام مخلو قامت میں انسان کو سرخرو اور باند کیا۔

وَرَزُفْنَهُمْ مِنَ الطَّلِيبَانِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَيْنِيرِ ادر سندري سوار كيااوران كوپاكيزه چيزول سے رزق ديا اور جم

وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَينِيَّ أَدُمُ وَحَمَلَنَهُمْ فِي الْبَرْوَ الْبَحْرِ الربِ مُلِدِم فِي آمِرُ وَظَلَ مِّمَّنْ خَلَقُنَا تَفَيْضِيَكُ (بنواسرائيل: ٤٠) ما الرائي قلوق ين بهت ي چزون پرواشح نعيات دي.

حضرت آدم کے پتلے سے "کن فیکون" کے خطاب کی وضاحت

اس آیت پر بید سوال ہو تا ہے کہ اس آیت میں فدکور ہے: اس کو مٹی سے بتایا پھراس سے فرمایا "وکن" (بوجا) " فیکون" (سو وہ ہوگیا)۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آوم کی تخلیق کی گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ویکن " فرمايا - حالاتك تخليق "كن" سے بى موتى ہے- اس سوال كا أيك جواب يہ ہے كد " ظف من تراب" كامعنى ب الله تعالى ئے حضرت آدم کی مٹی سے مخلیق کا ارادہ کیا۔ پھر فرملا 'دکن'' تو وہ ہو گئے دو سراجواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے أيك پتلا بنايا پحرود كن" فرماكر اس ميں جان ذال دى۔ تيسرا جواب بيز ہے كه الله نتعالى نے پہلے فرمايا۔ "خالفه من تراب" آدم كو منى سے بنایا پھر اللہ نغال لے اس كى تغيير اور وضاحت كى كه الله تعالى نے آدم كو منى سے كيسے بنايا تو فرمايا ہم نے اس سے "کن" کماتووہ ہوگئے خلاصہ سے سے کہ لفظ "مثم" ٹاخیرواقع کے لئے نہیں ہے بلکہ تاخیر بیان کے لئے ہے۔

دوسراسوال يد ب كد " فيكون" مضارع كاصيف ب إس كامعنى ب موتاب يا موكا به طاهر فكان فرمانا جائد تها جس كامعنى ب موكياس كاجواب بير ب كر تقذير عبارت اس طرح ب: ال محمرا (صلى الله عليك وسلم) بهب كارب جس چیزے لئے "کن" فرما آے دولامالہ موجاتی ہے۔

تيسراسونل بيہ ہے كداس آيت ميں ندكور ہے چراس ہے (آدم ہے) فرمایا "كن" تو دہ ہو گئے۔ "كن" فرمانے ہے يك تو حضرت آدم وجود ميں آئے بى ند تھے پھر اللہ تعالى نے سے فريليا كه اس سے كما "دكن" اس كاجواب بيا ہے كه الله تعالی کے علم ازلی میں جو حضرت آدم کا وجود علمی تفاللہ تعالی نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم اب علم تغصیلی اور وجود خارجی میں بھی آجاؤ۔

حضرت عیسی اور حضرت آدم کے درمیان وجوہ مما مکت

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے زویک عیمیٰ کی مثل آوم کی طرح ہے۔ یہ مماثلت کی وجوہ ست ہے۔ (ا) یہ رونوں بغیریاب کے پیرا ہوسے۔ (۱) دونوں کلمہ انکن "سے پیدا ہوئے۔ (۳) دونوں تی ہیں۔ (۴) دونوں اللہ کے بندے ہیں۔ (۵)دولول کی مخالفت کی گئی حضرت آدم کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عینی کی یمود نے مخالفت کی۔ (١)اس خالفت كي وجدست معترت أدم اسانول عد زيان كي طرف آئ اور معترت عيلي زين سے اسانوں كي طرف گئے۔ (2) حضرت آدم چرکامیاب ہو کر جنت میں جائیں کے اور حضرت عیسی بجرکامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے۔ (۸) اللہ تعالی نے دونوں کے علم کا اظمار فرمایا حضرت آوم کے علم کے متعلق فرمایا و علم ادم الاساء کلھا (البقرہ: اس) اور حضرت عیسیٰ کے علم کے متعلق فرمایا و بعلمه الکتاب والحکمة (آل عمران: ۴۸) (۹) دونوں میں اپنی پندیدہ روح پھو تکی تصرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرما<u>یا</u> ونفخت فیہ من روحی (الجر: ۲۹ ص: ۷۲) اور حصرت عیبیٰ کے متعلق

الحرماً في : نفخنا فيه من روحنا (الانبياء: 4 التحريم: ٣) (١٠) دونوں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں دونوں کھئے چیتے تھے اور دونوں کے لئے موت مقدر ہے۔

الله تعالی کاارشادے: یہ تمہارے رب کی طرف ہے حق (کابیان) ہے سوتم شک کرنے والوں میں سے نہ ہوجانا۔
(آل عمران: ۱۰)

اس آبت ہے بہ ظاہریہ معلوم ہو با ہے کہ نی مظاہل قرآن مجید میں شک کرتے تھے سواللہ تعالی نے آپ ہے فرمایا تم شک کرتے تھے سواللہ تعالی نے آپ ہے فرمایا تم شک کرنے والول میں ہے نہ ہوجانا اس کے دوجواب ہیں آیک ہیہ ہے کہ اس آبت میں بہ ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن دراصل ہے آپ کی امت کے افراد سے خطاب ہے دو سراجواب ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کرین بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین رکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین درکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین درکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین درکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین درکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ قرآن مجید پر یقین درکھنے اور شک نہ کریں بلکہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ آپ قرآن میں بلکہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ آپ قرآن میں بلکہ اس کا مطلب ہیں ہے کہ آپ قرآن میں بلکہ اس کا مطلب ہیں کہ در سے کہ آپ قرآن میں ہو کہ کریں بلک اس کا مطلب ہیں ہے کہ آپ قرآن میں میں در سے کہ اس کا مطلب ہو ہے کہ آپ قرآن میں ہو کریں ہو کہ کریں بلک ہو کریں بلک ہو کریں بلک ہو کریں ہو کریں ہو کہ کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کریں ہو کر

الله تعالی کا ارشاد ہے : پھر (اے رسول مکرم) جو لوگ علم حاصل ہوجائے کے بعد بھی آپ سے عیلی کے متعلق کٹ جھی کریں تو آپ کمیں آؤ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور تبیارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کمیں آؤ ہم بلالیں اپنے بیٹوں کو اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہیجیں۔ (آل عمران : ۱۱) آپ کو اور تہیں گھرہم مباہلہ (عاجزی کے ساتھ دعا) کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہیجیں۔ (آل عمران : ۱۱) نصاری نجران کو دعوت مباہلہ کی تفصیل

نجران کے وفد کے سنٹ پہلے نبی ملٹھیٹم نے اس پر والا کل بیش کے کہ حضرت عینی علیہ السلام خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں اور اس مسئلہ میں عیسائیوں کے تمام شہمات کو تھمل طور پر زاکل کیا گور جب نبی ملٹھیٹم نے یہ دیکھا کہ وہ ہٹ دھری سے کسی دلیل کو نمیس مان رہے تو انہیں عاجز کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے مبائلہ کرنے کا تھم دیا۔ امام ابوالحن علی بن احمد واحدی غیشا پوری منوفی ۵۸ میں ابی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

جب ہے آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ طاہیم کے بران کے وقد کو مبالم کرنے کے ساتے بالیا۔ رسول اللہ طاہیم صرت حسین واللہ کو گود میں اٹھا سے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا ہوئے نکا اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے بیجھے بیچھے بیل رہے سے اور آپ فرما رہے سے جب میں دعا کروں او تم آمین کہنا۔ نصاری کے سروار اسقف نے کہا اے نصاری کی جماعت میں ایسے چروں کو دکھے رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے بدعا کریں کہ وہ بہاڑ کو اپنی جگہ سے بٹا دے گاسوتم ان سے مبالمہ نہ کرو ورنہ تم بلاک ہوجاؤ کے اور وے تو اللہ ان کی دعا قبول کرکے بہاڑ کو اپنی جگہ سے بٹا دے گاسوتم ان سے مبالمہ نہ کرو ورنہ تم بلاک ہوجاؤ کے اور قبامت تک روئے ذہین پر کوئی عیسائی باتی فیس نے گا پھر انہوں نے جزیہ ویٹا قبول کرلیا اور اپنے علاقہ میں وائیں چلے گئے اور رسول اللہ طابقیا ہے فرمایا : حتم اس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اللہ کا عذاب اہل نجران کے نور میں آپ بھرائی ور اہل نجران کی وادی میں آپ بھرائی ور اہل نجران کو ایک میسائی فنا کے گھاٹ از در اور سطری اس کردیا جاتا ہو آپ کہ میں آپ بھرائی ور اہل فیل کریا جاتا ہو آپ کر اور اسل میں میسائی فنا کے گھاٹ از اور السطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری یا جاتا ہوں اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری الاسطری میں میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری اس میسائی فنا کے گھاٹ از الاسطری الاسطری میں میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میں میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میں میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میں میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میسائی فنا کے گھاٹ اور الاسطری میں میسائی فنا کے گھاڑی ہوں کو الاسطری میں میسائی فنا کے گھاڑی میں میسائی فنا کے گھاڑی میں میسائی فنا کے گھاڑی کو الاسطری میں میں میسائی فنا کے گھاڑی کی میائی میں

(المستدرك ج٢ص ٩٩ه) دلائل النبوة لاني فتيم ج٣ص ٢٩٨ طبري ج٢ص ٨٨٣\_ ١٨٨ الله ر المنتورج ٢ص ٣٩١\_ ٣٨٨ لنزالعمال ج٢ص ٣٨٠) الم عائم نے تکھا ہے کہ یہ حدیث الم مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے 'اور الم ابوعیٹی ترزی متوفی 24 ہور روایت کرتے ہیں :

جب بہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مظاہیا ہے حضرت علی محضرت فاطمہ محضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنه کو بلایا اور فرمایا : اے اللہ! بیہ میرے اہل ہیں۔ بیہ صدیث حسن غریب صحیح ہے۔

(جامع ترندي ص ٢٩٣) مطبوعه نور محد كارخانه تجارت كتب كراجي)

قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنمار الله تعالی نے رسول الله مظافیا کے بیٹوں کا اطلاق کیا ہے اور اس کی تائید اس حدیث میں ہے۔ امام تر نہ می روایت کرتے ہیں :

حضرت اسامہ بن زید و الله بیان کرتے ہیں کہ بیں ایک رات کی کام سے ٹی مالیکا کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نی مالیکا باہر تشریف لائے در آل حالیک آپ نے کسی کو چادر میں لیا ہوا تھا جس کا چھے پند نہیں چلا جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے ہو تھا آپ نے چادر میں کو لیا ہوا ہے؟ آپ نے چادر کھولی تو آپ کے زانو بر حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن رضی اللہ عنما بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے حضرت حسن رضی اللہ عنما بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کرے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرے اور تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کرے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کرجو ان دونوں سے محبت کراور تو اس سے بھی محبت کر بی میں۔

واضح رہے کہ آپ کی ویکر صاحبزادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا۔ آپ کی آل کے سلسلہ کا فروغ صرف نسب فاطمی سے مقدر تھا۔ نیز آپ کی اولاد کی خصوصیت میں یہ دلیل ہے۔ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی اسماد کرتے ہیں :

حضرت عمر ابن الحطاب وفاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیا نے فرمایا قیامت کے دن ہرسب اور نسب منقطع ہوجائے گا اسوا میرے سبب اور نسب کے۔

(لمستدرک ن ۱۳ ص ۱۳۳۴) منتن کمری جے ص ۱۳۳۳ البدائیہ والنمایہ جے عص ۸۱ کاریخ بغدادج ۱۰ ص 24 المطالب العالیہ جسم سے ۱۵) (المعجم الکبیرن ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۱) منظوعہ دارا حیاء التراث العربی بیروت ۱۳۰۳ الطابح الزوائدج ۱۳۵۳ منام ۱۳۵۳ مطبوعہ بیروت سید تامحد مظاہیم کی نیوت پر دلیل

مناظرہ اور مجاولہ میں مبابلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امرے کیونکہ اس میں جھوٹے فریق پر لعنت فابت ہوجاتی ہے اور اس میں مبابلہ کرنا حق اللہ مٹاہیئلم کی نبوت پر دو دلینیں ہیں اول رہ کہ آگر آپ کو اپنی نبوت پر بقین واثق نہ ہو تا تو آپ ان کو مبابلہ کی وعوت نہ دیتے اور طافی یہ کہ فریق مخالف کے سردار عاقب نے مبابلہ کرنے ہے افکار کردیا اور جن ہو تا تو آپ ہو گئے کہ ہرسال ایک بزار سطے صفر میں اور ایک بزار سطے کردیا اور جن مجھوں اور ایک بزار سطے رجب میں ہوگیا اور وہ اس شرط پر وائیں سطے گئے کہ ہرسال ایک بزار سطے صفر میں اور ایک بزار سطے رجب میں بھیجیں گے۔ امام ابو جعفر محمد ابن جربر طبری متوفی ۱۳۵ سے این سند کے ساتھ عامرے روایت کرتے ہیں :

نی مظاہیم نے ان سے فرمایا آگر تم مباہلہ سے انکار کرتے ہو تو اسلام قبول کرلوجو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تمہارے ہول کے اور جو چیزیں ان پر فرض ہیں وہ تم پر فرض ہول گی اور آگر تم کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ذلت کے ساتھ جزیہ اوا کرو کے اور آگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے ساتھ جنگ کی طافت

تبيان المرآد

منظم رکھتے لیکن ہم جزیہ لوا کریں سے سورسول اللہ مالیکا ہے ان پر دو ہزار سطے مقرد کئے آیک ہزار صفر کے مہینہ میں اور م ایک ہزار رجب کے مہینہ میں۔ (جامع البیانج سوص ۱۳ مطبوعہ دارالمعرفہ ہیروت ۱۳۰۹ء) مہابلہ کالغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی تھم

علامه راغب اصفهانی لکھتے ہیں : مباہلہ کامعنی ہے عابزی کے ساتھ وعاکرنا۔

(المفردات ص ١٣٣ مطبوعه المكتنة المرتضوبية ابران ١٣٣٧هـ)

الم ابن جربر لے لکھاہے مبالم کامعنی ہے فراق مخالف کے لئے ہلاکت اور لعن کی وعاکرنا۔

(جامع البيان ج ١٠٩ م ٢٠٩ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٩٠١مه)

الم ابوالحن على بن احمد واحدى ميثابورى متوفى ١٥٥٨ه تصنع بين:

لغت میں ابتال کے دو معنی ہیں۔ عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا' اور لعنت کرنا' اور یہ دونوں قول حضرت ابن عماس رضی اللہ عنماسے مروی ہیں' کلبی سے روابیت ہے بہت کوشش کے ساتھ دعا کرنا اور عطاء نے اس آبیت کی یہ تخسیر کی ہے کہ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جمیجیں۔ (الوسطے اص ۴۳۵ مطبوعہ دار الکشب العلمیہ بیردت)

مبابلہ کرنا اس فیض کے لئے جائز ہے جس کو اپنے حق پر ہونے کا بیٹین واٹق ہو اور فریق مخالف کے کفر پر ہونے کا بیٹین ہو کیونکہ مبابلہ میں یہ دعا کی جاتی ہے :

اے اللہ اہم میں سے جو فریق جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما' اور نعنت صرف کافر پر جائز ہے۔ اس میں ہی اختلاف ہے کہ آیا اب بھی مبالمہ کرنا جائز ہے یا ضمیں؟ علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ امام عبد بن حمید نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما کا کسی محتص ہے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مبالمہ کی دعوت دی اور یہ آبت ہے کہ حضرت ابن عباس رصنی اللہ عنما کا کسی محتص ہے اختلاف ہوا تو آپ نے اس کو مبالمہ کی دعوت دی اور یہ آبت پڑھی اور مجد حرام میں جرامود کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کرکے دعا کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اب بھی مبالمہ کرنا جائز ہے۔ (روح المعانی جوم ۱۹۰ معلمور داراحیاء الزائ العربی بہوت)

المارے شخ علامہ سید اتھ سعید کاظی قدس مرہ العزیز کا گوجر انوالہ کے مولوی عبد العزیز ہے علم غیب پر مناظرہ ہوا آب نے مشکوۃ سے یہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ طالحالی نے فربایا لللہ تعالی نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنادست قدرت رکھاجس کی شعندک بیں نے اپنے سینہ بیں محسوس کی سو میں نے جان لیا جو کچھ تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے مولوی عبد العزیز نے کما مشکوۃ بے سند کتاب ہے بیں اس کو نہیں مانا حضرت نے جانع ترفی سے یہ حدیث فکال کردکھائی اس نے طیش بیں آکر ترفی شریف کو پھینک دیا مضرت نے قربایا تم نے حدیث کی ہے اوبی کی ہے اب بیس تم سے مناظرہ اس نے طیش بیں آکر ترفی شریف کو پھینک دیا مضرت نے قربایا تم نے حدیث کی ہے اور اس کے مامنے آیک مامنے آیک مال کے اندر خدا کے قربای بالم کراوے پھر دونوں نے یہ الفاظ کے کہ ہم بیں سے جو فریق باطل ہو وہ دو سرے فریق کے مامنے آیک سال کے اندر خدا کے قربای خواجس کی ممانے آیک مال کے اندر خدا کے قربای خواجس کی محدیث کی اور سے کی نماز کے بعد قربان باہر نکل آئی دنوں تک علاج کی کوشش کی گئی لیکن جو گھر دی کہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے یہ تو اللہ کاعذاب ہے بالاخر سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ عذاب بیس ذاکٹروں نے کہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے یہ تو اللہ کاعذاب ہے بالاخر سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ عذاب بیس ذاکٹروں نے کہ دیا کہ کوئی مرض ہو تو علاج کیا جائے یہ تو اللہ کاعذاب ہے بالاخر سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ عذاب بیس خلال ہو کر بالک ہو گئے۔

تهيمان القرآن

الوہیت مسیح کے ابطال پر ایک عیسائی عالم سے امام رازی کامناظرہ

الم فخرالدين محد بن ضياء الدين عمر رازي متوفى ١٠١٥ ه كليه بين:

جن دنوں میں خوارزم میں تھا بھے معلوم ہوا کہ آیک عیمائی بہت شخیق اور تدقیق کا مدعی ہے۔ ہم نے علمی محقظو شروع کردی اس نے جھے سے پوچھا کہ (سیدنا حضرت) محمہ اللحظام کی نبوت پر کیا ولیل ہے؟ میں نے کما جس طرح ہم تک حضرت موٹ اور حضرت عیمیٰ کے معجزات کی خبرتوات سے بنجی ہے اس طرح ہم تک تواتر سے سیدنا محمہ اللے اللے کے معجزات کی خبرتواتر کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیمیٰ کو بی مائے ہیں اس طرح ہم اس خبر متواتر کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیمیٰ کو بی مائے ہیں اس طرح ہم اس خبر متواتر کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیمیٰ کو بی مائے ہیں اس خبر متواتر کی وجہ سے حضرت موٹ اور حضرت عیمیٰ کو بی نہیں خدا مات ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ کو بی نہیں خدا مات ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ کو بی نہیں خدا مات ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ کو بی نہیں خدا مات ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ کو بی نہیں خدا مات ہوں میں نے کہا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے متعلق الوہیت کا وعویٰ متعدد وجوہ سے باطل ہے۔

(ا) خدا اس کو کہتے ہیں جو لذانہ واجب الوجود ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ جہم ہونہ کمی جزمیں ہونہ عرض ہو ' عرض ہو' اور وہ تغیر اور حدوث کی طامات ہے سنوہ ہو اور حضرت عیسی جہم اور متحیز نتے وہ پہلے معدوم نتے پھرپیدا ہوئ ان پر بچپن 'جوانی اور ادھیڑ عمری کے جسمانی تغیرات آئے 'وہ کھاتے پیتے تئے' بول وہراز کرتے تئے 'سوتے جاگتے تئے اور تمہارے قول کے مطابق ان کو یہودیوں نے قبل کردیا اور صلیب پر چڑھا دیا اور بداہت عشل اس پر شاہر ہے کہ جس شخص کے یہ احوال ہوں وہ خدا نہیں ہوسکتا۔

(۲) تمهارے قول کے مطابق حصرت عیسی یمودیوں سے چھپتے پھرے اور جب ان کو سولی پر چڑھایا گیا تو وہ بہت ویکنے اور جلائے۔ آگر وہ خداتھ تو ان کو چھپنے کی کیا ضرورت تھی اور چیننے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟

(m) أكر حضرت عيسي خدائت توجب يهود نے ان كو قتل كرديا تھا تو بغير خدا كے بيد كائنات كيسے زندہ رہى۔؟

(٣) بيد تواتر سے البت ہے كم حضرت عليم السلام الله كى بهت عبادت كرتے تھے جو تمخص خود خدا ہو وہ عبادت كريے كا؟

پھر میں نے اس عیسائی عالم سے یو چھا تہمارے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کے خدا ہوئے پر کیا دلیل ہے؟ اس فے کما حضرت عیسیٰ سے بہت بجیب وغریب امور کا ظہور ہوا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا دی میں نے اس سے کمالا تھی کو سائٹ بنا دینا عقل کے نزدیک مردہ کو زندہ کرنے سے زیادہ بجیب وغریب کے کوئکہ مردہ آدی کے بدن اور زندہ آدمی کے بدن میں مشاکلت ہوتی ہے جب کہ لاتھی اور سائٹ میں کوئی مشابہت میں ہے کیونکہ مردہ انتھی کو سائٹ بنا دینے کے باوجود حضرت مولیٰ علیہ السلام کا غدا ہونالازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونالازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونالازم نہیں آیا تو چار مردے زندہ کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غدا ہونالازم نہیں اللام کا غدا ہونالازم نہیں اللام کا غدا ہونالازم تسائل کا خدا ہونالازم تاہے لازم آئے گا؟

(تغییرکیرج ۲ص ۲۲۳-۲۲۳ مطبوعه دارا لفکر بیردت ۱۳۹۸ م

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہے فنک ہی بیان حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق شیں اور ہے فنک اللہ ہی غلبہ واللہ حکمت والاہے ⊖ پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والاہے ⊖ ( آل عمران ۱۹۳۳) اس بیں ان دلا کل کی طرف اشارہ ہے جو بیان کئے جانچکے سودہ دلا کل اور مباہلہ اور جو ذکر ان کے بیان پر مشتمل ہے وہ سب حق ہے اور رشدہ ہدایت ہے' پھران دلا کل سے بھی مطلوب فاہت ہو تا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق

تبيان الترآد

المیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ہی غلبہ والا اور حکمت والا ہند اس میں بھی عیمائیوں کا روپ کیونکہ چند مردوں کو زندہ اللہ کرنے اور چند بیاروں کو شفا دینے کی وجہ ہوہ حضرت عیمیٰ کو خدا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صرف اتنی قدرت سے کمی کا غدا ہونا فاہت نہیں ہو با۔ تم کو خود اعتراف ہے کہ حضرت عیمیٰ یمودیوں سے چھپتے پھرتے تھے اور یمودیوں لے ان کو قتل کردیا تھا اور خدا کس سے مغلوب نہیں ہو با خدا وہ ہے جس کا تمام کا نئات پر غلبہ ہے اور اس کی قاہر قدرت سے تمام نظام عالم جاری وساری ہے۔ اس طرح انسادی حضرت عیمیٰ کو اس لئے خدا کہتے تھے کہ انہوں نے چند غیب کی خبرس دیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رو کرتے ہوئے فرمایا صرف اسے علم سے کمی کا خدا ہونا فاہت نہیں ہو با بلکہ خدا وہ ہے جو تمام معلومات اور تمام عواقب امور کا عالم ہو اور کا نئات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو 'اور اگر وہ اس معلومات اور تمام عواقب امور کا عالم ہو اور کا نئات کے ماضی اور مستقبل کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو 'اور اگر وہ اس سے اعراض کریں کہ خدا کے تمام مقدورات پر قادر اور غالب ہونا اور تمام علیہ علیہ اللام کے اس طرح غالب اور عالم نہ ہونے کے بوجود ان کو خدا مائیں تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں اور علیہ اللام کے اس طرح غالب اور عالم نہ ہونے کے بوجود ان کو خدا مائیں تو پھر آپ ان سے بحث نہ کریں ان کی خبر لے گا۔

<u>اے اہل کتاب ا آؤ ایک الی</u>ی بانٹ کی طرف بادمنت تزكري اوديم اس-نماك پير عالا بحمر تزرات اور النميل ان كے بعدى تازل ہوئى تم وی لوگ ہو مجفول سنے اس چیبر میں مجمت کی جن کا تمین مجد انتر پید عل

تهيان القرآن

# فِيهَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

میں کیوں بحث کر دیسے ہوجس کا تغییں کھے بھی علم نہیں ہے اور انشر کو علم ہے اور تعبیں علم نہیں ہے 0 آیات سابقہ سے مناسبت اور شان نزول

اس سے پہلی آیات میں یہ بیان فربایا تھا کہ نی مظاہلا نے نجران کے عیمائیوں کے سامنے حضرت عیمیٰی علیہ السلام کی اور بہت میں آئیوں نے ان واذ کل کو شلیم الوجیت کے بطلان اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے احقاق اور اثبت پر وادا کل چیش کیے اور جب عیمائیوں نے ان واذ کل کو شلیم شہیں کیا تو پھر آپ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی وہ مباہلہ کرنے سے خوف ذوہ ہوئے اور انہوں نے ذات اور پہائی کے ساتھ جزنیہ دینا قبول کر لیں 'تب اللہ تعالیٰ نے ساتھ جزنیہ دینا قبول کر لیا' اور نی طابطہ اس پر حریص سے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اسلام قبول کر لیا' اور بے ایسا طریقہ ہے جو ہر مناظرہ اور و مباہلہ کے بجائے ایک اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کس کہ اے اہل کا کہا ، آؤ ہم اور ہم مور سے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کس کہ اے اہل کا کہا ، آؤ ہم اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دو سرے کو رب نہ بنائے' سیان و سے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ تھیرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دو سرے کو رب نہ بنائے' سیان و سیان کے مطابق یمان اہل کتاب سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں اور آیک قبل سے کہ اس سے مراد بحود ہیں دو اور تول ہیں آئی مرد بیں دو اور تول ہیں آئی دولوں ہیں۔ امام این جریر طبری متونی ۱۳۵۰ھ آئی سند کے ساتھ روانی کرتے ہیں :

ابن جرتئ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہے حدیث پینی ہے کہ نبی مظاہلام نے مدینہ کے یمودیوں کو اسلام کی دعوت دی جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا : آؤ ایک ایس بات کی طرف ، جو ہمارے اور تہمارے درمیان برابرہے۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ ٹی مظاہر نے نجران کے عیسائیوں کو دعوت دی اور فرمایا آو آیک ایس بات کی طرف یو جمارے اور تہمارے درمیان برابرہے۔ (جامع البیان جسم سورو مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت ۴۴۰۰هو)

امام ابن جریر طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مرادیبود اور عیسائی وونوں ہیں کیونکہ قرآن مجید میں کیے کہ عین نہیں کیا گیا' اس طرح امام واحدی متونی ۱۳۵۸ھ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے اور لکھا ہے کہ ہم میں سنے کوئی اللہ کو چھوڑ کردو مرے کو رب نہ بنائے' اس کی تفییر میں حضرت ابن عباس رصی اللہ عنما نے فرمایا جیسے نصاری نے حضرت عیدی کو رب بنایا اور بنوا مرائیل نے حضرت عزیر کو رب بنایا۔

(انو سيط ج اص ٢ ٣٣٢ مطبوعه دار ألكتب العلميه بيروت)

عقيده تثنيت ادراس كالبطال

الله تعالی نے عیسائیوں کو اس آیت بیس تین چیزوں کی دعوت دی ہے کہ (ا) اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔(۲) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور عیسائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک میسراتے تھے' وہ کہتے تھے کہ بہاں تین اقاہم ہیں (تین اسلیں یا تین چیزیں) باپ بیٹا اور روح القدس' اور یہ تینوں ذوات

تبيانالقل

الذريمه بيں اور اقنوم كلمه ناموت ميح بن داخل ہو گيا اور اقنوم روح القدس ناموت مريم ميں داخل ہو گيا' اس طرح انہول القديم ان كر اللہ تعالى كے ساتھ شريك شميراليا۔ (٣) اللہ كو چھوڑ كركسى كو رب نہ ہائيں سو انہول اللہ انہوں كو دولت قديمه مان كر اللہ تعالى كے ساتھ شريك شميراليا۔ (٣) اللہ كو چھوڑ كركسى كو رب نہ ہائيں سو انہوں كے ساتھ دب كا محالمه كيا' كيونكه وہ چيزوں كو حانال اور حرام قرار دبیوں كے ساتھ دب كا محالمه كيا' كيونكه وہ چيزوں كو حانال اور حرام قرار دبیع میں ان كی اطاعت كرتے ہے كہ جو راہب زیادہ مجاہرہ كرتا ہے دبیع میں لاہوت كا اثر حلول كرجاتا ہے اور وہ مردوں كو مينا كرتے ہے كہ جو راہب زیادہ مردوں كو زندہ كرتے اور مادر زاد اندھوں كو بينا كرتے ہے تھ دو راہب زیادہ ہو جا آہے۔ اس میں لاہوت كا اثر حلول كرجا آہے اور وہ مردوں كو زندہ كرتے اور مادر زاد اندھوں كو بينا كرتے ہے تادر ہو جا آہے۔

عیدائیوں کے یہ تیوں عقائد باطل ہیں ' حضرت عینیٰ کا خدا ہونا اس لیے باطل ہے کہ حضرت عینیٰ کے ظہور سے
پہلے ان کی خدال کا نام و نشان تک نہ تھا اور صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ بن معبود تھا۔ اس لیے واجب ہے کہ حضرت عینیٰ
کے ظہور کے بعد بھی وہی معبود اور وہی خدا ہو' اس طرح ان کا دو اقائیم کو الوہیت میں شریک کرنا بھی باطل ہے کیو نکہ آیک
چیز کا دو سری چیز میں حلول کرنا تغیر کو مسئلزم ہے اور تغیر حدوث کو مسئلزم ہے اور جو حادث ہو وہ قدیم نہیں ہو سکنا' اس لیے
ان کا کلمہ اور روح القدس کی اقائیم کو قدیم کمنا باطل ہے' اور جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر نعمت کا عطا کرنے والا' اللہ
تعالیٰ ہے تو احتکام شرعیہ کے حلال اور حزام کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے اور اس میں اس کی اطاحت ہوگی اور عیسائیوں کا
اشیاء کی حلت اور حرمت میں اپنے علماء اور بیروں کی اطاعت کرنا اور ان کے ساتھ رب کا معاملہ کرنا باطل ہے۔
اٹل کتاب کو دعوت اسلام کا طریقہ

نی مالیجائے نے امراء اٹل کتاب کو جو اسلام کی دعوت دی ہے آیت اس دعوت کی اصل عظیم ہے 'نی مالیجائے نے ہرقل کو جو
اسلام کی دعوت دی تو آب نے اپنے مکتوب میں اس آیت کو لکھا 'کام محمدین اسامیل بخاری متوفی ۵۹۱ مرھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ابو سفیان نے خبردی کہ برقل نے رسول اللہ ملیجائے کے مکتوب کو
منگوایا جو حضرت دھیہ کئیں دیائے بھرئی کے امیر کی طرف بھیجا گیا تھا 'بھری کے امیر نے دہ مکتوب ہرقل کو دیا اس میں
کلھا ہوا تھا 'بسم اللہ الرحمٰ الرحم' یہ محمد اللہ کے بعد واضح ہو کہ میں تنہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں 'تم اسلام قبول
اس پر سلام ہو جو ہدایت کا تمتع ہے 'اللہ کی حمد و نتاء کے بعد واضح ہو کہ میں تنہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں 'تم اسلام قبول
کر او سلامت رہو کے اور اگر تم نے روگر دائل کی تو تمہارے پیرد کارول (یکے اسلام قبول نہ کرنے ) کا گناہ بھی تم پر ہوگا 'اے
ائل کتاب آؤ ایک ایس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر (مسلم) ہے (دہ یہ ہے کہ) ہم اللہ کے سوا
کسی کی عبادت نہ کریں اور نم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ شمیرائیں اور نہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر دو سرے کو
دب نہ بنائے 'چواگر دہ اعراض کریں تو تم کہ دو کہ (لوگو) گواہ رہونہم مسلمان ہیں ۔

(صیح بخاری ج اص ۵- م مطبوعه نور محراصح الطالع كراچي ۱۳۸۱هه)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے الل كتاب! تم ابراہم كے متعلق كيوں بحث من پڑتے ہو طلا نكه تورات اور انجيل ان كے بعد بى نازل ہوئى بين كياتم نميں سجھنے (آل عمران: ۱۵)

يهود و نصاري كي خصرت أبرائيم كي طرف نسبت كاباطل مونااور مسلمانون كي نسبت كابرحق مونا

یمود میہ وعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں اور نصاریٰ میہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دین پر ہیں' اکٹد تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم دونوں میہ دعویٰ کس طرح کر رہے ہو حالا نکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام

تبياناتقرك

سنے کانی زمانہ کے بعد نازل ہوئی ہیں' آیک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موئی علیماالسلام کے درمیان سات سوگ سال کاعرصہ ہے اور حضرت موئی اور حضرت عیسی علیماالسلام کے درمیان آیک ہزار سال کاعرصہ ہے' نیز حضرت ابراہیم یمود کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ حضرت ابراہیم موجد تھے اور یمود عزیر کی عبلات کرتے ہیں اور عیسائیوں کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ وہ موجد تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کی عبلات کرتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہی کا پیرد کار کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان حضرت
ابراہیم کو اپنے دین کا مالع نہیں کہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم کے مالع ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید 'رسالت
اور معاد اور دیگر اصول ہمارے اور ان کے در میان مشترک ہیں جب کہ یہود اور نصاری توحید کے قائل نہیں اور معاد پر بھی
ان کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ یہود صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں اور نصاری کفارہ مسیح کی وجہ ہے مطلقا ''عذاب کے
قائل نہیں ' نیز حضرت ابراہیم علیہ الساؤم نے خود اپنے کو مسلم فرمایا ہے ' حضرت ابراہیم علیہ السام دعاکرتے ہیں :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَکَ وَمِنْ فُرِّيَيْنَا الداردرب، مودول كواي ليم ملان ركه اور مارى اولاه اُمَّنَهُ مُّسْلِمَةً لَكُوْلالبقره: ١٢٨)

اور الله تعالی فرما ما ہے:

تسارے باپ ایراہیم کا دین' اس (اللہ) نے تسارا نام کیلی متابوں میں ادر اس (قرآن) میں مسلمان رکھا۔

مِلَةَ آبِينَكُمْ إِبْرَاهِيُمُ هُوَسَتْكُمُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مِنَ قَبُلُ وَفِي هَٰذَا (الحج: ٤٨)

الله تعالی کاارشادہ : سنوائم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تنہیں (پچھے نہ پچھے) علم تھا سواب تم اس چیز میں کیوں بحث کررہے ہو جس کا تنہیں پچھے بھی علم نہیں ہے اور اللہ کو علم ہے اور تنہیں علم نہیں ہے۔

(آل عمران : ۲۲)

یبود اور نصاری کو اس کاعلم تفاکہ قررات اور انجیل کی شریعت قرآن مجید کی شریعت سے مختف ہے ان کے اس زعم کی قرآبک وجہ ہے لیکن ان کو اس کاقو بالکل علم نہیں تفاکہ قرآن کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے ا المذا ان سے اس قول کی کوئی سیجے توجیہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی شریعت حضرت ابراہیم کی شریعت کے مخالف ہے اور اللہ ای کو اس کاعلم ہے کہ کون می شریعت کس شریعت کے موافق ہے اور کس شریعت کے مخالف ہے۔

آگر یہ اعتراض کیا جلے کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت آبراہیم کادین ہمارے موافق ہے تو اس سے تہماری کیا مراد ہے؟
اصول اور عقائد میں موافقت یا احکام شرعیہ میں موافقت اگر تہماری مراد اصول اور عقائد میں موافقت ہے تو تہام انبیاء
علیم السلام کادین واحد ہے اور سب کے اصول اور عقائد واحد بین اس لحاظ سے حضرت موی اور حضرت عیسیٰ کادین بھی
حضرت ابراہیم کے موافق ہے اور اگر اس سے مراد احکام شرعیہ میں موافقت ہے تو لازم آئے گا سیدنا جم مالیاہ ماسب
شریعت نہ ہوں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے آلئے ہوں اس کاجواب یہ ہے کہ ہم دونوں صور تیں اختیار کر
سے بین نین ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے جب کہ موجودہ
سے بین نین ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے جب کہ موجودہ
سے بین نین ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عبدائی مسیح کو اللہ کا بینا کہتے ہیں
سے دورت اور نصرائیت ان کے موافق ضیس ہے کیونکہ یہودی عزیر کو اللہ کو بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں
سے دورت ابراہیم کے اصول اور عقائد میں اللہ وحدہ لا شریک سے اور یہ توجید صرف اسلام کے موافق ہے اس طرح نیوت

تبياناتاتي

آور آخرت کے متعلق بھی حضرت ابراہیم کے اصول اور عقائد اسلام کے موافق ہیں یہودیت اور نصرائیت کے اصول اور عقائد کے موافق ہیں یہودیت اور نصرائیت کے اصول اور عقائد کے لحاظ ہے یہ کہاجا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاوین اسلام کے موافق ہے 'اور حضرت ابراہیم کا خصوصیت ہے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی موافقت کے وعوی دار تھے' اور فروع اور احکام شرعیہ کے لحاظ ہے بھی کہا جاسکتا ہے کیونکہ سیدنا محد المجابئ کی شریعت کے بعض احکام شریعت ابراہیم کے موافق ہیں مثلاً منامک ج 'قربائی' وضو کی سنتیں' ختنہ اور غیرضروری بالوں کا کائنا' نافنوں کو تراشنا وغیرہ یہ ملت ابراہیم کے احکام ہیں جن کو اسلام نے مقرر اور ثابت رکھا اس لیے فروع کے اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی شریعت سیدنا محد ملی شریعت کے موافق ہے۔

# الْحَقُّ وَأَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿

چيپات بو ۽ حالانگر » تم جا شنے ہو - 0

بیہ آبت' آبات سابقہ کا تمد ہے' یہود و نصاری رسول اللہ مظھیلم ہے اس بات میں بحث کرتے ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے' اللہ تعالی نے ان کے دعووں کی محکویہ کی اور فرنایا سیدنا محمد مظھیلم اور ان کی است بی حضرت ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت پر ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی ملت ان کے طریقہ پر نمیں ہے۔ خواہ وہ یمودی موں یا نصرانی یا مشرکین ہوں ہو بت پر تی کرتے ہیں' حضرت ابراہیم تمام ادیان باطلہ ہے اعراض کرنے والے اور خالص مسلم تھے اور یمی سیدنا محمد طریقیلم کی دعوت' آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہے' امام ابن جریر طبری اپنی شد کے ساتھ روابیت کرتے ہیں : عامرییان کرتے ہیں کہ یمود نے کما ابراہیم ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کما وہ ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کما وہ ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کما وہ ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کما وہ ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نے کما وہ ہمارے دین پر ہیں اور نصاری نظریہ ہے الگ رہنے والے فواللہ علیان جام سلمان تھے اور وہ مشرکیوں میں ہے نہ ابراہیم نہ یمودی تھے نہ نصرانی نیاں وہ ہم یاطل نظریہ ہے الگ رہنے والے خالص مسلمان تھے اور وہ مشرکیوں میں ہے نہ ہم ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنوں نے اس کی اتباع کی اور بیا اللہ نعالی کا ارشاد ہے ۔ بی جنگ تمام لوگوں میں ابراہیم سے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنوں نے اس کی اتباع کی اور بیا اللہ نوابی کا دوران بری ایران اس کی ایران کی ایران کی اس کی اتباع کی اور بیا تی اور بور (ان پر) ایمان لائے اور اللہ ایمان والوں کا دوگار ہے (آل عمران : ۲۸)

الله عزوجل فرما آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کے دعویٰ کاحق ان ہی لوگوں کو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے ہیں اور وہ بیہ نبی ہیں لیعنی سیدنا محمد ملٹا ہیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ان کی شریعت اور ان کے طریقہ کی پیردی کرتے ہیں اور وہ بیہ نبی ہیں لیعنی سیدنا محمد ملٹا ہیلم اور آپ کے مشعین اور آپ پر ایمان لانے والے 'اور جو سیدنا محمد ملٹا ہیلم ایمان فائے الله تعالیٰ نے فرمایا الله ان کی مدد کرنے والا ہے 'امام ابن جربر اپنی سندے مماتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مسعود میں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلے نے فرمایا ہر ہی کے جمیوں میں سے پچھ مدد گار ہوتے ہیں اور ان جمیوں میں سے میرے مدد گار میرے باپ اور میرے رب کے غلیل ہیں 'پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔اس حدیث کو امام تر ذری نے بھی روایت کمیا ہے۔

(جامع البیان ج ۳۳ مطبوعه دارافمعرفه بیردت ۹۴ ۱۳۰۰ مطبوعه کرا تی) الله تعالی کاارشاد ہے : اہل کماپ کا آیک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تنہیں گمراہ کر سکیں حالۂ نکدوہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ (آل عمران : ۲۹)

عوام الل كتاب كارسول الله مطايط كي مخالفت كرنا

اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ بہود و نصار کی دلائل سے روگردانی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے 'اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ وہ صرف اس پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شہمات ڈال کر ان کو دین سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں 'مثلاً وہ کہتے تھے کہ جب (سیدنا) محمد (مالایلم) حضرت موکی اور حضرت عیلی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موکیٰ کی شریعت وائی ہے اور قیامت تک رہے گی 'اور مسلمان ہو کہتے تھے کہ اسلام نے سابقہ شریعتوں کو

تهيسان القرآد

انگروخ کردیا ہے اس پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کسی تھم کو نازل کرنے کے بعد اس کو منسوخ کردے تو اس سے بید لازم تھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس تھم میں کیا خرابیاں ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض ہو تا ہے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ممراہ کرنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گانہ ان پر اثر ہو گا البتہ اس ممراہ کرنے کا گزاہ اور وہال انہیں ہو گا' نیزیسال فرمایا ہے کہ اللہ کا ایک کروہ یہ چاہتا ہے کیونکہ تمام اہل کماب ایس سے بہود و نصاریٰ میں سے بعض اہل کماب ایمان سے اللہ کماب ایمان سے آئے شے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے :

ابل كتاب بين سے بعض لوگ حق پر قائم بين 'وہ رات كے اوقات بين الله كى آيات كى خلاوت كرتے بين در آن ها كيكه دہ مجدہ ريز ہوتے بين - مِنَ اَهُلِ اللَّكِمَابِ أُمَّةً قُالِمَةً يَّتُكُونَ النِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ

بعض نال کتاب معتدل میں 'اور زیادہ تر لوگ کیا ہی برے

مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً ﴿ وَكَيْثِرُ رَمْنُهُمْ سَآءً لِعَلَى اللهِ مَنْهُمْ سَآءً العَلَى اللهِ مَا يَعْمَلُونَ . مَا يَعْمَلُونَ . مَا يَعْمَلُونَ . مَا يَعْمَلُونَ .

الله تعالی نے فرمایا ہے انہیں اس کا شعور نہیں ہے کینی انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کے گراہ کرنے کا وہال صرف ان بی کو لاحق ہو گا با وہ دین اسلام کے برحق ہونے کا شعور نہیں رکھتے طلائکہ اسلام کی صدافت پر اس قدر کثیر ولا کل اور براہین ہیں کہ اوٹی تال کرنے ہے انسان پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے کیا انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ سلمانوں کو آس سے مطلع فرمادیتا ہے وہ سلمانوں کو آس سے مطلع فرمادیتا ہے اور یوں ان کی سعی رائیگاں جاتی ہے

علامه ابوالحيان محمر بن بوسف اندلس منوني ١٥٥٥ و لكصة بين

مفرین کا اس پر اجماع ہے تھے ہیہ آیت حضرت معاق حضرت حذیفہ اور حضرت کار رضی اللہ عنم کے متعلق نازل ہوئی ہے ' بیودیوں میں سے بونفیر' بوقر ند اور بو قینقاع نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی' ایک قول بہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں اور بعض بیودیوں نے ان کو اپنے اپنے دین کی دعوت دی' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ، بیود نے حضرت معاذ اور حضرت مماند عنمانے فرمایا ، بیود نول بہ حضرت معاذ اور حضرت مماند کا اپنے دین کو چھوڑ کردین جمرکی اتباع کرلی تو بہ آیت نازل ہوئی' اور آیک قول بہ ہے کہ بیود نے مسلمانوں کے سامنے احد کا واقعہ ذکر کرکے ان کو عار دلایا۔

(البحرا لمحيط ج ١٠٩٣مم ٢٠١٠ مطبوعه دارا لعكربيروت ١٣١٢ه)

الله تعالیٰ کاارشادہے: اے اہل کتاب تم اللہ کی آنیوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ طلائکہ تم خود گواہ ہو۔ (آل عمران: ۵۰)

علماء اہل کتاب کا رسول اللہ طابراہ کی مخالفت کرتا اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے عوام اہل کتاب کا ذکر فرمایا تھا جن کو تورات نور انجیل میں سیدنا محمہ طابراہی نبوت کے دلائل کاعلم اور شعور نہیں تھا اور وہ بغیر علم نور شعور کے محض عنادستہ نبی مظاہرا کی نبوت کا انکار کرتے تھے 'اس پر آیت میں علماء اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمہ طابرا کی نبوت کے دلائل اور آپ کی علامات

تهيبانالقرآ

سیحے متعلق آیات کاعلم تھالوروہ ان آیات اور علامات پر شاہد اور گواہ تھے لیکن جب عوام اہل کتاب یا عوام مسلمین ان ہے ہوگئے۔ ان آیات کے متعلق سوال کرتے تو وہ صاف انکار کر دیتے حالا نکہ ان کو ان آیات کاعلم تھا' وہ اصل تورات کا کفر نہیں کرتے تھے بلکہ ان آیات کے سیدنا محمد ملڑیا کے راطلاق اور انطباق کا کفر کرتے تھے۔

اس آیت کی دوسری تغییریہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے کہ میجرہ نبوت کی دلیل ہے اور نبی مالی یا نے ان کے سامنے بہت سے معجزات کو ظاہر کیا گیر چاہئے تھا کہ جن مجزات کا وہ مشاہرہ کر بیکے ہیں ان کی بناء پر سیدنا محمہ طابیا کی نبوت کو سامنے بہت سے معجزات کو ظاہر کیا گیر چاہئے گا کہ جن معجزات کا افکار کرنا ہے۔

مان لینے لیکن انہوں نے عنادا "افکار کیا اور آپ کی نبوت کا افکار اللہ تعالی کے معجزات اور اس کی آیات کا افکار کرنا ہے۔

اور اس کی تبیری تقریر ہیہ ہے کہ چو تک قرآن مجید کی نظیر کوئی محفص نہیں او سکاتھا اس لیے اس کا معجز ہونا ظاہر ہو چکا تھا اور وہ اس کی تبیری تابات سے افکار کرتے تھے۔

معا اور وہ اس کے معجز ہونے کے شاہر اور گواہ تھے اس کے ہوجود وہ قرآن مجید کی آیات سے افکار کرتے تھے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اے اہل کتاب! تم حق کو ہاطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ اور کیوں حق کو چھیاتے ہو؟

(آل عمران : اله)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے اہل کتاب انبیاء علیم السلام جس من کو لے کر آئے ہیں تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو جس کو متمارے احبار اور رہبان نے اپنی فاسد تادیلات سے وضع کیا ہے اور اسلام کے خلاف ہو شہمات ڈالے ہیں اور آبات ہیں ہو تبدیلی اور تحریف کی ہے تم (سیدنا) محد طاق کا کی مفات آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھیاتے ہو و طافا نکہ ہے سب کچھ قورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ بشارت ہے کہ بنواسا عبل ہے آیک نبی مبعوث ہو گا جو لوگوں کو کتاب اور محکت کی تعلیم دے گا طافا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آبات کے چھیانے میں اور ان میں مجموث ہو گا جو لوگوں کو کتاب اور محکت کی تعلیم دے گا طافا نکہ تم کو علم ہے کہ ان آبات کے چھیانے میں اور ان میں تحریف کرنے میں تم ضاء لور باطل پر ہواور تم ہو کچھ کر دہے ہواس کا سبب صرف حمد اور عزاد ہے۔

علیاء للل کتاب کی واردات کے دو طریقے تھے ایک ہید کہ وہ سیدنا محد الحافظ کی نبوت پر ولاات کرنے والی آیات کا انکار
کرتے تھے حالا نکہ وہ اس پر شاہد تھے کہ تورات اور انجیل عن ایس آیات ہیں اللہ تعالی نے اس سے پہلی آیت میں ان کے
اس طریقہ کی غرمت کی ہے اور دو سرا طریقہ میہ تھاکہ وہ نبی طانا کا کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کو چھیا تے تھے اور کبی
ان آیات میں تحریف کر دیتے اور کبھی ان کی یاطل تاویل کرتے اور کبھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شہمات
پیدا کرتے علا تکہ انہیں علم تھاکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط اور باطل ہے اس دو سرے طریقہ کی غرمت اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں ک ہے۔ امام ابن جربہ طبری متونی اسمادی ان سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

ابن زید نے کماحق وہ آیات ہیں جو اللہ نے حضرت مومی پر تورات میں نازل کیس اور باطل وہ ہے جس کو وہ اپنے باتھوں سے ککھتے تھے۔(جامح البیان ج موم ۲۲۰ مطبوعہ دار المعرفہ بیردت ۹۰ سمارہ)

# وقالت طايفة من اهل الكتب امنوابالذي أنزل

تبيانالترك

# لیناہے اور النہ بڑے نفل والا ہے

اس سے مربی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کس طرح یہود مسلمانوں کو ور خلائے اور این کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شہمات ڈالتے ہیں اس آبیت میں بھی ان کی اس نوع کی سازشیں اور تلیس کاڈکر فرملاہے :

علامه ابوجعفر محمین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ و این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

عرینہ (مدینہ کی بستی) کے بارہ علماء یہود نے آیک دو سمرے سے کمادان کے اول وقت میں دین محمد میں واخل ہو جاؤ اور یہ کمو کہ ہم گوانی دیتے ہیں کہ محد حق اور صادق ہیں اور جب دن کا آخری حصہ ہو تو ان کا گفر کردد اور بیان کرو کہ ہم نے ائے علاء اور احبار کی طرف رجوع کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے بیر بیان کیا کہ محمد (مال کا اور ان العیاذ باللہ) اور تم نے جس دین کو اختیار کیاہے وہ بالکل غیر معترہے اور اب ہم نے اپنے سابق دین کی طرف رجوع کر لیا ہے اور یہ تمهارے دین سے بمترہے مشاید اس ترکیب سے مسلمان شک میں پر جائیں اور کمیں کہ بدلوگ صبح ہمارے ساتھ تھے اب کیا ہوا جو یہ اسلام کو چھوڑ گئے " تب اللہ عزوجل نے اپنے رسول مُٹاہیل کو ان کی اِس سازش سے بروفت خبردار کرویا۔

(جامع البيان جسوص ٢٢١ مطبوعه دار المعرفه بيردت ٩٠ ١٩٠)

الله تعالی نے یمودیوں کی اس سازش ہے نبی طابیا کو بروقت خبردار کر دیا اس میں حسب ذیل سلمتیں ہیں :

(۱) یمودیوں نے مخفی طور پر بیہ حیلہ کیا تھا اور کسی اجنبی کو اس حیلہ سنے مطلع نہیں کیا تھا اور جب رسول الله طابیا ہے ان
کی اس سازش کی خبردی تو یہ غیب کی خبر ہوئی اور اس ہے آپ کا مطلع علی الغیب ہونا ثابت ہوا اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔

(۲) جب اللہ تعالی نے موسنین کو ان کی اس سازش ہے مطلع فرما دیا تو اب ان کا اس سازش پر عمل کرنا ہے سود ہو گیا اور جس گا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

جس گا ایمان ضعیف تھا اس پر بھی اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔

(۳) جب بیودیوں کی اس سازش کا راز فاش ہو گیا تو آئندہ اس فتم کے مرو فریب اور سازشیں کرنے کے لیے ان کے

الله تعالیٰ کا ارشادے: (اور انہوں نے کما تم یہ بھی نہ بانو کہ) جو تم کو دیا گیا اس کی مثل کسی اور کو بھی دیا جا کوئی تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس کوئی ججت قائم کرسکتا ہے۔ الآمیہ (آل عمران : ۲۰۰۰)

اس آیت میں ہی یہود کے کلام کا تتہ بیان کیا گیا ہے چو تکہ یہود کا بیہ زعم تھا کہ نبوت صرف بنواسرا کیل کے ساتھ ا مختف ہے اس لیے انہوں نے آئیں میں کمابھلا یہ کیسے ہو سکتاہے کہ جیسادین اور جیسی کتاب خمیس دی گئی ہے وہ کسی اور کو بھی دی جائے ' لور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مختص تہمارے خلاف تہمارے رب کے سامنے کوئی جحت چیش کر سکے ' اس آیت کی دو سری تغییر ہے گئی ہے کہ اپنے ہم فرہب یہودیوں کے سوالپٹ اسمرار اور راز کی باتیں اور کسی بر خاہر نہ کرو اور اس آخری فی کے متعلق جو چیش گوئیاں ہماری کہ بیس بیں وہ مسلمانوں پر خاہر نہ کرو ورنہ ان کا اس نی پر ایمان اور پخت ہو گا اور قیامت کے دن وہ تہمارے خلاف جحت چیش کریں ہے ' اور تیمری تغییر ہے کہ تہمارے پاس جو علم اور حکت کی باتیں ہیں وہ مسلمانوں پر خاہر نہ کرو ورنہ ان کا اس نی پر ایمان اور چھت میش کریں گے۔ اور تہمارے برابر ہو جائیں گے اور وہ تم سے بیہ باتیں سکے لیں گے ' اور تہمارے برابر ہو جائیں گے اور وہ تم سے بیہ باتیں سکے لیں گے ' اور تہمارے برابر ہو جائیں گے اور وہ تم اللہ کے دن اللہ کے ساتے بطور جحت چیش کریں گے۔ ان وہ جملوں سے در میان سے جملہ معرضہ ہے کہ اصل ہوایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی نیمہ اور سول سیدنا محمد ملافیا پر جو کی در میان سے جملہ معرضہ ہے کہ اصل ہوایت تو اللہ کی ہوایت ہے۔ اللہ تعالی نے اللہ کی ہوائت نے فرانی نے خرانیا :

میں ماری سازشیں محمد فریب اور دبھی و تلیس کوئی اثر نہیں کر سکتا ' پھراللہ تعالی نے فرانیا :

میں میں اند تعالی نے اس کہتے کہ ہے شک فضل او اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جس کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ اور اسے اللہ تعالی نے اللہ کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ اور اللہ کے اللہ نہ کہ کو اللہ نہیں کہ سائنہ کی طرف وہ بھی کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ اس کوئی از نہیں کر سکتا ' پھر اللہ تعالی نے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ اور اللہ کے اللہ کی کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ کوئی دو جس کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ کوئی دو جس کو جاہتا ہے فضل عطا فرمانا ہے اور اسالہ کوئی دو جس کو جاہتا ہے فضل عطاف کرنے اللہ کے اس کوئی دو جس کو جاہتا ہے فضل عطاف کرنے اللہ کے اس کے دور اسالہ کوئی دور جس کو جاہتا ہے فضل میں کوئی دور جس کو جاہتا ہے فرمانے کوئی دور جس کو جاہتا ہے فیاں دور جس کوئی جائے کے دور کی کرنے کو

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہتے کہ بے شک فضل تو اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرما آ ہے اور اللہ بہت وسعت والا بہت علم والا ہے۔ (آل عمران: ۳۱۷)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہود کے اس ذعم فاسد کا روکیا ہے کہ نبوت صرف نبواسرائیل میں رہی گا اللہ تعالی نے ظاہر فرانیا نبوت ہویا کوئی اور لعمت ہر چیز اللہ تعالی کے قبضہ وقدرت میں ہے ، وہ جس کو چاہ ایمان اور علم و حکمت سے نواز نا ہے ، اور جس کو چاہے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے ، اس کی بصراور بصیرت کو سلب کر لیتا ہے اور اس کے ول اور کانوں پر ممرلگا دیتا ہے ، کل خیر اور فعل مطلق اس کے ہاتھ میں ہے ، اور نبوت بنواسرائیل میں مخصر نہیں ہے اور نہ کسی کانوں پر ممرلگا دیتا ہے ، کل خیر اور فعل مطلق اس کے ہاتھ میں ہے ، اور نبوت بنواسرائیل میں مخصر نہیں ہے اور نہ کسی کے نسب اور شرف کی نبوت پر اجارہ واری ہے ، نیز اللہ تعالی نے فرایا کہ وہ بست علم والا ہے اس میں سے ظاہر فرایا کہ اللہ تعالی کو علم ہے کہ کون اس کا اہل ہے جس کو وہ اپنا فضل عطا فرمائے ، اللہ تعالی نے فرایا :

اَللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثُ بِيَجْعَلُ رِسَالَتَهُ \* (الانعام: ١٢٣) الله ابن رسالت ركيني عَلَد كوخوب جانات -

بسلددوم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : وہ جے جاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرلیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ( آل عمران : ۲۰۰۰)

نبوت کاوہبی ہونااور باقی فضائل کا کمبنی ہونا

جس مخص کے متعلق اللہ نعالی کو علم ہو کہ یہ اس کی رحمت کے لائق ہے اس کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ خصوصا موہ رحمت جس سے مراد نبوت ہے ،کیونکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے اس مختص کو نبوت کے ساتھ مختص کرتا ہے جو نبوت کے قابل ہو وہ اس مخص کو صفاء باطن اور پاکیزہ فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے تاکہ اس پر بہ قدر زیج وحی نازل فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :

اور جب وہ (اوسف) اپن بوری قوت کو مینے تو ہم فے انسیں

ٚۅؘۘڷػؖٵؠؘڷۼؘٲۺ۠ڴٙؿؖٲٲؽؽڶۿڂػؙڡۘٵٷٙۼڶڡۜٵ<sup>ڟ</sup>

(يوسف: rr) تحم اورعم عطا فرايا-

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جاتا ہے۔" (الانعام: ۳۳)) یی وجہ ہے کہ نبوت

کسب ہے حاصل نہیں ہوتی "کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کی الجیت رکھنے والا شخص پیدا فرما دیتا ہے بلکہ عام

انسانوں کے اعتبار سے نبی کی حقیقت میں آیک زائد خصوصیت ہوتی ہے اور وہ ہے حصول وحی کی استعداو اور صلاحیت عام

انسان صرف حواس اور عقل سے شہاوت اور ظاہر کا اور اک کرتے ہیں اور نبی میں آیک ایکی خصوصیت ہے جس سے وہ

انسان صرف حواس اور عقل سے شہاوت اور ظاہر کا اور اک کرتے ہیں اور نبی میں آیک ایکی خصوصیت ہے جس سے وہ

غیب کا اور اک کرتا ہے ' جنات اور فرشتوں کو دیکھا ہے اور فرشتوں کا کلام سنتا ہے ' سواللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا آ ہے اس میں

ایسی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے جس کی بناء پر اس پر وئی نازل کی جاسکے اور عام انسانوں میں یہ صلاحیت اور استعداد

میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما آ ہے :

آثر ہم اس قرآن کو کسی بہاڑ پر نازل فرملتے تو (اے مخالب) تو ضرور اے (اللہ کے لیے) جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف ہے پھٹتا ہوا کے در لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَ اللَّهُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَنَهُ خَاشِعًا مُّنَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر: ٣)

نبوت کے علاوہ دیگر فضائل مثلاً علم و حکمت میں اور تقوی و غیرہ کو کسب سے حاصل کرنا ممکن ہے اس کے باوجود النہ صفات کی بھی پہلے صلاحیت اور استعداد کا حاصل ہونا ضروری ہے کیجر اس کے بعد اللہ تعالی کی قونیق اور اس کی نظر عملیت ہوتو یہ صفات کو شائل ہے تو اللہ تعالی نے ان کی عضیت ہوتو یہ صفات کو شائل ہے تو اللہ تعالی نے ان کی تفصیل ذکر نہیں کی بلکہ اجمالا "فرمایا اللہ اپنی رحمت کے مباتھ جس کو چاہے خاص فرمالیتا ہے لینی اس کے علم کے مطابق جو مخص جس رحمت کا لئال ہو اور اس کو اس رحمت سے لواز نااس کی حکمت کا نقاضا ہو وہ اس کو اس رحمت سے لواز نااس کی حکمت کا نقاضا ہو وہ اس کو اس رحمت سے لواز دیتا ہے۔ مجموعی جس رحمت کا لئل ہو اور اس کو اس رحمت سے لواز نااس کی حکمت کا نقاضا ہو وہ اس کو اس رحمت حاصل کرنے کا مجموعی اللہ تعالی کی رحمت حاصل کرنے کا ارازہ کرنے وہ اللہ تعالی کی فرحمت میں جس بوتا ہے تاکہ اللہ اس پر اپنے فضل اور رحمت سے تجلی فرما گے ارازہ کرنے وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ اور راغب ہوتا ہے تاکہ اللہ اس پر اپنے فضل اور رحمت سے تجلی فرما گے اس کو برائیوں اور گرناہوں سے پاک اور صاف کرے اور اس کو نیکیوں اور خویوں سے مزین فرمائے۔

ے تعیم اسلیسے نوک پی کم آگر تم ان سے پاس وجیروں مال بی اور ت رکموتووہ ، اور تعمل کیسے بی کر آگر تم ال سے یاس ایس دیباری امانت رکھو تروہ تم کوا دا ہم س سب اورنه آخرست میں انٹرال سسے کوئی کلام کرسے گا اور نز قیام کے دن ان کی طو**ت ن**فرد مست کا اور ندان کو با کیزہ کرسے گا اور ان سے بہے در دناک عزاب ہے O الل كتلب ك المانت دارون اور خاكون كابيان اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے کمایہ مجھی نہیں ہو سکتا کہ جو پچھ ہمیں ویا گیاہے اس كى مثل كى اور كو بھى دى جائے اللہ تعالى نے ان كارو فرمايا كه خيانت كرنا تمام فرابب ميں فدموم ہے اس كے باوجود وہ طیانت کرتے ہیں' اور جولوگ مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں جھوٹے ہیں وہ خالق کے ساتھ معاملہ میں کب ہے ہو سکتے ا کو ہیں! نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہے میہ مثلایا ہے کہ اہل کتاب کی دد تشمیں ہیں ' بعض 'معاَملات میں ایماندار ہیں اور بعض Lece

ا خائن ہیں تاکہ مسلمان ان سے تعلق قائم کرنے میں ہوشیار رہیں کیونکہ اہل کتاب خائن ہیں وہ مسلمانوں کا مال ہزپ کرنا جائز سجھتے ہیں۔

امام واحدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرملیا کہ ایک فخص نے حضرت عبداللہ بن سائام واحدی ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرملیا کہ ایک وہ سونا اس کو اوا کر دیا تو اللہ تعالی نے وہ نوائی اور ایک ویو تو اللہ تعالی نے ان کی مدح فرمائی اور ایک ویونی الم سے پاس ایک دینار امانت رکھا تو اس نے اس میں خیانت کی (انوسیط ج اص ۱۵۲) اللہ تعالی نے فرملیا سوا اس کے کہ تم ان کے مرید کھڑے رہو اس کا یہ مطلب اس سے کہ وہ اس سے مسلسل مطالبہ کرتا رہے خواہ کھڑا ہویا شہر ہو سدی وغیرہ نے کہ وہ اس سے مسلسل مطالبہ کرتا رہے امام المام بیجھانہ ہو وہ سدی وغیرہ نے کہ وہ اس اور اس سے مطالبہ کرتا رہے امام الوصنیفہ نے اس آ یہ سے بہ استدلال کیا ہے کہ قرض خواہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مقروض کا پیجھانہ پھوڑے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مقروض کا پیجھانہ پھوڑے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مقروض کا پیجھانہ پھوڑے جسب تک کہ وہ اس کا قرض لوانہ کرہے۔

الله تعالی نے این کی خیانت کی دجہ بیان فرمائی کہ یمودی ہے کہتے تھے کہ ان ان پڑھ لوگوں کامال ہڑپ کرنے پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی کیودی اسلام اور قرآن کے خالف تھے اس کے باوجود ان میں جو ٹیک لوگ تھے اور امانت اواکرتے تھے قرآن مجید نے یہودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے تھے قرآن مجید نے یمودیوں کی خیانت کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے مالانکہ اور قوموں میں بھی خائن موجود ہیں اس کا جواب ہے ہے کہ یمودی مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرے جائز مجھتے تھے بلکہ اس کو کار ٹواپ قرار دیتے تھے۔

کفار کی نیکیوں کے مقبول یا مردود ہونے کی بحث

مفتی محد شفیع دیوبندی متوفی ۱۹ سام اس آیت کی تغییر می لکھتے ہیں:

است یہ بنلانا مقصود ہے کہ اچھی بات کو کافر کی ہو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے ،جس کافائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کی۔(معارف القرآن ج مس ۹۳ مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی 'ے۹۳اھ) ہمارے نزدیک ہے تنسیر صحیح نہیں ہے۔ آخرت میں کفار کے عذاب میں کی ہوتا صراحتہ" قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

لَا يُخَفُّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ٥ مَا مَان كَ عداب مِن كَي } جائع كي ندانس معلت دي

(البقره: ۱۲۲) جاڪي۔

ينتخ محمود الحن متوفى ١٩٣٩هم اس آيت كي تفير من لكهية بين:

نینی ان پر عذاب بکسال اور منصل رہے گا اور مید نہ ہو گا کہ عذاب میں کمی فتم کی کمی ہو جائے یا کہی وقت ان کو عذاب سے مسلت مل جائے۔

ي اشرف على تفانوي متونى ١٣٠١ه لكصة بين:

واحل ہونے کے بعد کسی دفت ان پر سے جہنم کاعذاب ہلکا بھی نہ ہونے پائے گالور نہ داخل ہونے سے قبل ان کو مسی میعاد کی مہلت دی جائے گی۔

الم مسلم روابیت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رصنی اللہ عنهائے عرض کیایا رسول اللہ ابن جدعان زمانہ جالمیت میں

تبينان الترأز

میں ہوگا ہے۔ حسن سلوک کرنا تھا مسکین کو کھاٹا کھلا نا تھا کیا اس کو اس کافا کدہ ہو گا آپ نے فرمایا ان نیکیوں ہے اس کو نفع نہیں ہو گااس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا۔ اے اللہ اقیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا۔ (میچے مسلم ج اص ۱۳۵۵) علامہ نودی نے قاضی عیاض ہے نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ کفار کو ان اعمال سے نفع نہیں ہو گا' ان کو تواب ہو گانہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

علامہ عینی نے علامہ قرطبی سے لقل کمیا ہے کہ ابولہب اور جن کفار کے متعلق تخفیف عذاب کی تصریح ہے وہ ان ہی

کے ساتھ مخصوص ہے۔ (عمرة القاري ج ٢٠ص ٩٥)

يهودي غيريمودي كامال كهانا كيول جائز سجهة منهج

(۱) یمودی این دین میں سخت متعصب نتھے وہ کہتے تھے جو دین میں ان کا مخالف ہو اس کو قتل کرمنا بھی جائز ہے اور جس طرح بن بڑے اس کامل لوٹنا بھی جائز ہے۔

(۲) یمودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ساری مخلوق ہماری غلام ہے اس کیے وہ ہر غیریمودی کا مل اپنے لیے جائز سمجھتے تھے۔

(٣) بہودی مطلقا "غیرے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے بلکہ عرب کے جو لوگ نبی مظیمی پر ایمان لے آئے تھے ان کے مال کو کھانا اپنے لیے جائز گردائے تھے۔ (تغیر کبیرج ۲ص ۲۵) مطبوعہ دارا نفکر بیروت)

یںودی جو گئے تھے کہ مسلمانوں کا ہال کھانے میں کوئی حن نہیں ہے' اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی تحقیر اور اپنا تفوق بیان کرنا تھا' وہ اس پر تنکبر کرتے تھے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جین اور ان کو مسلمانوں سے پہلے کتاب دی گئی اس لیے وہ خود کو اہل کتاب ہو رسلمانوں کو امیین کہتے تھے' اور جو فخص دین میں ان کا مخالف ہو اس کے حقوق کے استحصل کو جائز سجھتے تھے' اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص جاہل ہویا ای ہو اس کے حقوق کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فرات میں اسرائیلی اور غیراسرائیل کے مال کو ناجائز فرات میں اسرائیلی اور غیراسرائیل کے ساتھ معاملات میں تفریق تو کی ہے لیکن یہ نہیں تکھا کہ غیراسرائیل کے مالی کو ناجائز طور پر بڑپ کر لیا جائے لیکن انہوں نے اپنے سوء فہم اور کم عقلی ہے یہ سمجھ لیا کہ غیراسرائیلی کا مال کھانا جائز ہے' تورات کی عمارت ہیں۔

تو پردیسی (اجنبی عیراسرائیلی) کو سود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا تا کہ خداد ند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہاہے تیرے سب کامول میں جن کو تو ہاتھ لگائے بچھے کو ہرکت دے۔

(استناهباب: ۲۳ أيت: ۲۰ براناعمد نامه م ۱۸۸)

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ غیراسرائیلی سے اسرائیلی کا سود لینا جائز ہے ' بیر شیں کہا کہ غیراسرائیلی کا اصل بال بڑپ کر لینا جائز ہے ' اور یہ بھی اس نقذر پر ہے کہ ہم یہ شلیم کرلیں کہ موجودہ اورات میں جو یہ آیت تکھی ہوئی ہے اصل تورات میں بھی یہ تھم اس طرح تھا' جب کہ قرآن مجید میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت محرف ہے 'کیونکہ جب غیراسرائیلی سے سود لینا جائز ہوگا۔ اور بھی غیراسرائیلی فیراسرائیلی سے دائد رقم وصول کرنا جائز ہوگا۔ اور بھی غیراسرائیلی کا ناحق مال کھانا ہے جس کو یمودی جائز سیجھتے تھے اور اللہ تعالی نے اس کارد فرمایا : وہ اللہ بردائستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

کا ناحق مال کھانا ہے جس کو یمودی جائز سیجھتے تھے اور اللہ تعالی نے اس کارد فرمایا : وہ اللہ بردائستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

(آل عمران : ۵۵)

بسلدرو

المام ابن جربر اس آبت کی تغییریں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قلاہ بیان کرتے ہیں کہ میںود نے کماعریوں کا مال لوٹنے پر ہم سے کوئی موافذہ نہیں ہو گا۔

سدى بيان كرتے ہيں كديمود سے كمأ كياكد تم اپنے پاس ركھوائى ہوئى امانىتى واپس كيوں نسيس كرتے؟ انہوں نے كما

کہ عربوں کا مال کھانے پر ہماری گرفت شیس ہوگی میمونکہ اللہ نے ان کا مال ہمارے لیے حذال کر دیا ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ قبل از اسلام کچھ لوگوں نے یمودیوں کے ہاتھ کچھ مال فروخت کیا مجروہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بیودیوں سے اپنے مال کی قیمت کا نقاضا کیا میودیوں نے کہا ہمارے پاس تمہاری کوئی امانت تنہیں ہے ' نہ ہم نے تسارا کوئی مل ادا کرناہے میمونکہ تم نے اپنا سابق دین ترک کر دیا ہے اور انسوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری کتاب میں ای طرح لکھا ہے اللہ تعالی نے ان کارو فرمایا کہ بیالوگ اللہ پر وانستہ جھوٹ باندھتے ہیں۔

غيرمعروف طريقدے مخالفين كامال كھانے كاعدم جواز

سعید بن جیر روایت کرتے ہیں جب بیر آبیت نازل ہوئی تو نبی مظاملا کے فرمایا اللہ کے دستمن جھوٹ بولتے ہیں۔ زمانہ جالیت کی ہرچیز میرے ان دو قدموں کے نیچ ہے ' ماسوا امانت کے کیونکہ وہ ادا کی جائے گی۔

(جامع البيان ج٣٥ ص ٢٣٧-٢٣١ مطبوعه وارالعرفه بيردت)

اس حدیث کو حافظ ابن کثیرنے بھی روایت کیا ہے (تفییرالقرآن ج۲ص۵۹) اور حافظ سیوطی نے اس حدیث کا امام عید بن حميد' المام ابن منذر' فام ابن جرير أور الم ابن الى حاتم كے حوالوں سے ذكر كيا ہے-(الدر المنتورج ٢ص ١٣٣ مطبوع ابران) المام رازی نے مجی اس مدیث سے استدلال کیاہے (تغیر کبیرج ۲ص ۳۵۱ مطبوعہ بردت)

لهام ابن جریر کے علادہ باقی ائمہ نے اس اضافہ کے ساتھ اس مدیث کو روایت کیا ہے: نیک ہویا بر ہر مخص کی امانت اواکی جائے گی۔

نیزامام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی اساره این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

معمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے یوچھاکہ ہم اہل کتاب ہے جہاد کرتے ہیں تو ان کے باغوں سے پھلوں کو کھا لیتے ہیں انہوں نے کہاتم اس طرح باویل کرتے ہوجس طرح اہل کتاب نے کہاتھا کہ اسین كامال كماسة ميس بم ست كوئى مواخذه شيس بو كا-

معصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے سوال کیا کہ ہم اہل ذمہ کے اموال میں مرغیاں اور بکھال دیکھتے ہیں؟ حصرت ابن عباس نے فرمایا پھرتم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کامال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا نہ الباہے جس طرح یہودی یہ کہتے تھے کہ امین کامل کھانے میں ہم ہے کوئی مواخذہ نہیں ہو گا' مختیق میر ہے کہ جب اہل کتاب جزیہ ادا کر دیں تو ان کی اجازت کے بغیران کا مال کھانا جائز نہیں -- (جامع البيان جسوص ٢٦٢ مطبوعه دارا لفكر بروت ١٠٠٧م

بعض یور پیممالک بیں بعض علاء اسلام میہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یورپ امریکہ اور افریقہ کے کافر ممالک میں سور کالین دین جائز ہے اور غیرمعروف طرفقہ سے کافروں کا مال کھانا جائز ہے مثلاً ایک فخص شرمیں خود کو بے روز گار طاہر کر کے و حکومت سے بیروزگاری کا وظیفہ لے اور ووسرے شہر میں کوئی ملازمت کرے اور حکومت کو فریب دے کر وظیفہ لیٹا رہے تع

یہ جائز ہے' یا خاوند اور ہوی جھوٹ بول کر طلاق ظاہر کریں اور دونوں الگ الگ رہائش حکومت سے حاصل کرلیں اور آیک رہائش کو خفیہ طور پر کرابہ پر اٹھادیں' یا آیک مخص کسی اوارہ سے تخواہ زیادہ وصول کرے لور کاغذات میں تخواہ کم دکھائے الکہ حکومت سے کم آرنی کی مراعلت حاصل کرے تو ہے تمام امور شرعا" جائز ہیں کیونکہ کافر کامال کھانا جائز ہے۔

یہ طریقہ بالکل یہودیوں کا طریقہ ہے جو یہ کتے تھے کہ مسلمانوں کا مل کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے 'اسلام آیک عالم گیردین ہے 'اسلام نے ایمان داری اور را مشازی کی تعلیم وی ہے 'الی دیانت اور لمانت کی تعلیم دی جس سے متاثر ہو کر دو سرے غراب کے بیرد کار بھی علقہ بگوش اسلام ہو جائیں ' نہ یہ کہ اسلام میں دو سرے غرب کے لوگوں سے دھو کے اور فریب سے رقم ہؤرنے کا جواز بیان کیا جائے جس سے دو سری اقوام پتھر ہوں۔ اسلام کی ہدایت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے ' میدان جنگ اور جماد میں جو قوم مسلمانوں سے بالفعل بر سریکار ہو ان کی جان اور ان کے اموال محترم نہیں ہیں۔ ان کو دوران جماد قبل کردیا جائے گا اور جو زندہ بھی گے ان کو گرفرائے کر لیا جائے گا اور میدان جنگ میں کافروں کا جو مال ملے گا وہ مال غنیمت ہے ' امام اس مال کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے دولنہ کرے گا اور باقی چار صے مجادین میں تقسیم کردیئے جائیں ہے۔

یا کافر آئی الماک چھوڈ کر چلے جائیں اور مسلمان ان الماک پر بغیر جنگ کے قبضہ کرلیں جیسے فدک تھااس کو مال نے کہتے جین ' اس کے علاوہ کافروں کا مال لینے کی کوئی جائز صورت شیں ہے 'جو کافر جزیہ دے رہے ہون ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے الور جن کافر ملکوں سے ان کے معلمے مون ان کے مال بھی کسی غیر معروف طریقہ سے لینا جائز شیں ہے۔ یہ صرف یمودیوں کا نظریہ تھا کہ جو لوگ دین میں ان کے مخالف ہوں ان کا مال غیر معروف اور غیر قانونی طریقہ سے لینا جائز شیں ہے۔ یہ صرف یمودیوں کا نظریہ تھا کہ جو لوگ دین میں ان کے مخالف ہوں ان کا مال غیر معروف اور غیر قانونی طریقہ سے لینا جائز شیں ہے۔

واكثروبيد زجل لكصة بين

حقوق اور امانات کی اوائیگی میں اللہ کے دین میں مومن اور غیرمومن کی مطلقا " تفریق نہیں ہے " کیونکہ حق مقدس ہے اور کسی مخص کے دین کی وجہ سے اس کا حق بالکل متاثر نہیں ہو آا اور رہے یہود تو وہ حمد پورا کرنے کو حق واجب نہیں کہتے ہتھے اللہ تعالی نے یہود کے اس قول کے بعد فرمایا :

اوروه وانستزاللد پر جموث باند ہے ہیں۔

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

(العبران: ٢٥)

اس آیت میں ان کافرول کا رد ہے جو آزخود چیزول کو حرام اور حاال قرار دیتے تھے اور ان کو شریعت اور وین بناتے

اللہ كے ساتھ عمد پوراكرناميہ ہے كہ اس كے احكام پر وجوپا"عمل كيا جائے لور جن چيزوں سے اس نے روكا ہے ان سے لازما" اجتناب كيا جائے۔ لور لوگوں سے معاملات عقود لور امانات كى اوائيكى كاجو عمد كيا ہے اس كو پوراكيا جائے۔ اس عمد كو پوراكرنا بھى ايمان سے ہے بلكہ يہ ايمان كى اعلى خصال ہيں سے ہے لور اسى ايمان كى وجہ سے بندہ اپنے رب كے قريب تر ہوتا ہے اور اس كى محبت لور رضا كا مستحق قرار پاتا ہے كور جو خوص عمد فلكى كرے وہ بالكل اللہ سے وُرنے والا نہيں ہے بلكہ وہ كروہ منافقين عن سے ہے اور باطل اور غير معروف طريقہ سے مل كھانے كى وجہ سے انسان اللہ كے خضب

تبيان التراد

ور اس کی نارانسکی کامستحق ہو تاہے الم احد نے معنرت این مسعود اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله الحالا نے جس محض نے مسلمان کامال ناحق کھایا وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گاتو اللہ اس سے ناراض ہوگا اور امام بخاری امام مسلم " امام ترفدی اور ایام نسانی نے حضرت ابو ہررہ وہ کھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماکھیلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جمعوث بولنا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس المانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر آہے اور امام طبرانی نے مجم اوسط میں حضرت انس پڑاتھ سے بیہ حدیث روابیت کی ہے کہ جو مخص لئنت دار نہ ہو دہ مومن نہیں اور جو مخص عمد پورانہ کرے اس کاکوئی دین نہیں اور عبد تو ڑنے والے اور الانت میں خیانت کرنے والے کی سزا اللہ تعالیٰ کے زدیک زنام نجوری مشراب نوشی مجوے آورمال باپ کی نافرمانی اور ویکر تمام كبيره كتابول سے زيادہ ب كيونك حمد فكني كافساد أور اس كا ضرر بست برا اور بست عام لور بست شامل ہے۔

(تغییرمنیرج ۳ من ۲۷۰-۲۷۹ مطبوعه دارا نفکر بیروت ۱۲۴هه)

غیرمعردف اورغیرقانونی طریقوں سے کافراقوام کامال کھانے کے دلائل پر بحث و نظر

بنب مسلمان تمسى كافر قوم ہے برسمر جنگ ہوں اس وقت كافرون كاملك دار الحرب ہو يا ہے اور اس وقت دار الحرب کے کافرول کی جان اور اموال مباح ہیں لیکن جن ممالک ہے مسلمان برسرچنگ شیں ہیں۔ ان سے سفارتی تعلقات قائم کتے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں پاسپورٹ اور ویزے سے آتا جانا جاری اور معمول ہے اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان ومل اور عزت و آبرد کا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاںِ انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیسے امریکہ ' برطانیہ کینیڈا اور جرَمنی وغیرہ ایسے ملک وار الحرب نہیں بلکہ وارا کلفر ہیں اور آیسے تمانک کے کافروں کے اموال مسلمانوں پر مباح نہیں ہیں۔ بعض علاء کا بیر خیال ہے کہ کافرول کا مال ان پر مباح ہے خواہ جس طرح حاصل ہو بشرطیکہ اس ہے مسلمانوں کا و قار مجروح ند مور ان كالسند ذال قرآن مجيد كي اس آيت سے ب

اے ایمان والوا آلیں میں اپنے اموال ناحق ند کھاؤ الا یہ کہ حماری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ إِنَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا تَأْكُلُواۤ امْوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ ؠؚٵڵؠؘٵڟؚڸٳڵٳٚؖٳٛٲڽؙؾػؙٷڹؘؾؚۼٵۯٵٞۼڹؙڗۯٳۻۣۄؚێڰػؙۼ<sup>ؾ</sup>

اس آیت سے یہ لوگ اس ملرح استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آپس میں ناجائز طریقے ہے مال کھائے ہے منع کیا ہے اور آگر مسلمان کافروں کا مل ناجائز طریقے سے کھالیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا سو مسلمانوں کے لئے کفار کے اموال عقد فاسدے یا ناجائز طریقے سے کھانا جائز ہے۔ لولا" تو بیہ استدلال اس لئے صبح نسیس کہ بیہ مغہوم مخالف سے استدلال ہے اور وہ جائز نہیں ہے ؟ ٹانیا" یہ استدلال اس لئے صبح نہیں ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالی مکارم اخلاق سے مسلمانوں کے ساتھ خطاب کرنا ہے لیکن اس سے قرآن مجید کا منشاء یہ نہیں ہے کہ نیکی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے اور کفار کے ساتھ سلوک میں مسلمان نیکیوں کو چھوڑ کربدترین برائیوں پر اتر آئیں حتیٰ كه كفارك نزديك مسلمان أيك خائن اور بدكردار قوم كے نام سے معروف بول-الله تعالى فرما تا ب

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَهَارِنَكُمْ عَلَى الْبِغُاءِ إِنَّ أَرَدٌ نَّ اللَّى بِالدَّيْنِ كو بدكاري رِ مجبور ند كره جب كه وه بإكدامن رمنا عایت مول ماک تم (اس بدکاری کے کاروبار کے ذریعہ) دنیا کا

(النور: ۳۲) عادمتی فائده طنب کرد-

اس آیت میں مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور کریں تو کیا اس آیت کی رو سے مسلمانوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کسی دارا ککفر میں کافر عور توں کا کوئی فجیہ خاند کھول کر اس سے کاروبار کرنا شروع کردیں؟ كَيَانِيْهَا الْكَذِينَ أَمَنُوا لَا تَكُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ١١ الله والوا الله اور رسول ح خيات ند كو اور ند الى أمانتول مين خيانت كرو در آل حاليك تم جائية مو-وَتُخُونُوا المُنيِكُمْ وَانْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ الْانْفَالَ : ٢٥) كيان أبت كي روي مسلمانول كے لئے يہ جائز به كدوه كافروں كى امانوں ميں خيانت كرايا كريں؟ وَلَا نَتَّخِذْ فَالَايْمَا نُكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اور اینی قسموں کو آپس میں دھوکا دینے کے لئے ہمانہ نہ بناؤ۔

(النحل: ۹۳)

كيااس آيت كايه معنى ہے كه كافرول ہے دروغ على بيس كوئى مضاكفته شيس؟

بے شک جو لوگ مسلمانوں میں بے حیاتی کھیلانا پیند کرتے ہیر ان کے لئے رنیا اور آخرت میں دروناک عذاب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُرِجُّونَ أَنْ تَشِيْبَ مَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ المئنوا لَهُمْ عَنَاتِ الِيُتُمْ فِي النُّفْيَا وَالْأَرْحَرُواْ

کیا اس آیت سے بد استدال کیا جاسکتا ہے کہ کافروں میں بے حیاتی اور بدکاری کو پھیلانا جائز اور صواب ہے اور اخردي تواب كاموجب ي

الله تعالی اور اس کے رسول کا منتاب ہے کہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان ایک آئیڈیل قوم کے لحاظ ہے پیچانے جائیں غیراقوام مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار اکو دیکھ کر متاثر ہوں۔ مسلمانوں کی امانت اور ویانت کی آیک عالم میں دھوم ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کفار قرایش ہزار اختلاف کے بادجود نبی مٹائٹایلم کی راستبازی کیارسائی کانت اور ویانت کے معترف اور مداح تھے۔ اسلام کی تبلیغ واشاعت میں تلوار اور جمادے زیادہ نبی ملائیلا کی باکمال سیرت کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کی کافرے لڑائی تیرو تفنگ کی نہیں اصول اور اخلاق کی لڑائی ہے۔ اس کا نصب العین زر اور زمین کا حصول نہیں بلکہ ونیا میں اینے اصول اور اقدار بھیلانا ہے۔ اب آگر اس نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھو دیا اور خود ہی ان اصولوں اور تعلیمات کو قربان کردیا جس کو پھیلانے کے لئے وہ کھڑا ہواہے تو پھر بس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا اور کس چیز کی وجہ ہے اس کو روسروں پر فتح حاصل ہوگی اور سمس قوت ہے وہ دلول اور روحوں کو مسخر کرسکے گا؟

جو لوگ وارا كلفريس حرلي كافروں يہ سود لينے كو جائز كہتے ہيں اور حربي كافروں كے اموال كو عقد فاسد كے ساتھ لینے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے یمودیوں کے اس عمل کی ندمت کی ہے کہ انسول نے مسلمانوں کا حق کھانے کے لئے یہ مسئلہ کھڑ لیا تھا کہ عرب سے ہی جو ہمارے نہ ہب پر نہیں ہیں ان کا مال جس طرح لے اليا جائے روائي عيرند أبب والون كي امانت ميں خيانت كي جائے لو پھھ كناه شميں خصوصا" وہ عرب جو اپنا آبائي دين جموز كر مسلمان بن مسلمة خدائے ان كامال جارے ليئے حلال كرديا ہے۔ الله تعالى فرما آ ہے :

وَ وَنَهُمْ مَنْ إِنْ نَاهَنَهُ بِدِينَا إِر لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا اوران (يهودين) من علي بين كم أكرتم إن كهاى لِمَا لَهُ مَا نَهُ مَا يَعَالُهُ وَ الرِكَ بِمَا نَهُمْ قَالُوْا لَيْسَ الي اش النات ركوة جب تك تم ان كم مري نه كغرب راو

عَلَيْنَا فِي الْأَقِيةِيْنَ سَيِيلًا وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ وه مَ كووائِس نيس دير كي اس لئے كه انوں نے كه ديا الكَانِبَوَهُمْ يَعْلَمُونَ. كه امين (ملاوں) كامل لينے سے عارى بكونيس موكى اور يہ

(أل عمر ان: ۵۵) لوگ جان بوجه كرالله تعلق يرجمون باند حقرين.

غور کیجئے جو لوگ وارا ککفریس حملی کافروں سے سود لینے اور عقد فاسد پر ان کے معالمے کو جائز کہتے ہیں ان کے عمل میں اور یہودیوں کے اس ندموم عمل میں کیا فرق رہ گیا؟

حضرت ابوبكرك قماركي وضاحت

جولوگ کافروں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بھرنے مکہ میں ابی بن خلف سے فاف سے فال روم کی فنخ پر شرط نگائی نفی اس وقت مکہ دارالحرب تھا حضرت ابو بھرنے ابی بن خلف سے شرط جیت کروہ رقم وصول کرلی اور رسول اللہ مٹافیام نے انہیں رقم لینے سے منع نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ حربی کافروں سے قمار اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعہ رقم ہؤرنا جائز ہے۔

یہ استدالل بالکل بے جان ہے کیونکہ حضرت ابو بکر کے شرط لگانے کا ذکر جن روایات بیں ہے وہ باہم متعارض ہیں۔
قاضی بیفادی ' بغوی ' علامہ آلوی اور دیگر مضرین نے بغیر کمی سند کے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر کے شرط جینئے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابی بن طف ہے یہ شرط لگائی تھی کہ آگر تین سال کے اندر روی ابر انبول سے بار گئے تو وہ دس اونٹ دیں گے اور آگر تین سال کے اندر روی ابر انبول سے جیت گئے تو ابی کو دس اونٹ دیے بون کے بھر جب حضور سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرایا یہ تم نے کیا کیا ہے۔ بضم کا لفط تو تین سے لے کر نو تک بولا جا تا ہے تم شرط اور بدت دونوں کو برجا دو پھر حضرت ابو بکر نے نو سال میں سو اونٹوں کی شرط لگائی جب سانوال سال شروع ہوا اور ابن شرط اور بدت دونوں کو برجا دو پھر حضرت ابو بکر نے نو سال میں سو اونٹوں کی شرط لگائی جب سانوال سال شروع ہوا اور ابن ابی حاتم اور ابن حساکر کی روایت میں ہے کہ جنگ بدر کے دن روی ابر انبوں پر غالب آگئے حضرت ابو بکر نے ابل کے ور ثاء سے اونٹ نے لئے اور نبی طرفیق کے باس وہ اونٹ لے کر آئے تو آپ نے فربایا یہ سحت (مال حرام) ہے اس کو صدفہ کردو حال کہ اس وڈت تک حرمت قمار کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ (روح العائی جام ماملوء دارادیاء التراث العملی بیروت)

علامہ آلوی نے ترزی کے حوالے سے بھی حضرت ابو بکرکے جیت جانے کا واقعہ لکھا ہے لیکن میہ علامہ آلوی کا تسامح ہے' جامع ترزی میں حضرت ابو بکر کے شرط ہارنے کا ذکر ہے حافظ ابن کثیر نے بھی ترزی کے حوالے سے ہارنے ہی کاذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت نے بھی اس طرح روایت کیا ہے اور مضرین کی ذکر کردہ نذکور الصدر روایت کو عطاع فراسانی کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس کو بہت غریب (اجنبی) قرار دیا ہے۔

(تغييرالقرآن العظيم ج٥ص ٣٣٢\_١٣١١مطيوعه وارالاندلس بيروت)

جامع ترزى كى روايت كامنن سيب

نیار بن اسلمی بیان کرتے ہیں جب سے آیت نازل ہوئی الم غلبت الروم فی ا دنی الا رض وہم من بعد غلبہم سیغلبوں فی بضع سنین الم اٹل روم قریب کی زمین میں (فارس سے) مغلوب ہوگئے اور وہ اسپنے مغلوب ہوئے کے چند سلول بعد غالب ہوجائیں گے۔ جن وٹول سے آیت نازل ہوئی ان وٹول میں ایرانیوں کو رومیوں پر برتری تھی اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ رومی ایرانیوں پر فتح پا جائیں کیونکہ وہ اور رومی لٹل کتاب شتے اور اس بارے میں اللہ تعالی کا ہے۔

تبيانالترآد

حضرت ابو بکرے تمارے جو یہ استدالل کیا جاتا ہے کہ حربی کافروں کا مل ناجائز طریقے سے بھی لینا جائز ہے اس روایت کی شخفیق کے بعد اس کے حسب زبل جواب ہیں:

(ا) حضرت ابو بکرے قمار کا واقعہ جن روایات سے ثابت ہے وہ مضطرب ہیں لینی بعض روایات میں حضرت ابو بکر کے جینئے کا ذکر ہے اور مضطرب روایات سے استدلال میجے نہیں ہے۔

(۲) قمار کاب واقعہ بالانفاق حرمت قمارے پہلے کا ہے کیونکہ بہ شرط فنج مکہ سے پہلے لگائی گئی تھی اور قمار کی حرمت سورہ ما کدہ میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔

(٣) نبي الخالا نے اس مال کو نہ خود قبول فرمایا نہ حضرت ابو بکر کو لینے دیا بلکہ فرمایا یہ مال حرام ہے اس کو صدقہ کردو۔ (اس میں یہ دلیل ہے کہ جب انسان کسی مال حرام ہے بری ہونا چاہے تو برات کی نیت ہے اس کو صدقہ کردے) دارالحرب وارا ککفر اور دارالاسلام کی تعریفات

سمس الائمة سرضي متوفى ٨٣ مه وارالحرب كي تعريف بيان كرت موس ككف بين

خلاصہ یہ ہے کہ اہم ابوحنیفہ کے نزدیک دارالحرب کی تین شرطیں ہیں آیک یہ کہ اس بورے علاقے میں کافرول کی حکومت ہو اور درمیان میں مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو ادد مری یہ کہ اسلام کی دجہ ہے کسی مسلمان کی جان ملل اور عزت محفوظ نہ ہو ای طرح ذی بھی محفوظ نہ ہو ' تبیری شرط رہے کہ اس میں شرک کے احکام طاہر ہوں۔

(المبسوطج ١٠ص ١١٨مطبوعد دارالمعرفة بيروت ١٩٨١١ه)

علامہ سرخی نے دار الحرب کی تبسری شرط ہے بیان کی ہے کہ اس میں مشرکین شرک کے احکام طاہر کریں علامہ شامی اس کی تشری میں تکھتے ہیں :

بعنی شرک کے احکام مشہور ہوں اور اس میں اہل اسلام کا کوئی تھم نافذ ند کیا جائے۔ (هندید) اور خاہریہ ہے کہ اگر

اس میں مسلمانوں اور مشرکوں دونوں کے احکام جاری ہوں تو پھروہ دار الحرب نہیں ہوگا۔

(روالمحتارج ١٣٥٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠١مه)

یہ تعریف اس ملک پر صاوق آئے گی جس ملک سے مسلمان عملا" بر سرجنگ ہوں اس ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ ہوں اوروہاں سمی مسلمان کی اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو جیسا کہ سمی زمانہ میں اسین تفاوہاں آیک آیک مسلمان کو چن چن کر تش کردیا گیاوہاں نہ بب اسلام پر قائم رہنا قانونا" جرم تھا ایسے ملک سے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض ہے۔ فقہاء اصاف نے حملی کافروں کی جان اور مال کے مباح ہونے کی جو تصریح کی کے اس سے اس دار الحرب کے باشندے مراد ہیں۔

کافروں کے وہ ملک جن سے مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہیں تجارت اور دیگر انواع کے معلم است ہیں ہاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ آیک دو سرے کے ممالک میں آتے جاتے ہیں مسلمانوں کی جان کال اور عزت محفوظ ہے بلکہ مسلمانوں کو وہل آپ نہ بی شعائز پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے جیے امریکہ برطانیہ ہالینڈ جرمنی اور افریقی ممالک ہے ملک دارالحرب نہیں ہیں بلکہ دارا گفر ہیں۔ نقماء احناف نے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی آزادی کے پیش نظرایے ممالک کو دار الاسلام کما ہے کیکن یہ عملات وارا گفر پر مجازا "دار الحرب کا بھی اطلاق کردیتے ہیں کیکن یہ ملک حقیقتا "دار الاسلام ہیں نہ دارالحرب بلکہ ہے دارا کلفر ہیں کافرون کی حکومت کی وجہ ہے بھی ان پر دارالحرب کا اطلاق کردیا جاتے ہیں کیکن یہ جاتے ہوں نہ دارالحرب کا اطلاق کردیا جاتے ہیں ان پر دارالحرب کا اطلاق کردیا جاتے ہیں ان پر دارالحرب کا اطلاق کردیا جاتا ہے۔

علامه ابن عابرين شامي حنفي لكصة بين :

مش الائمه محد بن احد سرخي حنفي متوني ١٨٨٥ ه لكهتة إي:

تبيان القرآن

المحمد المحمد المحروب عمورت بر سوار ہو کر لور اسلحہ کے ساتھ لنان نے کر دارانحرب جائیں در آن حالیکہ وہ اسلحہ کے علق در اسلحہ کو کافرول کے ہاتھ بیجنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ تاجر کو اپنے مصالح کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہیں جس طرح تاجر کے لئے یہ چیزیں داراناسلام میں ممنوع نہیں ہیں ای طرح دارانحرب میں ممنوع نہیں جیں۔ (شرح السرالکبیرج مع میں اے انگرت الورۃ الاسلام یہ افغانستان ۱۹۰۵ء) مطرح دارانحرب میں ممنوع نہیں جیں۔ (شرح السرالکبیرج مع میں اے انگرت الورۃ الاسلام یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان تاجر کے لئے سواری اور اسلحہ کو دارالحرب میں تجارت کے لئے سواری اور اسلحہ کو دارالحرب میں تجارت کے لئے جاکر فروخت کرنا جائز نہیں البتہ کھانے بینے کی اشیاء اور جن چیزوں کا تعلق آلات حرب سے نہ ہو ان کو دارالحرب میں سے جاکر فروخت کرنا اور ان کی تجارت کرنا جائز ہے۔

ہم نے بیہ عبارت اس لئے نقل کی ہے کہ قضاء دارا لکفر پر بھی مجازا" دارالحرب کا اطلاق کردیتے ہیں کیونکہ دارالحرب کی تو بیہ عبارت اس لئے الی جگہ مسلمان دارالحرب کی تو بیہ تعزیف ہے جہال مسلمان اور ذمی کو جان' مال اور عزت کا شخفظ حاصل نہ ہو اس لئے الی جگہ مسلمان تاجروں کا شخارت کے لئے جانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس لئے یہ دارالحرب نہیں ہے اب تک کی بحث سے جو تعریفات حاصل ہوئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

دارالاسلام : وه علاقد جمال مسلمانول کی حکومت بو اور شعائر اسلامی اور احکام اسلامید کاغلبه بور

دارالحرب: وو علاقہ جمال کافروں کی حکومت ہو اور کفرے احکام کاغلبہ ہو اور کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہوئے والے خ مونے کی حیثیت سے جان کمل اور عزت کا تحفظ عاصل نہ ہو اس طرح ذی کو بھی تحفظ حاصل نہ ہو۔

دارا کلفر: وہ علاقہ جمال کافرون کی حکومت ہو'اس علاقے کے ساتھ مسلمانوں کے سفارتی تعلقات ہوں مسلمان وہاں تجارت کے لئے جائے ہون مسلمانوں کو وہاں جان' مل اور عزت کا تحفظ عاصل ہو اور ادکام اساؤمیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔

ان تعریفات کے اعتبار سے اسم یکہ ' برطانیہ ' کینیڈا' ہالینڈ' مغربی جرمنی اور افرایق ممالک جہاں مسلمان امان اور آزادی کے ساتھ رہے ہیں یہ سب دارا کلفر ہیں یہ ال جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے اور یہ ممالک دارالحرب نہیں ہیں اس لئے یہ ساتھ رہے ہیں کے ساتھ رہے ہیں کہ سلمانوں کے لئے سود کالین دین کسی طرح جائز نہیں ہے اس طرح یہاں کافروں کا مال عقود فاسدہ سے لینا بھی جائز نہیں ہے اس طرح یہاں کافروں کا مال عقود فاسدہ سے لینا بھی جائز نہیں ہے اس طرح یہاں کافروں کا مال عقود فاسدہ سے لینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اگر نقہاء استاف نے درجہ کراہت میں کافروں کے مال لینے کو جائز کہا ہے تو دارالحرب میں کہا ہے اور یہ ممالک دارالحرب میں جائزا'' دارالاملام کالطلاق بھی کیا ہے۔ لیک حقیقت میں یہ ممالک دارا کلفر ہیں' دارالاملام کی دارالاملام۔

علامه علاء الدين محمر بن على بن محمر حصكفي حنى متوفى ٨٨٠اه لكھتے ہيں :

آگر وارالحرب میں اہل اسلام کے احکام جاری کردیئے جائیں تو وہ دارالاسلام بن جاتا ہے مثلاً جمعہ اور عید پڑھائی جائے۔ خواہ اس میں کافراصلی باتی رہیں اور خواہ وہ علاقہ دارالاسلام سے متصل نہ ہو۔

یہ دار الحرب اور دارالاسلام کی تعریفیں ہیں اور دارا ککفر کی تعریف علامہ شامی کی اس عبارت ہے مستنفاد ہوتی ہے: رہے وہ ممالک جن کے والی کفار ہیں تو مسلمانوں کے لئے ان ملکوں میں جعہ اور عید کی نماز قائم کرنا جائز ہے اور لممانوں کی ہاہمی رضا مندی سے وہاں قاضی مقرر کرنا جائز ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ مسلمان والی کو (بہ شری

تهيبانالترآن

استطاعت) طلب کریں اور ہم اس سے پہلے جمعہ کے باب میں اس کو ہزازیہ سے نفل کر بچکے ہیں۔

(ردا لحمّارج ٣٥س ٢٥٩ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيردست ٢٠٠٧هـ)

وارا ككفريس غير فانوني طريقه عيه كافرون كامل كصاف كاعدم جواز

خلاصہ بیہ ہے کہ اسرائیل کے سواتمام کافر ملکوں کے ساتھ حکومت پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ مسلمان ان کافر ملکوں میں جائے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ملکوں میں آئے ہیں اور جو لوگ ویزہ لے کر کسی ملک میں جائمیں ان کو اس ملک میں امان حاصل ہوتی ہے اور ان کی جان اور مال کی حفاظات کرنا اس حکومت کی ذمہ واری ہوتی ہے اور ان کی جان اور مال کی حفاظات کرنا اس حکومت کی ذمہ واری ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور ان کی جان مسلمان اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ مال حرام ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور وہ حض کسی مال کو غیر معروف اور غیر قانونی طریقہ سے حاصل نہیں کرسکتا اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ مال حرام ہوگا اور اس پر اس کاصد قد کرنا واجب ہے اس کو شرعی اصطلاح میں مستامن کہتے ہیں :

علامه مسكفي حنى لكسة بين:

متامن کا معنی ہے جو امان کا طالب ہو اور بید وہ فض ہے جو کی دو سرے ملک میں امان لے کر داخل ہو خواہ وہ فخص مسلمان ہو یا حزبی مسلمان دارالحرب (بعنی دارا کلفر) میں امان لے کر داخل ہوا تو اس پر ان کی جان "بال اور ان کی عور تول کی عزت کے در بے ہونا حرام ہے " کیونکہ مسلمان اپی شرائط کے پابند ہیں (عائمہ شای نے لکھا ہے کیونکہ مسلمان بھی جب امان نے کر ان کے ملک میں داخل ہوا تو دہ اس بات کا ضامن ہوگیا کہ وہ ان کی جان مال اور عزت کے در بے جمیں ہوگا اور عمد شانی کرنا حرام ہے ' ہاں اگر کافروں کا حکمران عمد شانی کرے اور اس مسلمان کا مال لوٹ نے یا اس کو تید کرنے یا کوئی اور کافرالیا کام کرے اور عمد شانی کرنا حرام ہے ' ہاں اگر کافروں کا حکمران عمد شانی کرے اور اس مسلمان کا مال لوٹ نے یا اس کو تید کرنے یا کوئی اور کافرالیا کام کرے اور عمد شانی کی ہے۔ (بحرا ردا لمحتارج سوم کاملان پر بھی ان شرائکا کی پابندی شیں جوالے کوئی مسلمان وہاں ہے (غیر قانونی طور پر) کوئی مسلمان وہاں ہے (غیر قانونی طور پر) کوئی مسلمان وہاں ہے (غیر قانونی طور پر) کوئی ملل اور اس کا عدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی بل لے کردار الاسلام میں آیا تو دہ اس کی مکلیت میں حرام چیز ہے اور اس کا عدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی بل لے کردار الاسلام میں آیا تو دہ اس کی مکلیت میں حرام چیز ہے اور اس کا عدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی بل لے کردار الاسلام میں آیا تو دہ اس کی مکلیت میں حرام چیز ہے اور اس کا عدقہ کرنا واجب ہے ' اور آگر وہ ان سے کوئی چیز چھین کر لایا ہے تو اس پر واجب ہے کہ جس محض کی چیز ہے وہ اس کو واپس کرے۔

(در مختار على بامش ردا لمحتارج ١٠٥٣ مص ٢٥٠٠- ٢٣٠٤ ملتقفات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٥٠١ه )

علامه سيد محمر الين ابن عابرين شامي حنى متونى ١٢٥٢ه كيست بين :

علامہ عائم نے کافی بیں تکھا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کافروں کے ملک بیں ایک درہم کو دو درہموں کے عوض نفذیا اوھار فروخت کیایا کوئی چیزان کے ہاتھ خمر (انگوری شراب) یا خزریا مردار کے عوض فروخت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ کافروں کی رضامندی سے ان سے مال عاصل کرلے کیہ امام ابو حنیفہ اور امام مجر کا قول ہے اور امام ابویوسف کے زدیک ان میں سے کوئی چیز جائز نہیں ہے۔

(ردا لمحتارج ۳۳ م ۲۳۷ مطبوعه واراحیاء الرّاث العربی بیروت میمه ۱۳۰۷ م

ہارے نزدیک امام ابو بوسف کا قول ہی صحیح ہے کیونکہ اسلام عالم گیرند ہب ہے اور اس کے احکام قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہیں اسلام نے شراب مخزر 'مردار اور سود کو مطلقا'' حرام کیا ہے ' قرآن مجید اور اعادیث صحیحہ میں ان کی حرمت کے لئے کوئی استثناء نہیں ہے دارالاسلام ہو' دارا کھفر ہو یا دارالحرب ہو ہر جگہ شرف' خزر 'مردار اور سود حرام زہیں 'اور جو لوگ غیرقانونی طریقتہ سے کافروں کے مال لینے کوجائز کہتے ہیں وہ بھی دارا کھفر میں مسلمانوں کے لئے خزر اور ہو

تبيانالترآن

بھراب کی تیج کو جائز کہنے کی جرات نہیں کریں گے۔

پاکستان اور دیگر اسلامی ملکول نے جن کافر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کئے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ اور دینے کے ساتھ آبکی دو سرے کے ملکول میں ان کے ہاشندوں کی آمدورفت رہتی ہے اور ان کے ساتھ تجارتی اور ثقافتی تعلقات بھی ہیں سو یہ ان کے ساتھ معاہدہ امن و سلامتی اور بقاء ہاہمی کے وعدہ کے قائم مقام ہے 'اس لیے کسی مسلمان کا ایسے کسی مسلمان کا ایسے کسی مسلمان کا ایسے کسی مسلمان کا ایسے کسی کافر ملک میں جاکر دھوکے اور فراڈ کے ذریعہ ان کا بیبہ ہؤرنا جائز شیں ہے۔

علامه محد بن احمد سرخى حنى متونى ١٨٣٥ كيسترين :

جو مسلمان کافر ملک میں ابان عاصل کرے (ویزہ لے کر) جائے اس پر ان کے ساتھ عمد شخنی کرنا اور دھوکہ دینا کموہ (تحری) ہے کہونکہ غدر (عمد شکن) جرام ہے "رسول اللہ طابخ نے فرملا قیامت کے دن جرعد شمن کی ویر (مقعد) پر آیک جسٹڈا گاڑ دیا جائے گاجس ہے اس کی عمد شکنی بچائی جائے گی "اگر اس مسلمان نے کافروں سے عمد شکنی اور دھوکا دی سے ان کا مال حاصل کر لیا اور اس مال کو وار الاسلام جی نے آیا تو وہ سرے مسلمانوں کو آگر علم ہوتو ان کے لیے اس مال کو خرید نے سے اس کسب خبیث کی حوصلہ افوائی شریدنا ترام ہے کیونکہ وہ مال کسب خبیث سے حاصل ہوا ہے اور اس مال کو خرید نے سے اس کسب خبیث کی حوصلہ افوائی ہوگی اور بیہ مسلمانوں کے لیے کموہ ہے "اور اس کی دلیل حضرت مغیروین شعبہ دیاتی کی بے حدیث ہے کہ جب انہوں نے ہوگی اور بیہ مسلمانوں کے لیے کموہ ہے "اور اس کی دلیل حضرت مغیروین شعبہ دیاتی کی بے حدیث ہے کہ جب انہوں نے اس مال میں سے خس زبانچوال حصر) سے لیس "تو رسول اللہ طابخ اللہ تا درایا تمہارا اسلام تو مقبول ہے لیکن تمہارا مال غدر اس مال میں سے خس زبانچوال حصر) سے بیس "تو رسول اللہ طابخ اللہ تا درایا تھیں اس مال میں صورت نہیں ہے۔

(المبروان ١٥٥-٩٦ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ١٩٨٠ه)

نيزعلامه سرخى حنَّى لَكُصَّة بين :

علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني حنى متوفى ١٩٥٥ه لكهيم بين:

جب مسلمان دارالحرب (دارا ککفر) میں تجارت کے لیے داخل ہو تو اس کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی جانوں اور ملول کے دریے ہو کیونکہ وہ ان سے امان طلب کرنے کے بعد اس بات کا ضامن ہو گیا ہے کہ وہ ان کی جان اور مال میں کھیں

تبياناتن

العرض نہیں کرے گا' اور ضانت کے بعد تعرض کرناغدر (عمد فکنی) ہے اور غدر حرام ہے۔

(بدار إولين ص ٥٨٠٠ كمنيد نداديد ملتان)

علامه بدرالدين عيني في ال كي شرح مين بي حديث ذكري ب

حضرت ابن عمرر منی اللہ عتما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المؤیلم نے فرمایا عمد شکن کے لیے قیامت کے دن آیک جھنڈ انصب کیا جائے گا اور کما جائے گا کہ یہ فلال کی عمد شکتی ہے۔ (میح بخاری ۲۶مس ۹۳)

(البناييج ٢٩٥ ما٢ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٨١)

احادث اور فقهاء کے ان کثیر حوالہ جات ہے یہ واضح ہو گیا کہ دارا کففر میں غیر قانونی طریقہ سے کافروں کا مال کھانا نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کارشادہے : کیوں نہیں جس نے اپنے عمد کو پورا کیا اور اللہ سے ڈرانو اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ (آل عمران : ۲۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا رد کیا ہے کہ "ان پڑھ لوگوں کا مال کھانے پر ہماری گرفت نہیں ہو گ" اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کیوں نہیں ان کی اس پر گرفت ہوگی عمد فلکی کرنے والوں کی ندمت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عمد پورا کرنے والوں کی مدح فرما تا ہے اکہ جس مخص نے عمد پورا کیا اور عمد فلکی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔

عمد پورا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اطاعت دو چیزوں ہیں مخصر ہے اللہ تعالی کی تعظیم لور مخلوق پر شفقت اور عمد پورا کرنے ان دولوں چیزوں پر مشتمل ہے اللہ تعالی نے عمد پورا کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے عمد پورا کرنے ہے اس کے تھم پر عمل ہوتا ہے اور بید اللہ کی تعظیم ہے لور عمد پورا کرنے ہے مخلوق کو فائدہ پہنچا ہے اس لیے اس میں اللہ تعالی کی تعظیم کے ساتھ ساتھ مخلوق پر شفقت بھی ہے اور جو مخص بندوں سے کئے ہوئے عمد کو پورا کرنے گاوہ اللہ ہے بھی کیے ہوئے عمد کو پورا کرنے گاوہ اللہ ہے بھی کیے ہوئے عمد کو پورا کرنے گاوہ اللہ ہے عمد بیر ہے کہ وہ اس کے تمام احکام پر عمل کرے لور اس کی عبادت بجالائے ہوئے عمد کو پورا کرنے گا اور بندہ کا اللہ سے عمد بیر ہے کہ وہ اس کے تمام احکام پر عمل کرے لور اس کی عبادت بجالائے مور اس تمام کاموں سے ہاز رہے 'جن سے اللہ تعالی نے اس کو منع کیا ہے اور جب انسان اللہ تعالی اور بندوں سے کئے ہوئے عمد کو پورا کرے گاتو وہ کامل متی بن جائے گالور انہی لوگوں سے اللہ تعالی عبت کرتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک جو لوگ الله کے عبد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قبت خرید ہے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصد نہیں ہے اور نہ آخرت میں الله ان سے کوئی کاؤم کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر (رحمت) فرمائے گالور نہ ان کو پاکیزہ کرے گااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (آل عمران : ۱۷) عمد فکنی کرنے اور قسم تو ڑنے والوں کے متعلق آیت کانزول

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه و ايت كرتے ہيں :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المجائلے نے فرایا جس مخص نے حاکم کے فیصلہ سے حلف اٹھایا آگہ اس نتم کے ذرایعہ کسی مسلمان مخص کا مال کھائے وہ جس وقت اللہ سے ملاقات کرے گاوہ اس پر غضبناک ہوگا' اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں میہ آیت نازل کی ۔ ان الذین پیشنرون بعہداللہ وا یسانہ میں منا قلیلا

تبيبانالترآن

آلاً یہ (آل عسر ان: 22) پھر حضرت اشعث بن قیس آئے اور پوچھا حضرت ابو عبدالر حمان نے تم ہے کیا حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے ہائی میرے مم کی ہے؟ انہوں نے بنایا ہوئی تھی' میرے مم ذاوکی ذمین میں میرا کتواں تھا' میں نے رسول اللہ ماٹھ کیا ہے سامنے مقدمہ پیش کیا' آپ نے فرمایا تم اس کے جُوت میں گواہ لؤو ورنہ پھراس کی قشم پر فیصلہ ہو گا' میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اوہ تو اس پر قشم کھالے گا رسول اللہ ماٹھی ہے فرمایا جس مختص نے حاکم کے فیصلہ ہے جھوٹی قشم کھائی تاکہ اس قشم کے ذراجہ وہ مسلمان کامال کھالے وہ جب قیامت کے دن اللہ سے مطابق کا اللہ اللہ اللہ کراچی الاہمانہ)
اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر خضب ناک ہو گا۔ (میج بخاری ج ۲ ص ۸۵) مطبوعہ نور مجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)
اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر خضب ناک ہو گا۔ (میج بخاری ج ۲ ص ۸۵) مطبوعہ نور مجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)
اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر خضب ناک ہو گا۔ (میج بخاری ج ۲ ص ۸۵) مطبوعہ نور مجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

عدی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ امرء القیس اور حضر موت کے آیک فخص کے در میان کوئی تنازعہ تھا' دونوں نے اپنا مقدمہ نبی طافیظ کے سامنے پیش کیا آپ نے حضری سے فرمایا تم کواہ پیش کرہ ورنہ اس کی قشم پر فیصلہ ہو گا' حضری نے کمایا رسول اللہ! اگر اس نے قشم کھائی تو پھر یہ میری زمین لے لے گا' دسول اللہ طافیظ نے فرمایا جس محض نے اپنے بھائی کا مال کھلنے کے لیے جھوٹی قشم کھائی وہ جب اللہ سے ملاقات کرسے گا تو اللہ اس پر خضبناک ہو گا' امرء القیس نے کما نہ یا رسول اللہ جو محض میں پر ہونے کے بادجود قشم نہ کھائے اور اپنا حق ترک کردے اس کی کیا جزاء ہے؟ آپ نے فرمایا جنت! اس نے کمایا دسول اللہ ایس آپ کو گواہ کر آموں کہ میں قشم کو ترک کر تا ہوں 'عدی نے کما پھریہ آیت نازل ہوئی۔

(جامع البيان ٣٣٨م ١٣٨م مطبوعه دار المعرف بيروت ٩٠٠٩مهم)

اس آیت کی تغییریہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعہ جن اوگوں سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ سیدنا محمد طابط کی اجباع کریں گے اور آپ اللہ تعالی کی طرف سے جو احکام لائے ہیں ان کی تقیدیت اور ان کا اقرار کریں گے 'ان ہیں ہے جو لوگ اس عمد کو پورا نہیں کرتے 'اور وہ جھوٹی تشمیس کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں 'اور اس عمد شکنی لور جھوٹی تشموں کے ذریعہ ونیا کا تھوڑا مال خریدتے ہیں 'ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے 'اور اللہ تعالی نے جنت اور جنت کی جو نعتیں تیار کی ہیں 'ان سے وہ محروم رہیں گے اور اللہ تعالی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گاجس سے ان کو جنت کی جو نعتیں تیار کی ہیں 'ان سے وہ محروم رہیں گے اور اللہ تعالی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گاجس سے ان کو خوشی ہو اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرائے گا اور نہ ان کو لان کے گناہوں کے میل اور زنگ سے پاک فرائے گا اور نہ ان کو در دناگ عذاب میں جنال فرائے گا۔

عمد فنكني كرف اور فتم تو رف والول كي سزا كابيان

ہم چند کہ اس آیت کاشان فرول چند خاص لوگوں کے متعلق ہے لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہیں : جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت فرید تے ہیں "لور اغتبار خصوصیت مورد کانہیں عموم الفاظ کا ہوتا ہے "اس لیے ہر عمد شکنی کرنے والے اور مال ونیا کی خاطر جھوٹی قسم کھانے والے کا ہی تھم ہے "اللہ تعالی نے ایسے محض کی پانچ سرائیس بیان فرمائیں ہیں۔ (۱) ان کے لیے آفرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ (۲) آفرت میں اللہ ان سے کام نہیں فرمائے گا۔ (۵) ان کے لیے آفرت میں فرمائے گا۔ (۵) ان کے فرمائے گا۔ (۵) ان کے لیے دروناک عذاب ہے ان پانچوں وعیدوں کی تشریح حسب ذیل ہے :

() ان کے لیے آخرت کی خیراور نعمتوں میں ہے کوئی حصہ نہیں معتزلہ ای آیت ہے استدلال کرتے تھے کہ عہد شکنی

تبياناتقراد

الکریا اور بھوٹی قسم کھنا گنا کہیرہ ہے اور جو مخص گناہ کیرہ کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مرجائے وہ آخرت میں اجر و کا کو اس کو دائی عذاب ہو گا ہمارے نزدیک ہے آیت اللہ تعالی کی مشیت اور عدم عفو کے ساتھ مقید ہے۔ بعین اگر اللہ تعالی ہے ہے تو اس کو دائی عذاب دے گایا آگر اللہ تعالی اس کو محاف نہ کرے تو اس کو دائی عذاب دے گا یا بہ یہ بہت کھن انشاء تنویف کے لیے ہے 'بعین اللہ تعالی نے ڈرانے کے لیے فرمایا فی الواقع ایسا نہیں کرے گا اور وعید کے خلاف کرنا عین کرم ہے یا اس آیت میں اللہ تعالی نے استحقاق بیان فرمایا ہے بعنی عمد شکنی اور جھوٹی قسم کھالے والے اس سزا کے مستق بیں ہے نہیں فرمایا کہ وہ ان کو ضرور ہے سزا دے گایا ہے عالم مخصوص عند البعض ہے بینی ہے آیت کا فرول کے ساتھ خاص ہے ایمن نے اس کا فرول کے ساتھ خاص ہے اور کا فرول میں ہے جو عمد شکنی کرے گایا جھوٹی قسم کھائے گا اس کی ہے سزا ہوگی۔ کا فرول کے ساتھ خاص کے اور کا فرول میں موائے گا اس کر ہے اعتراض ہے کہ قرآن مجید کی دو سری آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مجید کی دو سری آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ قیاست کے دن اللہ تعالی ہر مخص سے کلام فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا :

یں ضرور ہم ان لوگول ہے ہوچھیں سے جن کی طرف رسول

بھیج مجئے تنے اور ہم ضرور رسولوں سے بھی ہے چیس مے۔

مو آپ کے رب کی تشم ہم بن سب سے منرور سوال کریں سے ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرُسِلَ رالَيْهِمْ وَلَنَسْلَلَّ الْمُرُسَلِيْنَ (الاعراف: ١)

ُ فَوَرَبِكَ لَنَشَّلَتَهُمْ آجَمَعِيْنَ فَعَمَّا كَانُوْا بِيَعْمَلُوْنَ (الحجر: ٣-٣)

اور طاہرے کہ سوال بغیر کلام کے متصور نہیں ہے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت بیں جو فرمایا ہے اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا یہ اللہ تعالی کے ناراض ہونے سے کنایہ ہے کیونکہ جو محض کی سے ناراض ہووہ اس سے بات نہیں کرتا وہ سرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مومنین کا لمین اور اولیاء عارفین سے براہ راست اور بالشافہ بات کرے گا اور کھار اور ساق اور فیار سے بالشافہ بات نہیں کرے گا بلکہ فرشتوں کے وساطت سے بات کرے گا اور خیراجواب یہ ہے کہ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے فوش سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان سے ایک بات کرے گا جس سے وہ خوش ہوئی۔

(۲۲) قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا : اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کو دیکھے گا نہیں کیونکہ کا نہیں دیکھے گا۔

کیونکہ کا نہات کی کوئی چیز اللہ سے او جمل اور محفی نہیں ہے بلکہ اسکایہ معن ہے کہ اللہ تعالی ان کی طرف محبت اور رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

(۱) الله تعالی ان کانزکیہ نہیں فرمائے گا : اس کا آیک معنی یہ ہے کہ الله تعالی ان کو ان کے گناہوں کے میل اور ذنگ سے پاک اور صاف نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کی ان کو سزادے گا اور ان کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کی ان کو سزادے گا اور ان کو معاف نہیں کرے گا دو سرامعنی یہ ہے کہ الله تعالی اپنے نیک کہ الله تعالی اپنے نیک بندوں کی تعربیف اور ستائش کرے گا ان کی تعربیف نہیں کرے گا الله تعالی اپنے نیک بندوں کی تعربیف فرائے گا فرشتوں کے واسطہ سے بہ

تعریف ہے ا

اور فرشتے (جنت کے) ہردروازہ ہے (یہ کہتے ہوئے) ان پر داخل ہوں گے 'تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیاسو کیابی اچھا ہے آ خرمت کا گھر۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَالِكَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْنُمْ فَينَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ والرعد: ٣٣-٣٣) الله تعالى في فود الي نيك بندول كى دنيا من بهى تعريف فرماكى الها:

اَلتَّنَا نَبُوْنَ الْعَابِدُ وُنَ الْحَامِدُ وُنَ السَّالِيْحُونَ جوتِهِ كِيرِهِ اللهِ عَلَيْ الله كاحمه التَّرَاكِعُونَ السَّاجِدُ وْنَ الْأَرْمُرُونَ بِالْمُغُرُوفِ ﴿ كَرَاهُ وَالْهِ مِنْ رُونُ وَكَانِ وَلَا مِنْ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْخُفِظُونَ لِحُدُ وَدِ اللَّهِ " سجده كرنے والے مين نَكى كاعم دين والے مين برائى سے روكتے وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه: ١٣)

والے بیں اور انلد کی صدود کی حفاظت کرتے والے بین اور مومنوں

كوبشارت ويجيئ

اور الله تعالى آخرت مين بهي ان كي تعريف فرمائي كا :

سَلَمْ قَوَلًا مِنْ رُبِّ رِجِيْمٍ (يُنْسَن : ٣٦) ألناير رب رحيم كافرمايا بهواسلام بوطا (۵) ان کے لیے وروناگ عذاب ہے: پہلے جار امور میں اللہ تعالی نے ان سے تواب کی تفی کی ہے اور اس آخری امر میں اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب کی وعید سنائی ہے۔

\_ بینک ان بن سنے ایک گروہ کتاب (تردامت) پشیفے وقت اپنی زباؤں کو مروژ ایتا ہے تا کہ تم بر گان کرو کہ مے بیے بیمن ہیں ہے کہ انٹر اس کو کتار

اور نہ وہ تمیں ہے ?

کیا وہ تعالیے مسلان توسٹے سکے بعد کھیں

اور تبیول کو رب بنا

ربط آيات اور شان نزول

اس سے پہلی تمیات میں اللہ تعلل نے بیان فرمایا تھا کہ یہود عمود اور مواثق کو تو ڑتے ہیں ہے بھی ان کی بدی محمران اور معصیت تھی اس آیت میں انٹر تعالی نے ان کی زیادہ بردی محمرات اور بردی معصیت کوبیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ بعض آیات کو چھا لیتے ہیں اور بعض آیات اٹی طرف سے گھڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا

المام ابوجعفر محد بن جرير منوفي ١١٠٥ و ابني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

ا قالدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انٹد کے وسمن بہور ہیں جو انٹد کی کتاب میں تحریف کرتے تھے اور اپنی طرف سے کلام گھڑ كريد كنت تف كدبير الله كاكلام ب-

حصرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان فرماتے ہیں کہ بیہ یمود ہیں جو اللہ کی کتاب میں زیادتی کرتے ہتھے جس کو اللہ ا تعالی نے نازل نہیں فرملیا تھا۔ (جامع البیان ج ۴ ص ۲۳۱ مطبوعہ دارالمعرف بیروت ۴۰۰۹ ہے) ُلیّٰ'' کامعنی اور تورات میں لفظی ی<u>ا</u> معنوی تحریف کی محقیق

الم اين جرير طري لكھتے ہيں:

ابن جریج نے بیان کیا ہے "لی" کامعنی ہے کسی چیز کو مرو ژنا اور بلٹ دینا جب کوئی کسی مخض کا ہاتھ مرو ڑ دے تو سے بیں لوی یدہ اور جب کوئی بہلوان دو سرے بہلوان کی بشت زمین سے ند لگا سکے تو کہتے ہیں "مالوی ظہرہ-"

(جامع البيان يساص ١٢٢١مطبوعه بيروت)

المام حسين بن محرراغب اصغماني متوفى ١٠٥٥ لكصف إين :

"اوی اسانه" (زبان مرو زنا) كذب اور من گفرت باتیس كرنے سے كنابے سے-

(المفردات ص ٢٥٤ مطبوعه المكتبة الرتضوية اريان ١٣٨٧ اله)

الم رازی لکھتے ہیں:

قفال نے بیان کیا ہے کہ زبان مروڑ نے کا معنی ہے کہ وہ کمی لفظ کو پڑھتے وقت اس کی حرکات اور اعراب میں

ر ملی کر دینے تھے جس سے اس کامعتی بدل جا آتھا' عربی میں بھی اس کی بہت مثالیں ہیں' اس طرح عبرانی میں بھی اس کی مثالیں ہیں' خاص طور پر تورات کی جو آیات سیدنا محمد مظامیلا کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں وہ اس میں اس فتم کی تحریف کرتے

الم رازي كي تحقيق بديب كديمود تورات مين لفظي تحريف نهيل كرتے تھے كيونك تورات كامتن مشهور تھا اگر وہ اس میں تفظی تبدیلی کرتے تو سب لوگوں کو ان کی تحریف کا پتا چل جا ؟ اور اس سے ان کی سبکی ہوتی اس کیے اس سے مراد یہ ہے کہ تورات کی جو آیات سیدنا محد ما ایکام کی نبوت پر دلائت کرتی ہیں وہ ان پر اعتراضات کرتے تھے اور ان کی باطل الویل اور تشری کرتے تھے اور ان آیات کے صبیح معنی پر شبہات واقع کرتے تھے۔

امام رازی کی علمی عظمت اور جوالت قدر کے ہم معترف ہیں اس کے باوجود ہمیں ان کی اس شخفیق سے اختلاف ہے۔ صبح بات یہ ہے کہ یمود نورات میں تفظی تحریف کرتے تھے ابعض او قات وہ الفاظ بدل دیتے العض او قات وہ این طرف ے عبارت بنا كريد كيتے كريد الله فرمايا ہے اور بعض او قات وہ بعض آيات كوچھيا ليتے يا تورات سے حذف كر دینے 'اس کی داضح دلیل میہ ہے کہ تورات میں انبیاء علیهم السلام کی طرف شراب پینے اور زما کرنے کی نسبت بیان کی گئی ہے حتی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اور اس میں کوئی عاقل شک نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اہلکہ ان کا خودساخت کلام ہے' ہم نے آل عمران کی آیت : ۱۳ کی تشریح میں ان محرف آیات کو باحوالہ بیان کیا ہے۔ نیز تورات میں سیدنا محمد من المارور آپ کے اصحاب کا صراحت "بیان ہے جس کو انسوں نے تورات میں حذف کر دیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

جواس رسول ہی ای کی پیروی کرتے ہیں جس کو دہ اپنے پاس إِيَجِدُ وَنَهُ مَكُنَّوْبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ ﴿ تَوْرات اور الْجِيلِ مِن لكما موالمِكَ مِن ووانسِ يَكَى كاعَم ديني يَا مُرُ هُمْ إِلْمَعْرُ وَفِ وَيَنْهُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِوَيْجِلُلُهُ مُ اور ان كوبرائى سے روئے ہيں اور پاك جزير ان كے ليے طال مرتے میں اور ناپاک چیزی ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر (مشکل احکام کے) جو ہوجھ اور طوق تھے ان کو ا مارتے ہیں۔

محمداللہ کے رسول ہیں اور ان کے امحاب کفار پر بہت عخت میں 'آپس میں برے رم ول ہیں (اے خاطب!) تو اسیس رکوع كرتے ہوئے محدہ كرتے ہوئے ريكھا ہے 'وہ اللہ كافضل بوراس كى رضاجاتے ہیں محدول کے اثر ہے ان کی نشانی ان کے چروں میں

ہے کن کی میر صفات تورات میں ہیں۔

الَّذِينَ يُنَّبِهُ وَنَ الرَّسُولَ النَّبِينَ الأَرْتَى الَّذِي الكَيِّبَاتِ وَيُحَيِّمُ مَلَوْهِ مُ الْخَبَيِّثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ أَصْرَهُمْ وَالْاَ غُلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف: ١٥٥) مُحَتَّدُ رُّ سُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَةً أَشِدَّ آءُ عَلَى الكَفَّارِ رُحَمَا عُبَيْنَهُمْ نَرْهُمْ رُكَّعًا سُجَّدُا يَبْنَغُوْنَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا لَا سِينَمَا هُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ إِمِّنَ ٱثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْزِيةِ ۖ ﷺ

(الفتح: ۲۹) يهود فرانت يس سے سيدنا محد الهيام كاؤكر اور آپ كى ان صفات كاؤكر حذف كرديا اور اس طرح آپ كے اصحاب کاذکر اور ان کی صفات کاذکر حذف کردیا اور ای طرح اور بهت ہے احکام کو چھپالیا اس کی تقیدیق قرآن مجید کی اس آیت

> لَيْأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَأَةً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ كَيْشِيِّرًا مِمَّنَا كُنْتُمُ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

اے ال كاب بے شك تمارے إس مارا رسول أكيا مو تم ہے بہت سی الیم چیزوں کو بیان کر تا ہے جن کو تم چھیاتے تھے او

بست ی باتول سے در گذر فرما آہے۔

أَيْغَفُوا عَنْ كَيْشِيرِ (المنالده: ۵)

قرآن مجيد كى جن آينول مين ميه تصريح كى حي سيه كه يهود تورات مين لفظى تحريف كرتے تھے وہ حسب ذيل ہيں: مِنَ الَّذِ يُنَ هَادُ وَا يُتَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ أتكواضيعه ويكفؤ لؤن سيمغننا وعصيننا واشتنع غير مُسَمَعِ قَرَاعِنَا لَتُنَا بِٱلْسِنَنِهِمُ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوُ آنَّهُمُ قَالُوا سَيمعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا الكَانَ حَيْرًالَهُمْ وَٱقْوَمُ وَلِكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

اَفَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيْلًا (النَّسَآء: ٣١)

يُحَرِّزُ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّنَا ذُكِّرُوْا بِبِهِ وَلَا تَزَالُ نَظَلِمُ عَالَى خَاَيْنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيُلَارِمُنْهُمُ (المائده: ٣)

يَحَرِّفُوْنَ الْكِلمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعَةً يَقُولُوْنَ إِنْ أُوْيَبْتُمُ هَٰذَا فَخُدُوْهُ وَالِّ لَمْ تُؤْتُونُهُ فَاخْذُرُوا (المائده: m)

ۗ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَا مَاللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّرُ فَوْنَهُ مِنْ بُعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ.

(البقره: 2۵) فَبَكَلَالَّذِيْنَ ظُلَمُوا فَوُلَّا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيْلَ لَهُمْ. (البقره: ۵۱)

فَوَيْلٌ لِللَّهِ يْنَ يَكُنُّهُ وْنَ الْكِتَابِ بِآيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰنَا مِنُ عِنْدِاللَّووالبقره: 29)

قرآن مجید کی ان آیات کے عظاوہ ہم نے امام ابن جربر طبری کے حوالے سے جو احادیث ذکر کی ہیں ان میں بھی اس پر دلیل ہے کہ یمود تورات میں نفظی تحربی*ف کرتے ہتھے۔* 

علامه ابوالحن ابراہیم بن عمرالبقائ متونی ۸۸۵ه اس بحث میں لکھتے ہیں :

بعض اوقات وه اس طرح تحريف كرت ته كم مثلاً لا تقتلوا النفس الا بالحق كوالا بالحدريثة اصل آبیت کا معنی تھا کسی مخص کو ناحق قبل نہ کرو اور ان کی تحریف سے بد معنی ہو گیا کہ کسی مخص کو حد کے سوا قبل نہ ر کو 'ای طرح من زنی فارجموہ کو فحمموہ پڑھتے تھے۔اصل آیت کامعیٰ ہے جسنے زناکیااس کورجم ک

بعض يمودى الله كے كلمون ميں اس كى جگسون سے تحريف كر دیے میں اور کتے میں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی (اور آپ سے كيتے بيں كر) سنے در آل حاليك آپ ندسنائے محے ہوں اور اين ا زمانیں مروز کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں' اور اگر دہ کہتے کہ ہم نے سنااور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری ہاتیں سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو بدان کے حق میں بستر اور نمایت

وہ اللہ کے کلمول کو ان کی جگہوں ہے محرف کر دیتے ہیں اور جس (کلام) کے ساتھ انہیں تھیجت کی مٹی بھی وہ اس کے آیک برے جھے کو بھول گئے ' بجزان میں سے چند آدمیوں کے۔

ورست مو آ کیکن اللہ نے ان کے کفری دجہ سے ان پر لعنت فرمائی

الوان میں ہے کم لوگ بی ایمان لاتے ہیں۔

وہ اللہ کے کلموں کو ان کی جگہوں ہے محرف کردیتے ہیں وہ كتے بيں كه أكر تم كو (حارا تحريف كيا بوا) يہ تھم ديا جائے تواہے مان لو اور اگر تم کویہ علم ندویا جائے تو اس سے احتراز کرد۔

ب شک ان میں ہے آیک فریق اللہ کا کلام سننے اور اس کو متحض مح بعد اس من ديده دانسته تحريف كردية تعا

تو طالموں سے جو تول كما كيا تھا اس كو انسوں نے دو سرے قول سے تبدیل کردیا۔

سوان لوگوں کے ملیے عذاب ہے جواپے ہاتھوں سے أيك

كتاب تعنيف كرين بحركين كريد الله كى جائب ہے ہے۔

آور ان کی تحریف ہے یہ معنی ہو گیا جس نے زنا کیا اس کامنہ کالا کرد-

(نظم الدررج ٧م ص ١٣٦٣، مطبوعه وارالكيب الاسلامي قابره مسايها)

فلاصہ بیہ ہے کہ یمود کی تخریف کی تنم کی تنمی بعض او قات وہ زبان مرو ڈکر لفظ کو پچھ کا پچھ پڑھ دیتے تنے 'جس سے معنی بدل جا تاتھا' جیسے راعنا کو راعیا پڑھ دیتے تنے 'بعض او قائت آبات کو حذف کر دیتے اور احکام چھپا لینے تنے 'اور بعض او قات آبات کو تبریل کر دیتے تنے 'بعض او قائت خود آبک مضمون تصنیف کرکے کہتے تنے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے انبیاء علیم السلام کے متعلق انہوں نے توہین آمیزواقعات کھے ہیں اور بعض او قات تورات کی آبت میں باطل ہویل کرتے تھے جس کاذکر اس آبیت میں ہے :

اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور وبدہ دانستہ حق کو نہ

وَلا نَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَنَكُتُمُوا الْحَقُّ

وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ (البقره: ٣٢)

ہیں تفصیل اور شخفین سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہود تورات کی آیات میں لفظی تحرایف نہیں کرتے تھے ' بلکہ تورات کی آیات کے صبح معنی اور درست محمل پر اشکالات اور خدشات وارد کرتے تھے۔

الله تعالی کا کلام ای فصاحت اور بلافت اور حلاوت اور جلائت کے اعتبارے انسان کے کلام سے کسی صاحب قیم پر ملتب الله تعالی کا کلام ای فصاحت اور حلاوت اور جلائت کے اعتبار سے الله تعالی نے فریلیا آباکہ تم بید ممان کرو کہ بید استب اور مشتبہ نہیں ہو سکتا البتہ عام لوگوں کو مخالط ہو سکتا ہے اس لیے الله تعالی نے فریلیا آباکہ تم بید ممان کروں ہے اور وہ کتے ہیں کہ وہ الله کی طرف سے (ناذل کروہ) ہے والله تعالی نے اس پر تنبیعہ فرمائی کہ بید تحریف کوئی نئی بات نہیں ہے کہ الله الله کی طرف سے (ناذل کروہ) نہیں ہے کیا الله الله کی طرف سے وطیرہ رہا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کسی بشرکے کیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب منظم لور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے یہ کے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ کیکن (وہ یکی کے گاکہ) تم اللہ والے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہواور تم پڑھتے پڑھاتے ہو۔ (آل عمران: ۵۹)

اس آیت کاہم الفاظ کے معانی حسب دہل ہیں:

بشركامعني

علامه مجد الدين محربن يعقوب فيروز آبادي متونى ١١٨ بع لكصفة بين

بشرانسان کو کہتے ہیں' واحد ہو یا جمع ہو اس کی جمع ابشار ہے' بشر کامعنی انسان کی طاہری کھال ہے' اور کھال کو کھال سے ملانامباشرت ہے' اور بشارت اور بشری کامعنی خوشخبری دیناہے۔

(القاموس المحيطة اص ١٩٨، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

بشر' انسان اور آدمی میں فرق ہے' ظاہری کھیل اور چرے' میرے کے اعتبار سے بشر کہتے ہیں' حقیقت کے اعتبار سے انسان کہتے ہیں اور نسل اور نسب کے اعتبار سے آدمی کہتے ہیں۔ علامہ حسین بن محد راغب اصفیانی متونی ۵۰۲ھ کیستے ہیں :

کھل کے ظاہر کو بشرہ کہتے ہیں اور کھل کے باطن کو اومہ کہتے ہیں 'انسان کو اس کی ظاہری کھل کے اعتبار سے بشر

- Partie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya d

تبيان القرآد

کتے ہیں کیونکہ جانوروں کی کھالوں پر بڑے بڑے ہل ہوتے ہیں یا اون ہو تا ہے' قرآن مجید میں جب انسان کے جسم کور م اس کے ظاہر کا اختیار کیا جاتا ہے تو پھراس پر پشر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سخیر الکیا نہ سکت کیا ہے کا اسکار مرکزیا۔

اورون ہے جس نے پانی ہے بشر کو پیدا کیا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُكَاءِبُشُرًا

(الفرقان: ۵۳)

ب شك بيس منى سے بشرينائے والا مول-

رَائِنَى خَالِقُ بَشَرُ الِمِنْ طِيْنِ (ص: ۵)

کفارجب البیاء علیهم السلام کی قدرو منزلت کو گھٹانا چاہتے تھے توان کو بشر کتے تھے و آن مجید میں ہے:

اس (كافر) في كمايد (قرآن) تودى جادد ، جو بيملے ، علا

فَقَالَ إِنَّ هَٰذَ ٱ رِالَّاسِحُرُّ يُؤُثِّرُ ٥ إِنَّ هَٰذَ ٱ

ارا ٢٥٥ مرف أيك بشركا تول ٢٠

إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (المدثر: ٣٥-٣١)

سوقوم نوح کے کافر مرداروں نے کما: (اے نوح!) ہم

فَهَالَ الْمَلَا أُلَيْدُ الَّذِينَ كَفَرُّوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ

حهيس إلى مثل بشرق ديكية بي-

إِلَّا بَشَرِّارِمْنُلَنَّا (هود: ٢٥)

انهول (كافرول) في كماكيا الله في بشركورسول بناكر بهيجا

قَالُوْاَ ابْعَتَ اللَّهُ بُشَرًّا رَّسُولًا

(بنواسرائيل: ١٠٠٠)

قرآن مجید میں ہے آپ کئے کہ میں محض تہماری مثل بشرہوں اس کی وجہ ہے کہ تمام انسان بشریت میں انبیاء علیم السائم کے مسادی ہیں اور علوم و معارف اور اعمل حند کی خصوصیت کی وجہ ہے ان کو عام انسانوں پر فغیلت عاصل ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کے بعد ہو حسی السی "میری طرف دی کی جاتی ہے۔" کا ذکر فرایا ہے ہا کہ اس پر "نبیمہ ہو کہ ہرچند کہ انبیاء علیم السلام بشریت میں عام انسانوں کے مسادی ہیں لیکن وجی کی خصوصیت کی وجہ سے عام انسانوں سے مشریز ہیں۔ (عام انسانوں اور انبیاء علیم السلام میں بشریت بہ منزنہ جنس ہے اور استعد او زول دی اور اور اک فیب انبیاء علیم السلام عیں بشریت بہ منزنہ جنس ہے اور استعد او زول دی اور اور اک غیب انبیاء علیم السلام عیں بشریت بہ منزنہ جنس ہے اور استعد او زول دی اور اور اک غیب انبیاء علیم السلام میں بشریت ہوں اور عشل سے اور اک کرنا عام انسانوں اور انبیاء علیم السلام میں مشترک ہے جس سے وہ عالم شماوت میں اور اک کرتے ہیں اور عالم غیب کا اور اک کرنا جنس اور قبل اور عیل اور ای کو بیان ان سے کلام کرنا اور حائل و جی ہونا کی انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کو بیان ان سے کلام کرنا اور حائل و جی ہونا کی انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کو بیان ان سے کلام کرنا اور حائل و جو کہ ونا کی جو صوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کو بیان ان سے کلام کرنا اور حائل و جی ہونا کی انبیاء علیم السلام کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کو بیان ان سے کلام کرنا اور حائل و جی ہونا کی جو اس اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی کے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اللہ تعالی کے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت ہے درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت کی درج ذیل آبیت میں اس کی خصوصیت ہے کا میں کر اس کی خصوصیت ہے کا میں کر اس کی خصوصیت کی درج ذیل آبیت کی درج دیا ہوں کی کر ان کر ان کی کر ان کر ان کر ان کی کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر کر

ُ قُلْ اِنْمَا أَنَا بَشَرٌ رِمْثُلُكُمْ بُوْلِى الْتَى أَنَمَا اللَّى أَنَّما اللَّهِ النِّي النَّي أَنَّما ا اللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدُ (الكهف: ١٠٠م البحة: ٢) جهروى كا جاتى كه (ميرانور) تهارا معود أيك الى معود ہے۔

معزت جرائیل جب حفرت مریم کے سامنے بشری صورت میں آئے تو فرملا فیسمنگل کھا بھڑا سویگا (مریم :

علا) پہل مرادیہ ہے کہ حفرت جرائیل بشری صورت میں آئے اور جب معری عورتوں نے حفرت یوسف کو اجانک بے
قباب و یکھاتو ہے ساختہ کما کھائش لیکھ ما ھاڈا بھٹڑا (یوسف : ۳۱) پہل مرادیہ ہے کہ معری عورتوں نے حضرت
یوسف کو بہت عظیم اور بلند جانا اور ان کے جو چر ذات اور حقیقت کو بشرہ بہت بلند سمجھا بشارت اور مباشرت کے اتفاظ
بھی ای لفظ سے بنے ہیں جب انسان کوئی خوشخری سنے تو اس کے چرے کی کھل پر خوشی کی امردو ڑنے گئی ہے اس لیے
اس کو بشارت کتے ہیں اور مباشرت میں مرد اور عورت اپنے جسموں کی کھل کو طلاتے ہیں اور آیک دو مرے میں پوست

تبيانالترك

تے ہیں' قرآن مجید اور احادیث میں ان دونوں لفظوں کا بھی استعمال ہے۔

(المغردات ٩٨م-٢٤) مطبوعه المكتبة المرتضوبية امران ١٣٣٧ه)

تھم کامعنی ہے شریعت کی فقہ (مجھ) اور قرآن کی فعم اور اس کانقاضا شریعت بر عمل کرتا ہے۔

علامه داغب اصفهاني لكصفرين:

سدى نے كما اس سے مراونوت ب أيك قول بي ب كه اس سے مراد حقائق قرآن كى فعم ب ابن زيد نے كما اس ے مراد اللہ کی آیات اور اس کی حکمتول کو جانا ہے ابعض علماء نے کما اس سے مراد وہ علوم اور معارف ہیں جن سے اولوانعزم رسل مخص ہیں اور ہاتی انبیاء ان کے مالع ہیں۔ (المفردات ص ۱۲۸مطبوعہ اران)

علامد ابواليان مجربن بوسف اندلس متوفى ١٥٥٥ ه لكص جن

بعض علاء نے کما تھم سے مرادیماں سنت ہے کیولکہ اس آیت میں کنب کے بعد تھم کاؤکر فرمایا ہے اور طاہریہ ہے کہ علم ے مرادیمال قضاء ہے لین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا کیونکہ اللہ تعالی نے یمال تدریجا" مراتب کا ذکر فرمایا ہے پہلے کتاب کا ذکر فرمایا جس سے عکم حاصل ہو تاہے" بھراس سے ترقی کرکے قضا کا ذکر فرمایا کیونکہ جب انسان کو عکم میں ممارت تامہ عاصل ہو جائے تو پھروہ لوگوں کے درمیان نیصلے کرتا ہے 'پھراس کے بعد سب سے بلند مرتبہ کا ذکر فرمایا جو

نبوت ہے اور تمام خیرات کا مجمع ہے۔ (البحرا کھیط ج ۲ ص ۲۳۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۳۳۲ ہے)

اس تغیر کارید مطلب نہیں ہے کہ انسان پہلے عالم بنا ہے پھر قاضی بن جا آ ہے پھر بی بن جا آ ہے بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جے نبی بنانا ہو تا ہے اس کو ایسی صفات مخصوصہ کے ساتھ پیدا کر نا ہے جو نبی کے لیے ضروری ہیں ' بھر پہلے مرتبہ میں اس کے علم کو ظاہر فرما آ ہے' بھراس کی تفتاء کے مرتبہ کو ظاہر فرما تا ہے بھراس کو مقام بعثت پر فائز کر تا ہے اور اس کو اعلان نبوت کا تھم دیتا ہے۔

أرما نيين كالمعنى

ر بالین کا داحد رباتی ہے کید رب کی طرف منسوب ہے اس طرح مولوی وہ مخص ہے جو مولا کی طرف منسوب ہے" اس كا معنى ب مولا والا اس طرح ربانى كا معنى ب رب والا وبانى اس عالم كو كفت بين جو علم ك تقاضول ير جيشه عمل كرے۔ فرائض واجبات منن اور مستجلت ير عامل ہو اور ہر حتم كے صغيرہ اور كبيره كناہول سے مجتنب ہو جب حضرت ابن عباس رصٰی اللہ عنما فوت ہوئے تو محر بن حنیفہ نے کہااس امت کے رہانی فوت ہو گئے۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه بيان كرت إن

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے "رہانین بن جاؤ-" (آل عمران : 24) کی تغییریں فرمایا : تحکماء علاء اور افقهاء بن جاؤ' رہانی اس مخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے علوم (حقائق اور د قائق) سے پہلے چھوٹے علوم (مسائل) کی تعلیم دے- (میح بخاری جام ۱۲ مطبوعه نور محداض الطائع کراچی ۱۸۳۱ه)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوني ٥٠١ه لكي إن :

ربانی و ربان کی طرف منسوب ہے ربان عفشان اور سکران کی طرح صفت مشہ ہے

ننگسوب ہے جو شخص علوم کی تعلیم دے وہ رہائی ہے 'بعض نے کہا جو شخص علم سے اسپیٹے نفس کی تربیت اور اصلاح کرے وہ رہائی ہے ' بعض نے کہا ہے رہ بیعنی ائلہ تعالیٰ کی ظرف منسوب ہے اور اس میں نون زائد ہے جیسے جسمانی میں نون زائد ہے 'سورہائی مولوی کی طرح ہے۔ حضرت علی وہ کھے نے قرمایا میں اس است کا رہائی ہوں' اس کی جمع رہانیون ہے۔ (المغردات ص ۱۸۱۲ مطبوعہ المکرت المرات ہو ایران ۱۳۴۲ ہے)

علامه ابوعبدالله محمين احمر مألكي قرطبي متوفى ١٦٨ه ليصفين :

ربط آیات اور شان نزول .

اس سے پہلی آبات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تحریف کو بیان فرملیا تھا اور فرملیا تھا کہ اہل کتاب کی عادت اور ان کا طریقتہ کتاب میں تحریف اور تبدیل کرنا ہے اور اس آبات میں فرملیا ہے کہ ان کی من جملہ تحریفات میں سے یہ ہے کہ حضرت عیسی اسپنے غدا ہونے کے دعویٰ دار تھے اور وہ اپنی است کو اپنی عبادت کرنے کا تھم ویتے تھے حالا تکہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب تھم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے رہے کہ تم اللہ اس کو کتاب تھم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے رہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔

المام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣١٥ه الى سند كے ساتھ عكرمد سے روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع قرظی نے کماجب نجران کے احبار بیوو اور علاء نصاری رسول الله مظافیظ کے پاس بڑع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کما اے محما (طابیظ) کیا آپ یہ چاہئے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت کریں جیسے نصاری نے حضرت عیمیٰ بن مریم کی عبادت کی تھی؟ رسول الله طابیظ سے فرمایا ہم غیرالله کی عبادت کی تھی؟ رسول الله طاب کرتے سے فرمایا ہم غیرالله کی عبادت کرنے سے الله کی بناہ چاہجے ہیں 'اور غیرالله کی عبادت کا تھم وسینے سے الله کی بناہ طلب کرتے ہیں 'الله تعالی نے جھے اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا جھے تھم دیا ہے تب الله نے یہ آبت نازل فرمائی :

سن بشرکے لیے بیہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کمال بینتم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں ہے یہ کھے کہ تم

اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ ع ابن جرت کی بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک کروہ اپنی کتاب کی تحریف کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کی عبادت کر ما تفاتو الله تعالى في بير آيت نازل فرمال- (جامع البيانج سمس ٢٣٠ مطبوعه وارالمعرف بيروت ١٠٠٩ ١٥٠) انبیاء علیهم السلام کا وعوی الوہیت کرنا عقلاً ممتنع ہے

ہم نے اس آیت کا بید معنی کیا ہے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا عقلاً ممکن نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں الله تعالی نے نصاری کے اس دعویٰ کی تکذیب کی ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام نے بیہ کما تھا کہ اللہ نعالیٰ کی بجائے جھے معبود بنالو 'اور آگر اس آیت کاب معنی کیا جلئے کہ نبی کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے بعنی حرام ہے تو اس سے عیسائیوں کی تکذیب نہیں ہو گی مثلاً ایک مخص کسی کے متعلق بید دعویٰ کرے کہ فلال مخص شراب پیتا ہے اور آپ ب تحمیں کہ شراب بینا تو حرام ہے اس ہے اس کے دعویٰ کی تکذیب شیں ہوگی اس کے دعویٰ کی تکذیب اس وقت ہوگ جب آب یہ طابت کردیں کہ شراب بینااس کے لیے عقلاً ممکن ہی جمیں ہے'اس آیت کی نظیرورج زبل آیات ہیں : مَاكَانَ لِلَّهِ أَنْ يُتَخِلَمِنُ وَلَدٍ (مريم: ٥٥) الله كے ليے مكن شيں ہے كہ وہ كسى كو اپنا بيٹا بنا ہے-مَاكَانَلَكُمُ إِنْ تُنْبِئُوا شَجَرَهَا

تسارے کے یہ ممکن تہیں تھاکہ تم (ازخور) باغول کے

(time): 4)

الله کے اذان کے بغیر کمی الس کے لیے مرنامکن نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ نَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

اس نہج پر اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے : مملی بشرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب عظم اور نبوت عطا کرے اور پھروہ لوگوں سے بیے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ۔ اس امتناع عقلی پر حسب ذمل ولا كل بين:

ورخت اگایتے...

(1) رسول مید دعوی کرتاہے کہ وہ بذریعہ وحی اللہ تعالی کے احکام حاصل کرکے ان کی تبلیغ کرتاہے 'اور اپنے صدق پر معجزہ کو پیش کر ہاہے' آگر وہ خود الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس کے صدق پر معجزہ کی دلالت باطل ہو جائے گی اور لازم آئے گاکہ وہ صادق ہو اور صادق نہ ہو اور یہ محال ہے۔ معجزہ کے اظہار کا تقاضایہ ہے کہ وہ صادق ہو اور الوہیت کے دعوی کا تقاضاہے کہ وہ صادق نہ ہو اور رہے اجتماع تعیصین ہے۔

(۲) اگر رسول الوہیت کا دعویٰ کرکے اللہ تعالیٰ پر افتراء بائد ہے تو اللہ اس کی شہ رگ کو کاٹ دے گا اور ماضی کے واقعات شلد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہیشہ اسینے رسولوں کو غلبہ عطا فرملیا اللہ تعالیٰ فرما ہاہے:

اً أكروه (رسول) بهم ير تمني شم كا افتراء بإندهتا∪ توجم ضرور اس کو بوری توت ہے پکڑ لینے ) پھرہم ضروراس کی شہ رگ کاٹ وية ( پرتم من سے كوئى بھى اس كو بچانے والاند ہو يا-

وَلَوْتَقَوُّلُ عَلَيْنَا بَعُضَ الْأَقَاوِيٰلِ أَلَا خَلْنَا مِنْهُ بِالْيَحِيْنِ۞ ثُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ الْوَيْيِنَ۞ فَمَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيُنُ۞

(الحاقه: ۲۵-۳۳)

اس آبہتِ کانقاضائیہ ہے کہ اگر رسول الوہیت کا دعویٰ کر ناتو وہ مغلوب ہو جاتا' اور اس دوسری آبت میں فرمایا : الله في لكه ويا م كه ين اور ميرت رسول ضرورب ضرور ڴؿۜؼٳڶڷ۫ۿؙڵٲۼٞڸڹؙۜٵؘؽٵۅؘۯۺڸؽ<sup>ڟ</sup> (المحادله: ۲۱) عا*ب بوكروس ك*-

سو آگر رسول الوہیت کا دعویٰ کرکے اللہ بر افتراء باندھے تو لازم آئے گاکہ وہ مغلوب ہو اور مغلوب نہ ہو اور یہ اجتماع تقیمین ہونے کی وجہ سے محل عقلی ہے۔

(۳) امام تخرالدین محمد بن ضیاء الدین عمر دازی متوفی ۲۰۲ کیستے ہیں:

انبیاء علیهم السلام ایسی صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں کہ ان صفات کے ساتھ الوہیت کارعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے' اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور وحی عطا فرما تاہے اور کتاب اور وحی صرف نفوس طاہرہ اور ارواح طیبہ کو ہی دی جاسکتی ہے' اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

الله این رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانا ہے۔

ٱللَّهُ آعُلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ -

(الانعام: ١٢٣)

الله چن ليناہ رسولوں كو فرشتوں ميں سے اور انسانوں ميں

ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَا إِنَّكُو رُّسُلًا ۚ وَمِنَ

التَّاسِ(الحج : 24)

اور نفس طاہرہ سے اس متم کا دعویٰ ممتنع ہے و سری وجہ یہ ہے کہ انسان کی دو قوتیں ہیں نظری اور عملی اور جب تک قوت نظریہ علوم اور معارف حقیقیہ کے ساتھ کال نہ ہو اس وقت تک قوت عملیہ اغلاق و میر سے طاہر نہیں ہوتی اور نہ اس میں وقی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمل الوہیت کا اور نہ اس میں وقی اور قوت نظریہ اور قوت عملیہ کا کمل الوہیت کا وعویٰ کرنے سے مانع ہے۔

(٣) الله تعالی اس وقت این کمی بنده کو نبوت اور رسالت سے مشرف فرما تاہے جب اسے میہ علم ہو کہ وہ بندہ اس قتم کا وعولی نہیں کرے گا۔ (تغیر کبیرج ۲ ص ۴۸۰ مطبوعہ دارا تفکر پیروت ۱۳۹۸ھ)

الله تعالی کاارشاد ہے: اور نہ وہ تمہیں ہے تھم وے گاکہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالو کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا تھم دے گا؟

كفرملت واحده ہے

بعض مضرین نے کہا اس کا فاعل سیدنا محمد الکھیے ہیں 'بعنی نہ محریم کو یہ تھم دیں تے کہ تم فرشتیں اور عمیوں کو رب بنا لو 'بعض نے کہا اس کا فاعل حضرت عیسیٰ بیں لور بعض نے کہا اس کا فاعل انبیاء ہیں 'اس آیت میں فرشتوں اور نمہوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ صابتین فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور بعض اہل کتاب حضرت عزیر کی اور بعض حضرت عیسیٰ کی عمادت کرتے تھے۔

نیز اس میں فرملا ہے کیاوہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تنہیں کفر کا تھم دے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونا زیادہ فہیج ہے " کیونکہ کفر کا تھم دینا ہر حال میں ندموم ہے " اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اس آیت کے مخاطب مسلمان تھے "اور اس میں ہیہ دلیل بھی ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے " کیونکہ جنہوں نے فرشتوں کو رب بنایا وہ صابتین اور بت پرست تھے "اور جنہوں نے جمیوں کو رب بنایا وہ یہود "نصاری اور مجوس تھے اس اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ رہے ان سب کو کافر فرمایا ہے۔

# سے پیختر عہدلیا کہ میں تم کو جرکتاب اور حکمت دوں آ جائیں ہو اس بھیز کی تصدیق کرنے دلائے واقرار کرنیا فرمایا کین محواه رہنا اور میں بھی تھارسے ساتھ گواہول کیا ہے اللہ سکے دین کے علاوہ ممی اور دین کو ٹائل کرتے ہیں حالاتکہ آسانوں مغون سف نوشی اور نا نوش سیسه ای کی اطاعت کی سے اوراس کی طرف اس سورت کے شروع سے اب تک جتنی آیات ذکر کی گئی ہیں ان میں اہل کتاب کی تحریفات اور خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور ان کی کتابوں میں سیدنا محمد مٹاہیم سے جو اوصاف ذکر کیے ا مسلح من ان كو چھيايا يا ان كو تبديل كرديا اور اس سے مقصود يہ تقاكه ان كو اس تحريف اور خيانت سے منع كيا جائے اور

اس سورت کے شروع سے اب تک جنتی آیات و کر گئی ہیں ان میں اہل کتاب کی تحریفات اور خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی اور ان کی کتابوں میں سیدنا محمد مطابع اس جو لوصاف ذکر کیے گئے تھے' ان کو پھپایا یا ان کو تبدیل کردیا' اور اس سے مقصود سے تھا کہ ان کو اس تحریف اور خیانت سے منع کیا جائے اور سیدنا محمد مطابع کی نبوت پر ایمان لانے پر برا سیجند کیا جائے' ذیر تغییر آیت میں بھی اس مقصود کی تاکید کی گئی ہے اور سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عالم ارواح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سے کر حضرت عیلی علیہ السلام تک تمام انجیاء علیم السلام سے عالم ارواح میں یا بعث کے بعد اس کی مسالت کی رسالت کی مسالت کی مسالت میں مالیہ ہوئی سیدنا محمد مطابع پر ایمان لائے گا اور آپ کی رسالت کی مسلم اور کے اللہ تعالیٰ نے یہ عمد لینے کے بعد اس کی تاکید کے تصویق کرے گا اور آپ کی مسملت میں آپ کی تصرت اور عدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمد لینے کے بعد اس کی تاکید کے تصویق کرے گا اور آپ کی مسملت میں آپ کی تصرت اور عدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمد لینے کے بعد اس کی تاکید کیا تھا گئی ہوئی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمد لینے کے بعد اس کی تاکید کیا

تهيبان القرآن

بسلدرق

اللے ان ہے صراحة "اقرار كرايا كھراس كى مزيد ماكيد كے فرمايا تم سب اس پر مواہ رہنا اور ميں بھى كوابوں بين ہوں كھرا وہ ہوں كھرا وہ كار اللہ ہوں كھرا وہ كار اللہ ہوں كھرا وہ كار اللہ ہوں كار النبياء عليم السلام كى امتوں كى طرف متوجہ ہو كونكہ اللہ تعالى سے عهد كرنے كے بعد اس عهد ہے كھرنا انبياء عليم السلام ہے متصور نہيں ہے" اور چونكہ بر بى بے اپنى ائن است ہے بيد عمد ليا فقاكہ اگر اس است كے زمانہ بين وہ في الى مبعوث ہو جائيں تو ان پر لازم ہو كاكہ وہ اس فى الى الى الله ہو كى وہ فاسق جائيں تو ان پر لازم ہو كاكہ وہ اس فى الى بر ايمان لے آئيں جس فى امت نے بھی اس عمد سے روگر دانى كى وہ فاسق اور نافر مان ہو كا كہ وہ اس فى الى بى كے كہ به بھى جائز ہے كہ به كلام انبياء عليم السلام كى طرف متوجہ ہو يعنى ہو جائے گا اور اس بين ان كى امتوں ہے تعرف اس عمد سے تعرف اس عمد سے بھراتو وہ بھى فاسق ہو جائے گا اور اس بين ان كى امتوں سے تعرف اس في اس الى اس آيت بين صراحة " انبياء عليم السلام كى طرف استاد اور كناته " ان كى امتوں كى طرف استاد ہو كا كہ اس آيت بين صراحة " انبياء عليم السلام كى طرف استاد اور كناته " ان كى امتوں كى طرف استاد ہوں كا ہو ہوں كى امتوں كى طرف استاد ہوں كي اس الى اس آيت بين عمراحة در احتاج المرائ على طرف استاد اور كناته " ان كى امتوں كى طرف استاد ہوں كا مرائ العربي بيوت على الله من عراحة در احتاج الرائ الله كى المتوں كى طرف استاد ہوں كى احتوں كى طرف استاد ہوں كار الله كى احتوں كى طرف استاد ہوں كار ہوں كے الله كى احتوں كى طرف استاد ہوں كار اس كى احتوں كى طرف استاد ہوں كے الله كار كے استاد كار كر المعانى حد الله كار كے المعانى حد الله كار كار المعانى حد الله كار كے المعانى حد الله كار كے المعانى حد الله كل المعانى حد الله كل المرب المعانى حد المعانى كار كار كار المعانى حد الله كار كے المعانى كے المعانى كے المعانى كل احتوں كى طرف الساد كى المعانى كى المعانى كى المعانى كى المعانى كى المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے المعانى كے ال

اگر آپ نے (بہ فرض محل) شرک کیاتو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں مے اور البیند آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں

لِينْ آشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْحُسِيرِيْنَ (الزمر: ١٥)

تمام مبول سے آب پر ایمان اللے کے میثال کی تحقیل

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میہ عدالل کتاب ہے لیا تھا گیا نبیوں ہے ایک دوسرے کی تصدیق کے متعلق لیا تھا بینی ہر نبی بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرے یا تمام عبیوں سے سیدنا محد الطائیل پر ایمان لانے کا پختہ عمد اور میثاق لیا تھا۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه روايت كرتے بين:

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس میثاق کو انبیاء علیم السلام نے اپنی قوموں سے لیا یعنی جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محد مطابیع آ جائیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی نبوت کا اقرار کریں۔

قادہ نے اس کی تقبیر میں کما اللہ تعالی نے نبیوں سے میہ حمد لیا کہ بعض دو سرے نبیوں کی تصدیق کریں اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کریں ' بھرانبیاء علیہم السلام نے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغام کی تبلیغ کی اور اپی امتوں سے میہ پختہ عمد لیا کہ وہ سیدنا محمد ملائظ پر ایمان لا نمیں کے اور ان کی تصدیق کریں گے اور ان کی تصریت کریں گے۔ لیکن رائے قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں یا بذریعہ وجی میہ عمد لیا کہ اگر ان کے زمانہ میں سیدنا محمد ملائظ معوث ہو گئے تو وہ آپ پر ایمان لا نمیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کی نصرت کریں گے۔

بسلددوم

تبياناتكرا

امام ابن جربر طبری روایت کرتے ہیں:

حضرت علی بن ابی طالب وہ ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نی کو بھی جمیجا اس سے بیہ عمد لیا کہ اگر اس کی حیات میں محمہ (طابیع) مبعوث ہو گئے تو وہ صروبہ ضرور اس پر ایمان لائے گا اور ضرور بہ ضرور اس کی نصرت کرے گا کور پھروہ نبی اللہ کے تھم سے اپنی قوم سے بیہ عمد لیتا تھا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ انسلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ میثال لیا کہ وہ سیدنا محد مالی بھی اس ان کی نصرت کرے گابہ شرطیکہ وہ اس وقت زندہ ہو ورنہ وہ اپنی امت سے میشان لیا کہ وہ سیدنا محد مالی بھی اور ان کی نصرت سے محد لیتا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں وہ مبعوث ہو جا میں تو وہ ان پر ایمان لائیں 'ان کی نصدیت کریں اور ان کی نصرت کریں۔ (جائے البیان جسم ۱۳۵۹۔ ۲۳۲۰ ملتقطا "مطبوعہ دارالعرف بیروت '۹۰ساھ)

اگر بید شبہ ہو کہ اس آ یت بیں ان انبیاء علیم السلام سے میٹان لینے کاؤکر ہے جن پر کتاب نازل کی گئی ہے اور وہ صرف تین سو تیرہ رسول ہیں' اس سے بید لازم نہیں آ تا کہ تمام نیوں سے بید میٹان لیا گیا ہے' اس کا جواب بیر ہے جن بیوں پر کتاب نازل کی گئی ہے کو نکہ ان کو نہوت اور حکمت میں ہیں جن پر کتاب نازل کی گئی ہے کیونکہ ان کو نہوت اور حکمت دی گئی ہے' نیز جن انبیاء علیم السلام کو کتاب نہیں دی گئی ان کو بید حکم دیا گیا کہ وہ سابق نمی کی کتاب پر عمل کریں' نیز اس آیت میں کتاب اور حکمت سے مراد دین ہے اور تمام انبیاء علیم السلام کا دین واحد ہے اور توحید' نبوت' تقویر' قیامت' مرف کے بعد دوبارہ المحق خشرو نشر' حساب و کتاب اور جزا و مزا پر ایمان رکھنے میں تمام نمی آیک وہ سرے کے موافق ہیں۔ البستہ شریعت ہر نمی کی الگ الگ ہے۔ اہم محمرین اسائیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بڑالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاتیا نے فرملیا تمام آنبیاء علاقی بھائی ہیں ان کی مائمیں (شرائع) مختلف ہیں اور ان کلاین واحد ہے۔ (صحح بخاری جاص ۴۹۰مطبوعہ نور مجمد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام عبوں نے جس دین کو ڈین کیااور اللہ کی طرف سے جو پیغام سالیا سیدنا محمد مظافیظم اور قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی اس لیے تمام عبوں اور ان کی امتوں پر سے واجب تھا کہ اگر تہب ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت کرتے۔ سیدنا محمد مطافیظم کی نبوت کا عموم اور مشمول

اس آبت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیهم السلام سیدنا محمد ماٹھیلم کی تقدیرا" امت ہیں اور ہم آپ کی تحقیقا" امت ہیں' آگر آپ ان کی حیات میں مبعوث ہوتے تو آپ پر ایمان لانا اور آپ کی تصرت کرنا بن پر ضروری تھا اور ہم آپ پر پالفعل ایمان لائے ہیں' نیز قرآن مجید میں ہے :

وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا (سبا: ٢٨)

اور ہم نے آپ کو (آیامت تک کے) تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے در آل حالیکہ آپ بشارت دینے والے ہیں لور ڈرانے والے ہیں۔

المام مسلم بن محاج تشيري متونى الاتاه روايت كرات بين:

حضرت ابو ہرری<sub>ے</sub>ہ جنابھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیا ہے فرمایا مجھے تمام نبیوں پر چھ اوصاف کی وجہ سے فضیلت

تميان القرآر

وی گئی ہے' مجھے جوامع النکلم دیئے گئے' رعب ہے میری مرد کی گئی' میرے لیے مال غنیمت طال کر دیا گیا' اور تمام ردئے زمین کو میرے لیے مادہ تیمم اور مسجد بنا دیا گیا' اور مجھے تمام مخلوق کارسول بنایا گیا اور مجھ پر سلسفہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ (میچ مسلم خاص ۱۹۹ معلومہ نور مجد الطابع کراچی '۵۲ ساتھ)

الم احمد بن حنبل متونی ۱۲۴۱هه روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلا نے فرمایا ہے شک (مضرت) مویٰ اگر تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری انباع کرنے کے سوا ان کے لیے اور کوئی جارہ کار نہ تھا۔

(منداحدج ١٣٩٨ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ١٣٩٨)

اس حدیث کو امام بو یعلیٰ (مندابو یعلیٰ ۴س ۳۲۷-۳۲۹ مطبوعه پیردت) نور امام بیهتی نے بھی روابیت کیا ہے۔ (شعب لائیان جام ۴۸۰ مطبوعه بیروت)

حافظ الہشمی نے اس حدیث کو اہم برار اور امام طبرانی کے حوالوں سے اکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ امام براور کی سند میں جابر جعفی ہے وہ ضعیف ہے اور امام طبرانی کی سند میں قاسم بن محد اسدی ہے اس کا حال مجھے معلوم نہیں 'البت سند کے باتی راوی نقنہ بیں۔ (مجمع الزوائد ن اص ۱۷۲)

حافظ سیوطی نے اس صدیث کو امام احمد کام و سلمی اور امام ابونصر بحری کے حوالوں سے درج کمیا ہے۔
(الدر المنتوری ۵ ص سرا مطبوعہ امران)

عافظ ممادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متونى ١٥٧٥ه لكصف بين:

بعض احادیث میں ہے آگر موکی اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے اور کوئی چارہ کار شہ تھا' سوسیدنا محد مظاہیم دا مَا" قیامت تک کے لیے رسول اور خاتم النین ہیں' آپ جس زمانہ ہیں بھی مبعوث ہوتے تو آپ ہی لئم اعظم ہوتے' اور تمام انبیاء علیم السلام پر آپ کی اطاعت مقدم اور واجب ہے' کی وجہ ہے جب سب نی مسجد اتصی ہیں جمع ہوئے تو آپ ہی امامت فرمائی اور جب اللہ عز و جل میدان حشریں اپنے ہندوں کے در میان فیصلہ کرے گاتو آپ ہی اللہ تعالی کے سامنے شفاعت کریں گے' اور مقام محمود صرف آپ ہی کے سزاوار ہے۔

(تفييرالقرآن ج عص ١٥ مطبوعه بيروت)

حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا مطرت آدم ہے لے کر حضرت عینی تک تمام اُنہاء اور مرسلین آپ کے جھنڈے کے جھنڈے کے بیٹے ہول گئے اُتھا میں ہوگا میں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوں گئے انہا ہوگا اور دخول جنت کا گوڑ کے ساتی ہوں گئے انہا شفاعت کریں گئے آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور دخول جنت کا افتتاح آپ سے ہو گا!

علامه سيد محمود ألوى متونى ١٠٤٠ه لكصة بين:

اس آیت کی تغییر میں عارفین نے کہا ہے کہ سیدنا محد ملائیام بی نبی مطلق کرسول حقیقی اور مستقل شارع ہیں اور آپ کے ماسواتمام انبیاء علیمم السؤام آپ کے آباع ہیں۔ (روح المعانی ۳۰ س ۲۱۰ مطبوعہ بیروت)

يشخ محمد قاسم مانولوى متوفى ∠149ھ لکھتے ہیں :

الم الله الله الله الم الموسمة على الموسطة في العروض اور موصوف بالذات ہونا اور انبیاء ماتحت علیهم السلام کا آپ فیض کامعروض اور موصوف ہالعرض ہوناوہ تحقق معنی خاتمیت پر موقوف ہے۔(تحذیرالناس ۱۳۸۰مطبوعہ کراچی)

واسطہ فی العروض اس واسطہ کو گئے ہیں جو وصف کے ساتھ حققہ "متصف ہو اور موصوف بالذات ہو اور ذوالواسط اس وصف کے ساتھ حقیقہ "متصف ہو مثلا جب کشتی چال رہی ہو تو تشی حرکت کے ساتھ حقیقہ "متصف ہے" اور کشتی میں بیضا ہوا فض کشتی کے واسطہ سے مجازا "حرکت کے ساتھ متصف نہیں ہے آگر میں بیضا ہوا فض کشتی کے واسطہ سے مجازا "حرکت کے ساتھ متصف نہیں ہے آگر سیدنا محمد ساتھ کا کہ باتی انبیاء علیم انسلام نبوت کے سیدنا محمد ساتھ کا کہ باتی انبیاء علیم انسلام نبوت کے ساتھ متصف ہوں آپ حقیق نبی ہوں اور باتی انبیاء مجازا "نبی ہوں اور بیت قرآن مجید ساتھ مجازا "متصف ہوں اور باتی انبیاء مجازا "نبی ہوں اور بیت قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے :

لَا نُفَرِّ قُ بَيْنَ أَحَدِ بِنِنْ رُسُلِمِ (البقره: ٢٨٥) جم رسواوں ميں ہے كى ميں فرق نہيں كرتے۔

اس کیے تحقیق ہیں ہے کہ سیدنا محمہ الجائے اور باتی انبیاء علیم السلام سب حقیقی نی ہیں اور آپ باتی انبیاء علیم السلام ک نبوت کے لیے واسطہ فی الشوت ہیں غیر سفیر محض ہیں ' یہ اس واسطہ کو کہتے ہیں جس میں واسطہ اور زوالواسطہ دونوں وصف کے ساتھ حقیقتہ "متصف ہو جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم حرکت کرے لؤتا تم محت ہو جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم حرکت کرے اور پھر او قلم کی حرکت ہاتھ ہو کہ واسطے ہے ہے لیکن دونوں حرکت کے ساتھ حقیقتہ "متصف ہوئے ہیں پہلے ہاتھ حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے قلم حرکت کرتا ہے اور پھر اس کے واسطہ سے قلم حرکت کرتا ہے سواسی طرح پہلے سیدنا محمد طابع الم انساف میں واسطہ فی الشوت غیر سفیر محض ہیں اور آپ اور بیاتی انبیاء حقیق نی ہیں۔

اور باتی انبیاء حقیق نی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشادہے : کیا یہ اللہ کے دین کے علادہ کمی لور دین کو تلاش کرتے ہیں حالانکہ آسانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوش ہے اس کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف دہ سب لوٹائے جائیں گے۔ (آل عمران: ۸۳) زمینوں اور آسانوں اور تمام امخلوق کی اطاعت کا بیان

اس ہے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ تمام انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں پر ہید واجب اور لازم کر اور ہے کہ وہ سیدنا مجمد ملٹی بل ایمان لائمیں اللہ افرا علیت ہوا کہ اللہ کا دین سیدنا مجمد ملٹی بیا ہوا دین ہے اور جو محتمی اس دین کو ناپیند کرے گاوہ اللہ کے دین کے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور نانوشی سے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور نانوشی سے علاوہ اور زمینوں کی سب مخلوق خوشی اور نانوشی سے اس کے لیے اسلام لائن اسلام کا اصطفاعی معنی ہے : سیدنا مجمد ملٹی ہیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو پچھ لے کر آئے اس کو مانا اس کے لیے اسلام لائی اسلام کا اضافی معنی مراد ہے ، قبول کرنا اور یسال لغوی معنی مراد ہے ، اطاعت کا معنی امام رازی نے بہ بیان فرمایا ہے: اطاعت کا معنی امام رازی نے بہ بیان فرمایا ہے: اسلام کا اعتمال کو بیان فرمایا ہے: اطاعت کا معنی امام رازی نے بہ بیان فرمایا ہے: اللہ سبحانہ کے ماموا ہر چیز ممکن لغراق ہو اور ہر ممکن اپنے وجود اور عدم میں اس کا مختاج ہونا کی اس کے اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے ہوتا کی اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنی ہے کہ اس کے ایجاد کرنے سے ممکن موجود ہو جائے تو آسانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنوں کی ہر مخلوق اپنے وجود اور عدم میں اللہ کی اطاعت گزار ہونے کا معنوں کی ہر مخلوق کی ہر مخلول کی ہر مخلول کی ہر مخلول کی ہر محدود ہر ہر ہر کی اس کے دیاں کے ایک کی ہر میں کی ہر موجود ہو گور کی کر اس کے معنوں کر میں کی ہر کی ہو کو کر کی کر اس کر کر کر اسانوں کی ہونوں کی کر اس کی کر اس کی کر اس کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

ليبيان القرآن

ہے تکہ اللہ تعالیٰ نے حصر کر دیا ہے کہ سب اس کے اطاعت گزار ہیں' اس کا معنی ہے کہ اللہ ہی خلاق واحد ہے اس کے سوآ اور کوئی نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو فٹا کر سکتا ہے اور قرآن جید کی حسب ذیل آبیوں کا بھی بی معنی ہے۔

(تغييركبيرج ٢م ٣٨٥مطبوعه دارا لفكربيردت ١٣٩٨م)

اور اسانوں اور زمینوں کی ہرجیز خوش اور ناخوش سے اللہ بی

كوسجدة كرتي ہے-

اور ہر چیزاللہ کی حرکے ساتھ اس کی تشیع کرتی ہے "لیکن تم ان کی کنیع نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ يَشْجُدُ مَنْ فِي السَّهُ وَتِ وَالْآرُضِ. طَوْعًا وَّكُرْهًا (الرعد: ۵)

وَإِنَّ مِنْ شَتَىٰ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِمِ وَلَكِنَ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحُهُمْ (بنى اسرائيل: ٣٣)

المام رازی نے شمانوں اور زمینوں کی تمام الخلوق کی اطاعت کی تغییران کے امکان اور احتیاج سے کی ہے یہ بہت عمدہ تنسیرہے تاہم یہ کمنا بھی بعیر شیں ہے کہ اللہ تعالی نے مسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کاجو تکوین نظام بنایا ہے وہ سب خوشی یا ناخوش سے اس نظام کے مطابق عمل کر رہے ہیں کواکب سیارہ کی مروش مرو ماہ کا طلوع اور غروب ' زمین کی حرکت ' بارش کامونا' سمندرول اور درباون کی روانی ' نباتات کی روسکیگی' طوفانوں کا اٹھنا' زلزلوں کا آنا اور ہر ذی روح کا مقررہ وفت پر پیدا ہوتا اور مرجانا منمام جواہر موالید اور عناصراس تکوینی نظام کے تحت اپنا اپنا کام خوشی یا ناخوشی

ے انجام دے رہے ہیں۔

انسان کے جسم کی رکوں میں خون کروش کر رہاہے انسان غذا کو کھا کر حلق کے بینچے اتار لیتا ہے بھراس کھائی ہوئی غذا کو خون چموشت اور ہڈیوں میں منشکل کرنے کے لیے اس کے جسمانی اعضاء اس تکوینی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ول' و مسيهم السه ، جگراور معده أيك مقرره وفت تك بيه كام انجام دينة رينة جين عرض انسان كم باهرجو ميملي موئي كائنات اور عالم كبير الله تعالى كے احكام كى اطاعت ميں لكا ہوا ہے۔ اور انسان كے اندر جو عالم صغير ہے وہ بھى الله تعالى ك احکام کی اطاعت میں لگا ہوا ہے کوئی چیز اس کی اطاعت سے باہر نہیں ہے ایک درمیان میں یہ خاک کا بتلا ہے جس کو اللہ تعالی نے انقیار دے کرانسان بنا دیا پھراس کو یہ موقع دیا کہ وہ عالم کہیر کو انڈد کا اطاعت گزار دیکھ کراس ہے عبرت حاصل كرے يا خود اپنے نفس لور عالم صغير بين جھانك كروكھ لے اور اس سے تعيمت حاصل كرے۔ جب اس كا اپنا نفس اور کائٹات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے باہر نمیں ہے تو وہ خود اس کے حضور اطاعت ہے سر حسکیم خم کیوں نہیں کرماا

سَنُرِيَهِمُ ايَانِنَا رَفِي الْأَفَاقِ وَفِيَّ ٱنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ (حُمُ السجدة: ۵۳)

عنقریب ہم عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھا تمیں مے اور ان کے نفول میں حق کہ ان پر منکشف ہو جائے گاکہ یقیبنا دى (قرآك) فق سے-

اور یقین رکھنے والول کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تسارے نعول میں کیاتم (ان سے)بھیرت حاصل نہیں کرتے۔ وَفِي الْأَرْضِ أَيَاتُ لِلْمُوْقِنِيْنَ۞ وَفِيُ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبُصِرُ فَنَ۞(الذاريات: ٢٠-٢٠)

ظاصہ بدے کہ آسانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق کے خوشی یا ناخشی سے اطاعت مزار ہونے کے دومعنی ہیں ایک وہ جو امام رازی نے بیان فرمایا کہ ہر مخلوق کا اپنے وجود اور عدم میں اللہ تعالیٰ کامختاج ہونا اس کی اطاعت گزاری ہے اور دو سرا

ہوں معنی جو ہم نے بیان کیا کہ تمام ممکنات کا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تکویٹی نظام کے تحت خوشی یا ناخوشی سے کام کرنا اس کی اطاعت گزاری ہے۔

كوكول

# لْأَيْخَفُّفُ عَنْهُ وَ الْعَنَ ابُ وَلِاهُمُ يَنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ۗ الْآلِدِينَ ۗ

نہ ان کے عداب میں مختیعت کی جائے گئ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گئ 🔾 موا، ان لوگوں کے

#### ڬٵڹؙۅؙٳڡؚڹؘؠۼڔڂ۬ڸڮۅٳڝڶڂۅٲڣٳؾ۩ؗۼڣۅٛڗ؆ؚڂؽڠ<sub>ؖ۞</sub>

مجفول سنے ای کے بعد توب کرلی اور وہ نیک ہوسکتے سو اندربہت بخشے والا بے صدرح مرات والاب

زریر تفسیر آیت کی آیات سابقنہ کے ساتھ مناسبت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام غیوں سے بیہ میثاق اور پختہ عمد لیا تھا کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ جا کمیں جو ان پر نازل کی ہوئی کتابوں اور ان کے دین کی تصدیق کریں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس رسول پر ایمان لا کمیں اور اس کی بھرت کریں کو راس آیت میں یہ فرمایا ہے : "آپ کھئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابرائیم اور اساعیل اور اسحاق اور بعقوب اور ان کی لولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹی اور عملی اور اسحاق اور بعقوب اور ان کی لولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹی اور عملی اور اسحاق اور بعقوب اور ان کی لولاد پر نازل کیا گیا اور جو موٹی اور اسماعیل اور اسحاق ہو جائے کہ سیدنا محمد ملائیلام ہی وہ رسول ہیں جن پر عمود کی تھا کہ ایمان لائے کے دمنوں سے بختہ عمد لیا گیا تھا اور آپ کے زمانہ میں جس قدر اہل کتاب تھے ان سب پر ضروری تھا کہ ایمان لائے۔

وہ آپ پر ایمان لائے۔

دوسری مناسبت ہیہ ہے کہ اس آیت سے منصل پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا: کیا یہ اللہ کے وین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟

اور الله تعالی نے اللہ کے دین سے علاوہ کسی اور دین کو افتیار کرنے کی فدمت فرائی ہے تو پھریہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا دین کون ساہے؟ اور کس دین کو افتیار کیا جائے لنڈا اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ ہتلایا کہ جو کتاب سیدنا محمد مالی ہوئے ہازال کی گئی اور آپ سے ہوگئی ہو کتاب سے اور بھی اسلام کی گئی اور آپ سے بہان لانا بھی اللہ کاوین ہے اور بھی اسلام

الله تعالى كاارشاد الله : آب كية كه بم الله ير ايمان لائة اور اس يرجو بم ير نازل كياكيا- (آل عران: ٨١٠)

" آپ کئے" یہ واحد کا صیفہ ہے اور "ہم اللہ پر ایمان لائے" یہ جمع کا صیفہ ہے" یہ ظاہر یوں ہونا چاہے تھا" آپ کئے میں اللہ پر ایمان لایا" اس ظاف ظاہر اسلوب کی وجہ یہ ہے کہ اس پر متغبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے امت کی طرف پیغام لانے والے صرف واحد ہیں اور وہ سیدنا محمد طابط ہیں" اس لیے پہلے صیفہ واحد سے خطاب کرے فرمایا آپ کئے۔ پکڑیم اللہ پر ایمان لائے۔" صیفہ جمع کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اس پیغام پر ایمان لانے کے صرف آپ مکلت نہیں ہیں ایک تمام اور عاجزی کے اظہار کے خرایا کہ اس پیغام پر ایمان لانے کے صرف آپ مکلت نہیں ہیں ایک تمام امت اس کی متعلف ہے۔ وہ سرا جواب یہ ہے کہ واحد کا صیفہ تواضع اور متامرہ اس لیے واحد کے لاتے ہیں اور اللہ کے سامنے آپ متواضع اور متامرہ اس لیے واحد کے میفہ سے فرمای ہیں اس لیے واحد کے میفہ سے فرمای ہیں اس لیے فرمایا آپ امت سے کے میفہ سے فرمای ہیں اس لیے فرمایا آپ امت سے کہ میفہ سے فرمای ہیں اس لیے فرمایا آپ امت سے کہ میفہ سے مرائ لائے ہیں اور است کے سامنے آپ معظم لور محرم اور صاحب جلال ہیں اس لیے فرمایا آپ امت سے کہ میفہ سے فرمای ہیں اس کے فرمایا آپ امت سے کہ میفہ سے مرائ لائے ہیں۔ اس کی اس کے فرمای مسلم کے میفہ سے مرائ لائے ہیں۔ اس کے فرمای کی سامنے کی سامنے آپ مسلم کور کور جم سے میفہ سے سامنے آپ میں میں میں میں میں کیا ہوں کرم اور صاحب جلال ہیں اس لیے فرمای ہوں کرم اور صاحب جلال ہیں اس کے فرمای ہوں کرم میں کے مینے کے سامنے آپ میں میں میں کور کرم کی میان کی سامنے تور کرم کے میں کی کرمان کی سامنے تو کرمای کی سامنے تور کرم کی میں کیا کہ کرمایا کی سامنے تور کرم کی سامنے کی سامنے کرمایا کیا کہ کرمایا کرمایا کی سامنے کرمایا کرمایا کیا کہ کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرما

تجيسان القرآن

الله تعالی کاارشادے: (اور ہم اس پر ایمان لائے) جو ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور بیقوب اور ان کی اولاو پر نازل کیا گیااور جو مویٰ اور عینی اور (دیگر) نبوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ (آل عمران: ۸۴) انبیاء سابقین علیمم السلام پر ایمان لائے کامفہوم

المام فخرالدين محربن ضياء الدين ممررازي متوفى ١٠٧ه و لكصة بين :

اس میں اختلاف ہے کہ جن انبیاء علیهم السلام کی شریعت مفسوخ ہو چک ہے ان پر کس طرح ایمان لایا جائے 'بعض علماء نے یہ کہا کہ جب ان کی شریعت منسوخ ہو گئی تو ان کی نبوت ہمی مفسوخ ہو گئی 'اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ انبیاء اور رسل شخے اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب انبیاء اور رسل ہیں اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ان کی شریعت کا منسوخ ہونے کو مسئلزم نہیں ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب بھی انبیاء اور رسل منسوخ ہونے کو مسئلزم نہیں ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اب بھی انبیاء اور رسل ہیں۔ (تغییر کبیرج من سمبوعہ وارا نفکر بیروت ' ۹۸ سالھ )

اس مسئلہ میں شخفیق رو سرا قول ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء سابقین اب بھی نبی اور رسول ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسانی کتابیں ہیں ' ہرچند کہ اب وہ کتابیں بعینہ باقی نہیں ہیں اور اہل کتاب نے ان میں لفظی لور معنوی تحریف کردی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے وہاں پر ارشاد ہے :

ر سول اس پر ایمان السنة جو ان کی طرف ان کے رب کی

المَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ .

(البقرة: ٢٨٥) جانب اعتازل كياكيا-

اور پہل ارشادے: معربہ سینی پیسور

آپ كيئ مم الله بر ايمان لائ اور اس برجو مم بر نازل كيا

قُلُ المُنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا -

(العمران: ۸۳) گيا-

سورہ بغرہ میں ''الی'' کالفظ ہے اور یہاں ''علی'' کا نفظ ہے۔ ''الی'' کا معنی اللہ کی طرف ہے اور ''علی'' کا معنی رسول پر ہے' ہس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ کا کائم اور اس کی کتابیں اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوتی ہیں سورہ بغرہ میں اللہ کی جانب کا اعتبار کیا اور فرمایا اور اس جانب کا اعتبار کیا اور فرمایا اور اس جانب کا اعتبار کیا اور فرمایا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا'' خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آبہت میں منزل اور وو مری آبہت میں منزل علیہ کا اعتبار کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی آب کے درمیان فرق نہیں کرتے۔

اس میں یہود کی طرف تعربین ہے کہ وہ بعض نمیوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض پر ایمان نمیں لاتے تھے اس کے پر عکس ہم تمام نمیوں پر ایمان لاتے ہیں اور نفس نبوت میں کسی نبی کے در میان فرق نمیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نمیں کیا جائے گا۔ (آل عمران : ۵۵)

ا مام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : عکر مدیان کرتے ہیں کہ جب ہیہ آبت نازل ہوئی تو یہود نے کہا ہم مسلمان بیں 'تب اللہ تعالیٰ نے نبی مظامیط پر ج نے کا تھم نازل کیا' مسلمانوں نے جج کرلیا اور کفار ہیٹھے رہے۔

تبهان القرآن

نيراس آيت في درج ذيل آيت كمفهوم كومنسوخ كرديا:

إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوَا وَالنَّصَارَى وَالطَّالِينَ اللَّهِ وَالنَّصَارَى وَالطَّالِينَ اللَّهِ وَالنَّصَارَى وَالطَّالِيثِينَ مَنْ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ مِنْ ذَرِيْهِمْ وَلَا خَوْفَ صَالِحًا فَلَهُمْ يَخْرُنُونَ (البقره: ١٣)

ہے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور اس نصاری اور اس نصاری اور صابین جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے رب سے پاس ان کا اجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہو گااور نہ دہ عملین ہول ہے۔

اس آیت سے بہ ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ یہودیوں 'عیسائیوں اور صابئین کا دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین ائلہ کے نزدیک ہرگز قبول نہیں ہوگا' اور سورہ بقرہ کی طاہر آیت سے جو مفہوم نکل رہا تھا اس کو اس آیت سے منسوخ فرمادیا۔

(جامع البريان جسم ١٢٧) مطبوعه دار المعرفيه بيروت ١٩٠٩هـ)

اسلام کے لغوی اور شرعی معنی کابیان

علامہ ابوالیان اندلی اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام سے مرادیماں اسلام کا نعوی معنی ہے بینی طاہری اطاعت اور فرمانبرداری میں سیجے بیہ ہماں اسلام سے مراد اسلام کا شرکی اور اصطلاحی معنی ہے بینی وہ عقائد اور احکام جن کے ساتھ نبی ملاہیم کو مبعوث کیا گیا اور جس دین کی آپ نے تبلیخ کی۔

امام رازی نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایمان اور اسلام متراوف ہیں کیونکہ اگر ایمان اسلام کا غیر ہوتو لازم آئے گا کہ بھر ایمان فیر مقبول ہو۔ لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا معنی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے اس ایت کا معنی ہے ہو اور اسلام سے مراد ان کوئی اور دین مقبول نہیں ہے اس لیے یہ جائز ہے کہ ایمان سے مراد ان عقائد کا اقرار اور ان احکام پر عمل کرنا ہو تاہم صحیح ہی ہے کہ اسلام کور ایمان دونوں متراوف ہیں اور دونوں سے مراد ان عقائد کا اقرار اور ان احکام پر عمل کرنا ہو تاہم صحیح ہی ہے کہ اسلام کور ایمان دونوں متراوف ہیں امرام کا لغوی معنی یعنی عقائد اور احکام کی تصدیق ہے جن کے ساتھ نبی طاب کو مبعوث کیا گیا البتہ درج ذبل آیت میں اسلام کا لغوی معنی یعنی اطاعت کرنا مراد ہے : (تفیر کبیرج ۲ ص ۲۸۹ مطبوعہ دارا تفکر پروٹ کیا 1818)

ويهاتيوں نے كما ہم ايمان لائے ' آپ كہتے تم ايمان نہيں

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَا قُلَ لَهُ تُؤْمِنُوا وَالْإِكُنُ قُولُوَا اَسْلَمْنَا (الحجرات: ١٣)

لائے لیکن کموہم نے اطاعت کی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو گا۔

اسلام قبول نه كرنے كے نقصان كابيان

نقصان کامنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا اور یماں ہی ہے مرادیہ ہے کہ اس نے اس فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا جس پر وہ پیدا کیا گیا تھا۔

المام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۹ه روایت کرتے ہیں :

حصرت ابو ہریرہ ویکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکھیا ہے فرمایا ہر مولود فطرت (اسلام) پر پیدا ہو تاہے' پھراس کے مل باپ اس کو یہودی' نصرانی یا مجوس بنادہتے ہیں جیسے جانور سے تھمل جانور پیدا ہو تا ہے کیاتم اس میں کوئی نقص دیکھتے ہو! اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

تبيان القرآن

(صحیح بخاری جام ۱۸۵ مطبوعه نور محرامیخ البطالع کراچی ۱۸۳۴ه استداحد ج۲م ۳۴۷ ۱۳۴ ۱۳۵ مطبوعه بیروت)

خلاصہ یہ ہے کہ ہرانسان کی فطرت ہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کی صلاحیت رکھتاہے اور آخرت کی فوز و فلاح عاصل کرنے کے لیے اس کے پاس میں اصل سربایہ ہے اور جب اس نے اسلام کے سواکسی اور دین کو قبول کرلیا تو اس نے اسپے اصل سربایہ کو ضائع کر دیا اور اب اس کے پاس اخروی کامیابی عاصل کرنے گاکوئی ذرنیعہ نہیں رہا' اب وہ آخرت ہیں تواب ہے محروم ہو گا اور عذاب ہیں جنانہ ہو گا' اے اسلام قبول نہ کرنے کا افسوس ہو گا اور دو سرے ادبیان کے احکام پر عمل کرنے کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے پیٹیمانی ہوگا۔
کی مشقت اٹھانے کی وجہ سے پیٹیمانی ہوگا۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : الله اس قوم کو کیسے ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی طافائکہ وہ لوگ پہلے یہ محواہی دنے چکے تھے کہ رسول پر حق میں اور ان کے پاس دنیلیں آپھی تھیں اور اللہ طالم لوگوں کو ہدایت شمیں دیتا۔ (آل عمران : ۸۹)

زر تفسیر آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال

اس آیت کے شان نزول کے متعلق کی اقوال ہیں المام ابوجعفر محرین جزیر طبری متوفی اساھ روایت کرتے ہیں :

عکرمہ نے کما کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ افسار میں آیک ہخص مسلمان ہوا ' پھر مرتہ ہو کر

مشرکیین کے ساتھ لاحق ہو گیا ' پھروہ نادم ہوا اور اس نے اپنی قوم کے ذریعہ رسول اللہ المجھیجا کو یہ پیغا کیا میری توبہ قبول

ہو سکت ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گی اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔۔۔۔۔وا

ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہو گئے۔ لان کی قوم نے ان کو پیغام بھیجا ' پھروہ مسلمان ہو گئے۔

مجاہد نے بیان کیا کہ حارث بن سوید آئے اور 'بی المجھالا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے ' پھر حارث دوبارہ کافر ہو کر اپنی قوم

کی طرف لوٹ گئے ' تب اللہ عز و جل نے ان کے متعلق یہ آیات نازل کیس ' ان کی قوم کے آیک شخص نے ان کے سائے

ان آیات کو پڑھا' حارث نے کما یہ شک تم نے بچ کما' لور بے شک رسول اللہ ملاہ بھم سے زیادہ صادق ہیں اور بے شک

اللہ عز و جل تیزوں میں سب سے زیادہ صادق ہے ' حارث دوبارہ اسلام کی طرف ٹوٹ آئے اور انہوں نے اسلام میں نیک

حسن بھری نے کہا یہ آیتیں یہود و نصاری کے متعلق نازل ہوئی ہیں 'جو اپنی کتابوں میں سیدنا محد طاہریا کی صفات پڑھتے تنے اور ان کا اقرار کرتے تنے اور ان کے حق ہونے کی شہادت دیتے تنے اور جب آپ ان کے علاوہ دوسری قوم سے مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کیا اور آپ کا اقرار کرنے کے بعد آپ کا کفر کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ حسن بھری ہے روایت ہے کہ یہ آیت ان الل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنی آسال کتابوں میں سیدنا محمہ مطابع کا ذکر پڑھتے تھے اور آپ کے وسیلہ ہے فتح طلب کرتے تھے اور جب آپ مبعوث ہوئے تو وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔

امام ابو جعفرنے کما ان اقوال میں حق کے زمادہ مشابہ اور آیات قرآن کے زیادہ قریب دہ قول ہے جو حسن بھری ہے۔ منقول ہے۔ (جامع البیان ج مهم ۲۳۳۳ مطبوعہ دارالمعرفہ ہیروت ۹۰ ۱۳۱۰ھ)

الله تعالی کے بدایت دسینے کامطلب

وَهَدَيْنَا مُالنَّهُ مِنْ رَالبلد: ١٠-٨)

الله تعالی کے ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے خیرو شرکے راستوں کو پیدا کیا اور انسان کی عقل میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیراور شرکو متمیز کرسکے مجراللہ تعالی نے اپنی ذات کی معرفت اور اینے پندیدہ اعمال کی طرف رہنمائی نے اور نابیندیدہ اعمال سے روکنے کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اسمانی کتابوں اور صحائف کو نازل کیا اور ان ک توضیح اور تشریح کے لیے ہردور میں علماء رہائین اور محدوین کو پیدا فرملیا۔ درج ذبل آیات میں اس امربر روشنی پرتی ہے 🚁 ٱلَمُ نَجْعَلَ لَّهُ عَيْنَيْنِ۞ وَلِسَانًا ۗ وَشَفَتَيُنِ۞

کیاہم نے اس کی دو ج کلعیں شیں بنا کمیں 🔾 اور زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اسے (خیراور شرکے) دو واضح رائے رکھا

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَ أُنَّ ۗ وَلَوْالُقَٰى مَعَاذِيْرَةُ (القيامه: ١٥-١١)

وَمَا كُنَّا مُعَلِّمِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

بلکہ انسان خود اینے اوپر شاہ ہے 🔾 خواہ وہ اینے تمام عذر (بھی) چیش کردے۔

اور ہم عذاب دینے والے نہیں حتی کہ ہم رسول بھیج دیں۔

(بنواسرائيل: ۵۱)

ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے خیراور شرکو متیز کرنے کے لیے انسان کو عقل اور شعور عطاکیا اور اپنی معرفت اور اپنے احکام سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے رسول بینیج اور یہ اللہ تعالیٰ کی دہ عام ہدایت ہے جو اس نے ہرانسان کو عطا کی ہے اور کوئی مخص اللہ کے خلاف میہ ججت نہیں پیش کر سکتا کہ چونکہ اللہ تعلل نے اس کو ہدایت نہیں دی اس لیے وہ

مرتدوں کو ہدایت نہ دینے کے اشکال کے جوابات اور بحث و نظر

اس آیت میں اللہ تعالی نے میہ فرمایا ہے: "اللہ اس قوم کو کیو تکر ہدایت دے گاجو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی والانک پہلے یہ لوگ کوائی دے چے سے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت شیں

اس آیت پر میہ اشکال دارد ہو تا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ان ظالمین اور مرتدین کو مدابیت ضیس دی تو پھر ان کا دوبارہ اسلام کی طرف رجوع نه کرنا اور توبه نه کرنا اور این کفراور ار تدادیر بر قرار رمینا کیول کرلائق ندمت اور باعث عذاب ہو گا! امام رازی نے معزلہ کی طرف سے اس اشکال کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد وہ الطاف اور عنلیات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ مومنین کو عطا فرما تا ہے اور اس کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرما تا ہے جیسا کہ حسہ زمل آیات ہے طاہرہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ مُبُلِّنَا وَإِنَّ

اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (العنكبوت: ١٩)

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جماد کیا ہم ضرور اسیں اپنی راہیں دکھا دیں مے اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے

اور جن لوگول نے مرابت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا

وَيَزِيْدُاللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوا هُدَّى ۗ

(مریم: ۲۵) ہے۔

الله اس (رسول اور كماب) ك ذريد ان لوكول كوبدايت دينا به و سالمتى كى رابول كى لتباع كرتے بين اور ان كو است اؤن ك مراط ك مركيول سے نكل كر نوركى طرف لا ما سے اور ان كو صراط

يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْدِرُجُهُمْ مِّنَ الظَّلُمُ مِنَ النَّالُمُ مِنَ النَّوْرِ بِإِنْيَهِ وَيَهُدِيْهِمُ الني صِرَاطٍ مَّسْنَقِيْمِ (المائده: ١١)

منتقم کیدایت ویتاہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ اس آبت میں بہ نمیں فرمانیا کہ اللہ تعالیٰ طالموں اور مرتدوں کو اسلام کی طرف ہدایت نہیں دیا' بلکہ 
یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طالموں اور مرتدوں پر وہ الطاف اور عنایات نمیں فرمانا ہو ہدایت یافتہ مومنوں پر فرمانا ہے' لیکن یہ 
جواب اس آبت کے سیاق اور سباق کے خلاف ہے کیونکہ اس کے متصل بعد دو سری آبات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
"ایسے اوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی وہ بیشہ اس نعنت میں رہیں گے نہ
ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی صوا ان لوگوں کے جنہوں تے اس کے بعد توبہ کر
لی اور وہ نیک ہو گئے' سواللہ بہت بخشے والا بے صد رحم فرمانے والا ہے ن

اس اشکال کاده سرا ہواب ایام رازی اور علامہ ابوالحیان اند کی و عرجائے مسلمین اہل سنت کی طرف ہے یہ نقل کیا ہے کہ بندہ جس قتل کو کرنے کا قصد (کسب) کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے اس قتل کو پیدا فرمان ہے ہو جن مرتدوں اور قالموں نے ارتداو کے بعد دوبارہ اسلام کی طرف لوٹے اور توبہ کرنے کا قصد ہی تہیں کیا تو اللہ تعالی ان جس ہدایت کو تکرپیدا فرمائے گاہاں جو مرتدین بعد میں نادم ہوئے اور انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے ان میں ہدایت کو تکرپیدا پیدا فرما ویا۔ معتزلہ نے اس جو اس جو اس جو کا فرون میں کفر بھی اللہ تعالی ہدایت پیدا کرتا ہے تو کا فرون میں کفر بھی اس کے پیدا فرماؤں اس جو کا اور پھر کا فرون نے کھر میں معدور ہو گا گئین ہے اعتزاض اس لیے منجے نہیں ہے کہ کافر جب کفر کا اور اس میں کفر کو پیدا کرتا ہے اور اس کو سزا اس کے کسب اور افقتیار کی وجہ سے دی جائے گ وراصل معتزلہ اور اہل سنت میں بنیادی اختلاف ہے ہو کہ معتزلہ ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالی ہے البتہ انسان جب مومن اللہ تعالی ہے ابلہ انسان کو بناء اور اس کا کسب اور ادارہ کرتا ہے اور اس کو بنیا فرمائی کا خالق اللہ تعالی ہے ابلہ انسان کا جائے اور اس کا کسب اور ادارہ کرتا ہے اور اس کی کسب اور ادارہ کرتا ہے اور اس کا کسب اور ادارہ کرتا ہے اللہ تعالی ہی میں کہ بر فعل کا خالق اللہ تعالی ہے ابلہ انسان کی جب اور اس کا کسب اور ادارہ کرتا ہے اور اس کی کسب اور افتیار کی وجہ سے دی جاتھ ہو انسان کو جزاء اور سزا اس کے کسب اور افتیار کی وجہ سے دی جاتی ہے۔

اس اشکال کا دوسرا جواب جُس کی طرف میرا ذہن متوجہ ہوا دہ یہ ہے کہ جو لوگ حق اور ہدایت کے بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہونے اور پھراس کو تیول کرنے کے بعد اس سے مرتذ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بہ طور سزا ازخود ہدایت رئیس دیتا البتہ آگر وہ اس ارتذاد پر نادم اور آئب ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کی توبہ تیول فرمالیتا ہے۔ المحمد المراس الشكال كانبسراجواب بیہ به که جولوگ اسلام کی تقانیت کودلا کل اور کھلی کھلی نشانیوں ہے جان چکے پھراس کو ہاں گوران کو جارات کو ہاں گوران کو ہاں گئے ہے۔ کہ جولوگ اسلام میں داخل کے اس کے بعد وہ کسی باطل غرض کی بناء پر مرتد ہو گئے تو اللہ تعالی ان کو جبرا "ہدایت نہیں دیٹا کہ ان کو بہ زور اسلام میں داخل کردے 'ہل اجواز خود نادم اور ٹائب ہو اور اسلام کی طرف بلیٹ آئے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فرمالیتا ہے۔ شیخ امین احسن اصلاحی اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں :

ہدایت کے تین مرحلے ہیں آخری مرحلہ اس کاہدایت آخرت کا ہے۔ اس مرحلہ میں غابت مقعود کی طرف ہدایت ہوتی ہے اور برندہ اپنی مسائل کے جمروت بہرہ منداور اپنی جدوجہد زندگی کے حاصل سے بامراد ہو تا ہے۔ ہدایت کالفظ اس معنی میں بھی قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ جھے بار بار خیال ہو تا ہے کہ " یعدی" اس آیت میں اس معنی میں ہے۔ (تذبر قرآن ج معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جھے بار بار خیال ہو تا ہے کہ " یعدی" اس آیت میں اس معنی میں ہے۔

اصلای صاحب کی اس تغییر کا عاصل ہے ہے کہ اللہ تعالی مرتدون کو دین اسلام کی طرف ہدایت تو دیتا ہے لیکن ان کو آخرت میں جنت کی ہدایت نہیں دیتا جب کہ قرآن مجید میں ہدیوان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائیں اللہ تعالی ان کو ازخود اسلام کی طرف ہدایت نہیں دیتا الله یہ کہ وہ خود اسلام کی طرف پلیٹ آئیں 'نیزیمال پر اصل اشکال یہ تھا کہ جب ائلہ مرتدوں اور ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کے توبہ نہ کرنے اور اسلام کی طرف نہ لوشتے میں ان کاکیا قصور ہے؟ اصلامی صاحب کی تقریر میں اس کاکوئی جواب نہیں ہے۔

نيز على احس اصلاى لكصة بيس:

استاذ مرحوم اس ہدایت کاعلم معموم ہی مراد لیتے ہیں ان کے نزدیک یماں بنی اسرائیل کے لیے جس ہدایت کی نفی کی ہے وہ من حیث القوم ہے من حیث الافراد نمیں ہے مطلب سے ہے کہ جو قوم ایسے شدید جرائم کی مرتکب ہوتی ہے اس کے اسلام کی راہ کس طرح کھل سکتی ہے۔ (قدیر قرآن ج ۲۲ سے ۳۲ مطبوعہ فاران فاؤنڈیشن فاہور)

شیخ امین احسن اصلای کے استاذ گرامی فرائی صاحب کی تغییر بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اوگوں کا ذکر فرایا ہے جو لوگ اسلام کی حقائیت کو دلا کل اور تھلی تھلی نشانیوں سے جائے اور پھرمانے کے بعد کافر ہو گئے لور غاہر ہے کہ بنواسرائیل من حیث القوم پر بیہ بات صادق نہیں آتی کہ پوری قوم بنواسرائیل پہلے مسلمان ہوئی اور پھراس کے بعد کافر ہوگئی اور یہ بالکل بدیمی ہے البتہ بنواسرائیل کے بعض افراد پر بیہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اسلام کی صدافت کو پھیان کر مسلمان ہو مجھے اور پھراغراض باطلہ کی وجہ سے پھر کفر کی طرف لوٹ سے 'ان میں ہے بعض آدم مرگ کفر پر بر قرار رہے اور بعض نادم اور تائب ہو کر اسلام کی طرف بلیٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

مفتی محمد شغیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ او اس آیت کی تفییر میں اپنے استاذی اگرف علی تھانوی سے نقل کرتے ہیں :

ہم آنت سے بظاہر یہ شبہ ہو تا ہے کہ کس کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی حالا نکہ واقعہ اس کے طلاف ہے کونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کرکے ہدایت یافتہ بن جائے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یمال جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثل ہمارے محاورات میں ایس ہے جسے کسی بدمعاش کو کوئی حاکم اسپنہ ہاتھ ہے سزادے اور وہ کے کہ جھے کو حاکم سینہ ہاتھ ہے سزادے اور وہ کے کہ جھے کو حاکم سینہ ہاتھ ہے مواس عمان کو ہم وہ کہ جھے کو حاکم سینہ ہاتھ ہے محصوصی عمانیہ فرمائی ہے کور اس کے جواب میں کماجادے کہ ایسے بدمعاش کو ہم محصوصیت کی نمیں اور یہ مطلب نہیں ہو تاکہ ایسا مختص کسی طرح قابل خصوصیت کے تصوصیت کیوں دینے گئے وہ بین یہ امر خصوصیت ہی نہیں اور یہ مطلب نہیں ہو تاکہ ایسا مختص کسی طرح قابل خصوصیت

تبيبانالقرة

تنسيس بوسكا أكر شائسته بن جاوے- (بيان القرآن) (معارف القرآن ج ٢ص٥٠١ مطبوع كراچي)

اس تغییر کاغیر صحیح ہونا ہالکل واضح ہے 'اس آہت ہے یہ مطلب کہلی لکانا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت تصیب نہیں ہوتی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت استفناء بیان فرمایا ہے : سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی اور وہ نیک ہو مجئے 'سواللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے۔

اصل ہات ہہ ہے کہ اکثر مضرین نے اس آبت پر ہونے والے اشکال کو چھیڑا ہی نہیں اور سرسری تغییر کرکے گزر گئے ' حالا نکہ تغییر کرنے کا مطلب ہی ہے ہے کہ قرآن مجید پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کیا جائے اور اس میں پیدا ہونے والی الجھنوں سے ذہنوں کو صاف کیا جائے اور بعض مضرین نے پہل قبل و قال کی اور موشکافیاں تکالیس لیکن ان کا ذہن اصل اشکال اور اعتراض کی طرف متوجہ نہیں ہوسکا۔

### ٳۘڷٳٚڹؽؙؽۘڰڣۯٳؠۼػٳڽؠٵڹۿؗۄٛؿٛؗٛٛۿٳۯ۫ۮۮۏٳڰڣٵڷڹ

بيك بن ورن نے اپنے ايان كے بعد كنزي، پير القول نے الد زيادہ كنزي ان كى تربہ عرف الله بير و فرق ہے و اور لك فرق الصّالَّةُ وَيَ اللّٰهِ وَمِيْ نَفْعَلَى تَبُ يَنْتُهُمْ وَ اُولِكُ هُو الصَّالَّةُ وَيَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِيْ

ہر گئز قبول نہیں کی جائے گئ اور وہی لوگ گراہ ہیں ن بیاب جن وگؤں نے

#### كُفُرُدُا وَمَانُوُا وَهُوَكُفّا رَّفَكُنَّ أَكُنَّ يُقْبِلُ مِنَ آحَدِهِمُ

كغركيا اور ده مالت كغريس مرسكة ، ان بيست اكركوني هنس دروش، زمين كو بعركر مونا

### مِّلُ عُالِكُمُ فِي ذَهَبًا وَلِوافْتُنَاى بِهُ أُولِيكَ لَهُمُ

(می) قدیم یں مصے قودہ اس سے مرکز قبول جیس کی جلئے گا ان ہی لوگوں کے بیے

#### عَنَا الْكُالِيُمُ لِيَّاكُمُ وَمِنَالُهُ مُوضِّى تُصِرِينَ ﴿

وروناک عذاب سے اور ان کا کوئی مردگار نہیں سے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا مجرانہوں نے اور زیادہ تفر کیا۔ (آل عمران: ۹۰)

مرتدین کے سفریس زیادتی کابیان

جو لوگ مرتد ہو محے 'اور انہوں نے ارتدادے بعد اور زیادہ کفرکیا اس کفرمیں زیادتی کی حسب زیل وجوہ بیان کی گئی

ہیں ۔ ر() الل کتاب سیدنا محد مالیا الم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے' پھر جب آپ مبعوث ہو گئے او انہوں نے

تبيبان القرآن

الآپ کا کفر کیا' پھرو قا" فوقا" آپ پر طعن کرکے اور مومنین کے دلول میں آپ کی نیوت کے خلاف شکوک و شہمات ڈال مو کر' کتاب میں تحربیف کرکے' اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے میثاق کو تو ژکر اور کھلے ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود ہٹ دھری ہے آپ کامسلسل انکار کرکے زیادہ کفرکرتے رہے۔

(۱) یمبود پہلے حضرت موئی علیہ انسلام پر ایمان لائے تھے' پھر حضرت عیسیٰ علیہ انسلام اور انجیل کا انکار کرکے کافر ہو گئے' پھرسیدنا محد مٹھاپیلے اور قرآن مجید کا انکار کرکے انہول نے اور زیادہ کفرکیا۔

(٣) یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے ' پھران کا زیادہ کفریہ تھا کہ وہ مکہ میں آپ کے خلاف گھات لگا کر بیٹھ گئے ' تاکہ آپ کو نقصان پہنچا ئیں۔

(۳) اس سے مراو وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے اور کفرین ان کی زیادتی ہیہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے نفاقا" مسلمان ہو مجئے۔ علاوہ ازیں مرتدین کے کفرین زیادتی کے متعلق مطلقاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مرتد کا اپنے ارتداورِ اصرار کرنا اور اسلام کی طرف رجوع نہ کرنا یہ بھی اس کے کفریس زیادتی ہے۔ مرتدین کی توبہ قبول نہ ہونے کا محمل

اس ہیت ہیں فرمایا ہے: "بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا 'پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا' ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگ' عالا فکہ اس ہے پہلی آیت میں مرتدین کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگ' عالا فکہ اس ہے پہلی آیت میں مرتدین کے متعلق فرمایا تھا: "موا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کرلی لور وہ نیک ہوگئے' سو اللہ بہت کی مرتدین کی توبہ قبول کرلی جائے گی' لور یہ ان وہ آیتوں بختے والا ہے حدر مم فرمانے والا ہے۔ "اس آیت کا تقاضا ہے ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرلی جائے گی' لور یہ ان وہ آیتوں میں تعارض ہے' اس کاجواب یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کرلی جائے گی اور اس آیت میں جو فرمایا ہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور اس آیت میں جو فرمایا ہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اس کی حسب ذیل توجیمات ہیں :

(1) جولوگ غررہ موت اور نزع روح کے دفت توبہ کریں با اخردی عذاب کو دیکھ کرتوبہ کریں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گئ قرآن مجید میں ہے : ''

ان لوگوں کی توبہ تبول نہیں ہوگی جو مسلس محناہ کرتے رہتے ہیں حتی کہ ان میں ہے جب کسی کو موت آئے تو وہ کیے کہ میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی قوبہ قبول ہوگی جو حالت کفرمیں مر جاتے ہیں۔ان کے لیے ہم نے دروناک عذاب تیار کیا ہے۔

وَلَيُسَتِ النَّوُبُةُ لِلَّذِ يُنَ يَعْمَلُونَ السَّيّاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَلَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبُتُ الْأَنَ وَاللَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًارٌ أُولِيْكَ أَعْمَلُنَا لَهُمْ عَذَابًا الِنِمًا (النسآء: ٨)

(۲) جو لوگ حاکمت کفرر مرجلتے ہیں ان کی توبہ مرنے ہے بعد قبول نہیں ہو گی جیساً کہ ندکور الصدر آیت کے آخر میں فرمایا ہے۔۔

(m) جو لوگ ایک کفرے بائب ہو کروہ سرے کفری طرف لوٹے ہیں مثلاً یمودیت سے نصرانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگ۔

(۱۲) کفر پر مرنا توبہ قبول نہ ہونے کا سبب سے اس آیت میں مسبب کا ذکر ہے اور اس سے سبب کا ارادہ کیا ہے اور توبہ رقبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ جو اوگ مرید ہو گئے اور بار بار کفرکرتے رہے (جیسے بعض معاندین بہود اور منافقین تھے)

تهيان القرآل

دو کفریر مریں گئے۔

(۵) اس سے مرادیہ ہے کہ جن لوگوں نے طالت کفرادر ارتدادی این گناہوں سے توبہ کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگ کیونکہ گناہوں سے توبہ کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگ کیونکہ گناہوں سے توبہ کے لیے ایمان شرط ہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے اپنے کفرادر ارتداد سے توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگ۔۔

(۱) جن لوگون نے صرف زبان سے توبہ کی اخلاص اور صدق نمیت سے توبہ نہیں کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ (۷) جن اوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا بھر کفر میں زیادتی کی پھراس کفر میں زیادتی سے توبہ کی اور اصل کفرہے توبہ نہیں

کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

ایک سوال میہ ہے کہ اس آیت میں حصر کے ساتھ فرمایا ہے ''وہی لوگ تمراہ ہیں۔'' حالانکہ ان کے علاوہ دیگر کھار بھی محراہ ہیں' پھر یہ حصر کیونکر صحیح ہوگا' اس کا جواب میہ ہے کہ جو لوگ بار بار کفر کریں وہ مکمل محراہ ہیں' آئر چہ دو سرے بھی محمراہ ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: بے شک جن لوگوں نے کفر کیاوہ حالت کفریں مرکئے ان میں سے اگر کوئی مخض تمام (روشے) زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ میں دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا' ان نی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مدد گار نہیں ہے۔ (آل عمران: ۴)

ایمان کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کفار کی تین فتمیں

خد کور الصدر آیات میں اللہ تعالی نے کافروں کی ان کے ایمان مقبول ہونے یانہ ہونے کے اعتبار سے تین فتمیں بیان فرمائی اس:

(۱) جو مخض اسلام تبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے اور تادم مرگ کفریر قائم رہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تبول نہیں فرما تا اور اس کو جبرا "یا سزاء " ہدایت نہیں دیتا' اس کے لیے سخت سزاہے 'وہ بیشہ جسم میں رہے گا' اس کے عذاب میں شخفیف کی جائے گی نہ اس کو مسلمت دی جائے گی' البتہ ان میں سے جو مخض نادم اور تائب ہو گیا اور اس نے بدا تمالیوں کی تلافی کی اور نیک عمل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس کے لیے رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

(۱) جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفرکیا اور مسلسل کفرکرتے رہے اور موست کو دیکھ کر نوبہ کی یا صرف زبان ہے نوبہ کی اور دل سے نوبہ نہیں کی' انٹد نتعالیٰ ان کی نوبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔

(۳) جو کافر کفر پر فوت ہو تھیا اللہ تعالی اس کی تمسی نیکی کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا خواہ اس نے عبادت کی نیت سے ردے زمین کے برابر سونا خیرات کیا ہوا اور نہ روئے زمین کے برابر سونا آخرت میں اس کے عذاب کا فدید ہو سکتا ہے قرآن مجید

40

رِأَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوُ آنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرُضِ جَمِيهُمْ قَلَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْفِيَالَّمُوْمَا نُفَيِّلُ مِنْ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَا بُالِيْمٌ

(المائده: ۲۹)

یے شک جن لوگوں نے کفر کیا آگر ان کے پاس روئے زمین کی تمام چیزس ہوں اور اتن ہی اور چیزس (بھی) ہوں مآکہ وہ ان کو قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دیں ' تؤوہ ان سے قبول شیس کی جا کمن کی اور ان کے لیے نمایت دردناک عذائی الم محدين اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتي بين

حضرت انس بن مالک وفائد میان کرتے ہیں کہ رسول انڈ ملاکیا فرماتے تھے قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے کما جائے گایہ بتا کہ اگر تیرے پاس انٹاسونا ہو کہ تمام زمین کو بھرلے "کیا تو اس کو فدیہ میں دے گا؟ وہ کئے گا ہی! اس سے کما جائے گا تھے سے تو دنیا میں اس سے کمیں آسان چیز (اللہ تعالیٰ کو دائعہ مانے) کا سوال کیا کیا تھا۔ (صبح بظاری ۲۲م ۱۹۸۸ معلمومہ نور ٹھراضح المطابع کراجی ۱۸۲۱) ۱۳۸۱ الھ)

امام احمد بن حنبل متوفی اس بھر ہے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں ہے کہ پھررسول اللہ مطابق ہے سورا َ مائدہ کی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔(منداحمہج ۲۱۸ مطبوعہ محتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸)

آگریہ اعتراض کیا جائے کہ قیامت کے دن کافرتو کسی تھجور کی تھوتھلی جیسی حقیر چیز کا بھی مالک نہیں ہو گاتو اس کے متعلق تمام زمین بحرسونافدیہ کرنا کس طرح متصور ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب سیہ کہ اگر دنیا بیس کافرنے انتا سونا خیرات کیا ہو پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور دو سمرا جواب سیہ کہ اگر ہالفرض قیامت کے دن کا فرکے پاس انتا سونا ہو توروہ اس کو اللہ کے عذاب سے بہتے کے لیے فدید دینا جاہے تویہ فدیہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا۔

نیزاس نے پہلے ہم شیح مسلم کے حوالے سے بید حدیث بیان کر پچے ہیں کہ حضرت اُم اُلمومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے نبی اللہ عنها کہ زمانہ جالمیت میں ابن جدعان بہت نکیال کر ناتھا معمانوں کو کھلا آتھا تدیوں کو آزاد کرا آنا اللہ عنها نے نبی اللہ عنها کہ زمانہ جالمیت میں ابن جدعان بہت نکیال کر ناتھا معمانوں کو کھلا آتھا تدیوں کو آزاد کرا آنا تھا ہمو کا آپ نے فرمانا نہیں اس نے ایک دن بھی ہے نہیں کو اس سے نقع ہو گا؟ آپ نے فرمانا نہیں اس نے ایک دن بھی ہے نہیں کو ا

اس آیت کے اخیر میں فربلا ہے کہ کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اس میں حصر فربلا ہے لیعنی صرف ان ہی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی اس آیت میں مومنین کے لیے شفاعت کے قبول ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ آگر مومنوں کے لیے شفاعت کا جبی شفاعت کا لیے بھی شفاعت کا لیے بھی شفاعت کا مقبول نہ ہو تو اول تو حصر مسجع نہیں رہے گا۔ ثانیا "آگر مسلمانوں اور کافروں دونوں کے حق میں شفاعت کا مقبول نہ ہونا مشترک ہو تو ہے چیز صرف کافروں کے لیے کیول کر حسرت و حمان اور وعید کا سبب بن سکتی ہے۔

## كَنُ تَنَالُوا لَبِرِّحَتَّى تُنُفِقُو أُومِنَا يُحِبِّونَ أُومَا تُنُفِقُوا

مرازی نبی مامل کر موسکے من کہ اس پیزے خرج کروجس کو تم میسند کرتے ہو اور تم جس چیز کو ہی خردہ

#### مِنْ شَيْءِ فِإِنَّ اللَّهُ بِهُ عَلِيُمُ

کرتے ہو ،انٹر اس کو خوب جاستے والاسے 0

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ کافر آگر قیامت کے دن بالفرض روئے زمین کے برابر سونا بھی صدقہ کرے تو وہ متعول نہیں ہوگا تب یہ سوال پیدا ہوا کہ صدقہ کب قبول ہو گا کس کا قبول ہو گا اور کون سے صدقہ کی قبولیت زیادہ متوقع ہے ' تب اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا ہر (نیکی) ہے اور ایرار کاصدقہ قبول ہو گا اور نیکی تب حاصل ہوگی جب کان چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے جو انسان کوسب سے زیادہ پہند ہوں۔

الجزع

جن لوگول نے تم ہے وین میں جنگ نہیں کی اور تنہیں

تمارے محدول ہے نہیں نکالا اللہ تعالی حبیں ان کے ساتھ بر

کرنے بعنی عدل اور احسان کاسلوک کرنے ہے منع نہیں فرما آیا ہے

<u> كالغوى اور</u> شرعى معنى

علامه سيد محد مرتفني حسيني زبيدي حنى متوني ٥٠٠٥ يده لكهية بين:

ير كامعنى ب صله 'جب كوئى محض صله رحى كريد توكيت بين اس نے يرك وران جيدى فركور ذيل آيت اى معنى

لَا يَنُهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَارِّلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنُ دِيَارِكُمْ أَنْ نَبَرُّ وُهُمْ وَ تُقَسِّطُوۡٳٳڷؽۿؠؙٞٳڷٞٳڶڷٙڎؽؙڿػ۪ٳڵؙڡؙڤڛڟؽڹ؞

ادر الله تعلل كاارشاد ب

كَنُ تَنَالُوا الِّبِرَّ حَتَّى نُنْفِقُوْا مِمَّا تُبِحِبُّوْنَ

تم اس وقت تک ہرگز بر یعنی ٹیکی نہ یاسکو محے جب تک تم

شك الشعدل كرفي والون كويسند قرما آلي-

(العمران: ۹۲) این پہندیدہ چیزوں میں ہے کچھ خرج نہ کرد۔

ابو منصور نے کما ہر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں' اللہ تغالی نے بندے کو جو ہدایت' نعمت اور اچھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ دنیا کی خیرہے اور جنت میں دائمی تعتول کا حصول آخرت کی خیرہے (الله تعالی اپنی رحمت اور کرم ہے ہم کو دنیا اور آخرت کی خیرعطا فرمائے آمین) رسول الله مالایلم کا ارشاد ہے بیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی بر کی ہدایت دی ہے مشر نے کما اس حدیث میں برکی تغییر میں اختلاف ہے بعض علاء نے کما برے مراد صلاح (در تنتی) ہے اور بعض نے کما بر سے مراد خیرے اور میرے علم میں اس سے زیادہ جامع برکی اور کوئی تغییر نہیں ہے "کیونکہ بیہ تمام اقوال کو جامع ہے۔

الوگول کے ساتھ حسن سلوک کرنا برہے محارے چنے نے بیان کیا کہ بعض اہل افت نے کما کہ بر کا اصل معنی وسعت ہے بحرکے مقابلہ میں بر کالفظ ای سے ماخوذ ہے " پھر رہ لفظ شفقت احسان اور صلہ میں مشہور ہو گیا مصنف (صاحب قاموس) نے بصار میں کہا ہے کہ بر کامعنی ہے فعل خیر میں توسع بمجھی یہ لفظ اللہ عز و جل کی طرف منسوب ہو تا ہے اور البرالرحيم كما جاتا ہے اور بھی بندے كى طرف منسوب ہوتا ہے اور بر العبدر به كما جاتا ہے يعنى بندے نے زيادہ عبادت کی مید لفظ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو تو تواب عطا کرنے اور بندے کی طرف منسوب ہو تو اطاعت کے معنی میں ے اطاعت کی ایک قسم اعتقاد ہے اور دوسری اعمل ورآن مجید کی فرکور ذیل ہیت ان دونوں قسموں کو شامل ہے:

اصل بر (نیکی) مید نمیں ہے کہ تم ابنامند مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنوا البتہ اصل بر اس مخص کی ہے جو الله تعالی روز آ خرست فرشتول (آسانی) کتابول اور نبیون پر ایمان کائے اورمال السَّيِينِيلَ وَالسَّمَا لِيُلِينَ وَفِي الرِّرْفَا بِ وَأَفَاعَ الصَّلُوةَ مِا فِرِن مِوال كرنے والوں اور غلام آزاد كرنے كے يل دے اور نماز تائم کرے اور زکوہ ادا کرے اور عبد کرنے کے بعد عبد ہورا کرنے والے اور تفکیف اور سختی میں صبر کرنے والے۔ بی

لَيْسَ الْبِيرَ أَنْ نُولَوا وُجُوهَكُمُ قِبُلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِيْكِنَّ الْيُؤْمَنُ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَاّ زِنْكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّينُ وَانْكَالُ عَلَى حُرِیّہ ذَروی الْقُرْبِی وَالْیَنْمَی وَالْمَسْرِکِیْنَ وَابْنَ ہے محت کے بادجود (اللہ کے لیے) رشتہ واروں مکینوں وَأَنَّى الزَّكُومَ ۗ وَالْمُوفَوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُ وَا الصّبيريْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالطَّمَّرَآءِ وَجِنْينَ الْبَأْسِ

#### الُوَلِيْكَ الَّذِيْنَ صَلَقُوا ﴿ وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ لِالْهِرِينِ) سَاوِلَ مِن اور يَى اوْكَ مَقَ يِن-(البقرة: ٤٤٤)

روایت ہے کہ نبی بالی اور ان کے متعلق سول کیا گیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کیونکہ یہ آیت اعتقاد" اعمال ٔ فرائض ' نوافل ' بروالدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشمثل ہے۔

( مَن العروس شرح القاموس جساص ١٠٠١-١٠٠١ مطبوعه المطبعة الخيرية مصر ١٠٠١هـ)

نیکی کے حصول کے لیے صحابہ کرام کااپی محبوب چیزوں کو صدقہ کرنا

لام محربن اساميل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتيبين:

حضرت انس بن مالک افاظہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلہ وفاظہ دینہ عن مجوروں کے لحاظ ہے سب ہے زیادہ مالدار ہے 'ور ان کاسب سے زیادہ پندیدہ مال بیرہا کا باغ تھا' یہ سجد (نبوی) کے سامنے تھا' رسول اللہ طابیخ اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا بیٹھا پائی چیے' حضرت الس وفاظہ بیان کرتے ہیں کہ بہب یہ آیت نازل ہوئی : "تم ہرگز نیکی نہیں ماصل کر سکو کے حتی کہ اس چیز ہے خرج کو جس کو تم پند کرتے ہو'' تب حضرت ابو طلہ وفاظہ اٹھ کر رسول اللہ طابیخ کے اس چیز ہے فرج کی اس چیز ہے کہ اس چیز ہے فرج کو جس کو تم پند کرتے ہو' تب حضرت ابو طلہ وفاظہ اٹھ کر رسول اللہ طابیخ کے اس چیز ہے فرج کو جس کو تم پند کرتے ہو۔ "اور بے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے فرج کو جس کو تم پند کرتے ہو۔ "اور بے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے فرج کو جس کو تم پند کرتے ہو۔ "اور ہے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ کے نود کہ اس کی نیکی اور آفرت میں اس کے اجر کی توقع رکھتا ہوں' یا رسول اللہ اللہ اللہ علی ہو تم نے کہ اس کو رکھیں' تو رسول اللہ طابی ہو تو اور کی ہوئی مل ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' یہ نفع بخش مال ہے ' اور میری رائے ہو ہے کہ تم اس کو این راہ میں ایسانی کروں گا' ہو کہ میری رائے یہ ہو کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو' حضرت ابو طلہ نے کہ ایا رسول اللہ میں ایسانی کروں گا' کے بیٹوں میں تنتیم کرویا۔

(میج بخاری ج اص ۱۹۷ مطبوعه نور محد اصح المطابع کرایی ۱۸۳۱ه)

اس مديث سے حسب ذيل مسائل معلوم ہوئے:

(ا) زمینوں اور باغلت کو اپنی ملکیت میں رکھتا جائز ہے 'اس میں ان لوگوں کارد ہے جو زمینوں کی شخصی ملکیت کو ناجائز کہتے ' ہیں' اور بس میں اس روایت کا بھی رد ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود بناتھ کی طرف منسوب ہے کہ زمینوں کو نہ رکھو ورنہ تم ونیا میں رغبت کرو گئے۔

(ب) دوست کے باغ سے پانی بینا اور پھل کھانا جائز ہے اس طرح اس کے مکان سے کھانا کھانا بھی جائز ہے بشرطیکہ اس کا دوست اس سے خوش ہو ناہو' نیز اس صدیث سے بیر بھی معلوم ہوآ کہ علاء کا بلفات میں جانا جائز ہے۔

(ج) علاء اور صالحین سے مشورہ لینا جائز ہے 'خواہ مشورہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہو پاکسی اور نغلی عبادت سے 'یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو 'اور اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کے متعلق بھی مشورہ کرنا جائز ہے۔

(د) اگر کسی مل کو مطلق وقف کیا جائے اور اس کے خرچ کرنے کی یہ کو متعین نہ کیا جائے پھر بھی وقف کرنا صحیح ہے' اور جب تک قبول نہ کیا جائے دکالت صحیح نہیں ہے۔

و) اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے دیگر غربیوں پر نفلی صدقہ کرنا دو سرے کوگوں پر صدقہ کرنے ہے افضل ہے اور اس

تبيانالقرأ

اکی تائیر اس سے ہوتی ہے کہ نمی مظاملے نے فرمایا۔ "تمهارے لیے دو اجر ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اور صدقہ کا کا۔" نیز صحیح بخاری (کتاب المب) میں ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنهانے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ اپنے ہمووٰں کو دے دیئیں تو حمیس زیادہ اجر ہوتا۔

المام ابوجعفر محد بن جرم طبري متونى ١٣١٠ه روايت كرتے بين:

ایوب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنا لوا البر حتی تنفقوا مما تحیون تو حضرت زید بن حارث دیائی رسول اللہ کی خدمت میں اپنے محبوب محو ڑے کو سلے کر آئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ ایہ اللہ کی راہ میں ہے ' رسول اللہ ساڑی ہے ہے موڑا (ان کے بیٹے) حضرت اسامہ بن زید بن حارث دیاؤہ کو وے دیا 'حصرت زید بن حارث اس پر رنجیدہ ہوئے ' جب نبی طائی ہے ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا سنو بے شک اللہ تعالی نے تہمارے اس صدقہ کو قبول کرلیا ہے۔ (جامع البیان ج معر سے معروف ارالمعرف بروت موسوں)

مافظ عمادالدين اساعيل بن عمربن كثيرشافعي متوفى المديد لكصة بين:

امام بزار اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرمائے ہیں کہ جب ججھے یہ آبت یا آئی لن تنا لوا البر حنی تنفقوا مہا تحبون تو ہیں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نستوں میں غور کیا کہ کون کیمت جھھے سب سے زیادہ محبوب ہوئی میں نے کہا یہ اللہ کی تیز تھی جو جھے زیادہ محبوب تھی میں نے کہا یہ اللہ کے لیے آزاد ہے 'سواب آگر میں اس کی طرف لوفا تو اس سے نکاح کر لیتا۔

(تفييرالقران ج٢ص ٤٤ مطبوعه نواره اندلس بيروت ١٣٨٥هه)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١٩٥ه لَكُصَّة بين:

ام این جریر اور امام این المنذر نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عمرین الحطاب نے حضرت ابومویٰ اشعری کو لکھا کہ وہ ان کے لیے قیدیوں میں سے ایک کنیز خریدلیں 'حضرت عمر نے اس کنیز کو بلایا اور کما اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : "تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکو تے حتی کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پہند کرتے ہو۔" پھر آپ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔

الم عبد بن حمید البت بن مخاج سے روایت کرتے ہیں کہ جمھے یہ حدیث پیٹی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اوّ حضرت زید نے کما اے اللہ الجھے علم ہے کہ جمھے اپنے مل میں سے اس گھوڑے کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے ' حضرت زید نے وہ گھوڑا مسکینوں پر خرچ کردیا' بھر حضرت زید نے دیکھا کہ وہ آوگ اس گھوڑے کو فروخت کر دہے تھے' انہوں نے بی مٹھیکا نے اس گھوڑے کو خریدنے کے متعلق سوال کیا' آپ نے ان کو خرید نے سے منع فرمایا۔

امام آجمہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنما سے روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھیلم کے پاس (کی ہوئی) کوہ لائی گئی آپ نے اس کو خود کھایا نہ اس سے منع فرمایا میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آیا ہم میہ مسکینوں کو کھٹا دیں؟ رسول اللہ طاق کا نے فرمایا جس چیز کو تم خود نہیں کھاتے وہ دو سروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ لمام ابن المنذر نافع سے روابیت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکر خرید کراس کو صدقہ کر دیتے 'ہم نے مشورہ دیا آگر آپ اس شکر کے بدلہ طعام خرید لیس تو اس سے ان کو بہت فائدہ پروگا! حضرت ابن عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں تم جو کچھ کہہ رہے ہو' لیکن میں نے رسول اللہ طاق کا سے بہ ساہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

لبياناتاتارا

رما ناہے۔"تم ہر کو نیکی عاصل نہیں کر سکو کے حتی کہ اس چیزے خرج کروجس کو تم پند کرتے ہو۔" (الدر المنتورج ٢ص ٥١ معلمور كمنتهة آمية الله العظمي الران)

يبنديده اور محبوب مال كامعيار

مل محبوب میں محبت سے مراد ہید ہے کہ جس چیز کی طرف نفس کامیان ہو اور اس چیز میں اس کا دل اٹکا رہے اس وجہ سے اس چیز کو خرج کرنا نفس پر بست شاق اور وشوار ہو ہا ہے اور اس بناء پر ان مسلمانوں کی مرح کی گئی ہے جو اپل محبوب چیزوں کو خدا کی راہ میں خرج کردیتے ہیں ، قرآن مجید میں ہے:

اوروه طعام سے محبت کے باوجود مسکین سیتم اور قبدی کو کھلا وَيُطْعِمُونَ الطَّلَعَامَ عَلَى حُيِّبِهِ مِسْكِمَيْنًا وَيَنِينَمًا وَالسِيرُا ( إِنَّمَا نَطُومُكُمُ لِوَجُو اللَّهِ وية بن (اور كنة بن) بم حمين صرف الله كارضا كه لي

لَا نُورُيْكُ وَنُكُمْ جَزَاءَوُلَا شُكُورًا (الدهر: ٩-٨) كلات إن بم تم ع كان صله جائت إن نهار-

بعض علاء نے کہا مال محبوب سے مرادیہ ہے کہ انسان کو خود اس مال کی ضردرت ہو <sup>ہ</sup> کیونکہ جو لوگ اپنی ضروریات ك باوجود مال كودو سرول يرخرج كروسية بين الله تعالى من الله على مدح فرمائي ب :

اور ده دد سرول کو این اور ترجی دیتے ہیں خواہ اسیں (خور) خَصَاصَةً مُوَمَنُ يُوْقَ شُنتَح نَفْرِهِ فَأُولَاكَ هُمُ ﴿ شَدِيهِ ماجت بواور جولوك النَّالِس كَ بَل بِ بَها عَ كُنَّا تُو

ون لوگ کاسیاب ہیں۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ الُمُفُلِحُونَ۞(الحشر : ٩)

اور بعض علاء نے یہ کما کہ مل محبوب سے مراویہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ تھیج اور لاکن استعمل ہو 'روی' خبیث اور نا قابل استعال نہ ہو جیسے میلے سرے چیل خراب ہو جانے کے بعد بدیودار کھانا استعال نہ ہو جیسے ہوئے کیڑے ان

کا استدلال اس آیت ہے:

اے ایمان والوا اللہ کی راہ میں اپنی کمائی ہے عمرہ چیزوں کو خرج کروا اور ان چیزوں میں ہے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین ے پیداکیاہے اور جو روی اور ٹاکارہ چیز ہواس کو دینے کا ارادہ (ہمی) ند كروكد (راه خدايس) اس ميس سے خرج كرنے لكو احالا نكدتم خور بھی اس کو <u>لینے والے نہیں ہو سوااس کے ک</u>ہ تم چیتم یوشی کرو۔

لَكَائِبُهَا الَّذِينَ أَمَنْتُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبُنُمُ وَمِتَّنَا ٱلْحُرَجْنَا لَكُمُ مِنَ الْآرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيئَ وَمُنَّهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُوا إِخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيُو(البقره: ٣٤٤)

امام محمدین اساعیل بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ نبی المالا سے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مخص (کامل) مرمن نہیں ہو سكتاجب تك كدوه الني بعائى كے ليے بھى اس چيز كو پندند كرے جس كووه اپنے نفس كے ليے ببند كرتا ہے۔

(سیح بخاری جام ۴ مطبوعه لور محمد اسح المطالع کرایی ۱۳۸۱ه)

اس مدیث کا بھی کی محمل ہے کہ انسان اپنے کیے ردی اور ناقابل استعمال چیز پیند نہیں کرتا سووہ اپنے بھائی کے کیے بھی اس کو پیند نہ کرے۔

لبعض وفعہ آیک چیز کمنی کے مزاج کے موافق اور دو سرے مخص کی طبیعت کے مخالف ہوتی ہے مثلاً زیا بیلس ۔

المریض کے لیے میٹھی چیز اور ہلند فشار دم (ہائی ہلڈ پریشر) کے مریض کے لیے نمکین چیز اور ککشرول اور بر قان کے مریض کے لیے چاول اور کیکٹیم پر مشتمل دو سری اجناس منع ہیں ہے۔ لیے چاول اور کیکٹیم پر مشتمل دو سری اجناس منع ہیں جب کہ دو سرے تندرست مخص کے لیے ان چیزوں کا کھانا منع نہیں ہے اس لیے اس آیت اور اس مدیث کاریہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا مریض کمی صحت مند مختص کو میٹھی اور نشاستہ والی چیزنہ دے ' بلکہ وہ کسی شوگر کے مریض کو کھائے کے لیے ایس چیزنہ دے ' بلکہ وہ کسی شوگر کے مریض کو کھائے کے لیے ایس چیزنہ دے جس کو وہ خود اس بیاری میں نقصان دہ سمجھتا ہے۔ البتہ صحت مند لوگوں کو ان چیزوں کا دینا اس تیت اور اس مدیث کے تحت داخل نہیں ہے۔

ای طرح اہل ثروت بعض چیزوں کے استعمال کو اسپیٹے معیار کے اعتبار سے لائق استعمال نہیں سیجھتے بہب کہ ان کے نوکروں اور دوسرے غرباء کے لیے وہ چیزیں بسرحال نعمت ہوتی ہیں مثلاً قابل استعمال پر انے کپڑے ' پر انے بستر اور دوسری کار آمد چیزیں ' ہاں وہ اہل ثروت اپنے ہم مرتبہ دوسرے اہل ثروت کو ایسی چیزیں نہ دیں جن کو وہ اپنے معیار سے کم تر خیال کرتے ہیں۔ اہام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۴مور روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالی کا جمیں تھم دیا ہے کہ ہر مخض ہے اس کی حیثیت اور اس کے رتبہ کے لحاظ ہے سلوک کرو- (مقدمہ معج مسلم جام ۴ مطبوعہ نور محراصح المطابع کراچی '24 سورہ)

مثلاً أكر كسى شخص كے ہاں امير ماجر معمان ہو تو اس كى معمان نوازى اس كے رہنہ كے لحاظ ہے كى جائے گى اور أكر كوئى غريب يا مزدور معمان ہو تو اس كى معمان نوازى اس كى حيثيبت كے لحاظ ہے كى جائے گی۔ اسى طرح رشتہ داروں اور دوستوں ہے بھى حسب حيثيت سلوك كياجائے گا۔

علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس آیت میں صدقہ سے مراد آیا صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نفلہ عظرت ابن عباس رضی اللہ عنماسے مردی ہے کہ اس سے صدقہ واجبہ مثلاً ذکوۃ مراد ہے اور حضرت حسن بھری سے مروی ہے کہ اس سے صدقہ نفلہ الینی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ سے مرادعام صد قات ہیں خواہ صد قات واجبہ ہول یا صدقہ نفلہ الینی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ الی چیز ہو جس کو وہ خود بھی الینے لیے بہند کرتا ہو اور وہ چیز ردی انگارہ اور ناقائل استعمال نہ ہو کو راگر وہ چیز اس کی بہندیدہ اور محبوب ہے تو یہ بری نضیلت کی ہات ہے کا طاحہ یہ ہے کہ ناقائل استعمال چیز کا تو دینا جائز خمیں ہے اور بہندیدہ نفیس اور محبوب چیز کا دینا فضیلت اور رضائے التی کا موجب ہے۔

اس آبت میں بے فرفیا ہے کہ ان چیزوں میں سے خرج کو جو تہماری پندیدہ بیں اس آبت میں "من" کالفظ ہے اگر یہ من جعیفیہ ہو تو معنی ہوگاتم اس وقت تک ہرگزیکی حاصل نہیں کر سکو کے جب تک الله کی راہ میں اپنی بعض پیندیدہ چیزیں خرج نہ کو اور اس صورت میں پندیدہ چیزوں سے محبوب اور نفیس چیزیں مراہ ہوں گی اور اس آبت کا مطلب سے ہو گاکہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی تمام پندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نمیں ہے ، بلکہ آگر کسی مطلب سے ہو گاکہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی تمام پندیدہ چیزوں کو دینا ضروری نمیں ہے ، بلکہ آگر کسی مختص نے زندگ میں وہ چار بار بھی اپنی پندیدہ اور محبوب چیزی الله تعالی کی راہ میں دے دی میں تو اس کا ابرار اور تیکوں میں شار ہو گالور آگر ہے "من "بیانیہ ہو تو اس کا معنی ہو گا : تم اس وقت تک تیکی حاصل نمیں کر سکو سے جب تک تم ان چیزوں کو خرج نہ کوجو تممارے نزدیک پندیدہ ہوں اور اب سے ضروری ہو گاکہ کسی ناپندیدہ چیز کو خرج نہ کیا جائے اور اس کی صورت میں پندیدہ کا معنی ہو گا ، تم اس وقت تک تیکی حاصل نمیں کر سکو سے جہ کیا جائے اور اس کی میں پندیدہ کی تاپندیدہ چیزی فی نفسہ صحیح اور لاکن استعمال ہوں "اور اللہ کی راہ میں کوئی ردی اور ناکارہ چیزنہ دی کے صورت میں پندیدہ کا معنی ہو گا جو چیزیں فی نفسہ صحیح اور لاکن استعمال ہوں "اور اللہ کی راہ میں کوئی ردی اور ناکارہ چیزنہ دی ہو سے مورت میں پندیدہ کی بیات کیوں کی دری اور ناکارہ چیزنہ دی گا

تبيان القرآن

الجائے۔ عاصل بحث یہ ہے کہ اس آبت میں "من" تبعیفیہ اور "من" بیائید دونوں درست ہیں اور "من" تبعیفیہ میڈو اللہ استعمال چزیں ہیں اور "من" تبعیفیہ میڈو اللہ استعمال چزیں ہیں ابعض علاء اس کرائی تک نہیں اپنتر بدہ سے مراد قابل استعمال چزیں ہیں ابعض علاء اس کرائی تک نہیں اپنچ سکے اور انہوں نے یمائ پر من کو مطلقاً" تبعیفیہ پر محمول کیا "اور بعض نے "من" کو مطلقاً" بیائیہ پر محمول کیا۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس آیت میں پر سے کیا مراد ہے "بعض علاء نے کہا اس ہے مراد اٹول مقبولہ ہیں'
بعض علاء نے کہا اس سے مراد ثواب لور جنت ہے لور بعض علاء نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور اس کا
احسان ہے۔ بعنی جب بحک اللہ کی راہ میں اپنی پہندیدہ چیزوں کو نہ خریج کرد' اس وقت تک تمہارے اٹھال مقبول نہیں ہو
سکتے یا تم کو جنت نہیں ملے گی یا تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احسان کو نہیں پاسکتے۔
ایک جہا کرد ہوں میں سے گی یا تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احسان کو نہیں پاسکتے۔

الله تعالیٰ کاارشادیه: اورتم جس چیز کوبھی خرج کرتے ہواللہ اس کوخوب جانے والا ہے۔

اس آیت کا معنی ہے تم جو پچھ بھی خرج کرتے ہو اللہ تعالی تم کو اس کی جزادے گا خواہ وہ چیز کم ہویا زیادہ کیونکہ اللہ تعالی اس کو جائے والا ہے اور اس سے کوئی چیز مخلی نہیں ہے اور اس کو علم ہے کہ تم لے کس وجہ ہے خرج کیا ہے اور اس خرج کیا ہے اور اس کو علم ہے کہ تم لے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے اس خرج کا باعث اور محرک کیا چیز ہے۔ آیا تم محض اخلاص ہے اس کی رضابتوئی کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے لیے خرج کر رہے ہویا نام و نمود کے اس اللہ کی راہ میں عمدہ اور نقیس چیز خرج کر رہے ہویا ردی اور ناکارہ چیز خرج کر رہے ہوئ سو اللہ تم اللہ کے اعتبارے تم کو جزاء دے گا۔

كُلُّ الطَّعَامِكُان حِكْرِتْبِي السَّرَاءِ يَلَ الْآلَاكَةُم الْمُرَاءِيْلُ الْآلَاكَةُم الْمُرَاءِيْلُ الْآلَاكُولِ الْمُرَاءِيْلُ الْآلَاكُولِ الْمُرَاءِيْلُ الْمُرَاءِيْلُ الْمُرَاءِيْلِ الْمُرَاءِيْلُ الْمُرَاءِيْلُ الْمُرَاءِيْلُ الْمُرْادِيْلُ الْمُرْلُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ اللَّمُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِكُ اللْمُلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِمُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُول

وقف جبريل عليه التلام

#### مِنَ إِلْمُشْرِكِينَ @

#### سنتے اور وہ مشرکین بی سسے نہستے 0

مناسبت أورشكن نزول

علامه ابواليان محد بن بوسف اندلى متوفى ١٥٥٥ م لكصة بين

ابو روق اور ابن السائب نے بیان کیا کہ جب نی طافیظم نے فرمایا میں ملت ابراہیم پر ہوں تو یہود نے کہا آگر آپ ملت ابراہیم پر ہوں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ اور او نشیوں کا دودھ کیوں چیتے ہیں؟ نی طافیظ نے فرمایا یہ میرے بپ ابراہیم پر حلال تھیں ' اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں ' یہود نے کہا ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی شریعت سے حرام چلی آ رہی ہیں حتی کہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہیں ' تب اللہ تعالی نے ان کے رو اور ان کی حکفرت ابراہیم کی شریعت سے حرام پلی آ رہی ہیں حتی کہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہیں ' تب اللہ تعالی نے ان کے رو اور ان کی حکفریت ابراہیم کی شریعت سے حرام کرنیا تھا۔ (البحرالحیون سے سال معام تورات کے زول سے پہلے بنوامرا کیل کے لیے حلال تھا' ماسوا اس کے جس کو بعقوب نے اپ اوپر حرام کرنیا تھا۔ (البحرالحیون سے سے میں معاور دارا لفکر پروت ' ہو انھ)

الم احرين حنبل منوني ٢٣١ه روايت كرتے بين :

شرین حوشب نے کما کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرلیا کہ یمود کی آیک جماعت رسول اللہ علی اللہ علی اس اور انہوں نے کما اے ابوالقاسم! آپ ہمیں چند الی باتیں بتائے جن کو ٹبی کے سوا اور کوئی شیں جاتا ہم آپ ہے ان کے متعلق سوال کرتے ہیں' انہوں نے جو سوالات کئے ان ہیں ہے آیک یہ تفاکہ تورات کے نازل ہونے ہے پہلے بعقوب نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ نبی ملی الم اس سے ایک یہ تفاکہ وتم دیتا ہوں' جس نے تورات کو موکی پر نازل کیا ہے کیا تم کو اللہ تعالی کے ان اللہ تعالی کیا ہے کہا تم کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ اسلام بہت سخت بھار ہو گئے اور ان کی بھاری بہت طول پکڑی 'تو انہوں نے اللہ تعالی کیا ہے کہا ہو گئے اور ان کی بھاری بہت طول پکڑی 'تو انہوں نے اللہ تعالی سے بید نذر مائی کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو اس بھاری سے شفا دے دی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مشروب اور محبوب مشروب او نشنیوں کا محبوب طعام کو اپنے اوپر حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام لونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نشنیوں کا دورہ 'تو یہودیوں نے کہا' ہاں۔

(سند اندین اص کو اپنے اوپر حرام کرویں گے 'اور ان کے زدیک محبوب طعام لونٹ کا گوشت تھا اور محبوب مشروب او نشنیوں کا دورہ 'تو یہودیوں نے کہا' ہاں۔

اس سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ کہ جب تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرج نہ کرے وہ نیکی ضیں پاسکتا' اور اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ایتقوب نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب طعام اور مشروب کو چھوڑ دیا۔

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول اور بنیادی عقائد پر یہود کے شبہات کا جواب دیا تھا اور اس آیت میں دین کی فروع اور فقهی مسائل میں یہود کے اعتراض اور شبہات کا جواب دیا ہے۔

نیز اس سے پہلی آبات میں سیدنا محد ماہیئیم کی نبوت کو مقرر فرمایا تھا اور اس آبت میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل ہے اول تو اس لیے کہ یمود ننخ کے منکر تھے اور اپنی شرایعت کو قیامت تک کے لیے نافذ مانے تھے "اس آبت میں ان پر یہ طابت کیا گیا کہ پہلے اونٹ کا گوشت ہزام نہیں تھا۔ حضرت بعضوب نے اس کو حرام کیا ہے "اس سے ننخ شابت ہو گیا اور جب ننخ چھائز ہو گیا تو یمودی شرایعت کا منسوخ ہونا اور سیدنا محد ماڑھ کیلم کی شرایعت کا نافذ ہونا جائز ہو گیا 'شابیا" اس لیے کہ سیدنا محد ماڑھ کیلم

تبيبان القران

الی تنے' آپ نے کمی کمتب میں پڑھا نہیں نفانہ کمی عالم کی صحبت میں بیٹھے تنے اس کے بلوجود آپ نے بنا دیا کہ حضرت لیفقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حرام کیا تھا۔

حضرت يعقوب عليه السلام نے اونٹ کے گوشت کو شرعا" حرام كيا تھا يا عرفا"

اس آیت سے معلوم ہو آئے کے حضرت لیفقوب علیہ السلام نے آئی اوئی اوئی اوئٹ کا کوشت ترام کر ٹیا تھا' حالا نکہ نمی چیز کو حلال یا ترام کرنامیہ اللہ کے افقیار میں ہے' بندوں کے افقیار میں نہیں ہے' امام فخرائدین محمر بن ضیاء الدین عمر رازی نے اس کے حسب ذیل جواب دیے ہیں :

(0) سے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی طال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اس کو حرام کر دے۔

انسان اپنی بیوی کو طلاق مفالد دے کر اپنے اوپر حرام کر سے 'پر اللہ تعالیٰ بھی اس عورت کو اس پر حرام کر دے۔

(ب) انبیاءِ علیم السلام بھی اجتماد کے ذریعہ کسی چیز کا طلال یا حرام ہونا معلوم کرتے ہیں 'حضرت بحقوب علیہ السنام نے اسپنے اجتمادت یہ معلوم کیا تھا کہ اورٹ کا کوشت حرام ہے 'اس کی مثل ہے ہے کہ امام شافعی نبیذ کو حرام قرار دیتے ہیں اور امام ابو حذیفہ اس کو حرام کتے ہیں اور امام ابو حذیفہ اس کو حوام کتے ہیں اور امام شافعی اس کو حوام کتے ہیں اور امام شافعی اس کو حوام کتے ہیں اور امام شافعی اس کو طال کتے ہیں اور دیا جس مرکز سطح آب پر آجائے 'امام ابو حذیفہ اس کو حرام کتے ہیں اور امام شافعی اس کو طال کتے ہیں اور دیا حدت اور حرمت اجتمادی ہے 'اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اجتمادے حرام قرار دیا تھا۔

(ج) میر بھی ہو سکتاہے کہ حضرت بیقوب کا اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دینا ایسا ہو جیسے ہماری شربیعت میں نذر ماننا' اور جس طرح ہماری شربیعت میں نذر کو پورا کرنا واجب ہے 'اس طرح ان کی شربیعت میں کسی چیز کی تحریم کو پورا کرنا واجب ہو۔ (تغییر کبیرج سام ۴ مطبوعہ وارا کفکر پیروت '۱۳۹۸ھ)

امام رازی کے یہ جوابات بھی بہت عورہ ہیں آہم میری تحقیق یہ ہے کہ اس اعتراض کی اس وقت گنجائش ہوتی جب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی کے طائل کیے ہوئے کو شرعا محرام قرار دے وسیے 'جب کہ فی الواقع ایہا نہیں تھا بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے طبعی مرغوبات سے روک فیا تھا 'جیسا کہ حضرت محرکو شمد ملا ہوا پانی پند تھا مگروہ خوف فدا اور حساب کی بخی کے ڈر سے اس کو نہیں پینے سے اور جس طرح بہت حضرت محرکو شمد ملا ہوا پانی پند تھا مگروہ خوف فدا اور حساب کی بخی کے ڈر سے اس کو نہیں پینے سے اور جس طرح بہت نیاد ریاضت اور مجابدہ کے لیے اپنی اور ان کو شرعا مراس کرنے ۔ اسی صفرت معترت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور او نمٹی کا وورھ بہت پند تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رضاجوئی کے لیے طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور او نمٹی کا وورھ بہت پند تھا لیکن انہوں نے اللہ کی رضاجوئی کے لیے طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور اس کو اسپنے اور جرام کرایا 'اور یہ شری تحریم نہیں تھی۔

دو سراجواب میہ ہے کہ کسی چیز کو شرعا" حلال یا حرام کرنا" بالاستنقلال اللہ کا افقیار ہے اور وہی مستقل شارع ہے لیکن اللہ تعالی کی نیابت سے انبیاء علیم السلام بھی اشیاء کو حلال اور حرام کرتے ہیں" اور این کے کیے ہوئے حلال اور حرام پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے حلال اور حرام کئے ہوئے پر عمل کرنا" قرآن مجید میں سیدنا محد مظامیم کا یہ منصب بیان کیا گیاہے :

وہ پاک چیزیں ان کے لیے طال کرتے ہیں اور نلاک چیزیں

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَازِنْتَ(الاعراف: ١٥٥)

ان پرحرام کرتے ہیں۔

مر اس جید میں جانوروں میں سے خزیر کو حرام کیا ہے لیکن نبی مظاملاتم نے کتے کو بھی حرام کر دیا اور کیلیوں سے محا بھاڑنے والے تمام در ندوں کو اور بنجوں سے بھاڑنے والے تمام پر ندوں کو اور حشرات الارض کو حرام کر دیا۔

اس آیت میں بیہ فرمایا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے بنوا سرائیل کے لیے ہر جم کا طعام طلال تھا اس پر بیہ سوال ہو آب کہ کیا بنی اسرائیل کے لیے مردار اور خزر بھی طائل تھا طلانکہ کمی ذریعہ سے بیہ نمیں معلوم ہوا کہ ان کے لیے امردار اور خزر بھی طائل تھا طلانکہ کمی ذریعہ سے بیہ نمیں معلوم ہوا کہ ان کے لیے امردار اور خزر بھی طائل تھے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آبت میں کل طعام سے مرادوہ طعام ہیں جن کے متعلق بمود نے یہ وعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت نوح اور ابراہیم کی شریعت سے لے کر آج تک طلال چلے آ رہے ہیں کا طاحہ بیہ ہے کہ الطعام میں لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ عمد کے لیے ہے۔

الله تعالی فی جے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی نے بچے فرمایا کہ طعام کی ہے نوع (اونٹ کا کوشت اور دودھ)
پہلے بنی اسرائیل پر حلال تھی اس کے بعد حرام ہوئی۔ اس لیے بعض احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کا قول میجے ہے اس کا
دو سرا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی نے بیر بچے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کو حرام کرنا مضرت بعقوب کی شریعت کے ساتھ
مخصوص تو الور سیدنا محد ظاہلا کا ملت ابراہیم کے مطابق اونٹ کا کوشت کھانا سیجے ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب تركية أكرتم يع موتوتورات كولاكراس كى الاوت كرو- (آل عمران: ٩٣)

اس آبت میں بہت بڑی ولیل ہے کیونکہ یہود سے کماگیا کہ آگر تم سے ہوکہ اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا حضرت اور حضرت ابراہیم علیما السلام کی شریعت سے چلا آ رہا ہے تو قورات میں یہ لکل کردکھاؤ کیونکہ تورات میں ان کے دعویٰ کے مطابق میہ بلت نہیں تھی بلکہ تورات میں کی لکھا تھا کہ یہ چیزیں شروع سے حلال ہیں 'اور تحریم بحد میں شروع ہوئی ہے 'اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ تورات لانے کی جرائت نہیں کرسکے بلکہ یہ تھم س کر مبسوت ہو گئے 'اور نی مائیا میں ہوئی ہے اور یہ بھی روایت ہو گئے 'اور نی مائیا میں کے جو ان سے تورات لانے کا مطابحہ کیا تھا' اس میں نبی مائیا کی صدت کی واضح دلیل ہے کونکہ نبی مائیا ہائی تھے' آپ نے آسانی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا' اور نہ آپ کی نبوت پر روش رائی بڑھی تھی اس کے باوجود آپ کا اس تیقین سے یہ مطالبہ کرنا کہ تورات میں یہ بات نہیں ہے آپ کی نبوت پر روش دلیل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادے: پھراس کے بعد جو لوگ الله پر جھوٹ ہاندھیں تو وہی لوگ طالم ہیں۔ (آل عمران: ۱۹۷۷) اسلام ہیں احکام آسان ہیں

اس آبت کامعنی ہے ہولوگ ان باتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں جو اس میں نہیں ہیں اس کا دو سرا معنی ہے ہے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اپنی طرف سے اضافہ کریں اس کا تیسرامعنی ہے کہ لوگوں نے اللہ کے تھم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر لیا تو ان کے اس تھم کی وجہ سے اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت احکام نازل فرا سیر

فَبِظُلْمِ مِّنَ الَّذِيْنَ هَا دُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تَوْيُودِينَ عَظَمُ كَاوِجِتَ بَمِ فِانَ رِكَى طلل چزي طَيِّبِاتٍ أُجِلَّتُ لَهُمْ وَيَصَيِّدِهِمْ عَنُ سَبِيْلِ اللَّوكَثِيَّرًا۔ حام كردي بوپلے ان كے ليے طال تعین اور اس وجہ کے دو (النساء: ۱۰۰) (اوگوں كو) بہت زيادہ اللہ كے داست ردكتے ہے۔

جب کہ ہماری شریعت اس کے خلاف ہے اللہ تعالی کا ارشادے:

الله نے دین میں تم پر سمی شم کی نظی نہیں رہی۔

وَمَا حَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

(الحج: ۲۸)

الله تنهارے ساتھ آسالی کا ارازہ فرما تاہے اور تم کو مشکل میں والنے کا ارازہ حسی فرما ہے۔ يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيُدُ بِكُمُ الْعُسُرَ

(البقرة: ١٨٥)

امام فحدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۲ه دوآیت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹاللہ نے فرمایا دین آسان ہے کوئی قصص دین میں سختی نسیں کرے گا گر دین اس بر غالب آجائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ ایکھ بیان کرتے ہیں کہ می منابھانے نے فرمایا تم آسان ادکام بیان کرنے کے لیے بہتیجے گئے ہو اور اوگوں کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے سمئے۔ (میجے بخاری جام ۱۰ جام ۲۵ مطبوعہ نور محرامج المطابع کرا ہی ۱۸ سلاھ)

قرآن مجید اور اعلایت صحیحہ کی ان تعلیمات کے خلاف ہمارے بعض علاء وصورہ وصورہ کرا مشکل اور ناقابل عمل احکام بیان کرتے ہیں : مشکل وہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے 'سجدہ میں اگر انگلیاں اٹھ گئیں تو نماز فاسد ہو جائے گ 'قیص کے کائر اور گھڑی کے چین کو ناجائز کتے ہیں 'ایلو و تشک دواؤں سے علاج کرانا جائز نہیں ہے 'انقال فون جائز نہیں ہے 'ایک سوت کے برائر بھی کم ہو تو دون جائز نہیں ہے 'ایک سوت کے برائر بھی کم ہو تو دو لور واؤٹھی منڈانے والا برابر ہے 'وہ فاس معلن ہے 'جس کی واڑھی آیک مشت سے کم ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ تحکی اور واجب اللعادہ ہے 'جس عورت کاشو ہر مفقود الخبر ہو (الا پہتہ ہو) دہ اس شوہر کی مہ نوے ہرس عربونے تک انتظار کرے 'اگر کسی عورت کاشوہر مفقود الخبر ہو (الا پہتہ ہو) دہ اس شوہر کی مہ نوے ہرس عربونے تک انتظار کرے 'اگر کسی عورت کاشوہر اس عورت کو اسپے گھر دکھے نہ خرج دے نہ اس کو طلاق دے 'تو جب تک اس عورت کو در اس کاشوہر طلاق نہ دے وہ دو مرا نکاح نہیں کر سکتی اور عدالت کو اس کا نکاح فیج کرنے کا انتظار نہیں ہے 'اس قسم کے خود اس کا خور میں بی بی بی بی بی اس قسم کے خود اس کو طلاق کے خود اس کا میں جن بیں یہ انتہ اپند علماء مشکل احکام بیان کر کے پڑھے کھے مسلمانوں کو امران می کو خواف شکوک اور شہمات میں جن بیں یہ انتہ اپند علماء مشکل احکام بیان کر کے پڑھے کھے مسلمانوں کو امران میں کو کوک اور شہمات میں جن بیں یہ انتہ اپند علماء مشکل احکام بیان کر کے پڑھے کھے مسلمانوں کو امران می خواف شکوک اور شہمات میں جن بیں یہ انتہ پند علماء مشکل احکام بیان کر کے پڑھے کھے مسلمانوں کو امران می خواف شکوک اور شہمات میں جن بیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے: تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرد جو باطل کو پھوڑ کر حق کی پیروی کرنے والے تھے۔

(آل عمران : ۹۵)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور جائد کی عباوت کرتے سے منع کروا تھا اس طرح انہوں نے بتول کی پرستش کرنے سے انکار کردیا تھا جس طرح عرب ہت پرئی کرتے سے یا یمود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کئے سے "اس سے غرض یہ سب کہ سیدنا محد الحالام این ہیں اور دین کے اصول اور عقائد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں اور دین کی فروع اور بعض احکام شرعیہ میں ہمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں "اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں "اصول میں موافقت اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں "اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی وعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عباوت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں "اور سوسیدنا محد المجاہ ہمی تو حید کی وعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا تھم دیتے ہیں "اور فروع میں موافقت ہیں ہمی اورٹ کا گوشت کھانا اور او نشیوں کا دودھ بینا جائز فرار دیا ہے اس لیے بھود کو دعوت دی ہے کہ تم ابراہیم کی طرت کی بیروکی کو۔

تهياناتقرار

بسلددوم

#### 

اس آبت کی آبات سابقہ سے مناسبت کی حسب ذیل وجوہ بیان کی می ہیں :

(۱) سابقہ آیات میں بھی یہود کے شہمات کے جوابات ویے گئے تھے اور اس آیت سے بھی یہود کے آیک شبہ کاجواب دبنا مقصود ہے جس کووہ سیدنا محر مطابع کی نبوت میں پیش کرتے تھے 'جب نبی طابع الم نبیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنالیا او یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس کو بہت افضل ہے اور وہ زیادہ اس کا مستق ہے کہ نماز میں اس کی طرف منہ کیا جائے کیونکہ بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنایا کیا ہے 'اور اس جگہ حشر ہوگا 'اور تمام انبیاء سابقین علیم السلام کا یمی قبلہ ہے لافا کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو کعبہ سے پہلے بنایا کیا ہے 'اور اس جگہ حشر ہوگا 'اور تمام انبیاء سابقین علیم السلام کا یمی قبلہ ہے لافا کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف نماذوں میں منہ کرنا زیادہ لا کت ہے 'اللہ تعالی نے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئیا اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلے گھر پنایا گیا وہ کعبہ ہے 'جو مکہ میں ہے سو کعبہ بیت المقدس سے افضل اور اشرف ہے 'الذانمازوں میں اس کی طرف منہ کرنا چاہے۔

(۱) اس ہے پہلی آبت میں شخ کو ثابت کیا کہا تھا کیونکہ لونٹ کا کوشت پہلے حلال تھا اور پھر حرام کر دیا گیا' سو اس طرح سیدنا محر مظاہدا کی شریعت میں بھی بعض احکام منسوخ کر دہیئے گئے کور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔

(m) اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیم پر عمل کرنے کا تھم دیا تھا اور ملت ابراہیم کاعظیم شعار جج ہے سو اس آیت میں اللہ تعالی نے جج کرنے کا تھم دیا ہے۔

(٣) ہود و نصاری میں سے ہر فرقہ اس کا مرعی تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ ملت ابراہیم میں جج کعبہ ہے اور ہبود و نصاری دونوں جج نہیں کرتے اندا دونوں میں ہے کوئی بھی

من ابراہیم پر نہیں ہے۔ (۵) مجاہر سے منقول ہے کہ بیود کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء کی بجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدسہ میں ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ بلکہ کعبہ افضل ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی کہ عباوت کا پہلا گھر مکہ میں

مسلدروم

تعبہ ہے الذاوی افضل ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادے: ہے شک سب سے پہاا گھرجو (الله کی عبادت کے واسطے) لوگوں کے لیے بنایا گیاوہ ی ہے جو مکہ میں ہے۔ (آل ممران : ۹۶)

عب ك اول بيت مون ك سلسلم من روايات اور راجح روايت كابيان

المام محمد بن الماعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوذر جڑنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مظاہرہ سے سوال کیا زمین پر کون میں مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام ' میں نے کما پھر کون می مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی ' میں نے بوجھا ان کے در میان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا چالیس سال (مسجح بخاری ن اص ۷۷۷)

اس حدیث کو امام مسلم (ن اص ۱۹۹) ایام نسائی (سنن نسائی ناص ۱۱۲) امام این ماجه اسنن این ماجه ص ۵۵) امام احمد (سند احمد ن۵ص ۱۲۲٬۲۲۷) اور امام بیستی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری نے ۱۳ ص ۱۳۱۳ معلومہ ملکان)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :

اس صدیث پر یہ اشکال ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے بنایا اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ انسلام نے بنایا اور ان کے درمیان چالیس سال نہیں بلکہ ایک ہزار سال ہے زیادہ کا عرصہ ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ یمال ان دونوں متحدول کے ابتداء" بنانے اور ان کی بنیادیں رکھنے کا ذکرہے ' اور حضرت ابراہیم علیہ انسلام نے ابتداء" کعبہ کو بنایا تھا اور نہ حضرت سلیمان نے ابتداء "مسجد اقصی کو بنایا تھا " کیونکہ پہلے حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا تھا ' پھران کی اولاد زمین میں ابراہیم نے اسی بنیادوں پر کوب کو اٹھایا ہو میساکہ قرآن مجید میں فدکور ہے علامہ قرطبی نے لکھاہے کہ اس صدیث کی اس یر دلالت جنیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان نے ان مسجدوں کو ابتداء" بنایا بلکہ انہوں نے ان کی بنیادون بر کصب اور مسجد اتصلی کی ممارت کی تخدید کی- علامہ خطابی نے کہا ہے کہ مسجد اقصلی کو بعض اولیاء الله نے حضرت واؤد لور حضرت سلیمان ملیما السلام سے پیلے بنایا تھا پھر انہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور توسیع کی ابعض علماء نے تکھا ہے کہ سب ے پہلے مسجد اتھی کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن نوح عليد السلام في بنايا تها اور أيك قول بد ب كد حضرت يعقوب عليه السلام في بنايا تها جن كاب قول ب كد حضرت أدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا ان کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ امام ابن بشام نے کتاب النیمان میں تکھا ہے کہ حضرت آدم عليه السلام نے جب كعبه كو بناليا تو الله تعالى نے ان كو بيت المقدس كى طرف جانے كا تقم ديا اور بيا تقم ديا كه وہاں پر آیک مسجد بنائمیں بور اس میں عبادت کریں' اور حضرت آدم علید انسلام کا بیت اللہ کو بنانا بہت مشہور ہے اور حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنماے روایت ہے کہ طوفان نوح کے زمانہ میں بیت الله کو اٹھائیا گیا حتی کہ الله تعالیٰ نے حصرت ابرائیم علید السلام کے لیے اس کو مہیا کیا اور امام ابن ابی حاتم نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کے ساتھ ہی بیت کو بنایا تھا اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر الاراکیاتو ان کو فرشتوں کی آوازیں اور ان کی سیحات سنائی شیں دینی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بن سے فرمایا : ''ایسے آدم! میں نے ایک ہیت کو زمین پر ا آدا ہے اس کے

مسلدروم

تبيانالتراد

گاگر دہمی اسی طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے 'آپ اس بیت کی طرف چکے گا جائمیں۔'' حضرت آدم کو ہند میں اٹارا گیا تھا پھروہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پنچے اور اس کا طواف کیا اور آیک قول میہ ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھ لی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے وہاں آیک مسجد بنائی اور دہاں نماز پڑھی ٹاکہ آپ کی بعض اولاد کے لیے وہ قبلہ ہو جائے۔

( فق الباري ج ٢ ص ١٩٠٩ - ٨٠٣ مطبوعه دار نشر الكتب الاسلامية الهور)

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري روايت كرتے ہيں :

ابن عرموہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت علی دائھ سے کمالوگوں کے لیے زمین پر سب سے پہلے ہو گھر بنایا کیاوہ مکہ میں تھا' حضرت علی دائھ کے فرمایا : نہیں' پھر لوخ علیہ السلام کی قوم کمال رہتی تھی؟ اور ہود علیہ السلام کی قوم کمال رہتی تھی؟ نیکن ہو گھرلوگوں کے لیے ہرکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیاوہ مکہ میں تھا۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا کیا ہلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوگوں کی رہائش کے لیے بوسب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا کیا ہلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوگوں کی رہائش کے لیے جو سب سے پہلے گھر بنایا گیاوہ مکہ میں کعبہ تھا اس کی تأثیر اس روایت سے ہوتی ہے جس کو امام ابن جرمیہ نے اس کے بعد ذکر کیا ہے:

مطرے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی گھرتھے لیکن یہ بہلا گھر تھا جس کو عبادت کے لیے بنایا کیا۔

مطرے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی گھرتھے لیکن یہ بہلا گھر تھا جس کو عبادت کے لیے بنایا کیا۔

مطرے روایت سے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی گھرتھے لیکن یہ بہلا گھر تھا جس کو عبادت کے لیے بنایا کیا۔

حضرت عبدالله بن عمرد رضی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے زمین کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ کو بنایا 'اس وفت اللہ کاعرش یانی پر تھا۔

يبيسان التمرآن

المحلمة علامہ بدرالدین محمود بن اتھ بینی نے بھی ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا 'لور انہوں نے امام ابن بشام کی کتاب انتیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم نے پہلے مکہ میں بیت اللہ کو بنایا بھر اس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔ (عمرة النقاری ن ۱۵ س ۲۴۲ مطبوعہ ادارة القباعة المنیریہ مصر ۱۳۸۸ الله) التحمیر کعبہ کی ماریخ

المام محمد بن اسماميل بخاري منوفي ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ کو بنایا گیاتو نبی ملٹی کام اور عباس پھر اٹھا اٹھا کرلا رہے ہے۔ عباس نے نبی ملٹی کیا ہے کما اپنی چادر اپنی گردن کے پیچے رکھ لیس ( تاکہ آپ کی گردن میں بھرنہ چہیں) آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی آئیس آسان کی طرف لگ گئیں ' آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دو' پھر آپ کی چادر آپ بر باندھ دی۔ یہ حدیث درایتے '' صبحے نہیں ہے کیونکہ جس وقت قرایش نے کعبہ کی تقمیر کی اس وقت رسول اللہ ملٹی کیا کہ عمر پہنیتیں سال تھی اور اس وقت حضرت عباس صفور کو چادر ا تاریے کے لیے نہیں کمہ سکتے تھے!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاہرہ نے ان سے فرایا : اسے عائشہ اگر تمہاری قوم زمانہ جاہیت سے نئی ٹی ہوئی نہ ہوتی تو ہیں بیت اللہ کو منہ م کرنے کا تھم دیتا اور اس ہیں اس حصہ (علیم) کو داخل کر دیتا ہو اس سے خارج کر دیا گیا ہوئی نہ ہوتی تو ہیں بیت اللہ کو منہ م کرنے کا تھم دیتا گا ایک شرقی دروازہ ایک غربی دروازہ اور اس میں دو دروازہ سے خارج کر دیا گیا ہے اور اس کو میں اس اور اس میں دو حدیث تھی جس نے حضرت این الزبیر رضی اللہ عنما کو کعب کے منہ م کرنے پر برا سیج نے منہ کو میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ جب حضرت این الزبیر رضی اللہ عنما نے کعبہ کو منہ م کیا اور اس کو دوبارہ بنایا اور اس میں عظیم کو داخل کر لیا اور ہیں نے حضرت ابراہیم کی رکھی ہوئی بنیاد کے پھرو کھے جو اونٹ کے کوہان کے برابر تھے 'جربر کہتے ہیں کہ ہیں نے اندازہ کیا اس بنیادے عظیم تک چھ ہاتھ کا فاصلہ تھا۔

(میح بخاری ج اص ۲۱۱\_۲۱۵ مطبوعه نور محد اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

کعبہ کی تقبیراور اس کی تجدید اور اصلاح کئی مرتبہ کی گئی ہے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:
(۱) پہلی بار کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تقبیر فربایا علامہ بدر الدین عینی تکھتے ہیں:

المام بیہی نے والا کن البوۃ میں حضرت حبداللہ بن عمورضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ما الله علی اللہ علیہ السلام کو حضرت آدم اور حضرت حواء علیما السلام کے پاس بھیجا اور ان سے فرمایا کہ میرے لیے ایک بیت بناؤ 'جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لیے نشان ڈالے ' حضرت آدم زمین کھودتے تھے اور حضرت حوا میں نالوں نے اس قدر گری بنیاو کھودی کہ زمین کے بیچے سے پائی نکل آیا ' پھریہ ندا ک گئی کہ اس آدم ہیے کانی مٹی نکالتی تھیں ' انہوں نے اس قدر گری بنیاو کھودی کہ زمین کے بیچے سے پائی نکل آیا ' پھریہ ندا ک گئی کہ اس آدم ہیں اور ان سے کہا گیا ہے ' جب حضرت آدم نے یہ بیت بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وئی کہ اس کے گرو طواف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا بیت ہے ' پھر صدیاں گزرتی گئی حتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جج کیا۔

(۲) کہا النیجان میں تکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوگی اور انہوں نے کعبہ کو منہ م کردیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ان کی ہلاکت کا انتظار کو حتی کہ تور جوش مارنے گئے۔ ازرقی نے اپنی کتاب میں تکھا ہے کہ جب تعضرت اور عرض یا کھی تھا' زمین میں اس کاطول تمیں ہاتھ اور عرض یا کہیں ۔

تبيانالترآ

آباتھ تھا اور اس پر چھت نہیں تھی اور جب قرایش نے اس کو بنایا تو ہلندی میں اس کا طول اٹھارہ ہاتھ رکھا اور زمین میں اس کا طول کو چہ ہاتھ اور آیک ہاشت کم کر دیا اور حظیم کو چھوڑ دیا "اور جب حضرت ابن الزہیر نے اس کو بنایا تو ہلندی میں اس کا طول ہیں ہاتھ رکھا اور جب تجاج نے اس کو مندم کرکے بنایا تو اس میں تغیر نہیں کیا اور یہ اب تک اس طرح بنا ہوا ہے۔

(۳) جرھم کے ایام میں کعبہ کو آیک یا دو مرتبہ بنایا کیا کیو نکہ سیلاب سے کعبہ کی آیک دیوار منہدم ہوگئی تھی "اور آیک قول میر ہے کہ اس کو بنایا ضمیر کیا تھا صرف اس کی مرمت کی گئی تھی "حضرت علی دیا ہوں ہے کہ جب حضرت ابرائیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کانی زمانہ گزر گریا تو یہ بوسیدہ ہو کر منہدم ہو گریا پھر اس کو جرھم نے بنایا اور کانی زمانہ کے بعد سے بھر مندم ہو گریا تو اس کو قرائی نانہ گر اس کو صبح قرار دیا منہدم ہو گریا تو اس کو قرائی نے بنایا اس وقت رسول اللہ مظاہیا جوان تھے "امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صبح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابرائیم اور قرایش نے بنایا اس وقت رسول اللہ مظاہیا جوان تھے "امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صبح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابرائیم اور قرایش نے بنایا اس وقت رسول اللہ مظاہر ہوان تھے "امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کو صبح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابرائیم اور قرایش نے درمیان دو جرار سات سو پھیتر سال کا عرصہ ہے)

(۱/) الم محد بن اسحال نے السیرة میں بیان کیا ہے کہ جس وقت رسول الله طاہرا کی عمر پیٹیس سال کی تھی تو قریش کھب کو بنانے کے لیے جمع ہوئے وہ اس کی جست بھی ڈالنا چاہیے تھے اور اس کو مندم کرنے سے خوف کھاتے تھے ' پھر قراش کے تمام قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے پھر جمع کیے اور اس کی بنیاد میں ہر قبیلہ نے پھر ڈالے حتی کہ جرابود کو نصب کرنے کی جگہ آگئی اور اس کو نصب کرنے چاہتا تھا 'حتی کہ قرایش کے سب سے بو ڈسھ جگھ اور ان کو نصب کرنے چاہتا تھا 'حتی کہ قرایش کے سب سے بو ڈسھ مخص ابو امیہ بن مغیرہ بن عبدالله بن عمران بن مخروم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل ہو مخص اس مجد کے دروازہ میں سب سے پہلے داخل ہو گاوئی تہمارے در میان اس کا فیصلہ کرے گا اور اس دن سب سے پہلے رسول الله سال پیام داخل ہوئے ' لوگول کے کہا یہ ایعن ہیں ہم ان پر راضی ہیں ہے مجہ ہیں۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرایا ایک چاور لاؤ ' پھر آپ نے کہا یہ ایمن ہیں ہے جراسود کو اس چاور میں رکھ ویا پھر آپ نے فرایا ہم قبیلہ واڈا اس چاور کو پجر کراور و اٹھائے جب انہوں نے اس چاور کو پجر کراور و اٹھائے جب انہوں نے اس چاور کو جراسود کو اس چاور ہی رکھ ویا پھر آپ نے فرایا ہم قبیلہ واڈا اس چاور کو پجر کراسود کو نصب کر سے بیلے داخل ہو تھا ہی تھائی تو آپ نے فرایا ہم تا ہم ان اس میاد کراسود کو انس بھر انہ الیار تا ہم انہوں نے اس چاور کو جراسود کو نصب کرنے کی جگھ تک اور انتحالیاتو آپ نے اپنے مہارک ہا تھوں سے جراسود کو نصب کر ایمن الیتر یہ میں دیا اس جارہ القاری جو میں ۱۱۔۱۱۰ مطبوعہ ازر قالجان الیتر یہ معر ۱۸ میں ہوں

(۵) اس کے بعد ۱۲۳ھ یا ۲۵ھ ہجری میں معضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنهائے کعبہ کو منہدم کرکے رسول اللہ طافیقالم کی خواہش کے مطابق بناء ابراہیم پر کعبہ کو بنا دیا اور حطیم کو کعبہ میں شامل کر دیا۔

(۱) پھر تہتر (۱۷۵ه) میں عبد الملک بن مروان کے تھم ہے تجائے بن پوسف نے حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنما کی بناء کو مندم کرویا اور دوبارہ قریش کی بناء پر کعبہ کو بنا دیا اور آج تک کعبہ اس بناء قریش پر قائم ہے۔

عافظ احد بن على بن حجر مسقلاني متوفى ١٥٥٣ه لكصنابين

حافظ ابن عبدالبراور قاضی عیاض وغیرہ نے لکھا ہے کہ رشیدیا مهدی یا منصور نے دوہارہ کعبہ کو حضرت ابن الزہیر رضی اللہ عنما کی تقییر کے مطابق بنانے کا اراوہ کیا اور اس سلسلہ میں امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں کعبہ کی تغییر بادشاہوں کا کھیل نہ بن جائے 'تو بھراس نے بنانے کا اراوہ ترک کر دیا' فاکھی نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزہیر کعبہ کو بنانے گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے ان کو اس دفت منع فرمایا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تہمارے بعد کوئی اور امیر آئے گاتو پھراس میں تغیر کرنے گائی کو اس طرح رہنے دو۔

(فقح الباري ج ٣٣ص ١٩٣٨ مطبوعه وار تشر اَ لَكُتنب الأسلاميه لامور ١٠٠١ مان )

الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الم

الم محربن اساعيل بخاري متولى ٢٥١ه روايت كرت بين:

حضرت ابن عیاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیا ہے فتح مکہ کے دن فرمایا : اس شمر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے' اس کے کانٹوں کو (بھی) ضیس کاٹا جائے گا' نہ اس کے جانوروں کو بھگایا جائے گا اور نہ اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی محنص اس کی گری ہوئی چیز اٹھائے گا۔ (میج بخاری جام ۲۶۱ مطبوعہ کراچی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے آیک اور روایت میں ہے نہ اس کی گھاس کائی جائے گی نہ اس کے ورخت کلٹے جائمیں گے۔ (میخ بخاری جام ۱۸۰مطبوعہ نورمحراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

ہرچند کہ اس حدیث میں مکہ مکرمہ کی نضیات ہے لیکن مکہ مکرمہ کی یہ فضیات کعبہ کی وجہ سے ہے اور کعبہ ہی کی وجہ سے مکہ کوحرم بنایا گیاہے۔

المام عبد الرزال بن جهام متوفى الاهدد روايت كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر لمے گا۔

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ آگر لوگ آیک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ ہارش سے محروم ہو جائمیں گے۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ کعب ہے بیت المقدس کے متعلق سوالی کیا گیاتو انہوں نے اس کی افسیات کے متعلق احادیث بیان کیں 'شام کے ایک آدی نے ان سے کہا : اے ابو عباس! آپ بیت المقدس کا بہت ذکر کرتے ہیں اور بیت الله کا انتاذ کر نہیں کرتے؟ کعب نے ان سے کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں کعب کی جان ہے!

الله تعالیٰ نے تمام روے زمین پر اس بیت ہے افعنل کوئی بیت پیدا نہیں کیا 'اس بیت کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں '
لوروہ ان سے کاام کرتا ہے 'اور اس کا ایک دل ہے جس سے وہ تعقل کرتا ہے 'یہ سن کر ابو حفص نام کے ایک محف نے کہا کی بھر کیا بھر کاام کرتا ہے 'کعب نے کہا اس ذات کی قتم جس کے قضد و قدرت ہیں میری جان ہے! کعب نے کہا اس ذات کی قتم جس کے قضد و قدرت ہیں میری جان ہے! کعب نے اپنے رہ سے یہ شکارت کی کہ میں شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والے اور میری طرف آنے والے کم ہو گئے 'الله تعالیٰ نے کعب کی طرف بیو تی کی کہ میں خماری طرف ایک اور ایس بیت کے گرد سر منذا کے گا قوامت کے دن اس کو ہربال کے بدلہ میں آیک نور فرات کی وارات طواف کیے اس کو ایک فراق میں رو کمیں گے اور تمارے گروسات طواف کیے اس کو ایک فراق میں رو کمیں گے اور ایک کی میں آئی ورات کو جاگ کر تجدے کریں گے اس کو ایک فراق میں رو کمیں گے اور جس نے تمارے گروسات طواف کیے اس کو ایک فراق میں رو کمیں گے اور جس نے تمارے گروسات طواف کیے اس کو ایک فراق میں ایک کو میں اس کو ہربال کے بدلہ میں آئی نور

تبسان القران

عاصل ہو گا۔ (المستعنب ن ۵ ص ۱۲۰ - ۱۳ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ' ۱۳۹۰ و)

المام الوالقاسم سليمان بن المعطراني متوني ١٠ ١٠ هدروايت كرية بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظیمیم نے فربایا الله تعالی ہر روز کعب کے گرد آیک سو بیس رخمیس نازل فرما تا ہے۔ ساٹھ رخمیس کعب کا طواف کرنے والوں کے لیے ' جالیس اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور بیس رخمیس کعب کو دیکھنے والوں کے لیے۔
(المجم الکبیرج ۱۱ ص ۱۱ مطبوعہ والوں کے لیے۔

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وہنگھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑوئیم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں ہے افضل ہے ماسوامسجد حرام (کعبہ) کے۔ (شیح بخاری جام ۱۵۹ مطبوعہ نور محداصح المطالع کراچی۱۸۳۱ھ)

المام اين ماجه روايت كرتي بين:

حضرت انس بن مالک وظی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیمینم نے فرمایا کسی فیض کا اپنے گھر ہیں نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا ' پیکیس نمازوں کے برابر ہے' اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ میری مسجد میں نماز پڑھنا بچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص ۱۰۲ مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی ' خاص سوہ من مطبوعہ ہیروت)

عافظ الوعمرد ابن عبد البرماكلي متوفي ١٣٩٣ ه الكصفي بين:

عام محدثین میہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا رسول الللہ طالیدام کی مسجد سے سو گنا افضل ہے اور باقی مساجد سے ایک لاکھ گنا افضل ہے اور رسول الللہ مطابط کی مسجد میں نماز پڑھنا باتی مساجد سے ایک ہزار گنا افضل ہے۔

(الاستذكارج عص ٢٢٦ مطبوعه مؤسنة الرسالية أبيروت "١١١١مالية)

امام محد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ ویکھ بیان کرتے ہیں کہ نی ملائدیا نے فرمایا صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جائے گا مسجد حرام مسجد رسول اور مسجد افضیٰ – (صحیح بخاری جامس ۱۵۸ مسلبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

المام احمد بن حقبل متوفى اسماه روايت كرت بين

شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ کہ میں نے حصرت ابوسعید خدری داٹھ کے سامنے طور پر جا کر نماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کما رسول اللہ ملڑی ہے فرمایا کسی سفر کرنے والے کے لیے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے ماسوا مسجد حرام 'مسجد انصیٰ اور میری مسجد کے 'الحدیث (سند احمدج ۳ ص ۱۴ مطوعہ کمتب اسلامی بیروت' ۱۳۹۸ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدر الدین مینی نے تکھاہے کہ اس مدیث کی سند حسن ہے۔

حافظ ابن مجرعسقانی شافعی اور حافظ بدر الدین عینی نے اس صدیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی ماڑھیا نے ان مین محدول کے علاوہ مطلقا" سفر کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ کسی اور مسجد کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے افسادے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور گار علم دین کے حصول اور سیدنا محد ماڑھیا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر الصدے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اس کے روزگار علم دین کے حصول اور سیدنا محد ماڑھیا کی قبر کی زیارت کے لیے سفر

ِ لرناجارُ ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی لکھتے ہیں:

للذا ان لوگوں کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی ماٹھ پیلم کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے' نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے جو مسائل منقول ہیں یہ ان میں سب سے فتیج مسئلہ ہے۔ (فتح الباری جسم ۲۲ مطبوعہ دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور'۱۰ساھ)

> علامه بدرالدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں : طل علم' تیاں ہے' نکی ادگوں اور متسک مقال ہے گئے اور ہ

طلب علم ' تجارت ' نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نہیں ہے ' نیز لکھا ہے کہ قاضی ابن کج نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے نبی مالی پیلم کی قبر کی زیارت کے لیے نذر مانی تو اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔

(عمدة القارى ج ع ص ٢٥٣ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ٢٥٣ اله)

ملاعلی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ نبی ملڑ ہولم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کہنے کی وجہ سے شنخ ابن تیمیہ کی تکفیر کی گئی ہے اور یہ تکفیر صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتفاق ہو اس کو حرام کہنا بھی کفرے تو جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس کو حرام کہنا یہ طریق اولی کفر ہو گا۔

(شرح الشفاءج ١٣٠ ١١١٥ ١٢٠ مطبوعه دار لقلر بيروت)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠١٠ه روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی بیط نے فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہوا بیت الله ہیں داخل ہو وہ اپنے گناہوں سے بخشا ہوا بیت الله سے نکلے گا۔ (المعجم الکبیرین ااص ۱۳۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی بیاجو شخص بیت الله میں داخل ہوا وہ بخشا ہوا وہ بخشا ہوا کہ گا۔

علامه عزالدين بن جماعه الكناني متوفى ١٢٥٥ لكصة بين:

امام ابوسعید جندی فضائل مکہ میں اور امام واحدی اپنی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی پیلم نے فرمایا: جس مخص نے بیت اللہ کے گرد سات طواف کئے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی' اور زمزم کا پانی پیا اس کے گناہ جتنے بھی ہوں معاف کردیئے جائیں گے۔

امام ازرقی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹی ہے فرمایا جب کوئی شخص بیت اللہ میں طواف کے ارادہ سے نکاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے 'اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہو تا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے 'اور اس کے پانچ سو گناہ مٹا دیتا ہے ' کو ڈھانپ لیتی ہے 'اور اس کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالی پانچ سو نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے پانچ سو گناہ مٹا دیتا ہے ' اور اس کے لیے پانچ سو درجات بلند کر دیتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھتا ہے 'تو وہ گناہوں سے ای طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اولاد اساعیل سے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرکے کہتا ہے تم اپنے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کرکے کہتا ہے تم اپنے

چھلے عملوں سے فارغ جو گئے'ا۔ از سرنو عمل شروع کرو'اور اس کو اس کرخاندان کرستہ نفوس کر جو میں شفاعہ۔

المجمعة الم ابن ماج نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابوہریرہ جاڑھ ہے روایت کیا ہے کہ نبی ماڑھ یوم نے فرمایا جس مجنس نے بیت اللہ کے سات طواف کئے' اور اس نے ان کلمات کے سوا اور کوئی کلام نہیں کیا: سبحیا ن اللہ والحد مدللہ ا ولا اله الا الله والله اکب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کے دس گناہ مٹادیے جائیں گے اور اس کے لیے دس نکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے طواف کیاوہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا طواف کرے گا۔ امام فاکمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں نے احجہ کا اعاطہ کیا ہوا ہو وہ طواف کرنے والوں کے لیے است ففار کرتے رہتے ہیں۔

قاضی عیاض نے شفاء میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیجھے دو رکعت نماز پڑھی اس کے اگلے اور پیچھلے گناہ معاف کر دیئے جائمیں گے اور قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا عائے گا۔

امام ترزی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاؤی نے فرمایا : جس شخص نے بیت اللہ کے گرد پچاس طواف کیے وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہو جائے گاجیے وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

اس حدیث سے مراد پچاس مرتبہ سات طواف کرنا ہے 'کیونکہ صرف ایک طواف کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی '
امام عبد الرزاق اور امام فاکنی نے یہ روایت کیا ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ سات طواف کیے تو وہ اس دن کی طرح ہو جائے گاجس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا ہو' اور یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بچاس مرتبہ سات طواف آیک ہی وقت میں کرے باکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے صحیفہ اعمال میں بچاس بار سات طواف کرنے کا عمل ہونا چاہے'۔

امام سعید بن منصور نے سعید بن جسیر سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے بیت اللّٰہ کا ج کیااور پیچاس مرتبہ سات طواف کیے وہ اس طرح پاک ہو کرلو نے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

الم سعید بن منصور نے حضرت عمر دافی ہے روایت کیا ہے کہ جو صحف بیت اللہ میں آیا اور وہ ای بیت کا ارادہ کرکے آیا تھا پھراس نے طواف کیا تو وہ گناہوں ہے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہررہ وبلغی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آسان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو اس کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں اور زمین پر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جو اس کے بیت کے گرد طواف کرتے ہیں اور زمین پر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جو اس کے بیت کے گرد طواف کرتے ہیں۔ (بدایہ اسالک الی المذاہب الاربعہ بتا ہی ۵۵ امطبوعہ دارا البشائز الاسلامیہ بیروت)

نيز علامه عز الدين بن جماعه الكناني لكصة بين:

بیت اللّٰہ کی آیات میں سے بیہ ہیں کہ دلوں میں اس کی جیت واقع ہوتی ہے اس کے پاس دل جمک جاتے ہیں'اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں' پرندے اس کے اوپر نہیں اڑتے اور اس پر جیٹھتے نہیں ہیں'البتہ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو تو طلب شفاء کے لیے اس کے اوپر جیٹھ جاتا ہے۔

حضرت ابوالدردا و شافط بیان کرتے ہیں کہ جمعیں منٹی پر تعجب ہو تا ہے۔ یہ بہت تنگ جگہ ہے گیان جب اوک یہاں آتے ہیں تو یہ وسیع ہو جاتی ہے رسول اللہ ملائے ہیں نے فرمایا منٹی رحم کی طرح ہے ' جب عورت کو حمل ہو تا ہے تو اللہ سجانہ مراس کو وسیع کر دیتا ہے۔ (ہدایہ السالک الی المذاہب الاراجہ خاص ۳۷-۳۷ مطبوعہ بیروت)

مکہ مرمہ کو بکد اور مکہ کہنے کی مناسبت

اس آیت میں فرمایا ہے ''لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیاوہ بکہ میں ہے'' بکہ اور مکہ ایک شرکے دو نام میں' اور چو نکہ باء اور میم دونوں قریب المخرج ہیں اس لیے بکہ اور مکہ دونوں کہنا صبیح ہیں' مکہ مکرمہ کو بکہ کہنے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں :

(۲) چونکہ مکہ مکرمہ بڑے بڑے جابر حکمرانوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔

(٣) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیہ لفظ بکاء سے بنا ہو اور چو نکہ یمال آکر لوگ یاد خدا میں اور خوف خدا سے بہت روتے ہیں اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں'اور مکہ کہنے کی بیہ وجوہ ہیں :

(۱) نمک النفوب کامعنی ہے گناہوں کو زائل کرنا چونکہ اس شرمیں عبادت کرنے اور جج اور عمرہ کرنے ہے گناہ زائل ہوجاتے ہیں اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

(۲) نسمک العظم کامعنی ہے ہڈی کے اندر جو کچھ ہو اس کو تھینج لینا' اور بیہ شردو سرے شروں کے لوگوں کو اپنے اندر تھینج لیتا ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں ۔

(٣) اس شرمیں پانی کم ہے گویا اس کا پانی تھینج لیا گیااس کیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

بعض علماء نے کہا کہ مکہ پورے شہر کا نام ہے اور بکہ خاص مسجد حرام کا نام ہے کیونکہ بک کا معنی ازد حام ہے اور ازد حام اور ایک دو سرے کو دھکا دینامسجد حرام میں طواف کے دفت ہوتا ہے' اور بعض علماء نے اس کے برعکس کہا کیونکہ قرآن مجید میں ہے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیاوہ بکہ میں ہے اس سے متبادر میں ہوتا ہے کہ یہاں بکہ شرکو فرمایا ہے۔ بیت اللہ کے اساء

بت الله ك اساء حسب زيل بين:

(۱) بیت الله کامشہور نام کعبے قرآن مجید میں ہے: جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبِهُ الْبِيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا

الله نے معزز بیت کعب کولوگوں کے قیام کاسب بنایا۔

لِلتَّاسِ (المائده: ١٩٥)

کعبہ کامعنی شرف اور بلندی ہے' اور بیت اللہ بھی مشرف اور بلند ہے اس کیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔

(٢) بيت الله كو البيت العتيق بهي كهتے بيں ، قرآن مجيد ميں ہے:

وَلْيَطَّوَ فُوْا بِالْبَيْتِ الْعَنِيْقِ (الحج: ٢٩) اوروه السِّت العَيْقَ كاطواف كرير-

اس بیت کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے قدیم بیت ہے 'اور عتیق کا معنی قدیم ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک آسان اور زمین سے پہلے اس بیت کو بنایا گیا' عتیق کا دو سرا معنی ہے آزاد 'اور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو طوفان نوح میں غرق ہونے ہے آزاد رکھا' اور طوفان کے وقت اس کو اوپر اٹھالیا گیا' عتیق کا معنی قوی بھی ہے اور جو پھراور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مختص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کردیا جاتا ہے اور جو پھراور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مختص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کر دیا جاتا ہے اور جو پھراور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مختص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کر دیا جاتا ہے اور جو پھراور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مختص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کر دیا جاتا ہے اور جو پھراور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو اتنا قوی بنایا ہے کہ جو مختص اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو خود تباہ کر دیا جاتا ہے اور جو پیرا

تبيان القراد

فس اس بیت کی زیارت کے تصدیرے آئے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔

(٣) بيت الله كومسجد الحرام بهي كت بين ورآن مجيد بين ب

سبحان ہے وہ جو اینے (عمرم) بندے کو رات کے قلیل مصہ

سُبْحَانَ الَّذِئِّي ٱسْرِي بِعَبْدِ ۾ کَيْلًا رَتِينَ

میں معبد حرام ہے کے کیا۔

المُسْجِدِ الْحَرَامِ (بني اسرائيل: ٥)

۔ ہیت اللہ کومبحد حرام اس کیے کما گیاہے کہ اللہ تعالی نے اس مبحد کی حرمت کی وجہ سے اس شرمیں قبال کو حرام کر دیا ہے' اور سے دائمی حرمت ہے' نیز اس شہر میں شکار کو حرام کردیا ہے' اس شمرکے در خنوں کو اور اس کی گھاس کا شنے کو حرام کر دیا ہے ' اس شمر کے جانوروں کو ستانا اور پریشان کرنا حرام ہے۔ اس میں حدود کو جاری کرنا حرام ہے اور اس شمر کے یہ تمام الحکام اس مسجد کی حرمت کی وجہ ہے ہیں۔

الله تعالى كاارشاد بي بركت والالور تمام جمان والول كي بدايت كاسبب (ال عران : ٩١)

كعبه كى بركت اور بدايت كامعنى

بركت كاأيك معى بيم كى چيز كابزهنااور زائد مونا اس لحاظ سے كعبد اس ليے بركت والا ب كه كعبدين أيك نماز كا ا جرود مری مساجد کی نسبت ایک لاکھ ورجہ زیادہ ہے ، جیسا کہ پہلے سنن ابن ماجہ اور الاستذکار کے حوالوں سے بیان کر چکے یں 'اور کعبہ میں بچ کرنے کا جرو تواب بہت زیادہ ہے 'امام محد بن اسامیل بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ نتائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکا نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے جج کیا اور اس میں جماع کیانہ جماع کے متعلق کوئی بات کی اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کبیادہ اس ون کی طرح (گناہوں سے پاک) لوٹے گاجس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ (میج بخاری جاس ۲۰۹ مطبوعہ اور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی)

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى المهده روايت كريت بين:

حضرت ابو ہریرہ بھالئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالئور کے فرمایا ایک عمرہ سے دو سرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور حج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے۔ (صحیح مسلم جاص ۴۳۳۱ مطبوعہ نور محداضح المطالع کراچی 20 ساتھ)

ج مبرور کی زیادہ صبح اور زیادہ مشہور تعریف نیہ ہے کہ اس جے کے دوران کوئی گناہ نہ کیا ہو' ایک قول میر ہے کہ جے كرنے كے بعد انسان يہلے ہے زيادہ نيك ہو جائے اور دوبارہ كناہون كونه كرے ' دو سرا قول يہ ہے كہ جو حج ريا كارى كے ليے نہ کیا جائے " تیسرا قول یہ ہے کہ جس مج کے بعد انسان ممناہ نہ کرے۔

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شای منوفی ۱۳۵۳ ہے کے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے ج کیا اور بھاع یا اس سے متعلق باتیں نمیں کیں اور نہ کوئی کبیرہ گناہ کیاوہ اس طرح ہو جائے گاجس طرح اس دن تھاجس دن اپنی مال کے بطن ہے پیدا ہوا تھا اس سے مرادیہ ہے کہ جے کے احرام سے لے کرج کھل ہونے تک۔

(روا لمحتارج ٢٥س١٢١ مطبوعه وأراحياء التراث العربي بيروت ٢ - ١١٨٥)

برکت کادو سرامعنی دوام اور بقاء ہے 'اور چونکہ روئے زمین پر ہروفت کسی نہ کسی جگہ نماز کاوفت ہوتا ہے اس لیے ہرونت کعبد کی طرف توجہ کرکے عباوت کی جاتی ہے اور خود کعبہ میں بھی ہروفت نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبد کی طرف

منے کرکے اور خود کعیہ میں دا نما" عبادت کی جاتی ہے۔

كعبد تمام "العلمين" كے ليے بدايت باس كى حسب زيل وجوه بين:

(۱) کعبہ تمام روے زمین کے نماز پر سے والوں کے لیے قبلہ ہے اور وہ اس کی طرف مند کرکے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے ست قبلہ کی ہدایت ہے۔

(۱) کعبہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت پر ولالت کر ہاہے اور کعبہ میں جو عجائب لور غرائب ہیں وہ سیدنا محد ملاہوئیم کے صدق اور آپ کی نبوت پر ولائت کرتے ہیں اس اعتبار سے کعبہ تمام جمان والوں کے لیے ہدائیت ہے۔

(٣) كعبه تمام جمان والول كو جنت كى ہدايت ويتا ہے جو خلوص نيت ئے كعبه كى زيادت كرے كعبه كاطواف كرے اور اس بيس نمازيں پڑھے كعبہ ان كو جنت كى ہدايت ديتا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے۔

تحبه اور مقام ابراجيم كي نشانيان

ان نشانیوں کی تفصیل حسب زیل ہے:

(۱) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشائی ہے ہے کہ یہ بیت غیر آباد بیابان میں بنایا گیا جس کے اطراف میں پھلوں اور کھیتوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا کھر اللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بھترین انظام کر دیا ، مصرت ایراجیم علیہ السلام نے اس شہروالوں کے لیے پھلوں کے حصول کی دعاکی تھی 'سوتمام دنیا کے پھل یہاں لائے جاتے ہیں اور یہ حضرت ایراجیم علیہ السلام کی استجابت دعاکا شمرہے۔

(1) اس بیت بین اس بات کی واضح نشانیال موجود بین که بین وہ بیت ہے جو حضرت ابرائیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اس مقام کو حضرت ابرائیم نے ہجرت کے بعد اپنی رہائش کے لیے منتخب فرمایا اس کے پاس صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں ہیں جن کے در میان حضرت ہاجرہ بے قراری ہے دوڑ رہی تھیں ' میس پر زمزم نام کاوہ کنوال ہے جو حضرت جبرائیل کے پر مارنے ہے جاری ہوا تھا محضرت ہاجرہ نے اس بہتے ہوئے چشمہ کو رو کئے کے لیے زمزم کما تھا اس نام سے یہ کنوال آج تک موسوم ہاری ہوا تھا محضرت ہاجرہ کے اس بہتے ہوئے چشمہ کو رو کئے کے لیے زمزم کما تھا اس کام کو اعتد کی راہ میں قربان کرنے کے ہے۔ اس کے پاس منی ہے جمل حضرت ابرائیم علیہ السلام حضرت اساعیل علیہ السلام کو اعتد کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لئے گئے تھے ' میس پر وہ جمرات ہیں جمل حضرت ابرائیم علیہ السلام نے شیطان کو کنگریاں ماری تھیں۔

(٣) اى بيت كے شهركے ليے حضرت ابراہيم عليه السلام في دعاكى تقى-

وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلُ هُذَا الْبَلَدَامِنَّاء

اور جب ابراتیم نے دعا کی اے میرے رب!اس شہر کو امن

(ابراهیم: ۳۵) والایادے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پونے تین ہزار سال تک جاہلیت کے سبب تمام ملک عرب بدامنی کا شکار رہا اور اس شورش زدہ ملک میں صرف کعبہ کی سرزمین ہی ایسا حصہ تھی جس میں بیشہ امن رہا ' ملکہ اس کعبہ کی بدوات بلق ملک عرب میں بھی چار ماہ کے لیے امن ہو جاتا تھا۔

تبيان الترآه

ا کہتے ابر ہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ پر حملہ کیاتو اہلند تعالی نے ابابیلوں کے ذرایعہ ہاتھیوں کی اس فوج کو تباہد و برباد کر دیا۔ دری جزیرہ میں میں سنتے ہے جہ میں شخص سند حدود میں ایس اسال ایس کے تبدید سند کا معرف کا سند اسال میں میں میں میں

(۲) مقام ابراہیم ایک پھرہے 'جس میں مختول تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمول کے نشان عبت ہیں اور یہود د نصاریٰ کی عداوت اور بغض کے باوجود اس پھرکا ہوئے تین ہزار سال سے محفوظ چلا آنا زبردست نشانی ہے۔

(2) یہ وہ بھرے جس پر کھڑے ہو کر معنرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تقیر کی تھی ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ بھر ہے جس پر کھڑے ہو کر معنرت ابراہیم علیہ السلام نے معنرت ہجرہ سے اپنا سردھلولیا تھا دو سرا قول یہ ہے کہ اس پھر پر کھڑے ہو کر معنرت ابراہیم علیہ السلام نے جج کا اعلان کیا تھا۔

الله تعالى كاارشاديد : اورجو فخص اس بس داخل مواوه ب خوف مو كيا- (ال عمران : ١٥٥)

کیاانہوں نے نسیں دیکھاکہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنادیا اور حرم والوں کے آس پاس ہے لوگوں کو اچک لیا جا آہے۔

ر رہا ہو ہیں ہے ہیں۔ کیاہم نے انہیں ترم میں نہیں بسایا؟ جوامن والا ہے اس کی طرف ہر ہتم کے پھل اے جاتے ہیں۔

أور جب أم في بيت الله كولوكول كا مرجع اور مقام امن بنا

آوَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا لَمِنَّا وَيُنخَطَّفُ

النَّاسُ مِنْ حَولِهِمْ (العنكبوت: ١٥)

آوَكُمْ نُمَكِّنُ لَهُمْ حَرَمًا امِنًا يُخْبَى اِلَيْهِ تَمَرَاتُكُولِ شَنِیْ رِزْقًا (القصص: ۵۵)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَا بَغُلِلنَّا سِ وَأَمْنًا "

(البقره: ۲۵) را-

حرم میں داخل ہونے والے مجرم کے مامون ہونے میں نداہب فقهاء علامہ ابو بمراحمہ بن علی جصاص رازی حنفی لکھتے ہیں :

یہ آیت صورۃ" خبرہ اور معنی" امرہ' ہمیں حرم بیں قبل کرنے سے روکا گیاہے' اب بیہ تھم دو حال سے خالی نہیں ہے یا تہ ہمیں ظلما" قبل کرنے سے روکا گیاہے یا عدلا" قبل کرنے سے روکا گیاہے لیعنی جو شخص قبل کیے جانے کا مستحق ہو اس کو بھی قبل کرنے سے روکا گیاہے۔ آگر اس آیت میں صرف ظلما" قبل کرنے سے روکا گیاہے تو پھر حرم کی کوئل خصوصیت نہیں ہے کیونکہ ظلما" قبل کرنا کسی جگہ بھی جائز نہیں ہے' للذا اس سے متعین ہو گیا کہ جو ضخص اپنے جرم کی وجہ سے حرم میں قبل کیے جانے کا مستحق ہو حرم میں اس کو بھی قبل نہیں کیا جائے گا۔

جو محض فیرح میں کوئی جرم کرے پھر حرم میں آکر پناہ لے اس کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے' امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب سے کتے ہیں کہ جب کوئی محض فیرح میں قبل کرے پھر حرم میں آکر پناہ لے قوجب تک وہ حرم میں دہے گا اس سے قصاص نمیں لیا جائے گا' البتہ اس کو کوئی چیز فردخت کی جائے گی نہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی حتی کہ وہ مجبور ہو کر حرم سے باہر آ جائے پھر اس سے قصاص لے لیا جائے گا' اور آگر اس نے حرم میں قبل کیا ہے تو پھر اس سے حرم میں ہی تقاص لے لیا جائے گا' اور آگر اس نے حرم میں مزا نافذ کر دی سے حرم میں ہی قصاص لے لیا جائے گا۔ اس مور توں میں حرم میں قصاص لے لیا جائے گا۔ جائے گا۔ اور ان طرح امام احمد) سے کیتے ہیں کہ تمام صور توں میں حرم میں قصاص لے لیا جائے گا۔ جائے گا۔ دکام القرآن جاسی انسان کیڈی ناہوں' وہ سیل اکیڈی ناہوں' وہ سانس)

الم ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جب کوئی فخض ابیا جرم کرے جس پر مد

تبيان القرآن

مسلدروم

مثلاً قبل کرے یا چوری کرے بھر حرم میں داخل ہو تو اس ہے تھے کی جائے نہ اس کو پڑاہ دی جائے حتی کہ وہ زیج ہو جائے 'اور ا کو چھر میں استیاری کو اس سے تاکی سال کر کے جہ یہ ہو سے کہا گئے تہ اس کو پڑاہ دی جائے حتی کہ وہ زیج ہو جائے 'اور

بھرحم سے باہر آ جائے بھراس پر حد قائم کی جائے کیونکہ حرم شدت کو زیادہ کر تا ہے۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباض رضی اللہ عنمانے فرمایا جس مخص نے حرم کے علاوہ کمیں جرم کیا پھر اس نے حرم میں آکر بناہ لی اس کو کوئی چیز پیش کی جائے گی اور نہ اس سے رہتے کی جائے گی اور نہ اس سے کلام کیا جائے گا اور نہ اس کو بناہ دی جائے گی 'حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے اور جب وہ حرم سے باہر آ جائے گاتو اس کو پکڑ لیا جائے گالور پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس شخص نے کوئی جرم کیا پھر ہیت اللہ میں آکر بناہ لی' وہ مامون ہے' اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز پر سزا دیں حتی کہ وہ حرم ہے باہر نکل آئے اور جب وہ باہر آئے تو اس پر حد قائم کر دیں۔

عطابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن تمررضی اللہ عنمانے فرمایا آگر میں حضرت عمر کے قاتل کو حرم میں دیکھوں نو اس کو پچھ نہیں کہوں گا۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عماس رصنی اللہ عنمانے فرمایا جب کوئی شخص کوئی جرم کرے پھر حرم میں داخل ہو تو اس کو پناہ دی جائے نہ بٹھایا جائے' نہ اس کو کوئی چیز فروخت کی جائے نہ کھلایا جائے نہ پلایا جائے حتی کہ وہ حرم سے باہر آ جائے' سعید بن جیر کی روایت میں ہے جب وہ حرم سے باہر آ جائے تو اس پر حد قائم کر دی جائے۔

(جامع البيان ج٣ص ١٠-٩ مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٩٠٩ اله)

تبيابالتراك

قرم میں قبال کے تکوینا" ممنوع ہونے پر بحث و نظر

حرم مکہ بیں تشریعا "قبال ممنوع ہے اور وہال تکوینا" قبال ممنوع نہیں ہے (سرم بیں قبال تشریعا "ممنوع ہونے کامطلب
سے کہ اللہ تعالی نے عم دیاکہ حرم میں قبال نہ کیا جائے اور حرم بیں قبال تکوینا "ممنوع ہونے کامطلب سے کہ اللہ تعالی نے خبروی ہے کہ
حرم میں قبال نہیں ہوگا) ذوالقعدہ 21ء میں حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنما پر حجاج بن پوسف نے جو حرم میں حملہ کیا
اور جملوی الثانیہ سام میں حضرت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنما کو مکہ میں شمید کیا وہ ناجائز اور گزاہ کمیرہ تھا اور اس سے سہ
معلوم ہو گمیا کہ حرم شریف شرعا "مامون ہے تکوینا" مامون نمیں ہے 'بعض علماء نے حرم کو تکوینا" بھی مامون نکھا ہے اور سے
صیح نمیں ہے۔

مفتي محمد شفيع ديوبندي متوفى ١٩٣١ه لكصف بين:

دو سرے حرم میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا ہوں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تھوبی طور پر ہر توم و ملت کے دلول میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈال وی ہے 'لور وہ سب عموما" ہزاروں اختلافات کے بادجود اس عقبیہ سے پر متغق بیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دسٹمن ہی ہو تو حرم کا احترام اس کا مقتضی ہے کہ وہاں اس کو پچھ نہ کہیں ' حرم کوعام جھکڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔

عباج بن بوسف نے جو حرم میں قال کیاس کے متعلق مفتی صاحب تکھتے ہیں :

اور تکویلی طور بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منانی اس لیے نہیں کمہ یکتے کہ تجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا وہ بھی جانیا تھا کہ میں ایک تنگین جرم کر رہا ہوں لیکن سیاست و حکومت کی مصالح نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔ (معارف الفرآن ج مص الامطور اوارة المعارف کراجی محالے)

اس توجید کے ظاہر البطان ہونے کے علاوہ میہ ایک حقیقت ہے کہ کاسور میں قاہر محمہ بن المعتضد باللہ کے دور غلافت میں قرامد نے حرم مکہ پر حملہ کیالور بے شار تجاج کونہ تیج کیا کعبہ کی بے حرمتی کی اور جمراسود کو اکھاڑ کراپنے ساتھ لے گئے اور باکیس سال کے بعد اس کو واپس کیالور انہوں نے حرم میں جو خون ریزی کی تھی وہ جرم سمجھ کر نہیں کی تھی' کہ وہ کوئی جرم کر رہے ہیں اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حرم میں قبل کرنا تشریعا" ممنوع ہے اور تکوینا" ممنوع نہیں

قراً مد کا مکہ فنج کرکے حجراسود کو اکھاڑ کرلے جانا 🕝

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن تمثير شافعي متوفى ٤٧٧ه و لكينة بين:

قرا مد نے ۸ ذوالج کو مکہ پر حملہ کیا اور حجاج کے اموال لوٹ سینے اور ان کوتہ تینج کیا 'کھ کے راستوں' کھاٹیوں' مجد حرام اور خانہ کعبہ کے اندر ہے شار حجاج کو قتل کیا گیا 'کور قراملہ کا امیرابو طاہر اعنہ اللہ کعبہ کے دروازہ پر جیٹھا ہوا تھا' اور اس کے گرد حجاج کی لاشیں گر رہی خصیں اور حرمت والے مہینہ میں معجد حرام میں ۸ ذائج کے معظم دن مسلمانوں پر تلواریں چل رہی خصیں اور ابوطاہر ملعون کہہ رہا تھا کہ میں اللہ ہوں' میں بی مخلوق کو پیدا کر تا ہوں اور میں ہی مخلوق کو فاکر تا ہوں' لوگ اس سے بھاگ کر کعبہ کے پردوں سے لیٹتے تھے اور انہیں ہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا' بلکہ دہ اس حال میں قتل کے جارہے تھے اور حالت طواف میں قتل کیے جا رہے تھے بعض محد ثمین بھی اس دن طواف کر رہے تھے ان کو بھی طواف

سلدون

تبيان القرآه

معتمّے بعد قتل کردیا گیا۔

جب قرملی ملعون جان کو قبل کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس نے علم دیا کہ مقتولین کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا گیا اور بہت سے جان کو حرم کی جگہوں میں دفن کر دیا گیا اور بہت سوں کو مجد حرام میں دفن کر دیا گیا ان تجاج کو عسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئ وہ سب حالت احرام میں شہید ہوئے سے اس ملعون نے زمزم کا گذیر گر ادیا اور کعبہ کے دروازہ کو اکھاڑنے کا عظم دیا اور نے کا عظم دیا اس نے وہ پردے چھاڑ کر اپنے اصحاب میں تقسیم کردیے اس نے کعبہ کے میزاب کو بھی اکھاڑنے کا عظم دیا گروہ اس پر قادر نہ ہو سکا پھراس نے ایک بھاری آلہ کے ذریعہ جراسود کو اکھاڑ کر کعبہ سے الگ کر لیا اور وہ چلا کر کمہ رہا تھا کہ وہ ابائیل نامی پرندے کماں ہیں؟ اور وہ نشان زوہ کر کیاں کہاں ہیں؟ ہورہ جراسود کو اکھاڑ کر کعبہ سے الگ کر لیا اور وہ چلا کر کمہ رہا تھا کہ وہ ابائیل نامی پرندے کماں ہیں؟ اور وہ نشان زوہ کرکیاں کمال ہیں؟ پھروہ جراسود کو اپنے ساتھ اپنے ملک (الاحماء علی فارس کے مغربی ساحل پر آیک شر جو کمہ کی راہ پر سے) میں لے گئے 'یا کیس سال تک ان کے پاس جراسود رہا اس کے بعد انہوں نے اس کو واپس کیا جیسا کہ جم ہے ساتھ اسے میا اللہ وانا الیہ راجعون!

جب قرملی جراسود کے کر اسپنہ ملک میں بانواتو امیر کمہ اپنے اٹل بیت اور لشکر کو لے کر اس کے پیچے گیا اور اس کے وشامد کی کہ وہ جراسود اس کو واپس کردے باکہ وہ جراسود کو اس کے مقام پر رکھ دے اور اس کے عوض اس کے پاس جس قدر بھی مالی تفاوہ اس کو ویش کردیا کین قرملی ترسی مانا مجرامیر کمہ ہے اس جنگ کی ترملی نے اس کو اور اس کے اکثر الل بیت کو قتل کردیا اور تجراسود اور تجانے کے دیگر اموائل قرملی کے جفنہ میں رہے اس ملعون نے مسجد حرام میں اس قدر الحلا کیا جو پہلے بھی ہوا تھاتہ بعد میں ہوا اور عقریب اللہ تعالی اس کو ایس سزادے گا جیسی اس نے بہلے کسی کو نہ دی ہوگ فرامد نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ وہ کفار اور زندانی تھے اور اس صدی میں افریقہ میں زمین کے مغرب میں جو فالممین موردار ہوئے تھے انہوں نے ان کا بھی بیوری تھا ہی میں بدل لیا تھا ان کے امیر کالقب مہدی تھا اس کا نام ابو محمد عبید اللہ بین میمون انقداح تھا نہ سلمیہ میں رگر پر تھا نہ اصل میں بیموری تھا بھراس نے مسلمان ہوئے کا دعوی کیا گیا گارے اس کی تصدیق کردی اور اس نے سلمیہ میں رگر پر تھا نہ اصل میں بیموری تھا بھراس نے مسلمان ہوئے کا دعوی کیا گیا ور اس کا نام مدیر رکھا اور قرامد کیا اس نے بید حویٰ کیا کہ بیر فالوریہ میں بیا ور اس کے ساتھ بینام رسانی مرحدی تھا میں بیموری تھا ہوں اس کی بیموری تھا بھر اس کے ساتھ بینام رسانی مدیر تھا میں بیموری تھا ہوں کیا ہوں اس کیا ہوں ہوں کا نام مدیر رکھا اور قرامد اس کے ساتھ بینام رسانی مرکس مدیر تھا ہوں کیا ہوں اس کی سے حرمتی کرنے کی وجہ سے اصحاب الفیل کی طرح قرامد پر عذاب کیوں شمیں تیا ؟

یماں پر یہ سوال ہو تا ہے کہ اصحاب الفیل نصاری تنے اور انہوں نے مکہ تحریہ میں اس طرح کی خوزیزی نہیں کی تھی جیسی قرامد نے کی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قرامد 'یہود' نصاری 'مجوس بلکہ بت پرستوں ہے بھی برتر ہیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی اور مبجد حرام کی ایس بے حرمتی کی ہے جو کسی نے بھی نہیں کی تو پھران پر اس طرح جلد عذاب کیوں نہیں آیا جس طرح اصحاب الفیل پر آیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب الفیل پر فوری گرفت بہت اللہ کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عربی نہیں گاہیلم کو مبعوث کرنا تھا اور جس زمین کے خطہ کرنے کے لیے کہ تشریص نہیں مائیلے کو مبعوث کرنا تھا اور جس زمین کے خطہ مباد کہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زمین کی اہائت کرنا چاہیج تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مباد کہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل اس خطہ زمین کی اہائت کرنا چاہیج تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے مباد کہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ اگر اصحاب الفیل علی مگرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل کو فورا ہلاک کرویا اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں مکہ محرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل میں مکہ محرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب الفیل میں مکہ محرمہ اور کعبہ کی فضیلت نہیں بیان کی گئی تھی' اگر اصحاب ا

تبيان القرآب

۔ الفیل اس شهرمیں داخل ہو کر اس کو بتاہ کر دیتے تو پھر لوگوں کے لیے اس کی فضیلت کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہو آ' اور رہے یہ قرامد تو انہوں نے حرم شریف کی ہے حرمتی شرعی احکام اور قواعد کے مقرر ہونے کے بعد کی ہے اور جب سب کو بدا مند "معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کے دین میں مکہ اور کعبہ محترم ہیں اور ہرمومن کو یہ بیٹین ہے کہ انہوں نے حرم میں بہت برا الحاد كيا ہے أور بيا بهت برے محد اور كافر ہيں۔ اس ليے ان كو فور اسزا نہيں دى گئى اور الله تعالى نے ان كى سزاكو روز ۔ قیامت کے لیے مو خر کر دیا' جیساکہ نبی ماڑیام نے فرمایا اللہ تعالیٰ طالم کو ڈھیل دینا رہتا ہے حتی کہ جب اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو پھراس کو مسلت نہیں دینا' پھر آپ نے قرآن مجید کی میہ آیت بڑھی :

منالموں کے کاموں ہے ائٹہ کو ہر گز غائل گمان نہ کرو وہ انہیں صرف اس دن کے لیے ڈھیل دے رہاہے جس میں آگھیں کھلی کی کھلی رہ جا کیں گی۔

(اے خاطب!) کافروں کا (تکبرکے ساتھ) ملکوں میں پھرنامتم · کو وحوکے میں نہ ڈال دے ' (بیہ حیات فالی کا) تلیل فائدہ ہے ' پامر

ان کا ٹھکانا دد زخ ہے اور وہ کیائی بری جگہ ہے!

وَلَا تَخْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ . الظَّالِمُوْنَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِكِوْمٍ نَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ٥ (ابراهيم: ٣٠)

لَا يَغْرَّنَّكَ نَقَلُبُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي الْبِلَادِ٥ مَنَا عُقِلِيْلٌ ثُمَّ مَا وَاهْم جَهَنَّمٌ وَبِهٰ الْمِهَادُ٥

(العمران: ۲۹۰) نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم ان کو تھوڑا فائدہ پہنچائیں کے پھران کو سخت عذاب کی طرف تھینچ لیں گے۔

(البدايه والنهامين اص ۱۶۲ مطبوعه دارا لقنر بيروت)

قرامد کی ماریخ

میج معنی میں عربوں اور تبغیوں کی باغی جماعتوں کا نام قرامعہ تھا' جو ۲۷۴ھ سے عربی زیریں میں زیج کی جنگ غلامی کے بعد منظم ہوئیں جس کی بنیاد اشتراکی نظام پر رکھی گئی پر جوش تبلیغ کے باعث اس خفیہ جماعت کا دائرہ عوہم مسانوں اور امل حرفت تنک وسیع ہو گیا' خلیفہ بغداد ہے آزاد ہو کر انہوں نے الاحساء (خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک شهرجو مکہ مکرمہ کی راہ پر ہے۔ منہ) میں ایک ریاست کی بنیاد رکھ لی' اور خراسان' شام اور یمن میں ان کے ایسے اڈے قائم ہو گئے جمل سے بیشہ شورشیں ہوتی رہتی تھیں۔

نویں صدی عیسوی کے درمیان انہوں نے ساری اسلامی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مجر اساعیلی خاندان نے اس تحریک پر اپنا قبضہ کر لیا انہوں نے ہواہ میں خلافت فاطمیہ کے نام سے آیک حریف سلطنت قائم کی بد تحریک ناکام رہی آ خر کار دواست فاطمیہ کے ساتھ اس تحریک کابھی خاتمہ ہو گیا۔

اشتقاتی انتیار ہے اس یاغیانہ تحریک کے اوئین قائد حمدان قرمط (یہ ایک ملحد هخص تھا) کی طرف بیہ نام منسوب ہے' قرا مد کی تحریک بغاوت کا آغاز حمران نے واسلا کے مضافات ہے شروع کیا' ۲۷۷ھ میں اس نے کوف کے مشرق میں اپنے رفقاء کے لیے دارالہجرہ کی بنیاد ڈالی جن کے متعلق رضاکارانہ چندے (مثلاً صدقہ فطراور حمی وغیرہ) جماعت کے مشترکہ خزانے میں جمع ہوتے تھے عراق زریں میں برور همشیر قرامد کی تحریک ختم کر دی من اور مهام مھ میں اس کی سیاس اہمیت بھی تتم ہو گئی۔

کچھ عرصہ بعد اس تحریک نے الاحساء میں پھر مراٹھایا ۲۸۲ھ میں عبدالقیس کے ربیعی قبیلہ کی اعانت ہے البنالی نے

تبييأن للقرآن

الاصاء کے سازے علاقہ پر قبضہ کر کیا اور وہاں آیک آزاد ریاست قائم کر کی جو قرامنہ کی پشت پناہ اور خلافت بغداد کے لیے ا ایک زبردست خطرہ بن گئی البرالی کے بیٹے اور جانشین ابوطا ہر سلیمان (۱۳۹۱ھ تا ۱۳۳۲ھ) نے عراق زیریں کی آخت و آراج کے ساتھ ساتھ حجاج (جج کرنے والوں) کے راہتے بند کر دہیئے آخر ۸ ذوافحجہ شاماھ کو اس نے مکہ فتح کر لیا اور اس کے چھ روز بعد حجر اسود کو اٹھا کرلے گیا تاکہ اے الاحساء میں نصب کرسکے 'اپنے باپ کی طرح ابوطا ہر بھی ایک خفیہ المجن کا دائی اور الاحساء میں اس کا ناظم امور خارجہ تھا۔

اس نے بہاں بزرگان قبیلہ (السادة) کی أیک نمائندہ مجلس قائم کی اور امور داخلہ کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا۔ یہ تنظیم قرا مدکی عشکری قوت کے زوال کے بعد ۱۳۲۲ھ تک باق تھی " آآ نکہ اساعیلی دعوت کے احیاء نے آیک نے خاندان تحرمیہ کی شکل اختیار کی جس کا مرکز المومنیہ تھا۔

قرامد کے عقائد

قرمفی عقائد میں عام رکان رہے کہ حضرت علی کے حق خلافت کے نظریہ کو آیک مقصد کے بجائے آیک ذرایعہ سمجھا جائے 'ان کے نزدیک امامت کوئی موروقی اجارہ نہیں جو آیک ہی خاندان میں منتقل ہو بارہ میں عبیداللہ نے فاطمی خاندانی لقب اختیار کیا تو ان میں ہے کسی آیک نے بھی واضح طور پر رہ نہیں کما کہ نسلی اغتبار سے ان کا سلسلہ نسب حضرت علی کی اساعیل شاخ سے ملتا ہے۔

جب المغرب (تونس) میں خلافت فاطمیہ قائم ہوگئی تو خراسان اور یمن کی طرح الاصاء میں بھی قرامد نے عام طور پر ان سے بہت ہی توقعات وابسة کرلیں 'ابوسعید ابتداء ہی سے صاحب الناقہ کو خمس اوا کرتا تھا' پھر حیلے بہانے کے بعد ابوطا ہر نے بید تم الفائم کو بھیجنا شروع کردی 'لیکن وہ اس کے جائز استحقاق کے متعلق اس قدر بدگمان تھا کہ ۱۳۹۹ھ ہیں اس کے ایک دیوانے ابوالفضل الزکری التمامی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے امام منتظری حیثیت سے تخت نشین کردیا' ۴۲۰سوھ ہیں فاطمی خلیفہ المنصور کے تھم سے حجراسود اہل مکہ کو واپس کردیا گیا۔

قرامد کے عقائد میں الوہیت محض أیک تصور واحد ہے جو تمام صفات سے مبرا اور منزو ہے مقبقی عبارت کا تعلق اس علم کے حصول پر ہے کہ ذات الیہ سے باہر کا نکات کا مخلیقی ارتقاء کن کن مدارج سے گزرا ہے ہر مرید کو بتدر ترج اس علم سے تشاکیا جاتا ہے حتی کہ اس میں یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ معکوس عمل معرفت سے ان مدارج ارتقاء کو فراموش کرکے ذات اللی میں جذب ہو جائے۔

اگر قراملہ کے اصول و عقائد کامقابلہ ان کے پیش رواہامیہ عقائد سے کیاجائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ فرقہ لہامیہ کے بخسی اور تنظیمی تصورات اور حضرت علی اور ان کے اخلاف کی پرستش کی بجائے قراملہ کے ہاں ان عقائد کو محض عقابت کے رنگ میں اور مجرد تصورات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ فلسفہ میں الفاد ابن سینا کے مثالی امامت کے ساسی نظریہ اور ابن سینا کے مثالی امامت کے ساسی نظریہ اور عقائد میں ہمی قرمطی اثرات سرایت کر گئے ، ایسے ہی اصول و عقائد میں ہمی قرمطی اثرات سرایت کر گئے ، مثالی قراملہ وحدۃ الوجود کو بائے تھے 'ان کا کہنا ہے تھا کہ حردف ابجد محض عقلی علامت ہیں نام کسی شے کا تجاب ہے اس کا شہود نہیں۔ انبیاء 'ائمہ اور ان کے مریدان خاص کی عقول اشعنہ نورانیہ کے شرارے ہیں جو ابتدائی انوار و تجلیات کے و تغول نہیں۔ انبیاء 'ائمہ اور ان کے مریدان خاص کی عقول اشعنہ نورانیہ کے شرارے ہیں جو ابتدائی انوار و تجلیات کے و تغول کے مطابق نور طلامی بینی غیر حقیق اور اند سے ملاے میں گھری ہوئی ہوتی ہیں اور یک بیک یول منور ہو جاتی ہیں جیسے آئینہ

ــــلددن

ميل عكس- (اردودائره معارف إسلاميه ج ٢/٢١ص ١٣٠ مليسا ٢١ مليسا منظوعه والن كاد بنجاب لاجور ١٣٩٤ ما

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہیت اللہ کامج کرنالوگول پر اللہ کاحق ہے جو اس کے راستہ کی استطاعت رکھتا ہو۔

پہلے اللہ نعالیٰ نے ہیت اللہ کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے اس کے بعد جج بیت اللہ کی فرضیت بیان فرمائی ' نیز اس آیت میں لوگوں پر جج کا فرض ہونا بیان فرمایا ہے اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں کیا' اس سے معلوم ہوا کہ کفار بھی جج اور دیگر اسلامی احکام کے مخاطب ہیں۔

ج كى تعريف مراكط فرائض واجبات اسنن اور آداب ممنوعات اور كروبات

جج كالغوى معنى ہے كسى عظيم شے كاقصد كرنااور اس كاشرى معنى حسب زيل ہے:

نو ذوالحجہ کو زوال آفاب کے بعد سے دس ذوالحجہ کی فجر تک حج کی نیت سے احرام ہاندھے ہوئے میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس ذوالحجہ سے آخر عمر تک کسی وقت بھی کعبہ کاطواف زیارت کرنا جج ہے ' حج کی تعربیف میہ بھی کی گئی ہے کہ وقوف عرفات اور کعبہ کے طواف زیارت کاقصد کرنا جج ہے۔۔

جے کی شرائظ میہ ہیں : جے اسلام کرنے والا مسلمان ہو' آزاد ہو' مسکلف ہو' صحیح البدن ہو'بصیر ہو' اس کے پاس جج کے لیے جانے 'سفر جے تک کے قیام' جے سے واپس آنے اور اس دوران جن کے خرج کاوہ ذمہ دار ہے ان سب کا خرج ہو' نیز اس کے پاس سواری ہو یا سواری کا خرج ہو'اور راستہ مامون ہو' اور اگر عورت جے کرنے والی ہے تو اس کے ساتھ اس کا خاوند ہویا عاقل بالغ محرم ہو۔

جے کے فرائض : جے بیں تین امور فرض ہیں۔احرام ' ہ ذوالحجہ کو زوال آفاب ہے دسویں کی فجر تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں وقوف کرنا اور دس زوالحجہ ہے اخیر عمر تک کسی بھی وقت کعبہ کاطواف کرنا' موخر الذکر دونوں رکن ہیں' ان میں تر تیب بھی فرض ہے بعنی پہلے جے کی نیت ہے احرام باندھنا' پھروقوف عرفات کرنا' اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا' جج کی سعی کوطواف زیارت سے پہلے کرنا بھی جائز ہے۔

جے کے واجبات : مزدلفہ میں و توف کرنا صفا اور مردہ کے درمیان سمی کرنا (دو ڈنا) 'جمرات کو ری کرنا طواف دواع کرنا ' (مکہ میں رہنے والا اور حانفہ عورت طواف دواع ہے مشقیٰ ہے) سر منڈانا یا بال کٹوانا ' میقات ہے احرام باندھنا ' غروب آفاب تک میدان عرفات میں و قوف کرنا ' طواف کی ابتداء جمر اسود ہے کرنا ' اپنی دائیں جانب ہے طواف کرنا ' اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر طواف کرنا ' باوضو طواف کرنا (ایک قول یہ ہے کہ دضو سنت ہے) ' پاک کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا ' قران اور شرم گاہ کو ڈھانپ کرر گھنا ' صفا اور مردہ کے درمیان سمی کی ابتداء صفا ہے کرنا ' اگر عذر نہ ہو تو خود چل کر سمی کرنا ' قران اور شرم گاہ کو ڈھانپ کر ر گھنا ' صفا اور مردہ کے درمیان سمی کی ابتداء صفا ہے کرنا ' اگر عذر نہ ہو تو خود چل کرسمی کرنا ' قران اور شرم گاہ کو ڈھانپ کردھنا ' قربانی کے دن ری جمرات ' سرمنڈ انے اور قربانی کرنے کہ افعال کو تر تیب وار کرنا ' قربانی کے تین دنوں میں کمی آیک دن میں طواف زیارت کرنا ' طواف کرنا ' طواف کرنا ' قربانی کے لیام میں اور حرم کے اندر حاق کرانا۔

ع کے سنن اور آداب : خرج میں وسعت اختیار کرنا 'بیشہ پاوضو رہنا 'فضول باتوں ہے زبان کی حفاظت کرنا( گالی وغیرہ سے حفاظت کرناواجب ہے') آگر مال باپ کو اس کی ضرورت ہو تو ان سے اجازت لے کرجے کے لیے جانا ' قرض خواہ اور کفیل سے بھی اجازت طلب کرنا' اپنی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کرنگانا' لوگوں ہے کما شامعاف کرانا' ان ہے دعا کی درخواست کرنا'

بتهيسان التقرآن

النظمة وقت بچھ صدقہ د خیرات کرنا' اپنے گناہوں پر بچی توبہ کرے 'جن نوگوں کے حقوق پھیں لیے بتھے وہ واپس کردے ' اپنے گھ دشمنوں سے معانی مانگ کران کو راضی کرے 'جو عبادات فوت ہو گئیں (مثلاً جو نمازیں اور روزے رہ گئے ہیں) ان کی تضا کرے ' اور اس کو آئی پر نادم ہو اور آئندہ ایسانہ کرنے کا عزم کرے ' اپنی نیت کو رہا کاری اور فخرے مبراکرے ' طال اور پاکیزہ سفر خرج کو حاصل کرے کیونکہ حرام مال سے کیا ہوائج مقبول نہیں ہو تا' اگر چہ فرض ماقط ہو جاتا ہے' اگر اس کا مال مشتبہ ہو تو کسی سے قرض لے کرنج کرے اور اپنے مال سے دہ قرض ادا کردے ' راستہ میں گناہوں سے پیٹارے اور بہ کثرت اللہ تعالی کا ذکر کرے ' سفرج میں تجارت کرنے سے اجتناب کرے ہرچند کہ اس سے ثواب کم نہیں ہو تا۔

جج کے ممنوعات : جمل نہ کرے 'احرام کی حالت میں سرنہ منڈائے' ناخن نہ کانے 'خوشبونہ لگائے' سراور چرونہ ڈھائے' سلامواکپڑانہ پنے 'حرم اور غیرحرم میں شکار کے دریے نہ ہو' حرم کے درخت نہ کائے۔

ن کے کروہات: اگر مال باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہو اور وہ اس کے جج پر جانے کو ٹاپند کرتے ہوں تو اس کا جج کے سلیے جانا کروہ ہے اور اگر ان کو اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر مال باپ نہ ہوں اور داوا اولوی ہوں تو وہ ان کے قائم مقام ہیں اس کے الل و عیال جن کا خرج اس کے ذمہ ہو آگر وہ اس کے جج پر جانے کو ناپند کرتے ہوں اور اے ان کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کو جانے کو ناپند کرتے ہوں اور اس کے ضائع ہو جائیں گے تو پھر اس کا جج پر جانا کروہ ہے 'اگر کسی مخص کا بیٹا ہے ریش ہو تو وہ داڑھی آنے تک اس کی غیرموجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں گے تو پھر اس کا جج پر جانا کروہ ہے 'اگر کسی مخص کا بیٹا ہے ریش ہو تو وہ داڑھی آنے تک اس کو جج کرنے سے منح کرے 'اگر جج فرض ہو تو وہ ماں باپ کی اطاعت سے اولی ہے اور اگر جج نفل ہو تو قرض اوا کرتے ہے پہلے اس کا جج یا جماد کے لیے جانا کردہ ہے 'بال اگر قرض خواہ اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں۔

(بير تمام احكام اور مسائل ورمختار اروا المختار اورعالم كيري \_ ماخوزين)

جج کے نضائل

المام ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المندري المتوفى ١٥٦١ه لكصة بين:

حضرت ابو ہریرہ ویلھ بیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ مظھریا نے فرمایا جس نے ج کیا اور (اس میں) جماع یا اس کے متعلق باتیں نہیں کیس اور کوئی گناہ نہیں کیا وہ محتاج واس طرح (یاک) نوٹے گا جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مواقعا۔

حضرت ابو ہریرہ دیا تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیکا نے فرمایا : ایک عمرہ سے لے کر دو سراعمرہ اس کے در میان گناہوں کا کفارہ ہے' اور حج میرور کی جزا صرف جنت ہے۔

" (موطالهام مالك" منج بخاري منج مسلم "جامع ترزى "سنن نسائي "سنن ابن ماجه" حليت الاولمياء)

صرت عمرد بن العاص وفاق بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے ول میں اسلام ڈالا تو میں میں الھا ہوا کی طابع کی خلا ہوا کی خلا ہوا کی خلا ہوا کی خلا ہوا کی خلا ہوا کی خلا ہوا کہ میں آپ سے بیعت کروں آپ نے ہاتھ بیسلیا تو میں نے اپنا ہاتھ کیوں آپ نے ہاتھ بیسلیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آپ نے فرمایا اے عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں آیک شرط لگانا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو چاہو شرط لگاؤ میں نے عرض کیا میری معفرت کردی جائے آپ نے فرمایا اے عمروا کیا تم میں جانے کے اسلام اس

تبيبان القرآو

کے پہلے کے عماموں کو مٹاریتا ہے 'اور ہجرت اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹاری ہے اور جج اس سے پہلے کے گناہوں کو مٹافو ریٹا ہے۔ (میج مسلم و میج ابن خزیمہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اہماری دائے میں جماد افضل ہے کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن افضل جے مبرور ہے۔ المم نسائی نے اس حدیث کوسند حسن سے روایت کیا ہے۔ معفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملاہ کا ہم فرمایا ہر کمزور آدی کا جہاد جے ہے۔ (سنن ابن باب) حضرت جابر دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابع الم نے فرمایا جے مبرور کی جزا صرف جنت ہے ' پوچھا کیا ہر کیا ہے؟ فرمایا : معفرت جابر دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابع المجم مبرور کی جزا صرف جنت ہے ' پوچھا کیا ہر کیا ہے؟ فرمایا : کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا ہور اچھی باتیں کرنا 'اس حدیث کو اہام احمد نے روایت کیا ہے ' امام طبرانی نے المجم الاوسط میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے ' امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ' امام تی اور امام حاکم نے بروایت کیا ہے ' اور کما ہے کہ سے صحیح الاسناد ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ج اور عمرہ کرد کیونکہ یہ فقراور عماہوں کو اس طرح مناتے ہیں جس طرح بھٹی لوہ میاندی اور سونے کے ذبک کو مناتی ہے اور ج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ (جامع ترزی سنن این ماجہ سنن بیعی)

حصرت عبدائند بن جراد دین عربیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کیا ہے فرمایا جے کرد کیونکہ جے گناہوں کو دھو ڈالٹا ہے جس اطرح پانی میل کو دھو ڈالٹ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔

معترت ابوموی وہلے بیان کرتے ہیں کہ نمی الکیا ہے فرمایا جج کرنے والا اپنے خاندان کے چار سو آومیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت ابو ہررہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم طاہیلم نے فرمایا جو مخص معجد حزام کے قصد سے روانہ ہوا' اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ آیک نیکی لکھ دیے گا اور اس کا آیک گناہ مٹا دے گا' اور اس کا آیک درجہ بلند کردے گا' حتی کنہ جب وہ بیت اللہ پہنچ کر طواف کرے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرئے گا پھر مرمنڈوائے یا بال کٹوائے گا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت زازان والله بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رصی اللہ عنما سخت بیار ہو محے انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا میں نے رسول اللہ طالح بیا کو بدر ساہے کہ جو فض مکہ سے پیدل جج کے لیے روانہ ہوا حتی کہ والی مکہ پہنچ گیا اللہ تعالی اس کے ہرفدم کے بدلہ سامت سو نکیاں لکہ دے گا اور ہر نیکی حرم کی نکیوں کی طرح ہوگ ان سے پوچھا کیا اور جر نیکی حرم کی نکیوں کی طرح ہوگ ان سے پوچھا کیا اور حرم کی نکیاں کتنی ہیں انہوں نے فرمایا ہر نیکی ایک لاکھ نکیوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے دونوں نے عیلی بن سوارہ سے روایت کیا ہے کہ ام عدیث صحیح الاساد ہے کہ الم ابن خزیمہ نے کہا آگر حدیث صحیح ہو تب بھی عیلی بن سوارہ کے متعلق دل بیں تشویش ہے کہ ام بخاری نے کہا وہ مشکر الحدیث ہے۔ (حافظ البیشی نے ککھا ہے کہ اس حدیث کو امام برار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اس حدیث کو امام برار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہام برار نے اس

. . مسلدروم بھیر سے روایت ہے اور اس کو میں نسیں بہچانا اور اس کے بقیہ راوی نقتہ ہیں۔(بجع الزدائد ج سام ۲۰۹) میں کمتا ہوں کہ مج امام ابو یعالٰ کی سند میں سعیدین جیبرسے روایت کرنے والا مجبول ہے اور سے سند منقطع ہے۔)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الماؤیل نے قربایا : اللہ کی راہ میں جماد کرنے والے 'جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے 'اللہ کے وفد ہیں' اللہ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کما' بیہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرما آیاہے' اس حدیث کو لمام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے اپنی سنن اور صحیح میں روایت کیاہے۔

حضرت ابو ہررہ بیلی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظامیم نے فرمایا : جج کرنے والے کی معفرت کی جائے گی اور جس کے لیے جج کرنے والا استعفار کرے گااس کی معفرت کی جائے گی۔(الترفیب والتربیبج ۲ص ۱۹۲۰۔۱۹۳ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ) حافظ شماب الدین احد بن علی ابن حجر عسقلانی متونی ۸۵۲ھ کیستے ہیں :

حضرت انس بن مالک ویکھ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مٹھانام کے ساتھ مسجد خیبٹ میں جیھا ہوا تھا مکہ ایک انصاری اور آیک تففی آئے انہوں نے آکر رسول الله طاہ یام کوسلام عرض کیا ادر کہایا رسول اللہ اہم آپ سے آیک سوال کرنے آئے ہیں' آپ نے فرمایا اگر تم جاہو تو میں خود تہمارا سوال بیان کردں' اور اگر تم جاہو تو تم سوال کرد' انہوں نے کہایا رسول الله! آب بیان فرمائیں ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گا! انصاری نے تنقفی ہے کماتم سوال کرو' اس نے کما بلکہ تم سوال کرو' النصاري نے كما يا رسول اللہ! جميس جنائيے! آپ نے فرمايا تم يہ سوال كرنے آستة ہوكہ جب تم اپنے گھرے بيت اللہ ك کے روانہ ہو اور بیت اللہ کاطواف کرو تو اس میں تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کاکیا اجرہے اور وقوف عرفہ کاکیا اجرہے؟ اور رمی جمار کاکیا اجرہے اور نحر(قرمانی) کا كيا اجريبي؟ إور سرمنذائ كأكيا اجرب ؟ اور اس كے بعد طواف (زيارت) كاكيا اجرب؟ انصاري نے كما يا رسول الله! اس وات كى متم جس في آپ كو حق كے ساتھ بھيجا ہے ، ہم آپ سے يكي سوال كرنے آئے تھے ، آپ فرمايا : جب تم ا ہے گھرے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تماری سواری کے ہرقدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تمہاری ایک بیکی لکھتا ہے' ایک گناہ مٹا آ ہے اور ایک درجہ بلند کر آ ہے اور جب تم طواف کے بعد دو رکھت نماز پڑھتے ہو تو حمہیں اولاد اسامیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا جر ملائے اور جب تم صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو حہیں سترغلام آزاد كرنے كا اجر ملتا ہے 'اور جب تم زوال آفاب كے بعد ميدان عرفات ميں وقوف كرتے ہو تو الله آسان دنيا كي طرف متوجہ ہو تاہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر تاہے اور فرما تاہے میہ میرے وہ بندے ہیں جو دوردراز کے علاقول سے مجھرے ہوئے غبار آلود بالول کے ساتھ آئے ہیں بد میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں سواکر تہمارے گناہ رہت کے ذرول اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ ان کو معاف کردے گا میرے بندوا عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ تههاری بھی مغفرت ہوگی اور جن کی تم شفاعت کرو گے اس کی بھی مغفرت ہوگی' اور جب تم رمی جمار (کنگری سپینکتے ہو) کرتے ہو تو ہر کنگری کے بدلہ میں تنہارا آیک کبیرہ گناہ معاف کردیا جاتا ہے' اور تنہاری قربانی تنہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی اور جب تم سرمنڈاتے ہو تو ہربال کے بدلہ میں ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ا انساری نے کہا: یا رسول اللہ ااگر اس کے گناہ کم ہوں؟ آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جب تم اس کے بعد طواف (زیارت) کرو گے تو تم اس حال میں طواف کرو تھے کہ تنہارا کوئی گناہ نہیں ہو گا' پھرا یک فرشتہ تنہارے

مسلدون

دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کیے گاجاؤ از سرنو عمل کرد تمہارے پچھلے گناہ معان کر دیے گئے ہیں۔

(المطالب العالية خ اص ١٣٧٥- ١٢ مو توزيع عباس احمر البازيكمه مكرمه)

حافظ الہیٹی نے لکھا ہے اس حدیث کو لیام ہزار نے روایت کیا ہے اور اس میں اساعیل بن رافع نام کا آیک ضعیف رلوی ہے۔ (مجمع الزوائد نے ۳۵ مل ۲۷۱)

حضرت جابر بینگر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ہیں ہے فرمایا جس نے مج کی عبادات انجام دیں اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شرے محفوظ رہے اس کے اسکلے لور پیچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔اس کی سند ہیں موکی بن عبیدہ ربذی ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت جابر بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا یہ بیت اسلام کاستون ہے ' جو مخض جے' عمرہ ' یا زیارت کے قصد سے اس بیت کے لیے روانہ ہو' تو اللہ اس بلت کا ضامن ہے کہ اگر وہ اس دوران فوت ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کر دے اور اگر اس کولونائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک متروک رلوی ہے۔ (مجمع الزوائد جام ۱۳۹۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظاریخ نے فرمایا جو مخص حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور راستہ میں مرکبا' اس سے حساب نمیں لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی نے روایت کما ہے۔

حافظ البینی نے تکھام کہ اس مدیرے میں ایک راوی عائذین بشیر ضعیف ہے۔ (مجم ازدائدن ۲۰۸ س) مفاظ البینی نے تکھام کہ اس مدیرے میں ایک راوی عائذین بشیر ضعیف ہے۔ (مجم ازدائدن ۲۰۸ س) مفترت ابو ہریرہ ڈیلو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابح ہے دوانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کا اجر تکھاجاتا رہے گا اور جو شخص اللہ کی راہ میں جماد کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک عازی کا اجر تکھاجاتا رہے گا۔ اس مدیث کو بھی اللہ ایو یعلی نے روایت کیا ہے۔ (المطالب العالیہ جاس سر ۲۰۳۰ توزیع عباس احد الباز انکہ کرمہ) مانظ البینی نے تکھا ہوا ہوں میں دائی میمونہ ہے الم ابن حبان نے اس کا نقلت میں ذکر کیا مانظ البینی نے تکھا ہوا ہوں کے والم طرائی نے بھی روایت کیا ہے۔ (مجمع الزدائد جسم ۲۰۰۵) التہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ جو اس کے راستہ کی استنظامت رکھتا ہو

علامه ابوالحسن على بن فحد بن صبيب ماور دى شافعي متونى ٥٠ ١١ه و كلصة بين:

استطاعت میں تین قول ہیں: امام شافعی کے نزدیک استطاعت مال سے ہوتی ہے اور یہ سفر خرج اور سواری ہے ' امام مالک کے نزدیک استطاعت بدن کے ساتھ ہوتی ہے لینی وہ مخص صحت مند اور تندرست ہو' امام ابو حلیفہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدن دونوں کے ساتھ مشروط ہے۔ (ا منکت والعیون ٹاص اس مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) عظامہ ابن جوزی طبل نے بھی استطاعت کی تغییر مال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔

(زاد المسرن اص ۴۷۸ مطبوعه مکتب اسلامی بیروت ۲۰۰۰ ایس)

تبيبان الترآن

فناوی عالم میری میں استطاعت کی تفصیل میں حسب ذیل امور فد کور ہیں :

(۱) مج کرنے والے کے پاس انٹامال ہو جو اس کی رہائش کپڑوں نوکروں گھر کے ملان اور دیگر ضروریات ہے اس قدر زائد ہو کہ مکہ مکرمہ تک جانے کے دوران حج تک وہاں رہنے اور پھرواپس آنے کے لیے اور سواری کے خرچ کے لیے کانی ہو اس کے علاوہ انٹامال ہو جس سے وہ اپنے قرضہ جات اواکر سکے اور اس عرصہ کے لیے اس کے اہل و عیال کا خرج پورا ہو سکے اور کھرکی مرمت اور دیگر مصارف اوا ہو سکیں۔

(۷) اس کویہ علم ہوکہ اس پر ج کرنا فرض ہے ' جو مخص دارالاسلام میں رہتا ہے ہیں کے لیے دارالاسلام میں رہنا اس علم کے قائم مقام ہے ' ادر جو مختص دارالحرب میں ہو ہی کو دو مسلمان خبر دیں یا ایک عادل مسلمان خبر دے کہ اس پر حج فرض ہے تو یہ اس کے علم سے لیے کافی ہے

(۳) وہ مخض سالم الاعضاء اور تقدرست ہو' حتی کہ لولے' لنگڑے ' مفلوج' ہاتھ پیربریدہ' بیار اور بست ہو ڑھے مخص پر جج کی فرض شیں ہے' اگر وہ سفر خرج اور سہ بیار مخص پر جج کی فرض شیں ہے۔ اگر وہ سفر خرج اور سہ بیار مخص پر جج کی وصیت کرنا فرض سے ۔ (فی القدیر والبحرالرائق) اس طرح ہو مخص قیدی ہویا جو مخص سلطان سے خالف ہو جس نے اس کو جج کرنا فرض شیں ہے کو جج کرنا فرض شیں ہے کو جج کرنا فرض شیں ہے کو جج کرنا فرض شیں ہے اگر اس کو قائد میسر ہو توانام ابو حذیقہ کے زدیک اس پر پھر بھی جج کرنا فرض شیں ہے اور نہ اپنے ملل سے جج کرانا فرض ہے 'اگر اس کو قائد میسر ہو توانام ابو حذیقہ کے زدیک اس پر پھر بھی جج فرض شیں ہے اور اہام ابوایوسف اور مجھ کے خردیک اس پر پھر بھی جج فرض شیں ہے اور اہام ابوایوسف اور مجھ کے خردیک اس پر پھر بھی جج فرض شیں ہے اور اہام ابوایوسف اور مجھ کے خردیک اس پر پھر بھی جے فرض شیں ہے اور اہام ابوایوسف اور مجھ کے خردیک اس میں دو روایتیں ہیں۔ (قاضی خال)

(۱) ایگر راسته میں سلامتی غالب ہو تو اس پر ج فرض ہے اور آگر سلامتی غالب نہ ہو تو پھر جج فرض نہیں ہے۔

(۵) اگر اس کے شراور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند ہویا اس کا محرم ہو اور محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون ازاد اور عاقل اور بالغ ہو 'محرم کا خرج جج محمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مامون ازاد اور عاقل اور بالغ ہو 'محرم کا خرج جج محمد خالے دالے کے ذمہ ہے۔

(۲) عورت کے کیے ہیہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس دفت میں عدت وفات یا عدت طلاق نہ گزار رہی ہو۔

(الآوي عالمكيري ج اص ٢١٩ ـ ٢١٤ مطبوعه مضعد الميريد بوانق مصر ١٠١٠ه)

آج كل استطاعت كے ليے يہ بھى ضرورى ہے كہ جج كرنے والے كو جج پاسپورٹ اور جج وَرِا مل جائے اس سے رہے بھى واضح ہو گياكہ جو لوگ كہتے ہيں كہ شوال ہيں عمرہ كرنے والے پر جج فرض ہو جاناہے ان كا قول باطل ہے۔ اللہ تعالی كاارشاد ہے: اور جس نے كفر(انكار) كيا تو به شك اللہ سارے جمانوں سے بے پرواہ ہے۔ قدرت كے باوجود جج نہ كرنے والے پروعيو

حافظ ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتونى ١٥١ ه بيان كرت بين:

حضرت علی وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیلائے نے فرہایا : جو شخص سفر خرچ اور سواری کا مالک ہو جس کے ذراجہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اس کے ہادجود وہ جج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یمودی ہو کر مرے خواہ وہ نصرانی ہو کر مرے 'اس حدیث کو امام ترفدی اور امام بیہ تی نے حارث کی سند سے روابیت کیا ہے۔

حضرت ابو امامہ جڑھ نبی ماڑھا ہے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی شدید حاجت مانع نہ ہو' نہ کوئی سخت مرض

تبيانالقرآ

ا مانع ہو' نہ ظالم بادشاہ مانع ہو اور وہ پھر بھی تج نہ کرے وہ خواہ یمودی ہو کر مرے خواہ نصرانی ہو کر مرے۔ اس حدیث کو بھی ا امام تیمتی نے روابت کیا ہے۔

ان حدیثول میں جے نہ کرنے والے پر تعلیظا" وعید کی گئی ہے۔

حضرت حذیف ویلا بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہدا نے فرمایا : اسلام کے آٹھ تھے ہیں ایک حصہ اسلام ہے ایک حصہ نماز ہے ایک حصہ ذکوۃ ہے ایک حصہ تج بیت اللہ ہے ایک حصہ نبلی کا تھم دینا ہے ایک حصہ برائی ہے روکنا ہے ا ایک حصہ اللہ کی راہ میں جماد کرنا ہے وہ محض نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نمیں ہے اس حدیث کو امام برار نے روایت کیا ہے۔(عالم)" راوی آیک حصہ کاذکر کرنا بھول گیا۔)

حضرت ابوسعید خدری دانچ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظافظ نے فرمایا : الله عز و جل ارشاد فرما ہا ہے : جس بندہ کا جسم تندرست ہو اور وہ الی اعتبار سے خوشحال ہو اور وہ پانچ سال تک میرے پاس نہ آئے وہ ضرور محروم ہے۔ (صبح ابن حبان و سنن بہاق) (الترخیب دالترہیب ج ۲س ۲۱۳-۲۱۱ مطبوعہ دارالحدیث قاہرہ۔۔۔۱۲۲ھ)

طلال مال سے جج کرنے کی فضیلت اور حرام مال سے جج کرنے کی ندمت

عافظ منذری بیان کرتے ہیں : حضرت بریدہ وٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظھیلا نے فرمایا جے میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں سات سو گنا زیادہ خرج کرنے کی مثل ہے۔ اس حدیث کو اہم احمد نے امام طبرانی نے مجم اوسط میں اور امام بیعتی نے روایت کیا ہے لمام احمد کی استاد حسن ہے۔

حضرت انس و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بالاہیام نے فرمایا جج میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی مثل ہے ایک درہم سات سوگنا زیادہ ہے 'اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیا ہے۔۔

حضرت الوجريره الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابط نے فرالا جب ج كرنے والا ياكيزه كمائى لے كر نكاتا ہے اور النا پير ركاب ميں والتا ہے اور اللهم لبيك اللهم لبيك سے عداكرتا ہے تو آسان سے ايك منادى كتا ہے لبيك و سعديك تمارا سفر فرج طال ہے تمہارى سوارى طال ہے "تمہارا تج مبرور (مقبول) ہے "اس ميں كناه فهيں ہے" اور جب وہ حرام مال سے ج كے ليے روانہ ہوتا ہے اور ابنا پاؤل ركاب ميں والتا ہے اور لبيك كتا ہے تو آسان سے ايك منادى نداكرتا ہے تمہار البيك كمنا مقبول فهيں "تمہارا زاد راہ حرام ہے" تمہارا فرج حرام ہے تمہارا ج كناه ہے" مقبول فيس ہے۔اس حديث كو الم مطرانی نے مجم اوسط ميں روايت كيا ہے اور الم اصمانی نے بھی روايت كيا ہے۔

(الترغيب والتربيب ج ٢ص ١٨١-٩١١ مطبوعه دار الحديث قامره ٢٥٠ ١١٥)

## قُلْ یَاهُلُ الْکُتْ لِحَ نَکُفُرُونَ بِایْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ  وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

مسلدوم

تبيانالقرآن

# سِينِلِ اللهِ مَنْ امَن تَبُغُونَهَاعُوجًا وَ اَنْتُوشُهُا اَءُطُو کين دركة بو ، تم ايان داول که داخ ربی يَدِط کونا به جهره الله تر دولان يون کين به ما الله بغاول عثا تعبلون الآيائي الآن بين امنوال الان بين المؤاد الريقال الآن بين الله بداود الريقال الان بين المؤاد الريقال الان بين الله بين الله عن الريقال الان بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بي

كفرير ندمت بين الل كتاب كي تخصيص كي وجه

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کعبہ کے فضائل اور ج کی فرضت کوبیان فرمایا ہے 'اور اہل کتاب کو اس بات کاعلم تفاکہ اسلام ہی دین جن ہے 'اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم کو علم ہے کہ اسلام ہی دین جن ہے تو پھرتم اللہ کا است کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں باتی کفار کے بجائے خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کا کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قورات اور انچیل میں سیدنا می مطابع کی نبوت کی حقانیت پر دلا کل میان فرما دیئے تھے' آپ کی علمات بھی بیان کردی تھیں' پھر آپ کی نبوت کے متعلق جو ان کو شہلت تھے ان کو قرآن جید کی آبات سے زائل کرویا تھا' اور جب ان پر جمت تمام ہوگئی تو پھر اللہ تعالی نے ان کو خطاب کرکے قربایا : اے اہل کتاب اللہ کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی آبات کی خرائی انگار کرتے تھے اور ان کی کتابوں میں سیدنا محرفت رکھتے تھے اور ان کی کتابوں میں سیدنا محرفت رکھتے تھے اور ان کی کتابوں میں سیدنا محرطہ بھاتھ بھار تیں موجود تھیں۔

اس آیت میں اللہ کی آیتوں سے مراد سیدنا محمد ملطحیظم کی نبوت کی علامات ہیں اوران کے کفر اور انکار سے ان

تبيبان القرآن

اعلامتوں کی دلالت کا کفراور انکار مراد ہے ' بھرانٹد تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے ' بین اللہ تم کو تمہارے ا ان اعمال کی سزاد سے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: آپ کیئے: اے اہل کتاب! تم اللہ کے راستہ سے کیوں روکتے ہو؟ ( آل عمران : ۹۹ ) اللہ کے راستہ سے روکنے کے کی محال ہیں بعض ازاں یہ ہیں :

الل كتاب كے ممراہ كن حيلے

(ا) وہ ضعیف مسلمانوں کے دلول بیں اسمام کے خلاف شکوک اور شبمات ڈالتے تھے مثلاً وہ ننخ پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بداء ہے لیعنی اللہ نے ایک تھم دیا بعد بیں وہ اس تھم کی قباعت پر مطلع ہوا تو اس نے اس تھم کو منسوخ کر کے دوسرا تھم نازل کر دیا 'اس طرح وہ کہتے کہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موٹ علیہ المسلام کی شریعت قیامت تک ہاتی رہے۔ وسرا تھم نازل کر دیا 'اس طرح وہ کہتے کہ تورات میں سیدنا محمہ مالیکا کی ثبوت کا ذکر ہے اور جب ان سے آخر زمانے میں آنے والے نبی کی صفات ہو تھی جاتیں تو وہ دجل کی صفات ہوان کر دیتے۔

(٣) وه لوگول کو کعبہ کا عج کرنے ہے روکتے تھے اور بیت المقدس کا حج کرنے کی تر غیب دیتے تھے۔

الله تعالی نے فریا: "تم ایمان والوں کے راستہ کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔" یعنی اپنی تربفات کے ذریعہ انہیں بھی گراہ کرنا چاہتے ہو'یا اس کا معنی ہے کہ تم صراط معتقم کے دعوی دار ہو جب کہ تم جس راستہ پر چل رہے ہو وہ ٹیڑھا راستہ ہے طالانکہ تم گواہ ہو کہ قورات میں فہ کورہ کہ انلہ اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو قبول نہیں کرے گا یا تم سیدنا محمد طابع کی نبوت پر دلالت کرنے والے متجزات کے ظہور پر گواہ ہو'یا تم اس پر گواہ ہو کہ الله کے راستہ سے روکنا جائز نہیں سے بالی فرات کرنے والے متجزات کے ظہور پر گواہ ہو'یا تم اس پر گواہ ہو کہ الله کے راستہ سے روکنا جائز نہیں ہے بیا تم اس کے نزدیک او قبول کرنا واجب ہے اور جو محص ایسے منصب کا حال ہو اس کا جھوٹ' باطل اور گراہی پر اصرار کرنا کیو کر جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اللہ تمہارے اعمال سے خاص نہیں ہے اس میں ان کی تمدید کی ہے اور خبروار کیا ہے کہ اللہ تعالی ان کے کرقوں سے واقف ہے اور عنقریب ان کو منزاوے کے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان کی گرائی کو بیان کرکے اس کارد فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے گراہ کرنے کو بیان کرکے اس کارد فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے گراہ کرنے کو بیان کرکے اس کارد فرمایا تھا اور اس آیت میں ان کے گراہ کرے کو بیان کرکے اس کارد فرمایا جاس کارد فرمایا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کو شداء فرملائے اس سے ثابت ہوا کہ اہل کتاب کی ایک دوسرے کے خلاف گوائی جائز جس الم ابوحنیفہ کا یکی ند بہب ہوا کہ خلاف ان کی گوائی بالاجماع جائز جس ہے۔ خلاف گوائی جائز ہے اہم ابوحنیفہ کا یکی ند بہب ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گوائی بالاجماع جائز جس ہے۔ ائلہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کے ایک گردہ کی اطاعت کرد گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹادیں گے۔ (آل عمران ۱۰۰)

شاں بن قیس کامسلمانوں میں عداوت کی آگ بھڑ کانے کی ناکام سعی سرنا

الم ابوجعفر محمد بن جربہ طبری متوفی اساھ اس آیت کے شان نزول کے متعلق اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ شاس بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا اور کٹر کافر تھا، مسلمانوں ہے سخت بغض رکھتا تھا' ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور فزرج کے بچھ لوگ آپس ہیں بیٹے ہوئے القت اور محبت سے باتیں کررہے ہیں' وہ ان کی الفت اور محبت کو دیکھ کر قصہ سے جل بھن گیا' اس نے ایک یہودی کو وہاں بٹھا لیا اور اس کے سامنے پرانے قصے

تبيانالترار

گھیڑو دیے اور جنگ بعاث کے متعلق اشعار پڑھنے لگا اس دن اوس اور خزرج میں ذہوست جنگ ہوئی تھی اور آوس اور جنگ بعاف فیمیاب ہوئے تھے اس نے اس راکھ میں سے چنگاریاں نکال کر آگ بھڑکادی اور اوس اور خزرج آیک دو سرے کے خلاف ہاتیں کرنے گئے اور آیک دو سرے کے خلاف ہتا میں کرنے گئے اور آیک دو سرے کے خلاف ہتا میں کرنے گئے اور آیک دو سرے کے خلاف ہتا ہیں گئی آپ چند معاجرین صحابہ کے ساتھ آئے آپ نے فرمایا : اے سلمانوا اللہ سے ڈرواکیا تم زمانہ جاہیت کی طرح چنج و پکار کررہ ہوا حالا نکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آ پکی ہے اور اللہ شمس دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردؤوں سے جاہیت کا جوا اثار پھیکا ہے اور تم کو گفر سے نجات و سے مہالیت اور کور سے جاہیت کا جوا اثار پھیکا ہے اور تم کو گفر سے نجات و سے موالیت اور کور تم کو گفر سے نجات و سے موالیت اور کور کے تو میں ہو؟ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ شیطان کا دسوسہ تھا اور ان کے دشموں کا مرتفظ انہوں نے اضاب کو انگذ تعالی نے بھوئے جو ان کے دور اس کے دور انگر کر نگل تھی اس کو انگذ تعالی نے بھوئے ہو گئے اور اللہ کے دو شمن میں تمہارے کو گلے لگایا 'پھر رسول اللہ شاہ کھا کے ساتھ اطاعت اور موافقت کرتے ہوئے جاتے گو اور اللہ کے دشموں میں میں تمہارے ایک کوروں کی اطاعت کرو کے تو وہ تھی کی اس ناکام سی کے متعلق سے آیت نازل کی 'اے ایمان والوا اگر تم قال کتاب کے آیک گردہ کی اطاعت کرو کے تو وہ تھیں کہ اس ناکام سی کے متعلق سے آیت نازل کی 'اے ایمان والوا اگر تم قال کتاب کے آیک گردہ کی اطاعت کرو گو تو وہ تھیں کہ اس ماکانوں کے لیے دین پر استنقامت کے ڈرائع

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے الل کتاب کو مسلمانوں کے گمراہ کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس پر عذاب کی وعید سنائی تھی 'اور اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ وہ الل کتاب کے برکائے 'ورغلانے اور ان کے مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ وہ الل کتاب کے برکائے 'ورغلانے اور ان کے مسلمانوں کو تھراہ کرتے سے خبردار رہیں لور ان کے بھڑکانے میں نہ آ جائیں ورنہ وہ ان کو کفری طرف لوٹاویں گے۔

پھراللہ تعالیٰ نے فرملیا: اور تم کیونکر کفر کرو سے حالاتکہ تم پر اللہ کی آبات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ (آل عمران: ۱۰۱)

اس آیت میں بہ بتایا ہے کہ مسلمانون کا کفر کی طرف او ننادہ وجہ ستے بہت بعید ہے 'آیک تو بیہ کہ بن کے سلمنے دن رات رسول اللہ ظاہرا پر قرآن مجید باذل کیا جا آ ہے اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے ' رسول اللہ ظاہرا مسلمانوں میں قرآن کریم کی تبلغ فرماتے ہیں 'اور قرآن مجید کا مجز ہونا ان پر بالکل روش تھا کیونکہ رسول اللہ طابر ہے بار بار چینج کیا کہ اس قرآن کی چھوٹی می سورت کی مثل بناکر لے آؤ لیکن انسانوں اور جنوں میں ہے کوئی بھی اس چینج کا مقابلہ نہیں کر سکا اور دوس میں جو تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات ظاہر دوسمری وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ طابر بھی اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات ظاہر موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات ظاہر موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے مجزات طاہر موجود تھے اور آپ پر دن رات انواع و اقسام کے موجود دیں اور صاحب انصاف رسول اللہ طابرا کیا ہے ہوئے دین اسے روگر دانی نہیں کر سکنا تھا۔

اس کے بعد فرمایا جو محض اللہ (کے دین) کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اے سیدھے رائے کی ہدایت دی جائےگ-(آل عمران: ۱۰۱)

اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم المتعین کی عظیم فنیلت ہے کیونکہ ان کے لیے دین پر استقامت اور گمراہی سے حفاظت کی دو زبردست چیزیں موجود تھیں ' قرآن مجید کاسنیا جو ہر قسم کے شک اور شبہ کے ازالہ کے لیے کافی تھر میں میں معاشق کی دو زبردست چیزیں موجود تھیں ' قرآن مجید کاسنیا جو ہر قسم کے شک اور شبہ کے ازالہ کے لیے کافی

تبيانالقرك

اور والی تھا اور رسول اللہ مظاہلا کی سیرت کے انوار کامشاہدہ جو ان کے صفاء باطن 'پاکیزگی اور کردار کی بلندی کا ہادی اور مرشد گھا اور جرشد گھا اور جرب انہوں نے قر اَن اور سنت کو مضبوطی ہے پکڑ نیا تو وہ صراط متنقیم کے سالک بن گئے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ رسول اللہ مظاہلا تو رفیق اعلی ہے جا ملے اور اللہ کی رحمت ہے واصل ہو گئے اب بعد کے اُلوگوں کے لیے دین پر استقامت اور صراط متنقیم کے حصول کا کیا ذریعہ ہے تو میں کموں گا کہ ان کے ایمان پر استقامت اور گراہی ہے حقوق کا کہ ان کے ایمان پر استقامت اور گراہی ہے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے 'قرآن کریم جس طرح چودہ سوسال پہلے تمام دنیا کے نصحاء اور بلغاء کے گراہی ہے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے 'قرآن کریم جس طرح چودہ سوسال پہلے تمام دنیا کے نصحاء اور بلغاء کے

گراہی ہے حفاظت کے لیے قرآن مجید موجود ہے ' قرآن کریم جس طرح چودہ سوسال پہلے تمام دنیا کے نصحاء اور بلغاء کے لیے جہاج تھا آج بھی چیلنج ہے ' نہ اس دفت اس کی کسی سورت کی کوئی نظیرلاسکا تھانہ آج لاسکا ہے اور ان کے صفاء باطن' پاکیزگی اور کردار کی بلندی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات موجود جیں اور ان کی توضیح اور تشریح رسول اللہ ماڑھیلام کی سنت میں ا

پیرن ویر مدر کی جمار سات میں مرف بیدن میں مصاب کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین نے اسپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اور سینوں سے

صحیفوں میں منتقل کر دیا اور صحاح ستہ اور و گیر کتب احادیث میں رسول اللہ مانٹایلم کے اقوال "آپ کے افعال اور آپ کے

احوال ندکور ہیں اور جس محض نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑلیا اس نے اللہ کے دمین کو مضبوطی سے پکڑلیا اور

جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی ہے پکڑ لیا تو اس کو بے شک صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی۔

### يَايَّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهُ وَلَائْكُوثُنَّ إِلَّا

اے ایان والو! الشرسے ڈرو جس طرح اس سے ڈیسنے کا علی ہے اور تھیں ہرگزموت نہائے

#### وَانْتُومُّسُلِمُونَ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَعْرَقُوا اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَعْرَقُوا

محرمهان بوتے کی حالت میں ن اورتم سب ل کرانٹری دی کومفیوطی سے بکڑ اورتفرقہ نہ والو ،

#### وَاذْكُرُوْانِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ اعْكَاءً كَالْفَ بَيْنَ

اور اینے اور اللہ کی تعمین کو یاد کرو حب ام (ایس میر) وعمن سنے تواس نے تھالیے دول

#### ڠؙڵۅؙڹؚڲؙۄؙڣٚٲڞؠۘڞؙؿؙۄؙؠؚڹۼۘؠڗؠ؋ٳڿؗۅٳڴٵٷڲؽؙؿؙڠٵؽڟؘٷۮڗ

یں العنت وال دی نوم اس سے کرم سے آیں میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوزج سے محرفت سے کن مرے ب

مِنَ التَّارِ فَانْقُنْ كُوُ مِنْهَا كُنُ لِكُ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْمِيْبِ

سنتے تو اس نے تم کو اس سے بخات دی ، اللہ اُی طرح تھا ایسے بیلے اپنی آیتول کو بیان فراہے

#### كَعُلَّكُمُ تَهُتُنُّا وَنَ®

تاكم تم مرايت ياؤ ٥

تبيان القرآن

مسلددوم

الزيلج آبات

اس بہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے گراہ کرنے سے خبروار قربایا تھا اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالی نے تمام عبادات اور تمام خبرات کا جامع تھم بیان فربایا : ان میں سے آیک تھم ہیہ کہ اللہ سے ور سرا تھم ہیہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان میں تر تیب یہ ور سرا تھم ہیہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان میں تر تیب یہ کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اطاعت عذاب کے فوف سے کرتا ہے یا قواب کے شوق سے کرتا ہے اور عذاب کا فوف مقدم ہے کہ اللہ دفع ضرر حصول نفع پر مقدم ہوتا ہے اس لیے پہلے اللہ تعالی نے فرایا کہ اللہ تعالی سے فرایا اللہ کی رس کو مضبوطی سے باکہ عذاب سے نیخ کے لیے انسان اللہ کی عبادت کی عبادت کی عراس کو موکد کرنے کے لیے فرایا اللہ کی رس کو مضبوطی سے پکڑلواس کے بعد اللہ کی نعموں کو یاد کرنے کا تھم دیا تا کہ لوگ نعمت کے شوق میں عبادت کی طرف راغب ہوں اور جو لوگ تصوف اور حال کے بدی جی اور سے کہتے جیں کہ نہ آمیں تواب سے غرض ہے اور نہ عذاب کی تخر ہے ہم موئی کی عبادت مول کو فریب و خود فریب فوردہ جیں اور لوگوں کو فریب و سے جی حالت کی اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اے ایمان والو اللہ سے فرد جی طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ (آل عمران : ۱۹۲) آیا اللہ سے کماحقہ ڈرنے کا تھم محکم ہے یا منسوخ؟

المام ابولعيم احد بن عبدالله اصباني متوفي • ١٠٠٠ هدروايت كرت بين :

حصرت عبدالله بن مسعود دلی این کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کیا: الله ہو الله عبدالله بن مسعود دلی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے 'اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولانہ جائے اور اس کا شکر اوا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ ( ملینہ الاولیاءج برص ۲۳۸ مطبوعہ بیروت)

امام ابوجعفر محمد بن جزیر طبری نے بھی اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود جڑا ہے۔ روایت کیا ہے۔ (جامع البیان جسم ۲۰۔۹)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کو اہم عبدالرزاق کام طبرائی اور امام حاکم کے حوالوں سے ذکر کیاہے۔ (الدر المنثورج ۲ص ۵۹ معلومہ ایران)

اس میں اختلاف ہے کہ بہ آیت منسوخ ہے یا جمیں المام ابن جریر طبری اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے قربانی یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اللہ ہے اس طرح ڈرنا جس طرح ڈرنے کا
حق ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں کماحقہ جماد کیا جائے اور اس سلسلہ میں انسان کسی ملامت کرنے والے ک
ملامت کی پرواہ نہ کرے اور عدل و انصاف قائم کیا جائے 'خواہ وہ فیصلہ اس کے مال باپ اور اس کی اواد کے ظاف ہو 'اور
حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہ کی جائے اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے اجتماب
کیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے "حق نقاۃ" کی جو تغییر کی ہے اس میں کون سی بلت ناقاتل عمل ہے؟ بلکہ ان تمام باتوں پر عمل کرناواجب ہے" اس لیے صبح بھی ہے کہ رہے آیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے۔ مے بعض فقہاء تابعین نے کماریہ آیت منسوخ ہے" امام ابن جربر طبری روابیت کرتے ہیں۔ لآدہ نے کہا پہلے اللہ تعالیٰ نے کیہ آیت نازل فرمائی' پھراللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی کو مازل کیا اور اللہ تعالیٰ <u>۔</u> ائی مخلوق کے ضعف کی وجہ سے ان پر رحمت نازل فرمائی اور میہ آیت نازل فرمائی : فَا تَقَوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ (التغابن: ١٦)

موجمال تک تم ہے ہوسکے تم اللہ ہے ڈرتے رہو۔

(جامع البيان ج ٢٠ ص ٢٠ مطبوعه بيروت)

کیکن میہ تول صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے کماحقہ ڈرنے کامعنی ہیہ ہے کہ تمام گناہوں سے اجتناب کیا جائے 'اور اگر اس کو مفسوخ مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ بعض گناہوں کا کرنا مباح ہو' اور ان دونوں آبنوں میں کوئی تعارض نہیں ے کیونکہ تمام احکام پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا استطاعت کے مطابق ہے میکونکہ اللہ تعالیٰ کسی مخص کو استطاعت سے زیادہ مکفت سیں کرنا مثلا کسی فخص کا پیرکٹا ہوا ہو اور وہ وضویس پیرنہ دھوے تو وہ گنہ گار نہیں ہو گا'اس طرح بلغاربه میں رہنے والے عشاء کی نماز کا وقت نہیں پاتے تو دہ عشاء کی نمازنہ پڑھنے کی وجہ ہے گنہ گار نہیں ہول گے ورب قیامت میں جب کوئی زکوۃ کینے والانہ ہو گاتو کوئی مخص زکوۃ کی عدم اوائیٹل کی وجہ سے گنہ گار نہیں ہو گا اور جو مخص سی وائی مرض (مثلًا ذیابیس یا بلند فشار دم) کی وجہ ہے رمضان کے روزے ند رکھے تو دہ گنہ گار نہیں ہوگا اس طرح طال ووائیں ندیلنے کی وجہ ہے جو مخص حرام دواؤں ہے علاج کرے وہ بھی گنہ گار نہیں ہو گا معاشرتی عمرانی اور دینی ضرورتوں (مثلاج اور عمرہ کے سفر) کی وجہ سے جو فحص یاسپورٹ سائز کا فولو تھنچوائے تو وہ بھی گنہ گار نمیں ہو گا' اس طرح ضرورت کی بناء پر ضبط والدت کرنایا اسقالا حمل کرانایا نس بندی کرانا ان میں سے کوئی چیز بھی گناہ نسیں اور نہ تفویٰ کے خلاف ہے كيونكم انسان الله سے ذريے اور إحكام شرعيه ير عمل كرنے كا حسب استطاعت بى مكلت ہے۔ تقویٰ کے متعلق احادیث

المام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہرریہ والحجے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیام نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کرے فرمایا کہ تقوی یماں ہے۔ (صبح مسلم ن rص عامور مطبوعہ کراچی)

امام ابوعیسلی محدین عیسنی ترزی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ ویٹھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیلے نے فرمایا مجھ سے سے تصیحتیں کون حاصل کرے گا تا کہ ان پر عمل کرے یا ان پر عمل کرنے والوں کو ان کی تعلیم وے ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کمامیں یا رسول انتدا آپ نے میرا ہاتھ بکڑا اور پانچ مسیحتیں گنوائیں 'آپ نے فرایا حرام کاموں سے بچوتم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ مے 'اللہ کی تقسیم پر راضی رہوتم سب ے زیادہ غنی ہو جاؤ کے 'اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کروتم مومن (کال) ہو جاؤ کے 'لوگوں کے لیے وہی پیند کروجو تم ا ہے کیے بہند کرتے ہوتم (کامل) مسلمان ہوجاؤ گے' زیادہ ہنسانہ کرو کیونکہ زیادہ ہننے ہے دل مردہ ہوجا تا ہے۔

عطید سعدی بڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالھولا نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک منتقین میں نٹار نہیں ہو گاجب تک کہ وہ تمی مباح کام کو بھی اس خدشہ ہے ترک نہ کردیے کہ شاید اس میں حرج ہو۔

میمون بن مهران بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو گاجب تک کہ وہ اینے نفس کا اس طرح ر محاسبہ نہ کرے جس طرح وہ اپنے شریک کا محاسبہ کرتاہے <sup>ہ</sup> کہ اس کا کھانا کہاں ہے آیا؟ اس کالباس کہاں سے آیا؟ (جامع ترفدی ص ۳۵۳-۳۳۵ ملتفظا «مطبوعه نور محر کارخانه تنجارت کتب کراچی)

لفظ تقوى كالغوى اور شرعي معنى

وقی اور و قاب کامعن ہے کسی چیز کو ایذا اور ضررے محفوظ رکھنا اللہ تعالی کاارشادے:

وَوَقَهُمْ عَذَا بَ الْحَرِحِيْمِ (الدخان: ۵۷) اورالله تعالى نے ان کوروزخ کے مذاب سے محفوظ رکھا۔

تفوی کا معنی ہے نفس کو اس چیز ہے محفوظ رکھنا جس ہے اس کو ضرر کا خوف ہو' اور شریعت میں تقوی کا معنی ہے نفس کو گناہ کے کاموں ہے محفوظ رکھنا' تقوی ممنوعات کے ترک کرنے ہے حاصل ہو تا ہے' اور اس کا کمال بعض مباحات کے ترک ہے حاصل ہو تا ہے ' اور ان کے درمیان پچھ بشتبہ کے ترک ہے حاصل ہو تا ہے ' جیسا کہ حدیث میں ہے حال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان کے درمیان پچھ بشتبہ چیزیں ہیں جن کا اکثر نوگوں کو علم نہیں ہے سوجس محفوظ کر کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عرت کو محفوظ کر لیا' اور جو محفوم مشتبہات میں واقع ہو گیاوہ اس چرواہے کی طرح ہے جو محفوم چراگاہ کے گرد اپنے جانور چرا تا ہے' محفوظ کر لیا' اور جو محفوم مشتبہات میں واقع ہو گیاوہ اس چرواہے کی طرح ہے جو محفوم چراگاہ کے گرد اپنے جانور چرا تا ہے' وہ اس خطرہ میں ہے کہ اس کے جانور ممنوعہ چراگاہ میں منہ مار لیں' سنو! زمین پر اللہ کی ممنوعہ چراگاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے۔ (میجے بخادی تا میں)

قرآن مجيديں ہے:

جن لوگوں نے تقویٰ کیااور نیکی اختیار کی ان پر کوئی خونہ ہو گااور نہ وہ ممکین ہوں ہے۔ فَمَنِ النَّفَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخُوفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَخُزُنُونَ (الاعراف: ٣٥)

تقویٰ کے کئی مدارج ہیں جن کا قرآن مجید میں بیان ہے۔

قرآن مجید اور احادیث میں سائنسی زمان استعال نہیں کی گئی بلکہ ان میں عرف اور محادرہ کی زبان ہے اور عرف میں

تبيانالقرآز

دماغ پر دل کااطلاق کیاجا تا ہے داس کی پوری تحقیق شرح سیجے مسلم جلد رائع ص ۱۲۳۳ - سازی میں ہے)

الله تعالی کاارشاد ب : اور تهیس برگزموت نه آئے گرمسلمان مونے کی طالت میں (آل عمران : ۱۰۲)

اس آیت کامعنی اس کو منظرم کے کہ تہماری زندگی میں کمی لمحہ بھی کفرنہ آنے پائے اور تم بیشہ اسلام پر اابت قدم رہوا انسان کو جاہئے کہ وہ ہروفت اللہ تعالی سے اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعاکر تارہے۔ تاحیات اسلام پر قائم رہنے کے تکم کا ایک حدیث سے تعارض اور اس کا جواب

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى الاساه روايت كرت بين:

حضرت ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکی فرمایا ایک مخص طویل زمانہ تک الل جنت کے عمل کر آ ہے پھراس کے اعمال کا خاتمہ دوز خیوں کے اعمال پر کمیاجا آئے اور ایک مخص طویل زمانہ تک دوز خیوں کے عمل کر آہے پھر اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر کیاجا آئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے فرایا تم میں سے کسی آیک ضف کی خلفت کو اس کی بان کے بیٹ میں چاہیں دن بعد وہ کوشت کا گلاا بن جاتا ہے ' پھر چاہیں دن بعد وہ کوشت کا گلاا بن جاتا ہے ' پھر چاہیں دن بعد وہ کوشت کا گلاا بن جاتا ہے ' پھر چاہیں دن بعد وہ کوشت کا گلاا بن جاتا ہے ' بھر چاہیں دن کے بعد اللہ تعالیٰ آیک فرشتہ کو بھی کراس میں روح پھونک وہتا ہے اور اس کوچار کلمات آلصنے کا تھم دہتا ہے ' اس کا روق ' اس کی رہت حیات ' اس کا عمل اور ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے ' سواس ذات کی قتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ' تم میں ہے آیک صفی اہل جات کے عمل کرتا رہتا ہے ' حتی کہ اس کے اور جنت کے در میان صرف آیک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے ' پھر اس پر وہ لکھا ہوا عالم آ جاتا ہے اور وہ دو ذو خیول کے عمل کرتا ہو جاتا ہے اور وہ دو ذرخ کے در میان و راضل ہو جاتا ہے ' اور تم میں ہے ایک صفی دو ذرخ یول کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دو ذرخ کے در میان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔ میں سے اس کہ اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔ میں سے اس ہو جاتا ہے بھر اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔ میں سے اس کی دور خیول کے اس کی اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔ میں سے اس کی دور خیول کے اس کی دور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔ میں سے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے اس کی دور خیول کے دور میان کی دور میں دور خیول کے اس کی دور خیول کے دور میان کی دور خیول کے دور میان کی دور خیول کے دور میان کی دور خیول کے جو سے دور خیول کے دور میان کی دور خیول کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

بہ ظاہر اس مدیث سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسلام لور اعمال صالحہ انسان کے افتیار میں نہیں بلکہ اس کے پیدا ہوئے سے پہلے جو پچھ اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سعید (جنتی) یا شقی (دوزخی) ہے اس کے مطابق اس کا خاتمہ ہوگا، جب کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ "جمہیں ہر گزموت نہ آئے گرمسلمان ہونے کی حالت میں" اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر قائم رہنا اور نیک اعمال پر قابت قدم رہنا انسان کے افتیار میں ہے اور اس طرح اس آیت اور اس مدیث میں تعارض ہے۔

اس کا ہواب یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے ارادہ اور افتیار سے اپنی عمر کے آخری حصہ میں کیا کرے گالور وہ آخری عمر میں الل جنت کے عمل کرے گا یا اہل دو زخ کے عمل کرے گا اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بس کی ماں کے پبید میں تکھوا دیا 'لذا انسان اپنی آخری عمر میں جو عمل کرتا ہے دہ اپنے افتیار اور از اوہ سے کرتا ہے جبر سے نہیں کرتا جبراس وقت ہوتا جب وہ نیک عمل کرتا چاہتا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی غیر ممرئی طافت اس سے برے عمل کرائیتی جیسے کوئی انسان اپنی ہوی کو طابق نہ دیتا چاہتا ہو اور کوئی محض اس کی کیٹی پر پستول رکھ کر جبرا '' اس سے طابق کہ کیا اور طاہر ہے کہ انسان نہ صرف حیات کے آخری حصہ میں بلکہ پوری زندگی میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے افتیار اور

\_ الدروم

ارادہ سے عمل کر آہے خواہ وہ عمل نیک ہویا ہر اور جو کچھ اس نے کرنا ہے وہی تکھا گیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ جو پچھ تکھا میں اس میں کرنا میں نوٹوں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے کرنا ہے وہی تکھا گیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ جو

محیاہ وہ اس کے کرنا ہے ، قرآن مجید میں ہے:

ہردو کام جس کو انہوں نے کیا ہے نوشتوں میں ہے 🔾 ہر

وَكُلُّ شَنْ فُعَلُوهُ فِي الرُّبُرِ ٥ وَكُلُّ صَوِيبُرٍ وَ

چھوٹا اور ہڑا کام لکھا ہواہے

كَبِيْرٍ مُّسْتَطَرُّ (القمر: ۵۲-۵۲)

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بندوں نے کیا ہے وہ تکھا ہوا ہے ہے شمیں فرمایا جو کچھ تکھا ہوا ہے وہ بندوں نے کرنا ہے۔ فلاصہ بیہ ہے کہ علم معلوم کے مطابق ہے معلوم علم کے مطابق نہیں ہے۔ ذیر بحث آبت میں الله تعالی نے فرمایا ہے تہمیں ہرگز موت نہ آئے گر مسلمان ہونے کی حالت میں الیتی تم اپ افقیار اور ارادہ ہے باحیات اسمام پر قائم رہواور الله تعالی کو اذل میں علم کے مطابق ان کی پیرائش سے الله تعالی کو اذل میں علم تھا کہ انہوں نے تاحیات اسمام پر قائم رہنا ہے یا نہیں اور اس علم کے مطابق ان کی پیرائش سے پہلے جب وہ مال کے پیٹ میں تھے الله تعالی نے اس کو فرشتوں سے تکھوا ویا سوبہ حدیث قرآن مجید کی اس آبت کے منافی اور محارض اور جرکی موجب نہیں ہے۔

مفتی محد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ نے بھی اس بحث کو چھیڑا ہے لیکن ان کے جواب سے اصل اشکال دور نہیں ہو تاوہ لکھتے

ىل:

بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمراعمال صالحہ کرتے ہوئے گزر گئی آخر میں کوئی ایساکام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال صط و برپاو ہو گئے یہ ایسے ہی لوگوں کو چیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں لول اخلاص اور پختگی نہیں تھی واللہ اعلم-(معارف القرآن ج۲ص ۱۳۸ مطبوعہ ادارة المعارف کراچی کے ۱۳۹۵ء) اللہ تعالی کا ارشاد ہے : اور تم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلو اور تفرقہ نہ ڈالو- آل عمران (۱۳۲۰) اللہ تی رسی کابیان

اللہ کی رسی کی متعدد تغییریں کی گئیں ہیں' امام محمد بن جربر طبری متوفی ماسورہ اپنی سند کے ساتھ ککھتے ہیں : حضرت عبداللہ بن مسعود دینے و سنے فرمایا اللہ کی رسی ہے مراد جماعت ہے۔

قلوہ نے کہا اللہ کی مضبوط رس جس کو ہمیں پکڑنے کا تھم دیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ نیز قلاہ سے روابیت ہے کہ اس سے مراد اللہ کا عہد اور اس کا تھم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہے بیان کرتے ہیں کہ صراط متنقیم پر شیاطین آکراپی طرف بلاتے ہیں سوتم اللہ کی رسی کو پکڑلو' اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ حضرت ابوسعید خدری وہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا ہے فرمایا کتاب اللہ' اللہ کی رسی ہے جو آسان سے زمین تک لئلی ہوئی ہے۔

ابوالعالية نے كما الله كى رى كارك كا مطلب ميے كه اخلاص كے ساتھ الله كى عبادت كرو-

(جامع البيان ج ١٩٥ م ١٩٥ مطبوعه دار المعرفيه بيرومت ٩٠٠٩هه)

الم ابوعیسیٰ محد بن عبیلی ترفدی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارقم دیجات کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ آگر تم نے کو مضبوطی ہے پکڑلیا تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے' ان میں سے آیک دوسری سے زیادہ عظیم ہے کتاب اللہ )

تبيانالقرآن

آلتہ کی رس ہے جو آسان سے زمین کی طرف لگلی ہوئی ہے' اور میری عترت میرے اٹل بیت ہیں وہ دونوں ایک دو سرے گھ سے ہرگز اُلگ نہیں ہوں گے حتی کہ میرے عوض پر آئیں گے۔ پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہو۔(جامع ترزی میں۵۳۱ مطبوعہ نور محد کارغانہ تجادت کتب کراچی)

المام عبدالله بن عبدالرحمان داری متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ بیان کرتے ہیں کہ اس راستہ پر شیاطین آتے ہیں اور نداکرتے ہیں اے اللہ کے بندے بندے م بندے راستہ بیہ ہے او تم اللہ کی رسی کو مضوطی سے پکڑلو اکو تکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔

(سنن داري جهم ۱۳۴ مطبوعه نشرالسنه ملتان)

ظامہ بہ ہے کہ اللہ کی رس کی تغییر قرآن مجید' اللہ کے عمد' دین' اللہ کی اطاعت' اخلاص کے ساتھ توبہ' جماعت مسلمین' اخلاص کے ساتھ توحید اور اسلام کے ساتھ کی گئی ہے اور یہ تمام اقوال متقارب ہیں کیونک ہو مخص کنویں میں از رہا ہو تا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تا کہ کنویں میں گرنہ جائے۔ اس طرح جو مسلمان قرآن مجید' اللہ کے عمد' اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے ہیں گرنے سے محمد' اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جنم کے گڑھے ہیں گرنے سے محمد فوظ رہے گااس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کما گیا ہے۔

الله تعالى كاارشادي: اور تفرقه نه والو-

اس آیت میں تفرقد کی ممانعت سے مرادیہ ہے کہ عقائد میں ایک دو سرے کی مخالفت کرکے مختلف گروہ نہ بناؤیا اس سے مرادیہ ہے کہ ایک دو سرے کے ساتھ عداوت اور مخاصمت نہ رکھو اور دنیاوی امور اور اغراض باطلم کی وجہ سے ایک دو سرے کی مخالفت نہ کرو' اور فروی اور اجتمادی مسائل میں مجتمدین اور ائمہ فنوی کا اختلاف اس اختلاف کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

عقائد حقه میں افتالف ہے ممانعت

عقائد میں اختلاف کی ممانعت اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے کے رسیدنا جمد طابیخ تک تمام انبیاء علیم السلام کے عقائد واحد ہے۔ الوہیت 'توحید ' فرشیخ ' آسانی کماہیں ' نبوت اور رسالت ' نقذیر ' اللہ نعائی کے شکر اوا کرنے کا واجب ہونا اور اس کی ناشکری کا حرام ہونا 'وئی ہے حاصل شدہ احکام پر عمل کرنے کا وجوب اور استجاب وغیرہ ' مرنے کے بعد اٹھنا اور جزاء اور سزاکو مانا نیہ وہ عقائد ہیں جن کو اصول اور دین کماجا تاہے ' حضرت آدم ہے لے کر ہمارے نبی سیدنا مجمد طابیخ میں نبی کے دور میں ان میں اختلاف نبیں رہا کیونکہ حق بات صرف ایک ہی ہوتی ہے اس میں اختلاف نبیں ہوتا اللہ تعالی فرمات :

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَوِقَ إِلَّا الضَّلَالُ فَا نَيْ نُصْرَ فُونَ. و فِي عَ بعد مُراسَ مَ مواكيا ہے؟ تم كمال فق ہے (يونس: ٣٢) کھرے جارہے ہو۔

الم ايوعيلي محدين عيني ترزي متوني ١٥٥٩ مروايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ ویکھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا یہود کے اکستریا بھتر فرقے تھے 'نصاریٰ کے بھی اس طرح تھے اور میری است کے تہتر فرقے ہوں گے 'یہ حدیث حسن ضجح ہے۔

تبيان الترآز

اللہ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا میری امت بنی امرا کیل کے برابرطلا برابر عمل کرے گی حتی کہ آگر ان میں ہے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ تھلم کھلا بدکاری کی ہو تو میری امت میں بھی لوگ اس طرح کریں گے' اور بنی اسرا کیل کے بمتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب دوزخ میں جائیں گے' صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کونسا گروہ ہو گا؟ فرمایا جس ملت پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ (جائح تذری ص ۲۵ مطبوعہ نور مجرکار خانہ تجارت کئے کرائی)

امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی اس صدیث کو روایت کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ص۲۸۷ مطبوعہ کراچی) امام عبد اللہ بن عبد الرحمان دارمی متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ آیک دن رسول اللہ ملاہیم ہم میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا سنوتم سے پہلے الل کتاب کے بہتر فرقے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ، بہتر فرقے جنم میں ہوں گے اور آیک فرقہ جنت میں ہوگا۔ (سنن داری ج مس ۱۵۸ مطبوعہ فشرالسنہ ملتان)

المم محدابن جرير طبري منوفي ١٣١٠ه روايت كرتي إن

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیط نے فرمایا بی اسرائیل کے اکہتر فرقے تھے اور عنقریب میری است کے بہتر فرقے ہوں گے اور ایک فرقے کے سواسب دو زخ بیں ہوں گے عرض کیا گیایا رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہوگا؟ آپ نے مٹھی بندکی اور فرمایا جماعت ہم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑھ اور تفرقہ نہ کرو۔ ہوگا؟ آپ نے مٹھی بندکی اور فرمایا جماعت ہم سب مل کراللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑھ اور تفرقہ نہ کرو۔ (جامع البیان ج ماص ۱۲۲مطبوعہ دار المعرف بیروت ۱۳۰۹هه)

ان اعادیث میں جس امت کے اکستریا بھتر فرقے بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد امت وعوت بھی ہو سکتی ہے اور امت اعابت بھی کیکن زیادہ تر علماء کی رائے ہے ہے کہ اس سے مراد امت اعابت ہے۔ پھر علامہ قرطبی اور دیگر علماء نے بھتر فرقے بھی گنوائے ہیں گئوائے ہیں گئوائے ہیں گئوائے ہیں گئوائے ہیں کی نے فرقے وجود میں آئیں گار پیکے ہیں اور اس عرصہ میں کئی نے فرقے وجود میں آئیں گے ہیں اور اس عرصہ میں کئی نے فرقے وجود میں آئیں گے اس لیے طور اس عرصہ میں کئی نے فرقے وجود میں آئیں گا اس لیے طریقہ ہیں ہوں اور وہ فرقہ نجات یافت ہوں کو اس لیے مسول الله طابع الله اور اس کے رسول طابع بھی محموم ہیں اور وہ فرقہ نجات یافت ہو جس کو اس کے رسول الله طابع بھی مدن الله علی اور بھی سے جس کی عرب اور بھی اور بالل فرقوں میں سے جن کی گراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی جسے مرزائی یا شیعہ کے بعض فرقے وہ اس کو کال نجات ہوگی اور بن فرقوں میں سے جن کی گراہی کفر کی حد تک پہنچ گئی جسے مرزائی یا شیعہ کے بعض فرقے وہ بھی دوزخ میں رہیں گئی اور جن فرقوں کی گرائی کفر تک نہیں پہنچی جسے معزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی مرزایا کر دوزخ میں رہیں گئی ہو جسے معزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی مرزایا کر دوزخ میں رہیں کے عذاب سے نجات یا جائیس گئی جسے معزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقیدگی اور بدعملی کی مرزایا کر دوزخ میں رہیں کے عذاب سے نجات یا جائیس گئی جسے معزلہ اور بعض شیعہ وہ اپنی بدعقیدگی اور بر عملی کی مرزایا کر دوزخ کے عذاب سے نجات یا جائیس گئی ہے۔

باہمی بغض مسداور عصبیت کی وجہ سے اختلاف کی ممانعت

اس آیت میں تفرقہ کی ممانعت کا دو سرا محمل ہے ہے کہ مسلمان دنیاوی اسور' اغراض باطلہ ' بغض' حسد اور عصبیت کی وجہ سے آیک دو سرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقہ میں نہ بٹ جائیں' مسلمانوں کی چودہ سوسالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقہ کا شکار ہوئے عنان حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیئے گئے یا نیرقوموں کے مجکوم اور غلام بن صحیح' اندلس میں مسلمانوں نے آٹھ سوسال حکومت کی لیکن آپس کے تفرقہ کی وجہ سے

يسسلدوم

نتیسائیوں نے پورے انہیں کر بھند کر لیا اور مسلمانوں کے لیے صرف ہیں رائے رکھے اندنس سے نکل جاؤ میسائی ہو جاؤ ہا پھر مرنے کے لیے نیار رہو حتی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے انہیں ہیں آیک بھی مسلمان نہ رہا بغد او ہیں ای تفرقہ بازی
اور شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے مسلمان کرور ہو مجھے اور ہلا کو کے ہاتھوں مسلمانوں کی ذائے کی آیک اور تاریخ کاسی گئ ہندستان ہیں مسلمانوں کے کاشکار ہو گئے اور شراب اور
ہوسیق ہیں دوب کھے تو آگریزوں کی فلامی ان کا مقدر بن گئ مشرقی پاکستان ہیں جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوگے و آگریزوں کی فلامی ان کا مقدر بن گئ مسلمان جی جب مسلمان اردو اور بنگلہ کے اختلاف کا شکار ہوگ تو مشرقی پاکستان ختم ہو گیا اور اب کراچی ہیں مہاج اور غیرمہاج کا اختلاف زور پر ہے۔ اللہ جانے ہے قوم اس شم کے اختلاف سے نکل آتی ہے یا اپنی بڑہ کاریوں کی آیک اور تاریخ رقم کرتی ہے 'بسرطال اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس قسم کے اختلاف سے ردگا اور مشح کیا ہے۔ اللہ تعالی فرمانے :

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَنَذُهَبُ رِيْحُكُمُ اور آئِى مِن الْكُرَانِ كَر ورنه برول بوجاؤك اور تهارى (الانفال: ٣١) موالكروائي ...

المام محمر بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت تعمان بن بشروا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیا ہے فرایا مسلمانوں کا ایک دو سرے پر رحم کرنا ایک دوسرے سے دوستی رکھنا اور ایک دو سرے پر نری کرنا تم دیکھو کے کہ اس کی مثل ایک جسم کی طرح ہے ، جب جسم کے ایک عضویس تکلیف ہوتی ہے تو بوراجسم درد اور تکلیف سے بے قرار رہتا ہے اور جاتنا رہتا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری واقع بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیا ہے فرمایا مومن مومن کے کیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کے بعض ابزاء بعض کو مضبوط کرتے ہیں 'چرنی مالیا ہے این انگلیوں میں ڈالیس۔

حضرت عبدالله بن تمرد منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی طابط نے منی میں فرمایا یہ کون ساون ہے؟ محلبہ نے کہا الله اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں 'آپ نے فرمایا ہید ہو مرام ہے 'آپ نے فرمایا کیا تم جائے ہو کہ بیہ کون سامرہے؟ صحلبہ نے کما الله اور اس کے رسول بی زیادہ جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا بید شہر حرام ہے 'کیا تم جائے ہو کہ بیہ کون سام سینہ ہے؟ صحلبہ نے عرض کیا الله اور اس کا رسول بی زیادہ جائے ہیں 'آپ نے فرمایا ہید جرام ہے 'آپ نے فرمایا الله نے تم پر تمہدے خون 'تمہدے خون 'تمہدے مل اور تمہداری عزئیں اس طرح حرام کردیں ہیں جس طرح اس دن کی اس ممینہ میں اس شر میں حرمت ہے۔ حرمت ہے۔

حضرت اتس بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالالم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو' ایک دوسرے سے حسد نہ کرد' ایک دوسرے سے بیٹے نہ پھیرو' اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ' اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تمن دن سے زیادہ چھوڑ دے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله بيان كرتے بين كه رسول الله مالايل سلمان كو گالي دينا فسق ہے۔ (كناه كبيره) اور اس كو قبل كرنا كفرہے۔۔

حضرت ابوذر دلاھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہ کا سے فرملا کوئی شخص کسی دو سرے مخص کو فسق کی تہمت لگائے نہ کفر رک- ورینہ آگر دہ مخص اس کا مستخل نہ ہوا تو وہ (فسق یا کفر) کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ مست -

تبيان|لقرآن

( منجح بخاري ٢٢ص ٨٩٣ ـ ٨٨٩ ، ملتقطا "مطبوعه نور محراضح البطائع كراجي ١٣٨٠هـ)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفي 20 الدر روايت كرتے بين :

حضرت ابوبكرہ والجھ بيان كرتے ہيں كہ رسول الله الله الله غرايا الله تعالى بغاوت كرنے والے اور قطع رحم كرنے والے كو اخروى سزا كو اخروى سزا كے بادجود جس قدر جلد دنيا ميں سزا ديتا ہے كئى اور كو سزا نہيں ديتا۔

(منن ابودادور ٢٠٥٠ ١٣١٢ مطبوعه مطبع مجتباتي پاكتتان لامور ٥٠٠١١ه)

حضرت ابو ہرمیہ وٹافھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیلم نے فرمایا حسد کرنے ہے بچو کیوفکہ حسد ٹیکیوں کو اس طرح کھا جا آ ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤدج ۲۳ س۳۱۸ مطبوعہ مطبع جینائی پاکستان لاہور '۵۰ ۱۴ھ)

حصرت ابو ہریرہ دیکھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیجائے نے فرمایا ہر پیراور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' اور ان دونوں دنوں میں ہراس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو گران دو فخصوں کی مغفرت منسی کی جاتی ہوں' ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مسامت دو حتی کہ بیر آیس میں صلح کرلیں۔ شمیں کی جاتی جو آپس میں عداوت رکھتے ہوں' ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مسامت دو حتی کہ بیر آیس میں صلح کرلیں۔ (سمن ابوداؤدج موس عداوت رکھتے ہوں' ان کے متعلق کہا جاتا ہے ان کو مسامت دو حتی کہ بیر آیس میں صلح کرلیں۔

حضرت ابودرداء بنائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکھیٹم نے فرمایا کیا ہیں تم کو اس عبادت کی خبرنہ دول جس کا نماز روزہ لور صدقہ سنے زیادہ اجر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا! کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا دو لڑے ہوئے مخصوں میں صلح کرانا۔ (سنن ابوداؤدی ۲۲ سے ۱۳۲ مطبوعہ لاہور ۴۰۰ماھ)

حضرت ابو ہریرہ دیا تھے بیان کرتے ہیں کہ تھی مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق رکھنا جائز نہیں ہے اور جس نے تین دن سے زیادہ ترک تعلق رکھا اور مرکمیا تو وہ دوڑخ میں جائے گا۔

(سنن ابوداورج ٢ص ١١٦ مطبوعه مطبع مجتبائي لامور ٥٠ ١١٥٠)

الم الوعيسي محدين عيسي ترفدي متوفى 24 موهد روايت كرتي بين

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع الله عنما بر چڑھ کربہ آواز باند ندائی : اے
لوگوا جو زبان سے اسلام لائے ہو اور تممارے ولوں تک ایمان نہیں پنچا مسلمان کو ایذاء نہ دو ان کو عار نہ ولاؤ ان کے
عیوب نہ خاش کرو کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیوب کو ظاہر کردے گا اور
جس کے عیوب کو الله ظاہر کردے گااس کو رسوا کردے گا خواہ وہ کجارے کے اندر چھیا ہو مضرت ابن عمر نے ایک دن
کیمبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کما تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے اور الله کے نزدیک مومن کی حرمت
تخد سے زیادہ ہے۔ (جامع ترزی ص ۲۹۷ مطبوعہ نور عمر کارخانہ خوارت کت کرائی)

امام ابن ماجه روايت كرتي بين :

حضرت ابوہریہ وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعین نے فرمایا جو مختص اندھی جمایت کے جھنڈے تلے اڑا وہ کسی عصبیت کی دعوت دیتا تھایا عصبیت کی آگ بھڑ کا ہاتھاوہ جالمیت کی موت مرا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۷ مطبوعہ کرا ہی) عصبیت کی دعوت دیتا تھایا عصبیت کی آگ بھڑ کا ہاتھاوہ جالمیت کی موت مرا۔ (سنن ابن ماجہ ص ۲۸۷ مطبوعہ کرا ہی) نسبہ کہتی ہیں کہ میرے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹھ بیا کہتے ہو چھا کیا کسی مختص کا اپنی قوم سے محبت رکھنا عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! لیکن عصبیت ہے کہ کوئی شخص ظلم کے باوجود اپنی قوم کی مدد کرے۔

تبيبان الترآن

معفرت انس بن مالک و کی بیان کرتے ہیں کہ رسول ائلد مالی بیارے فرمایا میری است تمراہی پر جمع شمیں ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ رہو۔ (سنن ابن ماجہ س ۲۸۳ مطبوعہ کراچی)

المام مالك بن انس المبحى متونى ويماه روايت كرتے جيں:

حضرت ابوہریرہ وی میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالھیلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے ون فرمائے گا آج وہ لوگ کمال ہیں جو میری ذات کی وجہ ہے آپس میں محبت کرتے تھے؟ میں انہیں آج اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سوا اور کسی کاسالیہ نہیں ہے۔

حضرت معلا بن جبل بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیا نے فرمایا جو لوگ میری وجہ سے باہم محبت رکھتے ہیں 'جو میری وجہ سے آیک دو سرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے آیک دو سرے پر خرج کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو حتی۔(سوطاام مالک ص ۲۳۳ ) مطبوعہ سطیع مجتبائی پاکستان الاہور) فرعی اور اجتمادی مسائل ہیں اختلاف کی گئجاکش

ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ اصول دین اور عقائد میں اختلاف جائز نہیں ہے اور نہ حسد اور بغض کی وجہ سے باہم اختلاف کرنا جائز ہے' البعتہ مسائل فرعیہ میں ایک دو سرے سے اختلاف کرنا جائز ہے اور اس کی اصل یہ حدیث ہے : امام بخاری روایت کرتے ہیں :

حفرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مظامیا غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے فرمایا: بنو قراینلہ بن میں چنج کر نماز پڑھنا' راستہ میں نماز کا وقت آگیا بھش صحابہ نے کہا جب تک ہم بنو قراینلہ نہ چینج جائیں نماز نہیں پڑھیں گے اور بعض صحابہ نے کہا: نہیں رسول اللہ مظاملا کی بیہ مراو نہیں تھی' ہم نماز پڑھیں گے 'بعد میں نبی مظاملا کے سامنے اس کاذکر کیا گیاتو آپ نے ان میں سے کسی قریق کو ملامت نہیں کی۔ (صبح بخاری جام ۱۲۹)

بعض مسائل میں محابہ کرام کا اختلاف رہا ہے' معزت عرفیٰلا اور حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ جنبی کے لیے تیم کے جواز کے قائل کے جواز کے قائل سیں بتے اور حضرت عمار بن یا سراور حضرت ابومویٰ اشعری اور دیمر صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل سے احرام بائد ہنے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما ناجائز کہتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما اس کو جائز کہتی تھیں' حضرت عمر فرماتے تھے کہ میت پر نوحہ کرنے ہے اس میت کو عذاب ہو باہے معانت فرماتی تھیں ہید نوحہ کرنے ہے اس میت کو عذاب ہو باہے معانت فرماتی تھیں ہید نوحہ کرنے والوں کا گناہ ہے اس میں میت کو عذاب کیوں ہو گا؟ حضرت عمر اور حضرت عثان مضرت عائشہ فرماتی تھیں ہید نوحہ کرنے تھے اور باقی صحابہ اس کو جائز کہتے تھے' ان تمام مذکورہ اختلافات صحابہ کی مثالیں صحیح مضاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہیں۔

نیز حافظ سیوطی نے میہ حدیث ذکر کی ہے کہ میری امت کا انتقاف رحمت ہے۔ (الجامع الصغیرج میں مہم مطبوعہ بیروت) اس حدیث کو نصر المقدی نے الحجۂ میں اور امام بہتی نے الرسالۃ الاشعریۃ میں بغیرسند کے ذکر کیا ہے اور علمی قامنی حسین اور امام الحرمین وغیرہ نے بھی ہس کو وارد کیا ہے اور شاید کہ حفاظ کی بعض کتب میں اس کی تخریج ہے جو ہم کو نسیں

بعض چزیں ایک لام کے نزدیک حرام ہیں اور دو سرے اہم کے نزدیک حلال ہیں اس سے امت کے لیے عمل میں

تجيبان القرآن

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اپنے اوپر اللہ کی تعت کو یاد کرد جب تم (آپس میں) دستمن منصے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ (آل عمران : ۱۰۳)

اوس اور خزرج پر ائلہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی احسانات

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصہ میں مسلمانوں کو دین اسلام کی وصدت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ متحد رہنے اور مسلمانوں کو اپنی جماعت کے ساتھ وابستد رہنے اور تفرقہ نہ کرنے کی تلقین کی تھی اور آیت کے اس در میانی حصہ میں بیٹایا کہ وہ پہلے افتراق اور انتشار کاشکار تھے اور مختلف کلڑوں اور گروہوں میں بیٹے ہوئے تھے 'اللہ تعالیٰ نے ان کودولت اسلام عطافرائی اور وہ سب رشتہ اسلام میں بنسلک ہو گئے اور جو آیک دو سرے کی جان کے دعمن تھے وہ الفت اور محبت کے ساتھ آلیں میں بھائی بھائی ہو گئے سو اب ان کوچاہئے کہ اس نعمت کی قدر کریں اور اس اتحاد اور انقاق کو قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کاشکر اواکریں۔

یہ لوگ پہلے شرک اور بت پر سی کرتے تھے اور دنیا میں کفر کی وجہ سے قتل کیے جانے کے مستحق تھے اور آخرت میں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ بیں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باقی دنیا اور آخرت میں دائی عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ باقی دنیا اور آخرت میں اور خزرج تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اق دنیا اور آسنوں کے لیے بادی اور رہنما ہن گئے۔ عرب کے دو برنے قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان آیک سو ہیں سمل سے شدید عداوت چلی آ رہی تھی اور دونوں قبیلے آیک دو سرے کو قتل کرنے کے موقع کی منافق میں داخل میں داخل ہوئے تو ان کی دشمنیاں آیک دو سرے کے ساتھ محبت خیرخواتی اور تعاون میں برل گئیں اور یہ ان پر اللہ تعالی کابہت برا انعام اور احسان ہے 'اللہ تعالی فرمانا ہے ۔

تبيان القرآن

اور (الله في بن) مسلمانوں كے واول ميں بلفت بداك اكر جَمِينَعًا مُنَا ٱلْفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَ اللَّهَ ٱلْفَ اللَّهَ ٱلْفَ مَهُ اللهِ يدا نمين كريكة مق ليكن الله في الن كولول من الفت بداكي بے شک وہ بہت غلبہ والاہے ایری حکمت والاہے۔

وَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُّلُوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ عَزِيْزُ حَرِكَبُمُ (الانفال: ١٣)

الله تعالی نے یہ آیات اس لیے نازل فرائی ہیں کہ مسلمان ان سے ہدایت حاصل کریں اور ان کی ہدایت وائمی اور ترقی یذیر رہے حتی کہ وہ پھر جاہلیت اولیٰ کی طرف نہ لوٹ جائیں اور اپنے اتحاد اور جمعیت کو ٹوٹنے ہے بچائے رتھیں' کیونکہ اللہ تعالٰی کی سنت ہے کہ وہ کوئی نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو سلب نہیں فرما یا جب تک کہ وہ لوگ اپنے عمل سے خود کو اس تعمت کا ناائل ثابت نہ کر دیں' اس تعمت کی قدر نہ کریں اور اس تعمت کے بقاضوں یر عمل نہ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجابت دی ٔ اللہ ای طرح مسارے کیے این آیوں کو بیان فرما آئے آگہ تم ہدایت پاؤ ۔ (آل عمران : ١٠١١)

اس سے پہلے اس آیت کے درمیان حصہ میں انٹد تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتشار اور افتراق ہے نکل کر اتحاد اور انفاق کے راستہ ہر ڈال دیا اور دشمنوں کو دوستوں سے بدل دیا اور اب اس آیت کے اس آخری حصہ میں اللہ تعلق نے ان ہر اینا اخروی احسان یاد دالیا ہے کہ مسلمان دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ تعلق نے ان کوہس گڑھے ہے نکل کرجنت کے رائے پر لا کھڑا کیا۔

، میں الیسے وگوں کی ایک جماعت ہمرتی جاسبے جو اچیان کی طرف بلاہی اور ٹیک کاموں کا حم دیل ے کاموں سے منع کریں ، اور وہی لڑگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں 🔾 اورتم ال لوگوں ل طرح منه جوجا و جومتفرق مرسكت الدائنول تے واضح ولائل آستے سے باوجود انفقافت كيا۔ الد وي لوگ 126 292 201 セース・インダメダットと、多、 جس دن بعض بهر<u>ے مفید ہوں سے اور لع</u>م

تهيسان القرآن

## باہ ہوں گئے موجن وگول محمیم سے مباہ ہول سکے (ال سے بہاجائے گا) وه اس میں ہمیشہ رہیں الله کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساخد آلاوت فراتے ہیں۔ اعداللہ جہان والوں پر تظلم کا ا 0 الااشرى كى مكيت بى سب لىاللوترَجَعَ الْأَمُورُ ۞ اور الله ی کی طوت تمام چیزی المائی جائیں گی 🔾

ربط آبات اور مناسبت

اس سے پہلی این میں اللہ تعالی نے کفار اہل کتاب کی دو وجہ سے فدمت فرمائی تھی آیک ہے کہ وہ خود کافرادر مگراہ اس سے پہلی اینوں میں اللہ تعالی نے کفار اہل کتاب کی دو وجہ سے فدمت فرمائی تھی آیک ہے کہ وہ خود کافرادر مگراہ ہیں اس لیے فرمایا اے اہل کتاب! تم اللہ کی آینوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو (آل عمران : ۹۸) اور دو سری اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کو مگراہ کرتے ہیں المذا فرمایا : اے ایمان والوا اللہ سے ڈروجس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے (آل عمران : ۱۹۷) اور چو تکہ مگراہ کرنے کی دجہ سے اہل کتاب کی فدمت کی تھی اس لیے مسلمانوں کو تھم دیا اور تم ہیں لیسے اور کو ایک کاموں کا تھم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔

امر بالمعروف اور نبي عن المنكرك متعلق قرآن مجيد كي مزيد آيات

كُنْنُمْ خَيْرَ أُمُّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ثَاْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (أَلَّ عمران: ١٠) يُلِنَّقَ أَقِم الصَّلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وْفِ وَانْهُ عَنِ يُبُنِّقَ أَقِم الصَّلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُ وْفِ وَانْهُ عَنِ

المُنكَرِ (لقمان: ١٤)

ان سب امتول میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی مٹی ہیں تم بہترین است ہو تم نیکی کا تھم دیتے ہو لور پرائی ہے روکتے ہو۔ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ' اور نیکی کا تھم دے لور پرائی

ے روکیا۔

مسلدرق

تبيبان القرآن

اور آگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں تو ا ان میں منٹح کراوو پھرآگر ان میں ہے ایک جماعت دو سری پر زیاد تی کرے تو اس جماعت ہے جنگ کروجو زیادتی کرے حق کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف لوٹ آئے۔

ہنوا مرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ دلؤد اور عیبیٰ بن مریم کی ذبان پر لعنت کیے مجے 'اس کی وجہ سے سے کہ انہوں نے نافر ہائی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے 'وہ ایک دد سرے کو ان برے کامول سے نہیں روکتے تھے جو انہول نے کیے تھے۔ یقیناً وہ بہت ہی وَإِنَّ طَالَانَفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَانَ بَعَثْ احْدَ اهْمَا عَلَى الْأُخُرِى فَقَارِتُوا الَّذِي تَبْغِيْ حَتَّى يَفِيِّيَ إِلَى آمْرِ اللَّهُ الْحجرات : ٥) اللَّهِ الْحجرات : ٥)

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِيَ إِسْرَ إِنْ يُلَى عَلَى السَرَ إِنْ يُلَ عَلَى السَرَ الْنِيلَ عَلَى السَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَا عَصْمُوا السَّانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَا عَصْمُوا وَكَانُوا يَغَنَّ مُنْكِرٍ وَكَانُوا يَغَنَّ الْمَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَكَانُوا يَغَنَّ الْمَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَتَنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَتَنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَتَنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَغَنَّا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَغَنَّا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوهُ وَلَا يَغْمَلُونَ اللَّهُ وَلَا عَنْ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ للّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

برے کام کرتے تھے۔

(المائدة: ١٥-٨٨)

امربالمعروف ادرتني عن المنكرك متعلق احاديث اور آثار

امام مسلم بن محبان تشیری متوفی ۱۲۹ھ روایت کرتے ہیں معنرت ابوسعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیا نے فرمایا: تم میں سے جس محف نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مثلث 'اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زمان سے مثلثے اور آگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے 'اور یہ سب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔ صحید ا

(صحیح مسلم ج اص ۵۱ مطبوعه نور محر کارخانه تنجارت کتب کراچی)

حافظ ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى متونى ١٥٧ هربيان كريت بين:

حضرت الوسعيد خدري والله بيان كرتے ہيں كه نبي الله الله عليا سلطان يا ظالم اميرك سامنے حق بات كمناسب سے

الفضل جهاد ہے۔ (منن ابوداؤر ' جامع ترقدی مسنن ابن ماجہ)

حضرت جابر والله بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہراً ہے فرمایا سید الشداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور وہ مخض جس نے طالم عالم کے سامنے کھڑے ہو کرنیکی کا تھم دیا اور برائی سے روکا اور اس طالم حاکم نے اے قبل کر دیا اس حدیث کو امام ترندی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کما ہے کہ اس کی سند سیجے ہے۔

حضرت ابن مسعود دفاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیل نے فرملیا : اللہ نے جس نبی کو بھی بھے ہے بہلے کی است میں مبعوث فرملیا اس نبی کے اس امت میں حواری ہوتے تھے اور اس کے اسحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے جس پر خود کرتے تھے اور اس کے تھم پر عمل کرتے تھے جس پر خود ایسے برے لوگ آئے جو ایسی ہاتیں کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے جس کا انہیں تھم نہیں دیا گیا تھا سوجو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ عمل نہیں کرتے تھے جن کا انہیں تھم نہیں دیا گیا تھا سوجو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان کے ساتھ زیان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اس کے علاوہ آیک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ (صحح مسلم)

حضرت مذانہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ نی مظاہلے نے فرملا : اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تم نیکی کا تھم دینے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ عنقریب اللہ تم پر اپناعذاب نازل فرمائے گاتم اس سے دعا کروگے اور تمہماری دعا قبول نمیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترندی لے روایت کیا ہے اور یہ کماہے کہ بیہ حدیث حسن غریب ہے۔

تهيبانالترآه

<u>مسلدروم</u>

الله منظرت ابوسعید خدری وی همیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیاتی نے فرمایا : تم میں سے کوئی ہختی اپنے آپ کو حقیر نہ جانے صحابہ نے عرض کیا : ہارسول اللہ! ہم میں سے کوئی ہختی کیسے اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ آپ نے فرمایا : وہ بی مگمان کرے گا کہ اس کے لوپر کلام کی مختجائش ہے بھروہ کلام نہیں کرے گا' اللہ عزوجل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا تمہیں میرے متعلق کس چیز نے کلام سے روکا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف نے اللہ تعالی فرمائے گامیں اس کا زیادہ حقد ار تھاکہ تم جھے سے خوف کھاتے 'اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روابت کیا ہے اور اس کے تمام راوی تقد ہیں۔

حضرت این مسعود التا یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التا التا التا یہ بنوا امرائیل گناہوں میں جٹلا ہو گئے تو ان کے علاء نے ان کو منع کیا وہ یاز نہ آستے وہ علاء ان کی مجالس میں جٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پہتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پہتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے ول ان جسے کر دیتے اور حضرت داؤو اور حضرت عینیٰ بن مربم علیما السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے نافرانی کی تھی اور وہ حدسے تجلوز کرتے تھے کیا رسول اللہ طابح کھے لگائے ہوئے سے ان پر لعنت کی کیونکہ انہوں نے نافرانی کی تھی اور وہ حدسے تجلوز کرتے تھے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں! اس ذات کی تئم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے حتی کہ وہ اپنے لفس کو انباع حتی کہ وہ اپنے لفس کو انباع حتی پر لازم کرلیں اس حدیث کو اہم تر ذری نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حس ہے۔

حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابی اید خوایا جو شخص کسی قوم میں رہ کر گزاہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گزاہ ہے روکنے پر قاور ہوں اور نہ روکیس تو الله تعالی ان سب کو مربے سے پہلے عذاب میں مبتل کرے گا' اس حدیث کو ایام ابوداؤو' آیام این ماجہ اور ایام این حبان نے روایت کیا ہے۔

عفرت ابو بكر صديق والمحت فرمليا: ال لوكواتم بير أيت براهة بو:

مُ أَنْفُسَكُمُ عَ إِلَيهِ المان والواتم إلى جانول كي قار كروجب تم بدايت رِ مو تو

لَيَا أَيْهَا الَّذِينَ أَمُنُوا عَلَيْكُمُ الْفُسَكُمْ \*

اور میں نے رسول اللہ ملاکھا کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے : جب نوگ کسی شخص کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ چکڑیں تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث کو ایام ابوداؤد اور ایام ترندی لے روایت کیا ہے اور امام ترندی نے کمایہ حدیث حسن حمیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلانے فرمایا جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کئے سے ڈریں تو تم ان سے الگ ہوجاؤ۔اس جدیث کو امام حاکم نے روابت کیا اور کمابہ صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلا نے فرمایا : جو محض ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بردول کی عزت نہ کرے اور نیکی کا تھم نہ دے اور برائی سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(منداحد عامع ترفدی مجع این حبان) (الترخیب والتربیب جسوم ۲۳۳-۲۳۳ مفتقطات مطبوعه وار الحدیث قابره که ۱۳۳۰ه) علامه سید محمد مرتفعی حیینی زبیدی متوفی ۱۳۰۵ه تکھتے ہیں :

الم بزار حضرت عمرین الحطاب وہ سے لور اہام طبرانی حضرت ابو ہریرہ دہ کھنے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہریم نے فرمایا : تم ضرور نیکی کا تھم دینے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیئے جائمیں کے پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں نے تو ان کی دعا قبول نمیں ہوگی' لام ترندی کی روایت میں ہے : ورنہ اللہ ا

تبيانالترآ

تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا بھرتم اللہ ہے دعا کرد گے تو تہماری دعا قبول نہیں ہو گی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ روابیت کیاہے :

الله تعالى بندے سے سوال کرے گا: جب تولے برائی کو دیکھا تو اس کورد کئے سے جھے کو کس چیز نے منع کیا تھا؟ اور جب الله تعالی بندے کو جمت کی تفقین کردے گاتووہ کے گا: بھے تھے سے امید تھی اور میں لوگوں سے ڈر آ تھا۔! الله تعالی فرمائے گامیں زیادہ حقد ارتھا کہ تو بھے سے ڈر آ (انحاف السادة المتنقین جے ص ۱۱-۱ ملحماً "معلومہ مطبعہ میمنہ مصر ااسادہ) امام ابو بکرا تھ بن حسین بہمتی منوفی ۵۸ مادہ روایت کرتے ہیں :

حضرت بشیر دافھ بیان کرتے ہیں که رسول الله ما الله علی الله علی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا خاموش رہنے ہے بہتر

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا جو صحص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کمہ سکتاہے اس کو حق بات کمہ دری جاہے کیونکہ ہیر (حق کہنا) اس کی موت کو مقدم کر سکتاہے نہ اس کو اس کے لکھے ہوئے رزق سے محروم کر سکتاہے۔

حضرت ابولاامد والجوربيان كرتے ہيں كد افضل جماد طالم سلطان كے سامنے حق بات كمناہے-

حضرت عبدالله بن مسعود والله فرمائے بین کہ جس نے نیکی کا تھم دیا نہ برائی سے روکاوہ ہلاک ہو گیا۔

حضرت ابن عباس نے سعید بن جیرے فرمایا اگرتم کویہ خوف ہو کہ نیکی کا تھم دینے سے تہمارا امام تنہیں قبل کر

دے گاہو پھر چھوٹ ہو۔

حضرت جابر یکٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہر کا اللہ عزایا اللہ عزاد جل نے حضرت جبرا کیل علیہ السلام کی طرف یہ وئی فرائی کہ فلال شہر کو شہر والوں سمیت الب وہ حضرت جبرا کیل نے کہا اے میرے رب ان میں تیرا فلال بندہ بھی ہے بس نے پک جھیلنے کی مقدار بھی تیری نافرانی شمیس کی کانند تعالی نے فرایا اس شہر کو الب دو وہ بندہ میری وجہ سے آیک ساعت کے لیے بھی ناراض شمیں ہوا۔

مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیاداروں سے صلح کرلی ہے ہم میں سے کوئی کمی کو ٹیکی کا تھم دیتا ہے اور نہ برائی سے روکتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس حل پر نہیں چھوڑ ہے گا' کاش مجھے علم ہو تاکہ کون ساعداب نازل ہو گا۔ (شعب الایمان ج۲ص ۹۵۔ ۹۲ ملتقظا مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۱۰ء) امریالمعرد ف اور نمی عن المنکر کی تفصیل اور شخصیت

رائی ہے روکنا اور نیکی کا تھم دینا فرض کفایہ ہے 'جب بعض لوگ اس فرض کو اواکر لیں تو باقیوں ہے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور جب تمام لوگ امر بالمعروف لور نئی عن المنکر کو ترک کردیں تو سب گنہ گار ہوں گے 'اور جس جگہ کوئی اور مخص برائی ہے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً جس جگہ کوئی اور مخص برائی ہے روکنا فرض عین ہے۔ مثلاً کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے والے تو اس کے کوئی ہوئی ہوئے والے کوئی براکام کرتے ہوئے دیکھے یا کسی نیکی میں تقفیم کرتا ہوا بائے تو اس کے لیے نئی عن المنکر فرض ہے۔

امریالعروف اور نبی عن المنکر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دہ فخص خود کال ہوتمام احکام شرعیہ پر عال اور تمام م

تبيبان القرآن

المحرات شرعیہ سے بختب ہو اور نہ ہی ہے حکام کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی علاء کے ساتھ مخصوص ہے 'اس کی تفصیل ہے گئے۔

ہو احکام خاہر اور مشہور ہیں مثلاً نماذ' روزہ کی فرضیت' جموت' قتل' زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت ان کاعلم ہر مسلمان کو ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مثلاً نماز نہ پڑھنے اور جموت پولئے پر ٹوکے اور ٹیکی کا تھم دے اور برائی سے روکے اور جو احکام شرعیہ خاص اور وقتی ہیں یا جن کا تعلق اجتماد سے ہام اوگوں کا این ہیں دخل نہیں ہے اور نہ وہ اس میں افکار کرسکتے ہیں (مثلاً روزہ ہیں المجبور) ہو تا ہے یا نہیں' لیلی فون پر نکاح ہو تا ہے یا نہیں' اعتماء اور قرنبہ کی ہوند کاری' انتقال خون وغیرہ) جو مسلمہ اجتمادی اور مختلف فیہ ہو' مثلاً کسی مجتمد کے نودیک جائز اور کسی کے نودیک ناجائز ہو اور عمل کرنے والا کسی مفتی کے نویل کے مطابق عمل کر رہا ہو تو اس کو گناہ نہیں ہو گا خواہ وہ دو مرے مجتمد کے نودیک عورت پر عمل کرے جس کے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو' ایسی صورت پر عمل کرے جس کے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو' ایسی صورت پر عمل کرے جس کے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو' ایسی صورت پر عمل کرے جس کے نزدیک ناجائز ہی کوں نہ ہو' ایسی صورت پر عمل کرے جس کی جبتد کا اختلاف نہ ہو (مثلاً بخار روزہ دار' اگر روزہ میں المجموری گوائی ہو اس روزہ کی قضا کر ہے۔)

علامه ابو بمر جساس حنى لكهية بين- قرآن مجيد مين ،

يَّا يَّهُمَّا الَّذِيْنَ أَمُنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو برنے ایک خطب میں اس آنت کو حلات کرکے فرہایا تم اس آنیت کا غلط مطلب لیتے ہو 'ہم نے ہی ماہی ہے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ کمی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں تو قریب ہے اللہ تعالی ان سب بر عذاب نازل فرمائے 'ابو امیہ شعبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابو تعابہ خشنی ہے اس آنیت کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ظاہلے ہے اس آنیت کے متعلق سوال کیا تھا' آپ نے فرمایا تم نیکی کا تھم دیتے رہو اور برائی ہے روکت رہو حتی کہ جب تم یہ دیکھو کہ بنل کی اطاعت کی جارہی ہے اور فواہش کی بیروی کی جارہی ہے 'دنیا کو ترجی دی جا رہی ہے 'دنیا کو ترجی دی جا رہی ہے 'ور بر حتی کہ جب تم یہ دیکھو کہ بنل کی اطاعت کی جارہی ہے اور فواہش کی بیروی کی جارہی ہے 'دنیا کو ترجی دی جا رہی ہے 'دور بر حتی اپنی رائے پر اترا رہا ہے 'اس وقت تم صرف اپنی جان کی قر کرد اور عوام کو چھوڑوو' کیونکہ تمہارے بعد مبرکے ایام ہیں' ان ایام میں مبرکرنا انگارے پکڑنے کے متراوف ہے اس وقت میں آیک عمل کرنے والے کو پیچاں بعد مبرکے والوں کا اجر نے گا

تبياناتتراد

آئی کو قبل کرنا جائز نہیں ہے' اور آگر اس کو یہ گمان ہو کہ اب آگر اس کو بغیر ہتھیار کے مارا یا زبان سے متع کیا تو یہ باز آتھے جائے گالیکن بعد میں اتنی سزا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو قبل کیے بغیریہ برائی نہیں مٹ سکے گی تو پھراس کو قبل کرنا لازم ہے۔ آیک آدمی کے لیے ملکی قانون کو ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے' البنتہ آگر کوئی ہخص کسی مسلمان کی جان یا مال یا عزت پر حملہ آور ہو تو وہ اپنی یا دو سرے مسلمان کی جان' مل اور عزت بچالے کے لیے مزاحت کرے اور آگر اس مزاحت کے دوران وہ حملہ آور اس کے ہاتھوں مارا جائے تو اس سے شرعا ''کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ (سعیدی غفرلہ)

ابن رستم نے آمام محرے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا ملان چھین کیا تو تمہمارے کے اس کو قتل کرنا جائز ہے حتی کہ تم اس کا سابان چھڑا لو'اور اس آدمی کو واپس کر دو'اس طرح امام ابو حفیفہ نے فرمایا جو چور مکانوں میں نقب لگا رہا ہو' تہمارے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے اور جو آدمی تمہمارا رائٹ تو ژنا چاہتا ہو (پرافعت میں) تمہمارا اس کو قتل کرنا جائز ہے ہے شرطیکہ تم ایس جگہ پر ہو جہل لوگ تمہماری مدد کو نہ پہنچیں 'اور ہم نے جو میہ ذکر کیا ہے اس کی دلیل ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

فَقَارِنْلُوا الَّلِنِي نَبَغِي حَتَّى تَفِيَّى إلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (الحجرات: ٥) حق كه ده الله كه امرى طرف لوث آك-

اس طرح حدیث میں ہے : "تم میں سے ہو فض کی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے منائے۔"اس لیے جب کوئی فخص کی برائی کو دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے منائے خواہ برائی کرنے دالے کو قتل کرنا بڑے ' لور اگر وہ زبان سے منع کرنے نے سے باز آ جائے تو اس کو زبان سے منع کرے ' یہ تھم ہر اس برائی کے لیے ہے جو علی الاعلان کی جارہی ہو اور اس پر اصرار کیا جا رہا ہو ' مثلاً کوئی فخص بھتہ لور جبری نیکس وصول کرے ' اور جب ہاتھ سے برائی کو منانا اور زبان سے منع کرنا دونوں میں اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پر لاذم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہو جائے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

عَلَيْکُمْ اَنْفُسَکُمْ ۚ لَا يَضُرُّکُمُ مِّنَ ضَلَّ إِذَ السَّمَ ابْنِي جانول کی فکر کوجب تم ہدایت پر ہو توکوئی گراہ تم کو نَدَیْنَتُمْ \*

حضرت ابن مسعود دولا سے اس آیت کی تفییر میں فرمایا : جب تک تہماری بات کو تبول کیا جائے تم نیکی کا تھم دو اور برائی ہے روکو اور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اسی طرح حضرت ابو تعابہ واللہ نیا ہے نہاں کی فکر کرو اسی طرح حضرت ابو تعابہ واللہ نیا ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقع نے فرنایا نیکی کا تھم دیتے رہو اور برائی ہے روکتے رہو حتی کہ جب تم ہے دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاری ہے فواہش کی پیروی کی جا رہی ہے دنیا کو ترقیح دی جا رہی ہے اور ہر فض اپنی رائے پر اترا رہا ہے تو پھر تم اپنی والے برائر ارہا ہے تو پھر تم اپنی والے امر والمحوف اور منی عن تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو "اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جب لوگ امر والمحوف اور تمی عن المسئر کو قبول نہ کریں اور اپنی خواہشات اور آراء کی پیروی کریں تو پھر تممارے لیے ان کو چھوڑ نے کی مخوائش ہے اور تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو لور جب لوگوں کا ہے حال ہو تو پھر آپ نے برائی پر ٹوکنے کو ترک کرنا مباح کردیا۔

بغيرعكم كے دعظ اور تبليغ كرنا حرام ہے

وعظ" تقرير اور تبليغ وين كے ذريعه امر المعروف اور نبي عن المئكر كرناعلاء دين كامنصب ہے اور علم دين كي حسب

ذ<u>یل شرائط ہیں</u> :

(1) عربی لغت' صرف اور نمو کاعالم ہونا کہ عربی عبارت بغیراعراب کے صبحے پڑھ سکے اور قرابان مجید اور اعادیث کا صبح ترجمہ

(r) قرآن مجید' احادیث' آثار صحابہ' نبی مظاہلام اور خلفاء راشدین کی سیرت اور فقہ کاعالم ہو دور اس پر کال عبور ر کھتا ہو۔

(٣) مسلک حن الل سنت و جماعت کے عقائد اور ان کے ولائل کا عالم ہو اور باطل فرقوں کے رد کی گان مهارت رکھتا

(۷) پیش آمدہ مسائل کاحل قرآن 'سنت' علم کانم لور فقد کی کتابوں میں دیکھ کر بغیر نمی کی مدد کے نکال سکتا ہو۔ الله تعالی فرما با ہے:

یہ مثالیں ہیں جن کو ہم نوگوں کے لیے بیان فرمائے ہیں ان

وَتِلْكُ الْأَمْثَالُ نَضْرِر بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْقِلُهَا

إِلَّا الْعَالِمُونَ (العنكبوت: ٣٣)

کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجیدی آینوں کا ترجمہ کرنا کان ستے مسائل کا اشتناط کرنااور ان کی باریکیوں اور اسرار کو سجھٹانہ کور الصدر علوم

كے بغير مكن نہيں ہے اور الله تعالى نے ان بى نوكوں كوعالم فرمايا ہے۔

الم ابوعيسي محمرين عيسي ترزي متوني ١٧٥٩ه روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظھیم نے فرایا جس نے بغیر علم کے قرآن مجید میں كوكى بات كمي وه اينا شهكا اووزخ مين بها ك- (جامع ترزي من ٢١٩) مطبوعه نور محد كارخانه تجارت كتب كراجي)

اعلی حضرت فاصل بربلوی رحمه الله سے سوال کیا گیا:

عرض: کیا واعظ کاعالم ہونا ضروری ہے؟

ارشاد: غیرعالم کودعظ کمناحرام ہے۔

عرض: عالم کی کیا تعریف ہے؟

ارشاد: عالم کی تعریف میہ ہے کہ عقائدے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کماب ہے

نكل سكے بغير كسى كى مدد كے- (الملفوظ جاس ٨ مطبوعه لاہور)

کتاب سے مراد تفییر مدیث اور فقہ کی عربی کتابیں ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اردو کی کتابیں پڑھ کروعظ کرنے ہے

منع فرملاہے جیسا کہ عنقریب فآوی رضوبہ سے بیان کیا جائے گا۔

نيزاعلى حضرت رحمه الله فرمات بين: أ

صوبی بے علم مسخرہ شیطان است وہ جانبانی نہیں 'شیطان اپنی باگ ڈور پر لگالیتا ہے ' حدیث میں ارشاد ہوا بغیرفقہ کے

عابد بننے والا ابیاب جیسے چی میں کرھاکہ محنت شاقہ کرے اور عاصل کچھ نہیں۔

المنفوظ ج ۱۲ ص۱۹ مطبوعه نوری کتب خانه لامور)

نیز اعلی حضرت رحمه الله ب علم داعظ کے متعلق لکھتے ہیں :

مشكه ۱۸ زيقنده ۱۳۱۹ اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس فتم کے ہیں کہ تفییرو حدیث بے خواندہ و بے اجازت اساتذہ ' بر سرمازار و مسجد وغیرہ لبلور وعظ و نصار کے کے بیان کرتے ہیں حالا نکہ معنی و مطلب میں بچھ مس نہیں فقط اردو کتابیں دیکھ کر کہتے ہیں یہ کمنا ٹوربیان کرنا این نوگوں کا شرعا "جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا الجواب

حرام ہے اور الیا وعظ سنا بھی حرام رسول اللہ طائع فرائے ہیں من قال فی القر ان بغیر علم فلیتیوا مقعدہ من النار - والعیا ذبا للّه العزیز الغفار 'والحدیث رواه النر مذی و صححه عن ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما واللّه تعالی اعلم (ثاوی رضویہ جرم ۱۸۸ مطبوعہ کتنہ رضویہ لاہور)

اطلی حضرت اہام احمد رضا قادری مثوفی ۱۳۳۰ھ سے سوال کیا گیا کہ آگر ہے علم اپنے آپ کو مونوی کملوائے (آج کل تو بے علم 'ناخواندہ' اور بے سند بافتہ اپنے آپ کو علامہ کملوائے ہیں!) اور منبر پیٹھ کر وعظ کرے اس کا کیا تھم ہے تواس کے جواب میں لکھتے ہیں :

یونبی اپنے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخالف تھم قر آن عظیم ہے قال اللہ تعالی هواعلم بكماذانشاكم من الارض واذانتما جنةفي بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هواعلم بسن ا تقی اللہ حمیں خوب جات ہے جب اوس لے حمیس زمن سے اوٹھان دی اور جب تم اپنی ماؤں کے پہیٹ میں چھے تھے تو اپن جانوں کو آپ اچھانہ کموخدا خوب جاتا ہے جو پر بیزگار ہے۔ اور فرما آے الم تر الی الذین یز کون انفسهم بل الله يزكى من يشاء كياتم في ندويكها ان لوكول كوجو آپ اين جان كوستمرا بتات بين بلكد خداستمراكرة ے جے جا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ مظامیم فرماتے ہیں من قال انا عالم فھو جا ھل جو اسپنے آپ کو عالم کھے وہ جال ہرواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما .سند حس من ا*لركوئی فخص* حقیقت میں عالم دین ہو اور لوگ اس کے فضل سے تاواقف اور سے اس سچی نبیت ہے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیں ہدایت پائیں ا پناعالم مونا ظاہر کرے تو مضا نقد نہیں جیسے سیدنا پوسف علی نسینا وعلیہ العلوة والنسلیم 2 فرملیا تھاائی حفیظ علیہ م پھریہ بھی سے عالموں کے لیے ہے۔ زید جاتل کا اپنے آپ کو مولوی صاحب کمنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جهوني تعريف كالهند كنابهي شال مواقال الله عزوجل لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوابما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارة من العذاب ولهم عَذَاب اليّم مركزنه جاتيوتو أنمين جو اتراتے ہیں اپنے کام پر اور دوست رکھتے ہیں اے کہ تعریف کیے جائیں اس بات سے جو انہوں نے نہ کی تو ہرگزنہ جانیو انہیں عذاب ہے پناہ کی مجکہ میں اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے معالم شریف میں عکرمہ تا بھی شاگر و عبداللہ بن عہاں رضی الله تعالى عنما سے اس آيت كى تغير من معقول يفر حون باضلالهم الناس وبنسبة الناس ايا هم الى العلم ولیسوا با هل العلم خوش ہوتے ہیں 'لوگول کو پر کان اس پر کہ لوگ انہیں مولوی کہیں حالانکہ مولوی نہیں۔ جال کی وعظ مولی بھی گناہ ہے۔ وعظ میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگی یا نبی مفیدیم کی حدیث یا شریعت کامسئلہ اور جال کو

يسلدرق

نیز بے علم کے فتوی ویے اور علاء کی توین کرنے والے کے متعلق لکھتے ہیں :

الجواب: سند عاصل كرناتو كه ضرور نبيس بال با قاعده تعليم بإنا ضرور ب- مدرسه مين به ويا كمي عالم كه مكان پر اورجس الحديث بيل الحالية المناس و كاليك فخص كو فتوى نوكي پر جرات حرام ب حديث بيل بي الحالية فرمات بين من افتى بغير علم لعنته ملاكة السماء والارض جوب علم فتوى دياوي نفع منظور به توبي زبين المنظية فرمات بين من افتى بغير علم لعنته ملاكة السماء والارض جوب علم فتوى دياوي نفع منظور به توبي وجه الله مقصود نهي بلكه ابناكوكي دياوي نفع منظور به توبي ورسراسب لعنت ب اوراكر فتوى عوض عن قليل عاصل كرفي بر فريلا كياا ولئك لا خلاق لهم في الا خرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر الميهم والمهم عذاب اليمن ان كا تحرت عن كوئي حصد ولا يكلمهم الله ولا ينظر الميت كرب كالورد، انهي باك كرب كالور نسي لور الله ان سي كورائك عذاب اليمن باك كرب كالور ان ان كي طرف نظر رحمت كرب كالورد، انهي باك كرب كالور ان كي لي توبين كرب ولا منافق بين المنفاق ذوالعلم وذوال شيبة في الاسلام وامام مقسط تين الا يستخف بحقهم الا منافق بين النفاق ذوالعلم وذوال شيب برها آيا اور سلطان املام عادل تحصيل ذر الا يستخف بحقهم الا منافق بين النفاق ذوالعلم وذوال شين برها آيا اور سلطان املام عادل تحصيل ذر المي عاد و تعلى در الله عاد و الورد بين المنافق بين المنافق بو عالم اورده شي امام بين برها آيا اور سلطان املام عادل تحصيل ذر المناف المنافق بين المنافق بين عام بين برها آيا اور مطان املام عادل تحصيل ذر المنافي تماذ ترك كرنا تغريق جمافت يا ترك جماعت به اوردول حرام وناجائز والله تعالى اعلم

( فلوی رضویه ۱ر ۱۱ ص ۳۰۸ مطبوعه مکتبه رضویه کراچی)

ہے عکم کے وعظ کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں : الجواب : (۱) اگر عالم ہے تو اس کا یہ منصب ہے اور جامل کو وعظ کننے کی اجازت نہیں وہ جنتا سنوارے گا اس ہے زیادہ دکاڑے گا۔ واللہ 'تعالی اعلم۔۔ اعلی حضرت رحمہ اللہ بیعت کی شرائط کے متعلق فرماتے ہیں :

بیعت اس مخص سے کرنا ہائے جس میں ہی جار باتیں ہوں ورند بیعت جائز ند ہوگ- اول سی صحیح العقیدہ ہو ہم از سم اتناعلم ضروری ہے کہ بلا نمسی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتل سے خود نکال سکے۔ ٹالٹا مساس کاسلسلہ حضور اقدس الهيام سك منصل موكهين منقطع ندمو أرابعا "فاسق معلن نه مو- (الملفوظ من ١٥٢٥ مطبوعه نوري كتب خانه لامور) امر بالمعروف اور نهی عن المنكر كے ليے خود نيك ہونا ضروري نہيں ہے

علامه ابو بجراحد بن على رازي مساص حنى متوفى ١٥٥٥ فرمات بين :

قرآن مجید اور نبی ﷺ کی احادیث سے ہم نے بید واضح کر دیا ہے کہ امریالمعروف اور منی المنکر فرض کفاریہ ہے اور جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کرلیں تو پھر ہاتیوں ہے ساقط ہو جاتا ہے' اور اس فرض کی ادائیگی میں نیک اور بد کا کوئی فرق شمیں ہے کیونکہ اُگر کوئی مخص کسی ایک فرض کو ترک کردے تو اس کی دجہ ہے باقی فرائنش اس ہے ساقط شہیں ہوتے 'کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی محض نماز نہ پڑھے تو اس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرمنیت ساقط نہیں ہوتی۔ اس طرح جو مخص تمام نیکیاں نہ کرے اور کسی برائی سے نہ رکے تو اس سے امریالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی<sup>،</sup> حضرت ابو ہریرہ دی ہو بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاکام کی غدمت میں محابہ کی ایک جماعت حاضر ہوئی ' انہوں نے عرض کیا : یا رسول الله! یہ بنائیے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پر عمل کرلیں حتی کہ گوئی نیکی ہاتی نہ بیجے تکر ہم نے اس پر عمل کر لمیا ہو اور تمام برائیوں سے بچیں حتی کہ کوئی برائی نہ ہے تکرہم اس ہے رک بچے ہوں تو کیا اس وقت ہمارے لیے امریالمعروف اور نہی عن المنكر كو ترك كزنے كى اجازت ہے؟ آپ نے فرملا شيكيوں كا تھم دو عواہ تم نے نيكيوں پر عمل ند كيا ہو لور برائى ست روكو خواہ تم برائی ہے نہ رکتے ہو۔ نبی ماٹھا ہے امریالمعروف اور نبی عن المئکر کی ادائیگی کو باتی تمام فرائض کی اوائیگی کے مساوی قرار دیا ہے 'جس طرح بعض واجبات میں تفقیر کے باوجود و نگر فرائض کا اوا کرناساقط نہیں ہو تا' اس طرح بعض واجبات میں تقفیر کے باد جود امریالعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ساقط نہیں ہو آ۔

ا ہتھیاروں سے امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کو فتنہ کہنے کا بطلان

علاء امت میں سے صرف ایک جاتل قوم نے رہ کما کہ باغی جماعت سے قال نہ کیا جائے اور ہتھیاروں کے ساتھ امر بالمعروف اور نهي عن المنكرنه كيا جائة انهول نے كها جب امريالمعروف اور نهي عن المنكر بين بتصيار اٹھانے كي ضرورت یدے توبیہ فتنہ ہے علائکہ قرآن مجید میں ہے:

جو جماعت بعادت کرے اس ہے جنگ کرو ھی کہ وہ اللہ کے فَقَا تِلُوا الَّايَيْ نَبُغِيْ حَتَّى نَفِتَى لَلْهِ أَلَّى أَمُرِ اللَّهِ \*

امرکی طرف لوٹ آئے۔

ان لوگوں نے یہ کما کہ سلطان کے ظلم اور جور پر انکار نہ کیا جائے "البنتہ سلطان کا غیراً کر برائی کرے "اس کو قول سے منع كيا جائے اور بغير ہتھيار كے ہاتھ سے منع كيا جائے .. بيد لوگ بدترين است ہيں - امام ابوداؤد في اپني سند كے ساتھ حفرت ابوسعید خدری و ایت کراہے کہ رسول الله طاقال نے فرمایا : سب سے افضل جمادیہ ہے کہ طالم سلطان با : ظالم امیر کے سامنے کلمہ حق کما جائے۔ اور حضرت این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑھا نے فرمایا سید ا الثهداء حمزہ بن عبد المعلب بیں اور وہ مخض جس نے ظالم حاکم سے سلمنے کھڑے ہو کر اس کو ٹیکی کا تھم دیا اڈر برائی ہے ر

الوراس كى پاداش ميں اس كو قبل كرويا كيا- (احكام القر آن جوس سوس-۳۰ ملى اسمطوعه سبيل اكيڈى انہور) كى فخص سے محبت كى وجہ سے امر بالمعروف كو ترك نه كيا جلئ

کمی مخض سے دوئی اور محبت کی وجہ سے امر مالعروف اور نئی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا چاہئے 'نہ کسی مخض کے خوص کے خود کے قدر و منزلت بربھانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے بدا بہنت (بے جازی اور ونیاوی مفاد کے لیے نئی عن المنکر کو ترک کرنا) کرنی چاہئے۔ کیونکہ کسی مخص سے دوستی اور محبت کا نقاضا ہیہ ہے کہ اس کے ساتھ جُرخواہی کی جائے اور اس کی خیرخواہی سے ہے کہ اس کے ساتھ جُرخواہی کی جائے اور اس کی خیرخواہی ہے کہ اس کو آخرت کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے اور کسی انسان کا سچا دوست وہی ہے جو اس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے 'اور اگر وہ فرائفش اور واجبات کی اوائیگی میں تفقیم کر رہا ہو تو اس کو برائی کا تھم دے اور اگر وہ کسی برائی کاار تکاب کر رہا ہو تو اس کو برائی سے رو کے۔ امریالمعروف میں ملائمت کو اختریار کیا جائے

امریالمعروف اور نئی عن المنکریں نرمی اور ملائمت کو اختیار کرنا چاہئے تاکہ وہ موٹر ہو' امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جس مخص نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں تھیجت کی اس نے خیرخواہی کی' اور جس نے کسی مخص کو لوگوں کے سامنے تھیجت کی اور ملامت کی اس نے اس کو شرمندہ اور رسواکیا۔

اگر کسی برائی کو لینے ہاتھوں سے مثانے سے مکی توانین کو اپنے ہاتھوں میں لیمالازم نہیں آیا تو اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے مثایا جائے درند زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے 'اور اگر اس پر بھی قادرنہ ہو تو پھراس برائی کو دل سے ٹاپند کرے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ حکام اور ارپاب افتذار پر لازم ہے کہ دہ برائی کو اپنے ہاتھوں سے منائیں۔ مثلاً قاتل کو قصاص میں قتل کریں اور چور کا ہاتھ کانیں ' زانی کو کوڑے نگائیں یا رجم کریں اس طرح دیگر حدود الیہ جاری کریں۔۔ اور علاء پر لازم ہے کہ وہ زبان سے برائی کی ندمت کریں اور امر پالمعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور عوام کو چاہئے کہ وہ ہر برائی کو ول سے برا جانیں 'لیکن صحیح میہ ہے کہ جس فیض کے سامنے نظم اور زیادتی ہو' اس کو حسب مقدور منانے کی کوشش کرے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے ہاوجود اختکاف کیا اور وہتی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے ⊂ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گئے اور بعض چرے سیاہ ہوں گئے 'سوجن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں محے (ان ہے کما جائے گا) کیا تم لے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سواب تم عذاب (کا مزہ) چھواس سب سے کہ تم گفر کرتے ہتے ⊙اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں محے وہ اس میں بھیشہ رہیں گے ⊙ میہ اللہ کی آئیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں لور اللہ جمان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتی (آل عمران : ۸-۱-۵۰)

بی اسرائیل کے اختلاف کی زمت کاسب

اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ اے مسلمانوا تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے ایک متو جماعت تھے اور بعد میں بہت سے فرقول میں بٹ مجے ' حالا نکہ ان کے پاس واضح دلا کل آ پچکے تھے جو ان کو صراط منتقیم کی ہدایت دیتے آگر وہ ان کی

تبيبان القرآه

انتاع کرلیت اور اس تفرقہ کاسب بیہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا تھی دینا اور برائی سے روکنا بچھوڑ دیا تھا اس وجہ ہے وہ دنیا اور ج آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے ' دنیا میں عذاب میہ تھا کہ وہ آیک دو سمرے کے خوف میں مبتلا ہتھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذات اور رسوائی کا سامنا ہو یا تھا' لور آخرت کا عذاب ریہ ہے کہ وہ جنتم میں ہیشہ رہیں گے' اس آیت کی نظیریہ آیت ہے :

لُعِنَ ٱلَّذِيْنَ كُفَرُوا مِنْ أَيْنِي إِسْرَ آيْيِلَ عَلَى
لِسَانِ دَاؤْدُ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْكِمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوُا
لِسَانِ دَاؤُدُ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْكِمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوُا
وَكَانُوْا يَغْنَدُ وْنَ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِّهِ
فَعَلُوُهُ وَلِبُشْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ هِ

بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفرکمیاان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعت کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تقی اور وہ حد سے تنجاوز کرتے تھے 'وہ آیک دو سرے کو اس برائی ہے نمیں روکتے تھے جو انہوں نے کی تھی' یقیناً وہ بہت براکام کرتے

(المائدة: ١٩٤٩) ع-

کفار پر بہ وعید اس لیے کی تمی ہے کہ وہ دین کے اصول اور عقائد میں اختلاف کرتے تھے 'اور اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے 'لیکن فروعی اور اجتمادی مسائل میں اختلاف پریہ وعید نہیں ہے جیسے ائمہ اربعد کے ، فروی مسائل میں مختلف نداہب ہیں' اور اس کی وجہ سے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں' جیسے قرء کے معنی حیض اور طمرے اور نبی مالھام سے عبادت کے مختلف طریقے مروی ہوتے ہیں جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع بدین کیا اور اس کو ترک بھی کیا اس طرح قرات خلف الفام اور آبین بالجروغیرو اور احادیث کے ثبوت میں بھی اختلاف ہو باہے' راویوں کے ضعف اور قوت کے لحاظ ہے بھی اختلاف ہو تا ہے اس لیے ایک حدیث ایک امام کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اور دو سرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی مثلاً ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود پانچر کافقهاء احناف ك نزديك اين والدحصرت ابن مسعود والله سے سلع دابت ب اور فقهاء شافعيد ك نزديك بير سلع دابت نهيں ب الذا ابوعبیدہ کی اپنے والدسے روایت احزاف کے نزدیک منصل اور مقبول ہوگی اور شافعیہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی 'سواس طرح آبات کے معانی 'نبی مظامیر کے افعال اور ثبوت روایات میں اختلاف کی دجہ ہے مجتمدین کا فروعی مسائل میں اختلاف ہے اور پیے اختلاف جائز اور رحمت کاسب ہے' اور اس میں ان کے لیے وسعت اور تسانی ہے اور بنواسرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا جمیں تھاوہ دین کے اصول اور عقائد میں اپنی نفسانیت کی دجہ ہے ایک دو سرے سے اختلاف کرتے ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ᠄ جس دن بعض چرے سفید ہوں گے اور بعض چرے سیاہ ہوں گے موجن لوگوں کے چرے سیاہ ہوں گئے (ان ہے کہا جائے گا) کیاتم نے ایمان لانے کے بعد کفر کمیا؟ سواب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب ہے کہ تم کفر کرتے تھے 🔾 لور جن لوگوں کے چرے سفید ہوں تھے سووہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہیشہ رہیں گے۔ (آل عمران : ۱۰۲–۲۰۹)

اس تبیت سے پہلی تبیت میں کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سنائی تھی اس آیت میں اس عذاب کی پجھ تفصیل بیان فرمائی ہے "کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے چنرے سفید "روشن اور مسرور ہوں گے" جیسا کہ اس آیت میں

کتنے ای چرے اس دن ترو مازہ ہوں کے اپنے رب کو دیکھتے

وَحُوهُ مِينِ لِنَّا ضِرَ قُلْ إِلَى رَبِّهَا نَا ظِرَةٌ ٥

تعيان القرآه

القيامه: ۱۲۰۰۳) به

کفار پر عذاب کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے انعام و اکرام کا بیان فرمایا کیونکہ کسی مخص کے دھمنوں پر انعام بھی اس مخص کے حق میں عذاب کاموجب ہو باہے کھران پر صراحتہ عذاب کابیان فرمایا۔ قیامت کے ون مومنوں اور کافروں کی وہ علامات جن سے وہ پھیان کیے جا تعیں سے

وَوْجُودُ يَوْمِنْإِرِ بَاسِرَ فَى تَظُنُّ أَنْ يَفَعَلَ بِهَا ﴿ ﴿ لَا كَتَهُ مِن جَمِكَ مُول مَكُوه ي كفته مول مے کہ ان کے ساتھ کمرتوڑ معاملہ کیا جائے گا۔

اس دن کی چرے جیکتے ہوئے مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش

ہوں کے اور کی چرے اس دن فاک آلود ہول کے ان يرسيانى

فَاقِرَةٌ (القيامة: ٢٥-٢٣) /

نیزاللہ تعالی نے فرمایا :

ۅؙڿۅؙٷؾۜۅٚڡؘؽڋڡؙۺڣۯ<sup>ٷ</sup>٥ۻؘٳڿڴ؋ؙٞۺۜٮٮۜڹۺڒ؋ٞ٥ وَوَجُوهً يُومِئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرُ أُنَّ تَرُهَفُهَا قَتَرُ أُنَّ أُولِيْكُ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَحَرَةُ (عبس: ٣٨-٣٨)

رِللَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسَلٰى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَنَرٌ وَلَا رِنَّلَةٌ أُولِكِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خَالِدُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّابِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ لِمِثْلِهَا وَ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِيٌّ كَأَنُّمَآ أُغُشِيَتُوجُوْهُهُمْ فِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ الْأُولَا يُكَاصَحَابُ النَّارِهُمُ فِينَهَا خَالِدُ وُنَ٥

(يونس: ٢٤ـ٣١)

جن لوگوں نے تیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزاہے اور اس سے بھی زیادہ اور ان کے چروں یر سیای چھائے کی نہ ذات وہی جنتی ہیں وہ اس میں ہیشہ رہیں سے اور جنول نے برے کام کیے تو برائی کی سزااس کی مثل ہوگ۔ ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی" انسیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا مکو یا ان کے چرے اند بیری رات کے تکڑول ہے ڈھانپ دیں مے وہی دوزخی

ہیں وہ اس میں بھٹے رہیں گے۔

جِمالَ ہوگی اوی لوگ کافرید کار ہیں۔

اس دن مجرم اینی علامتوں ہے پہوانے جائیں محے انہیں بیٹانی کے باوں اور باؤں سے مکر اجائے گا۔

ا تو دا کس طرف والے کیا ہی ایجھے ہیں دا کس طرف والے اور بائي طرف دالے كيے برے بي بائي طرف والے

نیز الله تعالی نے میدان حشریس کفار کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا : يُتْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمُ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِيُ وَالْأَقْدَامِ ﴿ (البِّرِ حَمَّٰن : ٣٠)

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةُ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَوْمُ وَأَصْحَابُ الْمُشْتَمَةُ مُا أَصْحَابُ الْمُشْتَمَةِ هُ (الواقعة : ٩-٨)

حوض پر وارد ہونے والے مرتدین کے متعلق علم رسالت اور بحث و نظر

ان آیات سے معلوم ہوآ کہ میدان حشریس کفار کے چرے سیاہ اور مرجھائے ہوئے ہول مے ان کو ذالت اور رسوائی نے گھیرا ہوا ہو گا' اور ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہو گا' اور اس کے برخلاف مومنوں کے چربے سفید' روش' ترو بازہ اور بشاش بشاش ہوں مے اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہو گا اور آن علامات کی وجہ سے کفار پہچانے چاکس کے جیسا کہ سورہ رحمٰن میں ہے اور ان علامات سے میدان محشریں موجود ہر فخض کو علم ہو جائے گا کہ کون مومن

ا کے اور کون کافر ہے 'کیکن جیرت ہے کہ شخ تھانوی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بھی ٹی ماٹیزیم کو بعض مرتدین کے متعلق یہ علم نہ تفاکہ وہ مرتد ہو چکے ہیں 'شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۲ سور لکھتے ہیں :

(حفظ الايمان ص عامكتبه تعانوي كراجي)

اس کی تفصیل ہیں ہے کہ امام مسلم بن تجاج تشیری متونی الا الد روایت کرتے ہیں :
حضرت ابو ہر رہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹی بائے خوالا میری امت حوض پر آئے گی اور میں اس وقت دو سرے لوگول کو حوض سے روک رہا ہوں گا بیسے کوئی مخص اپنے حوض سے پرائے او شول کو دور کر آ ہے ' صحلبہ نے پو چھا یا نہی اللہ آ آپ ہم کو پہچان لیس ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں کیو تکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگ ' تم جس وقت میرے ہاں حوض پر آؤ کے تو تمہارا ہم اور ہاتھ ہیر آ ادار وضوء کی وجہ سے سفید اور چھکدار ہوں کے ' اور تم میں جس وقت میرے ہاں حوض پر آؤ کے تو تمہارا ہم واور ہاتھ ہیر آ ادار وضوء کی وجہ سے سفید اور چھکدار ہوں گائے میرے رب اسے ایک گروہ کو میرے ہاں آنے سے دوک دیا جائے گائیں وہ جھ تک نہیں پڑج سکیں گے ' میں کموں گائے میرے رب اسے ایک گروہ کو میرے ہاں آنے سے دوک دیا جائے گائی آپ جانے ہیں کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد دین میں نئی نئی ہاتی میں کوئی گائی تمیں۔ (آیک دوایت میں ہے کہ آپ سے کما جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا) پھر میں۔ (آیک دوایت میں ہے کہ آپ سے کما جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصل کے بعد اپنا دین بدل لیا تھا) پھر میں گائی دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور ہو جائو' دور

تبيبان القرآن

الظمار فرمادیا ہے۔

فيخ شبير احمد عثاني اس مديث كي تشريح ميس لكهي بين :

الم برارتے سند جیدے ساتھ اپنی مندمیں روایت کیاہے۔

میری حیات بھی تمہارے لیے خیرے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیرے تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے این سوجو ایجھ اعمال ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو برے اعمال ہوں میں ان پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔
اس حدیث کا نقاضا یہ ہے کہ آپ کو علم ہو کہ حوض پر آنے والے یہ لوگ مرتد ہو چکے تھے اور صحیح مسلم کی روایت ا سے یہ معلوم ہو تاہے کہ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ مرتد ہو چکے ہیں 'شخ شبیراحمد عثمانی متوفی ۱۹سالھ بعض و پیر علاء کے جوابات نقل کرنے کے بعد اپنی شخص و پیر علاء کے جوابات نقل کرنے کے بعد اپنی شخص کا کھتے ہیں :

یں کہتا ہوں کہ مند برار کی حدیث کے سیاق ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی طابیط پر امت اجابت کے اندال چیش کیے جاتے ہیں اور ارتداد ہے وہ مختص امت اجابت سے خارج ہو جاتا ہے ایس بو سکتا ہے کہ اس کے اندال آپ پر پیش نہ کئے جاتے ہوں اور ارتداد سے جو اندال آپ پر پیش نہ کئے جاتے ہوں ایکھے اندال ہوتے ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمہ کرتے ہیں یا وہ برے اندال ہوتے ہیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کی حمہ کرتے ہیں یا وہ برے اندال ہوتے ہیں جن پر آپ استعفار کرتے ہیں اور ارتداد لاکن حمہ ہے نہ لاکن استعفار۔

(فق الملهم جاص سلام ۱۲ ۱۲ مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي)

یٹنے عثانی کے کلام کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نہی ہے گئے کو ان لوگوں کے مرتد ہونے کا علم نہیں ہوا اس لیے آپ نے ان کو میدان محشر میں نہیا 'اور ان کو اپناصحابی کمان فرمایا' ہمارے نزدیک شیخ عثانی کا کلام صبح نہیں ہے اولا" اس لیے کہ اس حدیث کا محمل سے ہے کہ جو اعمال لا کق استغفار ہوں میں ان پر استغفار کرتا ہوں اور جو لا کق استغفار نہ ہوں آپ ان پر استغفار نہیں کرتے اور ارتداو کا کق استغفار نہیں ہے لیکن اس کالا کق استغفار نہ ہوتا اس عمل کے پیش کیے جائے کے منافی نہیں ہے۔

باقی رہا بی عثانی کا یہ کہنا کہ آپ ہر آپ کی امت اجابت کے اعمال پیش کے جاتے ہیں اور ارتداو کی وجہ سے وہ آپ کی امت سے خارج ہوگیا اس کا جواب ہے کہ اور تداو کے بعد وہ آپ کی امت سے خارج ہوا ہے اس لیے ارتداو کے بعد وہ آپ کی امت سے خارج ہوا ہے اس لیے ارتداو کا برا عمل اس کے اعمال پیش نہیں نہیں گئے جائیں گئے لیکن ارتداو سے پہلے تو وہ آپ کی امت میں تھا اور جب اس نے ارتداو کا برا محمل کیا تھو وہ آپ ہی امت میں گئا گئا کہ آپ کے فلان امتی نے بیہ برا عمل کیا ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کی امت سے خارج ہو گئا نے نیز کسی چیز کا علم اس کی ضد کے علم کو مسئلزم ہو آ ہے ، شافا دان کا علم رات کے علم کو مسئلزم ہے کہ جو وقت دان کی طرح نہیں ہو گاوہ دان کی حملہ تا میں ہو گاوہ کفر ہو گئا ہے ۔ گئا تو جب بی المجاب کی طرح نہیں ہو گاوہ کفر ہو گئا تو جب بی المجاب کی خرج نہیں ہو گاوہ کئر ہو گئا تو جب بی المجاب کی خرج نہیں وکھائے گئے وہ آپ کی امت نہیں ہیں اور جب کی طرح نہیں وکھائے گئے وہ آپ کی امت نہیں ہیں اور آپ کو این کا علم ہوگیا رہا ہے کہ چر آپ نے این کو اسیانی کیوں فرایا تو آپ نے جان لیا کہ جو اور ان کے اعمال آپ کو نہیں وکھائے گئے اس کا بھی جو اب لیا کہ جو اور ان کے اعمال آپ کو نہیں وکھائے گئے اس کا بھی جو اب ہے کہ آپ کا بیہ فرانا یا تو بطور استفیام تھا یا ان میں مزید حسرت افروس اور عذاب واقع کرنے کے لیے اس کا بھی جو اب ہے کہ آپ کو تون کا گئی ہو جو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جو ابات اور سے اس کا بی جو اب ہے کہ ترب بوض لوگ رسول ایند مالیا ہی جو اس مدے کی بناء پر بعض لوگ رسول ایند مالیا ہو کیا ہو ہو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جو ابات اور سے اس کی بناء پر بعض لوگ رسول ایند مالیا ہو کیا ہو ہو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جو ابات اور سے اس کی بناء پر بعض لوگ رسول ایند مالیا ہو کیا ہو کہ اس کو مزید جو ابات اور سے اس کی بناء پر بعض لوگ کی بناء پر بعض لوگ کی بناء پر بعض لوگ کی بیاء پر بعض لوگ کی بناء پر بعض لوگ کی دو اعتراض کرتے ہیں اس کے مزید جو ابات اور سے بھ

تهيبان المقرآن

ماضل بحث ہم نے شرح سیجے مسلم جلد اول میں ذکر کر دی ہے اس لیے اس بحث کو وہاں ضرور دیکھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ہی کی ملکت میں ہے جو پچھ سیانوں میں ہے اور جو پچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی ک طرف جمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ (آل عمران: ۱۰۹) عذاب کاعدل اور ثواب کافضل ہونا

اس نے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور اللہ جمان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا' اس آیت میں اللہ تعالی نے اس پر دلیل قائم فرمائی ہے کیونکہ ظلم کا معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا' اور گائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے' اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملہ جائے کرے' وہ اس کا ظلم نہیں ہے' بلکہ اگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر جنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہو گا کیونکہ وہ مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں ہر قشم کا تصرف کر سکتا ہے' لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے فضل د کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینا کا وعدہ فرمالیا ہے۔ اس لیے اٹل سنت و جماعت کا فرم ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور برے لوگوں کو عذاب دینا اس کا عدل ہے۔

الم مسلم بن تجاج تشيري متونى المهد روايت كرتے بين :

حضرت الوہریو وہ وہ ہیں کہ تے ہیں کہ رسول اللہ ملکھا نے فریلا تم میں ہے کمی فض کو اس کا عمل نجلت نہیں دے گا ایک فخص نے کما یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فریلا جھ کو بھی نہیں! ماموا اس کے کہ اللہ جھے اپنی رحمت ہے وہائپ نے کہ اللہ جھے اپنی محمد من المام اللہ کراچی اللہ اللہ کراچی مسلم نہ اصلاح اسلام مطبوعہ فور محمد الله کراچی اللہ اللہ کو اللہ نعنی اعمال بحب الذات نجات اور ثواب کا نقاضا نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اعمال و کرم ہے اعمال صالحہ کو ثواب کی علامت بنا دیا ہے نیز تمام انسان اور ان کے اعمال اللہ کے پیدا کرنے ہے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ وہ جو چلہ ان کے ساتھ معالمہ کرے اس ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس حدیث پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ قرآن مجید میں ہے ۔ ان کے ساتھ معالمہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس حدیث پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ قرآن مجید میں وہائے کہ قرآن مجید میں انسان ہو ہائے۔

(النحل: ۴۲)

اس آبت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہو آہے کہ اعمال کے سبب نے نجات ہوگی اور یہ اس مدیث کے ظاف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آبت کا معنی مجمل ہے اور حدیث نے اس کی تفیر کردی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جو تم نے نیک عمل کے اس کی وجہ سے جنت میں واضل ہو جاؤنہ یہ کہ تم مجمن ان اعمال کی وجہ سے دفول جنت کے مستحق ہو' دو سرا جواب یہ ہے کہ جنت میں دخول نیک اعمال کی وجہ سے ہے لیکن نیک اعمال کی ہدایت دینا اور ان کا قبول فرمانا یہ محض اللہ تعمالی کے فضل سے ہے' تیسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے دخول کے دو سبب ہیں ایک صورہ " اور دو سمرا حقیقتہ " سبب اللہ کا فضل ہے' اس آبت میں سبب صوری بیان فرمایا ہے اور حدیث میں سبب حقیقی بیان فرمایا ہے۔

o وہ بچہال مجبیل ہی پائے جائیں الداس كاسبب بي تفاكر انهول في نافراني كى اوروه صب تماوزكرت سن سنة ٥

رہ آبات 'مناسبت اور شکن نزول اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمکیا تفاتمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائمیں گے 'جس کا نقاصا یہ ہے کہ وہ

مسلدوم

تبيان الترآن

بھی کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گرائی پر رہنے دے 'پھراس امت کی مدح کرتے ہوئے فرملا اللہ تعالیٰ نے تم کو گا جبلتہ " و فطرة "مب سے بمتر پلاا کیونکہ تم تمام لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے ہو اور ان کو برائی سے روکتے ہو۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسین سے فرمایا تھا کہ تم الل کتاب کی طرح سرکش اور تافران نہ ہو جانا پھران کو نیکی اور اطاعت شعاری پر برا کیجئے کرتے کے لیے آخرت میں موسول کی سرخ روتی اور ان کے درجات کو بیان فرمایا اور اب آیک اور طریقہ سے موسول کو نیکی اور درجات کو بیان فرمایا اور اب آیک اور طریقہ سے موسول کو نیکی اور اطاعت شعاری کی ترغیب دی ہے اس لیے فرمایا تم ہمترین است ہو لیمنی تم لوح محفوظ میں سب سے ہمتر اور سب سے افسال است ہواس کے مناسب سے ہمتر اور سب سے افسال است ہواس کے مناسب سے کہ تم اپنی اس فنسلت کو ضائع نہ کرد اور آئی اس سرت محمودہ کو زائل نہ کرد افسال امت ہواس کے مناسب سے کہ تم اپنی اس فنسلت کو ضائع نہ کرد اور آئی اس سرت محمودہ کو زائل نہ کرد افسال امت ہواس کے مناسب سے کہ تم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنمانے فرمایا کہ اس آیت میں امت سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ مالیادا کے ساتھ مکہ سے جرت کی۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب نے فریلا اس آ بت سے خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ مالایلم کے استعمال اللہ مالایلم کے استحاب مراد ہیں اور جو مسلمان ان کے طریقہ پر گامزان ہوں۔

بہنرین حکیم اپنے والدے اور وہ اسپنے واوات روابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائے نے فرمایا سنوتم بے ستر امتوں کو بچورا کردیا تم ان کے آخر میں ہو اور تم اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہو۔

قلوہ میان کرتے ہیں کہ آیک دن نبی مطابع کعبہ سے ٹیک نگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ہم قیامت کے دن سر امنوں کو بورا کردیں گے ہم سترامتوں میں سب سے آخر میں ہیں اور سب سے بمتر ہیں۔

(جامع البيان ج م ص ٣٠ مطبوعه دار المعرفه بيردت ١٣٨٩ه

تمام امتول سے افعنل امت ہونے کا مدار

اس جیت میں اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو یہ خبردی ہے کہ وہ اس وقت تمام امتوں سے افضل ہے اور جب تک بیر امت بیکی کا عظم دیتی رہے گی اور برائی سے رو کی رہے گی اور اللہ پر صحح معلق اور کائل ایمان رکھے گی اس وقت تک بیر امت تمام امتوں سے افضل آئ رہے گی اس آبیت میں نیکی کا عظم دینے اور برائی سے رو کئے کو ایمان پر مقدم کیا ہے 'اس است تمام امتوں سے افضل آئ رہے گی اس آبیت میں گی کا عظم دینے اور برائی سے روکئے کو ایمان پر مقدم کیا ہے 'اس کے کہ ان ہی دو وصفون کی وجہ سے مسلمانوں کو دو سمول پر قضیات ہے 'کیونکہ ایمان کا تو دو سری امتوں بھی دعوی کرتی ہیں ایکن دو سمری امتوں نے ایمان کی حقیقت کو بگاڑ دیا تھا اور ان میں شر اور فساد عالب آ چکا تھا 'اس لیے ان کا ایمان صحیح شیں تھا 'اور دو نیکی کا عظم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔

تصحيح 'صادق اور كائل ايمان كامعيار

الله تعالى نے جس میح صادق اور كال ايمان النه كا عم ويا ہے اس كامعيار الله تعالى نے خود بيان فرمايا ہے:

اِ اَنْهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اَمْنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّةً ايمان والله قودى بين جو الله اور اس كے رسول پر ايمان الله كرنا الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و

تهيان القرآن

(الحجرات: ۵۰)

رائما الْمُوَّمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا كَرْكُواللَّهُ وَجِلَتُ المان والْ تُووى بين كد جب الله كاذكر كيا جائة الله كَ الله والله الله والله الله كالله كالله والله كالله حروسه كريس-

الله اور اس کے رسول پر ایمان الناتب میم ہو گاجب ہر اس چیز پر ایمان الما جائے جس پر ایمان النا ضروری ہے۔ مثلاً آسانی کتابوں پر وشنوں پر منام میوں پر انقدر پر مرفے کے بعد اٹھنے پر اصلب و کتاب پر اور جزاء اور سزا پر اور جو شخص ان میں سے بعض پر ایمان الما اور بعض پر ایمان نہیں الما تو اس کا ایمان ضمیح نہیں ہے اجیسا کہ اللہ تعالی نے فرالا

ب شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر
کرتے ہیں اور اللہ لور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کا ارادہ
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان ناتے ہیں اور بعض پر ایمان خیس لائے کا ارادہ ایمان خیس لاتے اور وہ کفرادر ایمان کا درمیائی راستہ بنائے کا ارادہ

رِانَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنَ لُوْمِنَ بِبَغْضِ وَنَكُفُّرُ بِبَغْضِلْ وَيُرِيْدُ وَنَ النَّ يَتَخَذَوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِينُلُا ٥ أُولِيَكُ هُمُ الْكَافِرُ وَنَ حَقَّا ا

(النساء: ۱۵۱ - ۱۵۱) كرتي بن در هيفت وي لوك كافريس\_

نیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا گھڑ الل کتاب ایمان نے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا' ان میں سے بعض مومن ہیں اور آکٹر کافر ہیں۔ اس کی دجہ یمی تھی کہ بید اللہ کی تمام کتابول اور تمام رسولول پر ایمان نمیں لائے تھے اور قرآن مجید کے کتاب اللہ موسے اور سیدنا محمد ظاہر کے دور سیدنا محمد ظاہر کی میں ہوئے کا انکار کرتے تھے۔ کیونکہ ان کو بید خوف تھا کہ آگر انہوں نے سیدنا محمد ظاہر کی رسالت کو مان لیا تو ان کی مواست جاتی رہے گی' اور میمودی عوام ہو ان کی اجاع کرتے ہیں وہ ان کے باتھ سے نقل جائیں کے اور وزیادی مال اور نذرانے ملے بند ہو جائیں کے صال نکہ آگر وہ اسلام تبول کر لیتے تو دنیا میں مستق ہوئے۔

میہ ایمان میم کامعیار ہے اور ایمان صادق کامعیار یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اینے مال اور جان کو ہے در بیغ خرج کریں ' تاکہ ان کاوعویٰ ایمان صادق ہو اللہ تعالی نے فرمانا :

كيالوكول كامير مكان ہے كدوہ اس كينے ير چھوڑ ديئے جاتيں

آحَسِبُ النَّاسُ أَنْ يُنْزَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنَا وَهُمُ لَا يُفْتِنُونَ الْعَيْكِيونَ \* \*)

م ككر بم ايمان لا اوران كي آزمائش نبيس كي جائي ا

اور آیمان کال کال کالی معلاد ہے کہ تمام فرائض اور وزیبات کو دوام اور الترام کے ساتھ اوا کیا جائے اور کسی فرض اور واجب کو ترک نہ کیا جائے اور کس تحری کا بھی بھی واجب کو ترک نہ کیا جائے اور کس تحری کا بھی بھی اور تکلب نہ کیا جائے اور ہر تھم کے مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے اور اگر تقاضائے اور تکلب نہ کیا جائے اور ہر تھم کے مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے اور اگر تقاضائے بھی کسی حرام یا مکروہ بھی کسی حرام یا مکروہ بھی کسی حرام یا مکروہ تحریمی کار تکاب ہوجائے تو اس پر فورا توبہ کرلی جائے۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ١٥١هه بيان كرتے ہيں:

المستحمر میں عبدالعزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے قرائنش اور شرائع ہیں اور صدود اور سنن ہیں جس نے ق ان کو کمل کر لیا اس کا ایمان کال ہو گیا اور جس نے ان کو مکمل شیس کیا اس کا ایمان کائل شیس ہوا۔

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رهى الله عنمابيان كرتے بين كه نبى الله على الله عنمابيان ده ب جس كى الله عنمابيان كرتے بين كه نبى الله على مولى چيزول كو ترك كردے-زيان اور ہاتھ ہے دو سرے مسلمان محفوظ رہيں اور (كافن) مهاجروه ہے جو الله كى منع كى جو كى چيزول كو ترك كردے-حضرت اللس بين عبد بيان كرتے ہيں كه نبى الله يلم نے فرمايا تم ميں ہے كوئى فخص اس وفت تك (كافل) مومن نہيں ہوگا جب تك كه اين بھائى كے ليے بھى وى چيزيندنه كرے جو اپنے ليے پيند كرتا ہے-

(صحيح بخاري ج إص المعطبوعه تور محمد اصح الطالع كراجي المسائد)

المام مسلم بن حجاج تشيري منوفي المهم روايت كرية بين :

حضرت ابو ہربرہ دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیظ نے فرمایا کوئی زانی زنا کرتے وفت (کامل) مومن شیس ہو تا' اور کوئی چور چوری کرتے وفت (کامل) مومن نہیں ہو تا' اور کوئی شرابی شراب پینے وفت (کامل) مومن نہیں ہو تا اور کوئی کٹیرالوٹ مار کرتے وفت (کامل) مومن نہیں ہو تا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہی جیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا مسلمان کو گالی ویٹا فسق ہے اور اس سے اُل کرنا کفرے۔

حصرت جابر وہلی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی بیلے نے فروایا انسان اور اس کے تفراور شرک کے ورمیان نماز کو ترک کرنا (صحیح مسلم ج اصلاح مانتھا مسلم عاص ۱۱-۵۵ ملتقطا مسلم عدد ور محداصح المطابع کراجی ۵۵-۱۱س)

عافظ نور الدين على بن ابي بكراكيشي المتوفى ٢٠٨٥ هر روايت كرت بين :

حضرت انس دبیجھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیم ہر خطبہ میں میہ فرماتے تھے جو محض امانت دار نہ ہو وہ (کال) مومن نہیں اور جو محض عمد نورانہ کرے اس کا دمین (کامل) نہیں۔اس حدیث کو امام احمر' امام ابو یعلی' امام بزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود بالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله مالی جو فتحض بہت طبیعے ویٹا ہو بہت العنت کر آ ہو' بد زبال اور بے حیائی کی باتیں کر آ ہو وہ (کامل) مومن نہیں ہے۔ اس حدیث کو اہم بزار نے روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائدج اض عدے ۱۹۰۹مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۹۰۴مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت ۱۹۰۴ماہ)

امام ابوجعفراحد بن محد طحاوی متوفی ۱۳۴ه در دایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا وہ محض (کامل) مومن خمیں ہے جو رات کو پیپ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوئی بھو کا ہو۔ (شرح معالی الآثارج اس الاسطوعہ معلیٰ جبنائی پاکستان لاہوں اس ماپڑوئی اس کے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ بھر کہ ان تمام امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور صادق ایمان بیان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور صادق ایمان بیا ہے کہ اس کے دل میں اس کے خلاف شک نہ آئے وہ اللہ سے ڈر آ رہے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال کو سبے در این خرج کرے۔ اور کامل ایمان یہ ہے کہ تمام فراکش اور واجبات پر وائمان عمل کرے اور سنن اور مستجمات پر بھی عامل ہو اور

ر حرام اور مکردہ تحری ہے رائما "مجتنب ہو اور مکردہ تنزیمی اور خلاف اولی ہے پچتارہے 'اور اس درجہ کے ساتھ جو مسلمان کھی مسلمان جھی نیکی کا عظم دیتے رہیں گے اور برائی ہے روکتے رہیں گے وہ تمام امتوں میں بمترین امت ہونے کے مصداق ہیں۔ اس جیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان میں ہے بعض مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں 'مومنوں ہے حضرت عبداللہ بن سلام دیاڑھ ایسے لوگ مراد ہیں جو پہلے یہودی ہتھے اور بحد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ فاسق کا معنی ہم پہلے

بیان کر پچکے ہیں اس سے مراد مرتکب کبیرہ ہیں اور اس آیت کا مطلب سے سے کہ یہود میں ایسے لوگ تھے جو کافر ہونے کے علاوہ دینی اور دنیاوی معاملات میں بدعمل اور براخلاق بھی تھے۔

ساوہ دیں اور وجادی سیمات میں ہر میں اور ہر موں ہیں۔۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وہ تہمیں زبانی ازیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سیکس کے 'اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تہمارے سامنے سے چیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھران کی مدد نہیں کی جائے گی۔ (آل عمران : ۱۱۱)

مدینہ کے بہودیوں کی ذاست اور خواری کابیان

"الزی ""کامعنی دکھ اور تکلیف ہیں اس آیت میں ٹی مٹاھیا کے زمانہ کے پہودیوں کا ذکرہے ' بی مٹاھیا نے ابتراء "
ان کے مختلف قبائل ہے جو معلہ ہے کیے تھے دہ ان کی عمد منگینوں اور شرار توں کی دجہ سے ختم کردیے گئے اور بعد میں

ہ اپنی ریشہ دوانیوں اور جرائم کی سزا میں قتل کردیے گئے یا جلاوطن کردیے گئے ' اور دو سرے قبائل ہے جو انہوں نے
معلہ ہے کررکھے تھے وہ قبائل بھی آہستہ آہستہ اسلام کے زیراثر آگئے ' سودہ معلہ ہے بھی عملاً" ہے اثر ہو کررہ گئے اور
معلہ ہے کر اس کے تقاور میں معلیا ہے کہ اب ان کی جو کہ سارے کب تک کوارہ سکتا ہے' ایش آہت میں مدینہ کے
مودیوں کی اس عالمت کا نفشہ کھینچا گیا ہے کہ اب ان کی جو کٹ چی ہے اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ حمین
کوئی بڑا نقصان بنچا سکیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرستے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تم کو اپنی زبانوں سے بھی
دکھ اور تکلیف بنچا تھیں۔ مسلمانوں کو طعن و تشنیج کریں ان کے خلاف افترا پردازی اور تسمت تراثی کریں یا جگمات کفریہ
کیس مثلاً یہ کہ عزمر ابن اللہ ہیں ' یا قورات کی عمارات میں تجویف کریں' یا کمزور مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف
شکوک اور شبحات ڈاکس' اس سے زیادہ مسلمانوں کو کوئی جانی یا بلی نقصان پنچانے کی سکت اب ان میں منیں رہی ' اور

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جہال کمیں بھی پائے جائیں ان پر ذات لازم کر دی تھی ہے بجز اس کے کہ وہ (مجھی) اللہ ک رسی اور (مجھی) لوگوں کی رسی (سے سہار الیس) وہ اللہ کے غضب کے مستخل ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی تئی-

(آل عمران : ۱۳۳)

مسلمانوں یا غیرمسلموں کے سمارے کے بغیریمودی ریاست قائم نہیں کرسکتے

یمودیوں پر اس طرح ذات لازم کردی گئی ہے کہ وہ کرہ ارض پر ہر خطہ میں ذلیل و خوار ہیں 'اور اپنے زور بازد سے انہیں کہیں پر بھی غلیہ جاصل نہیں ہے۔ اسوا اس کے کہ کہیں مسلمانوں نے ان کو امان دے وی اور کہیں غیرمسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سمارا دیا 'اس زمانہ میں انگلینڈ' امریکہ اور روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے مام سے آیک یمیووی ریاست قائم کروی ہے اور آج کل امریکہ ان کا پشت پڑاہ ہے 'یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں جکومت قائم نہیں کر سکے 'ان کا ایٹی قوت بناہمی امریکی مدد کی دجہ ہے۔

تهيبان القرآن

مسلمانوں کے لیے یہ اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ملائیلا کے اطاعت گزار دہیں اور جب مسلمان اجتماع طور پر دبی اقدار سے منحرف ہو جائیں 'اسمائی اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے یاعث نگ اور عار ہو (سو آج کے ہذرن معاشرہ بیس کسی مسلمان نوجوان کا ڈاڑھی رکھ لینا 'مختوں سے اوپر شلوار پمنا اور مربر عمامہ باند صنائی طرح اس طبقہ بیں باعث طامت ہے اور عورتوں کا برقد پمننا نامحر موں سے بردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری بین اور غیر اسلامی بردہ کرنا اور گھر کی جار دیواری بیس رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرہ بیس گزار ہین کی علامت سمجھ جاتا ہے) اور غیر اسلامی ترف کو ابنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو' نماز' روزہ' زکوۃ' جج اور دیگر اسلامی ادکام ان کو بوجھ معلوم ہونے گئیں تو پھران مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یمودیوں کے ہاتھوں مسلمل فکست کھنا کوئی جرت اور تعجب کی بات شہیں ہے۔

أربط آيات أور مناسبت

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرملیا تعالیل کتاب میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر فاست ہیں۔ پھر اللہ تعالی نے کفار الل کتاب کی ندمت فرمائی تھی اب اس کے مقابلہ میں اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی مدح فرما رہا ہے کام محد بن جرر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیربیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فریلیا جب عبداللہ بن سلام تعلیہ بن سعید اسید بن جید اللہ بن سعید اسید بن جید اللہ بن عبید اور دیگر یہودی اسلام لے آئے انہوں نے نبی طابقائم کی تقدیق کی اور اسلام جس رغبت کی اور اسلام کے بعد اسلام کی راہ میں مل خرج کیا تو علماء یہود اور ان میں سے دیگر کفار نے کما بولوگ (سیدنا) مجمد (طابقائم) پر ایمان لائے ہیں اور ان کی بیروی کر رہے ہیں وہ ہم میں بہت برے نوگ ہے آگر وہ نیک لوگ ہوتے تو اپ آباء و اجداد کے دین کو ترک نہ کرتے اس کے علاوہ ان کی فرمت میں اور باتیں کیس تو اللہ تعالی نے ان کی مدح مرائی ہیں ہی آبات نازل دین کو ترک نہ کرتے اس کے علاوہ ان کی فرمت میں اور باتیں کیس تو اللہ تعالی نے ان کی مدح مرائی ہیں ہی آبات نازل فرمائی اور تحقیق اور ان کارد کرتے ہوئے فرمائی کی صفات کی تقصیل اور شخصیق

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوصاف بیان کیے ہیں 'آیات سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے فربایا تھا کہ اہل کتاب سے بعض مومن ہیں اور اکثر فائق ہیں۔ پھر فاستوں کے احوال بیان فربائے اور ان کا انجام بیان فربایا 'اور ان گائیت میں مومن ہیں ہے ایمان لانے والوں کے احوال اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہونے والے اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہونے والے اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہونے والے اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہونے والے اور ان کی صفات بیان فربائیں۔ آگرچہ اسلام میں واخل ہونے والے اور ان کیک بہت کم تعداد میں نتھے۔

مومنین اٹل کٹک کی پہلی صفت میہ بیان فرمائی ہے کہ وہ قائم ہیں 'اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر تبجد کی نماز میں قیام کرتے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالْآلِدِیْنَ یَدِیْدَتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجَّدًا وَّقِیمَا مَّا

(الفرقان: ۱۲۲) را*ت گزارویجی*۔

اس آیت کی دو مری تغییریہ ہے کہ بیر گروہ دمن حق پر قائم ہے اور تابت قدم ہے اور مخالفین کی ریشہ دوانیاں اور اہلام کے خلاف ان کے شکوک و شبمات ڈالنے کی کوششیں ان کے پائے ثبات کو متزکزل نمیں کرتیں۔

ا دوسری صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے او قات میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں بیں اس سے بہ ظاہر سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ سجدہ میں بھی خضوع اور خشوع سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بلیکن سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنامنع ہے۔ لمام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی 20 مدھ روابت کرتے ہیں :

حضرت این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ تبی مظیم نے فرمایا مجھے رکوع اور سجود میں قر آن مجید رزھنے سے منع کیا کیا ہے۔ (سنن ابوداؤرج اص ۱۲۷مطبوعہ مطبع مجتبائی لاہور ۵۰سالھ)

یہ مماعت قرآن مجید کی تعظیم کی دجہ ہے ہے کیونکہ رکوع اور سجود انتمائی ذات کی عالت ہے اس لیے اس عال میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

"لوروہ سجدہ کرتے ہیں" یہ ان کی الگ لور مستقل صفت ہے لور پہلی صفت کی قید نہیں ہے لور آیت کامعنی ہے ہے

تبيانالتآه

الکمہ وہ نماز میں تبھی قیام کرتے ہیں اور تبھی سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کا اطلاق نماز پر بھی کیا جاتا ہے اس ایس کے اس آیت کا معنی بیر بھی ہو سکتا ہے کہ دہ رات کے وفت نماز میں اللہ کی آیتوں کی حلاوت کرتے ہیں۔

تیسری صفعت بر بیان فرمانی ہے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تاکہ بدوہم نہ کیا جائے کہ اس آبت میں یمودیوں کی تعریف ہے کیونکہ یمودی بھی تنجد کی نماز پڑھتے تھے اور رات کو اٹھ کر تورات کی تلاوت کرتے تھے 'سواس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یمال رسول پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان تب صحیح ہو گاجب اس کی تمام آیوں پر ایمان لایا جائے اور تمام آجوں میں یہ آبت بھی ہے :

كُلُّ الْمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَا يُكَنِّهِ وَكُنَّيْهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْ رُسُلِهِ (البقره: ٢٨٥)

سب ایمان لائے اللہ پراس کے سب فرشنوں پراس کی سب کرشنوں پراس کی سب کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر (بید کہتے ہوئے کہ) ہم ایمان لانے میں اس کے درمیان قرآل میں سے کمی کے درمیان قرآل میں کے۔

اور بالخصوص سيدنا محد المايوم إيمان لان اور آب كى اتباع ك متعلق فرمايا:

جو لوگ انتاع کرتے ہیں اس رسول' نی امی کی جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأَمِيَّ الَّهِ مِنَ النَّبِيِّ الْأَمِيَّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَكُنُّ فَوْنَا عِنْلَهُمْ فِي النَّوْزِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ. (الاعراف: 20)

اور بہود تمام رسونوں پر ایمان خمیں لائے تھے۔ ان کا حضرت عیمیٰ کی رسالت پر ایمان نہ تھا اور بالحضوص وہ سیدنا محم طابیخ کی رسالت کے منکر تھے اس لیے ان کا اللہ کی تمام آجوں پر ایمان نہ ہوا' اور جب اللہ کی آجوں پر ایمان نہ ہواتو اللہ پر ایمان نہ ہوا' للذا اس میں ایمان والوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں' اس سے یہودی مراد نہیں ہو سکتے۔

چوتھی صفت سے بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں' انسان کا پہلا کمل سے ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں اور اس کے اٹلل صالح ہول' اور دو سرا کمل سے سے کہ وہ خود کامل ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو کامل بنائے' جیسا کہ قرآن مجیدیں ہے:

ائے ایمان والوالے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو مدزخ کی

كَاكِنُهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا قُوَّا آنْفُسَكُمْ وَآهْلِينَكُمْ

نَارًا (التحريم: ١) الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

سوانسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کال ہونے کے بعد دو سرے ناقصوں کو کال بنائے اور یہ فریضہ نیکی کا تھم دینے اور برائی سے روکنے سے اوا ہو گا ابعض علاء نے کما ہے کہ نیکی کا تھم دینے سے مراویہ ہے کہ اللہ کی توحید اور سید نامجہ طلبیج کی رسمات پر ایمان لانے کا تھم ویں 'اور برائی سے روکنے سے مراویہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور آپ کی رسمات کے انگار سے روکیں 'لیکن شخفیق ہے کہ امر بالعروف سے مراویہ ہے کہ تمام عقائد معجو کے مانے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات 'مروہات مراویہ ہے کہ تمام عقائد معجو کے مانے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات 'مروہات مرات میں کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات 'مروہات مرات میں کرنے کا تھم دیا جائے اور تمام محرات 'مروہات

المجلم بانچویں صفت سے بیان فرمائی کہ وہ نیکی کے کاموں میں جادی کرتے ہیں الینی ہر نیک کام کو اس کے وقت پر کر کیتے میں اور فرائض اور دائمبات کو فوت ہونے ہے پہلے اوا کر لیتے ہیں اس کا مطلب سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کاموں کو خوشی اور سعادت سمجھ کرکرتے ہیں ابوجھ اور برگار سمجھ کر نسیس کرتے۔

آگریہ اعتراض کیا جائے کہ عجلت سے کام کرنا تو ممنوع ہے 'امام ابوعینی ترفری متونی 24 مدوایت کرتے ہیں : حضرت سمل بن سعد ساعدی واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی والم فرمایا اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ۔ ہے 'اور جلدی کرناشیطان کی طرف سے ہے۔ (جامع ترفری ص 490مطبوعہ نور محد کارخانہ تجارت کتب کراڑی)

اس کا جواب میرے کہ سرعت اور فجلت میں فرق ہے اسرعت کا معنی ہے جس کام کو پسلے کرنا چاہتے اس کو پسلے کیا جائے اور مجلت کا معنی ہے جس کام کو مو فر کرنا چاہئے اس کو مقدم کردیا جائے 'نیزیمال سرعت سے مرادیہ ہے کہ دین کے کاموں کو اِنتمالی خوش دلی اور رغبت سے کیا جائے۔

، چمٹی صفت سے بیان فرمائی : کہ وہ لوگ صالحین میں ہے ہیں کیے بہت عظیم صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کاصالحیت کے وصف کے ساتھ ذکر کیا ہے 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اور ذکریا اور یخیٰ اور عیبیٰ اور انباس (یه) سب صافعین میں

وَرُكِرِيًّا وَيَحْيلى وَعِيْسلى وَالْيَاسَ هَكُلِّ مِّنَ الصَّلِيحِيْنَ (الانعام: ۵۵)

ے ہیں۔

اور ساؤیں صفت یہ بیان فرمائی: اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کی ناقدری ہرگز نمیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگوں کو ان کے نیک انتمال کی جزائے ہرگز محروم نمیں کیا جائے گا کفر کامتی ہے چھپالینا لور کمی مخص کی نیکی کی جزائہ وینا اس کو چھپائے کے مترادف ہے اس لیے یمال انہیں جزائہ دینے کو کفرست تعبیر فرایا۔ مزید بر آن یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی جزائہ دینے کو کفر سے تعبیر فرایا۔ مزید بر آن یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی جزائہ دینے کو کفر سے تعبیر فرایا۔ اور اس کی دلیل یہ فرائی کہ اللہ منتقین کو خوب جائے والا ہے اور چو فکہ وہ منتقین کو خوب جائے والا ہے اور چو فکہ وہ منتقین کو خوب جائے والا ہے اس کے ان کے فیک کاموں پر ان کو اچھی جزائے محروم نمیں فرائے گا۔

اِنَ الْمِنْ يَنْ كُفُرُوالَّنَ تُعَنِّى عَنْهُمُ اَمُوالُهُمُ وَلِاَ اُولَادُهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تبيبان القرآن

## هاصراصابت حرث فرهرظلمرا الفسهم فاهد

ہے جس میں (جلا فیبنے وائی) سخست سردی ہو ،جران ٹوگوں کی کھینٹیوں پر پہنچے جنسوں نے اپنی جانول پڑھلم کیا ہے۔

## وَمَاظُلُمُهُ مُ اللَّهُ وَلِكِنَ آنَفُسُهُ مُ يَظُلِمُورُ

وه بوا اس تعیست کومبلا ڈرائے اورا شہرت ان بیقام نہیں کیا لیکن و این جا نوں پر ظلم کرتے ہیں

آخرت میں کفار کے اعمال کاضائع ہونا

اس سے مہلی ایتوں میں اللہ تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی تھیں۔ اور اب ان آیتوں میں ان کے مقابلہ میں کفارے احوال بیان فرما رہاہے۔ سوان آیتوں میں کفار پر وعید بیان کی ہے اور ان کی آرزوؤں کا انقطاع بیان فرمایا ہے کہ وہ ا کینے خیال میں دنیا میں جو سچھ بھی نیکی کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں وہ سب رائیگاں جائے گااور ان سے اللہ کے عذاب کو مرکز دور شیں کر سکے گا۔

بہود ' منافقین اور مشرکین ٹبی ماہیم کی عدلوت میں آپ کو نقصان پنجانے کے لیے مال خرج کرتے تھے اور اینے اس خرج پر خوش ہوتے تھے اور گخر کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ان کے مال اور الن کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے جرگز نہیں بچا سکیں گئے' مال اور اولاد کا ہالخصوص ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان اپن جان بچانے کے لیے مجھی مال کا فعربیہ دیتا ہے اور تہمی اولاد کے ذریعہ اپنے آپ کو وکھ اور آزار ہے بچاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اور آیتوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے ون مال اور اولاد کسی مخص کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے ورال ہے:

جس ون ندمال تفع وے كاند بيئے-

سوان ہیں ہے کسی ہے زمین بھرسونا(بھی) ہرگز قبول نہیں

كم أجائ كاخواه وه اسے فديہ ميں دے۔

تمهارے مل اور اوفاد الیے نہیں ہیں جو تم کو ہم ہے قریب

يَوْمَ لَا يَنْفَعُمَالَ وَلَا بَنْوُنَ (الشعراء: ٥)

فَكُنْ يُفْتِلَ مِنْ آحَدِ هِمْ مِّلْ ءَالْأَرُضِ ذَهَبًا

ا وَلَوا فَتَدَى بِهِ (الرَّعَمرِ إِنِّ ١٠)

وَمَا اَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَا دُكُمْ بِالَّذِي نُقَرِّبُكُمْ

عِنْدَنَا زُلُفْنِ (سبا: ٣٤)

کفار اسینے ہموال کو دنیا کی اغراض باطلہ اور دنیادی لذلوں کے لیے خرج کرتے ہیں 'اور اگر وہ مال کو غریبوں کی مدد کے کیے اور نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں تولوگوں کو دکھائے' سنانے' اس پر تعریف چاہنے' شہرت اور لخر کے لیے خرچ كرتے ہيں اللہ كے ليے خرچ نہيں كرتے اور أكر اللہ كے ليے خرچ كرتے تو اس كى پہلى شرط اللہ اور اس كے رسول الجيلام بر ایمان لانا ہے "کیکن وہ زیادہ تر اسینے اموال کو اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور سیدنا محمد مانویلم کی امتاع سے منع كرنے كے كيے خرچ كرتے ہيں اور آپ كى عداوت اور آپ كى مخالفت ميں اپنے اموال كو خرج كرتے ہيں۔

اور سر کفار جو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثل اس طرح ہے جس طرح طالمول کے کھیت پر سخت سرد جلا دینے والی ہوا پہنچے اور اس کھیت کو جلاؤالے 'اس کی نظیر قرآن مجید کی ہے آیتیں ہیں :

وَقَدِ مُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ

تبيبان القرآن

بِمَا عُمَّنْتُورًا (الفرقان: ٣٣)

کی طرف قصد فرمائیں مے پھرہم انسیں (فضامیں) بکھرے ہوئے (غبارکے) ہاریک ذرے بنادیں گے۔

کافروں کے اثمال زمین میں ٹیکتے ہوئے ریت کی طرح ہیں يَحْسَبُهُ الظَّمُ أَنْ مَآيَ " حَنْنَى إذَ الحَآءَةُ لَمْ يَجِدْهُ فَي إِيمَا بِإِلْ مَحْتَابٌ حَن كدجب وواس كإس آياة الت بكو مجمى نديلا-

وَالَّذِ يُنَ كَفَرُوا اَعُمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ (النور: ۳۹)

جس طرح الله تعالى طالمول كے ظلم كے سبب ان كے كھيتوں كو جلا ڈالنا ہے اس طرح الله تعالى آخرت ميس كافرول کے اعمال کو برباد اور رائیگاں کروے گا۔ اور ان کے اعمال کو قبول نہ فرمانا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی سزا دی ہے انہوں نے خود اپنی جانول پر ظلم کیا اور ایمان کے ساتھ ایسے اعمال کرے تہ لائے جنہیں اللہ تعالی تبول فرالیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیا قاعدہ بیان فرا دیا ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کسی مخص کا کوئی نیک عمل قبول نہیں

جس مردیا حورت نے نیک عمل کیابہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو فَلَنْحُيسَينَهُ حَيْوةً طَيِبَةً وَلَنَجِرِيَنَهُمْ أَجَرَهُمْ جَمَاس كو ضرور باكن وتدكى كسات زنده رسي عاور بمان ے بہترین کاموں کاان کو ضرد راجر عطافرہائیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْثِي وَهُوَ مُؤْمِرٌ بِٱخْسَنِمَاكَانُوْا يَغْمَلُوْنَ(النحل: ٩٤)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے طاہر اور واضح فرہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں فرہا آ اور ان کے تمام اعمال آخرت میں ضائع ہو جائیں مے۔ نیک اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔

ا ان وا تو! غیرول کو اینا رازدار بز بناؤ وه تخصاری بربادی بین کوئی کمرنیس انغیں دہی چیزلیندہے جم سے تغییر تکلیف پینچے ، ان کی باتوں سے وحمنی توظام ہم جی۔ هي صفاورهم أنير ہے۔ ان سکے سینول میں چھیا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑکھیے اگر تم عقل سے کام بیستے سیلے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے 🔾 سنونم ان سے مجست کرتے ہو حالاتکہ وہ نم سے مجست



الندان کے تمام کاموں کو مجیط سے 0

کفار کو راز دار بنانے کی ممانعت اور اس کی حکمتیں

"بطانہ" اس كيڑے كو كہتے ہيں جو انسان نے كيڑوں كے بينچ بہنا ہو ہاہے جو اس كے باطن سے ملا ہو ہاہے جيے بنياب اور چو نكد انسان كأ كرا دوست بھى اس كے تمام باطنى اوصاف اور خصائل پر مطلع ہو تا ہے اس ليے اس كو بھى بطانہ كہتے ہيں۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کفار کی فتہ انگیزیوں "رسول اللہ الماہی ان کی عداوت اور مسلمانوں سے ان کی مخالفت کو تفصیل سے بیان فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان سے اپنی رضاعت کے رشتوں یا ان کو اپنا حلیف بنائے کی وجہ سے ان کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، اور ان کو اپنے راز کی باتیں بنا وسیتے تھے، ان آیات میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بہت کے ساتھ دو کو اپنا دازداد نہ بنائیں ورنہ وہ ان کے رازوں پر مطلع ہو کر مسلمانوں کو جاء کرتے میں کوئی کر مسلمانوں کو جاء کرتے میں کوئی کر مسلمانوں کو بہت کہ اس ایت میں جن کو رازداد بنائے سے منع فرمایا ہے اس کا مصدات مندین بیس اور بعض نے کہا اس کا مصدات کون بیں "بعض مفرین نے کہا اس کے مصدات یہود ہیں، بعض نے کہا اس کا مصدات منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا مصدات منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا مصدات منافقین ہیں اور بعض نے کہا اس کا مصدات تمام کفار ہیں۔

تهيان العرآن

میں مغربین نے کہا اس سے مراد بہود ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ مسلمان اپنے معانات میں یہودیوں سے مشورہ کرتے گا شخص کور ان کے رضائی رشتوں اور علیف ہونے کی وجہ سے یہ گمان کرتے تھے کہ ہم چند کہ بہودی دین ہیں ان کے مخالف ہیں لیکن دنیاوی معالمات اور معاشرتی امپور ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کریں ہے۔ ایام ابوجعفر تھرین جریر طبری متونی ۱۳۱ھ روایت کرتے ہیں :

معید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا بعض مسلمان میروریوں سے میل جول رکھتے تھے کیو تکہ وہ ان کے بڑوی شخے کیا زمانہ جالمیت میں وہ ان کے جلیف بن سکے تھے تھے کتب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور میروریوں کو رازدار بنانے سے منع فرمایا اور ان کے فتنوں سے ڈرایا۔(جامع البیان جسم مسلم مطبوعہ دارالسرفہ بیروت ۴۰سامے)

اور بعض مضرین نے کہا اس آیت میں منافقین کے ساتھ رازداری کے تعلقات رکھنے سے منع فربایا کیونکہ مسلمان منافقول کی ظاہری باتوں سے دھوکا کھا جاتے تھے مسلمان ان کو ان کے وعویٰ ایمان میں صادق گمان کرتے تھے اور وہ مسلمانوں سے ان کے راز کی باتیں من کران کے وشمنوں تک پہنچا دیتے تھے۔

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متونى اسماه روايت كرت بين:

مجلد بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مینہ کے منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے اللہ تعالی نے ان سے دوستی رکھتے ہے۔ متع فرمایا ہے۔ قادہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں منافقین کے ساتھ افوت اور محبت رکھتے ہے متع فرمایا ہے' رئے نے کما اللہ تعالی نے منافقوں کے ساتھ ملنے جانے سے متع فرمایا ہے۔

(جامع البيان ٢٠٠٥م ١٠٠٠ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٠٩هـ)

بعض مفسرین نے کہا اُللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً" مشرکین کے ساتھ محبت رکھنے ہے منع فرمایا ہے کیونکہ ایک اور آبت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو ووست نہ بناؤ تم انہیں ووسی کے پیغام بھیجتے ہو طالا نکہ انہوں نے اس حق کے ساتھ کفرکیا ہے جو تمہمارے یاس آجاکا ہے۔ يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا نَتَخِذُ وَا عَدُ وِيْ وَعَدُوَكُمْ الْوَلِيَاءَ تُلْقُونَ الَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كُفُرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ (الممتحنه: ١)

الم ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠١ه روايت كرتے بين :

حضرت انس بن مالک ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا نے فرمایا مشرکین کی آگ ہے روشنی عاصل نہ کرو اور نہ اپنی انگشتریوں میں کسی عربی کا نام فقش کراؤ۔ حس بھری نے اس کی تفییر میں کما بینی مشرکیین ہے اپنے امور میں مشورہ نہ لواور اپنی انگشتریوں میں سیدنا محمد ملائیا کما کا مام فقش نہ کراؤ۔ (جامع البیان عاص ۲۰ مطبوعہ دارالعرف بیروت ۴۰ ۱۹۰۰)

ان آیات میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوئی لور محبت کے تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ کفار کو تخفہ اور ہدیہ وغیرہ دیں اور آیک دو سرے کی دعو تیں کریں اور اپنے دیٹی لور دنیادی معاملات میں ان سے مشورہ کریں 'کیونکہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لور ان کے معاملات بگاڑنے میں حتی المقدور کوشش کرتے ہیں' اور ان کی بیر تمنا ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مصائب اور آلام پہنچیں لور ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے' وہ جب مسلمانوں سے ہاتیں کرتے ہیں اس وقت بھی ان کی باتوں سے دخمنی ظاہر ہوتی ہے اور ان کے چرے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں' وہ مسلمانوں کی کتاب اور ان کے نبی سے مگذب ہیں اور ان کے دنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے وہ بیان سے ہاہر ہے۔ انٹھ تعالیٰ کا ارشاد ہے : سنوتم ان سے محبت کرتے ہو حالا نکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے' اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران : ۱۹)

مسلمانوں کے کافرول سے محبت کرنے اور ان کے محبت نے کرنے کے محال

مسلمان ان سے کوئی محبت کرستے متھ اور وہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتے متھ اس کے حسب زیل محال بیان کیے

لَّهُ بِن :

- (ا) مسلمان ہے چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں کونکہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت اسلام ہے اور یہ ان کی محبت تھی' اور یہودی ہے چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام پر قائم نہ رہیں تاکہ وہ دین اور دنیا میں ہلاک ہو جائیں اور یہ ان کا محبت نہ کرنا تھا۔
- (۲) مسلمان اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے اور دہ مسلمانوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔
- (۳) چونکہ منافقین نے بہ طاہر اسلام قبول کر لیا تھا' اس لیے مسلمان ان سے محبت کرتے تنے اور چونکہ ان کے دلوں میں کفر تھا اس لیے وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تنے۔
- (۷) مسلمان سیہ نہیں چاہتے ہے کہ وہ کسی تکلیف اور مصیبت میں گر فقار ہوں اس کے برغلاف وہ مسلمانوں کی بریادی اور تابئی چاہتے تھے۔۔
- ا (۵) مسلمان ان کو اپنے راز ہڑا دیتے ہے جب کہ وہ مسلمانوں کو اپنے راز نہیں ہڑاتے تھے اس کے برعکس مسلمانوں کے راز افشاء کردیتے تھے۔

الله تعالیٰ کا ارشادے: اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تہمارے خلاف غصہ سے الگلیاں کالمنے ہیں آپ کھئے کہ تم اپنے غصہ میں مرجاؤ کیے شک اللہ ول کی ہاتوں کو خوب جانے والا ہے۔ (آل عمران: ۱۹۹)

مسلمانوں کے خلاف کافروں کے غیظ و غضب کابیان

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ جب وہ تنمائی میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف شدید غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں' اور جب انسان بہت زیادہ غصہ میں ہوتا ہے تو دانتوں ہے انگلیاں کاشنے گئا ہے۔ یہاں انگلیاں کاشنے سے مراد ان کے انتمائی غیظ و غضب کا بیان ہے' خواہ وہ انگلیاں کا ٹین یا نہ کاٹیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کئے کہ ''تم اسپنے غصہ میں مر جاؤ۔'' یہ ان کے خلاف بہ ظاہر دعاء ضرر ہے کہ تمارا غیظ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ تم اس کی زیادتی سے ہلاک ہو جاؤ' اور حقیقت میں یہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت و کرامت میں زیادتی اور ان کی سرباندی اور سرفرازی کی دعا ہے کیونکہ ان کے غیظ و غضب زیادہ ہو گا' حتی کہ غیظ و غضب زیادہ ہو گا' حتی کہ مسلمانوں کی ترق ہو گا' حتی کہ مرباندی اور مسلمانوں کی ترق ہو گا' حتی کہ غیظ و غضب زیادہ ہو گا' حتی کہ مسلمانوں کی ترق ہو گا کہ اسلام کے مسلمانوں کی بہت زیادہ سے اعتراض نہ ہو گا کہ اسلام کے

يبيان القرآر

انفلاف غیظ و غضب تو گفرے اور بیہ دعا کرنا کہ تم اپنے غیظ میں مرجاؤ ان کو گفرر بر قرار رکھنے کی دعاہے اور بیہ آپ کی شان کے لاکق نہیں کیونکہ ہم نے بتادیا کہ حقیقت میں بیہ اسلام کی سمیلندی اور سرفرازی کی دعاہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے شک الله ولول کی باتول کو خوب جانے والا ہے ایعنی تم آگرچہ بہ ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہو کیکن تم نے اپنے ولوں میں کفر کو چھپایا ہوا ہے اور تم اپنے دلول میں اسلام کے خلاف جس قدر غیظ و غضب رکھتے ہو الله تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے اور تمہارے ولول کی تمام ہاتول پر مطلع ہے۔

الله تعالی کا ارشادیسے:

اگر حمیس کوئی اچھائی عاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی برائی پنچے توب اس سے خوش ہوتے ہیں' اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا محرو فریب تمہیں کوئی نقصان نمیں پنچاسکتا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ (آل عمران: ۱۲۰)

تیک اور متقی مسلمانوں کا کفار کی سازشوں سے محفوظ رہنے کا محمل

"حسند" کا معنی ہے اچھائی اور بہاں اس نے دیاوی سفعت مراو ہے مثلاً صحت و خوالی دشنوں پر غلب اور دوستوں کے درمیان الفت اور محبت کا حصول اور سید کا معنی ہے برائی اور بہاں اس سے مراو ہے مرض فقر جہاد میں گلست وستوں میں رنجش اور جدائی قل عارت کری اور اوٹ مار وغیرہ اور اس آیت کا معنی ہے آگر تم اللہ کی عبادت کرنے میں تکلیف اور مشقت اور قدرتی آفتوں اور مصائب پر جبر کرد اور اللہ کی نافرانی سے قررو اور اینے تمام محاملات کو اللہ تعالی پر جھوڑ دو تو گفار این مرو فریب سے تم مارسد فااف جو ساز شیں کرتے ہیں اس سے تم کو کوئی ضرر الاحق نہیں ہو گا۔ "کید" کا معنی ہے ایک انسان دو سرے انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے جو خفیہ تدبیر کرتا ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنمانے فرایا یہاں کید کا من عدد کو پوراکیا تو اللہ تعالی ہے سوجس مخص نے اپنے اس مقور کر تخلیق کو پوراکیا اور عالم ارواح میں اللہ تعالی سے کیے ہوئے عدد کو پوراکیا تو اللہ تعالی ہے سوجس مخص نے اپنی حفاظت میں برکھے گالور اس کے خلاف اس کے دشتوں کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا اللہ تعالی میں دوراکیا و راکیا تو اس کے دشتوں کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا اللہ تعالی میں دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکیا دوراکی

اس کے یاد جور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ہیں بہت سے نیک اور متنی لوگ اپنے دشمتوں کی تدبیروں اور اس کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے حضرت ذکریا اور حضرت کیجیٰ کو شہید کردیا گیا' حضرت حسین رفتا کو اور ان کے رفقاء کو شہید کردیا گیا' حضرت عبداللہ بن الزبیر دفتا کو شہید کردیا گیا صالا نکہ یہ نفوس قدسیہ اللہ تعالیٰ کے اوا مرو نواہی پر عمل کرتے تھے اور عبادت کی مشقتوں پر صبر کرتے تھے اور اس کی معصیت کرنے سے ڈرتے تھے' اور اللہ پر نوگل کرتے تھے' اس کا جواب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو اور کاملین کو اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان ہیں عام مسلمانوں کو اور کاملین کو اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان ہیں فات دے دین سے ان کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کاملین لللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دیے ہے۔

تبيبان الكراد

ہیں کیکن دین کے معالمہ میں تنبی نرمی اور مداہنت کو اختیار نہیں کرتے 'اس آزمائش کا ذکر ان آیتوں میں ہے :

کیالوگول نے بہ کمان کرلیا ہے کہ وہ ان کے اس کینے پر چھوڑ دسیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے يَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\_18

اور ہم حمہیں کچھ ڈرا بھوک اور مال ' جان اور پھلوں میں کی سے ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوبَكُمْ بِشَعْعٌ رِّمْنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ \*

(البقره: ۱۵۵)

اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ اللہ تعام کاموں کو مجیط ہے " یعنی ان کے تمام کام اللہ کے علم میں ہیں 'لوح محفوظ اور کراما" کانتین کے پاس کیسے ہوئے محفوظ ہیں اور اللہ تعالی ان اعمال کی بڑا وے گا۔

غیرمسلموں سے دین اور دنیاوی کام لینے کی تحقیق

ان آیتوں میں بیہ تھم دیا گیاہے کہ مسلمان کفار ہے دوستی اور امن کا تعلق نہ رکھیں کیونکہ وہ مسلمانوں ہے کینہ اور بغض رکھتے ہیں اور ایپنے کسی معالمہ میں کفار ہے مشورہ بھی نہ کریں اور نہ ان سے تعلون چاہیں۔ اہام مسلم بن بخاج تشیری متوفی ااسماھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائیظ بدر کی طرف تھے جب آپ حرۃ الوہرۃ (مدینہ سے چار
میل کے فاصلہ پر آیک جگہ) پنچ تو آپ کو آیک محض ملاجس کی بہادری اور دلیری کا بہت چرچا تھا' رسول اللہ طائیظ کے
اصحاب نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے' جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو اس نے رسول اللہ طائیظ ہے کہا ہیں اس لیے
آیا ہوں کہ آپ کے ہمراہ لاوں اور جو مال ملے اس سے حصہ پاؤں' رسول اللہ طائیظ نے اس سے بوچھا کیا تو اللہ اور اس کے
رسول طائیظ پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں' آپ نے فرمایا پھروائیں جاؤ' میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں اوں گا۔

(ملیج مسلم ۲۶ ص۱۱ مطبوعه نور محد کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۳۵۰) علامه یجی بن شرف نووی متونی ۷۷۲ه اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :

دو مری حدیث بی بید ہے کہ نبی بھی اے صفوان بن امید کے اسلام لانے سے پہلے ان سے مدد لی بیض علماء نے پہلی حدیث پر علی الاطلاق عمل کیا اور مشرک سے مدد لینے کو مطلقا " ناجائز کما اور امام شافعی اور دو مرے فقہاء نے یہ کما کہ اگر کافر کی مسلمانوں کے متعلق اچھی رائے ہو اور اس سے مدد لینے کی ضرورت ہو تو اس سے مدد لی جائے گی ورنہ اس سے مدد لینا عمردہ ہو تو اس سے مدد لی جائے گی ورنہ اس سے مدد لینا عمردہ ہو تو اس سے مدد لینا عمرہ و تو اس مسلمانوں کی اجازت سے کافر مدد لینا عمرہ و تو اس کو عطیمہ اور انعام وغیرہ دیا جائے گا اور مال غنیمت بین اس کا حصد نہیں ہو گا امام مالک امام شافعی امام الوضیفہ اور جمہور فقہاء کا کہی مسلک ہے اور زہری اور اوزاعی نے یہ کما ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔
امام ابوضیفہ اور جمہور فقہاء کا کہی مسلک ہے اور زہری اور اوزاعی نے یہ کما ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔
(شرح مسلم ج ۲۴ ملاء کا کہی مسلک ہے اور زہری اور اوزاعی نے یہ کما ہے کہ مال غنیمت سے ان کا حصد ہو گا۔

علامہ ابوعبداللہ محدین خافہ وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں : قاضی عیاض نے کما ہے کہ امام مالک لور تمام علماء نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور امام مالک نے بیر کما ہے کہ تخیر مسلموں کو صفائی اور خدمت کے لیے رکھنا جائز ہے 'ابن حبیب نے کمااس طرح مجائی سے پھر پھیکوانے کے لیے انہیں گ رکھنا بھی جائز ہے 'اور ہمارے دو مرے اسحاب نے اس کو کمرہ کھا ہے 'ابن حبیب نے یہ بھی کما ہے کہ مشرک کو لال میں شامل کرنا جائز ہے 'اور ان کو لٹکر کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ لٹکر کے باہر رکھا جائے 'ابعض علاء نے کمایہ اجازت کی خاص وقت کے لیے بر سمیل عموم نہیں ہے 'پھر اس میں اختلاف ہے کہ مال فنیمت سے ان کا حصہ ٹکالا جائے گا یا نہیں 'تمام انمہ نے اس سے منع کیا ہے اور لہام اوزاعی اور اہام زہری نے کما ہے کہ مسلمانوں کی طریح ان کا بھی حصہ ٹکالا جائے گا اور سحنوں مائلی نے یہ کما ہے کہ آگر مسلمانوں کے لٹکر کو ان سے قوت حاصل ہوئی ہے تو ان کا حصہ ٹکالا جائے گا ورنہ نہیں 'امام شافعی نے ایک باریہ کما کہ ان کو فئی سے بالکل نہیں ویا جائے گا اور ان کو خمس سے دیا جائے گا اور قدہ نے یہ کما ان سے جس چیز پر صلح ہو جائے ان کو وہ دینا جائز ہے۔ (اکمال المعلم ج۲ س ۲۸۸) مطبوعہ دار الباذ کہ تحریہ 'کمرے '100)

علامه محر رشيد رضامتوني ١٣٠٠ الده لكصفين

قرآن مجیدیں ہود کو ہم رازبنانے اور ان سے مضورہ لینے سے منع کیا ہے یہ ممانعت ان ہودیوں کے ساتھ مختل ہے جو مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے تھے 'اوا کل اسلام میں ہودی ایسے ہی تھے اس لیے ان سے اسپنے دین کے کسی کام میں مدولینا جائز نہیں تھا لیکن بعد میں ہودیوں میں تغیر 'آگیا اور وہ بعض فتوحات میں مسلمانوں کے مددگار بن گئے۔ جسے فتح اندلس میں یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی' اور مصرمیں تسلمیوں نے رومیوں کے خلاف مدد کی' اس لیے یہودیوں بلکہ مطلقا" غیرمسلموں سے مسلمانوں کا مددیونا جائز ہے یہ شرفیکہ وہ اسلام اور مسلمانوں سے عداوت ند رکھتے ہوں۔

الله تعالى ارشاد فرما ما ب :

اللہ حمیں ان کے ساتھ احمان اور عدل کرنے ہے خیس روکتا جنوں نے تم ہے دین میں جنگ خیس کی اور حمیس تممارے محمول ہے خیس تمارے محمول ہے خیک اللہ انساف کرنے والوں کو بہند فرما آب للہ انساف کرنے والوں کو بہند فرما آب اللہ حمیس انبی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے ہے منع فرما آب جنوں نے تم ہے دین میں جنگ کی اور حمیس تممارے فرما آب جنوں نے تم ہے دین میں جنگ کی اور حمیس تممارے محمول ہے ویک تک کی اور حمیس تممارے ویک تک کی اور حمیس تممارے دوستی کرے کا تو دی ان ہے دوستی کرنے ہے میں کرے گاتو دیں اوگ طالم ہیں۔

لَا يَنْهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوْ كُمْ فِي اللَّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنُ تَبَرُّوْهُمْ وَنْ دِيَارِكُمْ أَنُ تَبَرُّوْهُمْ وَنْ دِيَارِكُمْ أَنُ تَبَرُّوْهُمْ وَنْ فِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَنَا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَإِنَّمَا يَنْهُ كُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ قَاتُلُوكُمْ فِي اللَّهِ يُنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ يُنِ قَاتُلُوكُمْ فِي اللَّهِ يُنِ وَاللَّهُ كُمْ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ قَاتُلُوكُمْ فِي اللَّهِ يُنِ وَالْمُولُولُهُمْ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهِ يُنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهِ يُنِ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

اس نکتہ کی طرف حضرت عمرین الخطاب واللہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے لکھنے پڑھنے کے دفتری کاموں کا معاملہ رومیوں کے سپرد کیا اور بعد کے دو خلفاء اور ملوک بنی امید نے بھی ان کی پیروی کی اور مسلمان بادشاہوں میں سے عباسیوں نے بھی اس پر عمل کیا اور بعود کھنا ہے جم اکثر سفراء اور نے بھی اس پر عمل کیا اور بعود کھنا ہور صابئین میں سے اپنے عمل مقرر کیے اور دوات عثانیہ کے بھی اکثر سفراء اور وکلاء عیمائی تھے اس تمام وسعت اور عالی ظرفی کے باوجود بورپ کے مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت تعصب اور تنگ نظری ہے۔(المنادی عم ۸۵۔۸۲م مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت)

ان تمام دلائل کا خلاصہ ہیہ ہے کہ آگر غیرمساموں پر بیہ اعتلا ہو کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں وان سے دینی اور دنیادی مهملت میں مددلینا اور ان کو مختلف مناصب تفویض کرنا جائز ہے اور آگر بیہ معلوم ہو کہ وہ اسلام اور

تحيان القرآن

مانوں کے دشمن ہیں تو پھران سے کسی معاملہ میں مشورہ کرنایا خدمت لینایا ان کو کوئی منصب سپرد کرنا جائز نہیں ہے۔ - الترسن پرزمین تمصاری مدد کی تقی نگر ادا کرو O المے *زول حوم* م ثابت قدم دہو اور اشرسے ڈیستے دہوتو حیں آن دعمی تم پر چڑھان کریں سکتے ای آن اشرز نتاق زده مراد) کو محن نصیں خوشخری شینے سکے سیے کیا ہے اور ناکراس سے تھا سے دل مطنن رہیں اور (در هیفنت) مرد

تبيان الترآن

### مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعِن يُزِالْحُكِيُوشِ لِيقَطَع طَرِفًا مِن الَّذِينَ

الله كى طوق مرتى سي جوببت عالب الري عمت اللهب الاولال مداكا باعث بهسيد) تاكم الشركا فرول ك ايك كروه كو

#### ڰڣؙۯٙٳٲۯؙؚؽڮؙؠؾۿؗۘؗۄؙؽؽنٛڡٞڶؚؠۯٳڬٳؖؠٚؠؽۘڹٛ®

(جرست) کاش منے یا ایقیں (شکست تورہ ہ کرسے) د کواکوسے تو وہ نام او ہوکر اورث جائیں 🔾

ان آیات میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کاؤکر آگیا ہے اس کیے ہم پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا مختصر تذکرہ کرنا چاہتے بیں ماکہ ان آیات کا پس منظراور پیش منظر معلوم ہو جائے اور ان کی تفہیر پر قار کین کو بصیرت حاصل ہو۔ غزوہ بدر کا مختصر تذکرہ

الم ابن اشام بيان كرتي بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ الم بیانے کے بیہ سناکہ ابو سفیان شام سے بال تجارت کا آیک قافلہ کر آ رہا ہے ' قو رسول اللہ الم بیانے کے سلمانوں کو بلایا اور فرمایا بیہ ابو سفیان ہے جو اپنے قافلہ سمیت واپس آ مراہے ' فکو! شاید اللہ تعالیٰ ان کے اسوال جمیں عطا فرماوے ۔ اس قافلہ جس ابو سفیان کے ساتھ چالیس آدی ہے اور مکہ کے سرداردوں بیس سے عمروین العاص نے 'جرت کے ایس ماہ بعد بارہ رمضان المبارک کو ہفتہ کے دان رسول اللہ ملا بیارہ سو سحلہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے فکلے ' مجالم بین سحلہ کے پاس وہ گھوڑے ' ساتھ ذریس اور اس اونٹ تھے' باقی صحلہ پیادہ شے' رسول اللہ ملا بیاری سواری کرتے ' آپ نے اپنے آتے اپنے آپ کو بھی اس اصول سے مشتنی شہیں رکھا' آپ کے ساتھ جو وہ صحلہ شے انسوں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! ہماری باری آپ کو بھی اس اصول سے مشتنی شہیں گے ' رسول اللہ ملا بیار ہے فرمایا نے سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ جس تمیں آپ سوار رہیں ' ہم بیدل چلیں گے ' رسول اللہ ملا بیارہ نے فرمایا نے سنو! تم دونوں نہ مجھ سے زیادہ قوی ہو نہ جس تمینی ہوں!

جب ابوسفیان تجاز کے قریب پہنچا تو وہ آئے جانے والوں سے نبی طاہ افرا کے متعلق خریں معلوم کر تا تھا اسے بعض سواروں نے بتایا کہ سیدنا محمد طاہ الم تم پر اور تمہارے قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اس نے فورا محمنم بن عمرو النفاری کو مکہ روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ قریش کو جاکر کئے کہ وہ اسپنے اموال کی حفاظت کا انتظام کریں کیو فکہ (سیدنا) محمد (طابعاً) ہم پر حملہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں او سری طرف مکہ میں عائلہ بنت عبدالمطلب کو بیان کیا اہمی اس خواب کا چرچا کہ قریش پر کوئی آفت اور معیبت آنے والی ہے اس نے یہ خواب اپ بھائی عباس بن عبدالمطلب کو بیان کیا اہمی اس خواب کا چرچا ہو رہا تھا اور اس کے متعلق چہ مگو کیاں ہو رہی تھیں کہ مکہ والوں نے شمنم بن عمرو النفاری کی چیخ و پکار سی اس نے اپ اس نے اسپ اور کی ناک اور کان کاٹ دیتے تھے کہاوہ کو النا کرویا تھا اور اپنی قبیص پھاڑ ڈالی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اپ اس خواب کو جیاؤ جو اس کے متمام کر دیا ہے اور جھے امید قافلہ کو بچاؤ جس پر تمام مکہ والوں کے اموال لدے ہوئے ہیں ' (سیدنا) محد (طابعاً) کے اس پر تمند کر دیا ہے اور جھے امید خواب کے تم اس کی مدد کے لیے بروقت پہنچ جاؤ گے!

قریش نے اپنا تمام مل و متاع واؤ پر نگا کر جنگ کی تیاری کی جب انہوں نے عزم سفر کیا تو قریش مکہ کی فوج کی تعداد نو

تبيبانالقرآن

اللو پچاں تھی' ان کے پاس ایک سو گھوڑے تھے جن پر ایک سو زرہ پوش سوار تھے' پیدل سپاہیوں کے لیے بھی زر ہیں مہیگا تھیں' ان کے ساتھ رقص کرنے والی کنیزیں بھی تھیں جو دف ہجارتی تھیں اور جو شیام کیت گاکران کی آکش غضب کو اور بحرکا رہی تھیں' سو قرایش کا بیہ لشکر جرار مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ استی سے منانے' کے لیے بردے غرور اور تنکبر کے ساتھ روانہ ہوا۔

معمنم غفاری کو بھیجنے کے بعد ابوسفیان نے مزید اختیاط کی خاطرعام راستہ چھوڑ کروہ راستہ انتقیار کیا ہو ساحل سمندر

کے ساتھ ساتھ مکہ کو جاتا تھا اور اس نے بوی سرعت کے ساتھ مسلسل سفر کرنا شروع کیا اور جب اے یہ اطمینان ہو گیا کہ
وہ مسلمانوں کے تملہ سے محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے قیس بن امرء القیس کو یہ پیغام دے کر قرایش کے لشکر کے پاس بھیجا کہ
اب یہ قافلہ مسلمانوں کے تملہ سے محفوظ ہے اس لیے اب اس کی حفاظت کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ
واپس مکہ چلے جاؤ "اس نے یہ پیغام لشکر کے سیہ سالار ابوجہل تک پہنچا دیا "لین ابوجہل نے واپس جانے سے صاف انکار کر
دیا اور کہا یہ خدا ہم ضرور جائیں کے اور بدر پہنچ کر دم لیس مے اور مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے" تاکہ آئندہ وہ بیشہ ہم
دیا اور کہا یہ خدا ہم ضرور جائیں محمل مزاج لوگوں نے ابوجہل کی خالفت کی اور پچھ لوگ واپس چلے گئے لیکن آکٹریت
ابوجہل کے ساتھ رہی۔

رسول الله طالي جب ذفران كے مقام پر پنچ تو آپ كو يہ اطلاع على كه قريش كالشكر بيرى تيارى كے ساتھ اپ قافله كه دفاع كے دفاع كے دفاع كے ليے آ رہا ہے اب صورت حال اچا تك بول بكى متى پہلے مسلمان آیک قافلہ پر حملہ كے ليے روانہ ہوئے تھے جس كے ساتھ صرف چاليس آدى ہے "اب معلوم ہوا كه قافلہ تو فيح كر فكل كيا ہے اور مسلمانوں پر حملہ كرنے كے ليے قرايش كا آيک فشكر جرار چلا آ رہا ہے 'رسول الله طالي اس في صورت حال ہے اپ اصحاب كو آگاہ فرمايا اور ان سے اس سلملہ ميں مشورہ طلب كيا تمام صحابہ نے نمايت كر مجوش سے آپ كے ساتھ جماد كرنے كے عزم كو ظاہر كيا حضرت مقداد بن عمرو كے كمايا رسول اللہ آ آپ كو اللہ نے جمال جائے كا تھم دیا ہے وہیں مطلے ہم قوم موئى كی طرح نہيں جو ہے كہ دیں كہ جائے آپ اور آپ كا خدا ان سے جنگ كہتے ہم تو يہل پیٹھے ہوئے ہیں "اس ذات كی قشم جس نے آپ كو حق كے ساتھ جائے آپ اور آپ كا خدا ان سے جنگ كہتے ہم تو يہل پیٹھے ہوئے ہیں "اس ذات كی قشم جس نے آپ كو حق كے ساتھ بھیجا ہے آگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے جائمیں تو ہم آپ كے ساتھ جائمیں گے اور آپ كے ساتھ و شمن كے طاف بھیگا ہے آگر آپ ہمیں برک الغماد تک بھی لے جائمیں تو ہم آپ كے ساتھ جائمیں گے اور آپ كے ساتھ و شمن كے طاف جنگ كرتے رہیں گے يہاں تك كہ آپ وہاں پہنچ جائمیں۔

حضرت سعد بن معلانے کہا اس ذات کی متم جس نے آپ کو حق کے ساتھ جیجا ہے آگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم ہمی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگادیں گے' رسول الله ملا ہوا اس کے یہ ایمان افروز کلمات سن کر فوش ہوئے اور آپ نے فریلا روانہ ہو جاؤ' اور حمیس یہ فوشخری مبارک ہو کہ اللہ لے جھے وو گردہوں میں سے آیک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمانے ہے' بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہیں دکھے رہا ہوں۔
ایمان افروز کلمات سے آیک گروہ پر غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ فرمانے سول الله طاق کا رات بھر آیک ور خت کے بنج نمازیں پڑھنے بدر میں پہنچ کر سارے صحابہ تھے ہارے سوگنے صرف رسول الله طاق کا رات بھر آیک ور خت کے بنج نمازیں پڑھنے رہے اس رات فوب بارش ہوگی' مسلمان رینا علاقہ میں خیمہ ذن تھے اس بارش سے وہ ریت ہم کر پخت ہوگئی اور مسلمانوں کے لیے چار بھر نے میں آسانی ہوگئی' اور جمال کفار قریش خیمہ ذن تھے وہاں بارش سے ہر طرف بچرای کچڑی بچرا ہو مسلمانوں کے لیے چار بھرنے بھر آ رہا ہے' اے اللہ! بی وہ مدی

بياسالترك

ع جس کا تونے مجھ ہے وعدہ فرمایا ہے اسے اللہ! کل ان کو ہلاک کروے!

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن رسول الله مالی الله بیام اپنے تبدیس تشریف فرمانتے اور ب دعا كردے نتے: اے اللہ ميں تجھے تيرے عهد اور وعدہ كى حتم ريتا ہوں 'اے اللہ أكر تولے (بالفرض) اپنے وعدہ كو يوران فر الا تو پھر مجھی بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی معزرت صدیق اکبر دالھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ دعا بہت کافی ہے ، جب رسول الله الله الم الله الم الك توب آيت رو رب ت :

عنقریب میہ جماعت پسیاہو گی اور میہ پیٹیر پھیر کر بھاگ جا تھی

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

(القمر: ۲۵)

رسول الله المالا الله المالا عن رات ای کو صف بندی کر دی تھی اور تمام مجاندین محلبہ اپنے اسپنے مورچوں میں ڈٹ سے تھے " جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیس آیک دو سرے کے ہالمقائل حمیں اس وفتت نبی مالی یا نے بہت موٹر خطبہ دیا جس میں اللہ عزوجل کی حمدو شاء کی الله کی اطاعت پر برا تکیجه کیااور اس کے عذاب سے ڈرایا۔

جنگ كا آغاز اس طرح ہواكم كافرول كے لفكر سے اسود بن عبدالاسد المخرومي مسلمانوں كے حوض سے باني يہنے كابلند بانگ دعویٰ کرکے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا تکر حضرت حمزہ دیاتھ نے اس کویتہ نتیج کر دیا ' جنگ بدر میں مارا جانے والا ہیہ پہلا کافر تھا' یہ منظرہ کچے کرعتبہ بن رہیجہ' اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کرجوش غضب میں مسلمانوں کی طرف آیا اور یہ نعرہ لگایا کہ میرامقابلہ کون کرے گا نین انصاری نوجوان ان کے مقابلہ میں لکلے مگراس نے کہاجارے مقابلہ کے لیے ہماری قوم قرایش کے جوالول کو بھیجو 'تب رسول اللہ ما کھیلا نے حضرت عبیدہ 'حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عشم کو بھیجا' حضرت علی اور حضرت ممزہ نے اپنے اپنے مدمقابل کو موت کے گھلٹ اتار دیا لیکن عتبہ کے ایک دار ہے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ من معتریت حمزہ اور حصرت علی ان کی امداد کو پہنچے تو ان کے حملہ سے عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تزب ر کھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں گوائی دیتا ہول کہ تم شہیر ہو۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا اور دونوں الشكر آيك دو سرے سے محتفم گفا ہو گئے ' میہ جنگ ای طرح جاری رہی ای دوران ابوجهل دو انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارائکیا اور حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارائکیا میں مطبیع نے ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی طرف کھینگیں اور فرملا: اے اللہ ان کے چروں کو بگاڑوے ان کے دلول کو مرعوب کروے اور ان کے قدم اکھاڑوے ا ان كنكريول كالكنا تھاكہ جنگ كا نقشہ بدل كيا اور مشركين ميدان جنگ ہے بھائنے كيے مجابدين اسلام نے جب بيہ بھكد ز و یکھی تو انہوں نے مشرکوں کو اپنا قیدی بنانا شروع کیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے۔ معرکہ بدر سترہ رمضان السارک بروز جمعہ واقع ہوا مج کے وقت کڑائی شروع ہوئی اور زوال آفاب تک جاری رائی جب سورج ڈھلنے لگا اس وقت کفار کے قدم اکٹر گئے۔ جنگ بدر میں چودہ مسلمان شہید ہوئے اور ستر کافر مارے گئے اور ستر کافر کر فار کیے محے۔ جنگ بدر میں جو فرشتوں کانزول ہوا اس کے متعلق ہم انشاء اللہ متعلقہ آیات میں بحث کریں گئے۔

(الروض للانف مع السيرة النبوبيدلابن حشام ج ٢ص ٨١-١٢، ملحماً تاريخ للامم والملوك للعبري ج ٢ص ١٤٢- ١٣١ ملحما » الكامل في والتّاريخ لابن اشيرج ٢ص ٩٣-٨٠ ملحمات البدايه والنهاية جهاص ٢٥١-٢٥١ ملحماس

زواعد كامخضرتذ كره

غزوہ احد تین ہجری کو وقوع پذر ہوا' قریش مکہ جو ایک سال پہلے بدر میں شکست کھاکر گئے تھے' ایک سال تک بزے جوش و خروش سے جنگ کی تیاری کرتے رہے ان کے سینوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی 'پاپٹے شوال تین ہجری کورسول الله الماليا كوبيه اطلاع ملى كه كفار قرايش كالشكر مدينه منورہ كے قريب آپنچاہے۔ صبح كو آپ نے مهاجرين 'انصار اور عبدالله بن ابي ہیں سلول سے مشورہ کیا' مهاجرین' اکابرین انصار اور عبداللہ بن الی کی بھی رائے تھی کہ شہر میں بناہ کزین ہو کرمقابلہ کیا جائے' نیکن انصار کے نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہرہے ہاہر نکل کردشمن کامقابلہ کیا جائے ' رسول الله ملٹی کیلے زرہ پس کرہا ہر تشریق لے آئے 'ان لوگوں کو بعد میں افسوس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ مظاہیم کی مرضی کے خلاف اصرار کیا 'ان نوجوانوں نے اپنی رائے ہے رجوع کرلیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی کی بیشان جمیم ،ہے کہ وہ ہتھیار پین کرا آبار دے۔

قریش مکہ نے بدھ کے دن مدینہ کے قریب کوہ احد پر بڑاؤ ڈالا ' رسول الله طائدیام جعد کے دن نماز جعد کے بعد ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شمرے ہاہر نکلے عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں کی جمعیت لے کر آیا تھالیکن میہ کمہ کرواپس چا كياكه (سيدنا) محد (طائيم) في ميرا مشوره قبول نهيل كيا أب رسول الله طائيم كم سأته صرف ساست سومحلب ره محت جن میں ایک سو ۔ کے پاس زرہیں تھیں' ان میں بھی کئی کم عمر صحابہ کو واپس کر دیا گیا ان میں حضرت زید بن ثابت' حضرت براء بن عازب' حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهم شائل نصے' رسول الله مثل بیام نے احد کے بہاڑ کی بشت پر صف بندی کی احد بہاڑ کی بشت کی طرف سے یہ خطرہ تھاکہ وسمن اس طرف سے حملہ ند کردے اس لیے آپ نے وہاں حضرت عبداللہ بن جیر کی زیر کمان پچاس تیراندازوں کا آیک دستہ مقرر کیا اور بہ تھم فرمایا کہ فتح ہو یا تشکست وہ

این جگهول ہے نہ جثیں۔

جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ قرایش کاعلم بردار طلحہ صف سے نکل کربکارا مجھ سے کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور اس زورہ اس پر تکوارے حملہ کیا کہ دو سرے لمحد میں اس کی لاش خاک و خوان میں تڑپ رہی تھی علیہ کے بعد عثمان لکا اور وہ سیدنا حمزہ واللہ کے ہاتھوں مارا کمیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی مصرت حمزہ و مضرت علی اور معترت ابود جاند رمنی الله عنهم فوجول کے اندر تھس محت اور کفار کی صفیں الث دیں اجربن مطعم کا ایک عبشی غلام تھاجس کانام وحشی تھا' جیرنے اس سے دعدہ کیا کہ آگر اس نے تمزہ کو قبل کردیا تواسے ''زاو کردیا جائے گا۔ وہ حضرت سیدنا حزہ کی ناک میں لگا ہوا تھا آیک بار حضرت حزہ اس کے نشانہ کی زدیر آئے اس نے ناک کرنیزہ ماراجو آپ کی ناف کے آربار ہو کیانہ حضرت حزہ الز کھڑا کر حمرے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔

کفار اس جنگ میں بہت ہے جگری ہے جان پر کھیل کر لڑے۔ آیک کے ماتھ سے علم گر تاتو دو سرالے لیتا' اس کے ہاتھ سے عظم کر یا تو کوئی اور لے لیتا' تاہم جنگ میں مسلمانوں کا بلہ بھاری تھا' حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ کے شدید حملوں سے کفار کے باؤل اکٹر گئے تھے' بالا فر کفار بد دواس سے بیچھے ہے' اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت لوثنا شروع کر دیا۔ بید منظرو بکید کرجن مسلمانوں کو رسول الله مان کیا ہے احد بہاڑ کی پشت پر مامور کیا تھا' وہ بھی مال غنیمت لوشنے ے لیے دوڑ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن جیرنے ان کوہت روکا مگروہ بازند آئے۔ تیراندازوں کی خالی جگہ د کمچہ کر خالد بن یدنے عقب سے حملہ کیا' حضرت عبداللہ بن جیر اٹھو چند سرفروش مجاہدین کے ساتھ جم کراڑے لیکن سب

ئے' اب مشرکین کا راستہ صاف تھا' مسلمان مال لوٹنے میں مشغول تھے' اچانک بلیٹ کر دیکھانو ان کے سروں پر تکواریں پا ری تھیں' بدحواسی میں دونول فوجیں اس طرح بخلوط ہو گئیں کہ خود بعض مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں مارے سکتے' حضرت مصعب بن عمير ابن قميد كے باتھول شهيد ہوسك وه صورة "رسول الله مالي الله مالي مشابه عظے اس ليے بد افواه تھيل تحقی که رسول انند مانیکام شهید جو شخه اس افواه سه بدحواس اور بایوس اور برده محقی اور افرا تفری تجیل محنی مسلمان تھبرا شکھ بو کھلاہٹ میں دوست اور وسمن کی تمیزنہ رہی' اس ہنگامہ میں حضرت حذیفہ کے والد بمان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو مھے' رسول اللہ مٹائیلام کے جانثار صحابہ برابر لڑ رہے تھے' نیکن ان کی آٹھیں رسول اللہ مٹائیلام کو تلاش کر رہی تھیں' سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک وہی کئے ہے رسول اللہ کو دیکھا آپ کے چرہ مبارک پر مغفر تھا الیکن آئکھیں نظر آ رہی تھیں ا حضرت کعب بن مالک و کام زور سے ایکارے اے مسلمانو! رسول الله مالایم پیال ہیں کم بیر طرف سے جان شار صحابہ آپ کے گرو آئے ہو گئے " کفار نے جمی اس طرف دباؤ ڈالا " پانچ صحابہ نے ایک آیک کرکے جان دے دی لیک کمی کافر کو آپ کی طرف بردھنے نہیں دیا عبداللہ بن تمیہ مسلمانوں کی صفول کو چیر آبوا آگے بردھا اور رسول اللہ مانوینے کے قریب پہنچ سیا اور چرو مبارک پر تلوار ماری جس کی چوٹ سے معفر کی دو کڑیاں چرو مبارک میں چیر سمئیں و چاروں طرف سے تکواروں سے حیلے ہو رہے تھے اور تیر پھینکے جا رہے تھے "میہ دیکھ کر جانٹاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا " حصرت ابود جانہ ولی ایس کی ڈھال بن گئے اور جو تیر آتے تھے وہ ان کی پیٹے پر آگئے تھے اور سری طرف حضرت طلحہ آپ کی ڈھال ہے ہوئے تھے اور تکواروں کے وار کو اسپنے ہاتھوں ہے روک رہے تھے اس کیفیت میں ان کا ایک ہاتھ کمٹ کر تکریزا' حضرت ابو علی بھی آپ کی سپر ہے ہوئے تھے 'صبح بخاری میں میر واقعہ ند کور ہے کہ رسول الله مظامیرام پراڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ وسمن اوھر نہیں آئیں مے لیکن ابوسفیان نے دیکھ لیا' فوج لے کر بہاڑی پر چڑھا' لیکن حضرت عمراور چند دیگر صحابہ رمنی اللہ عنهم کے پھر پرسانے کی وجہ ہے وہ آگے نہیں بردھ سکے۔

قرایش کی عورتوں نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی المشوں کو بھی جیس چھوڑا ان کو مثلہ کیا لیتی ان کے چرے سے
ناک اور کان کاٹ لیے 'صند نے ان کئے ہوئے اعتماء کا ہار بنایا اور اپنے منظے میں ڈالا حضرت سیدنا حزہ بڑائ کی لاش پر گئی اور
ان کا پییٹ جاک کرکے کلیجہ نکالا اور کیا چہا گئی لیکن منظے سے نہ انز سکا اس لیے اگلنا پڑا۔ غزوہ احد میں سنز مسلمان شہید
ہوئے اور با بیس کافرمارے منکتے۔ (تاریخ الامم والملوک لفیری ج مس ۲۰۱۔ ۱۸۵۴ افکال فی الثاریخ ج مص ۱۱۱۔ ۱۹۳۰ البدایہ والنہایہ ج
موے اور با بیس کافرمارے منکتے۔ (تاریخ الامم والملوک لفیری ج مس ۲۰۱۔ ۱۸۵۲ افکال فی الثاریخ ج مص ۱۱۱۔ ۱۹۳۰ البدایہ والنہایہ ج

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اس وقت کویاد سیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھرے نکلے در آں عالیکہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھارہے تھے اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ (آل عمران : ۴۱۱) سابقہ آیات کے ساتھ ارتباط

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر تم صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا کرو فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پنچاسکتا' اور ان آبنوں میں جنگ بدر اور احد کا تذکرہ کیا گیا ہے ' جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نقی اور وہ جنگ کی تیاری بھی کرکے گئے تھے لیکن چو نکٹہ بعض مسلمانوں نے رسول اللہ طابیح کے تھم کی خواف ورزی کی تو وہ وہ جنگ کھا گئے' اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم نقی اور وہ چالیس آدمیوں کے ایک تجارتی قائلہ پر حملہ کرنے

تبيسان الترآن

الکے لیے نکلے تھے کسی بڑے نشکرے معرکہ آرائی کرنے کے لیے گھروں ہے نہیں نکلے تھے لیکن چونکہ سب نے رسول مجلی الله طاقی کے ایک مول سے معلوم ہوا کہ فتح کا الله طاقی کے ایک کوفتح اور نصرت سے نوازا' اس سے معلوم ہوا کہ فتح کا مدار عددی کثرت اور اسلحہ کی زیادتی پر نہیں ہے بلکہ اس کامدار مبراور تفویٰ پر ہے۔ غزوہ احد کے لیے نبی منافیظ کامحابہ سے مشورہ اور جنگ کی تیاری

پانچ شوال تین جری کو بردہ کے دن قریش مکہ ' میند کے قریب پنچ تھے ' بی مالی ایم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔

امام عبدالله بن عبدالرحمٰن واری متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا نے فرمایا یں نے خواب میں دیکھا کہ میں آیک مضبوط زرہ میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ آیک بنال فرج کیا جارہا ہے میں نے زرہ سے مدید کو تعبیر کیا اور قبل کی تعبیر ہما گانا ہے 'اور اللہ کے کام میں بہت خیر ہے اور آگر ہم مدید ہی دوہ آگر ہم سے قبل کریں گے ' تو ہم ان سے قبل کریں گے (نوجوان) صحابہ نے کما بہ خدا وہ اوگ زمانہ جالمیت میں ہمی مدید میں داخل ہونے کی جرات نمیں کرسکے تو کیا اب زمانہ اسلام میں ہم ان کو مدید میں داخل ہونے کی جرات نمیں کرسکے تو کیا اب زمانہ اسلام میں ہم ان کو مدید میں داخل ہونے دیں گا آپ نے فرمایا ہم جس طرح تم جاہو' ہمرافسار نے آیک وہ سرے سے کما ہم نے نمی مانا انہوں نے آپ کی خدمت میں جاکر عرض کیا یا رسول اللہ ا آپ جس طرح تکم فرمائیں ' آپ نے فرمایا اب یہ کہہ رہے ہوا نمی جب ہتھیار ہمن کے قواس کے لیے جنگ کیے بغیر ہتھیار انگرنا جائز نمیں ہے۔

(سنن داری جام ۵۵ مطبوعه نشرالسنه ملکان)

لام محربن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي ي

حضرت ابوموی وہ جہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑھ کے فرہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لے تکوار ہلائی تواس کا انگلا حصہ ٹوٹ گیا اس کی تعبیروہ ہے جو جنگ احد کے ون مسلمانوں کو ہزیت کا سامنا ہوا میں نے تکوار کو ووہارہ ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی صورت میں بن گئ اس کی تعبیروہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور مسلمان متحد ہوئے اور می نے خواب میں آیک ویل دیکھا اور اللہ کے کام میں بہت بھڑی ہے اس کی تعبیروہ ہے جو مسلمانوں کو جنگ احد کے ون پریشانی لاحق ہوئی۔ (سمح بخاری ج مع سمر معمومہ تور محداسے الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام احد بن حسين بيهتي متوفى ١٨٥٨ هدوايت كريت بين:

حضرت موی بن عقبی وہ ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابق نے جعد کے دن صبح کو فرایا ہیں نے فواب میں بیل کو دیکھا اس کو ذرج کیا جارہا ہے اور میں نے اپنی تکوار کو دیکھا اس کا شروع کا حصد ٹوٹ گیا " آپ نے بیل کی بیر تعبیر فرمائی کہ ہم میں سے آیک جماعت بھائے گی اور تکوار کا بلائی حصد ٹوٹ کی تعبیریہ تھی کہ آپ کے چرے پر زخم آیا اور آپ کے سامنے کا دانت شہید ہو گیا ' نبی طابق کی رائے یہ تھی کہ عید میں رہ کر کفار قریش سے بٹنگ کی جائے عبداللہ بن ابی سے کہلی بار مشورہ لیا گیا تھا اس کی رائے ہی تھی کہ عید میں ان اس کی برائے ہی بھی میں تھی ' لیکن انصار کے پرجوش نوجوان مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرتا چاہیج تھے۔

نبی طابق میں جو کا کیا گیا ہے بعد میں ان لوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا لیکن نبی طابق ہے فرایا نبی جب نبی میں ان اوجوانوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا لیکن نبی طابق ہے فرایا نبی جب بھی ان کوجوانوں کے اپنی رائے سے رجوع کر لیا لیکن نبی طابق ہی بڑار مسلمان تھے ہے۔

پیم آنگین عبدالله بن الی اپنے نبن سو ساتھیوں کو لے کر آکل گیا کیونکہ اس کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تھا 'حتی کہ آپ سے گھ ساتھ سات سو نفوس رہ گئے اور مشرکین کی تغداد نبن ہزار تھی۔

(دلا كل السّوة ن ١٠٨ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٠ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٠٠١هـ)

امام فخرالدین محدین ضیاء الدین عمررازی متوفی ۲۰۶ه کیسته بین :

رسول الله ما الله ما الله عند كردن الماذ جمعه كے بعد احدى طرف رداند ہوئے "اور ہفتہ كے دن احدى كھا ليوں بيں پنچ آپ پيدل چل رہے تھے اور جنگ كے ليے اپنے اصحاب كى صفيل بائدھ رہے تھے اگر كوئى شخص صف سے باہر نكلا ہوا ہو تا تو آپ اس كو صف كے اندر كرديتے آپ وادى كے نشيب بيں اترے تھے اور آپ كى پشت اور لشكر احدى طرف تھا۔ (تغيركبيرج ٣٥س) الله مطبوعہ دارا لفكر بيروت ١٨٣هه)

المام محد بن اساعيل بخاري متوفي ١٥١ه روايت كرت بين:

حضرت براء دِنْ بِهِ بِنَالِهُ مِنْ بِين كرتے بين كه جس دن اهارا مشركون سے مقابلہ ہوا نبی مُنْ بَا بِنَا اُزوں كا أيك لشكر (اُحد بِهَا اُور حضرت عبدالله بن جير بن مظعم كو ان كا امير بنا ديا اور فرمايا تم اس جگہ سے نہ جانا اگر تم يہ ديكھو كه بم غالب آ گئے بين پھر بھی تم يمال سے نہ جانا اور اگر تم ديكھو كه مشركين ہم پر غالب آ گئے بين تو تم امارى مدد كے ليے نہ آنا۔ الحديث۔ (صَحِح بخارى ج مع محدود نور محداسح الطالع كراجي ١٣٨١هـ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مدد گار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر نوکل کرنا چاہئے۔ (آل عمران: ۱۲۲)

غزوہ احدے متعلق احادیث اور آخار

الم ابو بكراحمه بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ ١٨هد روايت كرتے ہيں:

حضرت موکی بن عقبی بٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر واپس چاا گیا تو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے دل بیٹھ گئے اور بیہ دو جماعتیں بنوحاریثہ اور بنوسلمہ تھیں 'لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پچالیا' اور وہ رسول اللہ طائعیلے کے ساتھ ٹاہٹ قدم رہے۔ (دلا کل اسوۃ جسوس ۴۰۹مطبوعہ دارالکتب انعلمیہ بیروت'۴۰ اللہ)

نیزامام ابو بکراحدین حسین متوفی ۵۸سه روایت کرتے ہیں:

مشرکین نے مسلمانوں پر تین یاد حینے کیے اور ہریار پہاہوئے جی تیماندازوں کو رسول اللہ طابیخ نے احد بہاڑ

پر کھڑا کیا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ کفار مغلوب اور پہاہو تھے ہیں تو انہوں نے کما اللہ تعالی نے ہمارے بھائیوں کو فتح عطا

کردی ہے ' بہ خدا اب ہم یمل یالکل نہیں بینعیں کے اور جس جگہ نبی طابیخ نے انہیں بینے کا تھم دیا تھاوہ وہاں ہے ہٹ

گئے ' اور یمی تھم عدولی ان کی شکست کا سبب بن گئے۔ جب مشرکین کے لئکر نے دیکھا کہ مسلمان متفرق ہو گئے اور بھر گئے

تو انہوں نے احد بھاڑ کی بیشت سے ان پر حملہ کر دیا ' مسلمان مال غنیمت او شنے میں مشغول تھے کہ وہ اچانک تیموں اور
تو انہوں نے احد بھاڑ کی بیشت سے ان پر حملہ کر دیا ' مسلمان مال غنیمت او شنے میں مشغول تھے کہ وہ اچانک تیموں اور
تو انہوں کی زد میں آ گئے ' اور کمی بھار نے والے نے بلند آواز سے بھار کر کما رسول اللہ قبل کر دیئے گئے ' یہ خبر من کر
مسلمانوں کی رہی سسی محرفوث می ' بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ
مسلمانوں کی رہی سسی محرفوث می ' بہت سے مسلمان شہید کر دیئے گئے۔ جب بہت سے صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اللہ
مسلمانوں کی رہی سسی محرفوث می ' بہت سے مسلمان کو آوازیں دے کر بلاتے رہے آپ اس وقت احد کی گھائیوں میں

بيانالترآز

مہراس نام کی ایک گھاٹی کے قریب تھے۔ کی محابہ آپ کے پاس وہاں پہنچ گئے تھے' ادھر دو سمری طرف جب مسلمانوں کو گھ رسول اللہ طاقیم نہیں ملے تو وہ ہمت ہار جیٹھے' بعض نے کہا جب رسول اللہ طاقیم ہی نہیں رہے تو اب لڑنے سے کیا فاکدہ! بعض نے کہا اگر رسول اللہ طاقیم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے دین کی حمایت میں نہیں لڑد گے! تم اپنے دین کی حمایت میں لڑتے رہو جتی کہ اللہ تعالیٰ سے شہید ہونے کی صالت میں ملاقات کرو' یہ حضرت الس بن نفر نے کہا تھا' اور بنو تخیر میں سے سمی نے کہا اگر دہارے دین میں پچھ بھلائی ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے!

نی ملٹھیلا اپنے اصحاب کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو بلا رہے تھے' صحابہ کی آیک جماعت قابت قدمی ہے آپ کے ساتھ تھی' ان میں حضرت طور بن عبیداللہ اور حضرت زبیر بن عوام بھی تھے' ان صحابہ نے نادم مرگ آپ کا ساتھ دینے بعت کی تھی' ان میں سے چھ یا سات صحابہ آپ پر سپر بعت کی تھی' انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ طابھیلا کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا۔ ان میں سے چھ یا سات صحابہ آپ پر سپر بنے ہوئے شمید ہو گئے وہ آپ کے ساتھ مراس نامی کھائی میں چل رہے تھے۔ رسول اللہ طابعیلا کا پت چلنے کے بعد سب سے بہلے حضرت کعب بن مالک نے آپ کو دیکھا' آپ کا چرہ مغفر (خود) میں چھیا ہوا تھا صرف آپ کی آ تکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے آ تکھوں سے آپ کو بچھان لیا اور بلند آواز سے چلائے اللہ آکبرا یہ بین رسول اللہ ملٹھیلا' اس وقت آپ کا چرہ ذخی تھا اور آیک دانت (سامنے کے چار دانتوں میں سے دائیں جانب کے تچلے دانت کا آیک بز) شمید ہو چکا تھا۔

الم ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے إن

حضرت براء بنائا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کام ترکوں ہے مقابلہ ہوا تو مثرک بھاگ گے حتی کہ میں نے دیکھا عور تیں گئست تم یمل ہے نہ بنا جب مسلمانوں کا مشرکوں ہے مقابلہ ہوا تو مشرک بھاگ گے حتی کہ میں نے دیکھا عور تیں پنڈلیوں ہے کہڑا تھائے ہوئے بہاڑ پر بھاگ رہی تھیں ان کی پازیب دکھائی دے رہی تھیں تو یہ لوگ بھی غنیست ان خیست پہلارتے ہوئے دو ڑے ' جھڑے عبراللہ بن جسر نے کہا کہ نی طابیع نے تم کو یہ تھیں کی تی کہ فتح ہویا فکست یمان ہے نہ جاتا وہ شہیں کانے اور جب وہ شیم مانے اور جب وہ شیم مانے اور جب وہ شیم مانے اور جب وہ شیم مانے تو کو گلست ان کا مقدر بن گئی 'سر مسلمان شہید کردیئے گئے 'اور افعال نے مرافعا کی اور کھائیا قوم میں آئی ابی تعاف (معرف ان ابی کو جواب مت دو ' پھر کہا کیا قوم میں این ابی تحاف (معرف ابیکر کر کھائیا قوم میں آئی ہیں؟ آپ نے قربال میں اور کھائیا قوم میں آئی کہ باتو میں اور کھائیا ہو تھری اور کھائیا ہو تھری کو بھائی دو تھرت کی تھرک کو بھائی ہیں۔ ابو سفیان نے کہ کہ اس کو بھائی ہو تھری کہ بھائی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جائی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تھائی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جائی کہیں کو کہا ہو تھائی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تھائی ہیں۔ اور تم کی کی کہیں فرمانی کہیں کو کہائی ہیں۔ اور تم کی کا کہیں کو کہائی کا کہ ہونے کو کہائی ہون کو میں اس کا می کہائی کہیں۔ کو کہی کو کہیں نے کہائی کی کو کہائی کو کہائی کو کہائی ہونے اور تم کی لاشوں کے اعتماء کے ابو سفیان نے کہا آئی ہیں۔ اور تم کی لاشوں کے اعتماء کے ابو سفیان نے کہا آئی کو کہائی کو کہیں نے اس کا تھم وہا تھائی بھے اس بر افری س بوا۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف روزہ دار تھے (افطار کے دفت) ان کے پاس کھانالایا گیا' انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر بڑائھ (احد میں) شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہت افضل تھے' ان کو آیک چاور میں کفن دیا گیا

تبيبان القرآز

اآگر بن کا سرڈھانیا جاتا تو پیر کھل جاتے اور اگر پیرڈھانے جاتے تو سر کھل جاتا کور سیدنا حمزہ ویاد شہید ہو گئے وہ مجھ سے افضل نھے۔ پھرہمارے بے دنیا کشادہ کردی گئی اور ہمیں دنیا کی وہ چیزس دی گئیں جو دی گئیں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نیکیوں کاصلہ دنیا ہیں ہی نہ مل گیا ہو' پھر حضرت عبد الرحمان روتے رہے حتی کہ کھانا چھوڑ دیا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ایک مخص نے نبی مظیمیل سے پوچھا یہ فرماسیئے اگر میں شہید ہو جاؤں تو کمال ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں اس کے ہاتھ میں جو تھجوریں تھیں وہ اس نے پھینک دیں اور جاکر جماوکر نارہا حتی کہ شہید ہوگیا۔

حضرت انس بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے پچا جنگ بدر میں شریک شیں ہو سکے تھے انہوں نے کما اگر اللہ تعالیٰ نے بھے نی ہوئی کے ساتھ دوبارہ جماد کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گاکہ میں کس طرح جماد کر آبوں 'وہ جماد کر رہ شھے کہ مسلمان مشرکوں کے اچانک حملہ کی وجہ ہے بھائے 'انہوں نے کما اے اللہ! میں ان لوگوں کی کاروائی ہے تیری بارگاہ میں عذر پیش کر آبوں اور مشرکوں کے حملہ سے بیزار ہوں 'بھردہ تلوار لے کر آئے برھے 'تو حضرت سعد بن معاد بھاتھ ہیں عذر پیش کر آبوں اور مشرکوں کے حملہ سے بیزار ہوں 'بھردہ تلوار لے کر آئے برھے 'تو حضرت سعد بن معاد بھاتھ ہو ملاقات ہوئی انہوں نے کما اے سعدا تم کماں جا رہے ہو ججھے تو احد کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے وہ لاتے ہوئے شہید ہوگئے 'ان کی لاش پر است زخم شے کہ بہجائی نہیں جاتی تھی حتی کہ ان کی بہن نے انگلیوں کیا روں سے ان کو پہچانا' ان کی لاش پر تلواروں اور تیروں کے اس سے زیادہ زخم شے۔

حضرت انس وی بین کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مسلمان (گھراکر) رسول اللہ طاؤی کو چھو ڈکر بھاگ گئے۔
اس وقت حضرت ہو طلحہ وہ ہو ہی طاؤی کے سامنے ڈھال لیے ہوئے کھڑے تھے، حضرت ابو طلحہ وہ ہی بہت ماہر تیرانداز تھے۔
اس دن انہوں نے دویا تین کمانیں تو ڈولیس تھیں، جو مسلمان بھی وہاں سے لیے ترکش میں تیر لیے ہوئے گزر تا آپ فرماتے یہ تیر ابو طلحہ کو دے دو، بی طافی ہے ) جھانک کر توم کی طرف دیکھ رہے تھے حضرت ابو طلحہ کہتے آپ پر میرے مال اور باب فدا ہوں آپ مت جھا تکے 'کیس آپ کو کوئی تیرند لگ جائے' میراسید آپ کے بیند کے سامنے سیؤ میرے مال اور باب فدا ہوں آپ مت جھا تکھ' کمیس آپ کو کوئی تیرند لگ جائے' میراسید آپ کے بیند کے سامنے سیؤ سے اور میں نے دیکھا حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنما اپنی پیٹھوں پر مشکیس لاو لاد کر زخیوں کو پانی بال رہی تھیں' اس دن دویا تین بار حضرت ابو طلحہ کے ہاتھوں سے تلوار گری تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین فکست کھانے گئے تو ابلیس آمنہ اللہ چلایا 'اے اللہ کے بندو! پیچلے گروہ پر جملہ کرو تو لشکر کا اگا حصہ اور پیچلا حصہ ایک دو مرے میں عظم گھا ہو گئے 'حضرت حدیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والدیمان کو قتل کر رہے ہیں 'انہوں نے چلا کر کما اے اللہ کے بندو! یہ میرے باب ہیں ' حدیفہ نے دیکھا کہ مسلمان ان کے والدیمان کو قتل کر ہے ہیں 'انہوں نے چلا کر کما اے اللہ کے بندو! یہ میرے والد کو قتل کر دیا ' یہ میرے باپ ہیں ' نیکن بہ خدا وہ میرے باپ کو قتل کرنے ہے باز نہیں آئے 'ختی کہ انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا ' حضرت حذیفہ نے کما اللہ تماری معفرت فرمائے '(عروہ نے کما بہ خدا حضرت حذیفہ نے تمام زندگی نیک کے ساتھ گزاری۔) (حضرت بمان اس وجہ سے قتل کردیئے گئے کہ مسلمان اس قدر گھرائے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں ہو

حضرت انس پڑھ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی مٹائیلم کا چرو زخمی ہو گیا' آپ نے فرمایا دہ قوم کیسے کامیاب وہو گی جس نے اپنے نبی کا چرو خون آلود کر دیا۔ اس دفت ہیہ آیت نازل ہوئی لیسس لیک میں الا میں شنسی '' آپ کسی چیز

تبيانالغرآ

للحرّ مالك تهين بين-" -" كيم مالك تهين بين-"

حضرت ابو ہررہ ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیلے نے فرمایا اللہ تعالی اس قوم پر بہت شدید غضبناک ہو تاہے جو اس کے نبی کے ساتھ (یہ) کارروال کرے آپ نے اپنے سامنے کے چار وانتوں میں سے وائیں جانب ک ٹیلے وانت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ تعالی اس مخص پر شدید غضب ناک ہو تاہے جو اللہ کے راستہ میں اس کے رسول کو قتل کر دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالی اس محص پر شدید غضب ناک ہوتا ہے جس محض کو نی ملاہ اللہ کے راستہ میں قبل کرویں اور اللہ تعالی اس قوم پر شدید غضب ناک ہوتا ہے جو نبی ملاہ کا چہو خون آلود کردے۔
حضرت سل بن سعد بیٹی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید تنا فاظمہ رضی اللہ عنما بنت رسول اللہ ملاہ کیا ، رسول اللہ ملاہ کی اللہ عنما کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی بیٹی ڈھٹل سے پانی ڈال رہے تھے ' بب حضرت فاظمہ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون کا بہنا کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو رہا ہے تو حضرت فاظمہ نے ایک جائی کا کھڑا لے کراس کو جلایا اور اس کی راکھ کو زخم کے اوپر رکھا تو خون رک گیا وائت ٹوٹ گیا داخت ٹوٹ گیا ہور آپ کا سرزخی ہو گیا تھا اور خود آپ کے سامنے کے چار دائتوں میں سے آیک دائیں جانب کا مخیا دائت ٹوٹ گیا تھا اور خود آپ کے سامنے کے چار دائتوں میں سے آیک دائیں جانب کا مخیا دائت ٹوٹ گیا تھا۔

(صحیح بخاری ۴ ۲ ص ۵۸۳ - ۵۷۹ ملنقطا"مطبوعه نور محراصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ سه)

عتد بن الی و قاص نے تیر مارا تھا جس سے نبی مظاہرا کا نجاہ وانت شہید ہو گیا اور نجاہ ہوٹ زخی ہو گیا ہے وانت جر سے نہیں بونا تھا بلکہ اس کا کیک کلوا ٹوٹ گیا تھا اور عبداللہ بن شماب نے آپ کے خود پر تلوار سے وار کیا تھا جس سے خود ٹوٹ گیا اور آپ کا چرہ زخی ہو گیا تھا۔ نبی مظاہرا کا دانت مبارک شہید ہونا اور چرہ اقد س زخمی ہونا اس لیے تھا آک اللہ کی راہ میں خون بمانے اور زخم کھانے کے عمل میں آپ کا اسوہ اور نمونہ ہو اور اس عمل میں آپ کی اقداء کا اجر و ثواب طے اور آپ کے جرت انگیز مجزات و کھے کر کوئی شخص آپ پر الوہیت کا دھوکانہ کھائے اور آپ کے زخمی ہونے سے آپ کے متعلق الوہیت کے عقیدہ کی نفی ہو اور آپ نے جو زخم و صلوایا اور اس کا علاج کرایا اس سے علاج کرانے کا سنت ہونا

الله تعالیٰ کا ارشادے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تساری مدد کی تھی' در آل عالیک تم کرور تھے' سوتم اللہ سے درجے رہو آکہ تم شکر اواکرو۔ (آل عمران: ۱۳۳۳)

ربط آبات اور مناسبت

اس سے پہلی وہ آیتوں ہیں اللہ تعالی نے جنگ احد کا واقعہ بیان کیا تھا اور اب ان آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ فرمارہا ہے 'کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان نمایت ۔ بے سروساہانی کی حالت میں تھے اور کفار بہت تیاری اور اسلحہ کی فراو ابنی کے ساتھ آئے تھے 'اس کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غالب کردیا' اور بیہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہیں کرنا چاہئے' اور نہ اس کے سوا اور کسی سے مدو طلب کرنی چاہئے اور اس سے مقصود بیہ ہے کہ اس آیت کو موکد کیا جائے کہ آگر تم اللہ کے احکام (کی اطاعت) پر صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کافروں کا مکرو فریب تھیس بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتا' نیز اس بات کو موکد کرنا ہے کہ مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے۔

تبيان القرآن

لدر كالغوى معنى اور جغرافيائي محل و توع

بہ ہور مدینہ کے درمیان ایک وادی کا نام بدر ہے اشعنی نے کما یہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا کیونکہ اس کے مالک کا نام بدر تھا ' بھرمالک کے نام سے وہ کنوال مشہور ہو گیا۔

علامه ابوعبد الله يا توت بن عبد الله حموى متوفى ١٢٧ ه كلصة بين

بدر ایک گاؤں کا نام ہے جمان ہرسال میلہ لگتا تھا' بدر مدینہ 'نورہ سے تقریبا اس میل کی مسافت بر واقع ہے' بدر کا افوی ' بنی ہے بھرنا' چودھویں رات کے چاند کو بدر کما جا ناہے کیونکہ وہ بھرا ہوا اور مکمل ہو ناہے' مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی میں مشہور کنون ہے جس کو بدر کہتے ہیں۔ (مجم البلدان جام ے ۳۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العملی بیروت' ۴۹ م بدر میں مسلمانوں کے ضعف کابیان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمهاری مدد کی در آل حالیکہ تم ذکیل تھے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے:

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ذات کا لفظ استعمال فرہایا اور سورہ منافقون میں عزت کا لفظ استعمال فرہایا اور سہ بہ فلا ہر تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ذات سے مراد مادی ضعف ہے اور سورہ منافقون میں اس سے مراد ہے اللہ کی نظر میں معزز ہونا کیا ولا کن اور معقولیت کے فحاظ سے مسلمانوں کے دین کا باتی ادبیان پر غالب آنا کیا اللہ اور اس کی اطاعت کی شرط پر وزیا میں ہادی غلبہ بیانا اور سرفرازی حاصل کرنا۔ جنگ بدر میں مسلمان مادی طور پر ضعیف ہے کیونکہ ان کی تعداد تین سو تیرہ نفوس قدسیہ میں اور کفار نوسو پچاس منے ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور اس اونٹ تیے اور کفار کے پاس سو تیرہ نفوس قدسیہ میں اور دافر مقدار میں اسلحہ تھا۔ دو سری وجہ یہ ہمی ہو سکتی ہے کہ کفار کی نظروں میں مسلمان ضعیف اور کمزور خیال ضعیف اور کمزور خیال سے مقابلہ میں وہ خود کو ضعیف اور کمزور خیال سے ضعیف شختے یا مسلمانوں نے مکہ میں کفار کی جو قوت لور شوکت دیکھی تھی اس کے مقابلہ میں وہ خود کو ضعیف اور کمزور خیال کرتے تھے۔

مسلمانوں کی مفلوبیت کے اسباب

آج بھی مسلمان مادی طور پر ضعیف اور مغلوب ہیں اور ان کے مقابلہ میں کفار مادی طور پر قوی اور غالب ہیں 'لیکن مسلمانوں کو اس لجانا ہے غلبہ حاصل ہے کہ ان کی کتاب اپنے اصل معن کے ساتھ من وعن محفوظ ہے ' جب کہ تورات اور انجیل جس زبان ہیں نازل ہو کمیں تھیں اس زبان ہیں وہ کتاب آج کمیں بھی موجود نہیں ہے ' قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا کمی اور بیشی نہیں ہوئی جب کہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں ' معن قرآن کے ہزاروں بلکہ لاکھوں عافظ موجود ہیں جب کہ تورات اور انجیل محرف ہو چکی ہیں ' معن قرآن کے ہزاروں بلکہ لاکھوں عافظ موجود ہیں جب کہ تورات اور انجیل کاکوئی ایک حافظ دنیا میں بھی نہیں نہیں بلیا گیا ' قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کی کسی ایک صورت کی مثل کوئی بناکر نہیں لا سکتا' اور آج تک کوئی اس چہلنج کو نہیں توڑ سکا' مسلمانوں کے نبی کی بیدائش ہے لے کر وفات تک کمل میرت پوری سند کے ساتھ موجود وفات تک کمل میرت پوری سند کے ساتھ موجود ہیں اور تناب کی تعلیم اور دین کی المیں ہے ۔ مسلمانوں کے نبی کے تبام ارشادات (احادیث مبارکہ) اسانید کے ساتھ موجود ہیں اور تناب کی تعلیم اور دین کی گئی۔

تحيسان المقرآن

ہرایت کے متعلق آپ نے جو بچھ بھی فرمایا وہ محفوظ کر لیا گیا اور سینوں سے صحیفوں میں نتقل ہو کر دنیا میں آج تک موجود ہے اور وہی وین یر اتھارٹی ہے 'جب کہ اور کسی نبی کے ارشادات اس طرح محفوظ نہیں کیے گئے ' نہ ان کو دین میں جست مشلیم کیا گیا' قرآن اور حدیث کی پیش گوئیاں اپنے صدق کو ہر زمانہ میں منواتی رہی ہیں مثلاً روم کا امر انیوں پر غالب آنا' صدیال گزر جانے کے بعد بھی فرعون کے جدد کا قرآن مجید کی چیش گوئی کے مطابق آج تک سلامت رہنا ور آن مجید کی سکی سورت کی مثال نہ لا سکنا' اس میں کی بیشی اور تغیرند ہونا' قرآن مجیدے معیشت کاجو نظام پیش کیاہے اس کے مقابلہ میں تمام معاشی نظاموں کا ناقص ہونا سے چند مثالیں ہیں جن سے واضح ہو نا ہے کہ مسلمان اپنی بے عملی اور بدعملی کی وجہ ے خواہ مادی طور پر ضعیف اور مغلوب ہوں لیکن ان کارین تمام اویان پر غالب ہے:

کے ساتھ جمیجا ناکہ اس کو تمام ادبیان پر عالب کر دے اور اللہ کانی

لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَبِهِيْدًا -

(الفنح: ۲۸) گواهې-

بلق مسلمانوں کے ضعف اور مغلوبیت کی وجہ رہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول مالیکیلم کی اطاعت سے اجتماعی طور پر انجراف کیا الا ماشاء الله ' رسول الله کی سنت پر عمل کرنا وه باعث عار سیجھنے لگے ' بور مغربی تهذیب اپنانے کو باعث لخر مجھنے لگے "وہ موسیقی اور راگ و رنگ میں ڈوپ گئے "اور مسلمان آپس میں افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئے ' سائنسی علوم اور عسکری تربیت حاصل کرنے کے بجائے تعیشات اور من آسانیون میں جتلا ہو مجے مضاربت کے اصول پر تجارت کرنے کے بجائے سودی کاروبار اور جوئے اور سے کو اپنایا نتیج کے طور پر وہ معاشرتی بدحال کا شکار ہوئے اور اپنے وطن کے دفاع اور اس کی حفاظت کے قاتل نہ رہے۔

الله تغالي كالرشاوي :

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفَشَّلُوا وَتَلْهَبُرِيحُكُمْ (الانفال: بس)

اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ کے اور تمہاری بوالكرْجائے كى۔ اور مستی شد کرو اور غم ند کروا اور تم بی غالب رہو ہے بہ

شرطیکه تم ایمان کال بر قائم رہو۔

وَلَا يَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَآنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنّ

كُنْتُمْ قُوْمِنِيْنَ (العمران: ٣٩) علامه اقبل كيتم بين:

همشير و سنال اول طاؤس و رباب آخر الهو مجھ كو رائاتى ہے جوالوں كى تن آسانى

میں تھے کو بتاتا ہوں نقدر ام کیا ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالیں ہیں ارانی

الله تعالی کاارشاد ہے: (اے رسول تحرم!) یادیجے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تنسارے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تمارا رب تین برار نازل کیے ہوئے فرشتول سے تماری مدد فرمائے؟ ہل کیوں سیں! اگر تم ثابت قدم رہو اور الله سے ذرتے رہوتو جس آن وحمٰن تم پر چڑھائی کریں گے اس آن اللہ (تین ہزار کے بجائے) پانچ ہزار نشان زدہ فرشنوں ہے تنهاری مدد فرمایئے گان اور اللہ نے اس (فرشتوں کے مازل کرنے) کو محض تنہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور مآکہ اس سے تمہارے دل مطمئن رہیں اور (در حقیقت) مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو بہت عالب اور بری حکم

اوالا ہے (اور اس مدد کا باعث ریہ ہے کہ) مآکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو (بڑے) کاٹ دے یا انہیں (کٹلست ڈوردہ کر کرکے) رسواکرے مآکہ وہ نامراد ہو کرلوٹ جائیں۔

مورہ انغل میں اللہ تعالی نے آیا۔ ہزار فرضے نازل کرنے کا اِکر فرمایا ہے:

جب تم استِ رب سے فریاد کر رہے ہتے تواس نے تمہاری (فریاد) من فی کہ میں آیک ہزار ہے ور ہے آنے واسلے فرشتوں سے

إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُمْ اَيِّى مُيمُدُّكُمْ بِالْفِي قِنَ الْمَلَا لِكُوْمُرْ دِفِيْنَ.

(الانفال: ٩) تمارى دركرف والايول-

پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتے نازل کرنے کی بشارت دی 'پھراس کو بردھاکر تین ہزار تک پہنچا دیا 'پھر تین شرطوں سے مشروط فرماکر اس تعداد کو پانچ ہزار تک پہنچایا 'وہ شرفیں ہے ہیں تم صبر کرو' اللہ سے ڈرتے رہو' اور وعمن تم پر اچانک یک بارگی بلہ بول دے 'چونکہ وعمن نے اچانک یک بارگی حملہ نہیں کیا تھا اس لیے باخچ ہزار فرشتوں کا مزول نہیں ہوا۔ اس میں مضرین کا اختلاف ہے کہ فرشتوں کا مزول جنگ بدر میں ہوا تھا' یا جنگ احد میں یا جنگ احزاب میں جس وقت مسلمانوں نے ہو قرید کا محاصرہ کیا تھا' جمہور مضرین کی رائے ہے کہ فرشتوں کا زول جنگ بدر میں ہوا تھا۔ جنگ بدر میں قبل ملا کہ کے متعلق احادیث اور آثار

قرآن مجید کی ندکور العدر آیات میں بدیبان کیا گیاہے کہ جنگ بدر میں فرشنوں کا زول مسلمانوں کو تابت قدم رکھنے کے لیے ہوا تھا اور ان کوفتح اور نصرت کی بشارت دینے کے لیے 'قرآن مجید میں بد ندکور ضعیں ہے کہ جنگ بدر میں فرشنوں نے قبل ہمی کیا تھا' ہم پہلے وہ اصادیت نے قبل ہمی کیا تھا' ہم پہلے وہ اصادیت نے قبل ہمی کیا تھا' ہم پہلے وہ اصادیت بیش کریں گے 'بھراس مسئلہ پر تفصیل گفتگو کریں کے فنقول وہا للہ النہ وفیق ویدا لا سنعانة بلیق \_ بیش کریں گے فنقول وہا للہ النہ وفیق ویدا لا سنعانة بلیق \_ امام محمد بن اسامیل بخاری متونی ۲۵۲ مدروایت کرتے ہیں :

حضرت این عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی طابیا ہے جنگ بدر کے دن قرمایا یہ جبر کیل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سرکو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتصیار ہیں۔ (صحیح خاری تا سوص ۵۵۰ مطبوعہ نور محراصح المطابع کراچی ۱۸۴سے) امام مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۱۲۹سے روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہاتھا ہو اس

ے آگے تھا 'استے ہیں اس نے لینے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز می اور ایک گھوڑے سوار کی آواز منی ہو کہہ رہاتھا

"اے جزوم آگے بڑھ " (جزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا ہم تھا) پھراچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک ہیں کے سامنے چپت

گر بڑا اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ تھی اور اس کا چرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کو ڈا
اگا ہو اور اس کا پورا جہم نیلا پڑ گیا تھا 'اس انصاری نے رسول الله مظامیح کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے
فرمایا تم نے بچ کما یہ تبسرے آسان سے مدد آئی تھی۔ (میح مسلم ج میں مساوی نور ٹھر کارخانہ تجارت کہ کرا چی '۵ کے ۱۳ کھی۔)
امام ٹھر بن عربین واقد اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں :

معاذین رفاعہ بن رافع آپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے عماموں کے تملول کو اپنے کندھوں کے درمیان لاکلیا ہوا تھا ان کے عماموں کا رنگ میز ' زرد اور سرخ تھا' اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں

شبيان اتعرآن

ر بنبال بند هی ہوئی تھیں-

ابورہم غفاری اپ ابن عم سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میراعم زاو بدر کے کنوسی پر کھڑے ہوئے تھے 'جب ہم نے دیکھاک (سیدنا) محمد (مطابقہ) کے ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہے اور قریش کی تعداد زیادہ ہے تو ہم نے کہا جب دونوں الشکروں کا مقابلہ ہو گاتو ہم (سیدنا) محمد (علیقہ) اور ان کے اصحاب کے لشکر پر حملہ کریں گے 'چرہم (سیدنا) محمد (علیقہ) اور ان کے اصحاب کی بائیں جانب بیطے گئے 'اور ہم کہ رہے تھے کہ یہ تو قریش کے لشکر کاچوتھائی ہیں 'جس وقت ہم مسلمانوں کے لشکر کے بائیں جانب بارے تھے تو آیک باول نے آکر ہم کو ڈھائٹ لیا' ہم نے اس باول کی طرف نظر اٹھاکر دیکھا تو ہمیں مردوں اور ہتھیاروں کی آوازیں سائی دیں 'اور ہم نے ساایک محض اپنے گھوڑے سے کہ رہا تھا 'خیزوم آگے ہوھو'' اور ہم نے ساوہ کہ درائیں جانب اترے ' پھران کی طرح آیک اور ہم نے نظر آئے 'اور وہ نبی طبیقہ کے رائیں جانب اترے ' پھران کی طرح آیک اور جماعت آئی 'اور وہ نبی طبیقہ کے ساتھ تھی' پھر جب ہم نے نبی مطبوبی اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے جماعت آئی 'اور وہ نبی طبیقہ کے ساتھ تھی' پھر جب ہم نے نبی مطبیقہ اور آپ کے اصحاب کی طرف دیکھا تو وہ قریش سے جماعت آئی 'اور وہ نبی طبیقہ کے دائوں میں نے اسلام قبول کر لیا۔

مائب بن ابی حیش اسدی و حضرت عربی الحفاب کے زمانہ میں بیان کر دے تھے کہ بہ خدا بھے کی انسان نے گرفار نہیں کیا تھا ان سے بوچھا پھر کس نے گرفار کیا تھا؟ انہوں نے کماجب قرایش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ماتھ فکلست کھائی مجھے سفید رنگ کے ایک طویل القامت فخص نے گرفار کیا جو آسان اور زمین کے درمیان آیک پہنکہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا اس نے بچھے رسیوں سے باندھ دیا مضرت عبدالرحمان بن عوف آئے تو انہوں نے بچھے بندھا ہوا پایا مصرت عبدالرحمٰن انگریس اطان کر رہے تھے کہ اس فخص کو کس نے گرفار کیا ہے؟ تو کسی شخص نے بھی بندھا ہوا پایا مصرت عبدالرحمٰن انگریس اطان کر رہے تھے کہ اس فخص کو کس نے گرفار کیا ہے؟ تو کسی شخص نے بھی بندھا ان ایک کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے جو پچھ دیکھا تھا نے بھی ہو چھا اے این ابی جیش اتم کو کس نے گرفار کیا ہے؟ میں نے کما میں نہیں جانا اور ایس نے جو پچھ دیکھا تھا اس کو بتلانا ناپند کیا ' رسول اللہ مطابی اس کو فرشتوں میں سے سے ایک کریم فرشتے نے گرفار کیا ہے ' اے این عوف اپنے قیدی کو لے جاؤا تو مصرت عبدالرحمان مجھے لے گئے 'سائب نے کما میں نے آیک عرصہ تک اس بات کو محفی رکھا وار اپنے اس نے قیدی کو لے جاؤا تو مصرت عبدالرحمان مجھے لے گئے 'سائب نے کما میں نے آیک عرصہ تک اس بات کو محفی رکھا وار اپنے اسلام قبول کرنے کو مو فرکر آ رہا بالا فریش مسلمان ہو گیا۔

حضرت تحکیم بن حزام بڑھ بیان کرتے ہیں (یہ اس وقت اسلام نمیں لائے تھے) میں نے اس ون ویکھا آسان ایک ساہ چاور سے وُھکا ہوا ہے اس وقت میرے ول میں یہ خیال آیا کہ آسان سے کوئی چیز آ ری ہے جس سے (سیدنا) محمد (ماڑیم) کی آئید کی گئی ہے اور اس وجہ سے شکست ہوئی اور یہ فرشیتے تھے۔

امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول اللہ مٹاؤیلام ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے فتح کی دعائیں کر رہے تھے اور بیہ کمہ رہے تھے : ''اے اللہ! لہناوعدہ پورا فرما۔''اور کمہ رہے تھے : ''اے اللہ!اگر آن بیہ ہماعت مغلوب ہوگئ تو پھر شرک غالب ہو جائے گااور تیراوین قائم نہیں ہو سکے گا'اور حضرت ابو بکر آپ سے کمہ رہے تھے کہ بہ خدا!اللہ آپ کی مدد فرمائے گااور آپ کو سمر خرو کرے گا' بھراللہ عزوج لے خوشمن کی جانب ایک ہزار لگا آر فرشتے نازل کیے 'رسول اللہ مٹاؤیلام نے فرمایا : اے ابو بکر خوشخبری ہو! یہ جرائیل ہیں جو زرد عمامہ باندھے ہوئے ہیں'ان کے دانتوں پر غبار ہے وہ آسمان اور زمین کے در میان اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آرہے ہیں' جب وہ زمین پر انزے تو ایک ساعت کے لیے مجھ سے غائب ہو

تبيبان القرآن

الع مجرطام رہوئے اور کمدرے منے کہ جب آپ نے مدوطلب کی توانند کی مدد آئی۔

المام بيماق اين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

معترت بانک بن رہید والجہ جنگ بدر کے دن حاضرتھ 'انہوں نے اپنی بینائی جلے جانے کے بعد کہا آگر میں تہمارے ساتھ اس وقت بدر میں ہو آلور میں بینا بھی ہو آتو میں تنہیں وہ گھاٹی دکھا ناجمان سے فرشتے نکلے تھے۔

(دلا كل التبوة ج ١٩ص ٨١ عام البيان ج ١٥ ص ٥٠ سيرت ابن بشام ج ٢ص ٢٥٠)

امام ابن جوزی ککھتے ہیں :

حضرت ابوداؤد مازنی نے کہا میں جنگ بدر کے دن مشرکین میں ہے ایک شخص کا پیچھاکر رہا تھا آکہ میں اس کو قتل کروں سو میرے تکوار مارنے ہے پہلے ہی اس کا سرکٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ میرے علادہ کسی اور نے اس کو قتل کیا ہے۔ (زاد المسیرج اص ۲۵۳۔ ۳۵۲ میرت ابن ہشام جام ۱۳۳۳ جامع البیان ج مص ۵۰)

المام این جریر طبری روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جنگ بدر کے بعد ابوسفیان مکہ کے لوگوں میں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا ہم نے زمین اور آسان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو بہتکبرے مگھوڑوں پر سوار تھے وہ ہم کو قتل کر رہے تھے اور ہم کو قید کر رہے تھے 'ابورافع نے کہاوہ فرشتے تھے۔

مقتم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جس مخص نے عباس کو گرفتار کیاوہ حضرت ابوالیسر تھے 'حضرت ابوالیسر دیلے پنلے آدمی نتھے اور عباس بہت جسیم تھے 'رسول اللہ مظامیلا نے حضرت ابوالیسرے بوچھاتم نے عباس پر کیسے قابو پایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک محفص نے میری مدد کی تھی ہیں نے اس کو اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا ' رسول اللہ مظامیلا نے فرمایا ایک معزز فرشتے نے تمہاری مدد کی تھی۔

مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرملا یوم بدر کے سواملا کک نے ممی وان بھی قال تمیں کیا کہا آلی ایام میں وہ عددی قوت اور مدد کے لیے آتے تھے قال نہیں کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اونی وہی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب تک اللہ نے چاہا قریند اور نضیر کا محاصرہ کرتے رہے 'اور ہم کو فتح حاصل نہیں ہوئی 'بھرہم واپس آگئے' سوجس وقت رسول اللہ طابی ہے گھر بیں اپنا سروھو رہے تھے 'اجانک آپ کے پاس جریل آئے اور کما اے محمرا (طابیم) آپ نے اپنا اسلحہ آثار دیا' اور فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں آثارے' بھر رسول اللہ طابی ہے ہیں اپنے ہتھیار نہیں آثارے' بھر رسول اللہ طابی ہے ایک کپڑا منگلیا اور اس کو سربر لپیٹا اور سر نہیں دھویا' پھڑ آپ نے ہمیں بلایا ہم سب آپ کے ساتھ ردوانہ ہوئے حتی کہ ہم قریند اور نضیر کے پاس پہنچ 'اس دن اللہ تعالی نے ہماری تنین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی' اور

الله تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی دور ہم اللہ کی تعت اور فضل کے ساتھ واپس آئے۔ (جامع البیان جرس م مرددہ) امام محربن اسامیل بخاری منوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ بیب نبی مظافظ غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ نے ہتھیار ایار دیئے اور عنسل فرایا 'آپ کے پاس جرائیل آئے اور کما آپ نے ہتھیار اٹار دیئے' بہ خدا ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اٹارے 'آپ ان کی طرف نگئے' آپ نے پوچھا کس طرف؟ جرائیل نے کما ادھر اور بنو قریند کی طرف اشارہ کیا ہو نبی مظافیظم ان کی طرف روانہ ہوئے۔

دھرت انس بیافی بیان کرتے ہیں گویا کہ میں ویکہ رہا ہوں جرائیل کے چلنے سے بنو غنم کی گلیوں میں غبار بلند ہو رہا تھا، جب رسول اللہ مٹا یہ بنو قریند کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ (سیح بناری ج موں 200 - 600 مطبوعہ نور مجر اسمح الطابع کرا ہی)
فرشتوں کی مدد کا معالمہ نو کئی غزوات میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے کئین فرشتوں کا فزول ان کے جنگ کرنے کے کہ مسلمانوں کی عدد کے لیے نازل ہوئے کئین فرشتوں کا فزول ان کے جنگ کرنے کے کہ مسلمانوں کی عدد کے لیے ان کی دلجمی کے لیے ان کو مطمئن کرنے کے کہ مسلمانوں کی عدد کے لیے ان کی دلجمی کے لیے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان ہوں وہ ہو تھا۔ ان کو طابت قدم رکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کی عدد کے لیے ان کی دلجمی کے لیے اور ان کو فتح اور فرت کی بشارت وہ ہے کہ مسلمانوں کا فران کو طابت قدم رکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کا فران کو طابت قدم رکھنے کے لیے در شنوں کا فران کو طابت قدم رکھنے کے فار کے ظاف جنگ میں عملان سے افراد میں ہوا کر آ ہے 'جن روایات مقالم کرانا اللہ تو قانون اور اس کی حکمت کے ظاف ہے 'مقالمہ ایک جنس سے افراد میں ہوا کر آ ہے 'جن روایات میں بی کہ بیالے اس مسلم میں مقالم کے فل کیا تھا ان میں سے بعض سندا 'مسلم میں ہم پہلے اس مسلم میں مقالمہ میں ہم پہلے اس مسلم میں مقالم کیا تھا ان میں سے بعض سندا 'منا موقف پیش کریں گے۔ فیفول و باللہ اس مسلم میں ہم پہلے اس مسلم میں مقالم کیا تھا کہ کا فران کو بالی کو فیق و بدا الا سسمان کو بلید ہے۔

جنگ بدر میں قال ملا کہ کے متعلق مفسرین اسلام کی آراء

الم ابوجعفر محمد ابن جرير طبري متوني واسور لكست بين:

ان آیات کی تغییریں سیح بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سیدنا محد اللہ کی طرف سے یہ خردی کہ آپ نے مسلمانوں سے یہ فرملیا کہ کیا تمہار سے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری تین بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے 'سو اللہ تعالی نے تین بڑار فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کا وعدہ فرمانیا یہ شرطیکہ وہ دشمن کے مقابلہ میں مبرکریں اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں 'اور این آیتوں میں اس پر ولیل نہیں ہے کہ ان کی تین بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور نہ اس پر دلیل ہے کہ ان کی پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی 'اور نہ اس پر دلیل ہے کہ ان کی پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی 'اور نہ اس کے فرشتوں کا مدد کرنا اور نہ کرنا اور نہ کرنا وہ نوں امر جائز ہیں 'اور ہمارے پاس کوئی صیح دلیل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ تمن بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا پانچ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی یا بہت قرآن مجمد میں یہ ولیل ضرور ہے کہ تھی اور وہ یہ آب ہے جس سے بولیل ضرور ہے کہ بھی بالیت مدد کی گئی تھی یا بہت میں بہر ولیل ضرور ہے کہ بھی بالیت مدد کی گئی میں مسلمانوں کی آبکہ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور وہ یہ آب ہے ہوں کی آبکہ بڑار فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی تھی اور وہ یہ آب ہے ہوں۔

رَاذُ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي جَبْمُ أَبِي رَبْ عَ فِهِ وَلِهِ كَيْتُ وَاس يَرْتَهاري

فریاد سن کی کہ میں تنہاری ایک ہزار لگا آد آنے والے فرشتوں سے

الْمُمِدُّكُمْ بِالْفِي قِنَ الْمَلَا بِكُوَمُرْ دِفِيْنَ

(الانفال: ٥) مركرة والابول-

البسته جنگ احديس مسلمانوں كى فرشتون سے مدد نسيس كى كئى درنہ وہ شكست ند كھاتے۔

(جامع البيان ج مهم سود مطبوعه وارالعرفه بيروت ١٩٠١ه)

المام نخرالدين محدين ضياء الدين عمر دازي متونى ١٠٧ه و المصح بين:

ائل تغییراور اہل سیرت کائس پر ایمناع ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا اور انہوں نے کفار سے قبل کیا مطرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا فرشتوں نے جنگ بدر کے سوا اور کسی دن قبل نہیں کیا اور باتی غزوات میں فرشتے عدوی قوت کے اظہار اور مدد کے لیے نازل کیے گئے تھے لیکن انہوں نے عملی طور پر قبال میں کوئی جصد نہیں لیا اور کبی جمود کا قول ہے لیکن البور کبی جمود کا قول ہے لیکن البور کبی جمود کا قول ہے لیکن البو براضم نے اس کا بڑی شدت کے ساتھ انکار کیا ہے اور ان کے حسب زیل ولا کل

(ا) تمام روئے زمین کو جاہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے ' حضرت جرائیل نے اپنے ایک پر سے مدائن کی سرزمین کو تحت انشر کی سے دائن کی سرزمین کو تحت انشر کی سے دائن کی سرزمین کو تحت انشر کی سے کہ انتظامی کر پھینک دیا اور قوم لوط جاہ ہوگئی تو پھر جنگ بدر کے دن ان کو کافروں سے لڑنے کی کیا عاجمت تھی؟ پھران کے ہوتے ہوئے باتی فرشتوں کی کیا ضرورت تھی۔

(۲) قتل کیے جانے والے تمام بڑے بڑے کافر مشہور تھے اور یہ معلوم تھا کہ فلاں کافر کو فلاں صحابی نے قتل کیا ہے تو پھر فرشتوں نے کس کو قتل کیا تھا۔

(٣) اگر فرشتے کفار کو انسانی شکل میں نظر آرہے تھے تو پھر مسلمانوں کے نشکر کی تعداد تیرہ سویا تین ہزاریا اس سے زائد ہو جائے گی طالا نکہ اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں ہے کم تھی 'اور اگر وہ غیرانسانی شکل میں تھے تو کفار پر سخت رعب طاری ہونا چاہئے تھا' حالا نکہ ریہ متقول نہیں ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں اس متم کے شہمات وہی فخص پیش کر سکتا ہے جو قرآن مجید اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

لیکن جو قرآن مجید اور احادیث پر ایمان رکھتا ہو اس ہے اس قتم کے شہمات بہت بحید ہیں 'سو ابو بکراضم کے لائق نہیں ہے

کہ وہ فرشتوں کے قبل کرنے کا انگار کرے جب کہ قرآن مجید میں فرشتوں کی مدد کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کے قبل

کرنے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ قواتر کے قرب ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب قرایش

جنگ احد سے واپس ہوئ تو وہ آئیں ہیں ہے باتیں کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ہم نے وہ پہنگہرے گھوڑے اور سفید پوش

انسان نہیں ویکھے جن کو ہم نے جنگ بدر میں دیکھا تھا ابو بکراضم کے شہمات کا جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مقابلہ

میں جائزہ لیتے ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر قادر ہے اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ اپنے کسی

کام پر کس کے سامنے جواب وہ نہیں ہے۔

(تغیر کبیرج صواحی معمور دارا لفکر چروت نہیں ہے۔

علامه ابوعبدالله محربن احد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ ه ككفت بين :

حضرت سمل بن حنیف بڑھو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ہم کمی مشرک پر تکوار مارتے اور ہماری آلموار پہنچنے سے پہلے اس کا سردھڑ سے الگ ہو جاتا' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : سر مسلم میں ہماری ہو کا سردھڑ سے الگ ہو جاتا' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وی کی کہ میں تمہارے مح ساتھ ہوں تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اعز قریب میں کافروں کے دلوں پر رعب طاری کروں گائتم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرواور کافروں کے ہرجو ڑکے اوپر ضرب نگاؤ۔

اذُ يُوْجِنَى رَبُّكَ إِلَى الْمُلَائِكَةِ أَنِّنَى مَعَكُمْ فَثَيْتُوا الَّذِيْنَ امْنُوا سَالَقِنَى فِنَى قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا التَّرُغْبَ فَاضْرِ "بُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوامِنُهُمْ كُلَّ بَنَاإِن(الانفال: ٣)

حضرت رئیج بن الس و بھا ایس کے اور تھواں کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کے ہاتھوں قبل کئے ہوئے کافر الگ پچانے جاتے ہے۔ ان کی گردنوں کے اور تھوار کے وار نئے اور ان کے ہرجو ڈر بر ضرب تھی گور ہر ضرب کی جگہ ایس تھی ہیں۔ اگ ہے جلی ہوئی ہو امام بہتی نے اِن تمام کافروں کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض علاء نے کہا کہ فرشتہ قبل کرتے ہے اور کافروں میں ان کی ضرب کی علامت صاف کا ہر تھی آگ ہے جل جا ہو ہور بھی ان کی ضرب کی علامت صاف کا ہر تھی آگ ہے ہی جگھ اس فیض نے قبل کیا کہ ہو جود میری پوری ابوجول نے حضرت ابن مسعود بڑا ہے ہو چھا کیا تم نے جھے قبل کیا ہے؟ جھے اس فیض نے قبل کیا کہ ہا وجود میری پوری کو حشرت ابن مسعود بڑا ہو ہے کہ اللہ تعالی نے قبار مسلمانوں کے کوشش کے میرانیزہ اس کے گھوڑے تک نہیں بہتے سکا اور بس تقدر زیادہ فرشتے نازل کرنے کا سبب ہے تھا کہ مسلمانوں کے دل پر سکون رہیں اور میں اور مجابہ نے کہا کہ کام لے اور محض ثواب کی نہیت ہوں فرشتوں کو مجابہ بنادیا ' سو ہروہ وقت کے اظامار تور بدو جبار کی در کے سوا اور کس جنگ میں فرشتوں ہے قبل کرتے ہیں ' معرت ابن عباس اور مجابہ نے کہا کہ جنگ بدر کے سوا اور کس جنگ میں فرشتوں نے قبل نہیں کیا اور باقی غزوات میں وہ صرف عددی قوت کے اظامار تور بدو کے لئے آتے تھے 'اور بعض علاء کے کہا کہ بہ کرت فرشتوں کے بائن کرتے کا مقصد سے تھا کہ وہ دعا کریں ' تسیح پر حسیں اور نے دالوں کی عدوی قوت میں اضافہ کریں ' اس قول کی بناء پر فرشتوں نے جنگ بدر میں بھی قبل نہیں کیا وہ صرف دعا کریں ' تسیح پر حسیں اور خرائے کے اور مسلمانوں کو خابت قدم رکھنے کے لیے حاضرہ وے تھے۔ لیکن پہلی رائے کے قائلین زیادہ ہیں۔

تبييان القرآب

تعقید پوش آدمیوں کو رسول اللہ مظامیجام کے دائیں اور بائیں بہت شدت سے قبال کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے اور ا اس کے بعد ان آدمیوں کو نسیں دیکھا تھا اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعدہ نبی مظامیجام کے ماتھ مخصوص ہو اور عام صحابہ کی فرشتوں کے قبال سے مدد ندگی گئی ہو۔ (الجامع لادکام الفرآن نام صحابہ کی فرشتوں کے قبال سے مدد ندگی گئی ہو۔ (الجامع لادکام الفرآن نام صداحہ الادام مفتی محمد عبدہ لکھتے ہیں :

بعض سیرت کی کتابوں میں فدکور ہے کہ فرشنوں نے جنگ احد میں لڑائی میں حصہ لیا اہم ابن جمرنے اس کی نفی کی ہے اور حضرت ابن عباس نے میں روایت نقل کی ہے کہ فرشنوں نے صرف جنگ بدر میں قبل کیا ہے اور کسی جنگ میں قبل نہیں کیا ابو بکر اصم نے اس کا بہت شدت ہے اٹکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ایک فرشنہ بی تمام روئے زمین کو ہلاک کرنے کے لیے فرشنہ بی تمام روئے زمین کو ہلاک کرنے کے لیے کل ہے کان ہے اس کو فلاں محالی نے قبل کرنے کے لیے کل ہے کان ہے اس کو فلاں محالی نے قبل کرنے متعلق معلوم ہے کہ اس کو فلاں محالی نے قبل کیا ہے بھر فرشنوں نے کس کو قبل کیا تھا نیز اگر فرشنے انسانی شکلوں میں وکھائی دے رہے سے تو مسلمانوں کی تعداد کافروں ہے بہت زیادہ ہو گئی حالا نکہ قرآن مجید ہیں ہے :

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي الْمُعْدِينِهِمْ (الانفال ١٧٣) اورالله مُ كوان كي تكامول من كم وكمار ما تعا-

اور آگر فرشتے انسانی شکلوں میں نظر نہیں آ رہے تھے تولازم آئے گاکہ بغیر کسی فاعل کے سر کٹ کٹ کر گر رہے ہوں ' بیٹ چاکہ ہو رہے ہوں اورا عضاء کٹ کر کر رہے ہوں لور سہ بہت عظیم معجزہ تھا اور اس کو توائز سے نقل ہونا چاہئے تھا۔

امام رازی نے جو ابو بکراضم کا رو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو بکراضم کا یہ تول قرآن مجید کے خلاف ہے تو قرآن مجید میں کہیں یہ نص صرح نہیں ہے کہ فرشتوں نے بالفعل قبال کیا ہے "البتہ سورہ انغال میں غزوہ بدر کے سیاق میں اللہ تعالی کے یہ فرمایا ہے کہ وہ اُیک ہزار فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرے گا' اور اس مدد کا یہ معتی ہے کہ فرشنے مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رکھیں گے اور ان کی نیت ورست رکھیں گے کیونکہ فرشنے انسانوں میں الهام وغیرہ کے ساتھ تاجیم

تبيان القرآب

ا کرتے ہیں اور اس کی مائید اس آیت سے ہوتی ہے کہ اور اللہ نے اس (نزول ملا تکہ) کو محض تنہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے اور ماکہ اس سے تنہازے دل مطمئن رہیں۔ (آل عمران: ۱۳۴ الانفال: ۱۰)

باتی رہا ہے کہ اس میں کیا تعکمت تھی کہ جنگ بدر کے دن فرشتوں کی بدد آئی اور جنگ احد کے دن نہیں آئی تو اس کی وجہ بہتے کہ مسلمانوں کے احوال ان دنوں میں مختلف تھے 'جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی اور کسی پر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد بہت کی 'اور جنگ احد میں کے سوا ان کی اور کسی پر نظر نہیں تھی اور انہوں نے اس جنگ میں رسول اللہ مظاہر کی کمل اطاعت کی 'اور جنگ احد میں سب مسلمانوں نے رسول اللہ مظاہر کی کمل اطاعت کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہت گئے سے مت سے اس مسلمانوں نے رسول اللہ مظاہر کی کمل اطاعت نہیں کی بلکہ بعض مسلمان آپ کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہت سے سے اس مسلمانوں نے رسول اللہ مظاہر کی مقرر کی ہوئی جگہ ہے ہت گئے ۔۔۔

قاضى ايوالخير عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه تكفية بين:

فرشنوں کے قبال کرنے میں اختلاف ہے اور بعض احادیث فرشنوں کے قبال کرنے پر داالت کرتی ہیں۔ (انوار التنزیل میں ۴۳۵ مطبوعہ دار فراس للنشروالتو زیع ممر)

علامه احد شهاب الدين خفاجي حنفي منوفي ١٩٩ه ه كلصة بين:

اس میں اختفاف ہے کہ فرشتوں نے کفار کے غلاف قبل کیا تھا یا قبال نہیں کیا بلکہ فرشتوں کا نازل ہوتا صرف مسلمانوں کی تفصیل کشاف میں ہے۔ مسلمانوں کی تفصیل کشاف میں ہے۔ مسلمانوں کی تفصیل کشاف میں ہے۔ (عنایۃ القاضی ج مع ۲۵۲ مطبوعہ دار مادر ہیروت معمساند)

علامه سيد محمود آلوسي حنفي لَكھتے ہيں:

قرآن مجید میں صراحة بید ند کور نمیں ہے کہ فرشتوں نے جنگ بدر میں قال کیا البت سورہ انفال کی اس آیت ہے اس پر استدلال کیا گیا ہے:

جب آپ کے رب نے فرشتوں کو وہی کی کہ میں تمہارے ساتھ جول ' تو تم ایمان والوں کو ٹابت قدم رکھو ' عنقریب میں کافروں کے دنوں میں رعب طاری کروں گاتم کافروں کی گر دنوں کے اوپر وار کرو اور کافروں کے ہرجو ڈکے لوپر منرب لگاؤ۔ رَادُ يُوْرِحَىٰ رَبُكَ اللَّى الْمَلَا يُكُو اَنِّى مَعَكُمْ فَيَتِتُوا الَّذِيْنَ امَنُوْا سَالُفِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْآغْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانِ اللانفال: ٣)

علامه پير محركرم شاه الاز برى لكست بين :

اس آیت سے بظاہر یک ثابت ہو تا ہے کہ فرشنوں نے بالفعل لڑائی میں حصہ لیا 'نیکن جن حضرات نے اسے مستعد جاتا ہے ان کا خیال ہے کہ فاضربوامیں خطاب مومنین سے ہے اور انہیں مارنے کا تھم ریا جا رہا ہے نیکن اس آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ (ضیاءالفرآن ج مس سسامطبوعہ ضیاءالغرآن وبلیکشٹزلاہور)

علامه ابو محد ابن عطيد الدلسي متوفى المحدد لكست بين :

اس آیت میں یا تو فرشتوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کی محردنوں پر وار کراد اور یا بید مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم کافروں کو قتل کرو- (المحرر الوجیز ج ۸ص عوم مطبوعہ مکتبہ تجاریہ مکہ مکرمہ)

علامه سيد مجمود آلوي متونى ١٢٤٠ الع لكصة بين:

اس آیت میں ان علاء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال کیا تھا اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال کیا تھا اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے قال کیا تھا اور جو علاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرشتوں کے قول کی حکایت کی ہے وہ مسلمانوں کو جنگ میں اللہت قدم رکھتے تھے ' ان کا حوصلہ برصلتے تھے اور فرشتے مومنوں ہے یہ کہتے تھے کہ تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور کافروں کے جرجو ڈپر ضرب لگاؤ۔ (روح العانی جو مس مما مطبوعہ داراحیاء انتراث العربی بیروت)

علامد ابواليان الدلسي معوفي مهديد لكست بين :

جو معنی واضح ہے وہ میں ہے کہ اس آیت میں فرشتوں کے ثابت قدم رکھنے کی تفسیرہے اور فرشتے مسلمانوں سے سہ کیتے تنے کہ کافروں کی گرونوں پر وار کرو اور ان کے ہرجوڑ پر ضرب لگاؤ۔(البحرالمحیط۵ص۲۸۵مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۳۱ء) بھٹے شمیرانھ عثانی متونی ۲۹ساامھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

روایات بیں ہے کہ بدر بیں ملا تکہ کولوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ابن کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفاریت الگ شناخت کرتے تھے۔ (تغییر پر عاشیہ قرآن 'مطبوعہ سعودی عربیہ)

صدر الافاضل سيد محد تعيم الدين مراد آبادي قدس سرواس آيت كي تفير من لكهت بير:

ابوداؤد مازنی جو بدر میں عاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پے ہوا اس کا سرمیری تکوار کے پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔

(تغییربر حاشیه قرآن مطبوعه مآج نمینی کمینهٔ لاجور)

سيد ابوالاعلى مودوري متوفى ٩٩ سااه اس آيت كي تغيير من تكيية بين:

جو اصولی ہاتیں ہم کو قرآن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بناء پر ہم یہ سیجھتے ہیں کہ فرشتوں ہے قبال میں یہ کام نمیں لیا ہو گا کہ وہ خود حرب و ضرب کا کام کریں' بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے اور کاری گئے۔واللّہ اعلم بالصواب

· (تغييم بلقرآن ج من ١٣٠٤ مطبوعه اداره ترجمان القرآن 'لابهور)

مفتی محمہ شفتے کا کانام اس مسئلہ میں واضح نہیں ہے 'انہوں نے دو نوک طریقے سے نہ تو فرشتوں کے قال کا قول کیا ہے اور نہ صراحت ''اس کی نفی کی ہے۔ سورہ آل عمران کی تغییر میں قال ملا تکہ کی بعض روایات نقل کرکے لکھتے ہیں ۔ ۔ یہ سب مشاہدات ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں کہ ملا تکنہ لاللہ نے مسلمانوں کو اپنی نفرت کا بقین دلانے کے لیے کچھ بچھ کام ایسے بھی کے ہیں در اصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا' کام ایسے بھی کے ہیں کہ کویا وہ بھی قال میں شریک ہیں اور دراصل ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا' فرشتوں کے ذریعہ میدان جنگ فئے کرانا مقصور نہیں تھا' اس کی داشح دلیل ہے بھی ہے کہ اس دنیا ہیں جنگ و جہادے فرائش انسانوں پر عائد کے گئے ہیں اور اس وجہ ہے آئ کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہوتی کے اس دنیا ہی مشیت ہے ہوتی کے اس دنیا ہی مشیت ہے ہوتی کے ہیں اور اس وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں' اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے ہوتی کی ا

تهيانالتلأ

افر شنوں کے لفکر سے ملک فتح کرائے جائیں تو دنیا میں کفرو کافر کا نام ہی نہ رہتا' حکومت و سلطنت کی نو کیا مختجائش تھی مگر تھ اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالٰی کی میہ مشیست ہی نہیں۔ (معارف انقرآنج ۴مس ۲۵۴ مطبوعہ اوارة العارف کراچی'ے ۱۹۳۹ھ) اور سورہ انفال کی زیر بحث آیت کی تغییر میں تکھتے ہیں :

اس میں فرشتوں کو دو کام سپرو کیے گئے آیک ہے کہ مسلمانوں کی ہمت ہوھا کیں۔ بید اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آکران کی جماعت کو بردھا کیں اور ان کے ساتھ ٹل کر قبل میں حصہ لیں اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے مسلمانوں کے دلول کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دو سرا کام ہے بھی ان کے سپر نہ ہوا کہ فرشتے خود بھی قبل میں حصہ لیں اور کفار پر جملہ آور بول۔ اس آیت سے طاہر بھی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیئے مسلمانوں کے دلون میں تصرف کے ہمت و قوت بھی بردھائی اور قبل میں بھی حصہ لیا اور اس کی تائید چند روایات حدیث ہے بھی ہوتی دلون میں تصرف کرتے ہمت و قوت بھی بردھائی اور قبل میں بھی حصہ لیا اور اس کی تائید چند روایات حدیث ہے بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں دور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور منٹور اور قبل ملا کہ کی مینی شماد تیں صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔ (معارف القرآن ج میں 20 معلوم اوار قالمعارف کراچی کا 1000)

شيعه مفسري فخ الله كاشاني لكين إن

روایت ہے کہ جنگ بدر کے دن جرائیل پانچ سو فرشتوں سے ساتھ اور میکائیل پانچ سو فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے 'جرائیل دائیں جانب شے اور میکائل پائیں جانب شے 'انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور عمامہ کا شملہ کندھوں کے درمیان ڈالا ہوا تھا' انہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ کی اور ان کو مغلوب کیا' اور ماضی اور مستنتب میں ہے جنگ بدر کے درمیان ڈالا ہوا تھا' انہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ معرت رسالت پناہ طابع کے بلند مرتبہ کی وجہ ہے ان کو صرف جنگ بدر کے دن جماد کا تھم دیا گیا تھا، معرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنما) سے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مشرک سے ساتھ جنگ کرنا تو اس مشرک سے ساتھ جنگ کرنا تو اس مشرک کے سرکے اوپر سے نازیانہ کا نشان طابع ہو تا' اور وہ مخص کی اور کو نہ دیکھا' اور جب اس نے مشرک زبین پر پڑا ہو تا اور اس کے سرکے اوپر تازیانہ کا نشان طابع ہو تا' اور وہ مخص کی اور کو نہ دیکھا' اور جب اس نے مسلمان میں نے درسال اللہ طابع کو اس دافعہ کی خبرسنائی تو آپ نے فرمایا ہم اور قرایش کے مقتولین میں فرق سے تھا کہ ہمارے شداء پر زخوں کے نشانات میں شے۔

( منه الصادقين ج ٣٣ ص ١٦٨ مطبوعه خيابان ناصر خسرو ايران)

آية الله مكارم شيرازي لكصة بين:

مفسرین کااس میں افتیکاف سے ابعض ہیں کے معقد ہیں کہ فرشتہ اپنے مخصوص اسلی کے ساتھ نازل ہوئے تھے 'اور
انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیااور ان کی آبک جماعت کو خاک پر گرا دیا 'اور اس سلسلہ میں انہوں نے پچھ روایات کو بھی نقل
کیا ہے 'اور مفسرین کاوو سرا گروہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے صرف مسلمانوں کو فاہت قدم رکھنے "ان کے دلوں کو تقویت دینے اور
ان کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے نازل ہوئے تھے اور بھی قول حقیقت سے قریب تر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:
(ا) آل عمران : ۱۲۱ اور الانفال : ۱۰ میں یہ تقریح کی تی ہے کہ فرشتوں کا زول صرف مسلمانوں کو فاہت قدم رکھنے اور

امام الأمنصور يحد بن محد محود ما تريدي السمرقندي الحقى التوني ١٣١٣ ه الكفت بين:

ملائکہ کے قبال میں اختلاف کیا گیاہے 'بعض مفسرین نے کہاہے کہ فرشنوں نے کفار سے قبال کیا تھا اور بعض مفسرین نے کہاہے کہ فرشتوں نے قبال نہیں کیا بلکہ و ومسلمانوں کے دلوں گوسطمئن رکھنے کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ادر (یادکرد) جبتم سے مقابلہ کے وقت تمہیں کفار کی تعداد

وَإِذْ يُسِيُكُمُ وَهُمُ إِذِ الْتَقَيُّتُمْ فِي أَعْيُبِكُمْ قَلِيْلاً

کم دکھائی اورتمہاری تعدا دہھی انہیں کم دکھائی۔

وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَغْيُنِهِمْ. (الانظال:٣٣)

یعنی مسلمانوں کو کفاری تعداد کم دکھائی تا کہ اُن کی بصل تعداد جو بہت زیادہ تھی کوہ کھے کرمسلمان گھیرانہ جا کیں اور اگریہ کہا جائے کہ فرشنوں نے قال کیا تھا تو کفار کی زیادہ تعدادے گھیرانے والے نہیں ہیں کیونکہ اِن ہیں سے ایک فرشنہ بھی تمام مشرکییں کے لیے کائی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صغرت جریل نے کیے حضرت لوط علیہ السلام کی توم کی بستیوں کواٹھا کر پلیٹ دیا تھا 'سویہ ہمارے قول پر دلائت کرتا ہے۔ وائٹداعلم ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشنوں نے قال کیا تھا۔ ایک قول بیہ ہے کہ انہوں نے غزوہ بدر میں قمال کیا تھا 'غزوہ اصد ہیں کیا تھا۔ ایک اقعال میا تھا 'مور ہوں ہوں کیا تھا 'غزوہ اصد ہیں نہیں کیا تھا 'سویہ کوئیس معلوم کے اصل واقعہ کیا تھا۔ ( تاویلات اللی اللہ تریاس کے انہوں نے انہوں انہوں کے انہوں کوئیس معلوم کے اصل واقعہ کیا تھا۔ ( تاویلات اللی اللہ تریاس کیا تھا 'مور سے الرسالہ' ناشروں است اور اللہ ا

المام الوالحجاج مجامد بن حير القرشي المحزومي التوفي ١٠٠٠ العد لكهية بين:

مشركيين كے ساتھ فرشتوں نے غزوہ أحد ميں قال نہيں كيا انہوں نے مشركيين كے ساتھ صرف يوم بدر ميں قال كيا تھا۔

(تفيير بجامد من ١٣٢ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١هـ)

امام ابوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشيرالاز دي البلحي التوني ٥٥٠ه و لكصة بين:

جر مل علیالسلام ایک ہزار فرشنوں کے ساتھ نازل ہوئے اور سے برام کے دائیں جانب پانچ سوفر شنوں کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے۔
ان سحابہ میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ بھی نتے جب کہ حضرت میکا ٹیل علیہ انسلام پانچ سوفر شنوں کے ساتھ سحابہ کے بائیں جانب کھڑ ہے ہوئے اس سحابہ میں حضرت محرضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ان فرضنوں نے سفید لباس اور سفید تھا ہے ذیب بن کیے ہوئے ہے اور انہوں نے ملے ان صحابہ میں حضرت محرضی اللہ تعالی عنہ بھی جھوڑ ہے ہوئے ہے۔ فرشنوں نے جنگ بدر ہیں قبال کیا تھا اور جنگ احزاب و جنگ خیبر شرق قبال نہا تھا۔ (تفہر منا تل بن سلیمان نی ہم کے دار الکنٹ العامیہ ایرون اس سالہ اور جنگ احزاب و جنگ خیبر شرق اللہ تھیں کہا تھا۔ (تفہر منا تل بن سلیمان نی ہم کے دار الکنٹ العامیہ ایرون اس سالہ ا

المام الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى ٥١٦ ه الكهية إن

روابیت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں رب عزوجل ہے بہت ذیادہ ڈیا کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے
کہا: اللہ تعالی نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ خرور بورا فرمائے گا رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کوعریش میں بیٹھے معمولی ی نیندآ گئی پھرآپ
بیدار ہوئے پھرآپ نے فرمایا: اے ابو بکرا اللہ کی مددآ گئی ہے جریل ہیں جوابیے تھوڑے کی لگام پھڑے ہوئے قیادت کردہے ہیں اور ال
کے سامنے کے دانتوں برگر دوغیار ہے۔ (دلائل النہ علی ہے سوم ۱۸۰۸)

حفزت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا: یہ جریل ہیں جواپے گھوڑے کے سرکو پکڑے ہوئے ہیں اوران کے اوپر جنگ کے بتھیار ہیں۔حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشنوں کی علامت سفید تما مے متھا در جنگ خبین ہیں ہنرعما ہے متھا ور فرشنوں نے جنگ بدر کے سواکسی دن بھی تمال نہیں کیا اور باتی ایا م ہیں فرشتے عددی برتری اور مدد کے لیے آئے تھے۔

اورابوأسيد مالك بن رسيد بيان كرتے بين كروه جنگ بدر بين موجود تقداورانبوں نے اپني بينائي زائل ہونے كے بعد كها كدا كريس

المحالة

۔ انتہارے ساتھ آئے وادی بدر میں ہوتااور میری بصارت بھی ہوتی تو میں تم کووہ گھاٹی دکھا تا جہاں ہے فرشتے نکلے نتے۔ (دلائل النوت للبہقی جسم ۵۳)(معالم النزیل جسم ۲۰۰۳) (معالم النزیل جسم ۲۰۰۳ دارا دیا والزاث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

قاضى محدثناء الله عثاني حنى مظهري نقشوندي متونى ١١٣١١ه لكية مين:

بعض فرشتے بعض مَردوں کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے۔ ابوسفیان بن حارث کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر میں پھیسفیدا نسان دیکھیے جو چنتکبرے گھوڑوں پر سوارآ سان اور زمین کے درمیان تھے۔

امام بینتی ادرامام ابن عسا کرنے ہل بن عمر ورضی الشدنغانی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میں بے جنگ بدر میں پجھ سفیدرنگ کے انسانوں کو چنکبر ہے گھوڑ ول پڑا سان اورزین کے درمیان دیکھا' وہ نشان ز دہ تھے وہ کافر دل کوگر فٹار بھی کرر ہے تھے اورٹی بھی کرر ہے تھے۔

ا مام ابن عسا کرنے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ بیں نے جنگ بدر میں دور آ دمیوں کو دیکھا ایک آپ کے دائمیں جانب تھا اور ایک آپ کے بائمیں جانب تھا۔وہ دونوں بہت شدت سے قال کر دہے تھے پھر میں نے ایک تیسر کے تض ویکھا جو آپ کے چھے تھا 'پھرایک چو تھے تھی کو دیکھا جو آپ کے آگے تھا۔

ایرا تیم غفاری این عم ذادے دوایت کرتے ہیں کہ میں اور میراجم زاد بدر کے پائی پر کھڑے ہوئے تئے جب ہم نے سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگون کی قلت کو دیکھا اور قریش کر بیکھا تھا کہا نہوگ قریش کے چوتھائی ہیں ای اثناء میں ہم نے دیکھا کہا کیا۔
بادل آیا جس نے ہم کوڈھانپ لیا گھرہم نے آومیوں کی اور ہتھیاروں کی آوازیں سیس اور ہم نے سنا ایک آوی کہ دہا تھا: اے جیزوم! آھے بردھو۔
پھروہ لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ کی دا کم می جانب اُر آئے گھرای طرح کی دومری جماعت آپ کے باکس جانب اُر آئی۔ (الحدیث)
(تغیر مظہری جامی میں مام مطبوعہ کہتے میں جانب کوئے دومری جماعت آپ کے باکس جانب اُر آئی۔ (الحدیث)

# لَيْسُ لَكُونِ الْأَمْرِنَّنَى وَادْ يَتُوْبُ عَلَيْمُ ادْبِعِنْ بَهُوَ

آب اس میں سے کسی جیز کے ملک بنیس ، اللہ (جا ہے تو) ان رکا فردل) کی توبہ تبول فرمائے یا دہ ان کومذائے

## فَاتَّهُ وَظُلِمُونَ ﴿ وَلِلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْرَوْنِ

لیون کر بیننگ دو ظم کرسته والے بیں O اور اندری کی طلبت میں سبے جو بچھ اُسمانوں میں سبے اور جم بھر زمیمزل میں سب

## يَغُونُ لِمِنُ يَشَاءُ ويُعَرِّبُ مَنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُرُرُ مَّ حِيمٌ ﴿

وه مصه چاہے بنش دیا ہے اور وہ مجھے چاہے مذاب و نیا ہے اور اللہ نہایت بخشے والا سمبن رم فرط نے والا سمج

لیس لک من الا مرشئی کے شان نزول میں متعدد اقوال معمد الاسم مصرف میں مصرف میں ہے۔

لهام الخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٧ ١١ و لكصف بين

اس آیت کے شان نزول میں کی اقوال ہیں' زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ بیہ آیت واقعہ احد میں نازل ہوئی ہے اور اس کی بھی کئی تقریریں درج ذمل ہیں:

(ا) عتبہ بن الی وقاص کی ضرب سے نبی مظاہیم کا سرمبارک زخی ہو گیا اور سامنے کے چار دانتوں میں سے واکس جانب کا

تهيسان القرآن

م لدري

تحیلاً دانت شہید ہو گیا ای اپنے چرے سے خوان صاف کر رہے تھے اور ابو صفیفہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے چرے سے خون وھو رہے تھے' اس دفت آپ نے فرملا وہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چرہ خون آلود کر دیا' اس وفت آب نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہی تو میہ آیت نازل ہوئی۔ (اس مدیث کابیان میج بخاری ج موص ۵۸۲ میں ہے۔) (۷) سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مال کیا نے مجھے لوگوں کے لیے دعاء ضرر کی اور قرمایا: اے اللہ ابوسفیان پر لعنت فرما' اے اللہ حارث بن مشام پر لعنت فرما' اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما' تب بیہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان لوگول نے مسلمان ہو کر تیک عمل کیے۔ ا (٣) نبی مظیم نے سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دیکھا ان کو مثلہ کر دیا گیا تھا اور ان کی لاش کے اعضاء کاٹ دیئے سکتے تھے تو آپ نے فرمایا میں تمیں کافروں کو مثلہ کروں گا تب یہ تہیت نازل ہوئی۔ قفال نے کما جنگ احد میں یہ تمام واقعات پیش آئے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بیہ تینوں واقعات اس آیت کے نزول کاسبب ہوں۔ (ایام رازی اور بعض دیگر مفسرین کو یمال وہم ہوا ہے 'رسول الله ملا یوا سے میہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمیں کافروں کو مثلہ کروں گا' آپ نے فرمایا تھا میں بھی ان کو مثله كون كالمكتاب المغازي الموالدي ع اص ١٣٠٠ كيونك قرآن مجيديس =: وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به النحل: ١٢٦ أكرتم انهيل سزا دو توالي بي سزا دوجيسي تمهيل تكيف پنجائي كئي-امام رازي نے بغير كسي حوالہ کے اس روابیت کو تفیر کبیر میں درج کیا ہے اس میں نے اس روابت کو پڑھاتو میرے قلب و ضمیرنے ہے قبول نہیں کیا کہ رسول اللہ مٹائیلے نے حضرت حمزہ کی لاش کو مثلہ کئے ہوئے و کیے کریہ فرمایا ہو کہ میں اس کے بدلہ میں ان کے تمیں کافر مثله کردں گا' میں اس روایت کی اصل تلاش کر تا رہا بسرحال جھے کتاب المغازی للواقدی میں بیہ روایت مل گئی جس میں ہے کہ میں ان کو مثلہ کرول گا اور آپ کا یہ ارشاد قرآن مجید کے مطابق ہے کہ "برائی کا بدلہ ای کی مثل برائی ہے۔" (الشوري فيهم) الله كاشكريه جس في مجھے ميہ توفيق بخشي) اس آيت كے متعلق دوسرا قول حضرت ابن عباس رضي الله عنماے مردی ہے کہ جن بعض لوگوں نے جنگ احد میں نبی مطابع کی تھم عدولی کی تھی 'اور اس وجہ ہے شکست ہوئی تھی' نی مالیکام نے ان کے خلاف دعاء ضرر کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

ان تمام اسباب کا تعلق واقعہ احد سے ہے "لیکن مقاتل نے آیک اور سبب بیان کیا ہے کہ نمی مظیمیم نے اپنے اسی ب کی آیک جماعت کو بیر معونہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیں عامرین طفیل ان کو اپنے انتکر کے ساتھ لے گیا اور ان کو گرفنار کرکے قبل کر دیا۔ رسول اللہ مظاہلا کو اس واقعہ سے سخت اذبت پہنی اور آپ نے چالیس روز تک ان کافروں کے خلاف دعائے ضرر کی اس موقع پر یہ آبیت ناذل ہوئی لیکن یہ قول بعید ہے کیونکہ آکٹر علماء کا اس پر انفاق ہے کہ اس آبیت کا تعلق قصد احد کے ساتھ ہے۔ (تغیر کمیرج سامی سم مطبوعہ وارا انقاز بیروت '۱۳۹۸)

آپ کو کفار پر لعنت کرنے سے منع کرنا آپ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے

اس آیت کے جو شان نزول بیان کیے گئے ہیں ان پر میہ اعتراض ہو تا ہے کہ ان سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی مظاہرا ایسے کام کرتے رہے تھے جن سے آپ کو منع کیا گیا سو آگر میہ کام حسن تھے تو آپ کو ان سے منع کیوں کیا گیا اور آگر میہ کام قبیج تھے تو ہیہ آپ کے معصوم ہونے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ نبی مظاہراتے جو کفار پر لعنت کی یا دعاء ضرر کی میہ پرترک اولی اور ترک افعال کے باب سے ہے 'اس کی نظیر قرآن مجید کی میہ آبت ہے :

تبيانالقرآن

اور ڈگر تم ان کو سزا دو تو اتن ہی سزا دو جنتی تم کو انت پہنچائی مجی ہے اور اگر تم صبر کرو تو ہے شک صبر کرنے دالوں کے لیے صبر

كَلَّ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَالِقِبُوْا بِمِثْلِمَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرُنُهُ لَهُوَ خَبْرٌ لِلطَّبِرِينَ (النحل: ٣١)

بهت الجماسي-

اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آگر تم کسی کی افت پنچانے ہے اس کا بدلہ لو او بدلہ نینا جائز ہے لیکن آگر تم بدلہ
لینے کے بجائے صبر کرو تو وہ افضل اور اولی ہے اس طرح نبی طابیا کا کفار پر لعنت کرنا اور ان کے خلاف دعاء ضرر کرنا جائز تھا
لیکن اس کو ترک کرنا زیادہ افضل اور اولی ہے 'سوانلہ تعالی نے آپ کو افضل اور اولی کے ترک کرنے ہے منع فرمایا ہے اور
ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ عصمت کے خلاف گناہ کیرویا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے مہمی بھی
ترک افضل اور ترک اولی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ عصمت کے خلاف گناہ کیرویا گناہ صغیرہ ہے اور آپ نے مہمی بھی
کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد 'نہ سموا" نہ عمدا" نہ صورۃ "نہ حقیقتہ"۔ نبی مطابیا کا بعض
کفار پر لعنت کرنے اور دعاء ضرر کرنے کا بیان ان حدیثوں ہیں ہے :

بعض کافروں کے خلاف دعاء ضر*ر کرنے اور لعنت کرنے کے متعلق احادیث* 

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه روايت كرتي بين:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ فی الجھالم جب صبح کی نماز کی دو سری رکعت کے رکوع ہے سر
الحالتے تو سم اللّه لمن حمدہ اور ربنا لک الحد مدکے بعد یہ دعاکرتے: اے اللہ افلال اور فلال اور فلال کو العنت کر 'تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیسس لک من الا مر شینی ' نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطوی مفوان بن امیہ ' سیل بن عمرہ اور حارث بن بشام کے خلاف دعائے ضرد کرتے ہتے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مطوی نور محداصح المطابع کراچی ۱۳۸۱)
آیت نازل ہوئی لیسس لک من الا مر ششی (میح بخاری ۲ میں ۵۸۲ مطوعہ نور محداصح المطابع کراچی ۱۳۸۱)

حضرت انس بن مالک دلائل برائل کرتے ہیں کہ نمی ملڑویئم ایک ماہ تک قنوت (نازلہ) پڑھتے رہے۔ ہمپ رعل اور ذکوان کے خلاف دعاء ضرر کرتے تھے۔ (میچ بخاری جام ۱۳۳۱ مغبوعہ نور مجراصح المطابع کرا چی ۱۳۸۷)

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى الهوروايت كرية بين:

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ اس کرتے ہیں کہ نبی مالی اللہ من کی نماز میں قرات سے فارغ ہو کر سمع اللہ المدن حمدہ اور
ر بنا لک الحدمد کنے کے بعد کھڑے ہو کروعا کرتے : اے اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن بشام اور عیاش بن ابی رہید
اور ضعفاء موسین کو نجات وے 'اے اللہ معز کو شدت کے ساتھ پائل کر دے 'اور الن پر حضرت بوسف علیہ السام کے
نمانہ کی طرح قبط نازل فرما' اے اللہ! لیمان' رعل اور ذکوان پر اور عمید پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معمیت کی
ہے 'لعنت فرما' پھر جب نبی مالی کی ہم تاہ نازل ہوئی : لیس لک من الا مر شدی او یہ وب علیهم او
یعذبهم فی انهم ظالمون تو آپ نے اس دعاء ضرد کو ترک فرمانوا۔ (میج مسلم جامی ۱۳۷۲ مطور نور مجرامح المطالح کرا پی) ،
یعف کافروں پر لعنت کرنا اور دعاء ضرد کرنا آپ کی رحمت کے خلاف نہیں

رہا ہد اعتراض کہ نبی ملائظ تو رحمتہ للعالمین ہیں تو بعض کفار کے لیے آپ کا دعاء ضرر کرنا اور لعنت کرنا کس طرح مناسب ہو گا؟ اس کا جواب بہ طور نقض اجمالی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے اس کے باوجود اللہ تعالی کا کفار کو عفراب دینا جب اس کے رحمان و رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے تو آپ کا ان کے لیے دعاء ضرر کرنا آپ کے رحمتہ تلعلمین

تبيانالترآه

ہونے کے منافی کو نکر ہوگا۔ اور بہ طور نفض پیفسیلی اس کا جواب ہے ہے کہ جی ملائیلا کے رحمتہ للعالمین ہونے کا معنی ہے ہے گئے کہ البید کو رائیل اللہ کی دعوت تمام جمانوں کے لیے ہے۔ آپ کسی خاص علاقہ 'قوم یا خاص زمانہ کے لیے رسول نہیں ہیں بلکہ آپ کی بعثت قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے ہو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرکے تمام مخلوق دنیا ہیں عدل اور امن کے ساتھ رہے گی اور آخرت ہیں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گئ اور جس طرح دعوت اسلام کو رو کرنے والے کافروں ہے قبل کرنا ' مرتدین کو قبل کرنا ' ذائیوں کو رجم کرنا اور ان کو کھائی دینا لور دیگر مجرموں کو سزائیں دینا آپ کی رحمت کو خلاف نہیں ہے۔ اس طرح بعض کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا بھی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے۔ اس طرح بعض کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا بھی آپ کی رحمت کے منافی نہیں ہے۔

جن کافروں نے نبی مظاہرہ کے سراور چرو کو زخمی کیا آپ لے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا: وہ قوم کیسے فلاح پائے گ جس نے اپنے نبی کا چرو خون آلود کر دیا تورجو کافر تبلیغ کا نام لے کرستر صحلبہ کو لے گئے لور ان کو قتل کر دیا۔ ان کے خلاف نبی ملائی کیا آیک ماہ تک دعاء ضرر کرتے رہے ' ظاہر ہے کہ آگر یہ تعل ناجائزیا نامنا ہو آتواللہ تعالی روز لول ہی آپ کو اس سے متع فرمادیتا ''آپ کا ہر تعل نیک اور حسن ہے اور ہر تعل میں امت سے لیے نمونہ اور ہدایت ہے اللہ تعالی فرما تا ہے :

كَفَدْكَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أَسُونَ كَا حَسَدَهُ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ كَارِسُولَ مِن تَمَارِ لَي مَات حين

(الاحزاب: ١١) تمونه-

سونی مظیریم کان کافروں کے لیے دعا ضرر کرنا اور ان پر لعنت کرنا ہے بھی ایمان والوں کے لیے ہمایت حسین عمل ہے اور اس میں سلمانوں کے لیے بہ دایت ہے کہ جو کافرید حمدی کریں ان کے لیے دعاء ضرر کرنا جائز ہے ' اور جب سلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صبح کی تماذ میں قنوت نازلہ پڑھیں اس میں سلمانوں کے لیے سلامتی اور کافروں کے لیے ہلاکت کی دعا کریں ' بعض علاء اور مفرین کو اس مقام پر لغزش ہوئی اور انہوں نے رسول الله طابی کے دعاء ضرر کرنے کو بدوعا لکھا ہے ' ایک کا ہر فعل نیک اور حسین ہے ' الله تعالی نے فرمایا ہے بدوعا لکھا ہے ' ایک کا ہر فعل نیک اور حسین ہے ' الله تعالی نے فرمایا ہے الله کے رسول میں تمہارے لیے نمایت حسین نمونہ ہے ' لا آ آپ کے کسی فعل کو یہ کہنا اور آب کی دعاء ضرر کو بددعا کہنا اس آیت کے خلاف اور طلاوت ایمان کے مثانی ہے ' ان علماء نے زیادہ خور نہیں کیا اور اردو محالیے کی روانی میں آپ کی وعاء ضرر کو بددعا کہنا وہ اور حلاوت ایمان کے مثانی ہے ' ان علماء نے زیادہ خور نہیں کیا اور اردو محالیے کی روانی میں آپ کی وعاء ضرر کو بددعا کہنا وہ خور نہیں کیا اور اردو محالیے کی روانی میں آپ کی وعاء ضرر کو بددعا کہا ہو بددعا کہنا ہو میں ان علماء کی عمارات لقل کر رہے ہیں '

منتيخ اشرف على تعانوي متوفى ١٣٠١ه م لكصة بين :

اور بخاری ہے آیک قصہ اور بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بدوعا فرمائی تھی اس پر یہ آیت نازل جوئی۔ (بیان القرآن جام ۱۳۵ مطبوعہ آج ممبئی لینڈ الاہور)

ينخ محمود الحن متونى وسهواه لكهية بين :

چٹانچہ جن لوگوں کے حق میں آپ ہردعا کرتے تھے 'چند روز کے بعد سب کو خدا تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں لا ڈالا۔(عاشیۃ القرآن ص۸۵)

مفتی محمد شفیع دایوبندی متونی ۹۱ ساده کلصے بیں :

بخاری ہے آیک قصہ اور بھی لفل کیا گیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لیے بدوعا بھی فرمائی تھی۔

بسلددوم

(معارف القرآن ٢ص ١٤٥٥ مطبوعه اوارة المعارف كراجي ميه ١٤٥٧)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ١١١٥ كيست بين:

نی مٹھیلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بددعا نکل گئی۔

(تنبيم القرآن خ اص ٢٨٤ مطبوعه اداره ترجمان القرآن الامور)

مفتى احمه يار خال نعيمي متوفى ١٩٣١ه ككهية بين:

حضور مل الم الله المائم الله المائم الله المائم الله المرافع الله المرفع المائم المرافع المائم المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع الم

یعنی حضور نے ان نوگوں کے حق میں ہردعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (ضیاء بلقر آن جاس ۲۷۳ مطبوعہ ضیاء بلقر آن جاس ۲۷۳ مطبوعہ ضیاء بلقر آن جائیکیٹنز لاہور)

الم احمد رضا قادری نے قنوت نازلہ کی بحث میں بہت مخاط ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں :

اور نماز صبح میں تنوت نہ پڑھتے مگرجب سی قوم کے لیے ان کے فائدے کی دعا فرمائے یا سی قوم پر ان کے نقصان

کی دعا فرمائے۔ (فرآوی رضوبیہ جسم ۵۱۳ مطبوعہ سی دار الاشاعت لا کل ہور) در ما فرمائے۔

رسول الله ما الله ما كا وعاء ضررے روكنے كى توجيه اور بحث و نظر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس میں سے تمسی چیز کے مالک نہیں الله (چاہیے تو) ان (کافروں) کی توبہ قبول فرمائے کیا وہ ان کوعذاب دے کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ (اُل عمران: ۲۸)

نی طابی ایک ماہ تک طالم کافروں کے متعلق ہلاکت اور نقصان کی وعاکرتے رہے اور مسلمانوں کے لیے حصول رحمت کی وعافرہائے رہے باکہ آپ کی زندگی میں یہ نمونہ ہو کہ ظالم کافروں کے لیے تباہی اور بربادی کی دعاکرنا جائز ہے اور آپ کی سنت ہے 'اس لیے فقماء نے یہ کما ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہویا کفار مسلمانوں کو نقصان پنچائیں توضیح کی نماز کی دو سری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے' امام آبستہ آبستہ مسلمانوں کی کمانوں کی کا نماز کی دو سری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائز ہے کہ امام بلند آواز سے بید وعا کا میابی اور کفار کی تبائل کے لیے دعا کرسے اور اس طرح مقتری بھی دعا کریں' اور یہ بھی جائز ہے کہ امام بلند آواز سے بید وعا کر سے اور مقتری پست آواز سے آبین کہیں' اور جب مسلمانوں سے مصیبت ٹل جائے تو پھر اس دعا کو ترک کر دیں اور کمام معمول کے مطابق نمازیں پڑھیں' جس طرح ضرورت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالی نے نبی مطابق کو اس دعا سے روک دیا تھا۔

اس آیت کی دو سری تغییریہ ہے کہ جنگ احدیث عین معرکہ کار ذار کے دفت عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے تین اس ساتھیوں کو لے کر لفکر سے نکل گیا' اور بعض مسلمانوں نے نبی مطابق کی تکم عدولی کی جس کے بنتیجہ میں مسلمانوں کو فکست کا سامنا کرنا پڑا' کئی مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے۔ نبی مطابق کا چرو انور زخی ہوا اور دانت مبارک شہید ہوا' ان حالات کی وجہ سے قدرتی طور پر نبی مظابقا کو رنج و غم ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آگر کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے تو آپ اس پر غم نہ کریں آپ کا کام صرف زبان اور عمل سے ہدایت دینا ہے۔ رہا ان کا کفرسے تو بہ کرنا اور ان کے دلوں بیس اسلام کا پیدا کرنا یا ان کو ان کے کفریر قائم رکھ کرعذاب دینا اس کے آپ مالک و مختار نہیں ہیں' اللہ چاہے تو ان کی تو ہے

تبيبان الترآز

النجول فرمائے یا وہ ان کوعذاب دے کیونکہ ہے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو بچھے آسانوں میں ہے اور جو پچھے زمینون میں ہے' وہ بہتے چاہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور اللہ نمایت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔

ہارے نزویک اس آئے۔ کی یہ تفیر سیح نمیں ہے کہ نمی طابع طالموں اور کافروں کی ہلاکمت کی وعاکز رہے ہے تو اللہ تعالی فی اسے مع فرما دیا کہ یہ دعا آپ کی رحمت کے شلیان شمان نمیں ہے ان کافروں اور طالموں میں ہے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض کی اولاو نے اسلام قبول کر لیا ہی مقالو اللہ تعالی روز اول اسلام قبول کر لیا اور بعض کی اولاو نے اسلام قبول کر لیا ہی مقالو اللہ تعالی روز اول بی اس وعاسے آپ کو روک دیتا ایک ماہ تک کیوں آپ کو یہ دعا کرنے دی 'ہمارے نزدیک نبی ماٹھ اور کا مرضل حسن ہے اور واجب الماتباع ہے 'آپ کا کوئی فعل غیر مستحسن اور ناپند بیدہ نمیں ہے۔ اب ہم بعض مفسرین کی تفیر کو نقل کر رہے ہیں۔ مرجند کہ یہ مفسرین بہت مشہور اور اسپند طلتوں ہی مقبول ہیں مقبول ہیں ایکن ان کی یہ تفیر پہندیدہ اور مختار نہیں ہے۔

المام فخرالدين محمد بن ضياء الدين رازي متونى ٢٠٧ه اس آيت كي تغييريس لكهيت بين :

اس دعات روکتے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی کو علم تھا کہ ان ہیں ہے بعض کافر توبہ کرکے اسلام لے آئیں گے اور بعض آگرچہ بائب شیس ہوں کے لیکن ان کی اولاد ٹیک اور حقی ہوگی اور جو لوگ اس قشم کے ہوں تو اللہ تعالی کی رحمت کے لائق بیہ ہے کہ وہ ان کو دنیا ہیں مبلت وے اور ان سے آفات کو دور کرے حتی کہ وہ توبہ کرلیس با ان سے وہ اولاد پیدا ہو جائے اور آگر رسول اللہ طالعیل ان کی ہلاکت کی دعا کرتے رہنے تو آگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا اور اور آگر آپ کی دعا قبول ہوتی تو یہ مقصود حاصل نہ ہوتا اور آگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی تو اس سے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ کم ہوتا اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو اس دعا ہے منع فرما دیا 'نیز اس میں ہے بھی مقصود ہے کہ بندہ کے بجز کو ظاہر کیا جائے اور یہ کہ اس اللہ تعالی کے ملک اور اس کی ملکوت کے اسراد ہی خور و خوض نہیں کرنا جائے 'میرے نزدیک سے بہت اچھی تقییرے۔

(تفيركبيريّ ٣٨ ص ٣٨) مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣٨٩ه تكيية إن)

ي محمود الحسن متوفى ١٣٣٩ه ليصفه بين :

لیس لک من الا مر شینی میں آنخضرت طابی کم متنبہ فرمایا کہ بندہ کو انتیار نہیں نہ اس کاعلم محیط ہے۔ اللہ تعلق جوچاہے سوکرے 'آگرچہ کافر تمہارے وحمن ہیں اور ظلم پر ہیں لیکن چاہے وہ ان کو ہدایت دے چاہے عذاب کرے تم اپنی طرف سے بدوعانہ کرو۔(حاشیۃ القرآن می ۸۵ مطبوعہ تاج کمپنی لینڈ 'لاہور)

مفتى احمه بإر خال تعيى متونى المسااه لكصفي ي

اس آیت کاب مطلب نہیں کہ اے محبوب تہیں ان کفار پر بدوعاً کرنے کا اعتباریا حق نہیں 'ورنہ گذشتہ انبیاء کرام کفار پر بدوعاً کرکے انہیں ہلاک نہ کرائے ' بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ یہ بدوعا آپ کی شان کے لاکق نہیں کیونکہ آپ دحمت للعالمین ہیں۔۔ (نورانعرفان ص ۱۹۰۷ مطبوعہ وارا لکتب الاسلامیہ مجرات)

ير محركم شاه الازبري لكست بين:

لینی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بردعا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی توبیہ آیت نازل ہوئی اور ضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہول کے چنانچہ آیک کشر تعداد اسلام لائی' انہیں

الليس حفرت خالد بهمي تقه- (ضياء القرآن ج اص ٢٧٣-٢٧٣)

یہ تغییر کس طرح صحیح ہو سکتی ہے جب کہ احادیث معیورے ٹابت ہے کہ آپ نے بعض کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دعاء ضرر فرمائی ہے۔

بسرطل ہمارے نزدیک مختار تقبیر ہے کہ آپ کا کافروں اور مثافقوں کے لیے دعاء ضرر کرنا اس لیے تھا کہ طالموں اور کافروں کے لیے دعاء ضرر کرنا مشروع اور سنت ہو جائے لور قنوت نازلہ کاجواز ثابت ہو اور جب بیہ حکمت پوری ہو گئ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا ہے روک دیا 'اور دو سری تقبیر ہے کہ بیہ آبت آپ کو تسلیٰ دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا ہے روک دیا 'اور دو سری تقبیر ہے کہ بیہ آبت آپ کو تسلیٰ دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اگرچہ کافروں اور منافقوں نے ظلم کیا ہے لیکن آپ اس پر غم نہ کریں کیونکہ ان بیں ہدایت اور توب کی تحریک بیدا کرنا آپ کے افتیار میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ان میں ہدایت پیدا کرکے ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو ان کو ان کے کفر پر پر قرار رکھ کران کو عذاب دے۔

قنوت نازلبه كامعني

قنوت کا معنی دعا ہے اور نازلہ سے مراو ہے نازل ہونے والی آفت اور مصیبت اگر مسلمانوں پر خدا نخواستہ کوئی مصیبت نازل ہو مشاف ہو مصیبت نازل ہو مشاف ہو آخری رکعت میں مصیبت نازل ہو مشاف دستمن کا خوف ہو آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد امام آہستہ دعا کرے اور مقندی بھی آہستہ دعا کریں یا امام جری نماز میں جرا سرحا کے اور مقندی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کو دور نہ کردے۔

قنوت نازله مين فقهاءما ككيه كانظريه

علامه ابوعبدالله محمرين احر مألكي قرطبي متوني ١٩٨٠ و لكصة بين:

لام مالک کا مختار ہیہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھے اور یکی اسخال کا قول ہے اور امام مالک سے آیک روایت میر ہے کہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھے ' خلفاء اربعہ سے بھی اس طرح مروی ہے ' محلیہ کی آیک جماعت سے یہ روایت ہے کہ اس میں پڑھنے والے کو اختیار ہے ' اور امام وار قطنی نے سند صحیح کے ساتھ حضرت الس واقع سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مظاملام بیشہ صح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے حتی کہ آپ ونیاسے تشریف لے گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٣٩٥٠ ١٠٠ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران)

قنوت نازله مين فقهاء شافعيه كالظربير

علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب ماوروي شافعي منوفي ٥٥٠ ه الصح بين:

مزنی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا جب صبح کی نماز میں دو سری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑا ہو تو سسمے اللّه لَسر زحمدہ کے بعد کھڑا ہو کر ہیر دعا پڑھے۔

اے اللہ! جن لوگون کو تونے ہدایت دی ہے جھے ان میں ہدایت ہو ہے ان میں ہدایت ہو ہے ان میں ہدایت ہو ہے ان میں ہدایت ہو ہے ان میں عافیت دی ہے جھے ان میں عافیت ہو گ

ٱللَّهُمَّ الْهُورِنِيُ فِيْمَنُ هَلَيْتَ وَعَا فِينِي فِيمَنُ عَافَيْتَ وَنَوَلِّنِي فِيْمَنُ نَوَلَّيْتَ وَبَارِ كُولِي فِيْمَا هَا عَطَيْتَ وَقِينِي شَرَّمَا قَيْتَ رِأَنْكَ نَقْضِي وَلِّ ا المنظم عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يُذِلَّ مَنْ قَالَيْتَ نَبَارَكَتَ اور جو چین مجھے مطافرانی بیں ان بی مرکت دے اور میرے لیے وَتَنَا وَ نَعَالَیْتَ۔ جو شرعدر کیا ہے اس سے بھھ کو محفوظ رکھ 'ق قست بناتا ہے اور

تجھ پر مقوم نہیں کیاجا آادر جس کا تو کارساز ہو دہ رسوانہیں ہوتا اے جارے رب تو برکت والا اور بلند ہے۔

اماری دلیل ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو بریرہ والجھ سے رواہت کیا ہے کہ بھی الجھیلم صح کی نماز کی ود سمری رکھت ہیں رکوع سے سرافعانے کے بعد ہے وعاکرتے : اے اللہ ولید بن ولید 'سلمہ ہے بشام اور عیاش بن ابی رہید اور مکہ کے کزور مسلمانوں کو مجلت دے 'اے اللہ مضریر اپنی گرفت کو مضبوط کر' اور ان پر یوسف علیہ السلام کے قوط کے سالوں کی طرح تی خط کے سال مقرر کر دے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بے دعا تو آپ نے صرف آیک ماہ کی تقی جب بیر معونہ کے پاس رسول اللہ الجیلام کے سر اصحاب کو شہید کر دیا گیا جائے کہ بے دعا تو آپ نے مازوں میں قنوت نازلہ پوٹی لیسس اسک من الا مر شدہ فال الی عصر ان : ۱۹۸ تو پھر آپ نے یہ وعا ترک کر دی 'اس کا بول ہے سے کہ آپ نے اور مناز کی لیسس اسک من الا مر شدہ فالا اور صح کے علاوہ باتی چار نمازوں میں دعا ترک کر دی 'اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا نام لے کروعا کرنا ترک کر دیا آفا' اور صح کے علاوہ باتی چار تھوں میں دعا کر ک کو ترک کر دیا تھا' اور صح کے علاوہ باتی چار تھوں میں دعا کر ک کو ترک کر دیا تھا' اور صح کے علاوہ باتی چار تھوں ہے کہ ترب کے وقت کردیا' دیا حضرت ابن عرضو دیا تھا ہوں کے نماز میں بھر قنوت پڑھے دہا تھا کہ دعضرت ابن عرضو دیا تھا ہوں کہ ماتھ تنوت پڑھے دیا تو ک کہ حضرت ابن عرضو دیا تھا کہ دیا ہو کہ کہ نماز میں کرنا در سے تمیں ہے کہ مین تنویب کی جاتھ والد کے ساتھ قنوت کرتے تھے لیکن وہ بھول گئے' اور باتی نمازوں کو صح کی نماز می قاتی ہے اور اس میں تنویب کی جاتھ صح کی نماز کی ادکام میں باقی نمازوں ہے مختلف ہے 'اور باتی میں انوں ہو سے کہ نماز کی اداری الکیس کے اس کی اذائن وقت سے پہلے دی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی صحور کیا گئے کہ نماز کی اداری الکیس کرنا در اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور کی نماز کی انداز کی انداز کی دور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی باتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی تنویب کی خوات ہور اس میں میں تنویب کی جاتی ہور اس میں تنویب کی تنویب کی تنویب کو تنویب کی تنویب کی تنویب کی تنویب کی تنویب کی

تنوت نازله مين فغهاء صبليه كانظريه

وتر کے سوالور کسی نماز میں قوت پڑھناست نہیں ہے 'صبح کی نماز میں نہ اور کسی نماز میں 'ماری دلیل ہے ہے کہ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ بی ماہ تک عرب کے بعض قبیلوں کے لیے دعاء ضرر کرتے رہے پھر آپ نے اس کو ترک کردیا 'اور امام ترقدی کے نضیح سند کے ساتھ ابومالک سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ طابھا 'حضرت ابو بکر' حضرت عر' حضرت عالیٰ 'اور حضرت علی کی اقداء میں کوفہ میں پانچ سال نمازیں پڑھیں ہیں کیا ہے لوگ قنوت کرتے ہے؟ انہوں نے کھا اے بیٹے یہ بڑھت ہے 'امام ترقدی نے کما ہے حدیث حسن صبح ہے اور اکٹر ائل علم کا اس پر عمل ہے 'ابراہیم نخص دنے کما سب سے پہلے جس نے ضبح کی نماز میں قنوت بڑھتے تھے 'امام سعید نے اپنی سنن میں شعبی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے صبح کی نماز میں قنوت بازلہ پڑھی تو لوگوں نے اس پر تجب کیا حضرت علی نے فرمایا : ہم اپنے دشموں کے خطاف مدد طلب کر دہ جس 'اور امام سعید نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیا میج کی نماز میں ای وقت قنوت پڑھتے تھے جب آپ کسی قوم کے لیے رحمت کی یا کمی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا فرماتے ہے۔ اور حضرت الس بھلاسے جو مروی ہے کہ نبی مالیونلم تاجیا ہے۔ کی نماز میں قنوت کرتے رہے اس سے مراد طول قیام ہے۔ کیونکہ طول قیام کو بھی قنوت کہتے ہیں' اور دھرت عمر قنوت کرتے ہیں' اور دھرت عمر توت کہتے ہیں۔ اور حضرت عمر کی کہ نماز میں ہے کہ حضرت عمر قنوت نہیں ہوئی توت کہتے ہیں' اور دھرت عمر قنوت نہیں۔ اور حضرت عمر قنوت نہی ہوئی ہے کہ حضرت عمر قنوت نہیں۔

تبيان القرآن

گڑھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل نے یہ تصریح کی ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو اہم کے لیے صبح کی نماز گل میں قنوت پڑھنا جائز ہے۔ (المغنی جامس ۴۵۰–۴۴۹۹ ملحماً مطبوعہ دارا نفکر بیروت ۴۵۰٪) قنوت نازلہ میں فقہاء احناف کا نظریہ

منس الائمه محدين احد سرخي حنَّى منوفي ١٨٣ مهم لكصة بين :

المام محدف قرملا وتر کے سوائس نماز میں جارے نزویک قنوت نمیں پڑھی جائے گی۔

(المبسوط ج اص ۱۲۵ مطبوعه دارالمعرفه بیردسته)

علامہ ابوالحن علی ابن ابی بکرالمرغینانی الحنفی المتوفی ۱۹۵۰ کیتے ہیں : قنوت (نازلہ) اجتمادی مسئلہ ہے' لیام ابو حذیفہ اور ایام محمد فرماتے ہیں کہ بیہ منسوخ ہو چکا ہے۔

( حدامیه اولین من ۱۳۵ مطبوعه مکتبه اید اور به مانان)

متاخرین احناف نے مصائب کے وقت قنوت نازلہ پڑھنے کو جائز کھا ہے علامہ کمال الدین این عام متونی ۱۸۱۱ھ کھیے ہیں : قنوت نازلہ پڑھناوا کی شریعت ہے اور رسول اللہ طافیا ہے جو قنوت نازلہ کو ترک کردیا تھا اس کی دجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لیسس لک من الا مر شنی (ا ل عصر ان : ۴۸) نازل فراکر آپ کو روک دیا تھا اور بعد میں مسلمانوں پر کوئی آفت نہیں آئی۔ بعد میں جن صحابہ کرام نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی اس کی بھی میں وجہ تھی اور بعض صحابہ نے حالت جنگ میں قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے۔

( فع القديرة اص 2 سامطوعه كمتبه نوريه رضويه سكمر)

علامه حسن بن عمار شرنبلالي حنل متوفى ١٩٠١مه فرمات بين:

مصیبت کے وقت قنوت (نازلہ) پڑھنا دائی شریعت ہے اور یمی ہمارا اور جمہور کا زہب ہے۔

(مراتى الفلاح ص ١٨٨ مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولاده مصر ٢٥٣١١ه)

علامه سيد محد الين ابن عابدين شامي حقى متوفى ١٢٥١ه كلعة بين

البحرالراك اور ديگركت فقد بي بحد جب مسلمانوں پر كوئى معيبت نازل ہو تو امام جرى نمازوں بيس تنوت پر ھے اللہ الشباہ اور شرح المنية بين لکھا ہے كہ معيبت كے وقت قنوت پڑھنا وائى شريعت ہے ' رسول اللہ ملكا اور جمبور كا فرج ہے ' امام ابو جعفر طحادی نے كما كہ معيبت كے وقت صرف منح كی محابہ نے تنوت پڑھی ہے اور تمام نمازوں بيس قنوت پڑھنا صرف اللم شافعى كا قول ہے ' صحح مسلم بيں ہے كہ رسول اللہ خاليا نے ظہر اور عشاء كى نمازوں بيس قنوت پڑھى اور صحح بخارى بيس ہے كہ آپ نے مغرب كى نماز بيس قنوت پڑھى ' بيہ حديث منسوخ ہے كونكہ اس عمل پر اتنى مواقعیت ہے ' اس عبارت منسوخ ہے كونكہ اس عمل پر اتنى مواقعیت ہے ' اس عبارت منسوخ ہے كہ ہمارے نزديك قنوت مرف فجركى نماز بيس قنوت پڑھے پر تقرار اور مواقعیت ہے ' اس عبارت بيس بي تحديث بيس بي تقريق ہے كہ ہمارے نزديك قنوت صرف فجركى نماز كے ساقد مخصوص ہے ' فقیاء نے به قید لگائی ہے کہ فجركى نماز سے سام قنوت پڑھے اب كا تقاضا ہے ہے كہ مقتدى اپنے امام كى اتباع كرے (اگر وہ مرا " قنوت پڑھے) ہى اگر امام جرا " قنوت پڑھے ) ہى اگر امام جرا " قنوت پڑھے ) ہى اگر امام جرا " قنوت پڑھے كونكہ اس طرح حدیث بيس ہے مفاحہ شربالمانى مرا الله الفلاح ہم ' اور ركون كے بعد قنوت پڑھے كونكہ اس طرح حدیث بيس ہے مفاحہ شربالمانى مراق الفلاح کے الله الفلاح بعدیث بيس نے عفاحہ شربالمانى مراق الفلاح کی الله الفلاح کی الفلاح کی دور ركون كے ' اور ركون كے بعد قنوت پڑھے كونكہ اس طرح حدیث بيس ہے عفاحہ شربالمانى مراق الفلاح کا گھڑھا کون کے ' اور ركون كے بعد قنوت پڑھے كونكہ اس طرح حدیث بيس ہے عفاحہ شربالمانى مراق الفلاح کھڑھیں ہے گھڑھا کہ الم کا الفلاح کی الله کی المان کی المان کی الفلاح کے اس کی المان کی المان کی الفلاح کی دور کونکہ کی دور ركون کے بعد قنوت پڑھے كونكہ اس طرح حدیث بيس ہے عفاحہ شربالمانى مراق الفلاح کے مقامہ شربالمانى مراق الفلاح کی المان کی الفلاح کی کھڑھوں کے مقامہ شربالمانى مراق الفلاح کے مقامہ شربالمانى کی موق الفلاح کے مقامہ شربالمانى کھڑھوں کے مقامہ شربالمانى کی موقع کے مقامہ شربالمانى کونے کے مقامہ شربالمانى کے مقامہ شربالمانى کی دور کی کے دور کون کے کونکھوں کے مقام کی کھڑھوں کے دور کونکھوں کے کونکھوں کے دور کونکھوں کے دور کونکھوں کے دور کونکھوں کے دور کونکھوں کے دور کی کھرسے کی کھر کے دور کونکھوں کے دور کونکھوں کے دور ک

ببيان القرآن

اللی دیکھاہے کہ رکوع کے بعد تنوت پڑھے کور علامہ حموی نے یہ کماہے کہ طاہر ہیہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے اور زیادہ ط ملاہر وہ ہے جو ہم نے کماہے (لیمنی رکوع کے بعد قنوت پڑھے) (روالمحتارج ام ۴۵۱ مطوعہ واراحیاء الزائ العمل بیروت) قنوت نازلہ میں غیرمقلدین کا نظریہ

غیرمقلدین کے مضمور عالم حافظ عبداللله رورای متونی ۱۳۸۳ه کیسے ہیں:

پانچوں نمازوں میں ہیشہ دعا قنوت پڑھنا بدعت ہے' البیتہ فیمر کی نماز میں بدعت نہیں کمہ سکتے کیونکہ حدیث میں جب ضعف تھوڑا ہو تو فضا کل اعمال میں معتبرہے ہاں ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ضعف ہے۔

(فلوك الل عديث جام ١٣٣٠ مطبوعه دار احياء المنتدا النبويه سركودها)

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کاؤکر ہے جیسا کہ ہم ہادوالہ بیان کر چکے ہیں اللہ جانے محدث روپڑی نے صبح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو ضعیف کیسے کمہ دیا ان حدیثوں کے منسوخ یا غیرمنسوخ ہونے کی بحث کی گئی ہے ان کو ضعیف کسی نے نہیں کما۔

نيز حافظ عبدالله رورزی لکھتے ہیں :

مقتریول کا دعاء قنوت میں آمین کمنا ابوداؤر میں موجود ہے۔ تکریبہ عام دعاء قنوت کے متعلق ہے و تروں کی خصوصیت

شيس ألى- (فادى احل مديث جاص ١٣٥)

اصحلب بيرمعونه كى شهادت كابيان

المام محمد بن سعد متونى مسام الصروايت كرية بين :

ابوبراء عامرین مالک بن جعفر کلانی رسول الله طابط کی خدمت میں آیا اور نبی طابط کی خدمت میں ہو ہوں گئی کیا۔

آپ نے اس کا ہو ہو قبول نہیں کیا اور اس پر اسلام ویش کیاوہ مسلمان نہیں ہوا اور اسلام سے بیزار بھی نہیں ہوا اور کنے لگا

یا محما کاش آپ صحابہ کو اٹل نجد کے پاس بھیج دیں مجھے امید ہے کہ وہ دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے۔ رسول الله طابط نے والم بخول کے اس محابہ کو بلاک کر دیں گئے عامر نے کما میں ضامن ہوں انہیں کوئی محض تکلیف نہیں

مزیا جھے اندیشہ ہے کہ نجدی صحابہ کو ہلاک کر دیں گئے عامر نے کما میں ضامن ہوں انہیں کوئی محض تکلیف نہیں

مزیا کے درصول الله طابط نے اس کے ساتھ سر قاری بھیج دیئے۔ یہ لوگ راست بھر نفل پڑھتے ہے۔ میچ کو کاریاں اور پائی طابق کی رست بھر کو کو امیر بنایا اور ان سب کو روانہ

مزیا جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچ تو انہوں نے حرام بن ملحان کے ہاتھ رسول الله طابط کا مکتوب وے کروشن خداعامر بن کردیا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچ تو انہوں نے حرام بن ملحان کے ہاتھ رسول الله طابط کا مکتوب وے کروشن خداعامر بن طفیل کے پاس بھیجا ، جب وہ اس کے پاس نے خط دیکھے بغیران پر حملہ کرکے انہیں شہید کردیا 'بھر میں جو گئے۔ سوا اور غروہ کے۔ سوا در عن کے قبائل مل کران سر قاربوں پر حملہ کور دیا دو ابد میں زندہ رہ اور غروہ کھب بن زید کے ان میں بچھ رمتی حیات ہاتی تھی۔ اس لیے نجدیوں نے انہیں چھوڑ دیا وہ بعد میں زندہ رہے اور غروہ کھب بن زید کے ان میں بچھ رمتی حیات ہاتی تھی۔ اس لیے نجدیوں نے انہیں پھوڑ دیا وہ بعد میں زندہ رہے اور غروہ کندتی میں شہید ہو گئے۔ (المبتلت الکہرئی یہ مصابہ اس کے خدیوں نے انہیں پھوڑ دیا وہ بعد میں زندہ رہے اور غروہ کندتی میں شہید ہو گئے۔ (المبتلت الکہرئی یہ مصابہ کا مصابہ کورٹ میں شہید ہو گئے۔ (المبتلت الکہرئی یہ مصابہ کی مصابہ کورٹ کی دورت میں اس کے خدیوں نے انہیں چھوڑ دیا وہ بعد میں زندہ رہے اور غروہ کورٹ میں شہری میں کی دورت کے اس کے خدیوں نے انہیں جو گئے۔ (المبتلت الکہرئی ہو می ان میں کورٹ می کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ ک

علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (عمرۃ القاری ج یہ ص ۹ہے۔ ۱۸مطبوعہ بیروستہ) بیہ واقعہ غزوہ احد کے جار ماہ بعد صفر ۴ جمری میں چیش آیا۔ (عمرۃ القاری ج یہ ص ۱۸)

<u>ر رسالت پر اعتراض کاجواب</u>

بعض اللی تنقیص کتے ہیں کہ آگر رسول اللہ ظاہیم کو علم غیب حاصل ہو آئو آپ عامرے مطالبہ پر سر صحابہ کو نجد نہ اسے اور آگر بادجود علم کے آپ نے ان کو بھیجا تو آپ پر العیاذ بالذام آئے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر انہیں موت کی طرف د تھیل دیا۔ اس کا آیک جو اب بیہ ہے کہ رسول اللہ ظاہیم کو الل نجد کی اسلام دشمنی کا علم تھا تھی آپ نے فرمایا تھا کہ المان دشمنی علیہ اھل نحد انھی آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کردیں گے) اور بادجود اس کے کہ آپ کو ان کا شدہ ہے کہ فردی صحابہ کو بلاک کردیں گے) اور بادجود اس کے کہ آپ کو ان کی شدہ ہے کہ فردی صحابہ کو بلاک کردیں گے) اور بادجود اس کے کہ آپ کو ان کی شدہ ہے کہ فرد سول اللہ تملیم کی اندیا ہے تھا کہ کی قابل تھی تھا ہے کہ تو قبل اسلام کے لیے تیرے ہی ہے مطالبہ تبلیغ پر انہیں نموز بھیج دیا آگر جان کے فوف ہو آگر جان کے فوف ہو تبلیغ بھوڑنا جائز ہو آئو جہاد اصلا " مشروع نہیں ہو تا کہ و کہ اس بات کا ہر محض کو بھین ہو تا ہے کہ جداد میں بھی تھا تھید ہو جائیں گے اور جان کے فوف ہے جداد نہ کرنا نہ مروائی ہے نہ مسلمانی اینز جو موت شمادت کی صورت میں حاصل ہو وہ ایس عظیم نموت ہے کہ فرد رسول اللہ طابح اس کے خود رسول اللہ طابح اس خور کی جات کے خود رسول اللہ طابح اس خور کی جو تا کی جو در موت شمادت کی صورت میں عاصل ہو وہ ایس عظیم نموت ہو کہ کی دو میں قبل کیا جاؤں گور زندہ کیا جاؤں گور قبل کیا جاؤں گور زندہ کیا جاؤں گور زندہ کیا جاؤں گور قبل کیا جاؤں گور زندہ کیا جاؤں گور تربی ہو آئی کیا جاؤں گور خول ہوں اس دات کی جس کے قبلہ کیا جاؤں گور قبل کیا جاؤں گور زندہ کیا جاؤں گور تربی ہو آئی کیا جاؤں کور دو اس مورائی کے حالے کہ اللہ تعالی نے حالے اس کا کہ کہ تھیں جاگر اس دفت علم نہیں تھا تھا ہوں اس خوالی نے حالے کہ اللہ تعالی نے حالے کہ اس دائی ہو تو اس مورائی کی مطافر اورا اس دوت علم نہیں تھا تھا تھا ہو نے حالے کہ اللہ تعالی نے حالے کہ اس دوت علم نہیں تھا تھا تھا ہو نے حالے کی حالے کی اس کور سے کہ آپ کو تھی کی کور کی تعافر کور کی تعافر کیا کہ کی تو تھی تھی تھی کی تو تو کی کور کی تعافر کور کی تعافر کی تعافر کی کی تو تھی تھی تھی تھو تھی کی کور کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تعافر کی تع

## يَايِّهَالَّذِينَ امْنُوالِا ثَأَكُلُوالِرِّبُوااضْعَاقًامُضْعَفَةُ مُّوَ

اے ایمان والو ؛ دگا چرگ سرو نہ کھاؤ ، اور اللہ سے ڈیستے

### الْكُفُواالله كَلَكُمُ ثُفُلِحُون ﴿ وَالنَّفُواالنَّارَ الَّذِي آعِدَ النَّارَ الَّذِي آعِدَ النَّارَ الَّذِي آعِدَ ف

ریو تاکرتم قلاع باز ۱ اور ای اگر سے بی ہو کافروں کے لیے

### ڔڵڬٚڴؚٚٚٚٚٚؠؽؙ۞ۧۯٳٙڟؚؽۼؙۅٳڵڷ٥ۯٳڵڗڛۘۯڶػڴڴۉؙؿۯ۫ڂؠؙۯؽؖ

تیاری می ہے 0 اور اللہ کی افاعت کرو اور درول کی تاکہ تم یہ رم کیا جائے 0

آیات سابقہ سے مناسبت

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے اس سے منع قربا تھا کہ مومن کسی غیرمومن کو اپنا دوست اور ہم راز بنائے'
اور اس کے بعد احد کا قصد بیان فربایا' اور کھار اپنے کاروبار کے اکثر محالمات سود کے ذرایعہ کرتے تھے' اور سیہ سودی کاروبار وہ
مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ کرتے تھے اور اس کاروباری معالمہ کی وجہ ہے بھی مسلمان کافروں سے ملتے جلتے تھے'
تب مسلمانوں کو سودی لین دین سے بالکل روک دیا گیا تا کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات کی کوئی وجہ نہ رہے'
ابتداء میں مسلمان نگل دست تھے' اور کھار اور یہودی بہت خوش حال تھے' دو مری وجہ سے کہ حرام مال کھانے کی وجہ
ہیں مسلمان نگل دست تھے' اور کھار اور یہودی بہت خوش حال تھے' دو مری وجہ سے کہ حرام مال کھانے کی وجہ
ہیں مسلمان اور دعا کمیں تبول نہیں ہوتیں' جیساکہ سمجے مسلم میں ہے جس شخص کا کھانا پینا حرام مواس کی دعا تبول نہیں

يستلدوم

تبيان اتقرآن

آہوئی اور امام طبرانی نے مجم اوسط میں روابت کیا ہے جو محض مال حرام سے مج کرتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالی ف فرما آ ہے تہمار البیک کہنا مقبول نہیں ہے اور تہمار الحج مردود ہے۔

نیز جنگ احدیم مسلمانوں کو فکست مال دنیا کی مالی محبت کی دجہ سے ہوئی تھی کیونکہ مل دنیا کی محبت کی دجہ سے وہ رسول اللہ مائی کا کہ تھم کو نظرانداز کرکے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تھے 'سواس آبت بیس ان کویہ تھم دیا گیا ہے کہ تم مال دنیا کی محبت کی وجہ سے دگناچو گناسود کھانانہ شروع کر دینا' لور مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین فرمائی ہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

ایک اور وجہ بہ بھی ہو سکتی ہے کہ مشرکین مکہ نے سودی کاروبار سے اپنا سرمایہ بردھا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور جنگ احد لڑی تھی ہو سکتا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بھی سودی کاروبار کے ذریعہ اپنے مربانیہ کو بردھانے کا خیال آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابن کو پہلے ہی منع فرمادیا کہ دگنا چو گناسود مت کھاؤ۔

سودمفرد اور سود مركب كابيان

زبانہ جابیت میں ایک فیض دو سمرے فیض کو مثلاً ایک سال کی مدت کے لیے دس روپے کی زیادتی پر سو روپ فرض دواہ ایک سودس روپ پر دی روپ فی صد کے قرض درا اور جب آیک سال کے بعد مقروض رقم اوانہ کر سکتا تو اب قرض خواہ آیک سودس روپ پر دی روپ فی صد کے حساب سے سالانہ سود مقرر کردیتا اس طرح ہر سال کرتا کیا گئتا کہ تنہیں آیک سال کی مزید مسلت دیتا ہوں لیکن تنہیں سو روپ کی بجائے دو سو روپ دستے ہول کے اس طرح عدم اوائیگی کی صورت میں ہر سال سو روپ کا اضافہ کرتا چاہ جاتا ہے سود در سود رہ اس کو سود مرکب بھی کہتے ہیں اس کے مقابلہ میں سود مفرد یہ ہے کہ اصل رقم سو روپ ہواور قرض خواہ اس رقم پر مقروض سے دی فیصد سالانہ کے حساب سے سود وصول کرے۔

اس آیت میں سود مرکب کو حرام کیا گیاہہ 'لیکن اس آیت میں اس کا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے کہ صرف سود مرکب حرام ہے 'اور سود مفرد جائز ہے کیونگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً" سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مر

اورالله نے بیج کو حلال کردیا اور سود کو حرام کردیا۔

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا.

(البقره: ٤٧٣)

رباالفصل كابيان

سورہ بقرہ میں ہم سود کے متعلق مفصل بحث کر بچے ہیں اس لیے اس بحث کو دہاں دیکھے لیا جائے۔ یہ بحث رہا النسینہ سے متعلق ہے لور رہا الفصل میہ ہے کہ دد ہم جنس چیزوں کی جب بڑھ کی جائے تو وہ دونوں نفذ ہوں اور برابر برابر یمون لور ان میں زیادتی سود ہے 'اہم مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۷۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الحافظ ہے فرمایا سونے سونے کے عوض جاندی اللہ عنہ کا میں میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الحافظ ہوں کو خوض مون ہوئے ہوں ہوئے ہوئے عوض فروخت کو اللہ عنہ میں کا میک کے عوض فروخت کو اللہ میں کا درجب بیہ اقتمام مختلف ہوں توجس طرح جاہو فروخت کرو بہ شرطیکہ نقاز ہوں۔

صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٨٤ جامع ترندي وقم الحديث: ١٣١٧ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ١٣٣٣٩ سنن نسائي رقم الحديث ٢٥٧٥.

تبيانالقرآ

، ابنِ ماجه ' رقم الحديث ٢٢٥٣ منن وارمي ' رقم الحديث : ١٩٩١ مند ابو يعلى رقم الحديث : ١٩٠٠ مصنف حبو الرزاق ' رقم الحديث ۱۳۱۹ محیح این حبان و قم الحدیث : ۵۰۱۸ سنن دار تطنی ۳۳ مس ۲۴ مسند احرج ۵ ص ۳۳۰ مصنف این ابی شیدج ندص ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ سنن كبرى نليستى ج٥ص ٢٨٧-٢٤٧)

طبرانی (المعجم الکبیر: ۱۰۱۷) میں حضرت عمرے روابیت صیح بخاری رقم الحدیث ۲۰۲۷ سنن این ماجه (۲۲۵۳) اور ہے اور اس میں جاندی کے علاوہ باتی پانٹے چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

رباالفعنل مين علت حرمت كي محقيق

احادیث میں سوتا عیائدی محدم جو محجور اور نمک ان چھ چیزوں کی تج ان کی مثل میں زیادتی اور ادھارے ساتھ منع کی من ہے اور جب ود نوع مختف ہول تو چر زیادتی کے ساتھ رہے منع نہیں ہے اسمہ مجتندین نے ان چھ چیزول میں علت مشترکہ نکل کر ہاتی چیزوں کی مثل میں بھی زیادتی کے ساتھ ڈیچ کو منع کیا ہے' اہم شافعی نے کہا ان چیہ چیزوں میں ثمنیت اور طعم مشترک ہے' سوجو چیز مثمن ہو یا کھانے پیننے کی چیز ہو اس کی مثل میں زیادتی کے ساتھ کچے منع ہے اور ہاتی چیزوں میں جائز ہے اس پر سے اعتراض ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اور شمن نہ ہول ان کی مثل میں زیادتی کے ساتھ رہے جائز ہوگی مثلاً ا کیک کپڑے کا تھان اس جیسے دو تھانوں کے ساتھ بیچنا جائز ہو گا' اہام مالک کے نزدیک شمنیت اور خوراک کے لیے ذخرہ ہونے ی صلاحیت علت ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مانیا میتل اوہا کاری اور دیگر عام استعمال کی اشیاء میں اپنی مثل میں زیاد تی کے ساتھ بھے کرنا ان کے نزدیک سود نہیں ہے امام احمد بن حقبل کے دو قول ہیں آیک قول سے سے کہ ہروہ چیز جو وزن یا ماپ کے ذریعہ فروخت کی جائے اس کی اس جنس کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ رکھے جائز خمیں ہے۔ ان کابیہ قول فقہاء احذاف کی طرح ہے' دوسرا قول میہ ہے کہ حرمت کی علت طعم اور شمنیت ہے۔ یہ قول فقہاء شافعید کی طرح ہے' ان دونوں تولوں پر وبی اعتراض ہے جو امام ابوصنیفہ لور امام شافعی کے غربب پر ہے؟ لمام ابوصنیفہ کے نزدیک حرمت کی علمت وزن اور کیل (مانیا) ہے' سودو ایک جنس کی چیزیں جو مدنی موں یا کیلی جول ان میں زیادتی کے ساتھ بھے ناجائز ہے اس پر اعتراض ہے کہ جو چیزیں عددا" فروخت ہوتی ہیں مثلاً اندے اخرون صابن الکاس پلیس وغیرہ ان سب میں زیادتی کے ساتھ رہے جائز ہوگی مثلاً أيك صابن كى تمليه كى تاج وس صابن كى تكيول كے ساتھ جائز ہوگى اور بد سود ند ہو گا نيز جو عام استعال كى چزيں ہيں صابن المينين چين البنسل ميز كرى وغيره جوعددا" فروخت كيه جاتے جي ان كى مثل بي أكر زيادتى كي ساتھ وج كى جائے تو وہ تمی امام کے نزویک سوونہ ہوگی۔

جن احادیث میں ان جھے چیزوں کا ذکرہے' ان میں ایک جنس کی دو چیزوں کی تھے میں جو مقدار مشترک ہے وہ وزن اور سکیل ہے "کیونکہ سونے اور جائدی کو وزن سے فروخت کیا جاتا ہے اور گندم" جو جمعجور اور نمک کو کیل (پیانے سے ماپ ک) ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس لیے لیام ابو حذیفہ اور اہام احمہ نے ایک جنس کی دوچیزوں کی زیج میں وزن اور کیل کو علت قرار دیا ہے اور سے کما ہے کہ ان دو چیزوں کا وزن اور کیل برابر ہو اور زیادتی سود ہے ملیکن سے کمنابھی بعید ند ہو گاکہ کسی مسئلہ کا تھم معلوم کرنے کے لیے اس سے متعلق تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کرغور کرنا ضروری ہے اور بعض احادیث میں نی مالی الے ایک درہم کی دو درہموں سے ایک دینار کی دو دیناروں سے زیج کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔اس سے معلوم ہوا ب ایک جنس کی دو چیزوں میں تھے کی جائے تو وزن اور کیل کے علاوہ عدد میں بھی مساوات ضروری ہے 'اور اگر ان میر

بھی اور زیادتی کے ساتھ ڈیج کی جائے تو پھر سود ہو گااور اگر رہاالغضل کی علمت میں وزن کیل اور عدد مینوں کو ملحوظ ر کھا جائے تو پھر حرمت سود کی علمت جائع ہو جائے گی اور ہر صورت میں دد ہم جنس چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ بیج ناجائز اور سود ہوگ۔ وہ حدیث ہے ہے :

امام بہتی متوفی ۱۳۵۸ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان والد فیصل کیا کہ رسول اللہ مظاہیا نے فرمایا: ایک دینار کو دو دیناروں اور ایک درہم کو دو درہم کے بدلہ میں فروخت نہ کرو۔

(سنن كبرى ج٥ص ٨٥٧موطاالم مالك رقم الحديث ٢٢٥ه)

ہرچند کہ مقدار کی مساوات میں عدد کا اغتبار کرنا میں امام سے طابت نہیں ہے لیکن اگر ریا الفضل کی علمت و حرمت میں اس کا اغتبار کر لیا جائے تو پھریہ اعتراض نہیں ہو گا کہ کننی ہی ہم جنس چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ اپنج کی جائے تو وہ پھر بھی سود نہیں ہو گا میں ہے اس پر بہت غور کیا ہے اور میرے نزدیک ریا الفصل میں حرمت کی علمت بھی معقول نور جامع ہے اور رسول اللہ ملائظ کی حدیث کے مطابق ہے کہ دوہم جنس چیزوں کی تئے دزن کھل اور عدد میں مساوی ہواور ذیادتی سود ہوگی

الله نعالی کاارشادہ : اور اس آگ ہے بچوجو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (آل عمران : ۱۳۱) سود میں منہمک رہنے والا کفر کے خطرہ میں ہے

سود ہے منع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرملیا ہے : اور اس آگ سے بچے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس جگہ یہ سوال ہو تا ہے کہ سود خوری کی دجہ ہے مسلمان کافر تو نہیں ہو تا تو پھر اس کو اس آگ ہے کیوں ڈرلیا گیا ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا جواب ہی ہے کہ سود خوری میں گر فقار ہوئے کے بعد یہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان اس کی تحریم کا انکار کرکے کافر ہو جائے گا امارے ملک میں وفاق شرحی عدالت نے سانو مراہداء کو سود کی قانونا سمافعت کردی لیکن جواری حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں رث دائر کردی اور اس تھم پر عمل در آمد کرنے ہے روک دیا اس حکم بر عمل در آمد کرنے ہے روک دیا اس کے متیجہ میں سودی کاروبار حکومت کی مربرستی میں اس طرح جاری و سادی رہا۔ سو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سود میں شدت اشتعال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا انکار نہ کرویٹا ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں داخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے شدت اشتعال کی دجہ سے تم سود کی تحریم کا انکار نہ کرویٹا ورنہ تم کافر ہو کر اس آگ میں واخل ہو جاؤ گے جو کافروں کے لیے شار کی گئی ہے۔

دوزخ كا كفارك ليه تيار كياجانا آيا فساق مومنين كے دخول سے مانع ہے يا نہيں؟

دوسراسوال یہ ہے کہ اس آیت ہے بہ ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی
ہے اور کوئی موسن اس آگ میں داخل نہیں ہوگا طلائکہ دوسری آیات ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قاتل 'ؤکو' چور' زائی'
اور دیگر جرائم ادر معاصی میں جٹلالوگ بھی اس آگ میں داخل ہول ہے اس سوال کے متعدد جواب ہیں : اول یہ کہ ہو
سکتا ہے کہ جسم کے کئی طبقات ہول' آیک طبقہ دہ ہو جو کافرول کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دو سراطبقہ دہ ہو جو فاستوں کے
لیے تیار کیا گیا ہے۔ ٹائی یہ کہ اس آیت میں مصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ دو زخ کی آگ صرف کافرول کے لیے تیار کی گئی
ہے ' جالت یہ کہ قرآن مجید کی سی کی گئی تیار کی گئی نظریہ قائم کرنا سیج نہیں ہے ' بلکہ اس موضوع ہے متعلق
ہے ' جالت یہ سامنے رکھ کر نظریہ قائم کرنا سیج ہے' کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا تھم منسوخ ہو اور نائخ قرآن مجید میں
منام آیات کو سامنے رکھ کر نظریہ قائم کرنا سیج ہے' کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا تھم منسوخ ہو اور نائخ قرآن مجید میں

تبيانالتراد

ر دو سری جگہ اس کی کوئی قید' صفت یا شرط بیان کی گئی ہو' سو ای طرح پہل پر بیان کیا گیا ہے کہ دونرخ کی آگ کافرول كے ليے تيارى مى ہے اور دوسرى جكه بعض دوسرے جرائم اور كنابول ير بھى دونے كى وعيد سانى كئ ہے مثلاً فرايا:

وَيْلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةِ كُما لَذِي جَمَعَ مَالًا ہر طعنہ دینے والے اور پعلوریٰ کرنے والے کے لیے بلاکت ہے ⊖جس نے مال بڑھ کیا اور اس کو حمن حمن کر رکھا ⊖وہ ڗَعَدَدُهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَةَ أَخَلَدُ هُ ۚ كَلَا لَكُ لَيُنْبُذُنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا ٱثْرَاكِمًا الْحُطَمَةُ ۚ ثَارُ اللَّهِ عمان کرناہے کہ اس کامال اس کو بیشہ زندہ رکھے گا<sup>ن</sup> ہر گزشیں وہ چوراچوراکرنے والی میں ضرور چھینک دیا جائے گا آپ کیا جائے الُمُوْفَدَةُ۞(الهمزة: ١٠٦)

میں کہ چورا چورا کر دینے والی کیا چیزے؟ اللہ کی بھڑ کائی ہوئی

الذا اس متم ی آبات کو بھی محوظ رکھا جائے گا تاکہ بیرواضح ہو کہ دوزخ کی آگ کافروں کے لیے بھی تیار کی گئی ہے اور دیگر نافرمانوں اور فاستوں کے لیے بھی مرابع ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی محی ہو پھر بھی اس میں دیگر گنہ گار مسلمانوں کے دخول سے کیا چیز مانع ہے۔ کفار اس آگ میں بہ طور اہانت بیشہ کے لیے داخل کیے جائیں مے اور جو فاسل مسلمان اس میں واخل کیے جائیں سے وہ عارضی طور پر تطبیرے لیے واخل کیے جائیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی تأکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول الله والمائية كى اطاعت اور منصب رسالت

رسول الله ﷺ کی اطاعت کرنا بعینہ الله تعالی کی اطاعت کرنا ہے "الله تعالیٰ کے احکام کا ماغذ قرآن مجیدہے اور رسول الله اللهيل كے احكام كاماخذ احاديث بين اور احادث بين رسول الله الله الله علي الله علي آيات كي تعليم اور تعبين كي ہے، اور قرآن مجیدے احکام پر عمل کرکے دکھایا ہے' اور قرآن مجید میں جن احکام کا اجمالی ذکر تھا ان کی تفصیل کی ہے اس کیے رسول الله طافيام ك احكام يرعمل كرنا دراصل الله تعالى ك احكام يربى عمل كرنا --

قرآن مجیدنے نماز راصنے کا تھم ویا ہے لیکن نمازے او قلت کی تعیین اور اس کی شرائط کو نہیں بیان فرمایا اور نہ نماز کی ر کھات بیان کی بیں اور نہ میہ بنایا ہے کہ ان رکھات میں کیا پڑھا جائے 'اذان اور اقامت کے کلمان کا بیان خمیں کیا، مکن چیزوں سے وضو ٹوٹ جا آہے اور کیا چیزیں نمازے منافی ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا یہ تمام چیزیں رسول الله مظامیل

نے بیان فرمائی ہیں۔

قرآن مجیدئے ذکوۃ اداکرنے کا تھم دیا ہے لیکن میہ نہیں بیان فرمایا کہ مال کی کن اقسام سے ذکوۃ ادا کی جائے گی اور سن سے ادا نہیں کی جائے گی اور مال کی مختلف اقسام میں سے سن اقسام کا کیا کیا نصاب ہے " کتنی مرت کے بعد زکوہ کا اوا كرنا ضرورى ب اور كس كابل ادائيكى ذكوة سے مستثنى ب روزه كا تكم فرملا ب كيكن كن چيزول سے روزه نوث جا آب اور کن سے نہیں ٹوٹا مس چیز میں قضا ہے اور کس چیز میں کفارہ ہے یہ بیان نہیں فرمایا مجے کے ارکان اور شرائط اور اس کے مفیدات کابیان نہیں فرملاحی کہ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ج کس دن اداکیا جائے گا قربانی کاذکر فرمایا ہے لیکن قربانی کے جانوروں کی اقسام اور ان کی عمروں کو بیان نہیں فرمایا مجے زندگی میں آیک بار فرض ہے یا ہرسال فرض ہے مج اور عمرہ میں ارکان اور شرائط کے لحاظ سے کیا فرق ہے' چور کے ہاتھ کاشنے کاکیانصاب ہے' اس کاہاتھ کمال سے کاٹاجائے گ

اللكن حلات ميں يہ محم نافذ العل ہے اور كن علات ميں يہ محم نافذ العل نہيں ہے ، حد قذف اور حد زنا ميں ہوكو رُ مح لگائے جائميں كے ان كى كياكيفيت ہوئى چاہئے ، شراب كى حرمت كا ذكر ہے ليكن كس چيزے ہے ہوئے مشروب كو خمر كما جانا ہے اور خمر كى حد كيا ہے ، خمر كے علاوہ ديكر نشہ آور مشروبات كى سزاكيا ہے "غير مسلموں كے ساتھ جماد كاذكر ہے ، اور جزيہ لينے كابھى ذكر ہے ليكن يہ نہيں بنايا كہ جزيہ كى رقم كتنى ہوگى اور كتنى مرت ميں واجب افادا ہوگى ، جب كفار كے خلاف جماد كيا جائے تو كافروں ميں سے كس كس كو قبل كرنے ہے احتراز كيا جائے گا ہد اور الى بہت كى تفصيلات كو اللہ تعالى نے قرآن مجيد ميں نہيں بيان فرمايا بلكہ ان كابيان رسول اللہ مظاہوم ہو ديا اور فرمايا اللہ كى اطاعت كرو اور اس كے رسول كى اطاعت كرو نبى خاتوج كے اس منصب كوبيان كرتے ہوئے اللہ تعالى نے فرمايا :

اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا آکہ آپ لوگوں کو

وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكُ الدِّكُ لِنْبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانْزِل

اِلَيْهِمْ(النحل: ٣٣)

وضاحت کے ساتھ بنادیں جو ان کی طرف نازل کیا گیاہے۔

رسول الله طابیخ نے بعض پاک چیزوں کو حلال کیا اور بعض ناپاک چیزوں کو حرام کیا قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے' مثلاً رسول الله طابیخ نے شکار کرنے والے درعوں اور پرندوں کو حرام کیا دراؤگوش اور حشرات الارض کو حرام کیا ہے۔ جو مجھلی طبعی موت سے مرکز سطح آب پر آ جائے اس کو حرام کیا ہے' بغیر ذرئے کے مجھلی اور نڈی کو حلال فرمایا' کلبی اور تلی کے خون کو حلال فرمایا ہے اور اس میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے' البت قرآن مجید نے منصب رسالت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا :

وہ ان کے لیے پاک پیزوں کو طال کرتے ہیں اور ناپاک

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبِٰتِ وَيُحَرِّرُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَا إِنْتَ

(الاعراف: ١٥٤) يزول كو وام كرتي ين-

ای طرح قرآن مجیدنے بعض چیزوں کاعمومی تھم بیان فرمایا لیکن نبی مالی اس میں سے بعض چیزوں کے استقبا کا بیان فرمایا مثلاً قرآن مجید میں تھم ہے کہ ہر نماز کواس کے وقت میں پراتھا جائے :

ب شك مومنول ير نمازونت مقررير كيابوا فريضه ب-

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

وْقُوتًا - (النساء: ١٩٠٩)

اس آبت کا تقاضا ہے ہے کہ جرنماز اپنے وقت میں پڑھی جائے' لیکن نبی مظاہلا نے عرفات میں عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا' اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھا' اس سے معلوم ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ میں ہے وہ نمازیں اس عام تھم اور قاعدہ کلیے سے مشتنی ہیں۔ اس کی اور بھی نظار ہیں' حضرت فزیمہ بن ثابت انساری کی آیک گوائی کو وہ محوالہوں کے قائم مقام قرار دینا' حضرت علی دائھ کو حیات فاظمہ میں دو سرا لکاح کرنے سے منع قربانا' حضرت فاظمہ رضی اللہ عنما' ازواج مطمرات اور حضرت عباس رضی اللہ عنما کو وارث نہ بنانا' ان خصوصی احکام کے ذراجہ نبی مظاہرے ان حضرات کو قرآن مجید کے عام تھم سے مشتنی فرما دیا اور زبانہ امن کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھم بھی اسی قبیل سے ہے حالا فکہ قرآن مجید نے عام تھم سے مشتنی فرما دیا اور زبانہ امن کے سفر میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا تھم بھی اسی قبیل سے ہے حالا فکہ قرآن مجید نے داند جنگ کے سفر میں نماز کو قصر کرنے کا تھم دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبی مظامیط قرآن مجید کے کسی تقلم کی تفصیل اور اس کی اوائیگی کی شکل و صورت بیان فرمائیس یا کسی چیز کے شرعا" حلال یا حرام ہونے کو بیان فرمائیس یا قرآن مجید کے کسی عام تھم سے کسی فردیا کسی چیز کااعشنی بیان فرمائیس ان

تبيانالقرآن

لمّام امور میں نبی ملڑیا کے اطاعت لازم ہے اور بھی آپ کا منصب رسالت ہے ' آپ صرف احکام بہنچانے والے نہیں ہیں <sup>ا</sup> بلکد احکام وسینے والے بھی ہیں اور احکام پہنچانے والے بھی ہیں۔ یے تبار کی گئی سے ن جولوگ فوشالی اور تنگ دئی میں خریج اور لوگول ( کی خطاوُل) کو معافت کرنے والے ہیں اور اللہ ہے 0 اور جن توگوں سنے ہے ادرالترك بواكول ہے۔ اور البی جلیس (باغامت) ہیں جن کے جیجے دریا بر اسے بیں وہ ان بن موشر اسے والے ہول سکے اور نیک کام کرسے والوں کی کیا خوب جزا سے o ربط آيات اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے سود کھانے سے منع فربایا تھا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ دنیا کے مال اور اس کی زینت کی طرف رغبت ندکی جائے کیونکہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں رغبت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی یاد اور اس کی

تبيان القرآن

المجاوت سے عفلت اور حستی پیدا ہوتی ہے نیزاس سے پہلے فربایا تھا کہ اگر تم صبر کرد اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہارے اللہ تعالی کی مدد آئے گی اسی سیاق میں اللہ تعالی نے فربایا کہ اللہ کی اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرد اور دنیا کی رفت میں اللہ تعالی سے مال و متاع میں رغبت نہ کرد اور آگر اللہ کی راہ میں تم قتل کیے جائزیا تمہاری اولاد قتل کی جائے یا تم زخمی ہو تو تم اس پر مبر کرد اور آگر تم کمی کے ساتھ احسان کرد اور نیک سلوک کرد اور وہ تمہارے ساتھ براسلوک کرے تو تم اس پر مبر کرد اور اس کو معاف کرد ویلکہ اس کے ساتھ احسان کرد 'جس طرح کفار نے جنگ احد میں نبی طابع کا محبوب چھا کو شہید کیا اور فتح کمہ موقع پر جب وہ نبی طابع کا سامنے پیش کیے گئے جب وہ مغلوب سے اور نبی طابع کی سامنے پیش کیے گئے جب وہ مغلوب سے اور نبی طابع کی اس سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر سے تو آپ نے خصہ صبط کیا 'ان کو معاف کردیا اور ان سب کو آزاد کرویا۔

سے بدلہ لینے پر ہر طرح قادر سے 'تو آپ نے خصہ صبط کیا 'ان کو معاف کردیا اور ان سب کو آزاد کرویا۔

اللہ تعالی کا ارشلا ہے : اپ رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرد – (آل عمران : سس) مغفرت اور جنت کے حصول کا ذریعہ

اس آیت کا معنی ہے : اس چیز کی طرف جلدی کو جس سے حمیس اپنے رب کی معفرت عاصل ہو اور رب کی معفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے عاصل ہوتی ہے اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے سے عاصل ہوتی ہے امام رازی نے تکھا ہے مغرین نے اس کی کئی تغییری کی ہیں \* حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس سے مراد ہو اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے \* حضرت اس سے مراد فرائض کی اوائیگی ہے \* حضرت عثان بن عفان دیا تھ نے فرمایا اس سے مراد فرائض کی اوائیگی ہے \* حضرت عثان بن عفان دیا تھ نے فرمایا اس سے مراد اخلاص ہے \* ابوالعالیہ نے کہا آس سے مراد ہجرت ہے \* ضحاک نے کہا جماد ہے \* سعید بن جسیر نے کہا تکام میں مراد ہجرت ہے \* ضحاک نے کہا جماد ہے \* سعید بن جسیر نے کہا تکام ہے ' عکرمہ نے کہا تمام عبادات ہیں \* اصم نے کہا تو ہے ۔

الله تعالی کاارشاوے: اور اس جنت کی طرف جلدی کروجس کاعرض تمام آسیان اور زمینیں ہیں جو منتقین کے لیے تیار کی می ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳۳)

اس کامعنی ہے کہ اگر ملت آسانوں اور ملت زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کاعرض ہو گا اور جس کے عرض کی اس قدر وسعت ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا! اس کی مثل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بسطا انتہا من استبر ق (الرحمان: ۵۳) مجنت کے تکیوں کے استر مونے رہتم کے ہوں گے۔" اور استر پیرونی غلاف ہے کم خوب صورت ہو تا ہے قرجن تکیوں کا استراستیرق کا ہے ان تکیوں کے بیرونی غلاف کی خوبصورتی کا کیا عالم ہو گا سواسی طرح میں است کے مینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے 'اور جس کا عرض اتنا و سیع ہے اس کے مدل کا کیا عالم ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے 'اور جس کا عرض اتنا و سیع ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے 'اور جس کا عرض اتنا و سیع ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے 'اور جس کا عرض اتنا و سیع ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہے 'اور جس کا عرض اتنا و سیع ہے اس کے طول کا کیا عالم ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہو گا۔" (تفیر کیرج عص اے دمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا عرض ہو گا۔" (تفیر کیرج عن میاد دی اور انسان کیروٹ کا کیونوں کی کیروں کا کیونوں کی کیروں کی کیروں کیروں کی کیروں کی کیروں کی کا کیونوں کی کی کیروں کیروں کی کیروں کی کیروں کیروں کیا کی کیروں کی کیروں کی کیروں کی کیروں کی کا کیروں کی کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کیروں کی

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متونى اسوه روايت كرتے بين:

حضرت یعلی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمص میں ہرقل کے قاصد سے ملاقات ہوئی وہ اس وقت بہت ہو ڑھا ہو چکا تھا اس نے کہا میں رسول اللہ مظامیل کے پاس ہرقل کا مکتوب لے کر حمیا تھا' میں نے کہا آپ اس جنت کی طرف وعوت دیتے ہیں جس کا عرض سلت آسان اور زمینیں ہیں تو پھردوزخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا سب حان اللہ جب رات آتی ہے رتو دن کمال ہو تا ہے؟ (جائع البیان ج مهم ۴ مفہومہ دارالمعرفہ ہیروت)

تبيانالقرك

خوشحالی اور نگ دستی کے علاوہ سراء اور ضراء کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی آسانی اور مشکل ہے ' دوسرا معنی صحت اور مرض ہے ' تیسرا معنی زندگی اور موت کے بعد وصیت ہے ' چوتھا معنی شادی اور عمی ہے ' پانچویں معنی ہے اپنی اولاد اور قرابت داروں پر خرچ کرنا اس ہے خوشی ہوتی ہے اور دشمنوں پر خرچ کرنا جو کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے ' چھٹا معنی ہے مسمانوں پر خرچ کرنا اور مصیبت زدہ اوگوں پر خرچ کرنا۔

العد تعالیٰ کا ارشادہے: اور جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں (کی خطاؤں) کو معالب کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرما آئے۔ (آل عمران: ۱۳۳۴)

غصه ضبط كرنے كا طريقة اور اس كى فضليت

غصہ صنبط کرنے کی حقیقت ہے ہے کہ نمبی غصہ والمانے والی بات پر خاموش ہو جائے اور غیظ و غضب کے اظہار اور پہزا وسینے اور انتقام لیننے کی قدرت کے باوجود صبرو سکون کے ساتھ رہے۔ نبی مظاولا منے غصہ صنبط کرنے اور جوش غضب ٹھنڈا کرنے کے طرفیقوں کی ہدایت دی ہے۔

المام البوداؤر سليمان بن اشعث مجستاني متوني ١٥٥٥ مد روايت كرتے بين:

حضرت معاذین جبل والح بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی الجائے کے سامنے لڑرہے تھے۔ ان میں ہے آیک مخص بہت شدید غصہ میں تھا اور یوں لگنا تھا کہ غصہ ہے اس کی ناک پھٹ جائے گئ ہی الجائے نے فرمایا مجھے آیک ایسے کلہ کاعلم ہے آگر مید وہ کلمہ بیٹھ لے گاتو اس کا غضب جانا رہے گا محضرت معاذبے یو چھایا رسول اللہ اوہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ سے کے اللہ مانسی اعوذ بھی من الشیطن الر جیسے حضرت ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی المد اللہ مانسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی المد المجاز اللہ مانسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی المد طافی اللہ مانسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی اللہ اللہ مانسی کوئی محض غصہ ہو اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے ' پھر آگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو نبها ورنہ پھروہ لیٹ

(سنن ابوداؤدج ٢ص ١٩٠٨-١٩٠٣ مطبوعه مطبع مجتبال باكتان الهور)

غصہ صبط کرنے کی فضیلت میں بھی احادیث ہیں' لهام ابوجعفر محربن جریر طبری متولی اسور روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طفیۃ اللہ نے فرمایا جس فخص نے غصہ صبط کر لیا حالا تکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا' اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھردے گا۔ (جامع البیان جسم صلا مطبوعہ دارالمعرفت بیردت '۹۰ سام امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت معاذ برانے میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بالایلام نے قرمایا جس شخص نے غصہ کو صبط کر لیا باوجود بکہ وہ اس کے

تبعيسان التقرآ

اظمار پر قادر تھا اللہ تعالیٰ تمام محلوق کے سامنے اس کو اختیار دے محاوہ جس حور کو جاہے لیے لیے۔

معرت عبداللد واله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقان کی فرمایا تہمارے نزدیک پہلوائی کاکیا معیار ہے؟ صحابہ نے کما جو لوگوں کو بچھاڑے اور اس کو کوئی نہ بچھاڑ سکے "آپ نے فرمایا نہیں" بلکہ پہلوان وہ مخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھ۔ (سنن ابوداؤدج ۲ص ۱۹۰۳ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور '۵۰۱۵ھ)

حافظ نور الدين على بن ابي بكر الهيمي المتونى ١٠٠٠ هـ بيان كرت بين :

حضرت انس و آفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا جس نے اپنے غصہ کو دور کیا اللہ نعالی اس سے عذاب کو دور کروے گا' اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ نعالی اس بے عیوب پر پردور کھے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم کوسط میں روایت کیاہے اور اس میں عبدالسلام بن ہاشم آیک ضعیف راوی ہے۔

(مجمع الزوائدج ٨ ص ١٨ مطبوعه دار ألكتاب العملي بيروت ٢٠٠٣)

اور غمه نه كرنے كى نصيلت ميں بھى احاديث جيں عافظ البشى بيان كرتے ہيں :

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مظیمیل سے سوال کیا کہ جمعے اللہ عز و جل کے غضب سے کیا چیز دور کرسکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ نہ کرو' اس حدیث کو امام احمہ نے روایت کیاہے اس کی سند میں آیک رادی ابن نہیعہ ضعیف ہے اور باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔

حضرت ابوالدرداء والله بيان كرتے ہيں كه ميں نے عرض كيايا رسول الله! مجھے ايسا عمل مظاہية جو مجھے جنت ميں داخل كروے ورسول الله طائع الله علي مناياتم غصد نه كرو تو تممارے ليے جنت ہے اس صديث كو ايام طبراني نے مجم كبير اور مجم اوسط ميں روايت كيا ہے اور مجم كبيركي ايك سند كے راوى تقد ہيں۔

(مجمع الزوائدج ٨ ص ٧٠- ١٩ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٢٠ ١٠ ١٥ه)

اورجب وه غضب تأك ون تومعاف كروية من -

دیا اور اصلاح کرلی تواس کا جر اللہ (کے ذمہ کرم) ہے۔

اور برائی کابدلہ اس کی مشل برائی ہے ، پھر جس نے معاف کر

اور جس نے صبر کیااور معاف کردیا تو بقینایہ ضرور ہمت کے

#### معاف كرنے كى فضيلت

الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُ وْنَ (الشورلى: ٣٤) وَجَرَاءٌ سَتِئَةٍ سَتِئَةً بِمُثُلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَا جُرُهُ عَلَى اللّٰهِ (الشورلي: ٣٩)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَا لِكَلِّمِنْ عَزْمِ الْأُمُّورِ.

(الشورلي: ۳۳) کامون من عه-

امام ابوعیسی محربن عیسی ترفدی متوفی ۱۷۸۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظھیلم بے حیائی کی باتیں طبعا "کرتے تھے نہ "کھفا" اور نہ ہازار میں بلند "واز ہے باتیں کرتے تھے 'اور برائی کا جواب برائی ہے نہیں دیتے تھے نیکن معاف کر دیتے تھے اور درگذر فرماتے تھے۔

نفرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ماٹھیلم پر جو زیادتی بھی کی گئی میں نے بھی آپ کو اس زیادتی کا بدلیے

تبيانالترآ

م لددوم

الکیتے ہوئے تہیں دیکھابہ شرطیکہ اللہ کی حدود نہ پامل کی جائیں کور جب اللہ کی حد پامال کی جاتی تو آپ اس پر سب سے زیادہ ا غضب فرمائے ' لور آپ کو جب بھی ودچیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو-(جامع ترخدی می ۵۹۲ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کتب کراچی)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني متوفى ٢٧٥ه روايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ مظھیلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیاتو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرمائے بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے' رسول اللہ ملے پیل نے بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا' ہیں اگر اللہ کی حدود پالل کی جاتیں تو آپ ان کا انتقام لیتے تھے۔

(سنن ابوداؤدج ٢٣ م ١٣٠٣ مطبوعه مطبع مجتبال بإكستان لابور ١٣٠٥٠)ه

امام احدین حنبل متوفی ۱۳۴۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عقد بن عامر ولی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مظامیل ہے ملائیں نے ابتدا" آپ کا ہاتھ پکولیا اور میں اللہ عظرت عقد ، بوتم سے تعلق توڑے اس سے عرض کیایا رسول الله مجھے فضیات واسلے اعمال بتائے "آپ نے فرمایا: اے عقد 'جوتم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو 'جوتم کو محروم کرے 'اس کو عطاکرو' اور جوتم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحرج ۴۲ ص ۱۳۸ مطبوعه دارا لفكربروت)

حافظ ابن عساکر متوفی اے 8ھ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے' اس میں یہ الفاظ ہیں جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو- (تمذیب تاریخ دمثق ج سوص ۱۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت مهمانھ)

علامه ابوعبدالله محدين احدماكي قرطبي متوفي ١٧٨ ه لكصة بين:

میمون بن مران روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی بائدی ایک پیائہ کے کہ آئی جس میں گرم گرم سائن تھا ان کے بال اس دقت معمان بیٹے ہوئے تھے وہ بائدی لڑ کھڑائی اور ان پر وہ شوریا گر گیا میمون نے اس بائدی کو بارنے کا اراوہ کیا تو بائدی نے کہا اے میرے آقا اللہ تعالی کے اس قول پر عمل کیجے والکا ظمین الغیظ میمون نے کہا میں نے کہا میں پر عمل کرلیا (غضہ ضبط کرلیا) اس نے کہا اس کے بعد کی آیت پر عمل کیجے والعا فین عن الناس میمون نے کہا میں نے تمہیں معاف کردیا بائدی نے اس پر اس مصد کی تلاوت کی : "واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا میں تمہون نے کہا میں تمہون نے کہا میں تمہون نے کہا میں تن تمہیں معاف کردیا بائدی نے اس پر اس مصد کی تلاوت کی : "واللہ یحب المحسنین میمون نے کہا میں تمہون نے کہا میں تمہون نے کہا

(الجامع لاحكام القرآن جهم ص٢٠٤ مطبوعه انتشارات ماصر فسرو امران)

' نیزعلامہ قرطبی نے اہام مبارک کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملٹاؤیلم نے فرمایا جب قیامت کاون ہو گاتو اللہ عز و جل کے سامنے آیک مناوی ندا کرے گا جس نے اللہ کے پاس کوئی بھی نیکی بھیجی ہو وہ آگے بردھے تو صرف وہ مختص آگے بردھے گا جس نے کسی کی خطامعاف کی ہوگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے الله کو یاد کیا اور الله کو یاد کیا اور الله کو یاد کیا اور الله کے سواکون گناہوں کو بخشہ گا۔ (آل عمران : ۳۵)

مريبان القرآن مريبان القرآن محمنا ہوں پر نادم ہوئے والے اور توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی توبید علامہ ابو عبداللہ محد بن احمد مانکی قرطبی متونی ۲۷۸ھ کھتے ہیں :

عطاء نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابو مقبل نبدان کھبور فروش کے متعلق نازل ہوئی ہے'
ان کے پاس ایک حسین عورت آئی انہوں نے اس کو کھبور فروخت کی' دہ اس سے لیٹ گئے اور اس کابوسہ لے ایا' پھراس ان کے پاس آئے اور اس کا قد کا ذکر کیا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے شان نرول بیس یہ بھی کما گیا ہے کہ آیک ثقفی محافی کسی غزوہ بیس گئے اور اپنے آیک افساری دوست کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ انہوں نے اس ثقفی کی امانت بیس خیانت کی وہ اس کے گھریس داخل ہوئے' اس کی عورت نے مرافعت کی تو انہوں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا' پھر نادم ہوئے اور روتے چھٹے ہوئے جنگل بیس بیلے گئے' جب وہ ثقفی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ کا بوسہ نے لیا' پھر نادم ہوئے اور اس کو خطرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے اس کی بیوی نے اس کو خردی' دہ اس کو وہونڈ نے لکھا' اور اس کو خلاش کرکے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما کے پاس کے گیا کہ وہ شاید اس کی نجلت کی کوئی صورت نگالیں' پھروہ نبی مطابقاتے سے باس گیا اور اس کی نجلت کی کوئی صورت نگالیں' بھروہ نبی مطابقاتے سے باس گیا اور اس کو خردی اس اس کی نجلت کی کوئی صورت نگالیں' بھروہ نبی مطابقاتے سے باس گیا اور اس نوش کی خبردی اس وقت ہی اور اس آیت سے عموم مراولینا زیادہ اولی ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج مهم «الإ-٢٠٩» مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران)

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى 20 مه روايت كرية بين:

حضرت علی مظاهر بیان کرتے ہیں : جب میں رسول اللہ مظاھام سے کوئی حدیث خود سنتا ہوں تو اللہ تعالی جو چاہتا ہے جھے اس حدیث سے نفع بہنچا ہے 'اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص جھے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے اس حدیث پر حلف طلب کرتا ہوں 'اور جب وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو میں اس کی تقد دیق کر دیتا ہوں اور جھے ہے حصرت ابو بکر نے یہ حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ اٹھا کیا ہے فرمایا جو شخص بھی کوئی گناہ کرے ' بھر وہ انجھی الو بکر سے یہ حدیث بیان کی اور حضرت ابو بکر نے کہ کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے ' بھر حضرت طمرح وضو کرے ' بھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز پڑھے ' بھر اللہ سے استعفار کرے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے ' بھر حضرت ابو بکر نے یہ آیت پڑھی واللہ بن اذا فعلوا فاحشة النے ہے ۔ (سنن ابوداؤدن اور معلوا فاحشة النے ہے الو بکر نے یہ آیت پڑھی واللہ بن اذا فعلوا فاحشة النے ۔ (سنن ابوداؤدن اور معلوا فاحشة النے ۔ (سند اللہ اللہ کرانے کیا کہ اللہ کو اللہ اللہ کا کہ اللہ کیا کہ کھران اللہ کیا کہ کو اللہ کیا کہ کھران کیا کہ کے کہ کھران کیا کہ کو کھران کیا کہ کھران کے کہ کہ کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کو کھران کیا کہ کھران کے کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کہ کہ کھران کے کھران کے کہ کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کہ کھران کے کہ کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران کے کھران

اس حدیث کو امام ترفزی امام ابن ماجه امام احمد امام تسائی امام ابن اجر مر آور امام واحدی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ابوجعفر محمد بن جرمر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ روابیت کرتے ہیں :

عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ محلبہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ ابنوامرائیل اللہ کے زویک ہم سے بست زیادہ کرم نے کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا گفارہ ان کے دروازہ کی چوکھٹ پر تکھا ہوا ہو آتھا۔ "تم اپنا کان کا لے ان کا سات کیا ہوئیں : اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف ناک کاٹ لو" رسول اللہ مظامیا ہوئی دہت ہوئیں : اپنے رب کی بخش اور اس جنت کی طرف جلدی کروجس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں 'جو منقین کے لیے تیار کی گئی ہے (الی قولہ) اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیاتی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گئاموں کی معافی ما تی اور اللہ کے سواکون گناہوں کو یخشے گا؟ پھر رسول اللہ مظامیا کیا ہیں تم کو اس سے بھتر چیز کی خبرنہ دوں؟ پھر آپ نے ان آیات کو پردھا۔

کو یخشے گا؟ پھر رسول اللہ مظامیا کیا ہیں تم کو اس سے بھتر چیز کی خبرنہ دوں؟ پھر آپ نے ان آیات کو پردھا۔

طابت بنائی روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیٹی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آبلیس رویا۔

(جامع البيان جسم ١٣- ١٢ مطبوعه وارالمعرفت بيروت ٩٠-١٣٠ه).

المام مسلم بن حجاج تخسيري ردايت كرية بين

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روابت کیا ہے لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں تم جو جاہو کرو۔ اس میں صرف یہ لفظ ہیں میں نے اس کی مغفرت کردی (میج بخاری ج مس ۱۱۸–۱۱۴) مطبوعہ نور محراصح الطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

علامہ نودی نے لکھا ہے ان احادیث ہے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اگر کوئی فخص سوباریا ہزار ہاریا اس ہے بھی زیادہ مرتبہ محناہ کا ارتکاب کرے اور ہربار توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کے گناہ ساقط ہو جائیں گے 'اور اگر تمام گناہوں کے بعد توبہ کرے تب بھی اس کی توبہ سیجے ہے۔ (شرح مسلم ج۲ص ۳۵۷ مطبوعہ کراچی)

حافظ ابن جرعسقلاني منوفي ٨٥٢ه اس حديث كي شرح من كلصة بين:

عظامہ قرطبی نے مفھم میں لکھا ہے ہیں حدیث استخفار کے عظیم فائدے اور اللہ کے عظیم فضل اس کی رحمت کی وسعت اس کے عظم اور اس کے کرم پر والات کرتی ہے لیکن بغرہ کا زبان سے استخفار کرنا اس کے دل کے ساتھ مقرون ہونا چاہتے ناکہ اصرار کی گرہ کھل جائے اور اس کے ساتھ بغرہ کو اس گناہ پر نام بھی ہونا چاہتے اس کی انڈید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ «ہم میں سب سے بہتروہ ہے جو فقتہ میں جتنا ہونے کے بعد توب کرے۔ "اس کا معن یہ ہے کہ جس سے بار بار اس کا دور اس سب سے بہتروہ ہے جو فقتہ میں جتنا ہو جائے وہ توب کرلے اور الیمانہ ہوکہ وہ زبان سے توب کرے اس کا وال اس حدیث سے ہوتی ہے اس کا وال اس گناہ پر مھر ہو 'کیو کلہ الیما استخفار بجائے خود استخفار کا مختان ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام ابن الی الدنیا نے حضرت ابن عباس والی ہے جو کہ وہ استخفار کا مختان ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے گناہ نہ کہ وہ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے گناہ نہ کہا وہ ہو گوئا گناہ کہ وہ اس گناہ پر قائم ہو وہ گویا اپ رہب سے غداق کر دہا ہو حال کا ختان ہے وہ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے گناہ نہ کہا ہو اور کھا ہے کہا ہو کہا ہو اس کی سند حدیث ہے کہا دہ سراحد کے ہوئی ہو تو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گائے ہو کہا ہو اور اس کی سند حسن ہو تھی کو فام اس حدیث ہو اس کی سند حسن ہو تھی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہم کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو

بسلدوق

علامه سنوسی مالکی متونی ۱۹۵۵ه لیسته بین

صیح مسلم کی حدیث میں ہے "جو چاہو کرد میں نے تم کو بخش دیا ہے" یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھم بہ طور اعزاز اور اکرام ہو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

(منتقین سے کما جائے گا) تم جنتوں میں سلامتی اور بے خونی

أَدُخُلُوهَا بِسَلَامِ المِنيْنَ (الحجر: ٣١)

کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔

اور اس کامعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس توبہ کرنے والے فخص کو یہ خبردی ہو کہ اللہ تعالی نے اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے اور وہ مستقبل میں گناہوں سے محفوظ رہے گا اور پہلی صورت میں جب یہ تھم ہہ طور اعزاز اور اگرام ہو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہر کام مباح کردیا ہے وہ جو چاہے کرے 'اور اب اس کامعنی یہ ہو گا کہ جب سک تم گناہ کردیا ہے وہ جو چاہے کرے 'اور اب اس کامعنی یہ ہو گا کہ جب سک تم گناہ کرنے کہ جد توبہ کرتے رہو ہے میں تم کو بخشا رہوں گا عظامہ توریشتی نے کہا ہے کہ یہ کلام (جو چاہر کرو) بھی یہ طور اظہار غضب ہو تاہے جیسے قرآن مجید میں ہے :

﴿ كِفَارِ ﴾ فرمايا) جو جاہو كئے جاؤ بے شك وہ تهمارے سب

إغَمَلُوا مَا شِئْنُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ.

(فصلت: ۴۰) كام خوب ديكھنے والا ہے-

اور مجھی اظہار لطف کے لیے کما جاتا ہے جیسے نبی مظاہر کے حاطب بن الی بلتد کے متعلق فرمایا متحقیق اللہ احل بدر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا اے احل بدر جو چاہو کرو بے شک میں نے تم کو بخش دیا ہے (صحیح بخاری ج اص ۱۳۲۴) اور دونوں صور توں میں اس کام کام معنی نہیں ہے کہ تم کو ہر قتم کے کام کی رخصت دے دی ہے خواہ جائز ہو یا ناجائز۔ (کمن اکمال نام ملی عاد ادارالکتب اعلم بیروت ۱۳۵۰ه)

المام ابو بكراحد بن حسين بيهتي متوفي ٥٨ مهم روايت كرتے بيں :

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائع کیا ہے دعا کرتے تھے ۔ اے اللہ! جمھے ان لوگوں میں سے کروے 'جوجب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہیان کرتے ہیں کہ نبی الھی کے فرمایا : چار مخص جنت کے پاکیرہ باغوں میں ہوں گے ہو مخص لا الدالا اللّه پر مضوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے اور جو مخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور وہ مخص جو جب برا کام کرے تو عمکین ہو اور اللہ ہے استغفار کرے اور وہ مخص جب اے کوئی مصیبت مہنچ تو کے : انا للّه وانا الیہ را جعون (شعب الایمان ج ص ۲۵ سامت ۲۵ سمبوعہ دارا اکتب العلمیہ بیروت)

حافظ ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر المتوفى المصح روايت كرتے بيں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ کا اللہ خوایا: جب کوئی بندہ گناہ کرکے عملین ہو تا ہے

توالله تعالی اس کو بخش دیتا ہے خواہ وہ استغفار نہ کرے۔ (مخضر آریخ دمشق ع۵م ۱۹۰مطیوعہ دارا نظر بیروست من ۱۳۰۰م

نوبہ کامعنی ہے گناہ پر نادم ہونا' دوبارہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا اور اس گناہ کی تلاقی کرنا' اور اس کاسب سے بڑا جز گناہ پر نادم ہونا ہے تو جو شخص گناہ کرنے کے بعد عمکین ہوا وہ گویا گئب ہو گیا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور انہول نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا۔ (آل عمران: ١٣٥)

جسسلودوم

تبيان الكرآن

گنابون پر اصرار کالغوی اور شری معنی

علامه راغب اصغماني متوفى ١٠٥٥ لكصة بين :

اصرار کامتیٰ ہے محناہ کو پختہ اور مضبوط کرنالور گناہ کو ترک نہ کرنالور اس کے ترک ہے باز رہنا 'اصل میں یہ لفظ صر ہے بناہے جس کامعیٰ ہے باندھنا' صرہ اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں دراہم رکھ کرمگرہ لگاوی جاتی ہے۔

(المفردات ص ٢٤٩) مطبوعه المكنبة المرتضوية اريان ١٢٣ ١١هـ)

الم این جربر طبری متوفی اسور این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الخادہ نے اس آبت کی تغییر میں بیان کیائم لوگ گزاہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو کیکہ ماضی میں گزاہوں پر اصرار کرنے والے باناک ہو گئے ان کو خدا کا خوف حرام کے ار ٹکاب سے نہیں روکنا تھا' اور وہ گزاہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے شے 'حتی کہ انہیں ای گزاہ پر موت آ جاتی۔ (جامع البیان ج مہم ۱۳۔۱۳ مطبوعہ دارالعرفہ بیروت '۱۰ مواہد)

المام الوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٧ه لكهي بين:

حضرت ابو بکرصد این وافع بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مانا کا استعفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا ا خواہ وہ دل میں ستر مرتبہ اس گناہ کو دہرائے۔ (سنن ابوداؤدج اص ۲۱۲ مطبوعہ مطبع جمبالی پاکستان لاہور '۴۰۰ماھ)

اس تغییرے معلوم ہوا کہ گناہ پر بر قرار رہنا اور اس پر توبہ نہ کرنا اس گناہ پر اصرار ہے 'اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ سے بعد توبہ کرلے تو یہ گناہ کا تکرار ہے اصرار نہیں ہے 'علاء نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس گناہ کو کبیرہ بنادیتا ہے 'مجھ سے آبکہ مرتبہ آبک فاضل دوست نے پوچھا گناہ پر اصرار کرنا بھی تو اس درجہ کی معصیت ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کینے ہو جاتا ہے ' میں نے کہا گناہ صغیرہ پر توبہ نہ کرتا' اس گناہ کو معمول سجھنا ہے ' اور کسی گناہ کو معمولی سمجھنا ہی کبیرہ گناہ ہے ' دو سمری وجہ یہ ہے کہ توبہ کرتا فرض ہے اور فرض کا ترک گناہ کبیرہ ہے اس لیے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

کمی کام کے کرنے پر دل سے عزم کرنا اور اس کو جڑنے اکھاڑنے کو ترک کرنا ہے اصرار ہے "سل بن عبداللہ تسزی کے کما جائل" مردہ ہے " اور بھولنے والا سویا ہوا ہے " اور گنہ گار نشہ میں مدہوش ہے " اور اصرار کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے " کور اصرار ہے کہ وہ شخص ہے کہ میں کل توبہ کروں گا" اور ہے اس کے نفس کا دعویٰ ہے۔ وہ کل کا کب مالک ہے تو دہ کل کیسے توبہ کہ وہ توبہ نہ کرنے کی نبیت کرے اور جب اس نے توبہ کرلی تو وہ اصرار سے نکل گیا اور جس اس نے توبہ کرلی تو وہ اصرار سے نکل گیا اور جس اس نے توبہ کرلی تو اصرار سے نکل گیا اور سل کا قول عمرہ ہے۔

ہمارے علماء نے کما ہے کہ نوبہ کرنے کا باعث اور اصرار کی گرہ کھولنے کا محرک اللہ کی کتاب میں وائما سخور و فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیک اور اطاعت شعار لوگوں کے لیے جن انعلمت کا ذکر کیا ہے اور برے اور نافریان لوگوں کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس میں تدبر کرنا ہے اور جب انسان بیشہ اس طرح غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ول میں عذاب کا خوف اور ثواب کا شوق بہت قوی ہو جاتا ہے 'اور بھراگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فورا '' توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کی تعریف 'ارکان اور شرائط

صافظ احمد بن على بن جمر عسقلاني متوني ١٥٨٥ و لكصفة بين :

تبيان القرآز

<u>مسلدری</u>

(في الباري ج احس ١٠٠٠- ١٠٠٠) مطبوعه دار نشر ألكتب الاسلامية لامور ١٠٠١ه)

کیا گناہوں کو معین کرکے توبہ کرنا ضروری ہے؟

اس آیت میں فرملا ہے اور انہوں نے ان کاموں پر اصرار نہیں کیا در آن جا نیکہ وہ جائے ہیں' اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں' ایک قول یہ ہے کہ وہ اپ گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور ان پر توبہ کرتے ہیں' دو مرا قول یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے ہیں کہ میں اصرار پر سزا دیتا ہوں' تیسرا قول یہ ہے کہ گنہ گاروں کو ہید عظم ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں' چوتھا قول یہ ہے کہ ان کو عظم ہے کہ گناہ پر اصرار کرنا ان کے لیے باعث ضرر ہے اور اصرار کو ترک کرنا نفع کا سبب ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ ان کو عظم ہے کہ ان کا رب ان کے گناہوں کو معاف کردے گا۔

انسان کے لیے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گہ کو یاد کرے اور بعینہ اس گناہ کی معانی مائے البتہ یہ ضروری ہے کہ جب اسے کوئی گناہ یاد آئے تو فورا اس گناہ سے توبہ کرلے 'اور یہ ضروری نہیں ہے کہ شراب کے ہر ہر گھونٹ پر معانی مائے 'اور بد کاری کی ہر ہر حرکت پر معانی مائے اور جننا مائے 'اور بدتاری کی ہر ہر حرکت پر معانی مائے اور جننا وقت کسی حرام کام میں صرف ہوا ہے تو ہر ہر منٹ اور ہر ہر سیکنڈ کی معانی مائے ' بلکہ اس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گناہ کس کے لیے یہ کانی ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو فورا '' اس گناہ کی معانی مائی لے اور اگر اس وقت عائل ہو گیا تو جب اے وہ گناہ یاد آیا اس وقت اس کی معانی مائی لے اور اگر اس وقت عائل ہو گیا تو جب اے وہ گناہ یاد آیا اس وقت اس کی معانی مائی لے اور مربے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے ' انسان کے لیے معین خطاء پر توبہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ فی مائی الحکم نے دھاؤں پر معانی مائی کے لیے اس متم کی دعا کی

م الله بخاری متولی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

جعزت ابوموی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی بیارتے تھے: اے اللہ! میری خطا اور جمالت کو معاف فرما کور تمام کاموں ہیں میرے حدے تجاوز کرنے کو معاف فرما لور میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما اے اللہ! میں نے جو گناہ غلطی ہے کیے ان کو معاف فرما اور جو گناہ جو اللہ! اور قداقا "کیے ان کو معاف فرما لور ہروہ گناہ جو میرے نزدیک ہے ان کو معاف فرما ہوں کو معاف فرما جو ہیں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کئے اور جو چھپ کر کے اور جو ظاہرا" کیے 'و مقدم کرنے والا ہے اور تو موخر کرنے والا ہے اور تو موخر کرنے والا ہے اور تو موخر کرنے والا ہے اور تو ہرچیز یہ قاور ہے۔

(صحيح بخاري ٢٣٥ م ١٨٥ - ١٨٨٩ مطبوعه تور محد اصح البطابع بحراجي ١٨٨١ه

كناه ير توب كرف كى بحث كو بم اس حديث ير خم كررب بين:

لام ابوعيلي محدين عيلى ترفرى متوفى ١٥٧٥ مدوايت كرتے إس:

حفرت انس بی جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیارے فرمایا ہر این آدم خطاکارے اور خطاکاروں میں سب ہے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ (جامع ترفدی جسم ۱۹۵۹ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت)

اس حدیث کو ایام ابن ماجه ایام داری اور امام احد نے بھی روایت کیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے : ان اوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے منفرت ہے اور ایسی جنتی (باغات) ہیں جن کے مینچ دریا بہہ رہے ہیں وہ ان میں بیشہ رہنے والے ہوں سے اور نیک کام کرنے والوں کی کیا خوب جزا ہے۔

(آل عمران: ۱۳۳۹)

یعن جن لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹیس تو فورا خدا کویاد کرتے ہیں اور اس گناہ پر فور ہو تو ہو۔
اور استغفار کرتے ہیں اور عمدا "اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے "ان کی جزابہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے ان کو معالی حاصل ہوتی ہے "اور انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں اللہ تعالی ان نیکیوں پر اپنے فضل ہے ان کو ایمی جنتیں عطا فرمائے گاجن کے بیچ ہے دریا بہہ رہے ہوں گئے وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کے لیے یہ کیا خوب جزاء ہے۔

# قَنْ حَلَتُ مِنَ فَيْلِكُمْ سُنَ فِي الْمُرْدِي وَلِي الْكُرُفِ فَانْظُرُوْا بِهِ مَهِ عِيدِ وَهُ وَهِ مَدِ عِي وَيِهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِر وَجِه وَرَمْ بِينِ مِن مِن اللهِ مِن كَيْفُ كَانَ عَامِبُهُ الْمُكُنِّ بِينَ اللهِ هَلُوا بِينَ كَالْمِ اللهُ الْمُكُنِّ بِينَ اللهُ هَلُوا بِينَ اللهِ هِلَوْا وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تبيبان القرآن

پہنے موت کی تمنا کیا <sup>ہم</sup> اب تم سنے مومت کو وکھ لیا ہے آوروہ ٳؽ۬ؿؙۄؙؿؽڟڒ تماری آنکول کے سامنے سے ن

ربط آیات

ان سے پہلے مسلمانوں کی وہ افغزشیں بیان فرمائیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی تھی' اور آئندہ کے لیے اس قسم کے کاموں سے منع فرمایا تھا' اور ایسے کاموں کی ترغیب دی تھی جن کے کرنے سے مسلمان اپنی شجاعت کے جو ہر دکھائیں اور جہاد میں کافروں کے خلاف فتح حاصل کریں' اب اس سلسلہ میں مزید ہوایت و پنے کے لیے فرمایا ہے جو اوگ اسلام کی صدافت کے متعلق شکوک اور شیمات کاشکار ہیں وہ زمین میں چل پھر کرو کیے لیں کہ جن اوگوں

<u>تبديان القرآن</u>

8(3)3

م کے گذشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی وہ تس طرح عذاب اللی میں کر قبار ہوئے اور اب بھی مختلف علاقوں میں ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار موجود ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیٹوں میں اللہ تعالی نے اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور معصیت ہے توبہ کرنے والوں سے معفوت اور جنت کا وعدہ فرمایا تھا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے بید ذکر فرمایا کہ پچھنی استوں میں سے اطاعت سے اطاعت سے مغفرت اور بانوں کے احوال اور آٹار کا مشاہرہ کرو تا کہ اللہ کی اطاعت کرنے اور اس کی معصیت سے بیخے کی مزید ترغیب اور تحریک ہو۔

قرآن مجيديين سنت كامفهوم

اس آبت میں فرمایا ہے کہ تم سے پیچیلی امتوں میں اللہ کی اطاعت کرنے سے انحاف کرنے والوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے متعلق اللہ کا طریقہ گزرچہ ہے کہ وہ کافروں اور مکذیوں پر کس طرح عذاب آجائے۔ رہا ہے آس لیے تم اللہ کی نافرانی اور اس کے رسول کی تکذیب سے یاز رہو کہیں ایسانہ ہو کہ تم پر بھی یہ عذاب آجائے اس آبت کے الفاظ یہ بیں تم سے پہلے سنتیں گزرچی ہیں سوتم ذہین میں چل پھر کرد کھ لوکہ جھٹانے والوں کا کیما برا انجام موا ورسفن "سنت کی جھ ہے سنت کا معنی ہے طریقہ اور عادت "اور اس سے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی قوموں کے ساتھ کی معالمہ کرتا ہے "اگر ایک قوم اللہ کو مان لیتی ہے اور اس کے رسول کی تعدیق کرتی ہے اور اس کے ادکام کی اطاعت کرتی ہے واللہ تعالی اس قوم کو دنیا میں سرخرہ اور کامیاب کرتا ہے اور اس کے برغس جو قوم اللہ کو جمیں مانتی اور اس کے رسول کی تعدیق کرتی ہے واللہ تعالی اس قوم پر عذاب بھیج کراس کو جاہ اور بریاد کردیتا ہے "اس سنت کے مظاہر عاد" تجیر فرمایا ہے" کو تم اور قوم اوط وغیرہ کے آخار کی شکل میں موجود تھے "اللہ تعالی ہوا ہے اور قوم اوط وغیرہ کے آخار کی شکل میں موجود تھے "اللہ تعالی ہوا ہے اس منہ میں یہ لفظ قرآن مجید میں یار بار استعالی ہوا ہے "

سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْلَّذِينَ خَلُوْا مِنُ قَبْلُ

جولوگ پہلے کرر چکے ہیں ان کے متعلق اللہ کا طریقہ۔

(الإحزاب: ٣٨)

سووہ مرف پہلے لوگوں کے طریقیہ کا انتظار کر رہے ہیں' نو آپاللڈ کے طریقہ میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِيْنَ فَلَنُ تَجِعَدَ لِسُنَّهِ اللَّهِ تَبُدِيْلًا (فاطر: ٣٣)

یہ وہ طریقہ ہے جو اس کے بندول میں مرز چکا اور وہاں

سُنَّةَ اللَّهِ الَّيِنِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَالْكَالْكَافِرُ وَنَ(المؤمن: ٨٥)

كافرول نے سخت نعصان الحملیا۔

م قرآن مجید میں سنت الله کالفظ جس مفہوم میں استعمال ہواہے اس کو بیان کرنے کے بعد ہم چاہیے ہیں کہ سنت کا

لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کردیں۔ مردور

سنت كالغوى اور اصطلاحي معني

علامه راغب إصفهاني متوفى ٥٠١ه لكصة بين:

سنت کامعنی ہے طریقہ 'سنت النبی کامعنی ہے نبی مظاہیم کاوہ طریقہ جس کا آپ تصد کرتے تھے اور سنت اللہ کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا طریقہ جیسے فرمایا سنة اللّه النبی قلہ خیلت فسی عبیا دہ' اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا طریقہ جیسے

سلدوم

تبيانالقرآ

الخراليا ولن نحد لسنة الله تبديلا "اس من به سنبيه ہے كہ احكام شرعيه ہرچند كه صورة "مختلف ہوتے ہيں ليكن ان الم كى غرض مقصود مختلف نہيں ہے اور وہ تبديل نہيں ہوتى اور وہ لفس كوپاكيزہ كرنا اور اس كو اللہ كے قرب اور اس كے ثواب كے قابل بنانا ہے۔ (المفردات ص ٢٠٠٥ مطبور المكنبہ الرتعنويہ اران ١٣٦٢هه)

علامه ابن اثير جزري متوفى ٢٠٧ه كصرين:

لغت میں سنت کا معتی طریقتہ اور میرت ہے اور شریعت میں اس سے مراو ہے جس چیز کا می مالی ایلے ہے تھم دیا ہو یا اس سے منع کیا گیا جس قول اور فعل کو مستخب قرار دیا ہو 'اور قرآن مجید میں ان امور کا ذکر نہ آیا ہو 'اس لیے دلائل شرع میں قرآن اور سنت کا ذکر کیا جا آ ہے 'صدیث میں ہے میں بھول جا آ ہوں آگہ میں اس کو سنت کر دوں 'لیمن مجھ پر اس لیے نسیان طاری کیا جا آ ہے کہ میں لوگوں کو طریق مستقیم کی طرف لاؤں اور لان کو یہ بیان کروں کہ جب ان کو اسیان عارض ہو تو دو کس طرح ممل کریں۔ (نمایدج موسد مطبوعاتی ایران ۱۳۳۴ء۔)

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ١١٨ه و لكصة بين:

لا سے میں سنت کا معنی ہے طریقہ خواہ پہندیدہ طریقہ ہویا تھی پہندیدہ اور شریعت میں اس کا معنی ہے وہ طریقہ جو دین میں مقرر کیا گیاہے 'جو فرض ہے نہ واجب المذاست وہ ہے جس پر نبی طابیا ہے وائما" عمل کیا ہواور بھی بھی ترک بھی کیا ہو اور اگر یہ دوام بہ طور عبادت ہو تو سنن حلی کی فتم ہے اور اگر یہ دوام بہ طور علوت ہو تو یہ سنن زوائد کی فتم ہے ہے 'سنت حلی وہ سنت ہے جس کو قائم کرنا دین کی شخیل کے لیے ہو اور اس کا ترک کرنا کراہت یا اساء ت ہو 'اور سنت زائدہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا نیکی ہو اور اس کے ترک سے کراہت یا اساءت کا تعلق نہ ہو 'جیسے کھڑے ہوئے ' یہنے' نے فینے '

نيزعلامه ميرسيد شريف لكصفي :

لغت ش سنت کا معنی ہے عادت اور شریعت میں نبی طابخام کے اقوال افعال اور تقریرات کو سنت کہتے ہیں اور جن کامول پر نبی طابخام نے بلاو ہوب دوام کیا ہو این کو بھی سنت کہتے ہیں اس کی دو تشمیں ہیں اسنن حالی اور سنن زوا کہ است معنی جیسے ازان اور اقامت ان کو سنت موکدہ بھی کہتے ہیں ان کا تھم واجب کی طرح ہے اور واجب کی طرح اس پر عمل کا مطالبہ کیا جائے گا گر واجب کا آرک سزاکا مستحق نہیں ہے اور اس کا آرک سزاکا مستحق نہیں ہے۔ اور اس کا آرک سزاکا مستحق نہیں ہے۔ اور اس کا آرک سزاکا مستحق نہیں ہے۔ اسکیلے آدی کا ازان دینا اور مسواک کرنا اور دہ افعال جو نماز اور غیر نماز میں معروف ہیں اور اس کا آرک سزاکا مستحق نہیں ہے۔ (انتعربات میں ہو۔ ۱۰ سامنے الحرب معروب الحساسی) اور اس کا الحرب معروب الحسوم الحرب معروب الحسوم کا مستحق نہیں ہو۔ ۱۰ سامنے الحرب معروب معروب معروب میں معروب میں معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب معروب

علامہ میرسید شریف نے سنت زائدہ کی جو پہلے تعریف لکھی ہے وہ ضیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: یہ لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور متقین کے لیے بدایت اور تقیحت ہے۔

(آل عمران : ۱۳۸)

اس آیت میں بیان' ہدایت اور نفیحت کا ذکر ہے' جس کلام ہے کمی پیدا ہونے والے شہر کا ازالہ کیا جائے اس کو بیان کہتے ہیں' اور جو کلام امور شرعیہ میں رہنمائی پر مشمل ہو اس کو ہدایت کہتے ہیں' لور جو کلام کمی برے کام سے ممانعت کی تلقین پر مشمل ہو اس کو نفیحت کہتے ہیں' اس آیت میں فرمایا ہے یہ کلام منقین کے لیے ہدایت اور نفیحت

تبيانالتراو

ہے 'اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام سے ہدایت لور نقیصت منتقین ہی حاصل کرتے ہیں آگرچہ یہ کلام تمام دنیا کے تلک کیے پیش کیا گیاہے' خلاصہ رہ ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت کی پیش کش دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس سے فاکدہ منتقین نے ہی اٹھایا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ آگر تم کال مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔

(آل عمران : ۱۳۹)

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کچھلی امتوں کے احوال پر خور کرد سوجب تم گزری ہوئی امتوں کے احوال پر غور کرد سے تو بتہیں معلوم ہوگا کہ بعض او قات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہو جا تا ہے لیکن انجام کاروہ معلوب ہو جائے ہیں اور حق پر ست عالب آجائے ہیں۔ اس لیے اگر جنگ احدیث وقتی طور پر کھار کمہ کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو تم اس سے چنداں پریشان نہ ہو اور گھبراؤ مت بالاً خرتم ہی کو غلبہ حاصل ہو گا"د ہی "و ہن " کے معنی کزوری ہیں اور اس آیت کا معنی ہے اور تم جماد کرنے سے کزوری ہیں اور اس آیت کا معنی ہے اور تم جماد کرنے سے کزوری نہ دکھاؤ اور جمت نہ ہارو۔
مسلمانوں کے اعلیٰ اور عالب ہونے کے معنی

الله تعالی نے فرمایا ہے: اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو کے اس تیت میں غلبہ سے مراہ مادی غلبہ ہے یا ولیل اور بربان کاغلبہ ہے یا مرتبہ کاغلبہ ہے الیمن اگرتم ایمان کال پر قائم رہے اور اجتاعی طور پر اللہ تعالی اور نبی مان کال پر قائم رہے اور اجتماعی طور پر اللہ تعالی اور نبی مان کا اطاعت كرتے رہے تو كفار كے خلاف معركم آرائيوں ميں تم بى فتح ياب اور كامران ہو كے جيساكذ جنگ احد كے بعد كى جنگوں میں مسلمان عمد رسالت میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ پھر عمد صحابہ میں بھی مسلمان کفار کے خلاف جنگوں میں کامیاب ہوتے رہے حتی کہ ہنوامیہ کے دور میں تنین براغلموں میں مسلمانوں کی حکومت پینچ بھی تھی۔ لیکن بعد میں جب مسلمان من آسانی تغیش اجهی لڑا ئیوں اور طوا كف الملوكى كاشكار ہوئے اور ايمان كال ير قائم رينے كامعيار برقرار نہ رکھ سکے تو ان کو پھراس فکست و رہیخت کا سامنا کرنا پڑا جس کا اس سے پہلے جنگ احدیث سامنا کر چکے تھے ' اور اس کا دوسرامعیٰ ہے دلیل اور بربان کا غلبہ الیعیٰ آگر جہ مادی اعتبار ہے مسلمان کسی زمانہ میں مغلوب ہو جائیں جیسا کہ اب ہیں اور کفار غالب ہول تب بھی مسلمانوں کا دین کفار کے باطل دیٹوں کے مقالبے میں دلیل اور بربان کے اعتبار ہے غالب ہے اور دین اسلام کا ہراصول معقولیت کے لحاظ سے کفار کے اصولوں سے برتر ہے۔ آج دنیا کے کافروں میں زیادہ عیسائی ہیں۔ پھر د ہرہے ہیں اور پھربت پرست ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کا خدائے واحد کا عقیدہ ان تمام عقائد پر دلیل کے اعتبار ے غالب ہے کیونکہ بنوں کامستحق عمادت نہ ہونا بدیمی ہے 'اور مطلقاً" سمی پیدا کرنے والے کانہ ہونا بھی بداہتہ" ہاطل ہے اور تین خداول کا ہونا بھی باطل ہے کیونکہ حضرت عیسی اور روح القدس دونوں مخلوق ہیں اور مخلوق خدا نہیں ہو سکتی ا يهوديول لور عيسائيول كے نبيول كے معجزات اب ونيا ميں موجود شيس بيں اور مسلمانوں كے نبي كامعجزہ اب بھى موجود ہے۔ يهود و نصاري كى كتاب كى اصل زبان تك باقى سيس راى اور ان كى كتاب ميس رد و بدل بهو كميا جب كه مسلمانوں كے نبي كى کتاب من و عن اسی طرح موجود ہے اور انشاء اللہ قیامت تک موجود رہے گی' اسی طرح عبادات کے طریقوں' سیاست' معاشرت اور زندگی کے باقی شعبول میں مسلمانوں کے دین کے اصول باتی تمام ادبیان سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور یا مسلمانوں کے اعلیٰ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک مسلمانوں کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے ' اگر کسی جنگ تهيبان القرآن

منعنوب موجائیں اور کافرغالب موں تب بھی اللہ تعالی کے نزدیک مسلمان اعلی ہیں۔۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر تم زخی ہوئے ہو' تو تمہارے مخالف لوگ بھی اس طرح زخی ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کے درمیان ایام (کی تنظی اور کشادگی) کو گروش دینے رہتے ہیں تاکہ الله ایمان والوں کو متینز کردے اور تم میں سے بعض لوگوں

کو مرتبہ شمادت دے اور اللہ ظلم کرنے والول کو دوست نہیں رکھتا۔ (آل عمران : ۱۲۷۰)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ احدیمی مسلمانوں کے زخمی ہوئے اور قبل ہوئے سے تم کیو کر کروری و کھاؤے کے اور غم کھاؤے اگر تم میں ہے بعض زخمی ہوئے ہیں اور بعض قبل ہوئے ہیں قوجنگ بدر میں تمہارے و شمنوں کو اس سے نیادہ بڑیمت اٹھانی پڑی تھی ان کے بھی اس قدر افراد قبل ہوئے تھے اور اس سے نیادہ زخمی ہوئے تھے اور جنگ تو کنو کمیں کے ڈول کی طرح ہے۔ بھی ایک کے ہاتھ آئی ہے اور بھی دو سرے کے ہاتھ۔ آیک ون تمہارا ہے آیک ون ان کا ہے کہ کو دن ان کا ہے کہ کو دن حق کا غلبہ ہو تا ہے اور کسی دن (بطابر) باطل کا اور حق اور باطل کے در میان اس طرح ایام کروش کرتے رہے ہیں اور اس گروش ایام کی وجہ سے انٹد تعالی اپنے علم کو ظاہر فرماتا ہے اور مسلمانوں کو انٹد کی راہ ہیں شماوت کے لیے تیار کروشا ہے جو انٹد کے لیے اپنی جان اور مال کو نچھاور کردیتے ہیں 'پھر انٹد تعالی شمداء کو موت کے بعد حیات عطا فرما تا ہے اور شداء کو رزق دیا جا تھا ہو ان اور یہ بست بڑی فضیات ہے۔

شهيد كى تعريف اس كاشرى تلم لوراس كى وجه تنميه

اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مرتبہ شہاوت عطا فرمانے کاؤکر فرمایا ہے کور فرمایا ہے تاکہ تم میں ہے بعض مومنوں کو شہداہ بناوے۔ شہدای شہید کی جمع ہے۔ شہید اس مسلمان کو کھتے ہیں جو اللہ کے دین کی مرباندی کے لیے اللہ کی راہ میں قبل کیا جائے ' یا جس مسلمان کو ظلما ' قبل کیا جائے ' ان دونوں کا شری تھم ہیہ ہے کہ آگر یہ اس حادیث میں جال بحق ہو جا کیں اور کسی علاج اور دولوارو کی نوبت نہ آئے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی لیکن عنسل شہیں دیا جائے گانہ کفن پہنایا جائے گانہ کفن پہنایا جائے گان کو اس طرح وفن کر دیا جائے گا اور آگر یہ معرکہ کارزارے زخمی ہو کر آئیں اور علاج کے بعد جال بحق ہو جائیں نو پھران کو هسل دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا پھر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو وفن کر دیا جائے گا' اور جو مسلمان کسی طرح بھی خواجی طرح بھی خواجی گاروں کی خواجی کی دوشتی میں شہید مسلمان کسی خواجی کی دوشتی میں شہید کام کرتے ہوئے یا کسی نیک کے سلملہ میں طبی طور پر فوت ہو یا کسی بیماری میں فوت ہو تو وہ بھی احادیث کی روشتی میں شہید کام کرتے ہوئے یا کسی نیک کے سلملہ میں طبی خواج سے کسی بیماری میں فوت ہو تو وہ بھی احادیث کی روشتی میں شہید ہوئی ہو گارے۔ اس کو شہادت کا اجر ملم گالیکن اس کی جمینرو تنفین عام مسلمانوں کے طرفیت ہو تو وہ بھی احادیث کی روشتی میں شہید ہو گا۔

الله كى راه ين مرفے والے كو حسب ذيل وجوہ ہے شهيد كما جاتا ہے:
(1) الله تعالى نے اس كے حق ميں جنت كى شادت دى ہے۔

(۲) قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ محوانی کے لیے طلب کیے جائیں سے۔

(۳) جس طرح کافر مرتے ہی دوزخ میں داخل ہو تاہے 'اسی طرح شہید قتل ہوتے ہی جنت میں شاہد (عاضر) ہو جا تا ہے یا قتل ہوتے ہی اس کے سامنے جنت پیش کر دی جاتی ہے۔

(۴) شہید زندہ ہو تا ہے اور اس کی روح جنت میں شاہد اور موجود ہوتی ہے' جبکہ دو سرے مسلمانوں کی ارواح قیامت کے

تويبان القرآن

اون جنت جي موجود مول گي-

(۵) اس کی روح جسم سے نگلتے ہی اس اجرو تواب پر شاہد جو جاتی ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔

(٢) شمادت كے وقت رحمت كے فرشتے اس كے پاس موجود ہوتے ہيں جو اس كى روح كولے جاتے ہيں۔

(2) شہید کاشہید ہونا اس کے ایمان کے صحیح ہونے اور اس کے خاتمہ بالخیر رشمادت دیتا ہے۔

(۸) شہید کے شہید ہونے پر اس کاخون اور اس کے زخم شاہد اور گواہ ہوتے ہیں۔

شرح سیح مسلم جلد خامس کے اخیر میں ہم نے حکیٰ شادت کی پیٹنالیس فتمیں بیان کی ہیں اور ہر فتم کے خوت میں احادیث بیان کی ہیں اور ہر فتم کے خوت میں احادیث بیان کی ہیں اور شادت کے دیگر علمی مباحث بھی بیان کئے ہیں 'شادت کے اجر و ثواب اور اس کی فعنیات کا بیان دہاں طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا اس کو ہم انشاء اللہ آل عمران : ۱۲۹ کی تغییر میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو منادے۔

(أل عمران : ۱۳۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے "لیسمحص" اور کافروں کے لیے "یسمحق" کا لفظ استعمال فرمایا ہے ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ ' محص کا معنی ہے تھے۔ انھاڑ رینا اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فتح اور شکست کو گروش دیتا رہنا ہے سو آگر کافر مسلمانوں پر عالب آ جا کمیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مطاب کو ایس کا ریج و ملال ان کے گراہوں کا کفارہ بن جا آ ہے ' اور آگر مسلمانوں کے مطاب کا جا ہے گاہوں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو مسلمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کی تعداد کو کم کردیتا ہے یا ان کو جسمان کافروں کے مثاب ہے مثاب ہے۔ مثاب ہے۔ مثاب ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیاتم نے یہ گمان کرلیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ کے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں ہے جاہدوں اور صبر کرنے والوں کو (دو سردل ہے) ممتاز نہیں کیا۔ (آل عمران: ۱۳۷۲) فتح ان فکل میں کئی ہشتہ ہے: کی اصلاح کا ۔۔۔

فتخ اور فکست کو گردش دینے کی اصل تھکت

اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اے وہ نوگوا جو جنگ احدیمی ہمارے نبی طائع کا کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا چکے ہو اور کافرول کی بلغار اور ان کے دباؤ کی وجہ سے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تنے اور جان بچانے کے لیے گھرا کر بھاگے سے کھا تھے کیا تم نے یہ ممان کرنمیا ہے کہ تم ان نوگول کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں یا جو لوگ زخمی ہونے ہیں یا جو لوگ زخمی ہونے والا کے باوجود صبر و استقامت کو تا اور کافروں کے دباؤ کے باوجود خاہت قدم رہے اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ درجوں میں ڈنے رہے اور اپنی جانوں پر کھیل کر ہمارے نبی ماٹھ کیا جو کی حفاظت کرتے رہے!

ہمں سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے کافروں اور مسلمانوں کے در میان فتح اور فکست کو گروش دینے کے اسباب بیان فرمائے تھے' ایک سبب بیہ تھا کہ اللہ مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر لے کیونکہ جب جنگ احد میں عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لٹنکر سے نکل گیا تو صرف مخلص مسلمان ہی نبی ماڑھیا کے ساتھ رہ گئے' اور اس فکست کے متیجہ میں جو مسلمان قمل کیے گئے وہ مقام شہادت سے سرفراز ہوئے' اور جو مسلمان زندہ بچے وہ پرزخی تھے اور فکست کے صدمہ سے وہ چار تھے اور یہ چیزان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور جب مسلمان جنگ میں غالب ہوں تے نو کفار بہ تدریج کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس آیت بیں فٹخ اور فکست کو گردش دینے کااصل سبب بیان فرمایگا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ تم مشقتوں کو جھیلنے' جماد کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور مصائب بر صبر کئے بغیر جنت میں چلے جاؤ گئے' جنت میں دخول کے لیے ضروری ہے کہ وسمن پر غلبہ پانے کے لیے تم جماد میں ثابت قدم رہو اور آگر تم اپنی کسی کو آئی کی بناء پر شکست کھا جاؤ تو اس مصیبت بر صبر کرد۔

الله تعالیٰ کاارشادے: تم تو موت کے آئے کے پہلے موت کی تمناکیا کرتے تھے سواب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تہماری آتھوں کے سامنے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳۳)

رئیج بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آیک جماعت بنگ بدر میں شریک نہ ہو سکی تھی اور اہل بدر کو جو فضیلت اور
کرامت حاصل ہو کی تھی اس ہے محروم رہے تھے۔ اس لیے وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ پھر کوئی جہاد کا موقع آئے تو وہ اللہ کی
راہ میں قبال کریں بھر جہب بنگ احد ہوئی تو اللہ تعالی نے فرایا تم تو موت کے آنے ہے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے سو
اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ (جامع البیان نے سم اے مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت)
ام محرین اسامیل بخاری متولی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس دی ہے ہیاں کرتے ہیں کہ ان کے چیا حضرت انس بن نفر دی ہو جگ بدر ہیں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے کہا ہیں پہلے جہاد میں فی فی ہے ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہوں گا ہوں ہی ماتھ جہاد میں انہوں نے کہا ہیں پہلے جہاد میں مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ (اوگوں کو) دکھا دے گا کہ میں کس قدر کو مشش کرتا ہوں ' جب جنگ احد میں مقابلہ ہوا تو اسلمان محکست کھا گئے حضرت نفر تلوار لے کر آگے بوقے ' تو حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نفر نے کہا اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے! وہ کھار سے قبال کرتے رہے جی کہ قبل کر اسلام کی بین نے ان کی انگیوں کے دیے گئے ان کی لاش پر اس قدر زخم نے کہ ان کی بین کے سوا ان کو کوئی نہ پیچان سکا ان کی بین نے ان کی انگیوں کے بودوں اور تی اور قرار ان کی بین نے ان کی انگیوں کے بودوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں اور تی ہوں کے زخم تھے۔

(صحیح بخاری ج م ۲۵۰ مطبوعه لور محد اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

قرآن مجید کی زیر بچیت آیت اور ان احادیث میں به تصریح ہے کہ صحابہ کرام شیادت کی تمنا کرتے ہے 'نیز امام بخاری

وروايت كرتي بين:

لائتنالوام اله-المه : لمن بعدا إ حضرت عبدالله بن عمر دمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاقحہ بیہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شهادت عطا فرما اور اینے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ (میخ بخاری جام ۲۵۳ مطبوعہ نور محرامیح المطالع کراجی ۱۸۵۴ھ) اس آیت اور ان احادیث پر به سوال وارد جو آ ہے کہ شہادت کا حاصل به ہے کہ کافر مومن پر غالب آ کر مسلمان کو قمل کردے ' سوشیادت کی تمنا کافر کے ہاتھوں مرنے کی تمنا کرناہے' اور مسلمان پر کافر کے غلبہ کی تمنا کرناہے اوریہ ندموم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شمادت فی نفسہ فہنج ہے لیکن چونکہ یہ اعلاء کلمنة الله کاسب ہے اس وجہ سے بیا حسن لغیرہ مسلمان شمادت کی تمنا اور دعا کرتا ہے تو اس کا حاصل ہے ہو تا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سرپاند کرے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرے۔ خواہ اس راہ میں اس کی جان جاتی رہے وہ بیہ دعانمیں کرتا کہ اس کو کوئی کافر آ کر مار دے کیونکہ

ائٹرفٹکر کرسٹے وابوں کو جڑا شیسے گا 🔾

ادر ہر آ فرست کا اجر جا ہے گا

ہم است اس میں سے دیں سکے ادر ہم ح

المام ابن جرير طبري روايت كرتين :

ایک مهاجر ایک انصاری کے پاس سے گزران وقت وہ خون میں نتھڑا ہوا تھا' اس نے کمااے فلاں مخص کیا تمہیر ا المعلوم ہے کہ (سیدنا) محمد (طابع) قبل کردیئے گئے الصاری نے کھا اگر سیدنا محمہ ماٹائیا قبل کردیئے گئے ہیں تو آپ تبلیغ ف

تبيان القرآن

ا کھے ہیں اب تم ان کے دین کی طرف سے قبل کرو۔

ضخاک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب سیدنا محد ملٹی کے اصحاب کو شکست ہو گئی تو ایک منادی نے ندا کی سنوا محد تو قتل کر دیئے گئے اب تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ جاؤتب اللہ تعالی نے یہ آبیت نازل کی اور محمد (خدا نہیں ہیں) صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول محرز چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڈیوں پر پھر جائؤ گے۔

یعنی اللہ تعالی فرما ناہے جس طرح آپ سے پہلے اللہ تعالی نے رسواوں کو بھیجا ناکہ وہ مخلوق کو اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی اطاعت کی دعوت دیں' اور جب ان کی بدت پوری ہو گئی تو وہ فوت ہو گئے اور اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا' سو اس طرح محمد ماٹھ یونم بھی اپنی بدت بوری ہونے کے بعد وفات یا جائیں گے' پھر اللہ تعالی نے ان بعض لوگوں پر اظہار نادانسگی فرمایا جو رسول اللہ ماٹھ یونم کی شہادت کی خبر سن کر یہ سوچنے گئے تھے کہ اب کافروں سے صلح کر لینی چاہئے' اللہ تعالی کے فرمایا تم میں سے جو محمل اینے دین سے بھرجائے گاوہ اللہ تعالی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

المام رازی کیستے ہیں:

جنگ احدیں حضرت مععب بن عمیر کے ہاتھ میں جسنڈا تھا ان کو ابن قید نے شہید کردیا۔ اس واقعہ سے بید گان کر لیا گیا کہ رسول اللہ طالعام کو شہید کردیا گیا کور شیطان نے پکار کر کما سنو محد (طابعام) قتل کر دیئے گئے ' پھر آپ کی شمادت کی خرلوگوں میں پھیل گئی ' اس وقت بعض ضعیف العقیدہ مسلمانوں نے کماکاش عبداللہ بن ابی ہمیں ابوسفیان سے امان واوا دے ' اور منافقوں نے کما اگر یہ بی ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے ' تم ایخ بھائیوں اور اپنے دین کی طرف لوث جاو ' دھزت الس بن نفر نے کما اگر یہ خوالیا شہید ہو گئے ہیں تو محدظہ کا رب تو زندہ ہے جس کو موت نمیں آسے گی اور تم رسول اللہ طابعام کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے اجس دین کے لیے آپ نے قال کیا تھا تم بھی اس وین کی خاطر قال کرو اور میں پر آپ فدا ہوگئے تم بھی اس پر فدا ہو جاؤ ۔ پھر کما اے اللہ! بیں ان لوگوں کے قول پر تجھ سے معذرت کر تا ہوں! پھر انہوں! پھر انہوں نے گوار سونت کر قال کرنا شروع کیا حتی کہ وہ شہید ہو گئے۔

رسول الله ما الله ما المالية من وفات اور آب كي تماز جنازه كابيان

۔ ان آبیوں میں رسول اللہ طاہ کا ہے۔ وفات پانے کا ذکر کیا گیا ہے 'اس لیے ان آبیوں کی تغییر میں مضرین نے آپ کی فراز جنازہ کا بیان کیا ہے اور ایک سب یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ آپ کی تدفین میں آخیر کیوں کی گئی' اس کا ایک سب یہ تھا کہ رسول اللہ طاہ کیا کا جائشیں اور مسلمانوں کا آیک امیر مقرر کرنا ضروری تھا' جو مسلمانوں کے تمام معاملات کا وائی' اسادی مرحدوں کا محافظ 'فمازوں کا قائم کرنے والا اور حدود کو جاری کرنے والا ابو 'اگر بالفرض اس وقت کوئی و شمن ملک تھا۔ کردیتا تو مسلمانوں کا کہا تھا کہ وہ کوئی امیر ہونا چاہے تھا جو مسلمانوں کی حفاظت کرتا' وو سری دجہ یہ تھی کہ تمام مسلمانوں پر رسول اللہ طاب کیا کا حق تھا کہ وہ رسول اللہ طاب کی نماز جنازہ پڑھے' آپ کے جمرو میں زیادہ نوگوں کی مخبائش ضمیں تھی اس لیے باری باری تمام مسلمانوں نے جاکر آپ کی نماز جنازہ پڑھی' اور جو لکہ ولی شری کے نماز جنازہ پڑھنے کا تکرار جائز نہیں ہے اس لیے پہلے خلیفہ السلمین اور آپ کے ولی شری کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو بکر تھے' اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے ولی شری کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو بکر تھے' اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے ولی شری کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو بکر تھے' اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکر نے آپ خلیفہ السلمین اور آپ کے ولی شری کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو بکر تھے' اور سب مسلمانوں کے بعد حضرت ابو بکرنے آپ

تبيأن القرآر

امام این ماجه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مانچیام کی روح قبض کی گئی اس وقت حضرت ابو بمر مدینہ کے بالائی حصہ میں اپنی بیوی بنت خارجہ کے پاس منے مسلمان کہنے گئے کہ نبی ملائظم فوت نمیں ہوئے۔ آپ پر وہ کیفیت طاری ہے جو نزول وجی کے وقت ہوتی ہے "حضرت ابو بكر آئے آپ كا چرہ مبارك كھولا اور آپ كى آئكھوں كے درميان بوسہ دیا' اور کما آپ اللہ کے نزدیک اس سے مکرم ہیں کہ آپ پر وہ دو موتیں طاری کرے ' بے شک خدا کی قتم' رسول الله مطابيع فوت ہو گئے ہيں' اوھر حضرت عمر مسجد کی ایک جانب ہیہ کمہ رہے نہے' خدا کی قشم رسول اللہ ملٹائیلم فوت نہیں ہوئے' جب تک آپ تمام منافقول کے ہاتھ اور پیر نہیں کا دیں گے اس وقت تک آپ فوت نہیں ہول گے' حضرت ابو بكرنے منبررج إله كر فرمايا: جو مخص الله كى عبادت كر ما ہو تو الله تعالى ذنده سے اور اس كو موت نہيں آئے گی اور جو مجمہ ( النائع) كى عبادت كرما بوتو محمد ( النائع) ب شك فوت بوك من وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قنل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بحزى الله الشاكرين معرت عرف كما مجے ايالكا جي يي فاس ون سے پہلے يہ آيت سي ردى تقى۔ حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رسول الله مطبیع کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ كياتو انهول نے حضرت ابوعبيده كى طرف أيك آدى بھيجاجو ابل مكدكى طرح (شق) قبربناتے تھے اور أيك آدى حضرت ابو علمہ کی طرف بھیجا جواہل مدینہ کی طرح لحد (یغلی تبر) بناتے تھے اور بیہ دعا کی اے اللہ! اپنے رسول کے لیے ان میں ہے سمى أيك كو منتخب كرلے ، نؤ مسلمانوں كو حضرت ابو هلجه مل محتے ، ان كو بلایا گیا اور حضرت ابوعبیدہ (وقت پر) نہیں ہلے ، سو انسول نے لحد بنائی مشکل کے دن انہوں نے رسول اللہ مالیکام کا جنازہ تیار کر لیا (عنسل دے کر کفن پہنا دیا) مجرر سول اللہ منطقام کے جموہ میں آپ کو آیک تخت پر رکھا گیا مجرواری واری مسلمان رسول الله منطقام کی خدمت میں آتے اور نماز جنازہ پڑھتے 'حتی کہ جب مرد فارغ ہو محنے تو پھرعور تنب آئیں اور کسی شخص نے رسول اللہ ماٹھ پیلے پر نماز جنازہ کی امامت نہیں گے۔ مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہوا تھا کہ رسول اللہ مالیکام کی قبر کس جگہ برنائی جائے ، بعض مسلمانوں نے کہا آپ کو آپ کے اصحاب کے ساتھ دفن کیا جائے محضرت ابو بکرنے کہا میں نے رسول اللہ مٹھائیم سے مید سنا ہے کہ جس جگہ نبی کی روح قبض کی جاتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے' پھر جس بستر پر رسول اللہ ﷺ فوت ہوئے تھے' انہوں نے اس بستر کو اٹھایا اور و ہیں آپ کی قبر کھودی پھر ہدھ کی رات جب آدھی ہو گئی تؤ آپ کو دفن کر دیا گیا' حضرت علی بن ابی طالب' حضرت فضل بن عباس اور ان کے بھائی خصرت تھم اور رسول اللہ مظیلا کے آزاد کردہ غلام شقران آپ کی قبریں ازے مصرت اوس بن خولی نے حضرت علی سے کمامیں تم کو اللہ کی اور رسول اللہ مالالام سے ہمارے تعلق کی قشم دیتا ہوں معترت علی نے ان ے کہاتم بھی اترو' حضرت شقران نے اس جاور کو لیا جس کو رسول الله مانا پینے تھے' اور اس کو قبر میں رکھ دیا اور کہا خدا کی قشم رسول الله منافظیم کے بعد اس چادر کو کوئی نہیں پہنے گا۔ (سنن ابن ماجہ 'باب : ۱۵'ز کروفاۃ وو غنہ مافیم) حضرت ابن عباس کی اس روابیت میں ایک راوی حسین بن عبیدالله ماهی ہے۔ امام احد علی بن مدین اور امام نسائی نے اس کو متروک قرار دیا 'اہم بخاری نے کمااس پر زندقہ کی تسبت ہے 'اور اس حدیث کے ہاتی راوی لگتہ ہیں۔

المام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت سالم بن عبید بالله بیان كرتے ہیں كه رسول الله ماليكيم بر آپ ك مرض ميں يد بوشى طارى بو كئ أب موش آیا تو آپ نے فرمایا نماز کاوفت ہو گیا؟ محابہ نے عرض کی ہاں اس نے فرمایا بلال سے کمو ازان کمیں اور ابو بمرے کمو مسلمانوں کو نماز براھائمیں معترت عائشہ نے کہا میرے والد رقیق القلب ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو رونا شروع کرویں سے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے اگر آپ کسی اور کو تھم دے دیں! آپ پر بھربے ہوشی طاری ہو گئی 'جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا بال سے اذان کے لیے کمو اور ابو بکرے کموک لوگوں کو نماز بردھائیں ، تم تو بوسف علیہ السلام كے زمانہ كى عور تول كى مشل ہوا حضرت بلال كو اذان كا تقلم ديا انسول نے اذان دى اور حضرت ابو بكر كو نماز يراهانے كا تھم دیا انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی مچر رسول اللہ ماہیلم نے آرام محسوس کیا اپ نے فرمایا دیکھو میں کس کے سمارے جلوں 'پھر حضرت بریرہ دی والی اور مخص آئے 'آپ ان کے سمارے سے چلے' جب حضرت ابو بکرنے آپ کو و یکھا تو پیچھے ہٹ گئے' آپ نے اشارہ کیا وہ اس جگہ کھڑے رہیں حتی کہ حضرت ابو بکرنے نماز یوری کرلی' پھر رسول اللہ ما الله الله علی من الله من الله من الله عالی من الله عندا میں نے جس مخص کو یہ کہتے سنا کہ رسول الله ما الله علی مارح قبض کی سکئی ہے میں اس تلوار ہے اس کو قتل کر دول گا' اور وہ لوگ ان پڑھ تھے ان میں اس ہے پہلے کوئی نبی نہیں ہوا تھا' لوگ رک گئے 'لوگوں نے کما اے سالم جاؤ رسول اللہ مالی چارے صاحب کو بلا کرلاؤ ' میں مضرت ابو بکر کے بیس کمیادہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے میں رو آ ہوا گیا' جب حضرت ابو بکرنے میری بیہ کیفیت دیکھی تو بوچھا کیا رسول اللہ مظامیا ہم کی روح قبض کرلی گئ ہے میں نے کما حضرت عمر اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے جس مخص کو رہے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مظاہدا کی روح قبض کرلی آ گئی ہے تو میں اس کو اپنی اس تکوار ہے مار دول گا' حضرت ابو بکرنے کما چلو' میں ان کے ساتھ گیا' حضرت ابو بکر آئے اس وفت لوگ رسول الله مظاہرا کے پاس جارہے تھے' حضرت ابو بکرنے کما میرے لیے جگہ چھوڑو' ان کے لیے کشادگی کی گئی'وہ رسول الله طابيم ير يقط آب كوچهوا اور پرها انك ميت وانهم ميتون "ب شك آپ ير موت آنى ب اور ب شك انهول نے بھی مرتا ہے۔" (الزمر: ۳۰) صحاب نے بوجھا اے رسول اللہ کے صاحب کیا ہم رسول اللہ طابیا کی نماز جنازہ رِ 'هیں گے؟ حضرت ابو بکرنے کما ہاں! صحلبہ نے بوچھا کمس طرح؟ حضرت ابو بکرنے کما ایک قوم جائے تکبیر رہ ھے۔ دعا کرے اور درود پڑھے۔ پھر دوسری قوم جائے محبیر پڑھے درود پڑھے اور وعاکرے پھر ہاہر آ جائے محق کہ تمام لوگ اسی طرح داخل مون مسحلہ نے پوچھا: اے رسول اللہ کے صاحب کیارسول الله مظیمیام کودفن کیا جائے گافرمایا: ہاں! بوچھا کمان؟ فرمایا جس جگہ رسول اللہ مٹائیلم کی روح قبض کی گئی تھی آ کیونکہ اللہ نے آپ کی روح صرف یاک جگہ پر ہی قبض کی ہے ا تب صحابہ نے جان لیا کہ آپ نے بچ کما ہے ' پھر حصرت ابو بکرنے کما کہ آپ کے عم زاد آپ کو عسل دیں گے اور مهاجرین باہم مشورہ کرنے گئے محلبہ نے کما انصار کو بلاؤ ماکہ اس معالمہ (خلافت) میں ہم ان سے مشورہ کریں انصار نے کہا آیک امیر ہم ہے ہو جائے' ایک امیر تم ہے ہو جائے' حضرت عمرنے کما اس شخص کی مثل کون ہو گاجس کے متعلق یہ آیت نائل مولى: تانى اثنين ازهما فى الغار الايقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ' پر حضرت ايو كريــــــــــــــــــــ بأخط كهيلايا اور حضرت عمرف بيعت كي چرسب لوكول في بيعت كرلي- (الثمائل المحديد ص ١٣٣٨-١٣٣٧) رقم الحديث ١٩٩٧ به حديث صحيح ب منن ابن ماجه رقم الحديث : ١٢٣٣ مطبوعه المكنية التجارية مكه محرمه ١٥٣١٥)

علاظ ابو بكراحد بن حسين بيهن متوفى ٥٨ من وايت كرتے بين :

بسطه دوم

اور ہاری باری آپ پر نماز جنازہ پڑھی ایند عنما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابع کا فوت ہو گئے تو لوگ جمرہ میں واغل ہوئے میں اور ہاری باری آپ پر نماز جنازہ پڑھی ' جبر بحوں ہے نماز پڑھی ' چبر بحوں ہے نماز پڑھی ' چبر عمور آب نے نماز جنازہ پڑھی اور رسول اللہ طابع کی نماز کی کسی نے امامت نہیں کی۔ (سنن کبری جے من ۱۵۰ مطبوعہ وارا تعکر بیروت) علامہ ابن اثیر متوقی ۱۳۳۰ ہم ہو ہو بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ (الکائل فی الناری جسم ۱۳۵۵) مطبوعہ وارا تعکر بیروت) بعض علامہ ابن اثیر متوقی ۱۳۳۰ ہم ہو ہو کہ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ (الکائل فی الناری جسم ۱۳۵۵) مطبوعہ وارا تعکر بیروت) بعض بعض علاء نے یہ کما ہے کہ رسول اللہ طابع کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی صرف صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھا ' بعض روایات اس کی موبد بھی ہیں لیکن جمہور کے نزدیک آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی جیسا کہ شاکل ترزی ہیں تھر تا ہے کہ رسول اللہ علی اور صلوۃ پڑھی جائے اور وعاکی جائے۔۔

الم احد رضا قادري لكصفين

بعض علاء جو اس کے قائل ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی ٔ صرف آپ پر صلوۃ و سلام عرض کیا گیا تھا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں :

عافظ الميشى متونى ٤٠٠ه ميان كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن مسعود بی میان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیتا پر مرض کا غلبہ ہوا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ای بی نماز کون پڑھے گا؟ حضور روئے 'ہم بھی روئے 'آپ نے فرمایا ' ٹھرو' اللہ ہماری مخفرت کرے اور ہمارے نبی کی طرف سے ہم کو اچھی ہزا دے ' جب تم بھے حسل دے چکو' اور جھے پر خوشبولگا چکو' اور جھے کفن پرمنا چکوتو جھے میری قبر کے کنارے رکھ دینا' پھرایک ساعت کے لیے میرے باس سے چلے جانا' کیونکہ پہلے جھے پر میرے دوست اور میرے ہم نشیں جرائیل اور میکا کیا گا کہ رساتھ نماز پڑھیں گے ' بھر تمام فرشتے آ کر جرائیل اور میکا کیل نماز پڑھیں گے ' بھر تمام فرشتے آ کر خرائیل اور میکا کیا ہم نماز پڑھیں گے ' بھرتم لوگ فوج در فوج آ کر داخل ہونا اور جھے پر صلوق و سلام پڑھنا الحدیث ' اس حدیث کو ایام ہزار نے موایت کیا ہی صدیث کو ایام طریل نے مجم اوسیا دوایت کیا ہی صدیث کو ایام طریل نے مجم اوسیا میں ردایت کیا ہی صدیث کو ایام طریل نے مجم اوسیا میں ردایت کیا ہے ' اس کی سند میں کئی ضعیف راوی ہیں ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کہا اس کی حدیث صبح نہیں ہوتی۔ (مجم الزوا کدن ہوس می امریک صبح نہیں ہوتی۔ (مجم الزوا کدن ہوس می اس میں موق بیں ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کہا اس کی حدیث صبح نہیں ہوتی۔ (مجم الزوا کدن ہوس می امریک میں بی ان میں سے ایک اشعث بن طابق ہے از دی نے کہا اس کی حدیث صبح نہیں ہوتی۔ (مجم الزوا کدن ہوس می اس میں موق ہوں ہوں ہور کی ہورت ' ہو ایک ا

بيانالتراز

(المستددك ج ٢٩ص ٢٠ مطبوعه وارالباز مكه مكرسه)

علامہ ذہبی کام حاکم پر نعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبدالملک جمول نہیں ہے کلکہ اس کو فلاس نے کذاب قرار دیا ہے کور انہوں نے کہا اس کے بلق راوی لُقتہ ہیں کو ہر موضوع حدیث ای طرح ہوتی ہے جس میں ایک کے سواباتی راوی لُقتہ ہوتے ہیں اگر حاکم احتیاط کرتے تو اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج نہ کرتے۔ (تلخیص المستدرک ج موس)

رسول الله علی بل بر نماز جنازہ کی ممل تفصیل اور تخفیق ہم نے اپنے آیک مقالہ میں کی ہے جس میں بہ کثرت حوالہ جات درج کیے ہیں 'یہ مقالہ مقالات سعیدی میں شائل کردیا گیا ہے 'الل علم اس کامطالعہ کریں۔

الله تعالی کاارشادے : اور کسی مخص کے لیے اللہ کے اذن کے بغیر مرفامکن نہیں ہے۔ (آل عمران : ۱۳۵)

اذن ہے مراد اللہ کا امریا اس کی قضاء اور قدر ہے' اس آیت کی پہلی آیت ہے مناسبت ہے ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ خبراڑا دی تھی کہ رسول اللہ طابیام شہید کردیئے گئے' اللہ تعالیٰ نے ان کارد فرمایا کہ قبل موت کی مثل ہے اور موت اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے وقت پر آتی ہے توجس طرح نبی طابیام پر اپنے گھریس موت آتی تو وہ آپ کے دین کے فساد کی موجب نہ ہوتی سواس طرح آگر بہ فرض محال آپ کو شہید کردیا جائے تو وہ آپ کے دین کے فساد کا کس طرح موجب ہو گا!

ود سری وجہ ہے کہ سابقہ آیتوں میں بھی مسلمانوں کو جہاد پر برا کیٹنہ کیا گیا تھا اور اس آبت میں بھی ان کو جہاد پر
آمادہ کیا گیا ہے کہ موت کے ڈرے جہاد کو نہ چھو ڈو کیونکہ اللہ کے امراور اس کی قضاء اور قدر کے بغیر موت نہیں آسکی
خواہ تم اپنے گھریں ہویا میدان جہاد میں اور اس میں منافقین کے آیک طعنہ کا جواب بھی ہے کیونکہ جب مسلمان جنگ احد
سے فارغ ہو کر شرمیں پنچ تو این سے منافقوں نے کہا آگر تم ہمارے ساتھ دہتے تو تہمارے ساتھی جو جنگ احد میں قتل کر
ویئے گئے قتل نہ کئے جاتے اللہ تعالی نے اس کے ردمیں فرمایا ہر فخص کی موت آیک وقت معین میں مقررہے اس وقت
ر جو فخص جمل ہو گا مرجائے گا خواہ وہ اپنے گھریں ہویا میدان جنگ میں۔

الله تعالى كاارشادى: (سبكى) اجل كسى موكى ب- (ال عران: ١٣٥)

درایت اور روایت سے لوح محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے کابیان

كتاب موجل سے مراد ہے وہ كتاب جس ميں مب كى اجل لكھى ہوئى ہے اور وہ اوح محفوظ ہے۔

آبت کے اس حصہ میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جنہوں نے سیدنا نبی مٹھیلا کے شہید ہو جانے کی افواہ اڑائی تھی' کیونکہ اللہ تعالی نے ہر فخص کی موت کاوفت لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور کوئی فخص اس وفت کے آئے ہے پہلے نہیں مرسکتا توسیدنا نبی مٹھیلا ہر ان کے وفت سے پہلے موت کیے آسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کو تمام حوادث اور کوا کف کا علم ہے اور تمام مخلوق 'اس کا رزق 'اس کی اجل 'اس کی سعادت یا شقادت لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کاخلاف ہونا محال ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جہل کو مسئزم ہے 'اور کفر' منتق 'ایمان اور اطاعت ان سب کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے وہ ان میں سے جس چیز کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

تبيبان القرآه

کے لیے وہی چیز پیدا کر دیتا ہے اور ان کے اس افقیار کی بناء پر ان کو جزاء یا سزادی جاتی ہے لیکن ازل میں اللہ تعالیٰ کو <sup>عا</sup> تھا کہ بندوں نے اپنے انتیارے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور اس نے اس علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے ای علم کو قضاء و قدر ہے تعییر کیا جاتا ہے لئذا اوح محفوظ میں وی لکھا ہے جو بعد میں بندوں نے اپنے اختیار ہے کرنا تھا اس لیے یہ وہم ند کیا جائے کہ ہندے تقذیر کی وجہ سے مجبور ہیں۔

الوج محفوظ میں تمام امور کے لکھے جانے پر حسب ذیل احادیث والانت کرتی ہیں امام طبرانی روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظینظ نے فرمایا جس چیز کو الله تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ تھم اور مچھنی ہے، قلم نے یوچھامیں کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھو مچر آپ نے بیہ

آیت پڑھی ن والقلم"ن" سے مراد مچھلی ہے اور قلم سے مراد تلم ہے۔

حافظ الہیشمی نے ککھا ہے اس مدیث میں ایک راوی موٹل ثقتہ اور کیٹر الخطاء ہے' ابن معین دغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے' اور امام بخاری وغیرونے اس کو ضعیف کما ہے' اور اس حدیث کے یاتی رادی تقدیس – (بجع الزرائدج یا ص ۱۳۸) نیزالم طبرانی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رصی اللہ عثما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیل نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا لکھو تو اس نے تیاست تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔

حافظ السيمي نے لکھا ہے کہ اس مديث كے تمام راوى تقديس-(مجمع الزوائد ج م ص ١٩٩)

المام أبو يعلُّ روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیدا ہے فرمایا اللہ تعالی نے جس چیز کو سب سے پہلے پیداکیاوہ قلم ہے ' پھراس کو لکھنے کا تھم دیا تو اس نے ہر چیز کو لکھ دیا۔

حافظ الهیشی نے اس حدیث کو اہام بزار کے حوالے ہے لکھا ہے اور کما ہے کہ اس کے تمام راوی ثقبہ ہیں (مجمع الزوائدج ٤ ص ١٩٠) المام ابن جرير في بهي اس مديث كو حضرت ابن عباس رضي الله عنما سے روايت كيا ب (جامع البريان ج ٢٩ ص ١١) امام بيهى في مح اس حديث كو روايت كياب- (كناب الاساء والسفات ص ٢٥١) حافظ سيوطى في بهي اس حدیث کاؤکر کمیا ہے۔ (الدر؛ لمنثورج؛ ص٣٣٩)

الم سليمان بن احمر طراني متوني ٢٠ سوه روايت كرت بي :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے میں کہ نبی مظامیط نے فرمایا بے شک اللہ نے لوح محفوظ کو موتی ہے پیدا كيابس كے صفحات سرخ ياقوت كے بين اس كا قلم نور ہے الله تعالى مرروز اس ميں تين سوسائھ بار نظر فرما يا ہے " پيدا كرتاب اور رزق ريتاب اور مارتاب اور جلاتاب اور علات رعزت دينا اور ذلت رينا الم اور جو جابتا ہے كرتا ہے-(المعجم الكبيرج ١٣ ص ٥٥ مطبوعه بيروت)

حافظ المیشمی نے لکھا ہے کہ اس مدیرے کو امام طرانی نے دوسندوں سے روایت کیا ہے اس سند کے راوی تقد ہیں۔ (مجمع الزدائدج يرص ۱۱)

الم بخاري روايت كرتي بين:

(صحیح بخاری ج ۲ص ۲۷-۵۹۷ مطبوعه کرایی)

اس مدیث بیس آپ نے ضمی ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ امربہ طور تہدید ہے۔ اس مدیث کا معنی یہ ہے کہ تقدیر بیس جو پچھ لکھا ہے وہ ہو جائے گاتم ضمی ہویا نہ ہو فلاصہ یہ ہے کہ تمام امور ازل بیں اللہ تعالیٰ کی نقدیر سے متعلق ہو پچل اس لیہ خصی ہونا نہ ہونا برابر ہے 'کیونکہ جو پچھ مقدر ہو چکا وہ ہو کر رہے گا' اس مدیث بیس آپ نے خصی ہونے کی اجازت نہیں دی' بلکہ اشارہ " اس سے منع فرمایا ہے گویا کہ آپ نے فرمایا جب ہرچز اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے متعلق ہجا تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو ہو تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو ہو تو خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی تو آپ نے اس سے صراحت " منع فرما دیا تھا' اس مدیث سے یہ مشتفاد ہوتا ہے کہ جب تک کی شخص کے لیے ممکن ہو وہ جائز اسباب کو حاصل کرنا اس کی قدرت بیس نہ جائز اسباب کو حاصل کرنا اس کی قدرت بیس نہ جو تو پھر اللہ پر تو کل کرے اور ان اسباب کے پیچھے نہ پڑے جو اس کی قدرت بیس نہیں ہیں' اس لیے جب حضرت ابو ہریرہ ہو تو پھر اللہ پر تو کل کرے اور ان اسباب کے پیچھے نہ پڑے جو اس کی قدرت بیس نہیں ہیں' اس لیے جب حضرت ابو ہریرہ نگا کو گئی کو آپ نے خصی ہونے کا حکم نہیں دیا جیسا کہ دو سرے صحابہ کو دیا تھا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ بیس نگاری کرنے کے دان ور در کھتے تھے لیکن بعض لوگوں کی جوانی کا دف روزوں سے بھی نہیں مرتا۔

سے تھے اور ہہ کشرت روزے رکھتے تھے لیکن بعض لوگوں کی جوانی کا دف روزوں سے بھی نہیں مرتا۔

اس حدیث ہے۔ ظاہر معلوم ہو تا ہے کہ انسان نقذریر کے ہاتھوں مجبور ہے 'ہاں! واقعی مجبور ہے لیکن نقذریر میں وہی کچھ لکھا گیا ہے جو انسان نے اپنے اختیار اور ارادہ ہے کرنا تھا' اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو ازل میں علم تھا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار ہے کرنا تھا وہ اس نے لکھ دیا' اس علم کانام نقذریر اور لکھے ہوئے کانام اوج محفوظ ہے۔

اور جو پچھ انہوں نے کیاوہ سب صحیفوں میں لکھا ہوا ہے' ہر

وَكُلُّ شَنَّىُ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرِ ثُمُسْتَطَرُّ ۞ (القمر: ٥٢-٥١)

چھوٹااور بڑا کام لکھاہوا ہے۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين :

(صحیح مسلم بشرح الابی جه ص ۲۶ مطبوعه بیروت ۱۳۱۵ه)

اس حدیث میں بجاس ہزار سال کے عدد سے وفت کی اتنی مقدار تقدیرا" مراد ہے' حقیقتہ بجاس ہزار سال کا وفت مراد نہیں ہے کیونکہ وفت تو حرکات فلک اور سورج کی رفقار سے بنما ہے اور سورج کے طلوع اور غروب سے دن رات بنتے ہیں اور دن رات سے مہینے اور سال بنتے ہیں اور جب افلاک اور سورج نہیں پیدا کئے گئے تھے تو اس متعارف معنی ہیں

تبيانالقرآن

No.

اوقت مجمی سیس تھا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جو ونیا کاصلہ چاہے گاہم اے اس میں ہے دیں گے اور جو آخرت کاصلہ چاہے گاہم اے اس میں ہے دیں گے لور ہم عنقریب فئر کرنے والوں کو جزاء دیں گے۔ (آل عمران: ۱۳۵) نبیت اور اخلاص کابیان

جنگ احد میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں سے نومسلموں کی نیت غنیمت اور متاع دیوی تھی آکٹر رائخ العقیدہ مسلمان صرف دین کی سربلندی کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے' اللہ تعالیٰ نے فرملیا ہم ہر شخص کو اس ک زیت کے اعتبار سے حصہ دیں سے جو دنیا چاہتا ہو اس کو دنیا ملے گی اور جو عقبی چاہتا ہو اس کو عقبی ملے گی۔

الم محربن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرت بين

حضرت عمر بن الحفاب الخاف منبر پر بیان کر رہے تھے کہ بیں نے رسول اللہ الحافظ سند سنا ہے کہ اعمال کا بدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر مخض کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے 'سوجس فخص کی اجرت ونیا پانے کے لیے ہویا کسی عورت سے ذکل ت کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس شے کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔

(صحیح بخاری جام ۲ مطبوعه نور محد اصح المطابع کراچی ۱۳۸۲ اید)

المام ترمذی روایت کرتے ہیں:

شفی الا سبی بیان کرتے ہیں کہ وہ جب مرینہ میں آئے تو آیک مخص کے گرد لوگ جمع ہے انہوں نے پوچھا یہ کون ے؟ لوگوں نے كما يہ حضرت الو بريره بيل من ان كے قريب جاكر بيش كيا وہ لوگوں ميں حديث بيان كر رہے تھے ،جب وہ خاموش ہوئے اور تھارہ مجھے تومیں نے کما آپ مجھے ایس مدیث سنائے جس کو آپ نے خود رسول الله مالی کا سے بہ خور سنا ہو اور اس کو سمجھا ہو' حضرت ابو ہریرہ لے کمامیں تم کو الین حدیث سنا آبوں جس کو میں نے یہ غور سنا اور سمجھا ہے پھر حضرت ابو ہرریہ ہے ہوش ہو گئے 'پھر تھوڑی در بعد وہ ہوش میں آئے اور کہنے لگے میں تم کو ضرور ایسی حدیث سناوں گاجو رسول الله ماليكام في مجھے اس كھريس سنائي تھي- اس وقت ميرے اور آپ كے سوااس كھريس اور كوئي شيس تھا' بھر حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے پھر تھوڑی در بعد چرو ملتے ہوئے ہوش میں آئے "اور کہامیں تم کو ضرور ایس حدیث سناؤل گاجو اس گھر میں آپ نے مجھے سنائی اور میرے اور آپ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا' پھر حصرت ابو ہریں تیسری بار ب موش مو سے چرتیسری بارچرو ملتے موے موش میں آئے اور کمامیں تم کو ضرور الی حدیث سناؤں گاجو رسول الله ماليون نے اس کھریس تھائی میں مجھے سنائی تھی پھرچو تھی بار کانی در بے ہوش رہے ' پھراٹر کھڑاتے ہوئے اٹھے 'میں نے ان کو سمارا ریا بھرجب ہوش میں آئے تو بیان کرنے کے رسول اللہ مانا کا جب قیامت کا دن ہو گا، تو اللہ تعالی لوگوں کے در میان نیملے کرے گالور سب لوگ تھٹنول کے بل ہوں گے اسب ست پہلے اس محض کو بلایا جائے گاجس نے قرآن یاد کیا اور جس نے اللہ کی راہ میں جماد کیا اور جو محض بست ملدار فقا اللہ تعالی قاری سے فرمائے گاکیا میں نے بچھ کو اس کتاب کا علم نہیں دیا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کے گا کیوں شیں اے میرے رہا اللہ تعالی فرمائے گاتم نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ وہ کے گامیں ون رات قرآن مجید پڑھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گائم لے جھوٹ بولا! فرشتے بھی تمیں کے تم نے جھوٹ بولا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تم نے بیہ ارادہ کمیا تھا کہ بیہ کما جائے کہ قلاں مخض قاری ہے! یہ کما گیا' پھراس مالدار

بيان القرآن

نض کولایا جائے گا' اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے بچھ کو دسعت نہیں دی تھی دی کہ تجھے کسی کامخیاج نہیں رکھا؟ وہ کے گاکیوں نمیں! اے میرے رب! اللہ تعالی فرمائے گانؤیں نے تم کوجو کھے دیا تھاتم نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کے گا میں رشتہ داروں سے نیک سلوک کر ما تھا اور صدقہ کر ما تھا' اللہ تعالیٰ اس سے قربائے گا' تم جھوٹ بولیتے ہو' فرشیتے بھی اس ہے کہیں گئے تم جھوٹ پولتے ہو' اللہ تعالی فرمائے گا بلکہ تم نے بیرارادہ کیا تھا کہ بیر کما جائے کہ فاناں مخص جواد ہے موبیہ کیا گیا' پھراس مخص کولایا جائے گاجو اللہ کی راہ میں تمل کیا گیا قعا' اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکہ تم کو کس چیز میں قتل کیا مرا وہ کے گا مجھے تیرے راستہ میں جماد کا تھم دیا گیا تھا سومیں نے قال کیا حق کہ میں قبل کر دیا گیا اللہ اتعالی اس سے فرمائے گائم جھوٹ بولنے ہو' فرشتے بھی اس سے کمیں سے کہ تم جھوٹ بولتے ہو' اللہ تعالی فرمائے گابلکہ تم نے یہ ارادہ کیا تقاكه يه كها جائے كه فلال عض بهت بهادر ب سويد كها كيا ، بحررسول الله ماليكيائي اينے تحظنے ير باتھ مار كر فرمايا : اے ابو ہرریہ قیامت کے دلنا اللہ کی مخلوق میں ہے یہ پہلے تین مخص ہول کے جن سے جنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی معنی نے ب حدیث حضرت معاوید کو سنائی تو حضرت معاوید نے کما ان او کول کو برسزا دی گئی ہے تو باتی لوگوائل کیا حال ہو گاا پھر حضرت معادیہ اتی در تک روئے رہے کہ ہم لے ممان کیا وہ ہلاک ہو جائیں مے بچھ در بعد حضرت معادید کی عالت سنبھلی تو انہوں نے کمااللہ اور اس کے رسول نے بچ فرمایا ہے پھرید آیات روحیں:

جولوگ (صرف) حیات ونیا اور اس کی زینت کے طالب ہیں الَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِينَهَا وَهُمْ فِينَهَا لَا يُبِنَّحَسُّونَ ﴿ جَمَ الْسِي دِيَامِي ان كَامَلَ كَابِرابِدا وِي كَنوراس مِن أُولِيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴿ ان ﴾ كي شين كي جلئ أيه وونوگ بين جن كه لي آفرت میں دوزخ کے سوا کچھ شیں 'اور دنیا میں انہوں نے جو کام کیے وہ (هود: ١١-١١) منافع بوسي اور انهول نيو عمل كيده رايكال علي كيد

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيْوةَ التُّنَّيَّا وَزِيْنَتَهَا نُوفِ وَحَبِطَهُاصَنَعُوا فِيْهَا وَلِطِلَّ مَّاكًا ثُوَا يَعْمَلُونَ .

(الجامع الصحيح ممثلب الزحد: ٢٦٠ باب: ٢٨ ما ماجاء في الرياء والسمعة)

اور کنتے نبیوں کے ساتھ اللہ والال نے اللہ کی رأہ میں قال کیا ، تر اللہ کی راہ میں مصائب پہنچے کی وج ركرست والول كو وومست دكمتناسي 0 اور ال كى دُما حرفت بيي تحتى كم است بمارست دمب إبمار

## الْغُونُ لِنَاذُنُوْبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمُرِنَا وَثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَ الْمُنَا وَالْمُنَا وَ الْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمِنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا وَلَا مُنَا َالْمُنَا وَلَا مُنَا وَلِيسُوا فَعَالِقُ فَلَا فَالْمُنْ فَالْمُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَّ فَالْمُنَا وَلَا مُنَا وَلَا مُنْ إِلَّا مُنْ لِلْمُ لَا مُنَا وَلَا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّ فَالْمُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّ مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلِي مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلَّا مُنْ إِلّا

گاہ بخش دے اور ہمامے کام بیں ہماری زیادتیاں رجی اور ہیں تابت قدم رکھ اور کا فروں کے

## انصُرْنَاعَلَى الْفَوْمِ الْكِفِي بَنَ®فَاتلهُ مُ اللَّهُ نَوَابُ اللَّهُ نَيَا

خلاف ہماری مرو فرما 🔻 O تو اللہ نے ان کو ونیا کی تغمیت (مجی) وی

## وَحُسُنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحُسِنِينَ ﴿

اور آخت یں بھی بیک اج عطا قربایا اور اللہ بیکی کرتے والوں کو لیسند قرمانا ہے 0

مصائب میں ثابت قدی پر سابقہ امتوں کا نمونہ

جو مسلمان جنگ احد میں گھرا کر بھاگ گئے تھے ان کی نادیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سابھین اور ان کے متبعین کے اجوال بیان فرما رہا ہے کہ تمہمارے لیے انبیاء سابھین کے متبعین میں نمونہ ہے وہ جماد کی تختیوں اور مشقتوں یہ صبر کرتے تھے اور کسی مرحلہ پر دشمن سے گھرا کر بھاگتے نہیں تھے 'سو جنگ احد میں تمہمارا دشمنوں کے اچانک حملہ کرنے اور ازدہام سے گھرا جانا اور افرا تفری میں بھاگ جانا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے۔ تمہیں غور کرنا چاہئے کہ کتنے نبیوں نے اللہ کی راہ میں قال کیا اور ان کے سابھ ان کے اصحاب نے دین کی سمبلندی کے لیے قال کیا 'ان میں سے کتے جنگ میں شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ ست اور کمزور نہیں ہوئے اور نہ اس کے بعد وہ جماد کرنے سے گھرائے نہ انہوں نے دشمنوں سے صلح کرنے کے لیے سوچانہ وہ دنیا کے مال و متاع دیکھ کر اس کو لوٹنے کے لیے ٹوٹ گھرائے نہ انہوں نے بیٹھ بھیری بلکہ اپنے نبی کے شہید ہوئے بعد بھی وہ اس پامردی اور ثابت قدی سے دشمنوں کے خالف جماد کرتے رہے۔ یہ ان کے چند قائل شمین کاموں کی آیک جھلک ہے 'اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو خالف جماد کرتے رہے۔ یہ ان کے چند قائل شمین کاموں کی آیک جھلک ہے 'اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو سوچ رہے تھے۔

انبیاء سابقین کے متبعین کے محاس افعال میں ہے ہیہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اور اس میں دعا کا ہیہ ادب بتایا ہے کہ تعالیٰ ہے دعا کی اور اس میں دعا کا ہیہ ادب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور اس میں دعا کا ہیہ ادب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر اللہ تعالیٰ ہے کوئی اور مراد طلب کیا کرو' اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی اور ان کو نیاور آخرت کا اجر عطا فرمایا۔

آیات مذکورہ سے مستنط مسائل

١٣٢ = ١٣٨ تك جو آيات ذكركي كئي بين ان ے حسب ذيل مسائل معلوم ہوتے بين :

(۱) جنت میں داخل ہونے کے لیے جماد کی مختبوں اور مشقبوں پر صبر کرنا چاہئے اور دین کی راہ میں اور شرعی احکام پر عمل

ا کے میں جن مصائب کا سامنا ہو ان پر صبر کرنا چاہتے۔

۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کی آر زو کرنے ہے نہیں ملتی' بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر (۲) اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض اس کی آر زو کرنے ہے نہیں ملتی' بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر آ کرنے ہاتی ہے۔

(۳) شمادت کی تمنامیں یہ نیت نہ کرے کہ جھے کوئی کافر مار دے' بلکہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے کیے لڑتا رہوں گاخواہ مجھے قتل کرویا جائے۔

(m) رسول اپنی امتوں میں ہیشہ نہیں رہتے اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو اس سابقہ جذب ہے آگے بڑھاتے رہنا جائے نہ ہے کہ آدمی اللہ کے دشمنوں سے مفاہمت کی تدبیریں سوچنے لگے۔

(۵) سیدنا محمد مظامیظ بھی باقی انبیاء علیهم السلام کی مثل نبی اور رسول ہیں اور ان نبیوں پر موت آ چکی ہے' اور ہر نبی کا مشن دین کی تبلیغ ہے اور دین کی مکمل تبلیغ کرنے کے بعد ان کامشن پورا ہو جاتا ہے اور دنیا ہے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی رسالت اور تشریع باقی رہتی ہے' سو اس سنت کے مطابق آپ بھی اپنے وقت پر وفات پا جائیں گے لیکن آپ کا دین اور آپ کی شریعت باقی رہے گی۔

(۱) موت کا ایک وقت مقرر ہے اور کوئی شخص اس وقت سے پہلے نہیں مرسکتا۔

(۷) ہر شخص کو اس کی نیت کا کھل ملتا ہے' جو دنیا چاہتا ہے اس کو اپنے مقبوم کے مطابق دنیا مل جاتی ہے اور جو آخرت جاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطا فرما تا ہے۔

(۸) الله کی راہ میں جہاد کرنا اور نیکیوں کے لیے کوشش کرنا صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے' انبیاء سابقین علیهم الصلوت والشلیمات کی امتیں بھی انتہائی صبرو استقامت کے ساتھ جماد کے لیے بھرپور کو ششیں کرتی رہیں ۔

(9) مصیبت' پریشانی اور دشمنوں کی پورش کے وقت اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنی چاہئے۔

(۱۰) دعامیں اپنے مقصود کو طلب کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا جاہئے۔

يَاكِتُهَا الْرِينَ امْنُوا رَانَ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوْ ايُردُّونُكُو

اے ایمان والو ؛ اگرتم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو اسٹے پاؤں لڑا دیں گے ، اور تم

على اعقابكة فتنقلبوالحسرين ابلاالله موللكون والكرة والمسان المائة واله بر باذ ك و الدوه

هُوخَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلُقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا

ا بہتر مدد کرنے والا ہے 0 مم عنقریب کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب وال دیں گے

الرُّعُبِ بِمَا اَشْرَكُوْ ا بِاللهِ مَا لَهُ يُتَرِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَالْهُ

یموں کہ ایفوں نے اشر کے ماتھ اس چیز کو شریب کیا جس کی اس نے کوئی سند تازل نہیں کی ،ان کا د آخری ،



نے کہا اب تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد اور مذمت میں سے آیت نازل فرمائی کہ اے

يسلددوم

آلیمان والوا آگر تم نے کافروں کا کما مان لیا تو وہ تم کو النے پاؤں نوٹادیں کے لور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ کے 'پرچند کہ سے' آبت خاص موقع اور خاص سبب کے متعلق نازل ہوئی اور ان کامور د جنگ احد کے خاص واقعات ہیں لیکن اس کا تھم عام ہے' اور مسلمانوں کو اسپنے دین اور اپنے غربی معمولات کے خلاف کفار کی تمی بات کو نہیں ماننا چاہئے اور اپنے دین اور غرب کے خلاف ان کی اطاعت کرناوین اور ونیا کا فساد مول لینا ہے۔

الله کے سوا کسی اور کی خدائی پر دلیل کانہ ہونا

جنگ احدیں جب ابوسفیان اور اس کے رفقاء دیگر مشرکین مسلمانوں کو شکست دے کرلوٹ گئے اور مکہ کی جاب جانے گئے اور کئے گئے ۔ ہم نے کیا کیا ہم نے ان سے جنگ کی اور جب جانے گئے اور کھنے گئے ۔ ہم نے کیا کیا ہم نے ان سے جنگ کی اور جب تھوڑے سے مسلمان باتی ہی گئے تو ہم لوٹ آئے والیس چلو اعارے لیے سے ناور موقع ہے کہ ہم مسلمانوں کو جڑ ہے اکھاڑ دیں جب انہوں نے والیس کا عزم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنا ارادہ پورا کیے بغیر مکہ والیس حیا ہے۔ اندہ تعالی نے اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا : ہم عنقریب کافروں کے دلول میں تسارار حب ڈال دیں ہے کہ کوئے سند نازل نہیں تسارار حب ڈال دیں گئے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا ہے جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں گ

جنگ احديس مسلمانون كى بسيائى كابيان

جب رسول الله مظاہیم جنگ احد کے بعد مدینہ لوٹ آئے جب کہ اس جنگ میں ستر مسلمان شہید ہو بچکے تھے اور بست سے مسلمان زخمی ہو گئے تھے اور بست سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ہم سے تو اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا تھا اس دفت سے آبات بازل ہوئی : اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم (ابتداء میں) اس کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ کیونکہ جنگ احد کے شروع میں مسلمانوں نے مشرکوں کے علم برداروں کو قتل کر دیا تھا ہرداروں کو قتل کر دیا تھے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی کافر ہماگ گئے اور مسلمان ان کا مال کے اور مسلمان ان کا مال

تبيان التمرآن

گفتیت لو منے گئے ' بی مالی پینے نے احد بہاڑی بہت پر بچپاس نیراندازوں کا ایک دستہ متعین کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ فتح ہو یا تھا۔

تکست تم اس جگہ ہے نہ ہٹنا ' جب ان تیراندازوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹے ہوئے دیکھاتو انہوں نے کہا ہم بھی جا
کرمال غنیمت اوٹے ہیں ان کے سروار حضرت عبداللہ بن جسیرین مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ طالی پیا نے ہم
حال میں بہیں قائم رہنے کا حکم دیا ہے لیکن دو چار کے سواکس نے ان کی بات نہ مائی اور جب یہ مورچہ خالی ہوگیا تو یکا یک
علا میں بہیں قائم رہنے کا حکم دیا ہے لیکن دو چار کے سواکس نے ان کی بات نہ مائی اور جب یہ مورچہ خالی ہوگیا تو یکا یک
علواریس برنے لگیں وہ گھراکر افرا تفری ہیں مشرکوں نے حملہ کیا' مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے سموں پر
علواریس برنے لگیں وہ گھراکر افرا تفری ہیں ہوگٹ ' اور بوں اللہ تعلی نے ان ہی واقعات کا نقشہ تھینچا ہے فرما تا ہے ۔ حق کہ
علواریس برنے بردی دکھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں انٹہ تعالی نے ان ہی واقعات کا نقشہ تھینچا ہے فرما تا ہے ۔ حق کہ
جب تم نے بردی دکھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں انٹہ تعالی نے ان ہی واقعات کا نقشہ تھینچا ہے فرما تا ہے ۔ جس کہ بعد
حب تم نے بردی دکھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں انٹہ تعالی نے ان ہی واقعات کا نقشہ تھینچا ہے فرما تا ہے۔ حق کہ بعد
جب تم نے بردی دکھائی اور (رسول اللہ کا) حکم مانے میں افسان کیا اور وہیں کفار سے مدافعت کرتے ہوئے شہید
جو گے) اللہ تعالی نے فرمایا پھر اللہ نے تم کو ان سے پھر کیا تاکہ وہ تنہیں آزمائش میں ڈالے ۔ (آل عمران تا محمان تا میا کہ ان تعیہ کئی تفسیرس ہیں ۔

"الله نے تم كوان سے چيرديا"كى تفسيريں

(۱) احد بہاڑی پشت پر جو تیرانداز مقرر کے گئے تھان کے دوگروہ ہوگئے تھے۔ ایک گروہ مال غنیمت کے پیچھے دو ڈرپڑا تھا،
اور ایک گروہ اپنی جگہ قائم رہا تھا، پھرجو گروہ اپنی جگہ قائم رہاد شمن کی چڑھائی کے بعد اگر وہ اس طرح قائم رہتا تو دشمن ان
کو قتل کر دیتا اور وہ بغیر کسی مقصد اور فائدہ کے قتل ہو جائے 'اس لیے ان کے لیے یہ جائز ہوا کہ وہ اس جگہ ہے کسی اور
منالب مورچہ پر چلے جائیں اور وہاں جاکر دشمن کامقابلہ کریں 'جس طرح نبی ماٹھ پیم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ احد بہاڑ
پر ایک محفوظ جگہ چلے گئے تھے 'اس طرح وہ مسلمان بھی ایک محفوظ جگہ چلے گئے اور وہاں ان کو جہاد کرنے کا اور باتی
مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کرنے کا حکم دیا اس لیے فرمایا پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر لیا تاکہ وہ تم کو آزمائش میں
والے 'اور جو صحابہ مال غنیمت لوٹے چلے گئے تھے ان کے متعلق فرمایا : اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ
ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

(۲) الله تعالی نے کفار کے ولوں میں مسلمانوں کارعب ڈال دیا تھالیکن جب مسلمانوں کا ایک گروہ رسول الله ملٹا ہیں کے خلاف مال غنیمت لوٹے کے لیے بھاگا تو الله تعالی نے بہ طور سزا مسلمانوں کارعب کفار کے دلوں سے زائل کر دیا اس لیے فرمایا : پھر الله نے ہم کو ان سے پھیر لیا' اور اس چیز کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا آکہ وہ الله سے توبہ کریں اور رسول الله ملٹا پیم الله ملٹا پیم کی مخالف کرنے سے استغفار کریں' پھر الله تعالی نے بیان فرمایا کہ الله تعالی نے ان کو معاف کر دیا۔ (۳) الله تعالی نے تم کو ان سے پھیر دیا۔ اس کا منعتی ہے اللہ نے تم کو فور آ ان پر دوبارہ حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا آکہ اس تخفیف کے ذریعہ تم کو آزمائش میں ڈالے اور یہ ظاہر فرمائے کہ تم میں سے کتنے لوگ دوبارہ جماد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس بار جو تم سے چوک ہو گئی اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔

(٣) ''اللہ نے ٹم کو ان ہے پھیردیا'' اس کامعنی ہے ہے تم کفار پر غلبہ پاچکے تھے لیکن جب تم نے نافرمانی کی اور بزدلی د کھائی

الواللہ نے تم کو فکست میں مبتلا کر کے تم کو ان سے پھیر دیا لیعنی تمہارے غلبہ کو ان سے پھیر دیا۔

الله نتحالی نے فرمایا اور بے شک اس نے تم کو معاف کر دیا' یعنی اس حکم عدولی کی سزا میں تم کو بالکل نبیت و نابود نہیں کیا اور تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا' جہاد میں پیٹھ موڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور یہاں اس گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کے معافی مانگنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ نتحالی نے اپنے فضل ہے بغیر توبہ اور استغفار کے مسلمانوں کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ ای لیے اللہ نتحالی نے اپنے فضل کا ذکر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔

ں آیت میں میہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی بغیر توبہ کے بھی گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے اور نیمی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اس کے برخلاف خوارج اور معتزلہ کے نزدیک بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہو تا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کو پیٹھ پھیر کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول تمہاری پیجیلی جماعت میں کھڑے ہوئے تم کو بلا رہے تھے تو اللہ نے تمہیں غم بالائے غم میں مبتلا کیا تاکہ (مال غنیمت ہے) محروی اور اس

(شکت) کی مصیبت پرتم عم زدہ نہ ہو' اور اللہ تنہارے کاموں کی خبرر کھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو غم اٹھانے اور مصائب برداشت کرنے کاعادی بنانا

امام ابوجعفر محربن جرير طبري متونى ١٣١٥ روايت كرتے ہيں:

حسن بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان دشمن سے شکست کھا گئے تو وہ وادی میں بگشٹ بھاگتے ہوئے جا پہنچھ

۔ قادہ بیان کرتے ہیں جنگ احد کے دن مسلمان وادی میں بھاگے جا رہے تھے اور رسول اللہ طاق کا میں کو پیچھے سے پکار رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ'اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں نے مسلمانوں پر شدت سے دباؤ ڈالا اور ان کو شکست دے دی تو بعض مسلمان مدینہ چلے گئے 'اور بعض پہاڑ پر چڑھ کرا یک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے اور رسول اللہ ملٹی پیلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ'اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے پہاڑ پر چڑھنے اور رسول اللہ ملٹی پیلم کے ان کو بلانے کا ذکر کیا ہے۔

جس طرح کسی بردی مصیبت کو دیکھ کرچھوٹی مصیبت کاغم جاتا رہتا ہے' اسی طرح مسلمان مال غنیمت سے محرومی اور شکست پر غم زدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برے غم میں مبتلا کیا تا کہ اس برے غم کے مقابلہ میں یہ چھوٹاغم جاتا رہے اس برے غم کی کئی تفییریں کی گئی ہیں' امام ابن جریہ طبری روایت کرتے ہیں :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن سب ہے بڑا غم یہ تھا کہ یہ افواہ تھیل گئی تھی کہ نبی مٹاٹیظ شہید کر دیئے گئے' اور دو سراغم یہ تھاکہ ستر صحابہ شہید ہوگئے تھے۔ ۲۲ انصار اور ۴ مهاجرین اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے تھے۔

ر ہے ہے۔ رہے ہیں کہ ایک غم یہ تھا کہ نبی ملڑیا کے شمادت کی خبر پھیل گئی تھی اور دو سراغم یہ تھا کہ کافروں نے پلٹ کر جملہ کیااور مسلمان اس اچانک بلغار سے گھبرا کر بھاگ پڑے۔ (جامع البیان جسم ۸۵-۸۸ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت) اس آیت کی بیہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ ملڑیا کی تھم عدولی کرکے جو آپ کو غم پہنچایا تھا اس کے سزامیں انہیں جنگ احد میں شکست اور اپنے احباب کے قتل اور ان کے زخمی ہونے کا غم اٹھانا پڑا' تا کہ مسلمان غم

القوائے اور مصیبت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور مستغیل میں پھر بھی کمی مصیبت اور محروی سے غم زدہ نہ ہول۔ سم دوسری تفسیر بیہ ہے کہ جنگ بدر میں جو مشرکین کو غم اٹھانا پڑا تھا اس کے مقالمہ میں جنگ احد میں مسلمانوں کو غم اٹھانا پڑا تاکہ مسلمانوں کی توجہ ونیا سے منقطع ہو جائے۔وہ دنیا کے ملئے سے خوش ہوں' نہ دنیا کے جاتے رہنے سے مغموم بہوں "یعنی نہ بدر کی کامیابی پر انزائیس نہ احد کی ناکامی پر حوصلہ ہار بیٹھیں۔

تبیری تفییر یہ ہے کہ جنگ احد میں ان کو بہت سے غیول سے سابقہ پڑا تھا، جانی اور مالی نقصان کا غم نقا، تمام مسلمانوں کو جو بزیت اٹھانی پڑی اس کا غم تھا، رسول اللہ اللہ بھا کا جو چرہ زخی ہوا اور آپ کا وائٹ شہید ہوا اس کا غم تھا، رسول اللہ اللہ بھا کی شہوا کی شہوا کی شہوا کی اس کی پشیانی تھی اور اس پر موافذہ کا غم تھا، مسلمان رسول اللہ اللہ بھا کی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے حالا نکہ آپ انہیں آوازیں دے رہے تھے۔ اس بردلی و کھانے کا غم تھا، آپ کے تھے الائکہ آپ انہیں آوازیں دے رہے تھے۔ اس بردلی و کھانے کا غم تھا، آپ کے تھم مانے میں جو اختلاف اور تنازع کیا اس کا غم تھا، بل غنیست باتھ سے فکل جائے کا غم تھا، ابوسفیان نے جو بلیک کر جملہ کیا اور بھکہ ڑ جی مسلمان مارے مجھے اس کا غم تھا۔ مسلمانوں کے احباب اور رشتہ وار مارے سے ان کا مشارک کا شاہ تھا۔ مسلمانوں کے احباب اور رشتہ وار مارے سے ان کا مشارک کی مصیبت آپ ہے گئے کہ وہ غم جھیلنے اور مصابک برداشت کرنے کے علی ہو جائیں تاکہ کی جم جھیلنے اور مصابک برداشت کرنے کے علی ہو جائیں تاکہ کی تھت جاتی رہے یا کوئی مصیبت آپ ہے تو گھرانہ جائیں اور طابعت نے دور احمد کی ان کا خم تھا۔ ان کرت می اور احمد کی مصیبت آپ ہے تو گھرانہ جائیں اور طابعت نے دور احمد کی دور احمد کی ان کا خم تھا۔ ان کا خم تھا۔ کی مصیبت آپ ہے تو گھرانہ جائیں اور طابعت نے کو ان میں اور احمد کی ان کا خم تھا۔ کی کہ دور احمد کی مسلم کے دور احمد کی دور احمد کی ان کا خم تھا۔ کی کوئی مصیبت آپ ہے تو گھرانہ جائیں اور طابعت کی دور کر کھوں کی تھت جاتی دے یا کوئی مصیبت آپ ہو تھا۔ کی دور کو کھوں کی دور احمد کی دور احمد کی دور احمد کی دور احمد کی دور احمد کی دور احمد کی دور احمد کی دور کی دور کی دور احمد کی دور احمد کی دور کی کھوں کی دور کو کھوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کوئی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جانا ہے رنج مشکلیں مجھ پر بڑیں اتنی کہ آساں ہو سکی

شروع میں مسلمان بھاگے جارہے تھے کیکن بعد میں حضرت کعب بن مالک دی تھے سول اللہ مٹاہلام کو پہچان کیا اور انہوں نے بلند آواز سے ندا کی اے مسلمانوا مبارک ہو یہ رسول اللہ مٹاہلام ہیں 'رسول اللہ مٹاہلام نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا پھرسب مسلمان آپ کے پاس جمع ہو گئے۔

نُحْرَانُدِنَ بِرِهِ الْحَدِيمَ بِعُونَ الْحَرِيمَ الْحَدِيمَ الْحَدِيمَ الْمَنْ الْعَالَمُ الْعَلَى الْمَالِيةِ الْمَنْ الْمُ اللّهِ عَلَى الْمُلَا الْحَدِيمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللل



سدی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جب مشرکین واپس جانے گئے تو انہوں نے نبی ملٹیؤیلے سے کہا ہم اگلے سال بدر میں مقابلہ کریں گے 'رسول اللہ ملٹیؤیلے نے ان کے چیچے ایک شخص کو بھیجا دیکھو اگر وہ اپنے ساز و سامان پر بیٹھ گئے ہیں اور گھوڑے ایک طرف کر دیئے ہیں تو پھر یہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ گئے ہیں اور ساز و سامان ایک طرف رکھ دیا ہے تو پھر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ تب تم اللہ سے ڈرو' اور صبر کرو اور جنگ کی تیاری کرو' جب اس قاصد نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ساز و سامان پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑ تا ہوا آیا اور جنگ کی تیاری کو خبر دی' جب مسلمانوں کو اس خبر کاعلم ہوا تو انہوں نے نبی ملٹیؤیلم کی تصدیق کی اور وہ بے فکر ہو کر

تبياناالمرآن

بالددوع

الموقع اور منافق جاگتے رہے انہیں یہ خطرہ تھا کہ کفار پھر آ کر حملہ کر دیں گے'اللہ تغالی نے نبی الٹائیلام کو یہ خبردے دی تھی گا کہ جب وہ اپنے ساز و سامان پر سوار ہوں گے تو والیس چلے جا کیس گے اس لیے مسلمان بے فکر ہو کر سو گئے۔اللہ تغالی نے یہ آیت نازل فرمائی پھر(اللہ نے) پریٹانی کے بعد تم پر سکون نازل کیا (جس کے نتیجہ میس) تمماری ایک جماعت پر او نگھ طاری ہو گئی۔

حضرت ابو طلحہ بڑا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پر او نگھ طاری ہو گئی تھی میرے ہاتھ سے تلوار باربار کر جاتی تھی۔

حضرت ابو طلحہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میں نے سراٹھا کر دیکھا تو ہر شخص اپنی ڈھال کے بینچے نینز سے جھوٹے کھا رہا تھا۔ نیز حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جھے پر او نگھ طاری ہو رہی تھی میرے ایک ہاتھ سے تلوار گ جاتی تو میں دو سرے ہاتھ میں اٹھالیتا' اوھر منافقین کو اپنی جانوں کا خطرہ لگا ہوا تھاوہ زمانہ جاہلیت کی طرح اللہ نعالی کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ (جامع البیان تے ۲مس ۹۳-۹۲ مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت '۴۰ ۱۵ھ)

الله تعالی نے منافقوں کی برگمانیوں کا حال بیان فرمایا: وہ کمہ رہے تھے کہ کیا اس معاملہ میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ آپ کئے کہ بے شک تمام معاملات میں الله ہی کا اختیار ہے 'اور وہ کمہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی اختیار ہو تا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے 'وہ زمانہ جاہلیت کی طرح الله تعالیٰ کے متعلق برگمانیاں کر رہے تھے۔ یعنی وہ نفقد یہ کا انکار کر رہے تھے ' الله تعالیٰ نے فرمایا آپ کئے کہ تمام معاملات الله تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں 'یعنی اچھی اور بری ہر چیز الله تعالیٰ کی نفقد ہر ہے ۔

الله تعالی کے آزمانے کا معنی

وہ آپ داوں میں ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے بعنی وہ شرک' کفراور تکذیب کو چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے کاش ہمارا کچھ اختیار ہو تا تو ہم یمال قتل نہ کیے جاتے ' یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری عقل حاضر ہوتی تو ہم اٹال مکہ سے قبال کے لیے نہ نکلتے اور ہمارے بڑے بڑے سردار قبل نہ کیے جاتے۔ آپ کہتے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کا قبل کیا جانا مقدر ہو چکا تھاوہ ضرور اپنی قبل گاہوں کی طرف نکل آتے۔

اور یہ اس لیے ہواکہ اللہ تہمارے داول کی باتول کو آزمائے ' یعنی اللہ تہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے ہو آزمانے والا کرتا ہے ' ناکہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہ طور غیب جانتا تھا ان کا ظہور بہ طور مشاہدہ ہو جائے ' یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو مشاہد کرائے ' کیونکہ حقیقتہ '' آزمانا اللہ تعالیٰ کے حق بیس محال ہے کیونکہ آزمانا وہ شخص ہے جو نتیجہ اور انجام سے بخبر ہو اور تہمارے دلوں کو (وسوسوں اور اندیشوں ہے) صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ اور قبال کو فرض کیا اور جنگ احد بیس تہماری مدد نہیں کی ' ناکہ تہمارے صبر کو آزمائے اور جب تم اضلاص سے تو ہہ کرو تو تہمارے گناہوں کو مثا وے۔ اس آیت بیس بھی آزمائے کا بی معنی ہے کہ تہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو آزمائے والا کرتا ہے اور اللہ ولوں کی باتوں کو خوب جانے والا کرتا ہے اور اللہ ولوں کی باتوں کو خوب جانے والا ہے۔ بعنی وہ جانتا ہے کہ کمی دل میں کیا خیر ہے اور کیا شرہے۔

الله نعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک جس دن دو فوجیں ایک دو سرے کے بالمقابل ہوئی تھیں۔ اس دن جو لوگ تم سے پر بھر گئے تھے' ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قد موں کو لغزش دی تھی' بے شک اللہ نے ان کو

معاف كرديا بي شك الله بهت بخشخ والا برا علم والا ب- (آل عمران: ١٥٥)

جنگ احد بیں بھاگنے والے مسلمانوں کابیان

اس آیت کا معنی میہ ہے کہ رسول اللہ طالی کے بعض اصحاب جنگ احد کے دن مشرکیین کے مقابلہ سے بھاگ گئے' اس لغزش کی وجہ شیطان کا بمکانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں' بعض نے کما اس سے مراد ہروہ شخص ہے جو اس دن مشرکیین کے مقابلہ سے بھاگ گیا تھا۔ امام ابن جریہ طبری متوفی 'اسمھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ احد کے دن قبال سے بھاگنے والے رسول اللہ مظاہیم کے بعض اصحاب ہیں۔ وہ رسول اللہ مٹائیمیم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور بیہ عمل شیطان کے برکانے اور اس کے ڈرانے کی وجہ سے ہوا تھا' پھر اللہ تعالی نے بیہ آبت نازل فرمائی کہ اللہ تعالی نے ان سے درگذر فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔

دو سمرا قول ہیہ ہے اس آیت سے خاص لوگ مراد ہیں جو جنگ احد میں بیٹھ موڑ کر بھاگ گئے تھے' امام ابن جریر روایت کرتے ہیں :

عكرمه بيان كرتے ہيں ہيہ آيت رافع بن معلى' ديگر انصار' ابوحذيفه بن عتبہ اور ايك اور شخص كے متعلق نازل ہوئى

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان' حضرت عقبہ بن عثمان' حضرت سعد بن عثمان اور دو انصاری جنگ احد کے دن بھاگ گئے حتی کہ وہ مدینہ کی ایک جانب جلعب نامی بہاڑ کے پاس پہنچ گئے' پھر تین دن کے بعد رسول اللہ ماڑھیا کے پاس آئے آپ نے ان سے فرمایا تم بہت دورِ چلے گئے تھے۔

ابن جرج نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کردیا کیونکہ ان کو کوئی سزا نہیں دی۔

(جامع البيان جسم ١٩٠ مطبوعه بيروت)

جنگ احد ہیں بھاگنے کی وجہ ہے حضرت عثمان پر طعن کا جواب امام ابو اللیث نصر بن مجمر سمرقندی متوفی ۲۰سارہ روایت کرتے ہیں :

غیلان بن جریر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عقان اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے در میان بحث ہوئی'
حضرت عبدالر حمان نے کہا تم بچھے برا کہتے ہو' عالا نکہ میں جنگ بدر میں حاضر ہوا اور تم حاضر نہیں ہوئے' اور میں نے
درخت کے بینچے بیعت (رضوان) کی اور تم نے نہیں کی اور تم جنگ احد کے دن لوگوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے' حضرت
عثان نے فرمایا جنگ بدر میں حاضر نہ ہونے کا جواب بیہ ہے کہ میں کی غزوہ میں رسول اللہ ماٹھیلا سے عائب نہیں رہا' البت
غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ ماٹھیلا کی صاجزاوی بھار تھیں' اور میں ان کی تیمارداری میں مشغول تھا' اور رسول اللہ ماٹھیلا
نے بدر کے مال غنیمت سے جھے بھی اتنا ہی حصہ دیا تھا جتنا آپ نے دو سرے مسلمانوں کو حصہ دیا تھا' اور رسول اللہ ماٹھیلا
نے بیعت کرنے کا معاملہ تو رسول اللہ ماٹھیلا نے جھے مکہ میں مشرکیوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا' اور رسول اللہ ماٹھیلا
نے اپناوایاں ہاتھ اپنے ہائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا تھا یہ عثان کی بیعت ہے' اور رسول اللہ ماٹھیلا کا دایاں ہاتھ میرے اپنے دائیں
اپنے دائیں باتھ اپنے ہائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا تھا یہ عثان کی بیعت ہے' اور رسول اللہ ماٹھیلا کا دایاں ہاتھ میرے اپنے دائیں

تبيانالقرآه

۔ افر آئی : بے شک جس دن دو فوجیں ایک دو سرے کے بالتقابل ہوئی تھیں اس دن جو لوگ تم میں ہے بھر گئے تھے۔ ان کو کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کو لغزش دی تھی۔ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔

(تفير سمرفندي جاص ١٣٠٠مطبوعه دارالباز مكه مرمه ١١١١٥٥)

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

جنگ احد میں مسلمانوں کی جس خطاء کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش دی

اس آیت بیل بیر فرکور ہے : ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو اخزش دی تھی۔

ان کے وہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو اخزش دی تھی؟ اس کی کئی تغییریں ہیں : آیک قول بیہ ہے کہ انہوں نے مرکز کو ترک کرنے ہیں نبی الٹائیلم کی تھم عدولی کی 'اور مال غنیمت او نے کے دو ٹر پڑے ' حن نے کما انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا ' دو مرا قول بیہ ہے کہ دشمن سے شکست کھا جانا معصیت نہیں تھا 'لیکن جب انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیا ' دو مرا قول بیہ ہے کہ دشمن سے شکست کھا جانا معصیت نہیں تھا 'لیکن بیل مٹائیلم شہید کر دیے گئے تو وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر ہیں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم ہیں کامیاب نہ ہو 'ایک قول بیہ ہے کہ دسمن کی تقداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی کیونکہ وہ سات سو تھے اور دشمن تین کی پکار کو نہیں سنا' اور یہ بھی کہا جا سکت کھا جانا بعید نہیں ہے لیکن نبی مٹائیلم کو چھوڈ کر بھاگ جانا ایسی خطاء ہے جو جائز نہیں ہے ہزار تھا اور ان حالات ہیں شکست کھا جانا بعید نہیں ہے لیکن نبی طاب نکل گئے ہیں۔

معلوم یہ ہو تا ہے کہ دشمن کے اچانک بلیٹ کر آنے اور اس کے زبردست دباؤ کی وجہ ہے ان کے قدم اکھڑ گئے اور

تبيان الترآن

اوہ بے سوچ سمجھے بھاگ پڑے۔ بہرطل یہ خطاء کی وجہ ہے بھی ہوئی ہو اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا اور سنن ابن او ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہے ہے اوایت ہے کہ جو شخص اپنے گناہ سے نائب ہو جائے وہ اس کی مثل ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور جب اللہ تعالی نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی شخص کے لیے ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں ہے' صحابہ کرام میں جو باہمی اختلافات تھے اور اس کی وجہ سے جو ان میں جنگیں ہو کمیں۔ وہ سب اجتمادی امور پر مبنی تھیں' حضرت علی اور ان کے رفقاء کا گروہ اپنے اجتماد میں حق پر تھا ان کو دو اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ اور ان کی جماعت کو اجتماد میں خطاء لاحق ہوئی' ان کو ایک اجر ملے گا' ان میں ہے کسی فریق پر بھی طعن کرنا جائز نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے عاقبت حنی کا وعدہ فرمایا ہے۔

مثل منہ ہو جانا! حیب ان کے بھائی کم ا وراشر تھا ہے سب کا موں کو خرب دیجھنے والاہے 10 اعداگرتم اللہ کی راہ میں قتر ورموت طاری کرتا ہے کی عظیم رحمن سے آپ مسانوں کے بیے زم بوگئے اور اگر آپ تندخر اور سخت ول ہونتے تو وہ حزور

## نفض واستغفى عنهم واستغفى اب کے یاں سے بھاگ جاتے تو آب ال کو معامت کرویں اور ال کے بیے استعفار کریں اور (اہم) کا موں میں ان سے مشورہ لیں اور حیب آپ دکمی کا )عزم کر لیں تو انٹر ریے توکل کریں ، بیٹک انٹر توکل کرنے والوں کو

رب رکھتا ہے 0 (کے معانو:) اگر اللہ تمہاری مرد کرے تو تم پر کوئی غالب بنیں آ مکتا اوراگروہ تھیں ہے ہمارا

چورٹ تو تھے کون ہے جواں کے بعد تھاری مردکرے گا ؛ اور مومزل کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے 0

ربط آيات اور خلاصه تفيير

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شیطان کے وسوسوں سے ڈرایا تھاجس کے بتیجہ میں وہ جنگ احد میں تکست سے دوجار ہو گئے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منافقوں کے وسوسوں سے خبردار کیا ہے جو شطان کے مرو گار ہیں 'کیونکہ منافقین مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے سے عار دلاتے نتھے اور جو مسلمان ان کے نسبی بھائی تھے یا دینی بھائی تھے (کیونکہ منافق بھی بہ ظاہر مسلمان تھے) جب وہ کسی دوردراز سفر پر جاتے یا کافروں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جاتے اور اس سفرمیں وہ فوت ہو جاتے یا قتل کر دیئے جاتے تو وہ ان کے متعلق کہتے اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کئے جاتے۔

یوں کمنامنع ہے کہ اگر میں فلال کام کرلیتاتو فلال مصیبت نہ آتی

منافقین ہے بات اس لیے کہتے تھے کہ ان کا نقذریر پر ایمان نہیں تھا'جو چیز جس مخص کے لیے مقدر کی جا چکی ہے وہ کی عمل سے ٹل نہیں سکتی' اس لیے رسول اللہ ماٹھیلم نے فرمایا ہے 'کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یوں نہ کہو کہ اگر ہے مخض فلال کام کرلیتانو نقصان نه ہو تا۔

امام مسلم روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہرریہ وٹافیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ المائیولم نے فرمایا: قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے زیادہ بهتراور زیادہ محبوب ہے 'اور ہرایک میں خیرہے 'جو چیز تنہیں نفع دے اس پر حرص کرو 'اور اللہ سے مدد حاصل کرو اور عاجزنه ہو'اگر تنہیں کوئی مصیبت پہنچے توبیہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کرلیتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچی 'البتہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ نے مقدر کردی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ''اگر " (کالفظ) شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔

(كتاب القدر'باب: ٨'باب في الامريالقوة و ترك العجن

الله المریث کا منتاب کہ جب کوئی امرواقع ہو جائے تو پھر یہ نہ کما جائے کہ اگر میں فلاں کام کرلیتا تو یہ مبیبت نہ گا آتی اگر وہ یہ بات بزم اور بقین کے ساتھ کمتا ہے بعنی اگر میں یہ کام کرلیتا تو یقیبناً یہ مصیبت نہ آتی تو ایسا کمتا جرام ہے کوئک کیونکہ اس سے نقدر کا انکار طاہر ہو تا ہے اور اگر وہ اظہار افسوس کے لیے ایسا کہتا ہے تو پھر یہ مکروہ تنزیجی ہے جیسے کوئی طالب علم کے اگر میں امتحان کی اچھی طرح تیاری کرتا تو فیل نہ ہو تا لیکن یہ کمنا بسرطل ناجائز ہے کہ اگر میں اس مریض کا فلال ڈاکٹر سے علاج کرالیتا یا فلال دوائی پلارتا تو یہ مریض نہ مرتا کیونکہ موت و حیات کا تعلق قضاء مبرم سے ہے اور امتحان میں فیل یا پاس ہونے کا تعلق قضاء معلق سے ہے۔

مستقبل کے لیے آگر کالفظ کینے کاجواز اور ماضی کے لیے آگر کالفظ کیئے کی ممانعت

اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ حضرت ابو بکرنے عاری رسول اللہ طالیقام ہے کہا تھا اگر ان میں ہے کی نے اپنے تقدموں کو دیکھ لیا تو وہ ہم کو دیکھ نے گا اس طرح رسول اللہ طالیقام نے فریل تھا اگر تماری قوم نی نی تفریت انگی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو مندم کرکے (دوبارہ ہنادیتا اور) ہو حصہ (عظیم) اس سے نکال دیا گیا تھا وہ اس میں داخل کر دیتا ( میج ہناری استحال کی باب : ۲۳) اور آپ نے فریلی اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے رجم کر گاتو اس مورت کو رجم کر دیتا ( میج ہناری ساب التحق باب : ۲۹) اور آپ نے فریلی اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے رجم کر گاتو اس مورت کو رجم کر دیتا ( میج ہناری ساب التحق باب : ۲۹) ان تمام جد شول میں رسول اللہ مالیتا نے بھی "اگر" کا لفظ استعال فریلیا ہے اس کا جواب یہ عاری سی دو المراسی میں واقع ہو چکا ہو اس کے متعلق آپ نے "اگر" کہنے ہے میع فریلیا ہے بھا اگر ایسا ہو جا آتو ہیں انہ ہو تا اور اس سوئل میں جو در مالی خور سے اور مالی کے میں افران ہو التو المیان ہو جا اور اس موئل میں جو مثالیس خور کی جی اس مرح اور اس موئل میں جو در کا تعظ جا کر ہی ہن ہو گا ہو اس کے متعلق آپ کی اور رسول اللہ طابیق نے بیان جواز کے لیے اس طرح میں اظمار کا سف کے لیا ہو ہا ہی ہی ہی تھی دیا ہو ہا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کا تعظ جا ہو ہا ہو ہی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو ہا ہو ہی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ

اس کی شخفین کہ جماد کی نیت نہ کرنا نفاق ہے

منافقین نے جو بیہ کما تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو تل نہ کیے جاتے اس کی دو سری وجہ بیہ تھی کہ وہ کفار کے خلاف جماد کرنے سے گھبراتے تھے اور موت سے ڈرتے تھے ان کے ول میں جماد کرنے کے لیے کوئی جذبہ تھانہ کوئی امتک اور یہ نفاق کی علامت ہے۔

المام مسلم روابیت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ جنافہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیئے نے فرمایا جو صحف مرگیا اور اس نے جہاد نہیں کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہوئی وہ نفاق کی ایک شاخ پر مَوائے۔ (کناب العارة 'بَب : ۳۷ اُدم مِن مات و لم یعنز) جس شخص پر کسی نفل کا کرنا دشوار ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ نیب کرے کہ جب وہ اس نعل پر قادر ہو گا تو وہ اس رفعل کو کرے گا' اور اِس کی بیہ نبیت اس فعل کے قائم مقام ہوگی اور اگر اس نے ظاہرا" اس فعل کو کیانہ اس فعل کی نبیت

کی تو یہ اس منافق کا حال ہے جو نیکی کرتا ہے نہ اس کی نیت کرتا ہے 'عبداللہ بن المبارک نے کما میری رائے میں یہ تھ ر سول الله مالياديم كے عمد مبارك ميں تھا' جب جماد واجب تھا اس ليے جس نے جماد كى نيت نہيں كى وہ منافق تھا' اور بير بھى ہو سکتا ہے کہ یہ علم تمام زمانوں کو شاال ہو اور اس مدیث کا معنی ہے ہے کہ جس نے جماد کی نیت بھی نہیں کی وہ اخلاق منافقین کے مشابہ ہے بیہ معنی نہیں ہے کہ وہ حقیقتہ "منافق ہے کیونکہ جہاد میں شریک نہ ہونا منافقین کا طریقتہ تھا۔ حدیث میں ہے جس نے کسی عبادت کے کرنے کی نیت کی اور اس عبادت کے کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا تو وہ اس ملامت کا ستحق نہیں ہے جو اس شخص پر کی جاتی ہے جس نے اس عبادت کی نیت بھی نہیں کی' اور قرآن مجیدے معلوم ہو تا ہے کہ جس نے کسی عبادت کو شروع کر دیا اور مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا اجر ال جاتا ہے:

وَمَنْ تَیْخُرُ جُرِمِنُ بَیْنِهِ مُهَا جِرًا راکی اللّهِ اورجواپی کھرے الله اور اس کے رسول کی طرف جرت وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى كَلَّ لِكُلِّ بِرَاتِ مُوت آجاتَ توب تك اس كاجرالله (ك (النساء: ۱۹۰ زمه کرم) ر ثابت بوگیا-

الله تعالی کاارشاد ہے: آلہ (انجام کار) الله اس قول کو اس کی حسرت کاسبب بنادے-(آل عمران: ١٥٦) منافقین کے قول کے حسرت ہونے کی وجوہات

جو مسلمان ممی سفر میں جاتے اور فوت ہو جاتے ' یا ممی غزوہ میں جاتے اور وہاں شہید ہو جاتے تو منافقین ان مسلمانوں کے رشتہ داروں سے کہتے اگر وہ مسلمان ہمارے پاس رہتے اور اس سفر میں نہ جاتے تو نہ مرتے یا اس غزوہ میں نہ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے اس قول کو انجام کار ان کی حسرت کاسبب بنا دے گا۔ یہ قول ان کی صرت کیے ہے گااس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں:

(1) منافقین اینے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں جب سے شبہ ڈالیں گے اور وہ ان کے کہنے میں آکر جماد کرنے نہیں جائیں گے' پھر جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جہاد کرکے سلامتی ہے مال غنیمت لے کر کامیاب و کامران اوٹے تو ان کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان منافقوں کا کہانہ مانا ہو تا اور جہاد میں چلے گئے ہوتے۔

(۲) قیامت کے دن جب منافقین دیکھیں گے کہ مجاہدین اور شہداء کو اللہ تعالیٰ کس قدر انعام و اکرام ہے نواز رہاہے اور ان کو بے پناہ اجر و نواب مل رہاہے اور ان منافقوں کو اس قول کی بناء پر ذات اور رسوائی کے عذاب کا سامنا کرنا پر رہاہے تو وہ حرت ہے کمیں کے کاش ہم نے بیانہ کماہو تا۔

(٣) منافقین ضعفاء مسلمین کو جهادے روکنے کے لیے شبہ ڈالیں گے اور جب وہ مسلمان جہادیر نہیں جائیں گے تو وہ خوش ہوں گے لیکن بعد میں جب ان مسلمانوں پر ان منافقوں کے مکرو فریب کا حال کھل جائے گا اور وہ ان ہے ہیزار ہو جائیں گے تو پھروہ منافق حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے بیدنہ کہا ہو تا۔

(°) جب منافق متعلب اور پخته مسلمانوں کے سامنے بیہ شبهات بیان کریں گے تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور ان کی سعی رائیگاں جائے گی اس وفت ان منافقوں کو حسرت ہو گی کہ کاش انہوں نے ان سے بیہ نہ کہا ہو تا۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اگرتم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤیا تم فوت ہو جاؤ نو البتہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت

ال چیزوں سے بہتر ہے جن کووہ جمع کرتے ہیں۔ (آل عمران: ۱۵۷)

النتدكي راه ميس مرنے كابيان

منافقین نے جو بید کما تھا کہ اگر وہ جارے پاس ہوتے تو ند مرتے اور نہ قتل کیے جاتے ' اس قول کا ایک رو تو اللہ تعالی نے میہ فرمایا کہ کسی جگہ پر آنے جانے میں مرب اور جینے کا دخل نہیں ہے اللہ ہی زعرہ کرتا ہے اور وہی موت طاری كرتا ہے اور دوسرا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ انسان کو موت او لا محالہ آنی ہے اور اس سے کوئی مفر شیس ہے کہ انسان قمل کر دیا جائے یا طبعی موت سے مرجائے اور جب بے موت یا تنق ہونا اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کی طلب میں واقع ہو تو رپہ اس سنت بمترہے کہ انسان دنیا اور اس کی لذتوں کے طلب میں مرجائے کیونکہ انسان مرنے کے بعد ان نذنوں سے فائدہ عاصل نہیں کر سکتا کیونکہ انسان جب جہادی طرف متوجہ ہو باہ اور اس کاول دنیا سے اعراض کرکے آخرت کی طرف متوجہ ہو تا ہے تو کویا وہ دسمن سے مجلت حاصل کرے ووست کے پاس مکنیج جاتا ہے ' اور جب انسان جماد سے اعراض کرے دنیا کمانے میں مشغول ہو جائے تو وہ موت ہے ڈر تا رہنا ہے اور موت کے بعد وہ اپنی محبوب چیزوں ہے بچیز جاتا ہے اور حشر تک قبرکے اندھیروں میں پڑا رہنا ہے اس لیے میہ مانتا پڑے گا کہ اللہ کی راہ میں قبل ہونا یا مرجانا اور اس کی مغفرت اور ر حمت کو عاصل کرنا دنیا جمع کرنے سے بستر ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کاؤکر فرمایا ہے اللہ کی راہ میں فقل ہونا یہ میدان جماد میں شہادت باتا ہے اور اللہ کی راہ میں مرنا اس سے مراد ہیہ ہے کہ انسان اپنی زندگی دمن کی تبلیغ میں گزارے' قرآن اور حدیث کو پڑھتا اور پڑھا تا رہے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا تا رہے الب اگر اس دوران اس کی موت آگئ تو یہ اللہ کی راہ میں مرنا ہے میرے زمانہ میں بعض غلط باتیں دین کے نام سے مشہور ہو محق تھیں آگر میں ان سے اغماض کر لیتا اور ان کے غلط ہونے کو واضح نہ کر آتو میری بہت واہ واہ ہوتی اور میرے کام کی بہت عزت افزائی کی جاتی کیکن میرے ب و ضمیرنے بیہ گوارا نمیں کیا اور میں غلط باتوں کے ساتھ موافقت نہ کرسکا جھسے پھولوں کے بجائے کانٹے ملے' دار و مسین کے بچاہئے طعن و تشنیع اور دشنام کی سوغانیں ملیں میں اس راہ میں مسلسل عملی جماد کر رہا ہوں اور بھی جماد کرتے موے میں قبل کردیا گیا یا طبعی موت مرکبانو انشاء الله میری موت میں اس آیت کامصداق مو گی-

اللذكي مغفرت اور رحمت كادنياكي تعمتون اور لذنون سيراقضل اور بهتر بهونا

الله تعالیٰ نے قرمایا ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ان چیزوں سے بھتر ہے جن کو تم جمع کرتے ہو اس بھتری کی حسب زيل وجوه بيان كي مي بين:

(۱) جو مخص دتیا کامل جع کررما ہے اور اس میں معروف ہے ہو سکتا ہے وہ کل اس سے استفادہ نہ کر سکے " کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل کاسورج دیکھنے سے پہلے فوت ہو جائے لیکن جو فخض اللہ کی مغفرت اور رجمت کو حاصل کرنے کے لیے علمی اور عملی جہلا کر رہا ہے وہ اگر اس راہ میں مارا بھی کیالو کل آخرت میں اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت مل عائے گی کیونکہ الله تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف شیس کر ما اور اس نے فرمایا ہے جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی ٹیکی کی وہ اس کا اجریائے گا۔ (۲) ہو سکتا ہے کہ ونیا کامال جمع کرتے والا کل تک زندہ رہے لیکن ہے ممکن ہے کہ کل اس کے پاس یہ مال نہ رہے " کیونکہ کتنے لوگ میج امیر ہوتے ہیں اور شام کو غریب ہو جاتے ہیں اور ان کا مال کسی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے لیکن آ خرت کی خیرات ختم نہیں ہوتیں' اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس اچھی ہیں' نیز الله تعالی نے فرمایا ہے جو تعمین تمهارے پاس ہیں وہ حتم ہونے والی ہیں اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ ہاتی رہنے والی ہیں۔۔

(۳) ہو سکتا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنے واٹا کل تک زعرہ رہے اور اس کا مال بھی اس کے پاس رہے لیکن کل کوئی الیکن آفت نوٹ پڑے یا معینیت آ جائے کہ وہ اس مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مثلاً وہ کسی ایسی بیاری میں جنلا ہو جائے یا کوئی اور اندوہ گیس حادثہ پیش آ جائے' اور آخرت کی تعموں میں اس طرح ممکن نہیں ہے۔

(۴) اُکر کوئی معیبت نہ بھی آئے تب بھی دنیاوی لذنوں کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں گئی رہتی ہیں اور ہر نعمت خطرات کے غلاف میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کوئی غم اور فکر نہیں ہوتا۔

(۵) اگر ان خطرات اور پریشانیوں سے صرف نظر بھی کرلی جائے تب بھی دنیا کی لذتیں اور نعمتیں سرجال فالی ہیں اور آیک ون ختم ہو جانی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتیں اور لذتیں ہیشہ باتی رہیں گی اور جس نعمت اور لذت کے ساتھ ہر وقت اس کے ختم ہونے یا چھن جانے کا خوف ہو تو انسان عین حصول لذت کے عالم میں بھی ملول اور پریشان رہتا ہے۔ جب ان پانچ وجوہات پر خور کیا جائے گا تو انسان پر منکشف ہو جائے گاکہ اللہ کی معفرت اور رحمت دنیاوی لذتوں سے

بہت بہتر ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اگرتم فوت ہو جاؤیا تم قتل کیے جاؤ تو بیٹینا تم اللہ ہی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔ (آل عمران : ۱۵۸)

و زخ سے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار النی کی طلب کے مدارج میں امام رازی کا نظریہ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مغفرت اور رحمت کاذکر فربایا اور اس آیت میں اللہ کی طرف جمع کیے جانے کا ذکر فرمایا' اور یہ وراصل آخرت کے تین مرتبول اور ورجات کی طرف اشارہ ہے' پہلا مرتبہ دوزخ کے عذاب سے نجات ہے اس کی طرف مغفرت سے اشارہ فرمایا دو سرا مرتبہ جنت میں دخول اور اس کا حصول ہے اس کی طرف رحمت سے اشارہ فرمایا دو سرا مرتبہ جنت میں دخول اور اس کا حصول ہے اس کی طرف رحمت سے اشارہ فرمایا کہ تم اللہ بی کی فرات سے باند مرتبہ اللہ کی رضا اور اس کی ذات سے بان کی طرف اس سے اشارہ فرمایا کہ تم اللہ بی کی طرف جمع کے جاؤ گے' کھے لوگ اللہ کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ان کا پہلا مرتبہ ہے' اور پچھے لوگ جنت کی طرف جمع کے جاؤ گے ' پچھے لوگ میں اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کے شوق کی طبح سے عبادت کرتے ہیں ہیں دو سرے مرتبہ کے لوگ ہیں اور پچھے لوگ محض اللہ کی رضا اور اس کی ملاقات کے شوق میں عبادت کرتے ہیں ہیں میں عبادت کرتے ہیں ہیں مرتبہ ہے۔

المام فخرالدين محمر بن ضياء الدين عمر دازي متولى ١٠٢ه لكصة بين

بسلدروم

کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ' حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے مخلص بندے ہو اور تم ہی عبادت گزار ہو۔ گا تم ان آیات کی ترتیب ہیں غور کرو پہلے اللہ تعالی نے اپنی مغفرت کا ذکر کیا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس کے عذاب کے خوف سے عبادت کرتے ہیں ' پھر رحمت کا ذکر فرمایا اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو تواب کی طلب میں اس کی عبادت کرتے ہیں ' پھر آخر میں فرمایا تم ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بندے ہیں اور اللہ ان کا رب 'مالک اور معبود ہے اور یہ عابدوں کا سب سے بلند مقام ہے 'کیو فکہ اللہ تعالی نے ملا کہ کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

اور جو الله كے پاس (فرشتے) بيں وہ اس كى عبادت سے نه تكبركرتے بيں نه تفكتے بيں۔ وَمَنُ عِنْدَ هُ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ رَعِبَادَتِمِ وَلَا يَسْتَخْسِرُوْنَ(الانبياء: ١٩)

اور متقین کا شرف بیان کرتے ہوئے فرمایا:

ہے شک متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہوں گے 'مچی عزت کے بلند مقام میں بڑی قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

رَانَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّنَهَرٍ ۞ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَمَلِيْكِ مُّقْتَدِرٍ (القمر: ٥٥-٥٣)

۔ چو نکہ ان لوگوں نے محص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی اور اس کی ملاقات کے شوق میں ریاضت کی اس لیے وہ اللہ کے پاس جمع کیے جائمیں گے۔ (تفیر کبیرج ۳ص ۷۸ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

دوزخ نے نجات 'جنت کے حصول اور دیدار اللی کی طلب کے مدارج میں امام غزالی کا نظریہ

امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ لکھتے ہیں :

عمل میں اخلاص ہیں ہے کہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی عوض طلب نہ کرے ' ہیں رویم کا قول ہے'
اور اس میں ہیں اشارہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں لفس کا حصہ ایک آفت ہے' اور جو شخص جنت کی تفتوں اور لذتوں سے
حصہ لینے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے' بلکہ حقیقت ہیں ہے کہ عمل سے صرف اللہ عزو
جل کی ذات کا ارادہ کیا جائے اور ہیں صدیقین کا اخلاص ہے اور یکی اخلاص مطلق ہے' اور جو شخص جنت کی امید اور دورزخ
کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کے حصہ کی طلب میں عبادت کر رہا ہے اور صاحبان عقل کے
نزد یک تو صرف اللہ عزو جل کی ذات ہی مطلوب ہے' لیکن انسان کی ہر حرکت کی غرض کے لیے ہوتی ہے اور تمام اغراض
سے بری ہونا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ہے' اور جس نے ہیہ وعویٰ کیا کہ وہ بے غرض عبادت کرتا ہے وہ کافر ہے اور تمام اغراض
سے بری ہونا تو اللہ تعرف کی تنظیر کا فیصلہ کیا جو تمام حظوظ اور اغراض سے بری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہا ہیہ صفات
الوجیت ہے ہے' قاضی ابو برکا فیصلہ برحق ہے لیکن ان لوگوں کی مراد ہے ہے کہ عرام لوگ جن حظوظ اور اغراض کی وجہ سے
عمل کرتے ہیں وہ ان سے بری ہیں لیعنی وہ فقظ جنت کی لذتوں کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرتے ان لوگوں کا حظ اور
ان کی غرض اللہ کی معرفت' اس سے مناجات' اور اس کے دیدار کی لذت حاصل کرنا ہے' عام لوگ اس لذت کا تصور نہیں
کر کتے بیکہ وہ اس پر جران ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو عبادت' مناجات اور دیدار کے بدلہ میں جنت کی تعتیں دی جائیں تو
وہ ان کو حقیر جائیں گے اور ان کی طرف النفات نہیں کریں گے' سو ان کا حرکت کرنا اور عبادت کرنا بھی آیک حظ اور غرض

بالددوم

دوزخ سے نجات' جنت کے حصول اور دیدار اللی کے طلب کے مدارج میں مصنف کا نظریہ امام غزالی اور امام رازی نے عبادت گزاروں کے جو بہ تین مراتب بیان کیے ہیں یہ برحق ہیں اور جو شخص معرفت النی میں ڈوبا ہوا ہو اور اخلاص کا پیکر ہو اور ونیا کی تمام نعمتوں اور لذنوں ہے خط حاصل نہ کرتا ہو اور ہر کام اور ہر مشغلہ میں صرف الله تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے مشغول ہو کھانے پینے اور عمل ازدواج میں اے کوئی لذت اور سرور حاصل نہ ہو لبکہ ان کاموں میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ ہے مشغول ہو اس کا سرور اور اس کی لذت صرف اطاعت الہٰی کا جذبہ ہو' وہ اپنی طبیعت اور اشتماء کی وجہ سے عمرہ اور لذیز کھانوں' خوب صورت ملبوسات اور اپنی بیوی سے عمل ازدواج اور بچوں کے پیار کاشوق نہ رکھے بلکہ ہر تعلق اور ہر نبیت میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت ہی اس کا ذوق و شوق اور اس کی غرض و غایت ہو تو ایسا ہخص یہ کہے کہ مبرا مقصد صرف اللہ عز و جل کی ذات کا دیدار 'اس سے ملاقات' اس سے مناجات اور اس کی معرفت ہے نہ مجھے دوزخ سے نجلت کی طلب ہے نہ جنت کے حصول کی تو وہ اپنے وعویٰ میں سچاہے' کیکن جس شخص کو ایتھے کھانے کھا کر اطف اور مزہ آتا ہو' جو عمل ازدواج میں لذت پاتا ہو اور جو ایتھے کپڑے پہن کر خوش ہو تا ہو اور جس کو اپنے بچوں کو پیار کرکے راحت اور سکون ملے وہ یہ کے کہ مجھے جنت نہیں چاہئے صرف اللہ کا دیدار چاہئے اور جنت کا حقارت ہے ذکر کرے وہ اپنے وعویٰ میں جھوٹا ہے اور بناوٹی صوفی ہے۔ دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب سے نجات اور مغفرت کی دعا کی ہے ' قر آن مجید میں ہے :

اور جس سے میری امید وابست ب کہ وہ قیامت کے دن

(الشعراء: ٨٢) ميري (ظاهري) خطائي معاف قرمائے گا-

جس دن سب لوگ اٹھائے جا ئیں گے اس دن مجھے شرمندہ

نه كرنا- جس ون نه مال نفع دے گانه بيئے۔

وَا لَّذِيُّ أَطْمَعُ أَنُ يَغْفِرَلِنِي خَطِيٌّنِّنِي يَوْمَ

وَلَا تُخْزِزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالَ ا

وَلاَ بَنُوْنَ⊙(الشعراء: ٨٨-٨٨)

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کے حصول کی دعا کی-وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرُثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ اور مجھے نعمت والی جنت کے وار نوں میں شامل کردے۔

(الشعراء: ٨٥)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نمایت عظیم اولوالعزم نبی ہیں 'جب وہ قیامت کے عذاب سے نجات اور جنت کے حصول کی دعا کر رہے ہیں تو یہ مرعمیان تصوف جو ان کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے وہ کیسے دوزخ سے نجات اور جنت کی طلب سے ستغنی ہوسکتے ہں!

دو زخ سے نجات اور جنت کی طلب کے ثبوت میں احادیث

امام ابوعبد الرحمٰن احمر بن شعیب نسائی متوفی ۱۰۰۳ه وروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائی ہے دعا کی : اے اللہ! جبرائیل اور میکا کیل کے رب فرمایا اسرافیل کے رب میں دوزخ کی گرمی اور عذاب قبرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ دی ہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سا رسول اللہ مالیکم نماز میں یہ دعا کرتے تھے 'اے اللہ! میں قبر کے

فتنه اور وجال کے فتنہ اور زندگی اور موت کے فتنہ اور جہنم کی گری سے تیری بناہ میں آ باہوں۔

جعنرت الس بن مالک رہ ہے ہیں کہ رسول اللہ ملی ہے فرمایا جس مخص نے تین مرتبہ اللہ ہے جند کا سوال کیا تو جنت دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی ہے فرمایا جس مخص نے تین مرتبہ دوزخ سے بناہ ما گی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کردے اور جس مخص نے تین مرتبہ دوزخ سے بناہ ما گی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے بناہ میں رکھ۔ (سنن نسائی تامی ۱۳۹۹ مطبوعہ نور محرکار خانہ تجارت کت کرائی) دوزخ سے بناہ میں اور جب آپ نے خود دوزخ سے بناہ میں اور جب آپ نے خود دوزخ سے بناہ کی دعا کی ہے اور امت کو اس دعا کی تلقین کی ہے تو دوزخ سے بناہ طلب کرنے کا عمل گھٹیا اور معمولی کیسے ہو سکتی ہے۔

کی دعا کی ہے اور امت کو اس دعا کی تلقین کی ہے تو دوزخ سے بناہ طلب کرنے کا عمل گھٹیا اور معمولی کیسے ہو سکتی ہے۔

نیز امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۱۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرتُ انس فَتَافِر بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلاہیم ہے وعابست زیادہ کرتے نتھے : اے اللہ ایمیں ونیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی عطا فرما اور جمعیں دوزخ کے عذاب ہے بچا

( صحیح بخاری ن۲ ص ۵ به مطبوعه نور مجر کارغانه تجارت کتب کراپی اصحیح مسلم ن۲ ص ۱۳۴۳ مطبوعه کراپی ۴ مل الیوم دا دلیانه النسائی ص ۱۳۰۳ پیروت)

امام حاکم نیشانوری متوفی ٥٥ مره روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاویا کی وعاؤں میں ہے یہ دعا تھی 'اے اللہ اللہ اللہ اللہ مظاویا کی وعاؤں میں ہے یہ دعا تھی 'اے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور میک کی سموات طلب کرتے ہیں اور مرگناہ ہے سلامتی اور نیکی کی سموات طلب کرتے ہیں اور جنت کی کامیابی اور تیری مدسے دو فرخ ہے نجات طلب کرتے ہیں 'یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے (حافظ جنت کی کامیابی اور تیری مدسے دو فرخ ہے نجات طلب کرتے ہیں 'یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صبح ہے (حافظ و ایک صدیث کی کامیابی اور تیری مدیث کو بلاجرح نقل کیا ہے) (المستدرک جام ۵۲۵ مطبوعہ دارالباز کمہ مرمد)

المام الوغيسي محرين عيني ترزى متوفي ١٨٥٩ هدوايت كرت بين

جھنرت عبادہ بن صامت وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹھیلم نے فرمایا جسنت میں سو درجے ہیں ہردو درجوں میں مسمان اور زمین جننا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جست کے چار دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے سوجب تم اللہ سے سوئل کرو تو فردوس کا سوال کرو۔

(كتاب سفته الجنت باب : ٣ ماجاء في صفته ورجات الجنت رقم الحديث : ١٥٥١)

المام ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذبن جبل والمح بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیا نے ایک شخص کو یہ دعاکرتے سا: اے اللہ میں تھے ہے تمام لعمت کاسوال کر تا ہوں' آپ نے یوچھاتمام لعمت کیا چیز ہے' اس نے کما میں نے جو دعا کی ہے میں اس سے خیر کی امرید رکھٹا ہوں' آپ نے فرمایا تمام نعمت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے کامرابی حاصل کرنا ہے۔ مال میں انتخاب میں میں میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے کامرابی حاصل کرنا ہے۔

(الجامع النبخي تماب للدعوات كياب: "٩٣ حديث: ١٨٨ مند احديث٥٥ من ١٩٣١-١٣٣١ الادب المفرد للخاري عن ١٨٨ مطبوعه ياكتان)

امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین رفاعه انصاری روایت کرتے ہیں کہ ہو سلمہ کا ایک شخص تھا جس کا نام سلیم تھا' وہ رسول الله مال پیلے

تبيانالقرآ

اللہ تحقیق کیا اور کھنے لگایا رسول اللہ! جب ہم سوجاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس حضرت معاذین جبل آتے ہیں 'ہم دن بھر کام کاج ہیں مشغول رہتے ہیں' یہ اس وقت آکر نماز کی اذان دیتے ہیں بھر ہم کو لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ طائویوم نے فرمایا اے معاذبین جبل تم فقنہ ڈالنے والے نہ بنو' یا تم میرے ساتھ نماز پڑھویا اپنی قوم کو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھاؤ' بھر آپ نے سلیم سے بوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا ہیں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں' اس نے کہا بہ فدا آپ کی دعا اور معاذ کی دعا بہت حسین ہے' آپ نے فرمایا میری اور معاذ کی دعا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور دوزخ سے اس کی بناہ طلب کرتے ہیں۔ (مند احمد ج ہ ص ۲۲ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت) دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کی طلب اخلاص کے منافی نہیں ہے

ان تمام احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی ملاہ یہ خود بھی عذاب سے نجات کی اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے اور امت کو بھی ان دعاؤں کی تلقین کی ہے' اس لیے کوئی شخص کتنا ہی بڑا صاحب اخلاص اور صوفی کیوں نہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے اور یہ سجھنا چاہئے اور یہ دعا کرنی چاہئے کہ ہر چند کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی ذات کے دیدار کے لاکن نہیں ہے اور یہ اللہ کے اولی العزم بنروں اور مقربین کا حصہ ہے لیکن آگر اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرمائے اور اس کو شرف ملاقات عطا کرے اور اپنے دیدار سے نوازے تو یہ اس پر اس کابہت بڑا کرم ہے' امام اعظم ابو حقیقہ کو دیکھ کر کسی شخص نے کہا یہ تو جنتی شخص ہے' امام اعظم رونے گے اور فرمایا میں کہاں جنت کے لاکن ہوں آگر اللہ تعالیٰ نے جھے دوزخ کے عذاب سے نجات دے دی تو ہمی اس کا جمھے پر بڑا کرم ہو گا' غور بججے ایک امام اعظم ہیں جو اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء ہیں جو جنت کو اپنے نہیں سمجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء ہیں جو جنت کو اپنے لاکن نہیں سمجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء ہیں جو جنت کو اپنے لاکن نہیں سمجھتے تھے اور ایک اس زمانہ کے صوفیاء ہیں جو جنت کو اپنی نہیں سمجھتے!

۔ پینہ کے جس حصہ میں آرام فرما ہیں رہ جی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے کیونکہ آپ نے فرمایا میرے منبراور فو میرے جرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ (سنن کبری للیسقی ج م ص ۲۳۲) سو حضور الٹاپیم اب بھی جنت میں ہیں اور قیامت کے بعد بھی جنت میں ہوں گے تو اول آخر جنت ہی کو محبوب قرار دینا چاہئے' اور مدینہ منورہ کی محبوبیت جنت کے بعد ٹانوی ورجہ میں ہے۔البتہ جس جگہ آپ کا جمد انور ہے وہ کعبہ 'عرش اور جنت ہے بھی افضل ہے اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سواللہ کی عظیم رحمت ہے آپ مسلمانوں کے لیے زم ہوگئے اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔

(آل عمران : ١٥٩)

بعض مسلمان جنگ احدیدں نبی مٹاہیم کے پاس سے بھاگ گئے تھے' بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے' نبی مٹاہیم نے ان پر کوئی گردنت نہیں کی نہ سختی کی بلکہ نہایت نرم اور ملائم طریقہ سے ان سے گفتگو فرمائی' اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کرویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی مان کیا کی مسلمانوں پر اس نری کی تعریف فرمائی ہے۔

نی مٹائیا کے عفو و در گذر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ رِمنَ المُولِّمِنِينَ (الشعراء: ٢١٥) كبازو جهكاديج-

جُندِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضُ عَن

الْجَاهِلِيْنَ (الاعراف: ١٩٩)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنَتُمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَؤُفَ رِّحِيْمُ (التوبه: ١٢٨)

جن مسلمانوں نے آپ کی بیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت

معاف کرنا اختیار سیجئے' نیکی کا حکم دیجئے' اور جاہلوں ہے اعراض يجيز-

بے شک تمهارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول آگئے ہیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت وشوار ہے جو تمہاری (آسانی پر) بهت حریص بین اور ایمان والول پر بهت شفیق اور بهت مهرمان

بے شک آپ بہتِ عظیم خلق پر فائز ہیں۔

رِاتَكَلَعَلَى خُرِلْقِ عَظِيْمٍ (القلم: ٣) نبی مٹائیوم کے عفو و در گزر اور حسن اخلاق کے متعلق احادیث

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حصرت ابو ہریرہ دی جانو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ماڑویم سے نقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی' آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا' آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو' کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ایک اونٹ خرید کر اس کا حق اوا کر دو' صحلبہ نے کما اس وفت جو اونٹ دستیاب ہیں اس کے اونٹ ہے افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی خرید کراس کو اوا کر دو 'کیونکہ تم میں ہے بهترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح اوا کرے۔

( هیچ بخاری جاص ۳۲۳'۳۲۱ (۳۰۹ طبع کراچی) اگر وہ شخص کوئی مسلمان اعرابی تھا تو بد کلامی کا مطلب ہے اس نے قرض کی واپسی کا بختی ہے مطالبہ کیا اور اگر وہ

الکی بھودی یا کافر تھا تو اس بر کلامی ہے کفریہ کلام بھی مراد ہو سکتا ہے۔ سراقہ بن مالک کو معاف کر دینا

حضرت براء بڑائی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی ملٹی کیا مدینہ کی طرف جبرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے آپ کا پیچھاکیا نبی مٹٹی کیا نے اس کے خلاف وعا ضرر کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا' اس نے کہا آپ میرے لیے اللہ ے دعا تیجئے میں آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا' نبی مٹٹی کیا ہے اس کے لیے دعا کی۔

(صیح بخاری ناص ۵۵۵ مطبوعه نور محراصح المطابع کرایی)

عبدالرحمٰن بن مالک المدلجی (سراقہ بن مالک کے بھینچ) روایت کرتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہارے پاس کفار قرایش کے قاصد آئے اور انہوں نے کہا قرایش نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ ماڑویام اور ابو بمر کو قتل کرے گایا ان کو گر فتار کرکے لائے گانو ہرا ایک کے بدلہ میں اس کو سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے' اس وفت ایک شخص آیا اور اس نے کہامیں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ دیکھیے ہیں اور میرا گمان ہے کہ وہ محمد (ماڑھا) اور ان کے اصحاب ہیں' میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہاوہ نہیں ہوں گے لیکن تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہو گا' میں تھوڑی دہرِ تک وہاں بیٹھا رہا پھر میں گھر گیا اور میں نے اپنی کنیزے کہا کہ میری گھوڑی کو فلاں ٹیلے کے پیجیے لے جاؤ' میں اپنا نیزہ لے کر گھوڑی پر سوار ہوا حتی کہ میں ان کے قریب جا پہنچا پھر میں نے اپنے تر کش سے تیر نکال کر فال نکالی تو وہ میرے خلاف نکلی' کیکن میں نے فال والے تیر کی مخالفت کی اور آپ کا پیچھا کرتا رہا حتی کہ میں نے رسول اللہ ملٹی پیلم کے قر آن پڑھنے کی آواز سیٰ' آپ اوھر' اوھر نہیں و کمچہ رہے تھے اور حضرت ابو بکر اوھر اوھر دیکھ رہے تھے اچانک میری گھو ژی کے دونوں اگلے پیر زمین میں و حفن گئے اور میں زمین پر گر گیا' میں نے اس کو ڈاٹٹا لیکن اس کے پیر زمین سے نہیں نکل سکے میں نے پھر تیر ے فال نکالی نو میرے خلاف نکلی' میں نے رسول اللہ مٹائویلم اور حضرت ابو بکر کو امان دینے کا اعلان کیا' وہ ٹھمر گئے اور میں پھر اپی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے پاس گیااور جس وفت میری گھوڑی زمین میں دھنس گئی تھی اس وفت مجھے یہ خیال آیا کہ عنقریب رسول اللہ مٹائیلے کا دین غالب ہو جائے گا' میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اوپر سو او ننوں کا انعام ر کھا تھا اور یہ بتایا کہ قرایش آپ کو قتل کرنے یا آپ کو گر فقار کرنے کے درپے ہیں اور میں نے آپ کو زاد راہ اور متاع پیش کیا' آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا صرف اتنا فرمایا کہ ہمارے معاملہ کو مخفی ر کھنا میں نے آپ ہے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے امان لکھ کروے دیں' آپ نے عامر بن فہیرہ کو تھم دیا اس نے چبڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ دی پھررسول الله ملائويم (مدينه کي طرف) روانه ہو گئے۔ (صیح بخاري ٽاص ۵۵۳ طبع کرا تي)

غور سیجئے رسول اللہ ملٹائیلم اس شخص کو امان لکھ کر دے رہے ہیں جو سو اونٹوں کے انعام کے لالچ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ذکلا تھا!

عميربن وہب کو معاف کر دینا

امام عبد الملك بن مشام متوفى ١١١٠ه روايت كرتے بيں:

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قرایش کی شکست کے بعد عمیر بن وھب اور صفوان بن امیہ عظیم کعب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے' عمیر بن وہب قرایش کے شیطانوں میں سے ایک بڑا شیطان تھا' اور وہ رسول اللہ ملڑھیم اور

پ کے اصحاب کو بہت ایزاء پہنچایا کر تا بھا' اور مکہ میں آپ، نے اور آپ کے اصحاب نے اس ہے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں' عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا' انہوں نے مقتولین بدر کا ذکر کیا' صفوان نے کہا خدا کی قتم ان کے بعد اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے' عمیرنے کہاتم نے پچ کہا' خدا کی قتم آگر میں نے قرض نہ دینا ہو تا جس کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے اور جھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہو جانے کا خدشہ نہ ہو آنو میں ابھی روانہ ہو تا اور محمد (المجابيم) کو قتل کرکے آتا مفوان نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا تمہارے قرض کامیں ضامن ہوں اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا' اس معاہدہ کے بعد عمیر نے اپنی تلوار کو زہر میں ڈبویا اور مدینہ پہنچ گیا' حضرت عمر بن الحظاب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے متعلق باتیں کر رہے تھے اجانک حضرت عمر نے دیکھا کہ عمرین وھب مجد کے دروازہ پر گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے کھڑا ہواہے' حضرت عمر نے کہا الله کابیہ وسٹمن ضرور کسی شرکی نیت ہے آیا ہے ' جنگ بدر کے دن یمی شخص فتنہ کی آگ بھڑ کا رہاتھا' پھر حصرت عمر رسول الله مالی پیل گئے اور کمااے اللہ کے نبی! یہ اللہ کا وحمٰن عمیر بن وهب ہے یہ تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے' آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ 'حصرت عمراس کو لے کر آئے اس کی گردن ہے اس کی تکوار کی پیٹی پکڑلی اور اس کو رسول اللہ مٹھایا کے پاس بٹھادیا' رسول اللہ مٹھایا نے فرمایا' اے عمراس کو چھوڑ دو' اور عمیرے کمامیرے قریب آؤ اس نے کما صبح بخیر یہ زمانہ جاہلیت کا سلام تھا' رسول اللہ ملٹھیلے نے فرمایا ہمارا سلام تمہارے سلام سے بہتر ہے اور وہی اہل جنت کا سلام ہے' آپ نے اس سے پوچھا اے ممیرا تم کس لیے آئے ہوا اس نے کما آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں ان کے متعلق سے کہنے آیا ہوں کہ آپ ان پر احسان کریں' آپ نے فرمایا پھر تنہمارے گلے میں بیہ تکوار کیسی ہے؟ اس نے کہا ان تکواروں کے لیے خرابی ہو انہوں نے ہم ہے کون می مصیبت دور کر دی ہے! آپ نے فرمایا کیا تم پیج کہہ رہے ہو تم اس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قتم میں اس لیے آیا ہوں' آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم نے مقتولین بدر کا ذکر کیا پھرتم نے کہا اگر مجھ پر سے قرض اور بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ابھی روانہ ہو جا تا اور محمد (مانا پیلم) کو قتل کرکے آیا' پھر صفوان اس شرط پر تمہارے قرض اور تمہارے بچوں کی کفالت کا ضامن ہو گیا کہ تم مجھے تخلّ کردو گے اور تمہارے اور تمہارے اس ارادہ کے پورا ہونے کے درمیان اللہ حاکل ہو گیا' یہ س کر عمیرنے بے ساختہ کها میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں' یا رسول اللہ پہلے ہم آسانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے' اور یہ ایسی خبرہے جس کے موقع پر میرے اور صفوان کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا' خدا کی قتم! مجھے یقین ہے کہ آپ کو بیر بات صرف اللہ نے بنائی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی 'اس نے کلمہ شمادت پڑھا' نبی مانی ایم نے فرمایا یہ تمہارا دین بھائی ہے اس کو قرآن کی تعلیم دو' اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو' پھر حضرت عمر بن وصب مکہ چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور جس طرح پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اب مشرکین کے خلاف تیغ بے نیام رہتے تھے'ان کی تبلیغ ہے بہت لوگ مسلمان ہو گئے۔

(السيرة الدوية على ١٤٤٢ الروض الإنف عن ٣٠ ١١٠ أسراا أبيروت الاستيعاب رقم: ٢٠٢٠ اسد الغابرقم: ٩٦ ٩٠ الاصابرقم: ٣٠٤٣)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ ملٹاپیلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ ملٹاپیلم کو قتل کرنے کے ارادہ سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر

بسلددوم

العملية أيا وه آپ كى نرمى اور حسن اخلاق كو ديكھ كرنہ صرف مسلمان ہوا بلكہ اسلام كامبلغ بن گيلا عبداللہ بن ابى كى نماز جنازہ پڑھھانا

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت عمرین الحطاب بی می بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول فوت ہو گیاتو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ مٹاہیئم کو بلایا گیا جب رسول اللہ مٹاہیئم اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ عالا نکہ اس نے فلال دن یہ اور یہ کما تھا اگر کے پاس گیاہیں نے کہایا رسول اللہ کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ عالا نکہ اس نے فلال دن یہ اور یہ کما تھا اگر میہ بہتے کر عزت والے ذات والوں کو فکال دیں گے اور یہ کما تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک وہ آپ کا ساتھ چھو ڑنہ دیں اس وقت تک ان پر خرچ نہ کرو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر برکاری کی تهمت لگائی تھی جس ہے آپ کو خت رہ بہنچا تھا اور آپ ہے کما تھا کہ ابنی سواری دور کرو جھے اس سے براہ آتی ہے 'جنگ احد ہیں عین لڑائی کے وقت سخت رہ بہنچا تھا اور آپ ہے کما تھا کہ ابنی سواری دور کرو جھے اس سے براہ آتی ہے 'جنگ احد ہیں عین لڑائی کے وقت اپنی سوساتھیوں کو لے کر لشکر سے نکل گیا) ہیں آپ کو یہ تمام باتیں گواتا دہا رسول اللہ مٹاہوئیم نے تجمم فرما کر کما۔ "اپنی رائے کو رہنے دو" جب ہیں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا جھے انقیار دیا گیا ہے (کہ استعفار کرویا نہ کرو) سو ہیں نے در استعفار کرویا نہ کرویا ہو اس کی مغرب کے ذراستعفار کرنے کو کہ اختیار کرلیا اور اگر جھے یہ علم ہو نا کہ اگر ہیں نے سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی مفرت کر دیا ہے گی تو ہیں سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی مماز جنازہ دی گیا ہو اگا ہو اگائی تھا ہو تا کہ اگر ہیں نے سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی مماز جنازہ دی گائی تو ہیں سر مرتب سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی مماز جنازہ دیں جب کی تک کی دور کیا گور سول اللہ طائع کور کیا کہ تو ہی سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اگر میں اس کی میں در مرتبہ سے نیادہ استعفار کیا تو میں سر مرتبہ سے زیادہ استعفار کیا تو اگر میں انہوں کور میں اور میں انہ سر مرتب سے زیادہ استعفار کیا تو اس کی میا کیا ہو کہ کور کیا گور کے خور کیا کے کہ کور کیا گور کیا کہ اس کیا کہ انہوں کی میں کیا کہ انہوں کیا گور کیا گور کو کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کور کور کور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ وايت كرتے بين:

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹی پیلے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قبیص أور اس پر میری نماز جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی اور بے شک جھے ہیہ امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان ج ۱۳۰۰مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت ۱۳۰۴ھ)

سو آپ کی اس نرمی اور حسن اخلاق کو د کیھ کر عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک ہزار آدمی اسلام لے آئے۔ فنح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کو معاف کر دینا

المام ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المتوفى ١٣٠٠ه بيان كرتے ہيں :

تبيان القرآد

موہ ہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابوسفیان نے اپنی تجھلی تمام زیاد تیوں پر محافی مانگی 'ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عباس گا نے رسول اللہ طائع کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوسفیان فخر کو پہند کرتا ہے 'اس کو کوئی ایسی چیزعنایت بجیجے جس کی وجہ سے یہ اپنی قوم میں فخر کرے ' آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گا اس کو امان ہے اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گا اس کو امان ہے اور جو شخص مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے اور جس نے اپنے گھر کاوروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ (الکامل فی الناریخ ج میں ۱۲۵۔ ۱۲۲۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت)

جب آپ کے سامنے ہند کو چیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا ہے ہند ہے؟ ہند نے کہا میں ہند ہوں' اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ میری پیچلی باتوں کو معاف کر دیجئے' ہند کے ساتھ اور بھی عور تیں تھیں۔ آپ نے ان ہے عمد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی کسی بے قسور پر ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی کسی بے قسور پر ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی کسی بے قسور پر بہتان نہیں باند بھیں گی کسی بے قسور پر بہتان نہیں باند بھیں گی کسی نیک کام میں حضور کی نافرمانی نہیں کریں گی 'پھر آپ نے حضرت عمرے فرمایا ان سے بیعت او '
اور ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ (افکال فی الناریخ جمع ۲۲ ا۔ ۱۵) مطبور دارالکتب العرب بیروت)

ابوسفیان نے متعدد بار مدینہ پر حملے کیے تھے اور ہیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیش پیش رہا تھا' آپ نے ابوسفیان پر قابو پانے کے بعد اس کو معاف کر دیا' ہند نے آپ کے محبوب پچپا تمزہ ڈٹاٹھ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا تھا مکہ فٹح کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔

فنح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کو معاف کر دینا

المام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ وايت كرتے ہيں:

NO W

فنے مکہ کے بعد عکرمہ بن الی جمل کو معاف کردینا

امام ابن اثير شيباني متوفي ١٣٠٥ ه لكهيمة بين :

عکرمہ بن ابی جہل بھی رسول اللہ مظاہیم کو ایزا پنچائے ' آپ سے عداوت رکھنے اور آپ کے خلاف جنگوں میں بیبہ صرف کرنے میں اپنے باپ کی مثل تھا' جب رسول اللہ مظاہیم نے کہ کو فتح کر لیا تو اس کو اپنی جان کا خوف ہوا اور وہ بمن کی طرف بھاگ گیا' لیکن اس کی بیوی ام حکیم بنت الحارث مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ مظاہیم سے عکرمہ کے لیے امان طلب کی' اور اپنے ساتھ ایک روی غلام لے کر اس کو ڈھونڈ نے نکلیں' انہوں نے عرب کے ابعض قبیلوں کی مدد سے عکرمہ کو جالیا' اس وقت عکرمہ سمندر کے سفر کا ارادہ کر رہے تھے' ام حکیم نے کہا میں تمہارے پاس اس جنھ کے ہاں سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ حلیم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں' اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے' جب عکرمہ رسول اللہ کے پاس پہنچ تو رسول اللہ طاہیم ہمت خوش ہوئے' پھر عکرمہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ طاؤیم ہمت خوش ہوئے' پھر عکرمہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ طاؤیم سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار کریں پھر آپ نے ان کے لیے استعفار کیا۔ (الکامل فی التاریخ نے می ملمان ہو گئے اور رسول اللہ طاؤیم ہوئے۔ اور الکت العمیہ ہیوں)

امام ابن عساكر متوفى ا٥٧ه روايت كرتے بيں:

جب عکرمہ کہتی میں سوار ہوئے تو سخت تیز ہوا جلی انہوں نے اس وفت لات اور عزی کو پکارا' کشتی والوں نے کما اس موقع پر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک کو پکارا جائے اور کسی کو پکارنا جائز نہیں' عکرمہ نے سوچا آگر سمندر میں صرف اس کی ساتھ صرف اللہ وحدہ لاشریک نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی وحدہ لاشریک ہے اور انہوں نے اللہ کی صرف اس کی اللہ علیہ کہ (مالے بیل ہے کہ پاس جاکر رجوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جاکر رجوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جاکر رجوع کریں گے۔ سوانہوں نے آپ کے پاس جاکر آپ ہے بیت کرلی۔ (مختر آریخ دمش ج ماص ۱۳۳)

نیزامام ابن عساکر متوفی اے۵ھ بیان کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز میں رسول اللہ مٹاہیئ کے پاس جمرت کرکے پہنچاتو رسول اللہ مٹاہیئ نے جھے نے فرمایا

تراکب (سوار) مہاجر کو خوش آمرید ہو' میں نے عرض کیا : اے اللہ کے نبی میں کیا کہوں؟ فرمایا کمو : اشہدان لا اللہ وان محصدا عبدہ ور سبولہ میں نے عرض کیا : میں پھر کیا کمون فرمایا : کمو : اے اللہ! میں تجھے گواہ

کرتا ہوں کہ میں مہاجر اور مجاہد ہوں' سوانہوں نے اس طرح کہا' پھر نبی مٹاہیئے نے فرمایا تم جھے نہے سے جس کسی ایس چنے کا سوال

کرو گے جو میں لوگوں کو عطاکر رہا ہوں گاتو میں وہ تم کو ضرور عطاکروں گا' حضرت عکرمہ بڑھ نے کہا میں آپ ہے کسی مال کا سوال نہیں کروں گا' میں قرایش میں بہت زیادہ مالدار ہوں' لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں اور کہا میں نے پہلے جتنا مال لوگوں کو اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرج کیا تھا۔ خدا کی فتم آگر اللہ نے جھے لمبی زندگی دی تو میں اس سے دگنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔

ایک اور روایت میں ہے جب عکرمہ رسول اللہ ملٹاؤیلے کے پاس پنچے تو رسول اللہ ملٹاؤیلم فرط خوشی ہے کھڑے ہو گئے' اور فرمایا اس مهماجر کو مرحبا ہو!

[مختفر تاریخ دمشق نے ۱۲ ص ۱۳۳۱–۱۳۲۲ مطبوعه دارا لفکر بیروت ۴۳۰ه هر کتاب المغازی للواقدی بر ۲ص ۸۵۱ کاریخ الامم والملوک نی ۲ص

٣٠ البدايه والنهايدي ٣٠ عل ٢٩٨ سيرة التبوية البن مشام مع الروض الانف ٢٢٠٠)

فتح مکہ کے بعد (طا نف میں)وحش کو معا*ف کر دی*تا

وحتی بن حرب مصربن مطعم کے غلام تھے 'ایک قول میر ہے کہ بنت افحارث بن عامر کے غلام تھے ' حارث بن عامر کی بیٹی نے ان سے کما میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا اگر تم نے (سیدنا) محمد (التحقیم) حزہ یا علی بن الی طالب ان تیول میں نے کسی ایک کو قتل کر دیا تو تم آزاد ہو' جنگ احدیں و حثی نے حضرت سیدنا حزہ وہ کھنے کو قتل کر دیا تھا' اور اس قتل ہے رسول الله الله الله الديت ازبت ميني مقى جب رسول الله ماليكام في كمه في كيانوريد جان كے خوف سے طاكف بھاك كر يا كئے تھے كيراكيك وفد كے ساتھ آكررسول الله ماليكيام سے مانا قات كى اور كلمديزه ليا عافظ ابن عساكرنے ان كے اسلام قبول كرنے كابہت باثرا تكيزواقعہ نقل كياہے۔

حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده وايت كرت بين:

رسول الله طرف فرے حضرت حزہ والله ك قاتل وحشى كو بلايا اور ان كو اسلام كى وعوت دى وحشى في كوا : اے محمدا 

آپ به پراهندین:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَتَّزَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلُقَ آثَامًا أَنْ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْيُقِيّا مَوْوَيَخْلُدُ فِيهُمْهَا لَكُونَ

(الفرقان: ۲۸۰۱۹)

اور جو لوگ اللہ کے ساتھ سمی دو سرے معبود کی عبادت جیس کرتے اور جس مخص کے قبل کو اللہ نے حرام کیاہے اس کو تنتل نہیں کرتے مگر من کے ساتھ (مثلًا قصاص میں) اور زنانسیں ا كرتے اور جو مخص ايماكرے كاوہ سزايائے كان آيامت كے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گااور وہ اس عذاب میں بیشہ ذات

لکین جو (موت سے پہلے) توبہ کرلے اور ایمان لے آئے

اور نیک کام کرے تو اللہ ان توگوں کی برائیوں کو نیکیوں ہے بدل

دے گاور اللہ بہت بخشے والاے جدر حم فرمانے والا ہے۔

كرماتة رب كا-

جب وحش نے یہ کمانو اللہ تعالی نے نبی من الا اللہ میں انازل کردی :

رِالَّا مَنْ تَاتِ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِٰكُ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنْتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رُحِيْمًا ۞ الفرقان : ٤٠)

وحشی نے کما : اے محمہ! (مُلْقِیم) میہ بہت سخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے بہلے کے گناہوں کاذکر ہے' ہو سکتا ہے جھے سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائیں تو پھر ایمان لانے کے بعد آگر میری بخشش نہ ہوتو پھر میرے ایمان لانے كأكيافا كده!

تب الله عزوجل في أيت نازل فرمائي:

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِمُوَيَغْفِرٌ مَادَّوْنَ ذَالِكُولِهُمْ يُشَاءُ (النساء: ٣٨)

وحشی نے کہا اے محمرا (مالالام) اس آیت میں تو مغفرت اللہ کے جاہنے پر موقوف ہے اور سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخشا

ب شک اللہ این ساتھ شریک کے جانے کو نمیں بخشا اور

اس کے مفاوہ جو گناہ ہواہے جس کے لیے جانہتا ہے بخش دیتا ہے۔

الله على على المان لان كاكيافا كده! تب الله عزوجل في آيت نازل فرمائي:

قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ آپَحَ کَه اے میرے بندو'جو اپی جانوں پر نیادتیاں کر لَا تَفْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ اِلنَّهِ اللَّهُ يَغْفِرُ النُّهُ نُوب ﷺ عَهِ وَالله کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہے شک وہی بہت بخشے والا جَمِنِ عَالِقَهٔ هُوَ الْغَفُورُ الرَّرِحِيْمُ (الزمر: ۵۳) ہے صدر حم فرمانے والا ہے۔

بریں ہے۔ وحثی نے کمااب مجھے اظمینان ہوا بھراس نے کلمہ پڑھااور مسلمان ہو گیا' صحابہ نے پوچھایہ بشارت آیا صرف وحثی کر کسریں اور سے کہ کسری تن نہ فران کے کلمہ پڑھااور مسلمان ہو گیا' صحابہ نے پوچھایہ بشارت آیا صرف وحثی

کے لیے ہے یاسب کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ حضرت این عمامی میان کر ترین کی حشر الان طل کر کر آلانہ کا میا اوٹر مالین کا سال قبل کا

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحثی امان طلب کرکے آیا اور پھر رسول اللہ ماٹھیئل سے اسلام قبول کرنے کے متعلق بمی شرائط پیش کیس اور آپ نے یمی جوابات دیئے۔(مختفر آدیج دشق ت۲۲ سام ۲۹۳-۲۹۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)
عور فرمائے رسول اللہ ملٹھیئل اس شخص کی ایک ایک شرط پوری کرکے اور اس کا ایک ایک ایک ناز اٹھا کر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں جو آپ کے انتمائی عزیز پچپاکا قاتل تھا' اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو قتل میں اور جنت کا راستہ و کھا رہے ہیں جو آپ کے انتمائی عزیز پچپاکا قاتل تھا' اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو قتل کرکے ہم سے دنیا کی کسی جگہ کا راستہ پوچھے تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کہنا جو ایسے شخص کا ایک ایک ایک نخرہ پورا کرکے اسے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں!

ر بن الا مود و سنات رویا امام محمد بن عمرواقدی متوفی ۷۰۲ھ روایت کرتے ہیں :

ہبار بن اسود کا جُرم یہ تھا کہ اس نے نبی ماٹاہیام کی صاجزادی حضرت سیدتنا زیب رضی اللہ عنما کو پہنت میں نیزہ مارا تھا
اس وفت وہ حاملہ تھیں وہ گر گئیں اور ان کا حمل ساقط ہو گیا' جس وفت نبی ماٹائیام اپنے اسحاب کے ساتھ مدینہ میں بیٹھے
ہوئے تھے اچانک ہبار بن اسود آگیاوہ بہت فضیح اللسان تھا اس نے کہا : اے ٹھرا (ماٹائیام) جس نے آپ کو ہرا کہا اس کوہرا
کہا گیا۔ میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں' پھر اس نے کلہ شمادت پڑھا' رسول اللہ ماٹائیام نے اس کا اسلام
قبول کر لیا' اس وفت نبی ماٹائیام کی کنیز سلمہ آئیں اور انہوں نے ہبارے کما اللہ تیری آئھوں کو ٹھنڈ انہ کرے تو وہی ہے
قبول کر لیا' اس وفت نبی ماٹائیام کی کنیز سلمہ آئیں اور انہوں نے ہبارے کما اللہ تیری آئھوں کو ٹھنڈ انہ کرے تو وہی ہے
جس نے فلاں کام کیا تھا' آپ نے فرمایا اسلام نے ان تمام کاموں کو مناویا' اور رسول اللہ ماٹائیوئلم نے اس کوہرا
کہنے اور اس کے بچھلے کام گنوانے سے منع فرمایا۔ (کتاب المغازی للواقدی جس محمدے محمد معمومہ عالم الکتب' بیروت)
منافقوں اور دیماتیوں سے درگرر کرنا

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے کھ مال تقسیم کیا۔ انصار میں ہے ایک شخص نے کما خدا کی قتم! محمد (طاق کیا) نے اس تقسیم ہے اللہ کی رضاجوئی کا ارادہ نہیں کیا' میں نے رسول اللہ طاق کیا کے پاس جاکر اس بات کی خبر دی' تو رسول اللہ طاق کیا کا چرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی موٹ پر رحم فرمائے ان کو اس سے زیادہ اندیت دی گئی تھی اور انہوں نے اس پر صبر کیا تھا۔ (صبح بخاری نہ سم ۸۹۵ مطبوعہ نور مجراصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

امام واقدی متوفی ۷۰۷ھ نے بیان کیا ہے کہ اس شخص کا نام معنب بن تشیر تھا اور بیہ منافق تھا' اس حدیث ہے بیہ معلوم ہوا کہ اگر خیرخواہی کی نیت ہے کسی شخص ہے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلاں شخص آپ کے

المتعلق یہ کمد رہاتھا تو یہ چنلی نہیں ہے اور نہ ممنوع ہے ور نہ رسول اللہ طابط ابن مسبود دالھ سے فرائے تم چنلی کیوں کر سے ہو؟ چنلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی محض فساد ڈالنے اور دو آدمیوں کو آیک دو مرسد کے خلاف بھڑ کا نے کی نہیت سے آیک کی بات دو مرسد محض شک پہنچا آہے 'اور اس حدیث میں آپ کی نری اور طا نمت کا بیان یالکل واضح ہے۔
حضرت انس بن مالک وقت ہوئے جی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابط کے ساتھ جا رہا تھا اس وقت آپ آیک نجوانی (یمانی) علا اس نے بہت زور سے آپ کی چاور کھینچی 'حضرت انس کے جار کہ جو رکندھوں کے در میان چاور کا نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اس کے در میان چاور کا نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اس کے دو کندھوں کے در میان چاور کا نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا اس کے موجہ ہو کہ اس کی طرف محوجہ ہو کر اس نے کہا اس کی طرف محوجہ ہو کر اس نے کہا اس کی طرف محوجہ ہو کر اسے تھی (مانیک) آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس بین سے مجھے دینے کا تھم دینے نے بی مطابط اس کی طرف محوجہ ہو کر اسے تھر اس کو مال دینے کا تھم دیا۔ (کتاب المفازی جام ۲۰۰۰ معلور عالم الکتب بروت)

اس حدیث میں نی مالیکام کی تری محسن اخلاق اور برائی کا جواب اجھائی سے دسینے کا واضح بیان ہے۔

عفواور در گزر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

خُدِ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَاعْرُ مِالْعُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْحَاهِلِيْنَ (الاعراف: ٩٩)

وَلَيْنُعُفُوا وَلَيكِهُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُوَا اللهُ اللهُوَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ُ وَالَّذِيْنَ لِيَحْتَنِبُّوْنَ كَبَكَرْنُورَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاذَا مَا غَضِبُوا هُمُ يَغْفِرُ فَنَ السّورِلَى : ٣٤)

وَجَزَاءُ سَتِهُ أَسَيْتُهُ أَمِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ الشّورِلِي : ٣٠) وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِةُ (الشّورى: ٣٣)

عفواور در گزرکے متعلق احادیث

الم مسلم بن تجلِّح تشيري متوفى المهد روايت كرت بين :

حفرت ابوہریرہ بی خور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالا کا استدامی ہیں کی نہیں کرتا' بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عامزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔(میچے مسلم جسم ۳۲۱ مطبوعہ نور مجدامیح المطابع کراچی ۵۲۳امہ)

اس حدیث میں جو عزت بردھانے کا ذکر ہے اس کے دو محمل ہیں 'ایک ہیہ کہ جس کا تصور معاف کیا جائے اس کے دل میں معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے اور دو مرا محمل ہیں ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں معاف کرنے والے کی عزت بردھائے گا۔

معاف کرنا الفتیار کیجیا کیکی کا حکم دیجیے اور جالوں ہے اعراض کیجیے۔

(اور الل الفل كو جائية) كه ده معاف كر دين اور در كذر كرين كياتم بير بيند نهين كرت كه الله حميس بخش د\_\_

اور جولوگ کیبرہ گناہوں اور بے حیالی کے کاموں ہے بیجے ہیں اور جب دہ غضبناک ہوں تومعاف کردیتے ہیں۔

برائی کابدلہ ای کی حتل برائی ہے ' پھرجو معاف کردے اور اصلاح کرے تواس کا جراللہ (کے زمہ کرم) پر ہے۔

اور البيتہ ہو مبر كرے اور معاف كردے تو بيقيباً ضرور يہ ہمت والوں كے كاموں ميں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیلا نے فرمایا جو قحض نری سے محروم رہا وہ خیرے محروم رہا \_ صحیح سلم ج ۲ص ۳۲۲)

حضرت عائشہ وہ الی کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاہ یکا سے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہے اور رفق اور نری کو پہند کرتا ہے۔ وہ نری کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرما تا ہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرما تا۔ (سیجے مسلم جی سی سرمی) حضرت ابو ہریرہ وہ ہی جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ یکا نے فرمایا وہ شخص بڑا پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پجھاڑ دے بڑا پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو ہیں رکھ سکے۔ (سیجے مسلم ج سم سم سے)

حضرت سلیمان بن صرد دارات بیان کرتے ہیں کہ نبی مان کے سامنے دو افتحض کڑے ' دو میں ہے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رگیں پھول گئیں رسول اللہ مان کا فرایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر وہ کلمہ یہ فتحض کمہ دے تو اس کا غصہ چلاجائے گا' وہ کلمہ یہ ہے: اعو ذباللّہ من الشیطن الرجیم۔الحدیث (صحیح مسلم جسم ۲۳۳) امام مجرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی ماڑیکا کو جو بھی تکلیف پہنچائی گئی آپ نے اس کا بھی بدلہ نہیں لیا حتی کہ اللہ کی حدود کو توڑا جائے تو پھر آپ اللہ کی وجہ سے انتقام لیتے تھے۔

(صحیح بخاری ج۲ص ۱۰۱۳ مطبوعه نور محراصح المطابع کراچی ۱۸۳۱۱ه)

امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۱۱ھ روایت کرتے ہیں : حضرت عائش ضی اللہ عندا سان کرتی ہیں کہ جب بھی رسو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ مٹھیکیا کو دو چیزوں کے در میان اختیار دیا جا تا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے' بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو' اور اگر وہ گناہ ہو تا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے نتے' رسول اللہ مٹھیکیا نے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا' الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرے۔ (صبح مسلم نے ۲ ص ۲۵۷ مطبوعہ نور مجمداصح المطابع کراچی)

نبی ماٹھایلے کے عفو و در گذر کے مختلف محال

جب کفار نے آپ کے سرپر پیخرمار کر آپ کاخون بہایا تو آپ نے دعائی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے 'یا جب کسی نے آپ کو سختی ہے آواز دی یا جس نے آپ کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن میں نشان پڑگیا اور اس نے آپ سے کہا آپ بچھے اپنے مال یا اپنے باپ کے مال سے نہیں دیتے تو آپ بنے اور اس کو مال دینے کا حکم دیا' اس میں نبی ماٹھ کیا کے صبر' حکم' حق کو قائم کرنے اور دین پر تصلب کی دلیل ہے' اور یہی آپ کا خلق حسن ہے کیونکہ اگر آپ اللہ کی حدود کو قائم نہ کرتے تو اس سے دین میں ضعف ہو تا' اور اگر آپ اپنے نفس کا انتقام لیتے تو یہ صبر اور حکم کے خلاف ہو تا آپ نے ان دونوں نہ موم طریقوں کو ترک کرکے متوسط طریقہ کو اختیار فرمایا۔

جس منافق شخص نے آپ ہے یہ کہا تھا کہ اس تقشیم ہے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا' آپ نے اس شخص کی آلیف قلب کے لیے اس کو معاف کر دیا' یا اس کی قوم کی تالیف کے لیے اس کو معاف کر دیا' اور جو شخص نبی ماٹھ پیلم کی شان میں توہین آمیز کلام کہتا ہے اس کے کفر پر مسلمانوں کا اجماع ہے' نیز نبی ماٹھ پیلم منافقین ہے اس لیے درگذر کرتے تھے کہ رلوگ آپ ہے دور نہ ہوں اور لوگ ہیہ نہ کہیں کہ آپ اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں کیونکہ منافق بہ ظاہر مسلمان تھے' ہ

۔ المجھی آپ تالیف قلب کے لیے ذی کافرے بھی درگذر کر لیتے تھے اور بھی کافر حربی ہے اس لیے درگذر فرما لیتے تھے کہ اس نے احکام اسلام کاالتزام نہیں کیا تھا۔

الله نتعالیٰ کا ارشاد ہے: 'تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور (اہم) کاموں میں ان ہے مشورہ لیں (آل عمران: ۱۵۹)

ان آیات میں اللہ تعالی نے نبی مظیمیلم کو مسلمانوں پڑ نری اور شفقت کرنے کا بہ تذریح تھم دیا ہے 'پہلے آپ کو یہ تھم دیا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں سے تفقیر ہو گئ ہے آپ ان کو معاف کر دیں پھر آپ کو یہ تھم دیا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں اور جب وہ اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرما دے اور یہ اہم قوی معاملات میں مشورہ دینے کے اہل ہو جائیں تو پھر آپ ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ کالغوی اور عرفی معنی

علامه راغب اصفهانی متونی ۵۰۲ه لکھتے ہیں:

مشاورت اور مشورہ کامعنی ہے: بعض کا بعض کی طرف رجوع کرکے ان کی رائے کو حاصل کرنا' جب عرب والے کسی جگہ ہے شہد کو نکالتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں "شرت العسل" جس امر میں مشورہ طلب کیا جائے اس کو شور کی کہتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے: "وامر هم شور 'ی بینهم" "اور ان کا کام ہاہمی مثورہ ہے ہو تا ہے۔ (المفردات ص۲۷۰ مطبوعہ المکتبة الرتضویہ ایران ۱۳۷۴)

مشورہ کے ذریعہ مختلف آراء ظاہر ہوتی ہیں'اور مشورہ طلب کرنے والا ان مختلف آراء میں غور و فکر کرتا ہے اور بیہ دیکھتا ہے کہ کس کی رائے کتاب و سنت' حکمت اور موقع اور محل کے مناسب ہے اور جب اللہ اے کسی رائے کی طرف ہدایت دے دے تو وہ اس رائے پر عمل کرنے کاعزم کرے اور اللہ پر توکل کرکے اس رائے کو نافذ کر دے۔ مشورہ کے متعلق احادیث

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلم نے فرمایا : جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔ (سنن ابوداؤدج ۲م ۲۴۳ مطبوعہ لاہور)

حافظ نورالدین المیشی متوفی ∠۰۸ھ بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک پڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلم نے فرمایا جس نے استخارہ کیاوہ نامراد نہیں ہو گا' اور جس نے مشورہ کیاوہ نادم نہیں ہو گا' اور جس نے میانہ روی کی وہ کڑگال نہیں ہو گا' اس حدیث کو امام طبرانی نے مجتم اوسط اور مجتم صغیرمیں روایت کیاہے اور اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالقدوس ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابیط نے فرمایا جو شخص کمی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے' الله تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے' اس حدیث کو امام طبرانی نے مجم اوسط میں روایت کیاہے اس کی سند میں عمرو بن الحصین العقیل متروک راوی ہے۔

(جُمَع الزوائدج ٨ ص ٩٦ مطبوعه وار الكتاب العربي °٢٠ ١٣٠٥)

رسول الله مالي يلم كو صحاب سے مشورہ لينے كا حكم كيول ديا كيا

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ مسائل اور معاملات میں امکان وی کے باوجود اجتماد کرنا جائز ہے 'اور ظن غالب پر عمل کرنا صحیح ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ الٹیلیل کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا تھم دیا ہے 'اس میں علماء کا اختمان ہے کہ نبی ماٹیلیل کو کن امور میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے 'بعض علماء نے کہا اس کا تعالی جنگی جالوں سے ہے کہ جب دشمن کا سامنا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقہ پر عمل کیا جائے 'اور اس کی تعلق جنگی جالوں سے ہے کہ جب دشمن کا سامنا ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طریقہ پر عمل کیا جائے 'اور اس کی تعلق ہو گئے تعلق بر ہوئی کی جائے 'اور ان کے مرتبہ کی بلند کی کو ظاہر کیا جائے ۔ ہرچند کہ اللہ تعالی ان کی رائے سے مستعنی ہے کہا تھا ان کی دائے ہے اس اس کے دور سے 'قادہ 'ربچ 'ابن اسحاق اور انام شافعی وغیرہ کی ہی رائے ہے کیونکہ عرب سرواروں سے جب کی اہم معاملہ میں مشورہ نہ لیا جائے تو ان پر گر اس گذر تا تھا ' اس لیے اللہ تعالی نے اپنے نی ماٹیلیلم کو یہ تھم دیا کہ اہم جنگی معاملہ میں مشورہ نہ لیا جائے تو ان پر گر اس گذر تا تھا ' دلیل نے اپنے نبی ماٹیلیلم کو یہ تھم دیا کہ اہم جنگی معاملات میں ان سے مشورہ کریں اس سے ان کی قدر افزائی اور دلی ہوگی۔ وکوئی ہوگی۔

حسن بھری اور ضحاک نے یہ بیان کیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالی نے نبی طافیظ پر وحی نازل نہیں کی ان میں آپ کو اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا محکم دیا ہے 'اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے مشورہ کی حاجت ہے بلکہ اس لیے کہ ان کو مشورہ کی تعلیم دی جائے 'ان کو مشورہ کی فضیلت کا علم ہو اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اقداء اور انباع کرے۔ امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالر حمٰن بن غنم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملتی ہو جاؤ تو میں کہ رسول اللہ ملتی ہو جاؤ تو میں کہ رسول اللہ ملتی ہو جاؤ تو میں مشاری مخالفت نہیں کروں گا۔ (مند احمد ج من ۲۲۷) اور علامہ آلوس نے امام ابن عدی اور امام جمعی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے : جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ملتی ہو ایک فرمایا ہو شکل اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے مستنفی جن لیکن اللہ اور اس کا رسول مشورہ سے مستنفی جن لیکن اللہ تعالی نے مشورہ کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ (روح المعانی : جم ص ۱۵۷)

کس فتم کے لوگوں سے مشورہ کیا جائے مشورہ اس شخص سے طلب کرنا چاہئے جو عالم دین ہو اور صاحب فنم و فراست ہو' اور جب کسی ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے اور وہ اس مسئلہ کا صحیح حل معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے اس کے باوجود اگر اس کو خطالاحق ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

علامه ابوعبدالله محربن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ه لكصة بين:

حضرت سمل بن سعد الساعدی وائد نے رسول اللہ ملائظ سے روایت کیا ہے کہ جو بندہ مشورہ لے وہ بھی بدبخت نہیں ہو آاور جو بندہ خود رائے ہو اور دو سرول کے مشوروں سے مستغنی ہو وہ بھی نیک بخت نہیں ہو آ'بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی تجربہ کار مختص ہے مشورہ لینا جاہے' کیونکہ وہ تم کو الیمی چیز بتلائے گاجس میں وہ زیادہ تر کامیاب رہا ہو گا'امام اور خلیفہ کو نصب کرنا کس قدر اہم مسئلہ تھا لیکن حضرت عمر بن الحظاب واٹھ نے اس کو ارباب حل و عقد کے باہمی مشورہ اور انفاق پر

الپھوٹ دیا' امام بخاری نے کمانبی ملٹائیلم کے بعد ائمہ مباح کاموں میں امین لوگوں اور علماء سے مشورہ کیا کرتے تھے' سفیان توری نے کمامتی اور امانت دار محفص سے مشورہ کرنا چاہئے۔ حسن بھری نے کما خدا کی فتم! جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی صحیح حل کی طرف رہنمائی کرویتا ہے۔ (الجامح لاحکام القرآن جسم سا۲۵-۲۵۰ مطبوعہ انتشارات ناصر خرواریان) اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور جب آپ (کسی کام کا) عزم کرلیں تو اللہ پر توکل کریں ہے شک اللہ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ (آل عمران : ۱۵۹)

کی کام کو کرنے کے پختہ ارادہ کو عزم کہتے ہیں۔ نیت عزم اور قصدیہ الفاظ متراوفہ ہیں اس آیت کامعنی ہے کہ جب آپ اپ استفاد سے مشورہ کرے کی کام کاعزم کرلیں تو اس مشورہ پر توکل نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے کی کام کاعزم کرلیں تو پھراس کام سے رجوع نہ کریں 'جس طرح جنگ احد ہیں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا' تو نبی مالی ہوئے کاروں کی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی جائے اور بعض نوجوان مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ شمر کے اندر رہ کر کافروں سے مدافعانہ جنگ کی جائے 'بی مالی ہوئے کہ اس رائے کو قبول کرلیا ور جمعہ کی نماز کے بعد گھر گئے اور جھیار پس کر باہر آئے' وہ نوجوان صحابہ نادم ہوئے کہ ہم نے حضور مالی ہوئے کی بات نہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد گھر گئے اور جھیار پس کر باہر آئے' وہ نوجوان صحابہ نادم ہوئے کہ ہم نے حضور مالی ہوئے کی بات نہیں مائی' انہوا یا نے آپ سے معذرت کی اور اپنی رائے سے رجوع کرلیا' نبی مالی ہوئے کہ ہم نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد کیا س کے لیے ہتھیار انارنا جائز نہیں ہے' اور یہ اس آیت پر عمل ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کے بعد اللہ پر توکل کرکے کی کام کاعزم کرلیا ہوئے وہ ہوئے نہ کریں اور اس کام کو کر ڈالیس۔

علامه محرين اثير جزري متوفى ١٣٠٠ ه لكهي بين :

نوکل کا معنی ہے ضامن ہونا' حدیث مرفوع میں ہے : جو شخص دو جڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان کا متوکل (ضامن) ہوں' یعنی جس نے اپنے منہ کو حرام کھانے اور فرج کو حرام کاری سامن) ہوا' میں اس کے لیے جنت کا متوکل (ضامن) ہوں' یعنی جس نے اپنے منہ کو حرام کھانے اور فرج کو حرام کاری سے بچایا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں' اور توکل کا معنی پناہ میں دینا بھی ہے' حدیث میں ہے ججھے پلک جھیکنے کے لیے بھی غیر کے توکل (بناہ) میں نہ دے یا غیر کے سپردنہ کر' اور توکل کا معنی اعتماد کرنا اور سپرد کرنا ہے' اور کسی معاملہ میں اللہ یر توکل کا معنی ہے ہو کہ اس معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس میں اللہ پر اعتماد کیا جائے۔

(النهايية ٥٥ ص ٢٢١ مطبوعه مؤسسه مطبوعات اريان ١١٣١١ه)

امام محمد بن محمر غزالي متوفى ١٠٧ه كلصة بين:

جب انسان پر یہ منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی فاعل نہیں ہے اور خلق ہویا رزق ہو' دینا ہویا رو کنا ہو' زندہ کرناہو' یا مارناہو' غنا ہویا فقر ہو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھروہ اپنی ضرور توں میں غیری طرف نہیں دیکھیے گا' اس کے دل میں اس کا خوف ہو گا اور اس سے امید ہوگی اسی پر بھروسہ ہو گا اور اسی پر اعتماد ہو گا کیونکہ صرف وہی مستقل فاعل ہے اور باقی چیزیں اس کے مسخر اور تابع ہیں' آسان اور زمین میں سے کوئی ذرہ خود ہر خود حرکت نہیں کر سکتا' اور جو شخص سبزہ اور فصل کی پیداوار میں بادل' بارش اور ہواؤں پر اعتماد کرتا ہے وہ فاعل حقیقی سے عافل ہے اور ایک فتم کے مشرک میں جنال ہے۔ (احیاء العلوم ج۵ ص ۱۲۱۔ ۱۲۰ مطبوعہ دار الخیر پیروت' ۱۳۳۰ھ) اور اگرتم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔

اور جو الله ير بھروسہ كرے تووہ اے كانى ہے۔

کیااللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے۔

AL PAR

المام فخرالدين محمر بن ضياء الدين رازي متوفى ٢٠١٥ ه لكھتے ہيں :

نوکل کا معنی یہ نمیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی مسائل کو مہمل چھوڑ دے ' جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں کیوفکہ اگر ایسا ہو تا نو اللہ نعالی نبی طائع کے انسان اسباب مشورہ کرنے کا حکم نہ دیتا' بلکہ نوکل یہ ہے کہ انسان اسباب فلا ہرہ کی رعایت کرے لیک اللہ نعالی کی نصرت' اس کی تائید اور اس کی تمایت پر اعتماد کرے بلکہ اللہ نعالی کی نصرت' اس کی تائید اور اس کی تمایت پر اعتماد کرے' اور اللہ نعالی نے فرمایا ہے اللہ نوکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں' اور اللہ کے مامواسے اعراض کرنے میں رغبت ولائی جائے۔ (تفیر کبیری سم ۸۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

توکل کے متعلق قرآن مجید کی آیات-

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِّ مِنِيْنَ

(tr: allal)

وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

(الطلاق: ٣)

۔ اَکیُسَ اللَّهُ بِکَافِ عَبْدَهٔ (الزمر: ٣١) توکل کے متعلق اَحادیث

ے میں محادیث امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فربایا جھی پر اسٹیں پیش کی گئیں 'ایک نبی اور بعض نبیوں کے ساتھ (دس ہے کم لوگوں کی) ایک بھاعت تھی 'اور بعض نبی ایسے شے کہ ان کے ساتھ ایک آدی بھی نہیں تھا' حق کہ بیں نے ایک بہت بری احت ہے 'اور کہا گیا کہ ہو سوچا یہ کون می جماعت ہے ؟کیا یہ میری احت ہے ؟ کہا گیا بلکہ یہ حضرت موئی ہیں اور ان کی احت ہے 'اور کہا گیا کہ آپ افتی کی طرف دیکھتے 'او ایک بھاعت نے افتی کو بھر لیا تھا' بھر جھے کہ آگیا' ادھر ادھر آسان کے کناروں ہیں دیکھتے تو ایک بھاعت تھی جس نے آسان کے کناروں کو بھر لیا تھا' کھر جھے کہا گیا کہ یہ آسیان کے کناروں ہیں دیکھتے تو ایک بھاعت تھی جس نے آسان کے کناروں کو بھر لیا تھا' بھر کہا گیا کہ یہ آسیان کے کہا آپ کہ احت ہوں گے 'بھر آپ (تجرہ میں) واشل کہا گیا کہ یہ آپ کی احت ہے اور ان بیں ہے سر ہزار جنت میں بغیر حساب کے داشل ہوں گے 'بھر آپ (تجرہ میں) واشل کا مصداق ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی اجاع کی' ہم ہیں یا بھر ہماری اولاد ہے 'جو اسلام میں کا مصداق ہم لوگ ہیں ہم لوگ ہیں براہوئے تھے' دور اس کے رسول کی اجاع کی' ہم ہیں یا بھر ہماری اولاد ہے 'جو اسلام میں پیدا ہوئی' کیونکہ ہم ہیں یا بھر ہماری اولاد ہے 'جو اسلام میں لوگ ہیں جو (زمانہ جالجیت میں بیدا ہوئے تھے' اور نہ پر ندوں سے بدشکوئی نکالئے تھے اور نہ (حصول شفا میں) واغ در نہ پر ندوں اسٹوں کو مسبات پر حرت کرکے تھے کو اللہ کے بہر کرکے تھے اور اس پر اعماد کرتے تھے اور اس نے ہما کہا ہمیں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے قربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کیا ہیں جوں؟ آپ نے نوبا اسکا کہا ہیں جموں؟ آپ نے فربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا گیا ہیں ہی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا گیا ہیں جوں؟ آپ نے فربا ؟ نی میں میں ہم ہوں؟ آپ نے فربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا گیا ہماں میں سے ہوں؟ آپ نے فربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا گیا ہیں ہم ہوں؟ آپ نے فربا ایک دو سرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا گیا ہیں۔

امام ابوعیسی محدین عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

محمد حضرت عمر بن الحطاب بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلے نے فرمایا اگر تم اللہ پر کماحقہ تؤکل کرو تو تم کو اس مگرے ا رزق دیا جائے گا جس طرح پر ندوں کو رزق دیا جا تا ہے وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرلوٹے ہیں۔ (الجامع اللحج مجتماب التو کل علی اللہ ' و سند احمد جام ۳۰٬۵۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود پڑتا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائویل نے فرمایا جس شخص کو تنگی اور فقرلاحق ہو اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اس کا فقرو فاقہ ختم نہیں ہو گا' اور جس شخص کو فقرو فاقہ لاحق ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کرے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو جلدیا ہہ دیر رزق عطا فرمائے گا۔

(الجامع الصحيح "تلب الزحد' باب: ١٨' باب ماجاء في الهم في الدنيا' شعب الايمان للبه هي ج ٢ص ١٣٠)

المام ابو بكراحر بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ه روايت كرتے بين:

حضرت عمران بن حصین بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی ہے فرمایا جو شخص اللہ عزوجل کی طرف رجوع کر تا ہے' اللہ تغالی اس کے ہرمسئلہ کا ضامن ہو تا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو تا اور جو دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے' اللہ تغالی اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان ج۲ص۲۹-۲۸ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت 'الترغیب والتربیب ج۲ص۵۳۸ 'مجمع الزوائد ج ۱۰ ۱۰ ۱۳۰۳) حافظ الهیشی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے 'اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن الا شعث ہے وہ ضعیف ہے اور امام ابن حبان نے اس کا نقات میں ذکر کیا ہے۔ لڈ کل کی صحیح لغرفہ

امام بیعتی متوفی ۱۵۸ سے نوکل کی حسب ذیل تعریفات نقل کی ہیں:

سل بن عبداللہ تستری نے کمانوکل ہیہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسا ہو جیسے عسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ ہو تا ہے وہ جس طرح جاہے اس کو اللتا ہے بلٹتا ہے۔

نہرجوری نے کہا حقیقت میں متوکل وہ شخص ہے جو مخلوق ہے تعلق نہ رکھے' وہ اپنے حال کی کسی ہے شکایت نہ کرے اور اگر اس کو کوئی شخص کچھ نہ دے تو اس کی ندمت نہ کرے کیونکہ اس کا بیتین ہے کہ دینا اور نہ دینا اللہ کی جانب

اُبویزید سے بوچھا گیا کہ بندہ متوکل کب ہو تاہے انہوں نے کماجب وہ اپنے دل کو ہر موجود اور مفقود سے منقطع کرلیتا ہے۔ عامرین عبد قیس نے کمااللہ کی کتاب میں تین آیات ایسی ہیں جو انسان کو تمام مخلو قات سے کفایت کرتی ہیں اور اس کو ان سے مستغنی کر دیتی ہیں :

(اے مخاطب!) اور اللہ اگر مجھے کوئی ضرر پنچائے تو اس کے سواکوئی اے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے لیے کمی خیر کا ارادہ کرلے تو اس کے مواکوئی اور اس کے فضل کو روکنے والا

وَإِنْ يَنْمَسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلْا هُوَّ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ \* هُوَّ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ

(يونس : ١٠٤)

الله لوگول کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی رو کئے والا

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

الْعَزِيْرُ الْحَكِكَيْمُ۞(فاطر: ٢)

منیں اور جس چیز کووہ روک لے تواس کے بعد اے کوئی چھوڑنے

والاخیں اور دی عالب ہے حکمت والا ہے۔

اور زمین پر چلنے والے ہرجاندار کارزق اللہ (کے ذمہ کرم) پر سے 'وواس کے ٹھیرنے کی جگہ اور اس کے سپردیکیے جانے کی جگہ کو ا وَمَا مِنْ دَانَةٍ فِي الْآرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا \*كُلُّ فِي كِتَابٍ مُنْ (١) همد : ٢)

هَا ﴿ وَمَا يُمْسِكُ أَفَلًا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعِدِ مُ وَهُوَ

جامتاہے اسب بھے روش کماب میں ہے۔

۔ اسمعی بیان کرتے ہیں کہ آیک اعرالی اپنے بھائی کو تھیے ت کر رہاتھا : اے بھائی تم طالب بھی ہو اور مطلوب بھی متم کو وہ طلب کرتا ہے جو فوت ہونے والا شیں ہے اور تم اس چیز کو طلب کرتے ہو جس سے تم مستعنی کردیئے گئے ہو اے بھائی! تم دیکھتے ہوکہ کئی حریص لوگ محروم رہ جاتے ہیں اور کئی بے رغبت لوگ نواز دیئے جاتے ہیں۔

(شعب الايمان ني ٢ص ١٩٣-١٠٩)

نيزامام الوبكراحد بن حسين بهي متوني ٨٥٨ه لكصة بين :

توکل کا خلاصہ میہ ہے کہ اتسان اپنا معللہ اللہ کے میرد کردے اور اس پر توکل کرے۔

توکل میہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو دہ اس راستہ پر چلیں اور اس کی مراد تک چننچ کا سبب حاصل کریں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کو مشتوں میں کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچائے گا' اور جس نے توکل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے خالی کر لیا۔ اس نے اللہ کے تھم پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ پر نہیں جانا۔

سعید بن بسیر کو آیک رات نماز میں کسی چیزنے ڈنگ مارا انہوں نے اس پر دم کیا ان سے حصین نے پوچھا آپ کودم کرنے پر کس نے برا کیجنہ کیا؟ انہوں نے کمارسول اللہ ظاہلانے فرمایا صرف نظر لگنے یا ڈنگ مارنے پر دم کیا جائے۔ حضرت عمرین الحظاب بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول طاہیلے نے فرمایا آگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تم کو پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گاجو صبح کے وقت بھوکے نگلتے ہیں اور شام کو بیبٹ بھر کرلوٹے ہیں۔

ام احمہ نے فرمایا اس حدیث میں کسب اور رزق کو طلب کرنے کی نفی نہیں ہے کیونکہ پرندے صبح ہے شام تک رزق کی طلب میں پھرتے رہتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله ولطح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ططح کیا : رزق کی طلب میں تاخیر نہ کرو کیونکہ اس وقت تک کوئی ہندہ مرنہیں سکتا جب تک اے اس کا آخری رزق نہ پہنچ جائے' اللہ سے ڈرو اور رزق حلال کو اچھی طرح ہے طلب کرولور حرام کو چھوڑ دو۔

حضرت الس بن مالک بڑتا ہو ہیاں کرتے ہیں کہ نبی ہے ہیں ایک فخص آیا اور اس نے بنتی اور فقر کی شکایت کی اور اس نے کہ اور فقر کی شکایت کی اور اس نے کہ : یا رسول اللہ ایس اپنے گھروالوں کے پاس سے آیا مول میرے پاس کوئی چیز شمیں جس کو بیس ان کے پاس کے کر جاؤں جی کہ ان میں سے بعض مرجا میں گے 'آپ نے فرمایا جاؤ دکھے کر آڈ گھر بیس کیا چیزیں ہیں؟ وہ آیک چاور اور ایک بیالہ لے آیا 'اس نے کہایا رسول اللہ! اس چاور کے بعض حصہ کو ہم بچھا لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور بعض کو ہم اوڑھ لیتے ہیں اور اس بیالہ سے بائی چتے ہیں' رسول اللہ طابی اے فرمایا ان کو مجھ سے کون آیک در ہم میں خریدے گا؟ آیک فضص نے کہا ہیں بیا

تبيبان القرآه

رسول الله إرسول الله ملايا الله ملايا ايك ورجم سے زيادہ كون دے كا؟ آيك اور محص في كما يس ان كو دو ورجموں بيل خ خريدوں كا آپ في الله ملايا ايك الله عليه ايك ورجم سے كلماڑى خريد كو اور دو مرے ورجم سے اپنے اہل كے ليے كھانا خريدو اس في اليابى كيا كيروہ في ملايا ايك ورجم سے كلماڑى خريد كا ميں جاكر كنزياں كا واور پندرہ دن سے پہلے ميرے پاس نہ آنا وہ پندرہ دن كے بعد آيا تو اس في كما ميرے پاس دس درجم بيل آپ في فرمايا پارچ ورجم سے اسپندائل كے ليے طعام خريدو اور پارچ درجم سے اسپندائل كے ليے كيڑے خريدو اس محص في كما ، يا رسول الله! آپ في جھے جس چيز كا تھم ديا تھا اس ميں الله في جھے برى بركت دى ہے "آپ في فرمايا بير (تسار اكسب اور محنت كرنا) اس سے بمترب كم تم قيامت كے دن آؤ اور تهمارے جرے پر سوائل كرنے كى دجہ سے خراشيں پڑى ہوں 'سوال كرنا صرف تين مخصوں كم في مت كے دن آؤ اور تهمارے جرے پر سوائل كرنے كى دجہ سے خراشيں پڑى ہوں 'سوال كرنا صرف تين شخصوں

(الجامع المعنى للزندى الملب البيوع والب : الماجاء في على المدير ولسن الكبرى للبيتقي عدص ١٠٥٥)

امام احمد نے فرمایا اس صدیث میں کسب اور محنت کرنے کی دلیل ہے اور جو شخص کمانے پر قادر ہو اس کو سوال کرنے سے منع فرمایا ہے' نیزنبی ملاہیم نے فرمایا جو شخص غنی اور تندرست ہو اس کے لیے صدقہ لیمنا جائز نہیں ہے۔

(سنن كبري ج ع ١٠ ابشعب الايمان ج ٢ص ٥٨- ٥٤ مطبوعه وار الكتب العلمية بيروت).

کیا اسباب کو ترک کرنا اور مال جمع کرنا تو کل کے خلاف ہے؟

امام ابو بكر إحمد بن حسين بيهي متوني ٥٨ مهره لكھتے ہيں 🖫

ذوالنون سے پوچھا گیا تو کل کیا ہے انہوں نے کہا تو گل دنیا والوں سے مستعنی ہونا اور اسباب سے منقطع ہونا ہے ' اور نهر جوری نے کہا تو کل کا اونی درجہ رہے ہے کہ انسان اختیار کو ترک کر دے۔(شعب الایمان ۲ص۵۰۔ ۴۰،مفوعہ بیروت) ہمارے نزدیک رہے دونوں تعریفیں صبحے نہیں ہیں۔

حضرت ابوہریہ وہ ہے ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے پالے حضرت بذال وہ ہے پاس گئے اس وقت ان کے پاس محجوروں کا دُھرتھا' آپ نے پوچھا اے بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہیں نے کھجوروں کو ذخیرہ کیا ہے' آپ نے فرمایا:
اے بذال کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان محجوروں کے لیے دوزخ کی آگ میں وحواس ہو!۔ اے بلال خرچ کرد اور عرش دالے سے نتگی کرنے کا خوف نہ کرد۔ (شعب الایمان ج مع ۱۸ دلا کا انہوت للیستی ج اس میں)

ہارے نزدیک اس حدیث کا محمل ہے ہے کہ اگر کسی مال کو جمع کیا جائے اور اس میں سے زکوۃ اوا نہ کی جائے تو وہ دوزخ کی آگ کادھواں بن جائے گا۔

حضرت انس بن مالک والح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی این پرندے مدید کئے گئے 'آپ نے ایک پرندہ کھالیا اور آپ کی خادمہ نے دو پرندے چھپا کر رکھ دیئے 'صبح آپ کے سامنے وہ پرندے ڈیش کئے تو رسول اللہ مالی ہے فرمایا کیا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیزر کھنے سے منع نہیں کیاتھا' اللہ تعالی ہرروز کارزق عطا فرما آ ہے۔۔

(شعب الايمان ج ١٩ص ١١٩ طبع بيروت) (سند احمد ج ١٨٩)

حافظ السيمي نے لکھا ہے كد اس حديث كے تمام راوى صحح بين سوابلال بن اميہ كے اور وہ بھى تقد ہے۔

(مجمع الزدائدج ١٩٩٠)

المجاہ ہمارے نزدیک ہے حدیث اس زمانہ پر محمول ہے جب مسلمانوں پر شکی اور عمرت کا زمانہ تھا' جب بھی دو ایسے متواتر اللہ میں اللہ علی ہو' پھر جب اللہ تعالی نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی ہے کھڑت فتوحات ہو کمیں اور مال غنیمت کی رہل بیل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی' اگر مسلمانوں کے بال جمع کرنا جائز نہ ہو تا تو مسلمانوں پر جج کیسے فرض کیا جاتا کیو مکہ جج اسی پر فرض ہے جس کے پاس زاد اور راحلہ ہو' نہ مسلمانوں پر زکوۃ فرض ہوتی' کیو مکہ زکوۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس ماڑھے سات تولہ سونایا ساڑھے باون راحلہ ہو' نہ مسلمانوں پر زکوۃ فرض ہوتی' کیو مکہ زکوۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس ماڑھے سات تولہ سونایا ساڑھے باون تولہ جاندی' یا اس کے مسادی مال تجارت ہو' یا اس کے پاس پانچ اونٹ' تمیں گائے یا چالیس بکریاں ہوں' اور ظاہر ہے کہ وہ بیا مال جمع کرنے کی سادی مال جمع کرنے کی صاحب نصاب پر واجب ہے اور مال صد قات نافلہ بھی مالدار مختص پر واجب ہوں گ' اگر اسلام میں مال جمع کرنے کی اجازت نہ ہو تو ان عبادات کی کس طرح گنجائش ہوگی!

اسباب حاصل کرنے کا تھم

الله تعالی فرماتا ہے:

اور سفرکے لیے زاد راہ لوئسویقیناً بهترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

وَنَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِالتَّقُوٰي

(البقره: ١٩٤)

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ یمن والے بغیر سفر خرچ لیے ہوئے تج کے لیے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نؤکل کرنے والے ہیں اور جب وہ مکہ میں پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تب الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سفر کے لیے زاد راہ لوسویقینا بمترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ (صبح بخاری جاص۲۰۶ مطبوعہ کراچی)

جو لوگ کسب معاش کے لیے زمین میں سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے:

اور کچھ لوگ اللہ کا فضل تلابش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔

وَاجَرُوْنَ يَضُرِبُونَ فِي الْآرُضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (المزمل: ٢٠)

نيز الله تعالى نے كب معاش كرنے كا تھم ديا ہے: فَا ذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَا نُتَشِرُ وَا فِي الْأَرْضِ

وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ (الجمعه: ١٠)

سوجب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔

المام عبد الرزاق بن همام متوفى الاهدروايت كرتے بين :

حضرت ابوب بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قریش کے ایک آدمی کو آتے دیکھا' صحابہ نے کہا یہ شخص کتنا طاقت ور ہے کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی' اس پر نبی طابیم نے فرمایا کیا وہی شخص اللہ کے راستہ میں ہے جو قتل کردیا جائے؟ پھر فرمایا جو شخص اپنے اٹل کو سوال کرنے سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے رو کئے کے لیے (رزق) حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ ہو شخص (محض) مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ ہو

تبيبان القرآن

THE POL

ں ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ج۵ص ۲۷۲–۲۷۱ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت '۹۰۰۱ه)

﴿ امام ابو بكراحمه بن حسين بيهعي متوفى ١٥٨ه وايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑ کھ سے ایک شخص نے کہا اگر لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ ان کو رزق عطا فرمائے گا' حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے بات دین میں معروف نہیں ہے' اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو معاش کے ساتھ مبتلا کیا ہے اور فرمایا ہے بچھ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے زمین میں سفر کرتے ہیں۔ (المزمل: ۴۰)

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے سعی کرنے کی مثل کمی عمل میں فضیات نہیں ہے حتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نہیں۔

سفیان نوری نے کہاجب تم عبادت کرنے کاارادہ کرو تو دیکھو گھر میں گندم ہے یا نہیں اگر گھر میں گندم ہے تو عبادت کرو' ورنہ پہلے تم گندم کو طلب کرد پھراللہ کی عبادت کرد۔

ابراہیم خواص نے کہا آداب توکل میں تین چیزیں ہیں' قافلہ کے ساتھ جاؤ تو سفر خرچ لے کر جاؤ' کشتی میں سفر کرو تو سفر خرج سے سفر کرو' اور مجلس میں بیٹھو تو توشہ وان (ناشتہ وان) لے کر بیٹھو۔ (شعب الایمان ج۲ص ۹۷-۹۱ ملحصا طبع بیروت) بیاری کے علاج کاسب دوا ہے اور نبی مظاہدام نے دوا لینے کی ہدایت دی ہے۔

الم ترزى روايت كرتے ہيں:

حضرت اسامہ بن شریک بیالہ بیان کرتے ہیں کہ اعراب نے بوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہم دوا نہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا : ہاں! اے اللہ کے بندو! علاج کرو' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے سوا ہر بیماری کی دوا بنائی ہے' یا فرمایا اس کی شفار کھی ہے ' یو چھایا رسول اللہ! وہ کون می بیاری ہے؟ فرمایا بردھایا 'امام ترندی نے فرمایا سے صدیث حسن سیجے ہے۔ (الجامع الصحيح للترمذي التاب الطب باب: ٢ ماجاء في الدواء "سنن ابوداؤدج ٢ص ١٨٥ "سنن ابن ماجهج التام الطب أباب: ١ شعب الايمان ج٢ص ٥٨)

امام حاکم نیشابوری متوفی ۴۰۵ه روایت کرتے ہیں:

ابوخزامہ اپنے والد بڑ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بتائے کہ ہم جس دوا سے علاج كرتے ہيں اور جن اورادے وم كرتے ہيں اور جس آڑے اپنے آپ كو بچاتے ہيں "كيا ان ميں ہے كوئى چيز الله كى تقدر کوبدل سنت ہے؟ رسول الله مالي الله مالي الله عرمايا بيد چيزيس بھى الله كى تقدير سے ہيں-

(المستدرك ج ۴ ص ۱۹۹ مطبوعه دارالیاز مکه مرمه)

امام ذہبی نے کہایہ حدیث صحیح ہے۔ (تلخیص المستدرک جسم ص ١٩٩) امام ابو بكراحمه بن حسين بيه في منوفي ٥٨ مه ه لكهت بين:

امام احمد نے کمایہ حدیث اس باب میں اصل ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو اسباب بیان کئے ہیں اور ان کی اجازت دی ہے ان اسباب کو استعمال کیا جائے اور یہ اعتقاد رکھے کہ مسبب اللہ تعالیٰ ہے اور ان اسباب کو استعمال کرنے کے بعد جو تفع پہنچتا ہے وہ اللہ عز و جل کی تقدیر سے ہے اور اگر وہ جاہے تو ان اسباب کے استعمال کے ا کے باوجود ان کی منفعت کو روک لے لنذا ان اسباب کے نفع پہنچانے میں اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرنا چاہئے اور تمام نتائج اس کے

سيرد كرنا چائيكير - (شعب الايمان ت rص29 مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

المام ابوعيسي محد بن عيسلي ترفدي متوفي 24 اهدروايت كرتے بين :

حضرت انس بن مالک بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کمایا رسول اللہ میں او نتنی کو ہاندھ کر تو کل کروں یا اس کو کھول کر تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو ہائدھ کر تو کل کرد۔

(الجامع؛ للمحتی ج من ۱۹۸ طبع بیروت المستدرک ج ۱۳ ص ۱۳۳۳ شعب الایمان ج ۲ ص ۸۰ مواردا نظماکن ص ۱۳۳۳) رسول الله الله الله المحقیظم سید المحقوظین میں اور آپ جنگ احد میں دو زرمیں بین کر میدان جنگ میں گئے ' فتح مکہ کے دن آپ نے اپنے سریر خود پسنا ہوا تھا اور می الحقیظ نے ایک مرض میں فصد لگوائی۔

(شعب الايمان ج ٢ص ٨٨) الجامع السحيح للنرزي ج ٣ص ٣٩٠ طبع بيروت)

ان تمام احادیث ہے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ اسباب کو مسباب پر مرتب کرنا تو کل کے خلاف شیں ہے۔ اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا بھی مطلوب ہے اور تو کل کے خلاف شیں ہے

کھانے پینے اور دیگر اشیاء کو جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے اور بعض احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ آج کی چیز کو کل کے لیے بچاکرنہ رکھو یہ اس زمانے پر محمول ہے جب مسلمانوں پر شکل تھی اور جب فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت ہوئی اور مسلمان خوشحال ہو گئے تو رسول اللہ ملکھیلا نے مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنے کی اجازت دے دی۔۔

امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں :

عابس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے پوچھا کیا رسول اللہ طہورہ نے تین ون سے زیادہ تربائی کا کوشت کھانے سے منع فرمایا ہے ' حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ مطورہ نے یہ صرف اس سال کیا تھا جس سال لوگ کا کوشت کھانے ہے ' آپ نے بہ جاہا کہ غنی فقیر کو کھلائے اور ہم اب پائے اٹھا کر دکھ دیتے ہیں اور اس کو بندرہ ون بعد کھاتے ہیں۔ (میجے بخاری جوم ۸۲۱ مطبوعہ نور محداصح المطابع کراچی ۱۳۸۱)

جعفرت جابر براطع بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالی کا عمد میں قربانی اور حدی کے محوشت کو یہ طور زاو راہ لے اس تنہ

حضرت سلمہ بن اکوع جا جین کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہیم نے فرمایا تم میں سے جو محض قرمانی کرے تین دن کے ایند اس کے گھر میں قرمانی کے گوشت میں سے بچھ باتی نہ رہے اس کے استظے سال صحابہ نے پوچھایا رسول اللہ اکیا ہی سال مجھے ہاتی نہ رہے اس کے استظے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور گوشت کو ذخیرہ کرو کیونکہ اس سال لوگوں میں بھوک بھی ہم بچھلے سال کی طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور گوشت کو ذخیرہ کرو کرو کیونکہ اس سال لوگوں میں بھوک بھی تو میں نے چاہا کہ اس سال میں تم مسلمانوں کی مدد کرو (سیح بخاری ج میں ۸۳۵ مطبوعہ نور میراضح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

میں ان میں ان میں تم مسلمانوں کی مدد کرو (سیح بخاری ج میں ۸۳۵ مطبوعہ نور میراضح المطابع کرا ہی ۱۳۸۱ھ)

میں کا گاؤ میں اند مظاہد میں اس کے باوجود آپ ہر سال ازواج مطبرات کو سووستی غلہ دیتے تھے 'ایک وست میں اس کے باوجود آپ ہر سال ازواج مطبرات کو سووستی غلہ دیتے تھے 'ایک وست

۲۲۰ کلوگرام کے پرابرہے۔

المام مسلم بن تحباح تشيري متوفى الالاه روايت كرت بين:

جعنرت عبدالله بن عمرر منی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالایام خیبر کی زمین نصف غلہ یا نصف پھلوں کے

تبيانالترك

بھوش بنائی پر دیتے تھے' اور اپنی ازداج کو ہرسال میں سودسق دیتے تھے۔ اس وسق مجوریں اور ہیں وسق جو' جب حضرت محر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نبی مظامیل کی ازداج کو افلایار دیا وہ چاہیں تو خود زمین اور پانی لے کر کھیتی ہاڑی کرائیں' یا وہ ان کو ہرسال انتے وسق غلہ دیں' بعض ازداج نے زمین اور پانی کو افلایار کیااور نبیض ازداج نے اسواق کو افلایار کیا۔ حضرت عائشہ اور صفصہ رضی اللہ عشمانے زمین اور پانی کو افلایار کیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: (اے مسلمانوا) اگر الله تمهاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تنہیں ب سماراچھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہماری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی تو کل کرنا چاہئے۔

(آل محران : ۲۲۰)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تو کل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہیں ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالی پر توکل کریں گے تو اللہ تعالی ان سے محبت کرے گا اور دین کی سرباندی میں ان کی آرزو دی کو بورا کر دے گا اس کے بعد از سرنو فرمایا آگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور آگر وہ تمہیں ہے سمارا چھو و دے تو پھر کوئ ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن تمہاری مدو فرمائی تھی آگر وہ تمہاری ای طرح مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور جس طرح جنگ احد میں اس نے تمہاری مدو فرمائی تھی آگر وہ تمہاری ای طرح متمیں ہے سمارا چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدو نہیں کرسکتا اس آیت میں اللہ نے تمہیں ہے سمارا چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدو نہیں کرسکتا اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کی ترغیب دی ہے اور اپنی نافر ان سے ڈرایا ہے۔ قرآن مجید کی اور آبات میں تھی ہی مضمون بیان فرمایا ہے تو کوئی نے اللہ میں قرنائے گا جو اس کے دین کی مدو وکی نے نگر نے کوئی نائم اللہ میں قرنائے گا جو اس کے دین کی مدو

اے ایمان والوا آگر تم اللہ کے (دین ک) مرد کرو کے تو وہ تماری عدد قرمائے گااور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

اور بے شک ہم نے آپ ہے پہلے رسول بھیج ان کے (زمانے کے مشرک) لوگوں کی طرف وہ ان کے پاس واجع والا کل کے اس کے آپ مشرک) لوگوں کی طرف وہ ان کے پاس واجع والا کل کے آئے کم آئے گرموں سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدو کرنا ہمارے زمہ (کرم پر) ہے۔

وبيعسري منحس يعسرون معسوي ويورير (الحج: ٣٠) يَا يُهُا الَّذِينَ امَنْوَا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ الْفُدَامَكُمْ (محمد: ٤)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اللَّي قَوْمِهِمْ فَجَاءً وَهُمْ بِالْبُيْنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ آجَرُمُواوَكَانَ خُقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(الروم: ۲۵)





مناسبت اور شان نزول

اس ہے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ احد بہاڑ کی پشت پر پچاس تیراندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا' وہ مال غنیمت و مکھ کر اس کو لوثنے کے لیے دوڑ پڑے- ان کو شاید ہے خیال تھا کہ اگر انہوں نے بروقت مال غنیمت ہے حصہ نہیں لیا تو شاید ان کو بعد میں حصہ نہیں ملے گا' اللہ تعالیٰ نے ان کا رو فرمایا کہ خیانت کرنا کسی نبی کی شان نہیں ہے تو جو سیدالانبیاء اور امام المرسلین کے متعلق سے گمان کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق امام ابن جریر نے کئی روایات

تبيانالقرآن

يان کي بين :

م بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا : جنگ بدر کے ون سمرخ رنگ کی ایک جاور گم ہو گئی بعض لوگوں نے کما شاید نبی مٹائیا ہے یہ جادر لی ہو گی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ خیانت کرنا نبی مٹائیا کی شان نہیں ہے۔ بہ ظاہراس قول کے قائل منافقین تھے۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ نبی ماڑی کے بعض اصحاب میں مال غنیمت تقسیم کرتے تھے اور بعض اصحاب میں نہیں کرتے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جسم ص۱۰۴مطبوعہ دارالمعرفتہ بیروت)

نبی الزاریم کے عادلانہ مزاج کے پیش نظریہ روایت صحیح نہیں ہے۔

امام رازی اور بعض دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بعض اشراف بہ چاہتے تھے کہ نبی ماٹھ پیلم مال نمنیمت میں ہے ان کو زیادہ حصہ عطاکریں اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی' ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت کے نزول کا تعلق اداء وحی کے ساتھ ہے 'کیونکہ نبی ماٹائیام قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس میں مشرکین کے دین کی ندمت تھی اور ان کے باطل خداؤں کا بطلان ظاہر کیا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایس آیات نہ پڑھا کریں توبہ آیت نازل ہوئی۔

(تفییر کبیرج ۱۲ ص ۸۴ مطبوعه دارا لفکر بیروت)

اس آیت کی آیات سابقہ کے ساتھ سیم مناسبت سے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کے احکام بیان فرمائے تھے۔ اور جماد کے احکام میں ہے ایک حکم مال غنیمت کو تقتیم کرنا ہے سواس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کی تقتیم میں خیانت نہ کی جائے۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے پر ع**زاب کی وعیر** مال عنیمت میں خیانت کرنے پر ع**زاب کی وعیر** 

امام مسلم بن تحاج تشیری متوفی ۲۷۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عمرين الحطاب بنافه بيان كرتے ہيں كه فتح خيبر كے دن صحابہ كرام آپس ميں بيٹھے ہوئے باتيں كررہے تھے كه فلال شخص شہیر ہوااور فلاں شخص شہیر ہوا' دوران گفتگو ایک شخص کاذکر ہواصحابہ کرام نے اس شخص کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شہید ہے' رسول اللہ ملائویم نے فرمایا ہرگز نہیں! میں نے اسے جنم میں دیکھاہے' کیونکہ اس نے مال غنیمت میں ہے ایک جادر چرالی تھی' پھررسول الله مالی کا حضرت عمرے فرمایا جاکرلوگوں میں اعلان کردو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے چنانچہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔

حضرت ابو ہرریہ والحجے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالی پیلم کے ساتھ خیبر فتح کرنے گئے 'اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی' وہاں ہے مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا' بلکہ مختلف قشم کا سامان' غلہ اور کپڑے وغیرہ ملے' ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے' رسول اللہ طافیظ کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی بنو ضیب کا ایک غلام تھا' جو آپ کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے نذر کیا تھا۔ جب ہم اس وادی میں اترے تو اس غلام نے رسول اللہ مٹائیزیم کا سامان کھولنا شروع کیا' اسی دوران کہیں ہے اجانک ایک تیر آ کراہے لگا'جس ہے وہ فوت ہو گیا' ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! اسے شہادت مبارک ہو' ر سول الله مالي الله مالي : ہرگز نہيں 'اس ذات كى قتم جس كے قبضہ و قدرت ميں محمد مالي يم كان ہے 'جو جادر اس نے خیبر کے مال غنیمت میں ہے لی تھی' وہ اس کے حصہ کی نہ تھی وہی چادر ایک شعلہ کی صورت میں اس کے اوپر جل رہی

ا ب این کرسب خوف زدہ ہو گئے 'ایک محض چڑے کے ایک یا دو تھے لے کر آیا اور کھنے لگا: یا رسول اللہ! میں نے جنگ خیبر کے دن ان کوپایا تھا' رسول اللہ ملڑالام نے فرمایا یہ تھے بھی آگ کے ہیں۔

(صح مسلمج اص ۱۷ مطبوعه نور حد اصح البطالع كراچي)

مال غنیمت ہے متعلق دیگر مسائل

ان دونول عدينول سے حسب ذيل مسائل معلوم ہوئے:

(1) ملل نخیمت میں سے کچھ چانا حرام ہے۔ (۲) مال نخیمت کی چوری میں قلیل اور کیڑکا کوئی فرق شیں ہے۔

(۳) ملل نخیمت میں کچھ چرانے والے کو اگر قتل کرویا جائے تو اس کو شہید شمیں کہاجائے گا۔ (۳) اس زمین پر رہبج ہوئے بھی رسول اللہ طابع ہم کود کھ رہ ہیں۔ (۵) جن لوگوں کو دوزخ میں عذاب ہو رہاہے رسول اللہ طابع ہم ان کو بھی دہ ہیں۔ (۱) نہ صرف ہی کہ آپ عذاب کی وجہ کا بھی علم ہے۔ (۱) نہ صرف ہی کہ آپ عذاب کی وجہ کا بھی علم ہے۔ (۱) مطالبہ قتم کے بغیر بھی کلام کو موکد کرنے کے لیے شم کھانا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ طابع ہم فرمایا اس علم ہے۔ (۱) مطالبہ قتم کے بغیر بھی کلام کو موکد کرنے کے لیے شم کھانا جائز ہے کیونکہ رسول اللہ طابع ہم کی جان ہے۔ (۸) مال نخیمت میں سے جو چیز چرائی جائے اس کا والیس کرنا واجب ہم اللہ انہیں جائے گا۔ (۹) مال نخیمت سے چوری کرنے والے شخص کے سامان کو جا دو اور اس کو مار دو" اس جائیا ہم سے بھر البروغیرہ نے شعیف کہا ہے اور ایام طحاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث منبوخ ہو گئے۔ یہ تاس کہ ماں وقت تھا حدیث منبوخ ہو گئے۔ یہ عمری مار وقت تھا جب عقوبات مالیہ (جرمانے) مشروع تھیں۔

اموال مسلمین میں خیانت کرنے پرعذاب کی وعید

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهم روايت كرت بي

حضرت ابو جریرہ جڑا جیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طافیام ہم میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خیات کا ذکر کیا
اور اس کا سخت گزاہ بیان کیا اور فرمایا میں تم میں ہے کسی ایک فخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی
سردن پر سوار اونٹ بزیزا رہا ہو' دہ شخص کے گایا رسول اللہ! جبری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک
میں ہوں' میں تجھ کو تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی
سردن پر سوار گھوڑا بہنا رہا ہو' دہ کئے گا : یا رسول اللہ! میری مدد فرمائے۔ میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک
سنیں ہوں' میں تجھ تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں ہے کسی ایک فخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی
سردن پر سوار بھی تبلیغ کر چکا ہوں' اور میں تم میں سے کسی ایک فخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی
سردن پر سوار انسان چڑ رہا ہو' وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ ہوں' میں تجھ
سردسوار انسان چڑ رہا ہو' وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ ہوں' میں تھے
سیاخری بالی دن میں وہ وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے' میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ ہوں' میں تھے
سیاخری بالی دن ہو' وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ ہوں' میں تھے۔
سیاخری بالی دن ہو' وہ کے گایا رسول اللہ! میری مدد فرمائے میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ میں ہوں کی گرون پر کیڑوں کی اس کی گرون پر کیاوں اور تم میں ہے کسی آیا رسول اللہ! میری مدد فرمائے میں کموں گامیں تیرے لیے کسی چڑکا مالک نہ میں ہوں گیے۔
سیاخر کی کو کو کا ہوں اور تم میں ہے کسی آیک میں کو تیامی نہ بالی کی دون پر حوالاد ہے تیل کی کردن پر موناور ہے تھی کو کیاوں اور تم میں ہے۔ کسی آیک میں کی گیاوں اور تم میں ہے۔ کسی آیک موض کو قیامت کے دن اس می گردن پر موناور ہے تو کی کی وہ کی کی کی کیون پر موناور ہے تو کی کی کیون کی دون کیا کہ کی گیاوں اور تم میں ہوں گوری کی کی کی کی کی کیون پر کیاوں کی کی کی کی کیاوں کی کی کی کی کیون پر کیاوں کیاوں کیاوں کی کی کی کیاوں کیاوں کیاوں کیاوں کیاوں کی کی کی کی کی کی کی کیاوں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیاوں کیاوں کیاوں کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

تبيان القرآن

ا رسول الله امیری مدد فرمایتی میں کموں گامیں تیرے لیے کمی چیز کامالک شمیں ہوں میں تخصے تبایغ کرچکا ہوں۔ مصر مسا

(صحی مسلم نے سم ۱۳۷۱–۱۳۷۱ مطبوعہ بیروت 'صحیح بخاری ج اص ۱۳۳۲ مطبوعہ کراچی 'سند احد مطبوعہ بیروت نے ۲ ص ۴۷۱) نی طالعظیم ابتداء " تحق فرما کیں گے اور شفاعت نہیں کریں گے اور فرما کیں گے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں لیکن بعد میں جب آپ پر رجمت کا فلبہ ہو گا اور اللہ تعالی آپ کو شفاعت کا اوّن دے دے گا اس وقت شفاعت فرما کیں گے 'اس حدیث میں طعام کے علاوہ ہر چیز کی خیانت کا ذکر ہے ' ونیا میں خیائت کرنے والے کو حاکم تعزیر اسسزا دے گا' اور اس کے اس مامان کو جلایا نہیں جائے گا جس میں اس نے خیانت کا مال رکھا تھا' حسن ' مکول اور اوزا گی کے زدیک ان کا پلان جلادیا جائے گا ان کی دلیل میہ حدیث ہے : اہم احمد روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیام نے فرمایا جس محص کے سامان میں تم خیانت کا مال یاؤ اس کے سامان کو جلا دو 'اور میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو ضرب نگاؤ (مارو) (سنداسمہ ج اص ۲۲)

جمہور نے اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ سالم سے اس حدیث کی روایت میں صالح بن محد منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے ' نیز نبی مظاملاً کے سامنے جن لوگوں نے خیانت کا اقرار کیا آپ نے ان کاسامان نہیں جلایا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهم روايت كرتے بين:

حضرت ابو حمید ساعدی و گھ بیان گرتے ہیں کہ رسول الله طاہ کا اس کے کہا یہ محض کو صد قات وصول کرنے کا عال بنایا اس کا نام ابن اللبنیہ تھا جب وہ صد قات وصول کرکے آیا تو اس نے کہا یہ تہارا مال ہے اور بیر میرا مال ہے بجھے ہدیہ کیا گیا ہے ' رسول الله طابع نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی جدو شاء کی اس کے بعد فرمایا : جن عاملوں کو جس بھیجنا ہوں ان کو کیا ہو کہا ہو کیا ہو کہا ہو گیا ہی تہارے لیے ہے اور یہ جھے ہدیہ کیا گیا ہے ' یہ مخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں جا کہ کیوں نہیں بیٹھ کیا ۔ پھر ہم ویکھتے کہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں مجمد میں جا کہ کیوں نہیں بیٹھ گیا ۔ پھر ہم ویکھتے کہ اس کو ہدیہ کیا جاتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں مجمد (اللہ کا اس کے گئر اربی ہوگئی چیز لے گا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تھ وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی' اونٹ بزیرا رہا ہو گا' یا گائے ڈوکرا رہی ہوگی' یا کمری ممیا رہی ہوگی' پھر آپ نے آپ کی بطوں کی سفیدی ویکھی' پھردو مرتبہ فرمایا : اے اللہ اکیا ہیں ہے تبلیغ کر دی جا جے آپ کی بطوں کی سفیدی ویکھی' پھردو مرتبہ فرمایا : اے اللہ اکیا ہیں ہے تبلیغ کر دی ہو جی مسلم جس سے اس میں میں میں میں بیروت)

حکومت کے عمال جو چیزی ہریہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کی بھی خیانت اس لیے ہے کہ انسول نے اللہ کے دیئے ہوئے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی خیانت اس لیے ہے کہ انسول نے ذاتی تصرف میں نے لیا۔

نيزالام مسكم روايين كرتے ہيں :

عدی بن عمیرہ کندی بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیقائے نے فرمایا : ہم نے تم ہیں ہے جس شخص کو کسی منصب کاعامل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس ہے بھی چھوٹی کوئی چیز ہم ہے چھپالی تو یہ خیانت ہے جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا' الصار میں ہے ایک سیاہ فام مختص کھڑا ہوا اور کہنے لگا' یا رسول اللہ! اپنے دیے ہوئے منصب کو جھے ہے دواپس لے لیجئ' آپ نے یو چھا : کیا ہوا؟ اس نے کما میں نے آپ کو اس اس طرح فرمائے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایل

ببيان القرآن

نظی اب بھی یمی کتا ہوں ہم نے تم میں سے جس محض کو کسی عمدہ کاعالی بنایا 'اس کو جا ہیے کہ وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو ا کے آئے' پھراس کوجو دے دیا جائے وہ لے لے اور جس ہے منع کیا جائے اس سے باز رہے۔

(سیح مسلم ج ۱۳۷۵ مطبوعه بیروت)

ہمارے ملک میں جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ دفاتر ہے سٹیشنری کا سامان گھرلے آتے ہیں' جو لوگ رملوے ورکشاپ میں کام کرتے ہیں' ان کی واقی ضروریات کی تمام چیزیں ورکشاپ سے بنتی ہیں' حتی کہ بعض دینی مداری کے نا ممین مدرسہ کے تمام اموال کو بے وحرث اسینے ذاتی تصرف میں لاتے میں 'یہ تمام امور طیانت ہیں اللہ تعالی ان خیانوں ے ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور ان لوگول کو توبد کی توقق وے 'ان کو ہدایت دے اور معاف فرمائے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: توکیا جس محض نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس محض کی مثل ہو گاجو اللہ کے غضب کے ساتھ لونا او اس کا ٹھکانا دوزخ ہے لور وہ کیسا برا ٹھکانا ہے۔ ( آل عمران : ۲۱۲)

نیکو کاروں کا پد کاروں کی مثل نہ ہونا

اس آیت کی حسب دیل تنسیری کی گئی ہیں:

() جس نے خیانت کو ترک کرنے میں اللہ کی رضا کی پیروی کی کیاوہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو خیانت کا ارتکاب کرکے الللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا۔

۔ (۲) جو مخص اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی اطاعت کرکے اس کی رضا کی پیروی کی کمیاوہ اس مخص کی مثل ہو سکتا ہے جو *کفراور معصیت کرکے اللہ کے فضب کے ساتھ* لوٹا۔

(۳) جن ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ نیک کام کرکے اللہ کی رضاحاصل کی کیاوہ ان منافقوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو | اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔

(۴) جنگ اعد میں جن مسلمانوں نے رسول اللہ ملٹائیلم کی دعوت پر لبنیک کمہ کرمیدان جنگ میں بہنچ کراللہ کی رضاحاصل کی کیاوہ ان مسلمانوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں نہ پینچ کر اللہ کے غضب کو دعوت دی-یہ تمام دجوہ صحیح ہیں لیکن بمتر ہیہ ہے کہ اس آبت کو اپنے عموم پر رہنے دیا جائے' قرآن مجید بیں اس مضمون کی اور

بھی آیات ہیں:

كَالْفُجَّارِ۔

توکیا جومومن ہووہ فائق کی طرح ہو سکتاہے؟

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا

أم نَجْعَلِ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ

کیا ہم ایمان لانے والول اور نیک کام کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والول کی مثل کردیں مے یا ہم متعین کو بد کارول کی مثل کردیں گئے۔

(ص : ۲۸)

كه بهم انسيس ابمان لانے والوں اور نبيك عمل كرنے والوں كى مثل کر دس مے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ وہ کیما برا

کیا جن لوگوں نے گناہوں کاار تکاب کیاہے ان کانیہ مجان ہے۔

أَمْ حَسِبُ الَّذِيْنَ اجْتَرَكُوا السَّيْئَاتِ أَنَّ التُحْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَآءٌ بِحْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَآءَمَا يَحْكُمُونَ ٥

كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ

(الحاثيه: ۱۶) فيملد كرري بي-

بر رمین ⊖ کیاجم فرمانبرداروں کو بحرموں کی مثل کر دیں ہے؟ تنہیں کیا ۳۷) ہوگیاتم کیمانیصلہ کر رہے ہو؟

اَفُنَجُعُلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (القلم: ٣٥٠٣٠)

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ اللہ کے نزدیک متعدد ورجول والے ہیں' اور اللہ ان کے کاموں کو خوب و کیھنے والا ہے ۔ ثواب اور عذاب کے مختلف درجات

اس آیت کا متی ہے جن لوگوں نے خیات کو ترک کیا وہ سب آیک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ نیت اور اخلاص کے اعتبار ہے ان کے مختلف درجات ہیں یا اس کا معن ہے ایمان لانے والے اور اعمال صالح کرتے والے سب آیک درجہ کے شہر ہیں بلکہ نیت اخلاص اور اعمال کی کی اور بیشی کے اعتبار ہے ان کے مختلف مدارج اور درجات ہیں اور اجم و ثواب کے لحاظ سے جنت کے بہت درجات ہیں 'اس طرح جن لوگوں نے خیات کی یا جنوں نے کفر کیا اور معصیت کی ان سب کا دونے ہیں آیک درجہ نسیں ہے بلکہ ان کے کفر کی کیفیت اور گناہوں کی کی اور بیشی کے لحاظ سے دونرخ میں بہت درجات ورجات بین 'جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا منافقین دونرخ کے سب سے آخری طبقہ میں ہوں گے 'اسی طرح آپ نے ابوطالب کے متعلق فرمایا وہ جنم کی خوب میں تھا میں نے اس کو محیج کر تھوڑی میں آگ میں کردیا 'اس کے بعد فرمایا اور اللہ ان کے کامول کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کے بعد فرمایا اور اللہ ان کا کامول کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کے مقال کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کے مقال کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کو اس کے عمل کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کو اس کے عمل کو خوب جانے والا ہے تو کا سے کو کلہ کو کو جانے کو لا ہے کو کامول کو خوب جانے والا ہے تو کا اس کو اس کے عمل کے اعتبار سے یوری یوری برادے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادے: بے شک الله نے مومنوں پر اصان فردایا جب ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہو ان پر الله کی آیات کی تلاوت کر آئے اور ان کے باطن کوصاف کر آئے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ' ب شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گرائی میں ہے۔ (آل عمران: ۱۲۳)

احسان جنگا کرجزا کاطالب ہونا ہے معنی "غدموم ہے" اللہ تعلق نے بغیر طلب جزاء کے مومنوں پر اپنے انعام اور احسان کاڈکر فرمایا ہے۔

آیات سابقہ ہے مناسبت

آیات سابقہ سے اس آیت کے ارتباط کی حسب زیل وجوہ بیان کی عی بیں:

(۱) اس سے پہلی آبت میں اللہ تعالیٰ نے اجہانی طور پر لوگوں کے دو گروہ بیان فرمائے ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل شروع کی پہلے موجین اور دو سرے وہ جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل شروع کی پہلے موجین کا ذکر فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ان ہی ہیں سے آیک عظیم رسول بھیج کر ان پر احسان فرمایا جو ان پر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ان ہی ہیں سے آیک عظیم رسول بھیج کر ان پر احسان فرمایا جو ان پر اللہ کی آبات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو کفرلور شرک کی مجاسمت سے پاک کرتا ہے اور ان کو کفرلور شرک کی مجاسمت سے پاک کرتا ہے اور ان کو اعظیم دیا ہے۔ اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔

(۱) بعض منافقین نے جنگ بدر کے ون آیک جادر کے متعلق میہ کما تھا کہ شاید نبی مافقارے یہ جادری ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اور نبی مالیجا کی براءت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور خیانت کرنا کسی نبی کی شان تنمیں ہے۔ (اُل عران پر ۱۲۱) اللہ تعالیٰ نے نبی مالیجا کی اس برات اور نزاہت کو مؤکد کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ عظیم رسول ان کے

ثبيانالترآد

رمیں پیدا ہوئے اور ان کے سامنے نشوونمایائی اور پوری زندگی میں اس نبی سے صدق 'امانت 'اللہ کی طرف بلانے اور دنیا ے بے رغبتی کرنے کے سوا ان سے مچھ طاہر جمیں ہوا' تو ایسے صادق' امین اور زاہد کی طرف خیانت کی نسبت کرنا کس

(٣) پھر اللہ تعالی نے صرف آپ کی براء ت اور نزاہت پر اکتفا نمیں کی بلکہ فرمایا اس عظیم رسول کا وجود تو تنهمارے لیے بہت بری نعمت ہے " کیونکہ وہ تم کو بے دی اور عمراہی سے پاک کرتے ہیں اور تم کوعلوم و معارف سے نوازتے ہیں "امام احمد

روایت کرتے ہیں:

حضرت جعفرین ابی طالب وظرنے نجاتی ہے کہا: اے امیرا ہم لوگ جال تھے' بنوں کی عبادت کرتے تھے' مردار کھاتے تھے" بے حیائی کے کام کرتے تھے" رہنے لوڑتے تھے" ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے" ہم بیں سے قوی مختص صعیف کا حق کھا جاتا تھا' حق کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجاجن کے نسب کو' ان کے صدق کو' ان کی المانت واری کو اور ان کی پاک وامنی کو ہم اچھی طرح جانے تھے انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ واحد لاشریک کی عبادت کریں 'اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو ترک کردیں 'انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں" امانت اوا کریں " رشتے جو زیں "ہمسابوں ہے اچھاسلوک کریں " حرام کاموں اور خوں ریزی کو چھو ڑ ریں 'انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں' جھوٹ بولنے' پیٹیم کا مال کھانے اور پاک وامن عورت پر تہمت لگانے سے منع كيا- انهول نے جميں تھم وياكہ ہم صرف الله كى عبادت كريں مماز پڑھيں " ذكوة اواكريں فور روزے ركھيں-

الحديث (منداحدج اص٢٠٢)

سوجس نی لے الی انقلاب افروز تعلیم دی ہو اس کی طرف خیانت کی نسبت کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ (٣) تم نوگ كوشد كمنامي ميں يزے موئے تھے تهمارے شريس سے عظيم رسول پيدا ہوئے جب الله تعالى نے ان ير أيك بے نظیراور لافانی کتاب نازل کی اور ان کوبہ کثرت معجزات عطا کئے 'تمام انبیاء کا ان کو قائد بنایا تو ان کی وجہ سے اور ان کے وین پر عمل کرنے کی وجہ سے حمیس تمام ونیا میں شہرت اور عزت ملی تو ان پر کسی قتم کاطعن کرنا کس قدر عدل اور الصاف

(۵) الله تعالیٰ نے اس سے پہلی آینوں میں مسلمانوں کو بی ماہیلم کے ساتھ جماد کرنے کی تلقین کی تھی اس آیت میں سے بنایا ہے کہ اس عظیم رسول کی بعثت تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے سوئتم پر لازم ہے کہ تم اپنی تمام تر قونوں ہے ان کے ساتھ ٹل کرجماد کو۔

نبیوں اور رسولوں کی بعثت کاعام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہوتا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمہ الکایلم کی بعثت کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا ہے 'جس طرح آپ کی بعثت مومنوں پر احسان ہے اسی طرح عموما" بہوں اور رسولوں کی بعثت بھی عام انسانوں اور مومنوں پر احسان ہے ' اللہ تعالیٰ نے عموما" انبیاء علیهم السلام کی بعثت کے متعلق اس تنہت میں ارشاد فرایا ہے:

(ام نے) بشارت دینے والے اور ڈرائے والے رسول ( علي ) آ كه رسولول ( ك آف) كے بعد لوگول كے ليے اللہ ك رُّ سُه لَا مُبَشِّرِينَ وَمُنْفِرِينَ لِلْأَلَا يَكُوْنَ لِللَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُنَّجُةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ (النساء: ١١٥)

NYW

خلاف کمی عذر کی گنجائش نہ رہے۔

رسولوں کی بعثت سے لوگوں کو متعدد طریقوں سے رشد وہدایت حاصل ہوتی ہے:

(۱) انسانوں کی عقل اللہ نغالی کی ذات کی معرفت کے لیے ناقص اور نارسا ہے اور شیطان قدم قدم پر لوگوں کے دلوں میں اللہ نغالی کے خلاف شکوک و شبہات ڈالٹا ہے' اللہ کا نبی انسانوں کو اللہ کی معرفت کراتا ہے اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر تا

(۲) ہرچند کہ بعض انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ ازخود یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نعالیٰ کن کاموں سے راضی ہو تا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہو تا ہے 'نبی ان کو عبادات اور معاملات کے لیے ایسے طریقے بتا تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تا ہے اور ان کاموں سے منع فرما تا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تا ہے۔

(۳) انسان اپنی فطرت بین ست اور عافل ہے 'اے عبادات اور معاملات کے طریقے معلوم بھی ہو جائیں پھر بھی وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے بے عملی اور بدعملی کاشکار ہو جاتا ہے نبی آکر انہیں نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور برائی پر اللہ کی گرفت سے ڈراتا ہے۔

(٣) جس طرح آنکھ میں اللہ تعالی نے چیزوں کو دیکھنے کا نور رکھا ہے لیکن جب تک آفاب یا چراغ کا نور اس نور کے معاون نہ ہو نو اشیاء کو دیکھنے کے لیے یہ نور ناکافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے عقل میں اپنی معرفت کا نور رکھا ہے لیکن جب تک نور نبوت اس کے معاون نہ ہویہ نور ناکام اور ناتمام ہے۔

(۵) نبی اللہ کے احکام پر عمل کرکے وکھا تاہے اور عملی نمونہ پیش کرتاہے۔

(۱) انسان اس وفت ہے جھے کہ گناہ کرتا ہے جب وہ حرص 'شموت یا غضب سے بے قابو ہو جائے' نبی اپنی تعلیم سے دلول میں ایسا خوف خدا پیدا کرتا ہے کہ انسان ایسی حالت میں سنبھل جاتا ہے خدا کو یاد کرتا ہے اور معصیت سے باز آ جاتا سے۔

(2) سخت مشکلات مصائب اور بیاریوں میں نبی پابندی ہے اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتا ہے تا کہ سخت مشکلات اور مصائب کسی شخص کے لیے عبادت نہ کرنے کاعذر نہ بن سکیس۔ سید نا محد ملاڑاتیا کی نبوت پر دلا کل اور مومنین پر وجوہ احسان سید نا محد ملاڑاتیا کی نبوت پر دلا کل اور مومنین پر وجوہ احسان

سیدنا محمد ملی این نبوت پر حسب ویل دلا کل ہیں اور یمی دلا کل مومنوں پر وجوہ احسان ہیں۔

(۱) سیرنا محمر ملٹھیئے مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے وہیں نشوہ نما پائی اور چالیس سال تک اہل مکہ دیکھتے رہے کہ آپ نے ہیں ہیں اور ان میں بیٹھ گیا۔ آپ حرص و طبع مجھوٹ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھیائے تھے۔ پھر جب آپ نے چالیں اور برائی کے کاموں سے بھیائے تھے۔ پھر جب آپ نے چالیس سال بعد اللہ کے کاموں ہونے کا وعویٰ کیا تو یہ یقین کیا جاسکتا تھا کہ جس محص نے آج تک بندوں کے متعلق کوئی مسل بعد اللہ کے نبیا ور رسول ہونے کا وعویٰ کیا تو یہ یقین کیا جاسکتا تھا کہ جس محص نے آج تک بندوں کے متعلق کوئی جھوٹ نہیں بولا وہ یکا یک خدا ہر کہے جھوٹ باندھے گا!

(۲) اہل مکہ کو علم تھاکہ آپ نے کسی استاذ کے آگے بھی زانوئے تلمذیۃ نہیں کیا 'کسی کا درس سنانہ کسی کتاب کو پڑھا'نہ کسی سے علم کا تکرار کیا' پھرچالیس سال اس طرح گزارنے کے بعد آپ یکا یک غار حراسے نکلے اور ایسا فصیح و بلیغ کلام پڑھا۔

تبيبان القرآن

ں کی تظیر لانے سے آج تک تمام ونیا عاجز ہے ' پھر اس کلام میں گذشتہ اقوام کی ناریخ اور ان کے واقعات نہے جن کو پہلے آپ نے کسی ہے سنانہ تھااور جن کی اہل کتاب نے تصدیق کردی اور اس کانم میں مستقبل کے متعلق پیش کوئیال تنفیس یے اپنے وفت میں حرف بد حرف بوری ہو تعیل تو عقل سلیم کے لیے اس کو بادر کرنے میں کوئی الل نہ رہا کہ بیر سمی انسان کا شیس اللہ کا کام ہے اور اس کلام کو اللہ نے آپ پر نازل کیا اور آپ اس کے برگزیدہ نی اور رسول ہیں۔ (۳) تخالفین نے آپ کو دعوی نبوت سنے دستبردار ہونے کے لیے بری بھاری الی پیش سخس کیس عرب کی حسین عور تول کو نکاح کے لیے پیش کیا کیکن آپ تو حید کا پیغام سنانے ہے دستبردار نسیں ہوئے 'پھر آپ کو ازیتیں پہنچائی حمیمن' آپ کے اصحاب کو تنگ کیا گیا ہ آپ کا ساجی بائیکاٹ کردیا گیا (ے نبوت میں) مخالفین نے مل کرمیہ معلدہ کیا کہ کوئی شخص خاندان بنوہاشم سے تعلق رکھے گانہ ان سے خریدو فروشت کرے گانہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گاجتی کہ وہ سیدنا محمد مناویم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کرویں اس کے متیجہ میں آپ تین سال تک شعب ابوطالب میں محصور رہے جب ان مصائب اور مشققول کے باوجود آپ اللہ کی توحید بیان کرنے سے وست کش نہیں ہوئے توسب نے ال کر آپ کو تمل کرنے کا منصوبہ بنایا حتی کہ آپ کو جرت کرے ابناوطن چھوڑنا پڑا آپ نے سب بچھے چھوڑا اکیکن پیغام حل سانا نہیں چھوڑا' جو محض اپنے موقف میں صادق نہ ہو وہ مجھی اپنے موقف کی خاطر انتے مصائب اور اذبیتی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوجس مخض کے سامنے نبی ملاکھا کی یہ سیرت ہو اس کو آپ کی صدافت میں تہمی آبال نہیں ہو سکتا۔ (٣) سيدنا محر طاليكام في جو كتاب بيش كى اس مين الله كے وجود اس كے خالق كائنات مونے اور واحد لاشريك مونے كا بیان ہے اور شرک سے ترب ہے اس میں نیک عمل کرنے اور برے عمل نہ کرنے کی تلقین اور ترغیب ہے اور ان کے منكروں پر عذاب نازل ہونے كابيان ہے۔ غرض اس كتاب ميں نيكي اور سچائي كے سوا يجھ نميں توجس شخص نے يہ كتاب پیش کی اور اس کے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ کیاوہ خود نیک اور سیا کیوں نہیں ہو گاا (۵) نی المیام نے بے شار معزات بیش کیے جاند کو دو کلڑے کرکے دکھایا سورج کو پلٹلا ورخت آپ کے اشارہ بر چل کر آتے اور پھروالیں اپنی میکہ چلے جاتے ور ختوں 'پھروں' اور مختلف جانوروں نے آپ کا کلمہ بڑھا کھانے پہنے کی چیزوں کی کم مقدار آپ کی برکت سے بہت زیادہ ہو جاتی تھی " آپ نے علوم و معارف کے دریا بمائے عیب کی خرس بیان کیس " آپ جاہتے تو آپ خدائی کا وعوی کر دیتے اور میہ دنیا جو چند کملات کی وجہ سے حضرت عیسی اور حضرت عزر کو خدامان چکی ہے جس نے فرعون کو بغیر کسی کمال کے خدا مان لیا تھا جو لوگ بلاوجہ اور بے سبب عناصر اور بھروں کی پرستش کرتے رہے ان ہے کچھ بعید نہ تھا بلکہ زیادہ توقع تھی کہ وہ ان کمانات کو و بکھ کر آپ کی خدائی کے وعویٰ پر بقینا ایمان لے آئے 'کیکن آپ نے کہا میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں 'جس طرح تم خدا نہیں ہو میں بھی خدا نہیں ہوں 'مجھ پر صرف اس کی وہی آتی ہے ' یہ کلام جس کی فصاحت و بلاغت مخیب کی خبروں اور عالم گیرہدا ہوں کے اعتبار سے میں نے اس کی تظیرلانے کا چیلیج کیا ہے۔ یہ میری قابلیت اور کاوش کا نتیجہ شیں ہے لفظ بہ لفظ الله کا کلام ہے اور یہ جوبہ کشرت معجزات میں نے دکھائے ہیں یہ میری قدرت كاثمره تبين بين بيراي خدائ واحذى قدرت سے ظهور مين آئے بين ميں جو اولين اور آخرين كى خرين ماكان وما یکون اورغیب کی باتیں بتا تا ہوں ہے میرا ذاتی علم شمیں ہے ' یہ سب مجھ میں اللہ کے دیئے ہوئے علم اور اس کی وحی ے بنا ما ہوں میراعلم اور میری قدرت میراکوئی وصف اور کوئی کمٹل بھی ذاتی نہیں ہے میں خود اور میرے تمام اور

ثب اللہ کے عطا کردہ ہیں' آپ سے کما گیا کہ فلاں علاقہ کے لوگ اپنے باد شاہ کو تجدہ کرتے ہیں تو آپ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کو تجدہ کیا جائے ' آپ نے فرمایا اگر مخلوق کے لیے تجدہ روا ہو تا تو میں بیوی کو تھم دیتا کہ اپنے شوہر کو تجدہ ے ' ہماری تعظیم صرف سلام کرنے میں ہے' آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور راتوں کو اتناطویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے ون میں سو مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے آپ کی صدافت کی سب سے بردی ولیل ہے ہے کہ آپ نے اتنے عظیم کمالات پیش کیے اور برملایہ اعلان کیا کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے 'جھوٹا انسان تو بڑا بننے کے لیے دو سروں کے ایسے کمالات بھی اپنی طرف منوب کر لیتا ہے جن کے اصل ماغذ کابہ آسانی پتا جل جاتا ہے' اگر بالفرض آپ یہ کمہ دیتے کہ یہ سب میرے ذاتی کمالات ہیں تو کسی انسان کے پاس ان کمالات کے اصل ماخذ تک پہنچنے کا کوئی ذربعیہ نہیں تھا' آپ کی صدافت اور راست بازی پر اس سے بڑھ کر کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہوگی! صرف یمی نہیں آپ نے ان کمالات میں ہے کئی کمال کا اعز از نمیں لیا' بلکہ آپ نے ہیشہ اس ہے اجتناب کیا کہ ان کمالات کی وجہ ہے آپ کی غیر معمولی تعظیم اور تکریم کی جائے' لوگوں نے آپ کو تجدہ کرنا چاہا تو آپ نے اس سے منع فرمایا' اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا اعلان قطعی کر دیا پھر بھی راتوں کو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا' اور استفسار پر بھی فرماتے کیا میں اللہ کاشکر گزار بندہ نہ بنوں! غرض ان تمام کمالات کے باوجود آپ نے بجز و انکسار اور اظهار عبدیت کو اپناشعار بنایا 'ایک مرتبہ مال غنیمت میں بہت سے غلام' باندیاں اور بہت ساز و سلمان ملا' آپ نے اس سے بہت مسلمانوں کو دیا اگر کسی کو نہیں دیا تو اپنی صاجزادی حضرت سید ننا فاطمه زبرا رضی الله عنها کو' فرمایا تم عشاء کی نماز کے بعد ۱۳۳ مرتبه سبحان الله' ۱۳۳ مرتبه الحمدالله اور ۳۴ مرتبه الله اكبر پڑھ لينا' يه تنهيس ايك باندى كى ضرورت سے كفايت كرے گا' جو شخص جھوٹا ہو وہ اپنے كمالات سے اپنی ذات كے ليے نفع حاصل كرتا ہے يا اپنی اولاد كے ليے ' آپ نے اپ كمالات سے اپ ليے كوئى بردائى چاہی' نہ نفع اور آرام چاہا' نہ اپنی اولاد کے لیے کوئی منفعت طلب کی بلکہ جو نفع ملاوہ عام مسلمانوں کو پہنچایا اور جو بردائی اور كبريائي تقى اس كى نسبت الله كى طرف كى كوگوں كو بھى الله كى عبادت كى طرف بلايا اور خود بھى دن رات اس كى عبادت میں لگے رہے تو ہم ان کو سچا کیوں نہ مانیں' ان کی تصدیق کیوں نہ کریں اور ان پر ایمان کیوں نہ لائیں! (٢) نبی مانگایلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کا دین بدترین دین تھا' وہ بنوں کی عبادت کرتے تھے' ان کے اخلاق بھی بہت خراب تھے' وہ قبل و غارت گری' لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتے تھے' مردار کھاتے تھے' رشتوں کو توڑتے تھے' شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے 'لڑکیوں کو زندہ در گور کردیتے تھے' اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد ملائید کو ان میں مبعوث کیا' تووہ ذات کی پسماندگی ہے نکل کرعزت کی بلندیوں پر فائز ہو گئے 'حتی کہ وہ علم و ہنر' زحدو تقویٰ اور فہم و فراست اور شجاعت اور بہادری کے لحاظ ے دنیا کی سب سے افضل اور برتر قوم شار کیے جانے لگے اور چونکہ سیدنا محمد مظامیط ان کے شرمیں پیدا ہوئے اور وہیں یروان چڑھے تو دو سروں کی بہ نسبت ان کو آپ سے استفادہ کا زیادہ موقع ملا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ (2) ہر قوم اپنے بطل جلیل اور رجل عظیم پر فخر کرتی ہے ' حضرت ابراهیم علیہ السلام پریمود و نصاریٰ اور عرب سب فخر کرتے تھے' سوان پر فخر کرنا سب میں مشترک تھا' اور یہود صرف حضرت مویٰ پر فخر کرتے تھے اور نصاری صرف حضرت یلی پر فخر کرتے تھے' عرب والوں کے لیے کوئی الیمی شخصیت نہ تھی جس پر وہ انفرادی طور پر فخر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان میس

کے سیدنا تھے مٹائیؤام کو مبعوث کیا اور اب عرب بجاطور پر یہ فخر کرتے ہیں کہ انبیاء و رسل کے سردار دوعالم کے مختار ان کے م شہرمیں پیدا ہوئے اور بہیں انہوں نے اعلان نبوت کیا۔

(٩) اس آیت میں مومنین سے مرادوہ مومن ہیں جو اس وقت سیدنا محمد الجائیل پر ایمان لائے تھے 'اور فرایا ہے ''جب ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔'' اس سے مراد ان امور میں مماثلت ہے جو آپ کے قرب اور آپ سے اکتساب فیض کا سبب ہوں 'اور اس سے مراد نسب 'لغت اور وطن ہے ' جب آپ ان کے نسب اور ان کی قوم سے مبعوث ہوئے تو لوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کی طرف ماکل ہوئے اور آپ کے قرب سے تو حش اور اجنبیت کا شکار نہیں ہوئے 'اور جب آپ ان کی لغت اور ان کی زبان میں کلام کرتے تھے تو آپ کا خطاب اور آپ کا کلام سمجھنا ان کے لیے آسان ہوا نیز ہم زبان ہونا بھی قرب کا ذریعہ ہوتا ہے 'اور جب آپ ان کے وطن میں رہنے والے تھے اور آپ نے ان کے سامنے نشوہ نمایائی اور آپ کی تمام زندگی ان کے سامنے تھی 'انہوں نے آپ کی سےائی ' اپ موقف پر استقامت اور آپ کے مجزات دیکھے تو ان کے لیے آپ پر ایمان لانا بہت آسان ہو گیا۔

(۱۰) علامہ آلوی حنقی متوفی ۱۲۵۲ ہے لکھا ہے کہ آپ ان کے نسب سے مبعوث کئے گئے یا ان کی جنس سے قوم عرب سے مبعوث کئے گئے یا بنو آدم سے مبعوث کئے گئے فرشتوں اور جنات ہیں سے مبعوث نہیں کئے گئے 'اور یہ مومنوں پر اس وجہ سے اسمان ہے کہ اگر آپ کمی اور جنس سے مبعوث کیے جاتے تو ایک جنس دو سری مختلف جنس سے متو حش اور نتنظر ہوتی ہوتی ہو اور اس سے مانوس نہیں ہوتی اور جب اللہ تعالی نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مانوس ہوتی اور جب اللہ تعالی نے آپ کو مومنوں کی جنس سے مبعوث کیا تو وہ آپ سے مانوس ہوتی اور آپ سے فیض حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوگیا اور آپ کی زبان وہ سمجھتے تھے' اور آپ کی سیرت پر مطلع تھے اور یہ آپ کی تصدیق کا ذریعہ بنا' اس آیت میں آپ کی بعثت کو مومنین کے لیے اسمان فرمایا ہے حالا نکہ آپ کی رحمت سے استفادہ صرف احسان فرمایا ہے حالا نکہ آپ تمام جمانوں کے لیے رحمت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی رحمت سے استفادہ صرف مومنین نی کرتے ہیں' جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے متنقین کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے یہ تمام مومنین نی کرتے ہیں' جس طرح قرآن مجید کو فرمایا ہے متنقین کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے یہ تمام وگوں کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے یہ تمام وگوں کے لیے ہدایت ہے جب کہ دو سری آیت میں فرمایا ہے یہ تمام وگوں کے لیے ہدایت سے صرف منتقین تی استفادہ کرتے ہیں۔

(روح المعانى: جسم ١١١١-١١١)

HOW

الليدنا محمد الأيام نوع انسان اور بشرے مبحوث كيے گئے

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى غيشابورى متوفى ١٨٨ه و لكھتے ہيں :

"من انفسهم" کا معنی ہے ان کے نسب ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا ان کے نسب ہے مراویہ ہے کہ آپ ولد اساعیل ہے تھے 'اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا قول ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا یہ آیت خاص عربوں کے لیے ہے 'اور دو سرے مفسرین نے کہا اس آیت ہے مراو کل مو من ہیں اور "من انفسهم" کا معنی یہ ہے کہ آپ ان ہیں ہے ایک فرو ہیں 'وہ آپ کو بھی پچپانے تھے اور نہ بنو آدم کے علاوہ ایک فرو ہیں 'وہ آپ کو بھی پچپانے تھے اور نہ بنو آدم کے علاوہ کی اور جنس کے فرو تھے 'یہ قول زجاج کا مختار ہے 'اگر مو منوں پر احمان کی وجہ یہ ہو کہ آپ عرب تھے تو جمیوں پر آپ کی اور جنس کے فرو تھے 'یہ قول زجاج کا مختار ہے 'اگر مو منوں پر احمان کی وجہ یہ ہو کہ آپ عرب تھے تو جمیوں پر آپ کی اور جنس کی وجہ سے کوئی احمان نہیں ہو گا' لیکن جمیوں پر بھی اس وجہ سے احمان ہے کہ جب ان کو آپ کی بعثت کی فرر جی اور انہوں نے آپ کے صدق اور آپ کی امانت کو دی گئی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ان ہی ہیں ہے ایک فروجیں اور انہوں نے آپ کے صدق اور آپ کی امانت کو جان لیا تو ان کے لیے آپ کی فروت کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۵ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۵ مطبوعہ وار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۳ مدار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۳ مدار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۳ مدار الکتب العلمیہ بیروت 'کھرائیں الیا تو ان کے لیے آپ کی فروت کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۳ مدار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی ۱۳ مدار الکتب العلمیہ بیروت 'کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی المور ان کی لیے آپ کی فروت کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی کو مدر سے ان کو میں کو مدر کو میں کو مدر کو میں کو مدر کو کو مانتا آسان ہو گیا۔ (الوسطی کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو کو کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو مدر کو

علامه ابوالليث نصربن مجمر سمر قنري الحنفي المتوفى ٢٥٥ م الصح بين:

"من انفسہم" کامعنی ہے ان کی اصل اور عرب میں ان کے نسب ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کی جنس ہے لیعنی بنو آدم ہے اللہ نے آپ کو فرشتوں میں ہے نہیں بنایا "آپ کی تین فضیلتیں تھیں "آپ کا نسب عربوں میں ہے قریش میں ہے تھا اور اس پر اتفاق تھا کہ عرب افضل ہیں اور عربوں میں قریش اور قریش میں ہے تھا اور اس پر اتفاق تھا کہ عرب افضل ہیں اور عربوں میں قریش اور قریش میں ہے تھی کہ اعلان نبوت ہے پہلے آپ لوگوں میں بہ طور امین معروف تھے اور تیسری فضیلت یہ تھی کہ اعلان نبوت ہے پہلے آپ لوگوں میں بہ طور امین معروف تھے اور تیسری فضیلت یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ آپ ای بین اور پھر آپ نے ایک مجرکلام پیش کیا۔

(تفیرالسم قدی جاص ۱۳۱۳ مطبوعه مکتبه دارالباز مکه مرمه ۱۳۱۳ ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي منوفي ١٦٨ه لكھتے ہيں :

"من انفسھم" کامعنی ہے آپ ان کی مثل بشر ہیں' ایک قرات شاذہ فاکی زبر کے ساتھ ہے بیبی آپ ان میں سے زیادہ نفیس ہیں' زیادہ نفیس ہیں' کیونکہ آپ بنو ہاشم سے ہیں اور بنو ہاشم قرایش میں افضل ہیں' اور عرب بجم سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سے آیت عرب کے لیے ہے اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کل مومن ہیں اور "من انفسھم" کامعنی ہے آپ ان میں سے ایک فرد ہیں' اور ان کی مثل بشر ہیں اور صرف وتی ہے ان میں ممتاز ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جهم ٢٦٣-٢٦٣ مطبوعه انتشارات ناصر خرو اران ١٨٤٠)

علامه ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ لصح بين:

اس آیت میں دو قول ہیں حضرت عائشہ اور جمہورے منقول ہے کہ یہ آیت عربوں کے ساتھ خاص ہے اور اس کا معنی ہے آپ کا نسب ان میں معروف ہے اور ایس کا معنی ہے آبور دو سروں کا قول ہے یہ آیت سب مومنوں کے لیے معنی ہے اس کا نسب ان میں معروف ہے اور ایس اور نہ بنو آدم کے علاوہ کسی اور جنس کے فرد ہیں اور بہی وجہ احسان ہے۔ ہے اور اس آیت کا معنی ہے نہ آپ فرشتے ہیں اور نہ بنو آدم کے علاوہ کسی اور جنس کے فرد ہیں اور بہی وجہ احسان ہے۔ (زادا کمسیرج اص ۴۹۳ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۲۰۷۱ھ)

قاضى عبرالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ه و لكفت بين :

"من انفسھم" کامعنی ہے آپ ان کے نسب سے اور ان کی جنس سے ان کی مثل عربی ہیں تا کہ وہ آسانی کے گھ ساتھ آپ کا کلام سمجھ لیں' اور صدق اور امانت میں آپ کے حال سے واقف ہوں اور آپ پر فخر کریں ایک قرات فاکی زبر کے ساتھ ہے' بیجنی آپ ان میں سے سب سے زیادہ شرف والے ہیں کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے اشرف اور افضل تھا۔ (انوار التزمل ص ۵۵ مطبوعہ دار فراس للنشرو التوزیع مصر)

علامه ابواليان محمر بن يوسف غرناطي اندلسي متوفي ١٥٥٥ه لكصة بين:

اس آیت کا معنی ہے کہ آپ بنو آوم کی جنس ہے ہیں اور یہ اس وجہ ہے احمان ہے کہ لوگ آپ ہے مانوس ہو کر اکتماب فیض کرلیں اور دو مختلف جنسول میں جو وحشت اور نفرت ہوتی ہے وہ نہ ہو اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کے مخاطب عرب ہیں اور وجہ احمان یہ ہے کہ آپ ان کی مثل عرب ہیں ان کی زبان بولتے ہیں اس وجہ ہے ان کے لیے آپ ہے استفادہ آسان ہے اور آپ کی سیرت طیبہ ان میں معروف ہے اور یہ آپ کی نبوت کو جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ ہے استفادہ آسان ہے اور آپ کی سیرت طیبہ ان میں معروف ہے اور یہ آپ کی نبوت کو جانے کا ذریعہ ہے۔ (البحرالمحیط جسم ۲۱۵ سے دارا لفکر بیروت اسمالا) مطبوعہ دارا لفکر بیروت اسمالا)

علامه ابوالعباس بن يوسف السمين الحلبي الشافعي المتوفى ٢٥٧ه لكھتے ہيں :

"من انفسهم" کامعنی ہے کہ آپ ان کی جنس سے ہیں ، حضرت عائشہ ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما اور ضحاک کی کی قرات ہے ، اور حضرت انس بڑا ہے ۔ روایت ہے کہ یہ فاء کی زبر کے ساتھ ہے ، یعنی آپ سب سے زیادہ نفیس اور محرم ہیں ، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا : میں نسب ، حسب اور صهر (سرال) کے لحاظ ہے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں۔ (الدر المصون جم مصلوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۱۳هم)

علامه جلال الدين شافعي منوفي ١١١ه ه لكست بين:

آپ ان کی مثل عربی ہیں تاکہ وہ آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کی وجہ سے مشرف ہوں نہ فرشتے ہیں نہ مجمی (جلالین مع الجمل جاص ۳۳۳ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

علامه ابوالسعود محمر بن محمر عمادی حنفی متوفی ۹۸۴ھ لکھتے ہیں :

آپ ان کے نسب سے یا ان کی جنس سے ان کی مثل عربی ہیں تا کہ وہ آسانی سے آپ کا کلام سمجھ سکیں اور آپ کے صدق اور آپ کی امانت پر مطلع ہوں اور اس پر فخر کریں اور اُس میں ان کے لیے عظیم شرف ہے' ایک قرات فاکی زبر کے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا قبیلہ سب سے افضل قبیلہ تھا۔

(تفييرابوا لسعود على بامش الكبيرج ٢ص ٣٥٧ مطبوعه دارا لفكر بيردت ١٣٩٨)

الله تعالى نے سيدنا محد الله يكم پر نور كا اطلاق بھى فرمايا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَكِتَا كِمُّبِينُ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن

(المائدة: ١٥) كتاب-

اس لیے نبی ماٹیزیم پر نور کا اطلاق بھی جائز ہے' نور کی دو قشمیں ہیں ایک حسی اور مادی نور ہے جیسے سورج' چاند اور چراغ کا نور ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے اور حسی نور اندھیروں کو دور کرتا ہے' اور ایک معنوی نور ہے جو کفراور گمراہی سے زکال کر اسلام اور ہدایت کی طرف لا تا ہے' اس کا ادراک عقل سے ہو تا ہے' اور یمی نور افضل ہے اور یمی انبیاء علیم السلام

میں صفت ہے' سیدنا محمد طائعاتی کی شان کے لا کُل بھی یمی نور ہے' نیز آپ کی بشریت مادی کثافتوں ہے پاک اور هنرہ تھی اور گا غایت لطافت میں تھی حتی کہ آپ کے جم مبارک کا سامیہ بھی نہیں پڑتا تھا اس وجہ ہے بھی آپ کو نور فرمایا گیا اور اس لیے بھی کہ آپ کی حقیقت میں عقل کے علاوہ استعداد وحی کا عضر بھی رکھا گیا جو عام انسانوں کے اعتبار ہے بہ منزلہ فصل ہے اور اس سے آپ امور غیبیہ کا اور اک کرتے ہیں' اس لیے آپ کو نور فرمایا گیا' نیز اس لیے بھی کہ بعض او قات آپ ہے حسی نورانیت کا بھی ظہور ہو تا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں ہے :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طان کے سامنے کے دو دانتوں میں جھری (خلاء) تھی' جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح نکاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔

(شاکل ترفدی مع جامع ترفدی ص ۵۲۹ مطبوعه نور مجر کارخانه تجارت کتب کراچی 'سنن داری خ اص ۲۳ مطبوعه نشرا لنته ملئان ' دلا کل النبوة ج اص ۲۱۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت 'مجمع الزوا کدج ۸ص ۲۷۹ مطبوعه دارالکتب العربی 'بیروت ۴ ۱۳۰۴ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائع کا سابیہ نہ تھا' آپ جب بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے' آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب رہتا اور آپ جب بھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب رہتا۔ (الوفایاحوال المصطفی ص۰۰° مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

بعض علماء سیدنا محمد ملٹا پیلم کو انسان اور بشر نہیں مانے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت

یا آپ کا لباس ہے' اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا' نورانیت بھی آپ کی صفت
ہے' اور بشریت بھی آپ کی صفت ہے' لیکن قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہے ہی واضح ہو تا ہے کہ آپ نوع انسان اور بشر
سے مبعوث کیے گئے ہیں اور بھی آپ کی حقیقت ہے لیکن استعداد وحی کے لحاظ سے آپ عام انسانوں سے ممتاز ہیں اور
آپ پر نور کا اطلاق بھی کیا گیا ہے اور اس کے محال وہی ہیں جو ہم نے بیان کر دیتے ہیں لیکن یہ آیک فکری مسئلہ ہے اس کا
ضروریات دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہئے کہ ہماری عقائد کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ بی انسان اور بشرہ و تا ہے جس پر وحی نازل کی جاتی ہے اور اس کو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے :

صدر الافاضل سید محمد تعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ھ لکھتے ہیں: انبیاء وہ بشرہیں جن کے پائ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔

(کتاب العقائد ص ۸ مطبوعه تاجدار حرم پباشنگ نمپنی کراچی)

صدر الشريعه علامه محمد امجد على اعظمي متوفى ٢٦ ١١١٥ لكهية بين:

عقیدہ: نبی اس بشر کو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وتی بھیجی ہو' اور رسول بشرہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملا تکہ میں بھی رسول ہیں۔

عقیده : انبیاء سب بشر تھے اور مردئ نہ کوئی عنین نبی ہوانہ عورت-

(بهار شريعت ج اص ٩ مطبوعه شخ غلام على ايند سنزلامور)

تلاوت 'تزکیه اور کتاب و حکمت کی تعلیم کابیان-

الله تعالی کاارشاد ہے: جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ (ال عمران: ١١٣)

تبيانالقرآن

لیمنی ان پر آپ قر آن مجید کی تلاوت کرتے ہیں' آیت کامعنی دلیل ہے' قر آن مجید کے جملوں کو اس لیے آیات فرمایا <sup>ا</sup> ہے کیونکہ قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی بلاغت کے اعتبارے سیدنا محمد الٹائیام کے دعویٰ نبوت کے صدق پر دلیل ہے' اور وہ چو نکہ اہل لسان تھے اس لیے ہر جملہ ہے ان کے مفہوم کو بغیر کمی ترجمہ کے جان کیتے تھے اور اس کی بلاغت کی وجہ ہے اس کے اعجاز کو بھی جھتے تھے۔

الله تعالی کاارشاد ب: اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے۔ (ال عمران: ١٢٣)

تزکیہ کا معنی ہے پاک اور صاف کرنا ایعنی آپ انہیں اسلام کی ہدایت دے کران کے ظاہر کو صاف اور ان کے باطن کویاک کرتے ہیں۔

الله نعالی کاارشاد ہے: اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ (آل عمران: ١٢٣)

کتاب کی تعلیم سے مراد ہے قرآن مجند کے مقاصد کا بیان کرنا اور قرآن مجید کے حفظ کا حکم دینا' ٹاکہ انہیں ہروفت قرآن مجید کے معانی مستخفر رہیں اور حکمت سے مراد نبی الھیلم کی سنت ہے ' یا کتاب سے مراد ظاہر شریعت ہے اور حکمت ے مراد شریعت کے اسرار اور معارف ہیں' یا حکت سے مراد ہے شریعت کے بیان کیے ہوئے وہ اصول جن پر عمل کرنے ے ایک فرد' ایک خاندان اور ایک ملک کی اصلاح ہوتی ہے جس کو تہذیب اخلاق' تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کہا جا تا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَمَنْ يُنُوفَ شُتَحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰ إِنْكُهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو فَحْصِ اللهِ نَفْسِ كَ بَمُلَ س بَهَا ليا كيا تو وى لوگ

(الحشر: ٩) كاميابين-

یا جس طرح نبی مطاقط نے فرمایا : کمی چیز کی محبت حمہیں (اس کاعیب دیکھنے سے) اندھااور (اس کاعیب سننے سے) بہرہ کردیتی ہے (سنن ابوداؤدج عص ۱۳۳۳ منداحدج ۵ص ۱۹۳ ، ج ۲ص ۴۵۰)

نبی مٹائیز کے جو حکمت کی تعلیم دی ہے یہ اس کی دو تین مثالیں ہیں' جو شخص قر آن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرے گاوہ ایسی بے شار مثالوں پر مطلع ہو گا۔

## اولتا اصابتكرة مُوسِيه فَي اصبت وَقِيد الله المُعَالِقُلْتُم الله المُعَالِقُلْتُم الله الله الله الما الله الم یا ہوا کہ حب تھیں ایک مصیبت بہنجی حالا نکہ تم اس سے دگئی مصیبت (کفارکو) پنجا بھے تھے دہر بھی) تم نے کہا ) هُوَمِنَ عِثْدِ انْفُسِكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مصیبت کال آن آپ کھیے کہ مصیبت تھاری موائے آئی ہے ، بیٹ اللہ سر چیز پر قادر ہے وو فریقوں کے مقابلہ کے دن تم پرچمصیبت آئی سی تو وہ انٹر کے سی سی اوراس بیے کہ انٹرموموں



جاتے ا آپ کھیے اگر تم ہے ہو توجب تھاری موت آئے تو اسے ٹال دینا 🔾

بعض مسلمانوں اور منافقوں کے شبہات اور ان کے جوابات

جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر مشرکوں کو قتل کر دیا تھا اور ستر مشرک گر فقار کر لیے گئے تھے' اس کے بعد جب جنگ احد میں ستر مسلمان شہید کردیئے گئے تو بعض مسلمان کہنے لگے 'ہم پر بیہ مصیبت کیسے ٹوٹ پڑی' حالا نکہ ہم مسلمان ہیں اور مارے مقابلہ پر مشرک ہیں اور ہم میں اللہ کا نبی بھی موجود ہے جن پر آسان سے وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: اے نبی ا آپ کھنے کہ یہ مصیبت تہماری خودلائی ہوئی ہے ، تم میری تھم عدولی کرکے احد بہاڑے ہے اور مال غنیمت لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے' وہ چاہے تو تنہماری اس تفقیر پر در گذر کرے اور چاہے تو سزا دے' وہ چاہے تو فضل اور احسان کرے اور چاہے تو انتقام لے۔ جس دن کفر اور اسلام کے دو لشکر معرکہ آراء ہوئے اس دن جو مسلمان شہیر ہوئے اور جو مسلمان زخمی ہوئے وہ سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہوا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مخلص مسلمانوں کو منافقوں سے متمیز کردیا' اور جن منافقوں نے اپنے نفاق پر ظاہری اسلام کاپردہ ڈالا ہوا تھاوہ پروہ اٹھا دیا اور ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا۔

عبدالله بن الى اور اس كے تين سوسائقي جو جنگ احد كے دن نبي الليكم كي نصرت سے انحراف كركے لشكر اسلام سے

تبيانالقرآن

الکل کیے تھے' ان کے بیٹھے جھڑت جاہر کے والد عبداللہ بن عمو بن حرام کے اور ان سے کما اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو اللہ کی راہ میں قبال کردیا کم از کم اپنے شہر کا وفاع کرو تو عبداللہ بن ابی نے کما میرے خیال میں جنگ نہیں ہو گی' اور اگر ہمیں جنگ کا لیقین ہو تا تو ہم تمہارے ساتھ رہتے' جب حضرت عبداللہ ان سے مایوس ہو گئے' تو انہوں نے کما اے اللہ کے دشمنوا جاؤ عنقریب اللہ اپنے نبی کو تم سے مستعنی کردے گا' دہ نبی مالی کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے۔ (جامع البیان ج من اللہ اسلام فرز بیروت' ۲۰ میں)

الله تعالیٰ نے ان منافقوں کاپر دہ جاک کر دیا اور جو لوگ ان کو مسلمان سیجھتے تھے ان پر ان کا نفاق طاہر کر دیا اور جس ون ان کا حال ظاہر ہو گیا اس دن وہ ایمان کی بہ نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے ' یہ منافق اپنی زبانوں سے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اسپنے کفر کو چھیاتے تھے۔

یہ منافق لینی عبداللہ بن ابی کے اسحاب ہو جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے اور شریمی بیٹے رہے تھے۔ ان کے نہی بھائی جن کا تعالی خزرج سے تھا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق ان منافقوں کو کہا کہ اگر امارے یہ انہی یا پڑوی ) جھائی مدید میں رہنے تو قتل نہ کئے جاتے اور ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے اسحاب نے قبیلہ خزرت کے لوگوں سے کہایہ لوگ جو قتل کر دیے گئے اگر یہ ہماری بیروی کر لیتے تو جنگ میں نہ مارے جاتے اللہ تعالی نے ان کے بواب میں یہ ان کے ہوتو جب تہارے اور موت بواب میں یہ ہوتو جب تہارے اور موت بھی ہے ہوتو جب تہارے اور موت ایک خودے مثل کرد کھانا۔

علامه الوالليث لفرين محد سمرفقدي متوفي ١٥٥٥ و لكصف إل

میول سنگ

میں نے بعض مفسرین منت سمرفتد میں سناکہ جس دن ہے آیت نازل ہوئی تھی اسی دن سنز منافقین مرکئے تھے۔ (تفسیر سمرفتدی مطبوعہ دارالباز مکہ کمرہہ ساساتھ)

ولا تحسین الذی از من من کردید کے الدی کردہ مر کیر بھر دہ ہے دب کے نوی ندہ یں اللہ کا انداز کا اللہ کا انداز کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ

م لدوم

🔾 وہ التُدکی طرف سے نفست اور فقتل پر توش منا

\_\_ تبيان|لغراك

## عَمْلِ لِ وَاتَ الله لايضِيْعُ اجْرَالْمُؤْمِنِينَ هَا

یں ، اور ای پر کر اللہ مومنین کا اجر ضافع بنیں قرانا 0

مناسبت اور شان نزول

جہادیں جانے والوں کو منافقین ہے کہ کر جہادے روکتے تھے کہ جہادیں انسان قمل کرویا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا رو فرمایا کہ قمل کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وابستہ ہے جس طرح طبعی موت مرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے متعلق ہے 'سو جس طرح جس شخص کی موت مقدر کردی گئی ہو وہ اس سے ٹمل نہیں سکتا۔ اس طرح جس شخص کا قمل کیا جانا مقدر کردیا گیا ہو وہ اس سے ٹمل نہیں سکتا' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ایک اور جواب دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قمل کیا جانا نالپندیدہ اور بری بات یا کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے' کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں قمل کیا جانا نالپندیدہ اور بری بات یا کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے' کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں قمل کیا جانا نالپندیدہ اور بری بات یا کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے' کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں قمل کی وہ تو اس کے بعد زندہ کرویتا ہے اور اس کو انواع و اقسام کی نعمتوں اور ثواب سے نواز تا ہے اور اس کو طرح طرخ کے رزق اور خوشیاں عطافرما تا ہے۔

یہ آیت جنگ بدر اور جنگ احد کے شمداء کے متعلق نازل ہوئی ہے 'کیونکہ جس وفت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وفت ان ہی دو مشہور جنگوں میں مسلمان شہیر ہوئے تتے اور منافق مجاہروں کو جہاد کرنے سے اس لیے روکتے تتے کہ وہ ان دو جنگوں میں شہیر ہونے والے مسلمانوں کی طرح شہیر نہ ہو جائیں۔

حیات شرداء کے متعلق احادیث

امام ابوداؤد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھی کے فرمایا جب تمہارے بھائی جنگ احدیش شہید ہوگئے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سبز پر ندوں کے پوٹوں ہیں رکھ دیا وہ جنت کے دریاؤں ہیں جاتے ہیں اور جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سابہ ہیں جو سونے کی قدیلیں لگئی ہوئی ہیں وہاں پلٹ آتے ہیں 'جب انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کرلیں تو انہوں نے کہا مارے بھائیوں تک مارا یہ پیغام کون پنچائے گا کہ ہم کو جنت میں رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جماوے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا ان تک تمہارا یہ پیغام میں پنچاؤں گا'اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی : اور جو اوگ اللہ کی راہ میں قتل کروں کے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ١٣١١م مطبوعه مطبع مجتبائي پاکستان لامور ۵۰ ١١٥٥)

المام ترزى روايت كرتے ہيں:

حصرٰت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عثمابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی' آپ نے مجھ سے فرمایا اے جابر! کیا ہوا میں تم کو غم زدہ و مکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے' اور انہوں نے بچے اور قرض چھوڑا ہے' آپ نے فرمایا کیا میں تم کو یہ خوشنجری نہ دوں کہ اللہ نے ان سے کس طرح ملاقات رکی ہے! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کس سے بلاتجاب بات نہیں کی مگر

تبيان القرآل

التم آرے والد سے بلاتجاب بات کی ہے' اللہ نتحالی نے فرمایا ؛ اے میرے بندے تم تمنا کرو میں تم کو عطا کروں گا'تم آرے والد نے کما اے میرے رب! نو بچھے زندہ کر اور میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں' اللہ نتحالی نے فرمایا ؛ میں یہ کہ چکا ہوں کہ یہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے آپ نے فرمایا پھریہ آیت نازل ہوئی ؛ ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللّٰہ اموا تا۔

مروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموا تا بل احیا ء عندر بھم کی تغیر کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا تم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا تم نے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا انہوں نے کہا تم نے ہیں کھاتی پتی ہیں اور عرش کے تھا تو آپ نے ہمیں سے خبردی کہ ان کی روحیں سبز برندوں میں ہیں اور دہ جنت میں جہاں چاہیں کھاتے ہو تو سے جو تو تندیلیں لئی ہوئی ہیں ان میں بیرا کرتی ہیں اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوا اور فرملیا : تم کی اور زیادہ چاہتے ہو تو میں تہمیں اور زیادہ دول؟ انہوں نے کہا اے تمارے رب! ہم اور کیا زیادہ چاہیں گا ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں 'کھر اللہ تعالی ان کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا اور فرملیا : اگر تم کی اور زیادہ چاہتے ہو تو میں تم کو اور زیادہ دول! جب انہوں نے کہا تماری روحوں کو ہماے جسموں میں لوٹا دیا جائے حتی کہ ہم دنیا کی طرف لوٹ جائیں اور پھر تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ امام ترزی نے کہا ہے حدیث حسن صبح ہے۔
دنیا کی طرف لوٹ جائیں اور پھر تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ امام ترزی نے کہا ہے حدیث مسلوعہ دار احیاء التراث العربی ہیوت

حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات

علامه آلوی حنفی لکھتے ہیں :

شداء کی حیات کی کیفیت میں علاء کا اختلاف ہے' اکثر متفد مین نے یہ کہا ہے کہ شہراء کی حیات حقیقی ہے اور جم
اور روح کے ساتھ ہے لیکن ہم اس زندگی میں اس کا اور اک نہیں کر کتے' ان کا استدلال اس آیت ہے عندر بھم
یر زقون ''انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔'' نیز صرف روحانی حیات میں شہداء کی کوئی شخصیص نہیں ہے
کیونکہ یہ حیات تو عام مسلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے پھر ان کا دو سروں سے کیا اتبیاز ہو گا؟ بعض
علاء نے یہ کما ہے کہ شہداء کی حیات صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کو رزق دیا جانا اس کے منافی نہیں ہے' کیونکہ حس سے
مروی ہے کہ شہداء اللہ تعالی کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحوں کو رزق پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو فرحت اور
مرت حاصل ہوتی ہے' جس طرح آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے جس سے ان کو تکلیف اور ازیت ہوتی
ہے' سو رزق سے مرادیہ فرحت اور مرت ہے اور شہداء کا باقی مسلمان روحوں سے صرف حیات میں انتیاز نہیں ہے بلک
ان کو اللہ تعالی کا بو خصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ عز و جل کی پارگاہ میں خصوصی عزت اور وجاہت حاصل ہوگ

بلخی نے شمداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شداء کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور ان کواچھی جزا دی جائے گی اور بعض معتزلہ نے یہ کما ہے کہ حیات سے مرادیہ ہے کہ ان کاذکر زندہ رہے گا اور دنیا میں ان کی تعریف ہوتی رہے گی'اور اصم ہے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہدایت اور موت سے مراد گراہی ہے بعنی رہیے نہ کمو کہ شمداء گراہ ہیں بلکہ وہ ہدایت پر ہیں لیکن میہ تمام اقوال نمایت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شمداء کی حیات

تبيان القرآن

الجسمانی کا قول ہی صحیح ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها' قادہ' مجاہد' حسن' عمرو بن عبید' واصل بن عطاء' جبائی' رمانی اور الق مفسرین کی ایک بھاعت کا بھی مختار ہے۔

جو علاء شداء کی جسمانی حیات کے قائل ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وہی جسم زندہ ہو تا ہے جس کو قتل کر دیا گیا تھا یا وہ کسی اور جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں 'جو علاء اس کے قائل ہیں کہ وہ اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں 'جو علاء اس کے قائل ہیں کہ وہ اس جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں جس کو قتل کیا گیا تھا وہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ اس قتل شدہ جسم میں ایسی حیات پیدا کر دے جس کی وجہ سے ان کو احساس اور اوراک حاصل ہو جائے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اجسام زمین میں مدفون ہیں اور کوئی تصرف نہیں کر رہے اور ان میں زندہ جسموں کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی کیونکہ حدیث ہیں ہے کہ انتہاء بھر تک مومن کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم واس کی طرح سوجاؤ ' حالا نکہ ہم اس کا مشاہرہ نہیں کرتے کیونکہ برزخ کے امور اور واقعات ہمارے ذہنوں اور اور اگ و شھور ہے بہت دور ہیں۔

جسمانی حیات کے بعض قائلین نے کہا کہ شہراء کی حیات ایک اور جم کے ساتھ ہوتی ہے جو پر ندوں کی صورت پر
ہوتا ہے اور ان کی روح اس جم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ان کی دلیل اس صدیث ہے ہے' امام عبرالرزاق' عبداللہ بن
کعب بن مالک بٹاٹھ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیظ نے فرمایا : شہراء کی روحیس سبز پر ندوں کی صورت میں
جنت کی قدیلوں پر معلق رہتی ہیں حتی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو لوٹا دے گا' اگر یہ سوال ہو کہ اس صدیث کے
معارض یہ صدیث ہے کہ امام مالک' امام احمد' امام ترمذی' امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک ہٹاٹھ ہے
موارض یہ صدیث ہے کہ امام مالک' امام احمد' امام ترمذی' امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت کعب بن مالک ہٹاٹھ ہے
دوایت کیا کہ رسول اللہ مٹاٹھ بیلا نے فرمایا : شہراء کی روحیس سبز پر ندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور جنت کے پھلوں یا
شہراء کی روحیس اللہ تعالی کے نزدیک سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت
شہراء کی روحیس اللہ تعالی کے نزدیک سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت
شہراء کی روحیس اللہ تعالی کے نزدیک سبز پر ندوں کے پوٹوں میں ہوتے کا یمی مطلب ہے کہ وہ پر ندوں کی صورت

بعض امامیہ کا یہ مسلک ہے کہ شمداء اپنے ونیاوی جم کی صورت پر ایک اور جم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں (۔عنی جم مثال کے ساتھ) حتی کہ اگر ان کو کوئی فخص د کھے لے تووہ کتا ہے کہ ہیں نے فلال شخص کو دیکھا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ابو جعفر پونس بن طبیان سے روایت ہے کہ ایک دن میں ابو عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کما مو منین کی ارواح کے متعلق تم کیا کتے ہو؟ میں نے کمالوگ یہ کتے ہیں کہ وہ عرش کے ینچ سز پر ندول کے پوٹوں میں ہوں گ ابوعبداللہ نے کما سبحان اللہ! اللہ تعالی کے نزویک مومن کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ تعالی اس کی روح کو سبز پر ندے کو بوغیر اللہ نے میں رکھے اللہ تعالی جب مومن کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ اس روح کو ایسے قالب (جم) میں رکھتا ہے جو اس کے دنیاوی قالب کی مثل ہوتا ہے بھروہ کھاتے پیتے رہتے ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو وہ اس کو ان کی اس کے دنیاوی صورت میں بھیان لیتا ہے۔ (الفروع من الکانی جسم ۲۳۵ مطبوعہ طہران)

اگر اس حدیث میں مومنوں سے مراد شمداء ہوں پھر تو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اور اگر اس سے مراد عام مومن ہو تو پھر شہید کا حال اس سے بطریق اولی معلوم ہو گا۔ ا میں کتا ہوں کہ علامہ آلوی اپے سی عالم کا احادیث اہل سنت کے خلاف امامیہ کی روایت ہے استدلال کرنا ہاتھ ہے۔ حیرت ہے۔ سعیدی عفرلہ)

شہیدائیے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہو تاہے یا جسم مثانی کے ساتھ یا سبز پرندوں کے جسم کے ساتھ؟ علامہ آلوی لکھتے ہیں میرے زویک ہر مرنے والے کے لیے برزخ میں حیات طابت ہے خواہ وہ شہید ہو یا نہ ہو' اور اس بات سے کوئی مانع شیں ہے کہ اس دنیاوی بدن کے علاوہ کسی اور برزی بدن کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہو اور ارواح شہداء کامچی برزخی ابران کے ساتھ اس طرح تعلق ہو باہے جس سے وہ دو سرول سے متاز رہتے ہیں اور علاوہ ازیں ان کوالی فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور الی تعتیں اور نواب حاصل ہو تاہے جو ان کے مقام کے لاکق ہے اور ان برزخی ابدان لطیفه کی دنیاوی اجسام کشفه کے ساتھ مکمل مشاہمت ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ احادیث میں شمداء کے لیے جو سبز پر ندول کاؤکر ہے وہ بر بناء تشہید ہو العنی ہے اجسام برز نیہ اس فڈر سرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کہ ان کو سبز یر ندون کے ساتھ نشیبہ دی گئی ہے اور صورت کامعنی صفت ہو جیسا کہ اس صدیث میں ہے علق آدم علی صورة الرحمان " آدم صورت رحمان پر پیداکیا کمیا ہے" لیعنی رحمان کی صفت پر پیداکیا گیاہے ' اور حضرت ابوعبداللہ دی کھے ہو مومن کی روح کے سبزے ندول کے بوٹول میں رہنے کو مستبعد قرار دیا وہ اس کے طاہری معنی کے اعتبار سے تھا اور ہم سے جو بیان کیا ہے کہ سبز پر ندول سے مراوان کے تیزی سے اڑنے کی صفت ہے اس بناء پر بداشکال لازم نہیں آئے گا کہ ایک جسم کے ساتھ دو رومیں متعلق ہو گئیں۔ ایک پرندے کی روح اور ایک شہید کی روح اور یہ بھی کما جاسکتا ہے کہ شہید کی روح بنفسه پرنده کی صورت افتدیار کرلیتی ہے میمونکه ارواح انتهائی لطیف ہوتی ہیں اور ان میں کسی جسم کی صورت افتدیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت جرائیل نے حضرت دجیہ کلبی کی شکل افتیار کرلی تھی مواید کمنا کہ ونیادی جسم جو بوسیدہ ہو جا آہے جس کے اجزاء مجھر جاتے ہیں اور جسم کی ایئت تبدیل ہو جاتی ہے اشھید کا یمی جسم زندہ رہتاہے تو ہرجند کہ اس جسم کا زندہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی قدرست سے بعید نہیں ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور نہ اس میں شہید کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے بلکہ اسکی وجہ سے ضعیف الایمان مسلمانوں کے دلون میں محکوک و شہمات پروا ہوتے ہیں اور سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ فلال مخص است سال پہلے شہید ہوا تھا اور اس کے جسم کے زخم اب بھی ترو تازہ ہیں اور اس کے زخم سے پٹی مثالی تو اس طرح خون ہمہ رہاتھا تو ہیہ محض قصہ کماتیاں اور خرافات ہیں۔

(روح المعالى ج ٢٠ - ٢٠ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

شمداء کی حیات جسمانی میں مصنف کاموقف اور بحث و نظر

علامہ آلوی کے عظیم علم و فن کے باوجود جمیں علامہ آلوی کی اس رائے سے اختلاف ہے کیونکہ یہ امرتشکسل اور قوائز سے منقول ہے کہ کسی وجہ سے بعض شہداء کی قبریں آیک بڑے عرصہ کے بعد کھل گئیں اور ان کے اجمام اسی طرح ترو آزہ بائے گئے اور ان کے زخمول سے اسی طرح خون رس رہاتھا۔

المناعلي بن سلطان محد القاري متوفى مهاوات كليست بين :

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن معصد سے بیہ خبر پہنچی کہ چھزت عمرہ بن الجموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمرہ انصاری رضی اللہ عنما ان دونوں کی قبروں تک سیاب کا پانی پہنچ گیا تھا' بیہ دونوں جنگ

تبيانالترآد

المعدیق شہید ہوئے تھے اور آیک قبریں مدنون تھے ان کی قبر کھودی گئی آنکہ ان کی قبری جگہ تبدیل کی جاسکے 'جب ان گو قبرے نکالا کیاتو ان کے جسم ہالکل متغیر نہیں ہوئے تھے یول لگاتھا جیسے کل فوت ہوئے ہوں 'ان میں ہے آیک زخمی تھا اور وفن کے وقت اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا اور اس کا ہاتھ اب بھی اسی طرح زخم پر تھا جب اس کا ہاتھ زخم ہے بٹا کرچھوڑا گیاتو وہ مجراس طرح زخم پر آگیا۔ غزوہ احد اور اس قبر کو کھودنے کے در میان چھیالیس سال کا عرصہ تھا۔

(المرقات جسم الكوم من الكوم المتبدانداويه ما مان و ١٠٠ المهد موطالهم مالك ص ١٨٥١ مرم ١٨٥٣ المبيخ لاجور)

المام مالک کی میر روایت بعد کی روایتوں پر راج سے۔

نیزامام ابوبکراحدین حسین بیمی متونی ۵۸ مهمه روایت کرتے ہیں :

حفزت جابر بن عبداللہ رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کے ساتھ ایک فخص کو وقن کیا کمیا' میں اس سے خوش نمیں ہوا' حتی کہ میں لے اپنے والد کو اس قبرسے نکال کر علیجدہ وقن کیا' حضرت جابر کہتے ہیں میں لے اپنے والد کو چید ماہ بعد نکالا تھا اور ان کے کان کے سوالن کا پورا جسم اسی طرح تر و بازہ تھا جیسے ابھی وفن کیا ہو۔

(سنن كبري ج مهم ٥٨-٥٤ مطبوعه نشرالسنة مليان)

أيك اور سندے الم تامق روابت كرتے ہيں:

حضرت جابر والجد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک مخص کو دفن کیا گیا اس سے میرے دل میں پھر بات تھی بھرمیں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کے جسم کو تکافا تو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے سواجو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے باتی پوراجسم اسی طرح تازہ تھا۔ (سن کبری ج ۴ ص ۵۸ مطبوعہ ملکان)

خیال رہے کہ حضرت جابر کے والد معفرت عبداللہ غزوہ احدیث شہید ہو گئے تھے۔

ان قوی آفاد سے یہ واضح ہو گیاکہ بالوقات شداء کے بی دنیادی اجہام باتی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان اجہام کو زندہ رکھتا ہے اور گلنے مزلے ہے محفوظ رکھتا ہے لور مرور زمانہ کے باوجود یہ اجہام ای طرح ترو آزہ رہے ہیں اور ان کے زخم ای طرح خون آلود رہے ہیں البتہ بعض او قات انیا بھی ہو آئے کہ میدان جنگ ہیں جو مسلمان قل کیے جاتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد ان کے اجہام پیول جاتے ہیں اور ان سے بدیو آلے گئی ہے ان کے متعلق یہ کما جاسکا عرصہ کے بعد ان کے اجہام پیول جاتے ہیں اور ان سے بدیو آلے گئی ہے ان کے متعلق یہ کما جاسکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقولین بد مقولین بد مقول با ان کا عقیدہ تو صحیح ہو لیکن ان کی نیت سمح نہ ہو اور آگر ان کا عقیدہ ہمی سمح ہو اور ان کی نیت سمح نہ ہو اور ان کا عقیدہ ہمی سمح ہو اور ان کی نیت ہم کے ساتھ نسیں ہے بلکہ اللہ ہو اور ان کی نیت ہم کے ساتھ نسیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی جسم کے بدلہ ان کوکوئی اور جسم دے واسے جو ان کے دنیادی جسم کی بھی ہے۔

شداءی حیات جسمانی کے سلسلہ میں تمام احادث اور آغاز کو سائے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہو آئے کہ شداء کے درجات اور مراتب کے انتہار سے شداء کی حیات جسمانیہ کے متعدد انتہار ہوتے ہیں محلہ کرام اور دوسرے مقربین اور صافعین آگر شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کو ان کے ای جسم کے ساتھ ذعرہ رکھتا ہے کو ریفض شداء کو جسم مثالی عطا فرما دیتا ہے کہ کہ کو شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کو اس کی دس مثلیں عطا فرما ہے ہو سکتا کے ہو سکتا ہے کہ جب شمداء کی راہ میں آبک چیز خرج کرے تو اللہ تعالی اس کو اس کی دس مثلیں عطا فرما ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب شمداء اللہ کی راہ میں اسپینہ جسم کو خرج کریں اور وہ جسم قتل کے بعد پوسیدہ اور مٹی ہو جائیں تو اللہ تعالی ان کو اس مثلیہ عطا فرما دے " اور بعض شہداء کی روحیں سبز پر تدول کے پولوں میں ارتی پھرتی ہیں ' جنت کی اس جیسے کئی اجسام مثلیہ عطا فرما دے " اور بعض شہداء کی روحیں سبز پر تدول کے پولوں میں ارتی پھرتی ہیں ' جنت کی ج

تبييان القراد

مسلدرق

الکیار یوں میں چرتی ہیں اور عرش کے نیچے قند ملوں میں لگتی رہتی ہیں اور اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں۔ شہادت کے اجر و ثواب کے متعلق احادیث

امام محد بن اسائيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیوا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے آگر مسلمانوں کو میرے بیچھے رہنا ناگوار نہ ہو تاکیو تکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیا نہیں کر سکتا' تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہر لشکر میں شامل ہو تا' اور اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں بیر پرند کر تا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں۔

(صحیح بخاری ج اص ۳۹۳ مطبوعه نور محراصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

حضرت انس بن مالک و گئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کے فرمایا کسی شخص کو یہ پہند نہیں ہو گا کہ مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ کے پاس انتاا جرو تواب ہو جو دنیا و مافیہا کے برابر ہو اور اس کو واپس دنیا میں بھیجے دیا جائے سوائے شہید کے کیونکہ جب وہ شمادت کی فضیلت دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور اس کو دوبارہ (راہ خدا میں) قتل کر دیا جائے۔(صیح بخاری جام ۳۹۳)مطبوعہ نور مجراصح المطالح کراچی اسسالہ)

امام ترزی نے روایت کیا ہے کہ وہ دس بار اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے کی تمناکرے گا۔

(الجامع الصحيح ج ٢ ص ١٨٤ طبع بيروت)

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاهد روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیئلے نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے سوا ہرچیز کا کفارہ ہے۔ (صبح مسلم ج ۳ ص ۱۵۰۲ صدیث : ۱۸۸۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

المام ابوعیسی ترزی متوفی ۱۷۵ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دلی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا ہے فرمایا شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جنتی تم کو چیو نٹی کے کائنے سے ہوتی ہے۔ (الجامع السحیح ج ۴ ص ۱۹۰ طبع ہیروت 'سنن نسائی ج۲ ص ۵۹ طبع کرا ہی 'سنن ابن ماجہ ج۲ ص ۷۳۹ 'طبع ہیروت 'سنن داری ج۲ ص ۱۲۵ طبع ملتان 'مند احمد ج۲ ص ۲۹۷ 'طبع ہیروت)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ هر روایت کرتے ہیں :

حضرت ابوالدرداء پڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلم نے فرمایا شہید اپنے گھر کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابوداؤدج اص ۳۳۲ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۵۰ ۱۳ه و '۱شریعہ للاَجری ص ۳۱۲ مطبوعہ دارالسلام ریاض)

المام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۱۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت مقدام بن معد میرب والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہدام نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کے چھ خصال (اجور) ہیں' پہلی مرتبہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی' وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا' وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا' (حشر کے دن) فزع اکبر (سب سے ہولناک' گھبراہٹ اور پریشانی) سے اس میں رہے گا' اس کو یا قوت کا تاج و قار پسنایا فیجائے گاجس میں دنیا اور مافیما کی خبر ہوگی' بردی آئٹھوں والی بھتر حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گاوہ اپنے ستر رشتہ داروں

تبيبان القرآن

مسلددوم

كى شفاعت كرے كا- (الجامع المحيح جسم ١٨٨١-١٨٨ مديث: ١٧٧١ مطبوعه بيروت)

امام ابن ماجہ اور امام احمد نے بھی اس صدیث کو روایت کیا ہے اس میں ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ جنت میں اپنامقام د کھے لے گا' باقی ورجات کا اسی طرح ذکر ہے اور ان میں ایک اور درجہ کاذکر کیا گیا ہے کہ اس کو ایمان کا حلہ پہنایا جائے گا۔

(منن این ماجہ ج۲ص۹۳۹ صدیث : ۲۷۹۹ طبع بیروت مند احمد ج ۲۵۹۰ طبع بیروت) امام آجری متوفی ۱۳۲۰ ھے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اس میں نو خصال کا ذکر ہے۔

(الشريعة ص ١١٦٢ مطبوعة وارالسلام رياض ١١٢١١ه)

الم ابوعيني محرين عيني ترزى متوفى ١٥٧ه روايت كرتے بين:

حضرت ابو امامہ وہ اور کرتے ہیں کہ نبی ماڑھ کے فرمایا ؛ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو انڑوں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آنسو کاوہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گراہو' دو سراخون کاوہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں گرایا گیاہو' اور رہے دو انڑ تو ایک انڑ اللہ کی راہ میں ہے اور ایک انڑ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کی اوائیگی میں ہے۔

(الجامع الصحيح جسم ١٩٠٠ الحديث: ١٩٢٩ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت) تقد فتر كال مدش كال مدش كالتي مير

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جھے پر تنین قسم کے لوگ پیش کیے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائنس گے' شہید' پاک دامن اور وہ بندہ جس نے اچھی طرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خیرخواہی کی۔

(جامع ترفرى جسم ١١٨١) الحديث: ١١٣٢ مطبوعه واراحياء الرّاث العربي بيروت)

سل بن حنیف اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑویلے نے فرمایا جس نے صدق دل سے اللہ سے شمادت کی دعا کی اللہ تعالی اس کو شمداء کا مرتبہ عطا فرما تا ہے۔ خواہ وہ اپنے بستر پر مرے۔

(جائع ترزیج من ۱۸۳ الحدیث: ۱۸۵۳ مطبوعه داراحیاءالزاث العربی بیروت منن ابن ماجه ج۲ص ۹۳۵ طبع بیروت) حضرت ابو جریره و بی بیان کرتے ہیں که رسول الله مطبیط نے فرمایا جو شخص بھی الله کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اور الله خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ شخص جب قیامت کے دن آئے گاتو اس کے خون کارنگ خون کی طرح ہو گااور اس میں خوشبو مشک کی ہوگا۔

(جامع ترفدی جسم ۱۸۳ الحدیث: ۱۸۵۷ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت مسنی ابن ماجه جسم ۱۸۳۳ مطبع بیروت) حضرت ابوموی اشعری و الله میان کرتے ہیں که رسول الله مالی کیا ہنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ (جامع ترفدی جسم ۱۸۷ الحدیث: ۱۸۵۹ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

حکمی شهداء کے متعلق احادیث و آثار

امام ابوداؤر متوفی ۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عتیک دی گئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالئ کیا نے صحابہ سے پوچھا : تم لوگ کس چیز کو شہادت شار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا : اللہ عزوجل کی راہ میں قتل ہونے کو' رسول اللہ مالٹ کیا قتل فی سبیل اللہ کے رسوا شہادت کی سات فتمیں اور ہیں' طاعون میں مرنے والا شہیر ہے' نمونیہ میں مرنے والا شہید ہے' بیٹ کی بیاری میں ہ

تبيانالقرآن

بالددوم

مریخہ والا شہید ہے' جل کر مرنے والا شہید ہے' کسی چیز کے بینچے وب کر مرنے والا شہید ہے اور حاملہ درد زہ میں مبتلا ہو کر مرجائے تو وہ شہید ہے۔ (سنن ابو داؤدج۲ص۸۵ مطبوعہ مطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۵۰ساہے)

المام ابوعيني محربن عيني ترزى متوفى ١٥٧٥ وايت كرتي إن

حضرت سعید بن زیر دافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیا ہے فرمایا جو صحص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیاوہ شہید ہے' جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ شہید ہے' جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ شہید ہے اور جو اپنے اٹل و عمال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیاوہ شہید ہے۔

(جامع ترزى ص ٢٢٣ مطبوعه نور محر كارخانه تجارت كتب كراچى)

المام احمد بن حنبل منوفی ۱۲۸ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعظم نے فرمایا جو مخص اللہ کی راہ میں سواری سے اگر کر مراوہ

شهير -- (منداحدج٢ص١٣٨ مطبوعه كمتب اسلاي بيروت ١٣٩٨)

امام عبد الرزاق بن همام متوفى الاه روايت كرتے بين :

حضرت عبداللہ بن نوفل دیا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکا نے مجھ سے فرمایا : اللہ کی راہ میں (طبعی موت) مرنے والا شہید ہے۔(المصنفج۵ص ۲۱۸ مطبوعہ کمتب اسلامی ہیروت' ۱۳۹۰ھ)

حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جو مخص بہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرجائے اور جس کو درندے کھا جا کیں اور جو سمندر میں ڈوب جائے وہ سب اللہ کے نزویک شہید ہیں۔ (المصنف ج۵ص۲۹۹ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ھ) حضرت ابو ہریرہ دبی ہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی پیلے نے فرمایا : حالت نفاس میں مرناشمادت ہے۔

(المصنفج٥ص ١٤١، مطبوعه كمتب اسلاى بيروت ١٩٠٠ه)

حضرت الوب بن الله بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیظم اور آپ کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی سے قرایش کے ایک آدمی کو آتے دیکھا' صحاب نے کہا ہے مخص کتنا طافت ور ہے! کاش اس کی طافت اللہ کے راستہ میں خرج ہوتی' اس پر نبی طافیظم نے فرمایا : کیا صرف وہی مخص اللہ کے راستہ میں ہے جو قتل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا جو مخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے فرمایا : کیا صرف وہی مخص اللہ کے راستہ میں ہے وقتل کر دیا جائے؟ پھر فرمایا جو مخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے حال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے' اور جو مخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے حال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستہ میں ہے' البتہ جو مخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ طاب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ جو مخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ جو مخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ ہو مخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ ہو مخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ ہو مخص مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔ البتہ ہو مخص مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہو البتہ ہو مخص مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہو سے البتہ ہو مخص مال کی کشرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہو تھ میں ہو تھ ہو تھ کر البتہ ہو میں اللہ میں ہو تھ کی اللہ کی سور کی سے دو کئے کے دو کہ کی سور کی کشری ہو تھ کر البتہ ہو تھ کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور کی سور

امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شبہ متوفی ۴۳۵ھ روایت کرتے ہیں: مسروق بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مصیبت (حادثہ) میں فوت ہو گیاوہ بھی شہید ہے۔

(المصنف ج٥ص ١١٣٠٨ مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠١١٥)

امام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشا پوری متوفی ۵۰ مهم روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک بیا گھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالی کیا ہے فرمایا جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اللہ ہے شمادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا' امام مسلم' امام داری' امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کی روایت ہیں ہے : خواج

تبيانالقرآن

وه بستریر فوت بهو- (المستدرک ج۲ص۷۷ مطبوعه دارالباز مکه مکرمه منن داری ج۲ص ۱۲۵ مطبوعه نشرالستهٔ ملکان) ده الهنتی در فرت به بازی نشرید و از المستدرک ج۲ص۷۷ مطبوعه دارالباز مکه مکرمه منن داری ج۲ص ۱۲۵ مطبوعه نشرالستهٔ ملکان)

عافظ المنتمى متوفى ٤٠٨ه بيان كرتے بيں:

عبد الملک بن ہارون بن عنزہ اپنے والدے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی پیلم نے فرمایا : "سیمیر اول کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اور سفر میں مرنے والا شہید ہے۔

(جمح الزوائدج ٥ ص ٥٠ مطبوعه وار الكتاب العربي ٢٠ ١١٥٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں پہیس باریہ دعا کی "اللھم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت اس کو اللہ تعالی شہید کا اجر عطافرمائے گا۔

(مجمع الزوائدج ٥ص ١٠٠١ مطبوعه دار الكتاب العربي ٢٠٠١١ه)

المام على متعنى متوفى ١٥٥ه مريان كرتے ہيں:

حضرت رہیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیزہ کی ضرب سے مرنا اور در ندوں کے کھانے سے مرنا یہ شمادت ہے۔ (کنزالعمال جسم ۴۲۲ مطبوعہ مئوسننہ الرسالہ: بیروت ۴۵۰۰هه)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جو شخص کسی پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو حرام کاری ہے بچلیا وہ شہید ہے۔ (کنز العمال جے منص ۴۱۲) مطبوعہ مئوسنہ الرسالۃ بیروت ۵۰۱۱ھ)

المام على متقى بن حسام الدين مندى منوفى ١٥٥٥ هد بيان كرتے ہيں:

حضرت انس بنافر بیان کرتے ہیں کہ بخار (میں مرنا) شادت ہے۔ (کنزالعمال یہ ۲۲ مطبوعہ بیروت)
حضرت عبداللہ بن بسیر بنافر بیان کرتے ہیں کہ گڑھے میں گر کر مرناشہادت ہے۔ (کنزالعمال یہ ۲۵ مطبع بیروت)
حضرت ابن عمرو بنافر بیان کرتے ہیں کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے وہ لڑے اور ماراجائے وہ فنہیدہے دکزالعمال یہ ۲۲ ملائے بیری احضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں بستر پر مرے وہ شہید ہے 'اور سانپ یا بچھو سے ڈسا جائے والا شہید ہے۔ (کنزالعمال یہ ۲۳ مس ۲۳۳) مطبع بیروت)
حضرت علی بنافر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اللہ سے دوالا شہید ہے۔ (کنزالعمال یہ ۲۳ مس ۲۳۳) مجھو سے حضرت علی بنافر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع اللہ سے دویا جس کے اوپر گھر گر جائے وہ شہید ہے 'جو شخص چھت سے گے اور ٹانگ یا گردن ٹوشنے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے 'جس پر بچھر گرے اور وہ مرجائے وہ شہید ہے 'جو اپنے بھائی کی عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے 'جو اپنے بھائی کی

حفاظت کر نا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو اپنے پڑوی کی حفاظت کر نا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے' جو شخص نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ شہید ہے۔(کنز العمال جسم ۴۲۵ طبع بیروت)

حضرت ابو ہریرہ بنافھ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیاوہ شہید ہے۔ (کنز العمال جے سم ۴۱۸ طبع بیروت)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث تجستانی متوفی ۷۵۵ اله روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومالک اشعری بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹھیئلے نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستہ بیس نگلا پھر مر گیایا پ کو قتل کردیا گیاوہ شہید ہے یا جس شخص کو گھوڑے یا اونٹ نے گرا دیا یا جس شخص کو حشرات الارض ہیں ہے کسی نے

تبيبان القرآن

ر المجاملات الوس لیا یا جو شخص (الله کی راہ میں) بستر پر مرگیا یا جس طرح بھی اللہ نے جاہا اس کو موت آگئی وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ (سنن ابوداؤدج اص۳۳۸ مطبوعہ مبطبع مجتبائی پاکستان لاہور ۴۵۰ساھ)

الم بخاري روايت كرتے ہيں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ٹائینے سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا : طاعون ایک عنائق سوال کیا تو آپ نے فرمایا : طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ تعالی جس قوم پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے 'اور مسلمانوں کے لیے طاعون کو رحمت بنادیا ' سوجو مسلمان کسی ایسے شہر میں ہو جس میں طاعون پھیلا ہوا ہو 'وہ اس شہر میں ٹھہرا رہے اور صبر و استقامت کی نیت کرکے اس شہر سے نہ نکلے اور اس پر بقین رکھے کہ جو چیزاللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہو کر رہے گی تو وہ شہید ہے۔ اس شہر سے نہ نکلے اور اس پر بقین رکھے کہ جو چیزاللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہو کر رہے گی تو وہ شہید ہے۔ (صبح بخاری ج مصر کے المطالح کراچی '۱۳۸۱ھ)

امام ابو عبداللہ نجمہ بن بزید ابن ماجہ منوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہرریہ دلی جہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا جو شخص بیاری میں فوت ہو گیاوہ شہید ہے۔ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گااور اس کو صبح و شام رزق دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجه ص ۱۱۵ مطبوعه نور محمر کارخانه تجارت کټ کراچی)

امام ابوعینی محدین عینی زندی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت معقل بن بیار پیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیل نے فرمایا جس نے صبح اٹھ کر تین مرتبہ پڑھاا عو ذباللّه السمیع العلیم من الشیطان الر جیم اور سورہ حشر کی آخری تین آیتوں کو پڑھاتو اللہ تعالی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اگر وہ اس دن فوت ہو گیاتو وہ شہادت کی موت مرے گا'اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے تو اس کا بھی ہی تھم ہے۔

(الجامع الصحیح ج۵ص ۱۸۲ مطبوعه بیروت مسنن داری ج۲ص ۳۲۹ مطبوعه ملتان مند احدج ۱۳ ص ۲۱ مطبوعه بیروت)

امام ابونعیم ا صبهانی متوفی ۱۳۳۰ هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما روایت کرتے ہیں کہ نبی الٹافیل نے فرمایا جس شخص نے چاشت کی نماز پڑھی اور ہر ماہ تین روزے رکھے اور سفراور حضر میں مجھی و تز کو نہیں جھوڑا' اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا۔

(حلية الاولياء جـ٣ ص ٣٣٣ مطبوعه بيروت '٤٠٧ه و 'الترغيب والتربيب ج اص ٤٠٣ مطبوعه قا برو٤٠٧ه و 'مجمع الزوا كد طبع بيروت '١٠٥٢ه اله ج٢ص ٣٣١ كنزا لعمال ج٢ ص ٨١٩\_٩٠٨ مطبوعه بيروت '٥٠٣ه ه)

علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ھ 'امام آجری متوفی ۱۳۷۰ھ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھایا نے فرمایا: اے انس!اگر تم ہے ہوسکے تو ہیشہ باوضو رہو کیونکہ جب فرشتہ کسی بندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شمادت کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ .

(التذكرة في احوال الموتى وامور الأخرة ص ١٨٢ مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ٤٠٠١ه)

المام احمد متوفی ١٣٨ ه سند حس كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

رَاشُد بن حیش والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال پیم نے فرمایا : بیت المقدس کا خادم شہید ہے اور زکام یا کھانسی

اللیں مرنے والاشہیر ہے۔ (منداحدج ۳ ص ۴۸۹ مطبوعہ دارا لفکر بیروت الترفیب والترہیب مطبوعہ قاہرہ کے متابعہ ۲۶ مس ۳۲۹) کا مصرت ابو ہر پرہ دائل میں کہ جس محص نے میری امت کے فساد (بدعت اور جمالت کے غلبہ) کے وقت میری سنت پر عمل کیا اس کو سوشہیدوں کا اجر ہوگا امام بیعی نے اس حدیث کو کتاب التر حدیث روایت کیا ہے۔ میری سنت پر عمل کیا اس کو سوشہیدوں کا اجر ہوگا امام بیعی نے اس حدیث کو کتاب التر حدیث روایت کیا ہے۔ میری سنت پر عمل کیا اس کو سوشہیدوں کا اجر ہوگا امام بیعی نے اس حدیث کو کتاب التر حدیث روایت کیا ہے۔

امام ابن عدی نے اس حدیث کو حضرت ابن عماس ہے روایت کیاہے لور اس کی سند کے متعلق لکھا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔(کال ابن عدی ج۲ص ۲۳۹)

حافظ منذری نے اس کو امام بیستی اور امام طبرانی کے حوالے ہے درج کیا ہے اور اس کی سند پر اعتماد کیا ہے۔ (الترغیب والترہیب ج اس ۸۰)

امام طبرانی کی روایت میں آیک شهید کا اجر ہے۔ (المجم الاوسوج ۲۹ س ۱۹۵ کمتبہ المعارف ریاض ۱۹۵ اھ) نیز یہ حدیث امام ابو تعیم نے بھی روایت کی ہے۔ (علیہ الاولیاء ج ۸ س ۲۰۰ مطبوعہ بیروت) علامہ بیشی نے بھی اس کاذکر کیا ہے۔ (مجمع الزوائد ج امس ۱۷۲) امام عبد الرزاق بن جمام صنعانی متوفی ۱۲۴ھ روایت کرتے ہیں۔

مجلد بیان کرتے ہیں کہ برمومن شہید ہے پھرانمول نے یہ آیت الاوت کی :

جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر (کال) ایمان لائے وہی اللہ کے نزدیک صدیق لور شہید ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کا اجراور تورہے۔

وَالَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ اُولَيْکَ هُمُ السِّرِيَّةِ اُولَيْکَ هُمُ السِّرِيِّةِ السِّرِيِّةِ السِّمِدَةِ وَالسُّمَةِ الْمُؤْرُ السِّرِيِّةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمِيِّةِ السَّمَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَةِ السَّمِينَةِ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَامِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السُّمِينَ السَّمِينَ َّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَمِينَ السَّمِ السَّمِينَ السَمِينَ ال

(المصنعنج ٥ ص ١٦٦٩مطبوعه مكتب اسلامي بيردت ١٩٠٠هم)

بحكمى شداء كأخلاصه

نہ کور الصدر احادیث میں جو تھی شادت کی اقسام بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) طاعون میں مرینے والا-(۲) پیٹ کی بیاری میں مرینے والا-(۳) ڈوسینے والا-(۳) دیب کر مرینے والا-(۵) نمونیہ میں مرینے والا-(۲) اپنی جان کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۰) ایل و عمال کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۱) ایل و عمال کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۱) ایل و عمال کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۱) ایل و عمال کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۲) ایل و عمال کی حاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا-(۱۱) سواری ہے گر کر مرینے والا-(۱۳) اللہ کے راستہ میں مرینے والا اس دوران والا مثل علم دین کی طلب میں جانے والا ان نماز کو جانے والا عجم کو ورندے کھا جائیں-(۲۲) نقاس میں مرینے والا اس دوران اگر مرجائے -(۲۲) بیاڑ ہے گر کر مرینے والا-(۱۵) جس کو ورندے کھا جائیں-(۲۲) نقاس میں مرینے والا عورت-(۱۵) اپنے لئے رزق حلال کی طلب کے دوران مرینے والا-(۱۸) اپنے ایل و عمال کے لیے رزق حلال کی طلب کے دوران مرینے والا-(۲۸) اپنے ایل و عمال کے لیے رزق حلال کی طلب کے دوران مرینے والا-(۲۷) صدق دل ہے شمادت کی دعا کرنے والا-(۲۱) دوران مرینے والا-(۲۲) سفرین دل ہے شمادت کی دعا کرنے والا-(۲۱) میں میں مرینے والا-(۲۲) سفرین دل ہے شمادت کی دعا کرنے والا-(۲۲) سفرین بل بیاری مثلاً ومد کھائی یا تپ دق میں مرینے والا-(۲۲) سفرین مرینے والا-(۲۲) ہو میں مرینے والا-(۲۲) ہو جیس مرینے والا-(۲۳) ہو جیس ایک کی خورس کی خورس سے مرینے والا-(۲۲) ہو جیس مرینے والا-(۲۳) ہو جیس مرینے والا-(۲۳) ہو جیس مرینے والا-(۲۳) ہو جیس مرینے والا-(۲۳) ہو گھیں بار یہ دعا کرے الملیم بارک لی فی الموت و فیسما بعدالموت (۲۳) ہو کو کی ضرب سے مرینے والا-

تبيسان المقرآة

(۲۵) جو عاشق پاک وامن رہا۔ (۲۷) بخار میں مرنے والا۔ (۲۷) سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔ (۲۵) گڑھے میں گر کر مرنے والا۔ (۲۹) ظلما "قل کیا جانے والا (۴۷) اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۳۳) اپنے حق کی راہ میں بستر پر فوت ہوئے والا۔ (۳۳) جس کو سمانپ یا بچھوؤس لے۔ (۳۳) جو ابچھوے سرجائے۔ (۳۳) پڑوی کی حفاظت کرتے ہوئے اراب اے۔ (۳۵) جو بچھر کرنے کے حفاظت کرتے ہوئے اور برائی جو پھر کرنے کے سرجائے۔ (۳۵) جو بورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہوئی سرجائے۔ (۴۸) نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روئے ہوئے مرجائے۔ (۳۸) اپنے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔ (۴۸) ہو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے کرجائے سے سرجائے۔ (۴۸) ہو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے کرجائے سے سرجائے۔ (۴۸) ہو شخص کی بھی بیماری میں فوت ہواوہ شہید ہے۔ (۴۸) سیج و شام سورہ حشری آخری تین کرجائے سے مرجائے۔ (۴۸) چو شخص کی بھی بیماری میں فوت ہواوہ شہید ہے۔ (۴۵) می صیح و شام سورہ حشری آخری تین آئیس پڑھنے والا اور و تر قضانہ کرنے والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۸) والا شہید ہے۔ (۴۵) والا شہید ہے۔ (۴۵) خاص شدی ہوئی متعلق نہ ہے فقہاء

جو شخص میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملا اس کو عنسل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن پہنایا جائے گا بلکہ ان ہی خون آلودہ کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ یمی تھم اس مسلمان کا ہے جس کو ظلما "قتل کیا گیا' اور باقی تمام شداء کو عنسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا' امام مالک' امام شافعی اور امام ابو حذیفہ کا یمی مسلک ہے' اور امام احمد اور داؤد بن علی ظاہری کا مسلک ہیہ ہے کہ تمام شمداء کو عنسل دیا جائے گا جمہور کی دلیل ہیہ حدیث ہے :

امام ابوعبدالله محربن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابیا ان کو ان کے خونوں میں دفن کرو یعنی جنگ احد کے دن 'اور آپ نے ان کو عنسل دینے کا حکم نہیں دیا۔ (صبیح بخاری جاص ۱۷۹ مطبوعہ نور محمداصح المطابع کراچی) شمداء کی نماز جنازہ کے متعلق نراہب فقہاء

ای طرح شہید کی نماز جنازہ میں بھی اختلاف ہے' امام مالک' امام شافعی' امام احمد اور داؤد بن علی ظاہری کا مسلک بی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیہ حدیث ہے' امام بخاری روایت کرتے ہیں :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھ کے شداء احد میں سے دو دو کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے پھر فرماتے ان میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے ' پھر جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کولید میں پہلے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا' اور ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا تھم دیا' نہ ان کو غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (میجے بخاری ناص 24) مطبوعہ نور محمداضح المطابع کراچی '۱۳۸۱ھ)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کی دلیل یہ حدیث ہے'امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عقب بن عامر پڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیام ایک دن باہر آئے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔ الحدیث (صحیح بخاری جاص ۱۹۵۹مطوعہ نور محمر اصح المطابع کرا جی ۱۳۸۱ھ)

ائمہ ثلاثہ نے حضرت جابر کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں شمداء احد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا ذکر ہے اور امام

الوطنيفہ نے حضرت عقبہ بن عامر بنانھ کی حدیث ہے استدلال کیا ہے جس میں شمداء احد پر نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے' اور کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کے ثبوت کی خبردے اور دو سرااس کی آفی کی خبردے تو ثبوت کی خبر کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ جو آفی کی خبردے رہا ہے اس نے اس چیز کے ثبوت کو شمیں دیکھا اور دو سرے نے دیکھا ہے اس لیے اس کی روایت کو ترجیح ہے نیز حضرت عقبہ کی روایت کی تائید اور تقویت ان احادیث ہے ہوتی ہے' امام ابوداؤد متوفی ۵۲اھ روایت کرتے ہیں :

ابومالک بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ مظاہیام نے حضرت حمزہ بڑائھ کی تغش لانے کا تھم دیا بھران کو رکھا گیا بھر نو اور شداء لائے گئے نبی مظاہیام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی' بھران کو اٹھالیا گیا' اور حضرت حمزہ کو رہنے دیا گیا' بھر نو اور شمداء کو لا کر رکھا گیا اور نبی مظاہیام نے ان پر سات بار نماز پڑھی' حتی کہ آپ نے حضرت حمزہ سیمت سنز شہداء پر نماز پڑھی اور جربار ان کے ساتھ حضرت حمزہ بڑاٹھ پر بھی نماز پڑھی۔

شعبی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی مطابیط نے حضرت حمزہ پر سنز مار نماز پڑھی' پہلے آپ حضرت حمزہ پر نماز پڑھتے بھردو سرے شہداء کو متکواتے بھران پر نماز پڑھتے اور ہرا ایک کے ساتھ حضرت تمزہ پر بھی نماز پڑھتے۔ عطاء بن ابی رہاح بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑ پیلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔

(مرایل ابوداؤدص ۱۸ مطبوعه مطبع ولی محمد ایند سنز کراچی)

حضرت جابر بیا ہے کہ اس دن والد فوت ہو گئے تھے اور وہ شدت غم ہے نڈھال تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو شداء احد کی نماز جنازہ پڑھے جانے کاعلم نہ ہو رکا ہو' یا اس وقت وہ کسی اور کام بیں مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کا یہ مطلب ہو کہ شہداء احد پر علی الفور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : انہیں رزق دیا جارہا ہے۔

اللہ تعالی کا ارشاد ہے : انہیں رزق دیا جارہا ہے۔

شداء کے رزق کابیان

اس سے مراد رزق معروف ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ شمداء کی روحیں بنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ شہداء کی روحیں جنت کی خوشیوؤں کو سو نگھتی ہیں اور جو نعمتیں ارواح کے لاکق ہیں ان سے متمتع ہوتی ہیں اور جب ان روحوں کو ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو وہ ان تمام نعمتوں سے متمتع ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے شمداء کی روحوں کو سبز پر ندوں کے پیٹوں میں کر دیا ہے۔ وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور اس کے پہلوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے ینچے لئکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ (مند احمد و سنن ابوداؤد) اور قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پیٹی ہے کہ شمداء کی روحیں سفید پر ندوں کی صورتوں میں جنت کے پہلوں سے کھاتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ نے فرمایا کہ شمداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پر ندوں کی طرح ہیں ان کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لئکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جمال چاہتی ہیں چرتی ہیں۔ (جامع البیان جس سمان مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت ۱۳۰۹ھ)

شمداء کی روحیں سبز رنگ کے پر ندول کے پیٹول میں ہوتی ہیں اور ان پر ندول کے بیٹ بہ منزلہ سواری ہوتے ہیں

اور ان روحوں کا تعلق اپنے اپنے اجسام سے بھی ہو تا ہے۔

عافظ مش الدين ابن قيم حنيلي متوفي اهدر لكصة بين:

بعض احادیث میں ہے شہراء کی روحیں ہزرِندوں کے پوٹوں میں ہیں ' بعض میں ہیں ان کے بیٹوں میں ہیں ' بعض میں ہیں ان کے بیٹوں میں ہیں ' بعض میں ہیں ہون کہ سنزیر ندوں کی مثل ہیں ' ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کلمات تشبیہ دی ہو۔ اور شہراء کی روحیں بہت تیزی کے ساتھ جنت میں بھرتی ہیں۔ اس لیے ان کو سنزیا سفید پر ندول کے ساتھ تشبیہ دی ہو۔ اور شہراء کی یہ روحیں جو عرش کے بنت میں داخل نہیں ہو کی اور قیامت کے بعد بہ طور دوام کے جنت میں داخل نہیں ہو کی اور قیامت کے بعد بہ طور دوام کے جنت میں داخل نہیں ہو کی اور قیامت کے بعد بہ طور دوام کے جنت میں داخل نہیں ہو کی اور قیامت کے بعد بہ طور دوام کے جنت میں داخل ہوں گی تو اپنی اصل منازل اور محلات میں قیام کریں گی۔ (کتاب الروح ص ۱۹۳ مطبوعہ دار الحدیث) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ نے انہیں اپنے فضل ہے جو عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ اس کے بعد والے لوگ جو ایکی ان سے نمیں ملے ان کے متعلق یہ اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ عمکین ہوں ایکی ان سے نمیں ملے ان کے متعلق یہ اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہو گانہ وہ عمکین ہوں گے۔ (آل عمران : ۲۵۰)

فوت شدہ مسلمانوں کا اپنے اقارب کے اعمال پر مطلع ہونا

اس حدیث میں یہ ولیل ہے کہ شمداء اپنے جن لاحقین کے متعلق متفکر رہتے ہیں ان کے احوال ان پر منکشف کر دیئے جاتے ہیں اور اس آیت میں اصحاب احد کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس دن کے بعد ان کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو گی۔ امام احمد بن حنبل متوفیٰ ۲۳۱ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیا ہے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر وہ ایجھے عمل ہوتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں اور اگر وہ عمل ایجھے نہ ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ!ان کوہدایت دینے سے پہلے ان پر موت طاری نہ کرنا جس طرح تونے ہمیں ہدایت دی ہے۔

(منداحدج ١٦٥ مطبوعه دارا لفكربيروت مجمع الزوائدج ٢ص ٣٢٨ كنزالعمال الحديث: ٢٩٠٣، ج١٥ص ١٤١)

الله نعالیٰ کاارشاد ہے: وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منارہے ہیں اور اس پر کہ اللہ مومنین کااجر ضائع نہیں فرما تا۔ (آل عمران: ۱۷۱)

ائی کامیابی سے زیادہ اینے مسلمان بھائی کی کامیابی پر خوش ہونا چاہئے

اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ شمداء احد کی روحیں اس بات پر خوشی منارہی ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب احد پر بھی کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے' اور اس آیت میں ریہ بنایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان نعمتوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ پہلے شمداء احد کی ای خوشی کا ذکر فرمایا جوان کو اپنے بھائیوں کی اخروی سعادت من کر حاصل ہوئی اور پھر اس خوشی کا ذکر فرمایا جو ان کو اپنی سعادت اور سرفرازی کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوشی ہوئی چاہئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرمانا اس میں بتلایا ہے کہ شمادت پر یہ اجر و ثواب صرف شمداء احد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اجر و ثواب مرف شمداء احد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اجر و ثواب من مرمنین کو حاصل ہو گا اور ایمان پر اجر کا ضائع نہ ہونا اس کو مشلزم ہے کہ مومن مرتکب گناہ کہیرہ بھیشہ دوز نے ہیں نہیں تمام مومنین کو حاصل ہو گا اور ایمان پر اجر کا ضائع نہ ہونا اس کو مشلزم ہے کہ مومن مرتکب گناہ کہیرہ بھیشہ دوز نے ہیں نہیں تھا ہو ہے گا در نہ اس کے ایمان کا اجر ضائع ہو جائے گا۔

مع عندالمتقدّمين

ال توگوں -سے ڈرنے والوں کے بیے بڑا اجر ہے ما نقا كرتهاي مقابر كے بيے بہت بڑا كر جمع ہوجكا ہے كوئم ان سے درو توان كا ايمان ور کتنهٔ بوگ اور انفول نے کہا ہمیں اشر کانی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارسازے 🔾 پس وہ اشر کی تغت اوراس فضل سے لوٹ آنے اور ائیس کوئی تنکیفت بنیں بہنجی تنی ، ائفوں نے انشرکی رضا کی بیروی کی ، اور اشر بڑے نفنل والا ہے 0 وہ تبیطان ہی ہے جر اپنے جبابوں کے ذریعہ ڈرا آ ٥ اور آپ ان وگول 51 85 سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو یہ شرطیکہ ''آ نہ ہوں جو کفراکے میدان) میں دوڑتے بھرتے ہیں ۔ بیٹک یہ اللہ (کے دین) کو بچھ ضربتہیں بہنچاعمیں گے،اللہ پر في الاخررة ولهم عناب عطيم ١٠٠ جانتا ہے کہ آخت میں ان کا کوئی حصہ مذر کھے اور ان کے بیے بڑا عذاب -آیات مذکورہ کے شان نزول میں دو روایتیں ان آیات کے شان نزول کے متعلق دو روایتیں بیان کی گئی ہیں ' ایک روایت سے : امام ابن جزیر اپنی سند کے

بسلددوم

تبيان القرآن

النائق روایت کرتے ہیں : سدی بیان کرتے ہیں کہ جب ابوسفیان احدے واپس ہوا تو وہ راستہ ہیں ایک جگہ اپنے واپس ہوئے ہونے پر بچھتایا اور اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے بہت ہے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور جب ان ہیں ہے تھوڑے رہ گئے تو تم واپس آ گئے 'واپس چلو اور ان کی بنیاد ختم کر دو اور ان کو نئے و بن ہے اکھاڑ بھینکو' اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادہ ہے رسول اللہ طاقعین کو مطلع کر دیا' آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کا فروں کا تعاقب کرو' مسلمان اگرچہ جنگ احد ہیں زخمی اور دل شکتہ تھے لیکن انہوں نے رسول اللہ طاقعین کے تھم پر لبیک کمی اور دشمن کے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے' ابوسفیان کو جب بیہ خبر ملی کہ مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو کر مکہ روانہ ہو گئے نبی طاقعین نے جمراء الاسد (ایک مقام ہے) تک ان کا پیچھا کیا۔ (جامع البیان جسم کا اسموء دار المعرفہ بیروت' ۱۹۰۹ھی)

اس کی تائیر میں امام ،خاری کی سے روایت ہے:

حضرت عائشہ رضی اُللہ عنهانے الذین استحابوا للّه والہ سول۔ الحج کی تفییر میں عروۃ بن الزبیرے فرمایا:
اے میری بھن کے بیٹے اُن مسلمانوں میں تمهارے باپ حضرت زبیر اور حضرت ابو بکر شامل نتے۔ جب رسول اللہ ملٹی فیل جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور مشرکین واپس چلے گئے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مشرکین اوٹ آئیں گے آپ نے فرمایا ان کا چیچا کون کرے گا؟ توستر مسلمانوں نے لبیک کماان میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر بھی تھے۔

( سیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۳ مطبوعه نور محمد استح المطالع کرایی ۱۳۸۱ه)

دوسری روایت سیہ ہے' امام علی بن احمہ واحدی خیشاپوری منوفی ۴۷۸ھ بیان کرتے ہیں۔ مجاہد' مقاتل' عکرمہ' واقدی اور کلبی نے بیان کیا ہے کہ جنگ احد کے دن جب ابوسفیان نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے اعلان کیا:

اے محرا (مٹائید) ہمارے اور تسارے درمیان آئدہ سال بدر صفری کے موسم میں جنگ ہوگ رسول اللہ مٹائیدا نے فرمایا نیہ ہمارے درمیان ہے افتاء اللہ! جب اگلا سال آیا تو ابوسفیان اہل مکہ میں نکلا اور مقام مجنبر محصورا بجعی سے ملاقات ہوئی اس کے ول میں رعب طاری کر دیا اور اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا بھر اس کی تعیم بن مسعود انجعی سے ملاقات ہوئی اس نے تعیم کو مدینہ بھیجا اور کہا وہاں جاکر (سیدنا) مجھ (طائعیہ) کو روک دینا اور مسلمانوں کو ڈرانا حتی کہ وہ بدر صفری میں ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں کیونکہ اگر ان کی جانب سے اس میعاد کی مخالفت ہو تو وہ بھیے زیادہ بہند ہے مسلمانوں کے پاس مقابلے کے لیے نہ آئیں کی جانب سے اس میعاد کی مخالفت ہو تو وہ بھیے زیادہ بہند ہے تعیم مسلمانوں کے پاس میعاد پر بہنچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اس نے مسلمانوں سے کہا اہل مکہ تمہارے گھر پر آگر تم پر آگر تم پر قور وہ اس میعاد پر بہنچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اس نے مسلمانوں سے کہا اہل مکہ تمہارے گھر پر آگر تم پر قور ایا کہ تمہ تمہارے گھر پر آگر تم پر قور ایا کہ ابوسفیان ہوگا اور وہ زیادہ ہوں گے تو پھر تم کو کسی قدر نقصان اٹھانا پڑے گا اس طرح منافقوں نے بھی مسلمانوں کو ڈرایا کہ ابوسفیان اور اس کے اصحاب ایک برا انگر تیار کر بھی جن سوجود تمہاں پر آٹھ دن بازار لگا تھا جب مسلمان وہاں اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوے اور بدر صفری پر پہنچ گئے 'بید وہ جگہ ہے جمال پر آٹھ دن بازار لگا تھا 'جب مسلمان وہاں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مشرک موجود تمہیں تھا 'مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و فیاں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مشرک موجود تمہیں تھا 'مسلمانوں نے اس بازار میں کافی تجارت اور خرید و

(الوسط جاص ۵۲۳-۵۲۲ مطبوعه دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۱۵)

ان آیوں کے شان نزول میں اختلاف ہے' امام واقدی کی تحقیق ہیہ ہے کہ پہلی آیت : "جن لوگوں نے زخی تحقیق ہے۔" اور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کئی' یہ آیت غزوہ جمراء الاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے۔" اور دو سری آیت : "ان لوگوں ہے بعض لوگوں نے کما تھا کہ تہمارے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ ہو تم ان ہوئی ہے اور بعض ائمہ تفییر نے کما بید دو نوں آیتیں بدر صغری کے متعلق نازل ہوئی ہے اور بعض ائمہ تفییر نے کما بید دو نوں آیتیں بدر صغری کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی اس بات پر مدح فرمائی ہوئی ہیں' کین امام واقدی کی تحقیق زیادہ قرین قباس ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کی اس بات پر مدح فرمائی ہوئی ہوئے تنے اور ہو مدر اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کئی اور بید مدح اسی وقت لاکن ہے جب وہ غزوہ ابد غزوہ جمراء الاسد کے لیے روانہ ہوں' کیونکہ اس وقت وہ تازہ تازہ زخمی ہوئے تنے اور غزوہ بدر صغری کو شیطان کے شخصے اور دو سری آیت جس میں مسلمانوں کو شیطان کے فرانے کو نکہ اس موقع پر قیم بن مسعود' ابوسفیان کے کہنے ہے مسلمانوں کو شیطان کے فرانے میڈ گیا تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: توان کاایمان اور زیادہ ہو گیا۔ (آل عمران: ساما) ایمان میں زیادتی کامحمل

جب تعیم بن مسعود اور منافقوں نے مسلمانوں کو ابوسفیان کے لشکر ہے ڈرایا تو انہوں نے ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد اور قوی ہو گیا کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما نے گا انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا بی انہیں انہیں ہوتی ہے تو کل جیں وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل سے مرکب ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے کیکن تحقیق یہ ہے کہ بعض او قات ایمان کا جین کہ ایمان تول اور عمل سے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے کہ لیمن تحقیق یہ ہے کہ بعض او قات ایمان کا اعمال پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ایمان کا مل ہوتا ہے اور نفس ایمان جو دل کے ماننے اور تصدیق کرنے کو کہتے ہیں اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جوں جول انسان کا شرح صدر ہوتا ہے اور وہ دلا کل پر مطلع اس میں کا ایمان اور قوی اور پختہ ہوجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور آپ ان لوگوں ہے غم زدہ نہ ہوں جو کفر (کے میدان) میں دو ژتے پھرتے ہیں : (آل عمران : ۱۷۷)

وین اسلام کے غلبہ کی پیش گوئی

اس آیت کے سبب نزول کے متعلق کئی اقوال ہیں ایک قول ہیہ کہ بیہ آیت کفار قریش کے متعلق ہے 'اور اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ کفار قریش کے متعلق ہے 'اور اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ کفار قریش آپ ہے جنگ کرنے کے لیے جو منصوبے بنارہے ہیں اور بار بار بدینہ پر کشکر کشی کر رہے ہیں اس سے آپ متفکر اور پر بیثان نہ ہوں۔ یہ اللہ کے دین اور اس کی نشرو اشاعت کو مٹائمیں سکتے اور نہ تمام مسلمانوں کو صفحہ ہیں اس سے دین اسلام کو پچھ ضرر صفحہ ہتے ہیں 'ان جنگوں کے بیچہ میں جو مسلمان زخمی یا شہید ہو جاتے ہیں اس سے دین اسلام کو پچھ ضرر نہیں ہو تا'نہ ان مسلمانوں کو نقصان ہو تا ہے کیونکہ وہ آخرت میں بہت اجرو ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔

دوسرا سبب ہیہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ جنگ احد کے بعد اسلام کے خلاف رپرد پیگنڈاکرتے تنے اور کہتے تنے کہ اگر نعوذ باللہ (سیدنا) محمد (الڑوئے) سے نبی ہوتے تو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست نہ ہو آ۔ معلوم ہو آکہ وہ ایک بادشاہ کی طرح ہیں جس طرح بادشاہ کو مجھی فتح ہوتی ہے اور مجھی شکست سو ان کا بھی میں حال ہے۔ نبی طائع اس قتم کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے تھے تو یہ آبت نازل ہو کی گھر آپ رنجیدہ نہ ہوں ان کی یہ مخالفانہ ہاتیں اسلام اور مسلمانوں کا بچھ بنگاڑ نہیں سکتیں۔۔

تیسراسیب بیرے کہ بعض کافر مسلمان ہوئے اور کفار قرایش کے ڈر سے پھر مرتد ہو گئے اس سے ہی مظاملے کو رہے ہوا تو یہ آبت نازل ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آبیت کا تعلق کفار منافقین اور مرتدین سب کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تسلی دی ہو کہ اسلام کے جس قدر مخالفین ہیں ان کی اسلام کے خلاف سازشیں اور سرگر میاں اللہ کے دین کو مجھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں ، جیساکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

، هِ مُصَانَ مِن ﴿ يُعْمِلُونَ لِيُنْظُلُونُوا لَيْنِ مِن اللَّهِ مِنا فَهُ اللَّهِ مُواللَّهُ مُعِنتُمُ يُرِينُدُونَ لِيُنْظُلُونُوا نُوْرَ اللَّهِ مِنا فَوَ الِهِهِمُ وَاللَّهُ مُعِنتُمُ

نُوْرِ مِوَلَوْ كُرْ وَالْكُفِرُ وَنَ (الصفّ : ٨)

(یہ کافر) اسپے منہ سے (پھونک مار کر) اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اسپے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ٹور کو اپٹی پھو تکوں سے بجھادیں اور اللہ اس وقت تک شمل مانے گا جب تک کہ اسپینے ٹور کو پورا نہ کردے خواہ کافروں کو (کنٹائی) ناگوار ہو۔

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حل کے ساتھ بھیجا باکہ است ہردین پر غالب کردے خواہ مشرکوں کو (کتابی)

ؠؙڔؿڎۏڹٙٲڽؙؾؙڟڣٷٛٲٮؙٛۅۘۯاڶڷٝۅڽ۪ٲڣٞۅٵۿۼ؋ۊؾٲڹؽ ٵڶڶؙؿٳڵؖٳؖٵٞڹٛؾٞؿؚۼۘڹؙٷڗۿؘۅٛڶۅ۫ػڕٵڶڴٵڣۯؙۏڹ

(ltreps : 17)

هُوَالَّذِيِّ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِّى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كِرَهَ الْمُشْرِكُونَ

(الشويه: ٣٣) تأ*أواريو*-

اور کفار اسلام کا پچھ نہ بگاڑ سکے اور ایک وقت وہ آیا کہ سرزمین عرب میں اسلام کے بھوا اور کوئی دین باقی نہیں رہا اور آج تک وہاں ایسا ہی ہے اور اس کے بعد مسلمان دنیا کے کئی پراعظموں میں فقوحات اسلام کے جھنڈے گاڑتے رہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی پیش کوئی بوری ہوئی' اور زبر بحث آبیت میں اللہ تعالیٰ نے ہی ماٹائیا کو میں تسلی دی کہ آپ کفار کی مخالفت سے آزردہ نہ ہوں ان کی مخالفت دین اسلام کو پچھ نقصان نہیں پہنچاسکتی۔

رسول الله طايوم عد الله تعالى كى محبت كابيان

اس جگہ ہیہ سوال ہو آہے کہ کافر کے کفراور فائن کے فسق پر رنج اور افسوس کرنا تو اللہ اور اس کے دین سے محبت
کی دجہ سے ہو با ہے اور یہ بین عبارت ہے پھر اللہ تعالی نے ہی طبیع کو کافروں کے کفر بیں سبقت اور سرعت پر رنج اور
افسوس کرنے سے کیوں منع فرمایا ہس کا جواب ہیہ ہے کہ اس آیت بیس آپ کو زیادہ رزیج اور افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے
افسوس کرنے سے کیوں منع فرمایا ہس کا جواب ہیہ ہے کہ اس آیت بیس آپ کو زیادہ رزیج اور افسوس کرنے سے منع فرمایا ہے
اور یہ نمی تشریعی نہیں ہے بلکہ مشفقاتہ ممافعت ہے " ہی طابی اوگوں کے اسلام لانے پر بہت حریص تھے اور ان کے کفر پر
ور بینے سے آپ کو بہت زیادہ رنج ہو آتھا جیسا کہ اس آیت سے طاہر ہو آ ہے :

أكروه اس قرآن يرائيان شداك تؤكيس آب فرط غم ي

فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفُسَكَ عَلَى اثَارِهِمُ إِنَّ لَمُ الروواس قرآن يرائيان نه يُؤْمِنُوُ إِبِهٰذَا الْحَدِيثِينَ اَسَفًا (الكهف: ٢) ان كَيْجِهِ جان دے بيفس كے۔

سواس آبیت سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ تعلقٰ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے وہ آپ کو آزردہ خاطر نہیں دیکھنا جاہتا

تبيانالترآه

السنة فرملا:

آگر ہے اعراض کریں تو آپ کا کام تو صرف دین کو پہنچانا ہے۔

وَإِنْ نُوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

(العمران: ۴۰)

سی کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے 'اگر کوئی ایمان لائے گاتو اس کافائدہ ہے اور کفریر قائم رہے گاتو اس کا نقصان ہے آپ کیوں ملول خاطر ہوتے ہیں۔

الله تعالی کاارشلوم : الله به چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کاکوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے پراعذاب ہے۔ (آل عمران : ۱۷۲)

دنیابیس کافرول کی خوشحالی سے وحوکانہ کھایا جائے

کافروں کو ونیا میں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اور وہ مادی ترقی میں سب سے آگے نکل رہے ہیں۔ صنعت و تجارت' آلات حرب اور مال و وولت کی فراوائی کو و کیے کر کوئی مختص ہے گمان نہ کرے کہ شاید ان کاوین اور ان کا نظریہ ہی برحق ہے اور وہ اللہ کے پہندیدہ لوگ ہیں' ملکہ ہے صرف اس لیے ہے کہ ان کو جو پچھ ویتا ہے وہ ونیا ہیں ہی دے ویا جائے' آ فرت میں ان کے لیے اجر و ثواب سے پچھ نہ رہے اور وہ صرف ذات و خواری کے عذاب میں جٹالا رہیں جیساکہ ان آیات ہیں ہے ۔

(اے خاطب!) کافروں کا شروں میں (شان و شوکت کے ساتھ) مانتھ) مجومتا بھرنا تجھے وحوکے میں نہ وال دے کہ یہ (جیات فائی کا) تعلیل فائدہ ہے کچران کا ٹھکانا جسم ہے اور وہ کیابی برا ٹھکانا ہے۔

سران مروب بہران مصاب المران کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں۔
اللہ تو صرف میہ جاہتاہے کہ اس (مال اور اولاد) کی دجہ سے الن کو دنیا
کی زندگی میں عذاب میں جنا کرے اور کفر کی حالت میں الن کی جان

اور آپ دنیاوی زندگی کی الن زینول کی طرف نه دیکھیں جو ہم نے مختلف فتم کے لوگوں کو (عارضی) فائدہ کے لیے دی ہیں تاک ہم نے مختلف فتم کے لوگوں کو (عارضی) فائدہ کے رب کا (افتروی) رزق ہم ان کو آزمائش میں ڈالیس اور آپ کے رب کا (افتروی) رزق مب سے ایجانورسب سے زیادہ باتی رہنے والا ہے۔

لَا يُغَرَّنَّكَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِنِ لَا يُغَرَّنَّكَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِنِ مَنَا عَ قِلِيْلُ قِيثُهُمْ مَا وْهَمُ جَهَنَّمُ الْوَبِيِّسُ الْبِهَادُ (العمران: ١٩٤-١٩١)

(ال عمران : ١٩١١) فَلَا تُعَيِّحِبُكَ آمُوالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيَّدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوِةِ التُّنْيَا وَتَرُّهَىٰ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُوْرُونَ (النوبه : ٥٥)

وَلَا نَمُنَّنَ عَيَّنَيْكَ اللَّى مَا مُثَّعَنَا بِهَ أَزُوَاجًا تِمْنُهُمُّ زُهْرَ ۚ الْحَيْلُورِ الدُّنْيَةَ لِنَفْنِنَهُمْ فِيْهُ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّالِنِقْى (طه: ١٣١)

خلاصہ بیہ ہے کہ کافروں کاونیا میں شوکت اور قوت کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کا ان سے تم آسودگی سے رہنا ان کے مغبول ہونے اور مسلمانوں کے نامقبول ہونے کو مشکرم نہیں ہے۔

## ٳؾٛٳڷڹؚڹؙٵۺؙڗۅٛٳٲڴڡ۫ڔؙٳڷؚٳؽؠٳڽڵڹڲڞؙٷڰ۫ۅٳٳۺػۺؘڲ

بینگ جن لوگوں نے ایمان کے برلم کفر کو خرید کیا وہ اللہ (کے دین) کو مرکز کوئی تفصال نہیں بینجاسکیں گے

تبيان القرآر



ایمان کے برلہ میں کفر کو خریدنے کا محمل

تبيانالقرآن

اس سے پہلی آیت کے مصداق منافقین بھی ہو کتے ہیں 'مرتدین بھی اور یہود بھی 'اگر اس کامصداق منافقین ہوں' تو ایمان کے بدلہ کفر کو خریدنے کامعنی ہے ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ رہ کر اور نبی مٹھیئلم کے معجزات کو دیکھ کر ان کے لیے ہے موقع تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتے لیکن انہوں نے بیہ موقع ضائع کر دیا اور اپنے باطنی کفریر قائم اور مصررے' اور اگر اس سے مراد مرتدین ہوں تو پھرواضح ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے 'اور اگر اس سے مرادیہود ہوں تو معنی یہ ہے کہ وہ سیدنا محد ماڑیکم کی بعثت سے پہلے آپ کی نبوت پر ایمان لا بچکے تھے اور آپ کے وسیلہ سے فتح کی دعا میں کرتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد تورات میں درج علامتوں کی وجہ سے آپ کو پہچانتے تھے لیکن انہوں نے بغض اور عناد کی وجہ سے آپ کا کفراور انکار کیا کیونکہ آپ بنوامرائیل کے بجائے بنواساعیل سے مبعوث ہوئے تھے' سواہی طرح انہوں نے ایمان کے بدلہ میں کفر کو خرید لیا' خریدنے سے مرادیمال تبدیل کرنا ہے' اوریمال تبدیل کرنے کو خریدنے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ آدی اس چیز کو خرید تا ہے جس کی طرف وہ راغب ہو اور بیہ کفرپر راغب تھے اور جس چیز کے بدلہ میں خرید تا ہے وہ اس کے قبضہ میں ہوتی ہے اور چو نکہ آپ پر ایمان لانا ان کے اختیار میں تھا اور اس کے محر کات بھی موجود تھے

تو گویاایمان ان کے قبضہ میں تھالیکن انہوں نے اس کو خرچ کرکے کفر خرید لیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور کافر ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے وظیل دے رہے ہیں ہم

توال کو صرف اس لیے وصل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ (کاعذاب) زیادہ ہو- (آل عران: ۱۷۸)

زندگی اور موت میں کون بهتر ہے اور موت کی تمناد کرنا جائز ہے یا نہیں

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نميثابورى متوفى ٨٨٨ه لكهة بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے قربایا اس آیت کے مصداق منافقین اور بنو قریند اور بنو نضیر ہیں اور مقائل نے کہا اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں ' حضرت ابن عباس نے قربایا : اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرکے ان کو مزید گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ ان کا کفراور گناہ زیادہ ہوں' زجاج نے کہا اس کا مصداق وہ قوم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کو خبر دے دی تھی کہ وہ بھی بھی ایمان نہیں لائیں گئے اور ان کی بقا صرف کفراور گناہوں میں زیادتی کے لیے ہے۔ حضرت ابن مسعود جافو نے فرمایا مومن ہو یا کافر' ہر آیک کے لیے موت اس کی زندگی ہی ہمترہے' کی نے کہاکیا یہ بات نہیں ہے کہ مومن زندگی میں نماز پڑھتا رہتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وما عنداللہ خیر للا بر ار (آل عمران : ۱۹۸) تو آگر وہ نیک ہے تو اللہ کے پاس جو اس کا قربایا لئہ تعالیٰ فرمانا ہے وہ ان کے مالین کے کہا لئہ دنیا میں وہ کہا بیتا ہے اور کی بہترہے' ان سے کہا گیا گیا ہے بات نہیں ہے کہ جب کافر مرے گاتو فورآ دوزخ میں چلا جائے گا طالا نکہ دنیا میں ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہ بین کہ ان کے گاما کہ دوران کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہ بین کہ ان کے گناہ (کا عذاب) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہ بین کہ ان کے گناہ (کا عذاب) ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہ بین کہ ان کے گناہ (کا عذاب)

حضرت عبدالله بن مسعود والله نے موت کو زندگی سے بہتر فرمایا ہے به ظاہران کابیہ قول حسب زیل احادیث کے

خلاف ہے:

امام محمد بن اسلميل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک دی گھر بیان کرتے ہیں کہ نبی ماڑھیا نے فرمایا تم میں سے کوئی مخص مصیبت بہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے' اگر اس نے خواہ مخواہ موت کی تمنا کرنی ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ! جب تک میرے لیے زندگی بهتر ہے جھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر۔

حضرت ابو ہریرہ بی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلے نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہر گز موت کی تمنانہ کرے اگر وہ شخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکیال کرے اور اگر وہ بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرکے اللہ کی رضا طلب کرے۔ (صحیح بخاری ج مص ۸۳۷ مطبوعہ نور محمد اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱ھ)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاس روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ وٹٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاھیلائے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعاکرے کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مرجا تا ہے تو اس کاعمل منقطع ہو جا تا ہے اور رمومن کی عمراس میں نیکی کے سوا اور کسی چیز کو زیادہ نہیں کرتی۔

تبيبان القرآن

(صحیح مسلم جهم م ۲۰۱۵ الحدیث: ۲۱۸۲ معلوعه دارالکتب انعلمیه بیروست،

حافظ حلال الدين سيوطى متوفى االهه بيان كرية بين:

ام مروزی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی و قاص بڑا ہے ۔ موت کی تمنا کی جس کو رسول اللہ طابیع من رہے تھے۔ آپ نے فرمایا موت کی تمنانہ کرو اگر تم الل جنت میں سے ہو تو تسمارا باتی رہنا زیادہ بسترہے (کیونکہ تم نیکیاں کرو گے) اور اگر تم اہل دوزخ میں سے ہو تو تہمیں دوزخ میں جانے کی کیا جلدی ہے؟

(شرح العدورص ١٠ مطبوعه دارا لكنت العربية مصر)

اس تعارض کا ہواب ہیں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے جو فرایا ہے کہ کافر ہویا مومن اس کے لیے موت زندگی سے بمتر ہے' وہ بہ اعتبار متیجہ اور مآل کے ہے اور نبی ملٹی کیا ہے موت کی دعا اور اس کی تمنا سے منع فرایا ہے میہ نمیس فرایا کہ زندگی موت ہے بمتر ہے بلکہ امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والحے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیل نے فرملی : مومن کا تخفہ موت ہے۔ (کتاب الزہرص ۲۱۲ الحدیث : ۱۹۹۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت المستدرک جسم ۱۳۱۵ جافظ المیشی نے کلھاہے کہ اس کے راوی فقہ بین مجمع الزوائد جسم سلید اللولیاء ج ۸ ص ۱۵۸ طافظ منذری نے اس کو امام طیرانی مجم کبیرے حوالہ سے لکھاہے اور کماہے کہ اس کی شد جیدے الترغیب والترہیب ج ۲۲ ص ۱۳۳۵ مطبوعہ مقم)

اس مدیث ہے بھی معزت عبداللہ بن مسعود باللہ کے قول کی مائند ہوتی ہے۔

آیک اور سوال میہ ہے کہ رسول اللہ ماڑی کے فرمایا : اس ذات کی قشم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے میں میہ بہتد کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں چھر زندہ کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں۔(میجے بخاری جام ۳۹۲)

اور حضرت عمر نے دعا کی : اے اللہ جھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں میری موت مقدر کردے۔۔ (صبح بخاری جاص ۲۵۴۔ ۱۹۵۳) نیز رسول اللہ طابی اے فرمایا جس نے صدق ول سے شہادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا خواہ وہ بستریر فوت ہو۔ (سنن وار می ج۲ص ۱۳۵) ان احادیث میں موت کی تمنا کرنے کا جواز ہے اور اس سے پہلے جن احادیث کا ذکر کیا گیا ہے ان میں موت کی تمنا کرنے کی ممانعت ہے اس کا جواب بید ہے کہ دنیا کے مصائب اور اللہ تعالی کے دیدار اور اس سے ملاقات اور شوق شہادت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے ملکہ پندیدہ امرہ۔

كافرول كو گناہوں كے ليے و هيل دينے كى توجيهات

آس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہم کافروں کو صرف ڈھیل دے رہے ہیں لیننی ان کی عمر زیادہ کر رہے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں 'ایس آیت میں ہیر اعتراض ہو تاہے کہ ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

میں نے جن اور انس کو صرف اس کیے پیدا کیا ہے کہ وہ

وَمَا خَلَقْتُ الْبِحَ وَالْإِنْسَ الْأَرْلِيَعْبُدُونِ

(الذاريات: ۵۱) ميري عادت كرير-

سورہ زاریات کی آیت ہے معلوم ہو باہے کہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور زیر بحث آیت سے معلوم

مسلدون

تسان القرآن

ا انہو با ہے کہ کافروں کی عمراس لیے زیادہ کی جارہی ہے تا کہ وہ زیادہ گناہ کریں 'اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آبیت میں لام 'لام جو افقہ میں میں کا اس تر میں میں میں میں اور میں ہے تا کہ وہ زیادہ گناہ کریں 'اس کاجواب بیہ ہے کہ اس آبیت میں لام

عاقبت ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

فَالْتَقَطَهٔ الْرُفِرُ عَوْنَ لِيَكُنُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَّحَزَنًا مو فرعون كَهُروالوں نے موئ كو اشاليا تاكه (بالأخ)وہ (القصص: ۸) ان كے ليے دشمن ہوجائين اور غم كاباعث ہوں۔

ظاہر ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موئی علیہ السلام کو بجیپن میں دریا ہے اپنا وشمٰی بنانے کے قصد ہے نہیں اٹھایا تھا بلکہ اپنا وست و بازو بنانے کے لیے اٹھایا تھا لیکن انجام کاروہ ان کے دشمٰی بن گئے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور ان کے لیے ایک لجی عرمقرر فرما دی تھی، لیکن انجام کاروہ عبادت کرنے گالین یہ کہ بخائے گناہ کرنے گئے۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عربی فرمائے گالین یہ اپنے افقیار اور ارادہ سے عبادت کی بجائے گناہ کریں گے سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کافر نی ملہ پینے کی خالفت کرکے اور پھر لمی عمریا کرخوش نہ ہوں اور نہ یہ سمجھیں کہ ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی عمر لمبی ہو رہی ہو شود ان پر یہ قدرت کا انعام ہے بلکہ جوں جوں ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے یہ اور گناہ کر دہ ہیں جس کی وجہ سے ان کا اثروں ہو رہاں کہ بین جس کی وجہ سے ان کا اثروں ہو رہاں کہ بخرا کے گئاں کی عمر زیادہ کرتے ہیں خلاصہ یہ ہاں کی عمر ایمان لانے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہے لیکن وہ اپنی کی بخرا کے گئاہ کرتے ہیں خلاصہ یہ ہاں کی عمر ایمان لانے کا زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرتا ہے لیکن مطابق نہ بین کہ بھی کرتا ہا کہ وہ انجام کار زیادہ گناہ کریں تھا و قدر کے مطابق ہے اللہ نعائی کی مشاء اور مرضی کے مطابق نہیں ہے یہ بھی کرتا کہ انہوں نے ایسا شرید کفراور گناخیاں کی جس کے بیجے میں اللہ تعالی نے ہو طور مزاکے ان کے دلوں پر مراگادی اور ان کوؤ شمل دی تا کہ شرید کفراور گناخیاں کی جس کے بیجے میں اللہ تعالی نے ہو طور مزاکے ان کے دلوں پر مراگادی اور ان کوؤ شمل دی تا کہ مدری ہے۔

الله نتعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ کی بیہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر (آج کل) تم ہو حتی کہ وہ نایاک کویاک ہے الگ کردے۔

اصحاب رسول کے مومن اور طیب ہونے پر دلیل

المام ابن جرير طبري متوفى ١٠١٠ه الكهية بين:

تجاہد بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے متمیّز کر دیا' ابن جربج نے کما اللہ تعالیٰ نے ہیے مومنوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا۔ (جامع البیان جسم ۱۲۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت '۹۰سابھ)

ہیں آیت بھی قصہ احد کے واقعات میں سے ہے جب عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لئکر سے نکل گیاتو مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔ اس طرح جنگ احد کے فور آ بحد جب نبی ماڑیوکا کو معلوم ہوا کہ جمراء الاسد کے مقام پر ابوسفیان دوبارہ مدینہ پر جملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کا تعاقب کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت مسلمان زخمی اور دل شکتہ ہونے کے باوجود آپ کے تھم کی تغیل میں چل پڑے اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا 'اس طرح مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ماٹھائیم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طیب فرمایا ہے اور یہ سات سو صحاب تھے اور ان میں خلفاء راشدین حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنهم بھی ہیں اس لیے جو پہ معہوں کا مختم ان کو برا اور کافر' ظالم یا منافق کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ آپ کے وصال کے بعد چھ کے سواتمام اصحاب مرتد ہوگئے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف کہتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ کی یہ شان شیں کہ تم (عام مسلمانوں) کو غیب پر مطلع کرے لیکن اللہ (غیب پر مطلع کرنے کے لیے) جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللہ کے (سب) رسول ہیں۔(آل عمران : ۱۷۹)

اعلیٰ حضرت فاضل بربلوی رحمته الله علیه (متوفی ۱۳۳۰ه) اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: ''اور الله کی شان ہیہ نہیں کہ اے عام لوگو تنہیں غیب کاعلم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہے۔''

محدث اعظم ہند سید محمد کچھو چھوی رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۹۱ء) لکھتے ہیں: ''اور نٹیں ہے اللہ کہ آگاہی بخشے تم سب کو غیب پر لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔''

. علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمتہ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۸ھ) لکھتے ہیں: "اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تنہیں غیب پر البتہ اللہ (غیب کے علم کے لیے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہتا ہے۔"

ان تراجم میں "من" کو تبعیضہ قرار دیا ہے 'جس کا حاصل ہے بعض رسولوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے اور دہارے ترجمہ میں "من ""من بیشاء" کابیان ہے 'جس کا حاصل ہے سب رسولوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے 'کیونکہ سب رسول اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور برگزیدہ ہیں .....

انبیاء علیهم السلام کوعلم الغیب ہے یا غیب کی خروں کاعلم ہے

ایعنی اللہ تعالیٰ کی ہے شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع کردے اور تم لوگوں کو دیکھ کر ہے جان لو کہ فلاں مختص مخلص مومن ہے اور فلال منافق ہے اور فلال کا فرہے 'البنۃ اللہ تعالیٰ مصائب' آلام' اور آزمائشوں کے ذریعہ مومنوں اور منافقوں کو متمتیز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ جنگ احد میں منافق مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ ای طرح اسلام کی راہ میں جب بھی جہاد کا موقع آیا منافق چیچے ہٹ گئے اور مسلمان آگے برھے 'ماسوا رسولوں کے جن کو اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنے کے لیے چن لیتا ہے اور ان کو لوگوں کے دلوں کے احوال پر مطلع فرما تا ہے اور وہ نور نبوت سے جان لیتے ہیں کہ مسلم کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے۔

اس آیت میں یہ صراحت ہے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب پر مطلع ہوتے ہیں 'اور ظاہر ہے کہ غیب پر مطلع ہونا غیب کے شوسے مسلام ہونا غیب کے شوت میں قطعی الدلالة ہے 'بعض مطلع ہونا غیب کے شوت میں قطعی الدلالة ہے 'بعض متاخرین علماء یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو علم الغیب نہیں دیا گیا اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے البتہ انبیاء علیہم السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں اور غیب کی خبروں کا حاصل ہونا اور چیز ہے اور علم الغیب اور چیز ہے 'ان علماء کی مراویہ ہے کہ علم الغیب مراویہ ہیں اضافت اور ''الغیب'' میں لام استغراق کے لیے ہے اور اس سے مراوہ ہے تمام امور غیب غیر متاہیہ کا علم 'اور ظاہر ہے کہ یہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے 'دو سری وجہ غیر متاہیہ کا علم 'اور ظاہر ہے کہ یہ علم الغیب کی اینے غیرے مطلقا'' نفی کی ہے :

قل لا يعلم من في السموت والارض آپكة كه آسانون اور زمينون مين الله ك سواكي كوعلم

الغيب الا الله (النمل: ١٥) الغيب شير

مسلددوم

تبيانالقرآن

الله المباعث المرانبياء عليهم السلام كے ليے علم الغيب مانا جائے تو ظاہر ہے قرآن سے تعارض لازم آئے گا۔ تيسري وجہ يہ ہے تو آ كہ جب مطلقاً علم الغيب كا اطلاق كيا جائے تو اس سے متبادر علم الغيب ذاتى اور مستقل ہو تا ہے جس كا ثبوت بغير كمى كى عطا كے ہو تا ہے اس ليے جب مطلقاً" يہ كما جائے گاكہ انبياء عليهم السلام كو علم الغيب ہے تو اس سے بير وہم ہو گاكہ ان كو ذاتى اور مستقل طور پر علم الغيب ہے۔

امام احمد رضا فاصل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ه کصته بین:

علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصا" جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہو تا ہے اس کی تشریح حاشیہ کشاف پر میرسید شریف رحمتہ اللہ علیہ نے کردی ہے اور یہ یقیناً حق ہے 'کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرہ کا بھی علم ذاتی مانے یقیناً کافر ہے۔ (الملفوظ ج ۳ ص ۳۷ مطبوعہ نوری کتب خانہ لاہور)

دو سری طرف قرآن مجید کی متعدد آیات اور بہ کثرت احادیث ہے یہ ثابت ہو تا ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو عموما" اور سیدنا مجمد طاہویلم کو خصوصا" غیب کاعلم دیا گیاہے 'اس لیے ان میں تطبیق کے لیے بعض علماء نے یہ کما کہ یوں کما جائے کہ انبیاء علیهم السلام کو بعض علوم غیبہ عطا کئے گئے ہیں (واضح رہے کہ یہ علوم اللہ کے اعتبار ہے بعض ہیں) علامہ آلوی نے کما یوں کما جائے کہ انبیاء علیهم السلام کو غیب کاعلم دیا گیایا وہ غیب پر مطلع کیے گئے 'علماء دیوبند نے اس کی یہ تعبیر کی انبیاء علیهم السلام کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں 'بسرحال اس پر سب متفق ہیں کہ انبیاء علیهم السلام غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور ان کو بلاواسطہ اطلاع دی گئی ہے اور امت کوان کے واسطے سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے 'اب ہم اس کے ثبوت میں متنز مضرین کی عبارات نقل کر رہے ہیں۔

انبیاء علیهم السلام کو غیب پر مطلع کرنے کے متعلق علماء امت کی تصریحات

امام فخرالدین محد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ه کصته بین:

الله نعالی تم سب کو غیب کاعالم نہیں بنائے گاجیے رسول کو علم ہے حتی کہ تم رسول سے مستغنی ہو جاؤ بلکہ الله نعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رسالت کے ساتھ خاص کرلیتا ہے اور باقی لوگوں کو ان رسولوں کی اطاعت کا ممکلت کرتا ہے' نیز اس سے پہلے امام رازی نے لکھا ہے کہ غیب پر مطلع ہونا انبیاء علیہم السلام کے خواص میں سے ہے۔ (تفیرکیرج ۳۳ ص۲۰۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت' ۳۹۸اھ)

علامہ ابو عبداللہ محمہ بن احمہ مالکی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ھ لکھتے ہیں : اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ج ٣ ص ٢٨٩ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ايران ١٣٨١ هه)

علامه ابواليان محربن بوسف غرناطي اندلسي متوفي ١٥٥٧ه لكھتے ہيں:

اللہ نغالی علم الغیب ہے جس پر جاہے اپنے رسولوں کو مطلع فرما تا ہے 'پس رسول کاغیب پر مطلع ہونا اللہ نعالیٰ کی اس کی طرف وتی کے ذریعہ ہے ' سواللہ نعالیٰ غیب ہے بیہ خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص میں اخلاص ہے اور فلاں میں نفاق ہے اور بیہ ان کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو تا ہے خود بہ خود بغیر واسطہ وحی کے معلوم نہیں ہو تا۔

(البحرا لمحيط ج ١٣٥٣ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١٣١٢ه)

تبيان القرآن

TO ST

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفي ١٧٥٥ اله لكصة بين:

واحدی نے شری ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا جھ پر میری امت اپنی صور توں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم پر پیش کی گئی تھی اور جھے یہ علم دیا گیا کہ کون جھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا' منافقوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے زراق اڑا یا اور کھا (سیدنا) محمد (طائع کا زعم یہ ہے کہ انہیں ان پر ایمان لائے والوں اور کفر کرنے والوں کا علم ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہمارا علم نہیں ہے' تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

نيزعلامه آلوى لكھتے ہيں:

یماں یہ اشکال ہوتا ہے کہ مجھی اللہ تعالی نفوس قدیہ یں سے بعض اٹل کشف کو بھی غیب پر مطلع فرماتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیر بہ طور وراثت ہے بیعنی انبیاء علیهم السلام کے واسطے سے 'اور انبیاء علیهم السلام کو بلاواسطہ غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ (روح المعانی جسم ۱۳۸۵ مطبوعہ داراحیاءالزاث العملی بیروت)

شخ محمودالحن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ه اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں : خلاصہ بہ ہے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ کسی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے مگر

جس قدر خداجا ہے۔

شيخ اشرف على تفانوى متوفى ١٣٠١ه اله اس آيت كى تفيير ميس لكهي بين:

اور اس آیت ہے کسی کو شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری نعالی ہے ہے۔ اس میں رسل کی شرکت ہو گئ کیونکہ خواص باری نعالی ہے دو امر ہیں اس علم کا ذاتی ہونا اور اس علم کا محیط ہونا۔ یمال ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ وحی ہے ہے اور محیط اس لیے نہیں کہ بعض امور خاص مراد ہیں۔ (بیان القرآن جاص ۱۵۰ مطبوعہ تاج کمپنی لمیڈڈ لاہور کراچی) مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۲ھ لکھتے ہیں :

ں میں سوس کے ایک میں ہوں ہے۔ حق تعالی خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتاتے ہیں وہ حقیقتاً"علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جس کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

(معارف القرآن ج ٢ص ٢٣٨ مطبوعه ادارة المعارف كراجي ١٣١٣ ١١٥)

ہمارے نزدیک بیہ کمنا صحیح نہیں ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو جو غیب کی خبرس بتلائی گئیں ہیں اس سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا' کیونکہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کی کتابوں میں فہ کور ہے کہ علم کے تین اسباب ہیں۔ خبرصادق' حواس سلیمہ اور عقل' اور وحی بھی خبرصادق ہے تو جب انبیاء علیهم السلام کو اللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے صحیح بہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام کو وحی ہے علم غیب حاصل ہو تا ہے لیکن یہ علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہے۔ سید ابوالا علی مودودی متوفی ۱۹۹۹ھ نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :

مگراللہ کا پہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ ترجمہ صبح نہیں ہے کیونکہ اس ترجمہ کا نقاضا یہ ہے کہ اللہ نعالی سب رسولوں کو غیب پر مطلع نہیں فرما تا بلکہ منتخب رسولوں کو غیب پر مطلع فرما تا ہے۔ شیخ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ صبح ہے وہ لکھتے ہیں تا ہور غیبہ پر تم کو (بلاواسطہ ابتلاء و امتحان کے) مطلع نہیں کرنا چاہتے لیکن ہاں ج

بسلددوم

تبيانالقرآن

SO OF

ں کو (اس طرح مطلع کرنا) خود جاہیں اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیٹمبرہیں۔ رسول الله الأولايل كعلم غيب اورعلم ماكان وما يكون كے متعلق احاديث

نبی مالی پیلم کو جو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے اس پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی ہیں :

المام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاکو بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹائیا سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا جب آپ سے زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ غضبٹاک ہوئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم جو چاہو جھے سوال کرو' ا یک فخص نے کمایا رسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہمارا باپ حذافہ ہے ' دوسرے فخص نے کمایا رسول اللہ! میرا باب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہمارا باپ شبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے 'جب حضرت عمرنے آپ کے چرے میں غضب کے آثار دیکھے تو عرض کیایا رسول اللہ! ہم اللہ عزوجل سے توب کرتے ہیں-

( سيح بخاري ج اص ٢٠-١٩ مطبوعه نور محراصح المطالع كراجي ١٣٨١)

اس حدیث ہے وجہ استدلال ہیہ ہے کہ آپ کا بیہ فرمانا مجھ ہے جو چاہو سوال کرویہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب الله تعالی نے آپ کو ہر سوال کے جواب کاعلم عطا فرمایا ہو خواہ احکام شرعیہ سے متعلق سوال کیا جائے یا ماضی اور مستقبل کی خبروں کے متعلق سوال کیا جائے یا اسرار بھو پنیہ کے متعلق سوال کیا جائے اور صحابہ کرام نے اس کو عموم پر ہی محمول کیا تھا اس لیے دو اصحاب نے آپ سے اپنے نسب کے متعلق سوال کیا۔

حضرت عمر دبی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا ہمارے در میان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے بھر آپ نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیں حتی کہ جنتیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے کی خبریں بیان کیس جس شخص نے ان کو یاد رکھااس نے یاد رکھااور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے ان کو بھلا دیا۔

(صحیح بخاری جاص ۴۵۳ مطبوعه نور محراصح المطالع کراجی ۱۳۸۱ه)

حضرت حذیفہ و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیکیا نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرمادیے جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔ (صحح بخاري ج٢ص ٩٧٤ مطبوعه نور محمراصح المطابع كرا يي ١٣٨١هـ)

المام مسلم بن تحاج تشيري متوفى ٢٦١ه روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوزید بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکم نے جمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر کا وفت آگیا۔ پھر منبرے ازے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر کا وقت آگیا پھر آپ منبرے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی' پھر آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے ہمیں تمام ما کا ن و ما یکون کی خبریں دی سوجو ہم میں زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔ (صحیح مسلم ج ۴ ص ۲۲۱۷ <sup>،</sup> رقم الحدیث ۲۸۹۲ <sup>، مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت)</sup>

حضرت ثوبان والله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے فرمایا اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے کیے لییٹ دیا اور

یں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو و مکھ لیا۔

حافظ ابن حجر عسقله في شافعي لكصف بين:

لاندا ابن لوگوں کا قول ہاطل ہے جنہوں نے نبی ماٹوئیلم کی قبر شریف اور دیگر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا ہے 'نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ہے جو مسائل متقول ہیں یہ ان میں سب سے قبیج مسئلہ ہے۔ انتخاب میں مصدور اس نام زند کی مسئلہ ہے۔

( فتح الباري بي ١٦ معلموعد دار نشر الكتب الاسلامية الاهور ١٠ ١١٥هـ)

علامه بدر الدين محود بن احد عيني حفى متونى ٨٥٥ ه ليص بين

طلب علم' تجارت' نیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نمیں ہے' نیز لکھا ہے کہ قامنی ابن کج نے کما ہے کہ اگر کسی مخص نے نبی مظاہلیم کی قبر کی زیارت کے لیے نذر مانی نواس نذر کو پورا کرناواجب ہے۔

(عدة القاري ج عص ٢٥٣ مطبوعه ادارة الطباعة المنيرية مصر ٢٥٣ اله)

ملاعلی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ نبی ملٹھ لام قبری زیارت کے لیے سفر کو حرام کہنے کی وجہ سے پینے این تیمیہ کی تخفیر کی گئی ہے اور میہ تنکفیر صحبت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحث پر انفاق ہو اس کو حرام کمناہمی کفر ہے تو جس چیز کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا انفاق ہے اس کو حرام کمنا بہ طریق اولی کفر ہو گا۔

(شرح الثفاءن معص M-۱۸۱ مطبوعه دار لغلر بيروت)

المم الوالقاسم سليمان بن احمد طراني متولى ١٠ سور روايت كرية بين

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظھیئم نے فرملیا جو محض نیکی کرتا ہوا بیت الله میں واقل ہووہ اپنے گناہوں سے بخشا ہوا بیت الله سے بخشا ہوا ہیت الله علی گا۔ (المعمم الکبیرٹ الص ۱۳۶ مطبوعہ دار احیاءالراث العربی بیروت) دوخرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائیئم نے فرمایا جو محض بیت الله میں داخل ہوا وہ بخشا ہوا نکلے گا۔

علامه عز الدين بن جماعه الكناني منوفي ١٥٠٥ه لكصة بين:

امام ابوسعید جندی فضائل مکہ میں اور امام واحدی اپنی تفسیر میں حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلانے فرمایا : جس شخص نے بیت اللہ کے گرد سات طواف کئے اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی' اور زمزم کاپانی بیا اس کے گناہ بطنے بھی ہوں معاف کردیئے جائیں گے۔

الم ازرتی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع ہے۔ فرمایا جب کوئی فخص بہت اللہ میں طواف کے ارادہ سے نکتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے 'اور جب دہ بہت اللہ میں واخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے 'اور اس کے برقدم کے بدلہ میں اللہ تعالی پانچ سو ٹیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے بانچ سو گناہ مٹاریتا ہے 'اور اس کے بانچ سو درجات بلند کر دیتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پر معتا ہو اس کے لیانچ سو درجات بلند کر دیتا ہے اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پر معتا ہے 'تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جسے اپنی ماں کے بطن سے پیرا ہوا تھا اور اس کے لیے اوالہ اسائیل سے دس خلاموں کے آزاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جر اسود کے قریب ایک قرشتہ اس کا استقبال کرے کرتا ہے تم اپنے پیچلے عملوں سے فارغ ہو گئے 'اب از سرنو عمل شروع کو 'اور اس کو اس کے خاندان کے سر نفوس کے حق میں شفاعت پر کرنے والا بنایا جائے گا۔ (اخبار مکرنے میں شفاعت

تهيانالقرآ

الصحیح مسلم ج ۴ ص ۲۲۱۱ - ۲۲۱۵ رقم الدیث ۲۸۸۹ مبطوعه واد الکتب و بعلمیه پیروت مسنن ابوداؤدی ۴ ص ۹۵ رقم الدیث ۴۲۵۹ مطوعه پیروت و داناکل السوق ۴ ۲۵ ص۵۸۷ مسند احدج ۵ ص ۴۷۸ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۴۸۴ اید)

المام ترمذی روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذین جبل جائد بیان کرتے ہیں کہ آیک ون رسول مالیوا نے ضیح کی نماز کے لیے آنے میں در کی حق کہ عقریب ہم سورج کو دیکھ لینے بھر رسول اللہ مالیوا جائدی ہے آئے اور نماز کی اقامت کی گئی۔ رسول اللہ مالیوا نے مختفر نماز پر جائی ' پھر آپ نے سلام بھیر کر ہم ہے یہ آواز بلند قربلیا جس طرح آئی صفوں میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو' پھر ہماری طرف مؤے اور فربایا میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو' پھر ہماری طرف مؤے اور فربایا میں اب تم سے یہ بیان کروں گا کہ بھے صبح کی نماز کے لیے آنے میں کیوں در ہوگئی میں رات کو اٹھا اور وضو کرکے میں نے اتنی نماز پر جی بھتی میرے لیے مقدر کی گئی تھی پھر بھے نماز میں او گئی آئی ' پھر بھے گری نیز آگئی اور کھا کہ وہ بھا کہ وہ بھا رہ تعالی نے فربایا : اے جمامی نیز آگئی اس نے کہا اے میرے اپنا مام مام ہوں' فربایا لماء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر دہے ہیں؟ میں نے کہا میں نمیں جات' آپ نے کہا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے لہا اپنے میرے وہ کند موں کے در میان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے اپنے میں موس کی ہم رہیز جھی پر منکشف ہوگئی اور میں ہے اس کو جان لیا۔ الحدیث الی قولہ اہام شدی کہتے ہیں کہ یہ جدیث حسن صبح ہے۔ پھر برچیز جھی پر منکشف ہوگئی اور میں ہے متعلق ہو چھاتو انہوں نے کہا ہے حدیث صبح ہے۔

(الجامع الصحيح بي ٢٩٩٥ – ٣٩٨ ) رقم الحديث ٣٢٣٥ مطبوعه بيروت "ج٢ص ١٥٥ فاروتي كتب خانه ملتان ومطبع مجتبالي بإكستان د كتب خانه رئيميه ويوبند اندايا "مسند احمدج اص ٢٨٨ اج ١٩ص ٢١ و اعلل المتناهيدج اص ٢١١ )

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہلے نے فرمایا میں نے (خواب میں) اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا' میرے رب نے فرمایا ؛ اے محما میں نے کما حاضر ہوں یا رب! فرمایا طاواعلی کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کما اے رب میں نہیں جانتا' پھر اللہ تعالی نے اپتا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی' پھر میں نے جان لیا جو مجھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

(الجامع الصحيح بيره ص ١٣٦٧ رقم الحديث ٣٢٣٣ مطبوعه بيروت مج ٢ ص ١٥١ فاروقي كتب غانه ملتان ومطبع بمبياتي پاكستان و كتب خانه ر جيميه ديوبند اندليا مخفته الاحوذي ته ٢ ص ١٨٨ انشرا لسنة ملتان)

یہ حدیث حضرت عبد الرحمٰن بن عائش ہے بھی مردی ہے دیکھئے سنن دارمی ج ۲ ص ۵۱ کتاب الاساء والصفات اللہ تقی ص ۸۷ ساء والصفات اللہ تقی ص ۸۷ ساء والصفات اللہ تقی ص ۸۷ سام البن جرعسقلانی نے اس کو امام ابن خریمہ اور امام ابن خریمہ اور امام ابوقیم کے حوالے ہے بھی ذکر کیا ہے۔ الاصلیہ ج ۲ ص ۱۹۹ سے ۱۹۹ الفیقات الکبری ج م ص ۱۵۰ زادا کمسیرج اص ۱۵۵ انتخاف السادة المنتقین ج اص ۲۲۵ میں بھی یہ حدیث تذکور ہے۔

اس حدیث کے مزید حوالہ جات شرح سیجے مسلم ج اص ۱۳۱۹۔۱۳۱۳ اور ج ۵ ص ۱۴۱۔۱۱۴ میں ملاحظہ فرما تمیں۔

وكرية مسكن الذبين ينخلون بما النه مالله من فضله هو

جولوگ ان چیزوں میں بھل کرنے ہیں جر اعیس الند سے لینے فعنل سے دی ہی وہ مرکزے گان مزکریں کہ وہ ان کے حق ہی

تبيان القرآن

## خَيْرًا لَهُمْ اللَّهُ وَشَرَّلَهُمْ أَسْيُطُوَّقُونَ مَا يَخِلُوالِهِ يَوْمُ الْقِيلُمُ وَالْقِيلُمُ وَلَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهُ وَالْقِيلُمُ وَالْقِيلُمُ وَالْقِيلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا لَا الل

بهر ب بكرده ان ك من ببت براب عنقريب الحكايين فياتنودن إسكا طوق بالروالا جا في المركما تدوه بالرحة

## وَلِتُهِ مِيْرَاتُ التَمْوْتِ وَالْرَضِ وَالْرَضِ وَاللَّهِ مِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيْرً

نے، آماؤں اور زمیزں کا اللہ ای وارث ہے اور اللہ تھائے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے 0

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا تھا' اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں بخل کرتے ہیں ان کے لیے شدید وعید بیان فرمائی ہے۔ بخل کا لغوی معنی

علامه مجد الدين محربن يعقوب فيروز آبادي متوفى ١٨١٥ه لكصت بين

بخل كرم كى ضد ب- (القاموس المحيط جساص ١٨٨م مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١١٧١٢ه)

علامه حبين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ه لکھتے ہیں:

جس مال کو جمع کرنے کا حق نہ ہو اس کو خرچ نہ کرنا بخل ہے' اس کامقابل جود ہے' بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو بہ کثرت بخل کرے' بخل بکی دو قشمیں ہیں' اپنے مال میں بخل کرنا' اور غیر کے مال میں بخل کرنا اور بیہ زیادہ مذموم ہے۔ اللہ

تعالی فرما تا ہے:

جولوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا تھم دیتے ہیں' اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذات والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ٱلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكُنُّمُوْنَ مَآاٰنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمٌ وَآعْنَدُ كَا لِلْكُلِفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (النساء: ٣٤)

(المفردات ص ٣٨ مطبوع كتاب فردش مرتضوى ٢٢٠ ١١٥)

بخل کا شرعی معنی اور اس کی اقسام

بخل کرم اور جود کی ضد ہے 'بغیرعوض کی کو مال دینے ہے منقبض اور ننگ ہونے کو بخل کتے ہیں یا کوئی شخص اس وقت مال خرچ نہ کرے جب اس مال کو خرچ کرنے کی ضرورت اور اس کا موقع اور محل ہو' عرب کتے ہیں بحلت العین بالدموع آ نکھوں نے آنسوؤں میں بخل کیا اور جب آنسو بہائے کا وقت تھا اس وقت آنسو نہیں بہائے۔
تحقیق یہ ہے کہ جمال خرچ کرنا واجب ہو وہال خرچ نہ کرنا بخل ہے' اور جمال خرچ نہ کرنا واجب ہو وہال خرچ کرنا امراف اور تبذیر ہے اور ان کے در میان جو متوسط کیفیت ہے وہ محمود ہے اس کو جود اور سخا کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے :
وکا تُخعلُ یَدَکَ مَغُلُولَةً اللّٰی عُنُقِک وَلا اور اپنا ہاتھ گردن ہے بندھا ہوانہ رکھ اور نہ اے پوری طرح کھول فَنَقُعُدَمُلُومًا مَنْحُسُورًا دے کہ طامت زدہ تھکا ہارا بیشار ہے۔

(ra: el w )

وَكَانَ بَيْنَ الْأَلَا اللهُ عُنُوا اللهُ عُنُوا وَلَمُ يَقُنُونُوا اوروه اوگ جو فرچ كرتے وقت فضول فرچى كرتے بين اور الله و كان يَدِي الله و كان يَدِي الله و كان يَدِي كُلُونُونُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ

ورمیان معتدل ہو تاہے۔

خرج کرنا شرعا" واجب ہوتا ہے یا عرف اور عادت کے اعتبارے ' زکوۃ ' صدقہ فطر ' قربانی ' ج ' جماد اور اہل و عمال ک ضروریات پر خرج کرنا شرعا" واجب ہے 'جو ان پر خرج نہ کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے اور دوستوں ' رشتہ داروں اور ہمسایوں پر خرج کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے جو ان پر خرج نہ کرے وہ اس سے کم درجہ کا بخیل ہے اور بکل کی ایک تیمری فتم بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کی اوائیگی میں تو خرج کرتا ہے لیکن نظل صد قات ' عام فقراء اور مساکین اور سائلین اور رفائی اور فلاحی کاموں میں خرج نہیں کرتا اور یاوجود و سعت ہوئے کے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے اور پیے گن گن کر رکھتا ہے یہ بخل کی تیمری فتم ہے لیکن یہ پہلے دو ورجوں سے کم درجہ کا بخل

> بَلْ كَى مُرْمَت كَ مَعْلَق قرآن مجيد كَى آيات وَاهَا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْلَى وَ فَسَنْيَتِسُرُ وَالْمُعُشْرَى

(الليل: ١٠٥٥) فَلَمَّا اللهُمُ مِّنُ فَضِلِهِ بَخِلُوًا بِهِ وَتَوَلَّوُا وَهُمُ مُعْرِضُونَ (التوبه: ٢٦)

ٱلَّذِيْنَ يَبُخَلُوْنَ وَيَا مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْرِلِ النَّاسَ بِالْبُخْرِلِ اللَّهِ وَمَنُ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَالُغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

(الحديد: ٣٣)

ٱلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ التَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَاۤ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهُ ۖ وَاعْتَدُنَا لِلْكَافِمِ يُنَ عَذَابًا ثُمِّهِ يُنَّا (النساء: ٣٧)

وَيْلِّ لِّكُلِّلَ هُمَزَةٍ لُّمَزَّةٍ لُّمَزَّةٍ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَّةٍ لِّكَالَّا

اور جس نے بخل کیااور (تقوی سے) بے پرواہ رہااور اس نے نیکی کو جھٹلایا تو ہم عقریب اس کے لیے تنگی کاراستہ مہیا کردیں سے

نؤجب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو وہ اس میں بخل کرنے گئے اور انہوں نے پیٹھ پھیمرلی در آن حالیکہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔

ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ہے کوئی بخل کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ صرف اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے مختاج ہو۔

جولوگ بخل کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے ہیں اور جس نے اعراض کیا تو اللہ بے نیاز ہے ستائش کیا

جولوگ بخل کرتے ہیں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں'اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والاعذاب تیار کر رکھا

ہر طعنہ دینے والے اور چغلی کرنے والے کے لیے عذاب

تبيان القرآد

ے 'جس نے مال بخع کیااور اس کو گن گن کر رکھا۔وہ سجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو بھیشہ زندہ رکھے گا۔ ہر گز نہیں وہ ضرور چورا چورا کرنے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کو (ازخود) کیا پتا کہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو داول پر چڑھ جائےگی۔

اور جو اوگ سونا اور چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے ان سب کو در دناک عذاب کی خوشخبری ساد ہجئے۔ جس دن وہ (سونا چاندی) جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا' پھراس ہے ان کی پیشانیاں' ان کے پہلو' اور ان کی پیشوں کو داغا جائے گاہے جمع کی آگ ہیں جوہ (مال) جو تم نے اپنے گیے جمع کرر کھا تھا سوا ہے جمع کے ہوئے کامزہ چکھو۔

وَّ عَلَّا كَهُ كَا كُلُهُ الْمُخْلَدُ فَكَّ كَلَّا لَيُنْبَلَنَّ فَاللَّهُ الْمُخْلَدُ فَكَّ كَلَّا لَيُنْبَلَنَّ فِي الْمُحَطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ فِي الْمُحَطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ الْمُحُطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ الْمُحُطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ الْمُحُطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ الْمُحُطَّمَةُ كَارُ اللَّهِ الْمُحُوفَةُ دَةً كَارُ اللَّهِ عَلَى الْاَ فِيدَوَنَّ اللَّهِ عَلَى الْاَ فِيدَوَنَّ اللَّهُ عَلَى الْاَ فِيدَوَنَّ اللَّهُ عَلَى الْاَ فَا مُوتَاللَّهُ عَلَى الْاَ فَا مُوتَاللَّهُ عَلَى الْاَ اللَّهُ عَلَى الْاَ اللَّهُ عَلَى الْاَ اللَّهُ عَلَى الْاَ اللَّهُ عَلَى الْاللَّهُ عَلَى اللَّهُ َلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(الهمزة: ٢-١)

وَالَّذِ أَينَ يَكُنِزُوْنَ الذَّ هَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِنَ سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الِيُرِقِّ يَوْمَ يُحُمَّى عَلَيْهَا فِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ أَهْذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَ نَفْسِكُمُ فَلُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكِيْزُوْنَ ٥

(التوبه: m-m)

بن کی فرمت کے متعلق احادیث اور آثار

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیظ نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوۃ ادا نمیں کی قیامت کے دن وہ مال ایک موٹا اور گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آتھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے ' پھراس شخص کو وہ سانپ اپنے دو جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کھے گامیں تیرا مال ہوں اور تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی : ولا یحسبن الذین یبخلون-الایتہ (آل عمران : ۱۸۰)

(صحیح البخاری ج اص ۱۳۰۰ رقم الحدیث ۱۳۰۳ مطبوعه دارالباز مکه مرمه ۱۳۱۲ ۱۵)

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظافیا نے فرمایا: ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کابدل عطا فرما اور اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔

(صحیح البخاری ج اص ۱۳۳۳ وقم الحدیث ۱۳۳۲ مطبوعه دارالباز مکه مرمه ۱۳۱۲ ۵)

حضرت انس بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹھایام کو بہ کثرت مرتبہ یہ دعا کرتے ہوئے سا ہے: اے اللہ! میں پریشانی 'غم' عاجز ہونے' سستی' بخل' بردلی' قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

(صحیح البخاری جهاص ۴۰۵ رقم الحدیث ۲۸۹۳ مطبوعه دارالباز مکه مکرمه ۱۳۱۲ ۵۱)

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلم نے بخیل اور صدقہ کرنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی' ان کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کی دو زر ہیں پہنی ہوئی ہیں جو ان کی چھاتیوں سے ہنسلیوں اور ان کے ہاتھوں تک ہیں' جب صدقہ کرنے والا صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے حتی کہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کا نشان مٹ جاتا ہے اور جب بخیل کمی چیز کے صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر حلقہ اپنی پرجگہ ننگ ہو جاتا ہے۔ (صحیح البخاری نے 2 ص 2 س)'رتم الحدیث 20 ملوعہ دارالباذ کمہ مکرمہ ۱۳۱۴ھ) الله تنی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے پوری زرہ پہنی اور وہ اس کے جہم پر بھیلتی رہی حتی کہ اس نے پورے آئی ہون کو چھپالیا' اور زرہ نے اس کو محفوظ کر لیا اور بخیل کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے دونوں ہاتھ طوق ہے ہوئے ہیں جو اس کے سینہ کے سامنے ابھرے ہوئے ہیں۔ جب وہ زرہ پہننے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور اس نے وہاں باتھ طوق ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے بیان فاور ہو جمد بن جاتی ہے' اور اس کے بدن کی حفاظت نہیں کرتی' خلاصہ سے ہے کہ تخی جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتی ہو وہاتی ہو وہاتی ہیں اور کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتے ہیں اور کرتا ہے تو اس کا سینہ نگ ہو جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کو تاہ ہو جاتے ہیں' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخیل جب بچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ نگ ہو جاتی ہو اور اس کے ہاتھ کو تاہ ہو جاتے ہیں' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخیل جب بچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ نگ ہو جاتی ہو اور اس کے ہاتھ کو تاہ ہو جاتے ہیں' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخیل جب بچھ دینے درہ اس کے گھے ہیں سکر کر انہی ہو وہاتی ہے اور اس کا معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ تخی پر اللہ دنیا اور اس کا معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ تخی پر اللہ دنیا اور اس کے عیوب دنیا اور آخرت میں کھل جاتے ہیں جس طرح یہ زرہ اس کے گھے ہیں سکر کر انہی ہو وہاتی ہے اور اس کا ہاتی جم برہنہ ہو وہاتا ہے۔

امام خراعلی متوفی ۱۳۲۷ھ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھاؤیم نے فرمایا تخی کی لغزش ہے درگذر کرو کیونکہ وہ جب بھی لڑ کھڑا تا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو پکڑلیتا ہے۔

(مكارم الاخلاق ج ٢ص ٥٩٠ مطبوعه دار الكتب المصربيه مصر ١٣١١هه)

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۷ه روایت کرتے ہیں:

امام ابوداؤد سليمان بن الاشعث بحستاني متوفي ٢٥٥ه روايت كرتے بين:

لددوم

المن مستحد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی کیا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: عُک دلی کرنے ہے بچو 'کیونکہ تم ہے پہلے لوگ نُٹک دلی کی وجہ ہے ہلاک ہو گئے' اس ننگ دلی نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کیا اور اس نے ان کو قطع تعلق کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے قطع تعلق کیا اور اس نے ان کو جھوٹ بو لئے کا حکم دیا تو انہوں نے جھوٹ بولا۔

ہم نے الش کا ترجمہ ننگ دلی کیا ہے کیونکہ حافظ منذری متوفی ۷۵۲ھ نے لکھا ہے کہ شح منع کرنے میں بخل سے زیادہ بلیغ ہے 'شح بہ منزل جنس ہے اور بخل بہ منزلہ نوع ہے شح انسان کی طبیعت اور جبلت کی طرف سے وصف لازم کی طرح ہے اور بعض نے کہا کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے اور شح مال اور نیکی دونوں میں ہوتا ہے۔

(مختفرسنن ابوداؤدج ٢ص ٢٦٣ مطبوعه دارالمعرفه بيروت)

حضرت اساء بنت الی بکررضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول الله! میرے پاس صرف وہی مال ہے جو زبیر نے اپنے گھر میں رکھا ہے کیا ہیں اس میں سے دیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیا کرو اور تھیلی کامنہ باندھ کرنہ رکھو ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔

۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مساکین یا صدقہ کو گننے کا ذکر کیا تو رسول اللہ ما اللہ عنہ دیا کرو اور گنانہ کرو ورنہ تم کو بھی گن کردیا جائے گا۔

(سنن ابوداؤدج ۲ص ۱۳۷۷ رقم الحديث ۱۷۰۰ ۱۲۹۸ مطبوعه دارا لجيل بيروت ۱۱۳۱۰ه)

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھا نے فرمایا : انسان کا بدترین خلق گھبراہٹ پیدا کرنے والا بخل ہے (بینی کسی کو دینے ہے ول گھبرا تا ہو) اور بے شرمی والی بزولی ہے۔

(سنن ابوداؤدج ۱۳ ص ۱۲ وقم الحديث ۲۵۱ مطبوعه دارا لجيل بيروت ۱۳۱۳ ۵)

ابو امیہ شعبانی کتے ہیں کہ میں نے ابو تعلیہ ختی ہے بوچھا کہ تم "علیکہ انفسکم" المائدہ: ۵۰ "تم (صرف) اپنی جانوں کی فکر کرو" کی کیا تغییر کرتے ہو؟ انہوں نے کما میں نے اس آیت کے متعلق رسول اللہ طالی ایا مریافت کیا تھا، آپ نے فرمایا: نیکی کا حکم دو اور برائی ہے منع کروحتی کہ تم جب بید دیکھو کہ بخل کی موافقت کی جارہی ہو اور خواہش کی بیروی کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور ذو رائے اپنی رائے کو اچھا سمجھ رہا ہے تو تم صرف اپنی جان کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بعد صبر کے ایام ہوں گے 'ان میں صبر کرنا انگاروں کو پکڑنے کی مثل ہے اور ان ایام میں (نیک) عمل کرنے والے کو بچاس آدمیوں کے (نیک) عمل کا اجر ملے گا۔

(سنن ابوداؤدج ۴ ص ۱۲۱٬ رقم الحديث ۴۳۳ مطبوعه دارا لجيل بيروت)

امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۲۷۱ه روایت کرتے ہیں:
حضرت ابوسعید خدری برائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائیط نے فرمایا: مسلمان میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ بوتیں۔ بخل اور بر خلقی، حضرت ابو بکر صدیق برائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طائیط نے فرمایا دھوکا دینے والا 'احسان جملانے والا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (الجامع الصحیح جسم ۳۳۳ در قم الحدیث: ۱۹۷۳۔۱۹۷۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت)

عزت ابو ہریرہ دانچو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانچاپیم نے فرمایا : جب تمہارے ایٹھے لوگ تمہارے حاکم ہوں اور

الگہارے مال دار تنی ہوں' اور تہمارے باہمی امور مشاورت سے ہوں تو ذمین کے اوپر رہنا تنہمارے لیے زمین کے پنچے وقی ہونے سے بہتر ہے' اور جب تہمارے برترین لوگ تہمارے حاکم ہوں اور تہمارے مالدار پخیل ہوں اور تہمارے امور تہماری عورتوں کے میرد ہوں تو زمین کے پنچے دفن ہونا تہمارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے۔ (الجامع الصحیح جسم ۵۲۹ رقم الدیث ۲۲۲۲ مطبوعہ داراحیاءالراث العملی بیروت)

الم احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۹۳۳ الله روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ والله بیزوں سے بچو' عرض کیا گیا وہ کیا ہیں؟ فرمایا : اللہ کے ساتھ شرک کرنا' بخل کرنا (ایک روایت میں سحرہ) ناحق قبل کرنا' سود کھانا' میتیم کا مال کھانا' جنگ کے ون چیٹے پچیرنا' پاک وامن' مومن بھولی بھالی عور توں کو تهمت لگانا۔

(سنن نسائی ج۲ص ۱۳۴ مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی)

امام ابو عبداللہ محمد بن بزید ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ روایت کرتے ہیں : حضرت انس بن مالک دلطی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطی کے فرمایا (قرب قیامت میں) احکام میں سختی زیادہ ہوگی' اور دنیا سے صرف بد پختی زیادہ ہوگی' اور لوگوں میں صرف بخل زیادہ ہو گا' اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی اور عیسیٰ بن مریم کے سواکوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو گا۔

(سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۴۱ – ۱۳۴۰ ، قم الحديث ۴۰۹ مم مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

المام احمد بن طنبل متوفی اسماه روایت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہرریہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا کسی بندہ کے بیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا وھواں جمع نہیں ہو گا اور کسی بندہ کے ول میں ایمان اور بخل جمع نہیں ہوں گے۔

(منداحدج ۲ص ۱۳۷۰ مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ ه)

حضرت جابر بن جی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مالی پی بیٹے ہٹ گئی ہماری عصر کی نماز پڑھ رہے تھے 'اچانک رسول اللہ مالی پی بیٹے ہٹ گئے 'جب آپ نے نماز پڑھ کی تو حضرت ابی بن کعب بنا ہے بیٹے کے 'جب آپ نے نماز پڑھ کی تو حضرت ابی بن کعب بنا ہے بیٹے نماز پر کام کیا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا جھی پر جنت پیش کی گئی اس میں چیک اور ترد تاذگی تھی۔ میں نے تمہارے پاس لانے کے لیے انگوروں کا ایک پھیا پکڑا تو میرے اور اس کے در میان ایک چیز حاکل کردی گئی 'اگر میں اس کو لے آتا تو اس کو آسمان اور زمین کے در میان کھایا جاتا اور اس میں پچھے کمی نہیں ہوتی 'پھر میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی جب میں نے اس کی تپش دیکھی تو میں اس سے پیچھے ہٹا' اور میں نے دوزخ میں ان عور توں کو دیکھا جن کو کوئی راز بتایا جاتا تو وہ اس کو افشاء کردیتیں 'ان سے سوال کیا جاتا تو وہ بخل کرتیں اور جب وہ خود سوال کرتیں اگر ان کو پچھ دیا جاتا تو وہ اس کا شکر اوا نہ کرتیں۔

(منداحدج سع ۱۵۳-۳۵۲ مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۱۳۹۸ ه

امام ابو بكر محمد بن جعفر الخراعلى المتوفى ١٣٢٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملی یا : کسی شخص کے گناہ گار ہونے

تبيبان القرآن

معلمات المحالية المارية الله وعمال كوضائع كردے - (مكارم الاخلاق ج٢ص ٥٩٧ مطبوعه دارالكتب المصريه مصر ١٣١١هـ) المام ابو بكراحمد بن حسين بيهنتي متوفى ٨٥٨ه روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوالمامہ وی کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما کی بیا اے این آدم! اگر تو خرج کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے برتر ہے اور قدر ضروری پر بختے ملامت نہیں کی جائے گی' اور اپ اٹل و عیال سے ابتداء کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے' اس صدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے:

(صحیح مسلم ج ۲ص ۱۸۷ منن کبری للیه تی ج سم ۱۸۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق یکا : وہ شخص مومن (کال) نہیں ہے جو سیر ہو کر کھائے اور اس کاپڑوی بھوک ہے کروٹیس بدل رہا ہو- (متدرک جسم ص۲۸ مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ)

بہزبن تھیم اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیؤلم نے فرمایا : جس شخص کاغلام اس کے پاس جائے اور اس سے کسی فالتو چیز کا سوال کرے اور وہ اس کو نہ دے تو قیامت کے دن وہ فالتو چیز جس ہے اس نے منع کیا تھا ایک گنجاسانپ بن کراس کو اپنے جڑوں سے چبائے گی۔ (سنن کبری للیستی جسم ص۱۷)

قناده بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیهما السلام فرماتے تھے جب تم سیرہو تو بھوکے کو یاد کرو اور جب تم غنی ہو تو فقراء کو یاد کرو۔ (شعب الابمان جساص ۲۳۳۱۔ ۴۲۴ مطبوعہ دارالباز مکیرمنہ ۳۱۱هٔ دقم الدیث ۳۳۹۴ ۴۳۳۹۰ (۳۳۸۹۴۳۹۰). امام ابو جعفر محمد بن جزیر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ روایت کرتے ہیں :

تجربی بیان دی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے پیا ہے فرمایا جو شخص اپنے کمی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے کمی فاضل چیز کاسوال کرے جو اس کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس کو دینے سے بخل کرے تو وہ چیز قیامت کے دن آگ کاسانپ بن کر اس کے گلے میں طوق بن جائے گی اور اس کو اپنے جڑوں سے چبائے گی ' پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی و لا یحسبن الذین یہ خلون بسا ا تھم اللّہ من فضلہ (آل عمران : ۱۸۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کا اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ ان (بخلاء) میں ہے کسی ایک کے سر کو کھو کھلا کرے گااور کیے گامیں تیراوہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کامال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس
کے سرکو کھو کھلا کرے گا اور کے گامیں تیرا وہ مال ہوں جس کے ساتھ تونے بخل کیا تھا پھر اس کی گردن پر لپٹ جائے گا۔
ابو وا کل بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مختص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنے قرابت داروں کو اس کا
حق دینے سے منع کرے جو اللہ نے اس کے مال میں ان کا حق رکھا ہے پھر اس مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے میں طوق ڈال
دیا جائے گا وہ مختص کے گا تیرا بھھ سے کیا واسطہ ہے وہ سانپ کے گامیں تیرا مال ہوں۔

(جامع البيان جسم ١٢٨-١٢٤ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٩٠٥ ماه)

عافظ منش الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ١٨٨٨ ه لكهت بين:

محمہ بن یوسف فرمانی متوفی ۱۲۱۲ھ (یہ امام احمہ اور امام بخاری کے اصحاب میں سے ہیں) بیان کرتے ہیں میں اپنے اصحاب کے ساتھ ابوسنان رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے گیا' جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم اپنے پڑوی کی

تبيانالقرآن

لقن سمم الله قول النورين فالوال الله فقير و في النورية الله فقير و في النورية في النورية في النورية في النورية و الديم في ين المستكثب ما قالوا و فتله و الرئيليا ع بغير حق في في المستكثب ما قالوا و فتله و الرئيليا ع بغير حق في في في النورية ما قالوا و فتله و الرئيليا ع بغير حق في في النورية من في النورية في في النورية في في النورية في في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في النورية في ا

عصنے والا ہے ، اور تہانے کا موں کی جزا تر قیامہ سے دور کیا گیا اور جنت میں واخل کر دیا گیا وہی کامیاب مانوں میں ضرور آزائے جاؤ کے اور جی لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔

اسلام کے نظام زکوۃ پریمودیوں کااعتراض اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول من لیا جنہوں نے کہاتھا کہ اللہ فقیرہے اور ہم غنی ہیں۔ المام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى الملاه روايت كرتي إي

حضرت ابن عباس رہنی اللہ حتمہ ابیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو برصد ان واللہ بیت المدراس گئے آپ نے دیکھا وہال بہت ہے یہودی فنعاس کے گرد بنع تھے۔ یہ محض یہودیوں کا بہت براعالم تھا محضرت ابو برحق نفوس نے کہا اے فناس اتم برا عالم تھا محضرت ابو برحق کے دسول ہیں 'دہ اللہ فناس آتم ہوئہ ہے کہ سیدنا محد طابع اللہ کے دسول ہیں 'دہ اللہ کے پاس سے وہ دین برحق لے کر آئے ہیں جس کو تم قورات اور انجیل میں لکھا ہوایاتے ہو' فناس نے کہا ہے دہ اب ابو برکس ہیں اس سے فریاوی ضورت نہیں ہے بلکہ وہ ہم سے ہمیں اس سے فریاوی ضورت نہیں ہے بلکہ اللہ ہمارا محتاج واقعی ہو گاتا ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تہمارے فریاو کر تا ہے اور ہم اس سے مستعنی (فنی) ہیں اگر اللہ ہم سے مستعنی ہو گاتا ہم سے قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تہمارے نئی بو گاتا ہم کو مود نہ دیتا محضرت ابو برا ہے وار خود ہم کو صود (اللہ کی دوا میں خرج کرنے پر زیادہ اجر) دیتا ہے نئی بو گاتا ہم کو مود نہ دیتا محضرت ابو برا ہو ہی توری کردن ماد دیتا نماس رسول اللہ طابھا کے باس کیا اور خصرت ابو بکر ہے بنایا کہ حساس کہ محضرت ابو بکر کے بنایا ور خصرت ابو بکر کی شان میں گستانی کی اور کما اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں' اس وجہ سے میں نے فینیا کہ جو کراس کو حضرت ابو بکر ہی تھا ہی کی در اور کما اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں' اس وجہ سے میں نے فینیا کہ حضرت ابو بکر ہی ہو گاتا کہ اس کے دواور محضرت ابو بکر ہی تھا ہو کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں' اس وجہ سے میں نے فینیا کہ موسرت ابو بکر ہی تھا ہو کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہوں کا قول من لیا جنبوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی سے آب تازل فرمائی : بے شک اللہ نے ان کوکوں کا قول من لیا جنبوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی اس کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گار کہا تھا کہ اللہ نے ان کوکوں کا قول من لیا جنبوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اللہ علی ہو کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم گول من لیا جنبوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم گول من لیا کہا کہا تھا کہ اللہ کہ اللہ کے اور کہا تھا کہ کہا تھا کہ اللہ کھی کے کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہا ت

یمودیوں کے اعتراض زکور کاجواب

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کرنے کا تھم ویا تھا اور اب اللہ تعالی نے اسلام کے خلاف یہودیوں کے شہمات کے جواب دسیے ہیں ان کا آیک شہد یہ تھا اللہ مسلمانوں سے قرض ما نگا ہے اور اس پر اصل رقم سے زیادہ اجر دینے کا فاعدہ فرہا آسے اور یہ بینہ سودے وہ مسلمانوں کو سود سے منع کرنا ہے اور خود سود رہا ہے " نیز اس کا قرض یا فلزان کی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ سوسیدنا محمد ظاہرا جس خدا کی وعوت دے رہے ہیں وہ عبادت کے افتہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے وہ جو چاہے تھم دے اس کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملندی اور جو چاہے تھم دے اس پر کوئی اعتراض شیس ہے " نیز اللہ تعالی کے قرض ما تکتے کا مطلب بیہ ہے کہ دین کی سمیلندی اور عوان کا اس کی درکے لیے اصحاب شروت فرج کریں اور وہ جو بچھ دنیا ہیں فرج کریں گے اللہ ان کو دس گنا مسلم موری کریں گے اللہ ان کو دس گنا مسلم سوگنا یا اس سے بھی زیادہ تو اب عطا فرمائے گا نیز مال انسان کو مبعا سمجوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے تھم پر مال فرج کریں گے انسان کو خرج کرنے ہے انسان کے دل سے مال کی مجبت کم ہوگ اور در خرج کریں گے انسان کے دل سے مال کی مجبت کم ہوگ اور در خرج کریں ہوتا ہونا گا ور مسکم نوی گا اور اس کی دعائیں حاصل ہوں گی اور رہ برت مخلیم نفع ہے۔ مخالف کے طعن کے جواب میں اس پر طعن کرکے اس کو مماکت کرنا

فنواس بہودی نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے برسبیل الزام بید کما تھا کہ اسلام کے نظام ذکوۃ اور صدقہ و خیرات کے احکام سے اللہ کا فقیر ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت کرتے ہوئے ان پر برسبیل الزام فرمایا بھرتم نبیوں کو الماحق كيول قل كرتے نتے اور أيك مسلم برائي بيان فرماكران پر گرفت فرمائي ہرچند كہ قبل ان كے آباؤ اجداد نے كيا تھا كيكن كو بيہ ان كے اس فعل پر راضی نتے اس ليے ان كو اس فعل كا مخاطب كيا گيا' اس آيت سے معلوم ہوا كہ معترض كے جواب كا بيہ بھی ایک طریقہ ہے كہ اس كے اعتراض كے جواب میں اس كے مسلم حیب اور نقص كوبيان كركے اس كو ساكت كر دیا حائے۔

الله تعالی کی شان میں توہین آمیز کلام کفرہے

فنیاس برودی کابیہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیرہ اور ہم غنی ہیں ' بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکوۃ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ طریق الزام یہ کما تھااس کے بادجود اللہ تعالیٰ اس پر ناداض ہوا اور معزت ابو بکر پہلار نے اس کو تحییر مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا ' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی ہتک آمیز بھلہ خواہ یہ طریق الزام کما جائے یا یہ طریق عقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناداضگی کا موجب ہے اور کفرہ اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ الزام کما جائے یا یہ طریق عقیدہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناداضگی کا موجب ہے اور کفرہ اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ علامہ اقبال ایشیا کے عظیم شاعر انتظاب ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ ہمدوستان کے غلام مسلمانوں میں آذادی کا شعور پردا کیا فرگی تہذیب سے نفرت دلائی اور اسلام کی عظمت کو جاگزیں کیا لیکن ان کے بعض اشعار بارگاہ الوہیت میں بہت گشاخانہ ہیں۔

مجھی ہم سے مجھی غیروں سے شامیائی ہے بلت کھنے کی نہیں تو مجھی تو ہرجائی ہے

(كليك اقبل من ١٣١٠ الفيصل ناشران و تاجران كتب لا بور ١٩٩٥ ء)

واضح رہے کہ جواب شکوہ 'شکوہ کے گتافائہ اشعار سے رجوع اور توبہ نہیں ہے' رجوع تب ہو تاجب ان اشعار کو کتاب سے نکل دیا جاتا۔

> سمندر سے ملے پیاسے کو عجم بخیلی ہے یہ رزائق میں ہے

(كليات اقبل ص ٢٣٠ مطبوعه الغيض ناشران و تاجران كتب لا بهور ١٩٩٥ع)

خود ذاكثر اقبل كو بهي بار كاه الوهيت من اين كستاخيون كالحساس نفاوه كيته بين-

حیب رہ نہ سکا حضرت بردال میں بھی اقبل کرنا کوئی اس بندہ سستاخ کا منہ بند

(كليات اقبل م ٢٥٢ مطبوعه الغيمل ناشران دياجران كتب لابور ١٩٩٥ ء)

اسرار خودی کے مقدمہ میں ڈاکٹر اقبل نے حافظ شیرازی کی بہت جو کی تھی لکھا تھا :

الخدر از محفل حافظ الخدر الخدر از گوسفندال الخدر

عافظ شیرازی کے چاہینے والوں نے اس کے جواب میں ڈاکٹر اقبل کی بہت ندست کی اور ان کی ہجو میں بہت اشعار

لكھے أيك شعربيه تفا:

HOW

## الخدر از بر سگالال الخدر الخدر از شغالال الخدر

چنانچہ ڈاکٹر اقبال نے اسرار خودی کے مقدمہ سے حافظ شیرازی کی جو والے تمام اشعار نکال دیے 'میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں حافظ کے جاہنے والے تو تنے خدا کا چاہنے والا کوئی نہ تھاورنہ ڈاکٹر اقبال 'اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ اشعار کو بھی نکال ویے۔ حضرت ابو بحر صدیق جاٹھ' اللہ تعالیٰ کی شان میں فقیر کالفظ نہ س سکے اور برصغیر کے کرو ژوں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بخیل کالفظ خاموش سے سن لیا حالا نکہ بخیل کے لفظ میں فقیر کی بہ نسبت زیادہ تو بین ہے۔ شاید اس زمانہ میں صدیق اکبر کی طرح غیرت مند کوئی مسلمان نہیں تھا!

عافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٧٥ ملصة بين :

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک پہٹی سے روایت کیا ہے (الی قولہ) میے کو نبی ملاہ ہے مشرکین کے سامنے واقعہ معراج سنایا وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور کما اے ابو بکرا تہمارے پیغیبر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گذشتہ رات ایک ماہ کی مسافت کا سفر کرکے واپس آگئے ہیں 'اب بولو کیا گئے ہو؟ حضرت ابو بکر پڑھ نے کما اگر واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے تو بچے فرمایا ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں! اور میں تو اس سے زیادہ بعید باتوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدائ بڑ گیا۔ ( تفیر ابن کشیر ہوں اک دن سے حضرت ابو بکر کا نام صدائ بڑ گیا۔ ( تفیر ابن کشیر ہوں ادارہ اندلس بیروت '۱۳۸۵ھ)

جب تمام مشرکین رسول الله طائع کے سفر معراج کا انکار کررہ شے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر بھائھ نے اس کی تصدیق کی تھی اور جب فنحاس الله تعالی کو فقیر کمہ کر مشکر ہو گیا اور سب یہودی حضرت ابو بکر کی تکذیب کر رہے تھے تو الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تھی اس کا بدلہ اتار دیا!
الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی تصدیق کی 'رسول الله طائع کے بو حضرت ابو بکرنے تصدیق کی تھی اس کا بدلہ اتار دیا!
الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ عمد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی کہ وہ ایسی قربانی چیش کرے جس کو آگ کھا جائے۔ (آل عمران : ۱۸۳)

بیجھیلی امتوں میں قربانی 'صد قات اور مال غنیمت کو آسمانی آگ کا کھا جانا

رسول الله مظاہر کے نبوت میں یہ یمودیوں کادو سراطعن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی 'صد قات اور مال غنیمت کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ان کو ایک آگ آگر کھا جاتی تھی اگر آپ سے نبی ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی!

قربان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے' اس کا مصدر قرب ہے' اور قرب سے قربان ای طرح بر بحان اور خسران ہیں۔ قربان ای طرح بنا ہے جس طرح کفرے کفران' ای طرح ربخان اور خسران ہیں۔

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشابورى متوفى ٣٦٨ه لكصته بين:

عطابیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل اللہ کے لیے جانور ذکح کرتے اور اس میں سے عمرہ گوشت نکال کر گھر کے وسط پیمیں رکھ دینے 'گھر کی چھت کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ پھران کے نبی مٹڑوییم کھڑے ہو کر اللہ سے دعاکرتے اور بنو اسرائیل گھر کے

بسلددوم

تبيبان القرآن

END WE

گرد کھڑے ہوتے تھے ' پھر آسان سے بغیر دھو ئیں کے صاف آگ ازتی اور اس قربانی کو کھاجاتی تھی۔

(الوسطج اص ٥٢٩ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥)

المام ابوجعفر محمر بن جرير طبري متوفى ١٣١٥ روايت كرتے بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ (پیچیلی امتوں میں) ایک شخص صدقہ کرتا تھا اگر وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو آسان سے اگ انز کراس کو کھا جاتی تھی۔

(جامع البيان ج ٢٠٠٧ ١١٠ مطبوعه وارالمعرفه بيروت ٩٠٠١ اله ورالمنتورج ٢٠٠٢ مطبوعه ايران)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ه ه لكست بين:

امام ابن المنذرنے ابن جریج سے روایت کیا ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں کوئی شخص قرمانی سے تقرب عاصل کر تا تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قرمانی قبول ہوئی ہے یا نہیں اگر اس کی قرمانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک سفید آگ آ اس کو کھالیتی'اگر اس کی قرمانی قبول نہ ہوتی تو آگ آ کر نہیں کھاتی تھی۔

حافظ جلال الدین نے ابن الی حاتم سے روایت کیا ہے کہ بچھلی امتوں میں رسول دلا کل لے کر آتے اور ان کی نبوت کی علامت یہ تھی کہ وہ گائے کے گوشت کو اپنے ہاتھ پر رکھتے بھر آسمان سے آگ آگر اس کو کھالیتی۔

(الدر المنثورج ٢ص٥٥،٣٠٥ مطبوعه ايران)

تیجیلی امتوں پر مال غنیمت کا کھانا بھی حلال نہیں تھا اور آسانی آگ آکر مال غنیمت کو کھا جاتی تھی البتہ اگر کوئی شخص خیانت کرکے مال غنیمت سے کوئی چیز نکال لیتا تو پھر آسانی آگ نہیں آتی تھی۔

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ ہی جہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرایا انبیاء سابقین میں سے کمی نبی نے جہاد کیا اور ابنی است سے فرمایا جس فیض نے نکاح کیا ہو اور وہ اپنی یہوی سے عمل ازدواج کرنا چاہتا ہو' جب کہ ابھی تک اس نے یہ عمل نہ کیا ہو اور جس فیض نے گریاں یا او نشیاں خریدی ہوں اور وہ ان نہ کیا ہو اور جس نے گریاں یا او نشیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچوں کی پیدائش کا انظار کر رہا ہو' یہ سب لوگ ہمارے ساتھ نہ جائیں' اس نبی نے عصر کی نمازیا اس کے قریب وقت تک جہاد کیا' پھر اس نے سورج سے کہا تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں' اے اللہ! اس کو ہم پر روک دے' حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وقت عطا فرمائی' پھر تمام مال غنیمت جمع کیا گیا' آگ آئی اور اس نے مال کو شمیں کھایا اس نبی نے فرمایا میں کہا تھا ان کے ہاتھ سے چپک تم میں کوئی خیات کرنے والا ہے' ہر قبیلہ کا ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' بھر اس کیا' انہوں نے کہا تم شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' بھر اس کیا' انہوں نے کہا تم شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' بھر اس کیا' انہوں نے کہا تم شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' بھر اس کیا' انہوں نے کہا تم شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے' بھر اس کیا' انہوں نے کہا تم ہو میں کہا تھا ان کے ہاتھ سے چپک گیا' انہوں نے فرمایا تم میں خوالے کیا ہو کہا گیا تھ اس کو کھالیا پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت میں سونے کا وہ سرر کھا تو آگ نے اس کو کھالیا پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت میں سونے کا وہ سرر کھا تو آگ نے اس کو کھالیا پھر اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے ہمارے ضعف اور عجر کو دیکھ کر اس کو طال کردیا' اللہ نے کہا کہ کو کیا کہا کہ کو میں کردیا' اللہ کی کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہا کہ کو کی کو کیا کہ کردی کو کیا کر کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کی کو کیا کر کیا کہ کو کیا کردیا کو کیا کردیا کو

(صحیح البخاری جسوص ۳۸۲ و قم الحدیث ۱۳۲۳ مطبوعه دارالباز مکه کرمه 'صحیح مسلم جسوص ۱۳۶۱ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت) امام ترندی روایت کرتے ہیں : الما المحتاث الوہریرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ نبی اٹھیئا نے فرمایا تم سے پہلے بنو آدم میں سے کسی کے لیے مال غنیمت طلال نہیں ہوا' آسان سے ایک آگ آگراس کو کھالیتی تھی۔

(الجامع الصحیح ج۵ص۴۷۲ رقم الدیث۳۰۸۵ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت مسنن کبری للنسائی ج۵ص۳۵۲ طبع بیروت) امام ابو بکراحیر بن حسین بیهی متوفی ۴۵۸ هه روایت کرتے ہیں :

و چہ بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا : اے میرے رب! ہیں نے تورات ہیں یہ ویکھا ہے کہ ایک امت اپنے صد قات کو خود کھائے گی اور ان سے پہلے جب کوئی اپنا صدقہ نکالٹا تھا تو اللہ تعالیٰ ایک آگ بھیجنا تھا وہ اس کو کھالیتی تھی' اگر وہ صدقہ قبول نہیں ہو تا تھا تو وہ آگ اس کے قریب نہیں جاتی تھی' اے اللہ! اس امت کو میری امت بنا دے' اللہ تعالیٰ نے قربایا یہ امت احمد ہے۔ (دلائل النبوۃ جاص ۴۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ' مختفر تاریخ دمشق ج ہوں ہم مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' البدایہ والنہ یہ جس ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جاص ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' البدایہ والنہ یہ ۴ ص ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جاص ۴۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جاص ۴۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جام ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جام ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جام ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جام ۴۲ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ' الوفالا بن الجوزی جام ۴۲ میں المدی والرشادج واص ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میا المدی والرشادج واص ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میل آباد کیا البیاد کی دورا کی کو میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں ۴۲ میں

تورات میں لکھاہے:

اور خداوند کے حضورے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو نمزی کے اوپر بھسم کردیا۔

(احبار: باب،٩٠ آيت: ٢٨٠ تورات ص١٠١ مطبوعه با تبل سوسائل الهور)

يهود كے دوسرے اعتراض كاجواب

یرود کا یہ کمنا کہ ہے ہی کی صرف یہ علامت ہے کہ اس کی پیش کی ہوئی قربانی کو آسانی آگ کھا جائے 'صیح نہیں ہے 'کیونکہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی نبوت کے جُوت میں یہ بیضا اور ا زوھے کا مجمزہ پیش کیا تھا' نیز قربانی کو آسانی آگ کا کھا جانا اس لیے نبوت پر دلیل ہے کہ وہ ایک امر خلاف عادت ہے اور مجزہ ہو جو امر خلاف عادت پیش کیا جائے اس کی بناء پر دعویٰ نبوت کی تقدیق واجب ہے اور یمود کے سامنے نبی ملٹھ پیلے نے شار امور خلاف عادت پیش کیا جائے ہو اس کی تقدیق کرنا واجب ہے 'نیز اس سے پہلے بہت سے نبیوں نے ان کا مطلوبہ مجرہ بھی پیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آسانی آگ کھا گئی تھی۔ اس کے باوجود یمود ان پر ایمان نہیں لائے تھے' اس لیے اللہ تعالیٰ نے یمود کارد کرتے ہوئے قربایا ۔ آپ کئے کہ مجھ سے پہلے تمارے پاس کی رسول بہت می واضح نشانیاں لے کر اور تماری کمی ہوئی نشانی (بھی) لے کر آگر تم سے ہوتو تم ان کو پھر کیوں قبل کرتے تھے۔

الله نعالیٰ کاارشادہے: مواگریہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ (آل عمران: ۱۸۴)

رسول الله ماليدام كو تسلى دين كابيان

اس آیت میں آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کے اس قول کی تکذیب کریں کہ پہلے نبیوں نے ان کا مطلوبہ معجزہ بیش کیا تھا اور ان کی قربانی کو آگ نے کھا لیا تھا پھر بھی یہودیوں نے ان کو نہیں مانا ان کی تکذیب کی اور ان کو قتل کر دیا' تو آپ غم نہ کریں یا اگر یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانے اور بے شار معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کی پھڑکلذیب کرتے ہیں تو آپ افسوس نہ کریں بھیشہ سے کھار اور مشکرین بڑے بڑے رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں۔

يسلددوم

تبيان القرآن

ALE DE

بینات ٔ زبر اور کتاب منبر کامعنی

بینات سے مراد دلائل اور معجزات ہیں اور زبورے مراد حکمت والی کتاب ہے ازبر کامعنی زجر و تو یج بھی ہے ازبور کو اس لیے زبور کہتے ہیں کہ اس میں خلاف حق' باطل امور اور برائیوں پر زجر و تو تئے کی گئی ہے اور نصیحتوں کا بیان کیا گیا ہے اور کتاب منیرے مراد روش کتاب ہے جس میں واضح احکام بیان کئے گئے ہوں' بینات سے مراد معجزات ہیں اور ان پر کتاب منیر کا عطف کیا گیا ہے اور عطف تغایر کا مقتضی ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین علیهم السلام پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے معجزہ نہیں تھے' یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ معجزہے' آج تک کوئی اس کی نظیرلا سکا' نہ اس میں کمی یا زیادتی ثابت کرسکا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گ-(آل عران: ۱۸۵)

جنگ احد کی بزیمت بر مسلمانوں کو تسلی دینے کابیان

جنگ احد کی ہزیمت پر جو مسلمان رنجیدہ اور غمزدہ نتھ اس آیت میں بھی گذشتہ آیات کی طرح ان کو تسلی دی گئی ہے اور منافقوں کے طعن کا جواب دیا ہے 'منافق ہیہ کہتے تھے کہ اگر اس جنگ میں ہمارے مشورہ پر عمل کیا جاتا اور مسلمان شہر بند ہو کر لڑتے تو اس جنگ میں اس قدر مسلمان مارے نہ جاتے' اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہر مختص نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے اگر بہ فرض محال وہ مسلمان اس جنگ میں نہ مارے جاتے تب بھی انہوں نے ایک نہ ایک دن مرنا تھا' پہلے کوئی ہیشہ زندہ رہانہ اب بھیشہ زندہ رہے گا' پھرتم ان مسلمانوں کے مرنے پر غم کیوں کرتے ہو! خصوصا" اس لیے کہ وہ شمادت کی موت مرے ہیں اور شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی ان نعمتوں پر بہت خوش ہیں' پھراللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمایا ہے 'تم کو جنگ بدر میں فتح عطا کی' اور جب تک تم مکہ مکرمہ میں رہے تم کو کفار کے قتل کرنے سے بچائے رکھا حتی کہ تم ججرت کرکے مدینہ میں آگئے اور جماد میں اللہ تم کو جو فتح و ظفر علل غنیمت اور دشمن پر تسلط عطا فرما تاہے' یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کادنیا میں تھوڑا سااجر ہے اس کا پورا پورااجر تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا'''توفیہ '' کامعنی کسی چیز کو پورا پورا کرنا ہے' مومنوں کو دنیا میں جو نعتیں دی ہیں وہ تھو ژی ہیں ان کو بوری بوری تعتیں آخرت میں دی جائیں گے۔

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹائیام نے فرمایا دنیا مومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔

(كتاب الزحدص ٢٣ مطبوعه وارالباز عكه مرمه ١١١١٥)

اس طرح کفار کو جو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہو تا ہے یا ان کا جانی اور مالی نقصان ہو تا ہے یہ بہت تھوڑا عذاب ہے ان کو پورا پوراعذاب آخرت میں دیا جائے گاجو دائمی عذاب ہو گا۔ موت سے مستنیٰ رہنے والے نفوس کابیان

اس آیت پر ایک سوال ہے ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات پر نفس کا اطلاق کیا ہے ارشاد ہے: كُتْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴿

اس نے (محض اپ کرم ہے) اپنے اوپر رحمت کولازم کرلیا

(الانعام: ۱۱) ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي الشَّمُوتِ اور مور پونلاجائے گاہو آسانوں اور زمینوں بی ہے۔ وَمَنْ فِي الْآرُضِ اِلْآمَنِ شَاءَاللّٰهُ الزمر: ۴۸) ہے، وشہوجائیں کے گرجن کواللہ جاہے۔

اس آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ سب لوگوں کو موت نہیں آئے گی اور پچھ مخلوق الی ہوگی جو قیامت کے صور سے ہی صرف بے ہوش ہوگی مرے گی نہیں اور ذریحث آیت کا نقاضا ہے کہ ہر نفس پر موت آئے جی کہ اللہ پر بھی اور ان پر بھی۔ اس کا جواب بیر ہے کہ ذریحث آیت عام مخصوص عند انبعض ہے اللہ نعالی اور جن کا اللہ نعالی نے استفاء فربایا ہے (مثلاً انبیاء و شداء) وہ اس آیت کے عموم سے مشتنی بیل امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت بیل اللہ سے مرادوہ ممکنت ہیں جو وار تکلیف بیل حاضر ہیں (تفریر کبیرج سام سال) کیکن بیہ جواب صبح نہیں جو وار تکلیف بیل حاضر ہیں (تفریر کبیرج سام سال) کیکن بیہ جواب صبح نہیں ہے کیو مکہ اس کا نقاضا ہے کہ پھر بچوں اور ویوانوں پر موت نہ آئے "اس طرح جمادات اور نیا بات پر موت نہ آئے حالا تکہ ان سب پر موت آئے گی صبح جواب وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: سوجو محض دوزخ ہے دور کیا گیااور جنت میں داخل کر دیا گیاوہ ی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاملان ہے۔ (آل عمران: ۱۸۵)

ووزخ سے پناہ مانگنے اور جنت کو طلب کرنے کے متعلق احادیث اور بحث و نظر

اس آیت میں سے بتایا گیا ہے کہ انسان کا اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں ہونا چاہئے کہ اس کو دوز خ کے عذاب ہے نجات مل جائے اور جو مختص دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے احکام سے عافل ہو جائے اس کے لیے سے دنیا دھوسکے کاسلمان ہے اور جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور رسول اللہ مظاہرا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے سے دنیا دھوسکے کاسلمان ہے اور جس نے اللہ کے احکام کی اطاعت اور رسول اللہ مظاہرا کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے دنیا ہے دنیا اس کے لیے دنیا اس کے ایک جنم سے دوری اور جنت کا دصل اس کو کامیابی فرمایا ہے اور دنیا کی ہے تباق ہے۔ پہلے بڑے متعلق حسب ذیل اعلامت ہیں :

الم ابوعیسی محمر بن علیلی ترندی متوقی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حفرت ابو ہریرہ دلائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹاہیل نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جنتی جگہ دنیا اور مافیہا ہے بمترہ کور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو سوجو شخص دور ن سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیاوی کامیاب ہے۔

(آل عمران: ۱۸۵) (الجامع السحيميّ هام موسوم ۱۳۳۴ رقم الحديث ۱۳۰۳ مطبوعه واراحياءِ التراث العمل بيروبت مسنن داري ٢٣٥ مصر مصلوعه نشرالسنه ملكن) امام احمد بن حنبل متوفى ۱۳۲۱ه روايت كرتے بين:

حفرت سل بن سعد سلمدی و این کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی این اللہ کی راہ میں صبح یا شام کرنا دنیا اور مافیما سے بمتر ہے اور جنت میں تم میں سے کسی آیک کے کوڑے جنتی جگہ دنیا دیا نیما سے بمتر ہے۔ (کتاب الز مدص ۲۵٬۲۵۴ مطبوعہ دارالباز کما محرمہ ۱۳۵٬۳۵۳)

> رسول الله مظاملات خود بھی دوزخ سے بناہ اور جنت کے حصول کی دعا کی ہے: امام احمد بن شعیب نسائی منوفی ۱۹۰۳ھ روایت کرتے ہیں:

> > تبيان القرآب

الله المستحضرت حذیفہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی اٹھایٹا کے ساتھ نماز پڑھی آپ جب عذاب کی آیت اپڑھتے تو ٹھیر کراس سے پناہ مانگتے اور جب بھی رحمت کی آیت پڑھتے تو ٹھیر کراس کی دعاکرتے۔

(سنن نسائيج اص١٥١) مطبوعه نور محر كارخانه تجارت كتب كراچي)

امام ابوداؤد بحستانی متوفی ۷۷۵ھ نے اس حدیث کو حضرت عون بن مالک انجعی سے اور امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۲۷ھ نے اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے۔

(سنن ابوداؤدج اص ۲۲۹ رقم الحديث ۸۷۳ مطبوعه دارا لجيل بيروت مند احدج ۲ ص ۱۱۹ مطبوعه بيروت)

امام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيشابوري منوفي ٥٠٠٥ وروايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم کی بید دعا ہوتی تھی : اے اللہ! ہم بھے سے تیری رحمت کے موجبات اور مغفرت کے موکدات کا سوال کرتے ہیں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا اور ہر نیکی کے حصول کا اور جنت کی کامیابی کا اور تیری مدد سے دوزخ سے نجلت کا 'بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (علامہ ذہبی نے جست کی کامیابی کا 'اور تیری مدد سے دوزخ سے نجلت کا 'بیہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (علامہ ذہبی نے بھی اس کو مقرر رکھا ہے) (المستدرک ج اص ۵۲۵ 'مطبوعہ دارالباذ مکہ کرمہ)

المام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھاتیلم نے فرمایا و جدہ اللّہ کے وسیلہ سے صرف جنت کا سوال کیا جائے۔ (سنن ابوداؤدج ۲ ص ۱۳۱۱ رقم الحدیث ۱۶۱۱ مطبوعہ دارا لجیل بیروت ۱۳۱۲ھ)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

امام محمد بن بزید ابن ماجه متوفی ۱۷۵۳ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائدیا ہمیں اس دعا کی قرآن کی سورت کی طرح تعلیم ویت تھے : اے اللہ! میں عذاب جہنم ہے تیری پناہ میں آتا ہوں' اے اللہ! میں عذاب قبرے تیری پناہ میں آتا ہوں' اے اللہ! میں مسیح دجال کے فتنہ ہے تیری پناہ میں آتا ہوں' اے اللہ! میں ذندگی اور موت کے فتنہ ہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسٹو! میں ذندگی اور موت کے فتنہ ہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رسنن ابن ماجہ ج میں الاما مطبوعہ دار احیاء التراث العملی بیروت)

علامہ شہاب الدین احمد بن ابو بکر ہو صیری متوفی ۸۴۰ھ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی اصل صیح بخاری اور صیح مسلم

تبيبان القرآن

الکی حدیث عائشہ میں ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (زوائر ابن ماجہ ص ۱۳۹۳ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

المام ابوعینی محربن عینی ترندی متوفی ۱۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بی جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ کے فرمایا جس نے اللہ نتحالی سے تین بار جنت کاسوال کیا جنت کم سوال کیا جنت کہتی ہے اے اللہ اللہ کی جنم کہتی ہے اے اللہ کی جنم کہتی ہے اے اللہ کی جنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں واخل کروے اور جس نے تین بار جنم سے بناہ طلب کی جنم کہتی ہے اے اللہ اس کو جنم سے بناہ میں رکھ – (الجامع السحیح ج م ص ۵۰۰ کر قم الحدیث ۲۵۷۴ مطبوعہ وار احیاء التراث العربی بیروت میں ماجہ ج م ص ۵۳۵ کر قرب المستدرک ج اص ۵۳۵ مطبوعہ وار الباذ مکہ کرمہ)

المام ابوعیسی محمر بن عیسی ترزی متوفی 24 اور روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذبن جبل بالله بيان كرتے ہيں كہ جب تم اللہ سے سوال كرو تو فردوس كاسوال كرو-

(الجامع الصحيح برس ۱۷۵۵ رقم الحديث ۲۵۳۰ مطبوعه وار احياء الزاث العربي بيروت 'سنن كبرى للبيه قى ج ۹ ص ۱۵۹٬۵۵ مطبوعه نشر اله نه ملتان 'مجمع الزوا كدج ۱۰ص ۱۷۱ مطبوعه بيروت' تاريخ كبير للبخاري ج ۳ ص ۱۳۷ كنزا لعمال رقم الحديث ۳۱۸۳)

امام ابو یعلی احمر بن علی موصلی متوفی ۷۰سور روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوموی اشعری وی میان کرتے ہیں کہ نبی مظامیم کے پاس ایک اعرابی آیا آپ نے اس کو عزت بخشی وہ آپ ك بلانے پر آيا تھا' آپ نے اس سے فرمايا تم اپني حاجت كا سوال كرو' اس نے كما جميں ايك او نثني ديجے آكہ ہم اس بر سوار ہوں اور ہمارے گھروالے اس کا دودھ دوہیں' رسول اللہ ماٹھایلے نے فرمایا کیاتم بنو اسرائیل کی بڑھیا کی مثل ہونے ہے بھی عاجز ہو' صحابہ نے یوچھایا رسول اللہ! بنواسرائیل کی بردھیا کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا جب حضرت مویٰ بنو اسرائیل کو لے کر مصرے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت مویٰ نے فرمایا اس کا کیا سبب ہے؟ تو علماء بنوا سرائیل نے کہاجب حضرت بوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے ہم ے یہ عمد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک مصرے نہ نکلیں جب تک کہ ان کی تغش کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں 'حضرت مویٰ نے یوچھاان کی قبر کاکس کوعلم ہے؟ تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل کی ایک بردھیا کو اس کاعلم ہے' اس کو بلایا گیاوہ آئی نؤ حضرت مویٰ نے کہا ہماری حضرت یوسف کی قبر کی طرف رہنمائی کرو' اس بردھیانے کما جب تک تم میری ایک بات نہیں مانو کے میں نہیں بناؤں گی' یو چھا تہماری بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں' حضرت موئ نے اس کو یہ مرتبہ دینا مکروہ جانا' اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس کو بیہ مرتبہ دے دیں' تب وہ ان کو ایک ایسی جگہ لے گئی جو سمندر کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی' اس بڑھیانے کہااس جگہ کو پانی سے خالی کرو' سواس جگہ کو خالی کیا گیا' بردھیانے کہا اس جگہ کھدائی کرو' پھرانہوں نے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تغش کو نکالا 'جب انہوں نے ان کی تغش کو اوپر اٹھایا تو ان پر گم شدہ راستہ روز روش کی طرح واضح ہو گیا۔ (اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول جنت عطاکرتے ہیں اور ان سے جنت کاسوال کرنا جائز ہے۔) (مند ابو یعلی ج۲ص ۲۳۹-۳۹۱) رقم الحدیث ۷۲۱۸ مطبوعه مؤسسه علوم القرآن بیروت وافظ الهیشمی نے لکھا ہے کہ امام ابو یعلیٰ کی اس حدیث کی سند صحیح ہے 'مجمع الزوائدج ۱۰ ص ایما' ناصرالبانی نے بھی یمی لکھاہے 'سلسلنۃ الصحیحہ رقم: ۵۳۱۲ 'عاکم نیشابوری نے لکھاہے کہ اس صدیث کی سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور حافظ ذہبی نے اس کی تائید کی ہے' المستدرک ج۲ص ۵۷۲ ۵۷۴ ہہ، ۴۴۰۴ امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے الاحسان ہتر تبیب صحیح ابن حبان ج۲ص ۷۱ موارد الفماک ص ۲۰۱۳ وافظ ابن حجر

تبيبان القرآن

معلموں ''عسقلانی نے بھی اس کو درج کیا ہے' المطالب العالیہ ج ۳ ص ۴۷۷' امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے المجمم الاوسط ج ۸ ص ۴۷۹۔ ۲۷۸'مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض)

حافظ نورالدین الهیثمی متونی ۷۰۸ھ بیان کرتے ہیں :

حضرت ابو ہرریہ وہ وہ ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہی کا نے فرمایا : جس بندہ نے سات بار جہنم سے پناہ مانگی جہنم وعاکرتی ہے کہ اے اللہ! اس کو جھنے سے پناہ میں رکھ اور جس شخص نے سات بار جنت کا سوال کیا' جنت وعاکرتی ہے کہ اے اللہ! اس کو جھے میں سکونت عطا فرما' اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں یونس بن خباب ایک ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوا کدج واص اے مطبوعہ وار الکتاب العربی 'بیروت' ۱۳۰۲ھ)

ہرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیکن فضائل اٹلال میں حدیث ضعیف بالاجماع معتبر ہوتی ہے اور اس کی بائید میں ہم احادیث صحیحہ نقل کر چکے ہیں نیز قرآن مجید میں تصریح ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عذاب سے بناہ کی دعا کی اور جنت کے حصول کی دعا کی :

اور حشرکے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اور مجھے نعمت والی جنت کے وار ثوں میں شامل کردے۔ وَلَا تُخْوِرْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (الشعراء: ٥٨) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّبِعِيْمِ "

(الشعراء: ۸۵)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت کو اس لیے طلب نہیں کرتے کہ اصل مقصود اللہ کی رضااور اس کا دیدار ہے 'اس کا جواب ہیہ ہو گاسو جنت اللہ کے دیدار کا وسیلہ ہے جیسے رسول اللہ طائعیۃ کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا وسیلہ ہونے کے تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا وسیلہ ہونے کے مقصود ہے 'اور اللہ کی رضا جنت بھی رضاء اللی کا وسیلہ ہونے کے باوجود مقصود ہے 'اور اللہ کی رضا جنت کے طلب کرنے میں ہے مقصود ہے 'اور اللہ کی رضا جنت کے طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کرنے میں ہے کیونکہ اس نے جنت کی طلب کا تھم دیا ہے۔

اپنے رب کی مغفرت اور الی جنت کی طرف جلدی کروجس کی پہنائی آسان اور زمینیں ہیں جس کو منتقین کے لیے تیار کیا گیا وَسَارِعُوْاَ اِللَى مَغُفِرَةٍ 'مِّنُ تَرْتِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوْتُ وَالْأَرْضُ الْعِتَّتِلِلُمُتَّقِيْنَ (العمران: ٣٣)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو جنت نہیں مدینہ چاہئے اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمیں مدینہ کے محبوب ہونے سے انکار نہیں لیکن مدینہ اس لیے محبوب ہے کہ وہ رسول اللہ طابی کا مسکن ہے ، لیکن جس جگہ آپ کا جسد اطهر رکھا ہوا ہے وہ جنت ہے آپ نے فرمایا میرے منبراور بیت کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں ہیں سے ایک کیاری ہے۔

(صحيح مسلم ج٢ص ١٠١ مطبوعه بيروت مسنن كبرى للبيه في ج٥ص ٢٣٣٧ كشف الاستار عن زوا كدا لبرارج٢ص ٥٦)

نقیر کرتے ہیں اور جنت طلب کرنے ہے اپنا مقام بہت بلند سمجھتے ہیں' اللہ العلمین! جنت نوبہت اعلیٰ اور ارفع مقام ہے ہم م

مسلددوم

تبيانالقرآل

> الله تعالی کاارشاد ہے: اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کاسان ہے۔ (آل عمران: ۱۸۵) دنیا کی رنگینیوں اور دل فرمیبوں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق آیات

اِنَّمَا الْحَيْوَةُ اللّهُ نَيَّا لَعِبُ وَلَهُوْ وَزِيْنَهُ وَنَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَنَكَاثُرُ فِي الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلَادِ كُمثَلِ غَيْثِ اَعْجَبُ الْكُفّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيْدٌ وَ مَغْفِرَةً مِنَ اللّهِ وَ رِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ اللّهُ نَيَالِلّا مَنَا عُالْعُرُ ورِ ٥ (الحديد: ٣٠)

یقین کرو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے' اور عارضی
زینت اور ایک دو سرے پر فخرو برتری ہے اور بال اور اولاد میں
زیادتی طلب کرنا ہے' اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے
پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے' پھروہ (پیداوار) خشک ہو جاتی ہے
اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئ' پھروہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور
آ ترت میں (نافرمانوں کے لیے) سخت عذاب ہے اور (فرمانبرداروں
کے لیے) اللہ کی مغفرت ہے' اور (اس کی) خوشنودی ہے اور دنیا کی
زندگی تو صرف و موک کاسامان ہے۔

عور توں اور بیؤں اور سونے اور جاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں' نشان زدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیت ہے لوگوں کی محبت کی خواہشوں کو مزین کر دیا گیاہے' یہ دنیا کی زندگی کا (عارضی) سلمان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھاٹھ کانا ہے۔

جو لوگ (صُرف) دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب میں 'ہم ان کو دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں کوئی کمی نمیں کی جائے گی ک بیہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا پچھ نمیں 'اور انہوں نے دنیا میں جو پچھ کیاوہ ضالع رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ
وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظِرَةِ مِنَ الذَّ هَبِ
وَالْبَغِيْنَ وَالْفَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظِرَةِ مِنَ الذَّ هَبِ
وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَالِكَ مَنَاعُ الْحَيْوةِ التُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْكَابِهِ
الْمَابِهِ
الْمَابِهِ
مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوةَ التُّنْيَا وَإِيْنَتَهَا نُوفِ

مَنْ كَانَ يُرِينُدَ الْحَيْوةَ النَّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ الَيْهِمْ آغَمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولِيكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ اللَّالِيَّارُ أَوَّ وَحَبِطُمَا صَنَعْوَا فِيْهَا وَلِطِلُّ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(هود: ١١-١٥) موكياوران كاعمال اكارت موكة-

ونیا کی رنگینیوں اور دل فرمیبوں سے بے رغبتی پیدا کرنے کے متعلق احادیث

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیؤا نے میرا کندھا بکڑ کر فرمایا تم ونیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا سڑک پار کرنے والے' اور حضرت ابن عمریہ کتے تھے کہ جب شام ہو تو تم صبح کا انتظار نہ کرو' اور جب صبح ہو تو تم شام کا انتظار نہ کرو ( یعنی مسلسل نیک عمل کرتے رہو) اور اپنی صحت کے ایام میں بیاری کے لیے عمل کر پو' اور زندگی میں موت کے لیے عمل کر لو- (رقم الدیث ۱۳۲۱)

بسلددوم

تبيبان القرآن

الله تحضرت علی دی گئے نے فرمایا دنیا سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے اور آخرت سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے اور ان میں ہے ہر آیک کے بیٹے ہیں تو تم ابن الاً خرت بنو ابن الدنیانہ بنو 'کیونکہ آج عمل کاموقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل کاموقع نہیں ہو گا۔(رقم الحدیث ۱۳۲۱)

حضرت عقبہ بن عامر دی ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طالی ہے اور شداء احدید نماز جنازہ پڑھی' کھر آپ منبر کی طرف گئے اور فرایا ہیں تہمارا پیش رو ہوں' اور ہیں تہمارے حق میں گواہی دوں گا' اور خدا کی قتم! بے شک میں اب بھی ضرور اپنے حوض کی طرف د کی رہا ہوں' اور بے شک جھے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئ ہیں' اور خدا کی قتم! بے شک جھے تہمارے متعلق ہرگزیہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے' لیکن جھے تہمارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا ہیں رغبت کو گے۔ (رقم الحدیث: ۱۳۲۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق یام نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کو تلاش کرے گا' اور ابن آدم کے پبیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی' اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو الله قبول فرما تا ہے۔(رقم الحدیث: ۱۳۳۷)

جھزت عبداللہ بن مسعود دلی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹی پیلے نے فرمایا تم میں ہے کون اپنے اس مال کا وارث ہے جو اس کو اپنے مال میں بہت پہند ہو' صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کو بہت پہند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا اور جو اس نے بچاکر رکھاہے وہ اس کے وارث کا مال ہے (رقم الحدیث: ١٣٣٢)

مصرت ابو ہریرہ ویلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا : سامان کی کثرت غنی نہیں ہے غنی نفس کااستعناء ہے-(رقم الحدیث: ١٣٣٧)

حضرت انس بٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلے نوان پر نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا اور آپ نے تبلی چپاتی نہیں کھائی حتی کہ آپ فوت ہو گئے۔(رقم الدیث: ۱۳۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ سیدنا محمد ماہینام کی آل نے جس دن بھی دو قتم کے طعام کھائے تو ان میں ایک قتم کھجور تنتی۔(رقم الحدیث: ۱۳۵۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیلام کابستر ایک چڑا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھتی۔(رقم الحدیث : ۱۳۵۲)

حضرت عاکشہ رضی اللہ غنما بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایساممینہ آتا تھا کہ پورے ممینہ آگ نہیں جلتی تھی' ہم صرف تھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے اُلا یہ کہ بھی گوشت آ جاتا۔

حضرت ابو ہریرہ دبی ہی کہ رسول اللہ ملی ہیں کے دعا کی اے اللہ! آل محمد کو اتنا رزق دے جس سے رشتہ حیات بر قرار رہ سکے۔(رقم الحدیث: ۱۳۷۰) (صحح البخاری ج 2ص ۲۳۲-۲۱۸ ملتقطا مطبوعہ دارالباذ مکہ مکرمہ) امام مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۱۲۱۱ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب سے سیدنا محمد ماٹا پیلم مدینہ آئے آپ کی آل نے تین دن مسلسل گندم نہیں کھایا حتی کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔(رقم الحدیث: ۲۹۷۰)

تبيان القرآك

مراح الله المراح الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله الله الله عنها الله عنها ون مين دو مرتبه روثى اور زينون كالتيل الله الله عنها بيك ون مين دو مرتبه روثى اور زينون كالتيل الله الله عنها بيك بحركه نهين كالتيل الله عنها بيك بحركه نهين كھايا۔ (رقم الحديث: ٢٩٧٣)

حضرت عتبہ بن غزوان بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ملٹائیلے کے ساتھ ساتواں شخص تھا اور ہمارا طعام در خت کے بنوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔(رقم الحدیث: ۲۹۶۷)

حضرت جاربن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ ایک بازار سے گزرے تو لوگوں نے آپ کو گھیرلیا' آپ چھوٹے کانوں والے ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے' آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم ہیں سے کون فخص اس کو ایک درہم کے بدلہ میں خرید ناپند کرتا ہے' لوگوں نے کہا ہم اس کو کسی چیز کے بدلہ میں خرید ناپند نہیں کرتے' ہم اس کا کیا کریں گیا آپ نے فرمایا کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ یہ تم کو ال جائے؟ لوگوں نے کہا بہ فدا آگر یہ زندہ ہوتا بھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور اب تو یہ مردہ ہے! آپ نے فرمایا بہ فدا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم تر ہے۔ (رقم الحدیث : ۲۹۵۷)

حضرت انس بن مالک وی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکا نے فرمایا : میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں' دو لوٹ آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے' اس کے ساتھ اس کے گھروالے' اس کامال اور اس کا عمل جاتا ہے' اس کا اہل اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل رہ جاتا ہے۔(رقم الحدیث : ۲۰ ۲۰)

حضرت ابو ہریرہ وہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیل نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مالی اور جسمانی حالت میں افضل دیکھیے تو فور آ اس شخص کو دیکھیے جو اس سے کمتر ہو اور جس سے یہ افضل ہو۔ (رقم الحدیث: ۲۹۲۳) (صحیح مسلم جسم ۲۲۸۳۔۲۲۷۳) ملتقطاً مطبوعہ دار الکتب العلمہ بیروت)

امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترزی روایت کرتے ہیں:

حضرت عِثمان بن عفان ولطح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاؤیلم نے فرمایا : ابن آدم ان تین چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں حق میں نہیں ہے' اس کے رہنے کے لیے گھر ہو' اس کاستر ڈھانینے کے لیے لباس ہو' روٹی کا کلڑا اور پانی ہو۔ (رقم الحدیث: ۱۳۳۸)

امام ابوعیسی محمرین عیسی ترزی متوفی ۲۷۵ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت سمل بن سعد جاٹھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھایلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزویک ونیا ایک مچھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔ (رقم الحدیث: ۲۳۲۰)

حضرت ابو بکرہ ولی ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لبی ہو اور اس کے عمل ایچھے ہوں' اس نے کہا کون سا شخص سب سے برا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں۔(رقم الحدیث: ۲۳۳۰)

حضرت ابو طلحہ وٹی جینان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملٹا بیلے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر ایک ایک پھر بند ھا ہوا د کھایا' تو رسول اللہ ملٹا بیلے نے اپنے پیٹ سے (بندھے ہوئے) دو پھر د کھائے۔ (رقم الحدیث: ۱۳۷۱) مصرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملٹا بیلے نے فرمایا یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے جس کو یہ

تبيان القرآل

مال حق کے ساتھ ملے اس کے لیے اس مال میں برکت دی جائے گی' بسااو قات لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال سے اللہ ناحق لے لیتے ہیں۔ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا پچھ نہیں۔(رقم الحدیث: ۲۳۷۵)

(الجامع الصحيح جسم ١٨٥-٥٧٠ ملتقطا "مطبوعه دار احياء الزاث العربي بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہے شک تم اپنی جانوں اور مالوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تم ان سے اور مشرکوں سے ضرور دل آزار باتیں سنو گے 'اور اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے تو یہ ضرور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ (آل عمران: ۱۸۶)

کافروں اور بے دینوں کی زیاد تیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا

ان آنے والے مصائب کے متعلق بعض مضرین نے کما اس سے مراد مال کی کمی اور جہاد میں قتل ہونا اور زخمی ہونا ہے' اور اللہ نتحالی نے رسول اللہ طائع کیا اور مسلمانوں کو یہ ہے' اور اللہ نتحالی نے رسول اللہ طائع کیا اور مسلمانوں کو یہ تحکم دیا ہے کہ وہ اس جانی اور مالی نقصان اور کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کریں اور ان کی ایذاء کا جواب ایذا رسانی سے نہ دیں کیونکہ نبی طائع کیا اور مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کربہت سے کافر مسلمان ہو جائیں گے' نیز اللہ نعالی نے

قرمایا ہے

آپ مبر بیج جس طرح مت والے رسولوں نے مبر کیا

۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے ' آپ بدی کو بہترین طریقہ سے دفع کیجئے' تو آپ کے اور جس مخفص کے درمیان عداوت ہے تو وہ گویا آپ کاخیرخواہ اور دوست ہو جائے گا۔

موجس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ (کے

اور جس نے صبر کیا اور معاف کردیا تو بے شک سے ضرور ہمت

امرم) پہ۔

شوری: ۴۳) کے کاموں میں ہے۔ ۴ھ اس آیت کی تفییر میں روایت کرتے ہیں:

فَاصِّةِ كَمَا صَبَرَ أُولُوالُعَزِّمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف: ٣٥)

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّتِئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِنْ هِيَ آخْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيُنَكَوَ بَيْنَةُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيَّ حَمِيْمُ (لحَمْ السِّجدة: ٣٣) فَمَنُ عَفَا وَاصْلَحَ فَا جُرُهُ عَلَى اللهِ

(الشورى: ۴۰ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِهِ (الشورى: ۳۳) امام محد بن اساعيل بخارى متوفى ۲۵۲ه اس آيت كي آ

مسلددوم

تبيبان القرآن

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹیا کا بنو الحارث بن خزرج میں حضرت سعد بن عبادہ واللہ کی عیادت کے لیے ایک در از گوش پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس سواری پر فدک کی بنی ہوئی ایک موثی جادر تھی اور آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے' یہ غزوہ بدرے پہلے کا واقعہ ہے' آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بیٹا ہوا تھا' اس وقت تک وہ اسلام نہیں لایا تھا' اس مجلس میں مسلمان' مشرک' بت یرست اور بهودی سب ہی لوگ نھے' اور مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے' جب اس مجلس پر اس سواری کا غبار پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور پھر کہا ہم پر غبار نہ اڑاؤ' رسول اللہ مٹھیئلم نے ان کو سلام کیا' پھر آپ تھیر گئے اور سواری سے اترے اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی عبداللہ بن الي ابن سلول نے کما جو آپ کہتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ حق بھی ہے تو آپ ہمیں ہماری مجلس میں ایزاء نہ پنچائیں'اپی سواری کی طرف جائیں اور جو مخص آپ کے پاس آئے اس کے سامنے بیان کریں' حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کما کیوں نہیں! یا رسول الله! آپ ہماری مجلس میں تھیریں 'ہم اس کو پہند کرتے ہیں 'پھر مسلمان اور مشرکین اور یہود ایک دو سرے کو برا کہنے لگے' حتی کہ قریب تھا کہ وہ جوش میں آجاتے' اور نبی مٹائیکٹم ان کو مسلسل ٹھنڈا کرتے رہے' حتی کہ ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ پھرنبی ماٹھنظ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے' اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے' نبی ماٹھنظم نے ان سے فرمایا اے سعد! کیاتم نے نہیں سنا کہ ابو حباب (عبداللہ بن ابی کی کنیت ہے) نے کیا کہا ہے' اس نے اس اس طرح کما ہے ' حضرت سعد بن عبادہ نے کما یا رسول اللہ! اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے در گذر سیجئے ' اس ذات کی فتم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے 'اس خطہ زمین کے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس کے سربر تاج پہنائیں گے 'جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق دے کر اس کا انکار کر دیا تو یہ غضب ناک ہو گیا اور اس نے وہ کچھ کیا جو آپ نے ویکھا تو رسول اللہ ماٹھایل نے اس کو معاف کر دیا' اور رسول اللہ ماٹھایلم اور آپ کے اصحاب' اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مشرکین اور اہل کتاب کو معاف کردیتے تھے' اور ان کی ایزا رسانی پر صبر کرتے تھے۔ (صحیح بخاری ج۵ص ۲۰۸ رقم الحدیث ۴۵۲۷ مطبوعه مکتبه دارالباز مکه طرمه ۱۳۱۲ه)

ورادُ اخت الله مِيثَاق النّه بِن اوْتُوا الْكِتْ لِتُبَيّنَ اَوْتُوا الْكِتْ لِتُبِيّنَ اللهِ وَالْكِتْ لِتُبَيّنَ اللهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## 

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے سیدنا مجھ مظیمیا کی نبوت میں یہود کے طعن اور ان کے طعن کا جواب ذکر فرمایا خما اور اس آیت میں اللہ تعالی نے ان پر بیہ رو فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بیہ عمد لیا تھا کہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں سیدنا مجمد مظیمیا کی نبوت پر جو دلائل ذکر فرمائے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں جب کہ انہوں نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے عمد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلہ میں دنیا کا قلیل مال لینے کو اختیار کر لیا۔ دوسمری وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں یہود کی ایڈارسائیوں پر آپ کو صبر کرنے کا تھم دیا تھا اور ان کی ایڈا رسائیوں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ کی نبوت پر جو دلائل تھے وہ ان کو چھپا لیتے تھے۔

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیا نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا انہوں نے اس کو چھپایا اور آپ کو کسی اور چیز کی خبردی 'پھرانہوں نے نبی مظاہیا کو جس چیز کی خبردی تھی اور انہوں نے آپ کے سوال کے جواب میں جس چیز کو چھپایا تھا اس پر وہ بہت خوش ہوئے پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی : وا ذ احذا للّہ میثا ق الذین او توا الکتاب –

(صیح البخاری ج۵ص ۲۰۹ وقم الحدیث ۳۵۹۸ مطبوعه دارالباز مکه مکرمه وصیح مسلم جهوس ۵۰ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت) حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں :

الله تعالی نے ان کو جس چیز کے نہ چھپانے کا تھم دیا تھا اس کے چھپانے پر ان کی فرمت کی ہے' اور اس پر ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے' محمد بن تورنے روایت کیا ہے : الله تعالی نے تورات میں یہ فرمایا تھا کہ الله تعالی نے اپنے بندوں پر دین اسلام کو فرض کیا ہے اور محمد الله کے رسول ہیں۔ حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ رسول الله ماٹھ پیلم نے یہود ہے جس چیز کے متعلق سوال کیا تھا' میں نے اس کی تفسیر نہیں دیکھی۔ آبیک قول ہیہ ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے متعلق سوال کیا تھا' تاہوں نے اس کی تفسیر نہیں دیکھی۔ آبیک قول ہیہ ہے کہ آپ نے ان سے تورات میں اپنی صفت کے متعلق سوال کیا تھا' انہوں نے اس کا مجملا" جواب دیا۔ (فیج الباری جمم سے مصلوعہ دار نشرالکتب الاسلامیہ لاہور' ۱۹ سماھ)

المام ابوجعفر محدين جرير طبري متوفى ١١٠٥ وايت كرتے بين :

الان المستحد ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی امی کی انتاع کریں اور اللہ اور اس کھی کے کلمات پر ایمان لائیں اور جب اللہ نتعالی نے سیدنا محمہ طائعیا کو مبعوث فرمایا تو اللہ نتعالی نے فرمایا تم مجھ سے کیے ہوئے عمد کو پورا کرویس تم سے کئے ہوئے عمد کو پورا کروں گا۔

آبن جریج بیان کرتے ہیں کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے جس دین کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ اسلام ہے' اور ان کے پاس تورات اور انجیل میں سیدنا محمد مالی پیلے کا نام لکھا ہوا تھا۔

(جامع البيان جسم ١٣٥٥ مطبوعه دار المعرف بيروت ١٩٠٥ ماه)

علم چھیانے کی زمت کے متعلق احادیث

امام ابوداؤر سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵۷ه روایت کرتے ہیں :

ر المبدر الوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص ہے تھی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

۔ بیں ابوداؤد ج سم ۴۳۰ مطبوعہ دارا لجیل بیروت المام طبرانی متونی ۴۳۰ھ نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ المعجم الکبیرج ااص کاا طبع بیروت امام ابو یعلی متوفی ۴۳۰ھ نے بھی اس حدیث کو حضرت ابن عباس پہلے سے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے ' مند ابو یعلی ج سم ص ۹۵۔ ۴۵ امام طبرانی متوفی ۴۳۰ھ نے اس حدیث کو حضرت ابن مسعود پہلے ہے بھی روایت کیا ہے المجمم الکبیرج ۱۰ص ۱۲۹ طبع بیروت 'امام طبرانی کی دونوں سندیں ضعیف ہیں)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد طرانی متوفی ۱۳۹۰ و روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ وہ کھو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاکھیا نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرے بھراس کو بیان نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ حاصل کرے بھراس کو خرج نہ کرے۔

(المعجم الاوسط ج اص ١٩٥٥ موم ١٩٥٣ وقم الحديث ١٩٥٧ مطبوعه مكتبه المعارف رياض ٥٥ ماده)

عبرالله بن اسعه کی روایت کی تحقیق

حافظ نورالدین البیثمی المتوفی ۷۰۸ھ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائدج اص ۲۲۴ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۴۰۰ساھ)

عافظ الہینمی کی عادت ہے جس حدیث کی سند میں عبداللہ بن لہید ہو اس کو وہ ضعیف کمہ دیتے ہیں اور یہ ان کا سام ہے کیونکہ عبداللہ بن لہید کی ہرحدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ جس حدیث کو ابن وہب یا ابن مبارک نے ابن لہید ہے روایت کیا ہووہ ضعیف نہیں ہوتی بلکہ صحیح ہوتی ہے 'اور اس حدیث کو امام طبرانی نے از عبداللہ بن وہب از عبداللہ بن اسد سے روایت کیا ہے لنذا یہ ضعیف نہیں ہے۔

حافظ جمال الدين ابوالحجاج بوسف المزى المتوفى ٢٣٢هـ لكصفي بين:

عبداللہ بن البیعہ مصری فقیہ اور مصرکے قاضی ہیں' ان کی ولادت ۹۹ یا ۹۷ھ میں ہوئی اور ۱۹۲ھ میں ہارون کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی' امام مسلم' امام ابوداؤ د' امام ترمزی اور امام ابن ماجہ نے ان کی احادیث کو اپنی صحاح میں درج کیا ہے۔' امام بخاری نے بچیٰ بن بکیرے روایت کیا ہے کہ ۱۷ھ میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور ان کی کتابیں جل گئی

بسلددوم

تبيان القرآد

مجھیں عثان بن صالح نے کمان کے گھر میں آگ کئی تھی لیکن کتابیں نہیں جنی تھیں اور میں نے آگ گلنے کے بعد ان مجھیں عثان بن صالح نے کمان کی بیں امام ابوداؤد نے کہا کہ امام احمد نے فرمایا مصریں ابن نہید سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں بیں اور نہ ان سے زیادہ کوئی حدیث کو ضبط کرنے والا ہے۔ سفیان توری نے کہا کہ ابن نہید کے پاس اصول بیں اور جارے پاس فروع بیں 'روح بین صلاح نے کما ابن نہید نے بہتر (۱۲) تابعین سے طاقات کی ہے۔

امام بخاری نے حمیدی سے نقل کیا ہے کہ یجی بن سعید ابن اسعہ کا بالکل اعتبار نہیں کرتے ہتھ 'عبدالرحمان بن مهدی نے کما میل ابن اسعہ سے قلیل روایت کر ما ہول نہ کیٹر 'محمدین تنتی نے کما عبدالرحمان ابن اسعہ سے کوئی حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔

قعیم بن حماد نے کما اگر عبداللہ بن السیارک اور ان جیسے لوگ این تسید سے روایت کریں تو پھران کی حدیث قابل اعتبارے ورند نہیں 'امام ابوداؤر یہ کہتے تھے کہ میں نے تعبیدے سناہے کہ ہم ابن لید کی اعلام صرف ان کے بھتیج یا عبدالله بن وہب کی کتابوں سے لکھتے ہیں مجعفرین محد فریاتی نے کماکہ تنیبہ کہتے تھے کہ مجھ سے امام احدین حنبل نے کما کہ تمہاری ابن نہید سے روایات صحیح ہیں 'انہوں نے کہانس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے عبداللہ بن وہب کی کتابوں ہے حدیث لکھتے ہیں ' پھران احادیث کا ابن اسعامت ساع کرتے ہیں ' ابوالطا ہر کہتے ہیں کہ آیک مخص نے عبداللہ بن وہب ہے ایک حدیث سے متعلق سوال کیا' انہوں نے وہ حدیث بیان کی' اس نے کما اے ابو محد تم یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کاب قدا مجھ آیک سے اور نیک فخص عبداللہ بن لہدے یہ صدیث بیان کی ہے امام احد نے کما کہ این البعد این کتابوں کو این وہب سے زیادہ اچھا پڑھتے تھے احمد بن صالح نے کہا این اسید علم کی بہت طلب کرنے والے تھے ا اور سیج کھتے تھے اور وہ اپنے اصحاب کو اپنی کتاب سے حدیث الماء کرائے تھے "بہااو قات اوگ سمجھ کر لکھتے اور بسالو قات ضبط نہیں کرتے تھے اور پچھ لوگول نے ان سے احادیث من کر نہیں لکھیں ان کی حدیثیں لوگوں تک اس طرح پہنچیں سو بعض لوگول نے ان کی کتابول ہے صبح لکھالور ان پر اس مدیث کو صبح طرح پڑھا' اور بعض ان لوگوں نے پڑھا جن کا ضبط اور پڑھنا میجے نہیں تھاتو اس کی روایت میں فساد آئیا اور میرا گمان ہے کہ ابوالاسود نے ان کی میچ کتاب سے لکھا ہے الذا ابل علم کے نزدیک ابوالاسود کی ابن اسعدے روایت سیح کے مشابہ ہے۔ یکی بن معین نے کما ہے کہ اہل مصربہ کہتے تھے کہ ابن اسعد کی کوئی کتاب نہیں جلی اور ابن اسعہ بھشہ ان کتابوں ہے احادیث تکھنے رہے حتی کہ فوت ہو گئے اور ابوالاسود التفرين عبدالجبار اس سے عديث روايت كرتے ہيں اور وہ شخصادت ہيں اور ابن الى مريم كى رائے ان كے متعلق ورست نمیں تھی۔ جب لوگوں نے ابن لسعہ سے احادیث لکھیں اور اس کے متعلق سوال کیا تو دہ خاموش ہو گئے ، کیلی بن معین نے مزید کہا کہ قدماء اور متاخرین کاابن لہید ہے سلع کرنا ایک تھم رکھتا ہے۔

(تهذيب الكمال عاص ٥٥٥- ٥٥٠ مطبوعه وارا لعكربيروت مهامهاه)

حافظ احمدین علی بن مجرعسقا انی متوفی ۱۵۸۱ھ لکھتے ہیں۔ ابن غراش نے کما اس کی کتابیں جل گئی تغییں حتی کہ اگر کوئی شخص کوئی حدیث وضع کرکے اس کے پاس آپائڈ وہ اس کو بھی پڑھتا تھا' خطیب نے کما اس کے تسامل کی وجہ ہے اس کی روایت میں مناکیر بہت زیادہ ہیں' احمد بن صالح نے کما یابن لہم تقتہ ہیں اس کی احادیث میں جو تخلیط ہے اس کو ٹکل دیا جائے ' حاکم نے کما اس نے قصد اس جھوٹ نہیں بولا' اس

تميان القرآن

آگی کتابوں کے جل جانے کے بعد اس کے حافظہ میں خلل ہو گیا اس لیے وہ روایت میں خطا کر تا ہے ' ابوجعفر طبری نے جو تہذیب الاتکار میں لکھاہے کہ آ نز عمر میں اس کی عقل مخل ہو گئی تنمی (تہذیب النہذیب جے ۵ص ۳۷۹–۳۷۸)

نیز حافظ ابن جرعتدانی نے تکھاہے کہ اہم بخاری نے کتاب الفتن میں المقری اور ابوالاسود کی روایت درج کی ہے'
اسی طرح انہوں نے کتاب الاعتصام' سورہ نیاء کی تفسیر کے آخر اور کتاب الطلق میں کی جگہ ابوالاسود کی روایات درج کی جیں اور اس میں کوئی شک تہیں کہ سے روایات ابن اسعہ سے مروی بیں اگر چہ اہم بخاری نے ابن اسعہ کا نام نہیں لیا' امام
نیائی نے ابن وہب کی روایات درج کی بیں اور وہ ابن اسعہ سے مروی بیں' اہم مسلم نے اپنی صحیح میں دو جگہ ابن اسعہ سے
استشہاد کیا ہے' عبدالفتی بن سعید ازدی نے کتا جب عبادلہ (عبداللہ بن مہادک اور عبداللہ بن وهب) ابن اسمید سے
روایت کریں تو وہ حدیث صحیح ہے' انہوں نے عبداللہ بن وہب' عبداللہ بن مبارک اور المقری کاذکر کیا' ساجی وغیرہ نے بھی
اس کی مثل ذکر کیا ہے' عافظ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ جب موطابیں سند اس طرح ہو از مالک از ثقد زر مالک از عمرہ بن
شعیب' تو اہم مالک کے نزدیک لقتہ سے مراد ابن اسعہ ہے۔

(تمذيب التهذيب ع ٥ص ١٣٤٨ - ١٣٤٨ مطبوعه مجلس والرة المعارف وكن ١٣٣١ه)

غلاصہ رہے کہ عبداللہ بن اسمید ضعیف رادی ہے کیکن جب عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن وجب ابوالاسود اور مقری اس سے حدیث روایت کریں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام طبرانی کی زیر بحث حدیث کوچو نکہ عبداللہ بن وجب نے عبداللہ بن اسمہ سے روایت کی ہے اس لیے وہ حدیث صحیح ہے اور حافظ السیمی کااس حدیث کو ابن اسمہ کی وجہ سے ضعیف کہنا ان کا تسائل ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: ان کے متعلق ہرگزنہ سمجھنا ہو اسپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پہند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے ہو انہوں نے نہیں کیے 'ان لوگوں کے متعلق ہرگزیہ گمان نہ کرنا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے (اور اللہ ہی کی ملک میں ہے جو پچھ آسانوں اور ذمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (

لبعض آبات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرملیا تھا کہ آپ کو یہود اور مشرکین کی طرف سے اذبیتی تمیں الاق ہول گی اللہ تعالیٰ نے ان ہی ایذاؤل میں سے یہ بیان فرملیا ہے کہ ان کی آیک ایزاء یہ بھی ہے کہ وہ کزور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ان کے دلول میں اسلام کے خلاف شہمات ڈالتے ہیں اور وہ اس پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ تعریف کی جائے کہ وہ صالح متقی متدین اور صادق القول ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صور تحل میں نبی طابع اور رائخ العقیدہ مسلمانوں کو اذبت پہنی تھی۔ متدین اور مدادق القول ہیں اور طابع کے متعلق تورات کی آیات چھیاتے تھے اور اس کے بدلہ میں اپنے اراوت مندول دو مری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی طابع کرتے تھے کہ وہ بمت برے عالم اور دیندار ہیں اور وہی مقذاء بنے کے سے نذرائے وصول کرتے تھے اور ان پر یہ طاہر کرتے تھے کہ وہ بمت برے عالم اور دیندار ہیں اور وہی مقذاء بنے کے لئے تیں اللہ تو اللی نے اس آیے اس نے اس تعل کی مزاییان فرمائی ہے۔

الم محربن اساعيل بخاري متوفي ١٥١ه روايت كرت بين :

حضرت ابوسعید دیافت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مظامیل کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو بعض منافقین ہیجیے

الله جاتے اور آپ کے مائھ نہ جاتے اور اپنے تعلی پر خوش ہوتے کہ وہ رسول اللہ طابیخ کے مائھ نہیں گئے اور جب اللہ طابیخ والی آنے تو تختلف جیلے بہانے بناتے اور قسمیں کھائے اور اس پر قسمیں کھائے کہ ہو کام انہوں نے کیا ہے (جمادیس آپ کے مائھ ہو نہیں گئے) اس پر ان کی تعریف کی جائے اتب یہ آپ نازل ہوئی : لا تحسیس الذین یفر حون بھا انوا و بحیون ان یحمد وا بھالم یفعلوا۔ علقمہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ موان نے اپنے وران سے کھائے رافع! حضرت ابن عباس کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ جر محص اپنے تعنی پر خوش ہو آپ اور پر چاہتا ہے کہ ہو کام اس نے کیا ہے اس پر اس کی تعریف کی جائے واگر عذاب ویا جائے گا قو ہم سب کو عذاب ویا جائے گا محضرت کی جو کہا ہے اور پر چاہتا ہے اس کے کہا ہوں ہے کہا ہم سب کو عذاب ویا جائے گا محضرت ابن عباس نے فرایا تسمارا اس آپ سے کیا تعلق ہوائی مائوگھ نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اس کے جائے اور بتا دیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے آپ کو جس چیز کی (جھوٹی) خبروی انہوں نے آپ کو جس چیز کی (جھوٹی) خبروی جائے اور بھر حضرت ابن اور انہوں نے آپ کے حوال کے جواب ہیں جو اصل چیز نہیں بتائی اس پر ان کی تعریف کی جائے اور پھر حضرت ابن عباس نے یہ وہ آپ سے صوال کے جواب ہیں جو اصل چیز نہیں بتائی اس پر ان کی تعریف کی جائے اور پھر حون بھا انوا و برحبون ان یحمدوا بھالم یہ خواب ہیں جو اصل ہیں نہیں بتائی اس پر ان کی تعریف کی جائے اور پھر حون بھا انوا و برحبون ان یحمدوا بھالم یہ علوا۔

(صحیح بخاری ج۵ص ۴۰۹ وقم الدیث ۳۵۱۸ ۳۵۱۷ مطبوعه مکتبه دارالباز مکه کرمه 'صحیح مسلم ج ۳ ص ۴۱۳۲ ۲۱۳۲ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت 'سنن کبری للنسانی ج۲ ص ۳۱۸ مطبوعه دارانکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۱ه 'انجامع النفیح للنرزی ج۵ص ۲۲۳ مطبوعه دارانکتب التراث العربی بیروت)

ہم چند کہ قرآن مجید کی آیات میں عموم الفاظ کا اغتبار ہو تا ہے اور خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہو تا لیکن ان اعلایث سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض آیات میں خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہو تا ہے جیسا کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عثما کی اس تفسیرے معلوم ہو تا ہے۔

نیکی کی تعربیف چاہنے پر عذاب کی وعید

مسلمانوں کو چاہئے کہ اس آبیت کی وعید ہے ڈریں اور میں نہ چاہیں کہ جو کام انہوں نے نہ کیا ہو اس پر ان کی تعریف کی جائے 'جیسا کہ بعض لوگ اسپنے آپ کو عالم 'علامہ 'مفتی اور چھنے الحدیث بلکہ حافظ الحدیث کملاتے ہیں اور دہ اس کے اہل نہیں ہوتے ' اور اگر کوئی مسلمان کمی نیک کام کے کرتے پر خوش ہویا پرا کام نہ کرتے پر خوش ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ امام ابو عیسیٰ محد بن عیسیٰ ترخدی متوفی 24 م ہے کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنمابیان کرتے بین که رسول الله طابیلا سے فرمایا جس محفص کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی پر افسوس ہووہ مومن (کامل) ہے 'امام ترقدی نے کما یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ (الجامع السحیح نے ۳ ص ۲۲۱ دتم الحدیث ۲۲۱۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العمل بیروت 'میند احمد ج اص ۲۲ ما'ج سوص ۲۳۲۲ عص ۲۵۲ میں ۲۵۲ مطبوعہ دارا القاربیروت)

البنة كوئى نيك كام كركے ميہ خواہش ركھناكہ اس پر اس كى دنيا ميں تعربیف كى جائے اخلاص كے منافی ہے۔ امام ابوعيسنی محمد بن عيسنی ترندی متوقی 24 مارھ ردايت كرتے ہيں :

حضرت الوہررہ والله میان کرستے ہیں کہ رسول الله مالا پارے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی بندون کی طرف متوجہ ہو

تبيان القرآن

کا ناکہ ان کافیصلہ فرمائے' اس وفت ہرامت دوزانو بیٹھی ہو گی' سب سے پہلے قر آن کے حافظ کو بلایا جائے گااور اس کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور مالدار شخص کو' اللہ نتعالیٰ قرآن کے قاری سے فرمائے گاکیا میں نے تجھے اس چیز کاعلم نہیں ویا تھاجو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گانو تونے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ شخص کے گامیں رات دن قرآن پڑھتا تھا' اللہ تعالیٰ فرمائے گاتو جھوٹ بولتا ہے' فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کما جائے کہ فلاں شخص قاری ہے سویہ کما گیا' پھر مالدار شخص کو بلایا جائے گا' اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تجھ کو مالی وسعت نہیں دی تھی حتی کہ تجھے کسی کا مختاج نہیں رکھا! وہ شخص کے گااے میرے رب! کیوں نہیں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تونے میرے دیئے ہوئے مال میں کیا عمل کیا؟ وہ شخص کے گامیں صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ کرتا تھا! اللہ تعالی فرمائے گانو جھوٹ بولٹا ہے' فرشتے بھی کہیں گے کہ نو جھوٹ بولٹا ہے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ یہ کما جائے کہ فلاں شخص جواد ہے سویہ کما گیا' پھراس شخص کو لایا جائے گاجو الله كى راہ ميں قبل كيا كيا تھا' الله تعالى فرمائے گانوكس وجہ سے قبل كيا كيا تھا؟ وہ محض كے گا مجھے تيرى راہ ميں جماد كا حكم ديا گیا تھا سو میں نے قال کیا حتی کہ میں قتل کر دیا گیا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولٹا ہے' فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولنا ہے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ بیہ تھا کہ کما جائے کہ فلاں مخص بمادر ہے سویہ کما گیا' پھر رسول اللہ ما اللہ علیا کے ا پے گھنے پر ہاتھ مار کر فرمایا : اے ابو ہر یرہ ایہ پہلے وہ نین شخص ہیں جن سے دو زخ کی آگ کو بھڑ کایا جائے گا۔ (الجامع الصحيح جسم ص٥٩٣ - ٥٩٢ رقم الحديث ٢٣٨٢ مطبوعه وار احياء الرّاث العربي بيروت محيح مسلم جسم ص١٥١١ س١٥١ رقم الحديث ١٩٠۵ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت 'سنن نسائی ج۲ص ۵۷ مطبوعه کراچی 'منداحمه ج۲ص ۳۲۲) قرآن مجید کی زیر بحث آیت اور اس مدیث میں نیکیوں پر اپنی تعریف کی خواہش رکھنے پر سخت وعید ہے۔

اَن فَي خَلْق السّلوات والرَّمُ حِن وَ اخْتِلَافِ البَّيْلِ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ َالنَّالِكُولُ وَالنَّا النَّالِكُ وَالنَّالِكُ وَالنَّا النَّاللَّهُ وَالنَّالِكُولُولُ النَّالِكُولُولُ اللَّهُ وَالنَّالِكُولِي النَّالِقُلْمُ اللَّهُ وَالنَّالِكُولُولُولُ النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِكُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِي النَّالِقُ

سے ثواب ہو گا اور اللہ بی کے پا یا بہتے ہیں یہ اشرکی طرف تبيانالقرآن لددوم

## حُسُنُ الثُّوابِ

## *ٹواب سے* 0

الله تعالی کی الوہیت اور وحدت پر دلیل

الله تعالی کاارشاد ہے: بلاشبہ آسانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔۔

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فریل تھا کہ جمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ بی مکیت میں ہے اور بے شک اللہ برچزپر قادر ہے۔ اور یہ آیت اس دعوی کو منتفیٰ تھی کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا ہالک اور خالق اللہ تعالی ہی ہوا ہوں عمایت کا مستخ ہے "مواس کے بعد یہ آیت نازل فرائی جو اس دعویٰ کی ولیل ہے "آسانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ولیل ہے "کیونکہ اس نے جمانوں کو بھیلا اور اس میں بیاڑوں ہے مزین کیا ہوا ہے اور ان کو ستاروں سے مزین کیا تعالیٰ کی وحدانیت پر ولیل ہے "کیونکہ اس نے زمین کو پھیلا اور اس میں براڑوں کی مینی سال کی وحدانیت کی دلیل ہو رہت اور دان کے اختلاف یعنی رات اور وان کی کی بیٹی میں یا رات کے بعد دان کے آلے میں اس کی وحدانیت پر ولیل اور رہت اور دان کے اختلاف یعنی رات اور وان کی گئی بیٹی اور سرائو کو اگلا اور سمندروں کو اس میں روائی دوال کر دیا ہے کیونکہ یہ تعدون کے آلے میں اس کی وحدانیت پر ولیل کو بیٹ ہی اس نظام کی وحدانیت اس بہت پر ولاات کرتی ہے کہ اس نظام کو بیا نے والا واحد ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک شمیل ہے "اس جگہ تین دلیلین ڈکر کی گئی بیں اور سورہ بقرہ کی آیت " کو بنانے والا واحد ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک شمیل ہی آگی ہیں دارہ جن کی خلاش میں وہوں کو انہیں وار جیسے ویسے وار اس میں اس کا کوئی شریک شمیل ہی وہوں کیا ہی وہوں اس جا کیونکہ راوہ ولا کل کی ضرورت میں رہتی ہیں در جیسے ویسے یہ معرفت قوی ہوتی ہے جا ہم کی معرفت قوی ہوتی ہے جا ہم کہ ہوتے میں اور جیسے ویسے یہ معرفت قوی ہوتی ہے جا ہم کہ ہوتے سے بات پر راستہ روش ہو جا ہا ہے تو پھر زیادہ ولا کل کی ضرورت شمیں رہتی ہیں ہوتے ہیں اور جیسے ویسے یہ معرفت قوی ہوتی ہے جا ہم کی ہوتے ہیں۔

المام محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه وابيت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ میں آیک رات اپنی خالہ حضرت ام المومنین میموند رضی الله عنها کے ہاں رہا رسول الله مظایف کے ور اپنی المبید کے ساتھ باتیں کیں پھر آپ سو گئے 'جب رائت کا آخری تمائی حصد رہ گیا تو آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور میہ آب کھڑے تحکیق السکن کی فیات کا آخری تمائی حصد رہ گیا اور آب کی طرف دیکھا اور میہ آب کھڑے ہوئے السکن کی فیات کی اور گیارہ رکھات پڑھیں' پھر حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے دو رکھات (سنت فجر) پڑھیں' پھر آپ بازی و آپ نے دو رکھات (سنت فجر) پڑھیں' پھر آپ باہر آئے اور صبح کی نماز پڑھی۔

( میرج بخاری ج ۵ ص ۲۰۰ رقم الدیث: ۳۵۷۹ مطبوعه دارالباز کمه کرمه سنن کبری ج۲ ص ۳۱۸ مطبوعه بیروت) الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ کھڑے ہوئے بیٹے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے الله کاذکر کرتے رہتے ہیں (اور کہتے ہیں : ) اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے کارپردا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

المنتوت و كركرت ك متعلق احاديث

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے الوہیت پر دلائل ذکر فرمائے اب اللہ تعالی عبودیت کے احوال بیان فرما رہاہے اس موبندہ کو چاہئے کہ دل سے اسرار کا کنات میں غور و گلر کرے اور حوادث اور صنائع سے اللہ تغالی کی صفات تک پہنچے اور اس کی خدو شاء کی ذات اور اس کی وحدائیت کی تصدیق کرے اور زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کرے اس کا شکر بجالاے اور اس کی حدوثاء کرے اور باقی اجتماء سے اس کے احکام کی اطاعت کرے اور اس کی عرادت کرے خلاصہ یہ ہے کہ بندہ برحالت میں کسی خرے اور اس کی عرادت کرے خلاصہ یہ ہے کہ بندہ برحالت میں کسی خرک اور اللہ تعالی سے یہ وعاکرے کہ اللہ اس کو دوز نے کے عذاب سے بچائے الم الموصنیفہ کو دیکھ کر کسی نے کہا ہے جنتی ہے فرمایا میں جنت کے کب لائق ہوں اللہ اگر جھے دوز نے سے بچائے تو یہ اس کا برا الموصنیفہ کو دیکھ کر کسی نے کہا ہے تو یہ اس کا برا ا

المام ابوعيسي محربن عيسي ترزي منوفي ١٨٧٥ وروايت كرت بين:

حضرت ابوالدرداء بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائبیل نے فرمایا کیا ہیں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہار اسب ہے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزویک سب ہے پاکیزہ اور تمہارے سب سے باند درجہ کا باعث ہو اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خبرات سے افعال ہو اور جب کل تمہارا دستمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گر دسیں مارو یا وہ تمہاری گردئیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے 'حضرت معاذ نے کہا اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔

(الجامع الشخیخ ج ۵ ص ۳۵۹ مر قم الحدیث ۱۳۳۷ مطبوعه دار احیاء الزات العربی بیروت اسنن این ماجه ج ۲ ص ۱۳۳۵ رقم الحدیث ۱۳۷۰ مسلوعه دار احیاء الزات العربی بیروت اسنن این ماجه ج ۲ ص ۱۳۳۵ رقم الحدیث ۱۳۵۹ مسند احمد به مسلوعه دارا لفکر بیروت احافظ البینمی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند حسن ہے بمجمع الزوائد ج ۱۰ص ۲۰۰۰)

الم ابوعيني محمين عيني ترندي متوفي ١٧١ه روايت كرتے بين:

نی ملڑیکل کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رمنی اللہ عنمانیان کرتی ہیں کہ نبی ملٹریکل نے فرملیا ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مفید نہیں ہے سوائے نیکی کا تھم دینے' برائی سے روکنے اور اللہ کے ذکر کے۔

(الجامع المحيح بيه ص ٢٠٨ وقم الحديث ٢٠١٢ مطبوعه دار احياء الزاث العربي بيروت)

حضرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ نبی طال اللہ تعالی فرمائے گااس محض کو دوزخ سے زکال دو جس نے ایک دن (بھی) میراذکر کیا ہوا یا کسی ایک متفام پر مجھ سے ڈرا ہو۔(الجامع السحیح جسم ۲۵۳ رقم الحدیث : ۲۵۹۳)

حضرت عبداللہ بن بسر والھ بیان کرتے ہیں کہ آیک مخص نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں مجھ کو ایسی چیز بنائیے جس سے میں چہٹ جاؤں آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے بھٹہ تر ہے۔

(الجامع العجيج ج من ٢٥٨) رقم الديث: ٣٣٤٥)

حضرت ابوسعید خدری دی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا کے سوال کیا گیا قیاست کے دن اللہ کے زریک کمس کا درجہ سب سے زیادہ ہو گا؟ آپ نے فرملا جو مرد اور عورت بہ کثرت اللہ کاذکر کرتے ہوں! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! عاذی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ 'آپ نے فرملا : اگر کوئی ہخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کی سبیل اللہ سے بھی زیادہ 'آپ نے فرملا : اگر کوئی ہخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کی سبیل اللہ سے زیادہ ہے۔

تهيسان التقرآه

(الجامع السحيح جسم ٣٥٨ وقم الحديث ٣٤١)

حضرت ابوہریرہ بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں مظاہرہ نے فرمایا ہو لوگ کسی مجلس میں بیٹیس اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر دردونہ پڑھیں ان کو حسرت اور ندامت ہوگی اگر اللہ جائے گانوان کو عذاب دے گا اور چاہے گانوان کو بخش وے گا' امام ابوعیسی نے کہا یہ حدیث حسن صبح ہے۔

(الجامع الشحيح جهم ١٣٨٠) رقم الحديث ١٣٣٨، سنن ابوداؤدج ٢ ص ٢٧١ رقم الحديث ٢٨٥١ مند احدج ٢ص ٢٣٣)

المام الوالقاسم سليمان بن احمد طراني متوفى ١٠٠٠ مدر وايت كرتے بين :

معزت ام النس رضی الله عنها نے عرض کیا یا رسول الله المجھے وصیت کیجیے! آپ نے فرمایا گناہوں کو ترک کردو یہ سب سے اچھی ہجرت ہے ' فرائض کی حفاظت کرو یہ سب سے افقتل جہادہ اور بد کثرت الله کاذکر کرو کیونکہ تم جو کام بھی کروگی اس میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کا ذکر ہے۔ (المجم الادساج ے ص ۱۳۱۷ رقم الحدیث : ۱۳۵۱ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض 'المجم الکیبرج ۲۵مس۱۲۹ رقم الحدیث : ۳۱۲)

حافظ البیٹی نے لکھا ہے اس مدیث کی سند میں اسحاق بن ابراہیم بن نسطاس ضعیف راوی ہے۔

( مجمع الزوا كدج مه ص ٢١٨، مجمع البحرين رقم النديث ٣٣٥)

المام مسلم بن حجاج تشري متول الهور روايت كرتے بيں :

حضرت ابو ہریرہ دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملڑھ کا کہ کے راستہ میں جارہے تھے ' آپ بھدان نام کے آیک بہاڑ کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا چلو سے معمدان ہے مفردون سبقت کر گئے صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپنے فرمایا وہ مرد لور عورت جو اللہ کا بکٹرت ذکر کرتے ہول۔

(صحیح مسلم ج مهم ۲۰۷۴ رقم الحدیث ۲۷۷۲ مطبوعه وار فلکتب العلمیه بیروت)

الم محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومویٰ دافتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہر نے قرملیا جو قصص اسپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص ذکر نہیں کرتا' ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ (مسجح البخاری نے عص ۱۲۱' رقم الحدیث ۲۰۰۵'مطبوعہ مکتبہ دارانباز مکہ مکرمہ) مرسم سر میں میں مقام میں مقامین نہ میں میں سر سر سر سر سر سر سر سر سر میں میں میں میں میں میں میں میں سر سر سر

كروث كربل نماز پڑھنے كے متعلق فقہاء احتاف كے مسلك كى وضاحت

امام فخرالدین محد بن ضیاء الدین عمررازی متوفی ۱۰۲ه کصنه بین:

ایک قول بہ ہے کہ ذکرے مراد نمازہ اور معنی ہے کہ وہ حالت قیام میں نماز پڑھتے ہیں آگر اس سے عاجز ہوں تو حالت قعود میں نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھتے ہے عاجز ہوں تو کروٹ کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ فلاصہ یہ ہے کہ کسی حالت میں نماز ترک نہیں کرتے 'اور پہلے معنی پر آبیت کو محمول کرنا زیادہ اولی ہے 'کیونکہ ذکر کی تعنیات میں بہت آبیات ہیں اور نبی مالی ہوا نے فرمایا جو شخص جنت کی کیاریوں میں چرنا چاہتا ہو وہ یہ کثرت ذکر کرے۔

(المعجم الكبيزيّ ٢٠ص ١٥٥ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

امام شافعی نے یہ کہاجب مریض لیٹ کر نماز پڑھے تو کروٹ کے بل نماز پڑھے اور امام ابو صنیفہ نے کہا بلکہ حیت لیٹ کر نماز پڑھے حتی کہ جب تخفیف محسوس کرے تو بیٹھ جائے' لمام شافعی جانچھ کی دلیل یہ ظاہر آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معرفہ

تبيانالقن

ا پہلو کے بل لیٹ کرؤ کر کرنے کی مدح فرمائی ہے۔ (تغییر کبیرج ۳ص ۱۱۱ مطبوعہ دارا لفکر پروت ۱۳۹۸ اید)

المام رازی نے امام ابو حنیفہ کامسلک صبح لقل نہیں گیا الم ابو حنیفہ کے نزدیک مریض چیت لید کر اور کردے کے بل دونوں طرح نماز پڑھ سکتاہے البعثہ حیت لید کر پڑھنا اولی ہے۔

علامه ابوالحن على بن إني بكرالمرغيناني الحنفي المتوفي ١٩٥٥ه لكية بين:

جب مریض قیام سے عاجز ہو تو بیٹے کر نماز پڑھے اور رکوع اور جود کرے کیونکہ رسول اللہ طابیخ نے حضرت عمران بن حصین واقعے سے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آگر تم اس سے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اور آگر تم اس سے بھی عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اس سے بھی عاجز ہو تو کر نماز پڑھو۔ (اس حدیث کا تکمل متن ہہ ہے) : امام خاری حضرت عمران بن حصین واٹھ سے روابیت کرتے ہیں کہ بھتے ہوائیر تھی میں نے نمی طابع ہو تو بیٹھ کر نماز بھتے ہوائیر تھی میں نے نمی طابع ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو اگر تم اس سے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو 'اور اگر تم اس سے عاجز ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو 'اور اگر تم اس سے (بھی) عاجز ہو تو کروٹ کے بل نماز پڑھو۔

( صحیح البخاری ج اص ۱۳۳۹ رقم الحدیث ۱۱۱۰ ابوداؤد رقم: ۹۵۳ ترندی: ۳۷۳ این ماجه: ۱۳۳۳ دار تغنی ج اص ۱۳۸۰ پیهی ج ۹ همه میسواری است و ۱۳۰۰ میسود

ص ۱۳۰۳ منداحدج ۱۳۷۸)

علامہ مرغینانی تکھے ہیں اور آگر مریض بیٹنے کی طاقت نہ رکھ تو کرکے بل چیت لیٹ جائے اور اپنے پیرکتبہ کی طرف کرے اور رکوع اور جود اشارہ سے کرے 'کیونکہ رسول اللہ طابط نے فربایا مریض کوڑے ہو کر نماز پڑھے آگر ہی سے عابز ہو تو بیٹے کر نماز پڑھے اور آگر اس سے عابز ہو تو گدی پر لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھے آگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالی اس کاعذر قبول کرنے کا زیادہ حقد ارب 'اور آگر مریض کردٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے تو یہ بھی جائز سے جب کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو' جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے حصرت عران بن حصین کی روایت بیان کی ہے لیکن ہے جب کہ اس کے بلک ہم نے حصرت عران بن حصین کی روایت بیان کی ہے لیکن چیت لیٹ کر نماز پڑھنا زیادہ اولی ہے' اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے' اولویت کی دلیل ہے کہ چے لیٹ کر نماز پڑھنا والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو والے کا اشارہ اپنے قدموں کی جائب ہو گا تاہم نماز ہو جائے گی۔ (ہدایہ اولین میں ۱۲ مطبوعہ مکتبہ انداد پیدائن)

علامہ الرغینائی نے جو حدیث ذکر کی ہے ''اگر مریض اس سے عابن ہو تو گدی کے بل نیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھے۔'' ان الفاظ کے ساتھ حدیث فابت شیں ہے البتہ سند ضعف کے ساتھ المام دار تعلیٰ نے بہ حدیث روایت کی ہے: حضرت علی بن الی طالب والح بیان کرتے ہیں کہ فی طابق نے فرایا مریض اگر طابقت رکھتا ہو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے 'اگر مجدہ کی طابقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ سے پڑھے اور مجدہ رکوع سے زیادہ پست اگر طابقت نہ رکھتا ہو تو بیٹ کر نماز پڑھے' اگر مجدہ کی طابقت نہ رکھتا تو دائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' اگر وائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' اگر وائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' اگر وائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' اگر وائیں کوٹ کے بل قبلہ کی طرف مند کرکے نماز پڑھے' این عمر کروٹ کی بانب ہوں۔ معرف این عمر مندی کے بل چت لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔۔ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ مریض گدی کے بل چت لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔۔

(سنن دار تعلی ۲۲ ص ۱۳۳ - ۱۳۴ مطبوعه نشرالسنه ملتان)

حضرت ابن عمر کابیہ اثر صراحتہ ''فقہاء احناف کا موید ہے اور اس کی سند پر کوئی جرح نہیں کی گئی' اور حضرت علی کی صدیث میں بھی ان کی ہائید ہے' اور حضرت عمران بن حصین کوجو رسول اللّٰد ملاِّ بیلم نے کروٹ کے بل نماز پڑھنے کا فرمایا اس کی ہے۔ ان مصرف

تبيانالقرآ

وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ ان کے مرض بوامیر کی وجہ ہے ہو 'جب کہ احناف کے نزدیک کوٹ کے بل نماز پڑھناہی جائز ہے۔۔ مخلوق میں غور و قکر کرنے کی ہدایت اور خالق میں غور و قکر کرنے کی ممانعت

اس آیت میں اللہ نغانی نے صاحبان عقل کی بیہ صفت بیان کی ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کی بیدائش میں غور و قکر کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خالق میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے : مناز کرتے ہیں کیونکہ ہمیں مخلوق میں خور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خالق میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے :

المام ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر حيان المعروف بإني الشيخ اصبه اني متوفى ١٩٣١ه مدوايت كرتے بيل

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیکام نے فرمایا الله کی نعمتوں میں غور و فکر کرد اور الله میں غور و فکر نه کرد-

حضرت ابن عباس رمنی الله عنمانیان کرتے ہیں کہ ہرچیز میں غور و فکر کرد اور اللہ میں غور و فکر نہ کرہے۔ اس حدیث کو امام احد بن حسین بہتی متولی ۵۸ مہم نے بھی روایت کیا ہے۔ (کتاب الاساء والصفات ص ۴۲۰) حضرت ابوذر واضح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرد اللہ میں غور و فکر نہ کرد ' ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

' حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماہی ایک قوم کے پاس سے گزرے جو الله میں نمور و فکر کر رہی جتمی' آپ نے فرایا مخلوق میں غور و فکر کرو' خالق میں غور و فکر نہ کرو کیو نکہ تم اس کی فقدر کا اندازہ نہیں کر کیتے۔ (کتاب العلمۃ ص ۱۸۔ ۱۲ مطبوعہ دارالکتب العلمۃ بیردت' ساسانہ)

اور اس کاسب یہ ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت اللہ کی کسی صفت کی مماثل نہیں ہے اس لیے ہم خلوق کے کسی حل کو خالق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نہ جو ہرہے نہ عرض ہے نہ بسیط ہے نہ مرکب ہے 'کسی مکان میں ہے نہ جست میں ہے۔ ہست میں ہے۔ اس لیے عقل اس کی حقیقت کوپانے سے عاجز اور جیران ہے۔

من عرف نف فقد عرف ربه کی متحقیق

ام رازی نے تکھا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مخالف ہیں اس کے رسول اللہ مٹائیلا نے فرایا من عرف نفسہ فیقد عرف ربه "جس نے اپنے نفس کو پچپان لیا اس نے اپنے رب کو پچپان لیا اور اس کا معنی ہیں ہے کہ جس نے اپنے حادث ہونے کو جان لیا اس نے اپنے حادث ہونے کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے امکان کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے امکان کو جان لیا اس نے اپنے نفس کے استعنا کو جان لیا اس نے اپنے رب کے وجوب کو جان لیا اور جس نے اپنے نفس کی احتیاج کو جان لیا اس نے اپنے رب کے استعنا کو جان لیا۔

(تغیر کیرج ۲ میں ۱۹ مطبوعہ دارا لفکر پردت ۱۹۸۰ مطبوعہ دارا لفکر پردت ۱۹۸۰ میں)

"من ہر ف نفسه فقد عرف ربه" به حدیث نمیں ہے لیکن اہم رازی کابیان کیا ہوامعنی صحیح ہے۔ علامہ سمس الدین محدین ابراہیم سخاوی متوفی موجود لکھتے ہیں :

ابوالمنففر بن السمطانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ کچیٰ بن معاذ رازی کا قول ہے 'علامہ نووی نے لکھا ہے کہ بیر طابت نہیں ہے اور اس کی ناویل یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے حدوث کو جان لیا اس نے اپنے رب کے قدم کو جان لیا اور جس نے اپنی فٹاکو جان لیا اس نے اپنے رب کی بقا کو جان لیا۔

(النقاصد الحسندص ۱۲ ۲۲ مطبوعه وارالكتب الطميد بيروت ٢٠٠٠هـ)

يم اساميل بن محمد محلوني جراحي متوفي ١١١١ه لكصفرين :

ابن جمیہ نے کہا یہ حدیث موضوع ہے علامہ نودی نے کہا یہ حدیث ثابت شین ہے ابن السمعانی نے کہا یہ بیلی بن معاذ رازی کا قول ہے ابن الفرس نے کہا صوفیہ کی کتابیں اس ہے بھری ہوئی ہیں مشلا شخ محی الدین ابن عربی وغیرہ اور وہ اس کو یہ طور حدیث لکھتے ہیں ابن عربی کے بعض اصحاب نے کہا ہم چند کہ یہ حدیث روایت کے اصول پر صحیح شیں ہے لیکن ہمارے نزویک یہ طریق کشف میں ہے النجم نے کہا مادردی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ نبی مالی ہمارے نزویک یہ طریق کشف میں ہے اس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو اپنے نفس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو اپنے نفس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو اپنے نفس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو اپنے نفس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہو اپنے نفس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے اس کا میں است میں است میں اس کا سب سے زیادہ عارف کون ہے اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کا سب سے دیادہ میں اس کیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا ہوں ہو کہا ہوں ہو کیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو اس کیا گیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١٥ه ه لكصفي ي

یہ حدیث سیح تہیں ہے علامہ نودی نے کہا ہیہ حدیث ثابت نہیں ہے اور ابن تیمیہ نے کہا ہے حدیث موضوع ہے۔ علامہ عزالدین نے کہا اس حدیث کا نکتہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لطیف روح کو اس کثیف جسم میں رکھا اور اس جسم کی کثافت اللہ تعالیٰ کی وحد انہیت اور رہانیت پر حسب ذیل وجوہ ہے دلالت کرتی ہے :

(۱) اس جسم کویے روح حرکت دیتی ہے اور اس کی تدبیر کرتی ہے توجب سے جسم آیک مدیراور محرک کامختاج ہے تو یہ عالم بھی آیک مدیر اور محرک کامختاج ہوگا۔

- (۳) جب رہ جم روح کے ارادہ کے بغیر حرکت نہیں کر ہاتو معلوم ہوا کہ اس عالم کی کوئی چیز بھی خواہ خیر ہویا شروہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قضاء وقدر کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔
  - (۴) جسم کی ہر حرکت کاروح کو علم ہو تاہے جس ہے معلوم ہواکہ کائنات کی ہر حرکت اور ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔
  - (۵) روح سے زیادہ کوئی چیز جسم کے قریب نہیں ہے تو معلوم ہواکہ اللہ کا کات کی ہر چیز کے سب سے زیادہ قریب ہے۔
- (۱) روح جم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی اور اس کی فنا کے بعد بھی موجود رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہس کائنات سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔
  - (2) ہمیں روح کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے۔
- (۸) جمیں جسم میں روح کا مکان' اس کی جت اور کیفیت معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ کا مکان' اس کی جت اور اس کی کیفیت بھی معلوم نہیں ہے۔ (بلکہ جمیں ہیہ معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی مکان ہے' نہ جست' سعیدی غفرلہ)
- (9) روح کو آنکھ سے شین دیکھا جا سکتانہ اس کی تصویر بنائی جاسکتی ہے 'نہ مثل' اس طرح دنیا میں اللہ کو بھی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے نہ اس کی صورت اور مثل بنائی جا سکتی ہے۔ (رسول اللہ طائع لام معراج اللہ تعالیٰ کودیکھنااس عموم

مشتنیٰ ہے۔ سعیدی غفرانہ)

(۱۰) روح کو مس نہیں کہا جا سکتا ہی طرح اللہ بھی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ یہ اس قول کامعنی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا سو اس کو مبارک ہو جس نے

یے رب کو جان کیا اور اینے گناہ کا اعتراف کر کیا۔

بسلدوخ

تبيبان القرآن

اس کی دو مری تفسیریہ ہے کہ تم اسپے نفس کو جان نوسو تمہارے رب کی صفات اس کی ضدین الدّواجس نے اپنی فنا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی بقا کو جان لیا اور جس نے اپنی جفا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی وفا کو جان لیا اور جس نے اپنی خطا کو جان لیا اس نے اپنے رب کی عطا کو جان لیا۔

علامہ قونوی نے شرح التعرف میں لکھا ہے کہ اس مدیث میں تعلیق الحال ہے کیونکہ انسان اپ نش اور
روح کی معرفت آج تک نہیں حاصل کر سکا قوہ اپ رب کی معرفت کیے حاصل کر سکے گا انسان آج تک قطعی طور پر یہ
نہیں جان سکا کہ اس کے کلام کی حقیقت کیا ہے اس کے حواس میں سے ویکھنے 'سننے ' چکھنے ' سو تکھنے اور چھو نے کی حقیقت
کیا ہے کیونکہ ان کی نعرفات میں بہت اختلاف ہے مثلاً دیکھتے وقت کس چیز کی صورت ہماری آ تکھوں میں مراتم ہو جاتی
ہے یا ہماری آ تکھول سے شعاعی نگل کر اس چیز پر پر تی چین ' کلام اور حواس یالکل طاہر ہیں جب ہم اس کی حقیقت کو نہیں
جات سکے تو روح ہو تحقی ہے اس کی حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی عابر چین ' پھر اللہ کی حقیقت کو جانے میں تو ہم اور بھی عابر چین ' پھر اللہ کی حقیقت کو جانے میں تو ہمارا بھر
اور بھی زیادہ واضح ہے۔ سوجو اپنے نفس کی حقیقت کو جان ایتا سواس مدیث میں آیک محل کو دو سرے
فریایا آگر انسان اپ نفس کی حقیقت کو جان لیتا تو آپ رہ کی حقیقت کو جان لیتا سواس مدیث میں آیک محل کو دو سرے
محل پر معلق کیا گیا ہے۔ (الحادی الفتادی تامن اس ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۹ مطبوعہ کتیہ دوریہ رضویہ فیصل آباد)

الله تعالی کا ارشادہے: اے ہمارے رب او نے جس کو دورخ میں ڈال دیا سوتو نے اس کو ضرور رسوا کر دیا اور ظالموں کاکوئی مرد گار نہیں ہے۔ (آل عمران: ۱۹۲)

ایمان کے ساتھ گناہوں پر مواخذہ نہ ہونے کے نظریہ کارو

اس سے پہلی آیت میں عقل والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کی تھی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے وعا کی ہے اور اس میں بیہ تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعاسے پہلے اس کی حمد و شاء کرنی چاہئے 'فرقہ مرجید نے کہا اللہ تعالیٰ مومنوں کو رسوا منیں کرے گاکیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

جس ون الله ند اين تي كو رسوا كري كاند إن لوكول كوجو

يَوْمَ لَا يُخْرِى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ

(التحريم: ۸) اس كما تيرانيان فاك

اور اس آیت میں اللہ تعالی نے عقل والوں کا یہ قول نقل فرملا ہے کہ جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اس کو تو نے رسوا
کر دیا' اور ان دونوں آیتوں سے یہ نتیجہ لکلا کہ مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوں گئے' اس سے معلوم ہوا کہ بعض
معصیت سے ضرر نہیں ہو تا' اور مومن خواہ نیک کام کرے یا برا کام کرے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا' اس کا جواب یہ ہے
کہ مطلقا'' دوزخ میں داخل ہونا باعث رسوائی نہیں ہے کیونکہ جنم کے محافظ اور پہرہ دار بھی جنم میں ہوں گے اور وہ رسوا
نہیں ہوں گے' قرآن مجید میں ہے

اور آپ نے کیا جانا کہ دوزخ کیا ہے ) نہ باتی رکھے نہ چھوڑے ) آدمی کو جھلسا دینے والی (آگ) ہے ) اس پر ائیس فرشتے مقرر ہیں ) اور ہم نے دوزخ کا ٹکمیان صرف فرشتوں کو وَمَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۚ لَا تُبْقِىٰ وَلَا نَذُرُ ۚ لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهَا نِسُعَةً عَشَرَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا ٱصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مُلَاّ ثِكَةً

(المدثر: ۲۵٬۰۳۱) مغرركياب

مر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر شخص دو زخ میں داخل ہو گا پھر متقی لوگ دو زخ سے نکال لیے جائمیں گے اور ظالموں کو اس میں رہنے دیا جائے گا۔

اور تم میں ہے ہر شخض دو زخ سے ضرور گزرے گااور آپ کے رب کے نزدیک ہیہ بات قطعی فیصلہ کن ہے⊙ پھر ہم متق لوگوں کو نجات دیں گے'اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا وَإِنُ مِّنُكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا اَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنُمًا مَّقَضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنجِّى الَّذِيْنَ اثَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّلِمِيْنَ فِيْمَا جِثِيًّا ۞ (مريم: ٤٢-١١)

ہوا چھوڑ دیں گے۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ مطلقا جنم میں دخول رسوائی کا موجب نہیں ہے، بلکہ جس شخص کو دوام اور خلود کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا وہ ذلت اور رسوائی کاسب ہو گا' اور جن مسلمانوں کو تنظیر کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا وہ ذلت اور رسوائی کاسب ہو گا' اور جن مسلمانوں کو تنظیر کے لیے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور پھران کو ان کے ایمان کی وجہ سے یا اللہ تعالی کے فضل محض کی وجہ سے گا اور پھران کو ان کے ایمان کی وجہ سے یا انٹر تعالی کے فضل محض کی وجہ سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا ان کا دوزخ میں عارضی دخول ذلت اور رسوائی کاسب نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اس ظلم سے مراد شرک اور کفرہے کیونکہ سب
سے بڑا ظلم بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھیرایا جائے 'اور اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کے سوا کسی اور کی
عبادت نہ کی جائے 'اور مشرکین اور کفار ظالم ہیں ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی' اور جن مسلمانوں نے گناہ کمیرہ کرکے
اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔

المام ابوعیسی محمر بن عیسی ترندی روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الکھیلانے فرمایا میری شفاعت میری امت کے اہل کہاڑکے لیے ہوگی' یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(الجامع الشحیح ج م ص ۱۲۵ رقم الحدیث ۲۳۳۵ مطبوعه داراحیاء الزاث العربی بیروت منن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۳۰ مند احد ج ۲ ص ۱۳۳۰) الله تعالی کا ارشاد ہے : اے ہارے رب! بے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا کہ (اے لوگو!) تم الیند تعالی کا ارشاد ہے : اے ہارے رب! ہے شک ہم نے ایک منادی کو ایمان کی ندا کرتے ہوئے سنا کہ (اے لوگو!) تم ایپ رب پر ایمان لے آؤ 'سو ہم ایمان لے آئے 'اے ہارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو منا دے اور ہماری خطاؤں کو منا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ (آل عمران : ۱۹۳)

گناہوں کو بخشنے اور خطاؤں کے مثانے میں تکرار کے جوابات

اس آیت پر یہ اعتراض ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئے وہ تو پہلے ہی مسلمان تھ' پھراس کی کیاوجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں منادی سے مراد یا تو نبی ملڑا پیلے ہیں یا اس سے مراد قرآن کریم ہے' اس سے پہلی آیتوں میں ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا' اس آیت میں بتایا ہے کہ مسلمان اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنارہے ہیں کہ ہم نبی ملڑا ہیا تا تر آن مجید کی دعوت پر فور آ ایمان لے آئے' یا اس کی وجہ یہ ہم چیند کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے لیکن انسانی مخروریوں کی وجہ سے جہ ہم چیند کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے لیکن انسانی مخروریوں کی وجہ سے جم ہم چیند کہ وہ پہلے سے مسلمان تھے لیکن انسانی مخروریوں کی وجہ سے جو خطائیں اور تفقیم میں ہو جاتی ہیں ان کی بناء پر انہوں نے اپنے ایمان کو بہ منزلہ عدم ایمان قرار دے مرکز کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔

تبيبان القرآن

اس آیت پس انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے وعاکی تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو منادے 'بہ ظاہر مخلا گناہوں کو بخشے اور خطاؤں کے منانے کا آیک ہی معنی ہے اور ان جملوں کا ذکر کرنا تکرار ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ دو سرا جملہ تاکید کے طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ وعامیں سائل گڑ گڑا کر وعاکر آئے اور اپنے مطلوب کا بار بار ذکر کر آئے 'وو سرا جو اب یہ ہے کہ پچھلے جملہ سے مراو پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے اور دو سرے جملہ ہے اس کے بعد ہونے والے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے 'تیسرا جواب ہے ہے کہ پہلے جملہ سے مراویہ ہے کہ توبہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دسے اور دو سرے جملہ سے مراویہ ہے کہ ہماری نیکوں سے ہماری برائیوں کو منادے 'اور چوتھا جواب یہ ہے کہ پہلے جملہ سے مراووہ گزاہ ہیں جو علم کے باد جود کیے اور دو سرے سے مراووہ گزاہ ہیں جو جمالت سے کے۔

صالحین کے جوار اور قرب میں مدفون ہونے کی کوشش ترنا

اس کے بعد انہوں نے دعائی: اور ہارا افاتھ نیک لوگوں کے ساتھ کر 'اس کا ایک مطلب رہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارا عقیدہ نیک لوگوں کے مطابق ہو اور ہمارے اعمال نیک لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوں 'اور اس کا دو سرامحمل رہ ہے کہ ہمیں اس جگہ دفن کیا جائے جمال نیک لوگوں کی قبرس ہوں اور نیک لوگوں کی معیت میں ہمیں موت آئے۔

امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں :

حضرت الوہررہ و فرق بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسی ملیما السلام کی طرف ہیجا گیا جب وہ ان کے پاس
آیا تو حضرت موسیٰ نے اس کے ایک تھیٹر مارا 'اس نے جاکر اپنے رب سے کہا تو نے بھے ایسے بندہ کی طرف بیجا ہے جو
مرنے کا ارادہ (تی) نہیں کرنا 'اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کی آنکھ لوٹادی 'اور فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ آیک بتل کی پشت
کے اوپر رکھ دیں ان کے ہاتھ کے پنچے اس کے جننے بال آئیس کے استے سال اس کی عمر کردی جائے گی 'انہوں نے کہا :
اے رب! پھرکیا ہو گا؟ فرمایا موت 'حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر ابھی آ جائے 'پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
دعا کی وہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کردے جننی دور آیک پھر چھیکنے سے جاتا ہے 'حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ
مظاہد نے فرمایا آگر ہیں اس جگہ ہو تاتو تمہیں راستہ کی آیک جانب کشب احرکے پاس ان کی قبرد کھا آ۔

(میخ البخاری : رقم الحدیث ۱۳۲۳ ۱۳۳۹ میخ مسلم : رقم الحدیث : ۱۳۷۲ سنن نسائی جه من ۱۸ مند احدج ۲ من ۱۳۹۴ جه من ۱۳۱۵ جه من ۵۳۳)

علامه بدرالدین محمود بن احد بینی حنی متونی ۸۵۵ ساس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :

- اس حدیث ہے ہیہ مشغاد ہو تاہے کہ مبارک مقالمت پر صالحین کی قبروں کے پاس میت کو دفن کرنامستخب ہے۔ (عمرة القاری ج۸ص ۱۵۰ مطبوعہ ادارة اللباغۃ المبزیہ مصر ۱۳۸۸))

عافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني شافعي منوفي ١٥٨ه لكصة بين :

حرمین طمین انبیاء علیم السلام کے مزارات اور اولیاء اور شداء کی قبروں کے پاس دفن کرنا آگہ ان کے جوار سے بر کمتیں حاصل ہوں اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے بقیہ آثار ان پر نازل ہوں ' یہ حضرت مو کی علیہ السلام ک افتداء کی وجہ سے مستخب ہے ' حضرت مو کی علیہ السلام نے یہ دھا اس لیے کی تھی کہ ان کو ان انبیاء علیم السلام کا قرب مطلوب تھا جو بیت المقدس میں مدنون ہیں ' قاضی عیاض مالکی کی بھی ہی شخقین ہے۔

تهيبانالقرآ

(فتح المياري ۴۳ ص ۲۰۷ مطبوعه دار نشرالکتنب الاسلاميه لامور ۱۴ ۴ اه)

علامه محد بن خلفه وشتانی انی مآلی متوفی ۸۴۸ هه لکھتے ہیں :

حضرت موی علیہ السلام ہے ہیت المقدس کے جوار میں دفن ہونا اس لیے پیند کیا تھا تا کہ آپ کو اس جگہ کی برکتیں حاصل ہوں' اور جو صالحین وہاں مدفون بیں ان کے قرب کی وجہ سے آپ کو فضیات حاصل ہو' اس حدیث ہے ہے منتفاد ہو تا ہے کہ مبارک جگہوں اور صالحین کی قبروں کے پاس دفن ہونے بیں رغیت کرنا جائے۔۔

(أكمال أكمال المعلم ن ٨ص ١٣١١ مطبوعه وارافكتب العلميه بيروت ١٥١٥ ١٥٥)

اس حدیث کی تعمل شرح اشرح صحیح مسلم ج سر ملاحظه فرماتیس-

الله تعالی كاارشاد - : اے مارے رب الهميں وہ عطا فرماجس كانونے اينے رسولوں كى زيان كے ذريعہ مم سند وعدہ فرمایا ہے 'اور جمیں قیامت کے وال رسواند کرنا ہے ایک تو وعدہ کے خلاف شیس کریا۔ (آل عمران : ۱۹۸۷) رعا قبول ہونے کے علم کے باوجود دعا کرنے کی سممتیں

مسلمانوں نے اپنی دعامیں مید کمانو نے اپنے رسولوں کی زبانوں کے ذریعہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرہا ہے فنک تو وعدہ کے خلاف شیں کرتا' اس آیت پر یہ اعتراض موتا ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ کے خلاف کرنا محل ہے ' پھر بیر دعا کیول کی گئی کہ تو اپنے وعدہ کے مرطابق عطا فرما۔ اس کا چواب میہ ہے کہ وعاسے مقصود اظہار عبودیت ہے کیونکہ بعض چیزول کے متعلق ہم کومعلوم ہے کہ لامحالہ ایسا ہو گا پھر بھی اس کی دعاکرنے کا تھم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقُلُ تَرَبِّ اغْيِفْرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ آبِ مِعَاكِبِيَ الم مِيرِ عَرب مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو

(المؤمنون: ۱۸) سب سے بمترر مم فرمانے والاہے۔

تحيثرا الزييمين

رسول الله ملا الله معفرت سورہ فتح سے تعلمی طور پر ثابت ہے لیکن الله نعالی نے اظهار عبودیت کے لیے آپ کے لیے مغفرت طلب کرنے کا تھم پر قرار رکھا۔

نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

(الله کے رسول فی) وعاکی اے میرے رب برحل فیصلہ

(الانبيآء: m)

قَالَرَتِ الحَكُمْ بِالحَقِّ

حالانکہ الله تعالی کافیصلہ برحق ہی ہو تاہے پھر بھی الله کے رسول نے اظمار عبود بہت کے لیے بید دعائ۔ دوسراجواب سیرے کہ اللہ تعالی نے ہم سے جو رسولوں کے ذریعہ مغفرت اور اجر و نؤاب کا دعدہ فرمایا ہے وہ نام بہ نام معین اشخاص سے وعدہ نہیں فرمایا بلکہ وہ وعدہ بہ طور نیک اوصاف کے ہے بیعنی جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے جنت اور آخرت کی نعمتیں ہیں اس کے ہم کو یہ معلوم نہیں کہ جارا شار ان اوصاف کے حاملین میں ہے یا نہیں جب کہ ہم سے انواع و اقسام کے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعاکرتے ہیں کہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔

تنيسرا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے میہ وعدہ فرمایا تفاکہ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گالیکن میہ ں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو کب غلبہ نصیب ہو گاسو مسلمانوں نے اس غلبہ کے حصول کے لیے وعالی۔ اس آیت ہے ہیں معلوم ہوا کہ انسان اپنے نیک اٹمال کی وجہ ہے اجر و نواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ اللہ آنوالی اللہ اللہ آنوالی اللہ اللہ آنوالی اللہ اللہ آنوالی اللہ اللہ آنوالی اللہ فضل ہے جو وحدہ فرمایا ہے وہ اس وعدہ کی وجہ ہے اجر کا مستحق ہے کیونکہ اللہ نتوالی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور مسلمانوں نے اللہ ہے وعاکرتے ہوئے ہی کہا کہ امارے اللہ اپنے وعدہ کی وجہ ہے جمیں عطا فرمایہ نہیں کہا کہ اعمارے انتہال کی وجہ ہے جمیل عطا فرمایہ نہیں کہا کہ اعمارے انتہال کی وجہ ہے جمیں عطا فرمایہ نہیں کہا کہ اعمارے انتہال کی وجہ ہے عطا فرمایہ

امام محدین اسامیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کاارشادہ یہ ۔ سوان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کر یا خواہ وہ مرد ہویا عورت کم سب آیک دوسرے کے ہم جنس ہوا سوجن لوگوں نے ہجرت کی اور ان کو میری راہ میں اؤیتیں پنچائی گئیں اور جنہوں نے جماد کیا اور جو شہید کرد ہے گئے 'میں ضرور ان سب کے گناہ منا دوں گا اور ان کو میری راہ میں اؤیتیں پنچائی گئیں اور جنہوں نے جماد کیا اور جو شہید کرد ہے گئے 'میں ضرور ان سب کے گناہ منا دوں گا اور ان کو ضرور ان جنتوں میں واعل کروں گا جن کے پنچ سے دریا بہتے ہیں 'میر اللہ کی طرف سے تواب ہو گا اور اللہ ای کے پاس بمترین ثواب ہے۔ (آل عمران : 190)

دعاکے قبول ہونے کا ایک طریقہ

اس سے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی پانچ وعائمیں ذکر فرائی تھیں: ربنا ما خلقت ہذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار دینا انک من تدخل النار فقد اخزیته وماللظالمین من انصار کربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمنان ان امنوا بربکم فامنار بنا فاغفر لنا ذنو بنا و کفر عنا سیاتنا و توفنا معالا برار کربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیمة اس آیت یں ان دعاؤل کی مقولیت کابیان ہے کام جعفر ماوق نے فرایا جو مخص اپی دعاؤل میں پائچ مرتبہ رینا کے اللہ تعالی اس کی دعاقب فرایا ہے کہونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپی دعاؤل میں پائچ مرتبہ رینا کیا تھا تول فرائی ۔ کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپی دعاؤل میں پائچ مرتبہ رینا کیا تھا تول فرائی ۔ کیونکہ اس کی دعاقب فرائی ۔ کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اپی دعاؤل میں پائچ مرتبہ رینا کیا تھا توان کی دعاقبول فرائی ۔

اللہ تعالی نے فرایا ہے جس کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرنا اس پر یہ اعتراض ہے کہ عمل عال سے صادر ہونے کے بعد فنا ہو جانا ہے تو پھر اس کے ضائع نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جس کسی عمل کا تواب ضائع نہیں کرتا گیا اس سے مرادیہ ہے کہ جس خضوع اور خشوع اور حضور قلب سے کی ہوئی کسی وعا کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالی وعا کو فورا قبول فرمالیتا ہے کیا اپنی کسی حکمت کی وجہ ہے اس کو موخر کرویتا ہے اور وعا کرنے والا تاخیر مبرکرے تواس کو اجرعطا فرماتا ہے یا اس وعائے عوض اس سے کوئی مصیبت نال دیتا ہے۔

الله تعالی نے فرملیا ہے خواہ وہ مروج و یا عورت تم سب ایک دو سرے کے ہم جنس ہو اس آیت کے سبب نزول میں

ALO POL

المام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٠١٥ هدروايت كرتے بين :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنهانے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ہجرت (کے اجر و ثواب) میں عورتوں کاذکر بالکل نہیں ساتو ہے آیت نازل ہوئی : (جامع البیان جسم ۱۳۵۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت ۴۰۵۱ه). تمام صحابہ کے مومن ہونے کی دلیل

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمد رسالت کے مهاجرین اور مجاہدین سے بلااستثناء مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے' اس ے معلوم ہوا کہ تمام صحابی جنتی اور مخفور ہیں اور شیعہ اور را فنیہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ مٹائیلیم کے وصال کے بعد چھ کے سواباتی تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے 'اس آیت کے صری خلاف ہے 'کیونکہ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالی عمد رسالت کے تمام جماد کرنے والے اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور جنت کا وعدہ نہ فرما یا اور انہوں نے مغفرت اور دوزخ سے نجات کی جو دعائیں کی تھیں ان کو قبول نہ فرما تا۔

(اے ناطب) کا فروں کا شہروں میں ( خوش حالی سے) گھومنا پھڑا تھیں سرگز وصو کے میں ڈال ہے <sup>0</sup> ہے اجیا ب اور ده کیا بی برا تشکانا ہے 0 لین جو لوگ اینے رہے ڈرتے ہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن میں وہ ممینہ رہی کے مہانی ہے ادر جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لاگوں کے بیے سے بہتر ہر ایان لاتے ہی اور اس پر جو تھاری طرت ں پر جو ان کی طرف تا زل کیا گیا درانحالیلان کے ول اشری طرف بھے ہوئے ہیں ، وہ انٹر کی آ یوں کے بد تبيبان القرآن

لددوم

## 

وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَكَّكُمْ تُقُلِحُونَ ٥

ك نجياني كرد اوراند سرفيرت ريو تاكرتم كاياب بو

غرور كامعنى اورشان نزول

انسان کمی چیز کوبہ ظاہر اچھا گمان کرے اور شخفیق و تفتیش کے بعد وہ چیزاس کے بالکل برعکس ہو تو اس کو غرور کہتے ہیں اس آیت میں بہ ظاہر رسول اللہ مظاہریا ہے خطاب ہے کہ آپ کفار کی خوشحالی اور ان کے عیش و طرب سے دھو کا نہ کھائیں لیکن اس سے مراد عام مسلمان یا مخاطب ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۰ساھ نے قمادہ سے روایت کیا ہے کہ خدا کی قشم اللہ کے نبی نے کفار سے بھی دھو کا نہیں کھایا حتی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

(جامع البيان ج مص ١٣٥٥ مطبوعه بيروت)

کفار کے لیے دنیا میں عیش اور مسلمانوں کے لیے تنگی کے متعلق احادیث

امام بخاری ایک طویل حدیث کے ضمن میں حضرت عمر پیافت سے روایت کرتے ہیں:

رسول الله طالية اليك چائى پر لينے ہوئے تھے "آپ كے اور چائى كے در ميان اور كوئى چيز نہيں تھى "اور آپ كے سر

کے بنچ چرے كا ایک تک تھا جس میں تھجور كى چھال بھرى ہوئى تھى اور آپ كے بيروں كے پاس ایک درخت كے چوں كا
وحير تھا "اور آپ كے پاس كچى (بغير رتكى ہوئى) كھاليں لكى ہوئى تھيں اور ميں نے دیکھا كہ چائى كے نشانات آپ كے پہلو
ميں گڑ گئے تھے "ميں رونے لگا" آپ نے فرمايا تم كس وجہ ہے رو رہے ہو؟ ميں نے عرض كيا: يا رسول اللہ! بے شك قيصر
و كري كس قدر عيش و آرام ميں ہيں اور آپ اللہ كے رسول ہيں! آپ نے فرمايا كيا تم اس بات سے راضی نہيں ہوكہ ان
کے لیے ونیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو!

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۱۳۱۳ صحیح مسلم و تم الحدیث: ۱۳۷۹ سنن ابن ماجه و تم الحدیث ۱۳۵۳ صحیح ابن حبان و قم الحدیث: ۱۳۸۸ المستدرک جهرص ۱۴۰۳ شعب الایمان و قم الحدیث: ۱۳۳۹ سند احمد جهرص ۱۳۱۹)

ایک اور صدیث میں روایت کرتے ہیں:

یں نے نظراٹھا کر گھر میں دیکھانو خدا کی قتم مجھے تین پچی کھالوں کے سوااور پچھ نظر نہیں آیا' میں نے عرض کیا آپ دعا پیچئے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر وسعت کرے' کیونکہ فارس اور روم پر وسعت کی گئی اور ان کو دنیا دی گئی حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے' آپ تکیہ لگائے میٹھے تھے' آپ نے فرمایا اے ابن الحطاب کیا تم کوشک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہ

مسلددوم

تبيانالقرآن

النک کی اچھی چیزیں ونیا ہی میں وے دی گئی ہیں میں نے کمایا رسول اللہ! میرے لیے استغفار کیجئے۔

( مح البخاري جس رقم الحديث ٢٣٩٨)

المام ابوحاتم محمد بن حبان البئ المتوفى ١٥٥٥ وايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی الھا پیلم کی چار پائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی ' حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آئے تو نبی الٹائیلم اس پر لیٹے ہوئے تھے ' جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے ' انہوں نے دیکھا کہ چار پائی اور کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے ' حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنمانے کما یا رسول اللہ آپ کی چار پائی اور بہتری سخت ہے آپ کو کس قدر تلکیف پہنچت ہے اور یہ قیصر اور کسریلی ریٹم اور دیباج کے بستروں پر سوتے ہیں ' رسول اللہ اللہ اللہ کو کس قدر تلکیف پہنچت ہے اور یہ قیصر اور میرا یہ بستر اور میری چار پائی کا انجام جنت ہے۔ مالئیلا نے فرمایا : ایسانہ کمو کسری اور قیصر کے بستردون نے میں ہیں اور میرا یہ بستر اور میری چار پائی کا انجام جنت ہے۔

(صحیح این حبان رقم الحدیث: ۲۰۹۳)

المام ابوعیسی محمر بن عیسی ترمذی متوفی ۲۷۹هدروایت کرتے ہیں:

حضرت سل بن سعد داللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیم نے فرمایا: اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مجھرکے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی نہ عطا فرماتا۔

(الجامع الصحيح؛ رقم الحديث: ٢٣٣٠، سنن ابن ماجه؛ رقم الحديث: ١١١٠)

المام ابو بكراحم بن حسين بهي متوفي ١٥٨ ه روايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ طاہ یوا کے بستر پر ایک مڑی ہوئی چادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ کے پاس ایک گدا بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا، رسول اللہ طاہ یوا میرے پاس تشریف چادر دیکھی۔ اس نے حضرت عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلال انصاری عورت میرے پاس آئی تھی لائے تو آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کردو' خدا کی فتم!اگر اس نے یہ بستر بھیج دیا' آپ نے فرمایا : اے عائشہ اس کو واپس کردو' خدا کی فتم!اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بہاڑوں کو روانہ کردے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٣٦٨ ولا كل النبوت ج اص٣٥٥)

اس حدیث کی سند ضعیف ہے 'کیکن اس سے بہرحال بیہ معلوم ہو گیا کہ نبی مظامیم کا فقر اختیاری تھا۔ امام مسلم بن تجاح تشیری متوفی ا۲۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلانے فرمایا اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا' اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزاء اس کو آخرت میں دی جائے گی اور کافر نے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیال کی ہیں اس کی پوری جزا دنیا میں دے دی جاتی ہے حتی کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گاٹو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہو گی جس کی جزادی جائے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۰۸)

امام ابوعیسی محربن عیسی ترمذی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دلی ہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے' امام ابوعیسیٰ نے کمایہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماہے بھی روایت ہے۔ انگلہ

تبيان القرآن

الجامع النحيّ رقم الديث: ٢٣٢٣ مند الرار" رقم الحديث: ٣٩٣٥ المجم الكبير وقم الحديث: ١٩٥٨ ١٩٨٣ المستدرك ج٠٦٠

(401° P

الله تعالیٰ کاارشادے: لیکن جولوگ اپ رب ہے ڈرتے رہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیجے ہے دریا بہتے ہیں جن سے اللہ علی کاارشادہ ہے۔ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہوہ بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہوہ بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہوہ بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہوہ بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کے پاس ہوں بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کی بیش ہوں بیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف ہے مهمانی ہے اور جواللہ کی بیش ہوں بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کے بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی بیشہ کی

الله تعالیٰ کے دیدار اور اس کے قرب کا جنت سے افضل ہونا

اس سے پہلی آیت میں اللہ نتعالی نے کفار کے متعلق وعید کا ذکر کیا تھا' اور اب اس آیت میں مسلمانوں کے متعلق وعد اور بشارت کا ذکر فرمایا ہے' یہ بشارت متنقین کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والا' اللہ نتعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے گا۔

الله تعالی نے جنت کے متعلق فرمایا ہے ہیہ اس کی مهمانی ہے اس کی وضاحت اس مدیث میں ہے:

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو بیہ خبر ملی کہ رسول اللہ ملٹی پیلے مدینہ ہیں آگئے ہیں تو وہ آپ کے پاس آئے اور کما میں آپ سے تین سوال کروں گا جن کے جواب کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا (الی قولہ) اہل جنت' جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اٹال جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہو گا۔ (صبحے البخاری رقم الحدیث ۴۳۸۰)

المام مسلم بن تحاج تخيري متوفى ١٠١١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوسعید خدری بی جی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا قیامت کے دن یہ زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی اللہ اٹل جنت کی مہمانی کے لیے اپنے ہاتھ ہے اس زمین کو الٹ پلٹ دے گا جس طرح تم میں ہے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے ' پھر ایک یہودی آیا اور کہنے لگا رحمان آپ پر بر کتیں نازل فرمائے کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اٹل جنت کی کس چیزے مہمانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کہا زمین تو ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس طرح رسول اللہ طاق ہو جائے گئہ اس نے کہا کیا میں آپ کو اس کے سالن کی خبرنہ دوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کہا بالام اور نون 'صحاب نے فرمایا ہے ' اس نے کہا کیا میں آپ کو اس کے سالن کی خبرنہ دوں آپ نے فرمایا کیوں نہیں! اس نے کہا بالام اور نون 'صحاب نے پوچھاوہ کیا ہیں؟ اس نے کہا تیل اور چھلی جن کی کیا جی کے ایک محلاے ستر ہزار آدی کھا سکیں گے۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث : ۲۷۹۲)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔" اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعتیں تھیں یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعتیں تھیں' اس کے مقابلہ میں اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیا نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کیے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا HOW

خیال آیا ہے اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ ''

فَلَا نَعُلَمْ نَفْشُ مِنَّا أُخْرِفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعُيُنَّ (المالسحدة: ١٤)

( صح البخارى وقم الحديث: ٢٨٢٨ ، صح ملم وقم الحديث: ٢٨٢٣)

کیانعتیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔

سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آ تکھوں کی شھنڈک کے لیے

نیزامام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت سل بن سعد ساعدی واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا : جنت میں آیک کو ڈے جنتی جگہ دنیا واقعہ اللہ علی اللہ علی ہے۔ دنیا و مافیما ہے بہتر ہے۔ ( مجمح البخاری و آم الحدیث : ۴۲۵۰ جامع ترقدی و آم الحدیث : ۱۲۵۰ سنن ابن ماجہ و آم الحدیث : ۴۲۵۰ سنن داری : رقم الحدیث : ۴۸۲۳ سند احمد ج۲ م ۴۸۳ ۴۸۲۰ ۴۸۲۰ جسم ۱۳۳۳ ۴۳۳ سند احمد ج۲ م ۴۸۳۳ ۴۸۲۰ جسم ۴۳۳۳ ۴۳۳ به م م ۴۳۳۰ ۴۳۳۱ ج م م

اس آیت کا ایک معنی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے متنقین کے لیے جنت اور اس میں ان کی مهمانی تیار کرر کھی ہے اور جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ جنت اور اس کی مهمانی ہے بہتر ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کی رضا اور اس کا قرب اور اس کا دیدار اور ہے سب سے بڑی نعمت ہے 'کیکن ہے مخوظ رہنا چاہئے کہ جو مسلمان دنیا میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ان میں سے ایک کام دو زرخ سے بناہ ما مگنا اور جنت کو طلب کرنا بھی ہے ان ہی کو اللہ کی رضا اور اس کا دیدار نصیب ہو گا اور جو لوگ جنت کو معمولی اور اپنے مقام سے ممتر خیال کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو معمولی اور گھٹیا کہ رہے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول ماڑھیم نے بہت زیادہ تعربیف فرمائی ہے۔
چیز کو معمولی اور گھٹیا کہ رہے ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول ماڑھیم نے بہت زیادہ تعربیف فرمائی ہے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور بے شک بعض اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں' اور اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور اس کے ول اللہ کی طرف بھے ہوئے ہیں' بے شک اللہ جلد حماب لینے والا ہے۔
اس پر جو ان کی طرف نازل ہوا اور ان کے ول اللہ کی طرف بھے ہوئے ہیں' بے شک اللہ جلد حماب لینے والا ہے۔

(آل عران : ١٩٩)

شان نزول

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ و روايت كرتے بيں :

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت نجاثی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے جو نبی مالی پیلم پر ایمان لے آئے تھ'اور نجاثی کانام اسمہ تھا۔

ابن جرتئ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مالی پیلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو منافقین نے اس پر طعن کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نیز ابن جرتئ سے بیہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب خواہ یہود ہوں یا نصاریٰ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی ہے

امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ مجاہد کی روایت زیادہ اولی ہے۔

(جامع البيان ج ٢ ص ٢ ١٣٠ - ١٣١١ مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٩٠٩ ١٥٥)

تبيان القرآن

عَانَب میت کی نماز جنازہ پڑھنے میں مزاہب ائمہ

المام محرين اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كريت بين:

حضرت ابو ہریرہ بی کھے بیان کرتے ہیں کہ جس ون نجائی فوت ہوا نی مطابیا نے اس کی موت کی خبروی آپ عبدگاہ کی طرف گئے مسلمانوں نے صفیں بائد جیس اور آپ نے جار تنجبیری پر جیس۔

(صح البخاري وقم الحديث: ١٣٨٨ مجيح مبلم وقم الحديث: ٩٥١)

امام ابو محد حسين بن مسعود بغوى شافعي متونى ١٩٥١ه كيست بين :

نجائی کافر قوم کے درمیان تھا وہ مسلمان تھا اور کافروں سے اپنا ایمان چھپا تھا اور جس جگہ وہ تھا دہاں اس کی نماز بہنانہ پڑھ کراس کا حق ادا کرنے والا کوئی نہ تھا اس لیے رسول اللہ مظاہلے ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ایہتمام کیا اس کی خماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر اس جس خفس کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان الیمی جگہ فوت ہو گیا جمال اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر اس حض کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اس حدیث کے فوائد ہے یہ ہے کہ عائب میت کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے وہ لوگ قبلہ کی طرف منہ کریں اس محض کے شہر کی طرف منہ نہ کریں اکثر الل علم کا یمی قول ہے اور بعض انجہ کا قول ہے کہ عائب کی فرف منہ نہ کریں اکثر الل علم کا یمی قول ہے اور بعض انجہ کا قول ہے کہ عائب کی نماز جنازہ جائے ہوئے ہے کہ بیا ہے کہ عائب ماٹھ مخصوص کے دیا ہوئے ہی خالیا کے منازہ جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہی ماٹھ کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی بائی جائے اور تحضیص کا دیوئی تھی جس سے کہ مسلمانوں نے بھی بائی جائے اور تحضیص کا دیوئی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ جائے اور تحضیص کا دیوئی تھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ جائے اور تحضیص کا دیوئی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کی نماز بردھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی اس کے ساتھ اس کی نماز نہیں کی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ مسلمانوں نے بھی

علامه كمل الدين محدين عبد الواحد المعروف بابن الممام المتوفى ١٠١١ه كيست بين

نی ملاجات نے بیاتی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی تھی کہ آپ کے سائے اس کا تخت لایا گیاتھا، حق کہ آپ نے اس کو دکھے لیا تھا، سویہ اس میت پر نماز حق جس کو لام دیکھ دہاتھا، لور اس کا جنازہ امام کے سائے تھا، لور مقتہ یوں کے سائے شیس تھا اور مقتہ یوں ہے اس کی بائندہ امام کے سائے تھا، اور مقتہ یوں کے سائے شیس تھا اور یہ اللہ شعرت عمران بن المحقیوں جائے ہیں کہ رسول اللہ ملاجاتے ہے اور کا جمہری پڑھیں اٹھو اس پر نماز پڑھو، نبی ملاجاتے کہ اس کا الحقیوں جائے ہیں کہ رسول اللہ ملاجاتے ہے کہ اس کا جمہری پڑھیں اور وہ یہ گمان نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاجاتے ہیں۔ آپ نے چار تھیری پڑھیں پاٹھوں ہے گمان نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاجاتے ہیں۔ آپ نے چار تھیری پڑھیں اور وہ یہ گمان نہیں کرتے ہے کہ اس کا جنازہ آپ کے سائے تھا، رسی مائے تھا، رسی ملاجاتے ہیں تھا اور یا ان کے لیے جنازہ متعشف کردیا گیا تھا، یا بیہ صرف نجائی کی خصوصیت بیا تو حضرت عمران نے بی ملاجات وہ تعشف کردیا گیا تھا، یا بیہ صرف نجائی کی خصوصیت بیا تو دو سراکوئی اس کے ساتھ لاحق نہیں ہے جیسے حضرت خرید بین فاہت جائے گی ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے وہ جائے کہ بی ملاجات کہ بی ملاجات کہ بی ملاجات کہ اس کی شائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، جیسے حضرت معادیہ بین معادیہ مورٹی واج کی آپ یہ بیند کرتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین سمیت وی جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھی مورٹی بر میں ہو ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں؟ آپ نے فریل آپ نے مورٹ تھا، گھروں کو اس کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کی نماز جنازہ پڑھ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے بیجیے فرشنوں کی وہ مقبی شیس سر بڑار فرشیت تھے، گھروں کی وہ تھی کہ توں کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھی کہ کہ کے دو سرے ان کی نماز جنازہ پڑھی کو راگیا ہے۔

تبيبان القرآز

الآلی ہو گیا ہی طاق کے حضرت جرائیل سے پوچھاکہ معاویہ نے یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا وہ مورہ قبل ھو اللّه احد سے محبت رکھتے تھے اور آتے جاتے افتحۃ بیٹھتے ہر حل میں اس کو پڑھتے تھے۔ (اس مدیٹ کو الم طبرانی نے حضرت ابو المد جن ہو سے سے دوایت کیا ہے 'مند الشامین 'رقم الحدیث : ۱۹۳۱ کمجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۹۳۷ کمجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۹۳۷ کمجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۹۳۷ کمجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۹۳۰ کمجم الکبیر' رقم الحدیث : ۱۹۳۰ کا اور الم ابن سعد نے اس کو طبقات میں حضرت اللس جائے ہوئے سے بھی ہوئے ہے ' اور الم واقدی نے مغازی میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طاق منہ ہر پر بیٹھے ہوئے ہے ' آپ طاق کے اور شام کے درمیان جو منظر تھا وہ آپ پر منطق کر دیا گیا گیا آپ سحابہ کو جماد کرتے ہوئے دیا رہ ہے نو آپ طاق کے اور شام کے درمیان جو منظر تھا وہ آپ پر منطق کر دیا گیا گیا آپ سحابہ کو جماد کرتے ہوئے دن پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا کی ' آپ نے دعا کی ' آپ نے دعا کی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے دعا گی ' آپ نے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور دیان دوڑ رہے ہیں ' پھر جعفر بن ابی طائب نے جھنڈ المیا اور وہ لؤت نے در دورہ ہوئے گور آپ نے دعا کی ناز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا گی ' آپ نے خوا یا ان کے لیے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور دی کے ماتھ جمل جائے جنت میں وہ زر رہے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دو پروں کے مماتھ جمل جائے جنت میں دوڑ رہے ہیں۔ مرایا ان کے لیے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دو پروں کے مماتھ جمل جائے ' مماتھ جمل جائے ' مرایا ان کے لیے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دو پروں کے ساتھ جمل جائے ' مرایا ان کے لئے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دورہ بیا کہ ان کی مرایا ان کے استعفار کرد ' وہ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا کی دورہ بیا کہ دورہ بیا کہ دورہ بیا

الله تعالی کاارشادے: اے ایمان والوافی نفسہ صرکرو اور لوگوں کی زیاد تیوں پر میرکرو اور اینے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی تنہانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہتم کامیاب ہو۔ (آل عمران: ۲۰۰۰) ربط آیات

یہ اس سورت کی آخری آبت ہے 'اور سورہ آل عمران میں جو تمام مضانین تغصیلی طور پر ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام مضامین اجمالی طور پر اس آبت میں ذکر کر دیئے گئے ہیں 'اس آبت میں عبادات کی مشقتوں کو پر داشت کرنے کا تھم ویا گیا ہے اس کی طرف"اصبروا" میں اشارہ ہے' اور مخالفین کی ایڈ ارسانیوں پر صبر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اس کی طرف "صابرہ ا" میں اشارہ ہے واور کفار اور منافقین کے خلاف جماد کا تھم دیا گیا ہے اس کی طرف" رابطوا" میں اشارہ ہے اور اصول اور فروع یعنی عقائد اور

بميسان القرآن

图图》

ا اعمال ہے متعلق احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔اس کی طرف"وا تقوّااللہ "میں اشارہ ہے۔ صبر کالغوی اور شرعی معنی

علامه راغب اصفهانی لکھتے ہیں:

صبر کے معنی ہیں تنگی میں کمی چیز کو روکنا' صبر تالدابة کامعنی ہے میں نے بغیردانے اور چارہ کے سواری کو روک لیا' اور صبر کا اصطلاحی معنی ہے عقل اور شرع کے نقاضوں کے مطابق نفس کو روکنا اور پابند کرنا' صبر ایک جنس ہے اور اس کی کئی انواع ہیں' مصیبت پہنچنے پر نفس کو جزع و فرع یعنی بے قراری اور چیخ و پکار سے روکنا صبر ہے' اس کے مقابلہ میں جزع اور فزع ہے' اور جنگ کے وقت نفس کو بردل سے روکنا صبر ہے اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں بردلی ہے' عبادات میں مشقنوں کو برداشت کرنا اور غضب'شوت اور حرص و طبع کی تحریک کے وقت اپنے نفس کو اللہ میں بردلی ہے روکنا جس کے قرت اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی ہے روکنا جس کے مقابلہ میں فتق و فجور ہے۔

(مفردات الفاظ القرآن ص ٢٥٣، مطبوعه المكنبه الرتضويه الران ١٣٩٢، ه)

صبرك متعلق احاديث

مصیبت کے وقت نفس کو جزع اور فزع سے رو کنے کے متعلق سے حدیث ب

المام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک و قبر کے بین کہ نبی ماٹھیئلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی مخصی آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرواس نے کما ایک طرف ہٹو 'تم کو میری طرح مصیبت نہیں پنجی 'اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا' اس کو بتایا گیا کہ بیہ تو نبی ماٹھیئلم ہیں 'وہ نبی ماٹھیئلم کے دروازہ پر آئی وہاں اس نے کوئی دربان نہیں پایا' اس نے کما میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا' آپ نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) پنچ 'اس وقت (نفس کو روکنا) صبر بھو آ ہے۔
میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا' آپ نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) پنچ 'اس وقت (نفس کو روکنا) صبر بھو آ ہے۔
(عدم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا' آپ نے فرمایا جب پہلی بار صدمہ (یا مصیبت) ہنچ 'اس وقت (نفس کو روکنا) صبر بھو آ ہے۔

اور کفارے جنگ کے وقت اپنے نفس کو ہزدلی سے روکنے کے متعلق سے حدیث ہے:

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے وشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے ایک دن انتظار کیا حتی کہ سورج ڈھل گیا ' پھر آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا : اے لوگو! دشمن سے مقابلہ کی توقع نہ کرو' اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو' اور جب تہمارا دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو (یعنی بزدلی نہ کرو) اور یقین رکھو کہ جنت تکواروں کے سائے کے بنچ ہے۔

(صیح البخاری' رقم الحدیث : ۲۹۲۵٬۲۹۱ 'صیح مسلم' رقم الحدیث : ۲۹۲۵٬۲۹۱ 'صیح مسلم' رقم الحدیث : ۱۸۷۷)

عبادات کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے متعلق سے حدیث ہے:

امام احمد بن حنبل متونی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حصرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنما بیان کرتی ہیں کہ جس دن سورج گرئن ہوا اس دن نبی ملڑوئے گھبرائے آپ نے اپنی قبیص پنی'اور چادر اوڑھی' پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں بہت لمبا قیام کیا' پھر آپ نے رکوع کیا' میں نے دیکھا کہ ایک عورت جھ سے عمر میں بڑی تھی اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایک عورت میری بہ نسبت بیار تھی وہ بھی قیام

تبيان القرآل

間可加上

کیس تھی' تو میں نے دل میں کمامیں تہماری بہ نبیت زیادہ حفد ار ہوں کہ طول قیام کی مشقت پر صبر کروں۔

(منداحدج۲ص۳۳۹مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ه)

حرص 'غضب اور شہوت کے نقاضوں پر صبر کرنے کے متعلق یہ حدیث ہے: امام ابوداؤد سلیمان ابن اشعث متوفی ۷۵ ماھ روایت کرتے ہیں:

صابروا کالغوی معنی اور صبراور مصابره میں فرق

علامه سيد محمد مرتضني حيني متوفى ١٢٠٥ه لكهية بين:

الله تعالی نے فرمایا ہے: اصبر وا وصابر وا ورابطوا اس آیت میں ادنی ہے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے 'صبر' مصابرہ ہے کہ ہور مصابرہ ' مرابط ہے کم ہے ' ایک قول یہ ہے کہ اصبروا کا معنی ہے اپنے نفوس کے ساتھ صبر کرو اور صابروا کا معنی ہے اپنے اسرار کا اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو اور صابروا کا معنی ہے اپنے اسرار کا اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو اور ایک قول یہ ہے کہ اصبروا کا معنی ہے اللہ کے ساتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ساتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ساتھ صبر کرو اور رابطوا کا معنی ہے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو۔

کے ساتھ رابطہ رکھو۔

(آباج العروس جسم ۳۲۳ مطبوعہ دار احیاء الزائ العربی بیروت)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ه کصتے ہیں :

قدرتی مصائب مثلاً مرض 'فقر' قحط اور خوف پر ضبط نفس کرنا صبر ہے اور کسی دو سرے شخص کی ناپہندیدہ باتوں ' زیاد تیوں اور ایذاء رسانیوں پر ضبط نفس کرنا اور اس ہے انتقام نہ لینا مصابرہ ہے 'سوانسان کو اپنے گھر والوں 'پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی طرف ہے جو ایذا کمیں پہنچتی ہیں ان پر ضبط نفس کرنا اور ان ہے بدلہ نہ لینا مصابرہ ہے ' اس لیے اصبروا کا معنی ہے قدرتی مصائب پر صبر کرو' اور صابروا کا معنی ہے دو سروں کی ایزا رسانیوں پر ضبط نفس اور صبر کرو۔

(تفيركبيرج ٣٥ ص ١٢٨ مطبوعه دارا لفكربيروت ٩٨٠مه)

مصابرہ کے متعلق احادیث

امام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے جنگ حنین کے دن تقسیم میں پچھ لوگوں کو ترقیح دی' اور حضرت اقرع بن حابس بڑتھ کو سواونٹ دیئے اور عیبنہ کو بھی اتنے ہی اوٹ دیئے اور عرب کے بعض شرفاء کو بھی آپ نے پچھ عطا فرمایا اور ان کو بھی ترجیح دی' ایک شخص نے کما خدا کی قشم اس تقسیم میں عدل نہیں کیا گیا' اور نہ اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ میں نے کما بہ خدا میں اس بات کی ضرور نبی طابع کے کو خردوں گا' پھر میں نے جا کر آپ کو خبردی آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہ کریں تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موئی پر رحم کرے ان کواس سے زیادہ اذبت دی گئی انہوں نے اس پر صبر کیا۔ (سیح البخاری' رقم الدیث: ۳۱۵۰' سیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۰۶۱۰

تبيانالقرآن

AND THE

المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹھایلم اور آپ کے اصحاب مشرکین کو معاف کر ویتے تھے اور ان کی ایزا رسانیوں پر صبر کرتے تھے۔ (سیج البخاری وقم الدیث، ۱۲۰ میج مسلم وقم الدیث: ۱۷۹۸)

الم مسلم بن محاج تشیری متوفی ۱۳۱۱ هه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الیٰ اینے فرمایا : جو شخص اپنے امیر کی کوئی ناگوار چیز دیکھے وہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو شخص جماعت ہے ایک بالشت بھی علیمرہ ہوا' اور مرگیاوہ جاہلیت کی موت مرا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۹)

المام عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی متوفی ۲۵۵ه روایت کرتے ہیں :

کیاتم جھ سے نہیں دریافت کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ صحلبہ نے عرض کیا آپ کس وجہ سے ہنے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہو تا ہے' اس کا ہر حال خیر ہے اگر اس کو کوئی پندیدہ چیز ملے اور وہ اس پر اللہ کی حمد کزے تو یہ اس کے لیے خیرہے اور اگر اس کو کوئی ناگوار چیز ملے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیرہے اور مومن کے سواکوئی مخض ایسا نہیں ہے جس کا ہر حال خیر ہو۔

(سنن داری ارقم الحدیث: ۲۷۸۰ صحیح مسلم ارقم الحدیث: ۲۹۹۹ منداحدج ۲ ص ۳۳۳ ۲۲۰۳ ، ۲۲ص ۱۵٬۱۱۱)

علامه حبين بن محدراغب اصفهاني لكصف بين:

مرابطه کی دو قشمیں ہیں 'مسلمانوں کی سرحدول کی نگہبانی اور حفاظت کرنا 'کہیں اس پر دستمن اسلام حملہ آور نہ ہوں اور دوسری فتم ہے نفس کا بدن کی تکہانی اور حفاطت کرنا کہیں شیطان اس سے گناہ نہ کرائے، نبی مان کا بے فرمایا ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے ' یہ دو سری قشم ہے اور پہلی قشم کے متعلق یہ آیت ہے:

وَآعِدُ وَاللَّهُمْ مَّا اسْتَطَعْنُهُم مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ ان کے لیے بہ قدر استطاعت ہتھیاروں کی قوت اور النَحْيُلِ (الانفال: ١٠٠) محوث باندھنے کو فراہم کرو۔

(مفردات الفاظ القرآن ص ١٨٦- ١٨٥ مطبوعه المكتبه المرتضويه ايران ١٣٧٢ه)

آیت ذکورہ میں رابطوا کے محامل

ہرچند کہ انسان شبط نفس کرکے فی نفسہ صبر کرتا ہے اور لوگوں کی ایزاء رسانی پر بھی صبر کرتا ہے لیکن پھر بھی اس میں شہوت' غضب اور حرص پر بنی برے اخلاق ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور جب بھی شہوت یا حرص کے غلبہ سے کسی گناہ کی تحریک ہو تو اپنے نفس کو اس گناہ ہے آلودہ نہ ہونے دے' اور بیہ محاسبہ اور نگہبانی اس وفت ہو سکتی ہے جب انسان کے دل میں اللہ کاؤر اور خوف ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا تھم دینے کے بعد فرمایا ور ابطوا وا تقوا الله لیعنی اپنے نفس کی نگہبانی کرواور اللہ سے ڈرتے رہو ناکہ تہیں کامیابی کی امید ہو-

اللہ بچونکہ سورہ آل عمران کی زیادہ تر آئیتیں جنگ احدے متعلق ہیں اور بعض مسلمانوں نے نبی ٹاٹھیلم کے ایک تھم کی گ خلاف ورزی کی تھی جس کے بینچہ میں وہ فکست سے دوچار ہوئے اور اس فکست پر آزردہ خاطر ہوئے 'اس لیے اس آئیت کا ایک ظاہری محمل میہ ہے کہ کفار سے جنگ کے دوران ثابت قدم رہو اور جنگ میں ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو' اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو' اور اس سلسلہ میں اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی فتم کی تھم عدولی نہ کرو تاکہ تنہیں کامیابی اور سرفرازی کی امید ہو۔

اس آیت کا ایک محمل ہے بھی ہے کہ فی نُف صبر کُرو اور مخالفوں کی ایذاء رسانیوں پر صبر کرو اور ہر حال میں اللہ سے رابطہ استوار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے متعلق احادیث

امام محربن اساعيل بخاري منوفي ٢٥٧ه روايت كرتے بين:

حضرت سل بن سعد ساعدی دان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا دنیا و مافیما ہے بمتر ہے۔
حفاظت کرنا دنیا و مافیما ہے بمتر ہے۔
(صحح البخاری کر قم الحدیث: ۲۸۹۲ سند احمد ج۵ص۳۳۹)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے إيس:

حضرت سلمان و فله بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا : ایک دن اور ایک رات سمرور کی حفاظت کرنا' ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے افضل ہے' اور اگر وہ حرگیاتو اس کابیہ اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ میں ڈالنے والے سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث ۱۹۱۳ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۳۲۱۸ سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث : ۲۱۲۷ سند احد' ج مع کا جمع ۴۳۵ میں ۴۳۵ می تحفیۃ الاشراف : رقم الحدیث : ۹۱ ۳۳۸)

فتنہ میں ڈالنے والے سے مرادیا تو منکر تکیر ہیں اور یا اس سے مراد شیطان ہے۔ اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہونے کے باد جود اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کے ثواب کو جاری رکھے گا اور جس مدیث میں ہے ابن آدم میں سے ہرایک کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ماسوا تین کے اس کا مطلب ہے ان تین کا عمل منقطع نہیں ہوتا اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل منقطع ہونے کے باد جود اللہ تعالی اپنے فضل سے اس کا ثواب جاری رکھے گا۔

المام احد بن حنبل متوفى ٢٣١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عثمان دبی بین کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کے منی میں فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا' اس کے علاوہ ہزار ایام سے افضل ہے۔ (مسند احمد جاص ۲۵٬۲۵٬۴۵٬۴۵٬۳۵٬سنن داری' رقم الحدیث : ۲۳۳۱) امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۱۱ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ دلائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا : کیا ہیں تم کو وہ چیز نہ بناؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کر دے 'صحابہ نے عرض کیا : کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مشقت کے وقت

مكمل وضوكرنا وزياده قدم چل كرمىجديس جانا اور ايك نماز كے بعد دوسرى نماز كا انتظار كرنا سويرى رباط ہے-

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۱ ٔ جامع ترزی ' رقم الحدیث: ۵۱ 'سنن نسائی ' رقم الحدیث: ۱۳۳ ' سند احمد ۳۰۲٬۲۷۷) گناہوں کو مثانے سے مرادیہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال سے گناہ مثا دیئے جائیں ' یا گناہ کے مقابلہ میں دل کے اندر جو الکی سیاہ نقط بن جا آ ہے اس کو مناویا جائے 'مشقت کے وقت تھمل وضو کرنے ہے مراد سے ہے کہ جب انسان کو پائی تھنڈا اللہ یا پائی کے استعمال سے جسم میں نگلیف ہو اس وقت تھمل وضو کرئے 'دور سے چل کر مہد میں آنا ہے واضح ہے 'ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا اس سے یا تو مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا مراد ہے تو یہ اعتکاف کے ایام میں پانچوں نمازوں سے عاصل ہو تا ہے اور عام دنوں میں آسانی سے عصر سے بعد مغرب کی نماز اور مغرب کے بعد مبد میں عشاء کی نماز کے انتظار میں حاصل ہو تا ہے اور یا اس سے مراد ہے کہ انسان آیک نماز پڑھ کر اپنے گھ یا دو کان یا و فتر میں آ جائے لیکن اس کا ول و دمائے دو سری نماز کے انتظار میں نگا ہوا ہو 'تو یہ انتظار پانچوں نمازوں میں آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے' اس کو آپ نے دیاط فرمایا ہے کیو فکہ ریاط کا موں کے انتظار میں نگا ہوا ہو 'تو یہ انتظار پانچوں نمازوں میں آسانی کرنا خواہ سرحد کی وشمنان اسلام سے نگسبانی کرنا خواہ سرحد کی وشمنان اسلام سے نگسبانی کرنا خواہ سرحد کی وشمنان اسلام سے نگسبانی کرنا خواہ سرحد کی وشمنان اسلام سے نگسبانی کرنا خواہ سرحد کی وشمنان اسلام سے نگسبانی کرنا جو اوہ وضو سے نماز کی تقاطف کر ہو سکتا ہے کہ صورہ آل کی جائے اور ایس کی تگسبانی کرنا ہو خواہ وضو سے نماز کی تقاطف نے اس کی تگسبانی کرنا ہو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ صورہ آل اس کو صافع ہو نے دو رابطو کا لفظ ہو نے اس سے مراد ان عبادات کی تگسبانی کرنا ہے۔

آج ٢٢ صفرالنفنر ١٣١٤ه / جولائى ١٩٩١ء بروزيير سوره آل عمران كى تفيير تكمل بوگئ اله العلمين جس طرح آپ نے آل عمران كى تفيير بھى سے مكمل كرائى ہے بقيد قرآن مجيد كى تفيير بھى كمل كرا ديں اور اس تفيير بيں بچھ كو غلطيوں اور العمران كى تفيير بھى كمل كرا ديں اور اس تفيير بيں بھى كو غلطيوں اور العمران كى تفيير بيان القرآن كو تاروز قيامت مقبول اور اثر آفريں ركھيں اور جھے ميرسے والدين ميرسے اساتذہ اور ميرے قار كين اور فين كو دنيا اور آخرت كے عذاب سے بچائيں اور ان كے ليے دارين كى نعتوں كا دروازہ كھول ديں۔ والين كے ليے دارين كى نعتوں كا دروازہ كھول ديں۔ والين كے ليے دارين كى نعتوں كا دروازہ كھول ديں۔ والين كے الي المحتمد لله ترت العليمين والتصلاء أوالتسكر معلى كائي المتحدد الله كريا العليمين والتسكر أوالتسكر معلى كائي المتحدد الله كوئي المتحدد الله كائي الله والتسكر الله والتسكر الله والتسكر الله والتسكر الله والتسكر الله والتسكر والتسكر والتسكر الله والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والتسكر والت

سورة النساء

(1)

| ,       |   |   |   |           |
|---------|---|---|---|-----------|
|         |   |   |   |           |
| !       |   |   |   | ·-        |
|         |   |   |   |           |
|         |   |   |   |           |
|         | • | • |   | •         |
|         |   |   |   |           |
| :<br>   | - |   |   |           |
| ·<br>·  | • |   | • | <b>b.</b> |
| !<br>'1 |   |   |   |           |
|         | • | · |   | :         |
|         |   |   |   | ;<br>;    |
|         |   |   |   |           |
|         |   |   |   | •         |
|         |   |   |   |           |
|         |   |   |   |           |
|         | • |   |   |           |
|         |   |   |   |           |
|         |   |   |   |           |

## بهم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکريم

### سورة النساء

سورۃ النساء مدنی ہے' اس پر تمام علماء کا انفاق ہے' اس میں ۲۴ رکوع ہیں اور ۱۷۵ آیتیں ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبارے یہ چوتھی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے بردی سورت ہے۔

سورة النساء كازمانه نزول اوروجه تشميه

بعض قرائن کی بناء پر علاء نے یہ کہا ہے کہ سورہ النہاء کا زمانہ نزول سوھ کے اوا فرے لے کر سوھ کے اوا فریا ۵ھ کے اوا کل تک ہے "خوال سوھ بیں جنگ احد ہوئی تھی جس میں ستر مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت ان مسلمانوں کی وراثت اور ان کے بیٹیم بچوں کی کفالت سے وراثت اور ان کے بیٹیم بچوں کی کفالت سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کیں۔ نماز خوف غزوہ ذات الرقاع میں پڑھی گئی تھی اور یہ غزوہ سمھ میں پیش آیا تھا اس لئے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کیں اور تیمم کی اجازت غزوہ بنو مصلق میں دی گئی تھی یہ غزوہ ۵ھ لئے نماز خوف سے متعلق آیات اس موقع پر نازل ہو کیں اور تیمم کی اجازت غزوہ بنو مصلق میں دی گئی تھی یہ غزوہ ۵ھ میں ہوا تھا اور ای موقع پر تیمم کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ سمھ میں بنو نضیر کا مدینہ سے اخراج ہوا تھا اس لئے اس سے متعلق آییتیں اس موقع پر نازل ہو کیں۔

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١١ه ه لكصة بين:

امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء جب نازل ہو کیں تو میں حضور کے پاس تقی۔

اس سورت میں عور توں کے احکام بہ کثرت بیان کئے گئے ہیں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ النساء ہے۔ سورۃ النساء کے فضائل

امام احمد' امام حاکم نے تضجیج کے ساتھ اور امام بیمنی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے کہ جس نے سات سور تول کو یاد کرلیا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ (ان میں سورہ النساء بھی ہے)

امام ابو لیعلیٰ امام ابن خزیمہ' امام ابن حبان' امام حاکم نے تقیجے سند کے ساتھ اور امام بیہ بی نے شعب الایمان میں حضرت انس پڑتھ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ طائیوام نے بچھ تکلیف محسوس کی صبح کو آپ سے عرض کیا گیایا رسول اللہ! آپ پر تکلیف کے آٹار ظاہر ہورہے ہیں آپ نے فرمایا الحمد دللہ میں نے سات بڑی سور تیں پڑھ لی ہیں۔ امام ابن الی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنماسے روایت کیا ہے جس نے سورہ نساء کو پڑھ لیا وہ جان لے گل

تبيان القرآر

کہ وراثت میں کون کس سے محروم ہو تاہے اور کون کس سے محروم نہیں ہو تا۔

(الدر المنتورج ٢ص ١٦١ مطبوعه مكتبه آيت الله العظمي ابران)

قرآن مجید کی پہلی سات بردی سورتوں کو السبع الطوال کہتے ہیں وہ سے ہیں : البقرہ 'آل عمران 'النساء 'المائدہ 'الانعام ' الاعراف 'الانفال 'اور جن سورتوں میں ایک سویا اس سے زیادہ آیئتیں ہوں ان کو مئین کہتے ہیں اور جن سورتوں میں ایک سو سے کم آیئتیں ہوں ان کو مثانی کہتے ہیں اور مثانی کے بعد مفصل ہیں۔ سورہ تجرات سے سورہ بروج تک کی سورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورہ بروج سے سورہ لم مکن تک اوساط مفصل ہیں اور سورہ لم مکن سے لے کر آخر قرآن تک قصار مفصل ہیں۔

سورہ النساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ مناسبت اور ارتباط

(۱) سورہ آل عمران تقوی اختیار کرنے کے تھم پر ختم ہوتی ہے۔ وا تقوا اللّه لعلكم تفلحون

(آل مران : ۲۰۰۰)

اور سورہ النساء تقویٰ اختیار کرنے کے علم ہے شروع ہوتی ہے۔ وا تقوااللّٰہ الذی تساءلون به والا رحام (النساء: ۱)

(٢) ان دونوں سورتوں میں یہود اور نصاریٰ کے خلاف ججت قائم کی گئی ہے۔

(۳) ان دونوں سورتوں میں منافقین کے متعلق بھی قال کے ضمن میں آیتیں ہیں۔

(م) ان دونوں سورتوں میں قال کے متعلق بھی آئیتیں ہیں۔

(۵) آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق بہت ی آئیتیں ہیں اور اس سورت میں بھی "فسالکم فسی السنا فیقین فئتین میں غزوہ احد کاذکرہے۔

(۲) سوره آل عمران میں غزوہ حمراء الاسد كاذكر ہے اور اس سورت میں بھی ولا تھنوا فى ابتخاء القوم میں اس

کازکرہے۔

(2) انسان کو چار چیزوں ہے بنیادی فضیاتیں حاصل ہوتی ہیں علم 'شجاعت' عدل اور عفت۔ سورہ آل عمران میں علم اور شجاعت کو اہمیت ہے بیان کیا ہے۔ علم کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ نزل علیہ کا لکتا ب الحق۔ (ال عمر ان شجاعت کو اہمیت ہے بیان کیا ہے۔ علم کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ نزل علیہ کا لکتا ب الحق۔ (ال عمر ان شجاعت کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ ولا تھنوا ولا تحز نوا وانتم الا علون ان کنتم مومنین (ال عمر ان: ۱۳۱۱) فعا وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله (ال عمر ان: ۱۳۲۱) علم اور شجاعت کا ذکر سورہ آل عمران کی بہت می آیتوں میں کیا گیا ہے اور سورہ النماء میں عذل اور عفت کے متعلق بہت آیات ہیں جیساکہ عنقریب اس کے مطالعہ سے انشاء الله واضح ہوجائے گا۔

(۸) سورہ آل عمران میں جنگ بدر اور جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں مخالفین کے ساتھ سلوک کا ذکر تھاسورہ النساء میں اپنوں کے ساتھ سلوک کا ذکر ہے مثلاً میتیموں رشتہ داروں اور بیویوں کے ساتھ۔

(٩) امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بيں:

الله المحروف بن ماهک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عمراق اللہ عنہا کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک عمراق اللہ عنہا نے فرمایا خیر تؤ ہے 'تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اے ام المومنین جھے اپنا مصحف و کھائے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا شاید میں اس کے مطابق قر آن کو جمع کوں کیو نکہ اب قرآن مجید کو غیر منظم طور سے پڑھا جا آ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے پہلے جو تم نے پڑھا اس سے تمہیں کیونکہ اب قرآن مجید کو غیر منظم طور سے پڑھا جا آ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے پہلے جو تم نے پڑھا اس سے تمہیں کیا نقصان ہوا؟ آپ نے فرمایا پہلے مفصل کی سورتیں نازل ہوئی تھیں اگر ابتداء میں یہ تھم نازل ہو تا کہ شراب نہ پیو تو اور آگر یہ تھم نازل ہو تا کہ ذنانہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم بھی بھی زنا منبیں چھوڑیں گے۔ اور آگر یہ تھم نازل ہو تا کہ ذنانہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم بھی بھی زنا

بَلِ السَّاعَةُ مُوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ الدَّهٰى وَامَرُ اللَّهِ عَلَى الله ان الله الله عده قيامت كاب اور قيامت برى آنت اور

(القمر: m) بت كروى -

حضرت عائشہ دی گئے نے عراقی سے فرمایا اور جب سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہو کیں اس وقت میں آپ ہی کے پاس مقی پھر حضرت عائشہ نے اس کے لئے مصحف نکالا اور اس کو سورت کی آیتیں لکھواکیں۔

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۲۹۹۳)

سورہ النساء کے مضامین کاخلاصہ

ر شتہ واروں سے حسن سلوک مینیموں کے حقوق کی ادائیگی تعدد ازدواج کی اجازت۔ (النساء: ١-١)

O وراثت ك احكام (النساء: ١١١٧)

○ معاشرہ سے فیاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے ابتدائی احکام (النساء: ١١-١٥)

اس کابیان کہ کن عور تول سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے ناجائز۔ (النساء: ۲۵-۱۹)

○ اعمال صالحہ اور توبہ کی تلقین 'مسلمان کامال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت۔ (النساء: ۳۱–۳۹)

ن عائلی اور سماشرتی احکام 'والدین اور رشته داروں ہے حسن سلوک کابیان اور بخل کی زمت۔ (النساء: ۲۰۰۰–۳۲)

ایمان اور اعمال صالحه کی نصیحت میرود کی شرارتوں کارد اور مسلمانوں کو یہود سے خبردار کرنا۔ (النساء: ۵۹۔۳۱)

○ منافقین کو سرزنش 'جماد کی تلقین ' دارالحرب میں گھرے ہوئے مسلمانوں کے احکام 'مسلمانوں کو منافقوں ہے متنبہ کرنا۔
 ۱۲۹ : ۱۲۹۔ ۱۴)

کیتیموں سے متعلق احکام کی تفصیل 'منافقول کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو تھیجت۔ (النساء: ۱۲۱–۱۲۷)

اس سورت میں اور ای طرح قرآن مجید کی باقی سورتوں میں صرف فقہی اور شری احکام نہیں ہیں بلکہ : رئی احکام کے ساتھ دعوت و تذکیر کاسلسلہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی اس تفسیر میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جن آیات کا تعلق دعوت و تذکیر کاسلسلہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی اس تفسیر میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جن آیات کا تعلق دعوت و تذکیر اور وعظ و نصیحت کے ساتھ ہے وہاں یہ کشرت احادیث بیان کی ہیں اور جن آیات میں شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں و بنان ہم نے آئی فراہب کے مقابلہ میں فقہ حفی کی ترجیح اور برتری بیان کی ہے اور امام اعظم ابو صنیفہ کے استعباط شدہ مسائل کی تائید میں قرآن مجید کی آیات 'احادیث اور آثار بیان کئے ہیں۔ اب ہم سورہ النساء کی ابو صنیفہ کے استعباط شدہ مسائل کی تائید میں قرآن مجید کی آیات 'احادیث اور آثار بیان کئے ہیں۔ اب ہم سورہ النساء کی تفسیر شروع کریں گے فنقول و باللہ التوفیق۔ ۲۲ صفر '۱۳۵۷ھ' ۱۶ولائی '۱۹۹۲ بروز بدھ۔

تبيان القرآن



تطع تعن كرنے سے ڈروہ بینک اللہ تم پر نگہاں ہے 0

خالق کی عظمت اور اتخلوق پر شفقت

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں' بچوں' نتیموں اور رشتہ داروں ہے حسن سلوک کرنے' ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیموں کے مال کی حفاظت اور وراثت کا حکم دیا ہے۔ طہارت حاصل کرنے ' نماز پڑھنے اور مشرکین سے جماد کرنے کا حکم دیا ہے اور ان تمام احکام پر عمل صرف خوف خدا سے ہوسکتا ہے اس لئے اس سورت کے اول ہی میں فرمادیا: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو' اس کے بعد فرمایا جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا' اس میں یہ تنبیہہ ہے کہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والا اور تہمارا خالق اور مالک صرف اللہ تعالی ہے اور تم اس کے مملوک ہو اور مملوک پر حق ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے اس وجہ سے تم بھی اللہ کے احکام کی اطاعت کرو۔ نیز تمام احکام کا وارومدار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت سو پہلے اللہ سے ڈرنے کا تھم دیا پھررشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان سے قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام میں رنگ ونسل کا امتیاز تہیں ہے

اس آبیت میں رشتہ واروں سے حسن سلوک کرنے اور قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی یہ علت بیان

تبيانالقرآن

المجائل کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کئے گئے ہو کیونکہ انسان مرخ 'سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف الم میں۔ قد اور قامت میں مختلف ہیں۔ خوب صورت اور بدصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہیں اس کے باوجود سب انسانوں کی بنیادی شکل وصورت اور وضع قطع ایک ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ سب ایک ہی شخص سے پیدا کئے گئے ہیں اور سب اس کی اولاد ہیں اس لئے رنگ اور نسل میں اختلاف کے باوجود ان سب کو ایک دو سرے پر رحم کرنا چاہئے اور ایک دو سرے کے کام آنا چاہئے :

امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبراني متوفي ١٠٠٠ه وايت كرتے بيں:

حضرت ابو سعید بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا نے فرمایا تہمارا رب واحد ہے اور تہمارا باپ واحد ہے اور کسی عربی کو مجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تفویٰ کے سوا کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ (المجم الاوسط 'رقم الحدیث : ۲۹۳۷ےج۵ ۵۳۷)

امام احمد بن عمرو بردار متوفی ۲۹۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید بیافی بیان کرتے ہیں کہ بنی ملٹا پیلے نے فرمایا تہمارا باپ واحد ہے اور تہمارا دین واحد ہے اور تہمارا باپ
آدم ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ (کشف الاستار عن زوائد البرار 'رقم الحدیث: ۲۰۴۳' ج۲ص ۴۳۵)
حافظ البینٹی نے لکھا ہے کہ امام بردار کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائد ج ۲۸ ص ۸۸)
اس حدیث کو امام احمد متوفی ۲۳۱ ھے نے حضرت ابو نضرہ سے روایت کیا ہے۔ (مند احمد ج ۵ ص ۱۱۱۱)
امام بیمتی متوفی ۲۵۸ ھے نے اس حدیث کو حضرت جابر دیا تھ سے روایت کیا ہے۔

(شعب الايمان وقم الحديث: ١١٥٠٠ جسم ٢٨٦ وقم الحديث ١١١٥ جسم ٢٨٩)

امام ابو یعلی احربن علی موصلی منوفی ۲۰۳۵ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک واٹھ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دو غلام تھے ایک حبثی تھااور دو سرا نبطی۔وہ آپس میں لڑپڑے اور ایک دو سرے کو برابھلا کہنے لگے ایک نے کہا اے حبثی دو سرے نے کہا اے نبطی۔ نبی مٹڑیؤیم نے فرمایا ایسانہ کہوتم دونوں مجر مٹڑیؤیم کے اصحاب میں سے ہو۔

(مندابو یعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۳۱ نج ۲۳ ص ۱۲۳ المجم الصغیر رقم الحدیث: ۵۷۳ نیاص ۴۳۵–۱۳۳۳) حافظ البینمی نے لکھا ہے اس حدیث کی سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے لیکن اس کی حدیث حسن ہے۔ (مجمع الزوائدج ۸ ص ۸۹)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کا نکاح غیر سادات میں جائز نہیں ہے'ان احادیث سے واضح ہو تا ہے کہ یہ نظریہ صحیح

رشتہ داروں سے تعلق تو ڑنے پر وعید اور تعلق جو ڑنے پر بشارت امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت جیربن مطعم بٹاٹھ روایت کرتے ہیں کہ نبی ملائیؤا نے فرمایا : رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت داخل نہیں مدگل دصحوالیوں کے آبالہ و بعدوہ صحومیل قرال نہ و بیدروں وہ وہ رہ قرور

میں داخل نہیں ہو گا۔ (صیح البخاری۔ رقم الحدیث ۵۹۸۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷ جامع ترندی رقم الحدیث: ۱۹۰۹) میں

تبيبان القرآن

حضرت ابوہریہ دائیے بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹاہلانے فرمایا رحم 'رجن کے آثار میں سے ایک اثر ہے اللہ تعالیٰ نے ہوگا (رحم سے) فرمایا جو بچھ سے دصل کرے گامیں اس سے وصل کروں گا اور جو بچھ کو قطع کرے گامیں اس کو قطع کروں گا۔ (میخ البخاری 'رقم الحدیث: ۵۹۸۸ سیج مسلم 'رقم الحدیث: ۲۵۵۳ جاسع زندی 'رقم الحدیث: ۲۵۵۳

امام اجمد بن عمرو برار متونی ۲۹۴ مدروایت كرتے ہیں :

جس شخص کو بیہ پہند ہو کہ اس کی عمر پردھائی جائے اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس سے بری موت کو رور کیا جائے وہ اللہ ہے ڈرے اور صلہ رحم کرے (رشنہ دارول ہے تعلق جوڑے)۔

( كشف الاستار عن زوا كدا لبرار وقم الحديث ١٨٤٥ج ٢ من ٢٢ ١ المعجم الاوسط وقم الحديث ٥٩٢٢ ج ٢ من ٢٩١)

الم برار کی سند سیح ہے ماسواعاتم بن طمرہ کے لوروہ بھی تقد ہے۔ (جمع الزوائدی مص 10)

حضرت ابو ہریرہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا جس محض میں تین خصلتیں ہوں اللہ تعالی اس
سے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں واغل کردے گا۔ صحابہ نے کما اے اللہ کے نبی آب بر
مارے ماں باب فدا ہوں وہ کون می تین خصلتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو جو تم سے قطع تعلق
مرے اس سے تعلق جو ڈو جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو۔ جب تم یہ کرلو گے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں واغل
مرے اس سے تعلق جو ڈو جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو۔ جب تم یہ کرلو گے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں واغل
موجاؤ گے۔ (کشف الاستار عن ذوا کدا الرفور کر قم الدیث 190 المجم الاوسط کرقا ہے۔ تا 180 جاس عوص عوس)

اس کی سند میں سلیمان ابن داؤد بمامی مترد کے سبے۔ (مجمع الزوائدج ۸ ص ۱۵۲)

# 

# ڝؙڬۊؾؚڡۣؾٛڹؚڂڵڎٵٷٳڹؙڟؽؙػڰۿٷؿۺؽ؞ۣۊؚؾ۫ۿؙڬڡٞڛٵ

اور ورتوں کوان کے مہر تو تئی سے اواکرو، تو بھر اگروہ تو تئے اس امر ) یں سے تم کو بھر دیں تو اس کو مزے

## فَكُلُوكُ هُنِينًا مُرِينًا ﴿

0366 = = >

يتيم كامال ادا كرنے كا حكم

اس آیت میں بتیموں کے سربرستوں کو خطاب ہے کہ جب بیتیم بالغ ہوجائیں تو ان کے اموال ان کو دے دیئے جائیں' بیتیم کا ولی اس کا چھامال رکھ لیا کر تا تھا اور اپنا خراب مال اس کو دے دیتا تھا اس آیت میں ان کو اس سے منع کیا گیا۔ علامہ ابوللیث نصر بن مجرسمرقندی حنفی متونی 20سماھ اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں :

مقائل نے کہا یہ آیت غطفان کے ایک فخص کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کے پاس کے بیٹیم بھیٹیج کا بہت سارا مال فقاجب بیٹیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال طلب کیا' اس کے پچپانے اس کو منع کیا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی ملٹی پیلم نے اس فخص کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی' اس فخص نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت برے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں' اس نے اپنے بھیٹیج کو مال دے دیا اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرج کردیا۔ (تفیر سمروزی جاص ۳۳۳) مطبوعہ دارالباز مکہ مکرمہ' ۱۳۳۲ھ)

يتيم كامال كھانے اور اس كے ساتھ بدسلوكى كرنے كى فدمت اور حسن سلوك كى تعريف

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بیافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں ہے بچو 'عرض کیا گیا : یارسول اللہ!وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا 'جادو کرنا 'جس شخص کے قبل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قبل کرنا 'سود کھانا' بیٹیم کا مال کھانا' جماد سے بیٹھ پھیر کر بھاگنا' مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تمت لگانا۔(صبح بخاری' رقم الحدیث ۱۸۵۵' صبح مسلم' رقم الحدیث ۸۹ 'سنن ابوداؤد رقم الحدیث ۲۸۷۳' سنن نسائی رقم الحدیث ، ۳۲۷۳ امام محمد بن بزید ابن ماجہ متوفی ۳۷۲ھ روایت کرتے ہیں :

۔ حضرت ابوہریرہ بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھائیلے نے فرمایا مسلمانوں کاسب سے اچھا گھروہ ہے جس میں پیتم کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اور سب سے برا گھروہ ہے جس میں پیتم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ٩٤١٣ ج ٣ ص ١٩٢١ مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٢١١ه)

اس حدیث میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں اس کی سند میں ایک راوی یکیٰ بن ابی سلیمان ہے' امام بخاری نے کماوہ منکر الحدیث ہے' (تاریخ الکبیرج ۸ ص ۲۹۹۹)امام ابوحاتم نے کماوہ مضطرب الحدیث ہے (الجرح والتعدیل ج ۵ ص ۹۳۸)امام آبن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (کتاب الثقات ج ۵ ص ۲۶۱۳) امام احدین حنبل متوفی ۲۴۱ھ روایت کرتے ہیں : معنزت ابو ہریرہ بڑاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے رسول اللہ ماٹھ پیلے سے اپنے دل کی تختی کی شکایت کی آپ نے ا فرمایا : مینیم کے سرپر ہاتھ کچیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ (سنداحمہ ۲۲۳٬۳۸۷مطبوعہ دارا لفکر بیروت) اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (مجمع الزوائدج ۸ص ۲۱۰)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اگر تہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہیں کرسکو گے نو تہمیں جو عور تیں پند ہوں ان سے نکاح کرد۔(النساء : ۳)

نکاح کی ترغیب اور فضیلت کے متعلق احادیث

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بيں:

حضرت عبداللہ بن مسعود وہ بی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیلے نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ تم ہیں ہے جو شخص گھربسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے اور تم میں ہے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ اور تم میں ہے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ (صحیح البخاری' رقم الحدیث : ۱۹۰۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۰۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۰۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۸۳۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۸۳۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۸۳۵

امام محمد بن بزید ابن ماجه متوفی ۱۷۷۳ هر روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابیام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا۔ وہ میرے طریقہ (کاملہ) پر نہیں ہے ' نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دو سری امتوں سے زیادہ ہو گئ ' جس کے پاس طافت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طافت نہ ہو وہ روزے رکھے 'کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ رسنن ابن ماجہ رتم الحدیث : ۱۸۳۷)

اں حدیث کی سند میں عیسلی بن میمون ایک ضعیف راوی ہے مگراس حدیث کا ایک صحیح شاہر ہے۔ امام ابوعیسلی محمد بن عیسلی ترزی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ابوب بڑھو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا پیلے نے فرمایا جار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں : ختنہ کرنا'عطر لگانا' مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ امام ترندی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترندی' رقم الحدیث ۱۰۸۰)

حضرت عبْداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹائیا نے فرمایا : ونیا عارضی نفع کا سامان ہے اور اس میں بہترین نفع کی چیز نیک عورت ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۶۷ سنن نسائی ٔ رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۸۵۵ مند احمد ۲۳س ۱۲۸) امام محمد بن بزید ابن ماجه متوفی ۲۷۳ هه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوامامہ وٹائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیلم نے قرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدہ کی سب ہے اچھی چیزاس کی نیک بیوی ہے اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرمانبرداری کرے اگر وہ اس کو دیکھیے تو وہ اس کو خوش کرے اگر وہ اس پر قشم کھائے تو وہ اس کی قشم کو پورا کرے اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو اس کی جان اور مال کی خیرخواہی کرے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٨٥٧)

اس حدیث کی سند میں علی بن بزید بن جدعان ضعیف ہے کیکن اس حدیث کا آیک شاہد ہے۔ امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بھاتھ ہیاں کرتے ہیں کہ نی ملائے کی اوراج کے جودل کے پاس تین محض آئے اور انہوں نے بی ملائے کی عبادت کے متعلق جایا گیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کیا انہوں نے کہ کہاں کیا انہوں نے کہا کہاں ہے متعلق جایا گیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کیا انہوں نے کہا کہاں بن ملائے کہا کہاں ہی معاف فرما دینے۔ ان بیس سے ایک نے کہا کہ بیس تو بھیٹ ساری دات تماز پڑھوں گا۔ دو سرے نے کہا بی بھیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ تبرے نے کہا بی بھیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ تبرے نے کہا بی بھیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ تبرے نے کہا بی عوران سے الگ ربوں گا اور ساری عمر تکاح نہیں کروں گا۔ سو رسول اللہ طابھ تشریف لے آئے اور آپ نے فرمانی تا ہوں اور سو آبھی ہوں اور عوران سے ذراح والا ہوں لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور سو آبھی ہوں اور عوران سے ذکاح بھی کرتا ہوں۔ سو جس نے میری سفت سے اعراض کیا وہ میرے طریفتہ (کللہ) پر نہیں ہے۔

(مجع بخاری رقم الدیت ملاه مسیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۱۱ سنن کبری للیستی بری سبب سے الایمان بریم سلم ۱۳۸۱)
حضرت ابو ہریرہ جالتے بیان کرتے ہیں کہ نبی سلولا نے فرمایا: کسی عورت سے چار سبب سے انکاح کیا جا آ ہے اس
کے مل کی وجہ ہے اس کے حسب (آباء واجداد کا شرف اور فضیلت) کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی
دینداری کی وجہ ہے۔ تم اس کواس کی دینداری کی وجہ سے طلب کرو تمہمارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث ۴۰۹۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۲ سنن ابو داؤد رقم الدیث: ۱۳۴۷ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ سنن این ماجه وقم الحدیث: ۱۸۵۸ سنن داری رقم الحدیث: ۱۲۷۲ سند احمد ۲۲۵ سنن کیری للیه تمی ج ۷ ص ۸۰) امام احمد بن حنبل منوفی ۱۳۲۱ه دوایت کرتے بین:

حضرت ابوسعید خدری دی گئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کے فرمایا کئی خصلتوں کی وجہ سے عورت سے زکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے حسن کی وجہ سے 'اس کے مال کی وجہ سے 'اس کے عمدہ افلاق کی وجہ سے اور اس کی رینداری کی وجہ ہے 'تم دیندار اور ایجھے افلاق والی سے نکاح کرو تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔

(مستدا حدج ١٣٠٨ من من السناد عن زوا كدا لرار تم الحديث: ١٠٠٨ مستدابو يعلى رقم الحديث: ١٠٠٨)

المام احد بن شعيب نسائي منوق ١٠٠٣ه وروايت كرت بين :

حصرت الس والله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طال نے فرمایا: دنیا کی (یہ چیزیں) میرے نزدیک محبوب کی مگی ہیں۔ عور تیں 'خوشبولور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔

(سنن نسائی کر قم الحدیث : ۱۳۹۳ سند احدج۳ ص ۲۸۵ ۱۲۸ مسند ابو یکی رقم الحدیث : ۱۳۴۹ ۱۳۵۳ سنن کبری للبیستی ج ص ۷۸)

امام إبوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٠ سوره روايت كريت بين:

ابو مجیح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کا خرمایا جو محض نکاح کرنے کی مالی و سعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، وہ میری سنت (میرے طرفیقہ کاملہ) پر نہیں ہے۔ (المعم الاوسط کر تم الحدیث : ۹۹۳ جاس ۵۴۸ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض ۴۰۵ ماری

تبيانالترآه

HOW

یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (جمع الزوائدج مص ۲۵۱) امام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن شنی موصلی متوفی ۷۰ساھ روایت کرتے ہیں :

عبید بن سعد نبی مٹائیؤیلے سے روایت کرتے ہیں : آپ نے فرمایا جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے اور میری سنت سے نکاح ہے۔

(مندابو یعلی رقم الحدیث: ۲۷۴۰ سنن کبری للبه هی ج۷ص ۷۸ الاصابه ج۳ص ۲۰۴ شعب الایمان ج۳ص ۳۸۱) به حدیث مرسل ہے (ابن حجر) اس کے راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائد جسم ۲۵۲)

المام احمد بن عمرو برار متوفی ۲۹۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق خط نے فرمایا : اے قریش کے جوانو! زنانہ کروجس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔ (کشف الاستار عن زوا کد البرار رقم الحدیث ۱۳۰۱) المعجم الکبیزج ۱۳ ص ۱۳۸ر قم الحدیث : ۲۷۷۱ المعجم الاوسط 'رقم الحدیث ۱۸۳۲) اس حدیث کی سند صبح ہے۔ (مجمع الزوا کدج سم ۲۵۳)

المام مسلم بن محاج تشيري متوفى الأاهدروايت كرتے بين:

حفزت ابُوہِریہ چنٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیؤیلے نے فرمایا جب انسان مرجا تا ہے تو تین چیزوں کے سوا اس کے انکال منقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جاریہ 'یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لئے دعاکرے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۲۱ جامع ترزی' رقم الحدیث: ۱۳۷۱' سنن نسائی رقم الحدیث ۳۲۵۳' الادب المفرد' رقم الحدیث: ۳۸ مند احمد ج۲ ص ۲۷۲'مصابح السنتہ ج اص ۱۲۷ رقم الحدیث: ۱۵۲)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ هر روایت کرتے ہیں:

حضرت معقل بن بیبار دبی بیبان کرتے ہیں کہ نبی ملاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جھے ایک معزز خاندان
کی خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ بانجھ ہے کیا ہیں اس سے نکاح کرلوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے بھر دو سری اور
تیسری بار پوچھا آپ نے فرمایا (خاوند سے) محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو کیو نکہ ہیں تمہاری
کشرت کی وجہ سے امتوں پر فضیلت حاصل کروں گا۔ (سنن ابو داؤو' رقم الحدیث : ۴۰۵۰ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۴۳۲۷ سنن ابلی اجر رقم الحدیث : ۴۰۵۰ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۴۳۲۷ سنن ابلی اجر رقم الحدیث : ۴۳۵۰ سنن الکی محمتیں اور فوا کر

(۱) نکاح کے ذریعے نسل انسان کا فروغ ہو تا ہے انسان میں شہوت اس لئے رکھی گئی ہے کہ ذرکر بیج کا اخراج کرے اور مونث کی تھیتی میں اس کی کاشت کرے اللہ نتعالی جاہتا تو اس کے بغیر بھی نسل انسانی کی افزائش کر سکتا تھا لیکن اللہ نتعالی کی حکمت کا یہ نقاضا تھا کہ اسباب کا مسبات پر ترتب ہو 'مسلمان کو جائے کہ وہ اللہ نتعالی کے حکم کی اطاعت کی وجہ ہے اولاد کی طلب کی کوشش کرے۔ اور رسول اللہ ماٹھ پیلم ہے محبت کی وجہ ہے آپ کی امت کو بردھانے کی کوشش کرے۔ (۲) نکاح کے ذریعہ اولاد کا حصول ہو تا ہے اور انسان کو نیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض او قات اس کی

بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ (۳) انسان اولاد کی اچھی تربیت کرکے ملک وملت کی تغییراور اسٹحکام کے لئے افراد مہیا کر تا ہے۔

تبيانالقرآن

(m)اولاد کی وجہ سے رسول اللہ ملڑاییلم کی سیرت کے اس حصہ پر عمل کاموقعہ ملتا ہے جس کا تعلق اولاد ہے ہے۔

(۵) الله تعالی اور اس کے رسول ملی ایک جن احکام کا تعلق اولادے ہے ان پر عمل کرنے کاموقع ماتا ہے۔

(١) اولاد كى تربيت اور برورش كرك مسلمان الله تعالى كى صفت ربوبيت كامظر موجاتا بـ

(۷) جب انسان بو ڑھا ہوجا تا ہے تو اولاد اس کاسمار ابن جاتی ہے۔

(٨) بچوں كى وجہ سے انسان كا گھريس ول بملتاہے انسان بيار ہو تو بچے اس كى تيار وارى كرتے ہيں۔

(9) بچوں کی کفالت کی وجہ ہے انسان کے ول میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیدا ہو تا ہے جس سے ملک وملت کی تقمیراور نزقی میں اضافہ ہو تا ہے۔

(۱۰) بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہمدر دی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۱) شادی شدہ مخص معاشرہ میں الگ تھلگ نہیں رہتا اور اس کو عزت اور تو قیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے اور اس کی معاشرتی اور تندنی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۱۲) اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے نئ نئ رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔

(۱۳) بي اگر كم عمري مين فوت مو جائين تو وه مال باب كى شفاعت كرتے مين اور ان كى مغفرت كاسب بن جاتے

(۱۲) ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے ان کا اجر ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔

(10) بعض او قات اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(۱۲) نکاح کے ذریعہ انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شرے محفوظ ہوجاتا ہے اس کی نظرپا کیزہ ہوجاتی ہے اور وہ بد کارپوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ ملٹی پیلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے نصف دین کو محفوظ

كرليتا ب سوباقي نصف دين كو محفوظ كرنے كے لئے خدات ڈرنا چاہئے۔ (المعجم الاوسط 'رقم الحديث: ٢١٣٣)

(١٤) انسان كويوى ك ذريعه سكون ملتاب :

هُوَ الْآنِ یُ خَلَفَکُمْ قِبْنُ نَفْسٍ قَاحِدَةٍ قَ جَعَلَ مِنْهَا الله وہ ہے جس نے تمٰ کوایک مخص سے پیرا کیااور ای سے اس زَوْ جَهَا لِیَسْکُنَ لِلَیْهَا (الاعراف: ۱۸۹) کی یوی بنائی ٹاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔

(۱۸) نکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق و فرائض اس کے متعلقہ

ساتھ متعلق ہوجاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافیہ ہو تا ہے۔

(۱۹) انسان اپنے اہل اور عیال کی اصلاح میں مصروف ہو تا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منهمک ہو اس سے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اپنے اہل وعیال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو۔

(۲۰) حضرت ابو سعید خدری بی ای بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان پیم نے فرمایا جو شخص اجھی طرح نماز پڑھتا ہو اس

کے بیجے زیادہ ہوں اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔

(كنزالعمل وقم الحديث: ٣٣٣٨٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بال بچوں

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

من عَمْ مِن مِتلاً كرويتا ہے۔ (منداحہ ج اس ١٥٤)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس فخص نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا اپنی دو رشتہ وار لڑکیوں پر خرچ کیا حتیٰ کہ اللہ تعالی نے ان کو اسپنے فضل ہے غنی کردیا یا ان سے کفایت کردی تو وہ اس کے لئے دوزخ سے تباب ہوجائیں گی۔ (المجم الکبیرج ۲۳ رقم الحدیث: ۳۹۲)

حضرت ابوسعید خدری واقع بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیا ہے عورتوں سے فرمایا تم میں سے ہو عورت تین نابالغ بچوں کی موت پر مبرکرے گی وہ اس کے لئے دوڑخ سے تجاب بن جائیں گے ایک عورت نے پوچھا اور دو پر؟ فرمایا دو پر۔ (صحح البخاری کر قم الحدیث ان صحح مسلم رقم الحدیث : ۲۲۳۳ مامع ترزی رقم الحدیث : ۵۹-اسنی نسائی رقم الحدیث ۲۵۰۱سنی ابن ماجہ رقم الحدیث : ۲۴۰۵ مستدا تھرج اص ۳۷۵٬۳۶۹٬۳۵۵ ج میں ۲۷۷)

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور اگر حمیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرسکو کے تو حمیس جو عور تیس پیند ہوں ان سنے نکاح کرد۔

بعض لوگول کی مررستی اور ولایت میں بیتم لڑکیاں ہوتی تھیں وہ لڑکی اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اس کا مررست اس سے شادی کرناچاہتا لیکن اس کو پورا مر نہیں دیناچاہتا تھا اس موقع پر ریہ آبیت نازل ہوئی۔ امام محرین اساعیل بخاری متولی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

عودہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رہنی اللہ عندا سے اس آیت کے نتعلق سوال کیا۔ انہوں نے کما اے جھتے ایک سررست کے زبر برورش ایک بیٹیم از کی ہوتی جو اس کے مل میں شریک ہوتی۔ اس مخص کو اس از کی کا مل اور اس کا حسن وجمل بیند آبادہ اس کے مریس عدل وانصاف کے بغیراس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا اور اس لڑکی کو جتنا مہردو سرے لوگ دیے اس سے کم مردیتا چاہتا تو ایسے لوگوں کو ایسی بیٹیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا حتی کہ وہ ان کے مہریس عدل وانسانہ کو جتنا مہر متا ہے اتنا مہران کو دیں۔ (اور اگر وہ ایسانہ کے مہریس عدل وانسانہ کریں اور رواج کے مطابق ان جیسی ٹڑکیوں کو جتنا مہر متا ہے اتنا مہران کو دیں۔ (اور اگر وہ ایسانہ کریں) تو ان بیٹیم لڑکیوں کے مادہ کریں۔ سوا اور لڑکیاں جو ان کو بہند ہوں ان سے نکاح کرلیں۔

(صحیح البخاری' رقم الحدیث ۲۳۹۳ میچ مسلم رقم الحدیث : ۱۹۰۸ سنن ابو داؤد کرقم الحدیث : ۲۰۶۸ سنن نسانی کرقم الحدیث : ۲۳۳۳)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نلبائغ لڑگی ہے نکاح جائز ہے کیونکہ بیٹیم نابائغ کو کہتے ہیں اور لڑکیوں کو رواج کے مطابق مردینا چاہئے ہیں آبت میں فرمایا ہے کہ جو لڑکیاں تم کو بہند ہوں ان سے نکاح کرلو اور لفظ "ما" عام ہے "اس سے یہ مستفاد ہو تا ہے کہ جواز نکاح کے لئے کقو کی شرط لگانا غلط ہے اور سیدہ کا غیر سید سے نکاح کرنا جائز ہے اس پر حسب ذیل دلائل ہیں :

غیر کفومیں نکاح کے جواز پر احادیث

امام الوعيسي محدين عيسي ترزي متوني ١٤٥٩ هه رواييت كرية إين:

حضرت ابو ہریرہ بی دیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالا فائد فرایا:

جب تم كووہ شخص نكاح كا پيغام دے جس كے دين اور اس كے خلق پر تم را نى ہو تو اس يہ تم (اپنى اڑى كا) نكاح

بتهيبان القرآن

کردو اگرتم نے ایسانہیں کیاتو زمین میں فتنہ ہو گااور بہت بردا فساد ہو گا۔

(الجامع السحيم وقم الحديث: ١٠٨٣ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ١٩٢٤ سنن كبرى جدم ٨٢ المستدرك ج٢ص ١٩٢٠ مراسيل ابو داؤدص المكنز العمل وقم الحديث: ٣٣٩٥ المستدرك ج٢ص ١٩٣٠ مراسيل ابو داؤدص المكنز العمل وقم الحديث: ٣٣٩٥ معانع السنة وقم الحديث: ٣٢٩٥)

المام عبد الرزاق بن علم متولى الماه في إس حديث كو يجه اضافه ك سائق روايت كياب :

یکی بن ابی کثیرروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹا کیا جب تمہارے پاس وہ محض آئے جس کی امانت اور خلق پر تم راحتی ہوتو اس کے ساتھ نکاح کردہ خواہ وہ کوئی محض ہو۔ آگر تم ایسا نہیں کرد سے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہو گا اور بہت بڑا فساد ہو گا۔ (مصنف عبدالرزاق رتم الحدیث ۱۰۳۲۵) ج۲م سے ۱۵۳–۱۵۲)

الم مسلم بن محاج تشري منوفي الاسم مسلم بن محاج تشري منوفي الاسم مسلم

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنها روایت کرتی ہیں کہ حضرت الاعموبین حضی واللہ نے جھے طلاق دے دی ور
آل عا نیکہ وہ غائب ہے۔ ان کے دکیل نے حضرت فاطمہ کے پاس کچے جو بھیجے وہ ناراض ہو گئیں دکیل نے کہا بہ خدا تمہارا
ہم پر اور کوئی حق نہیں ہے ، حضرت فاطمہ رسول اللہ ظاہلے کے پاس گئیں اور یہ واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تمہارا اس پر کوئی
فقد واجب نہیں ہے پھر آب نے انہیں حکم دیا کہ کہ وہ ام شریک کے گھرعدت گزاریں ، پھر فرمایا ان کے بال قو میرے
اصحاب آتے رہتے ہیں تم این ام مکتوم کے گھرعدت گزارہ کیونکہ وہ ایک نابینا محض ہم آرام سے اپنے کپڑے رکھ سکو
گی اور جب تمہاری عدت پوری ہوجائے تو جھے فہردیناوہ کمتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ
حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابو جم نے جھے نکاح کا پیغام دیا ہے ، رسول اللہ طابھ ان فرمایا ابو جم قوانے کہ سے
حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور دہ معاویہ تو وہ مفلس آدی ہیں ان کے پاس مل نہیں ہے ، تم اسامہ بن ذید سے نکاح کر لو ،
میں نے ان کو ناپند کیا آپ نے پھر فرمایا اسامہ سے نکاح کراو میں نے ان سے نکاح کرایا اور اللہ تعالی نے اس نکاح میں
میں نے ان کو ناپند کیا آپ نے کہ قرم فرمایا اسامہ سے نکاح کراو میں نے ان سے نکاح کرایا اور اللہ تعالی نے اس نکاح میں
میت فیر کی اور عور تیں جھر پر رفکہ کرتی تھیں۔

( صحیح مسلم رقم الحدیث : ۱۳۸۰ جائع مزندی رقم الحدیث : ۱۳۵۵ سنن ابو داؤد ارتم الحدیث : ۱۲۸۸ سنن نسائی رقم الحدیث :

۱۳۳۸ سنن ابن ماجه رقم الحديث : ۱۸۲۹ موطالهم مالک ارقم الحديث : ۱۳۳۳ مند احدج ۴ ص ۱۳۳۷) حصر من فاطر من درقتس قريش سر ال معن نگرار در کروناتان تنص حدد به اساس و معاظم

حضرت فاطمہ بنت قیس قریش کے ایک معزز گھرانے کی خاتون تھیں۔ حضرت اسامہ بن زید واٹھ غلام زارے تھے ان کے کفو نہ تھے 'لیکن رسول اللہ ملاڑی کے یہ نکاح کرکے میہ واضح کردیا کہ غیر کفو میں بھی نکاح جائز ہے اور بسااو قامت اس میں بری خیر ہوتی ہے۔

المام محد بن اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه وايت كرت بين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ عتبہ بن رہید بن عبدالشس کے بیٹے ابو حذیفہ جنگ بدر ہیں ہی ماڑھیا کے ساتھ بتھ 'حضرت ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا' سالم آیک انصاری عورت کے غلام تھے ' حضرت ابو حذیفہ نے سالم کے ساتھ اپنی سنگی بھیتجی ہند بنت الولید بن عتبہ بن رہید کا نکاح کر دیا تھا۔

(صحح البخاري وتم الحديث: ٨٨٠ه سنن نسائي وتم الحديث: ٣٢٨٠ مصنف عبد الرزاق ١٥٥ ص ١٥٥ اسنن كبرى يهي ج يرص ١٣٧)

اس مدیث میں بھی ہد فرور ہے ایک آزاد قرشید کا نکاح ایک غلام سے کیا گیا۔

ان احادیث میں تصریح ہے کہ نکاح کے جواز کے لئے نسب میں کفو اور مساوات اور مماثلت کی شرط لگانا ازرویے

اللام سيح نبيں ہے۔

<sup>ک</sup>فو بیں نکاح کی شرط کے متعلق **نراہب** اربعہ

علامه سید محمر امین ابن عابرین شای حفی متونی ۱۲۵۲ه لکھتے ہیں:

علامہ حامد آفندی حنفی سے سوال کیا گیا کہ ایک ہاشمی شخص نے وانستہ اپنی مرضی سے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایک غیر 

( تنقيح الفتاوي الحاربيج اص٢١ مطبوعه كوئنه)

افضل اور انسب یمی ہے کہ کفو میں بعنی ایک جیسے خاندانوں میں نکاح کیا جائے باکہ شوہر اور اس کی زوجہ کے در میان ذہنی بگانگت رہے اور خاندان کی ناہمواری کی وجہ ہے ازدوا جی زندگی میں تلخیاں پیدا نہ ہوں تاہم اگر کئی وفت کسی وجہ ہے ماں باپ کمی مصلحت کی بناء پر غیر کفومیں رشتہ کردیں مثلا"سیدہ کاغیرسید سے نکاح کردیں تو یہ نکاح جائز ہے امام احمد کے نزدیک اس سئلہ میں دو قول ہیں ایک قول کے مطابق کفو شرط ہے اور دو سرے کے مطابق کفو شرط نہیں ہے۔ (مغنی ابن قدامہ جے ص ٢٦) امام مالک کے نزدیک جواز نکاح کے لئے کفو شرط نہیں ہے۔ (المدونة الكبريٰ ج ٢ص ١٣٥) امام شافعی کے نزدیک غیر کفومیں نکاح جائز ہے۔ (کتاب الام ج۵ص۵) رو نته الطالبین جے ص ۸۴) فقهاء احناف میں سے امام ابو بکر جساص اور امام کرخی کے نزدیک کفو مطلقاً" شرط نہیں ہے اور جمہور فقتماء احناف کے نزدیک اگر لڑکی کے اولیاء (سربرست) غیر کفو میں اس کی مرضی سے نکاح کردیں تو نکاح صحیح ہے اور اگر لڑکی خود غیر کفو میں نکاح کرے تو اس کے اولیاء کو اس نکاح پر اعتراض کاحق ہے اور وہ عدالت ہے بیہ نکاح منسوخ کرا کتے ہیں۔ (ردا کمحتارج ۲س ۳۱۸)

اس مئلہ میں زیادہ تفصیل جانبین کے دلائل اور بحث ونظر کے لئے شرح صیح مسلم ج ۳ اور ج ۲ کا مطالعہ

الله تعالی کاارشاد ہے : تنہیں جو عورتیں پند ہوں ان سے نکاح کرو۔ دو دو سے 'تین تین سے اور چار چار ہے۔ (النساء: ٣)

اس آیت میں سے دلیل ہے کہ جو شخص مالی اور جسمانی طور پر متعدد بیویاں رکھ سکتا ہو وہ بہ شرط عدل وانصاف چار بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اور اگر وہ عدل وانصاف کے نقاضے پورے نہ کرسکے نؤوہ صرف ایک بیوی کو نکاح میں

تعدد ازدواج پر اعتراض کے جوابات

اسلام نے بہ شرط عدل چار عورتوں ہے نکاح کی جو اجازت دی ہے اس پر مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں دوسری طرف کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول سے زیادہ حقوق انسانیت کا محافظ سیجھتے ہیں ان ہی لوگوں کے اثر سے پاکستان میں عائلی قوانین بنائے گئے اور بیوی کی اجازت کے بغیر مرد کے لئے دو سری شادی کرنا قانونا" ممنوع قرار دے دیا گیا۔ سالساسال سے تاوم تحریر پاکستان میں یہ قانون نافذہ حالانکہ ملک کے تمام اہل فتوی علماء اس قانون کا کو مسزد کرچکے ہیں۔ بعض معاشرتی مشکلات کے لئے تعدد ازدواج کی رخصت ایک معقول حل ہے اور اس کے بغیراور کوئی

ا چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عورتوں کی اوسط پیدائش مردوں کی اوسط پیدائش سے زیادہ ہو تی ہے ہم فرض کرلیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی شرح پیدائش میں ایک اور دو کی نسبت ہے اب اگر ہر مرد صرف ایک عورت سے شادی کرے تو سوال یہ ہے کہ جو عورتیں چکے جائیں گی ان کے لئے کیا طریقہ تجویز کیا جائے گا اس مبئلہ کے حل کی صرف تین صورتیں ہیں :

(۱) باقی ماندہ عورتیں تمام عمرشادی کے بغیر گزار دیں اور اپنی جنسی خواہش بھی کسی مردے پوری نہ کریں۔

(ب) باقی عورتیں بغیرشادی کے ناجائز طرابقہ سے اپنی خواہش پوری کریں۔

(ج) باقی عور توں سے وہ مرد شادی کرلیس جو مالی اور جسمانی طور سے اس کے اہل ہوں۔

پہلی صورت فطرت کے خلاف ہے اور عام بشری طافت سے باہر ہے۔ دوسری صورت دین اور قانون دونوں اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے اس لئے قابل عمل 'معروف' فطری اور پہندیدہ صورت صرف تیسری صورت ہے جس کو اسلام نے پیش کیا ہے۔

دو سری دلیل میہ ہے کہ بالعموم مرد ساٹھ سال کی عمر تک جنسی عمل کا اہل اور ترو تازہ رہتا ہے جب کہ عورت بالعموم دس بارہ بنچ جن کر چالیس سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جنسی عمل کے لئے پر کشش یا اہل نہیں رہتی اب اگر صرف ایک بیوی سے نکاح کی اجازت ہو تو مرد اپنی زندگی کے بیس سال کیسے گزارے گا۔ اس کی بھی صرف تین صور تیں ہیں۔

(۱) ان ہیں سالوں میں مرد اپنی جنسی خواہش کو ہالکل پورانہ کرے۔

(ب) اس عرصہ میں مرد ناجائز طریقہ سے اپنی خواہش پوری کرے۔

(ج) اس عرصہ کے لئے مرد دو سری عورت سے نکاح کرلے۔

پہلی صورت غیر فطری ہے اور دوسری صورت غیر قانونی اور غیر شرع ہے اس لئے قابل عمل صرف تیسری صورت

یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مرد اور عورت کی جسمانی اہلیت میں عمر کا یمی معیار ہو'اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔
ہے لیکن بعض صور توں میں یہ مشکل بہر حال پیش آتی ہے اور تعدد از دواج کے سوااس کا اور کوئی معقول حل نہیں ہے۔
تیسری دلیل ہیہ ہے کہ بعض او قات کسی شخص کی بیوی بانجھ ہوتی ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی اور انسان اپنی نسل
بردھانے اور اپنا سلسلہ نسب آگے منتقل کرنے کے لئے طبعی طور پر اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے اس مشکل کے حل کی بھی صرف دو صور تیں ہیں۔

(۱) پہلی بیوی کو طلاق دے کردو سری شادی کرلے۔

(ب) پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دو سرا نکاح کرلے۔

اور عدل وانصاف کے مطابق اور انسانی ہمدردی کے نزدیک نز صرف دو سری صورت ہے جو اسلام کے تعدد ازدواج کے اصول پر جنی ہے کیونکہ جو عورت بانجھ ہو اس کو خود بھی اولاد کی پیاس ہوتی ہے اور شوہر کی اولاد سے بھی اس کی ایک گونہ تسکین ہوجاتی ہے۔

چو تھی دلیل یہ ہے کہ فرض سیجئے کہ کسی شخص کی بیوی ایک متعدی مرض میں مبتلا ہو یا اس کو کوئی ایسی بیاری ہو

تبيانالقرآ

بھیں۔ بھی میں شفاء کی امید بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو اور اس کاشو ہر جوان اور صحت مند ہو۔ اب اس شخص کے سامنے صرف جارا رائے ہیں۔

(۱) اس مورت کو طلاق دے دے۔

(ب) تمام عرجنی خواہش پوری نہ کرے۔

(ج) ناجائز طریقہ ہے اپنی جنسی خواہش یوری کرے۔

(۱) وہ شخص دو سری شادی کر لے۔عدل وانصاف اور انسانی ہمدردی کے اعتبارے بھی صورت قابل عمل ہے۔ چار بیو یوں پر اقتصار کی نوجیہہ

قبل از اسلام چارے زیادہ کی ہوئی بیوبوں کے متعلق احادیث

امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ وروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لائے اور ان کی زمانہ جاہلیت میں دس بیویاں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں تو ان کو نبی ملڑویلم نے حکم دیا کہ وہ ان میں سے چار کو اختیار کرلیں۔ (سنن ترزی رقم الحدیث : ۱۳۵۳)

امام ابو عبدالله محربن بزيد ابن ماجه متوفى ١٧٢١ه روايت كرتي بين:

حضرت قیس بن حارث بیڑھ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے نبی ماٹھ پیلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کیا تو نبی ماٹھ پیلم نے فرمایا ان میں سے چار کو اختیار کر لو۔

(سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ١٩٥٢ سنن ابوداؤد 'رقم الحديث: ٢٢٣٢)

TO THE

فبل از اسلام چارے زیادہ کی ہوئی بیوبوں کے متعلق مزاہب ائمہ

حافظ زکی الدین منذری منوفی ۱۵۲ھ لکھتے ہیں :

رسول الله طالی نظر التا الله میں سے جار ہویوں کو اختیار کرلو' اس حدیث کی ظاہری عبارت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ دوہ ان میں سے جن کو چاہے رکھ لے۔ خواہ ان تمام ہویوں سے عقد واحد میں نکاح کیا ہو یا ہر ہوی سے الگ الگ عقد کیا ہو اور اس میں پہلی اور بھیلی کا امتیاز نہیں ہے کیونکہ نبی طالی کے بغیر کی استثناء اس کی طرف اختیار مفوض کردیا ہے۔

امام مالک' امام شافعی' امام احمد بن حنبل کا نہی پڑ جب ہے اور اسخق بن راہویہ' محمد بن الحن اور حسن بھری ہے بھی نہی منقول ہے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور سفیان نوری نے یہ کما ہے کہ اگر ان سب سے عقدواحد میں نکاح کیا ہے تو تمام ہیویوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا اور اگر اس نے متعدد ہیویوں سے یکے بعد دیگرے ترتیب سے نکاح کیا ہے تو علی الترتیب پہلی جارہے نکاح صحیح ہوگا اور چارہے زائد ہیویوں کو اس سے الگ کردیا جائے گا۔

حافظ منذری فرماتے ہیں مذکور الصدر احادیث ہے یہ معنی باطل ہوجاتا ہے کیونکہ ان احادیث کی روہے یہ جائز ہے کہ جس کے نکاح ہیں چارے زیادہ ہویاں ہیں وہ ان میں ہے کسی بھی چار ہویوں کو اختیار کرلے خواہ وہ پہلی ہوں یا بچہلی اور جو ائمہ یہ کتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن کے ساتھ ماضی میں نکاح صبح تھاوہ اسلام لانے کے بعد نکاح میں بر قرار رہیں گی تو ان پر یہ لازم آئے گا کہ ماضی میں جو نکاح بغیر گواہ اور ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے ہوں وہ بھی اسلام لانے کے بعد صبح نہ دولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے ہوں وہ بھی اسلام لانے کے بعد وہ معاف ہوگئے ہیں تو اس طرح متعدد ازواج کا بھی بھی تھم ہونا چاہئے اور یہ جاہیت کے نکاح شعد وہ معاف ہوگئے ہیں تو اس طرح متعدد ازواج کا بھی بھی تھم ہونا چاہئے اور سے جاہلیت میں اپنی ماں یا ہیں ہوگا کہ آگر کسی نے جاہلیت میں اپنی ماں یا مین سے نکاح کرلیا تو وہ بھی اسلام لانے کے بعد صبح ہونا چاہئے کیونکہ ماں یا بمن ذوات میں سے ہیں وہ ہر حال میں ماں اور بمن یہ رہیں گی اس کے برخلاف کی بیوی کا مقدم یا موخر ہونا اوصاف میں ہے ہے۔

(مختفرسنن ابو داؤدج ٢٣ص ١٥٤ - ١٥٥ مطبوعه دار المعرفة بيروت)

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفى ١٢٧١ه لكھتے ہيں:

ہاں امام اعظم کے مذہب پر اس حدیث کا جواب مشکل ہے کیونکہ ابن ہیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ جو شخص مسلمان ہوا اور اس کے نکاح میں چارے زیادہ عورتیں تھیں تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر ان سب ہے ہہ وقت نکاح کیا ہوا اور اس کے نکاح میں چارے زیادہ عورتیں تھیں تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر ان سب ہے ہہ یک وقت نکاح کیا ہے تو یہ تو کہا چار کے ساتھ نکاح سے جو گا اور باتی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا و اور باتی کے ساتھ نکاح باطل ہوگا ور ائمہ شکل ہے اور باتی کے مطابق یہ کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کو اختیار ہوگا وہ ان میں ہے جن چار کو چاہے اپنے نکاح میں رکھ لے اور باتی کو چھوڑ دے۔(دوح المعانی جسم ۱۹۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت)

احاديث صحيحه صريحه كااقوال ائمه برمقدم مونا

اس مئلہ ہیں بلکہ ہر مئلہ میں ہمارا یہ موقف ہے کہ احادیث صحیحہ صریحہ ہرامام کے قول پر مقدم ہیں البتہ جس مئلہ

گایس دو حدیثیں ہوں کی امام نے ایک حدیث پر عمل کیا اور دو سرے امام نے دو سری حدیث پر عمل کیا تو ہم اس حدیث پر عمل کریں گے جس پر ہمارے امام نے عمل کیا ہے اور اس کی وجوہ ترتیج بیان کریں گے جیسا کہ عنقریب ممر کی مقدار میں انشاء اللہ واضح ہو جائے گا' اور جس مسئلہ میں بہ ظاہر قرآن اور حدیث کا تعارض ہو اور ہمارے امام نے قرآن پر عمل کیا ہو ہم اس حدیث کو قرآن مجریہ کے مطابق کرکے اس کی توجیہ کریں گے اور جس مسئلہ میں ایک طرف حدیث ہو اور دو سری طرف محدیث ہو اور مرت کی بناء پر ترک کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ حدیث کو کسی امام کے قول اور اس کی رائے پر ترک کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہادور امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی مسئلہ میں حدیث صحیح اللہ جائے تو وہ میرا نذہب ہے اور ذیر بحث صورت ایس کے ہا ہو اس کے تو وہ میرا نذہب ہے اور ذیر بحث صورت ایس کی تمام بیویاں ایک کی ہمام بیویاں ایک کی ہمام بیویاں ایک مسئلہ میں حدیث محض کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں ہوں اور وہ شخص اور اس کی تمام بیویاں ایک ساتھ مسلمان ہوجائیں تو اس شخص کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان میں ہے جن چار کو چاہے رکھ لے اور باتی کو چھوڑ دے نہیں نے تقریباس ہیں اس بیل تو کرۃ المحد ثین میں اس کے خلاف کا ماتھا اس سے میں اب رجوع کرتا ہوں۔

میں نے تقریباس ہیں اب سے ترکرۃ المحد ثین میں اس کے خلاف کا ماتھا اس سے میں اب رجوع کرتا ہوں۔

میں ازواج مطمرات کا بیان

تعدد ازدواج کی بحث میں مستشرقین کا دو سرا اعتراض یہ ہے کہ نبی اٹھیلم نے گیارہ شادیاں کیں اور ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا زیادہ نفسانی خواہشوں پر بنی ہے 'نیز آپ نے تزویج کی زیادہ سے زیادہ صد چار بیویاں مقرر کی ہے پھر آپ کا یہ عمل خود آپ کے قول کے خلاف ہے۔

نی طانیم کی ازواج کی تفصیل ہے ہے کہ نبی طانیم نے چیس سال کی عمریس حضرت فدیجہ رضی اللہ عنها ہے شادی

کی وہ ایک بیوہ خاتون تھیں بچاس سال کی عمر تک آپ نے دو سرا نکاح نہیں کیا۔ پچیس سال بعد حضرت فدیجہ کی وفات

ہوئی اس کے بعد آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنها ہے نکاح کیا۔ بجرت ہو وسال پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنها

ہوئی اس کے بعد آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنها ہی تکاح کیا۔ بجرت دو سال بعد حضرت ما سلمہ ہوئی اس کے بعد آپ نے دو سال بعد حضرت اس ملمہ ہوئی اس کے بعد آپ نے دو سال بعد حضرت ام سلمہ نکاح ہوا ، جرت کے دو سال بعد حضرت حفصہ ہو نکاح ہوا پھر سام میں حضرت زینب بن بحش ہو نکاح ہوا پھر ۵ھ میں خضرت بوریہ ہو نکاح ہوا پھر اس حبیب ہو نکاح ہوا پھر میونہ بنت ہو اپھر میمونہ بنت الحارث پھر فاطمہ بنت سرت مجھر زینب بنت فریمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیلہ بنت الا شعث بھر شناء بنت الحارث پھر فاطمہ بنت سرت مجھر فرینب بنت فریمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیلہ بنت الا شعث بھر شناء بنت الحارث یکر فاطمہ بنت سرت کی پھر زینب بنت فریمہ پھر ہند بنت بزید پھر اساء بنت النعمان پھر قتیلہ بنت الا شعث بھر شناء بنت الحارث کی دو اس المدی والرشاد جااس ۱۳۵۸)

ابو طاہر نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهم سے روایت کیا ہے کہ نبی مٹاٹاؤیلم نے پندرہ خواتین سے نکاح کیا' تیرہ ازواج کی رخصتی ہوئی اور آپ کے پاس گیارہ ازواج نکاح میں جمع ہو گئیں اور جس وفت آپ کاوصال ہوااس وقت آپ کی نوازواج تھیں۔

مشہوریہ ہے کہ گیارہ ازواج کی رخصتی ہوئی اور دومیں اختلاف ہے ان گیارہ ازواج میں سے چھ قرشیہ تھیں چار غیر

قرشیہ اور ایک بنو اسرائیل میں سے تھیں۔ جو چھ ازواج قرشیہ تھیں ان کی تفصیل ہیہ ہے: حضرت خدیجہ' حضرت عائشہ' حضرت حفصہ' حضرت ام حبیبہ'

حضرت ام سلمه ' حضرت سوده بنت زمعه ' اور جو جهار ازواج عربیه غیر قرشیه تقیس ده میه بین : حضرت زینب بنت مخش' معفرت ام سلمه ' حضرت سوده بنت زمعه ' اور جو جهار ازواج عربیه غیر قرشیه تقیس ده میه بین : حضرت زینب بنت محش

مسلددوم

تبيانالقرآ

منہ الحارث میمونہ بنت الحارث 'حضرت زینب بنت فزیمہ ' حضرت جویرہ بنت الحارث 'اور ایک بنو اسرا کیل میں سے ہیں حضرت صفیہ بنت می بن افطب۔

تعدد ازواج كاآب كى خصوصيت مونا

اس تفصیل سے بیہ معلوم ہوجاتا ہے کہ نبی مالیکی کامتعدد ازواج سے نکاح کرنا کسی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا کیونکہ نفسانی خواہش کاغلبہ زیادہ ہے زیادہ ہیں سے پچاس سال کی عمر تک ہوتا ہے اور آپ نے پچیس سال کی عمر میں ایک بال بچوں والی بیوہ خاتون سے نکاح کیا اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے پچاس سال کی عمر تک دو سرا نکاح نہیں کیااگر تعدد ازواج کی وجہ خظ نفسانی ہو تا تو آپ جوانی میں کسی حسین مجم عمراور کنواری لڑکی سے نکاح کرتے بلکہ ایسی متعدد لڑکیوں ے نکاح کرتے اور جب آپ نے ایسا نہیں کیا اور مکہ کی زندگی ہیں تربین سال کی عمر تک آپ کے حرم میں صرف ایک زوجه تقیس پہلے حضرت خدیجہ اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنما کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی رخصتی مدینه منورہ میں ہوئی تھی اور مدینہ منورہ میں ہی آپ کے حرم میں متعدد ازواج آئیں جن میں سے حضرت عائشہ کے علاوہ باتی تمام ازواج معم' بیوہ یا مطلقہ خواتین تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ازواج کا تعدد کسی خط نفسانی پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ خائلی اور عائلی زندگی میں اسلام کے احکام کی روایت اور تبلیغ تھی اور زیادہ سے زیادہ خاندانوں کے ساتھ رشتہ قائم کرنا تھا ناکہ دین اسلام کی تبلیغ کے زیادہ مواقع میسرہوں اور کئی مسلم خاندانوں کو رشتہ داری کا شرف عطا کرنا تھا اور کئی عیالدار خواتین سے نکاح کرکے سوتیلے بچوں کی پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسوہ اور نمونہ مہیا کرنا تھا نیزیہ بتلانا تھا کہ عام مسلمان نو دو بیوبوں کے درمیان بھی عدل اور انصاف قائم نہیں کرپاتے نوسلام ہو ان کی سیرت کی عظمت پر جنہوں نے بہ یک وفت نو ازواج مطمرات کے درمیان عدل وانصاف کو قائم رکھا اور بیر کہ نبی مانا پیلم کا عمل ہر شعبہ میں آپ کے قبل سے بڑھ کر ہو تا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ چار بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا اور خود نو بیویوں میں عدل کرکے و کھایا اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ نبی مٹائیکم احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں عام افراد امت کے مسادی نہیں ہیں بلکہ احکام شرعیہ کے ہرشعبہ میں آپ کی انفرادیت اور خصوصیت ہے' آپ کی نینزے آپ کاوضو نہیں لوٹنا آپ کے فضلات طیب وطاہر ہیں۔ نماز میں آپ قبلہ کی طرف منہ کرنے کے مختاج نہیں بلکہ قبلہ اپنے قبلہ ہونے میں آپ کی توجہ کا مختاج ہے' آپ کا نماز پڑھنااس لئے ہے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہوں' زکوۃ آپ پر فرض نہیں' صد قات آپ کے لا کُق نہیں بلکہ قیامت تک آپ کی آل کے بھی لائق نہیں۔ نکاح میں آپ کے لئے تعدد کی شرط نہیں' مهر مقرر کرنا آپ پر ضروری نہیں'ازواج میں باریوں کی تقتیم بھی آپ پر واجب نہیں' آپ کسی کو اپنے ترکہ کاوارث نہیں بناتے کیونکہ آپ زندہ ہیں ای طرح آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج کا کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ' سوجس طرح دیگر احکام شرعیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا متیاز قائم رکھاہے نکاح میں تعدد اندواج کامعاملہ بھی ایسا ہی ہے۔

رسول الله طاق کی تعدد ازدواج کی تفصیل وار سلمتیں (۱) نبی طاق کیا کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنها ہیں آپ کے ساتھ نکاح ہے پہلے حضرت

خدیجہ عتیق بن عائذ کے نکاح میں تھیں ان ہے ایک بیٹی ہند تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ابوہالہ مالک بن نباش کے ساتھ رنکاح کیا اور ان سے ہند اور ہالہ نام کے دو مبیٹے پیدا ہوئے (اسد الغابہ ج۵ص ۳۳۳) زمانہ جاہلیت میں حضرت خدیجہ کا لقب

تبيبان القرآن

گالیرہ تھا۔ نبی طابیع مضاربت پر ان کے مل سے تجارت کرتے تھے۔ اپ شوہر کی وفات کے بعد حضرت فدیجہ نبی طابیع کی امانت اور دیانت سے متاثر ہو کیں۔ نبی طابیع نے ۲۵ سال کی عمر میں حضرت فدیجہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر سے چاریا ہوگئے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر سے چاریا ہوگئے۔ حضرت خدیجہ سے رسول اللہ طابیع کی چار صابخ اور ایک صابخ اور حضرت فاظمہ رضی اللہ عنس پیدا ہو کیں۔ ان سب نے زمانہ اسلام پایا اور رسول اللہ طابیع کے ساتھ بجرت کی اور آیک صاحب زادے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ آیک اور صابخ اور حضرت ابراہیم ماریہ تبطیہ رضی اللہ عنما نبی طابیع کے ساتھ جو بیس یا جی سال ابراہیم ماریہ تبطیہ رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے۔ حضرت فدیجہ رضی اللہ عنما نبی طابیع کے ساتھ جو بیس یا جی سال ابراہیم ماریہ تبطیہ رضی اور ایک ماتھ جو بیس یا جی سال اور فطرت کے مطابق ہواس پر کوئی اعتراض نبیں ہے اور اس کی حکمت سیتھی کہ اللہ تعالی نے آپ کا نکاح عام عادت اور فطرت کے مطابق ہواس پر کوئی اعتراض نبیں ہے اور اس کی حکمت سیتھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی تمام اولاد انجاد حضرت خدیجہ سے بی مقدر کر دی تھی۔

(۲) حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنما می طابط کی دو مری زوجہ ہیں۔ الم طیرانی اور اسمہ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فدیجہ رضی اللہ عنما فوت ہو گئیں تو حضرت عثان بن خطعون کی بیوی خولہ رسول اللہ طابط کے پاس گئیں اور عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ فکاح کیوں نہیں کرلیے؟ آپ نے فرمایا کس ہے؟ عرض کیا آپ چاہیں تو کواری ہے نکاح کرلیں اور چاہیں تو بیوہ ہے کرلیں۔ کواری عائشہ بنت الی بکر ہیں اور بیوہ سودہ بنت زمعہ ہیں رضی اللہ عنمانہ آپ نے فرمایا حوال ان دونوں سے میرا ذکر کرو۔ الحدیث۔ رجم الزوائد جو میں ۱۳۳۱) جمرت سے دو سال پہلے حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اس وقت حضرت عائشہ کی عرجیہ سال متی اور بجرت کے آیک سال بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی (صحاح سنہ) نوسال رسول اللہ طابط کے ساتھ رہیں اور سنزہ رمضان منگل کی شب ۵۸ بجری ہیں آپ کا وصال ہوگیا۔ مدینہ طیبہ ہیں وفات ہوئی۔ ابھی میں مدفون ہو کیں۔ مدینہ طیبہ ہیں وفات ہوئی۔ ابھی میں مدفون ہو کیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے عادت اور فطرت کے مطابق نکاح ہوا اور جب نکاح ہوا تو تعدد ازواج کا کوئی مسئلہ منہیں تھا اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں حکرت رہ بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ جو آپ کے سب سے زیادہ معتند صحابی سے ان کو رشتہ کی فضیلت عطا کرنی تھی کہ وہ آپ کے خسر ہو گئے۔ جس طرح حضرت عثان اور حضرت علی کے ساتھ اپنی صاحبہ اور کو اور کو اور کی فضیلت عطا فرمائی اور کسن اور کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ قائم کرنا تھا اور یہ بالانا تھا کہ دوست اور ایمانی بھائی حقیقی بھائی نہیں ہو آباور اس کی بٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

(۳) آپ کی تغیری زوجہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنها ہیں ہے بہت پہلے اسلام لا کر بیعت کر پیکی تھیں۔ بیہ آپ سے پہلے اپنے عمراو سکران بن عمرو کے نکاح بیں تھیں۔ وہ حضرت سودہ کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ ان دونوں نے عبشہ کی طرف جرت کی تھی جب یہ دونوں مکہ میں آئے تو ان کے خاد ند فوت ہوگئے۔ جب ان کی عدت پوری ہوگئی تو حضرت عائشہ رہنی اللہ عنها سے نکاح کے بعد رسول اللہ طابع ان کو نکاح کا پیغام دیا پھر آپ نے نبوت کے آٹھویں یا دسویں سال ان سے نکاح کرلیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کی وفات کے بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون کے انجر میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔ انام واقدی سے منقول سے کہ حضرت معلویہ کی خلافت کے دوران چون خلافت کے دوران چون

....دري

ان سے نکاح کے وقت بھی تعدد ازواج کا سکہ نہیں تھا کیونکہ حضرت فدیجہ کی وفات ہو بچی تھی اور حضرت ماکٹر تھی۔
کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ان سے نکاح کرنے میں یہ حکمت تھی کہ یہ قریش اور اپنے اعزہ کے ظلم وستم سے نگل ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھیں جب یہ جیشہ سے والیس آئیس تو ان کے خاوند فوت ہوگئے اب اگر یہ اپنے عزیزوں میں لوث جاتیں تو وہ ان پر اور زیادہ ظلم وستم کرتے اور ان کے دین کو آزمائش میں ڈال دیتے۔ نبی طائع ان کے حال پر ترس کھا کر ان سے عقد کرکے ان کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لے لیا اور انہیں ان کے اسلام اور ان کی ابجرت کی جزا دی۔ نیز اس میں آپ کی سرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی ہے سارا ہوہ عورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لیا آپ کی سنت اور میں آپ کی سرت کا یہ نمونہ ہے کہ کسی ہے سارا ہوہ عورت سے نکاح کرکے اپنی حفاظت میں لے لینا آپ کی سنت اور آپ کی پاکیزہ سمرت ہے۔ اجرت کے ایک سال بعد آپ کی دو ہویاں حضرت عائشہ اور حضرت سودہ آپ کے پاس جمع ہوگئیں اور اس وقت تعدد ازواج کی ابتداء ہوئی اس وقت آپ کی عمر شریف ۵۳ سال تھی۔

(۷) آپ کی چوتھی زوجہ حضرت حفصہ بنت عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنما ہیں۔ یہ ہو ہے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ یہ پہلے حضرت ختیس بن حذافہ دی گئے کے نکاح میں تھیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ رسول اللہ ملٹائیلم کے اصحاب میں سے تھے بدر میں حاضر ہوئے اور مدینہ میں فوت ہو گئے۔ (صحح البخاری و آ الحدیث : کہ یہ رسول اللہ ملٹائیلم نے ان سے نکاح کرلیا۔ شعبان ۴۵ ھیں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی مروان بن الکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ان سے نکاح کا سبب حضرت عمر کی دلداری نقا اور ان کو اپنے رشتہ کی فضیلت عطا کرنا تھا جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔

(۵) آپ کی پانچویں زوجہ حضرت زینب بنت فریمہ بین ان کالقب ام المساکین تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتی تھیں۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن بحش بیائی کے نکاح بیں تھیں وہ جنگ احدیس شہید ہوگئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح بیں تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بھائی عبیدہ بن الحارث نے ان کہ یہ کہا کہ یہ پہلے طفیل بن حادث کے نکاح بیل تھیں۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھران کے بھائی عبیدہ بن الحارث نے ان کہ یہ نکاح کرلیا وہ جنگ بدر میں شہید ہوگئے۔ رسول اللہ طاقی اللہ علی کہ حضرت زینب رسول اللہ طاقی کے باس دویا تین ماہ حضرت حضہ سے نکاح کے بعد ہوا تھا۔ ابن اثیر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ طاقی کے باس دویا تین ماہ ربیں۔ اس کے بعد فوت ہوگئیں۔ حضرت زینب چو نکہ دو سرول کا سمارا بن تھیں اس لیے نبی مائی کیا نے ان کے بیوہ ہونے کے بعد ان کو بے سمارا نہیں چھوڑا۔ ان سے نکاح کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طاقی می کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طاقی می کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔ رسول اللہ طاق کیا نے ان کی اس نیکی کے صلہ میں ان کو شرف زوجیت بخشا۔

. (۲) رسول الله طاقیط کی چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ عاتکہ بنت عامر رضی اللہ عنها ہیں۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بن عبدالاسد تنے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے پہلے حبشہ کی طرف ججرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان سے سلمہ 'عمر' رقیہ اور زینب چار بچ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ دی ہی ہو ہے ۔ وہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے ' وہ احد کی جنگ میں زخمی ہوگئے تھے ' ہجرت کے ۳۵ ماہ بعد وہ فوت ہوگئے تھے ' عدت بوری ہونے کے بعد شوال چار ہجری میں ان سے رسول اللہ ما بیلا کے نکاح کرلیا۔

المام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مالی کیا ہے سنا کہ جس مسلمان کو وہ

تھیبت <u>پنچے جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس کے لئے</u> مقدر کی اور وہ یہ دعا کرے ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف الوثنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھ کو اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد مجھے اس ہے اچھی چیزعطا فرہانو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھی چیزعطا فرمائے گا۔ (میچ مسلم ارقم الحدیث: ۹۸) نیز امام مسلم نے روایت کیاہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں سوچتی تھی میرے لئے ابو سلمہ سے اچھاکون ہوگا؟ مجھے پہلے حضرت ابو بکرنے نکاح کا پیغام دیا میں نے انکار کیا۔ پھررسول الله طائعة نے تكام كا پيغام ديا تو ميں نے كما مرحبا! الله تعالى نے رسول الله طائعة كو ميرا شو ہر بنا ديا۔ يس نے اپنے بجوں كاعدر پیش کیاتو آپ نے فرمایا اللہ تم کو ان سے مستعنی کردے گلہ الحدیث (صحیح مسلم ' رقم الحدیث : ٩١٨)

یزید بن معادیہ کے دور حکومت میں الاھ یا ۱۲ھ میں چوراس سال کی عمر گزار کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کی وفات ہوئی۔ امام طبرانی نے سند معتند کے ساتھ روایت کیاہے کہ نبی ماڑیکام کے وصال کے بعد آپ کی ازواج میں ہے س سے پہلے حضرت زینب بنت محش کی وفات ہوئی اور سب سے آخریس حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی۔

حضرت ام سنمہ رمنی الله عنما سے نکاح کی ہے محکست تھی کہ انہوں نے دعاکی تھی اے اللہ! مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہرعطا فرما۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا نیز بچوں والی بیوہ عورت سے نکاح کرنا اور اس کے بچوں کی برورش کرنا آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ قرار پایا۔

(2) آپ کی سانویں زوجہ حضرت زینب بنت من رضی الله عنها ہیں۔ بدر رسول الله مظامیم کی بھو پھی اسمہ کی بیٹی تھیں۔ رسول اللہ مالیکائے جب حضرت زید بن حاریہ باللہ کو اپنا مند بولا بیٹا بنایا تو آپ نے حضریت زینب بنت تحش سے ان کا نکاح کردیا۔ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب آزاد اور بنواسد کے معزز گھرانے سے تھیں اس وجہ ہے ان میں ناجاتی رہتی تھی۔ حضرت زید رسول اللہ مالیوام سے ان کی شکایتی کرتے تھے رسول اللہ مالیوم ان کو صبرو بحل کی تلقین کرتے رہے تھے حالانکہ رسول اللہ ماڑھا کو علم تھا کہ اللہ تعالی ان کا نکاح آپ ہے کروے گالیکن آپ کو یہ پریٹانی تھی کہ عرب مند بولے بیٹے کو حقیق بیٹا قرار دسیتے ہیں اور بیٹے کی بیوی سے تکاح ممنوع ہے تو وہ اس نکاح کی وجہ سے آپ کی نبوت یر طعن کریں گے اور اس سے آپ کی تبلیغ پر اثر پڑے گالیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ نکاح ہو اور یہ معلوم ہوجائے کہ مند بولا بینا حقیقی بینا نہیں ہو یا اور اس کی بیوی ہے انقطاع نکاح کے بعد نکاح کرنا جائز ہے ماکہ مسلمانوں پر اس نکاح میں تنظی نہ ہو۔ بالآخر حصرت زید بن حارثہ والھ نے ننگ آکر حصرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت ہوری ہونے کے بعد اللہ تعالی نے روحنکھانازل فرماکر آپ کا حضرت زینب ہے خود نکاح کربیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بغیر کمی عقد کے حضرت زینب آپ کی زوجہ ہو گئیں۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی :

فرمایا اور آپ نے (بھی) اس پر انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنی و دوجیت میں رہنے دو اور اللہ ہے ڈرو الور آپ اینے دل میں اس يرز (معرت زينب سے تكاح) كو چھيا تے تھے اے اللہ طاہر فرمان والا تھا اور آپ نوگول (کے اس اعتراض کہ بنیٹے کی مطلقہ سے ا نکاح کرلیا) سے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ

وَرادُ نَقُولُ لِلَّذِي كَي أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْهِ اورجب آب اس مخص عد فرات تص جس برالله في العام ٱمۡسِكُ عَلَيْكَ زَوۡجَكَ وَاتَّبِقِ اللّٰهُ وَتُخۡفِيٰ فِي ا نَفُسِكَمَا اللَّهُ مُبُرِينِهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ آحَقُّ آنُ تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ يِّنَّهَا وَطَرًّا زَوَّ إِلَيْهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيَّ آزُواج

مُفْعُولًا - (الاحزاب: ٣٤)

اس ہے ڈریں اور جب زیرنے (ان کو طلاق دے کر) اپنی غرض کو پوری کرلی تو ہم نے (عدت کے بعد) آپ کا اس سے نکاح کردیا ماکہ (اس کے بعد) مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی ننگی نہ رہے جب وہ (طلاق دے کر) ان سے بے غرض ہوجا کیں 'اور اللہ کا تھم ضرور ہو کر رہتا ہے۔

۳ ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا رسول اللہ طائعیلے سے نکاح کردیا ایک قول ۴ ہجری کا ہے اور ایک قول ۵ ہجری کا ہے۔ اس وفت حضرت زینب کی عمر پینیتیس سال تھی۔ حضرت زینب ویگر ازواج سے فخرسے کہتی تھیس کہ تہمار ا رسول اللہ طاقطے سے نکاح تہمارے اٹل نے کیا ہے اور میرا آپ سے نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔

امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زیبنب بنت تحش کی وفات حضرت عمر پڑٹھ کی دور خلافت میں ۲۰ھ میں ہوئی اور حضرت عمرنے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اس وفت آپ کی عمر تزیپن سال تھی۔ رسول اللہ ملڑویم کے وصال کے بعد ازواج مطمرات میں سب سے پہلے آپ کی وفات ہوئی تھی۔

حضرت زینب سے نکاح کرنے کی سب سے بڑی حکمت میہ تھی کہ آپ کی سیرت میں یہ نمونہ ہو کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بٹانہیں ہو تا۔

(۸) رسول الله ملاہ یکا کی آٹھویں زوجہ محترمہ حضرت جو یرہ بنت الحارث ہیں آپ پہلے مسافع بن صفوان کے نکاح میں تھیں جو حالت کفرمیں قتل کئے گئے تھے۔ ادھ غزوہ بنو المصطلق کے بعد رسول الله ملاڑیکا نے ان سے نکاح کیا۔

امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ طافیظ نے بنو المصطاق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو حضرت جویرہ شاہت بن قیس بن شاس کے حصہ بیس آئیں۔ (یہ غزوہ بنو المصطاق بیس گر فار کرکے باندی بنالی گئی تقسیم) انہوں نے نو اواق چاندی (ایک اوقیہ ۳۰ ورہم کا ہوتا ہے) پر ان کو مکاتب کردیا۔ یہ رسول اللہ طافیظ کی خدمت بیس حاضر ہو کیں اور کمایا رسول اللہ اللہ بیل جویرہ بنت الحارث ہوں۔ حارث اپنی قوم کا مردار تھا آپ کو معلوم ہے جھے باندی بنالیا گیا ہے۔ آپ میری مکاتب کی رقم اواکرکے جھے آزاد کرد بیجے۔ آپ نے فرمایا بیس اس سے بهتر بات نہ بناؤں۔ کہا ہاں! فرمایا بیس تہماری رقم اواکرکے تم ہے نکاح کرلوں۔ وہ راضی ہو گئیں۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پینجی تو انہوں نے کہا کہ بنو المصطلق تو رسول اللہ طافیظ کے سرال والے ہیں ہم ان کو کیسے قلام بنائے رکھیں تو سب مسلمانوں نے اپنے اپنے حصہ کے علام آزاد کردیئے اور بنو المصطلق کے سو (۱۰۰) نفوس آزاد کردیئے گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بیس نے کسی اور عورت کو نمیں دو میں دو این قوم کے لئے اتنی پر کت والی شاہت ہوئی ہو۔ (مند احمد ۲۵ سرت عائشہ نے فرمایا بیس نے کسی اور عورت کو نمیں دیں دیں جو میں جب میں دیا بیس ہوئی ہو۔ (مند احمد ۲۵ سرت عائشہ نے فرمایا بیس نے کسی اور عورت کو نمیں دیں دیں جو میں جو میں بیس کے دور کی دورت کو نمیں دیں دیں جو میں تو سب مسلمانوں کے دورت کو نمیں دیں دیں جو میں بیا تھیں جو میں بیا کی دورت کو دورت کو نمیں دیا جو اپنی قوم کے لئے اتنی پر کت والی شاہت ہوئی ہو۔ (مند احمد کے دھرت عائشہ نے فرمایا بیس نے کسی اور عورت کو نمیں دیں دورت کو ایک کو نمیں کو کھوں کی دورت کا کھوں کر دیا گھوں کی دورت کو نمیں کر کے دھوں کو کھوں کے دھوں کے دھوں کی دورت کو کھوں کر کے دھوں کر کے دورت کو کھوں کی دورت کی دورت کو کھوں کی دورت کا کھوں کے دورت کی دورت کو کھوں کی دورت کو کھوں کر کے دھوں کی دورت کو کھوں کر کھوں کے دورت کو کھوں کے دھوں کی دورت کو کھوں کی دورت کی دورت کو کھوں کھوں کو کھوں کی دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کی دورت کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دورت کو کھوں کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کی دورت کو کھوں کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کی دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کو کھوں کے دورت کی کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو کھوں کے دورت کو

حضرت ام المومنین جویرہ رضی اللہ عنها ۵۰ سال کی عمر گزار کر رہیج الاول ۵۰ھ میں مدینہ میں فوت ہو کیں۔ مروان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت جویرہ سے نکاح کرنے کی حکمت ہیہ تھی کہ اس نکاح کی وجہ سے بنو المصطلق کے سو نفوس آزاد کردیئے گئے اور آپ کی زندگی میں ایک باندی کو آزاد کرکے اس سے نکاح کرنے کانمونہ حاصل ہوا۔

(٩) رسول الله ما الله ما نوس زوجه حضرت صفيه بنت جي بنت اخطب بين بيه حضرت بارون عليه السلام كي اولاد مين

تبيانالقرآن

ہے ہیں۔ ان کے والد ہو النفیر کے سردار تھے۔ ان کے پہلے خاوند قبل کردیئے گئے تھے۔ ڈمخ خیبر کے موقع پر رسول اللہ ملکویلے نے ان کو آزاد کرکے ان سے نکاح کیابیہ سات ہجری کاواقعہ ہے۔

المام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں :

حصرت صفيد رمضان الهبارك ٥٠ ميا ٥٢ مين فوت موتني اور بلقيع مين مدفون موتمين-

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ذکاح کرنے میں یہ عکمت تھی کہ آگر وہ کی اور کے حصہ میں آتیں تو فقنہ اور نزاع پیدا ہو تا کیونکہ وہ نبی زادی تھیں قرید اور نفیر کی سردار تھیں اس لئے رسول اللہ سائیلیل کے سواکسی اور کے ساتھ نکاح پر صحابہ راضی نہ ہوتے نیز ان کے والد قرید کے ساتھ قتل کردیئے گئے تھے اور ان کے شوہر جنگ جبر میں مارے گئے تھے اس لئے الیمی شریف النسب خاتون جو وال شکتہ ہو چکی تھیں ان کی تالیف قلب اور ان کے اسلام کی ہمی صورت تھی اور اس سے ہواسرائیل کی تالیف قلب اور ان کے اسلام کی ہمی صورت تھی اور اس سے ہواسرائیل کی تالیف قلب بھی ہوئی کہ ان کی معزز خاتون کو نبی سائیللم نے شرف زوجیت پخشا۔

(۱۰) رسول الله طلایان کی دسویں زوجہ حضرت ام حبیبہ ہیں۔ ان کانام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ رسول الله طاہیا ہے۔
پہلے یہ عبیداللہ بن بخش کے نکاح میں تھیں۔ اس سے حبیبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی ای وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہے۔
عبیداللہ نے دو سری انجرت ان کے ساتھ حبشہ کی طرف فی وہ وہاں تقرانی ہو کر مرکیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنما اسلام
پر قائم رہیں رسول اللہ طابی ہے عمو بن امیہ السمری کو نجاشی کے پاس بھیجا اس نے آپ کا حضرت ام حبیبہ سے نکاح کریا۔
فیجاشی نے رسول اللہ کی طرف سے چار سو وینار مرر کھا۔

المام محربن سعد منوفی ۱۳۰۰ھ نے برین حزم سے روایت کیا ہے کہ بد تکاح سے میں ہوا تھا اور جس دان حضرت ام

حبیبہ مربنہ آئی تھیں اس دفت ان کی عمر تمیں سال ہے زیادہ تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنها ہم بھو میں حضرت امیر معادیہ بیٹاتھ کی خلافت میں دفات پاگئیں۔(اللبقات الکبری ج ۸ ص ۱۰۰-۹۹)

امام ابن جوزی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ جب ابو سفیان بن حرب مدینہ میں صلح کی مدت دراز کرنے کی درخواست سے امام ابن جوزی نے زہری سے روایت کیا ہے ورخواست منظور نہیں گی۔ دہ اپنی بٹی ام حبیبہ سے ملئے گیا اور نبی ملڑھا کے بستر پر بیٹھنے لگا تو حصرت ام حبیبہ نے فرمایا بید رسول اللہ بستر پر بیٹھنے لگا تو حصرت ام حبیبہ نے فرمایا بید رسول اللہ بلٹا کا استر ہے اور تم نایاک مشرک ہو۔ (بہل الدی والرشادج ۱۱ ص ۱۹۱۸۔ ۱۹۱۵)

اس نکاح میں حکمت یہ تھی کہ حضرت ام حبیبہ ہجرت کرکے حبشہ آئیں ان کاشو ہر نصرانی ہوکر مرگیا اور ہے ہجرت اور اسلام پر قائم ویں۔ ان کا باپ سخت وسلمام کے لئے الیل اسلام پر قائم ویں۔ ان کا باپ سخت وسلمام کے لئے الیل قربانی دینے والی خاتون کو شو ہر کے مرنے کے بعد بے سمارا چھوڑ دیا جاتا ہب کہ اس کا باپ اسلام کا کمڑو شمن تھا یا اسلام کی خاطر قربانی دینے والی اس خاتون کو صلہ وسینے اور حوصلہ افزائی کرنے کے لئے نبی مالیکام اس سے نکاح کر لیتے نیز اس نکاح کی وجہ سے بنو امیہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو کی الور اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشرو اشاعت کا ایک قوی ذریعہ پیدا ہو گیا۔

(۱) رسول الله طالخار کی گیار ہویں زوجہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنما ہیں۔ ان کا نام پہلے برہ تھا۔ رسول الله طالخار نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا۔ ان کی بڑی بہن کا نام ام الفضل لبابہ کبری تھا جو حضرت عباس کی بیوی تھیں اور چھوٹی بہن کا نام لبلبہ صغری تھا جو دلید بن مغیرہ کی بیوی اور حضرت خالد بن ولید کی مال تھیں۔ حضرت میمونہ پہلے ابی رهم بن عبد العزی کے نکاح میں تھیں وہ مرکبیا تھا اور میہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ (الاصاب ج مهم ۱۲۲۲)

امام محدین عبدالبرماکی متوفی ۱۱۳ ۱۱ در دایت کرتے ہیں:

ابن شهاب زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیام حدیدیہ کے بعد اسکلے سال ذوالقعدہ کے میں (فتح خیبر کے بعد) عمرہ کرنے کے مکہ مکرمہ پہنچ وہاں جاکر آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت میمونہ کے باس لکار کا پیغام وے کر بھیجا۔ حضرت جعفر نے یہ پیغام بہنچایا تو حضرت میمونہ نے یہ معاملہ عباس بن عبد المعنب کے مپرد کردیا۔ انہوں نے رسول الله طافیا ہے ان کا نکاح کردیا۔ (الاستیعاب علی ہامش الاصابہ ن مهم کے ۱۳۰۸-۲۰۰۹)

حافظ ابن عبدالبر ٔ حافظ عسقلانی الم محربن سعد اور علامه زر قانی سب نے اس نکاح کاسال عدد بی لکھاہے کیکن علامہ محربن بوسف صالحی شامی متوفی ۹۳۲ سے ابو عبیرہ معربن المشی کے حوالہ سے لکھاہے کہ یہ نکاح محرم ۸ھ میں مقام سرف پر ہوا تھا۔ جب آپ محرہ قضا کے لئے تشریف لے محتے تھے۔ (میل الدی والرشادج ۴۰۸)

المام ابن سعد نے بہ کثرت روایات سے مید بیان کیا ہے کہ جس وقت میہ نکاح ہوا اس وقت آپ محرم نتھے۔ حضرت میمونہ کی ٹاریخ وفات بیس اختلاف ہے۔ علامہ ڈر قانی نے امام این اسحاق کے حوالہ سے اس کو ترجیح دی ہے کہ آپ کی وفات سالاھ بیس ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط بیس معتند سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت این عباس رضی اللہ عشمانے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (شرح الزرقانی علی انمواہب اللذنیہ جسم ۲۵۴)

، میں معنونہ رمنی اللہ عنها سے نکاح کی حکمت ہے تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم کی مختلف شاخوں کے ساتھ آپ کی قرابت ور رشتہ داری ہوجائے اور اسلام کی تبلیغ اور لشرواشاعت میں آسانی ہو۔ بی التی التی التی التی التی کارئ آور ترتیب میں بہت اختلاف ہے میں نے سیرت کی مختلف کتابوں کے تنبیج اور مطالعہ م سے سے ترتیب قائم کی ہے لیکن سے حتمی نہیں ہے۔ میں نے ازواج مطهرات کی مختصر سوانح جو بیان کی اس کا ماخذ سے کتابیں بیں: الطبقات الکبری 'الاستیعاب' الاصابہ' شرح الزر قانی اور سبل الهدی والرشاد۔ نبی ملتی بیل کا تعدد ازدواج کمال صبط ہے یا حظ نفسانی کی بہتاہے؟

نبی مطابع کے تعدد ازدواج کی بخت میں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا جاہئے کہ قرآن مجیدے یہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ ای طرح احادیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی سو بیویاں تھیں اور انبیاء علیم السلام کو غیرمعمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مطابیخ رات اور دن کی ساعت واحدہ میں تمام ازواج کو مشرف فرماتے اور وہ گیارہ ازواج تھیں۔ قنادہ نے حضرت انس سے پوچھا کیا حضور اس کی طافت رکھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا ہم آپس میں سے کہتے تھے کہ آپ کو تنمیں مردول کی طافت ہے۔ ایک اور سند سے قنادہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کی نو ازواج تھیں۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث : ۲۸۸)

صحیح الاسما عیل میں ہے کہ آپ کو چالیس مردوں کی طافت تھی۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ لکھتے ہیں :

الم ابوقعیم نے مجاہدے علیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے کہ آپ کو چالیس جنتی مردوں کی قوت دی گئی اور امام ترزی نے جامع ترزی میں حضرت انس جائے ہے۔ روایت کیا ہے کہ جنت میں مومن کو اتنی اتنی عورتوں ہے بتماع کی قوت دی جامع ترزی میں حضرت انس جائے ہے۔ روایت کیا ہو من کو اتنی قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مومن کو سو مردوں کی طاقت ہوگ یہ حدیث صحیح غریب ہے 'اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت انس سے روایت کیا ہے جب ہم چالیس کو سوے ضرب ویں تو حاصل ضرب چار ہزار کے برابر ہوگا اور ابن العملی نے لکھا ہے کہ آپ کو چار ہزار مردوں کی طاقت تھی پھر اس کے باوجود آپ کھانے جینے اور جماع کرنے میں کس قدر ضبط ہے کام لیتے تھے!

(عدة القارى جساص ١٦٤ مطبوعه ادارة الطباعة المنربيه ١٣٨٨)

سوچئے جن کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار مردوں کی قوت جماع عطا فرمائی تھی انہوں نے یہ یک وقت نکاح میں صرف نو ازواج کو جمع کیادہ بھی مختلف تبلیغی وجوہات سے اور بیہ تعدد ازواج بھی چون سال کی عمرے شروع ہوا اور اکسٹھ باسٹھ سال کی عمر میں جاکر نو ازواج اکشی ہو کمیں تو اتنی زیادہ جنسی طافت رکھنے کے باوجود صرف عمرکے آخری حصہ میں نو ازواج کو جمع کرنا اپنے نفس پر کمال صبط اور غایت اعتماد ہے یا حظ نفسانی کی بہتات!

الله تعالیٰ کاارشادے: اور عورتوں کوان کے مرتحکہ (خوشی سے) اوا کرو۔

نحله كالمعنى

 الن کے مرنملہ (خوشی) سے اوا کرو۔ خیلہ کامعتی شریعت اور فریضہ بھی ہیں اور بہہ اور عطیہ بھی ہیں۔ پہلی صورت میں اس آبیت کامعتی ہے کہ عور تول کو ان کے مراز روئے شریعت اور بہ طور فرض اوا کرو ایعنی اللہ تعالی نے مرکو اوا کرنا تم پر فرض کردیا ہے "کیونکہ زمانہ جالمیت میں عرب عور تول سے بغیر ممرکے نگاح کرتے تھے اور دو مری صورت میں اس آبیت کامعتی ہے۔ عور تول کو ان کے مراوا کرو۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عور تول کے لئے عطیہ ہے۔ کیل کامعتی کسی کام کو خوشی سے کرنا بھی ہے۔ اس صورت میں یہ معتی ہے کہ عور تول کو ان کے مرخوشی سے اوا کرو اور اس کی اوالیگی میں دل تنگ نہ کرو۔ مرکامقرر کرنا صرف نہ جب اسلام کی خصوصیت ہے

اسلام کے سوادنیا کے کمی ندیب ہیں نکاح کے ساتھ مرکو مقرر نہیں کیا گیا۔ مرکافا کرہ یہ ہے کہ آگر خلوند عورت کو طلاق دے دے تو دو سری جگہ نکاح ہونے تک اس کے پاس کچھ رقم ہوجس ہے دہ این کفالت کر سکے یا گزر او قات کا کوئی اور معاشی ذریعہ مقرر ہوئے تک اس کے پاس اتنی رقم ہوجس سے وہ اپنی کفالت کر سکے۔ اسلام نے مردوں کو سخت تاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کو این کا مراوا کریں جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عقریب آیات اور احادیث سے واضح کریں گے اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا مراوا کریں گے اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام ندایب بین عورتوں کے حقوق کا محافظ اور ضامن صرف ندیب اسلام ہے۔ مراوا کرنے کے دعوق کا محافظ اور ضامن صرف ندیب اسلام ہے۔ مراوا کرنے کی تاکید اور مراوا نہ کرنے پر دعید

الام محدین اساعیل بخاری متوفی ۱۵۷ه و روایت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا : وان حضم الا تقسطوا فی المیتا ملی۔ الآیہ عضرت عائشہ نے فرما ایک بیتم لڑی اپنے سرپرست کے ذیر پرورش ہوتی تھی۔ وہ اس کے حس اور اس کے بال کی وجہ ہے اس کی طرف راغب ہوتا تھا اور اس جیسی لڑکوں کے مرسے کم مرمقرر کرکے اس ہے تکاح کرنا چاہتا تھا تو ان کو ان بیتم لڑکوں کے ساتھ تکاح کرنے کیا اس اواس کے کہ وہ ان کا پورا پورا مرمقرر کریں ورند وہ ان کے علاوہ دو سری عورتوں سے تکاح کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنمائے کما چراوگوں نے رسول اللہ طابع اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرائی : ویستفتونک فی النساء قل الله یفتید کم فی است ایک متعلق سوال کیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرائی : ویستفتونک فی النساء قل الله یفتید کم فی سے سے متابع لڑی الدار اور حسین ہو' اور اس کے ول فیسین۔ حضرت عائشہ نے کما اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا کہ جب بیتم لڑی الدار اور حسین ہو' اور اس کے ول اس کے متابع اس کے مال اور اس کی شکل اور جب اس کے مال اور اس کی شکل وصورت میں ان کو رغبت نہ ہوتو (ائن دو صورتوں میں) کی اور عورت سے تکاح کرایں اور جب وہ اس کے حس اور مال

المام احربن حنبل متوفى الهام هروايت كرت بين :

اس كاحق نه مارس .. (صحح البغاري وقم الحديث: ٢٧٦٣)

حضرت صبیب بن سنان دی گھربیان کرتے ہیں کہ رسول انڈ مٹائیکا نے فرملا: جس فیض نے کمی عورت کا مرمقرر کیا اور انڈ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ میرادا کرنے کانہ تھا۔ اس فیض نے اس عورت کو دھوکا دے کر اس کی فرج کو حلال کرلیا تیامت کے دن وہ انڈ سے زائی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا اور جس فیض نے کمی فیض سے قرض لیا اور انڈ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ اس قرض کو واپس کرنے کانہ تھا 'یہ خدا اس نے اس فیض کو دھوکا دیا اور باطل کے عوض اس

میں رغبت کریں تو اس سے نکاح کرنا ان کے لئے صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ اس کو بورا بورا مرادا کریں اور

بسلددرا

انتھے ال کو حلال کرنیا وہ قبامت کے دن اللہ سے چور ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔

(مسند احمری ۱۳۳۳ ملیم الکبیر و تم الحدیث: ۱۳۳۵ اس جدیث کالیک راوی مجنول ہے باتی ثقتہ ہیں مجنع الزوا کرج ۱۳۸۳ س امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۳۹ھ روایت کرتے ہیں:

میمون کری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں : کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس فخص لے کسی عورت سے شادی کی خواہ اس کا مرکم ہویا زیادہ اور اس کا ارادہ اس مرکو اوا کرنے کا شیس تھا۔ اس نے اس عورت کو دہوکا دیا اور اگر اس نے اس عورت کا حق اوا نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زائی ہونے کی صالت میں ملاقات کرے گا اور جس فخص نے کسی سے قرض لیا اور وہ صاحب مل کی رقم اوا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور اس نے اس کو دھوکا دیے کراس کا مال کی یا قرض اوا کئے بغیر مرکیا تو وہ اللہ تعالیٰ سند چور ہونے کی صالت میں ملاقات کرے گا۔ (المجم الصفیر رقم الحدیث : ۱۱۱ مجم الادمو ارقم الحدیث : ۱۸۵۲)

اس مدیث کے راوی تقدییں۔ (مجمع الزوائدج ۲ ص ۱۳۲)

رسول الله طافیام کی ازواج کے مسر کابیان

المام مسلم بن حجاج تشيري روايت كرت بين :

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث متوني ٢٥٥ م روايت كرتے بيں :

حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ وہ پہلے عبید اللہ بن محش کے نکاح میں تغییں وہ حبشہ کی سرزمین میں فوت ہوگئے پھر مجاثی نے ان کا نکاح نبی ملٹی کیل ہے کردیا اور ان کا چار ہزار درہم مسرمقرر کیا اور ان کو شرجیل بن حنہ کے ساتھ رسول اللہ ملٹائیلم کی طرف بھیج دیا۔ (سنن ابوداؤرار تم الحدیث : ۲۱۰۷)

زہری بیان کرتے ہیں کہ نجائی نے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنما کا جار ہزار درہم پر رسول اللہ طائیائے سے نکاح کردیا اور رسول اللہ طائیائم کو یہ لکھ کر بھیجا تو آپ نے قبول فرمالیا۔ (سنن ابوداؤد او آم الحدیث : ۲۱۰۸)

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ١٠ سام روايت كرت بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بھے سے گھرکے سامان کے عوض نکاح کیا جس کی مالیت چالیس در ہم بھی۔ (المعجم الاوسط" رقم الحدیث: ۲۰۹۷)

تهيبان القرآ

اس حدیث کی سند میں تھم بن عطیہ ایک ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا یہ سچا راوی ہے کیکن ہس کے اوپام ہیں اس کے اوپام ہیں اس حدیث کو امام طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری دیا ہو سے بھی روایت کیا ہے۔(انجم الادسط 'رقم الحدیث : ۳۷۷) امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت السيط في بيان كرتے بين كه رسول الله علي في مصرت صفيه كوآ زادكيا اوران كي زادى كوان كام برقر ارديا۔ ( سيخ البخاري رقم الحديث: ١٠٨٧ فاسيخ مسلم رقم الحديث: ١٣٦٥ جاسم ترندي رقم الحديث: ١١٨٨ سن الودادُورَ تم الحديث: ١٠٠٥٣ سن ابن ماجه رقم

الحديث المون ورجم ۱۹۵۸ و ۱۳۳۳ من دارئ قم الحديث ٢٢٣٣ ١٢٣٣ منداحري على ١٩٥١٥ و ١٩٥١ و ١٩١١٥ و ١٩١١٥ و ١٩١١٥ و ١

رسول الله ك صاحراد بول ك مركابيان

الم ابوعيسي محد بن عيسي ترزى منوفي ١٤٥٩ه روايت كرتي ي

ابو العجفاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب بڑھے نے فرمایا سنوعور تول کا مهر مقرر کرنے میں غلونہ کرد کیونک اگر اس دنیامیں کوئی عزت ہوتی یا اللہ کے نزدیک اس میں تفوی ہو نا تو رسول اللہ مطابقاتم زیادہ لاکن تھے کہ آپ مرمی غلو کرتے اور میرے علم کےمطابق رسول اللہ علیہ نے اپنی کسی زوجہ یا اپنی کسی صاحبز ادمی کابارہ اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا۔

امام ابوعیسی ترندی نے کہا ہے حدیث حسن سیح ہے اور ہارہ اوقیہ ۴۸۰ درہم کے برابر ہیں۔ (حضرت عائشہ نے ۵۰۰ درہم کا ذکر کیا ہے اس لئے حضرت عمر دیا ہے کا قول گویا تقریبا سے۔ نیز حضرت ام حبیبہ کامبر جو جار ہزار درہم تفاوہ رسول اللہ ملائظ نے مقرر نہیں کیاتھا بلکہ نجاشی نے مقرر کیاتھا اس لئے ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہے۔ سعیدی نمقرلہ)

(سنن ترفد) و تم الحديث: ١١٥ سنن ابوداؤد و تم الحديث: ١١٠٧ سنن نسائل و تم الحديث: ١١٠٧ سنن ابن ماجه " و تم الحديث ١٨٨٧ سنن داري و تم الحديث: ١٢٠٠٠ سند احدج اص ٢٠٠٠ مصنف عبدالرزاق و تم الحديث: ١٣٩٩ موارد الطمآن

الزوائد ابن حبان رقم الحديث: ٥٠٠١ ألمستدرك جهوم ١٥١٩ الاصول رقم الحديث: ٣٩٨١)

امام ابو یعلی احدین علی موصلی متوفی عوسور روایت کرتے ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب واقع نے فرمایا رسول اللہ ماٹھیلم نے مجھے لوہے کی ایک زرہ عطا فرمائی تقی۔ آپ نے اس زرہ کے عوض میرا حضرت فاطمہ رصی اللہ عنما ہے نکاح کردیا اور فرمایا بیہ زرہ فاطمہ (رضی اللہ عنما) ک پاس بھیج دوسو میں نے بھیج دی ہے داس کی قیمت جا رسواور کھی درہم تھی۔ (سندابویعلی قم الحدیث: ۹۹ مستداحمت اس ۸۰)

وعلم كاحضرت على سے سلع نبيں ہے۔ امام احد نے جس فخص سے روايت كيا ہے اس كاحضرت على سے سلع

ہے۔(جمع الزوائدين من من ۲۸۳)

ہے۔ امام ابوداؤ داور امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے دخول سے پہلے حضرت علی کوزرہ حظمیہ دینے کا تھم دیا۔ (سنس ابوداؤ دُرقُم الحدیث: ۲۱۲۵ سنس نسائی رقم الحدیث: ۳۳۷۵) میرحدیث بچے ہے۔ مسانید میں اس زرہ کی قیمت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ علیہ نے کی از واج اور آپ کی صاحب زاد بول کے مہر کا تفصیلی نقشہ

جسلددوم

| سيده فاطمه زهراء کامېر: |                    |            | حضرت عا ئشەرضى اللەنغالى عنها كامېر:    |                    |        |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------|
| ۵۰اتوله                 | ۱۲۲۳.۷۲ گرام چاندی | ۰۰۶ درنگ   | ۵. ۱۰ اتوله                             | ۱۲۲،۴۲۲ گرام چاندی | ه۱۹۱۲  |
| ديگرصا جبز اديون کامېر: |                    |            | حضرت أم سلمه رضى الله نقالي عنها كامبر: |                    |        |
| צאוקל                   | ۱۲.۲۳ اگرام فاندی  | • איזונייא | Jär ara                                 | ۸۱۲.۰۱گرام چاندی   | ٠١١ريم |

مبرکے ثبوت میں قرآن مجید کی آیات

وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَاءُ نَالِكُمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِاَمُوالِكُمُ مُّحُصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنٌ فَمَا اسْنَمْنَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء: rr)

تمهارے لئے وہ سب عور تنیں حلال کی گئی ہیں جو ان محرمات کے علاوہ ہیں تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کرو در آل حالیکہ تم ان سے نکاح کرنے والے ہونہ کہ ان سے زنا کرنے والے ' پھر جن عور توں سے (بذراجہ) نکاح تم فائدہ اٹھا چکے ہو تو ان کا مران کو اواکردو۔

اور عور نوں کو ان کے مہر خوشی ہے ادا کرد۔ ہم جانتے ہیں ہم نے جو (مہر) مسلمانوں کی بیویوں کے متعلق ان

ہم جانتے ہیں ہم نے جو (مهر) مسلمانوں کی بیویوں کے متعلق الا ) یر فرض کیا ہے۔ وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: ٣) قَدْعَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي اَزُوا جِهِمْ

(الاحزاب: ۵۰) اورث

مهرکے ثبوت میں احادیث

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بیافی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ نبی ماٹی بیلے نے ان سے بوچھاتم نے ان کا کنٹا مرمقرر کیا۔ انہوں نے کما ایک عصلی کے برابر سونا آپ نے فرمایا ولیمہ کرو خواہ ایک بکڑی ہے۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ منفن ترزی) رقم الحدیث: ۱۳۲۷ سنن ترزی) رقم الحدیث: ۱۳۹۷ سنن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۱۳۱۹ سنن نرائی' رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۱۹۰۵ سنن نسائی' رقم الحدیث: ۱۳۳۷ سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث: ۱۹۰۷ موطا امام مالک' رقم الحدیث: ۱۵۷۱ سند احد' رقم الحدیث: ۱۳۳۹)

امام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت سل بن سعد الساعدى و الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله طال کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے كما:

یا رسول اللہ! بیس آپ کے پاس آئی ہوں اور بیس نے اپنا نفس آپ كو بهه كردیا۔ رسول الله طال بیخ ناس كی طرف دیکھا نظر
اوپر اٹھائی پھر نظر نیچے كرئى بھر رسول الله طال بیلے نے اپنا سمر جھكالیا۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا كہ آپ نے اس کے متعلق
کوئی فیصلہ نہیں كیاتو وہ بیٹھ گئی آپ كے اصحاب بیس ہے ایک شخص كھڑا ہوا اور كہنے لگا: یا رسول اللہ! اگر آپ كو اس كی
عاجت نہیں ہے تو پھر اس ہے میرا نكاح كرد بيجے۔ آپ نے اس سے فرمایا تہمارے پاس كوئی چیز ہے؟ اس نے كہا نہیں یا
رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جاؤ اپنے گھر جاؤ شاید تنہیں كوئی چیز مل جائے وہ گیا پھروائیں آگیا۔ اس نے كہا بہ خدا جھے كوئی
چیز نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا دیکھی خواہ لوہ كی ایک انگو تھی ہو وہ گیا اور وائیں آگیا اور اس نے كہا بہ خدا لوہ كی ایک
چیز نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا دیکھی خواہ لوہ كی ایک انگو تھی ہو وہ گیا اور وائیں آگیا اور اس نے كہا بہ خدا لوہ كی ایک

بسلددوم

تبيان القرآد

المتم اس کو پینو کے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہو گا اور اگر وہ اس کو پہنے گی تو تہمارے پاس پچھ نہیں ہوگا کوہ ہختص بیٹھ گیا جب کالی دیر ہوگئی اور رسول اللہ نے اس کو واپس جاتے ہوئے ویکھا تو آپ نے اس کو بلانے کا حکم ویا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا تمہیں ہو گئی تہمیں پچھ قرآن یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان سورتوں کو زبانی فرمایا تمہیں ہو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے یہ عورت تمہاری ملک میں پڑھتے ہو؟ اس نے کما بال 'آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں ہو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے یہ عورت تمہاری ملک میں وے دے دی۔ (سمح ابنواری الم ایک تمہ اللہ بھی اللہ ہو قرآن یاد ہے اس کے سبب سے میں نے یہ عورت تمہاری ملک میں وے دے دی۔ (سمح ابنواری اللہ بھی نے دیا۔ ۱۳۳۱ سنوں الاری اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی ہوگا اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی مقدار کے متعلق فقہاء سنبلیہ کا تم ہوب

علامه موفق الدين الو محمد عبد الله بن احمر بن قدامه حنبلي متوفي ١٢٠ه لكصة بين:

امام احمد حضرت جابر بھاتھ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعظ نے قربایا اگر ایک محض کسی عورت کا مھی بھر طعام مررکھے تو وہ عورت اس کے لئے طال ہوگی۔ (منداحہ ہے سوس ۱۵ ان بھر اللہ علی ہے دوایت کیا ہے کہ مرسول اللہ طابع کے عمد میں ایک معلی بحر طعام پر نکل کر لیے تھے۔ (اس کی سند میں بعقوب بن عطا ایک ضعیف راوی ہے) نیز اللہ تعالی نے فربایا ہے: "ان (عربات) کے سواعور تیل تم پر طال کردی گئی ہیں تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کد" (النساء: ۱۳۳) اور مال عام ہے وہ قلیل اور کیٹردونوں کو شال ہے 'اور چو نکہ مربدل منعمت ہے اس لئے جس مقدار پر دونول فریق راضی ہوجائیں وہ جائز ہے جس طرح اجرت ہے 'اور امام ابو حفیقہ لور امام بالک نے جس جدیث ہو استدال کی ہیں ہے کیونکہ اس کو میسو بن عبید نے تجاب بن ارطاق استدال کیا ہے کہ سندول کیا ہے کہ اور ہم حضرت سندول کیا ہے کہ سندول کیا ہے اور ہم حضرت سندول کیا ہے 'اور باتھ کا نے جاب بن اور ہم حضرت حضرت جابر ہے اس کے خطاف حدیث بیان کر چکے ہیں' اور ہر تقدیر صحت وہ حدیث کسی معین عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور جابر کا ایک عضوے نفع حاصل کرنے کی اباحث ہے اور ہاتھ کا نے چارے اس کے خطاف حدیث بیان کر چکے ہیں' اور ہر تقدیر صحت وہ حدیث کسی معین عورت کے معاملہ پر محمول ہے اور ہاتھ کا نے چور کے ہاتھ کانے پر ان کا قباس صحیح شیں ہے کیونکہ میں ایک عضوے نفع حاصل کرنے کی اباحث ہے اور ہاتھ کانے بیل ایک عضو کو ضائع کرنا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی اباحث ہے اور ہاتھ کانے بین ایک عضو کو ضائع کرنا ہے اس سے نفع حاصل کرنے کی اباحث میں ہی ہو مدیث کمی معین عورت کی دیا ہوں اس پر اجماع ہے کہ میں ایک عضو کو ضائع کرنا ہو سے نوادہ کی کوئی حد مقرر شمیں ہی اللہ تعالی نے فربایا ہے :

إِنْ آرَدُنُّهُمُ اسْمِنهُ كَالَ زُوْجِ مَن كُنَّانَ رُوْجٍ وَالْمَيْتُمُ ﴿ أُورَ أَكُمْ مَا لِكِيون كو پھوڑ كراس كى جك دو سرى بول سے نكام

تبيسان القرآن

کرنا چاہو اور ان میں ہے ایک کو تم بہت مال دسے بیچے ہو تو اس

ٱخْلَفُنَّ قِنْطَارًا فَلَا نَأْخُنُوْا مِنْهُ شَيُّا ۗ

(النساء: ۲۰) مل ہے یکھ واپس نداو۔

(المغنى ج ٤ ص ١٢١ مطبوعه دارا لفكريروت ١٥٠ ١٨٠ه)

مرکی مقدار کے متعلق فقہاء شافعیہ کا ندہب

علامه ابو الحسن على بن محمد بن صبيب ماور دى شافعي متوقى ٥٥٠م ه ككفت بين :

مری کم از کم مقدار میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے کہ بے مقرر شیں ہے اور ہروہ چیز جو قیمت اور اجرت ہو سکتی ہے وہ مرہو سکتی ہے خواہ کم ہویا زیادہ 'صحابہ میں سے حضرت عمرین الحطاب اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یمی نہ جب ہے 'حتیٰ کہ حضرت عمر نے تین مٹھی انگوروں کو ممر فرمایا (سنن کبری للیسقی ج سے ص ۱۹۲۰) اور تابعین میں سے حسن بھری اور سعید بن مسیب کا یمی نہ جب ہے گئے کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا دو در ہم ممرد کھا (سنن سعید بن منصور : ۱۲۰) اور فقها میں سے رہیدہ 'اوزائی 'قوری' احمہ اور اسحاقی کا یمی نہ جب ہے۔

اہام مالک کے زدیک کم از کم مرکی مقدار وہ ہے جو چور کے ہاتھ کائے کانصاب ہے اور وہ چوتھائی دیناریا تین ورہم ہے۔ امام ابو حقیقہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ "تم اب خاص کے خوش ان کو طلب کو" (النہاء : "۱) اور کم تر چیزوں مثلاً دمڑی اور قبراط پر مال کا اطلاق نہیں کیا جاتا اور حدیث میں ہے از تجاری بن ارطاۃ از عطا از عمرو بن دینار از جابرین عبداللہ : رسول اللہ طالات میں کیا جاتا اور حدیث میں ہے از تجاری بن ارطاۃ از عطا از عمرو بن دینار از جابرین عبداللہ : رسول اللہ طالات فرمایا کھو کے سواعوروں کا فکل نہ کو اور سوائے ولی کے اور کوئی فکل نہ کرے اور وس درہم سے کم مرند رکھا جائے (سنن کبری عبداللہ عند میں ہے اور ہوتی ہے جس کے عوض ایک عضو کو مباح کیا جاتا ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا چاہئے جیسا کہ اور جونا کہ اور یہ اس لئے اس کو مقرر ہونا چاہئے وہونا کی مقدار مقرر ہونا ہے اس کو مقرر ہونا جائے اور حقوق عقد میں معین چیز کاعوض ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا جائے اور حقوق عقد میں معین چیز کاعوض ہے اس کو مقرر ہونا جائے اور حقوق عقد میں معین چیز کاعوض ہے اس لئے اس کو مقرر ہونا جائے اور حقوق عقد میں معین چیز مقرر ہوتی ہے جیسے گواہوں کی مقدار مقرر ہے۔

ہماری ولیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قربایا ہے:

وَإِنَّ طَلَّقَنْهُ وَهُنَّ رَمِنٌ قَبُلِ أَنُ تَمَثُّوهُ فَنَّ وَقَدَ اور أَكُر تم في موران كومباشرت سے پہلے طلاق دے دی در آن فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيَنصْفُ مَا فَرَضْتُهُ ۔ الله عنائيك تم ان كے لئے مرمقرر كريكے تے اوج مرمقرر كيا كيا تنا

(البقره: ۱۳۷٤) آس كالصف ادا كرناواجب بـ

اس آیت میں لفظ "ما" ہے جو قلیل اور کثیر دونوں پر صادق آ تا ہے۔ اس سے داضح ہوا کہ قلیل اور کثیر دونوں مسر ہو کتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسب ذیل احادیث دلیل ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله طابيل سن فرمايا علائق كو اواكر و محابہ نے پوچھا: يا رسول الله علائق كيا بيں؟ آپ نے فرمايا وہ چيز جس پر دونوں فريق راضى ہوجائيں (سنن كبرى ج مدس ٢٣٩٥ سير حديث منقطع اور ضعيف ہے) اس سے وجہ استدلال بير ہے كہ لفظ "ما" (وہ چيز) عام ہے خواہ دونوں فريق قليل پر راضى ہوں يا كثير

المام شافعی نے کتاب الام میں کما ہمیں ہے حدیث بیٹی ہے کہ نبی شاہلا ہے فرمایا جس نے وو ورہموں سے حلال کیا

تبييان القرآن

الله من من من من الله من ٩٥ سنن كري ج عن ٢٣٨ أيد مديث بهي بلاغات عديد اور منقطع م

ابو ہارون العبدی از ابو سعید خدری 'نی ملا ایم نے فرمایا : اس مخص پر کوئی حرج نہیں ہے جس نے کسی عورت کا مر مقرر کیا خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر جب کہ گواہ ہوں اور فریقین راضی ہوں۔ (سنن کبری جے عص ۲۳۹ اس کی سند ہیں ہارون العبدی ہے جس ہے استدلال نہیں کیا جاتا)

عامرین رہید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دوجو تیوں کے عوض نگاح کرنیا۔ رسول اللہ مالیدیم نے اس عورت سے پوچھا کیا تم اپنے نفس اور اپنے مال پر ان دوجو تیوں سے راضی ہوگئی ہو "اس نے کہا: ہاں! (امام ترزی نے کہا یہ حدیث حسن میج ہے سنن ترفری ارتم الحدیث: ۱۱۵ سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث: ۱۸۸۸ سنن کبری ج مے میں ۱۳۳۹ سند اجر ج ۲۳می ۲۳۵ اس مدیث کی سند میں عاصم بن عبداللہ ہے وہ ضعیف اور مشکر الحدیث ہے)

ابو حازم نے حضرت سل بن سعد انساعدی بڑھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ طابی نے اس محض سے فربایا جس نے اس عورت کو نکاح کا بیغام دیا تھا جس نے اپنا نفس آپ کو بہہ کردیا تھا علاش کرد خواہ آیک لوہ کی اگو تھی ہو۔ (سیج البخاری رقم الحدث : ۵۰۸۵) اور لوہ کی اگو تھی لیتی جواہر میں سے شیس ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دس درہم سے کم مرہوسکتا ہے۔ آگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ انگو تھی کسی خاص لوہ کی ہوجو دس درہم کی ہو اس طرح وہ ہوتیاں بھی دس درہم کی ہول ؟ اس کا جواب سے ہے کہ بید حدیث کے اسلوب کے خالف ہے کہوئی آپ نے فرمایا خواہ وہ لوہ کی وہ اس کا جواب سے ہے کہ بید حدیث کے اسلوب کے خالف ہے کہوئی آپ نے فرمایا وہ وہ وہ دو آپارہ خواہ وہ لوہ کی وہ اس کا تقالف ہے کہوئی ہوا ہوں دورنہ آپ اس کے بجائے دس درہم فرماتے تو وہ زبارہ مواہ قواہ وہ لوہ کی وہ کہا ہوا۔ سے معلوم ہوا کیا تھا۔ سے کہا تھا۔ سے کہوں درہم فرماتے تو وہ زبارہ مواہ تھا۔

حصرت جابر بن عبدالللہ رصنی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ہم آیک مٹھی یا دو مٹھی آئے پر رسول اللہ ملڑ کیا ہے عمد میں نکاح کرنیا کرپتے ہتھے۔ (سنن کبری نے سے ۴۴۰ اس حدیث کی سند ہیں یعقوب بن عطاب اس کو امام احداد ریجیٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔)

ان احادیث میں دس درہم ہے کم مرہونے کی تصریح ہے اور ان کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ (ماسوا امام ،خاری کی روابیت کے باقی روابات کاضعف ہم نے بیان کردیا ہے۔ سعیدی غفرلہ)

اور قیاں سے دلیل ہے ہے کہ ہر ایک منفعت کاعوض ہے اور اس میں کم از کم مقدار معین نہیں ہوتی جس طرح اجارہ (اجرت) میں ہوتا ہے 'نیز خلع بھی ای چیز کابدل ہے اور اس میں بھی کم از کم مقدار متعین نہیں ہے 'لذا مرکی کم از کم مقدار کامتعین ہونا صحیح نہیں ہے۔ البتہ جزیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کاعوض نہیں ہے۔ البتہ جزیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کاعوض نہیں ہے۔ البتہ جزیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کاعوض نہیں ہے۔ البتہ جزیہ میں کم از کم مقدار معین ہے لیکن وہ کسی منفعت کاعوض نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ نے آیت ہے جو استدلال کیا ہے اور دس درہم سے کم کو مال نہیں مانا یہ صحیح نہیں ہے اول تو اس آیت کا ظاہری معنی متروک ہے کیونکہ اگر کوئی مخص مرکا ذکر کئے بغیر نکاح کرے تو یہ نکاح صحیح ہے، ٹانیا ''اگر کوئی مخص یہ کئے رکہ میں نے فلاں کا مال دینا ہے پھڑ کے میں نے اس کا آیک درہم دینا ہے یا نصف درہم دینا ہے تو اس کا یہ قول صحیح ہے 'اس کے میں نے فلاں کا مال دینا ہے پھڑ کے میں نے اس کا آیک درہم دینا ہے یا نصف درہم دینا ہے تو اس کا یہ قول صحیح ہے 'اس

تبيان الترآن

NO W

ے معلوم ہوا کہ دس درہم ہے کم پر بھی مال کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ا دناف نے حضرت جابر کی جس حدیث ہے استدلال کیا ہے اس کی سند میں مبشرین عبید ضعیف ہے اور تجاج بن ارطاۃ مدلس ہے علاوہ ازیں حضرت جابر کی دیگر روایات اس کے معارض ہیں 'اور دو سراجواب سے ہے کہ ممکن ہے سے حدیث کسی خاص عورت کے معاملہ میں ہو جس کا مہرمشل دس درہم ہو۔

فقہاء احناف نے چور کا ہاتھ کا نئے پر مہر کو قیاں کیا ہے یہ قیاں صحیح نہیں ہے 'کیونکہ چوری میں اس عضوے فاکدہ نہیں اٹھایا جاتا بلکہ اس کو کا ن دیا جاتا ہے ' ٹانیا" اگر مال کے بدلہ میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو پھر چور ہے مال والیں نہ لیا جاتا حالا نکہ اگر اس سے مال پر آمد ہو تو اس سے واپس لیا جاتا ہے اور مالک کو دیا جاتا ہے۔ ٹاٹٹا" اس سے معلوم ہوا کہ چور کا ہاتھ کا نا اس مال کے عوض نہیں ہے بلکہ اللہ کی حد توڑنے کی سزا ہے۔ رابعا" مبرکے ذریعہ عورت کا صرف آیک عضو مباح نہیں ہو تا بلکہ اس کے سارے بدن سے فاکدہ عاصل کرنا مبن ہو تا ہے۔ خاصا" یہ کہ چوری میں ہاتھ کاٹنا آیک سزا ہے اس لئے اس کا نصاب مقرر ہونا چاہئے جیسا کہ باقی جنایات میں ہے اس کے برخلاف مہرہا تھی رضامندی سے آیک عقد کا عوض ہے اس لئے جس طرح باقی عقود میں کوئی مقدار شرعا" معین نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح ان کاشمادت پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ شمادت عقد کی شرائط میں سے ہاور مہر عقد کا عوض ہے۔

(الحاوى الكبيرج ١٢ص ١٦-١١ ملحسا)

مهرکی مقدار میں غیرمقلدین اور علمائے شیعہ کا نظریہ

غیر مقلدین کابھی بی نظریہ ہے شیخ محربن علی شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ لکھتے ہیں نکاح میں کسی فتم کے مال یا منفعت کو مر مقرر کیا جاسکتا ہے ان کا استدلال بھی لوہے کی انگو تھی والی حدیث ہے ہے۔ (السیل الجرار ۲۲ص ۲۷۷) حافظ عبداللہ روپڑی ککھتے ہیں : اور مهر حسب حیثیت باند صنا چاہئے جو اوا ہو سکے۔ (فناوی اہل حدیث ۲۲ص ۲۷) علماء شیعہ کے نزویک نکاح وائم میں مهر کامعین کرنالازم نہیں اور نکاح عارضی میں مهر معین کرنالازم ہے لیکن مقدار معین نہیں۔

(شرائع الاسلام جهس ٢٣٩)

مهركي مقدارمين فقهاءما ككيه كانظريبه

امام ابوعمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرمالكي اندلسي متوفي ١٧٧٥ الكصفي بين:

امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا ہے کہ دس درہم سے کم مهر جائز نہیں ہے 'انہوں نے چور کے ہاتھ کا نے کے نصاب پر قیاس کیا ہے 'اسی طرح امام مالک نے بھی چور کے ہاتھ کا نئے کے نصاب پر قیاس کیا ہے جو ان کے نزدیک مقرر ہے مدینہ میں امام مالک سے پہلے کسی کامیہ قول نہیں تھا۔ نیز امام مالک نے اس آیت سے استدلال کیا ہے :

مرید ین امام مالب سے پے کی میدوں میں مات میرہ المحاص کی سے سے مدون یہ ہے۔ وَمَنْ لَكُمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوُلًا أَنُ يَنْكِحَ اور تم میں ہے جو فخص آزاد كنوارى مسلمان عورتوں سے نكاح الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فَمِنْ ثَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ مَ كُرنَ كَى مالى طاقت نہ ركھتا ہو تو وہ مسلمانوں كى مملوكہ مسلمان

مِّنُ فَتَلِيَكُمُ الْمُؤْمِنْتِ (النساء: ٢٥) بنديوں - تكاح كر -

اور اس آیت میں طاقت سے مراد مالی طاقت ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ایک بیسہ 'ایک دمڑی یا مٹھی بھرجو ہر شخص کے استطاعت میں ہوتے بنیں تو اگر مہر کی مقدار ایک بیسہ ایک مٹھی جو بھی جائز ہوتی تو پھر ہر شخص کے پاس نکاح کرنے کی

مسلددوم

تبيان القرآن

مانی طاقت ہوتی اور اس آبت کا کوئی معنی نہ ہو یا اور یہ طاہرہے کہ ان کے نزدیک تین درہم سے کم پر مال کا اطانات مہیں کی جاتا۔ اس لئے واجب ہے کہ تین درہم ہے کم مرجائز ندہو لیکن امام ابن عبدالبرے اس استدلال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آزاد اور باندی کے کم از کم مرکی مقدار میں ما کلیہ کے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ملمان آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو پھرمسلمان ہاندی ہے نکاح کرلواور جب کہ ہاندی کابھی میران کے زدیک کم از کم نین درہم ہے تو پھر مالی طاقت اس ہے زیادہ مراد کینی ہوگی۔ (الاستذکارج ۱۱ س ۲۲ - ۲۱ مطبوعہ موسسة الرسالة بيروسة) علامه مش الدين في محمد عرفه دسوقي مألكي متوفي ١٢١٩ه لكصة بين :

ما کئیہ کا مشہور ندمیب میر ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار چوتفائی دینار یا خانص چائدی کے تین درہم ہیں یا جو اس کے مساوی سازوساان ہے اور زمارہ سے زمارہ مرکی کوئی حد نہیں ہے اور قول مشہور کے مقابلہ میں این وہب مائٹی ہے ایک درہم متقول ہے اور ابن وہب سے بیر بھی متقول ہے کہ کم از کم مرکی کوئی حد نمیں ہے اور نکاح قلیل اور کشروونوں کے سأتفد جائز به- (حاشة الدسوتي على الشرح الكبيرج ٢ص ١٠٠١ معلمومه دارا لفكر بيروت)

مهركي مقداريس نقهاء احناف كاندبب

علامه منس الدين محرين احمد سرختي منوفي ١٨٨٧ه و لكصة بين :

جارے نزدیک مرکی کم از کم مقدار وس ورہم ہے ہماری ولیل میہ ہے کہ حضرت جار دی شخصیان کرتے ہیں کہ تبی منطقا نے فرمایا: سنوعور تول کے نکاح صرف ان کے اولیاء (سررست) کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفو (خاند ان) میں کیا جائے اور کوئی مہردس درہم سے کم نہ رکھا جائے "اور حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ دس ورہم ہے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے اور وس درہم سے کم مهرنہ رکھا جائے" اور کتاب میں ہے کہ ہمیں حضرت علی محضرت ابن عمر ' حضرت عائشہ عامراور ابراہیم رضی اللہ عنهم المعین ہے ۔ حدیث کیٹی ہے اور اس کی وجہ سے کہ یہ ایک عقد کا بدل ہے اور میہ عقد عاقدین کی طرف مفوض نہیں ہے اس لئے اس کی مقدار شرعا" مقرد ہے جیسے دیت میں ہے اور عورت کے عصوے استفادہ شرعا" ممنوع ہے جب تک کہ نکاح صحیح نہ ہو اور اس عضو کاعوض داجب نہ ہو خواہ فورا" یا بعد میں 'اور یہ مقصود اصل مالیت کے بغیرحاصل نہیں ہو گالور مل کالفظ حقیراور خطیر دونوں کو شامل ہے۔ اور میہ مقصود تب بورا ہو گا جب خطیرر قم کو عوض قرار دیا جائے اور وہ مل مقرر ہو۔ قرآن مجیدی اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے: ہم جانبے ہیں جو ہم نے مسلمانوں پر ان کی بیویوں کے متعلق

فَدْ غَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوَا جِهِمْ.

(الاحزاب: ٥٠) عرر نهايـــ

اور عورت كاعضو مخصوص بھى ابس كے نفس كے تھم ميں ہے اور عمل ترويج نفس كى بصيدگى كاسب ہے اور مال عل وہ چیز ہے جو نفس میں شرعا" بہ طور بدل مقرر ہو تاہے 'جیسا کہ دیت ہے' اور ہروہ مل جس کو شرع نے واجب کیا ہو اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے جیسا کہ زکوۃ میں ہے' اور اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اس طرح جو ری کانصاب مجمی بالانفاق مقرر ہے کیونکہ اس میں بھی ایک عضو کو مباح کیا جا آئے اس طرح مرکی مقدار بھی شرعا" مقرر ہونی جا ہے۔ المام شافعی نے جو احادیث اور آثار بیان کے بیں جن میں دس درہم سے کم چیز کو مسر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مراد مسر معبل اور باتی مرشو ہر سکے زمہ ثابت تھا۔ اس کی دلیل مید ہے کہ رسول الله مانا کا سے فرمایا جاد تاناش کرو علا تک مرفورا

واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان اعادیث میں مبرسے مراد مهر معجل ہے اور ہمارے نزدیک مهر معجل کی مقد آر شرعا" معین نہیں ہے۔ (المسوطع ۵ص۸ مطبوعہ دارالمعرفہ بیروت ۱۳۹۸)

علامه كمال الدين مخرين عبد الواحد بن جام حنى متونى ١٣٨ه و لكيمة بين

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضریت جابر دیا ہو ہوان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کا خرایا : سنوا مور تول کا نکاح صرف ان کے مررست کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کفویس کیا جائے اور کوئی مہروس ورہم سے کم نہ رکھا جائے۔ رسنن دار تعنی جے سوم ۲۳۵ سنن کبری جے عص ۱۳۳۰) اور جن احادیث میں وس درہم سے کم مرکا ذکرہے وہ تمام احادیث مہر مجل پر محمول ہیں ماکہ احادیث میں تعلیق ہو ہم کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ مسر کا پچھ حصہ وخول سے پہلے دیا کرتے تھے حیٰ کہ فقهاء تابعین نے بیہ کما ہے کہ جب تک عورت کو کوئی چیز پہلے نہ دے دے اس وقت تک دخول نہ کرے۔ بیہ حصرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی الله عنهم زہری ارر قانوہ سے منقول ہے اور ان کی دلیل میہ ہے کہ پچھ وسینے سے پہلے رسول الله المالية إلى عن معزت على كو دخول سے منع فرمایا نقلہ حضرت ابن عباس رضی الله عنما بہان كرتے ہیں كہ جب حضرت علی والد نے رسول اللہ مظاملا کی صاحراوی حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها سے شاوی کی اور حضرت علی نے ان کے ساتھ دخول کا ارادہ کمیا تو رسول اللہ مٹائیلے نے ان کو متع فرملیا حتیٰ کہ وہ ان کو کوئی چیز دے دیں۔ انہوں نے کما یا رسول اللہ میرے یاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو اپنی زرہ دے دو کو آپ نے سیدہ فاطمہ رسنی اللہ عنها کو اپنی زرہ دے دی پھران کے ساتھ دخول کیا۔ (سنن ابو داؤد : ۲۱۲۵٬۲۱۲۹ س کی سند جیدے اور اس کے راوی تقد ہیں) میہ سنن ابو داؤد کی عبارت ہے اور اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن نسائی : ۳۳۷۵ اس کی سند صحح ہے) لور بیر معلوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها کا مرجار سو درہم جائدی تھا' پہندیدہ امریہ ہے کہ دخول سے پہلے چھ دے دیا جائے اور بغیردسیے بھی دخول جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ طابیع نے یہ تھم دیا کہ میں آیک عورت کو اس کے خاد ند کے مجھ دیے سے پہلے اس کے بیاس جھیج دول۔ (سنن ابو داؤر: ۲۱۲۸ سنن بیعتی ج 2 ص ۲۵۳ بے حدیث قوی مرسل ہے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو دخول سے پہلے وکھ ویٹامتخب ہے واجب نہیں ہے ٹاکہ عورت کادل وخول کے دقت خوش ہو اور اس کی تالیف قلب ہو اور جب یہ امر معروف ہے تو دس درہم سے کم میرکی جو احادیث ہیں وہ میر معجل پر ہی محول ہیں ماکہ احادیث میں تطبق ہو۔ اس طرح میں الفائل نے ایک محالی کولوہ کی آیک انگوشی ڈھونڈے کا تھم ریا تفاوہ بھی تالیف قلب کے لئے بہ طور مرمع کی تھا اور جب وہ اس سے بھی عاجز رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو ہیں آینوں کی تعلیم روبیہ تمهاری بیوی ہے (سنن ابوداؤد: ۱۱۱۳) اور مید صدیث اس کا صبیح محمل ہے جس میں آپ نے فرمالیا تم کو جو قرآن باد ہے اس کے سبب سے میں نے تمہارا اس کے ساتھ نکاح کردیا۔ (میچ البخاری: ۲۳۱۰ صیح مسلم: ۱۳۲۵ سنن ابو داؤد: ۲۱۱۱ سنن تززی: ۱۱۲۱ سنن نسائی: ۱۳۰۰ سنن این اجد: ۱۸۸۹) سوید جاری روایت کرده حدیث کے منافی شیس ہے اور اس طریقہ سے احادیث جمع ہوجاتی ہیں 'اگر ہے اعتراص کیا جائے کہ ان احادیث کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت جابر کی دس درہم والی روابیت کی سند ہیں میشرین عبید اور حجاج بن ارطاق دو ضعیف راوی ہیں 'تو ہم کہیں گے کہ اس حدیث کا ایک شام بھی ہے جو اس کو تقویت بہنچا ہے: حضرت علی دی اور نے فرمایا: دس درہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا ئے اور دس ور ہم ہے کم مهرمقرر نہ کیا جائے۔ (سنن دار تعلنیج موص ۲۳۴٬۲۳۷، ۴۰۰۰سنن کبری ج یہ ص ۲۳۰٬۲۳۱) ب

مسلدري

نرت علی' حضرت عبداللہ بن عمر' عامراور ابراہیم سے مروی ہے (ہرچند کہ اس اثر کی اسانید میں محمد بن مروان اصغر' جو بیر اور غیاث بن ابراہیم داؤد الایدی ضعیف راوی ہیں لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بیہ اثر حسن لغیرہ ہے اور حدیث جابر کا موید ہے) شرح طحادی میں ای سند کے ساتھ ہیہ اثر حضرت جابر پڑٹھ ہے بھی مروی ہے اور چو نکہ اس اثر میں نصاب کاعد و معین بیان کیا گیا ہے اس لئے اس کو رسول اللہ مالھ بیلے سے بغیربیان نہیں کیا جاسکتا اس لئے بیہ حدیث حکما" مرفوع ہے۔ بیہ اثر از اودی از شعبی از حضرت علی مروی ہے ' اور داؤد کو امام ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے اور حق بیہ ہے کہ یہ اعتبار ظاہر کے بہ کشرت احادیث ہیں جو وس درہم کی تعیین کی تفی کرتی ہیں (بیہ تمام وہ احادیث ہیں جن کو ہم نے علامہ مادر دی شافعی کی تحریر میں باحوالہ ذکر کر دیا ہے) لیکن سوائے اوہ کی انگو تھی والی حدیث کے باقی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ (امام ابوداؤد اور المام تزنری نے دو جو تیوں والی صدیث روایت کی ہے اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ کو ابن معین نے ضعیف کما ہے۔ المام ابن حبان نے کماوہ فاحش الحطاء ہے 'امام دار تعلنی اور امام طبرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جس مقدار پر فریقین راضی ہو جائیں خواہ وہ بیلو کی شاخ ہو۔ اس کی سند میں محدین عبدالرحمان بیلمانی ہے' امام بخاری نے کہا ہیہ مشکر الحديث ہے ابن القطان نے كما اس كاضعف ظاہر ہے۔ امام وار تطنى نے حضرت ابوسعيد خدرى سے روايت كيا ہے كه ولا او نے کے بعد کوئی حرج نہیں خواہ تم نے قلیل مال سے نکاح کیا یا کثیر سے"۔ اس مدیث کی سند میں مرہ ضعیف راوی ہے اور اس کی سند میں جماوین زید کذاب ہے اس کے علاوہ اور بھی آثار ہیں جن کے ضعف کو ہم نے علامہ ماوردی کی تحریر میں ذکر کر دیا ہے۔ سعیدی غفرلہ) جس صدیث میں ہے : "جس نے عورت کے مهرمیں دوستو دیتے" اس کی سند میں اسحاق بن جرائیل ہے۔ میزان الاعتدال میں لکھا ہے بیہ غیرمعروف ہے اور اودی نے اس کو ضعیف کردیا اور اس کی سند میں سلم بن رومان بھی مجھول ہے اور دو جو نتیوں والی حدیث کو ہر چند کہ امام ترمذی نے صحیح کما ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ ہے' ابن الجوزی نے کہا یہ فاحش الحطاہے' غرض یہ تمام آثار ضعیف ہیں اور سیجے حدیث صرف صحاح سند کی ہے جس میں آپ نے فرمایا۔ "و وحوندو خواہ لوہ کی انگو تھی ہو" ہمارے نزدیک بیہ مهر معجل پر محمول ہے ہر چند کہ یہ خلاف ظاہر ہے لیکن اس کو مهر معجل پر محمول کرنا واجب ہے کیونکہ بعد میں آپ نے فرمایا تم کوجو قرآن یاد ہے اس کے سبب میں نے تمهارا اس سے تکاح کردیا اگر اس کو تعلیم پر محمول کیاجائے یا ممرکی با لکلیہ نفی کردی جائے تؤوہ قرآن مجیدی اس آیت کے ظاف ہے:

وَاُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَآ عَذَالِکُمْ اَنُ تَبْنَغُوْا بِاَمْوَالِکُمْ اور مُرات کے علاوہ باقی عورتیں تم پر طال کردی گئ ہیں کہ تم (النساء: ۳۴) ان کواپے مال سے طلب کرد۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو مرینانے کا تھم دیا ہے اس لئے اس صدیث میں ہر معبل کی تاویل کرنا واجب ہے اور یہ کہ اس عورت کا مهریہ طور مال اس شخص کے ذمہ تھا جو اس وقت نہیں دیا گیا تھا اب اگر شوہر کے ذمہ اس کا مهرنہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ خبرواحد نے قرآن مجید کی اس آیت قطعیہ متواترہ کو منسوخ کر دیا 'اور اس وقت مهر کا ذکر نہ کرنے ہے کوئی حرج نہیں ہو تا کیونکہ جب نکاح کے وقت مهر کا ذکر نہ کیا جائے تو مهر مثل واجب ہوجاتا ہے۔

(فتح القديرج ٣٠٩ ١٠٠٥-٣٠٥ ملحصا" ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٥١٦١هـ)

معلمی اور بیات میں میں میں وخول (عمل نزوزج) سے پہلے یا عندا اطلب دیا جائے اس کو مهر معجل کہتے ہیں اور جس مجلی مهر کی ادائیگی کا وفت مقررہ کر لیا جائے یا جو انقطاع نکاح (طلاق یا موت کے بعد) کے وفت دیا جائے اس کو مهر موجل کہتے معر

نیلی فون پر نکاح کا شرعی حکم

نکاح کے منعقد ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ' امام شافعی اور امام احمد رحمم الله کائی ند بہ ہے البت امام مالک کے نزدیک گواہوں کی بجائے اعلان شرط ہے۔ جمہور کی دلیل سے حدیث ہے' امام دار قطنی متوفی ۲۸۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن مسعود مصرت عبدالله بن عمر اور حضرت عاکشه رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله ملی یک اللہ عنور کی اور دو صالح گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہو تا۔ (سنن دار تفنی جسم ۲۲۵٬۲۲۷)

الم ابوعینی محدین عینی ترزی متونی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمابیان فرماتے ہیں کہ جو عور تنیں از خود بغیر گواہوں کے نکاح کرلیں وہ فاحشہ ہیں۔

(سنن ترزى : ۱۱۰۳)

بعض او قات الز کا ایک ملک میں اور لڑکی دو مرے ملک میں ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کا نکاح کرکے اس کو لڑکے کے پاس بھیجے دیں مثلاً لڑکی پاکستان میں اور لڑکا انگلینڈ میں ہو۔ ایسے مواقع پر لوگ بوچھتے ہیں کہ آیا ٹمبلی فون پر خواس کو لڑکے کے پاس بھیں؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ چو تکہ ٹمبلی فون پر مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہیں ہوتا اس لئے ٹمبلی فون کے ذریعہ لڑکا کمی مختص کو اپنا ہوتا اس لئے ٹمبلی فون پر نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ چاہئے کہ خط یا ٹمبلی فون کے ذریعہ لڑکا کمی مختص کو اپنا و کیل بنادے اور وہ و کیل لڑکے کی طرف سے پاکستان میں مجلس نکاح میں دو گواہوں کے سامنے قبول کرلے 'اس طرح نکاح منعقد ہوجائے گا اور لڑکی کو لڑکے کے پاس کسی محرم کے ہمراہ بھیجا جاسکتا ہے۔

علامه مش الدين محربن احمد سرخي متوفى ١٨٥٥ الصيرين :

اگر غائب کسی حاضر شخص کو نکاح کاوکیل بنادے اور وہ و کیل لڑکی کا نکاح اس غائب شخص سے کردے تو یہ نکاح صحیح ہے۔ (الی قولہ) اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی مظامیر الے نجاشی کی طرف خط لکھا اور حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنها کو نکاح گا بیغام دیا اور نجاشی نے نبی مظامیر سے حضرت ام حبیبہ کا نکاح کردیا کیونکہ وہ سلطان ہونے کی وجہ سے حضرت ام حبیبہ کا ولی تھا۔

بیوبوں کے درمیان عدل کا حکم اور بعض دو سرے مسائل

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شب زفاف کے بعد نئی ہوی کا پرانی ہوی سے زیادہ حصہ ہے اگر نئی ہوی کنواری ہے تو اس کے کہا تنوم پہلے سات دن رہے گا اور اس کے بعد باری باری ہر ہوی کے ساتھ رہے گا' اور اگر نئی ہوی ہیوہ ہے تو اس کے ساتھ پہلے تین دن رہے گا۔ اس کے بعد باری باری ہر ہوی کے ساتھ رہے گا۔ امام ابو حنیفہ ہیویوں کے دنوں کی تقسیم کے ساتھ بین دن رہے گاتھ معاملہ میں نئی پرانی کا فرق نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں ہیویوں میں تقسیم واجب ہے اگر نئی ہوی کے ساتھ تین دن رہے گاتھ ہویوں سے ہرایک کے ساتھ تین دن رہے گاتھ ہویوں سے ہرایک کے ساتھ تین دن رہے گا۔

تبيان القرآن

تھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے۔ نئ' پرانی' کنواری اور بیوہ اس تھم میں سب تھی۔ برابر ہیں۔ لباس' کھانے پینے' رہنے کی جگہ اور بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا واجب ہے۔ البتہ انس اور محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ آج کل لوگ دو شادیاں کرلیتے ہیں۔ ایک بیوی کے ساتھ مستقل رہتے ہیں اور دو سری کے ساتھ نہیں رہتے یہ عدل کے خلاف ہے۔

اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عور تیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء 'اور اگر اولیاء (سرپرست) نے مہر وصول کرلیا ہو تو ان پر لازم ہے کہ اس مہر کو مستحق عورت تک پہنچادیں۔

نیزاس آیت نے معلوم ہوا کہ عورتوں کو یہ اختیار ہے کہ اُگر وہ چاہیں تو وہ اپنے شوہروں کو کل مہریا مہر کا بعض حصہ بہہ کردیں لیکن ان سے مهرمعاف کرانے کے لئے ان کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ خوشی سے تم کو مهرمیں سے پچھ وے دیں تو اس کو مزے مزے سے کھاؤ۔ اس لئے ان کی خوشی کے بغیران سے مهرمعاف کرالینا جائز نہیں ہے۔

االشفهاءاموالكوالي عقلول کو اپنے وہ مال نہ دوجن کو اشریتے تھاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اور اس مال ہی سے كسوهموقولوالهم فوالاهمورو اور ان سے خیر خوابی کی بات اور بنیموں کا اسطور تربیت)امتان بنتے رہو ، حتی کر جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور تم ان ہی مجھوداری (کے آئار) و مجبو تر ان کے مال ان کے ا در ان کے مال کو فضول خرنج کرکے ان کے بڑے ہوئے کے خوف جلدی جلدی شکھا وُاور وه (ان کامال کھانے سے) بجیا رہے ، اور جو حاجب مند ہو مال دار جو (يتيم كا ولي) مے وافق کھا ہے، بھرجب تم ان کے مال ان کے حالے کرو تو ان پر گواہ بنا لو

HOW W

## وكفي باللوحسيبان

اور الله کانی ہے حاب سے والا 0

الله تعالیٰ کاارشادے : اور کم عقلوں کواپے وہ مال نہ دو جن کواللہ نے تنہاری گزر او قات کا ذرابیہ بنایا ہے۔ کم عقلوں کو مال نہ دینے اور پیٹیم کے مال کو ولی کا مال فرمانے کی توجیریہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا بیمیوں کا مال ان کے حوالے کردو اور عورتوں کا مہران کے حوالے کردو کردو۔ اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ بیہ تھم اس وفت ہے جب بیٹیم یا تمہاری منکوحہ عاقل بالغ ہو اور جب وہ عاقل بالغ نہ ہوں تو ان کے اموال کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو اور جب وہ بالغ ہوجائیں اور ان کی عقل پختہ ہوجائے تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو۔

اس آیت میں یہ فرمایا ہے اور کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو حالانکہ مرادیہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کروحتیٰ کہ وہ عاقل بالغ ہوجائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹیم کا مال اس کے ولی اور سرپرست کی تحویل میں رہتا ہے۔ اس اوئیٰ مناسبت کی وجہ سے پیٹیم کے مال کی اس کے سرپرست کی طرف نسبت کردی گئی۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں بیٹیم کے مال کو ولی کا مال اس لئے فرمایا ہے تاکہ ولی پیٹیم کے مال کی اس طرح حفاظت کرے جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت میں کو تاہی نہ کرے اور اپنی کم اپنی مال کی اپنی اس کو حفاظت کرے اور اپنی کو تاہی نہ کرے اور اپنی کی طرح حفاظت میں کو تاہی نہ کرے اور پیٹیم کے مال کی اپنی مال کی اپنی کہ کی طرح حفاظت کرے۔

مال کم عقل کی ملک کرنااس آیت کے منافی نہیں

سفهاء' سفیہ کی جمع ہے۔ سفیہ کم عقل کو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یمال سفهاء سے کون مراد ہیں: امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ لکھتے ہیں:

سعید بن جیرنے کما سفہاء سے مرادینیم اور عورتیں ہیں۔ حسن بھری نے کما اس سے مراد نابالغ ہیں۔ امام طبری کا مختار سے کہ اس سے کم عقل مراد ہے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو یا نابالغ۔

(جامع البيان ج ٣ ص ١٦٥ مطبوعه وارالمعرفة بيروت ٩٠٠١ه)

اس آیت میں نابالغ بچوں کومال دینے سے منع فرمایا ہے اور احادیث سے اس کا جواز معلوم ہو تا ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت نعمان بن بشیر پڑتا روایت کرتے ہیں کہ میرے والد جھے رسول اللہ طابھاتے کے پاس لے کر گئے اور کہا ہیں نے اپنے اس بیٹے کو مال بہہ کیا ہے۔ رسول اللہ طابھاتے نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال بہہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا منیس۔ رسول اللہ طابھاتے نے فرمایا تو اس سے رجوع کر لو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۱) مسیح مسلم' رقم الحدیث ۱۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو بہہ کرنا ضجے ہے البنۃ ان میں مساوی بہہ کرنا چاہئے اور اس آیت میں کم عمر بچوں کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ اس آیت میں نا سمجھ بچوں کو مال بہہ کرنے اور ان کی ملکیت میں جس منع نمیں فرمایا بلکہ تقرف کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں میں مال دینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ اس کی ہیں۔

HO PL

المتفاظت کرنے اور اس کو صحیح محل پر خرچ کرنے کے طریقوں پر مطلع نہیں ہوتے۔ حجر(قولی تصرف ہے روکنا) کالغوی اور شرعی معنی

جرکالغوی معن ہے منع کرنا اور روکنا' اور اصطلاحی معنی ہے ولی یا قاضی کا کسی کم عقل بچہ' بجنون یا غلام کو قولی نقرف (شلا" خریدنا' بیجنا' بہہ کرنا) سے روکنا' اس کا سبب صغر' جنون اور غلام ہونا ہے اس لئے بچہ' بجنون اور مغلوب العقل کی دی ہوئی طلاق نافذ نہیں ہوگی اور ان کا اقرار کرنا صحیح نہیں ہے' اگر بچہ یا مجنون کو بجے و شراء کی سجھے ہو اور ان کے ولی نے ان کو اجازت دی ہو اور اس بجے و شراء میں غبن فاحق نہ ہو تو ان کی بجے و شراء صحیح ہنیں ہے' اگر بیہ کسی کے پاس اجرت پر کام کریں تو ان کی اجرت واجب ہوجائے گی اور جس عقد میں ان کے لئے نفع محض ہو وہ صحیح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور بہہ قبول کرنا صحیح ہے جو شخص ہوجائے گی اور جس عقد میں ان کے لئے نفع محض ہو وہ صحیح ہے۔ اس لئے ان کا صدقہ اور بہہ قبول کرنا صحیح ہے جو شخص آزاد' عاقل اور بالغ ہو لیکن اس کی عقل کم ہو امام اعظم کے زددیک اس کو قولی تصرف سے روکنا صحیح نہیں ہے کیو تکہ یہ اس کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابو یوسف اور امام مجھ کے زددیک اس کو روکنا صحیح ہیں اس کا مال محفوظ رہے' کی آزادی اور بلوغ کے منافی ہے اور امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام مجھ کے زددیک اس کو روکنا صحیح ہے باکہ اس کا مال محفوظ رہے' کی آزادی و بلوغ کے منافی ہے اور امام ابو یوسف اور امام مجھ کے زدویک اس کو روکنا صحیح ہے باکہ اس کا مال محفوظ رہے۔

(دِر مختار و روا لمحتارج ۵ ص ۹۴٬۹۳ ملحصا" مطبوعه وار احیاء التراث العربی بیروت ۹۰٬۳۰۹ (

حجرکے ثبوت میں قر آن اور سنت سے دلا کل

نابالغ بچہ اور کم عقل کو مالی تصرف سے روکنے پر قر آن مجید کی ذیر تفییر آیت دلیل ہے جس میں فرمایا ہے : اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہاری گزر او قات کا ذریعہ بنایا ہے اور ان سے خیرخواہی کی بات کہو' اور بتیموں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھ داری (کے آثار) دیکھو۔ تو ان کے مال ان کے حوالے کردو (النساء : ۲-۵)

اور جر (قولی تصرف سے روکنے) کے جوت میں یہ احادیث بھی ہیں:

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت علی طبی ہے فرمایا : کیاتم کو نہیں معلوم کہ نتین شخصوں سے قلم (تکلیف) اٹھالیا گیا مجنون سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہوجائے' بچہ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجائے اور سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہوجائے۔ حضرت علی نے فرمایا : مغلوب العقل کے سوا ہر شخص کی طلاق جائز ہے۔ (صبح البخاری مثاب الطلاق باب : اار قم الحدیث : ۵۲۶۸)

المام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ سر روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ یکا : تین شخصوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے سوئے ہوئے سے حتی کہ بیدار ہوجائے 'مجنون سے حتی کہ شفایاب ہوجائے اور بچہ سے حتی کہ وہ بڑا ہو جائے۔

(سنن ابوداؤد: ۱۳۹۸ سنن ترزى: ۱۳۲۸ سنن نسائى: ۱۳۳۳ سنن ابن ماجه: ۲۰۴۱ سنن كبرى للنسائى: ۲۳۳۲ سند

احد: جاص ۱۱۱٬۰۰۱ ج۲: ص ۱۰۱٬۰۰۱ سنن داری: ۲۲۹۲)

ان حدیثوں میں مجنون اور نابالغ کے قولی تصرفات کو روکنے کی دلیل ہے اور جو آزاد عاقل بالغ ہو لیکن کم عقل ہو اِس کو روکنے پر سورہ نساء کی زیر تفسیر آیت میں بھی دلیل ہے اور اس حدیث میں بھی اس پر دلیل ہے : المم ابوعيني محدين عيني ترفدي متوفى 24 اه روايت كرتي إن

حصرت انس والله بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بڑج اور شراء میں پچھ کمزوری تھی اور وہ بڑج کرتا تھا اس کے گھر والوں نے بی سالی کا کے کا تھا اس کے گھر والوں نے بی سالی کے کہ کہ مول اللہ اللہ کی خدمت میں آکر عرض کیا : یا رسول اللہ اس کو جر (منع) کیجئے۔ رسول اللہ اللہ کی خدمت میں آکر عرض کیا : یا رسول اللہ اس کو جر (منع) کیجئے۔ رسول اللہ میں بڑج کرنے سے صبر نہیں کرسکتا۔ آپ نے فرمایا جو تم بڑج کرد تو کہو یہ جیز استے اور استے کی ہے اور کوئی دھو کانہ کیا جائے۔

(منن ترندی و قم الحدیث: ۱۲۵۳ سیح البخاری و قم الحدیث: ۱۹۷۳ منن ابو داؤد و قم الحدیث: ۱۳۵۰ سنن نسائی و قم الحدیث: روسین

جو کمی منصب (اسامی) کے ناالل ہوں ان کو اس کی ذمہ داری نہ سونی جائے

جریعیٰ قول تفرفات ہے روکنا اس کا تعلق ول ہے بھی ہے اور قاضی ہے بھی اور جرکا سب کم عقلی ہے اور نااہلی بھی اس کے قریب ہے۔ اس لئے جو شخص کمی عمدہ کا اہل نہ ہو اور وہ اس عمدہ پر کام کرنے تو قاضی ' سلطان یا حکومت وقت پر لازم ہے کہ مسلمانوں کو اس کے ضرر ہے بچانے کیلئے اس عمدہ پر کام کرنے ہے روک دے مثلاً "ان پڑھ ' عطائی حکیم اور بے سند ڈاکٹر۔ ان کولوگوں کی جانوں ہے کھیلئے کے لئے علاج معالجہ ہے روکنالازم ہے۔ بعض جگہ کمپاؤڈر حضرات مخلہ میں ایک چھوٹی می کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد میں پانچ و قتی امام جو مفرات مخلہ میں ایک چھوٹی می کلینک کھول کر طب کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بعض مساجد میں پانچ و قتی امام جو نماز کے مسائل ہے بھی بمشکل واقف ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نکاح ' طلاق' طلا اور حرام کے مسائل غلط سلط بتاتے رہتے ہیں۔ اس لئے علاج کے معالمہ میں متنز اور تجربہ کار ڈاکٹر ہے اور دینی مسائل میں کمی دینی دار العلوم کے مفتی ہے رجوع کرنا چاہئے اور کمی اناڈی اور نا تجربہ کار کے ہاتھ میں کرنا چاہئے۔ اس طرح باقی معالملہ نہیں دینا چاہئے۔ اس طرح باقی معالملہ نہیں دینا چاہئے۔

ہمارے زمانہ میں ججر کو سیج طریقہ سے جاری کرنے کی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ تمام سرکاری اداروں میں حکومت نے سیای وابستگی کردیئے ہیں۔ اب کی منصب کے لئے اہلیت اور قابلیت معیار نہیں ہے بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات یا بھر زیادہ سے زیادہ رو پول کی پیش منصب کے لئے اہلیت اور قابلیت معیار نہیں ہے بلکہ سرکاری افسروں کے ساتھ تعلقات یا بھر زیادہ سے زیادہ رو پول کی پیش کش معیار ہے اس لئے ہرادارہ میں اکثریت ان ملازموں کی ہوتی ہے جو ان ملازمتوں کے نااہل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس طرح تھم دیا ہے کہ کم عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دو کیونکہ وہ اس مال کو ضائع کردیں گے۔ اس سے بیہ مفہوم بھی ذکاتا ہے کہ جو شخص کی منصب کا اٹل نہ ہو اس کو اس منصب کی ذمہ داری نہ سونی جائے لیکن ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں اس کے صریح خلاف عمل ہورہا ہے۔ کئی انگوشا چھاپ پینے کے زور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور معاشرے میں اس کے صریح خلاف عمل ہورہا ہے۔ کئی انگوشا چھاپ پینے کے زور پر اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں اور وزارت کے لئل ہوجاتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم بینیموں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو حتیٰ کہ جبوہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ الخ۔ لڑکے اور لڑکی کی بلوغت کامعیار

لڑکے کے بلوغ کی علامت احتلام اور انزال ہے اور لڑکی کے بلوغ کی علامت احتلام 'حیض اور حمل ہے۔ اگر ان دونوں میں ان میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو ان دونوں کو پندرہ سال کی عمر میں بالغ قرار دیا جائے گا اس پر فتوی ہے

تبيانالقرآن

آلات سے یہ معلوم ہوا کہ زیر باف ہادل کے ظلمور کا بلوغ میں اغتیار تہیں ہے 'پیدرہ سال کی عمر' لام ابو ہوسف اور اہام جمہ گا قبل ہے اور اہم اعظم کے نزدیک لڑک کے لئے اٹھارہ سال اور لڑک کے لئے سترہ سال بلوغت کا معیار ہے 'جمور کی دلیل ہے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر جنگ احد میں چودہ سال بھی وہ جماد کے آئے آئے تو آپ نے قبول نہیں کیا اور ایک سال بعد پندرہ سال کی عمر میں جنگ خندق میں پیش ہوئے تو آپ نے قبول فرمالیا۔ شامی) اور لڑک کی بلوغ کا دعویٰ کریں اور اور لڑک کی نوسال عمرہ۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے دعویٰ کی نوسال عمرہ۔ اگر وہ اس عمر میں بلوغ کا دعویٰ کریں اور مشاہدہ ان کے دعویٰ کی نوسال ہو دور ان کا مال کھانے ہے گا۔ اور جو حاجت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (بیٹیم کاجو دل ان کے مال سے) مستنتی ہو وہ (ان کا مال کھانے ہے) پچتار ہے اور جو حاجت مشرہ وہ دستور کے موافق کھائے۔ (الشاء : ۲)

علامہ ابو بکر بصاص حنی متونی مصورہ نے بیان کیا ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک میٹیم کے ولی کے لئے بیٹیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ بہ طور قرض نہ بہ طور تبریج۔ نیز انہوں نے لکھا ہے کہ بیٹیم کے ولی کو قاضی اور عال پر قباس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لکھانے انہوں نے لکھانے کہ وصی اور ولی بغیر کسی شرط کے بہ طریق تبریع اور احسان بیٹیم کے مال کی دیکیے بھال کر ناہے اس کے انہوں نے لکھانے کہ وصی اور ولی بغیر کسی شرط کے بہ طریق تبریع اور احسان بیٹیم کے مال کی دیکیے بھال کر ناہے اس کے ایرت واجب نہیں ہے اور اس کو بیٹیم کے مال سے فیما جائز نہیں ہے بہ طور قرض نہ بہ طور غیر قرض۔

(احكام القرآن ٢٥ ص ١٨ مطبوعه سيل أكيد مي فامور)

دیگر ائمہ ظافہ کے نزدیک خرورت کے وقت قرض کی صورت ہیں یا بغیر قرض کے بیٹم کا مال کھانا جائز ہے۔ حافظ اساعیل بن عمربن کیرشافتی متونی الا بحد ہے لکھا ہے کہ فقیاء کے کہا ہے کہ دلی کی خرورت اور اس کی اجرت ہیں ہے جو آئم ہو وہ اس کو لے سکتا ہو وہ اس کو لے سکتا ہو ایس کی واپسی کے متعلق دو قول ہیں : ایام احد لے اپنی سند کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ آیک فخص نے سوال کیا عمرت پاس مال ہے اور عمرت پاس بیٹم ہے آپ نے فرایا : بغیر اسراف اور تبذیر کے اپنے بیٹم کے مال سے کھالو اور نہ مال جو کرنا اور نہ اپنی پہنا۔ اور امام ابو واؤد 'امام نمائی اور امام ابن الحد نے اپنی اپنی سندول کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ آیک فخص نبی المحکم کیا گھا کے پاس آبا ور کما میرے پاس آبک بیٹم ہے جس کا ماجہ نے اپنی اپنی سندول کے ساتھ دوایت کیا ہے کہ آبک فخص نبی مال سے کھالول؟ آپ نے فرایا بغیرا سراف کو ایس کردے اور اس مال ہو دورت کیا ہو کہ اس کے مال سے کھالول؟ آپ نے فرایا بغیرا سمال کے اس کے مال سے کھالول؟ آپ نے فرایا بغیرا سمال کو واپس کردے اور اس مال ہو دورت کیا ہو کہ میرے نبی منصور نے اپنی سنن میں حضرت براہ بن عازب دیا ہوں اور جب کہ امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت براہ بن عازب دیا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوں تو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوں تو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوت تو اس کو واپس کرونا ہوں اور جب شوورت ہوتی ہوتی ہوتو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوتا ہوں کو واپس کرونا ہوں۔ (تغیراین کیرین ہوت ہوتی ہوتو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوتو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوتو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوتو ہیں اس مال سے قرض لیتا ہوں اور جب گھاکش ہوتی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہو

فقيه الولليث محدين احمد سمرفتري حنى متونى 20ساه لكصترين:

اگر دلی فقیر ہو اور اپنی خدمت اور مجنت کے مطابق میٹیم کے مل سے کھالے تو مجھے امید ہے کہ اس سے مواخذہ بی ہوگا کیونکہ بہت سے علاء نے اس کی اجازت دی ہے اور اس سے احتراز کرنا افضل ہے۔

تهيان القرآن

(تغییر سمرقندی جاص ۱۳۳۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ه)

علامه عبدالرحمان بن على الجوزي الحنبلي المتوفى ١٩٥٥ لصح بين:

حضرت عمر مضرت ابن عباس مضرت حن بھری شعبی ابوالعالیہ کباہ ابن جیر کفی قادہ اور دو سرے فقہاء کے نزدیک غنی کے لئے بیٹیم کا مال کھانا بالکل جائز نہیں ہے اور جس فقیر کے پاس قدر کفایت مال نہ ہو اور مال بیٹیم کی حفاظت اور عگرانی کی وجہ ہے وہ اپنے لئے کسب محاش نہ کر سکتا ہو وہ بغیرا سراف کے بہ قدر ضرورت بیٹیم کے مال ہے لے سکتا ہے اور جب وہ غنی ہوجائے تو اس مال کو واپس کرنے کے متعلق دو قول ہیں۔ حسن شعبی مخفی وارد امام احمد کے متعلق دو قول ہیں۔ حسن شعبی مخفی وارد امام احمد کے متعلق دو قول ہیں۔ حسن شعبی مخفی وارد حضرت ابن عباس نزدیک اس پر کوئی ضمان نہیں ہے اور جو بچھ اس نے لیا ہے وہ بہ منزلہ اجرت ہے اور حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں غنی ہونے کے بعد اس مال کو واپس کرنا اس پر واجب ہے۔

(زادا کمسیرج ۴ص ۱۷ مطبوعه کمتب اسلای بیروت ۵۰ ۱۲۰۰)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ه لكن بين:

ہمارے شخ ابوالعباس یہ کہتے ہیں کہ اگر بیٹیم کا مال بہت زیادہ ہو اور اس کی حفاظت اور اس کو کاروبار ہیں لگانے کے لئے ولی کو اپنے ضروری کاموں کو چھوڑنا پڑے تو اس کی محنت کے مطابق اس کا اجر متعین کیا جائے گا' اور اگر وہ مال کم ہو اور اس کی حفاظت کی وجہ ہے اپنا کام چھوڑنا پڑے تو اس مال سے بالکل نہ لے البتہ اس کے جانوروں ہے اپنے لئے تھوڑا دودھ لے لینا اس کے لئے جائز ہے اور اس کے کھانے ہیں ہے چھے کھالینا اس کے لئے جائز ہے۔ زیادہ نہ لے بلکہ رواج کے مطابق لے 'اور اجرت لینا اور کھانے پینے کی چھے چیزیں لینا دستور کے مطابق ہے اور اس آیت کو اس معنی پر محمول کرنا چاہئے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں میں کتا ہوں کہ اس ہے احراز کرنا افضل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن ٥٥ ص ٣٣ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران ١٣٨٤)

تعليم قرآن اور ديگر عبادات پر اجرت لينے کی تحقیق

علاہ دین اور دینی خدمات بجالانے والے عاملین کے لئے ان خدمات پر اجرت لینا اس وقت منع ہے جب ان کے علاوہ ان خدمات کو انجام دینا فرض عین ہو جائے ' علاوہ ان خدمات کو انجام دینے کے لئے اور کوئی شخص نہ ہو اور ان کے حق میں ان خدمات کا انجام دینا فرض عین ہو جائے ' اور جب ایسی صورت حال نہ ہو تو پھر ان کے لئے ان خدمات پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی ممانعت میں جو احادیث مروی میں ان میں اکثر غایت درجہ کی ضعیف ہیں۔ ٹانیا "ان کا محمل یہ ہے کہ جب اس فرض کی اوائیگ کے لئے اور کوئی نہ ہو 'نیز احادیث صحیحہ سے دینی امور پر اجرت لینے کا جو از ثابت ہے اس امر کی مکمل تفصیل اور شخصی ہم نے شرح صحیح مسلم جلد سابع (ے) کے اخیر میں بیان کی ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّتَاتَكُركَ الْوَالِلُونَ وَالْاَقْتُرَبُونَ وَلِلْسَاءَ

مردوں کے لیے (اس مال میں) سے حصہ ہے جس کو مال باپ اور قرابت داروں نے چیوڑا ہو : اور مور تزں

تبيبان القرآن



امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفي ١١٠٥ هدروايت كرتے بين:

ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ عالمیت میں باپ دادا کے تزکہ سے عور تیں دارث نہیں ہوتی تھیں۔ ای طرح چھوٹا بچہ خواہ نذکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکہ سے وارث نہیں کیا جاتا تھا۔ عکرمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہوگیا۔ اس نے رسول اللہ ماٹھیئے ہے کہایا رسول اللہ! میرا خاوند فوت ہوگیا اور اس نے مجھ کو اور ایک بٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جارہا' اس کی بچی کے پچیانے کہایا رسول اللہ! یہ عور نئیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں نہ گھاس کا گٹھا اٹھا کرلاسکتی ہیں نہ وسٹمن کا مقابلہ کرسکتی ہیں نہ کما کرلاسکتی ہیں۔ تب بیہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے اس (مال میں) سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو اور عور نوں کے لیے بھی اس (مال میں) سے حص

4

میں کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھو ڑا ہو خواہ (وہ مال) کم ہو یا زیادہ یہ (اللہ کی طرف سے)مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ (جامع البیان جسم ۱۲۵۴مطبوعہ دارالمعرفیۃ بیردت ۹۴-۱۳۰۹ھ)

تقتیم وراثت میں ور ثاء کا اقرب ہونامعیار ہے

اس سے پہلی آخوں میں اللہ تعالی نے تیہوں کا مال کھانے ہے منع فرایا تھا اور یہ علم دیا تھا کہ جب وہ سن شحور کو پہنے جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو اور اس آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ تیبوں کے ولی ان کے جس مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں مرد اور عورت کی کوئی شخصیص نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وارث بنایا جا اتھا نہ بچوں کو وہ کتے تھے کہ ہم اس کو وارث بنایا جا تھا نہ بچوں کے جو نیزوں سے جنگ کرسکے نہ مال غنیمت اوٹ سکے اس آیت میں بنایا ہے کہ جو نیزوں سے جنگ کرسکے نہ مال غنیمت اوٹ سکے اس آیت میں بنایا ہے کہ جب بیتی بچوں کے مال باپ اور قرابت دار مال چھوڑ جائیں تو وہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ترکہ کے مستحق ہونے میں برابر ہیں اس میں مرد اور ہورت کا کوئی فرق نہیں ہے اور نہ ترکہ کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق پر تا ہے۔ ہرچند کہ حصہ کی مقدار میں فرق ہوتا ہے 'ای طرح میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہو اس کے ہوتے ہوئے وہ مروم ہو تا ہے جو کی واسطہ کے ساتھ میت کے ساتھ بلا واسطہ لاحق ہو اور ایک بیٹیم پو تا ہو تو ہوئے وہ شاہ سیت کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹیم پو تا ہو تا ہے شاہ سیت کا ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹیم پو تا ہو تے ہوئے دو ترب بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے برتے بیٹیم پو تا محروم ہو تا ہے جو تکہ وہ سیتیم پو تا ہوت ہوئے وہ مرب بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہوئے۔ اس لئے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہوئے۔ اس لئے بیٹے کے واسطہ سے لاحق ہے۔ اس لئے بیٹے کی تھرے بیٹیم پو تا محروم رہ و تا ہے۔

ينتيم اس نابالغ بچه كو كهته بين جس كاباپ فوت موگيا مو\_

علم وراثت کابیہ قاعدہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث محروم ہوجاتا ہے اس بناء پر اگر کسی شخص کا ایک بیٹا زندہ اور دو سرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا لیعنی بیٹیم پوتا بھی زندہ ہو تو اس شخص کی وراثت سے بیٹے کے ہوتے ہوئے بیٹیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گاکیونکہ بیٹیم پوتا میت سے ایک واسطہ سے بعید ہے اور بیٹا میت سے بلاواسطہ لاحق ہے اور اقرب ہے۔ اس قاعدہ کی اصل ہے حدیث ہے :

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹائیلم نے فرمایا فرائض اہل فرائض کو لاحق کردو۔ (قر آن مجید میں ور ثاء کے مقرر کردہ حصص کو فرائض کہتے ہیں) اس کے بعد جو تزکہ باقی بنچے وہ میت کے سب سے قریب مرد کو دے دو۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۲۷۳۲٬۲۷۳۵٬۲۷۳۲)

اس حدیث سے بیہ واضح ہوگیا کہ وارث اقرب کے ہوتے ہوئے وارث ابعد محروم ہوجاتا ہے اور اقرب اور ابعد کا بیہ اصول ور ثاء کے لئے ہم مورث کے لئے اس آیت میں جو اقربون کالفظ ہے وہ مورث کے لئے ہمیں ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو اقربون کالفظ ہے وہ مورث کے لئے ہمدوں کے لئے ہم مردوں کے لئے اس آیت ہم مردوں کے لئے (اس مال) میں سے حصہ ہے جس کو والدین اور اقربین نے چھوڑا ہے۔ مفتی مجر شفیع نے اس آیت میں اقربین کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ استحقاق وراثت کے لئے ور ثاء کا اقرب ہونا ضروری ہے۔ یہ اصول تو صحیح ہے مگراس آیت سے بی ثابت نہیں ہو تا کیونکہ اس آیت میں اقربون کالفظ مور ثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے نہیں ہو تا کیونکہ اس آیت میں اقربون کالفظ مور ثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے نہیں ہو تا کیونکہ اس آیت میں اقربون کالفظ مور ثین اور مرنے والوں کے لئے ہے ور ثاء کے لئے نہیں ۔

نیز ای لفظ "اقربون" ہے ایک بات میہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقتیم ضرورت کے معیار ہے نہیں بلکے

میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کے بیہ ضروری نہیں کہ رشتہ واروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراشتہ کا مستحق سمجھا جائے بلکہ جو میت کے ساتھ رشتہ میں قریب تر ہو گاوہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہو گا۔ (معارف القرآن ج مصالا مطبوعہ اوارة المعارف کراچی)

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جب (تزکہ کی) تقسیم کے وقت (غیروارث) قرابت دار پیتیم اور مسکین (بھی) موجود ہوں۔ تو (اس تزکہ ہے) انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیرخواہی کی بات کموں۔ (النساء: ۸) ور ثاء میں تزکہ کی تقسیم کی تفصیل

اس آیت میں بیہ بتلایا ہے کہ اے ایمان والوجب تم اپنے کسی رشتہ دار کا تڑکہ تقسیم کرو اور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور مینیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور مینیم آجائیں تو اس رشتہ دار اور مینیم آجائیں تو اس رشتہ دار اور مینیم آجائیں تو اس تڑکہ سے از روئے شریعت پچھ نہ مل رہا ہویا دو مرے غریب اور مسکین آجائیں تو اس ترک سے انہیں بھی پچھ دے دو اور ان سے نرمی اور خیرخواہی کی بات کرو شاہ "بیہ کہو کہ تم بیہ مال لے لو عمیس اللہ برکت

دے۔ وغیرہ وغیرہ۔

جب کوئی شخص فوت ہوجائے تو اس کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوئے اول یہ کہ میانہ روی کے ساتھ اس کی تجییزاور تکفین کی جائے اٹان یہ کہ اس کے ترکہ ہے اس کا قرض اوا کیاجائے اگر قرض ہو۔ اگر بیوی کا مہراوا نہ کیا ہو تو وہ بھی میت پر قرض ہے اور تقسیم ترکہ سے پہلے اوا کیا جائے گا۔ ٹالٹ یہ کہ اس کے تلف (ایک تمائی) مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے وصیت کی ہو۔ رابع یہ کہ اس کے باقی ماندہ مال کو اس کی ور ٹاء میں قرآن ' حدیث اور اجماع کے مطابق تقسیم کیا جائے۔

تفتیم بیں اصحاب الفرائض ہے ابتداء کی جائے۔ اصحاب الفرائض وہ ہیں جن کے حصص قرآن مجید بیں مقرر کردیے گئے ہیں مثلاً ایک بیٹی کو نصف مال ملے گادویا دوسے زائد بیٹیوں کو دو ثلث (دو تمائی) ملیں گے۔ اگر اولاد نہ ہو تو خاد ند کو رہے تھائی) ملی گئے۔ اگر اولاد نہ ہو تو خاد ند کو رہے تھائی) ملے گا۔ یہ کل چید حصص ہیں : نصف (آدھا) راج (چوتھائی) خمن (آٹھوال حصہ) سدس (چھٹا حصہ) ثلث (تمائی) دو ثلث (دو تمائی) اور ان کے لینے والے ہارہ ہیں۔ چار مرو ہیں : بیوی ہیں ، اخیافی ہمائی (ماں کی طرف ہے) اور خاد ند کور آٹھ عور تیں ہیں : بیوی ہیئی کہا ہے جد صبح (دادا اور نانا کی مال جدہ فاسدہ ہے) ان کے بیٹنی بہن (سکی بین اخیافی بہن علاقی بہن (باپ کی طرف ہے) مال اور جدہ صبح در زانا کی مال جدہ فاسدہ ہے) ان کے حصول کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گے۔

اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دینے کے بعد اگر ترکہ نیج رہے 'یا اصحاب الفرائض نہ ہوں تو پھروہ تمام ترکہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ باپ کی طرف سے قرابت واروں کو عصبات کما جاتا ہے عصبات بنف چار ہیں : بیٹا یا ہوتا 'باپ یا داوا ' بھائی اور پتجا ' عصبات ہیں جو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبات بالغیر ہیں ' اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع الغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی بالغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر ترکہ کو ذوی بالغیر ہیں ' اور اگر بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوں تو وہ عصبات مع الغیر ہیں۔ اگر عصبات نہ ہوں تو پھر تمام مال ذوی الفروض میں دوبارہ تقسیم کردیا جاتا ہے ' اس کو رد کہتے ہیں اور اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں ان کے چار درجات ہیں الارصام میں تقسیم کردیا جاتا ہے ' ذوی الارصام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں ۔ الارصام میں تقسیم کردیا جاتا ہے ' ذوی الارصام وہ ہیں جو مال کی طرف سے میت کے رشتہ دار ہوں ان کے چار درجات ہیں ۔ اس کو رد تیسرا پیلا درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد۔ دو سمرا درجہ ہے : جد فاسد اور جدات فاسدہ یعنی نانا اور نانا کی ماں ' اور تیسرا پھی

تبياناالقرآن

ا ورجہ ہے بہنوں کی اولاد اور مینی اور علاتی بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیانی بھائی کی اولاد اور چوتھا درجہ ہے بھو ، تھیاں اخیانی بچیا اور ماموں اور خالہ ان میں درجہ ہہ درجہ ترتیب ہے اور اقرب کے مقابلہ میں ابعد محروم ہوگا۔

آگر ذوی الارجام نہ ہوں تو پھر میت کا ترکہ اس شخص کو دیا جائے گاجس کے لئے میت نے کل مال کی وصیت کی ہو اور آگر یہ بھی نہ ہو تو پھر میت کا ترکہ بیت المال بعنی سرکاری فزانہ میں داخل کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہم نے ترکہ کی تقسیم میں لونڈی ' غلام ' مولی الموالات اور مقرابہ وغیرہ کا ذکر تہیں کیا کیونکہ اب ان کا رواج نہیں ہے ہم نے اکثر پیش آمدہ صور تھی بیان کی بین جو حضرات پوری تفصیل جاننا چاہیں وہ سراجی اور شریف وغیرہ کامطالعہ کریں۔

رشتہ واردں اور ضردرت مندوں کو دینا احسان نہیں ان کا حق پہنچانا ہے

اب اس آیت کی تغییر میں ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی محض فوت ہوگیا اور اس کا آیک بیٹا وو بہنیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بہنیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بہنیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بہنیاں اور اس کا ایک بیٹا وو بہنیاں صورت میں بیٹا عصبہ بنغیہ ہے اور بیٹیاں عصبہ بالغیر ہیں۔ چچا بھی عصبہ ہے گر بیٹے کی دو حصہ ایر ہوئے اور بھانجا ذوی الارصام کے تبییرے درجہ میں ہے۔ اس صورت میں کل ترکہ کے جائیں گے دو حصہ ایک بیٹے کو اور ایک ایک حصہ دو بیٹیوں کو ملے گا۔ بیٹیا عصبہ بعید ہونے کی دجہ سے محروم ہوگا اور بھانجا عصبہ کی موجودگ میں ذو الارصام ہونے کی دجہ سے محروم ہوگا تاہم بیٹیا اور بھانجہ کو در ثاء انسانی ہدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعا ہے کہ در مائی فرد الارصام ہونے کی دجہ سے محروم ہوگا تاہم بیٹیا اور بھانجہ کو در ثاء انسانی ہدردی کے تحت اپنی طرف سے تبرعا ہے کہ در مائم دے دیں تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا ہی طرح آگر کوئی اور مسکین ہو تو اس کو بھی دے دیا جائے اور ان سے نرم اور ملائم گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے :

وَ أَتِ ذَا الْقُرْبِلَى حَقَّهُ وَالْمِسْرِكِيْنَ وَابْنَ النَّسِيلِ اور رشته دارون كو ان كاحق ادا كو اور مسكينون اور مسافرون كو وَلَا تُبَيِّرٌ تَبْوَيْرًا (بِنواسرايل: ٣٠) اور نفول فرج نه كو-

اس آیٹ ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو پچھ دے رہاہے تو ان پر احسان نہیں کررہا بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہاہے۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا:

اور ان کے اموال میں سوال کرنے والے اور محروم کا حق ہے۔

وَفِيْ أَمْ وَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّمَا فِل وَالْمَحْرُومِ.

(الناريات: ١٩)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسکینوں ماجت مندوں اور سائلوں کو انسان بھے دیتاہے تو ان پر کوئی احسان نہیں کررہا بلکہ ان کاحق ان تک پنجارہاہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ لوگ میہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے (مرنے کے) بعد بے سمارا اولاد چھوڑ جاتے تو انسیں (مرتے وقت ) ان کے متعلق کیما اندیشہ ہوتا سو انسیں (تنیموں کے متعلق) اللہ سے ڈرنا چاہئے اور درست بات کمنی چاہئے۔ (النساء: 9)

يتيمول كواين اولادي طرح سمجها جائ

اس آیت کی تغییر میں دو قول ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما فرماتے ہیں :

(1) بعض لوگ مریض ہے رہے کہتے ہیں کہ تمهاری اولاد تنهارے مرنے کے بعد نیکیال نہیں کرے گی جن سے تم کود

<del>\_\_</del>

تبيان القرآد

آرت میں تواب پنچے تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دویا صدقہ وخیرات کردو' یا کمی نیک کام میں صرف کر دو' یہ لوگ مرنے والے کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو تم یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تہماری اولاد کو تہمارے ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرتا تو تم پر کیا گزرتی؟

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنما کا دو سرا قول ہیہ ہے کہ اس آیت میں بیٹیم کے ولی سے یہ فرمایا ہے کہ وہ بیٹیم کی جان اور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کریں اور بیٹیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں کیو نکہ ان کی بھی یمی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے کے چھوڑ کر مرجائیں تو ان کے بیٹیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اس لئے وہ اپنے انجام سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور بھیشہ تجی اور صحیح بات کہیں۔

(جامع البيان جهم ١٨١-١٨١ ملحسا"،مطبوعه دارالمعرفة بيردت ٩٠ ١١٥٥)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : ہے شک جو لوگ ناجائز طریقے ہے بتیموں کامال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ (النساء : ۱۰)

ظلما" مال ينتيم كھانے پر انتهائی سخت عذاب كي وجہ

اس آیت میں اللہ تعالی نے ظلما" مال میتم کھانے پر سخت وعید فرمائی ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالی نے ظلما" مال میتم کھانے پر کے بعد دیگرے آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا والا تتبدلوا الخبیث بالطیب (النساء: ۲) اپنے کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال سے نہ تبدیل کرو اور فرمایا والا تاکلوا اموالھم اللی اموالکم اندکان حوبا کبیرا (النساء: ۲) ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ طاکرنہ کھاؤ بے شک سے بہت برا گناہ ہے 'اور فرمایا: ولا تاکلو ھا اسر افّا وبدارًا ان یکبروا (النساء: ۲) اور تیجموں کے برئے ہوجانے کے فوف سے ان کے اموال کو فضول خرچ کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ 'اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: میتم کے ولی سے سوچ کرڈریں کے اموال کو فضول خرچ کرکے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ 'اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا: متعلق کیا اندیشہ ہو تا 'سوانمیں کر آگر وہ اپ مرنے کے بعد بے سارا اوالو چھوڑ جاتے تو انہیں (مرتے وفت) ان کے متعلق کیا اندیشہ ہو تا 'سوانمیں اللہ ہے ورنا چاہے اور درست بات کہتی چاہے (النماء: ۹) اور اس آیت میں فرمایا ہے شک جو لوگ ناجائز طریقہ سے تیجوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیؤں میں صرف آگ بھررہے ہیں اور وہ عقریب بھڑکی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ (النماء: ۹) اور اس آیت میں فرمایا ہے شک جو میں داخل ہوں گے۔ (النماء: ۱۹)

ان تمام وعیدوں کا نازل کرنا' بیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ بیٹیم کمزور اور بے سمارا ہوتے ہیں اس وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ توجہ اور النفات کے مستحق ہیں حالا تکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم وکریم' معاف کرنے اور در گزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قطما" مال بیٹیم کھانے والوں پر اتنی سخت وعید نازل فرمائی کیونکہ بیٹیم انتمائی درجہ کے بے بس اور بے سمارا سے اس کے باوجود ظلما" مال بیٹیم کھانے والوں پر اتنی سخت وعید بھی بہت سخت ہے۔

ظلما " بنیمول کا مال کھانے والوں کے متعلق احادیث امام ابن جریہ طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو سعید خدری بی ہیں کرتے ہیں کہ نبی الکالیا نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔ میں اسے دیکھا کہ پچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کے سرد کردیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں پھر ان کے مونہوں میں ایسے آگ کے پھڑ ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے نجلے حصہ سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا ۔ اے جرا کیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلما" بینہوں کا مال کھاتے تھے اور وہ در حقیقت اپنے بیٹوں میں آگ کھارہے تھے۔ (جامع البیان جسم ۱۸۳ مطبوعہ دارالمعرفۃ بیروت ۱۳۰۹ھ)

حافظ جلال الدين سيوطى متوفى All هو لكهية بين :

امام ابن ابی شبہ 'امام ابو یعلی' امام طبرانی اور امام ابن حبان حضرت ابو برزہ وہ گھرے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ المؤیلائے فرمایا: قیامت کے دن ایسے اوگ اپنی قبروں ہے اٹھائے جائیں گے جن کے مونہوں ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ رہوں گے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: جو اوگ ظلما "بیتیم کامال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے سدی ہے روایت کیا ہے جو شخص پیٹیم کا مال ظلما '' کھا تا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ 'اس کے کانوں' اس کی ناک اور اس کی آئھوں ہے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے اور اے دیکھ کر ہر شخص بچپان لے گاکہ یہ بیٹیم کا مال کھانے والا ہے۔

امام بیمی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ وہی ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله مالی یا نے فرمایا: اللہ پر حق ہے کہ وہ چار آدمیوں کو جنت میں داخل کرے نہ ان کو جنت کی تعتیں چکھائے۔ عادی شرابی 'سود کھانے والا' بیتیم کا مال ناحق کھانے والا اور مال باپ کا نافرمان۔ (الدر المنثورج ۲ص ۱۲۳ مطبوعه ایران)

المون الله في اولاد كم الله كرمناك حظ الأنتيان المون الله في اولاد كم الله كرمناك حظ الأنتيان المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا



اكر ده ( كانى يا بن) الد اس تخص کی وصبت پوری کرتے اور اس بعد، وصیت میں نفضان نر بہنچایا گیا ہو، ہر الله ی طرفت حکم ہے اور الشرخوب جانتے والا بہ اور جو تنفی اللہ اور اس کے ربول کی اطاعت کرے کا اللہ اس کوال سے دریا ہے ہیں وہ اس یں میشردیں گے اوریہ اور جر اللہ اور ای کے دمول کی نافرمانی کرے گا اور ای کی صوور تجاوز كرے كا الله اى كو دوزخ بى داخل كردے كا جن ير ده مهيند كے ادراى كے يا والا عذاب و وراثت کے تفصیلی احکام

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اجمالی طور پر وراثت کے احکام بیان فرمائے تھے : مردوں کے لئے اس (مال میں) سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت واروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لئے بھی اس (مال میں) ہے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے جھوڑا ہو خواہ وہ (مال) کم ہویا زیادہ۔ بیہ (اللہ کی طرف سے) مقرر کیا ہوا حصہ ہے (النساء: ۷) اور اب الله تعالی نے تفصیلی طور پر وراثت کے احکام شروع فرمائے۔ وراثت کے احکام میں الله تعالیٰ نے اولاد کے ذکر سے احکام شروع فرمائے کیونکہ انسان کاسب سے زیادہ تعلق این اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری متوفی ٢٥٧ه نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ رسول الله طائدیلم نے فرمایا (سیدنا) فاطمہ (رضی الله عنهاو سلام الله علیها) میرے جم کا ککڑا ہے جس نے اس کو غضب ناک کیااس نے مجھے غضب ناک کیا۔ (صحیح البخاری' رقم

تبيبان القرآن

الحدیث: ۳۷۷۷) اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام میں سب سے پہلے اولاد کے حصص بیان فرمائے۔ امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی متوفی ۴۷۷ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ہیں بنو سلمہ میں اپنے گھر کے اندر بیار تھا تو رسول الله طائی پیلے میں عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا : اے اللہ کے بی! میں اپنے مال کو اپنی اولاد کے در میان کس طرح تقسیم کروں؟ آپ نے جھے کوئی جواب نہیں دیا حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی : اللہ تہماری اولاد (کی وراثت کے حصوں) کے متعلق تنہیں تھم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ امام ترذی نے کما یہ حدیث حس تھمج ہے۔ (منن ترذی رقم الحدیث : ۱۱۰۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۳ ہے)
اولاد کے احوال

اولاد کئی صور توں ہیں وارث ہوتی ہے' ایک حال یہ ہے کہ میت کی اولاد کے ساتھ میت کے والدین بھی ہوں اور دو سرا حال یہ ہے کہ میت کی وارث صرف اس کی اولاد ہو اور اسکی تین صور تیں ہیں یا تو بیٹے اور بیٹیاں دو نوں وارث ہوں گے یا صرف بیٹیاں یا صرف بیٹے' اگر میت نے بیٹے اور بیٹیاں دو نوں چھوڑے ہیں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت ہیں بیان فرمایا ہے کہ بیٹے کو دو جھے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا مثلاً" اگر ایک بیٹیا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو امور متفذمہ علی الارث کے بعد میٹ کو دو جھے اور بیٹی کو اور ایک حصہ بیٹی کو ملے گا۔ علی ہذا القیاس اور دو سمری صورت یہ کہ اگر میت نے زوجہ' مال باپ اور بیٹیوں کو چھوڑا ہو تو اس صورت بیس زوجہ اور مال باپ اصحاب الفرائض ہیں بینی ان کے حصص مقرر ہیں زوجہ کا آٹھوال حصہ' مال کا چھٹا حصہ اور باپ کا بھی چھٹا حصہ' تو اصحاب الفرائض کو ان کے حصص دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ سب اولاد ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اور اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد جو باقی بچے وہ عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اولاد عصبات ہیں تقتیم کر دیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کونہ کی دور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ اور کیا جائے گا کیونکہ کیا گا کیونکہ کیا گا کیونکہ کیا گا کیونک کی کیونکہ کیا گا کیونک کیا گا کیونک کی کیا گا کیونک کیا گا کیا گا کیا گا کیونکہ کیا گا کیونک کی کیا گا کیونک کی کیونک کیا گا کیونک کی کیونک کیونک کیا گا کیونک کی کیونک کیا گا کیونک کی کیونک کیونک کی کونک کی کیونک کیونک کی کونک کی کیونک کیونک کی کونک کی کیونک کی کونک کیا گا کی کیونک کی کیونک کی کیونک کیونک کی

امام ابو عبدالله محربن بزید ابن ماجه متوفی ۱۷۷۳ وروایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق کے فرمایا کتاب الله کے مطابق مال کو اصحاب الله کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرو اور اصحاب الفرائض کو دیئے کے بعد جو باقی بچے وہ (میت کے) سب سے اقرب مرد کو دو۔ (سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث: ۲۲۲۵ '۲۲۲۵' ۲۲۲۵' ۲۲۲۵' ۲۲۲۵' ۲۲۲۵' ۱۳۱۵ ' ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۱۳۱۵ کا الحدیث : ۲۰۹۸ کا الحدیث : ۲۰۹۸ کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا الحدیث کا

سواس صورت میں کل ترکہ کے ۲۴ حصص کئے جائیں اس میں سے ۳ حصے اس کی بیوی کو ۴۴ مے اس کے باپ اور مال کو اور باقی ماندہ ۱۳ حصص اس کی اولاد میں اس طرح تقسیم کردیں کہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو ایک حصبہ طے۔

تیسری صورت ہے ہے کہ میت نے صرف بیٹیاں چھوڑی ہوں اگر دویا دو سے زیآدہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو ثلث (دو تمائی) ملیں گے اور اگر صرف ایک بیٹی چھوڑی ہو تو اس کو کل تز کہ کا نصف ملے گا اور اس کے بعد جو تز کہ بچے گا تو وہ دیگر اصحاب الفرائض کو ملے گا اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر میت کے عصبات کو مل جائے گا' اور اگر میت نے صرف میٹے چھوڑے ہوں تو وہ تمام مال کے وارث ہوں گے اور اگر بیٹوں کے ساتھ اصحاب الفرائض بھی ہوں تو اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ ویے کے بعد باقی تمام مال بیٹوں کو دے دیا جائے گا۔

تبيبان القرآن

相同可

المرد کو عورت ہے دگنا حصہ دینے کی وجوہات

عورت كووراثت ميں مرد كے حصہ كانصف ملتا ہے اس پر بيہ اعتراض ہو تا ہے كہ عورت مرد كى بہ نسبت بيموں كى زيادہ مختاج ہے كيونكہ مرد آزادى كے ساتھ ہے خوف وخطر گھر ہے باہر نكل سكتا ہے اور عورت اپنے شوہر يا والدين كى اجازت كے بغير گھر ہے باہر نكل نميں سكتى اور اگر باہر جائے تو اس كى عزت اور عصمت كے لئے متعدد خطرات ہيں نيز چو نكہ اس كى عقل كم ہوتى ہے اس لئے اگر وہ خريرو فروخت كرے تو اس كے لئ جانے يا دھوكا كھانے كا بہت انديشہ ہے اور جسمانی طور پر وہ كمزور صنف ہے اس لئے اگر اس كو مرد ہے وگنا حصہ نہ ديا جائے تو كم از كم برابر حصہ دينا چاہئے۔
اس سوال كے حسب ذيل متعدد جو ابات ہيں "

(۱) مرد کے بہ نسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں کیونکہ مرد پر اپنی' اپنی بیوی اور بچوں کی اور اپنے ہوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برخلاف عورت پر کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب عورت کی بہ نسبت مرد کے اخراجات زیادہ ہیں تو مرد کا حصہ بھی عورت سے دگنا ہونا جاہئے۔

(۲) ساجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں مثلا" وہ امام اور قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک اور وطن کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے اور ملک اور وطن کے دفاع کے لئے جماد کی ذمہ داری بھی مرد پ ہے۔ حدود اور قصاص میں وہی گواہ ہوسکتا ہے اور کاروباری معاملات میں بھی مرد کی گواہی عورت سے رگنی ہے ہو جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کاوراثت میں حصہ بھی دگنا ہونا چاہئے۔

(۳) عورت چونکہ صنفا" کمزور ہوتی ہے اور اس کو دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہو تا اس لئے اگر اس کو زیادہ پیے مل جائیں تو اندیشہ ہے کہ اس کے وہ سب پیپے ضائع ہو جائیں گے۔

اس آیت کی تفییر میں مفسرین نے یہ بحث ذکر کی ہے کہ ایک بیٹی کا وراثت سے نصف حصہ قطعی ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بنائے جائیں گے وہ ظفی ہے تو حضرت ابو بکر پڑا گھرنے ظفی حکم کے مقابلہ میں قطعی کو کیوں ترک کردیا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنما کو وراثت سے حصہ کیوں نہیں دیا' اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے لئے نظمی ہے حدیث قرآن صدیث ہمارے لئے نظمی ہے حدیث قرآن عدیث ہمارے لئے نظمی ہے حدیث قرآن محدیث ہمارے قطعی تھی اس کی مفصل بحث ہم نے شرح مسلم جلد خامس میں کی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اگر میت کی اولاد ہو تو مال باپ میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف

الله تعالی ۱۰ ارسمادہ ہے ۔ اگر میت می اولاد ہو تو مال باپ میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف مال باپ ہی وارث ہوں تو مال کا تیسرا حصہ ہے (اور باقی سب باپ کا حصہ ہے) اور اگر میت کے (بس) بھائی ہوں تو مال کا چھٹا حصہ ہے۔ (النساء: ۱۱)

والدين کے احوال

اولاد کا اطلاق ذکر اور مونث دونوں پر ہو تا ہے اس لئے میت کے ماں باپ کے ساتھ آگر اولاد ہو تو اس کی تین صور تیں ہیں :

کہلی صورت ہے ہے: کہ ماں باپ کے ساتھ ایک یا ایک ہے زیادہ بیٹے ہوں تو ماں باپ میں ہے ہر ایک کو چھٹا رحصہ ملے گا دو سری صورت ہے ہے کہ مال باپ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں پھر بھی ماں باپ میں ہے ہر ایک کو چھٹا

تبيان القرآن

تعصد ملے گا' تیسری صورت میہ ہے کہ میت کی صرف ایک بیٹی ہو اور ماں باپ ہوں تو بیٹی کو نصف ملے گا اور ماں باپ میں سے ہرا کیک کو چھٹا حصہ ملے گا البتہ باقی مال بھی باپ کو بہ طور عصبہ ہونے کے مل جائے گا۔

اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تنائی ال جائے گا اور باقی وو تنائی مال باپ کو بہ طور عصبہ وے دیا جائے گا اور اس صورت میں مرد (باپ) کو عورت (ماں) سے دگنا حصہ ال جائے گا۔

اگر میت کے (بس) بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ طے گا۔ یہ والدین کے احوال میں سے تیسرا صال ہے جس میت نے والدین کے ساتھ اپنے بس بھائیوں کو بھی چھوڑا ہو' اس پر انفاق ہے کہ ایک بسن یا بھائی ماں کے تمائی حصہ کے لئے حاجب بن کر اس کو چھٹا نہیں کرتے اور اس پر بھی انفاق ہے کہ جب بسن یا بھائی کا عدد تین کو پہنچ جائے تو وہ ماں کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور اگر دو بہنیں یا دو بھائی ہوں تو اس میں اختلاف ہے اکثر صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی ماں کا حصہ تمائی سے کم کرکے چھٹا کردیتے ہیں اور حضرت این عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں دو بہنیں ماں کا حصہ تمائی سے کم نہیں کرتیں۔ فقہاء احناف کا زب اکثر صحابہ کے قول کے مطابق ہے' یہ بھی واضح رہے کہ دو بہنیں کی حتم کی ہوں سگی یا سوتیلی خواہ ماں کی طرف سے خواہ باپ کی طرف سے اسی طرح سے بھائی بھی۔ وہ مال کے لئے حاجب ہیں اور ایک بمن ہو یا ایک بھائی وہ مال کے لئے حاجب نہیں ہیں خواہ وہ بمن یا بھائی عبیٰ ہوں علاقی ہوں یا اخیافی۔

الله نتعالیٰ کاارشاد ہے: (یہ تقشیم) اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد 'اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔

(النساء: ۱۱)

قرض کووصیت پر مقدم کرنے کے دلا کل

اس آیت کی تفییر ہے کہ وارثوں میں تزکہ کی تقییم پر قرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ اگر میت پر لوگوں کا اتنا قرض ہے کہ وہ اس کے تمام تزکہ پر محیط ہے تو وارثوں کو پچھ نہیں ملے گا اور میت کے تزکہ سے اس کا قرض اداکیا جائے گا اور اگر میت کا قرض اداکرنے کے بعد مال پچ رہتا ہے اور میت نے وصیت بھی کی ہوئی ہے تو ایک تمائی مال سے اس کی وصیت بوری کی جائے گی اور اس کے بعد اس کا باقی ماندہ تزکہ ورثاء میں تقییم کردیا جائے گا۔

۔ اس آیت میں میت کی وصیت پوری کرنے کا قرض کی اوائیگی سے پہلے ذکر کیا ہے لیکن اس پر امت کا اتماع ہے کہ پہلے میت کا قرض اوا کیا جائے گا پھراس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے حسب ذیل ولا کل ہیں :

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ بیان کرتے ہیں:

اور ذکر کیاجا تا ہے کہ نبی مطالع نے فیصلہ کیا کہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے' اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے : اِنَّ اللّٰہ یَا ٰمُرُکُمْ اَنۡ نُتُوَدُّو اللّٰا مَا نَا بِسَالِلَی اَهُلِهَا اور بے فئک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانات امانوں والوں کو اوا (النساء: ۵۸) کردو۔

اور نفلی وصیت بوری کرنے کی بہ نسبت امانت کو اوا کرنا مقدم ہے (قرض بھی ایک طرح سے امانت ہے)۔ (صحح البخاری' رقم الحدیث: ۲۷۴۹ کتاب الوصایا' ہاب: ۹)

المام ابوعیسی محربن عیسی ترمذی متوفی ۱۷۵ ه روایت کرتے ہیں:

تعلیم مارث محضرت علی بی گئی ہے روایت کرتے ہیں کہ نمی ملاہیام نے وصیت کو پورا کرنے ہے پہلے قرض اوا کرنے کا تعلم ویا حالا مکد تم قرآن مجید میں وصیت کو قرض ہے پہلے پڑھتے ہو۔ امام ترزی نے کماعام اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ وصیت پوری کرنے ہے پہلے قرض اوا کیاجائے گا۔ (سنن ترزی کرقم الحدیث: ۲۱۰۱٬۲۱۳۹ سنن این ماجہ کرقم الحدیث: ۲۷۵۱) حارث اعور کے ضعف کابیان

یہ حدیث حارث نے حضرت علی دوایت کی ہے حارث کے ترجمہ میں حافظ مشس الدین محدین احمد ذہبی م متوفی ۲۸۸ء کلھتے ہیں :

ابو بكرين ابي داؤد نے كما حارث بهت برا نقيد تھا اور علم ميراث كا ماہر تھا اس نے بيہ علم حضرت على ہے سيكھا تھا۔ حارث اعور نے ١٤٥ھ ميں وفات پائی۔ (ميزان الاعتدال ٢٥ص١٥١-١٥٠ ملحما")

نیز اس کے ترجمہ کے متعلق دیکھیں : تماریخ صغیر للبخاری ج اص ۱۳۱۱ الجرح والتحدیل ج ۳ ص ۱۳۷۴ منعفاء ابن الجوزی ج ا ص ۱۸۱ النجوم الزاهرة ج اص ۱۸۵ شارات الذهب ج اص ۱۲۳ طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۸ مراة البخان ج اص ۱۳۱۱۔ حافظ جمال الدین الی البجاح یوسف مزی متوثی ۳۳ سے اس کے متعلق لکھتے ہیں :

الم مسلم بن الحجاج نے اپنی سند کے ساتھ شعبی سے روایت کیا ہے کہ حارث اعور کذاب تھا ابر معاویہ نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حارث اقد ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہ اسحاق سے روایت ہے کہ حارث اقد ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہ اس کی روایت ہے کہ حارث اقد ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہ اس کی روایت سے استدلال نمیں کیا جائے گا امام نسائی سے آیک روایت ہے کہ بیہ قوی نمیں ہے اور آیک روایت ہے کہ اس کی روایت کروایت کروایت سے کہ حضرت حسن اور اس کی روایت کرا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن اور حضرت حسن رصی الله عنما حارث سے حضرت علی کرم الله الوجہ الکریم کی روایات کے متعلق سوال کرتے ہے۔ امام ابوداؤد الله ترزی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اس کی روایات ورج کی ہیں۔

(تهذیب الکمال جهم ۱۳۹۳ ملحمها مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۱۳ه)

حافظ احمدین علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی زیادہ تر بھی نقل کیا ہے کہ حادث اعور کذاب اور ضعیف ہے اور بعض ائمہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ریہ ثقنہ ہے۔ (ترزیب انتہذیب ج۲ص ۱۳۵۔ ۳۳۳ ملحما مهملوں واراَلکتب العلمیہ بیردت) م نیز حافظ این جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ه کی اس کے متعلق رائے بہ ہے:

یہ حضرت علی دی ہے کا شاگر و تھا شعبی نے اس کو کذاب کما ہے' اور اس پر رفض کی تہمت ہے اور اس کی احادیث ضعیف ہیں۔ امام نسائی نے اس کی صرف دو حدیثیں روایت کی ہیں یہ حضرت عبداللہ بن الزبیر پہنچھ کی خلافت میں نوت ہوا نقا۔

اہل علم کے عمل ہے حدیث ضعیف کی تقویت

ہر چند کہ حارث کی جس روایت میں قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا ذکر ہے اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیماً ورج کیا ہے گئین میہ حدیث صعیف ہے۔ اس کے باوجود علماء امت کا اس حدیث پر عمل ہے ' جیسا کہ امام بڑندی نے کہا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث سے استد لال کیا ہے ' حالا نکہ حدیث شعیف سے استد لال کیا ہے ' حالا نکہ حدیث شعیف سے استد لال کرنا ان کی عادت نہیں ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔

( فق الباري ج ۵ ص ۸ یسو ۲۷ سوم مطبوعه نامور ۴ - ۱۳ اهر )

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کے عمل ہے بھی حدیث ضعیف کی تقویت ہوجاتی ہے۔ قرض کو دصیت پر مقدم کیا جاتا ہے لیکن قرآن مجیدیں دصیت کے ذکر کو قرض پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ قرض کا مطالبہ کرنے والے قرض خواہ ہوتے ہیں اور وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے یہ خدشہ ہے کہ ور ثاء وصیت کو چھپالیں اس نئے اللہ تعالی نے وصیت کا ذکر پہلے فرمایا ' دو سری وجہ یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی مخص موت تک قرض ادانہ کرنے اس کئے یہ ناور الوجود ہے اور وصیت عام طور پر کی جاتی ہے اس لئے وصیت کو پہلے اور قرض کو بعد میں ذکر فرمایا لیکن ذکر میں نقذم واقع میں نقذم کو مسلزم نہیں ہوتا جیسا کہ واست مدی وار کھی (ال عصر ان :

الله تعالیٰ کاارشادے : تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے تمہارے لئے آدھا حصہ ہے بشرطیکہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لئے ترکہ میں سے چوتھائی حصہ ہے۔ ان کی وصیت پوری کرنے اور قرض اوا کرنے کے بعد اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا آگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا آضوال حصہ ہے تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض اوا کرنے کے بعد۔ شو ہراور بیوی کے احوال

اولاد کی باں باپ کے ساتھ اور مال باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں قرابت ہے 'اور یہ بلا واسطہ قرابت ہے اور شوہر کی بیری کے ساتھ اور بیوی کی شوہر کے ساتھ نکاح کے سبتے قرابت ہے اور یہ بھی بلا واسطہ قرابت ہے 'ان کے علاوہ جو قرابتیں ہیں مثلا '' بھائی بمن وغیرہ وہ بالواسطہ قرابت ہے ۔ اللہ تعالیٰ میں مثلا '' بھائی بمن وغیرہ کی قرابت مال باپ کے واسطہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلے بلا واسطہ قرابت واروں کے ادکام بیان فرمائے 'اور بلا اسطہ قرابت واروں کے ادکام وراثت بیان فرمائے اور پھر بالواسطہ قرابت واروں کے ادکام بیان فرمائے 'اور بلا واسطہ قرابت میں قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت سبی قرابت کے حصص میان فرمائے اور یہ نمایت عمرہ تر تیب ہے۔ علی علیان فرمائے اور یہ نمایت عمرہ تر تیب ہے۔

میان فرمائے اس کے بعد سبی قرابت میں شوہر اور یوی کے حصص میان فرمائے اور یہ نمایت عمرہ تر تیب ہے۔

میان فرمائے اس کے بعد سبی قرابت میں شوہر اور یوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ نصف (آدما) ہے اور اگر اولاو ہو تو اسکا حصے

تبان القرآن

اس آیت میں اولاد سے مراد عام ہے خواہ ایک ہویا زیادہ ' فدکر ہویا مونٹ ' نیز وہ اولاد بلا واسطہ ہو جیسے بیٹایا بیٹی یا بالواسطہ ہو جیسے بیٹایا بیٹی یا بالواسطہ ہو جیسے بچا اور بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے ہویا کسی اور بیوی سے۔ ای طرح جب شوہر بیوی کا وارث ہو تب بھی اولاد عام ہے خواہ وہ اس شوہر کی اولاد ہویا اس کے پہلے شوہر کی اولاد ہو ' سے۔ اس طرح بیوی ایک ہویا کئی بیویاں ہوں سب کا حصہ خمن (آٹھوال) ہے اور وہ آٹھوال حصہ ان سب بیویوں میں تقسیم کرویا جائے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگر کسی ایسے مردیا عورت کانژ کہ تفتیم کرنا ہو جس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اوز (اس کاماں کی طرف ہے) بھائی یا بمن ہو تو ان میں ہے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بمن) ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا تمائی حصہ ہے اس شخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وصیت میں نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تھم ہے اور اللہ خوب جانے والا 'بہت تھمت والا ہے۔

كلاله كامعنى اوراس كے مصداق كى تحقيق

کلالہ کی کئی تفییریں ہیں : ایک تفییریہ ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو میت کے نہ والد ہوں اور نہ اولاد۔ یہ تفییر حضرت ابو بکر دہائی سے مروی ہے۔ دو سری تفییریہ ہے کہ کلالہ اس مورث میت (مرنے والے شخص) کو کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو اور نہ اس کی اولاد ہو'یہ تفییر حضرت ابن عباس دہائی ہے مروی ہے اور یمی تفییر مختار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کلالہ میت کے تزکہ کو بھی کہتے ہیں۔

امام ابوجعفر محر بن جرير طبري متوفى ١١٠٥ هدروايت كرتے ہيں:

تبعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر داڑھ نے فرمایا کلالہ کی تفییر میں میری ایک رائے ہے اگر بیہ درست ہے تو اللہ وحدہ لاشریک کی طرف سے ہے اور اگر بیہ خطاء ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ اس سے بری ہے 'کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جو میت کا نہ والد ہو اور نہ اولاد' اور حضرت عمر دلڑھ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ سے حیاء کرتا ہوں کہ میں نے کلالہ کی تفییر میں حضرت ابو بکرکی رائے سے انفاق نہیں کیا۔

(جامع البيان ج ٣ ص ١٩٢ مطبوعه وارالمعرفة ٥٩ ١٣٠٥)

المام مسلم بن محاج تشیری متوفی ۲۷۱ه روایت کرتے ہیں:

خضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیار ہوا تو رسول الله طاؤی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہے میری عیادت کے لئے آئے مجھ پر ہے ہوشی طاری تھی آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا مجھے ہوش آگیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ ایس اپنے مال کو کس طرح تقیم کروں۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ میراث کی آیت نازل ہوئی:

يَّشَتَفُنُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِئِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن امْرُوْا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهُا إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَنَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُشِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوْا لِخُوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِللَّذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثِينِ.

(النساء : ۱۷۷) (صحح مسلم 'رقم الحديث : ۱۲۱۲)

یہ سورہ النساء کی آخری آیت ہے نبی ملڑویلے نے کلالہ کی تفییر میں اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے: امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۷ھ روایت کرتے ہیں:

معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحطاب نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور اس خطبہ میں نبی ماٹی پیلے اور حضرت ابو بکر بڑا ہے کا ذکر کیا اور کما ہیں اپنے بعد کلالہ سے اہم اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا' اور میں نے رسول اللہ طاٹی پیلے سے جتنا کلالہ کے متعلق بوچھاہے اور کمی چیز کے متعلق نہیں بوچھا اور آپ نے جتنی سختی اس میں کی ہے اور کمی چیز میں نہیں فرمائی حتی کہ آپ نے میرے سینہ میں انگلی چھوئی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو سورہ النساء کی آخری آیت کافی نہیں ہے؟ فرمائی حتی کہ آپ نے میرے سینہ میں انگلی چھوئی اور فرمایا اے عمر کیا تم کو سورہ النساء کی آخری آیت کافی نہیں ہے؟

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ه لكصة بين:

کلالہ کی تغییر میں کئی اقوال ہیں اور زیادہ صحیح قول ہے ہے کہ کلالہ ان وارثوں کو کہتے ہیں جو والد (مال باپ) اور اولاد (یا بیٹے کی اولاد) کے ماسوا ہوں' اس کے جوت میں حضرت براء بن عاذب سے حدیث صحیح ہے' ایک قول ہے ہے کہ جو وارث بیٹے کے ماسوا ہوں' ایک قول ہے کہ اخیانی بھائیوں کو کلالہ کتے ہیں' ایک قول ہے عم زاد بھائیوں کو کلالہ کتے ہیں ایک قول ہے ماس موروث کو' جو ہری نے کہا قول ہے متام عصبات کو' ایک قول ہے تمام وارثوں کو' ایک قول ہے میت کو' ایک قول ہے مال موروث کو' جو ہری نے کہا کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہونہ والد (مال باپ) ہو' ز مخشری نے کہا کلالہ کا اطلاق تین پر کیا جاتا ہے کہا کالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہونہ والد (مال باپ) ہو' ز مخشری نے کہا کلالہ کا اطلاق تین پر کیا جاتا ہے اس مرنے والے پر جس کی نہ اولاد ہونہ والد (مال باپ) اور اس وارث پر جونہ والد (مال باپ) ہو نہ اولاد کی جت سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسمے کہ مطبوعہ اوارة الطباغة المنیزیہ کے مسامیہ واروں پر جو والد (مال باپ) اور اولاد کی جت سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسمے کہ مطبوعہ اوارة الطباغة المنیزیہ کے مسامیں واروں پر جو والد (مال باپ) اور اولاد کی جت سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسمے کہ مطبوعہ اوارة الطباغة المنیزیہ کے مسامیں واروں پر جو والد (مال باپ) اور اولاد کی جت سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسمے کہ مطبوعہ اوارة الطباغة المنیزیہ کے مسامی میں خول واروں پر جو والد (مال باپ) اور اولاد کی جت سے نہ ہول۔ (عمرة القاری جسمے کہ مطبوعہ اوارة الطباغة المنیزیہ کے مسامیہ کے علامہ محمد میں خوالم کی متونی محمد کے بیں :

صحیح سے جس پر علماء کی ایک جماعت کا اتفاق ہے کہ کلالہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کانہ والد (مال باپ) ہو اور نہ اولاد۔ (اکمال اکمال المعلمج ۵ ص ۵۲۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابو عبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ه لكصة بين:

جب کوئی شخص فوت ہوجائے اور نہ اس کا والد (مال باپ) ہو اور نہ اس کی اولاد نو اس کے وارث کلالہ ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق 'حضرت عمر رضی اللہ عنمااور جمہور اہل علم کا قول ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن ت 6 ص 21 مطبوعه المتشارات ناصر خسرو امران ۴۸۷ اه)

المام تخرالدين محمرين عمررازي شافعي متوفى ١٠٧ه و لكصة بين :

اکٹر صحابہ اور حصرت ابو بکر صدیق واٹھ کا قول ہیہ ہے کہ کلالہ وہ وارث ہیں جو والدین اور اولاد کے ماسوا ہوں بھی قول صبح اور مختار ہے۔ (تغییر کبیرج ۳ ص ۱۶۳ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت' ۱۳۹۸ھ)

المام الوبكر احد بن على رازي مساص حفي متوني ويسوه لكسته بين :

مرنے والا خود کاالہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وان کا ان رحل ہورت کلا لقہ بیہ آیت اس پر ولالت کرتی ہے کہ کلالہ میت کا اسم ہے اور کلالہ اس کا جلل اور اس کی صفت ہے اس لئے منصوب ہے مصرت عمر نے فرمایا تھا کلالہ مرنے والے کا وارث ہے جو نہ والد (ماں باپ) ہو نہ ولد اور میں حضرت ابو بکر کی مخالفت سے حیا کرتا ہوں اور جب حضرت عمر ذخی ہوئے تو انہوں نے کما کا الہ اس مرنے والے کو کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہونہ والد۔ حضرت ابن عباس سے محضرت عمر ذخی ہوئے والا خود کلالہ ہے۔ بھی بھی مروی ہے سو قرآن مجید کی ہے آبیت اور سحابہ کرام کے اقوال اس پر ولائت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے۔ اور محابہ کرام کے اقوال اس پر ولائت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے۔ اور محابہ کرام کے اقوال اس پر ولائت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلالہ ہے۔ اور محابہ کرام کے اقوال اس پر ولائت کرتے ہیں کہ مرنے والا خود کلائہ ہور '۱۰۰۰ائھ کا معرفور سمیل آئیڈی لاہور '۱۰۰۰ائھ کا

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور اگر کسی ایسے مردیا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کانہ والد ہو اور نہ اولاد اور (اس کامال کی طرف ہے) بھائی یا بہن ہو تو ان میں ہے ہرائیک کا جھٹا جسہ ہے اور اگر وہ (بھائی یا بہن) ایک ہے زیادہ ہوں تو ان سب کا تمائی حصہ ہے۔

> آیت ندکورہ میں بھائی بسن سے اخیافی بھائی بسن مراد ہونے پر دلا کل عظامہ سید محمود آلوس حنفی متولی مسالھ لکھتے ہیں:

اس آیت کرید میں بھائی یا بہن ہے مراد فقط اخیائی بھائی بہن (ماں کی طرف ہے) ہیں 'عام مفسرین کا اس پر انقاق ہے جن کہ بیض نے کہا اس پر ابھائ ہے۔ متعدد مفسرین نے حضرت سعد بن ابی و قاص بیارہ ہے روایت کیا ہے کہ وہ اس آیت کو بوں پر ھتے تھے ولہ ا خوا احت من الام' ہم بدند کہ بیند کہ بین پر ھتے تھے ولہ ا خاو احت من الام' ہم بدند کہ بین قرات شاذ ہے گاہم اکثر علماء کا یہ مختار ہے کہ جب قرات شاذہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہو تو وہ خرواحد کے تھم ہیں ہے اور اس ہی بعض کا اختلاف بھی ہے۔ اس پر دو سری دلیل بیہ ہے کہ بینی اور علاتی ہمائی ' بہن (سے اور باپ کی طرف ہے) کا ذکر اس سورت کی آخری آیت میں ہے۔ فیزاس آیت میں بیان فربایا ہے کہ آگر اس سورت کی آخری آیت میں ہے۔ فیزاس آیت میں بیان فربایا ہے کہ آگر اس سورت کی آخری آیت میں ہم شرن فربایا ہے اور ماں کا اختیار بین عالم ہوتے ہیں بیسا کہ افغانی بابس ایک ہوتی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہو

احکام وراثت کی اطاعت پر جنت کی بشارت

الله تعلل کاارشادہے : میہ اللہ کی حدود میں اور جو مجنص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گااللہ اس کو ان جنتوں رمیں داخل کردے گاجن کے پنچے ہے دریا ہتے ہیں وہ اس میں ہیشہ رمیں گے اور یہ بہت ہوی کامیابی ہے (الا ساء : ۱۳)

يستلدون

تنیموں بور میراث کے متعلق جو احکام بیان کئے گئے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں بینی اللہ کے دیئے ہوئے شرعی احکام ہیں اور اس کی اطاعت کی تفصیلات اور شرائط ہیں' ان پر حدود کا اطلاق اس وجہ سے کیا گیا کہ مکلٹ کے لئے ان احکام سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔

اور جو تحض الله کے ان احکام ہے عمل کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کردے گاجن کے بیٹیے سے دریا بہتے میں اور یہ بہت بری کامیالی ہے۔

الله نعالی کاارشاد ہے: اور جو الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی صدود سے تجاوز کرے گا الله اس کو دو زخ میں داخل کردے گاجس میں وہ بھیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذات والا عذاب ہے۔(النساء: ۱۳) احکام وراشت کی نافرمانی کرنے والے پر دائمی عذاب کی وعید اور اس کی نوجیہہ

جس نے میراث کے ان احکام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی یا اللہ اور اس کے رسول کے فرائض میں ہے۔ کسی فرض میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی اور اس نے حلال سمجھ کروراثت کی حدود ہے تجاوز کیا اللہ اس کو دوزخ میں ہمیشہ بھیشہ کے لئے داخل کر دے گا۔

اس آیت میں کسی علم کی نافرانی کرنے اور حدود سند تجاوز کرنے پر دائی عذاب کی وعید ہے جب کہ دائمی عذاب صرف کفار کے ساتھ ہو گئے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حس نے اللہ کی اہانت اور اس کے رسول کی نافرانی کی یا حلال سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی یا حلال سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی حدود سند تجاوز کیا گیا وہ سند اور اس کے رسول کی حدود سند تجاوز کیا گیا وہ سند تجاوز کیا وہ کافر ہو گیا اور اس آیت میں مہی تاویل ہے۔

جنتوں کے بیان میں غلود کا ذکر جمع کے حکیفہ کے ساتھ ہے اور دو ذنیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر واحد کے صیفہ کے ساتھ ہے کیونکہ اطاعت گزار اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لیے جائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے اس لئے جمع کے صیفہ کا دو سری وجہ سے کہ جنت میں خلود انس کاسب ہوگااس لئے جمع کا صیفہ ذکر کیا اور کا فردوزخ میں اکیلا جائے گا دو سری وجہ سے کہ جنت میں خلود انس کاسب ہوگااس لئے جمع کا صیفہ ذکر کیا۔ کیا کور دوزخ میں خلود وحشت کاسب ہوگااور دوزخی اس وحشت میں اکیلا ہوگا اس لئے واحد کاصیفہ ذکر کیا۔

معتزلہ وغیرہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے وراشت کے کسی تھم میں نافزانی کی وہ بیشہ دوزخ میں رہے گا اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ آیت عدم عفو کے رہے گا اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ آیت عدم عفو کے ساتھ مقید ہے بینی آگر اللہ اس کو معاف نہ کرے تو وہ بیشہ دوزخ میں رہے گا جبکہ معتزلہ کے زدیک بھی اس میں یہ قید ہے کہ آگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ بیشہ دوزخ میں رہے گا جبکہ معتزلہ کے زدیک بھی اس میں یہ قید ہے کہ آگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ بیشہ دوزخ میں رہے گا۔

الم محربن بزید این ماجه منوفی ۲۷۳ه روایت کرتے ہیں :

حضرت انس بن مالک بلی جیان کرتے ہیں جو مخص تھی وارث کی میراث سے بھاگا اللہ تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی وراشت کو منقطع کردے گا۔ (سنن این ماجہ 'رقم الحدیث: ۲۷۰۳)

## وَالْرِيْ يَارِّينَ الْفَاحِشَةُ مِنَ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِلُ وَاعْلَيْهِنَ

اور تماری عرزوں بی سے ج برکاری کریں تو ان کے خلات کیے خلات اسے چار (ملان) مردول کی محرابی

دانی مے دیں تو ان رعور نرتم ان کر اذب*ت پہنچاؤ ، کیں اگر وہ تو*ہ ب جاننے والا ، نهبت محمت والا رہے ہیں ، حق کرجب ال نے وروناک عداب تیارکررکھاہے کا لے ایمان والو! تمھا - (i de L'or vi تی عورتوں کے وارث بن جاؤ ، اور ترتم ان کو اس بے روکو کہ تبيانالقرآن

كروه على الاعلان بي جائي كا ارتكا جا ہو اوران یں سے ایک البانعل بے جائی اور موجب غفریج اور بہت ہی بڑا طریقہ ہے ٥ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تمهاری عورتوں میں سے جوبد کاری کریں۔ (النساء: ۱۵) عورتوں کی بد کاری پر ابتدائی سزا کابیان اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھااس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عور نوں کی بد کاری پر انہیں سزا دینے کا حکم دیا ہے اور بیہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ حسن سلوک ہے کیونکہ سزا ملنے کے وہ بد کاری سے باز آجائیں گی تو آخرت کی سزاہے نکے جائیں گی' دو سری وجہ یہ بتلانا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن

تبيان القرآن

ہوک کا معنی سے نہیں ہے کہ انہیں بے حیائی کے لئے بے لگام چھوڑ دیا جائے 'اور تبیسری وجہ بیے بتانا ہے کہ احکام ش اعتدال پر مبنی ہیں ان میں افراط اور تفریط نسیں ہے نہ سیا کہ عورت کو بالکل دبا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق سلب کرلئے جائیں اور نہ بیا کہ اے بانکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی ہے راہ روی پر بھی اس سے محاسبہ اور مواخذہ نہ کیا جائے۔ جہور مضرین نے بیر کماہے کہ اس آبیت میں برگاری سے مراد زناہے کیونکہ جب عورت کی طرف زناکی نسبت کی جائے تو اس کا ثبوت اس وقت ہو تاہے جب اس کے خلاف چار مسلمان مرد گوائی دیں۔ اسلام میں ابتداء" اس کی سے سزا تھی کہ ایسی عورت کو تاحیات گھریں قید کردیا جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راہ پیدا کردے ' اور دہ راہ ہے کہ کواری عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کردیا جائے اور اس راہ کا بیان رسول اللہ ماڑیکام نے اس حدیث میں

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفي المهارد ايت كرتے إلى :

حضرت عبادہ بن صامت بالحو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاہیل نے فرمایا جمھ سے او مجھ سے او اللہ نے عور توں کے لتے راہ پیدا کر ہی 'آگر کنوارہ مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے تو سو کوڑے لگاؤ اور آیک سال کے لئے شریدر کردو اور آگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بد کاری کرے تو ان کو سو کو ڑے لگاؤ اور ان کو سنگسار کردو۔ (سمج مسلم رقم الحديث: ١٦٩٠ سنن ترزى كرقم الحديث: ١٣٣٩ سنن ابن باب كرقم الحديث: ٢٥٥٠ سنن كبرى للبيقى ت ٨ص ۲۳۴ مسجح این حبان نه ۱۴۴ (۲۳۳)

جمہور مفسرین کے نزدیک میہ آبت اس وقت منسوخ ہوگئی جب زنا کی حد کے احکام نازل ہو گئے 'اور ابومسلم اصفهانی کے زویک بہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ان کے زویک عورتوں کی بدکاری یا بے حیائی کے کام سے مراد زنانسیں ہے بلکہ اس ہے مراد عور نوں کا اپنی جنس کے ساتھ اندت حاصل کرنا ہے الیکن ابومسلم اصفهانی کابیہ قول اس لئے صحیح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی نے یہ تفیر نہیں کی اور بہاس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ نے عور نون کے لئے راہ پرد اکروی-

( تفيير كبيرج ٢٦ ص ١٦٤ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٨٠ ١٥٥)

الله تعالی کاارشاد ہے: توان کے خلاف اینے جار (مسلمان آزاد) گواہ طلب کرد-حدود میں عور تول کی گواہی نامعتبر ہوئے کے دلا تل

مسلمانوں کا بس پر اجماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی تبول نہیں ہوتی۔

امام ابو بكر عبدالله بن محد بن الى شب متوفى ٢٣٥ه روايت كرتے ہيں :

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائیکم اور آپ کے بعد ودنوں خلیفوں کے زمانہ میں یہ سنت تھی کہ حدود میں عور ہوں کی گواہی جائز نہیں۔

> حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عور تول کی گواہی جائز نہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عور توں کی شمادت جائز شمیں۔ سفیان بربان کرتے ہیں کہ میں نے حماد ہے سنا ہے کہ حدود میں عور تول کی شمادت جائز نہیں۔

تعبی بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورت کی گواہی جائز ہے نہ غلام کی۔

(مصنف ابن ابی شبه ج ۱۰ ص ۲۰ - ۵۹ مصنف عبد لرزاق ج ۷ ص ۲۳۰-۳۲۹) د

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں امت کے در میان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

زنا کے جُوت کے لئے چار مسلمان آزاد مردوں کی گواہی ضروری قرار دی ہے ناکہ زنا کے جُوت کے لئے بار جُوت خت ہو زنا کے جُوت کے لئے یہ کڑی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے ناکہ لوگوں کی عزیمیں محفوظ رہیں اور کوئی شخص دو جھوٹے گواہ چُیش کر کے کئی کو بلاوجہ متم نہ کر سکے 'اگر کوئی شخص چار مسلمان گواہ چُیش نہ کر سکاتو اس پر حد قذف لگے گی جو اس (۸۰) کو ڈے ہیں اور جس نے کئی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر چار گواہ نہ ہوں تو بندوں کا پر دہ رہے گا' یا اس لئے کہ زنا کا ار تکاب مرد اور عورت کرتے ہیں اور ہر دو کو سزا ملتی ہے اس لئے اس میں چار گواہ مقرر کئے گئے ناکہ ہرایک کے حق میں دو دو گواہ ہوں اور نصاب شمادت کھمل ہوجائے لیکن یہ کوئی قوی وجہ نمیں ہے۔

حد زنامیں چار مردوں کی گواہی پر اعتراض کاجواب

چار مرد گواہوں کی شرط پر نبعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مثلا"لؤکیوں کے ہوشل میں ایک لڑکی کی جرا" اور ظلما" عصمت دری کی گئی اور موقع پر صرف لڑکیاں ہیں یا کمی صورت میں کوئی بھی نہیں ہے وہ لڑکی کیسے انصاف عاصل کرے گی' اس کا جواب ہیہ ہے کہ سزا اس وفت دی جاتی ہے جب قانونی نقاضے پورے ہوں مثلا" اگر جنگل میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں کوئی شخص کمی کو قتل کروے تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قاتل کو سزا نہیں سلے گی ایسی صورتوں میں مجرم دنیاوی سزا تو بچ جائے گالیکن اخروی سزا کا مستحق ہو گا۔

كيازانى كے خلاف استفاد كرنے والى الركى ير صد فتزف لكے گى؟

ایک و حشت زدہ کنواری لڑی جس کالباس تار تار اور خون آلود ہے روتی اور آنسو بہاتی ہوئی پولیس کے پاس پہنچن ہوار کہتی ہے کہ فلال شخص نے اس کے ساتھ زنا بالجرکیا ہے۔ اس شخص کو فورا" موقع واردات پر گرفتار کرلیا جاتا ہے اور میڈیکل رپورٹ سے فابت ہوجاتا ہے کہ اس لڑی ہے دخول کیا گیا ہے اور اس شخص کی منی اس لڑی کے اندام نمانی موجود ہے تو اب سوال ہیہ ہے کہ اس قرینہ کی وجہ ہے اس شخص پر زنا کی صد لازم ہوگی یا بغیر چار مود گواہوں کے اس شخص کی طرف زنا کی صد لازم ہوگی یا بغیر چار مود گواہوں کے اس شخص کی طرف زنا کی صد قدف ناکی فیست کرنے کی وجہ ہے اس لڑی پر صد قذف نگائی جائے گی؟ اس کا حل ہیں ہے کہ شوت زنا کے لئے بیشت کرنے کی وجہ ہے اس لڑی پر صد قذف نگائی جائے ہیں کو تعربرا" سزادی جائے جساکہ فقہاء شراب کی ہو کی بناء پر شراب کی صد تو جاری نہیں کرتے گیاں اور ہو گواہوں کے کمی شخص کی طرف زنا کی نبیعت کرنا قذف ہو جاری کہ بنیں کرتے گیا ہوں سے اس کو تعربرا" سرادی پر صد فذف نگئی چاہئے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ فذف نگئی چاہئے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ فرف زنا کی نبیعت کرنا قذف ہو ہو کہ گوئی بات کو پھیلانے کی غرض ہے اس پر زنا کی شمت لگائے 'اس کے علاوہ اگر کمی غرض صبح کی وجہ سے کوئی شخص کمی کی طرف زنا کی نبیت کی غرض سے اس پر زنا کی شمت لگائے 'اس کے علاوہ اگر کمی غرض صبح کی وجہ سے کوئی شخص کمی کی طرف زنا کی نبیت کی غرض سے اس پر زنا کی شمت لگائے 'اس کے علاوہ اگر کمی غرض صبح کی وجہ سے کوئی شخص کمی کی طرف زنا کی نبیت کی خورت خود اعتراف نہ ہرم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ اس نے فلال عورت کی کہ وہ عورت خود اعتراف نہ کرم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ اس نے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس عورت کی طرف زنا کیا ہوئی نے وہ اعتراف برم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ اس نے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس عورت کی طرف زنا کی خوت کے دو اعتراف برم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ اس نے فلال عورت کی ساتھ زنا کیا ہوار اس عورت کی طرف زنا کیا ہوئی کے وہ اعتراف برم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ اس نے فلال عورت کی ساتھ زنا کیا ہوئی کے اعتراف برم کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہا ہوئی خواب کی طرف زنا کیا ہوئی کے دو اعتراف برم کرتے ہوئے ہوئی ہوئی کے اعتراف برم کیا تھا کہ دو اس عورت کو درت کی طرف زنا کیا ہوئی کے دو اعتراف برم کرتے ہوئی ہوئی کیا گوئی کیا گائے کیا کہا کیا کہ کرت کی کوئی کیا کیا کیا کہا کی کوئی کیا

تبيان القرآر

الکی نبت کی ہے یہ فذف نہیں ہے' اور نہ ان کلمات ہے اس شخص پر حد فذف لازم ہوگی کیونکہ ان کلمات ہے اس شخص کا مقصود ہے۔ شخص کا مقصود اپنے جرم کااعتراف کرنا ہے نہ کہ کسی کو بدنام اور متہم کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور تم میں ہے جو دو شخص ہے حیائی کا ار ٹکاب کریں تو تم ان کو اذبت پہنچاؤ کیں اگر وہ توبہ کرلیں تو ان ہے درگزر کرو۔

" دو شخصوں کی ہے حیائی" کی تفسیر میں متعدد اقوال

اس آیت کی تفییر میں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کنوارہ مرد اور کنواری عورت ہے اور اس سے پہلی آیت میں شادی شدہ عور تنیں مراد تھیں اس کی دلیل ہے :

امام ابوجعفر محدین جربر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے کہااس آیت میں کنواری لڑکیاں اور کنوارے لڑکے مراد ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا اللہ نغالی نے فرمایا اگر وہ بے حیائی کاار تکاب کرمیں نوان کو (مارپیٹ ہے) ایڈا پہنچاؤ۔ ابن زید کابھی نہی قول ہے۔

۔ بعض نے کہا پہلی آیت میں زنا کار عور تنی مراد تھیں اور ان کی سزایہ تھی کہ ان کو ان کے گھروں میں مقید کردو اور اس آیت میں زناکار مرد مراد ہیں اور ان کی سزایہ ہے کہ ان کو مار پیٹ سے ایڈا پہنچاؤ' اس کی دلیل یہ ہے کہ مجاہد نے اس کی تفییر میں کہا ہے اس آیت سے زنا کرنے والے مرو مراد ہیں' اور بعض نے کہا اس آیت میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ ان کی سزایہ ہے کہ ان کو مار پیٹ کر ایڈا پہنچائی جائے یہ عطا اور حسن بھری کا قول ہے۔ (جامع البیان جسم ۲۰۰۰ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت '۴۰۳اہ ہ

ایذاء پنچانے ہے مراویہ ہے کہ ان کو اس بے حیاتی پر طامت کی جائے اور ڈائٹ ڈپٹ کی جائے اور مار پیٹ کی جائے در اس جائے۔ حسن بھری کا قول یہ ہے کہ عورتوں کو پہلے طامت کی جائے اور مارا جائے اور پھر گھروں میں قید کردیا جائے اور اس آیت کا تھم مقدم ہے اور اس سے پہلے والی آیت کا تھم مو خر ہے 'بہرحال جمہور مضرین کے نزدیک ان دونوں آیتوں کا تھم مورہ نور سے منسوخ ہوگیا جس میں کنواروں کے لئے زنا کی حد سو کو ڑے بیان کی گئی ہے اور احادیث متواترہ سے جن میں شادی شدہ زائیوں کی حد رجم (سنگ ارکزنا) بیان کی گئی ہے البتہ ابو مسلم کے نزدیک پہلی آیت سے مرادوہ عورتیں ہیں جو اپنی جنس کے ساتھ شہوانی لذت حاصل کرتی ہیں اور دو مری آیت سے مراد وہ مرد ہیں جو ایک دو سرے سے عمل قوم لوط (افلام) کرکے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ابو مسلم کے نزدیک سے دونوں آیتیں منسوخ نہیں ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ صحابہ کرام اور فقماء آبھیں نے عمل قوم لوط کی حرمت پر اس آیت سے استدلال نہیں کیا آبام چو نکہ یہاں افلام کی بحث آگئی ہے اس لئے ہم افلام کی حرمت پر قرآن مجید اور احادیث سے دلائل کا ذکر کریں گے۔

اغلام کی حرمت پر قرآن مجید کی آیات

وَلُوْطَارِاذُقَالَ لِقَوْمِهُ آتَا أَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ آحَدِمِّنَ الْعَلَمِينَ (إِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِ فُوْنَ ()

(الاعراف: ۸۱-۸۸)

اور لوط کو جھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کمائم ایس بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی 〇 بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کرمردوں سے نفسانی خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم (انسانیت کی) حدسے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور لوط کو (یاد کیجے) جب انہوں نے اپنی قوم سے کمائم (آپس میں) دیکھتے ہوئے بے حیائی کرتے ہوں بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نفسانی خواہش بوری کرتے ہو بلکہ تم جانل -97 Jel

اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی سوجو لوگ ڈرائے ہوئے تھے ان پر کیسی بری بارش ہوئی۔

اور جب حارا عذاب آپنچاتو ہم نے (قوم لوط کی) بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ کردیا اور جم نے ان پر نگا تار کنکر پھر برسائے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے' اور پھر برسانے کی ب سزا ظالموں كے كئے متعبد نميں ہے۔

وُلُوطًا لِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَا تُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ آنْتُمْ تُبُصِرُ وُنَ0اَ اِنَّكُمُ لَئَا تُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَةً وَنْ دُوْنِ النِّسَالِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ.

(النمل: ۲۵۵)

وَامُطَرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرَّأَ فَسَاءَمُطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ (النمل: ۵۸)

فَلَمَّا جَآءَامُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا وَآمُطَرُنَا عَكَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلِهُ مَّنْضُوْدِكُ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَتِكُ وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ٥

(هود: ۱۳-۸۳)

اغلام کی حرمت پر احادیث اور آثار

المام ابوعيلي محربن عيلي ترندي متوفى ١٥٧ه روايت كرتے ہيں :

حضرت جابر بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے فرمایا جس چیز کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کاعمل (اغلام' مرد کااپنی جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا) ہے۔ (یہ حدیث حسن ہے)

(سنن زندی وقم الحدیث ۱۳۵۷ سنن این ماجه و قم الحدیث: ۲۵۹۳ المستدرک صحیح الاسناد: جه ص ۳۵۷)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباں رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑیط نے فرمایا جس شخص کوئم قوم اوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردو۔

(سنن ابو داؤد' رقم الحديث: ٣٣٦٢ سنن ترمذي' رقم الحديث: ١٣٥٦ سنن ابن ماجه: رقم الحديث ٢٥٦١ شعب الايمان 'رقم الحديث

المام أبو عبدالله محد بن عبدالله حاكم نيثا بوري متوفى ٥٥ ١٨ه روايت كرتے ہيں :

حضرت بريده والله بيان كرتے ہيں كه نبي الله يا نے فرمايا : جو لوگ عمد شكني كرتے ہيں ان ميں قتل (عام) ہو جا آ ہے اور جن لوگوں میں بے حیائی بھیل جاتی ہے اللہ تعالی ان میں موت کو مسلط کردیتا ہے اور جو لوگ زکوۃ نہیں دیتے ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرح کے مطابق صحیح ہے۔

(المستدرك ج ٢ص١١١) المام ذہبى نے بھى اس مدیث كى موافقت كى ہے)

المام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۲۰۱۰ه روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ بھلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانی اللہ تعالی اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے سات آدمیوں پر سات آسانوں کے اوپر سے لعنت کرتا ہے' اور ان میں سے ایک شخص پر تین بار لعنت کرتا ہے اور ہرایک پر ایسی لعنت کرتا ہے جو اس کو کافی ہوگ۔ فرمایا : جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے' جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے' جو قوم لوط کا عمل

گڑے وہ ملبون ہے' جو غیر اللہ کے لئے ذرج کرے وہ ملبون ہے' جو کسی جانور سے بد تعلی کرے وہ ملبون ہے' جو شخص مال ک باپ کی نافر انی کرے وہ ملبون ہے' جو شخص آیک عورت اور اس کی بٹی کو تکاح میں جمع کرے وہ ملبون ہے' جو شخص زمین کی حدود میں تبدیلی کرے وہ ملبون ہے' جو شخص آیٹے مولا کے غیر کی طرف منسوب ہو وہ ملبون ہے۔ (محرز بن عارون کے سوا اس حدیث کی سند صبح ہے جمہور کے نزدیک وہ ضعیف ہے' لیکن ایام ترزی نے اس کی حدیث کو حس کما ہے' حاکم نے اس حدیث کو کمامیہ صبح لا سنادہے) (المجم الاوسط'رقم الحدیث : ۱۳۹۲)

حضرت ابو ہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی جار آدمی اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں میں لے بوچھایا رسول اللہ وہ کوان ہیں؟ فرایا : وہ مرد جو عورت کی مشاہست کریں اور وہ عورت میں مشاہست کریں اور جو محض جانو، وال سے بدقعلی کرے اور جو مرد، مرد سے بدفعلی کرے۔

اس مدیث کے ایک راوی محدین سلام خزاعی کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت غیر معروف ہے' الم بخاری نے کما اس مدیث میں اس کاکوئی متالع نہیں ہے۔ الم این عدی نے کما محدین سلام کی وجہ سے بیہ مدیث منکرہے' ہرچند کہ بیہ مدیث ضعیف ہے لیکن تربیب میں معتبرہے۔

(المعجم الاوسلا أرقم الحديث: معهم المعمل المعليان أرقم الحديث: ١٩٣٥ه كالل ابن عدى: ج و المسهم الاوسلا المعلم الاوسلام

المام ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفي ٥٨ مه هدروايت كرتے ہيں :

محرین منکدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ظالدین ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنما کو لکھا کہ عرب کے ابعض قبائل میں ابن کو ایک مرد ملا ہو مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے ' حضرت ابو بکر نے رسول اللہ طابی ہے اسحاب کو جمع کیا جن میں حضرت علی بھی تھے (رضی اللہ عشم الجمعین) حضرت علی نے فرمایا بد ایک ایسا گناہ ہے جس کو صرف ایک است نے کیا تھا اور تہیں معلوم ہے اللہ نے ان پر کیساعذاب بھیجا' میری رائے ہے کہ اس مخض کو آگ میں جلادیا جائے اور رسول اللہ طابی ہے تھا ماصی بی انقاق کرلیا کہ اس مخص کو آگ میں جلادیا جائے اور شخص کو آگ میں جلادیا جائے ہو کہ اس مخص کو آگ میں جلادیا جائے ہو کہ اس مخص کو آگ میں جلائے کا حکم دیا۔ (یہ حدیث حسن ہے) (شعب الایمان 'رتم الحدیث : ۱۳۸۵)

المام بخاری عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی دائھ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے۔ انہوں نے ان کو جلا دیا ' حضرت این عباس کو یہ خبر پہنی تو انہوں نے کما آگر میں وہاں ہو تا تو ان کو نہ جلا تا کیونکہ نبی طابقیم نے اللہ کے عذاب کے ساتھ سزا دینے سے منع قربایا ہے۔ (مسیح بخاری 'رقم الحدیث : ۱۹۲۲) چونکہ وہاں پر موجود حضرت علی دیائھ تک یہ حدیث نہیں بہنی تھی اس لیے حضرت علی دیائو نے یہ مشورہ دیا اور دیگر صحابہ نے اس مشورہ کی تائید کے۔

عمل قوم لوط کی حدیا تعزیر میں نداہب اربعہ

علامه علاء الدين محرين على بن محمد صلفي حنى متونى ٨٨٠ه الصر لكيمة بين :

درر غرریتی فرکور ہے کہ جو قبض عمل قوم لوط کرے اس کو تعزیر لگائی جائے گی مثلاً"اس کو آگ میں جلادیا جائے کا اور اس پر دیواز گرادی جائے گی لور اس کو کسی بلند جگہ ہے الٹاکر کے گرا دیا جائے گالور اس پر پھڑمارے جائیں گے اور الحادی میں مذکور ہے کہ اس کو کوڑے مارنا زیادہ صبح ہے 'فتح القدیم میں مذکور ہے اس پر تعزیر ہے اور اس کو اس وقت تک حقید میں رکھا جائے حتی کہ وہ مرجائے یا توبہ کرلے 'اور آگر وہ دوبارہ سے عمل کرے تو اس کو امام سیاستہ "فتل کردے 'امام کی قید

تبيانالتراز

التی یہ معلوم ہو تا ہے کہ قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے (النہروابح) اسی طرح استمناء حرام ہے 'صحیح ذہب یہ ہے کہ جنت بیس گلی قوم لوط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمت کی ہے اور اس کو فتیج اور خبیث فعل قرار دیا ہے اور جنت اس عمل ہے ہا ہے ہوئتے القدیر) الاشباہ والنظائر میں ذکور ہے کہ اس فعل کی حرمت عقلی ہے اس لئے جنت میں اس کا وجود نہیں ہوگا ایک قول یہ ہے کہ اس کی حرمت شری ہے 'الیحرمیں ذکور ہے کہ اس کی حرمت عقلا "شرعا" اور طبعا" زنا ہے ذیادہ شدید ہے اور زنا کی حرمت طبعا" نہیں ہے کہ اس کی حرمت طبعا" نہیں ہے کہ ونکہ جس عورت کی طرف طبیعت راغب ہو اس ہے نکاح کیا جاسکتا ہے اور آگر وہ کنیز ہو تو اس کو خرید کر اس ہے شہوت پوری کی جاسمتی ہے 'اس کے برخلاف آگر کی لڑکے پر طبیعت راغب ہو تو اس ہو قبید ہو تو نہیں ہے کہ یہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ اس سے قضاء شہوت کا کوئی جائز ذریعہ نہیں ہے 'امام ابو حقیقہ کے نزدیک اس پر حد نہیں ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حد نہ ہونا اس جرم کی شدت کی وجہ سے ہو اور جو مخص اس عمل کو جرم سے پاک کردیتی ہے (یہ امام شافعی کا قول ہے) بلکہ حد نہ ہونا اس جرم کی شدت کی وجہ سے ہو اور جو مخص اس عمل کو جرم سے پاک کردیتی ہے (یہ امام شافعی کا قول ہے) بلکہ حد نہ ہونا اس جرم کی شدت کی وجہ سے ہو اور جو مخص اس عمل کو جائز سمجھے وہ جمہور کے زدیک کافر ہے۔

(الدر المختار على ہامش روا لمحتارج ۴۳ ص ۱۵۷۔ ۱۵۵مطبوعہ وار احیاءالتراث العربی بیروت)

علامه سید محمر امین این عابدین شای حنفی متوفی ۱۲۵۲ه کلصته بیس:

زیادات میں ذکور ہے اس کے فاعل کی سزا امام کی رائے پر موقوف ہے جب کہ فاعل عادی ہو خواہ اس کو قتل کردے خواہ اس کو واہ اس کو مارے اور قید کر دے 'الاشباہ میں ذکور ہے جب تک وہ بار باریہ فعل نہ کرے امام اعظم کے نزدیک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا وفتح القدیر میں ہے کہ اس کو نہیں کیا جائے گا وفتح القدیر میں ہے کہ اس کو بلندی ہے گرانے کی سزا اس لئے ہے ماکہ قوم لوط کی سزا ہے مشاہت ہو کیونکہ ان کی زمین کو الٹ بلٹ کردیا گیا تھا۔ ابن الولید معزبی نے کہ اجب میں اس فعل کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں اس فعل ہے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس سے نسل منقطع ہوتی ہے اوریہ فعل محل نجاست میں ہو تا ہے اور جنت میں یہ دونوں چزیں نہیں ہیں 'اس لئے جنت میں شراب حلال ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوگا اوریہ فقل زائل ہوگی' امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ مردوں کی طرف جنسی میلان کرنا ان کے لئے باعث عار ہوتا ہے اوریہ فی نفسہ فیج ہے کیونکہ ان کو اس عمل کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اس ور جنت کو باعث عار ہوتا ہے اوریہ فی نفسہ فیج ہے کیونکہ ان کو اس عمل کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اس کے برغش میلان کرنا ان کے لئے باعث عار ہوتا ہے اوریہ فی نفسہ فیج ہے کیونکہ ان کو اس عمل کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اس کے برغش عار نہی نام اس نے کہ اس میں نجامت کے اور قابل نفرت کاموں ہے پاک رکھا گیا ہیں ' بین الولید نہیں مانا اس نے کہاعار کی وجہ یہ ہو کہ اس میں نجامت کے ساتھ تکویث ہے اور دس جنت میں نجامت نہیں ہوگی تو عار بھی نہیں ہوگا 'اس کے ثبوت کے لئے دو گواہ کافی ہیں نہ کہ ساتھ تکویث ہے اور دس جنت میں نجامت نہیں ہوگی تو عار بھی نہیں ہوگا 'اس کے ثبوت کے لئے دو گواہ کافی ہیں نہ کہ اس میں خوارادر اس میں صاحبین کا اختلاف ہے۔ (در المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی الدر المختار علی المختار علی الدر المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی المختار علی ال

علامه ابو الحن على بن محمر بن حبيب ماور دى شافعي متوفى ٥٠ مهره لكھتے ہيں :

عمل قوم لوط سب سے بڑی ہے حیائی کا کام ہے اس لئے اس پر سب سے بڑی حدہے اس میں دو قول ہیں :

(۱) امام شافعی نے کہا ہے کہ شادی شدہ ہو یا کنوارہ اس کو پھڑمار مار کر قتل کردیا جائے (کتاب الام ج ۷ ص ۸۳)

تصرت عبداللہ بن عباس 'سعید بن مسیب' امام مالک' امام احمہ اور اسحاق کا بھی کیی قول ہے۔ قتل کرنے کے دو
طریقے ہیں یا تو رجم کردیا جائے یہ فقہائے بغداد کا قول ہے یا تلوار سے قتل کردیا جائے یہ فقہائے بھرہ کا قول ہے۔

طریقے ہیں یا تو رجم کردیا جائے اور کنوارے کو سو کو ڑے لگائے جائیں اور اس کو ایک سال کے لئے شریدر کردیا

(۲) شادی شدہ کو رجم کردیا جائے اور کنوارے کو سو کو ڑے لگائے جائیں اور اس کو ایک سال کے لئے شریدر کردیا

تبيبان القرآن

即身和广

ہے۔ جائے۔ اس کی حدیمیں فاعل اور مفعول بہ برابر ہیں البتۃ اگر مفعول نابالغ ہو تو اس پر تغزیر ہے۔

(الحاوى الكبيرج ماص ١٢ ملحصا"مطبوعه دارا لفكربيروت ١١١١هه)

علامه عبدالله بن احمد بن قدامه حنبلي منوفي ١٢٠ه و لكصة بين:

امام احمد بن حنبل کے نزدیک عمل قوم لوط کرنے والے کی حدیہ ہے کہ اس کو رجم کردیا جائے خواہ وہ شادی شدہ ہو خواہ کنوارہ۔امام احمد کا دو سرا قول ہیہ ہے کہ کنوارے کو کو ڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا۔

(المغنى جوص ٥٨ ملحصا"مطبوعه دارا لفكربيروت ٥٠٣٥٥)

علامه ابو عبدالله محد بن عبدالله بن على الخرشي المالكي متوفى ١٠١١ه لكهي بين:

جس شخص نے قوم لوط کا عمل کیا ہو تو فاعل اور مفعول بہ دونوں کو رجم کردیا جائے خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ' فاعل کی اس بات میں تصدیق نہیں کی جائے گی کہ اس نے خوشی سے یہ فعل کیا تھایا مجبورا''' اگر مفعول یہ کے ساتھ جرا'' یہ فعل کیا گیایا بچہ کے ساتھ اس کی خوش سے کیا گیا ہو تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا' اور صرف فاعل کو رجم کیا جائے گا اس کے ثبوت کے لئے بھی چار گواہ ضروری ہیں جس طرح زنامیں چار مرد گواہوں کی شرط ہے۔

(الخرشی علی مختصر سیدی خلیل ج ۸ ص ۸۲ مطبوعه دار صادر بیروت)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس عمل پر حد ہے اور بہ ظاہر اس کا ثبوت بھی چار گواہوں سے ہو گا۔ امام ابو حذیفہ کے نزدیک اس پر تعزیر ہے کیونکہ اس کی سزاحد زنا کی طرح معین اور قطعی نہیں ہے نیز امام ابو حذیفہ کے نزدیک حد کانہ ہونا تخفیف کے لئے نہیں بلکہ تغلیظ کے لئے ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : نوبہ کی نوفیق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بمینیس پھر عنقریب نوبہ کرلیس نوبہ وہ لوگ ہیں جن کی نوبہ اللہ (اپنے فضل سے خما") قبول فرما تا ہے۔(النساء : ۱۷) ''

جمالت سے گناہ کرنے پر مقبولیت توبہ کی تشریح

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جب دو صحص بے حیائی کا کام کریں تو ان کو ایڈ ا پہنچاؤ' اور جب وہ تو ہہ کرلیں اور اپنی اصلاح کرلیں تو ان سے در گزر کرو' اور اس آیت میں اللہ تعالی نے توبہ قبول ہونے کی بیہ شرط بیان فرمائی ہے جو جمالت سے کوئی گناہ کرنا تو مواخذہ اور گرفت کا مستحق ہی نہیں تو اس پر قوبہ کرنے یا صرف اس کی توبہ قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے اور گرفت کا مستحق ہی نہیں تو اس پر توبہ کرنے یا صرف اس کی توبہ قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا اللہ نے میری امت کی خطا' نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا جائے اس سے در گزر فرمالیا۔ (سنن ابن ماجہ ' رقم الحدیث : ۲۰۴۳) نیز قرآن اور حدیث کی دیگر تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرا ''گناہ کرنے پر بھی توبہ قبول ہوجاتی ہے۔

اس اعتراض کے حب ذیل جوابات ہیں:

() الله تعالیٰ کے نزدیک معصیت کاار تکاب جمالت ہے خواہ وہ معصیت عمدا" کی جائے 'قر آن مجید میں ہے: قَالَ رَبِّ السِّسْجُنُ اَ حَبُّ اِلْتَیْ مِمَّا یَدُ عُوْنَنِیْ اِلْنِیْ ِ الْمِیْهِ \* (یوسف نے) دعا کی اے میرے رب جھے قید خانہ اس گناہ کی بہ پوکالاً نَصْرِ فَ عَنِیْ کَیْدَ هُنَّ اَصْبُ اِلْمَیْهِنَّ وَاکْنُ مِّنَ نبت زیادہ مجوب ہے جس کی طرف یہ دعوت دی ہیں اور اگر تو

مسلددوم

تبيبان القرآن

لجهلين (يوسف: ٣٣)

نے ان کا کر بھھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف ما کل ہو جاؤں گا

اور جاہوں میں سے ہوجاؤں گا۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَآخِيْدِ إِذْ أَنْتُمْ لِيسَف فَ (اليهُ بِما يُول م) كما كياتم كو علم ب كه تم في الوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاتل

جَاهِلُوْنَ(يوسف: ٨٩)

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت آیات ہیں جن میں عدا" معصیت پر جمالت کا اطلاق کیا گیا ہے امام عبدالرزاق اور امام ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ فنادہ نے کما صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر معصیت جمالت ہے خواہ عدا" ہویا بغیر عمر کے (در منثورج ۲ص ۱۳۰)

(۲) زہرِ بحث آیت میں جمالت سے مراد اس فعل کی معصیت ہونے کی جمالت نہیں ہے بلکہ اس فعل پر جو عذاب مرتب ہو تا ہے اس کی جمالت مراد ہے۔

(۳) بعض او قات انسان کو بیہ علم ہو تا ہے کہ بیہ فعل معصیت ہے اور اس پر عذاب ہو تا ہے لیکن وہ اس عذاب کی کیفیت اور اس کی مدت ہے جائل ہو تا ہے اس وجہ ہے وہ معصیت کا ار تکاب کرلیتا ہے۔

ان جوابات کی روشنی میں اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ جمالت کا کام کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں ' یا جو لوگ معصیت کے عذاب سے جمالت کی بناء پر گناہ کر بیٹھیں پھر توبہ کرلیں تو صرف ان کے لئے توبہ کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد الله تعالیٰ نے فرمایا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالی قبول فرما تا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہو تا ہے کہ آیت کے پہلے جز میں بھی کیی فرمایا تھا کہ صرف ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے اور بعد میں بھی کیی فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ تعالی قبول فرما آ ہے اور ہے بہ ظاہر تکرار ہے۔ اس کاجواب ہے ہے کہ آیت کے پہلے جزمیں توبہ کی توفیق مراد ہے اور دو سرے جزمیں اللہ کااپنے کرم سے ختا" توبہ کا قبول فزمانا مراد ہے اور بیہ صرف اللہ کے کرم سے ہے اس میں بندہ کا کوئی استحقاق نہیں ہے' اور اس کا خلاصہ ب نے : توبہ کی توفیق دینا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جمالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر عنقریب توبہ کرلیں توبہ وہ لوگ میں جن کی توب اللہ (اپ فضل سے حما") قبول فرما تا ہے۔

توب کی تعریف اس کے ارکان اور شرائط ہم نے آل عمران : ۱۳۳۰ میں تفصیل سے بیان کردیئے ہیں علاصہ یہ ہے کہ معصیت پر دل سے نادم ہونا اور دوبارہ اس معصیت کو نہ کرنے کاعزم صمیم کرنا' اللہ اتعالیٰ ہے گذشتہ معصیت پر بخشش چاہنا' اور معصیت کا تدارک اور تلافی کرناہی توبہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور ان لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں ہے کسی شخص کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں (الناء: ١٨)

غرغرہ موت کے وقت توبہ کا قبول نہ ہونا

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد جلد نوبہ کرلیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نوبہ قبول فرمالیتا

ہے اور اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی نزع مجھ روح کا وقت آ جا تا ہے اور وہ امور غیبیہ کامشاہدہ کر لیتے ہیں اس وقت ان کو اضطراری طور پر اللہ کے حق ہونے کا یقین ہوجا تا ہے اس وقت وہ ایمان لے آئیس یا توبہ کرلیس تو وہ ایمان اور توبہ مقبول نہیں کیونکہ اپنے اختیار سے اللہ کو حق مانے اور قوبہ کرنے کا نام ایمان ہے۔

امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ ترندی متوفی ۷۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی الکائیلم نے فرمایا جب تک غرغرہ موت (نزع روح) کاوقت نہ آئے الله تعالی بندوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے۔ (سنن ترزی کر قم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن ابن ماجه کر قم الحدیث: ۲۵۳ شرح السنة کرقم الحدیث: ۱۳۰۷ صحیح ابن حبان: ج۲ص ۱۲۸ منداحد: ج۲ص ۱۳۳۲ ۱۵۳۴ جسم ۴۲۵)

امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے فرشنوں کو دیکھنے ہے پہلے توبہ کرلی وہ اس کی عنقریب توبہ ہے۔ امام ابن جریر اور امام بہتی نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کیا ہے کہ موت سے پہلے ہر چیز عنقریب ہے۔ موت کے فرشتہ کو دیکھنے سے پہلے توبہ مقبول ہوتی ہے اور موت کے فرشتہ کو دیکھنے کے بعد توبہ مقبول نہیں ہوتی۔ (الدر المنثورج سم ۱۳۰۰مطبوعہ ایران)

فرعون چونکہ موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھااس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں

رويد . حَنِّى إِذَا آدُرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ أَمَنْتُ آنَهُ لَآ اِلْهُ إِلَّا الْهُ إِلَّا الْهُ الْآ الْهُ الْآ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حتی کہ فرعون کو جب غرق نے گھیر لیا تو اس نے کہا میں اللہ پر اللہ ہے اللہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ (فرمایا) تو اب ایمان لایا ہے طال تکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تھااور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے ایمان والو! تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم زبردی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور نہ تم ان کو اس لئے روکو کہ تم ان کو دیئے ہوئے (ممر) میں ہے کچھ واپس لے لو۔ سوائے اس صورت کے کہ وہ علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں' اور تم ان کے ساتھ ٹیک سلوک کرو پھراگر تم ان کو ناپند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے ○ (النساء: ۱۹)

زمانہ جاہلیت کے مظالم سے عورتوں کو نجات ولانا

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان فرمائے تنے درمیان میں ایک مناسبت سے توبہ کا ذکر آگیا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھراس موضوع کو شروع کر دیا' زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تنے اور ان کو ایذا پہنچاتے تنے 'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ایذا رسانی اور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ عظم کرتے تنے اور ان کو ایڈ بہنچاتے تنے 'اس آیت میں اللہ تعما بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی ہخض فوت ہوجا تا تو اس کے اولیاء ک

(ور ثاء) اس کی بیوی کے حق دار ہوتے تھے' اگر وہ چاہتے تو اس کا کمیں نکاح کردیتے اور اگر چاہتے تو خود اس سے نکاح کر لیتے اور اگر چاہتے تو اس کا کمیں نکاح نہ کرتے اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

(تفير كابرص ١٥٠ تفير سفيان تؤرى ص ٩٢ تفير الزجاج ج٢ص ٢٩)

اس آیت بیس بہ بنادیا کہ کمی شخص کا زبردتی عورت کا وارث بن جانا ناجائز اور حرام ہے 'نیز فرمایا : اور نہ تم ان کو
اس لئے روکو ' اس سے مرادیہ ہے کہ جب بیوہ عورت کمی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو اس سے منع نہ کرو زمانہ
جالمیت بیس بیوہ عورت کے وارث اس کو اپنی مرضی ہے کمی جگہ نکاح نہیں کرنے دیتے تھے ماکہ ان کی گرفت سے آزاد
ہوکروہ اپنے مہر کا مطالبہ نہ کرے یا وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اپنے مہر کی رقم ور ثاء
کو دے کر اپنی خلاصی نہ کرائے (تفیر الزجاج ج ۲۲ ص ۳۷) یا بھروہ عورت ور ثاء کی قید میں مرجاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد
اس کے مہر کی رقم پر قبضہ کر لیتے تھے۔ (جامع البیان ج ۲۳ ص ۲۰)

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: سوااس صورت کے کہ وہ عور تیں علی الاعلان بے حیائی کاار تکاب کریں۔
اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں علی الاعلان بے حیائی ہے کیا حراد ہے؟ عطا خراسانی نے کہا ہے کہ اس سے
مراد زنا ہے ' یعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے لے پہلے یمی حکم تھا بعد میں
جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کنواری کو سو کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ کو رجم کردیا جائے تو یہ حکم منسوخ ہو
گل۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علی الاعلان ہے حیائی سے مراد شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے اگر عورت ایساکرے تو شوہراس کو مهرمیں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔

حضرت جابر بین گھر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہر کے فرمایا عور توں کے معاملہ میں اللہ ہے ڈروتم نے ان عور توں
کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے' اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اور
تہمارے ان پر حقوق ہیں' اور تم پر ان کے حقوق ہیں' تہمارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تہمارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں'
اور کسی نیک بات میں تہماری نافرمانی نہ کریں' جب وہ یہ کرلیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ (جامع البیان نے میں ۱۲۲۔۲۱۱ مطبوعہ دار المعرفة بیروت ۱۹۰۹ھ)

علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی متوفی ۵۷سھ نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو وہ اس ہے دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے۔ (تفییر سمرقندی اص ۲۳۲۔۲۳۱مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ)

علامہ آلوی حنی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے یا منصل'اگریہ استثناء منقطع ہو تواس میں عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے۔ جیسا کہ ذکور الصدر تقامیر سے ظاہر ہے اگر بیہ استثناء منصل ہو تو پھراس میں بیوہ عورتوں کے ورثاء سے خطاب ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے زبردی وارث نہ بنو اور نہ تم ان کو اس لئے کمی جگہ نکاح کرنے سے روکو ناکہ تم ان کو دیے ہوئے مرسے بچھ واپس لے لوسوا اس صورت کے کہ وہ زناکریں پھر یہ طور سزا ان کے مہرسے مجھ رقم لے لو'لیکن حدود کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہوگیا۔

اس کے بعد فرمایا اور تم ان کے ساتھ نیکی کاسلوک کرو' یہ عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے' یعنی جب عورتیں

بسلددوم

ہے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت اور مدد کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو' ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپند کرو' تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپند کرو' اور الله اس میں بہت بھلائی رکھ دے الیعنی جس عورت کی شکل وصورت تم کو ناپند ہے ہوسکتا ہے کہ اس سے بہت حسین و جمیل اولاد پیدا ہو' اور نیک سیرت بچے ہوں جو بڑھاپے میں تہمارا سمارا بنیں' اوران کی نیکیاں تہماری بخشش اور نجات کا

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور اگرتم ایک بیوی کے بدلہ دو سری بیوی لانا چاہو' اور ان میں سے ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس مال میں ہے تم کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس مال کو بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ار تکاب کرکے واپس لو گے؟ (النباء: ٢٠)

زیادہ سے زیادہ مرر کھنے کی کوئی صد نہیں ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپند ہو اور اس کے علاوہ دو سری عورت پند ہو اور تم یہ ارادہ کرد کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کر دو سری عورت سے نکاح کر لو تو تنہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ مطلقہ عورت کو جو مہردیا تھا اس کو واپس لے لو' خواہ وہ ڈھیروں مال کیوں نہ ہو' کیاتم اس عورت پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ کر اس مال کو واپس او گے؟ اور تنہارے لئے اس عورت ہے مال لینا کس طرح جائز ہو گا حالا نکہ تم ایک دو سرے کے ساتھ عمل ازدواج کرکے جسمانی قرب حاصل کر پچکے ہو' اور تم اس عورت سے مربر عقد نکاح کر پچکے ہو جس پر مسلمان گواہ ہو چکے ہیں اور اللہ بھی ہر چیزیر گواہ ہے۔ (الوسط جاص ۲۸-۲۷مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۲۱۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ مهرر کھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔

تنظار كالمعني

اس آیت میں عورت کو دی ہوئی رقم کے لئے تنظار کالفظ استعال کیا گیاہے اس کی مقدار میں حسب ذیل آثار ہیں: عضرت ابو ہریرہ نے کہا تنظار بارہ ہزار ہیں' ابو نضرہ العبدی نے کہا تیل کی کھال میں جتناسونا بھرا جا سکے' حسن بھری نے کمااس سے مراد بارہ ہزار ہیں'مجاہدنے کمااس ہے مراد ستر ہزار دینار ہیں' حضرت معاذنے کمااس سے مراد بارہ سو اوقیہ ہیں (ایک اوقیہ 'چالیس در ہم کے برابر ہے) مجاہد ہے ایک اور روایت ہے کہ اس سے مراد ستز ہزار مثقال ہیں۔

(سنن داري و قم الحديث: ١٣٨٥-٣٣٧٣ مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت)

تاہم اس آیت میں تنظارے مراد و هرول روبیہ ہے۔ امام ابوجعفر طبری متوفی ۱۳۱۰ھ نے کما اس سے مراو مال کثیر ے (جامع البیان: جسم ٢١٣) ای طرح علامہ آلوی حفی متوفی مدارہ نے بھی لکھا ہے اس سے مراد مال كثير ہے۔ (روح المعانى جهم ٢٢٣)

حضرت عمر کا زیادہ مہر رکھنے ہے منع فرمانا

الم معید بن منصور متوفی ۲۲۷ه روایت کرتے ہیں:

شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحطاب واللہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ انہوں نے اللہ کی حمدو ثناء کی پھر رمایا سنو! عور توں کے مهربہت زیادہ نہ رکھا کرو۔ اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اللہ ماٹھائیلم کے باندھے

ہوئے مرسے زیادہ مربالدھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مرسے زائد رقم کو بیت المال میں داخل کردوں گا۔ اس وقت قرایش کی آیک عورت نے کہا اے امیر المومنین آیا اللہ کی کاب پر عمل کرنا زیادہ حقدار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا محضرت عرفے کما یک ورق کا زیادہ مررکھنے ہے منع کیا ہے حضرت عرفے کما یک اللہ علی عورت کی ایس عورت کا زیادہ مررکھنے ہے منع کیا ہے حالا تکہ اللہ عرفوجال اپنی کاب میں فرما تا ہے : اگر تم نے کسی عورت کو قنطار (وُھیروں مال) بھی دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو محضرت عرفے فرمایا ہم صحف عرب زیادہ فقید ہے آپ دویا تین بادید فرما کر منبرسے بیجے از آئے اور فرمایا ہیں نے تم کو فرمایا ہم صحف عرب زیادہ فقید ہے آپ دویا تین بادید فرما کر منبرسے بیجے از آئے اور فرمایا ہیں نے تم کو فرمایا میں نہ کا کہا تھا سنو اب ہو صحف بھنا جاہے مرد کھ سکتا ہے۔ (سن سعید بن منصور اُرقم الحدیث : ۱۹۸۰مسنف عبدالرذات اُرتم الحدیث : ۱۹۸۰مسنف کری للیستی جے ص ۱۳۳۳ جمح الزدائد ج من سعید بن منصور اُرقم الحدیث : ۱۹۲۰ماسن کری للیستی جے ص ۱۳۳۳ جمح الزدائد ج من سعید بن منصور اُرقم الحدیث : ۱۹۸۰مسنف

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی الاح کھتے ہیں کہ امام ابو کعلی نے روایت کیاہے کہ حضرت عمر نے فربایا تھا کہ کوئی فخص جار سو درہم سے زیادہ مرز رکھے اور جب اس عورت نے قرآن مجید کی بیہ آیت ویش کی تو آپ نے فربایا اے اللہ مخص معاف فربا ہمر شخص کو عمر سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے 'اور زبیر بن بکار نے عراللہ بن مصعب سے روایت کیا ہے کہ اس عورت کے درست کیا۔ الادرالمشورج ۲ میں ۱۳۳ اس عورت نے درست کیا۔ الادرالمشورج ۲ میں ۱۳۳ اس عورت نے دوایت کیا۔ الادرالمشورج ۲ میں ۱۳۳ اس دوایت کیا ہے (جامع بیان العلم جام ۱۳۱) دوسری روایت کیا ہے (جامع بیان العلم جام ۱۳۱) معضرت عمرے علم پر شیعہ کا اعتراض اور اس کا جواب

علامہ آلوی حقی متوفی سیم الھ نے اس مدیث کو امام ابو یعلی کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شیعہ اس حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس مسلہ کا بھی علم نہیں تھا تو وہ ظافت کے للل کس طرح ہو کئے ہیں؟ پھرانہوں نے اس کا بہ جواب ویا کہ اس آیت میں یہ تھریج نہیں ہے کہ قنظار مربانہ ہنا جائز ہے مشاا کوئی کے کہ اگر فلال محض تمہارے بیٹے کو قبل کردے پھر بھی تم اس کو معاف کردینا اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ اس کو قبل کرنا جائز ہے ای طرح یہاں فربلیا کہ اگر تم عورت کو قنظار وہ پھر بھی اس سے واپس نہ لینانہ اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ تنظار مربانہ ہنا خواب ہے کہ قرآن مجید میں قنظار ویئے کا ذکر ہے نہ ہی کہ قنظار بہ طور مرویا جائے اس نظار مربانہ ہنا خواب نہ بھر کہ قرآن مجید میں قنظار ویئے کا ذکر ہے نہ ہی کہ قنظار بہ طور مرویا جائے اس کے اس آیت سے یہ خابت نہیں ہو آگے تنظار مربانہ ہنا ہائز ہے اور خاد تدکا عورت کی جبہ کرکے واپس لینا صبح نہیں ہن عورت وہ بہ کرکے واپس لینا صبح نہیں ہن عورت وہ بہ کہ مرسول اللہ مطابع نے فربایا سب سے بہتر عورت وہ المام ابن حبان نے اپنی صبح میں حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فربایا سب سے بہتر عورت وہ سے جس کا سب سے آسان مربو و محضرت عائشہ نے روایت کیا ہے کہ عورت کی سعادت یہ ہے کہ اس کا مرسمل ہو۔

(دوح العالی جاس میں)

تميانالترآن

مرسول الله مطالح الله مطالع بن المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول الله من المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسول المرسو

(شرح النتهج ٥٥ ص ٣٣١) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ه)

امام ابو جعفر محمد بن جریہ طبری متوفی ۱۳۱۰ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی ہڑاؤہ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا آپ نے اس کا جواب دیا اس شخص نے کما یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے ' حضرت علی فرمایا تم نے درست کما اور میں نے خطاک و فوق کل ذی علم علیہ اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔ (جامع البیان جسماص ۱۹ مطبوعہ دار المعرفة بیروت ۱۹۰۰ ۱۱۵)

حافظ ابن عبدالبرنے بھی اس اثر کو محمد بن کعب القرظی ہے روایت کیا ہے (جامع بیان العلم جاص ۱۳۱۱) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی ایک مسئلہ کاعلم نہ ہونا خلافت کے منافی نہیں اور بیہ حضرت علی کی عظمت ہے کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف ہے رجوع فرمالیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم اس مال کو کیونکر واپس لو گ! جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ (خلوت میں) مل چکے ہواور وہ تم ہے پختہ عمد لے چکی ہیں (النساء: ۳۱)

خلوت صحیحہ کی وجہ سے کامل ممرکے وجوب پر فقهاء احناف کے ولائل

اس آیت میں زن وشو کے لئے افضاء کالفظ استعمال فرمایا ہے ' حضرت ابن عباس' مجاہد' اور سدی سے یہ روایت ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور امام شافعی کا بھی ہی نذہب ہے کہ اس سے مراد جماع ہے اور اگر شوہر نے جماع نہ کیا ہو تو طلاق کے وقت عورت صرف نصف مہر لینے کی مستحق ہے خواہ ان کے در میان خلوت سحیحہ ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ زجاج کا بھی بھی مختار ہے' اور افضاء کی دو سمری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے در میان خلوت سحیحہ ہوچکی ہوائی امام ابو صنیفہ کا فرج ہے۔

علامه ابوالليث نصرين محمر سمرقندي حنبلي متوفي ١٥٥ ساره لكهية بين:

فرانے کہا ہے کہ افضاء کا معنی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان خلوت سحیحہ ہو' خواہ جماع ہویا نہ ہو' اور اس
ہے پورا مہر واجب ہو جاتا ہے' کلبی نے کہا ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک بستر میں جمع ہوں تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے
خواہ خاوند اس کے ساتھ جماع کرے یا نہ کرے' زرارہ بن اوئی متوفی ۹۳سے نے بیان کیا ہے کہ خلفاء راشدین مہد الین نے
ہے فیصلہ کیا کہ جس نے دروازہ بند کرکے پردہ ڈال دیا اس پر پورا ممراور عورت پر عدت واجب ہوگئی (سنن کمری للیستی جے ص
د فیصلہ کیا کہ جس نے دروازہ بند کرکے پردہ ڈال دیا اس پر پورا ممراور عورت پر عدت واجب ہوگئی (سنن کمری للیستی جے ص
د فیصلہ کیا کہ جس نے کہا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ افضاء کا معنی جماع ہے اور ہمارے علماء ر تھم اللہ نے یہ کہا ہے کہ
جب خلوت سمجے ہوگئی تو پورا ممراور عدت واجب ہوجائے گی خواہ جماع ہویا نہ ہو۔

(تفيرسمرقندي جاص ٣٣٢ '٣٣٢ 'مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

اس کے بعد فرمایا حالا نکہ وہ عور تیں تم ہے میثاق غلیظ (پختہ عمد) لے چکی ہیں۔اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ قول ہے جو نکاح کرانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تمہارا نکاح اس عمد دبیان پر کیا تعدید

مسلددوم

تبيبان القرآن

ہے گہ تم اس عورت کو دستور کے مطابق رکھو گے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو گے' اور ابوالعالیہ نے کہا اس سے مراد گل یہ قول ہے کہ تم نے ان عور توں کو اللہ کی امانت کے طور پر عقد میں لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔

الله نتعانی کاارشاد ہے: اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کروجن کے ساتھ تہمارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں گرجو ہو چکا' بے شک ایبافعل ہے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ (النساء: ۲۲)

باب کی منکوحہ سے بیٹے کے نکاح کے متعلق زاہب فقہاء

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا زمانہ جالجیت بیں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے لیکن اپنے باپ کی بیوی (سوتیلی مال) سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے' اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس عورت ہے باپ نے مباشرت کی ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام ہے 'خواہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہویا باندی ہویا اجنبی عورت ہوجس ہے اس نے زنا کیا ہو' اور یہ فقماء احزاف کا ذہب ہے ' اور اکثر مفرین کا مختار ہے' اور امام شافعی کا ذہب ہے کہ جس عورت ہے باپ نے زناکیا ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام خمیں ہے کیونکہ زنا فیج بنف ہے اس لئے وہ کی امر مشروع کے لئے سب بغنے کی صلاحیت خمیں رکھتا۔ امر مشروع ہے مراد تحریم مصاہرت (سرالی رشتوں کی تحریم) ہے کیونکہ یہ ایک نعت ہے اور نعت کی حرام چیز کو شامل خمیں ہوتی ' ہماری دلیل یہ کورت کے سب ہوتی ہیں ای لئے بچہ دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے' اور عورت کے اصول و فروع بچر کیلئے مرد کے اصول و فروع کے تئم میں ہوتے ہیں اور مرد کے اصول و فروع بچر کیا تاکاح اس عورت کے اصول و فروع بچر کیا تاکہ اس عورت کے اصول و فروع بچر کیا تاکہ اس کے حرام ہے کہ یہ مباشرت کی ہو اس سے بیٹے کا نکاح اس کے حرام ہے کہ یہ مباشرت کی ہو اس سے بیٹے کا نکاح اس کے حرام ہے کہ یہ مباشرت اولاد کا سب ہے نہ اس لئے کہ یہ مباشرت بہ صورت زنا ہے۔ اس طرح جس عورت کو باپ نے شوت سے میں کر لیا ہو یا اس کی فرج کو شہوت سے دیکھا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے' اور امام شافعی کے نزدیک حرام نے نہ مباشرت اور مباشرت ہے۔ اس آیت میں اللہ نعائی نے باپ کی متلوحہ سے نکاح کرنے سے منع فربایا ہے' اور نمام ابو صفیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نعائی نے باپ کی متلوحہ سے نکاح کرنے سے منع فربایا ہے' اور فیک کا تفاح نمیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں۔ اور قیموں کی آزمائش کرتے رہو حتی کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو وائی کی آزمائش کرتے رہو حتی کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو وائی کو تاکہ کی دجب وہ نکاح (کی عمر) کو دیا گئے۔

(النساء: ١) پنج واكير-

اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے "کیونکہ انسان جب وطی اور مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پہنچ جا تا ہے تب ہی وہ بالغ ہو تا ہے ورنہ عقد تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے اور جوانی اور بردھا ہے میں بھی۔ فَوَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْدِکحَ کَار اس کا شوہر اس کو (تیسری) طلاق دے دے تو وہ عورت

اس پر اس وفت تک حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی اور مردے نکاح کرے۔

اس آیت میں بھی نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے کیونکہ دو سرے شوہر کے صرف عقد نکاح 'اور نکاح کے

زُوْجًا غَيْرَهُ (البقره: ٢٣٠)

''لوَلَ پڑھوانے ہے وہ عورت پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دو سراشوہراس ہے وطی نہ کرے۔ اَلزَّ اَنِیْ لَا یَنْکِکُٹِ لِلَا زَانِیَةٌ لَا اَنور : ۳) زانی صرف زانیہ ہے ہی نکاح کر تاہے ایس آیت میں نکاح ہے مراد اگر عقد کیا جائے تنہ ماقع کر خلاف ہے اور کئے یا یادہ اور طرف ساتھ ہے۔

اس آیت میں نکاح سے مراد اگر عقد لیا جائے تو یہ واقع کے خلاف ہے اس لئے یمال لامحالہ وطی اور مباشرت ہی

ای طرح نبی التی این المرح نبی التی الید ملحون (عنایته القاضی جام ۴۳۹) ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملحون ہے 'یمال نکاح سے مراد بھی دور مباشرت ہے 'اور جن آیات میں نکاح عقد کے معنی میں ہے مثال سے مراد بھی دور مباشرت ہے 'اور جن آیات میں نکاح عقد کے معنی میں ہے مثلاً فانکح دوا ما طاب لکم من النساء (النساء: ۳) یا جس طرح آپ نے فرمایا النکاح سنتی (الجامع الکبیرج ۸ می ۸) دہاں تکاح مجازا "عقد کے معنی میں ہے۔

المام اللغة المام اساعيل بن حماد جو برى متوفى ١٩٨ه الصيديين :

نکاخ کامعنی وطی ہے اور بھی یہ عقد کے لئے بھی مستعمل ہو تا ہے۔(السحاح جاص ۱۳۱۳ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۳۹۱ھ) علامہ مجربن مکرم بن منظور افریقی متوفی ۱۱ے تھی سنتعمل ہو تا ہے۔(السحاح جاص ۱۳۱۳ مطبوعہ دارالعلم بیروت ۱۳۹۱ھ)

از ہری نے کہا ہے کہ کلام عرب میں نکاح کااصل معنی وطی ہے اور تزوج کو بھی نکاح کہتے ہیں کیونکہ تزوج وطی مباح کاسبب ہے۔ (لسان العرب: ج۲ص ۹۲۳مطبوعہ قم ایران ۵۰٬۳۱۵)

علامه سيد محمد مرتضى زبيدى متوفى ١٢٠٥ه لكصة بين:

علامه ابو عبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي منوفي ١٩٨٨ ه لكصت بين:

باپ کی منکوحہ سے ہر حال میں نکاح حرام ہے کیونکہ نکاح 'جماع اور نزوج (شادی) دونوں کو کہتے ہیں ہیں اگر باپ
نے کسی عورت سے شادی کی ہویا بغیر نکاح کے کسی عورت سے وطی کی ہو تو وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہے۔ عرب میں
یہ رواج تھا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے۔ عمرو بن امیہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر
لیا اور اس سے مسافر اور ابو معیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح انصاری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے
لیا اور اس سے مسافر اور ابو معیط دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ابو قیس ایک صالح انصاری تھے وہ فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے قیس نے
اپنے باپ کی بیوی کو نکاح کا پیغام دیا اس نے کہا میں تو تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں لیکن میں رسول اللہ ماڑھ پیلے سے یہ مسئلہ
دریافت کروں گی۔ اس نے آگر آپ سے پوچھا تو یہ آبیت نازل ہوئی۔

(الجامع لاحكام القرآن ج٥ص ١٠٠١-١٠٠١ مطبوعه اريان ١٨٨١٥)

علامه ابوالفرج على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ م لكصة بين :

نکاح وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے ' کیونکہ نکاح کامعنی جمع کرنا ہے اور جمع صرف وطی میں ہے اور عقد اس کاسبب ہے اس لئے عقد کو بھی نکاح کہتے ہیں۔(زادا کمسیرج۲ص ۴۳ مطبوعہ بیروت '۱۳۰۷ھ) سے ہوں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ' امام مالک اور امام احمد کے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹے کا نکاح کرنا مطلقاً'' حرام ہے گا خواہ دخول نکاح سے ہمو خواہ زنا ہے' اور امام شافعی کے نزدیک باپ کی منکوحہ سے بیٹے کا نکاح حرام ہے اور باپ کی مزنیہ سے بیٹے کا نکاح حرام نہیں ہے۔

باب کی منکوحہ سے نکاح کرنے کی سزا

باپ کی منکوحہ بیٹے کی ماں ہے اور جو شخص اپنی ماں یا کسی اور محرم کے ساتھ نکاح کرے اس کی سزااسلام میں یہ ہے کہ اس کو قبل کر دیا جائے اور اس کی جائیداد صبط کرلی جائے۔ امام ابو داؤہ براء کے والدے روایت کرتے ہیں کہ میرے بیچا نے اس محض کو قبل کرنے اور اس کا مال صبط کرنے کے لئے بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا تھا (سنن ابو داؤہ' رقم الحدیث : ۲۳۵۷) امام ابو صنیفہ اس صدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں جو شخص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیر اس قبل الحدیث تارجو شخص اپنی محرم سے نکاح کرے اس کو تعزیر اس قبل کر دیا جائے اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کرے اس پر صد جاری کی جائے۔

عِرِمَتْ عَلَيْكُوْ أُمَّهِ عَنْكُوْ وَبِنْتُكُوْ وَآخُولُنَّكُوْ وَعَلَّنُكُو وَعَلَّنُكُو وَغَلْتُكُو پر حوام کی گئی ہیں تھاری مائیں اور تھاری بیٹیاں اور تھاری بہنیں اور تھاری بیو بھیاں اور تھاری خالائیں بفتيجبال أدر بها تبحيال اور تمماری وہ مائیں جھٹول نے نم کو دووھ بلایا اور تنهاری رضاعی (وودهوشریک) بهنیں ، اور تمهاری بیوبوں کی مائیں ، اور تمهاری ان بیوبوں کی بیٹیاں جن سے سے حبست نہ کی ہو تو (ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں) تم پر کوٹی گناہ بہنیں ، اور تھاایے بنسی ببیٹوں کی بیویاں ، اور ذخم رام کیا گیا ہے) برکرتم وو بہنوں کو (نکاح بیں) جے کرو 13 8 %

بے صدرح فرانے والاہے 0اور فتم برحرام کی تئی ہیں) وہ م رٌ (كافرول كى) جن تورتوں كے تم الك بن جاؤ، يبريح تم ير الشركا فرمن كم ر ملال کی گئی ہیں ، کہ تم اپنے مال (مہر) کے موص ان کوطلب کرد، ورآل صالیک ہے 0 اور تم میں سے جو تنحص آزاد مسلان عور توں سے الثيرخوب جاننے والا بهت حکمت والا – ر کھے تو وہ مماؤں کی ملوکہ ، ممان سے ان کے مالکول کی اجازیے ٹکاح کرو اور وستورک ال (بانربول) – عيرمسقح ورال حالیکہ وہ (بانریاں) فلعزکل کی حفاظمت میں آنے والی ہول ،بد کارنہ ہول ، نہ عیروں سے آ Lece تبيانالقرآن

٣

جن محورتوں کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا ہے ان کی تین قشمیں ہیں پہلی قتم وہ ہے جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے نکاح حرام
نکاح حرام کیا گیا ہے ' اور دو سری قتم وہ ہے جس کے ساتھ رضاعت (دودھ شریک ہونے) کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام
کیا گیا ہے ' اور تیسری قتم وہ ہے جن کے ساتھ نکاح کے رشتہ کی وجہ سے نکاح حرام کیا گیا اس کو عربی ہیں مصاہرت کہتے
ہیں۔ اللہ تعالی نے پہلے نہی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی پھر رضائی رشتوں کی حرمت بیان فرمائی اور پھر نکاح کے رشتوں
کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی ای ترتیب کے ساتھ احادیث اور فقہاء کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفصیل بیان
کی وجہ سے حرمت بیان فرمائی ہم بھی ای ترتیب کے ساتھ احادیث اور فقہاء کے حوالوں سے ان رشتوں کی تفصیل بیان

نسبی محرمات کی تفصیل

(فناوی عالم گیری ج اص ۲۷۳ مطبوعه مکتبه امیریه بوالاق مصر ۱۰۱۱۱۵)

رضاعی محرمات کی تفصیل

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

تبيانالقرآن

مسلددوم

معترت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاق کیا ۔ فرطیا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے خوام حرام کیا ہے ان کو رضاعت کی وجہ ہے بھی حرام کرویا۔

(صحيح البواري رقم الحديث: ١٢٨٥ محيح مسلم وقم الحديث: ١١٧١٧ سنن ترفدي وقم الحديث: ١١٥٠)

المام ابوعيلي محد بن عيلي ترفدي متوفي ٥١٤٩ه روايت كرت بين

حصرت على بن ابي طالب والحديبيان كرت بين كه رسول الله ما الميلم في فرمايا جو رشند نسب سے حرام ب وہ رضاعت

عد مجلى حرام بهد (سنن ترفري ارقم الحديث : ١١٣٩ سنن نسائي ارقم الحديث : ٢٠١١)

الم مسلم بن تحاج تشيري منوفي الهماه روايت كرت بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ظاہیج تشریف لاسے اس وقت میرے پاس آیک مرد بیشا ہوا تھا' آپ پر دہ شاق گزرا اور میں نے آپ کے ہرے پر غضب کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے آپ نے فرمایا اپنے رضائی بھائیوں کے متعلق غورو فکر کیا کرد کیونکہ رضاعت اس مرت میں الایت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے (لیمنی جس زمانہ میں اس کی غذا صرف دودھ ہو)۔

(ميح مسلم أرقم الحديث: ١٣٥٥)

مرت رضاعت بین دودھ کم بیا ہویا زیادہ اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے (ہداہیہ) قلیل کا معیار ہے ہے کہ دودھ پیدے میں بڑنج جائے امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مرت رضاعت ڈھائی سال ہے اور ایام ابو بوسف اور امام محمہ کردیک مرت رضاعت دارت اس کے مورے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور نہ تحریم (ہداہیہ) حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح اس کے شوہرے بھی ہوتا ہے (ہداہیہ) حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح اس کے شوہرے بھی ہوتا ہوائی اور فروع حرام بین خواہ وہ اصول اور فروع حرام بین خواہ وہ اصول اور فروع سا" ہول یا رضائی محق کے بعد یا وہ عورت کی اور بچہ کو ابنا دودھ پلانے یا اس محض (شوہر) کا کسی اور عورت سے بچہ پیدا ہو اس دودھ پلانے سے پہلے یا اس کے بعد یا وہ عورت کی اور بچہ کو ابنا دودھ پلانے یا اس محض (شوہر) کا کسی اور عورت سے بچہ پیدا ہو اس دودھ پلانے سے پہلے یا اس کے بعد یا وہ عورت کسی اور بچہ کو ابنا دودھ پلانے تو ہے سب اس دودھ پینے والے کے بسن بھائی ہیں اور اس کی بسن اس کی بھو پھی اس کے بھائی بسنوں کی اولاد ہے اور اس کی بسن اس کی بھو بھی اور اس کی بسن اس کی بھو پھی حرمت مصاہرت بھی قاب ہوگی اور دودھ ہینے والے بر حرام ہوگی اور دودھ ہینے والے کی بسن اس کی بھو بھی حرمت مصاہرت بھی قاب ہوگی جو رہ اس کی بھو بھی اس بھو اس بھول اور دادی کا تھم ہے اور اس کی بسن اس کی بھو بھی حرمت مصاہرت بھی قاب ہوگی جو رہ مام ہوگی اور دودھ ہینے والے کی بورٹ میں بھول میں بھول اور دادی کا تھم ہوگی اور دودھ ہینے والے کی بیوی اس پر حرام ہوگی اور دودھ ہینے والے کی بورٹ کی جو کہ مراح کی افسیل

نکاح کے سبب محرات کی جار متمیں ہیں:

(ا) بیوبوں کی مائیں اور ان کی دادیاں خواہ اوپر کے درجہ میں ہوں۔ (۴) بیوی کی زیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد۔ (۳) بیٹے کی بیوی' پوتے کی بیوی' نواسے کی بیوی خواہ بینچ کے درجہ میں ہوں۔ (۴) باپ اور دادا کی عور تیں خواہ وہ علاتی ہوں یا اِخیانی۔ یہ سب عور تیں وا نما سمرام ہیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور تم پر حرام کیا گیا ہے) سے کہ تم دو بہنوں کو (نکاح میں) جمع کرو گرجو گزر چکا۔ نی الجایاے اس کے ساتھ اور رشتے بھی لاحق فرمائے۔

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث سبحسّاني روايت كرتے بيں :

حضرت ابو ہریرہ دی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی بیانے نے فرمایا ۔ کسی عورت کا اس کی پھو بھی پر نکاح نہ کیا جائے' اور نہ پھو پھی کا اس کی جینیجی پر نکاح کیا جائے اور نہ کسی عورت کا اس کی خلابرِ نکاح کیا جائے اور نہ خالہ کا اس کی بھانجی پر نکاح کیا جائے اور نہ (رشتہ میں) بوی کاچھوٹی پر اور نہ (رشتہ میں) چھوٹی کابوی پر۔ (یہ پہلے جملوں کی تاکید ہے۔)

(سنن ابوداؤد' رقم الحديث: ٢٠٦٥' سنن ززي ' رقم الحديث: ١١٢٩)

اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ بیر ہے کہ بیر رحم کے رشتے ہیں اور سوکنوں میں عداوت اور جلایا ہو تا ہے سو اگر دو بہنوں یا خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جائے تؤیہ صلہ رحم کے منافی ہے اور قطعیت رحم کو متلزم ہے۔ دو بهنول کو نکاح بیں نہ جمع کیا جائے خواہ وہ نسبی بہنیں ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں' اور قاعدہ یہ ہے کہ عور توں میں ے : ب بھی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ایس دو عور توں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے (محیط)اس لئے ایک عورت اور اس کی تسبی یا رضاعی پھو پھی با خالہ کو ایک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ (عالم كيرى ج اص ٢٧٤ مطبوعه اميريه بولاق مصر ١٠١٥)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : (اور تم پر حرام کی گئی ہیں) وہ عور تیں جو دو سروں کے نکاح میں ہوں گر (کافروں کی) جن عور تول کے تم مالک ہو جاؤ۔ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ (النساء: ۲۴) جنكى قيديول كولوندى اورغلام بناف كي تحقيق

میدان جنگ میں جو کافر قید ہو جائیں ان کو غلام بنالیا جا تا ہے اور امیرلشکران کو مجاہدین میں تقشیم کر دیتا ہے اور جو کافر عورتیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں اور قید ہو جائیں ان کو باندیاں بنالیا جاتا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کردیتا ہے اور ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالک بغیر نکاح کے مباشرت کر سکتے ہیں۔ مخالفین اسلام ب اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے اور یہ شرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذکیل انسانیت ہے۔ اس اعتراض کی وجہ اس مسئلہ سے ناواقفیت ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ روس 'جرمنی اور پورپی ممالک میں جو وحشانہ مظالم کئے جاتے رہے اور ان ہے جو جری مثقتیں لی جاتی رہیں۔اس کے مقابلہ میں اسلام نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی ہدایت دی ہے اور ان کو آزاذ کرنے پر جو اجرو نواب کی بشارتیں دی ہیں ہیہ ان ہی کا متیجہ ہے کہ آج دنیا ہے لونڈی اور غلاموں کا چلن ختم ہو گیا' نیز ہیہ بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ اسلام نے بید لازی طور پر نہیں کہا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے بلکہ اسلام نے بیہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلا فدریہ آزاد کر دیا جائے یا جسمانی فدیہ کے بدلہ میں آزاد کر دیا جائے یا ان کولونڈی اور غلام بنالیا جائے چو نکہ اس زمانہ میں جنگی قیدیوں کولونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا' اس لئے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ اگر وہ تمہارے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں تو تم بھی مکافات عمل کے طور پر ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کتے ہو۔ اگر وہ تہمارے قیدیوں کو مالی فدیہ کے بدلے میں آزاد کریں تو تم بھی ان کے

قیدیوں کو مالی فدریہ کے بدلہ میں آزاد کر دو' اور اگر وہ تمہارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں تو تم بھی ان کے

يانالقرآن

الجنگی قیدیوں ہے اپنے قیدیوں کا مبادلہ کر لو اور اگر وہ تبرع اور احسان کر کے تہمارے جنگی قیدیوں کو بلامعادضہ چھوڑ دیں تو گھ مسلمان مرکارم اخلاق اور تبرع اور احسان کرنے کے زیادہ لا کق بیں۔ اور اس کی دلیل قر آن مجید کی سے آیت ہے : فَیاذَا لَقِیْنُہُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فَضَرُ بَ الرِّرَقَا بِ مُحتنِّی جب تم کافروں ہے نبرد آزما ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو'یماں تک اِذَا اَ اَثْنَحَنْنُهُ وَهُمْ فَشُدُّ وَا الْوَثَا فَیْ فَاِهْنَا مَنَّنَا بَعُدُ کہ جب تم ان کو خوب قتل کرچکو تو (جو زندہ گرفتار ہوں ان کو) وَمَا قَالَةًا فِلَا اَ مَحَنِّی نَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَ ہَا

(محمد: ٣) كردويا ان = (مالى يابرنى) فديه لے كران كو آزاد كردو-

اور اگر کافر مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائیں تو مکافات عمل کے طور پر ان کے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے ایٹد تعالی فرما تاہے :

وَجَزَاءُ سَيِّهُ إِسْتِكَةً مِثْلُهَا (الشورلي: ٣٠) وربرائي كابدله تواس كي مثل برائي ب

۔ اس ﷺ متعلوم ہوا کہ اسلام نے لازی طور پر جنگی قیدیوں کولونڈی یا غلام بنانے کی ہدایت نئیں دی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت ہے یہ بیان کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ یا مالی یا جانی فدیہ لے کر آزاد کرنا اسلام میں جائز ہے اب ہم اس پر احادیث سے دلا کل پیش کر رہے ہیں مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے پھر نبی ماڑا چلانے امتنانا "ان کو آزاد کر دیا۔

المام مسلم بن تحاج تخيري متوفى المهاه روايت كرتے بيں:

حضرت ابو ہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھیلام نے فرمایا : جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہ اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث : ۱۷۸۰'صحیح ابن حبان' رقم الحدیث : ۲۷۳۰ مند احدج ۲ ص ۵۳۸٬۲۹۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۳۷۳ سنن کبری للبہتی ج دص ۱۱۸ مطولاً و مخضراً)

امام ابو محر عبد الملك بن بشام متوفى ١١١٥ هدوايت كرتے بيس:

ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کیا گھیے کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اللہ نے اپنے وعدہ کو سچاکیا۔ اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور صرف اس نے تمام لشکروں کو فشکت دی 'سنو زمانہ جاہیت کی ہر
زیادتی' ہر خون اور ہرمال آج میرے ان قدموں کے بنچ ہے یمال کعبہ کی چو کھٹ اور حجاج کی سبیل پر 'اے قریش کی
ہماعت! اللہ نے تم سے زمانہ جاہیت کے شکر اور باپ داوا پر فخر کو دور کردیا ہے 'تمام انسان آدم سے پیدا کے گئے ہیں اور
آدم مٹی سے پیدا کے گئے تھے۔ اے قریش کی جماعت تممارا کیا گمان نے میں تممارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کما
آب کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (مختفرا")

(السیرة البنویه لابن ہشام علی ہامش الروض الانف ج۲ص ۴۷۰ مطبوعہ مطبعہ فاروقیہ ملتان ۱۳۵۷ھ سبل الهدئ والرشادج ۵ص ۴۳۳) امام ابو بکراحمد بن حسین بیہ بیتی متوفی ۵۸ سمھ نے اس خطبہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دیاڑہ سے روایت کیا ہے۔ (سنن کبربی ج۴ص ۱۱۸ مطبوعہ نشرالسنہ ملتان) اللی فدید کے برلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث نبی مالی خارے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدید لے کر رہا فرمایا تھا۔ امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت جیبر بن مطعم وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹا پیلم نے جنگی قیدیوں کے متعلق فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور وہ جھے سے ان بدیوداروں (قیدیوں) کے متعلق سفارش کر تا تو ہیں اس کی خاطر ان سب کو آزاد کر دیتا۔

(صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۱۲۸۹ سند حمیدی 'رقم الحدیث: ۵۵۸ سند ابویلی 'رقم الحدیث: ۱۳۱۸ شرح السنه رقم الحدیث: ۱۲۷۳ سنن کبری للیسقی جه ص ۱۷ سند احدج ۱٬۸۰ المجم الکبیر 'رقم الحدیث: ۱۵۰۹) امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرين الحطاب والمح بيان كرتے ہيں كہ جنگ بدر ك دن في الفيام نے فديد لے كر (قيدبوں كو) آزاد كرديا۔

سنن ابو داؤو' رقم الحدیث: ۲۹۹۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیط نے جنگ بدر کے دن اہل جاہلیت کے لئے چار سو (درہم) فدیہ مقرر فرمایا۔ (سنن ابو داؤو' رقم الحدیث: ۲۲۹۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کے لئے فدیہ کی رقم بھیجی تو حضرت ذبینب رضی اللہ عنها نے نبیجی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها نے زبینب رضی اللہ عنها نے ابو العاص کے فدیہ کے لئے جو مال بھیجا اس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها نے ان کی ابوالعاص سے شادی کے موقع پر ان کو ویا تھا' جب رسول اللہ طاق کیا ہے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر شدید رفت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا : اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو اس کے قیدی کو (بلا معاوضہ) آزاد کردو اور ان کا ہار ان کو واپس کر دو صحابہ نے فرمایا : اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو اس کے قیدی کو (بلا معاوضہ) آزاد کردو اور ان کا ہار ان کو واپس کر دو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے 'اور نبی طاق کہ وہ حضرت زبیب رضی اللہ عنما کو بھیجا اللہ عنما کو بھیجا اللہ عنما کو بھیجا اور فرمایا تم بطن یا جے میں شمیزا حتیٰ کہ تمہمارے پاس سے (حضرت زبیب گزریں وہ دونوں حضرت زبیب کو حضور کے پاس لور فرمایا تم بطن یا جے میں شمیزا حتیٰ کہ تمہمارے پاس سے (حضرت) زبیب گزریں وہ دونوں حضرت زبیب کو حضور کے پاس لے کر آئے۔ (منن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۵ المستدرک جسم ۲۳ منداح جاس ۲۵ منداحی کا

علامه محمد بن يوسف صالحي شامي متوفي ٩٣٧ه ه لكھتے ہيں:

رسول الله ملٹی کیا نے بدر کے قیدیوں کا جار سو درہم فدیہ مقرر کیا تھا' عباس نے کما ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے رسول الله ملٹی کیا نے فرمایا تو وہ مال کمال ہے جس کو تم نے اور ام الفضل نے زمین میں دفن کیا تھا اور تم نے کما تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آگیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل' عبداللہ اور قٹم کے لئے ہوگا۔ عباس نے کمامیں شمادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کامیرے اور ام الفضل کے سواکسی کو پہتہ نہیں تھا۔

امام بخاری اور بیہ فق نے حضرت انس دان ہے ۔ روایت کیا ہے کہ بعض انصار نے رسول اللہ ماٹا ہیڑا ہے اجازت طلب کی اور عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بھننچ عباس سے فدیہ نہ لیں۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں بہ خدا تم ان سے ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے بعض سے چار ہزار فدیہ لیا بعض سے دو ہزار 'بعض سے ایک ہزار اور پعض کے ایک ہزار اور پعض کے ان کوبلا فدیہ آزاد کردیا۔

تبيانالقرآن

اہل مکہ کو لکھنا آتا تھااور اہل مدینہ کو لکھنا نہیں آتا تھا'جن اہل مکہ کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کا یہ فدیہ مقرر کیا کہ وہ مدینہ کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھائیں اور جب وہ لڑکے لکھنے میں ماہر ہو گئے تو وہ آزاد کر دیئے گئے 'حضرت زید بن ثابت نے بھی ان ہی ہے لکھنا سیکھا تھا۔ (سل الهدیٰ والرشادج ۲۴ ص ۲۹ وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۳ھ) لممان قید بوں سے تبادلہ میں جنگی قیدی آزاد کرنے کے متعلق احادیث نی مالی یوا نے مزادلہ میں بھی قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔

امام مسلم بن تحاج تخيري متوفى الاناھ روايت كرتے ہيں :

حضرت عمران بن حصین چھی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو تقیت بنو عقیل کا حلیف تھا۔ تقیت نے رسول اللہ ملڑائیم کے صحابہ میں ہے دو شخصوں کو قید کر لیا تھا اور رسول اللہ ماڑیوام کے صحابہ نے بنو عقیل کے ایک شخص کو گر فتار کر لیا اور اس کے ساتھ عضباء او نٹنی کو بھی پکڑ لیا۔ رسول اللہ ما گھیام اس شخص کے پاس گئے در آں حالیکہ وہ بندھا ہوا تھا اس نے کہا اے محما (المالية الر) آپ نے اس سے پوچھا كيابات ہے؟ اس نے كما تجاج كى او نتنيوں پر سبقت كرنے والى او نتنى كيوں بكرى كئى؟ یعنی عضباء' اور آپ نے مجھے کس جرم میں پکڑا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تم کو تمہارے حلیف تنقیف کے بدلہ میں پکڑا ہے بھر آپ چلے گئے اس نے کمایا محر' یا محمر' رسول اللہ ماٹھایلم مهرمان اور رقیق القلب تھے' آپ لوٹ آئے اور یو چھا کیا بات ہے؟ اس نے کمامیں مسلمان ہوں! آپ نے فرمایا اگر تو گر فقار ہونے سے پہلے سے کہتا تو تو مکمل طور پر کامیاب ہو تا آپ چلے گئے اس نے پھر آواز دی اور کمایا محریا محر (ملٹیوم) آپ نے فرمایا کیابات ہے؟ اس نے کمامیں بھو کا اور بیاسا ہوں مجھے کھانا اور پانی دیجئے آپ نے اس کی حاجت بوری کی ' پھراس کو ان دو مسلمانوں کے بدلہ میں آزاد کر دیا گیا جن کو ثبقیف نے پکڑا فقا- (صحيح مسلم ، رقم الحديث: ١٩٣١ سنن ابو داؤد ، رقم الحديث: ٣٣١١ سند حيدي ، رقم الحديث: ٨٢٩ صحيح ابن حبان ، رقم الحديث : ٣٨٥٩ ، مصنف عبدالرزاق 'رقم الحديث: ٩٣٩٥ مند احمد جهم ص ٣٣٠ ٣٣٠ منن بيهي جه ص ٢٢ ولا كل النبوة للبيهقي جهم ص١١٨٨) المعجم الكبير للطراني ج١٨ص ٣٥٣)

حضرت سلمہ بن اکوع واللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے خلاف جماد کیا۔ اس جماد میں رسول الله مالی پیلم نے حضرت ابو بکر دباٹھ کو ہمارا امیر بنایا تھا جب ہمارے اور پانی کے در میان کچھ در کی مسافت رہ گئی تو حضرت ابو بکر دباٹھ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں ' پھر ہر طرف سے حملہ کا تھم دیا گیا' اور ہم ان کے پانی پر پہنچے اور جس جگہ جس کو قتل کرنا تھااس کو قتل کیااور قید کیا<sup>،</sup> میں کفار کے ایک گروہ کو دیکھ رہاتھاجس میں کفار کے بیچے اور عور تیں تھیں مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے بہاڑ تک نہ پہنچ جائیں میں نے ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیرمارا جب انہوں نے تیر کو دیکھا تو سب ٹھمر گئے میں ان سب کو گھیر کرلے آیا 'ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی جس نے چڑے کی کھال کو منڈرہ رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو عرب کی حسین ترین دوشیزہ تھی' میں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابو بکر ہاٹھ کے پاس لے آیا حضرت ابو بکرنے وہ لڑکی مجھے انعام میں وے دی 'ہم مدینہ پننچے ابھی میں نے اس لڑکی کے کیڑے بھی نہ ا تارے تھے کہ میری رسول اللہ ملا ہی مازار میں ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا: اے سلمہ یہ لڑی مجھے ہبہ کردو میں نے عرض کیا 🖫 یا رسول اللہ خدا کی قشم ہے لڑکی مجھے بہت پہند ہے اور میں نے ابھی تک اس کالباس بھی نہیں اتارا' اگلے دن میری پھررسول الله مالکادیم سے ملاقات ہوئی آپ نے جھے سے فرمایا : اے سلمہ بید لڑکی مجھے دے دو تہمارا باپ بہت اچھا

تبيانالقرآن

کھا۔ میں نے کمایا رسول اللہ! خدا کی قشم! یہ آپ کی ہے میں نے اس لڑکی کالباس تک نہیں اٹارا تھا' رسول اللہ نے وہ لڑگھ اٹل مکہ کو بھیج دی اور اس کے بدلہ میں کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑالیا۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۵۵۵۱'سنن ابو داؤد' رقم الحدیث : ۲۲۹۵'سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث: ۲۸۴۷' سحیح ابن حبان' رقم الحدیث: ۴۸۷۰'سند احمہ ۳۳ ۵۱٬۳۳ سنن بہتی جوص ۱۲۹) جنگی قیدیوں کو احسانا" بلامعاوضہ آڑاو کرنے کے متعلق احادیث

نبی اٹھایا نے بلا معاوضہ بھی بہت ہے جنگی قیدیوں کو آزاد کیا ہے۔ فنٹے مکہ کے بعد اٹل مکہ کو طلقاء (آزاد) قرار دیے اور جنگ بدر کے بعض جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ آزاد کرنے کی ہم اس سے پہلے احادیث سے مثالیں ذکر کر چکے ہیں بعض مزید احادیث ملاحظہ فرمائیں :

امام محمر بن اسلمبيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں :

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑیئل نے نجد کی طرف حملہ کرنے کے لئے گھوڑے سواروں کی ایک جماعت بھیجی' صحابہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کرکے لائے جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا اور اس کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا' نبی ملڑیئل تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ثمامہ کو کھول دو' ثمامہ مسجد کے قریب ایک در خت کے باس گیا اس نے عسل کیا بھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا : اشہد ان لا اللہ الا اللہ واشد ان مجمد سول اللہ۔

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۱۳۹۳ ایسنا": ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ (۲۳۲۳)

امام مسلم نے اس حدیث کو بہت تفصیل ہے روایت کیا ہے۔ (صبیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۷۲۳) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

مروان بن الکام اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی المؤیظ کے پاس ہوازن کے مسلمانوں کاوفد آیا اور انہوں نے بیس سوال کیا کہ آپ انہیں (مال غنیمت میں ان سے لئے ہوئے) اموال اور ان کے جنگی قیدی واپس کردیں آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے اچھی بات وہ ہج جو سب سے تجی ہو تم دو میں سے آیک چیز کو افقیار کرلو جنگی قیدی یا مال اور میں تم کو غور کے لئے مملت دیتا ہوں' رسول اللہ طابیع نے طائف سے واپس آنے کے بعد وس سے زیادہ راتوں تک ان کا انتظار کیا جب ان کو یہ معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ طابیع ان کو دو میں سے صرف ایک چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اپنے جنگی قیدیوں کو افقیار کرتے ہیں' پھر رسول اللہ طابیع مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق اس کی حجمود ناہ کی پھر فرمایا تہمارے یہ مسلمان بھائی تہمارے پاس رجوع کرتے ہوئے آئے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ان کے میدی ان کو واپس کردوں تم میں سے جو مختص طیب فاطر سے ایسا کر سکتا ہے وہ کردے' اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصہ اس کے پاس رہ تو جب اس کے بعد سب سے پہلے مال غنیمت حاصل ہوگا تم اس کو اس کا حصہ واپس کرویں گے۔ مسلمانوں شخص نے خوشی سے اجازت دی اور کی نے خوشی سے اجازت نہیں دی تم واپس جاؤ اور اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آئر رسول اللہ طابیع سے کہا تم میں دو تم سے اجازت دیے ہیں۔ کو۔ انہوں نے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آئر رسول اللہ طابیع سے کہا تم خوشی سے اجازت دیے ہیں۔ کرو۔ انہوں نے اپنے اپنے کار مختار سے مشورہ کیا اور پھر آئر رسول اللہ طابیع سے کہا تم خوشی سے اجازت دیے ہیں۔

المجائل تیریوں کو مال کے بدلہ آزاد کرنے' جنگی قیدیوں کے بدلہ آزاد کرنے' اور بلامعادضہ آزاد کرنے کے متعلق ہم نے احادیث بیان کی ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کے متعلق فقهاء کی آراء بھی بیان کردیں : جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے کے متعلق فقهاء اسلام کی آراء

علامه كمال الدين محربن عبرالواحد بن همام حنى متوفى ١٢٨ه لكهي بين :

امام ابو صنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آیک روایت یہ ہے کہ جنگی قید ہوں سے فدیہ نہ لیا جائے قدودی اور صاحب ہدایہ کا یکی مختار ہے اور امام ابو صنیفہ سے دو سمری روایت یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے۔ امام ابو بوسف امام محر امام شافع امام محر امام اجر کا بھی یکی قول ہے، آگر عورتوں کا فدیہ لینے میں ان کا اختلاف ہے اور امام اجر نے بچوں کا بھی فدیہ لینے سے معظم کیا ہے اور سر کبیر میں فہ کور ہے کہ بی ماہویوسف نے کہا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں نہیں اور امام مجر نے فرایا ہر صال میں ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں نہیں اور امام مجر نے فرایا ہر صال میں ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں نہیں اور امام مجر نے فرایا ہر صال میں ان کا فدیہ لیا جائے بعد میں نہیں اور امام مجر نے فرایا ہر صال میں ان کا فدیہ لیا جائے۔ امام ابو صنیفہ کی تقسیم سے پہلے قول کی دلیل یہ ہے کہ اگر جنگی قیدی کا فروں کو لوٹا دیے گئے تو وہ ان کی قوت اور مسلمانوں کے طرد کا باعث ہوں گے اور دو سمرے قول اور تمام ائمہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ جنگی قیدی کو قوت اور مسلمانوں کی حافظم ہنانے سے کہ جنگی قیدی کو ان کے حوالے کرنے سے مسلمانوں کی حرمت بہت عظیم ہے 'اور جنگی قیدی کو ان کے حوالے کرنے سے مسلمانوں کو ضرر چنچنے کی جو دلیل دی گئی ہم سلمانوں کی حرمت بہت عظیم ہے 'اور جنگی قیدی کو ان کے حوالے کرنے سے مسلمانوں کو ضرر چنچنے کی جو دلیل دی گئی ہم سلمانوں کی خواب یہ ہم سلمانوں کی فراہم کرنااس کر مسزاد ہو جائے گا اور مسلمانوں کی قدید سے چھڑا انے گا تو اس کے علاوہ ایک مسلمان کو کافروں کی قید سے چھڑا نے کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبادات سے مسلمانوں کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبادات سے کا موقع فراہم کرنااس پر مسزاد ہے اور جب کہ یہ نبی مطابح کی اطادے سے بھی عابات اور جس کہ یہ نبی مطابح کی اطادے سے بھی عابات کی فضیلت اور اس کو اللہ کی عبادات سے کہ کہ دور کے کاموقع فراہم کرنااس پر مسزاد ہے اور جب کہ یہ نبی مطابح کو کافروں سے بھی عابات ہے جب میں عاباد کہ ہم کی کو ان سے حکم کی کافروں سے بھی عابات ہوں ہو ہے گا اور کے کاموقع فراہم کرنااس پر مسزاد ہے اور جب کہ یہ نبی مطابح کو کو کو کا کور کی گئی کے کاموقع فراہم کرنااس پر مسزاد ہے اور جب کہ یہ نبی مطابح کی کور کیا گئی کے دور کیا گئی کور کی گئی کے کرنے کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کور کی گئی کی کور کی کور کی کرنے کی کر

(فتح القديرج٥ص ٢١١) وار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥)

علامه سید محرامین این عابرین شای متوفی ۱۲۵۲ه لکھتے ہیں:

بالددوم

A STORY

کیا بغیر تکاح کے اونڈیوں سے مباشرت کرنا قابل اعتراض ہے

عام طور ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنا ایک غیر اغلاقی فعل ہے حالا نکہ اسلام ہیں اس کو روا رکھا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بیویوں سے مباشرت کرنا اور ان کے جہم پر خواہی نخواہی مالکانہ تصرف کرنا کیو نکر اخلاقی فعل ہو گیا؟ نکاح کی حقیقت صرف یہ ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے ایک عورت خودیا اس کاوکیل کے کہ میں اس فخص کے ساتھ استے ہرکے عوض خودکویا اپنی موکلہ کو نکاح میں ویتا ہوں اور مرد کے میں فرویا اس کاوکیل کے کہ میں اس فخص کے ساتھ استے ہمرکے عوض خودکویا اپنی موکلہ کو نکاح میں ویتا ہوں اور مرد کے میں نے قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو نے قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ' آخر ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ' آخر ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے ' آخر ایجاب و قبول کے ان کلمات میں کیا تا ثیر ہے کہ ایک عورت یا لکلیہ مرد پر طال ہو جاتی ہے؟

اصل واقعہ ہے کہ محض ایجاب و قبول ہے عورت مرد پر طال نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے طال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اس خاص صورت میں عورتوں کو مردوں پر طال کر دیا ہے ورنہ تنمائی میں اگر عورت اور مرد ایجاب و قبول کے بی کلمات کہ لیں تو وہ ایک دو سرے پر طال نہیں ہیں ' بلکہ نکاح کے بعد بھی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا مطلقاً" طال نہیں ہے۔ جیض اور نفاس کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیوی ہے مباشرت کی اجازت نہیں دی ہے اس لئے ان ایام میں بوی ہے مباشرت کرنا مرد کے لئے جائز نہیں ہے ' اس سے واضح ہو گیا کہ عورت کے مرد پر طال ہونے کا سبب نکاح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے ' اگر اللہ تعالیٰ نکاح کی صورت میں اجازت دے تو بیویاں شوہروں پر طال ہوجاتی ہیں جس طرح اللہ و جاتی ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ملک بیمین کی صورت میں اجازت دے تو باندیاں مالکوں پر طال ہوجاتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد وہ قابل اعتراض نہیں اس کے دور بیاد کی سے دور اس کی اعراض کیا کی اعراض کیا کی اعراض کیا کی اعراض کی اعراض کیا کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی ایس کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی ایس کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض کی اعراض

اب ہم آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ نعالی نے باندیوں کو مالکوں پر حلال کر دیا ہے بشر طیکہ اس کا باندی ہونا شرعا" صحیح ہو'اللہ نعالی فرما آئے :

فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّانَعُدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ (النساء: ٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ اللَّا مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُكُمْ (النساء: ٣٣)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُّوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ0 رِالَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمُ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ0(المؤمنون:۵-۴'المعارج: ۳۰ ـــ ۲۹)

اگرتم کو بید اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیوبوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی پر قناعت کردیا اپنی باندیوں پر اکتفاء کرد۔ دو سروں کی بیوبیاں تم پر حرام ہیں البتہ تمہاری باندیاں تم پر حرام نہیں۔

اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اپنی بیویوں اور باندیوں سے مباشرت کرنے ہیں ان پر ملامت نہیں ہے۔

ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی بہت ی آیات ہیں جن میں باندیوں کے ساتھ مبائٹر کی اجازت دی گئی ہے۔ اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے کہ عقد نکاح میں عورت اپنے اختیار سے یہ عقد کرتی ہے جب کہ جب باندی کو ہمہہ کیا جاتا ہے یا اس کو فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہو تا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی پاداش میں بہ طور سزا اس کا یہ اختیار سلب کرلیا گیا۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ جب سے دنیا میں لونڈی اور غلام الله نعالیٰ کاارشاد ہے : اور ان کے علاوہ سب عور تیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال (مهر) کے عوض ان کو طلب کرو۔ (النساء : ۲۴)

مرکے مال ہونے پر دلیل

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : پھرجن عورتوں سے (نکاح کرکے) تم نے مہرکے عوض تمتع کیا ہے (لذت حاصل کی ہے) تو ان عورتوں کو ان کامہرادا کردد۔(النساء: ۲۴)

جواز متعہ پر علماء شیعہ کے دلائل

مشهور شيعه مفسرابو على فضل بن الحن الطبرى من القرن السادس لكصة بين:

اس آیت ہے مراد نکاح المنعہ ہے اور یہ وہ نکاح ہے جو مر معین ہے مرت معین کے لئے کیاجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس 'سدی ' ابن سعید اور تابعین کی ایک جماعت ہے یی مروی ہے ' اور ہمارے اصحاب امامیہ کا یمی فرہب ہے اور یمی واضح ہے کیونکہ لفظ استمتاع اور تمتع کا لفظی معنی نفع اور لذت عاصل کرنا ہے لیکن عرف شرع میں وہ اس عقد معین کے ساتھ مخصوص ہے۔ خصوصا" جب اس لفظ کی عورتوں کی طرف اضافت ہو اس بناء پر اس آیت کا یہ معنی ہو گا جب تم ان ہے منت کرلو' تو ان کو اس کی اجرت دے دو' اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جماع کے بعد ممرکو واجب نہیں کیا بلکہ متعہ کے بعد ممرکو واجب کیا ہے اور حضرت ابی بن کعب ' حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس

الرآیت ک اس طرح قرأت ک ہے:

ا فَمَا اسْتَمْنَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ لِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَا تُوهُنَّ جب تم نے مت معین تک ان سے استمتاع (متعہ) کیا تو ان کو اُورُهُنَّ۔ اُجُورَهُنَّ۔ اُجُورَهُنَّ۔

اور اس آیت میں یہ تفریج ہے کہ اس آیت میں استمتاع سے مراد عقد متعہ ہے۔

سی بر بخت کے سواکوئی زنا نہیں کرتا اور عطانے حضرت جابر دالی ہے دوایت کیا ہے کہ اگر حضرت عمر متعہ سے منع نہیں کرتے تو کسی بد بخت کے سواکوئی زنا نہیں کرتا اور عطانے حضرت جابر دلی ہے سواکوئی زنا نہیں کرتا اور عطانے حضرت جابر دلی ہے سی لفظ استمتاع سے مراو متعہ ہے نہ کہ جماع اور انتفاع 'اس پر ابو بکراور حضرت عمر کے عهد میں متعہ کیا ہے۔ نیز اس آیت میں افظ استمتاع سے مراو متعہ ہے نہ کہ جماع اور انتفاع 'اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر اس آیت کا میہ معنی ہو کہ جن عور تواں سے تم نے ممر کے عوض لذت عاصل کی بعنی جماع کیا ہے تو ان کو ان کا ممراوا کر دو تو اس سے لازم آئے گا کہ بغیر جماع کے ممرواجب نہ ہو 'طلا فکہ یہ صبحے نہیں ہے کیوفکہ غیر مدخولہ کا بھی نصف ممرواجب ہو تا ہے۔ اس پر مزید تائید یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ مطابع کے عمد میں دو متعہ (متعہ نکاح نصف ممرواجب ہو تا ہے اس پر مزید تائید یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ مطابع کے عمد میں دو متعہ (متعہ نکاح اور شمن ان سے منع کرتا ہوں 'اور تمتع بالح بالانفاق منسوخ نہیں ہے تو بھر تمتع بالئکاح بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ (بجم البیان جسم ۲۵۔ ۵۲ مطبوعہ انتشارات ناصر خروار ان ۲۰۱۱ھ)

علماء شیعہ کے نزدیک متعہ کے فقهی احکام

شخ ابو جعفر محمر بن يعقوب كليني متوفي ١٣٧٥ روايت كرتے ہيں:

اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ (الفروع من الکافیج ۵ ص۳۵۹٬۳۵۷ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ تنران ۱۳۲۹ھ) بینخ ابو جعفر محمد بن البحن الطوی متوفی ۴۳۹ھ روایت کرتے ہیں :

منصور صیقل بیان کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا مجوی (آتش پرست) عورت سے متعہ کرنے میں

کوئی حرج نہیں ہے۔ (الاستبصار ج ساص ۱۳۴۲ مطبوعہ دارالکتبالاسلامیہ طہران ۱۳۵۰ اھ) نیاست کت میں کا مصارف المالیوں کو تاکی کی است میں انہ ماران سام

زرارہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا متعہ صرف چار عورتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا متعہ اجرت کے عوض ہو تا ہے خواہ ہزار عورتوں سے کرلو۔ (الاستبصارج ۳سص۱۳۷)

عمر بن خنطلہ بیان کرتے ہیں کہ متعد میں فریقین کے درمیان میراث نہیں ہوتی۔ (الاستیصارج ۳س ۱۵۳)

يشخ ابو جعفر محمد بن على بن حسين فتى متونى ٨١ ١١ه كصة بين :

محرین نعمان نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے بوچھا کم آذکم کننی چیز کے عوض منعہ ہو سکتا ہے انہوں نے کما دو مٹھی گندم سے۔ تم اس سے کمو کہ میں تم سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق منعہ کرتا ہوں جو نکاح ہے زنا نہیں ہے اس شرط پر کہ نہ میں تمہمارا وارث ہوں اور نہ تم میری وارث ہو' نہ میں تم سے اولاد کا مطالبہ کروں گا' یہ نکاح ایک مرت منعین تک ہے بھراگر میں نے چاہاتو میں اس مدت میں اضافہ کردوں گا اور تم بھی اضافہ کردینا۔

(من لا بحضره الفقيدج ٣٣٩ ص٢٣٩ مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تنران ١٣٦١ه)

يشخ روح الله خميني منعه كے احكام بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

A POP

(۲۳۲۱) متعہ والی عورت اگرچہ حاملہ ہو جائے خرج کاحق نہیں رکھتی۔

(۲۳۲۲) متعہ والی عورت (چار راتوں میں ہے ایک رات) ایک بستر پر سونے اور شوہر ہے ارث پانے اور شوہر بھی اس کاوارث بننے کاحق نہیں رکھتا۔

(۳۳۳۳) متعہ والی عورت کو اگرچہ علم نہ ہو کہ وہ افراجات اور اکٹھاسونے کا حق نہیں رکھتی تب بھی اس کا عقد صحیح ہے اور نہ جاننے کی وجہ ہے بھی شوہر پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ (توقیح السائل اردو ۳۲۸٬۳۲۹ مطبوعہ سازمان تبلیغات) علماء شیعہ کے جواز منعہ پر ولا کل کے جوابات

علماء شیعہ نے الی اجل مسمی کی قرآت ہے متعہ کے جواز پر جو استدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بیہ قرات شاذہ ہے قرآن مجید کی جو قرآت متواتر ہے حتی کہ شیعہ کے قرآن میں بھی جو قرآت نرکور ہے اس میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس لئے قرآت متواترہ کے مقابلہ میں اس قرآت ہے استدلال درست نہیں ہے۔

اس پر اتفاق ہے کہ جنگ خیبرے پہلے متعد حلال تھا پھرجنگ خیبر کے موقعہ پر متعد کو حرام کر دیا گیا ، پھرفتے تکہ کے موقع پر تین دن کے لئے متعد حلال کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو وائما " حرام کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس سے پو پھا گیا کہ متعد کے جواز کے قائل تھے لیکن اخیر عمر میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا اور جب حضرت ابن عباس سے پو پھا گیا کہ متعد کے جواز کا فتوئی ویا ہے؟ تو انہوں نے کما ہیں نے یہ فتوئی نہیں دیا میرے نزدیک متعد خون 'مردار اور خزیر کی متعد خون 'مردار اور خزیر کی طرح حرام ہے اور یہ صرف اضطرار کے وقت حلال ہے ' یعنی جب نکاح کرنا ممکن نہ ہو اور انسان کو غلبہ شہوت کی وجہ سے زناکا خطرہ ہو ' لیکن اخیر عمر میں حضرت ابن عباس نے اس سے بھی رجوع کر لیا اور یہ جو بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ طالعیٰ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عمد میں متعد کیا جاتا تھا حتی کہ حضرت عمر نے اس سے منع کردیا اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں تک متعد کی حرمت نہیں گینچی تھی وہ متعد کرتے تھے حضرت عمر نے اس کو تبلیغ کردی تو وہ متعد سے باز آ گئے۔ حضرت عمر نے متعد کو حرام نہیں کیا نہ یہ ان کا منصب ہے انہوں نے صرف متعد کی حرمت بیان کی ہم جیسے اور دیگر کئے۔ حضرت عمر نے متعد کو حرام نہیں کیا نہ یہ ان کا منصب ہے انہوں نے صرف متعد کی حرمت بیان کی ہے جیسے اور دیگر کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عمر متعد کی حرمت میں خوابیا کہ اگر حضرت عمر متعد سے منع نہ کرتے تو کوئی بد بجت ہی زنا کر آن اور حدیث سے واضح نہ کرتے تو کوئی بد بجت ہی زنا کر آن اس نہ کراتے تو زنا بالکل ختم ہو جاتا۔

سیح مسلم میں حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عباس ، حضرت جابر ، حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت سبرہ بن معبد ، مبنی رضی اللہ عنهم سے اباحت متعد کے متعلق احادیث ہیں لیکن کی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وطن میں متعہ کی اجازت دی گئی ہو' ان تمام احادیث میں یہ مذکور ہے کہ سفر میں متعہ کی اجازت دی گئی تھی۔ جمال ان صحابہ کی ہیویاں نہیں تھیں جب کہ وہ گرم علاقے تھے اور عورتوں کے بغیران کا رہنا مشکل تھا۔ اس وجہ سے جماد کے موقعہ پر ضرور تا "متعہ کی اجازت دی گئی حضرت ابن ابی عمر کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ ابتداء اسلام میں ضرورت کی بناء پر متعہ کی اجازت تھی بھیے ضرورت کے وقت مروار کا کھانا مباح ہو تا ہے فتح کمہ کے موقع پر متعہ کو قیامت تک کے لئے حرام کردیا گیا اور ججتہ الوداع کے موقع پر ناکیدا "اس تحریم کو وہرایا گیا ہم ان تمام امور پر باحوالہ احادیث پیش کریں گے۔

شخ طبری نے لکھا ہے کہ اگر اس آبت کا یہ معنی ہو کہ جن عور نوں ہے تم نے مہرے عوض لذت حاصل کی یعنی

جماع کیا ہے تو ان کا مرادا کردو' تو اس سے لازم آئے گا کہ بغیر جماع کے مرواجب نہ ہو طالا نکہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ گلا غیرر خولہ کا بھی نصف مرواجب ہو تاہے' یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں حصر کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ تم صرف ای عورت کا مرادا کرد جس سے تم نے جماع کیا ہو۔ حرمت متعہ پر قرآن مجید سے دلائل

الله تعالی فرماتا ہے:

فَانْكِحُوْا مَاطَابَلَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمْ (النّسآء: ٣)

جو عورتیں تم کو پند ہیں ان سے نکاح کرو' دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے اور اگر تہیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے ورمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرویا اپنی

اور جو شخص تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی

استطاعت نه رکھتا ہو تو وہ مسلمان کنیروں سے نکاح کرلے-اور سے

تھم اس شخص کے لئے ہے بھے غلبہ شہوت کی وجہ ہے اپنے اوپر

زنا کا خطرہ ہو اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے گئے بہتر ہے۔

کنیروں پر اکتفاء کرد۔

یہ آیت سورہ نساء ہے لی گئی ہے جو مدنی سورت ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس آیت ہیں اللہ تعالیٰ نے قضاء شہوت کی صرف دو جائز صور تیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایک ہے چار تک نکاح کر کتے ہیں' اور اگر ان ہیں عدل قائم نہ رکھ سکیں تو پھر اپنی باندیوں ہے نفسانی خواہش پوری کر کتے ہیں اور بس! اگر متعہ بھی قضاء شہوت کی جائز شکل ہو تا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان دو صور تول کے ساتھ ذکر فرما دیتا اور اس جگہ متعہ کا بیان نہ کرنا ہی اس بات کا بیان ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اوائل اسلام ہے لے کرفتے مکہ متعہ کی جو شکل معمول اور مباح تھی اس آیت کے ذریعہ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔

شیعہ حضرات کو اگر شبہ ہو کہ اس آیت میں لفظ نکاح متعہ کو بھی شائل ہے للذا نکاح کے ساتھ متعہ کا جواز بھی ثابت ہوگیا تو اس کا جواب ہے کہ نکاح کی حد صرف چار عورتوں تک ہے اور متعہ میں عورتوں کی تعداد کے لئے کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہے ہے کہ نکاح اور متعہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں نکاح میں عقد دائی ہو تا ہے اور متعہ میں عقد عارضی ہو تا ہے نکاح میں منکوحات کی تعداد محدود ہے اور متعہ میں ممتوعات کی کوئی حد نہیں۔ نکاح میں نفقہ 'کنی' نسب اور میراث لازم ہوتے ہیں اور متعہ میں ان میں سے کوئی امرلازم نہیں ہے نہ میراث لازم ہوتے ہیں اور متعہ میں ان میں سے کوئی امرلازم نہیں ہے نہ مارض۔ الذا نکاح اور متعہ دو متضاد حقیقتیں ہیں اور نکاح سے متعہ کا ارادہ غیر معقول ہے۔

نیزاللہ تعالی فرماتا ہے:

وَمَنْ لَكُمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوُلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتُ الْمُخْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتُ الْمُخْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتُ الْمُخْمِنَاتِ (الى قوله) أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَنَيَازِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (الى قوله) ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمُ وَأَنْ تَصْبِرُ وَالْحَيْرُ الْعَنْتَ مِنْكُمُ وَأَنْ تَصْبِرُ وَالْحَيْرُ

الْكُمْ-(النساء: ٢٥)

اس آیت میں غلبہ شموت رکھنے والے شخص کے لئے صرف دو طریقے تجویز کئے گئے ہیں ایک بیہ کہ وہ باندیوں سے زکاح کرے دو سرایہ کہ وہ ضبط نفس کرے اور تجود کی زندگی گزارے اگر متعہ جائز ہمو تاتو کنیزوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھنے

سلددوم

تبيانالقرآ

AND W ں صورت میں اس کو متعہ کی ہدایت دی جاتی ' لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص متعہ نہیں کر سکتا اے نکاح م ہی کرنا پڑے گاخواہ باندیوں ہے کرے اور اگر ان ہے بھی نکاح کی طافت نہیں رکھتا تو پھراہے صبر کرنا پڑے گا۔ متعہ کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُ وْنَ نِكَاحًا حَتَّى اور جو لوگ نکاح کی طافت نہیں رکھتے ان پر لازم ہے کہ وہ ضبط يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِمِ (النور: ٣٣) نفس کریں حتیٰ کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غیرمہم الفاظ میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ضبط نفس کرو اگر متعہ جائز ہو تا تو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں متعہ کی اجازت دے دی جاتی 'جب کہ متعہ کی اجازت کی بجائے صبط نفس كا حكم ديا گيا ہے تو معلوم ہو گيا كہ اسلام ميں متعہ كے جواز كا كوئى تصور نہيں ہے۔

در آں حالیکہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ (النساء: ٢٢)

نہ محض عیاثی کرنے والے۔

اور بیہ واضح ہے کہ متعہ میں محض عیاثتی ہوتی ہے اس میں متعہ والی عورت کا مردیرِ نفقہ ہو تا ہے نہ اس کی طلاق ہے نہ عدت اور نہ وہ مرد کے ترکہ کی وارث ہوتی ہے ہیہ محض عیاثی ہے۔ حفاظت صرف نکاح میں ہوتی ہے۔ حرمت متعہ پر احادیث سے دلائل

امام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت علی ابن الی طالب رہ کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیم نے غزوہ خیبر کے دن عور توں سے متعہ اور پالتو گر حوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔

(صحیح البخاری وقم الحدیث: ۱۳۲۸ صحیح مسلم وقم الحدیث: ۱۳۰۷ سنن ترزی وقم الحدیث: ۱۱۲۳) حصرت ابو ہریرہ بٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ماٹھیلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہم ثنیتہ الوداع پر اترے نو ر سول الله ما گاہیئے نے چراغوں کو دیکھا اور عور نوں کو روتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ جن عور نوں سے متعہ کیا گیا تھاوہ رو رہی ہیں آپ نے فرمایا نکاح 'طلاق'عدت اور میراث نے متعہ کو حرام کر دیا۔

(مندابو يعلى وقم الحديث: ١٥٩٣ مطبوعه مؤسته علوم القرآن بيروت ١٣٠٨)ه)

کیونکہ متعہ میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ عدت اور نہ میراث' نہ اس کو نکاح کما جاتا ہے بلکہ اس میں عورت کا نان نفقہ بھی واجب نہیں ہو تا جیسا کہ کتب شیعہ ہے باحوالہ گزر چکا ہے اور نہ متعہ والی عورت پر بیوی کا اطلاق ہو تا ہے کیونکہ قرآن مجید میں بیوبوں کی وراثت بیان کی گئی ہے اور متعہ والی عورت وارث نہیں ہوتی۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی مؤال بن اساعیل ہے امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن ابن معین اور ابن حبان نے اس کو ثقتہ قرار دیا ہے اس کی سند کے باقی راوی مدیث سیجے کے راوی ہیں۔

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی متوفی ۱۳۸۰ه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ہم باہر گئے اور ہمارے ساتھ وہ عور تنیں تھیں جن کے

\* تبيان القرآن

المنافظة ہم نے متعہ کیا تھا جب ہم شنتہ الرکاب پر پہنچے تو ہم نے کہایا رسول اللہ یہ وہ عور تیں ہیں جن ہے ہم نے متعہ کیا تھا ہ آپ نے فرمایا یہ قیامت تک کے لئے حرام کردی گئی ہیں۔ (المجم الاوسلا: ۹۳۲ مطبوعہ مکتبہ المعارف ریاض۔۱۳۱۷ھ) اس حدیث کی سند ہیں آیک راوی صدقہ بن عبداللہ ہے۔ امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امام ابو حاتم نے اس کو ثقتہ کہاہے اور اس کے باتی راوی حدیث صبحے کے راوی ہیں۔

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کما آپ نے متعد کے جواز کا کیبا فتوئی دیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کما آپ نے متعد کے جواز کا کیبا فتوئی دیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے کما' اناللہ و اناالیہ راجعون' خدا کی قتم میں نے یہ فتوئی نہیں دیا اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا میں نے اس صورت میں اللہ نے مردار' خون اور خزیر کے گوشت کو حلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے مردار' خون اور خزیر کے گوشت کو حلال فرمایا ہے۔ (المجم الکیر' رقم الحدیث : ۱۰۲۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیردت)

اس حدیث کی سند میں تجاج بن ارطاۃ ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور اس کے باقی راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی ۴۳۵ھ روایت کرتے ہیں :

رئیج بن مرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملٹی کیم جمراسود اور باب کعبہ کے در میان کھڑے ہوئے نتھے آپ نے فرمایا: سنو! اے لوگو! میں نے تم کو متعہ کرنے کی اجازت دی تھی سنو اب اللہ نے متعہ کو قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے 'سوجس شخص کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہے اس کو چھوڑ دے اور جو پچھے اس کو دیا ہے وہ اس سے واپس نہ لے۔

سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے اگر وہ منعہ کی حرمت نہ بیان کرتے تو علی الاعلان زنا و تا۔

> حضرت عبدالله بن الزبیررضی الله عنمانے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا سنومتعہ زنا ہے۔ «المون مرسوم سوم سوم

(المصنف ٢٦٢ م ص ٢٩٣ ـ ٢٩٢ مطبوعه ادارة القرآن كرا يي ٢٠١١ه)

امام عبدالرزاق بن جام متوفی االاهدروایت کرتے ہیں:

ابن الی عمرۃ انصاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے ان کے متعد کے متعلق فتویٰ کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا میں نے امام المتقین کے ساتھ متعہ کیا ہے' ابن الی عمرہ نے کہا اللہ معاف فرمائے متعہ ضرورت کی بناء پر رخصت تھا جیسے ضرورت کے وقت مردار خون اور خزر کے گوشت کی رخصت ہوتی ہے۔

(المصنف وقم الحديث: ۱۳۰۶۳۳) ریج بن مبرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیط نے عور توں سے متعہ کو حرام کر دیا۔ (المصنف وقم الحدیث: ۱۳۰۳۳)

معمراور حسن بیان کرتے ہیں کہ عمرۃ القصناء کے موقع پر صرف نین دن کے لئے متعہ حلال ہوا تھا اس سے پہلے حلال ہوا تھانہ اس کے بعد۔ (المصنف' رقم الحدیث: ۱۳۰۳۰ سنن سعید بن منصور' رقم الحدیث: ۸۳۲)

ر بڑج بن سبرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طائیۃ کم ساتھ ججتہ الوداع کے لئے مدینہ ہے روانہ ہوئے جب آپ مقام عسفان پر پہنچے تو آپ نے فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ سراقہ نے پوچھایا رسول اللہ کیا ہے دا ماس

تبيبان القرآن

گئے؟ آپ نے فرمایا وائما" ہے۔ جب ہم مکہ پنچے تو ہم نے بیت اللہ اور صفا اور مروہ کے در میان طواف کیا بھر آپ نے ہم گئے؟ آپ نے فرمایا کو عور توں سے متعہ کرنے کا تھم ویا ہم نے کہا ہم اس کو ہدت معین کے لئے کریں گے آپ نے فرمایا کرو میں اور میرا ایک ساتھی باہر فکٹے ہم دونوں کے پاس ایک آیک چادر تھی ہم دونوں آیک عورت کے پاس گئے اور ہم دونوں نے آپ آپ کو اس پر چیش کیا اس نے میرے ساتھی کی چادر کی طرف دیکھا تو میری چادر سے زیادہ تی تھی اور میری طرف دیکھا تو میں اس کے ساتھ اس سے متعہ کر لیا میں اس کے ساتھ اس میں کو میں مبحد کی طرف گیا تو رسول اللہ طابھی جا فرما رہے تھے جس شخص نے کمی عورت کے ساتھ مدت میں کے کہا تھ مدت کے ساتھ مدت کے ساتھ مدت کے گئے متعہ کرا ہے ہیں گئے دو ہاس کو وے رکھا ہے اس سے واپس نہ لے اور اس سے متعہ کیا ہے تو وہ اس کو طے شدہ چیزدے دے اور جو اس کو دے رکھا ہے اس سے واپس نہ لے اور اس سے مالگ ہوجائے کیونکہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے متعہ حرام کر دیا ہے۔

(المصنف وقم الحديث: ١٨٥١١ سنن كبرى لليعقى ج ٧ص ٢٠١٠)

حضرت ابن عمرے متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا سے زنا ہے۔ (المصنف' رقم الحدیث: ۱۳۰۳۳) حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ متعہ صرف تین دن ہوا پھر اللہ عزوجل اور اس کے رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ (المصنف' رقم الحدیث: ۳۴۰۳۳ سنن کبری للبہ تقی جے ص ۲۰۷)

حضرت ابن مسعود بلی نے فرمایا : منعه کو طلاق 'عدت اور میراث نے منسوخ کر دیا۔ (المصنف : ۱۳۰۴ سنن کبری للیسقی ج ۷ ص ۲۰۷)

حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا رمضان نے ہر روزہ کو منسوخ کر دیا' زکوٰۃ نے ہر صدقہ کو منسوخ کر دیا اور طلاق'عدت اور میراث نے متعہ کو منسوخ کر دیا۔

(المصنف وقم الحديث: ١٣٠١، ١٠٠٠ من كبرى: جه ص٥٠٠ مواردا لظمآن: ص٥٠٠)

احادیث شیعہ سے حرمت متعہ برولائل

زید بن علی اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑٹو نے بیان فرمایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ طافیا ہے ۔ پالتو گدھوں کے گوشت اور نکاح متعہ کو حرام کر دیا۔

(تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۳۵۱٬ الاستبصار ج ۳ ص ۱۳۲٬ مطبوعه وار الکتب الاسلامیه شران)

اگریہ اعتراض کیاجائے کہ جب خیبر کے دن متعہ حرام کردیا گیا تھاتو پھرفتے مکہ کے موقع پر متعہ کیوں ہوااس کاجواب یہ ہے کہ متعہ خیبر کے دن ہی حرام کر دیا گیا تھافتے مکہ کے موقع پر ضرورت کی وجہ سے تین دن کے لئے عارضی رخصت دی گئی اور پھراس کو دائما "حرام کر دیا گیا۔ اور ججتہ الوداع کے موقع پر ٹاکیدا" اس کی حرمت کو دہرایا گیا جیسے اور کئی حرام کاموں کی حرمت کو اس موقع پر بیان کیا گیا۔

بعض مفسرين كاتسامح

مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں : فرمان ہاری تعالی شانہ والذین ہم لفر و جہم حافظون الا علی از وا جہم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین به ایبا واضح ارشاد ہے جس میں کمی تادیل کی گنجائش نہیں۔ اس سے رحمت متعہ صاف ظاہر ہے اس کے مقابلہ میں بعض شاذ قرانوں کاسمار الینا قطعا "غلط ہے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۳۸۸)

مسلددوم

تبيانالقرآن

المجاہد کا اللہ اللہ کا روح المعانی: جم ص کی امام رازی (تغیر کبیرہ ۳ ص ۱۹۵) پیر ٹھ کرم شاہ الازہری (ضاء القرآن جے سم ۱۳۵۵) اور دیگر مفسرین نے بھی سورہ المومنون (۴۴) کی اس آیت کو حرمت متعہ کی قطعی دلیل بنایا ہے لیکن یہ اس لئے سیح خمیں ہو ہو گیا تھا جب کہ اس پر انفاق ہے کہ کہ خمیں ہوتھہ حرام ہو گیا تھا جب کہ اس پر انفاق ہے کہ کہ بخری تک مدینہ جس متعہ طال رہا اور جنگ نجیر کے موقع پر متعہ کو حرام کیا گیا جیسا کہ صحیح بخاری مسلم اور سنن ترزی کی صدیث میں ہو گیا جا النہ اور النور کی آیتوں سے کی صدیث میں ہوتا۔ اور النور کی آیتوں سے محرمت متعہ پر استدلال کیا ہے اور مہ بنی سور تیں ہیں اور ان پر شیعہ علماء کا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ فاقع و تشکر۔ حرمت متعہ پر استدلال کیا ہے اور سے مذتی سور تیں ہیں اور ان پر شیعہ علماء کا یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ فاقع و تشکر۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور تم ہیں ہے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان بائدیوں سے نکاح میں فقماء کے قراب

امام ابو حنیفہ کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی قدرت کے باوجود باندی یا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا مکروہ ہے کیونکہ باندی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے اور آزاد شخص کے لئے یہ باعث عارہے کہ اس کی اولاد لونڈی اور غلام بن جائے۔

اس آیت میں باندیوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی صفت کو ذکر کیا ہے امام شافعی کے نزدیک چونکہ مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اس لئے ان کے نزدیک ہے صفت بہنزلہ شرط ہے اور جو شخص آزاد (کنواری) مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ باندی سے ای وفت نکاح کر سکتا ہے جب باندی مسلمان ہو' اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک باندی کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بلکہ مستخب ہے باندی اگر اہل کتاب ہو پھر بھی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔

(النكت والعيون ج اص ٣٤٣ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

امام احمد کا بھی ہی ذہب ہے اور امام مالک کے نزدیک جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ بھی باندی سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ بھی باندی سے نکاح کر سکتا ہے ' اور امام اعظم کے نزدیک آزاد مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح جائز نہیں (الجامع الدکام القرآن ج ۵ ص ۱۳۶۱) اٹل کتاب باندیوں سے نکاح کے جواز پر امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے محرمات کے علاوہ ہم عورت سے نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے ماسوا ان کے جن کی کتاب اللہ میں شخصیص کرلی مجئی ہے اور اٹل کتاب باندی کی شخصیص نہیں کی مگئ 'وہ آئیتیں ہے ہیں :

تو اپنی پند کے موافق عور توں ہے نکاح کر لو۔ ان محرمات کے سوا باتی تمام عور تیں تممارے لئے حلال کر دی گئی

فَانْكِحُوْا مَا طَابَلَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: ٣) وَأُحِلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء: ٣)

-U:

(روح المعانیج۵ص۸مطبومہ دار احیاء التراث العربی ہیروت) ان آیات کے عموم کا نقاضا ہے ہے کہ اٹل کتاب باندی کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے اور یکی امام ابو حثیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ HOW

غیرسید کافاطمی سیدہ سے نکاح

بعض سادات کرام نے کہا ہے کہ رسول اللہ ماڑی کے نسب کے فضائل میں جو احادیث وارد ہیں وہ بھی ان آیات ے عموم کے لئے مخصص ہیں اور سیدہ کا نکاح غیرسیدے حرام ہے۔ سادات کرام کا احترام اور اکرام مسلم ہے لیکن ہے استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث زیادہ ہے زیادہ خبرواحد ہیں اور خبرواحد قرآن مجید کے عموم کے لئے نائخ نہیں ہو سکتی ابعض سادات کرام نے کہا جب رسول اللہ ماڑھیلم کی آواز پر آواز اونچی کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے نسب کے اوپر نسب كرناكيے جائز ہوگا۔ اس كا جواب بيہ ہے كہ نكاح سے بيد لازم نہيں آناكہ شوہر كانسب بيوى كے نسب سے اونچا ہو جائے ورنہ کمی سید کا نکاح بھی سیدہ ہے جائز نہیں ہو گا۔ نیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی صاحبزادیوں میں ہے کسی صاحبزادی کا نکاح تو یقیناً" غیرفاطمی شخص سے ہوا ہے کیونکہ ہماری شریعت میں بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے جیسا کہ محرمات کے بیان میں گزر چکا ہے' اس بحث میں بیہ بات واضح رہنی چاہئے کہ ہم بیہ وعوت نہیں دیتے کہ غیر فاطمی سید فاطمی سیدہ سے نکاح کریں نہ یہ جارا منصب اور حق ہے جارا صرف میہ کمنا ہے کہ اگر کمیں یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اس کو حرام کہنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے' اگر ہمارے کسی استدالال سے سادات کرام کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں اور سادات کرام کی محبت کو حرز ایمان مجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس نکاح کو حرام کما جائے تو جس سیدہ خانون نے اپنی مرضی یا اپنے والدین کی مرضی ہے غیرسید ہے نکاح کیا اس فاطمی سیدہ خانون کو مرتکب حرام' زانیہ اور اس کی اولاد کو ولدالزنا کہنا لازم آئے گا' اور مانعین ایسا کہتے بھی ہیں لیکن ہم شنزادی رسول اور سیدہ فاطمہ کی صاجزادی کے متعکق ایبا فتوی لگانا رسول اللہ ملٹامیلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اذبت پہنچانے کے متراوف سیجھتے ہیں اور اس کو خطرہ ایمان گردانتے ہیں' سوجو لوگ اس نکاح کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ نادانسٹگی میں شنزادی رسول کو زانیہ کمہ کر ر سول الله ما تاليا کا ايزا پنچارے ہيں۔ کمی بھی نکاح رجٹرار کے ريکارؤ شدہ رجٹر کو دیکھ ليس ملک کے طول وعرض ميں غير فاطمی سید کے فاطمی سیدہ سے نکاح کے بہت مندرجات مل جائیں گے، آخر جس فاطمی سیدہ خاتون نے غیرسید سے نکاح کیا ہے وہ بھی تو بنت رسول ہے اس کو زنا کی گالی دینا کسی مسلمان کے لئے کس طرح زیبا ہے کیا اس کا احترام اور اکرام واجب نہیں ہے۔ کیا اس کو گالی دینے سے رسول اللہ ماڑھیلم کو اذبت نہیں پہنچے گی؟ خدارا سوچنے کہ ہم اس نکاح کے جواز کا فتو کی وے كررسول الله مالي يول كى شزاديوں كى عزنوں كا تحفظ كررہے ہيں يا العياذ بالله ان كى توہين كررہے ہيں۔ مانعين اس تكاح كو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال سمجھنا کفرہے تو جس سیدہ خاتون یا اس کے سادات والدین نے جائز سمجھ کر نکاح کر دیا تو آپ کے نزدیک وہ العیاذ باللہ کافر ہو گئے اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے آخر آپ خون رسول کو دوزخ میں کیوں پہنچانے کے درپے

اُللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تم ان (باندیوں) ہے ان کے مالکوں کی اجازت ہے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مهرادا کرو در آن حالیکہ وہ (باندیاں) قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں' بدکار نہ ہوں نہ غیروں ہے آشنائی کرنے والی ہوں۔ (النساء: ۲۵)

باندیوں سے نکاح کے احکام

اس آیت میں باندیوں کے اہل سے مراد ان کے مالک ہیں اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ باندی کے مالک کی

تبيان القرآن

WE FOR

الجازت کے بغیراس کا نکاح سیج نہیں ہے۔

المام ابو داؤد سليمان بن اشعث متوفى ١٥٥ مده روايت كرتے بين :

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنمابيان كرتے ہيں كه نبي الله يوام نے فرمايا جو غلام اپنے مالك كى اجازت كے بغير نكاح

رے وہ زانی ہے۔ (سنن ابو داؤد 'رقم الحدیث: ۲۰۷۸ سنن ترزی 'رقم الحدیث: ۱۱۱۳)

اس آیت کے آخریں فرمایا یہ حکم تم ہیں ہے ہراس شخص کے لئے ہے جس کو اپنے نفس پر بدچلنی کا خدشہ ہو اور اگر تم صبر کرد تو یہ تہمارے لئے زیادہ بمترہ 'اس میں یہ بٹایا ہے کہ اگر چہ باندیوں سے نکاح کی تم کو اجازت دی گئی ہے لیکن اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو اور پاک دامنی کے ساتھ رہ کتے ہو تو یہ تمہارے لئے بمتر ہے کیونکہ باندی پر اس کے مالک کا حق شوہر کے حق سے زیاوہ ہو تا ہے۔ اس لئے وہ تمہاری خدمت اور حقوق کے لئے سبیل نہیں پا سمیں گی اور ان کے مالک سفر اور حضر میں ان سے خدمت لینے اور جس کو چاہے فروخت کرتے پر قادر ہوں کے اور اس میں شوہروں کے لئے دشواری ہے کیونکہ باندی کے مہر کامالک اس کا مولی ہو گا اور اس باندی ہے جو اولاد پیدا ہو گی وہ اس کے مالک کی غلام ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بے حدر حم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بٹایا گی وہ اس کے مالک کی غلام ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور میرمان ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے خیائی کے کام کریں تو ان کو آزاد (کنواری) عورت کی آدھی سزاملے گی۔

یعنیٰ اگر باندیاں زنا کریں تو ان کی سزاوہ ہے جو آزاد کنواریوں کو سزادی جاتی ہے اور آزاد کنواری عورت کو زنا کرنے پر سو کو ڑے لگائے جاتے ہیں تو ان کو پچاس کو ژے لگائے جائیں گے۔

تبيان القرآن

191 9911 191 0 لے ایمان والو ! ای کے کہ باہی دضامندی 101 نیرہ) گناہوں کومعاف کردیں گئے، اور تہیں عزت کی جگر داخل کر دیں۔ بلت وی ہے ، مردوں کے لیے ان کی اور اللرسے ای كو توب جاننے والا ہے وارث مقرر کرایے ہیں اولاد اور قرابت دار اور وہ لوگ تبيانالقرآن

## ٳٛڲٵڹؙڴؠؙٛۼٵؿؙٷۿؠٚۻؽؠۘٛٛؠٛٵؗٚڐڰٳؾؘٳۺڰٵؽۘٵڮڴڸۺؽۄۺٚٙۿؽۣڰٳڰ

ہوچکا ہے ہوتم انتیں ان کا صرف دو ا بیٹک اللہ ہر بیز پر گراہ ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اللہ تمهارے کئے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے۔ (النساء: ۲۹)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکام شرعیہ بیان کر دیئے اور حلال کو حرام سے متمیتز کر دیا اور اجھے اور نیک کام کو برے اور فتیج کام سے ممتاز کر دیا۔ پھر فرمایا : اور تنہیں ان نیک لوگوں کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے جو گزر چکے ہیں' اس کامعنی سے ہے کہ تم سے پہلے جو نیک' صالحین اور حق پرست لوگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے تہمارے سامنے ان کی سیرتیں بیان کردی ہیں ماکہ تم حق کی اتباع کرو اور باطل ہے اجتناب کرو' پھر فرمایا اللہ تنہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا معنی سے کہ اللہ کے بیان کئے ہوئے احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں اور اہل حق کی اتباع کرنے میں اگر تم ہے کوئی تفقیریا کوئی زیادتی یا کمی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مهرمان ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سيدهي راه سے بهت دور بڻاوينا چاہتے ہيں (النساء: ۲۷)

خواہش نفس کی بیروی کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیہ چاہتے تھے کہ زنا حلال ہو جائے یا بعض محرمات حلال ہو

مجلدنے کمااس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ تم زنا کرو۔

بعض مفسرین نے کمااس سے مرادیبود ہیں وہ علاتی بہنوں سے نکاح جائز: قرار دیتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ایبا کریں۔

ابن زیدنے کہا اس سے مراد اٹل باطل ہیں وہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو۔ (جامع البيان ج٥ص ١٩ مطبوعه دار المعرفة بيردت ٥٩ ١٣٠٥)

علامه ابوالليث سمرقنري حنفي متوفي ٢٥٥ سره لكھتے ہيں :

يهود' نصاريٰ اور مجوس بيه چاہتے تھے كه تم كوئى بهت برا گناہ كر بیٹھو' كيونكه بعض كافر علاتی بهنوں' بھتیجیوں اور بھا بچیوں سے نکاح کو جائز کہتے تھے 'اور جب اللہ نے مسلمانوں پر یہ رشتے حرام کردیے تو انہوں نے کہا خالہ اور پھو پھی محرم ہیں جب تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہتے ہو تو بھائی اور بھن کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یمودیہ چاہتے تھے کہ تم سے کوئی بڑا بھاری گناہ ہو جائے۔

(تفيرسمرفندي جاص ١٣٨٩-١٣٨٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١١١٥)

اس آیت میں ایسے تمام لوگ داخل ہیں جو اپنی عقل سے احکام شرع پر اعتراض کرتے ہیں مثلا" مردوں کو عور توں کے مساوی کیوں نہیں رکھا' نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا کیوں جائز ہے' بیٹیم پوتے کو دادا کی میراث سے تزکہ کیوں نہیں ملتا' تجارتی سود تو نفع کا متبادل ہے اس کو کیوں حرام کیا گیاہے' پردہ کی قیود سے عورتوں کا حق آزادی مجروح ہو تاہے' موسیقی تو روح کی

ا غذا ہے اس کو کیوں ناجائز کیا گیا' اور اس قشم کے تمام احکام کو ملا کی رجعت پیندی اور فرسودگی قرار دیتے ہیں اور بعض کو گئا تو یمال تک کہتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے ' اور عورت کو بیک وفت چار خاوندوں سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ نعوذ باللہ من تلک الخرافات..

الله تعالی کاارشاد ہے: اللہ تم ہے (مشکل احکام کا) بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور پیرا کیا گیا ہے۔ شریعت کا مزاج آسان احکام بیان کرنا ہے نہ کہ مشکل

اس آیت کا ایک معنی نہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر آسانی کرکے ضرورت کے وقت باندیوں سے نکاح کرنا ان

کے لئے جائز کر دیا 'اور دو سرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے آسان احکام مشروع کئے ہیں ایسے سخت اور مشکل
احکام کا ہم کو کلف نہیں کیا جیسے مشکل احکام کا بنو اسرائیل کو مکلف کیا تھا۔ ہمارے لئے تمام روئے زمین پر نماز پڑھنے کو
جائز کر دیا اور خصوصا "مسجد میں نماز پڑھنے کا مکلف نہیں کیا۔ پانی نہ طنے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے
تیم کو جائز کر دیا 'قربانی کو کھانا اور مال غنیمت ہمارے لئے طال کر دیا 'گناہ کے لئے استغفار اور توبہ رکھی بنو اسرائیل کی
شریعت کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ تم ایک دو سرے کو قتل کرو تو تہماری توبہ ہوگی 'سفراور بیاری میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت
دی نیز سفر میں چار رکعت والی نماز کو دو رکعت کر دیا غرض پیچلی شریعتوں میں جو مشکل احکام تھے وہ ہمارے لئے آسان کر
دیئے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

(وہ نبی ای) ان سے (مشکل احکام کا) بوجھ اتارتے ہیں اور ان کے (گلے کے) طوق ان سے نکال کردور کرتے ہیں۔ اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرما تا ہے اور شکی کا ارادہ نہیں فرما تا۔ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاَغُلَالَ الَّنِيْ كَانَتُ عَلَيْهِمْ الاعراف: ١٥٥) عُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ<sup>(</sup> يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ<sup>(</sup> (البقره: ١٨٥)

اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی شکی نہیں رکھی۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ \* أَالحِم

المام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ و ايت كرتے ہيں :

حضرت ابو ہریرہ دلی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہی ہے فرمایا تم آسانی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں بھیجے گئے۔ (صیح البخاری 'رقم الحدیث: ۲۲۰ سنن زندی 'رقم الحدیث: ۱۳۷۱)

امام ابو عیسی محد بن عیسی ترمذی متوفی ۲۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلے کو جب بھی دو کاموں میں ہے کسی ایک کا اختیار دیا جا تا تو آپ زیادہ آسان کو اختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (ٹائل ترندی' رقم الحدیث: ۳۴۸)

ای طرح جب سمی مسئلہ میں علماء اور فقهاء کے مختلف قول ہوں تو مفتیان کرام کو اس قول پر فتویٰ دینا چاہئے جو مسلمانوں کے لئے آسان ہو۔

المام احمد رضا قادری متوفی ۴۰ سواره لکھتے ہیں :

مقاصد شرع سے ماہر خوب جانتا ہے کہ شریعت مطهرہ رفق و تیسیر (آسانی اور تخفیف) پند فرماتی ہے نہ معاذ اللہ

تبيان القرآن

تشدید و تنفین (تختی اور تنگی) لازا جهال ایسی دقتین واقع ہو ئیں علماء کرام انہیں (ان ہی) روایات کی طرف جھکے ہیں جن کی بناء پر مسلمان تنگی ہے بچیں۔(فاویٰ رضوبہ ج۵ کتاب النکاح ص۴۱ مطبوعہ مکتبہ رضوبہ کراچی)

ہمارے دور میں آج کل بعض مفتیوں کی روش اس کے برعکس ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے کو ناجائز کتے ہیں' 
ریڈیو اور ٹی وی کے اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کتے ہیں' ایلو پٹتھک اور ہو میو پٹتھک دواؤں سے علاج کرنے اور پر فیوم
ریڈیو اور ٹی وی کے اعلان پر روزہ اور عید کو ناجائز کتے ہیں' جس عورت کا خاوند مفقود الخبر(لاپت) ہو اس کو ستریا نوے سال
سے پہلے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے' جس عورت کا خاوند اس کونہ طلاق دے اور نہ خرج دے اور عدالت اس بناء پر
اس کا نکاح فٹح کردے تو اس کو دو سری جگہ نکاح کی اجازت نہیں دیتے' نماز میں اگر سجدہ میں انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہ
گئیں تو کہتے ہیں نماز فاسد ہو گئ' اس طرح اور بہت سے معاملات میں سخت اور مشکل احکام کو بیان کرتے ہیں جب کہ اس
کے بالمقابل آسان احکام اور دلا کل بھی فقماء کی عبارات سے ثابت ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! ایک دو سرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ (النساء: ۲۹)

مال حرام كي انواع اور اقسام

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے جسموں اور بدنوں میں تضرف کرنے کی ہدایت دی بھی ' زنا اور عمل قوم لوط سے منع فرمایا ' اس طرح محرمات کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا تھا ' اور اس آبیت میں مسلمانوں کو ان کے اموال میں تضرف کے متعلق ہدایت دی ہے آبج و شراء کے ذریعہ دو سرے کا مال حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اس طرح ہمہہ ' ور اشت اور کسی چیز کو بنا کر اس کا مالک ہونا جائز ہے ' اور جوا' سٹر ' سود' غصب ' چوری' ڈاکہ ' خیانت ' جھوٹی قتم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعہ اور رشوت سے دو سرے کا مال کھانا ناجائز ہے۔

سود کے متعلق ہم تفصیل ہے بحث کر چکے ہیں باقی چیزوں کا ناجائز اور گناہ ہونا واضح ہے اس لئے ہم یہاں رشوت کے متعلق گفتگو کرس گے۔

رشوت کی تعریف ٔ وعید اور شرعی احکام

علامه سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حفی متوفی ۱۲۰۵ه لکھتے ہیں:

کوئی شخص حاکم یا کسی اور افسر مجاز کو کوئی چیزدے ناکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کردے یا حاکم کو اپنی منشاء پوری کرنے پر ابھارے۔ (تاج العروس ج ۱۰ص ۱۵۰ مطبوعہ المطبعة الخیربہ مصر۳۰۳اھ)

امام ابو بكراحد بن حسين بيهني منوفي ٥٨ ١٨ه روايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله يلام نے رشوت دينے والے اور رشوت لينے والے ہ والے پر لعنت فرمائی ہے۔ مسروق بيان كرتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعود ولي ہے ہو چھا گيا كه تحت كاكيا معنى ہے؟ انہوں نے كها رشوت ' پھر سوال كيا گيا كه فيصله پر رشوت لينے كاكيا تھم ہے؟ انہوں نے كها بيد كفر ہے كيونكه الله تعالی نے فرمايا ہے جو لوگ الله تعالی كے (نازل كردہ) احكام كے مطابق فيصله نہيں كرتے وہ كافر ہيں۔ (المائدہ: ٣٨)

(سنن کبریٰج ۱۰ص ۱۳۹مطبوعه نشرا لشته ملتان)

اللہ میں پر ظلم کرنے کے لئے یا کوئی ناجائز کام کرانے کے لئے پچھ دینا رشوت ہے اور اپناحق حاصل کرنے کے لئے یا خود کو ظلم سے بچانے کے لئے بچھ دینامیہ رشوت نہیں ہے۔

المام ابو بكراحد بن على رازي بصاص متوفى • ٢ ساحه روايت كرتے ہيں:

روایت ہے کہ نبی ملٹائیلم نے خیبر کا مال شنیست تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطایا دیئے اور عباس بن مرداس کو بھی پچھے مال دیا تو وہ اس پر نارائض ہو گیا اور شعر پڑھنے لگا نبی ملٹائیلم نے فرمایا (یکھے اور مال دے کر) ہمارے متعلق اس کی زبان بند کر دو' پھراس کو پچھے اور مال دیا حتی کہ وہ راضی ہو گیا۔ (احکام القرآن ج ۲س ۳۳۳ معلموعہ سبیل آکیڈی لاہور' ۱۳۱۰ھ)

المام ابو بكراحر بن حسين بيه في متونى ٥٨ مه هدروايت كرتے بين:

حضرت ابن مسعود ولی کے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان سے ان کا پچھ سامان چھین لیا گیا انہوں نے اس سامان کو اینے پاس رکھااور دو دینار دے کروہ سامان چھڑا لیا۔

وہب بن منبہ بیان گرتے ہیں کہ جس کام میں رشوت دینے والا گناہ گار ہو تا ہے یہ وہ نہیں ہے جو اپی جان اور مال سے ظلم اور ضرر دور کرنے کے لئے وی جائے' رشوت وہ چیزہے کہ تم اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے بچھ دو جو تسارا حق نہیں ہے اس میں دینے والا گندگار ہو تا ہے۔ (سنن کبری ج ۱۰ص ۱۳۹ مطبوعہ نشرا است ملکن)

قاضى خال اوزجندى حفى متوفى بودهد في رشوت كى جار فتميس ككسي بين

(۱) منصب قضاء کو عاصل کرنے کے لئے رشوت دینا اس میں رشوسته دینالور لیما دونوں حرام ہیں۔

(۴) کوئی مجنس اینے حق میں فیصلہ کرانے کے لئے رشوت دے یہ رشوت جانبین سے حرام ہے خواہ وہ فیصلہ حق اور انصاف پر مبنی ہویا نہ ہو میکونکہ فیصلہ کرنا قاضی کی ذمہ داری اور اس پر فرض ہے۔

(۳) اپنی جان اور اپنے مال کو ظلم اور ضرر ہے بچانے کے لئے رشوت دینا یہ لینے والے پر حرام ہے دینے والے پر حرام نہیں ہے' اس طرح اپنے مال کو عاصل کرنے کے لئے بھی رشوت دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔

(۱۴) تمسی مخص کو اس لئے رشوت دی کہ وہ اس کو سلطان یا حاکم تلک پہنچا دے تو اس کا دینا جائز ہے اور لینا حرام ہے۔ (فرآوی قاضی خاص علی ہامش المندیدی ۲۳ س۳۱۳ ۳۱۳ مطبوعہ مصر فٹخ القدرین ۴ ص ۳۸۵ مطبع سکھر 'بنایہ شرح ہدایہ المجزء الثالث س ۲۲۹ طبع فیصل آباد' البحرائرا کئ ج ۲ مس ۲۳۱-۲۶۱ طبع مصر)

ایٹے آپ کو قتل کرنے کی ممانعت کے تین محمل

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اپنے آپ کوہلاکت بیں نہ ڈالو ہے شک الله تم پر بہت رخم فرمانے والا ہے (النساء: ۲۹)

اس آیت کے تین معنی بیں ایک معنی ہیہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل نہ کریں کیو تکہ رسول الله طاؤیل نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی طرح میں (صحح مسلم وقم الدیث: ۲۵۸۱) اس لئے آگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو یہ ایسے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔
قتل کیا تو یہ ایسانی ہے جسے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔

دو سرامعیٰ بیہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروجس کے متیجہ میں تم ہلاک ہوجاؤ اس کی مثل بیہ صدیث ہے: امام محمد بن اسامیل بخاری متولی ۲۵۱ مدیران کرتے ہیں:

تضرت عمرو بن العاص رمنی اللہ عنہ ایک سمرد رات میں جنبی ہو گئے تو انہوں نے سیم کیا ادریہ آیت پڑھی ولا

تبيان القرآر

تُفتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما - "تم اين نفول كو قبل نه كروب شك الله تم يرب عدرهم فرائع والا ب-" بجزني المُعْيَرُ من الأكركيالو آپ نے (ان كو) المامت شيں كى-

(صحیح البخاری: سمّاب النتیم باب عسنن ابوداؤد ارتم العدیث: ۳۳۳)

اس آیت کا تبسرامعن میہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے خود کشی کرنے سے متع فرایا ہے اور اس آیت کی بناء پر خود کشی کرنا حرام ہے۔

خود کشی کرنے والے کے عذاب کابیان

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرير بين :

حضرت ابو ہریرہ بڑتاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیالم نے فرمایا جو صحف جس ہتھیارے خود کشی کرے گاتو دو ذخ میں وہ ہتھیار اس صحف کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ صحف جہنم میں اس ہتھیارے ہمیشہ خود کو زخمی کرنا رہے گا اور جو محف زہرے خود کشی کرے گاوہ جہنم میں ہیشہ زہر کھا تا رہے گا اور جو صحف بہاڑے گر کر خود کشی کرے گاوہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کرتا رہے گا۔ (صح مسلم 'رتم الحدیث: ۱۰۹)

اس حدیث برید بعتراض ہو آہے کہ خود کشی کرنا گناہ کہیرہ ہے اور گناہ کمیرہ کفر نہیں ہے اور اس کے ار نکاب سے
انسان دائی عذاب کا مستحق نہیں ہو آپھر خود کشی کرنے والا دائی عذاب میں کیوں مبتلا ہو گا؟ اس اعتراض کے دو جواب ہیں

: اول یہ کہ یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جس کو خود کشی کے حرام ہونے کا علم تھا اس کے باوجود اس نے حال اور
جائز سمجھ کر خود کشی کی ' دو سمرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں غلود کا استحقاق بیان کیا گیا ہے اور یہ جائز ہے کہ مستحق خلود
ہونے کے باوجود اللہ تعالی اس کو معاف کر دے یا پھر خلود کی طویل کے معنی میں ہے۔
خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پر جھنے کا شرعی تھم

علامه علاء الدين محرين على بن محمر حسكفي متوفى ٨٨٠اه لكصة بين:

جس نے خود کو قبل کرلیا خواہ عمدا" اس کو علس دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس پر فنوئ ہے اگرچہ دو سرے مسلمان کو قبل کرنے کی ہہ نسبت یہ زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اہام این جام نے اہام ابو یوسف کے قول کو ترجیح ہے کیونکہ نبی مظامینا کے پاس ایک محض کو لایا گیاجس نے خود کشی کی تھی آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

(الدر الخارج اض ۵۸۴ علی بامش رد المحتار)

علامه سید محد امین ابن علدین شای متوفی ۱۵۲۱ده تکھتے ہیں :

اس جدیث سے صرف اتنا معلوم ہو تاہے کہ ہی کریم نے خود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور بہ ظاہر سے بہ ہے کہ آپ نے اس پر فماز جنازہ زجرا سنیں پڑھی جس طرح آپ نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اس سے بہ لازم نہیں آ تا کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ دو سروں کی نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کی صلوۃ ان کے لئے سکون ہے۔ شرح المنیہ میں بھی اس طرح ذرکور ہے اور اہل سنت وجماعت کے قواعد پر یہ کمنا بہت مشکل ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے "کیونکہ مطلقاً" گنگار کی توبہ مقبول ہوتی ہے بلکہ کافر کی توبہ بھی کفرے قطعا" مقبول ہوتی ہے حالا تکہ اس کا گناہ زیادہ ہے " یہو سکتا ہے کہ ان کی مراویہ ہو کہ فرع روح کے

بسلددوم

وفت توبہ مقبول نہیں ہوتی اور جم نے ایسے فعل ہے خود کئی کی جس ہے فورا" مرجائے ( مثلا" کنپٹی پر بہتول رکھ کر فائز کر گھ رینا) تو اس کو توبہ کا وفت ہی نہیں ملایا نزع روح کے وفت چند کھے ملے اور اس وفت کی توبہ مقبول نہیں ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی آلہ ہے زخمی کر لیا اور اس کے بعد وہ پچھ دن زندہ رہا اور اس نے توبہ کرلی تو اس کی توبہ کی قبولیت کا بھین رکھنا چاہئے یہ ساری بحث اس کے متعلق ہے جس نے عمدا" خود کو قتل کیا اور جس نے خود کو خطاء" قتل کیا اس کا شار شہراء میں ہو گا۔(ردا کمجنار ناص ۱۸۵۵ میں۔)

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہئے اور عام مسلمان کو چاہئے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھاوے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اگرتم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تنہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تنہار ہے (صغیرہ) گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تنہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ (النساء : ۴۱) صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تحقیق

علامه ابو عبدالله محربن احمر مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ه لكصة بين:

بعض عرفاء نے کہا ہے کہ بیہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ' یہ غور کرد کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو اور اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ قاضی ابو بکر بن طبیب' استاد ابو اسخق اسفرائی' ابوالمالی' ابونصر عبدالر جیم تشیری وغیرہم کا نہی قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ گناہوں کو اضافی طور پر صغیرہ یا کبیرہ کہا جاتا ہے مثلا" زنا کفر کی بہ نسبت صغیرہ وکنار زنا کی بہ نسبت صغیرہ ہے اور کسی گناہ سے اجتناب کی وجہ سے دو سرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی بلکہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ کی مثیبت کے تحت داخل ہے۔ اللہ تعالی فرما تاہے :

اِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِهُ ۚ اَنْ يُنْشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ۚ الله تعالیٰ شرک کے گناہ کو نئیں بخشے گا اور شرک کے سواتمام لِلْمَنْ يَشَا آئِهُ ۚ ۚ

اور یہ جو قرآن مجید میں ہے ان تحتنبوا کیائر ما تنھون عند نکفر عنکم سیاتکم (النساء: اس) اس آیت میں کباڑے مراد انواع کفریں 'یعنی اگر تمام انواع کفرے بچو گے تواللہ تعالی تمہارے گناہوں کو منادے گا نیز صحیح مسلم اور دو سری کتب حدیث میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائعین نے فرمایا: جس شخص نے فتم کھاکر کسی مسلمان شخص کا حق مارا اللہ تعالی اس آدمی پر دوزخ واجب کردے گا اور اس پر جنت حرام کردے گا ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! ہرچند کہ (اس شخص کا حق) تھوڑی می چیز ہو؟ آپ نے فرمایا: ہرچند کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو! پس معمولی معصیت پر بھی ایسی شدید وعید ہے جیسی بردی معصیت پر وعید ہے۔

علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ جن چیزوں سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ممانعت کو جہنم یا غضب یا لعنت یا عذاب کے ذکر پر ختم کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے 'حضرت ابن مسعود جیڑے نے فرمایا سورہ نساء ک شینتیس (۳۳) آبتوں میں جن چیزوں سے منع کیا ہے اور پھر فرمایا ہے "ان تبحث نبوا کبائر ما تنہوں عنہ" وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا کہائر سات (ے) ہیں فرمایا یہ ستر کے قریب ہیں اور سعید بن جسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے یو چھاکیا کہائر سات ہیں فرمایا یہ سات سو کے

تبيبان القرآن

(الجامع لاحكام القرآن ج ۵ ص ۱۲۱-۵۹ ملحساً انتشارات ناصر خسرو اران ۸۷ سام)

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متوفى ١٧١ه كلصة بين :

گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو قتم کے ہیں۔ استاذ ابو اسحاق نے کہاہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہو یا لیکن بیہ صحیح نہیں ہے پمکناہ کبیرہ کی عیار تغریفیں ہیں۔

(ا) جس معصیت پر حد واجب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) جس معصیت پر کتاب اور سنت میں وعید شدید ہووہ گناہ کہیرہ ہے۔

(٣) امام نے "ارشاد" میں لکھاہے کہ جس گناہ کو لاپروائی کے ساتھ کیا گیا ہو وہ گناہ کیرہ ہے۔

(م) جس کلم کو قرآن مجیدنے حرام قرار دیا ہو یا جس کلم کی جنس میں قتل وغیرہ کی سزا ہو یا جو کلم علی الفور فرض ہو

تهيسان الكرآن

ا اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

علامہ نووی نے دوسری تعریف کو ترجیح دی ہے پھر علامہ نووی تکھتے ہیں کہ یہ گناہ کیرہ کی مضیط تعریفت ہیں۔ بعض علاء نے گناہ کیرہ کو تفصیل سے ہے : قتل از الواطت اشراب بینا چوری افذف (سمت علاء نے گناہ کیرہ کو انہی دینا اللہ بھی کیا ہے ان کی تفصیل ہے ہے : قتل از الواطت اشراب بینا چوری افذف (سمت لگانا) جھوٹی گواہی دینا اللہ فصب کرنا میدان جہادے بھاگنا مود کھانا اللہ بیٹیم کھانا والدین کی نافرانی کرنا رسول اللہ مالی عمراس جھوٹ بائد ہنا بلاغذر شاوت کو چھپانا رمضان میں بلاغذر روزہ نہ رکھنا جھوٹی قتم کھانا قطع رقم کرنا اللہ اور تول میں خیانت کرنا المان کو وقت سے پہلے پر معنا بلاغذر نماز قفاء کرنا مسلمان کو ناحق بادنا سحاب کرام کوسب و شم کرنا ارشوت اینا وروثی فاحشہ عورتوں کے لئے گائب لانا) جا کم کے پاس چفلی کھانا اور قاند دینا آئی کا حکم نہ دینا باوجود تقدرت کے برائی سے نہ روکنا قران مجید بھلانا حیوان کو جلانا عوت کا بلاسب جاوند کے پاس نہ جانا اللہ کی دھت سے بایوس ہونا اللہ کی توجین میں وطی کرنا اور چنلی سے نے خوف ہونا علماء کی قربین کرنا طمار المحافظ مردار کا گوشت کھانا جادہ کرنا حالت جیش میں وطی کرنا اور چنلی کھانا میاد کی اس بھانے کی قربین کرنا اور چنلی کھانا جادہ کرنا علاء کی قربین کرنا طمار المحافظ کھانا جادہ کی ان علاء کی قربین کرنا طمار المحافظ کھانا جادہ کرنا علاء کی قربین کرنا طمار المحافظ کھانا جادہ کرنا حالت جیش میں وطی کرنا اور چنلی کھانا میں سب گناہ کیرہ ہیں۔

علامہ لووی نے گیاہ صغیرہ کی تفصیل ہیں ان گیاہوں کو تکھا ہے : اجنی عورت کور کھنا نیبت کرنا ایسا جھوٹ جس میں حد ہے نہ ضرر کو گوں کے گھروں ہیں جھا نگنا میں سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کرنا فراہ لانا جھڑنا اگرچہ جس نے بہر ہو نفیبت پر سکوت کرنا مروہ پر ہیں کرنا مصبیت ہیں گربیان جاک کرنا اور چلانا اثرا اثرا کرچنا فاستوں سے دوستی رکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا کو قلت مروجہ میں نماز پڑھنا ممبور میں خریدو فروخت کرنا بچوں اور پاگلوں کو مبور میں لانا جس مجھے کو لوگ کسی عیب کی وجہ سے ناپیند کرتے ہوں اس کا امام بنا نماز میں عیث کام کرنا جو مہ کے دان لوگوں کی گرد نیں بھلا نگنا قبلہ رخ بول وبراز کرنا عام راستہ پر بول وبراز کرنا جس مجھی کو فلیہ شوت کا خطرہ ہو اس کا روزہ میں بوسہ لینا صوم وصال رکھنا استماء کو برائر کرنا عام راستہ پر بول وبراز کرنا جس مجھی کو فلیہ شوت کا خطرہ ہو اس کا روزہ میں بوسہ لینا صوم وصال رکھنا استماء کو بین عورت سے جماع کرنا وبین گلارہ کا بینی عورت سے جماع کرنا وبین گلارہ کہ سندی کو بین میں دورہ کرنا ہو جس کرنا یا بغیر لفتہ عورتوں کے سفر کرنا ہو ہو ہو کہ سلمان کی تھیت پر قبلے کرنا اس میں کا خرجہ کی تعدوں میں دورہ دو کرنا ہو ہو کہ کہ کہ ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا کا طاقت کرنا تھر ہو ہو کہ کے تعدوں میں دورہ دو کرنا کی بینے عیب بیان کئے ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا کا طاقت کرنا تھر ہو ہو کہ کہ لئے تعدوں میں دورہ دو کرنا کرنا کیا کہ کو قر آن مجید اور دی کا لال کو درت کرنا کا طرفر درت نمیا کہ کہ کرنا ہوں کا خرائ کو قر آن مجید اور دی کرنا کو فر آن مجید اور دی کرنا کو فر آن مجید اور دی کرنا کو فر آن مجید اور دی کرنا کو فر آن جہدن پر گلافا اور بلا ضرورت کیا دیا تھوں میں اپنی شرمگاہ کھونا۔

عدالت (نیک چلنی) میں صفائز سے بالکل اجتناب کرنا شرط نہیں ہے لیکن صفیرہ پر اصرار لینی بلاتوبہ بار بار صغیرہ کا ار نکاب کرناصغیرہ گناہ کو کبیرہ بنادیتا ہے۔ (روضۃ الطالبین وعمرۃ المقتین ج۲۲۳س۲۲۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیردت ۴۵۰سانه) علامہ مٹس الدین مقدی محمد بن مفلح حنبلی منوفی ۱۲۳سے کیجتے ہیں :

گناہ کیرہ وہ گناہ ہے جس پر حد ہویا اس پر دعید ہویا اس پر غضب ہویا لعنت ہویا اس نعل کے مرتکب سے ایمان کی نفی کی گئی ہو جس طرح حدیث میں ہے : من غش فلیس منا ''جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے'' یعنی ہید وہ کام ہے ہو ہمارے ادکام میں سے نہیں ہے یا ہمارے اغلاق میں سے نہیں ہے یا ہماری سنت میں سے نہیں ہے' لور فصول' فینیہ اور مستوعب میں ہے کہ غیبت اور چغلی صغار میں ہے ہور قاضی نے معتمد میں کما ہے کہ کمیرہ وہ ہے جس کاعقاب

بسطددوم

آزیارہ ہو اور منغیرہ دہ ہے جس کا عقاب کم ہو۔ ابن عامد نے کہاہے کہ صفائر خواہ کسی نوع کے ہموں وہ بھرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے بعض فقہاء نے کہاہے کہ بھرار سے صغیرہ کبیرہ نہیں ہو تا جیسا کہ جو امور غیر کفر ہوں وہ تکرار سے کفر نہیں ہوتے۔ نہیں ہوتے۔

علامد منصور بن بولس بن ادريس بهوتي حنبلي متوفي ١٠٣١ اه بيان كرتے بين

گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر دنیا ہیں حد ہو لور آخرت ہیں وعید ہو جیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافرانی کرنا' اور چنخ نے ب اضافہ کیا ہے کہ جس فعل پر غضب ہو یا لعنت ہو یا اس فعل کے مرتکب سے ایمان کی نفی ہو۔

جھوٹ بولنا گناہ صغیرہ ہے بشرطیکہ اس پر دوام اور استمرار نہ ہو البت جھوٹی گواہی دینا منی پر جھوٹ باندھنا یا کسی پر جھوٹی تہمت لگانا گناہ كبيرہ ہے اور صلح كرائے كيے لئے أبيوى كوراضى كرنے كے لئے اور جنگى جال كے لئے جھوٹ بولنامباح ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کہا ہے ہروہ نیک مقصد جو جھوٹ کے بغیرحاصل نہ کیا جا سکتا ہو اس کے لئے جھوٹ بولنا مباح ہے۔ غیبت میں اختلاف ہے علامہ قرطبی نے اس کو کہاڑ میں شار کیا ہے اور آیک جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ صغیرہ ہے۔ صاحب الفصول صاحب الغنيد اور صاحب المستوعب كى يمى تحقيق ب- امام ابو داؤد في حفرت ابو جريره والله عن روايت کیا ہے کہ مسلمان مخض کی عزت ہر ناحق ظلم کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور پیبٹلب کے قطروں سے نہ پچٹا گناہ کبیرہ ہے' اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بلاعلم پھے کمنا گناہ كبيرہ ہے' ضرورت کے وقت علم چھپانا گناہ كبيرہ ہے الخراور غرور کے لئے علم حاصل کرنا گناہ کبیرہ ہے ' جاندار کی تصویر بنانا گناہ کبیرہ ہے ' کائن اور نبوی کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا گناہ کبیرہ ہے تغیر اللہ کو سجدہ کرنا ' بدعت کی وعوت دینا' خیانت کرنا' بدفالی نکالنا' سونے اور جائدی کے برسوں میں کھانا' وصیت میں زیادتی کرنا' خمر بیجنا' سودی معالمہ لکھنا اور سود ہر گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے' دو چروں والا ہونالین بظاہر دوستی رکھنا بور یباطن دیشنی رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ خود کو کسی اور نسب کی طرف منسوب کرنا' جانور سے پر فعلی کرنا' بلاعذر جمعہ نزک کرنا' نشہ آور اشیاء استعال کرنا نیکی کرکے احسان جلانا اوگول کی مرضی کے بغیران کی بانیں کان نگا کرسنتا ممسی پر بلا استحقاق لعنت کرنا' غیرانند کی قتم کھانا ہیہ تمام امور گناہ کبیرہ ہیں' اور جو مسائل اجتمادیہ ہیں ان کو کسی مجتند کی انباع میں کرنا' معصیت شیں ہے مثلاً امام ابو حذیفہ کے نزدیک بغیرولی کے نکاح کرنا جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نسیں ہے اور امام مالک ك نزديك بغير كوابول ك فكاح جائز ب لور باقى ائمه ك نزديك جائز نسيس به علامه بحوتى عنبلي ك ذكر كرده كبيره كنابول میں ہے ہم نے ان گناہوں کو صذف کر دیا جن کو اس سے پہلے ہم علامہ نووی کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔

(كشاف القناع يه ص ٢٢٣ - ٢١٩ ملحما "مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اصرارے گناہ صغیرہ کے کبیر ہونے کی دجہ

علامہ شامی اور دو سرے فقہاؤ نے لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ کمیرہ ہوجا ہے آیک علمی مجلس میں مجھ سے آیک فاضل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پر اصرار کرنا دوبارہ اس گناہ کا ار تکلب کرنا ہے اس لئے یہ اس درجہ کی معصیت ہونی چاہئے اور جب یہ پہلے صغیرہ تھا تو دوبارہ اس کو کرنے سے یہ گناہ کمیرہ کیسے ہو گمیا؟ میں نے اس کے جواب میں کما : اگر گناہ صغیرہ کرنے کے بعد انسان نادم ہو اور اس پر استغفار کرے اور پھر دوبارہ شامت نفس سے وہ صغیرہ گناہ کر لیے تو یہ اصرار نہیں ہے تکرار ہے اور گناہ صغیرہ کرنے کے بعد نادم اور تائب نہ ہو اور بلا جھجک اس گناہ کا اعادہ کرے تو پھر ہے

يسسلدوم

الم مرارے اور سے کبیرہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اس نے اس گناہ کو معمولی سمجھالور اس میں احکام شرعیہ کی تخفیف اور نے و تعتی ہے اور شریعت کی تخفیف اور بے و تعتی گناہ کبیرہ ہے 'جبکہ شریعت کی توہین گفرے۔ فرض اور واجب تو دور کی بات ہے جو تعل مسئون ہو اس کی تخفیف اور بے و تعتی بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی توہین کرنا گفرے۔ العیاز باللہ! اس کے بعد اس بحث کو لکھتے وقت جب میں نے اس سوال پر غور کیا تو چھ پر یہ منتشف ہوا کہ قرآن اور مدیث میں معصیت پر اصرار کرنے کو کبیرہ قرار دیا ہے خواہ وہ کی درجہ کی معصیت ہو معصیت پر نفس اصرار گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی گاار شادے:

اور جب وہ لوگ بے حیاتی کا کام یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یا کون یا کرکے اپنے گناموں کی معالی طلب کریں اور اللہ کے سواکون اگناموں کو بخشا ہے آور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے کے (لیعنی گناموں) پر اصرار نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی جزاء ان کے رب کی طرف سے معفرت ہے اور وہ جنات ہیں جن کی نیچے ور با جاری طرف سے معفرت ہے اور وہ جنات ہیں جن کی نیچے ور با جاری بیل اور وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور (نیک) کام کرنے والوں کا کیا بیل اور وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور (نیک) کام کرنے والوں کا کیا بیل اور وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور (نیک) کام کرنے والوں کا کیا بیل اور وہ ان میں ہیشہ رہیں گے اور (نیک) کام کرنے والوں کا کیا

اس آیت بین اللہ تعالی نے مغفرت اور اخروی انعافت کوعدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے اس کالازی مفہوم

یہ ہے کہ معصیت پر اصرار کرنا اخروی علائب کو منظرم ہے اور اس سے بھی زیادہ صریح یہ آیت ہے:

عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنْتِيقَمُ اللّٰهُ مِنْهُ ﴿ جو ہوچکا اس کو الله تعالی نے معاف کر دیا اور جس نے دوبارہ یہ
واللّٰهُ عَرْبُوذُ وَانْیَقَامِ (العائدہ: ۹۵)

کام کیاتو اللہ اس سے بدلہ لے گااور اللہ بوا عالب ہے بدلہ لینے

والا\_

ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصرار پر وعید فرمائی ہے اور وعید گزاہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔ امام احمد بن عنبل منوفی اسم ہے روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیقا نے فرمایا ان لوگوں کے لئے عذاب ہوجوا پنے مجے ہوئے (گناہ) پر جان بوجھ کر اصرار کرتے ہیں۔

المام أبو داؤد سليمان بن اشعث متوفى 24 مده روايت كرتي بين:

حضرت الویکرصدیق واقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان کیا جس فخص نے (گناہ پر) استغفار کر لیا تو یہ اس کا اصرار نہیں ہے خواہ دہ دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۱۳)

اس مدیث سے بیدواضح ہوا کہ گناہ کے بعد استخفار کرنیا جائے توبیہ تکرار ہے اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرے اور توبہ نہ

کرے تو چھریہ اصرار ہے جیسا کہ اس مدیث سے واضح ہو تا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا :

استغفارے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا تور اصرارے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں رہتا (لیعنی کبیرہ ہو جاتا ہے)

تبيان الكرآز

(الجامع لاحكام القرآن ج٥ص ١٥٩ مطبوعه امران)

اصرار کے ساتھ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اس پر سے حدیث صراحتا" دلالت کرتی ہے علامہ آلوی امام بیعتی کے حوالے سے لکھتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے موقوفا" روایت ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے (یعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرے) وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ (روح المحالیٰ ج ۴ ص ۱۴ مطبوعہ بیروت)
قرآن مجید کی آیات احادیث اور آثار ہے بیہ واضح ہو گیا کہ گناہ پر اصرار کرنا (ایعنی گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا) اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے خواہ وہ گناہ کی درجہ کا ہو اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا اس پر والات کرتا ہے کہ وہ خص اس گناہ کو معمولی اور ہے وقعت سمجھتا ہے اور اس کا یہ عمل اس بات کا مظہرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول مالے ایکا کے منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور اس کے رسول مالے ایکا کہ منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا اور اس سے لیے وات کی منع کرنے کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا اور شریعت کو معمولی اور بے وقعت سمجھتا اور اس سے لیے وات کی برقانی برتنا ہی گناہ کبیرہ ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور تم اس چیزی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تہمارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردول کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو بے شک اللہ ہرچیز کو خوب جاننے والا ہے (النساء: ۳۲)

الله تعالی کی تقییم اور اس کی عطاکے خلاف تمنا کرنے سے ممانعت

اس سے پہلی آینوں میں اللہ نعالی نے مسلمانوں کو لوگوں کا مال ناجائز طریقۂ سے کھانے سے منع فرمایا تھا اور اس آیت میں لوگوں کے اموال کی طمع اور خواہش کرنے سے بھی منع فرمایا ہے' اور بیہ بھی کما جا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ظاہری اعضاء سے لوگوں کے مال میں نضرف کرنے سے منع فرمایا تھا اور اس آیت میں دل سے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے ناکہ ظاہر اور باطن میں موافقت ہو۔

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے بعض مسلمانوں کو جو مال 'عزت اور حرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دی ہے اور جو بھی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس میں رغبت کی جاسکے اس کے حصول کی دو سرے تمنانہ کریں نہ اس پر حسد کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک 'مخنار اور علیم اور حکیم ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے نعمت عطا فرمانا ہے 'اس لئے کوئی شخص ہے نہ کے کہ کاش میرے پاس فلال مال ہو تا یا فلال نعمت ہوتی یا فلال حسین عورت ہوتی۔ رشک کا معنی ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیا ور اللہ جھے بھی ایسی نعمت عطا کردے سو کوئی نعمت دیا ور اللہ جھے بھی ایسی نعمت عطا کردے سو رشک کرنا جائز ہے 'اور حسد کا معنی ہے ہے کہ انسان ہے چاہے کہ جھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے اس شخص کے پاس ہو ہے۔ رشک کرنا جائز ہے' اور حسد کا معنی ہے ہے کہ انسان ہے چاہے کہ جھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے اس شخص کے پاس یہ نعمت نے ور حسد جائز نہیں ہے۔

بعض علماء نے کما ہے۔ اس آیت کا بیہ معنی ہے کہ کوئی مرد بیہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ عورت ہو آاور کوئی عورت بیہ تمنانہ کرے کہ کاش وہ مرد ہوتی' اور بعض علماء نے بیہ کما کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں ہے دگنا کیا تو بعض عورتوں نے کما ہم چونکہ صنف ضعیف ہیں اور ہم کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا حصہ دگنا ہونا چاہئے تھا' تب ب رآیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے۔ اس آیت کے

تبيبانالقرآن

HOPE

المثان نزول کے متعلق تین روایات ہیں:

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا : یا رسول اللہ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتے اور ہمارے لئے آدھی میراث ہے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں نے جہاد کاسوال کیا اور انہوں نے کہا ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کریں اور ہمیں بھی ان کی طرح اجر لھے۔

قنادہ اور سدی نے بیان کیا ہے کہ مردوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو وراثت میں وگنا حصہ دیا جاتا ہے حاری عبادتوں کا بھی ہم کو عورتوں ہے وگنا اجر ملے اور عورتوں نے کہا ہم یہ چاہتی ہیں کہ جارے آدھے گناہ مردوں پر ڈال دیئے جائیں' اس وقت یہ آیت نازل ہوئی مردوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی ہے حصہ ہے۔ (الدرا کمنٹورج ۲مس ۱۳۹۔ مطبوعہ ایران)

اس کے بعد فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہے اس کے فصل کا سوال کرو ' بیعنی اللہ ہے اعمال کا صلہ نہ مانگو اور نہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے عدل کی بناء پر سوال کرو بلکہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے فصل کا سوال کرو۔

امام ابو عیسیٰ محد بن عیسیٰ ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حصرٰت عبداللہ بن مسعود وہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی پیلے نے فرمایا : اللہ نتعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کرد کیونکہ اللہ کو یہ پہند ہے کہ اس ہے سوال کیا جائے اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

(سنن زندى رقم الحديث: ٣٥٨٢)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم نے ہر شخص کے تزکہ کے لئے وارث مقرر کردیئے ہیں۔ اولاد ' قرابت دار اور وہ اوگ جن سے تمہاراعمد ہو چکا ہے سوتم انہیں ان کا حصہ دو ہے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے (النساء: ۳۳)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ جس انسان کا مال اور تڑکہ ہے ہم نے اس کے لئے وارث بنا دیئے ہیں پھران وار توں کا بیان فرمآیا وہ اس کی اولاد اور اس کے قرابت وار ہیں اور وہ لوگ ہیں جن سے تہمارا عمد ہو چکا ہے۔

امام ابن جریر نے قنادہ ہے اس آیت کی تفییر میں ہیہ روایت کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص دو سرے شخص ہے (جس ہے اس کی نسبی قرابت نہیں ہوتی تھی) ہیہ عمد کرنا کہ میرا خون تمہارا خون ہے اور میرا نقصان تمہارا نقصان ہمارا افقصان ہمارا اوارث ہوں گاتم جمھ ہے مطالبہ کرنا اور میں تم ہے مطالبہ کروں گا بھر زمانہ اسلام میں اس کا بھٹا حصہ مقرر کر دیا گیا اس کا حصہ نکالنے کے بعد باقی وریثہ میں نزکہ تقسیم کیا جانا تھا پھر جب سورہ انفال میں ہیہ آیت نازل ہوئی :

وَاُولُوا الْاَرْ حَامِ بَعُضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اور قرابت دار ايك دوسرے كے ساتھ الله كى كتاب مين زياده اللهِ (الانفال: 20)

اس آیت کے نزول کے بعد جس شخص سے کس نے عمد کیا تھا اس کی وراثت منسوخ ہو گئے۔ (جامع البیان ج۵ص ۳۳) علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ند ب بہ ہے کہ جب کسی شخص نے کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے سے

ہمد کیا کہ وہ اس کی دیت اوا کرے گا اور اس کا وارث ہو گا تو اس کا دیت اوا کرنا صحیح ہے اور اگر اس کا کوئی اور نسبی وارث نه بو تو پھروہ شخص اس کاوارث ہو گا۔ (روح المعانی ج ۵ ص ۲۲)

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی حنبلی لکھتے ہیں 🗈

اس آیت کی تفسیر میں چار قول ہیں:

(1) زمانہ جاہلیت میں جو لوگ ایک دو سمرے سے ایک دو سمرے کا وارث ہونے کا عمد کرتے اس آیت میں وہ لوگ مرادیں اور سورہ انفال کی آیت سے بیہ علم منسوخ ہو گیا۔

(۲) اس سے وہ مهاجرین اور انصار مراد ہیں جن کو رسول اللہ اٹھایام نے ایک دو سرے کا بھائی بنا دیا تھا۔

(۳) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنا بیٹا بنالیا کرتے تھے حالا نکہ وہ کسی اور کے بیٹے ہوتے تھ' پہلے قول کے متعلق امام شافعی' امام مالک اور امام احمر کابیہ بزہب ہے کہ وہ سورہ انفال کی آخری آیت ہے منسوخ ہو

(m) امام ابو حنیفه کابیه مذہب ہے کہ بیہ حکم اب بھی ہاقی ہے البتہ عصبات اور ذوالارحام اس مختص پر مقدم ہیں جس ے عمد کیا گیاوہ نہ ہوں تو اس کو عمد کرنے والے کی وراثت ملے گی۔

اور ایک جماعت کا نمز ہب ہیہ ہے کہ اس آیت کامعنی ہیہ ہے کہ جس شخص سے تم نے وراثت کے علاوہ مدد کرنے اور خیرخواہی کامعاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو بورا کرو' کیونکہ زمانہ جاہلیت میں صرف ایک دو سرے کی مرد کرنے کامعاہدہ ہو تا تھا اس کے سوانہیں ہو تا تھا اور اسلام نے اس کو متغیر نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا ہے۔ یہ سعید بن جیبر کا قول ہے اور یہ آیت محکم - (زادا لمرجم ar)

المام مسلم بن حجاج تخيري متوفى الهوروايت كرتے بين :

حضرت جیر بن مطعم و کھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا نے فرمایا : اسلام میں حلف نہیں ہے حلف صرف جاہلیت میں ہو تا تھا اور اسلام نے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

(صحيح مسلم 'رقم الحديث: ٢٥٣٠ سنن ابو داؤد 'رقم الحديث: ٢٩٢٥ مند احمد جهم ٨٣٠)

اس حدیث میں غیرشرعی باتوں پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دو سرے کا وارث بنانے پر حلف اٹھانے کی ممانعت ہے اور ایک دو سرے کے ساتھ نتعاون کے لیے جو حلف اٹھایا جائے اس حلف کی شدت میں اور اضافہ کیا ہے۔

## الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى مرد عورتوں کے منتقر اور کنیل ہیں کیوں کہ اللہ نے ان یں سے ایک کو دورے مرد عورتوں کے منتقر اور کنیل ہیں گیوں کہ اللہ نے ان یں سے ایک کو دورے يعفن وبما انفقوامن أموالهم فالطرحك فزنك ر نصبیت کی ہے ، اور اس بیے (مجی) کہ مردوں نے ان پر اپنے ماک خزج کیے سونیک عورتیں فرال برد ار ہیں کھی

تنته وأرفل اور يتيمول أور تے ہیں اور لوگوں کو (می) بخل کا محم فیتے ہیں اور الشرقے ال تبيانالقرآن

وقف التيى عديه المتلام

400

70032

اور وه الله

لددوم

الله حلایتا ا

تبيانالقرآن

HOW

النَّهُ تَعَالَى كَالْرَشَادِ ہے: مرد مؤرتوں پر قوام ہیں۔

قرآن مجیدے عورتوں کی حاکمیت کاعدم جواز

اس سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اور تم اس چیز کی تمنانہ کروجس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے اور اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض عورتوں نے یہ کہا تھا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیات دی گئی ہے اور وراثت میں ان کا حصہ دگنا رکھا گیا حالا نکہ ہم صنف ضعیف ہیں اس لئے ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہئے تھا' اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں اللہ نے ان میں سے ایک کو دو سرے پر فضیات دی ہے اور اس لئے (بھی) کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرج کئے۔
ہے اور اس لئے (بھی) کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرج کئے۔
قوام کا معنی

علامہ حسین بن محمر راغب اصفهانی متوفی ۵۰۴ھ لکھتے ہیں : قوام 'کامعنی ہے کسی چیز کو قائم کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا۔

(مفردات الفاظ القرآن ص ٣١٨م مطبوعه المكتبه المرتضوب اريان)

علامہ جمال الدین محمد بن منظور افریقی مصری متوفی الصھ لکھتے ہیں : مرد عورت کا قوام ہے بیعنی اس کی ضروریات پوری کرتاہے اور اس کا خرچ پرداشت کرتاہے۔

(لسان العرب ج١٢ ص ٥٠٣ مطبوعه نشرادب الحوذة ابر إن ٥٥ ١١ه تاج العروس ج٩ص ٣٥)

علامه سيد محمود آلوسي حنفي متوفي ١٢٧٥ه لكصنة بين:

الرجال قوامون کامعنی ہے ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پر اپنے احکام نافذ کرتا ہے اس طرح مرد عورتوں پر احکام نافذ کرتے ہیں'اور اس کی وجہ ہے ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت' رسالت' حکومت' امامت' اذان اقامت اور تنجیرات تشریق وغیرہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔(روح المعانیٰج۵ص ۲۳°مطبوعہ داراحیاءالتراث العمِلی ہیروت) عورتوں کی حاکمیت کے عدم جواز میں احادیث

امام محرین اسلیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو بکرہ وٹائو بیان کرتے ہیں کہ ایام جمل میں ہو سکتا تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ لاحق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا' اس موقع پر مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا جس کو میں نے رسول اللہ طائعیام سے سنا تھا جب اٹال فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حاکم بنالیا تو رسول اللہ طائعیام نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح (اخروی) نہیں یا کئی جس نے اپنے معاملات میں ایک عورت کو حاکم بنالیا۔

(صحیح البخاری و قم الحدیث: ۵۳۴۴ ۹۹۹ ۲۰ سنن ترزی و قم الحدیث: ۲۲۹۹ سنن نسائی و قم الحدیث: ۵۳۰۳ صحیح ابن حبان به ۱۰ ص ۳۵۱ مند احدج ۵ ص ۵۱ ۴۷۷ ۳۳ سنن کبری للبه قی ج ۱۰ ص ۱۱۱ ساامصنف ابن ابی شیدج ۱۵ ص ۲۲۱ شرح السنته و قم الحدیث

: ٢٣٨١ مند الليالي وقم الحديث: ٨٤٨ ؛ المتدرك جماص ٥٢٥-٥٢٣ جمع الزوائدج٥ص ٢٠٠٩)

امام ابوعیسی محد بن عیسی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہررہ بڑا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نے فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہوں متمہارے اغنیاء سخی

مسلددوم

تبيانالقرآل

المجول' اور تمهاری حکومت باہمی مشورہ ہے ہو' تو تمهارے لئے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے پیلے حصہ ہے بہترہے اور جب تمهارے حکام بد کار ہوں' اور تمهارے اغتیاء بخیل ہوں' اور تمهارے معاملات عور توں کے سپرد ہوں تو تمهارے لئے زمین کا نجلا حصہ اس کے اوپر کے حصہ ہے بہترہے۔ (سنن ترذی' رقم الحدیث: ۲۲۷۳)

المام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نيثا بوري متوفى ٥٥ ١٨ه روايت كرتے ہيں :

حضرت ابوبکرہ بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کو فتح کی خوش خبری سنائی اور یہ بھی بتایا کہ دسمن کی سربراہی ایک عورت کر رہی تھی نہایا کہ دسمن کی سربراہی ایک عورت کر رہی تھی نہی ملڑھ کے فرمایا جب مردعورتوں کی اطاعت کرنے لگیں تو وہ تباہ اور برباد ہو جا سمیں گے۔ یہ حدیث صبح الاسناد ہے امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔ (حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صبح الاسناد کما ہے۔) (المستدرک جسم ۱۲۹)

عورتوں کی حاکمیت کے عدم جوازیس فقهاء اسلام کی آراء

علامه ابو عبدالله محمر بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ه لکھتے ہیں:

اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ (الجامع لاحکام القرآن جے ۱۳ مس۱۸۳ مطبوعہ ایران) امام حسین بن مسعود بغوی شافعی متوفی ۵۱۷ھ لکھتے ہیں :

امت مسلمہ کا اس پر انفاق ہے کہ عورت حکومت یا انتظامیہ کی سرپراہ یا قاضی شیس بن سکتی کیونکہ سرپراہ مملکت کو جملات محالات نمثانے کے لئے گھرسے باہر تکلنے کی ضرورت پڑتی ہے اور قاضی کو مقدمات کا فیصلہ کرنے اور مسلمانوں کے معاملات نمثانے کے لئے گھرسے باہر تکلنے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب استرہے اس کا گھرسے باہر تکلنا جائز نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب استرہے اس کا گھرسے باہر تکلنا جائز نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت واجب استرہے اس کا گھرسے باہر تکلنا جائز نہیں ہے۔ (شرح استدج ۱۹ ص ۲۵ مطبوعہ بیروت ۱۳۰۰س)

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ ه لکھتے ہيں :

جمہور فقہاء اسلام نے حضرت ابو بکرہ کی حدیث کی بناء پر عورت کے قاضی بنانے کو ممنوع قرار دیا ہے' علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور بیہ کما کہ جن معاملات میں عورت شہادت دے سکتی ہے وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما ککیہ نے عورت کی قضاء کو مطلقا" جائز کما ہے۔ (عمدۃ القاری ج ۲۳ ص ۴۰۴ مطبوعہ ادارۃ الفباعۃ المنیریہ ۴۸ سامے)

علامه احد بن على ابن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ه لكصته بين:

علامہ ابن التین نے کما ہے کہ جمہور فقہاء اسلام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کو منصب قضاء سونجنا جائز نہیں ہے اور علامہ طبری نے جمہور کی مخالفت کی اور یہ کما کہ جن امور میں عورت گوائی دے سکتی ہے ان میں وہ قضاء بھی کر سکتی ہے اور بعض ما کیہ نے کما ہے کہ عورت کی قضاء مطلقا "جائز ہے۔ (فتح الباری جساص ۵۹ مطبوء لاہور) ہرچند کہ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ علامہ طبری نے بعض امور میں اور بعض ما کیہ نے عورت کی قضاء کو مطلقا "جائز قرار دیا ہے لیکن اول تو یہ ثابت نہیں 'اور ثانیا " ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ 'احادیث شجید 'اسلام کے عمومی احکام اور جمہور فقہاء اسلام کی تصریحات کے سامنے ان اقوال کی کوئی وقعت نہیں ہے اور یہ بھی خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کیہ نے عورت کی عمومی سمریرائی کو جائز نہیں کما بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف خیال رہے کہ علامہ طبری اور بعض ما کیہ نے عورت کی عمومی سمریرائی کو جائز نہیں کما بلکہ بعض امور میں عورت کی صرف

فضاء کو جائز کماہ۔

میں ہوں۔ علامہ عینی اور علامہ عسقلانی نے بغیر کمی ثبوت کے علامہ طبری اور بعض ما کیے کی طرف عورت کی قضاء کے جواز کی نسبت کر دی' حقیقت ہیہ ہے کہ علامہ طبری اور مالکی فقهاء دونوں اس تنهت سے بری ہیں' علامہ ابو بکر ابن العربی مالکی اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

حضرت ابو بکرہ کی روایت کردہ صدیث میں تقریح ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ علامہ محجہ بن جریر طبری ہے یہ منقول ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے لیکن ان کی طرف اس قول کی نبیت ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ غلط اس قول کی نبیت ایسے ہی غلط ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ غلط منسوب کردیا گیاہے کہ جن امور میں عورت گواہی دے سکتی ہے ان میں وہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔

نيز قاضي ابو بكر محمر بن عبد الله بن العربي مالكي متوفى ٥٨١٥ الكفت بين:

عورت سربرائی کی اس لئے اہل نہیں ہے کہ حکومت اور سربرائی سے یہ غرض ہوتی ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کی جائے قومی معاملات کو سلجھایا جائے 'ملت کی حفاظت کی جائے اور مالی محاصل حاصل کرکے ان کو مستحقین میں تقسیم کیا جائے اور یہ تمام امور مرد انجام دے سکتا ہے عورت یہ کام انجام نہیں دے سکتی کیونکہ عورت کے لئے مردوں کی مجالس میں جانا اور ان سے انتظاط کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ عورت جوان ہے تو اس کی طرف دیکھنا اور اس سے کلام کرنا جرام ہے اور اگر وہ سے اور اگر وہ سے اور اگر وہ سے اور اگر وہ س رسیدہ عورت ہے تب بھی اس کا بھیٹر بھاڑ میں جانا مخدوش ہے۔

(احكام القرآن ج ٣٥٨ ١٣٥٨) ملحسا" مطبوعه مكتب اسلامي بيروت)

ملکہ بلقیس کی حکومت سے استدلال کاجواب

قرآن کریم میں ملکہ بلقیس کے واقعے کا جس قدر ذکرہے اس میں اس کی حکومت کے خاتمہ کا ذکرہے' اسلام قبول کرنے کے بعد پھراس کی حکومت کے نشلسل کا ذکر نہیں ہے لہذا اس واقعہ میں عورت کی سرپراہی کا اونیٰ جواز بھی موجود نہیں ہے اور اگر بالفرض بلقیس کے اسلام لانے کے بعد اس کی حکومت کا ثبوت ہو بھی تو وہ شریعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے۔

جنگ جمل کے واقعہ سے عورت کی سربراہی پر استدلال کاجواب

بعض متجدد علماء جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی شرکت سے عورت کی سربراہی کے جواز پر استدلال کرتے ہیں لیکن یہ استدلال قطعا" باطل ہے اول تو حضرت عائشہ امارت اور خلافت کی مرعیہ نہیں تھیں ہال وہ امت میں اصلاح کے قصد سے اپ گھر سے باہر نکلیں لیکن یہ ان کی اجتمادی خطا تھی اور وہ اس پر تاحیات نادم رہیں' امام محمد بن سعد متوفی ۱۳۳۰ھ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها و قرن فی بیدو تکن "تم اپ گھروں میں ٹھمری رہو" کی تلاوت کرتیں تو اس قدر روتیں کہ آپ کا دویائہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔

(طبقات كبرى ج ٨ ص ٨١ مطبوعه وار صادر بيروت)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو (تادیبا") ماروپس اگر وہ تہماری فرمانبرداری کرلیں تو ان کے خلاف کوئی بمانہ نہ ڈھونڈو۔ (النساء: ۳۳) ALD POP

لیویوں کو مارنے کے متعلق احادیث

المام مسلم بن تجاج تشيري روايت كرتے ہيں:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ لائے بیائے خطبہ ججتہ الوداع میں فرمایا: اے
لوگواعور توں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسموں
کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اور تمہمارا ان پر سے حق ہے کہ وہ تمہمارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپیند کرتے
ہو اگر وہ ایبا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے اور ان کا تم پر سے حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق
کھانا اور کپڑا دو۔ (شیجے مسلم' رقم الحدیث: ۱۲۱۸)

امام ابوعیسی محرین عیسی ترزی متوفی 24س روایت کرتے ہیں:

سلیمان بن عمروا پنوالد دی جو روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ماٹھ ججۃ الوداع میں تھے۔ آپ نے اللہ کی جمدو ثناء کے بعد فرمایا : سنوعور توں کے ساتھ خیر خوانی کرو وہ تہمارے پاس تہماری قید میں ہیں تم اس کے سواان کی کمی چیز کے مالک نہیں ہو' ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو ان کے بستروں میں اکیلا چھوڑ دو اور ان کو اس طرح مارو کہ چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو اور اگر وہ تہماری اطاعت کرلیں تو ان کے ظاف کوئی بمانہ تلاش نہ کرو سنو تہماری عور توں پر تہمارا حق ہو کہ وہ تہمارے بستر پر تہمارے ناپندیدہ میں ہو اور جن کو تم ناپند کرتے ہو ان کو تہمارے گھوں میں آنے نہ دیں' اور سنو تہماری عور توں کا تم پر بید حق ہو ان کو تہمارے گھوں میں آنے نہ دیں' اور سنو تہماری عور توں کا تم پر بید حق ہو کہ تم ان کو ایجھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ یہ حدیث حس صبح ہے۔

(سنن ترزى وقم الحديث: ١١٢١ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ١٨٥١)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ هر روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن زیاب دیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیل نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مارانہ کرو' پھر حضرت عمر بڑٹھ نے رسول اللہ مٹاہیل سے عرض کیا: عورتیں اپ خاوندوں کے ساتھ بدخلقی اور بدزمانی کرتی ہیں' تو رسول اللہ مٹاہیل نے ان کو مارنے کی اجازت دی پھر بہت ساری عورتوں نے رسول اللہ مٹاہیل کے گھر جاکر اپ خاوندوں کی شکایت کی تو نبی مٹاہیل نے فرمایا آل محمد (مٹاہیل) کے پاس آگر بہت می عورتوں نے اپ خاوندوں کی شکایت کی ہے اور یہ لوگ تہمارے اجھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ (سنن ابو داؤد' رتم الحدیث: ۲۱۳۷)

حضرت عمر بن الخطاب والله بیان کرتے ہیں کہ نبی الاہ پیلم نے فرمایا کسی شخص ہے اس پر بازپر س نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے۔ (سنن ابو داؤد' رقم الحدیث: ۲۱۳۷)

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن زمعہ بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹھ یونم نے فرمایا : تم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح کو ڑے نہ مارے پھردن گزرنے کے بعد اس ہے جماع کرے۔ (صبح البخاری کر قم الحدیث : ۵۲۰۴) بیویوں کو مارنے کے متعلق فقہاء کا نظریہ

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١١٤٥ الص لكصة بين:

الله المرے اصحاب (احناف) نے یہ تصریح کی ہے کہ چار صور توں میں مرو عورت کو مار سکتا ہے۔ (۱) جب خاوند چاہتا ہو گ کہ بیوی بناؤ سنگھار کرے اور بیوی میک اپ نہ کرے۔ (۲) خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے (۴۲) جب وہ نماز نہ پڑھے ایک قول یہ ہے کہ جب وہ عنسل نہ کرے۔ (۴) جب وہ بغیرعذر شری کے گھر ہے باہر نکلے 'ایک قول ہے کہ جب وہ خاوند کو ناراض کرے ' حضرت اسماء بنت الی بکر رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت زبیر بن العوام کی چو تھی بیوی تھی جب وہ کی بیوی سے ناراض ہوتے تو وہ اس کو کھونٹی کی لکڑی سے مارتے حتیٰ کہ وہ لکڑی ٹوٹ جاتی 'واضح رہ کہ بیوی کی اذبیوں کو برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا اس کو مارنے سے افضل ہے اللایہ کہ کوئی نا قابل برداشت معاملہ ہو۔ (روح المعانی ج ۵ می موجہ داراحیاء الزاث العربی 'بیروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے مسلمانو!) اگر تنہیں ان دونوں کے درمیان جھڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرد اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرد اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں (زن وشوہر) کے درمیان اتفاق پیرا کردے گا۔

اختلاف زن و شوہر میں دونوں جانب سے مقرر کردہ منصف آیا حاکم ہیں یا وکیل

امام شافعی اور امام مالک کے نزویک میہ منصف حاکم ہیں اور ان منصفوں کو ازخود یہ اختیار ہے کہ وہ مناسب جانیں نؤ خاوند اور اس کی بیوی کو نکاح پر برقرار رکھیں یا ان میں ہے کسی ایک کے ذمہ کسی چیز کی اوائیگی لازم کر دیں یا مناسب جانیں نؤ ان کا نکاح فنخ کر دیں ' اور امام ابو حنیفہ اور امام احمہ کے نزدیک یہ منصف و کیل ہیں اور ان کو اختیار نہیں ہے الا یہ کہ زوجین ان کو فنخ نکاح کا اختیار بھی تفویض کر دیں۔

امام ابو بكراحد بن على رازي جصاص حنفي متوفى ١٥٥ ساه لكصة بين:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت اور مرد کی طرف سے جو دو شخص مقرر کئے جائیں وہ ان کے وکیل ہوں گے اور بہ حیثیت وکیل کے ان کو بیہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کے تھم کے بغیرازخود ان کا نکاح فنج کردیں۔

(احكام القرآن ج عص ١٩٠- مطبوعه سهيل أكيد مي لايهور ١٣٠٥)

امام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي صبلي متوفى ١٩٥٥ه لكھتے ہيں :

یہ دونوں حاکم زوجین کے وکیل ہیں اور ان کے فیصلہ میں ان دونوں کی رضا کا اعتبار ہو گایہ امام احمد 'امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے ' اور امام مالک اور امام شافعی کا قول ہیہ ہے کہ حاکموں کے فیصلہ کے لئے زوجین کی رضا کی ضرورت نہیں ہے۔(زادالمسیرج۲ص۷۸۔۷۷ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت۷۰۱ه)

علامه ابو الحن على بن محمد ماور دى بصرى شافعي منوفى ١٠٥٠ه لكهية بين :

جن دو هخصوں کو بھیجا جائے گا اس کے متعلق دو قول ہیں وہ و کیل ہیں اور ان کو ازخود زوجین میں تفریق کا اختیار نہیں ہے اور دو سرا قول ہیہ ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ان کو اس کا اختیار ہے۔

(ا لنكت والعيون ج اص ٣٨٣ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

علامہ یجیٰ بن شرف نووی شافعی متوفی ۲۷۲ھ نے لکھاہے کہ زیادہ ظاہر قول ہیہ ہے کہ بیہ وکیل ہیں۔

(رو منته الطالبين ج۵ص ۱۷۸ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت)

قاضى ابو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي مالكي لكصة بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمائے ضبح روایت ہے کہ یہ دونوں شخص حاکم ہیں اور جب یہ دونوں شخص زوجین کے درمیان تفریق کردیں تو تفریق واقع ہو جائے گی کیونکہ نکاح سے مقصود الفت اور حسن محاشرت ہے اور وہ ان کے درمیان تفریق کردیں بائی گئی (الی قولہ) ہمارے علماء نے کما ہے کہ اگر خاوند کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ان کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور اگر دونوں کی جانب سے دیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو حرد کا تابع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عورت کو حرد کا تابع کریں گے اور اگر دونوں کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ہم عمرادا کرنا ہوگانہ کہ بورا۔

(احكام القرآن ج اص ۵۴۱-۵۴۰ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۸۰ ۱۳۰۸)

علامه ابو عبدالله محد بن احد مالكي قرطبي متوني ١٩٨٥ ه كلصة بين:

جمال دونوں حاکم زوجین کے درمیان تفریق کردیں گے تو یہ طلاق بائن کے قائم مقام ہے اور حاکموں کا منصب طلاق واقع کرنا ہے و کالت کرنا نہیں ہے' امام مالک' امام اوزاعی اور اسحاق کا یمی قول ہے۔ حضرت عثمان' حضرت علی اور حضرت این عباس رضی اللہ عشم ہے بھی یمی مروی ہے اور امام شافعی کا بھی یمی قول ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے ''فیا بعشوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہ ا"۔ ''ایک حاکم مروی طرف ہے بھیجو اور ایک حاکم عورت کی طرف ہے بھیجو '' یہ آیت اس باب میں نص صرح ہے کہ یہ دونوں قاضی اور حاکم بیں وکیل یا شاہد نہیں ہیں' اور وکیل کی شریعت میں اور تعریف ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تعریف الگ الگ بیان کردی ہے تو کسی شخص یا کسی عالم کے لئے یہ کس طرح جائز ہوگا کہ وہ ایک لفظ کی تعریف کو دو سرے لفظ پر محمول کردے (اس کے بعد علام شخص یا کسی عالم کے لئے یہ کس طرح جائز ہوگا کہ وہ ایک لفظ کی تعریف کو دو سرے لفظ پر محمول کردے (اس کے بعد علام قرطبی نے اپنے موقف پر سنن دار قطنی سے حدیث پیش کی) (الجامح لادکام القرآن جے موقف پر سنن دار قطنی سے حدیث پیش کی) (الجامح لادکام القرآن جے موقف پر سنن دار قطنی سے حدیث پیش کی) (الجامح لادکام القرآن جے موقف پر سنن دار قطنی سے استدلال کیا ہے :

امام عبد الرزاق بن هام متوفی ۱۲۱ه روایت کرتے ہیں:

عبیدہ سلمانی بیان کرتے ہیں کہ ہیں اس وقت حاضر تھاجب حضرت علی ابن ابی طالب بی ہے کہاں ایک عورت اور اس کا خاوند آئے ان ہیں ہے ہر ایک کے ساتھ اوگوں کی ایک جماعت تھی ان لوگوں نے عورت کی طرف ہے بھی ایک حاکم پیش کیا و حضرت علی نے ان دونوں حاکموں سے فرمایا : کیا تم جانے ہو کہ تم دونوں پر کیا فرض ہے؟ اگر تمماری رائے ہیں ان دونوں میں تفریق ہونی چاہئے تو تم ان میں تفریق کر دو اور اگر تمماری رائے ہیں ان کو اکٹھا کردو ، خاوند نے کما رہی فرقت تو ہیں اس کو اُجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی من ان کو اُکٹھا ہونا چاہئے تو تم ان کو اکٹھا کردو ، خاوند نے کما رہی فرقت تو ہیں اس کو اُجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا بہ خدا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم اپنے متعلق کتاب اُللہ سے راضی ہوں خواہ وہ نہمارے حق میں ہو یا تممارے خلاف ، عورت نے کما میں اپنے متعلق کتاب اللہ سے راضی ہوں خواہ وہ تممارے خلاف۔

(المسنف رقم الحديث: سامه البيان: جهص ۴۳ سنن كبرى لليه في جهم ۳۰۹سان كرى لليه في جهم ۳۰۹سه ۳۰۵)

المام ابو بكر جصاص حفى متوفى ١٥ ١١٥ اس مديث كے جواب ميس لكھتے ہيں:

اس حدیث میں حضرت علی نے خبر دی ہے کہ حاکموں کا فیصلہ اس وفت تک معتبر نہیں ہو گاجب تک کہ دونوں فریق

Cost

اللی فیصلہ پر راضی نہ ہو جائیں اس کئے ہمارے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ حاکموں کا تفریق کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے گا جب تک کہ خاوند اس پر راضی نہ ہوجائے کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر خاوند اس کا اقرار کر لے کہ وہ بیوی کے ساتھ براسلوک کرتا ہے تو ان کے در میان تفریق نہیں کی جائے گی اور نہ قاضی جانبین سے حاکم بنانے سے پہلے اس کو طلاق پر مجبور کرے گا' اس طرح سے اگر عورت خاوند کی نافرمانی کا اقرار کر لے تو قاضی اس کو خلع پر مجبور کرے گانہ مہرواپس کرنے پر' اور جب جانبین سے حاکم مقرر کرنے سے پہلے یہ تھم ہے تو جانبین سے حاکم مقرر کرنے کے بعد بھی بہی تھم ہو گا اور خاوند کی مرضی کے بغیران حاکموں کا اس کی بیوی کو طلاق دینا صحیح نہیں ہو گا۔

(احكام القرآن جهاص ١٩١ مطبوعه سهيل اكيدى لاجور ٥٠٠١ه)

امام مالک کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گاکہ حضرت علی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کمی شخص کو بیوی اور خاوند کے جھڑے میں حاکم بنانے کا معنی ہی ہے کہ حاکم کو یہ اختیار ہے کہ فریقین کے بیان لینے کے بعد وہ اپنی صوابدیہ سے فیصلہ کرے خواہ نکاح کو فنٹج کروے' اور حاکم بنائے جانے کے بعد بھی ان کو یہ اختیار نہ ہو اور طلاق دینے کا اختیار خاوند کے پاس ہی رہے تو پھران کی حیثیت حاکم کی نہیں وکیل کی ہوگی' حالا نکہ قرآن مجیدتے ان کو حاکم فرمایا ہے نیز حسب ذیل آثار بھی امام مالک کے موید ہیں :

امام عبدالرزاق بن جام متوفی اا اه روایت کرتے ہیں:

ابو سلمہ بن عبدالر حمان کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم ان میں تفریق کرنا چاہیں تو تفریق کردیں اور اگر ان کو ملانا چاہیں تو

ان کو ملا دیں۔

شعبی کہتے ہیں کہ اگر دونوں حاکم چاہیں تو ان میں تفریق کردیں اور اگر چاہیں تو ان کو ملادیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جھسے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنما دونوں کو حاکم بنایا گیا' ہم ہے کما گیا کہ اگر تمہاری رائے ان کو جمع کرنا ہو تو ان کو جمع کر دو اور اگر تمہاری رائے ان میں تفریق کرنا ہو تو ان میں تفریق کردد' معمرنے کما جھسے یہ خبر پنجی ہے کہ ان دونوں کو حضرت عثمان پڑھونے بھیجا تھا۔

(المصنف وقم الحديث: ١٥٠-١٥١) جامع البيان ج٥ص ٢٦، سنن كبرئ للبهقى ج٧ص ٣٠١)

اگر خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف کو دونوں طرف کے وکیل یا منصف ختم کرا کر صلح نہ کرا سکیس تو جو فریق مظلوم ہو اس کو داد رسی کے لئے عدالت میں جانا چاہئے۔

اگر شوہر 'بیوی کو خرج دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح فنخ کر سکتی ہے یا نہیں؟

ہمارے زمانہ میں بعض او قات ایسا ہو تا ہے کہ شوہر بیوی کا خرچ نہیں دیتا اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتی ہے شوہر عدالت میں پیش نہیں ہو تا اور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کرکے اس نکاح کو فنح کر دیتی ہے اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنی اصطلاح میں خلع ہے تعبیر کرتے ہیں 'اب سوال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ از روئے شرع قابل عمل ہے یا نہیں۔

امام دار تطنی متوفی ۲۸۵ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دای نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے عیال کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تہماری بیوی جو کہتی ہے جھے

AL VIE

کو کھلاؤیا مجھ کو علیجدہ کردو۔ (سنن دار تطنی جسم ۲۹۷–۲۹۲ مطبویہ نشرالنتہ ملتان)

قاضى ابو الوليد محد بن احمد بن رشد مالكي اندلسي متوفى ٥٩٥ه لكصة بين:

جو شخص بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے عاج ہو اس کے بارے میں امام مالک 'امام شافعی اور احمد کا زہب ہے کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی امام ابو حنیفہ ہے کہتے ہیں کہ ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جمہور کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نامرد ہو تو بالانفاق ان میں تفریق کر دی جاتی ہے اور جب کہ نفقہ نہ دینے کا ضرر مباشرت نہ کرنے کے ضرر سے زیادہ ہے تو اس میں بہ طریق اولی تفریق ہونی چاہئے (کیونکہ شوہر کے جماع نہ کرنے پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بیار سے بیار سے تو المہذب ج ۱۸ ص ۲۱۵ مطبوعہ بیروت)

علامه ابو البركات سيدى احد دروبر مالكي لكصة بين :

جب عورت فنخ نکاح کا ارادہ کرے اور حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرے تو اگر خاوند کا افلاس ثابت نہ ہو تو حاکم خاوند کو کھانے کا خرچ اور کپڑے دینے کا حکم دے جبکہ عورت نے نفقہ نہ دینے کی شکایت کی ہویا اس کے طلاق دینے کا حکم دے یا کے کہ یا تو تم بیوی کو خرچ دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم اپنے اجتماد سے ایک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کردے گا۔ (الشرح الکبیرعلی ہامش الدسوقی ج۲ص ۵۱۹ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

اب رہا ہے سوال کہ انکمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق جو اقوال پیش کئے گئے ہیں ان میں خاوند عدالت میں حاضر ہو تا ہے اور ہمارے ذیر بحث جو صورت ہے اس میں خاوند عدالت میں حاضر نہیں ہو تا اور غائب ہو تا ہے تو غائب کے خلاف جو فیصلہ کیا جائے گاوہ کیسے نافذ ہو گا؟ اس کا جواب ہے ہے کہ علامہ سید مجمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ادھ لکھتے ہیں :

اگر غائب کے خلاف دلیل قائم کر دی گئ اور قاضی کا گمان غالب یہ ہے کہ یہ حق ہے جھوٹ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حیلہ ہے تو غائب کے خلاف یا اس کے حق میں فیصلہ کر دینا چاہئے ای طرح مفتی بھی یہ فتوئی دے سکتا ہے باکہ حرج نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں' اور اس میں ضرورت ہے علاوہ ازیں یہ مسکلہ مجتد فیہ ہے' انکہ ثلاثہ کا بی فرہ ہے اور ہمارے اصحاب کے بھی اس میں دو قول ہیں اور مناسب یہ ہے کہ غائب کی طرف ہے ایک و کیل کر لیا جائے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کی نہیں کرے گا' نور العین میں اس کو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غائب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کی نہیں کرے گا' نور العین میں اس کو برقرار رکھا گیا ہے اور عنقریب مسخرمیں اس کاذکر ہو گا اس طرح فتح القدر کے باب المفقود میں ہے کہ جب قاضی غائب کے برقرار رکھا گیا ہے اور اس کا حکم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ خلاف یا اس کے حق میں کوئی مصلحت دیکھے تو اس کے مطابق فیصلہ کردے اور اس کا حکم نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ جبتد فیہ ہو اور خواہ ہمارے زمانہ میں ہو اور یہ قاعدہ کے جائز قرار دیا گیا ہے۔

خلاف نہیں ہے کیونکہ اس قاعدہ کو ضرورت اور مصلحت کی بناء پر جائز قرار دیا گیا ہے۔

(ردا لمحتارج ۴ ص ۳۳۹ مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت ۵۰ ۳۱۵)

عدالت کے فنخ نکاح پرِ اعتراضات کے جوابات کمی مظلوم اور نان ونفقہ ہے محروم عورت کے حق میں جب عدالت فنخ نکاح کر دیتی ہے اور اس کو دو سری جگہ نکاح کرنے کی اجازت دے دیتی ہے تو اس پر بعض علماء کرام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عدالت کے فیصلہ کی بناء پر اس نکاح پہلے جواز کا دروازہ کھول دیا جائے توجو عورت بھی اپنے خاوند ہے نجات حاصل کرنا چاہے گی وہ عدالت میں جھوٹا دعویٰ دائر کر

تبيبان القرآن

HOW!

الکے آپ حق میں فیصلہ کرا لے گی۔ اس اعتراض کے جواب میں پہلے یہ حدیث الماحظہ فرمائیں:

المام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

نی اللہ اللہ کے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالہ کے جمرہ کے دروازہ پر بچھ لوگوں کے جھڑنے کی آواز کی آپ ان کے پاس باہر گئے اور فرمایا ہیں صرف بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) میرے پاس لوگ اپ جھڑنے کی آواز کی آپ ان کے پاس باہر گئے اور فرمایا ہیں صرف بشر ہوں (خدا نہیں ہوں) میرے پاس لوگ اپ جھڑئے کے آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم ہیں ہے کوئی شخص اپنا موقف زیادہ وضاحت ہے بیش کرے اور ہیں اس کو جھڑئے کہ ووں سو (بہ فرض محال) اگر ہیں کمی شخص کو کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ سوف آگ کا فکڑا ہے وہ اس کو لے یا ترک کر دے۔

(صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۱۷۱۸٬۲۳۵۸، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۱۷۱۳)

علامه بدر الدين محمود بن احمد ميني حفي متوفي ٨٥٥ واس مديث كي شرح ميس لكهت بين :

یعنی میں (ازخود) غیب اور مخفی امور کو نہیں جانتا جیسا کہ حالت بشریہ کا نقاضا ہے اور آپ صرف ظاہر کے مطابق فیصلہ فرماتے تنے اور مخفی جیزیں اللہ کی ولایت میں نقیں 'اور اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مخفی امور پر مطلع فرما دیتا حتیٰ کہ آپ (صورت وا تعید کے مطابق) یقین کے ساتھ فیصلہ فرماتے لیکن اللہ نے آپ کی امت کو آپ کی اقتداء کا تھم دیا اس لئے آپ نے ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ فرمایا باکہ امت کو آپ کی انتباع کرنے میں آسانی اور اطمینان ہو۔

(عرة القارىج ١١ص٥)

ای طرح حافظ ابن جرشافعی متونی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے۔ (فتح الباری جسام ۱۷۵)

اس حدیث اور اس کی شرح ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عورت خاوند کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کرکے اپنے حق میں فیصلہ کرالیتی ہے تو عدالت تو بسر حال ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرالیتی ہے تو عدالت تو بسر حال ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق آیک اور حدیث یہ ہے : جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول پر ہو گا۔ ظاہر صورت حال کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق آیک اور حدیث یہ ہے : جو لوگ غزوہ تبوک میں رسول اللہ ملڑ ہیا ہے کہ ماتھ نہیں گئے تھے آپ نے والیس آگر ان سے بازیرس کی تو اس (۸۰) سے پچھ زیادہ لوگ (منافقین) آئے انہوں نے مختلف بہانے کئے اور فشمیس کھائیس سو رسول اللہ ملڑ ہیا ہے ان کے ظاہر کردہ بہانوں کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے طاہر کردہ بہانوں کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لئے استغفار کیا اور ان کے باطنی امور کو اللہ کے سپرد کردیا۔ (صیح البخاری 'رتم الحدیث : ۳۵۸)

دو سراجواب یہ ہے کہ فقہاء احناف کے نزدیک صرف جمت ظاہریہ کااعتبار ہے۔

علامه محمد بن على بن محمد مصكفي حنفي متوفي ٨٨٠اه لكهة بين:

جھوٹے گواہوں کے ساتھ ظاہرا" وباطنا" عقود اور فسوخ میں قضا نافذ ہو جاتی ہے بہ شرطیکہ قضا کے محل میں اس قضا کی صلاحیت ہو اور قاضی کو گواہوں کے جھوٹے ہونے کاعلم نہ ہو۔ (در نخار علی ہامش ردا لمحتارج مہص ۳۳۳)

علامه سيد محرامين ابن عارين شاي حنفي متوفي ١٢٥٢ ه لكهت بين:

فسوخ سے مراد ایسا فیصلہ ہے جو عقد کے عکم کو فنخ کردے 'النذا یہ طلاق کو بھی شامل ہے اور اس کی فروع میں سے یہ ہے کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور خاوند اس کامنکر ہو اور اس عورت نے اپنے دعویٰ پر دو جھوٹے گواہ پیش کر دیۓ اور قاضی نے ان میں علیحدگی کا فیصلہ کر دیا 'اس عورت نے عدت کے ا

تبيانالقرآه

البعد حمی اور ہختی ہے نکاح کرلیا۔ تو اللہ تعالی کے زدیک اس ہجت کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہے خواہ اس کو اس حقیقت عالی کا علم ہو اور ان دو گواہوں ہیں ہے بھی آگر کوئی اس عورت سے نکاح کرے تو عدت کے بعد اس عورت سے نکاح اور مباشرت کرنا جائز ہیں ہے اور اس کے پیلے فاوند کا اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہیں ہے اور اس عورت کے لئے بھی جائز ہیں ہے کہ وہ اس کو وطی کرنے کا موقع دے (ردا لمختار علی الدرالمختار جس سے مباشرت کرنا جائز ہیں رہے اور اس کے پیلے فاوند کا محت ہوں الدرالمختار جس سے معاش کے حصول کے لئے محت مزدوری یا اس اعتراض کا دو سرا جواب ہے کہ جس عورت ہوان ہو وہ اپنے معاش کے حصول کے لئے محت مزدوری یا اور کیڑوں کا فرج وے اور نہ اس کو طلاق دے اور وہ عورت جوان ہو وہ اپنے معاش کے حصول کے لئے محت مزدوری یا مازمت کرے تو اس کو اپنی عزت اور عشت کے لئے جائے کا بھی خطرہ ہو (اور ایسے واقعات ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں) تو اس صورت صال کے مطابق آگر عدالت اس کے فرخ نکاح کا فیصلہ کروے تو یہ ائمہ شخاف کے مطابق آگر کے اس محت مازوں نے ذریعہ شو ہر کے آباد نہ کرنے کی فرضی واستان سنا کرا ہے جن آگر کوئی عورت اس قانون سے فائدہ اٹھا کر جھوٹے کو ابوں کے ذریعہ شو ہر کے آباد نہ کرنے کی فرضی واستان سنا کرا ہے جن شرک کوئی عورت اس جھوٹ کی وجہ سے اس جائز طریقہ کو گئی کی کا میں کیا جائے گا۔ اس کی نظیریہ ہے :

علامه سيد محد اين ابن عابدين شامي لكصف بين :

علامہ ابن حجرنے کہاہے کہ زیارت قبور کو اس لئے ترک نہیں کیا جائے گا کہ زیارت قبور میں بہت ہے مشرات اور مفائمہ (ناجائز اور برے گام) مثلاً مردول اور عورتوں کا اختلاط لور دو سرے امور (مثلاً قبروں پر سجدہ کرنا) واخل ہو گئے ہیں کیونکہ عبادات کو ان کالمول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ انسان پر لاؤم ہے کہ ان عبادات کو بجالائے اور ان غلط کامول کا رد کرے اور حسب استطاعت ان بدعات کو زائل کرے۔

(روالمحتارج اص ۲۰۴ مطبوعه دار احباء التراث العربي بيروت ٤٠٠٧هـ)

قضاء علی الغائب کے متعلق نداہب ائمہ

قاضي ابو الوليد محمر بن احر بن رشد مألكي متوني ٥٩٥ه و لكهيت بين

المام مالک اور المام شافعی کے نزدیک غائب کے خلاف نیصلہ کرنا جائزے انسوں نے کما جو دور وراز غائب ہو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا اور المام ابو صنیفہ نے کما کہ غائب کے خلاف مطلقاً "فیصلہ نمیں کیا جائے گا۔

(بدایند الجنهدج ۲ ص ۱۳۵۳ مطبوعه دارا لفکریردت)

ALG WE

علامه يجي بن شرف نووى شافعي متوفى ١١١١ه كات بين :

جس طرح عاضر کے خلاف ایک گواہ اور قتم سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے ای طرح غائب کے خلاف بھی ایک گواہ اور قتم سے

فيصله كيا جاسكا ب- (رونته الطالبينج ٨ص ١٥٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١٣١٢ه)

امام ابو النحق ابرائيم بن على فيروز آبادى شافعي متوفى ١٥٥ه ه لكسته بين

اگر ایک شخص قاضی کے سامنے پیش ہو اور شمرے غائب شخص کے خلاف وعویٰ کرے یا شهر میں حاضر ہو لیکن بھاگ جائے یا شہر میں حاضر ہو اور جھپ جائے اور اس کو حاضر کرنا مشکل ہو تو اگر مدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ نہ ہوں تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا کیو نکہ اس دعویٰ کا منعنا غیر مفید ہے 'اور اگر مدی کے پاس اس غائب کے خلاف گواہ ہوں تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا کیو نکہ اگر ہم اس کے دعویٰ کو نہ سنیں تو اس مدی علیہ کا غائب ہونا یا شہر میں سنا جائے گا کیو نکہ اگر ہم اس کے دعویٰ کو نہ سنیں تو اس مدی علیہ کا غائب ہونا یا شہر میں چھپ جانالوگوں کے حقوق ساقط کرنے کا سبب ہوگا جب کہ ان حقوق کی حفاظت کے لئے حاکم کو نصب کیا جاتا ہے۔

(المهذب ج٢ص ١٣٠٣ مطبوعه دار الكتب بيروت مشرح المهذب ج٢٠٥ ١١ مطبوعه دارا لفكربيروت)

علامه موفق الدين عبرالله بن احمر بن قدامه حنبلي منوفي ١٢٠ه و لكهي بين

جس غائب مختص کے خلاف کوئی حق ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا (الی قولہ) غائب کے خلاف مرف آدمیوں کے حقوق میں فیصلہ کیا جائے گا البتہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیو نکہ حدود میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیو نکہ حدود میں استفاط کی گنجائش ہے اگر کسی غائب مختص کے چوری کرنے پر گواہ قائم ہوں تو اس سے مال واپس لینے کا تھم دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ کا شمیں دیا جائے گا (المغنی ج ۱۰ س ۱۳۸ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم اندلسی متوفی ۴۵۷ه کی تخفیق بیہ ہے کہ جو شخص مجلس عدالت سے غائب ہویا اس شهر سے غائب ہو اور اس کے خلاف گواہ قائم ہوں تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا خواہ اس مقدمہ کا تعلق آومیوں کے حقوق سے ہویا اللہ تعالیٰ کی حدود سے۔ (محلیٰ ابن حزم جو ۴۳۸)

قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث

المام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہندنے نبی طابیخ سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک کم خربج کرنے والے انسان 
ہیں اور بھے ان کے مال سے خرج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ' رسول اللہ طابیخ نے فرمایا تم اس کے مال سے اتنی مقدار لے لو
جو تنہیں اور تنہماری اولاد کے لئے دستور کے مطابق کافی ہو۔ (صبح البخاری ' رقم الحدیث : ۱۵۸۰ 'صبح مسلم ' رقم الحدیث : ۱۵۱۳)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابو سفیان دیا ہو اس مجلس سے غائب تھے اور رسول اللہ طابیخ نے ان کے متعلق
فیصلہ فرمایا ' امام بخاری نے اس حدیث میں عاعنوان ہی ہے قائم کیا ہے باب القصاء علی الفائب۔ اس حدیث میں مالی معاملات میں غائب
کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے اور حضرت عمراور عثمان نے فنخ فکاح میں غائب کے خلاف فیصلہ کیا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے :
امام عبدالرزاق بن ہمام صنعانی متوفی الامھ روایت کرتے ہیں :

ہ ہم سبر سروں بن ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے رہے۔ ہیں ۔ ابن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت عثمان رضی اللہ عنمانے مفقود (لاپنة) صحص کے متعلق میہ فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی چار سال انتظار کرے اور اس کے بعد چار ماہ دس دن (عدت وفات گزارے) پھراگر اس کا پہلا خادند آجائے تو

واس کواین دیے ہوئے مراور بیوی کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ (المصنف رقم الحدیث: ۱۳۳۱۷)

المام مالك بن الس اصبى متونى المام مالك بن الس اصبى متونى المام مالك بن الس

سعیدین مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطاب واقعے نے قربایا تا جس عورت کا خلوند لائے تہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کمال ہے تو وہ چار سال انظار کرے پھرچار ماہ وس ون عدت گزارے پھروہ حلال ہو جائے گی۔

۔ اہم مالک فرہاتے ہیں کہ جب اس نے عدت کے بعد دو سری جگہ نکاح کرلیا تو پہلے خاوند کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں ہیہ حدیث پیٹی ہے کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی اور وہ غائب ہو گیا اور اس حال میں اس نے اس طلاق سے رجوع کرلیا عورت کو طلاق کی خبر پیٹی اور اس کے رجوع کی خبر نہیں پیٹی نور اس نے دو سری خبکہ شادی کرلی حضرت عمرہ لیج نے بیہ فیصلہ فرمایا جب اس عورت نے نکاح کرلیا تو اب پہلے خاوند کا اس پر کوئی حق نہیں رہاخواہ دو سرے خاوند نے اس سے دخول کیا ہو یا نہیں۔ (موطالام مالک اس تم الحدیث : ۱۳۱۹)

ان دو صدينول ميں فنع نكاح اور طلاق كے معالمہ ميں قضاء على الغائب كا جوت ہے۔

امام شافعی کام مالک اور امام احد کے نزدیک قضاء علی الفائب جائز ہے کام ابو حقیقہ کے نزدیک قضاء علی الفائب جائز نہیں ہے لیکن فقہاء احتاف نے بیہ فتولی دیا ہے کہ اگر ضرورت کی بناء پر کوئی حقی قاضی یا مفتی ائمہ ثلاث کے اس قول پر فتولی دے اور جس عورت کو اس کا خلوند ننگ کرنے کے لئے نہ فرج دیتا ہونہ طلاق دیتا ہو اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ملازمت کرکے اس کے لئے روٹی کمانا مشکل اور وشوار ہو اور اندریں صورت وہ عدالت بین اپنا کیس پیش مخاطب کے ساتھ ملازمت کرکے اس کے لئے روٹی کمانا مشکل اور وشوار ہو اور اندریں صورت وہ عدالت بین اپنا کیس پیش کرے کا خلوند حاضرنہ ہو اور عدالت خاوند کے خلاف یک طرفہ ڈگری دے کر خلع کردے (بینی نکاح فنج کردے) تو یہ فیصلہ صحیح ہے اور عدت کے بعد اس عورت کاوو سری جگہ نکاح کرنا صحیح ہے۔

دنع حرج مصلحت اور ضرورت کی بناء پر ائمیہ ملائٹہ کے ندہب پر فیصلہ اور فوی کاجواز

علامه سيد محد الين ابن علدين شاي متوفي ١٢٥٢ه ليست بين:

جو فقہاء احناف قضاء علی الغائب کو جائز کتے ہیں دہ یہ فرق نہیں کرتے کہ حقی قاضی یہ فیصلہ کرے یا غیر حتی فیصلہ کے بیا دہ علی اور علامہ کرے تنہ میں بھی کی لم کور ہے کہ اس فیصلہ کے لئے قاضی کا حتی ہونا شرط نہیں ہے اس فقری ہی ماحب المحوالرا الی کا نظریہ ہے اصاحب المحوالرا الی کا محاجب ہونا شرط ہے اور کی صاحب المحوالرا الی کا نظریہ ہے صاحب المحوالر المحاج کہ ماختہ خاص کیا ہے علامہ رہلی نے ان کا دو کیا ہے اور کھا ہے کہ طاہریہ ہے کہ اس مسلد میں فقہاء کی آراء مصلوب ہیں لیس میرے نزدیک یہ ظاہرہ ہے کہ اس میں محوم ہے ' جامع الفولین میں فیکور ہے کہ اس مسلد میں فقہاء کی آراء مصلوب ہیں لیس میرے نزدیک یہ ظاہرہ ہو اس میں محوم ہے ' جامع الفولین میں فیکور ہے کہ اس مسلد میں فقہاء کی آراء مصلوب ہیں لیس میرے نزدیک یہ ظاہرہ ہے کہ تنہ مام لیا جائے اور حرج اور ضرورت کا کھافا رکھاجائے' اور اگر جواز کا فاضا ہو آ کہ تنہ موجوز کہ اس کو ناجائز کہا جائے ' مثلا'' آیک محص نے اپنی ہوی کو چند تیک لوگوں کے سامنے طلاق دی پھردہ شر سے عائب ہو گیا اور اس کی جگہ کا پیتہ نہیں یا پیتہ تو ہے لیکن اس کو حاضر کرنا مشکل ہے یا حورت یا اس کے وکیل کا اس کے بیا اور خاص کی مارٹ میں اگر قاضی کے جگہ کا بیتہ نہیں یا چہ ہو اور خاص کی خاص کی مطاب ہے ہو کہ یہ کو اور جائے کہ خات کے مطاب نے ہو کہ یہ کو اور جی ہوں اور خاص کی خاص کی مطاب ہے ہو کہ یہ کو اور جی ہوں اور خاص کی خاص کی خاص کی خاص کی دیا ہوئے کہ حرج اور حاص کی جماب کہ ہوئے کہ حرج اور حاص کی دور کرنے کے گئے اس کے جواز کا فوی دے معلود کی جس کے اس کے جواز کا فوی دے معلود کی جس میں ہوئے سے محفوظ رہیں جب کہ یہ مسلد چیند نے کو دور کرنے کے گئے اس کے جواز کا فوی دے معلود کی معرف کے اس کے جواز کا فوی دے معلوں کی اور سے محفوظ میں جب کہ یہ مسلد چیند نو

نبيان القرآب

ہے' ائمہ ثلاثہ اس کو جائز کہتے ہیں اور اعارے اسحاب (احناف) کے بھی اس میں دو قول ہیں اور مناسب سے کہ عائب کی جانب ہے ایک اسک جانب ہے کہ عائب کی جانب ہے کہ عائب کی جانب ہے کہ عائد اس کے جانب ہے کہ اور اس کے متعلق سے معلوم ہو کہ وہ عائب کی جانب ہے کہ کمل رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کوئی کو تاہی نہیں کرے گا ، نور العین میں بھی اس کو بر قرار رکھا ہے اس طرح متخرمیں ہے اور فتح القدیر کے باب المفقود میں بھی ہی مذکور ہے کہ عائب کے خلاف فضاء جائز نہیں لیکن جب قاضی عائب کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے میں مصلحت دیکھے تو فیصلہ کردے اور یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ میہ مسلحت دیکھے تو فیصلہ کردے اور یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ یہ مسلم جمتند فیہ ہے۔ (علامہ شای کہتے ہیں) میں کتا ہوں کہ اس کا فلاہر معنی ہیں ہے کہ خواہ قاضی حفی ہو۔ (ردا کمتار علی الدرالخارج ۲۲ ص ۳۳۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العملی بیروت ۱۳۱۵ھ)

جو شخص اپنی بیوی کونہ خرج دے نہ آزاد کرے اس کے متعلق شریعت کا تھم

الله تعالی فرما تا ہے:

فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ آوُسَرِّ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ابْ يويوں كو صن سلوك كے ساتھ ركھوورند ان كو معروف وَلَا تُمُسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَكُولُ (البقره: ٢٣١) طريقت عليمه كردواور ان پر زيادتى كرنے اور ضرر پنچانے ك نيت ان كوا نِها بى ندر كھو۔

علامه ابو عبدالله محد بن احد مالكي قرطبي متوفي ١٩٨٨ه لكصفي

علاء کی ایک جماعت نے یہ کما ہے کہ خاوند کے پاس جب بیوی کو نفقہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے 'اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ بیوی کو معروف طریقہ سے علیجرہ کرنے کی حد سے نکل گیا بجر حاکم کو چاہئے کہ وہ اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے 'کیو نکہ جو شخص اس کو خرچ دینے پر قادر نہیں ہے اس کے نکاح میں رہنے سے اس عورت کو ضرر لاحق ہو گا اور بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا 'امام مالک 'امام شافعی 'امام احمد 'اسخات 'ابو تور 'ابو عبید ' بی خی بن القطان اور عبر الرحمٰن بن مهدی کا بی قول ہے 'اور صحابہ میں سے حصرت عمر 'حصرت علی اور حصرت ابو ہریرہ کا یمی قول ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نبی ماڑھ تا ہے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نبی ماڑھ تا ہے روایت کیا ہے۔ اور تابعین میں سے سعید بن مسیب نے کما یمی سنت ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نبی ماڑھ تا ہے روایت کیا ہے۔ اور تابعین میں سے سعید بن مسیب نے کما یمی سنت ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نبی ماڑھ تا ہے روایت کیا ہے۔ (الجائح لادکام القرآن ج میں ۵۵م مطبوعہ ایران '۱۳۵۵ھ)

علامه دردر مالكي لكصة بين :

عاکم پر لازم ہے کہ وہ خاوند سے کیے یا تو تم بیوی کو خرج دویا اس کو طلاق دو ورنہ حاکم اپنے اجتماد سے ایک یا دو دن انتظار کرنے کے بعد اس کی بیوی پر طلاق واقع کر دے۔ (الشرح الکبیرعلی ہامش الدسوتی ن۲ص۵۱۹ مطبوعہ بیروت)

سواگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف بیہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند اس کو خرچ دیتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خاوند بلانے پر بھی عدالت میں پیش نہ ہو تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ اس نکاح کو فنح کر دے 'خواہ وہ قاضی حنفی ہویا شافعی یا مالکی یا حنبلی۔

مفتی مجمد عبدالسلام چاٹ گامی رکیس دار الافناء جامعتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتے ہیں۔ ہاں شوہر کاظلم وزیادتی اگر عدالت میں شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقہ سے اسے آباد کرنے پر رضامند نہیں ہو تانہ اسے طلاق دیتا ہے اور نہ ہی خلع پر رضامند ہو تاہے تو ان مجبوریوں کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی النجیاد پر یک طرفہ فنخ نکاح کا اختیار رکھتی ہے۔ (جو اہر الفتادیٰ جسم ۳۲۳ مطبوعہ اوارۃ القرآن کراچی) مفتی رشید احمد کراچی نے بھی اس صورت میں عد الت کے فیصلہ کو نافذ العل قرار دیا ہے۔

(احس الفتاوي ج٥ص ١١١م مطبوعه كراجي)

بیں نے اس مئلہ کو شرح سمجے مسلم میں بھی لکھا تھا اور یمال مزید تحقیق کے ماٹھ لکھا ہے کیونکہ ہارے زمانہ میں جب کوئی مظلوم عورت ہمارے زمانہ کے مفتیوں کے پاس جاتی ہے جس کو خاوند نہ خرج ویتا ہے نہ طلاق 'خاوند عدالت میں چیش نہیں ہو تا اور عدالت میک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے تو ہمارے مفتی اس فیصلہ کو نہیں مانتے اور اس عورت کو عقد ثانی کی اجازت نہیں دیتے اور وہ عورت ہے کہ اس کے مئلہ کا املام میں کوئی حل نہیں ہے ' مومیں نے صرف املام کی اجازت نہیں دیتے اور وہ عورت ہے کہ اس کے مئلہ کا املام میں کوئی حل نہیں ہے ' مومیں نے صرف املام کے دفاع کے جذبہ سے یہ شخیق بیش کی ہے اور اللہ ہی نیتوں کو جانے والا ہے۔

الله نغالی کاارشاد ہے: اور الله کی عمادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ (نیکی کرو) اور رشتہ داروں اور بیمیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوی اور اجنبی پڑوی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ نیکی کرو (الذیاء: ۳۷)

> الله کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ شریک نہ کرنے کا بیان امام محد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ھ روایت کرتے ہیں:

رسول الله طالقط نے جو اللہ پر بندوں کے حق کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراویہ ہے کہ اللہ نے اپ فضل اور کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لئے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے ورنہ عمل کی وجہ سے کمی بندہ کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ طابقط نے معاذ کو یہ صدیث بیان کرنے سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں خود رسول اللہ طابقط نے یہ بشارت دے دی اللہ طابقط نے موت سے پہلے اس صدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے اس میں واخل نہ ہوں۔ اور حضرت معاذ نے موت سے پہلے اس صدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہے اس میں واخل نہ ہوں۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن بزید ابن ماجہ متوفی ساے امھ روایت کرتے ہیں :

(سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ٣٠٠٣) الترغيب والتربيب ج اص ١٩٥ ، مجمع الزوا كد: ج ٢٨ ص ٢١٢\_٢١١)

تبيانالقرآن

ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تھم دیا ہے' اس کی مال نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے (اور ہم نے یہ تھم دیا کہ) میرا اور اپنے والدین کا شکر اوا کرو میری طرف

الم مسلم بن تجاج تشيري متوفى الالاه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ طابیط کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کون لوگ میرے ایجھے سلوک کے مستحق ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مال' کما پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری مال' کما پھر کون ہے فرمایا پھر تمہاری مال' کما پھر فرمایا پھر تمہارا باپ۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ٢٥٣٨ سنن ابوداؤو وقر قم الحديث: ١٩٠٥ سنن ترزى وقم الحديث: ١٩٠٣ سنن ابن ماجه وقم الحديث:

٢٧٠٧ مصنف ابن ابي شيبه ج ٨ ص ٥٣١ الادب المفرد و قم الحديث: ١٥٩٥ سنن كبرى لليه قى ج ٨ ص ٢ شرح السنة و قم الحديث: (٣٣١٧)

قرآن مجیدی بہت می آیات میں اللہ تعالی نے اپنی عباوت کے بعد مال باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپ شکر کے بعد مال باپ کا شکر اوا کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے اور اس کے وجود کا سب حقیقی اللہ تعالی ہے اور ظاہری سب اس کے والدین ہیں اس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سب اللہ تعالی ہے اور ظاہری سب اس کے والدین ہیں۔ نیز جس طرح اللہ بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا اس طرح مال باپ بھی اولاد کو بلاعوض نعمیں دے دیتے ہیں اور جس طرح اللہ بندہ کو نعمتیں ویتے سے تھکتا اور آکتا تا نہیں والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور آکتا تا نہیں والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے تھکتا اور آکتا تے نہیں 'اور جس طرح بندے گذر گار ہوں پھر بھی اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتا 'اس طرح آگر اولاد نالا کن ہو پھر بھی مال باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے 'اور جس طرح اللہ اپنی مرحمت کا دروازہ بند نہیں کووائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لئے ہدایت فراہم کرتا ہے مال باپ بھی اپنی اولاد کو ضرر سے بچانے کے لئے ہدایت فراہم کرتا ہے مال باپ بھی این اولاد کو ضرر سے بچانے کے لئے ہدایت فراہم کرتا ہے مال باپ بھی اولاد کو ضرر سے بچانے کے لئے تھیدت کرتے رہتے ہیں۔

ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لئے کمریستہ رہے 'ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ
کرے 'ان کے ساتھ تخی ہے بات نہ کرے 'ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے 'اپنی حیثیت اور وسعت کے
مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرے 'ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہے 'ان کی اطاعت کرے اور ان کو راضی رکھنے
کی کوشش کرے خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیج دے 'مال کے
بلانے پر نقل نماز توڑوے البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے اگر اس کا باپ یہ کے کہ اپنی ہوی کو طلاق دے دو تو

اس کو طلاق دے دے۔

المام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ هر دایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت بھی جس ہیں مجت کرتا تفااور حضرت عمر بی الله اس کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے جھے ہے کہا اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا پھر حضرت عمر نے نبی طاقیا ہے اس کا ذکر کیا نبی طاقیا ہے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ (سنن ابو داؤد' رقم الحدیث : ۱۳۸۸ امام ترزی نے کہا یہ حدیث حس صحیح ہے سنن ترزی 'رقم الحدیث : ۱۹۵۳ سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث : ۲۰۸۸ سند احمد ۲۰٬۳۲ سن تردی ک

المام الوعين الدين عيني ترزي متوفى ١٥٧ه روايت كرتے بين :

حضرت ابو دردار بی بیان کرتے ہیں کہ ان ہے ایک شخص نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری مال اس کو طلاق دینے کا تھم دیتی ہے حضرت ابودردار بی ہے کہا میں نے رسول اللہ طاق ہے یہ ساہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے 'تم چاہو تو اس کو ضائع کردو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو' سفیان کی ایک روایت میں مال کاذکر ہے اور دو سمری روایت میں باپ کاذکر ہے 'یہ حدیث صحیح ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۱۹۰۱)

حافظ عبد العظيم بن عبد القوى لكھتے ہيں۔

سب ہے پہلے سیدنا ابراھیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا تھم دیا تھا اور بیٹے کی باپ کے ساتھ

نکی یی ہے کہ جس کو باپ نالبند کرے اس کو بیٹا بھی نالبند کرے اور جس ہے اس کا باپ محبت کرتا ہو اس ہے محبت کرے

خواہ اس کو وہ نالبند ہو' یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو' ورنہ مستحب ہے۔ (مختفر سنن ابو داؤ دج ۸ ص ۳۵) اللہ عنما کی

نیز باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے ' بی مظامیات ضریحہ رضی اللہ عنما کی

سیمیلیوں کے ساتھ حس سلوک کرتے تھے اور ان کو تحا نف بھیجتے تھے' جب بیویوں کی سیمیلیوں کا یہ درجہ ہے تو باپ کے

دوستوں کا مقام اس سے زیادہ بلند ہے' نیز مال باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے'

ایک شخص بی مظامیط کے باس آیا اور پوچھا مال باپ کے فوت ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں؟ آپ

نے فرمایا ان کی نماذ جنازہ پڑھو' ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو' انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کے تھے ان کو پورا کرو' ان

(عارضة الاحوذي ج٨ ش ٩٣ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کابیان

جو پڑوی رشتہ دار ہو اس کا ایک حق اسلام ہے اور ایک رشتہ داری کاحق ہے اور ایک پڑوی کاحق ہے' اور جو پڑوی اجنبی ہو اس کے ساتھ اسلام اور پڑوی کاحق ہے۔

امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترزی متوفی ۷۷۹ھ روایت کرتے ہیں :

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے گھر ایک بکری ذرئے کی گئی تو انہوں نے دوبار پوچھاتم نے ہمارے یہودی پڑوی کے لیے ہدیہ بھیجایا نہیں میں نے رسول اللہ ماٹائیلا کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ جرائیل جھ کو ہیشہ پڑوی کے متعلق دصیت کرتے رہے حتی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوی کو میراوارث کردے گا۔

(سنن ترمذی و قم الحدیث: ۱۹۳۹ صبح بخاری و قم الحدیث: ۱۰۱۳ صبح مسلم و قم الحدیث: ۲۶۲۳ سنن ابوداؤد و قم الحدیث: ۵۱۵۱ سنن ابن

ماجه وقم الخديث:۳۱۷۳)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالعیل نے فرملیا جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے "اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث: ۱۹۵۱ الادب المفرد " رقم الحدیث: ۱۹۵۱ الادب المفرد" رقم الحدیث: ۱۵ سنن داری تا ۲۲ ص ۲۱۵)

امام ابوالحن علی بن احمد واحدی نیشاپوری متوفی ۴۹۸ هه روایت کرتے ہیں :

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے دو پروی ہیں میں ان میں سے مس کے ساتھ ابتداء کروں ' فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازہ کے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ (الوسیدج منص ۵۰ محیج بخاری 'رتم الحدیث: ۱۹۰۴)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد طبرانی منوفی ۱۰ سامه روایت کرتے ہیں :

حفرت معاویہ بن حیدہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے بڑوی کاجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بیار ہو تو تم اس کی عیادت کرو' اگر وہ عرصائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو' اگر وہ تم سے قرض مائے تو اس کو قرض دو' اگر وہ برحال ہو تو اس پر ستر کرو' اگر اس کو کوئی اچھائی پنچے تو اس کو مبارک یاد دو' اگر اس کو کوئی مصیبت پنچے تو اس کی تعزیت کرو' اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔

(استعم الکبیر: ج۱۳ س۱۹) حضرت جابر دلی محض سالن بکائے ہیں کہ رسول اللہ ملکائیا سے فرمایا جنب تم میں سے کوئی منحض سالن بکائے تو اس میں شوریا زیادہ کرے۔ پھراہینے بڑوی کو بھی اس میں ہے دے۔

(المنجم الاوسط رقم الحديث: ٣١١٥ أكثف الاستار عن زوا كدا مرار رقم الحديث: ١٩٩١ مند إحدار قم الحديث: ١٣٩٨)

حضرت اٹس بن مالک وہ کھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا : جو شخص پیٹ بھر کر دات گذارے اور اس کو علم ہو کہ اس کاپڑوی بھوکا ہے اس کامجھ پر ایمان نہیں ہے۔

(المعجم الكبير وقم الحديث: ١٥٤ مُكتف الاستار عن زوا كذا الرار وقم الحديث: ١١٩)

علامہ ابنی مالکی متوفی ۸۴۸ھ نے لکھا ہے کہ جس مخص کا گھریا دکان تہمارے گھریا دکان سے متصل ہووہ تہمارا پڑوی ہے ، بعض علماء نے چالیس گھروں تک انصال کا اندازہ کیاہے۔ (اکمال اکمال المعلم) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو

غلاموں اور خادموں کے ساتھ نیکی کرنے کلیان

المام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ذر داپھر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہی کے فرمایا (یہ) تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت کردیا ہے۔ سوجو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ لور ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جوان پر بھاری ہو اور اگر تم ان کے ذمہ ایسا کام لگاؤ تو تم ان کی مدد کرو۔ (محیح البخاری و تم الحدیث : ۳۰ محیح مسلم و تم الحدیث : ۳۲۸۹ مسنن پھوداؤد کر تم الحدیث : ۱۹۵۷ مسن ترفی و تم الحدیث : ۱۹۵۲ مسئن لین ماجہ کرتم الحدیث : ۳۲۹۰)

بيانالتان

يسلددي

معلی التحاد میں او حریرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم بنی التوبہ طاؤیوا نے فرمایا : جس شخص نے اپنے غلام کو تہمت کو لگائی حالا نکہ وہ اس تہمت سے بری تھا' قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر حد قائم کرے گا' سوا اس کے کہ وہ بات صحیح ہو' یہ حدیث حن صحیح ہے۔

(سنن ترندى وقم الحديث: ١٩٥٣ محيى بخارى وقم الحديث: ١٨٥٨ محيح مسلم وقم الحديث: ١٢٦٠ سنن ابو داؤد وقم الحديث:

۵۲۱۵) حضرت ابو مسعود انصاری بینی بیان کرتے ہیں کہ بیں اپنے غلام کو مار رہا تھا میں نے ساکوئی شخص میرے بیچھے کھڑا یہ کہہ رہا تھا ابو مسعود تخل کرو' ابو مسعود تخمل کرو' میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ ملٹی پیلے بیٹے ' آپ نے فرمایا جنتا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ اضافہ ہے میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ اللہ کے لیے آزاد ہے' آپ نے فرمایا اگر تم ایسانہ کرتے تو دوزخ میں جاتے۔

(سنن ترمذى وقم الحديث: ١٩٥٥ صيح مسلم وقم الحديث: ١١٥٩ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ١١٥٩)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين كه نبى مالي يلم ك پاس ايك مخص آيا اور اس نعرض كيا مارسول الله!

میں اپنے خادم کو دن میں کنتی بار معاف کروں 'آپ نے فرمایا ہردن میں ستربار- (سنن ترزی 'رقم الحدیث: ١٩٥١)

حضرت ابو سعید ضدری دی کھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کیا جب تم میں سے کوئی محض اپنے خادم کو

مارے اور اس کو خدا باد آجائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔(سنن ترزی' رقم الحدیث: ۱۹۵۷) مارے اور اس کو خدا باد آجائے تو اس کو مارنا چھوڑ دے۔(سنن ترزی ' رقم الحدیث: ۱۹۵۷)

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے اپنے ایک غلام کو آزاد کردیا وہ ایک ننگے سے زمین کرید رہے تھے انہوں نے کما اس عمل میں ایک ننگے کے برابر بھی اجر نہیں ہے' رسول اللہ ملاڑی اے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو طمانچہ مارا یا بیٹا اس کا کفارہ بیہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کردے۔ (سنن ابو داؤر' رقم الحدیث: ۵۲۸)

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے بين:

حضرت ابو هریره بینی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا جس شخص نے غلام آزاد کیا اللہ اس غلام کے ہر عضو کے بدلہ میں اس کاعضو دو زخ سے آزاد کردے گاحتی کہ اس کی فرج کے بدلہ میں اس کی فرج آزاد کردے گا۔ اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لئے بہت سے طریقے مقرر کیے گئے قتل خطاکا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے ، قتم تو ڑ نے کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے ظہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے ، عمرا" روزہ تو ڑنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے اور جس کے

پاس غلام نہ ہوں تو وہ کفارہ فتم میں تین دن روزے رکھے گا'اور ہاقی صور توں میں دو ماہ کے روزے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو لوگ خود بخل کرتے ہیں'اور لوگوں کو (بھی) بخل کا تھم دیتے ہیں'اور اللہ نے جو کچھ ان کی میں فین

كواب فضل سے ديا ہے اس كو چھپاتے ہيں 'اور ہم نے كافروں كے لئے ذات والاعذاب تيار كر ركھا ہے۔(النساء: ٣٧)

اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے وعید ر قاوہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے مراد اللہ کے دشمن اصل کتاب ہیں' اللہ کا جو ان پر حق ہے یہ اس میں بخل

تبيانالقرآن

کرتے ہیں' اسلام اور سیدنا محمد سال پیلا کے ذکر کو چھپاتے ہیں حالانگ ان کا ذکر ان کے پاس تورات میں لکھا ہوا ہے' اور کھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جو انصار مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے ان سے یمودی کہتے تھے کہ تم اپ اموال خرچ نہ کرو کیونکہ ہم کو تم پر فقر کا اندیشہ ہے تہمارا مال ضائع ہوجائیگا' اور تم کو پتا نہیں ہے کہ آگے جل کر اسلام کا کیا ہوگا' سویہ لوگ خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا تھم دیتے تھے اور نم الہونیل کی تقدیق کے متعلق تورات میں جو آیات نہ کور ہیں ان کو چھپاتے تھے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (جامح البیان ہے ہے ہے) اور نہیں کو دکھنانے کے لیے خرج اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور (ان لوگوں کے لئے بھی ذات والا عذاب ہے) جو اپنا مال لوگوں کو دکھنانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور جس محض کا شیطان ساتھی ہو وہ کیما برا ساتھی ہے۔

کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور جس محض کا شیطان ساتھی ہو وہ کیما برا ساتھی ہے۔

(النہاء ہے)

الله تعالی نے یہ تھم دیا تھا کہ مختاجوں اور ضرورت مندوں ہیں الله کی رضا کے لیے اپنامال تقسیم کرو' منافقین اس تھم کی نافرمانی دو طرح سے کرتے تھے۔ یا تو خود مال خرچ نہیں کرتے تھے اور خرچ کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے یا پھرلوگوں کو دکھانے سانے اور نام آوری کے لیے خرچ کرتے تھے۔ الله تعالی نے دونوں فریقوں کے لیے ذات والے عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آخران پر کیا آفت آجاتی اگریہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جانے والا ہے۔ (النساء: ۳۹)

جربيه كارداور ايمان ميس تقليد كاكافي مونا

اس آیت ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لانے میں کیا نقصان ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر فائدہ ہے' اس ہے ان منافقوں کو زجرو تو پننخ اور ان کو ملامت کرنا اور ان کی ندمت کرنا مقصود ہے۔

اس آیت میں جریہ کا رہ اور ابطال ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ بندوں کو کئی چیز کا افتیار نہیں ہے 'آگر بندے مجبور محض ہوتے تو اللہ تعالی ان کو ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر طامت نہ فرمانا 'آج کل بھی بہت سے پر بھے لکھے لوگ گناہ کرنے کے بعد کتے ہیں ہم نے وہی کیا جو ہمارے لیے مقدور ہو چکا تھا آگر اللہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے '
حالا نکہ انسان جو پچھ کرتا ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے افتیار سے کرتا ہے اس کو کسب کتے ہیں اور جس چیز کا وہ کسب کرتا ہے اللہ اس کو پیدا کردیتا ہے 'ای لیے کہتے ہیں کہ بندہ کا ایمان لانا معتبر ہے 'کیونکہ اللہ کی الوجیت اور وصدانیت پر ولا کل قائم کرنا اور بہت آسان اور سل ہے 'ای وجہ سے مقلد کا ایمان لانا معتبر ہے 'کیونکہ اللہ کی الوجیت اور وصدانیت پر ولا کل قائم کرنا اور سیل نہیں ہے 'عام لوگ مسلمانوں کے گھروں میں سیدنا محمد طافریا کی رسالت اور امور آخرت پر ولا کل قائم کرنا آسان اور سمل نہیں ہے 'عام لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور مال باپ کے اسلام کی وجہ سے ان کی تقلید میں مسلمان ہوتے ہیں اور ہر شخص ان ولا کل میں غور و فکر کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کافی ہے اور استد لال ضروری نہیں ہے۔

کرنے کا اہل نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ صحت ایمان کے لیے تقلید کافی ہے اور استد لال ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ بیشک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنا اور آگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگانکرونتا ہے اور اپنے پاس سے طافریا ہے۔ (النہاء ؛ ۴۰)

ملددوم

الله کے ظلم نہ کرنے کا معنی

ظلم کا معنی ہے کئی چیز کو اس کے مخصوص محمل کے سوا' کمی یا زیادتی کرکے کئی اور جگہ رکھنا' سو اس آیت بیں ہیہ اشارہ ہے کہ اللہ کئی کی نیکیوں کے ثواب بیں کمی کرتا ہے نہ کئی کر بائیوں کے عذاب بیں کمی کرتا ہے 'اس لیے بندوں کو چاہئے کہ ان کو جس چیز کا تھم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام ہے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔
چاہئے کہ ان کو جس چیز کا تھم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام ہے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔
ظلم کا یہ معنی بھی ہے : غیر کی ملک میں تقرف کرنا' اللہ کے سواجو پھے ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنی ملک

طلم کابیہ معنی بھی ہے : غیر کی ملک میں تضرف کرنا اللہ کے سواجو پجھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے اور مالک اپنی ملک میں جو تضرف بھی کرے وہ ظلم نہیں ہے۔ اگر چہ وہ ایسا ہر گز نہیں کرے گا لیکن پھر بھی بہ فرض محال اگر وہ تمام مخلوق کو دونرخ میں ڈال دے تو بہ ظلم نہیں ہو گا کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے 'ہم نے بہ فرض محال اس لیے کما ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں محال ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و تواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں محال ہے۔ اس کے حق میں محال ہے۔ اللہ تعالی کے اجر و تواب بردھانے کا معنی

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی نیکی ہو نؤوہ اس کو دگتا کردیتاہے' اس کامعنی یہ ہے کہ بندہ ایک نیکی پر دس گئے اجر کا مستحق ہے نواللہ اس کو بیس گتا اجر عطا فرمائے گایا تنمیں گنا اجر عطا فرمائے گایا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیگا۔ امام ان جربہ باغ بیٹن کے مرات مدامہ دو کہ سندہ ہے۔

المام این جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

زازان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود واٹھ کے پاس گیاانہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیگا' پھراللہ کی طرف ہے ایک منادی سے ندا کرے گاکہ جس شخص نے اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لینا ہو آئے اور اپنا حق لے گا' خواہ وہ چھوٹا حق حق کے گا' خواہ وہ چھوٹا حق ہو' اور اس کامصداق کتاب اللہ میں سے آیت ہے :

، ورس مرن البسدين المساق . فَاذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِوَّلاَ يَنَسَا أَءُلُوْنَ (المؤمنون: ١٠١)

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس ون رشتے (باقی) نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دو سرے کا حال پوچھیں

ایک شخص ہے کہا جائیگا ان لوگوں کے حقوق اوا کرو وہ شخص کے گا اے رب! ونیا تو گذر پھی ہے ہیں ان کے حقوق کہاں ہے اوا کروں؟ اللہ تعالی فرشنوں ہے فرمائیگا اس شخص کے نیک اعمال کو دیکھو' اور مستحقین کو اس کی نیکیاں دے دو' پھر جب اس کی ایک ذرہ کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گئ (حالا نکہ اللہ کو خوب علم ہے) اے ہارے رب ہم نے ہر حقد ارکو اس کی نیکی ویری اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے' اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیگا میرے اس بندہ کی نیکی کو دگنا کردو' اور اس کا مصداق یہ آیت ہے' اور اگر وہ بندہ شق ہو اور اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرشتے عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کی صرف برائیاں رہ گئی ہیں اور لوگوں کے حقوق باتی ہیں اللہ تعالی فرمائیگا حقد اروں کے گناہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کے لیے جنم کا بروانہ لکھ دو۔ (نعوذ باللہ منہ)

ابو عثمان التھدی بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت ابو حریرہ داپھو سے ملاقات ہوئی میں نے کہا جھے یہ خبر بہنچی ہے کہ

Cost.

تبيبان القرآن

اللہ ہے کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر بڑھاکر ایک کروڑ درجہ کردیا جاتا ہے 'انہوں نے کہائم کواس پر کیوں تنجب ہے ہہ خدا ہیں گا نے نبی مٹائیز کا سے ساہے کہ اللہ نعالی ایک نیکی کو ہزار ضرب ہزار (ایک کروڑ) درجہ تک پنچادے گا۔

(جامع البيان ج٥ص ٥٨-٥٤ مطبوعه واراحياء الثرات العربي بيروت)

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے پاس ہے اجر عظیم عطافرما تا ہے' اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ کا عمل استے بڑے اجر
کا مقتضی نہیں ہے یہ اجر اللہ اپنے پاس سے عطافرما تا ہے' دو سرا معنی یہ ہے کہ اللہ نتحالی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا تہہے جس
سے بندہ کو جنت میں جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطافرما تا ہے جس سے بندہ کو روحانی لذتیں
حاصل ہوتی ہیں اور یہ روحانی لذتیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ جنت میں حاصل ہونے والی سب سے
عظیم نعمت ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : نواس وفت کیساساں ہو گاجب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے (رسول مکرم) ہم آپ کوان سب پر گواہ بنا کرلائیں گے۔ (النساء : ۴۱)

تمام نبوں کے صدق پر رسول اللہ مالی یا کی شادت

اس سے پہلی آیت میں اللہ نعالی نے فرمایا تھا اللہ کمی پر ظلم نہیں کرے گا بینی کافر کو جو عذاب دے گاوہ ظلم نہیں ہوگا' اور مومنوں کو بشارت دی تھی کہ ان کی نیکیوں کے اجر کو بردھا دے گا' اب اس آیت میں فرمایا ہے کہ بیہ جزا اور سزا نبیوں اور رسولوں کی گواہی پر مشرتب ہوگی جس کے خلاف وہ گواہی دیں گے اس کو سزا ملے گی اور جس کے حق میں گواہی دیں گے اس کو اجر و نواب بیش از بیش ملے گا۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين:

حضرت عبدالله بن مسعود بی ای کرتے ہیں کہ مجھ ہے رسول الله طابع کے فرمایا میرے سامنے قر آن پڑھو، میں نے عرض کیا : یا رسول الله! میں آپ کو قر آن ساؤل حالا نکہ آپ پر تو خود قر آن مجید نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کی اور سے قر آن سنوں میں نے سورہ النساء پڑھی جب میں اس آیت پر پہنچا فکیف اذا جنا من کل امدہ بشہید و جننا بک علی ہؤ لا ء شھیدا (النساء: ۳۱) میں نے سراٹھا کردیکھایا کسی نے میرے پہلو میں شروکا دیا اور میں نے سراٹھا کردیکھایا کسی نے میرے پہلو میں شروکا دیا اور میں نے سراٹھا کردیکھا تو آپ کی آئکھوں سے آنسو برہ رہے تھے۔ (صبح مسلم اور الحدیث: ۱۰۰۰) میں شروکا دیا الله مائٹ کی ایک فرہ برابر مسلم ناللہ میں اللہ مائٹ کی ایک فرہ برابر میں فلا نہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

بھی ظلم نہیں فرمائیگا۔ اور رسول اللہ طائیؤلم کی شمادت دینے کامعنی یہ ہے کہ آپ انبیاء صادقین علیم السلام کے صدق پر گوائی دیں گئ یا انبیاء سابقین کی تفویت کے لیے ان کی امت کے کافروں کے خلاف شمادت دیں گ' اور اس میں ہمارے نبی طائیؤلم کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ تمام نبیوں اور رسولوں کی شمادت آپ کی شمادت سے مانی جائے گ۔ ہمار نعوالی کا ارشاد ہے ۔ کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے اس دن یہ تمناکریں گے کہ کاش (ان کو دفن کرکے) ان پر زمین برابر کردی جائے اور وہ اللہ ہے کی بات کو چھیانہیں سکیں گے۔ (النساء : ۳۲)

قیامت کے دن کفار کے مختلف احوال

اس آبیت میں رسول کی نافرمانی کرنے والوں کا کافروں پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغائزت کو جاہتا ہے' اس سے بیہ

تبيان القرآر

واضح ہوا کہ کفرالگ گناہ ہے اور رسول کی نافرانی کرنا الگ گناہ ہے اور کافروں کو کفر کی وجہ ہے بھی عذاب ہو گااور رسول کی خاطئ کو اس کی خاص کے بھی عذاب ہو گا جب یہ مانا جائے نا فرمانی کی وجہ ہے ای وقت عذاب ہو گا جب یہ مانا جائے کہ کافر فرو گی احکام کے بھی مخاطب ہیں۔ نیز اس آیت ہیں یہ فرمایا ہے کہ اس روز کافریہ تمنا کریں گے کہ ان پر زہین برابر کردی جائے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زہین ہیں وفن کردیا جائے' دو سرا معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زہین ہیں وفن کردیا جائے' دو سرا معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ ان کو زہین ہیں دفن کردیا جائے' دو سرا معنی یہ ہے کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو زہین ہیں مرفون رہتے' تیمرا معنی یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے۔ تھی اس کے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے۔

پر فرمایا اور وہ اللہ ہے کی بات کو نہیں چھپا سکیں گے 'اس کامعنی یہ ہے کہ قیابت کے دن جب مشرکین ریکھیں گے کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمارہا ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا تو وہ کس کے واللہ ربنا ماکنا مشر کین (الا نعام: ۳۲)" جمیں اپنے پروردگار کی فتم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے" اس وقت ان کے منہ اور ہاتھ اور پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ اللہ ہے کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سورۃ الانعام میں یہ ذکور ہے کہ کفار یہ کسی گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ وہ اللہ ہے کی بات کو چھپا نہیں تھے اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ وہ اللہ ہے کی بات کو چھپا نہیں گامت کے دن مختلف احوال ہوں گے 'ایک وقت میں وہ چھپا نہیں گئے کہ ماکنا نعمل من سوء (النحل: ۲۸)"ہم کوئی براکام نہیں کرتے تھے" اور کس گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اور ایک وقت ہو گا کہ شہد علیہم سمعھم وابصار ہم و جلودھم بما کانوا یعملون (حم السحدہ: ۴۰)"نان کے کان' ان کی آئیس اور ان کی کھالیں ان کے ظاف ان کاموں کی گوائی دیں گے جو وہ کرتے تھے" اس وقت وہ کی بات کو چھپا نہیں سکیں گے اور یہ تمناکریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کی دون کے دون کانوان کی کاش ان پر زمین برابر

تبيان القرآن

والمحصدت ١ ١٥٠ ١ ٥٠-2834 اور کانی الرواول الى سے الم سے کو لگ ہی ایمان لائی گے 0 کے وبم نے نازل کیا ہے درآں حالیکہ وہ اس (اصل) کنار تبيانالقرآن لددوم

، ہم تعمن جبروں کے تقوش شا دیں پیمران کو ان کی میٹھ کی جانب پھیردیں یا ہم ان پر (اس طرح )لعنت *کری*ح یان دانوں پربعت کی تنی اورا شد کا تھم بیرا ہوکر رہنا ہے میں۔ اشرا*س گاہ کو بنیں بخشا کہ اس کے ساتھ* اور جرای سے کم (گناہ) ہو اس کوجس کے بیے جاہے بخش دنیا ہے اور میں نے اشر کے ساعتہ شرک کیا تو بقینیا النابر كيزكون انفسه ای نے بہت بڑے گناہ کا بہتال باندھا ©کیا آھنے ان لوگوں کو نہیں دیجھا جواپنی یا کیز گی بیان کرتے ہیں بگ ہی جس کو جا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ایک دھا گئے کے برابڑی ظلم نہیں کیا جائے گا0 دیکھئے یہ لوگ کس طرح الله ير عمدًا جوث بانده رہے ہيں اور ال كے يلے يبى على الاعلان كن مكافى ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتی کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے se-(النباء: ۳۳) حالت نشر میں نماز بڑھنے سے ممانعت کاشان نزول امام ابو عیسی محرین عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب واٹھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمن بن عوف واٹھ نے ہمارے لیے کھانے کی دعوت ك اور جم كو (تحريم شراب سے يہلے) شراب بلائى جم نے شراب يى اور نماز كاوفت آگيا انهوں نے نماز يرهانے كے ليے

حضرت علی ابن ابی طالب وٹافھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمن بن عوف وٹاٹھ نے ہمارے لیے کھانے کی دعوت کی' اور ہم کو (تحریم شراب سے پہلے) شراب پلائی ہم نے شراب پی اور نماز کا وقت آگیا' انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے بچھے امام بنا دیا ہیں نے پڑھا قال یا بیھا الکا فرون کلا اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون ( آپ کہے کہ اے کا فرویس اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہوں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہوں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں جس کی تم بی جان لو کہ تم ہو ) تب اللہ تعالیٰ نے بیر آبت نازل کی : اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم ہے جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ (سنن ترزی' رقم الحدیث : سے ۱۳۵۲) کیا کہہ رہے ہو۔ (سنن ترزی' رقم الحدیث : ۱۳۵۲) المام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ء نے از ابو عبدالرحمٰن از حضرت علی ڈاٹھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور میں امام ابن جریر متوفی ۱۳۱۰ء نے از ابو عبدالرحمٰن از حضرت علی ڈاٹھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور میں اس کی اس کی عبارت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور میں

تبيانالقرآن

المحفظرت علی نے شراب پی اور نماز حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے پڑھائی اور ان کو اس آیت کے پڑھنے میں التباس ہو گیا تب یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔(جامع البیان ج۵ص،۱۱) امام ابو بکر جصاص حنفی متوفی ۵۳۵ ھے نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ (احکام القرآن ج۲ص،۱۲) امام حاکم نیشاپوری متوفی ۵۳۵ ھے نے اس حدیث میں یہ روایت کیا ہے کہ آیک شخص کو امام بنادیا گیا اور اس نے قرات میں یہ غلطی کی پھریہ آیت نازل ہوئی 'یہ حدیث میں الامناد ہے' امام ذہبی نے بھی اس کو سمجے لکھا ہے۔ (المستدرک ج۲صے۔۳)

امام ابو الحن واحدی متوفی ۴۷۸ ھ نے بھی ای طرح روایت کیا ہے۔

(الوسيط ج٢ص ٥٦) تغيير سفيان النّوري مص ٥٦) تغيير الزجان ج٢ص ٥٦)

بعض مفسرین نے کہااس آیت کامعنی ہے جب تم پر نبیند کاغلبہ ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نہ جنابت کی حالت میں مگر رہے کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم عنسل کرلو۔

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ حالت جنابت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص سفر میں جنبی ہو جائے اور اس کو عنسل کے لیے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرکے نماز پڑھ لے' زجاج نے کہا اس کی حقیقت یہ ہے کہ حالت جنابت میں تم نماز نہ پڑھو' قبتی نے کہا اس آیت میں صلوٰۃ سے مراد موضع السلوۃ ہے یعنی مسجد' اور اس کامعنی ہے کہ حالت جنابت میں تم مساجد کے قریب نہ جاؤ گر صرف راستہ گذرنے کے لیے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اگرتم بیار ہویا تم سفر میں ہویا تم میں ہے کوئی شخص قضاء حاجت کرکے آئے یا تم نے عور توں سے مقاربت کی ہو' پھرتم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی ہے تیم کرلو' سوتم اپنے چبرے اور ہاتھوں پر مسح کرلو۔ تیمم کی مشروعیت کاسبب

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۳۷۱ هدروایت کرتے ہیں:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ طاہیتا کے ساتھ ایک سفر میں گئے 'جب مقام بیداء یا ذات الجیش پر پنچ تو میرا ہار ٹوٹ کر گرگیا' رسول اللہ طاؤیلم اس ہار کو خلاش کرنے کے لیے رک گئے 'اور آپ کے ساتھ تمام قافلہ رک گیا' اس جگہ پانی تھا اور نہ صحابہ کے ساتھ پانی تھا' صحابہ نے حضرت ابو بکرے شکایت کی اور کھنے گئے کہ تم نہیں و کیھ رہے کہ (حضرت) عائشہ نے کیا کیا ہے؟ تمام لوگوں کو رسول اللہ طاؤیلم کے ساتھ ٹھرالیا' اس مقام پر پانی ہے آور نہ لوگوں کے ساتھ ٹھرالیا' اس مقام پر پانی ہے آور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے۔ (بیش شاہوئم میرے ذانو پر سر رکھے ہوئے کو نیند تھے' حضرت ابو بکر نے جھے ڈائٹنا شروع کیا اور کھنے تم نے رسول اللہ طاؤیلم اور تمام صحابہ کو پر سر رکھے ہوئے کو نیند تھے' حضرت ابو بکر ناراض ہو کر جو پر شان کیا ہے اور ایک جگہ دوک لیا ہے جمال بالکل پانی نہیں ہے 'نہ صحابہ کے پاس پانی ہے' پھر حضرت ابو بکر ناراض ہو کر جو پر شان کیا ہے۔ اور میں رسول اللہ طاؤیلم کے باس خلال تا کے دل میں آیا گئے رہے اور میں رسول اللہ طاؤیلم کے باس خلال تا کہ دل میں آیا گئے رہے اور میں رسول اللہ طاؤیلم کے باس خلال میں ایک کہ ای حال میں ایمی جب کہ لوگوں کے پاس بیانی نہ تھا' صبح ہو گئ' اس وقت اللہ تعالی نے آیت تیمی نازل فرمائی' پھر نقباء میں سے حضرت اسدین تھی جب کہ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا' صبح ہو گئ' اس وقت اللہ تعالی نے آیت تیمی نازل فرمائی' پھر نقباء میں سے حضرت اسدین تھی جب کہ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا کہ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی تو ہار

تبيبان القرآن

اس کے پیچے سے نقل آیا۔

(میچ مسلم ارقم الحدیث: ۱۳۹۷ صیح بخاری ارقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابوداود ارقم الحدیث: ۱۳۲۰ سنن ابن ماجه ارقم الحدیث: ۵۲۸)

حضرت عائشہ کے محم شدہ ہار کے متعلق رسول الله طابط کے علم کی بحث

اس مدیث یں ہے:

حضرت عائشہ نے فرمایا : ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو اس کے بیچے ہے ہار نگل آیا۔ علامہ یجی بن شرف نووی لکھتے ہیں :

صحیح بخاری بیں ہے: رسول اللہ مالی آیک فحض کو بھیجا تو اس کوہار مل گیا (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۳) ایک ردایت میں دو فخصوں کا ذکر ہے 'اور یہ ایک ہی واقعہ ہے 'علاء نے کہا ہے کہ جس محض کو بھیجاوہ حضرت اسید بن حفیراور اس کے منبعین تھے' وہ گئے تو ان کو پچھ نہیں ملا' پھرواپسی میں حضرت اسید کو اس اونٹ کے بیچے ہے وہ ہار مل گیا۔ (شرح مسلم للزوی تاص ۱۲ مطبوعہ کراچی)

رسول الله ملاکھا کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء " نہیں ہتایا یا اس طرف متوجہ نہیں کیا کہ ہار کماں ہے کیونکہ اس میں متعدد حکمتیں تنمیں اور آپ کی امت کو بہت ہے مسائل کی تعلیم دینا تھی بعض ازاں یہ بین

حدیث تیم ہے استنباط شدہ مسائل

علامه بدرالدین مینی نے بیان کیا کہ اس مدیرہ سے حسب ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں:

۔ بعض علاء (علامہ ابن مجرعسقلانی) نے اس مدیث ہے یہ استدلال کیا ہے کہ اس جگہ قیام کرنا جائز ہے 'جہاں پانی نہ ہو اور اس راستہ پر سفر کرنا جائز ہے جہاں پانی نہ ہو ' کیونکہ نبی مظاملا ہے الی ہی جگہ سفراور قیام کیا تھا۔

۱۔ کسی شادی شدہ خانون کی شکلیت اس کے والد سے کرنا خواہ اس کا خاد ند موجود ہو محابہ کرام نے حضرت ابو بکر دانا ہ اس کیے شکایت کی تھی کہ اس وقت رسول اللہ مالی بلام سورہے تھے اور صحابہ کرام آپ کو نیند ستہ بیدار نہیں کرتے تھے۔

سو سمی فعل کی نسبت اس کے سبب کی طرف کرنا میونکد پانی ند ملنے کا سبب حضرت عائشہ کے ہار کا کم مونا تھا۔

۳۔ تمسی شخص کا اپنی بیٹی کے پاس جانا خواہ اس وفت اس کا خاوند موجود ہو 'جب اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہو گا۔۔

۵۔ سمسی مخص کااپی بیٹی کو سرزنش کرناخواہ وہ بیٹی شادی شدہ ہو اور صاحب منصب ہو۔

انہ اگر کسی مخص کو ایسی تکلیف یا آفت پنچ جو حرکت اور اضطراب کا موجب ہو تو وہ مبر کرے اور اینے جسم کو کہنے ہے باز رکھے جب کہ اس کی حرکت ہے کسی سولے والے ' بھار یا نمازی یا قاری یا علم میں مشغول شخص کی تشویش اور بے آرامی کا غدشہ ہو۔

ے۔ سفریس تبحد کی رخصت میداس قول پر ہے کہ آپ پر تبجد کی نماز واجب تھی۔

۸۔ پانی کو خلاش کرنا صرف اس وفت واجب ہو ماہے جب نماز کاوفت آ جائے 'کیونکہ عمرو بن حارث کی روایت میں ہے۔ رقماز کاوفت 'آگیا تب پانی کو خلاش کیا گیا۔ کھیے۔

تبيانالقرآن

آجہ آیت وضوکے نازل ہونے سے پہلے وضو واجب تھا' اس وجہ سے ان کو بہت تشویش اور صدمہ لاحق ہوا کہ وہ ایسی جگہ گھرے ہیں جہاں پانی نہیں ہے' اور حضرت ابو بکرنے حضرت عائشہ پر ناراضگی کا اظہار کیا' علامہ ابن عبرالبرنے کہا ہے کہ تمام اہل سیرت اس پر متفق ہیں کہ جب سے نبی مطابع لا پر نماز فرض ہوئی ہے' آپ نے وضو کے ساتھ نماز پڑھی ہے (آیت وضو آیت ہم کے ساتھ نازل ہوئی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبرا ہے) اگر یہ اعتراض ہو کہ وضو پہلے ہی واجب تھا تو آیت وضو کو نازل کرنے میں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناکہ وضو کی فرضیت کی آیت کی قرآن مجید میں تلاوت ہو۔ نیز پہلے وضو کی فرضیت سنت سے تھی اور اب وضو کی فرضیت قرآن مجید سے ہوگئی' بعض روایت میں ہے کہ حضرت اسلح اعربی' جو نبی طابع کی خرصت اسلح اعربی' جو نبی طابع کیا ہے سواری لاتے تھے ایک دن انہوں نے نبی طابع کے اس کا واقعہ بھی ہار گم ہونے والے دن ہیش آیا ہو کیونکہ وہی نبی طابع کی ضرمت کرنا تھا اور سواری والا تھا۔

ا- اس حدیث میں تیم میں نیت کے وجوب پر دلیل ہے کیونکہ تیم کامعیٰ ہے قصد کرو۔

اا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ تندرست' مریض' بے وضو اور جنبی سب کے لیے تیمم مشروع ہے' حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما جنبی کے لیے تیمم جائز نہیں قرار دیتے تھے' لیکن فقهاء میں سے کسی نے ان کے قول پر عمل نہیں کیا' کیونکہ احادیث صحیحہ میں جنبی کے لیے تیمم کاجواز ثابت ہے۔

۱۱۔ اس مدیث میں سفر میں تیم کرنے کے جواز کی دلیل ہے 'اس پر سب کا اہتماع ہے 'اور حضر میں تیم کرنے میں اختلاف ہے 'امام مالک اور ان کے اصحاب کا مسلک ہیہ ہے کہ سفراور حضر میں تیم کرنا مساوی ہے 'جب پانی نہ لیے 'یا مرض یا خوف شدید یا وقت نگلنے کے خوف سے پانی کو استعمال کرنا مشکل ہو 'علامہ ابو عجم و ابن عبدالبرمالکی نے کما کہ امام ابو حقیفہ اور امام مجمد کا بھی بھی قول ہے 'امام شافعی نے کما جو شخص شدرست ہو اور مقیم ہو اس کے لیے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔اللہ یہ کہ اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا خوف ہو 'علامہ طبری نے کما امام ابو پوسف اور امام زفر کے نزدیک مقیم کے لیے مرض اور خروج وقت کے خوف کی وجہ سے تیم کرنا جائز نہیں ہے 'امام شافعی 'کیث اور طبری نے یہ بھی کما ہے کہ جب خروج وقت کا خوف ہو تو شدرست اور بھار دونوں تیم کر کتے ہیں' وہ نماز پڑھ لیں اور ان پر اعادہ لازم ہے 'اور عطاء بن ابی رباح نے یہ کما ہے کہ جب بیانی وستیاب ہو تو مریض اور غیر مریض دونوں تیم نہ کریں۔ میں کتا ہوں کہ علامہ ابن عبدالبر کا یہ کمنا صحیح کمنا جائز ہے 'امام ابو حقیفہ کے نزدیک مقیم کے لیے خروج وقت کے خوف کے نوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے خوف کے نزدیک مقیم کے لیے خروج وقت کے خوف کے نہیں ہے تیم کرنا جائز نہیں ہے۔

"ا- امن کے زمانہ میں ازواج کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے اگر ایک شخص کی کئی بیویاں ہوں تو وہ کسی ایک کو ساتھ لے جائے 'اور قرعہ اندازی کرکے اس کو لے جانا مستخب ہے جس کے نام کا قرعہ نکلے' امام مالک' امام شافعی اور امام احمہ کے نزدیک قرعہ اندازی کرناواجب ہے۔

جنبی کے لیے جواز تیم میں صحابہ کا اختلاف

جنبی کے لیے تیمم کرنے میں صحابہ کا اختلاف تھا' حضرت عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنما اس سے منع کرتے تھے اور جمہور صحابہ کے نزدیک جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز تھا۔

تبيان القرآن

المام مسلم بن تجاج تشيري متونى المهاره روايت كرتے بين :

ابن بین کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگاہیں جنبی ہو گیااور جھے پانی نہیں اسکا محضرت عمر نے فرمایا نماز مت پڑھ۔ حضرت عمار کہنے گئے 'اے امیرالمومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب ہیں اور آپ ایک سفر میں شخے۔ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہمیں پانی نہیں ملا۔ آپ نے بسرحال نماز نہیں پڑھی 'کین میں زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ کی (جب حضور کی خدمت میں میں بنتجا اور واقعہ عرض کیا) تو نبی کریم مالی ہوئے فرمایا :
تہمارے لیے اتناکانی ہے کہ تم دونوں ہاتھ زمین پر مارتے بھر پھونک مار کر گرداڑا دیتے 'پھران کے ساتھ اپنے چرہ اور ہاتھوں پر مسل کرتے 'حضرت عمر نے کما اے عمار خدا سے ڈرو 'حضرت عمار نے کما اگر آپ فرمائیں تو میں بیہ حدیث کی اور سے نہ بیان کروں 'امام مسلم نے ایک اور سند بیان کرکے بیہ اضافہ کیا کہ حضرت عمار کے جواب کے بعد حضرت عمر نے فرمایا ہم بیان کروں 'امام مسلم نے ایک اور سند بیان کرکے بیہ اضافہ کیا کہ حضرت عمار کے جواب کے بعد حضرت عمر نے فرمایا ہم بیان کروں وابت کا بوجھ تمہیں پر ڈالتے ہیں۔

تقیق بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنما کے پاس بیطا ہوا کھا ، حضرت ابوموی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے مخاطب ہو کر فرمایا ، اگر کی شخص پر عشل فرض ہو اور اس کو ایک ماہ تک بانی نہ مل سکے تو وہ شخص کس طرح نمازیں پڑھے گا ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہ شخص تیم نہ کرے خواہ اس کو ایک ماہ تک بانی نہ ملے ، حضرت ابوموی نے فرمایا ، پھر آپ سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے۔ فلم تبحدوا ماء فت سے مماء فت سے مراز اللہ نے فرمایا بھے ماء فت سے مما کردیں گے۔ حضرت ابوموی نے فرمایا گئے کی بناء پر بھی تیم کرنا شروع ما کردیں گے۔ حضرت ابوموی نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار کی ہیہ صدیث نہیں سی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشاکلہ نے حضرت ابوموی نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار کی ہیہ صدیث نہیں سی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشاکلہ نے دونوں ہو گیا۔ پس من خاک پر ای طرح لوث بوٹ ہونے وہ نور لوٹ پوٹ ہوتے ہیں ، پھر جب میں نبی کریم سائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تہمارے لیے یہ کافی تھا کہ تم اس طرح کرتے پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ایک مرتبہ مارے اور اس واقعہ کا بائل سے دائیں پر مسحود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں بین کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تمہیں کیا تھا۔

( صحیح مسلم 'رقم الحدیث: ۳۷۸ 'صحیح البخاری 'رقم الحدیث: ۳۳۹-۳۳۰ سنن ابوداؤد 'رقم الحدیث: ۳۲۱-۳۲۱) نیز امام محمد بن اساعیل بخاری منوفی ۲۵۷ھ بیان کرتے ہیں:

حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما أيك مرد رات كو جنبى مو گئے 'انهوں نے يہ آيت پڑھى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ' پر انهوں نے نبی الديم سے اس كا ذكر كيا تو آپ نے ان كو المامت نہيں كى- (صحح البخارى كتاب التيم باب: )

اس سے بیہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بعض مسائل میں اختلاف ہو تا تھالیکن وہ ایک دو سمرے کو طعن تشنیج نہیں کرتے تھے اور فروعی مسائل میں اختلاف کو وسعت ظرف سے لیتے تھے'اگر اس قتم کا اختلاف آج کے مسلمانوں میں ہو تو ایک دو سرے کے خلاف نہ جانے کتنے رسالے لکھے جائیں اور ایک دو سرے کی تکفیر کی جائے اور آپس میں جو تم پیراں

تبيبان القرآن

E POP

اشروع ووجائے۔

تیم کی تعریف اس کی شرائط اور زاہب فقهاء

"ہم "كتاب" سنت اور امت مسلمہ كے اجماع ہے شاہت ہے" ہم كی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے صرف اس امت كو سرفراز كيا ہے" امت كاس پر اجماع ہے كہ حدث اصفر ہو يا حدث اكبر" نيم صرف چرے اور ہاتھوں پر كيا جاتا ہے" ہمارا اور جمہور كا اس پر اجماع ہے كہ نيم كے ليے دو ضربيل (دو بار پاك منی پر ہاتھ مارنا) ضرورى ہيں" ايك ضرب ہے چرے پر من كيا جائے اور ايك ضرب ہے كمنيوں سميت ہاتھوں پر من كيا جائے" حضرت على بن البي طالب حضرت عبداللہ بن عر" حسن بھری" شعبی" سالم بن عبداللہ بن عر" سفيان ثورى" امام مالك" امام ابوصنيف "اصحاب رائے اور دو سرے تمام فقماء رضى اللہ عنهم كا يمى مسلك ہے" عطاء" مكول "اوزاع" امام احر" التي" ابن المنزر" اور عامتہ المحد ثين كامسلك ہے ہے كہ چرے اور ہاتھوں كے ليے صرف ايك ضرب واجب ہے۔ زہرى نے يہ كما ہے كہ ہاتھوں پر بغلوں تك من كرنا واجب ہے" علامہ خطابی نے كما ہے كہ اس ميں علماء كا اختلاف نہيں ہے كہ كمنيوں ہے ماوراء تيم نہيں ہے" اور ابن سيرين ہے معقول ہے كہ تيم ميں تين ضربات ہيں" ايك ضرب چرے كے ليے دو سرى ضرب ہتھيا۔وں كے ليے اور تيمرى ضرب منتقال من كہ گائوں كے ليے اور تيمرى ضرب ہتھيا۔وں كے ليے اور تيمرى ضرب ہتھيا۔وں كے ليے اور تيمرى ضرب ہتھيا۔وں كے ليے اور تيمرى ضرب ہتھيا۔وں كے ليے اور تيمرى ضرب كلائوں كے ليے۔

امام شافعی' امام احمد' ابن المنذر' داؤد ظاہری اور اکثر علماء کا اس پر انفاق ہے کہ تیمم صرف ایسی پاک مٹی کے ساتھ جائز ہے جس کاغبار عضو کے ساتھ لگ جائے' اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک بیہ کہتے ہیں کہ زمین کی تمام اقسام ہے تیم کرنا جائز ہے' حتی کہ دھلے ہوئے پھڑسے بھی تیمم کرنا جائز ہے' اور بعض اصحاب مالک نے یہ کما ہے کہ جو چیز زمین کے ساتھ پرمنصل ہو' اس کے ساتھ تیمم کرنا بھی جائز ہے اور برف کے متعلق ان کی دو روایتیں ہیں' اور اوزای اور سفیان ثوری نے ہی گا کماکہ برف اور ہروہ چیزجو زمین پر ہو اس کے ساتھ سیم کرنا جائز ہے۔ استیم کے بعض مسائل

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى ١٢١١ه روايت كرتے بين:

حفزت ابو جم و الله بيان كرتے ہيں كه رسول الله الله يلم بير جمل (مدينہ كے قريب ايك جگه) كى طرف جارے تھے ايک مسلمان نے آپ كو سلام كيا' آپ نے اس كو سلام كا جواب نہيں دیا حتى كه آپ ایک ديوار كے پاس گئے اور تیم كركے اس كو جواب دیا۔ (صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۳۲۹)

یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ اس وقت پانی نہیں تھا کیونکہ جب پانی موجود ہو اور اس کے استعمال پر قدرت ہو تو تعظیم جائز نہیں ہے' خواہ فرض نماز' نماز عید' یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو' یہ امام شافعی کا بذہب ہے اور امام ابو صنیفہ کا بذہب یہ ہے کہ عید اور جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے تیم جائز ہے' کیونکہ ان کی قضاء نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مٹی کی جنس سے تیم کرنا ضروری ہے اور اس پر غبار ہونا ضروری نہیں جو بیا کہ احتاف کا مذہب ہے کیونکہ عام طور پر دیوار پر غبار نہیں ہو با۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ دیوار کے مالک کی اجازت کے بغیر آپ نے کیسے تیم کر لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دیوار مباح تھی یا کی ایسے شخص کی دیوار تھی جس کو آپ جانتے تھے اور آپ کو علم تھا کہ آپ کے تصرف سے اس کو اعتراض نہیں ہو گا' اس حدیث میں نوافل کے لیے تیم کرنے پر بھی دلیل ہے' بیشاب کرنا مکرہ ہے اور آپ کو سلام کیا تو آپ خاس طاح کرنا مکرہ ہے اور اس حالت میں اللہ تعالی سلام کرنا مکرہ ہے اور آس حالت میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کا ذکر کرنا مکرہ ہے۔ اس طاح مشکنی ہیں مثلاً کی نامینا کو کو کیں کی طرف بردھتا ہوا دیکھے تو بتا اور اس کی طرف بردھتا ہوا دیکھے تو بتا مطلقا" کلام کرنا مکرہ ہو ترزی ہے لیکن ضرورت کے مواقع مشکنی ہیں مثلاً کی نامینا کو کو کیں کی طرف بردھتا ہوا دیکھے تو بتا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسانی کتاب سے حصہ دیا گیاوہ (خود بھی) گراہی خریدتے ہیں اور تم کو (بھی) راستہ سے گراہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ (النساء: ۴۳)

حضرت ابن عماس نے فرمایا اس سے مرادیمود ہیں (جامع البیان ہے ہ ص ۷۷) زجاج نے کماوہ لوگوں سے رشوت لینے کو نبی ملٹائیظ کی تصدیق پر ترجیح دیتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور اللہ تمہارے وشمنوں کو خوب جانتا ہے 'اور اللہ کافی کارساز اور کافی مرد گار ہے۔

(الناء: ۲۵)

اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی جمایت اور اس کی نفرت تم کو دو سروں سے مستغنی کر دے گی۔ خصوصا" یمودیوں سے جن کی نفرت کی تم نوقع رکھتے ہو' زجاج نے کہا ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خبردی ہے کہ یمود اور دو سرے کافروں کی دشمنی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب کہ اللہ تعالی کی جمایت اور نفرت تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ یہودیوں میں سے پھھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیردیتے ہیں' اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی' اور آپ سے کہتے ہیں سنے آپ نہ سنائے گئے ہوں اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں' اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرما میں تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہو تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سب ان پر لعنت فرمائی ہے' سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ (النہاء : ۴۷) یہود کی تحریف کا بنیان

کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روائیت کیا ہے کہ سیدنا جھے ملٹی ہے کی صفات 'آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق یہود کی کتاب ہیں جو پیش گوئیاں تھیں وہ ان کوبدل دیے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی ببات می اور اس کی نافرانی کی 'اور اپنی زبان مرو ٹر کر آپ سے راعنا کہتے تھے اور یہ ان کی لغت میں گالی تھی۔ قبی نے کہا ہے کہ جب نبی ملٹی ہے کہ ویٹ فرماتے یا کوئی حکم دیے تو وہ کہتے تھے ہم نے من لیا اور ول میں کتے تھے کہ ہم نے نافرانی کر کی 'اور جب وہ نبی ملٹی ہے کہ کا اور ہو کہتے تھے اس ابوالقاہم سنے اور اپنے دل میں کہتے تھے کہ آپ ان پر نظر رحمت کہتے ہے کہ آپ ان پر نظر رحمت فرمائیں اور زبان مرو ٹر کر اس سے اپنے ول میں رعونت کا معنی لیتے تھے اور اگر وہ سمعنا و عصینا کی بجائے سمعنا و اطعنا کہتے اور واسمع غیر مسمع اور راعنا کی جگہ انظرنا کتے ہیں تو یہ بہت بہتر اور بہت درست ہو تا' کین اللہ والی نے ان کے کفر کے سب ان پر لعنت کر دی ہے 'لین کی مرائیں کی مزامیں ان کو ونیا میں رسوا کر دیا اور تعالی نے ان کی وزیا میں رسوا کر دیا اور تعالی نے ان کے کفر کے سب ان پر لعنت کر دی ہے 'لین کی مرائی کا کس توہین کی مزامیں ان کو ونیا میں رسوا کر دیا اور اور کی ان کو ونیا میں رسوا کر دیا وار سے والے ہی ان کیا یہ دور کر دیا 'سوان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے 'اور یہ وہ لوگ ہیں جو اٹل

ساب ہیں۔ رسول اللہ طاق کی جناب میں ایسالفظ کہنا جس کا ظاہری معنی نوبین کاموہم ہو کفرہے' اس کی پوری تفسیرہم نے تبیان القرآن جلد اول البقرہ: ۱۰۴ میں بیان کر دی ہے' اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے اس لیے

ہم یہاں کسی شخص ر لعنت کرنے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ لعنت کی اقسام اور کسی شخص پر لعنت کرنے کی شخقیق

علامه حبين بن محد راغب اصفهاني متوفى ١٠٥٥ ه لكهي بين :

لعنت كامعتی ہے كمی شخص كورد كرنا اور ازروئے غضب كمی شخص كو دھتكارنا' آخرت ميں اللہ تعالیٰ كی لعنت كامعتی ہے اس كو سزا اور عذاب دينا اور دنيا ميں اللہ تعالیٰ كی لعنت كامعتی ہے اس پر رحمت نہ فرمانا' اور اس كو نيكی كی توفیق نہ دينا' اور جب انسان كمی پر لعنت كرے تو اس كامعتی ہے اس كوبد دعا دينا۔ (المفردات ص ۱۵۵) مطبوعه المكتبة الرتضويہ ايران'۱۳۹۲هه) (ا) فسق اور ظلم پر علی الاطلاق لعنت كرنا جائز ہے جيساكہ قرآن مجيد ميں ہے : لعنة اللّه على الكافرنين (الكافرنين (الاعراف : ۴۲)) عمر ان : ۱۲) لعنة اللّه على الظالمين (الاعراف : ۴۲)

(۲) کمی معین شخص پر لعنت کرنا جس کامعنی بیہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت سے مطلقاً مردود ہے بیاں شخص کے سوا اور کمی پر جائز: نہیں ہے جس کی کفر پر موت قطعی اور یقینی ہو جیسے ابولہب اور ابوجہل اور دیگر مقتولین بدر واحد ' اور جس کی کفر پر

سلددوم

محوت قطعی اور بیتی نہ ہو اس پر یہ لعنت نہیں کی جائے گی خواہ وہ مشہور فائ ہو جسے بزید۔

(۳) علامہ قستانی نے لکھا ہے کہ جب کفار پر لعنت کی جائے تو شرعا" اس کامعنی ہے اللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کرنا ' الحر الرا اُق کی بحث لعان اور جب مومنین پر لعنت کی جائے تو اس کامعنی ہے ان کو ابرار اور مقربین کے درجہ سے دور کرنا ' البحر الرا اُق کی بحث لعان میں ہے کیا معین کاذب پر لعنت کرنا جائز ہے؟ میں کتا ہول کہ غایت البیان کے باب العدۃ میں نہ کور ہے حضرت ابن مسعود میں ہے کیا معین کاذب پر لعنت کرنا ' اور جب ان کا کسی چیز نے فرمایا جو شخص چاہے میں اس سے مباہلہ کر لوں اور مباہلہ کا معنی ہو ایک دو سرے پر لعنت کرنا ' اور جب ان کا کسی چیز میں اختمام ہو تا تو وہ کئے تھے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو ' اور فقهاء نے کہا یہ لعنت ہمارے زمانہ میں بھی مشروع ہے ' میں اختمام ہو کہا ہو تھی معین کا شہوت ہے جب لعان میں پانچوں وفعہ اپنی بیوی پر زنا کی شمت لگانے والا سرد کہتا ہے۔

قرآن مجید میں مومن پر لعن معین کا شہوت ہے جب لعان میں پانچوں وفعہ اپنی بیوی پر زنا کی شمت لگانے والا سرد کہتا ہے۔

وَالُحَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰہِ عَلَیْهِ اِنْ اور بانچوں گوائی یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی احت ہو۔

کا مَن مِن الْکَاذِدِینَ (النور : ۲)

اس وجہ نے کما گیا ہے کہ مومن پر لعنت کرنے کا معنی ہیہ ہے کہ اس کو مقربین اور ابرار کے ورجہ ہے دور کیا جائے نہ کہ انٹد کی رحمت ہے با لکلیہ دور کیا جائے۔(ردالمحتارج۲م۵۳۰ مختفرا مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۲۰۵۱ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اے اہل کتاب! اس کتاب پر ایمان لاؤجس کو ہم نے نازل کیا ہے در آن حالیکہ وہ اس (اصل) کتاب کی تقدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے 'اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نقوش مٹادیں پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیردیں 'یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی' اور اللہ کا تھم پورا ہو کر رہتا ہے۔

اس آیت کا معنی ہے اے اٹل کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرہ جو توحید' رسالت' مبداء اور معاد اور بعض ادکام شرعیہ میں تورات کے موافق ہے' اس سے پہلے کہ ہم بعض چروں کے نفوش مٹادیں' بعنی آئکھوں اور ناک کی بناوٹ کے ابھار کو دھنسا کر چرے کو بالکل سپاٹ بنا دیں یا چرے کو گدی کی جانب لگا دیں' اس میں اختلاف ہے کہ یہ وعید دنیا کے متعلق ہے یا آثرت کے۔۔

امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حسن بھری نے کہا اس آیت کامعنی ہے کہ اےاٹل کتاب! قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم کوہدایت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیام نے عبداللہ بن صوریا کعب بن اسد اور دیگر علاء یہود سے فرمایا : اے یہود! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ بہ خداتم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق ہے 'انہوں نے کما اے مجمد (مطابیم) ہم اس دین کو نہیں جانے انہوں نے انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

عیسیٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جا رہے تنے انہوں نے ہمص میں ایک شخص سے بیہ آیت سیٰ تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور انہوں نے کما اے رب میں ایمان لا تا ہوں اور اس سے پہلے کہ مجھے یہ وعید پنچے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔(جامع البیانج ۵ ص ۷۹)

یا اس سے پہلے ایمان لے اُئیں کہ ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ان لوگوں پر لعنت کی تھی جن کو ہفتہ

تبيانالقرآن

تکے دن شکار کرنے ہے منع کیا گیا تھا اور پھرانہوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا لیعنی جس طرح ہم نے ان لوگوں کی صور تیں مسخ کرکے اشیں بندر اور خزیر بناویا تھا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس ہے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے جاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ (الناء: ۲۸)

شرک کی تعریف

علامه حبين بن محمر راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ه لكھتے ہيں :

شرک کالغوی معنی ہے دویا دو سے زیادہ لوگ کسی ایک معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں' اور دین میں شرک ہے ہے کہ کوئی مخص اللہ کا شریک تھیرائے اور سے سب سے بڑا کفرے اور شرک صغیر ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیراللہ کی بھی رعایت کرے جیسے ریاء اور نفاق۔

(المفردات ص ۴۶۰ مكت الرتضويه ايران ۱٬۲۷۰)

علامه سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی متوفی ۱۹۷۵ کصتے ہیں :

شرک کرنے کی تعریف ہیہ ہے : کمی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا جیسے بجوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں یا اللہ کے سواکسی کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔

(شرح عقائد مفى ص ١١ مطبوعه مطعد يو سفيه بند)

کیاچزشرک ہے اور کیاچیز شرک نہیں ہے

خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ کے سوا کمی کو واجب بالذات یا قدیم بالذات ماننا' یا اللہ کے سوا کمی کی کوئی صفت مستقل بالذات ماننا (مثلًا بيه اعتقاء ركھناكه اس كو إزخود علم ہے يا ازخود قدرت ہے) يا كسي كو اللہ كے سوا عبادت كالمستحق ماننا (مثلًا تھی کو تجدہ عبودیت کرنا' یا کسی کو اس اعتقاد ہے مصائب میں پکارنا کہ وہ ازخود سن لے گایا ازخود مدد کرے گا' یا جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیراللہ کے لیے بجالانا مشلا کسی بزرگ کی نذر مانایا کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنی قدرت سے رزق اور اولاد دیتا ہے' ہارش برسا تا ہے' بلاؤل کو ٹالتا ہے تفع پہنچانا اور ضرر دینا اس کی ذاتی قدرت میں ہے یا عانث ہونے کے قصدے کی کے نام کی قتم کھانا یہ تمام امور شرک ہیں)

مفتی مجمد شفیع متوفی ۱۳۹۱ھ نے لکھا ہے کہ کسی کو دور سے پکار نا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی یہ بھی شرک ہے۔

(معارف القرآن جعص ٢٣٠)

یہ تعریف دو وجہ سے سمیح نہیں ہے کیونکہ شرک کا تعلق کی چیز کو سمجھنے اور جاننے سے نہیں ہے ' ماننے اور اعتقاد کرنے ہے ہے' ثانیا" اس وجہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو دور ہے بیکارے اور بیہ اعتقاد رکھے کہ اس کو خبر ہو گئی۔ بیہ اس وفت شرک ہو گاجب وہ بیر اعتقاد رکھے کہ وہ بے عطائے غیر متنقل سننے والا ہے 'شخ رشید احمد گنگوہی مثوفی ساسان کی اس سلسله مين بهت مخاط عبارت بوه لكهة بين:

یہ خود معلوم آپ کو ہے کہ ندا غیراللہ تعالیٰ کو کرنا دور سے شرک حقیقی جب ہو تا ہے کہ ان کوعالم سامع مستقل

تحقیدہ کرے درنہ شرک نہیں' مثلاً میہ جائے کہ حق تعالی ان کو مطلع فرمادیوے گا' یا بلانہ تعالی انکشاف ان کو ہو جائے گایا ہازنہ تعالیٰ ملا کہ پنچا دیویں کے جیسا درود کی نسبت دارد ہے یا محض شوقیہ کمتا ہو محبت میں یا عرض حال محل تحسر وحمان میں کہ ایسے مواقع میں اگرچہ کلمات خطابیہ بولیتے ہیں لیکن ہرگز نہ مقصود اساع ہو باہے تہ عقیدہ 'پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات و اشعار ہزرگان کے ہوتے ہیں کہ نی حد ذائہ نہ شرک نہ معصیت۔

(فآدي رشيديد كابل مبوب ص ١٨ مطبوعه ناشران محرسعيد ايندُ سنز قر آن محل كراجي)

ای طرح مفتی محمہ شفیع نے کسی کو سجدہ کرنا بھی شرک لکھا ہے ' جب کہ اس میں بھی تفصیل ہے ' سجدہ عبودیت شرک ہے اور سجدہ نتظیم ہماری شریعت میں حرام ہے سابقتہ شریعتوں میں جائز تھا۔

سن کی قبریا مکان کا طواف کرنا بھی شرک لکھا ہے ، جب کہ اس میں بھی تفصیل ہے اگر عبادت کی نیت ہے قبر کا طواف کرے اور بید مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے تو بیہ شرک ہے اور اگر تعظیم کی وجہ سے طواف کرے جیسا کہ اکثر جائل مسلمان کرتے ہیں تو بیہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

سن کے روبرد رکوع کی طرح جھکنا اس کو بھی شرک لکھا ہے " بسب کہ عبادت کی نمیت سے شرک ہے خواہ حد رکوع تک ہویا اس سے کم ہو اور لتنظیم کی نمیت سے حد رکوع تک جھکنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

ونیا کے کاروبار کو سناروں کی ماثیرے سیجھٹا اس کو بھی شرک لکھا ہے 'طالا نگہ ان کو صرف موڑ حقیقی مانیا شرک ہے ' ہے 'نیز ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کو جانیا اور سمجھٹا شرک شیس ہو آ اعتقاد اور مانیا شرک ہو تاہے 'اور اگر کوئی محص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ سنارے نظام عالم میں اللہ کی قدرت کی علامت ہیں اور مثلاً کے کہ فلاں ستارہ کی وجہ ہے بارش ہوئی نؤ یہ کفر نہیں ہے۔البتہ مکردہ ہے۔ (شرح مسلم للنودی ناص ۵۹ معلومہ کراچی)

اور کسی مہینہ کو منحوس سیمسنان کو بھی شرک لکھا ہے (معارف القرآن ج۲ص ۴۳۰) اس ہے قبطع نظر کرکے کہ سیمجھنے کا شرک ہے تعلق نہیں ہے' نبوست کا اعتقاد شرک نہیں ہے بلکہ غلاف واقع اور خلاف شرع ہے رسول اللہ مظاہلام نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے لیکن آگر کسی نے کسی چیز کو منحوس سمجھاتو وہ گنہ گار ہو گامشرک نہیں ہو گا۔

زیر بحث آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا خواہ صغیرہ گناہ ہو یا کہیرہ اس پر نوبہ ک گئی ہو یا نہ کی گئی ہو' اور اس آیت میں معتزلہ لور خوارج کا صراحتہ "رد ہے۔ حضرت ابوذر بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ یا نے فرمایا میرے رب کے پاس ہے آنے والے نے ججھے بشارت دی کہ میری است میں ہے جو محض اس عال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کما آگر چہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو آپ نے فرمایا آگر چہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔

(سيح بخاري رقم الحديث: ٢٣٧١ صيح مسلم رقم الحديث: ٩٣٠ سنن رّندي وقم الحديث: ٢٢٨١)

الله تعالی کاارشادے: اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بیقینا بہت بوے گناہ کابہتان باندھا۔

(النباء: ٣٨)

اس کامعنی ہے جس شخص نے ایساً گناہ کیا جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی اور وہ شرک ہے 'اور اس کا دو سرامعنی ہے جس نے اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ افتری کالفظ فری ہے ماخوذ ہے فری کامعنی ہے قطع کرنا اور جیسے کسی چیز کو کاٹا جائے۔ اللہ میں بے اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ افتری کالفظ فری ہے ماخوذ ہے فری کامعنی ہے قطع کرنا اور جیسے کسی چیز کو کاٹا جائے۔

تهيبان القرآن

الله تعالیٰ کاار شاد ہے ؛ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھاجو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو جاہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (النساء : ۵۰) اپنی پاکیزگی اور فضلیت بیان کرنے کی ممالعت

تزکیہ کامعنی ہے صفاء باطن اور اس آیت میں جو اپ نزکیہ ہے منع فرمایا ہے اس کامعنی ہے کہ اپ متعلق ہے نہ کہو کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں اور اپنی تعریف اور ستائش نہ کرو۔ امام این جریر نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے 'ضحاک نے بیان کیا ہے کہ یہود یہ کتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور ہمارا کوئی گناہ ہوتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس دن وہ پیدا ہوئے ہوں اگر ان کے گناہ ہیں تو ہمارے بھی گناہ ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باند سے ہیں اور ان کے لیے یمی کھلا گناہ کافی ہے۔ (جامع البیان ج ص ۱۸)

رسول الله طائور الله علی تعریف کا اظهار ہوتا ہو۔ امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۱ھ روایت کرتے ہیں :

حصرٰت ابو ہریرہ دبی ہو بیان کرتے ہیں کہ زینب کا نام برہ (نیکی کرنے والی) تھا ان سے کما گیا کہ تم اپنی پار سائی بیان کرتی ہو! تو رسول اللہ ماڑا پیلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث: ۲۱۳۱)

محد بن عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا' تؤ مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ طائع کیلے نے اس نام سے منع کیا ہے میرا نام برہ رکھا گیا تھا' تو رسول اللہ طائع کلے فرمایا اپنی پارسائی نہ بیان کرہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکی کرنے والا ہے' مسلمانوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ (صحیح مسلم'ر تم الحدیث: ۲۱۳۲' صحیح البخاری'ر تم الحدیث: ۲۱۹۲)

حضرت سمرہ بن جندب وہاڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑھیلے نے فرمایا یہ چار نام اپنے بیٹوں کے نہ رکھو افلح (بہت فلاح پانے والا) رہاح (نفع حاصل کرنے والا) بیبار ( آسانی کرنے والا) نافع (نفع پہنچانے والا) (صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۳۳۹) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۲۵۵ھ روایت کرتے ہیں:

مقدام بن شریج اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول اللہ طاؤیوم کی ضدمت میں گئے تو آپ نے ساکہ لوگ ان کو ابوا تھم کی کنیت کے ساتھ بکار رہے ہیں 'رسول اللہ طاؤیوم نے ان کو بلا کر فرمایا : اللہ تعالیٰ ہی تھم (فیصلہ کرنے والا) ہے اور اس کی طرف تھم راجع ہو تا ہے۔ تم نے اپنی کنیت ابوا تھم کیوں رکھی ہے 'انہوں نے کہا جب میری قوم کا آپس میں کسی معاملہ میں اختلاف ہو تا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے در میان فیصلہ کرتا ہوں '
اور دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں 'رسول اللہ طاؤیوم نے فرمایا ہی بہت اچھی بات ہے تہماری اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا میرے تین بیٹے ہیں شریح 'مسلم اور عبداللہ' آپ نے فرمایا ان میں سے برااکون ہے؟ میں نے کہا شریح 'آپ نے فرمایا تو تم

ابواکشری ہو۔

للعن ابوداؤد'رقم الدیث: ۳۹۵۵'منن نسائی'رقم الحدیث: ۴۵٬۵۴۰ الادب المفرد'رقم الحدیث: ۴۸۳'المستدرک جام ۴۳۳٬ المحت جس شخص کا کسی شخص یا کسی چیز کے ساتھ زیادہ اشتغال ہو وہ اس کے ساتھ کنیت رکھ لیتا ہے' مشلاً حضرت ابو ہریرہ کا بلی ہے زیادہ اشتغال تھا تو ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی' ابو کا معنی والا یا صاحب ہے اور ابو ہریرہ کا معنی بلی والا ہے' ابوالشریح کا معنی شریح والا ہے' اس حدیث ہے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کنیت نہیں رکھنی چاہئے اس اعتبار ہے ابوالاعلیٰ کنیت بھی صحیح نہیں ہے۔

غرض صیح کی بناء پر اپنی پاکیزگی اور اپنی فضیلت بیان کرنے کاجواز

قرآن مجید اور ان احادیث میں اپنی پار سائی اور بڑائی بیان کرنے ہے منع فرمایا ہے یہ اس وقت ہے جب انسان کسی پر
اپنا تفوق اور برتزی ظاہر کرنے کے لیے اپنی بڑائی بیان کرے 'کین جب اس سے اللہ کی نعمت کا اظهار مقصود ہو یا جب کسی
جگہ اپنی پاک دامنی کا اظهار کرنا مقصود ہو یا کسی عیب اور الزام سے اپنی بڑوت بیان کرنا مطلوب ہو یا اپنا حق اور اپنا مقام
حاصل کرنے کے لیے اپنے محامد بیان کرنے مقصود ہوں تو پھر اپنے محامد اور اپنے فضائل اور اپنی بڑوت اور پاکیزگی کو بیان کرنا
حاشن ہے۔

المام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بڑٹاؤٹلے نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں ہے' اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہو گا اور فخر نہیں ہے' اور تمام بنی آدم ہوں یا ان کے غیر سب میرے جھنڈے کے پنچے ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبرشق ہوگی اور فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن ترزى ، رقم الحديث: ٣١١٥ ٣١١٥ سنن ابن ماجه ، رقم الحديث: ٢٠٣٠٨ مند احمد ج ٣٠٠٠)

حضرت ابو ہریرہ وہ گھ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس وفت آوم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(سنن زندی 'رقم الحدیث: ۳۹۰۹ المستدرک ج۲ص ۹۰۹ ولا ئل النبوة للیه تمی ج۲ص ۱۳۰۰)

ثمامہ بن حزن تخیری بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں ان کے سامنے حاضرتھا' حضرت عثان نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ہیں تہیں اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ جب رسول اللہ ملاہ یکا مدینہ آئے تو وہاں چاہ رومہ کے سوا اور کوئی ہیٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا' آپ نے فرمایا چاہ رومہ کو ترید کر مسلمانوں کے لیے کون وقف کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں جنت میں اس سے بہتر چیز لے گا! تو اس کنویں کو میں نے اپنی داتی مال سے بہتر چیز لے گا! تو اس کنویں کو میں نے اپنی ذاتی مال سے فریدا تھا اور آج تم نے جھ پر اس کنویں کا پانی بند کر دیا ہے اور میں سمندر کا کھاری پانی بی رہا ہوں' لوگوں نے کہا اے اللہ اپنی بی رہا ہوں' اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کہ جب مجد نمازیوں سے نگ ہوگئی تو رسول اللہ ملاہ یک خرایا : فلاں شخص کی زمین کو فرید کر مجد کے ساتھ کون لاحق کرے گا؟ اور اس کے بدلہ میں بحث میں اس کو اس سے بہتر چیز مل جائے گی! تو میں نے اپنے ذاتی مال سے زمین کو فرید ااور آج تم بھے کو اس مجد میں دو بحث میں اس کو اس سے بہتر چیز مل جائے گی! تو میں نے اپنے ذاتی مال سے زمین کو فرید ااور آج تم بھے کو اس مجد میں دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے ہو! انہوں نے کہا : اے اللہ ہاں! آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ اور اسلام کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ ہاں! آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ اور اسلام کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ ہوں کیا تم کو علم ہے کہ میں نے جیش العرۃ (غزوہ تبوک کے لئکر) کے لیے مالی مدد فراہم کی تھی 'انہوں نے کہا اے اللہ ا

تبيان القرآن

ہاں' حضرت عثمان نے کمامیں تم کو اللہ کی اور اسلام کی قتم دیتا ہوں کیا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ ماٹاؤیئے کہ کے ایک بہاڑ ٹیر سطح پر تشریف فرما تھے' آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر' حضرت عمراور میں تھا' بہاڑ ملنے لگا' حتی کہ اس کے بیقر نشیب میں گرنے گئے' رسول اللہ ماٹاؤیئے نے اس پر اپنا بیر مارا اور فرمایا : اے ٹیبر ساکن ہو جا بچھ پر صرف نبی ہے' صدیق ہے اور دو شہید بیں' انہوں نے کما اے اللہ! ہاں! حضرت عثمان نے کما اللہ اکبر! انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے اور تین بار کمارب کعبہ کی قتم میں شہید ہوں۔

(سنن ترزی و آم الحدیث: ۳۷۰۳ سنن نسائی و قم الحدیث: ۳۲۰۵ سنن دار تطنی ج ۲۳ ص ۱۹۹ سنن کبری للیسقی ج ۲۰ ص ۱۲۸ می کنزالعمال و قم الحدیث: ۳۶۲۸)

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ کی غرض ضیح کی بناء پر اپنے فضائل بیان کرناجائز ہے ' نیز یہ بھی ہو سکتاہے کہ قر آن مجید میں جو اپنی پاکیزگی اور تعریف کرنے ہے منع فرمایا ہے اس کا محمل یہ ہے کوئی شخص یہ نہ بیان کرے کہ آخرت میں اللہ کے نزدیک اس کا یہ درجہ ہے اور جنت میں یہ مقام ہے اور وہ اخروی عذاب ہے بری ہے ' اور یہود یک کئے تھے کہ وہ اللہ کے بزدیک اس کا یہ درجہ ہے اور ان کو عذاب نہیں ہو گا اور اگر ہوا بھی تو صرف چالیس دن ہو گا ' اور اس ہے اس لیے منع فرمایا کہ آخرت کا حال غیب ہے اور غیب کا علم نی ماڑی پیلم کے خردیئے بغیر کمی کو نہیں ہو سکتا ' اور نی ماڑی پیلم کو اللہ تعالیٰ بیا مار است مطلع فرماتا ہے ' یا فرشتہ کی وساطت ہے آپ کو مطلع فرماتا ہے ' اور جو دنیاوی فضائل ہیں یا نی ماڑی پیلم کے بنالے نے جن درجات کا علم ہوا ان کا ضرورت کے وقت بیان کرنا جائز ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: دیکھئے ہے لوگ کس طرح اللہ پر عمدا "جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ (النساء: ۵۰)

اللہ پر عمدا" جھوٹ باندھنے سے مراد ان کا بیہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک ہیں' حالا نکہ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اس کے محبوب ہیں نہ گناہوں سے پاک ہیں۔

تبيانالقرآن

Lece

کے ، ان کے بیے جنتوں میں



الله نعالیٰ کاارشاد ہے : کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسانی کتاب سے حصہ دیا گیاوہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بہ نسبت زیادہ سیدھے راہتے پر ہیں۔

(النساء: ١٥)

ببت اور طاغوت كامعني

ہروہ چیز جس کی اللہ کے سواعبادت کی جائے وہ جبت ہے (تفییر الزجاج ج ۲ ص ۱۹۲) عطیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ جبت ہے مرادبت ہیں اور طاغوت سے مرادبتوں کے ترجمان ہیں جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جی طرف منسوب کرکے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو کمراہ کریں 'حضرت عمر نے فرمایا جبت ہے مراد ساح ہے اور طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے 'مجابد نے کما طاغوت سے مراد وہ شیطان ہے جو انسان کی صورت ہیں آتا ہے اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں 'مجابد نے ایک تفییر یہ بھی کی ہے کہ طاغوت سے مراد ساح ہے 'حضرت ابن عباس سے ایک تفییر یہ ہمت سے مراد ایک یہودی سردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔

تبيانالقرآن

(جامع البيان جه ص ٨١-٨١)

امام رازی نے بیان کیا ہے کہ تی بن اضطب اور کعب بن الاشرف چند یمودیوں کے ساتھ مکہ گئے وہ رسول اللہ طال بیا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار قریش کو اپنا حلیف بنانا چاہتے تھے۔ قریش نے کہا تم اہل کتاب ہو اور ہاری بہ نبست تم (سیدنا) محد (طابعین کے زیادہ قریب ہو۔ ہم تمہاری بات پر اس وقت تک اختبار نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو تجدہ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو تجدہ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو تحدہ نہیں کرو گے تاکہ ہمارے ول مطمئن ہو جائیں سو انہوں نے بتوں کو تجدہ کرلیا اس لیے اللہ تعالی نے قربایا بعض اہل کتاب جب اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں 'چر ابوسفیان نے پوچھا ، سے بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت کے طریقہ پر ہیں یا (سیدنا) محد (طاغوت پر ہیں یا (سیدنا) محد (طاغوت پر ہیں یا (سیدنا) محد (طاغوت پر ہیں یا (سیدنا) کھر (طاغوت پر ہیں یا کہ توں کو توں کہ کہا ہو کہا ہو باپ بال کا بروں کو عبادت نہ کو اور انہوں نے اپنے باپ داوا کے دین کو ترک کر دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے 'کعب نے پوچھا اور تہوں نے کہا تم بیت اللہ کے دین کو ترک کر دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے 'کعب نے پوچھا اور تہوں نے کہا تم بیت اللہ کے کا فقط ہیں 'تجاج کو پائی بلاتے ہیں 'ممان نوازی کرتے ہیں اور قیدیوں کو جھڑاتے ہی تو کعب بن اشرف نے کہا تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو' اس وقت سے آیت نازل ہوئی اور یمودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو' اس وقت سے آیت نازل ہوئی اور یمودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو' اس وقت سے آیت نازل ہوئی اور یمودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں۔ (تفریکرین سے سے اس معالی کو کہا کہ کیا کہ نہ تعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (تفریکرین سے سے ایک کیا کہ کیا کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا کہ کافروں کے متعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (تفریکرین سے سے ان کافروں کے متعلق کتے ہیں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ (تفریکرین سے معرف ان کافروں کے متعلق کتے ہوں کیا کہ کو کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کو ان کیا کہ کو کیا کہ کو کو کا کو کیا کو کرنے کیا کہ کو کو کو کیا کی کو کو کا کی کو کو کیا کو کو کو کیا کہ کو کو کرنے کیا کہ کو کو کو کو کرنے کو کو کو کو کو کو کو کرنے کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کیا کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کو کرنے کیا کو ک

الله تعالیٰ کاارشاوہے: نیمی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کرے تو (اے مخاطب) تو اس کا ہر گز کوئی مرد گار نہیں پائے گا- (النساء: ۵۲)

چونکہ یہودیوں نے بت پر ستوں کو موحدین پر فضیلت دی تھی' اس لیے اللہ نتحالی نے ان پر لعنت فرمائی' اور اللہ کی لعنت کا معنی ہے ان کو اللہ کی رحمت ہے با لکلیہ دور کر دیا جائے' اور بید ان پر ونیا بیس لعنت ہے بیہ جمال کہیں بھی ہوں لعنتی رہیں گے اور آخرت بیس ان پر زیادہ لعنت ہوگی جس دن کوئی شخص کسی کافر کے کام نہیں آ سکے گا' اس کے برخلاف مومنوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو گا۔

یبود کے بخل کی فرمت

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : یا ان کاملک میں کوئی حصہ ہے' اگر ایساہو تا تو یہ لوگوں کو مثل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ (النساء : ۵۳)

یماں سے یہود کی برائیوں کابیان شروع کیا گیا ہے' اس آیت کا معنی ہے ان کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے' یہود کہتے سے کہ آخر زمانہ میں ملک ان کی طرف لوٹ آئے گا اس آیت میں ان کے اس دعویٰ کا رد ہے' یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک سے مراد نبوت ہو' یعنی ان کے لیے نبوت سے کوئی حصہ نہیں ہے حتی کہ لوگوں پر ان کی اطاعت اور اتباع لازم ہو' پہلی تفیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کا بعد کے جملہ کے ساتھ ربط ہے کیونکہ اگر ان کا ملک ہو تایا اس میں ان کا پچھ حصہ ہو تا تو ہو گوں کو تل برابر بھی کوئی چیزنہ دیے' بعنی ضرورت مندوں کو پچھ نہ دیے۔

الله تعالیٰ کاارشادہ : یا یہ لوگوں ہے اس چزبر حمد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے' تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا۔ (النساء: ۵۴) یہود کے حسد کی فدمت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بخل کی نرمت کی تھی اور اس آیت میں ان کے حسد کی نرمت کی

تبيان القرآد

ے۔ اللہ تعالی نے نبی ماٹائیلم کو اپنے فضل ہے ہو نعمت عطافرمائی تھی یہود اس پر حمد کرتے تھے 'وہ کس نعمت پر حمد کرتے گھے۔ اللہ تعالی عظے اس میں اختلاف ہے ' قادہ نے کما ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی ہو اسرائیل ہے مبعوث ہوں گے اور جب اللہ تعالی نے بنوا سائیل ہے آخری نبی مبعوث فرمایا تو وہ اس پر حمد کرنے گئے ' اور حضرت این عباس ہے روایت ہے کہ یہود نے کما (میدنا) محمد (ماٹائیلم) اس قدر تواضع کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے فکاح میں اتنی ازواج ہیں۔ (جامع البیان ن ۵ ص ۸۸) کما (میدنا) محمد (ماٹیلم) مناسب ہے کیونکہ اس آیت کے دو سرے جملہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا تو بھر رسول اللہ ماٹائیلم ہے حمد کیوں کرتے ہیں ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطاکی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطاکیا تھا تو بھر رسول اللہ ماٹائیلم ہے حمد کیوں کرتے ہیں یہ نعمت تو حضرت ابراہیم کی آل کو بھی ملی تھی اور ان کو بھی مل چکی ہے۔

اس آیت میں کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور وہ نورات 'انجیل اور زبور اور دیگر صحا کف کو شامل ہے اور حکمت سے مراد نبوت ہے یا وہ اسرار ہیں جو اللہ کی کتاب میں دوبعت کیے گئے ہیں ' حضرت ابراہیم کی آل میں نبی اور رسول مبعوث کیے جن کو یہ کتابیں اور خکمتیں دی گئیں اور وہ سب ان یمودیوں کے آباء اور اسلاف تھے 'اور ان کے آباء اور اسلاف کو ملک عظیم بھی دیا گیا جسے حضرت یوسف' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو ملک دیئے گئے ' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو ملک دیئے گئے ' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو ملک دیئے گئے ' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ملک دیئے گئے ' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے لیے بہت زیادہ بیویاں حلال کی گئی تھیں۔ بھر سیدنا محمد ملائے بھر یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ااهره بيان كرتے ہيں :

امام ابوداؤد نے سنن میں اور امام بہعتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ دبی گھ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مٹائا پیلم نے فرمایا حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جا تا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفییر میں سدی سے روایت کیا ہے کہ ملک عظیم سے مراد عور توں سے نکاح ہے۔ جب حضرت واؤد علیہ السلام کی ننانوے ہیویاں تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو ہیویاں تھیں توسیدنا محمد ملٹیویم کے لیے کثرت ازدواج کس طرح باعث اعتراض ہو گا!

اور حاکم نے مندرک میں محمد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین سو بیویاں اور سات سو ہاندیاں تھیں – (الدر المنثورج ۲ص ۱۷۳ مطبوعہ ایران)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سوان میں ہے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے ان ہے منہ موڑا اور (ان کے لیے) بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے-(النساء : ۵۵)

اس آیت کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یا ان کی آل میں سے جو انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے ان پر مب لوگ ایمان نہیں لائے ' بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے تو جب بعض کا ایمان نہ لانا حضرت ابراہیم کی نبوت اور ان کی نسل میں سے دو سرے انبیاء کی نبوت کے لیے موجب نقصان نہیں ہے تو اگر پچھ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اس سے آپ کی نبوت اور رسالت میں کیا فرق پڑے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جن لوگوں نے ہماری آینوں کا انکار کیا ہم ان کو عنقریب آگ میں جھونک دیں گے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دو سمری کھالوں سے بدل دیں گے تا کہ وہ عذاب کو ہیشہ

عصفے رہیں-(النساء: ۵۲)

دوزخ میں جلی ہوئی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدلنے پر تعذیب بلامعصیت کی بحث

المام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی ۱۳۴۰ مدروایت کرتے ہیں :

ر بینے بیان کرتے ہیں کہ کافروں کی کھال چالیس ہاتھ موٹی ہوگی اور ان کاوائٹ سترہاتھ بڑا ہو گا' اور ان کا بیٹ اتنا بڑا ہو گاکہ اس میں بیاڑ ساجائے۔

حسن بیان کرتے ہیں ایک ون میں ستر ہزار بار ان کی کھل بطے گی اور بدل جائے گی-

(جامع البيان ج٥ص ٩٠ مطبوء دار احياء الراث العربي بيروت ٩٠ ١١٥)

المام مسلم بن محاج تشري متوفي الماه روايت كرتے بين:

حصرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹائیا ہے فرمایا کا فرکی ڈاڑھ احد بہاڑ جنتنی ہوگی' اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث : ۲۸۵۱)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیا ہے فربایا : ودزخ میں کافرے ود کندھوں کے در میان اتنا فاصلہ ہو گاجتنا فاصلہ ایک تیزر قبار سوار نین دن میں طے کر ماہے۔ (صحیح مسلم 'رقم الحدیث : ۲۸۵۲)

قرآن مجیدگی اس آیت پر بید اشکال ہو ماہے کہ کافری کھال جلنے کے بعد اس کو نئی کھال دی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا اور اس کا عذاب دیا جائے گا اور اس کا خواب دیا جائے گا اور اس کا جواب ہے کہ اصل عذاب روح کو ہو ماہے اور جسم اور اس کے اجزاء تو روح تک عذاب پنچانے کے الات بین مید جواب صحیح شیں ہے کیو تکر فرج ب یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہو تا ہے۔ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہو تا ہے۔ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہو تا ہے۔ روح اور جسم دونوں پر عذاب کی دلیل

امام محرین اساعیل بخاری متونی ۲۵۱ه روایت کرتے ہیں :

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه أيك سفر ميں ملا يا بم سے بيجھے رہ كئے "آپ ہم سے آسلے اس وقت ہم نے نماز ميں مافير كروى تفى ہم نے وضوء كيا اور بيروں پر مسح كرليا "تو آپ نے دويا تمن مرتبه بلند آواز سے فروایا : (خشك) ايرايوں كے ليے آگ كاعذ اب ہوگا۔ (ميج البخارى ارتم الحدیث : ١٠)

اس جدیث سے معلوم ہواکہ روح اور بدن دونول کوعذاب ہو تاہے۔

نيزعلامه محرين احر سفاري متوفى ١٨٨اه لكهي بين

امت کے تمام متفقین اور ائمہ کا غرب ہے کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہو تاہے۔

(لوامع الانوارج ٢٢ ص ٢٥ مطبوعه مكتب اسلامي بيردت ١٣٦١ه)

تعذيب بلامعصيت كاشكال كم صحيح جوابات

اس لیے اس اشکال کا صحیح جواب میہ ہے کہ کھال کے جل کر پکنے کامعنی ہے اس کاسیاہ پڑ جانا 'اور اس کو دو سمری کھال سے ہدلنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھال کا رنگ اپنی قدرت کالمہ سے سفید کروے گا' جیسے دنیا ہیں انسان جب بیار ہو تا ہے تو اس کے چرو کا رنگ بدل جاتا ہے اور صحت مند ہوئے کے بعد اسی چرو کا رنگ تھر کر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دو سمرا جواب سے ہے کہ جس طرح سنار ایک انگونھی کو تو ژکریا اس کو پکھلا کر اسی ہادہ سے دو سمری نئی صورت کی

يسلددوم

تبيان الترآن

'آنگوئٹی بنا دیتا ہے' ای طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ ایک کھال کو جلا کر اس سے نئی کھال پیدا کر دے گا۔ تیسرا جواب بیہ ہے کہ اصل میں عذاب بدن کے اجزاء اصلیہ اور روح کو ہو تا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتے ہاتی اعضاء کا جمل جانا اور دوبارہ بن جانا صرف روح اور اجزاء ا ملیہ تک عذاب پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

اور جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر کے دائت' اس کی کھال اور دیگر اعضاء کی جمامت بڑھ جاتی ہے ان پر بھی یہ اشکال ہو تا ہے کہ جس دائت نے گناہ کیا تھاوہ تو احد بہاڑ جتنا نہیں تھا اس دائت کے ساتھ جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر عذاب بغیر کمی معصیت کے ہو گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے خلاف ہے ' اس کا جو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اننی اجزاء اور اعضاء کو کمی اضافہ کے بغیر اتنا بڑا کر دے گا ' یا زائد حصہ کو عذاب نہیں ہو گا اور کافر کی شکل فتیج بنانے کے لیے اس کے اعضاء کو بڑا کر دیا جائے گا اور صحیح جو اب بمی ہے کہ اصل عذاب بدن کے اجزاء اصلیہ اور روح کو ہو گا یہ اضافات تو ان اجزاء تک عذاب بہنچانے کا ذریعہ ہیں۔

روح اور جسم دونوں کے مستحق عذاب ہونے کی ایک مثال

عذاب جم اور روح دونوں کو ہو تا ہے اس سلسلہ میں علامہ سید محمود آلوی متوفی ۱۲۵ اے علامہ سفیری کی شرح بخاری ہے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن روح اور بدن میں بحث ہوگی 'روح جم ہے گے گی کہ گناہ تم نے بہی میں تو ایک ہوا کی مائند تھی اگر تم نہ ہوتے تو میں کوئی عمل نہیں کر سکتی تھی 'اور جم کے گاتم نے جھے کام کرنے کا تھم دیا تھا اگر تم نہ ہو تیا نو میں درخت کے نئے کی طرح ہو تا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی حرکت نہ دیتا' تب اللہ تعالیٰ ان کے در میان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیچے گاوہ کے گاتم دونوں ایک ہاغ میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیچے گاوہ کے گاتم دونوں کی مثال ایک لیے اور ایک اندھے کی ہماتم جھی پر سوار ہو جاؤ پھر کے لیے نے اندھے ہے کہا تم جھی پر سوار ہو جاؤ پھر جمل پھل موں تم دیکھ کر تو ڑ لینا' سو دونوں مجرم ہیں اور دونوں سزا کے مستحق ہیں تجابہ منزلہ روح ہے اور اندھا بہ منزلہ جم جمال پھل موں تم دیکھ کر تو ڑ لینا' سو دونوں مجرم ہیں اور دونوں سزا کے مستحق ہیں تجابہ منزلہ روح ہے اور ایماں صرف روح کو شعور سے طامہ آلوی نے اس مثال پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اندھے اور لینے دونوں کو شعور ہے اور یماں صرف روح کو شعور نہیں ہوں کا چا نہ ہو۔

(روح المعاني ج٥ص٥٩ مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

میرے نزدیک اس اعتراض کا بیہ جواب ہے کہ مثال صرف مسئلہ کی تفتیم کے لیے ہوتی ہے اس کا ممثل لہ سے با لکلیہ مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب ان کو ان جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے' ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔(النساء: ۵۷)

اخروی تعمتوں کے لیے نیک اعمال جاہیں

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا بیہ اسلوب ہے کہ وعد کے بعد وعید یا وعید کے بعد وعد کا ذکر فرما تا ہے' اس لیے پہلے آخرت میں کفار کے عذاب کاذکر فرمایا تھااور اب آخرت میں مومنوں کے نواب کاذکر فرمایا۔

اس آیت میں کئی مسائل ہیں ایک ہے کہ اعمال ایمان کاغیر ہیں "کیونکہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف

تبسيان القرآن

معارت کو چاہتا ہے و مرا مسئلہ میہ ہے کہ اخروی انعالات کو ابتداء " حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کانی نہیں اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں البتہ واگی عذاب سے نجات کے لیے صرف ایمان کانی ہے۔ قاعدہ یہ ہے لیکن اللہ تعالی کریے ہے جس کو چاہے اس قاعدہ سے مستنتی کر دے ۔ جنت میں دوام کاذکر فرمایا اس میں جم بن صفوان اور ان جیسے لوگوں کا رو ہو گیا جن کے زدیک جنت میں تواب اور دو فرخ میں عذاب فانی ہے "پاکیزہ پرویوں کا مطلب میہ ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک بول کی دور جنت میں سائے کاذکر فرمایا کیونکہ یمان سائے سے مراد آرام سے پاک بول کو دور اس کے لیے بہت بری راحت ہوتا ہے سو بہاں اور سکون ہے جس محماد راحت اور آرام ہے۔ اور سکون ہے جس مراد راحت اور آرام ہے۔ بھی گھنے سائے سے مراد راحت اور آرام ہے۔

النسبآجم، وه - ١٩

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک الله تم کو بیہ تھم دیتا ہے کہ تم لمانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کردو' اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرد ہے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی تصبحت فرما ہی ہے' بے شک اللہ سفنے والا دیکھنے والا ہے۔ (النساء: ۵۸)

ریب ریب است. ربط آیات اور شان نزول

اس سند پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے کفار کے بعض احوال بیان فرمائی اور وعید اور وعد کاؤکر فرمایا 'اس کے بعد پھر احکام 'لکلیفیہ کاؤکر شروع فرمایا 'نیز اس سے پہلے یہود کی خیانت کاؤکر فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سیدنا محمہ طابع کا کی نبوت ہر جو دلا کل ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور نوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے اور اس میں خیانت کرتے ہیں تو اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کو امانت واری کا تھم دیا۔ امانت اوا کرنے کا تھم عام ہے خواد نداجیب میں ہو 'عقائد میں ہو معاملات میں ہو یا

المام الوجعفر محمر بن جرير طبري منولي ١٠١٠ه روابيت كرية بين

ابن جرتئ نے بیان کیا ہے کہ بیر آبیت عثمان بن طخہ بن انی طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ' انتخ مکہ کے دن جب نبی مظاہر اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس سے کھید کی چابیاں لے لیس پھر آپ بیت اللہ کے باہر اس آبت کی تلاوت کرتے ہوئے آئے ' پھر آپ نے عثمان کو بلایا اور انہیں چابیاں دے دیں۔ (جامع البیان ج ہ ص موہ)

المنت ادا كرنے كے متعلق قرآن مجيد كى آيات

فَإِنُ آمِنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْنَهُمَ اَمَاتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّةِ ﴿

(البقره: ۲۸۳) لَا تَنْهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَالْلَّذِينَ هُمُّ لِإِنْ مُنْتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ . (المؤمنون : ۸)

لیں آگر تم میں سے آیک کو دو سرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اے جائے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا

اے ایمان والوا اللہ اور رسول ہے خیاشت ند کرو اور ند اپنی امائق میں خیاشت کرو در آل ما لیک تم کو علم ہے۔

اور جولوگ این لمانوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

تهيبان القرآن

#### ا آنت ادا کرنے کے متعلق احادیث

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ ہاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیا نے فرمایا جب امانت ضائع کردی جائے نو قیامت کا انتظار کرد' سائل نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نائیل کے سپرد کردیا جائے تو قیامت کا انتظار کرد۔ (صحح البواری رقم الحدیث: ۵۹)

حضرت ابو ہریرہ دی ہی ہیں کہ رسول الله مظاہلاتے نے فرمایا جو تنهارے بیاس امانت رکھے اس کی امانت اوا کرو' اور جو تنهارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد ارقم اللہ یث : ۳۵۳۵ سنن ترزی ارقم اللہ یث ت ۱۳۷۸ سنن داری ارقم الحدیث : ۲۵۹۷ سند احمد ن ۳۳س ۴۳۳ المستدرک ن۲۳س

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقط نے فرمایا مجالس کی مختلکو امانت ہوتی ہے اسوا اس کے کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو' یا کسی کی آبرد ریزی کرنی ہو یا کسی کا مال ناحق طریقہ سے حاصل کرنا ہو (لیبنی آگر ایسی بات ہو تو اس کی صاحب حق کو اطلاع دے کر خبردار کرنا جاہیے) (سنن ابوداؤد' رقم اندیث: ۴۸۶۹)

ِ المَم ابو بكراحد بن حسين بيه في متوني ٥٨ ١٨ه روايت كرت بين :

جعزت توبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکافام نے فرمایا : جو شخص المنت دار نہ ہو اس کا ایمان منیں اور جو وضونہ کرے اس کا ایمان منیں- (شعب الایمان کر قم الحدیث : ۵۲۵۳)

میں روبروں کی منانت رہاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاطے نے فرمایا تم مجھے چید چیزوں کی منانت رو میں تم کو جند کی صانت رہتا ہوں' جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت اوا کرو' جب تم عمد کرو تو اس کو پورا کرو' جب تم بلت کردیج بولو' اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو' اپنی نظریں نیجی رکھواور اینے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔۔

(شعب المايمان وتم الحديث: ۵۲۵۲)

حضرت ابو ہریرہ و اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اس است میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہیں موتم اللہ عزوجل سے ان کاسوال کرد-(شعب الایمان ارتم الحدیث: ۵۲۷۱)

۔ بین مصرت عمرین الخطاب بڑھونے فرمایا کسی مخص کی نماز اور روزے ستۂ تم دھوکے میں نہ آنا' جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے روزے رکھے لیکن جو امانت وار نہیں ہے وہ دین دار نہیں ہے۔ (شعب الایمان' رقم الحدیث: ۹۲۷۹) اللہ کے ساتھ معالمہ میں امانت داری کا دائرہ کار

انسان کامعاملہ لینے رب کے ساتھ متعلق ہو تاہے یا مخلوق کے ساتھ اور ہرمعاملہ کے ساتھ اس پر ٹازم ہے کہ وہ اس معاملہ کو امانت داری کے ساتھ کرہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں ہے کہ وہ اللہ کے احکام بجالائے اور جن چیزوں سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے ان سے رک جائے' حضرت ابن مسعود نے قربایا ہر چیز میں انات داری لازم ہے۔ وضو میں' جنابت میں' نماز میں' زکوۃ میں اور روزے میں' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم گاہ پیدا کی اور فرمایا میں اس امات کو تہمارے پاس چھیا کر رکھ رہا ہوں' اس کی تھاظت کرنا' ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا ہو' یہ بہت وسیع معاملہ ہے' زبان کی امانت

بسلدوخ

تهيبان القبآن

ہے ہے کہ اس کو جھوٹ ' چغلی' غیبت' کفر' برعت اور بے حیائی کی باتوں میں نہ استعمال کرے' آنکھ کی امانت ہے ہے کہ اس ے حرام چیز کی طرف نہ دیکھے۔ کان کی امانت رہے کہ اس ہے موسیقی 'فخش باتیں' جھوٹ اور کسی کی بدگوئی نہ سے' نہ دین اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں ہے' ہاتھوں کی امانت سے ہے کہ ان سے چوری' ڈاکہ' قتل' ظلم اور کوئی ناجائز کام نہ ے' منہ میں لقمہ حرام نہ ڈالے' اور پیروں کی امانت ہیہ کہ جماں جانے ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہاں نہ جائے اور تمام اعضاء سے وہی کام لے جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

ہم نے آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں پر اپنی امانت کو پیش کیا انہوں وَالْأَرُضِ وَالْحِبَالِ فَأَبِينَ أَنْ يَتَحْمِلْنَهَا فَاسِلَات مِن فيات كرنے سے انكار كيا اور اس مِن فيات كرنے وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهَ كَانَ عورت اور انهان نے اس میں خیات كى بے شك دہ ظالم اور جال

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمْوْتِ ظَلُوْمًا حُهُولًا (الاحزاب: ٢٢)

خلق خدا کے ساتھ معاملہ میں امانت داری کا دائرہ کار

تمام مخلوق کی امانت کو اوا کرنا' اس میں بیہ امور واخل ہیں : اگر کسی شخص نے کوئی امانت رکھوائی ہے تو اس کو واپس کرنا' ناپ نول میں کمی نہ کرنا'لوگوں کے عیوب بیان نہ کرنا' حکام کاعوام کے ساتھ عدل کرنا' علماء کاعوام کے ساتھ عدل کرنا بایں طور کہ ان کی صحیح رہنمائی کرنا' تعصب کے بغیراعتقادی مسائل کو بیان کرنا' اس میں یہود کے لیے بھی یہ ہرایت ہے کہ سیدنا محمد مٹائیظ کی نبوت کے جو دلا کل تورات میں مذکور ہیں ان کو نہ چھپائیں 'اور بیوی کے لیے ہدایت ہے کہ شوہر کی غیرموجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور جس شخص کا گھرمیں آنا اے ناپیند ہو اس کو نہ آنے دے' تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ بلیک مارکیٹ نہ کریں' نقلی دوائیں بنا کرلوگوں کی جان سے نہ تھیلیں' کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہ کریں' ٹیکس نہ بچائیں' اسمگانگ کرکے تحشم ڈیوٹی نہ بچائیں۔ ہودی کاروبار نہ کریں۔ ہیروئن' چرس اور دیگر نشہ آور اور مصر صحت اشیاء کو فروخت نہ کریں 'بیرو کریٹس رشوت نہ لیں ' سرکاری افسران اپنے محکمہ سے ناجائز مراعات حاصل نه کریں' ڈیوٹی پر پورا وفت ویں' وفتری او قات میں غیرسرکاری کام نه کریں۔ آج کل شناختی کارڈ' پاسپورٹ مختلف اقسام کے لائسنس اور ٹھیکہ داروں کے بل غرض کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہو تا جب ان کاموں کا کرنا ان کی سرکاری ڈیوٹی ہے تو بغیر رشوت کے بیہ کام نہ کرنا سرکاری امانت میں خیانت ہے 'ای طرح ایک پارٹی کے ممبر کو عوام اس پارٹی کی بنیاد یر ووٹ دیتے ہیں ممبر بننے کے بعد وہ رشوت لے کرلوٹاکریسی کی بنیاد پر پارٹی بدل لیتا ہے تو وہ بھی عوام کے انتخاب اور ان کی امانت میں خیانت کرتا ہے' حکومت کے ارکان اور وزراء جو قومی خزانے اور عوام کے ٹیکسوں سے بلاوجہ غیرملکی دوروں پر غیرضروری افراد کو اپنے ساتھ لے جاکرا للے تللے اور عیاشیاں کرتے ہیں وہ بھی عوام کی امانت میں خیانت کرتے ہیں'اسکول اور کالجزمیں اساتذہ اور پروفیسر حضرات پڑھانے کی بجائے گپ شپ کرکے وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے' ای طرح تمام سرکاری اداروں میں کام نہ کرنا اور بے جا مراعات حاصل کرنا اور اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو نوازنا' سن اسامی پر رشوت یا سفارش کی وجہ سے نااہل کا تقرر کرنا ہے بھی امانت میں خیانت ہے " کسی وظاوی منفعت کی وجہ سے نااہل کو ووٹ دینا یہ بھی خیانت ہے۔ اگر ہم گہری نظرے جائزہ لیس تو ہمارے پورے معاشرہ میں خیانت کا ایک جال بچھاہوا ہے اور ہر شخص اس نیب ورک میں جکڑا ہوا ہے۔

تبيبان القرآن

A POPUL

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ التا یکے فرمایا تم ہیں ہے ہر شخص نگہ بان ہے اور اس سے اپنے عوام کے متعلق جواب طلبی ہو گر شخص سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہو گا' حاکم نگہ بان ہے اور اس سے اپنے عوام کے متعلق جواب طلبی ہو گی' اور عمرد اپنے اٹال خانہ کا نگہ بان ہے اور اس سے اور اس سے اس کی متعلق جواب طلبی ہو گی' نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہ بان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہ بان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگہ بان ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور تم میں سے ہر شخص (کسی نہ کسی چیز کا) نگہ بان ہے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور تم میں سے ہر شخص (کسی نہ کسی چیز کا) نگہ بان ہے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب طلبی ہو گی اور تم میں سے ہر شخص (کسی نہ کسی چیز کا) نگہ بان ہے اور اس سے اس چیز کے متعلق جواب طلبی اور گی نہ دورائ کے المان میں اورائوری رقم الحدیث : ۱۵۲۹ سنی ترزی رقم الحدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی رقم الحدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی کی در آخری نہ کسی جیز کا) سنی ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۵۲۱ سنی ترزی رقم الحدیث : ۱۱۵۱ سند انہ جاسم کا

امام ابو عبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفى ٥٠ ١٨ه روايت كرتے ہيں :

حصرٰت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ یکے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا حالانکہ اس کی جماعت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بندہ تھا تو بنانے والے نے اللہ' اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی' اس صدیث کی سند صبح ہے' لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا۔(المستدرک ج مس ۱۳۹۳)

علامه على متقى بن حسام الدين بهندى متوفى ١٥٥٥ ه لكصته بين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلے فرمایا جس آدمی نے کسی شخص کو مسلمانوں کا عال بنایا حالا نکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اس سے بہتر شخص موجود ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا زیادہ جانے والا ہے تو اس آدمی نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ دکنزا لعمال ج۲ص ۵۹)

ان دونوں حدیثوں کی تائید اس حدیث ہے ہوتی ہے:

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں ᠄

حضرت ابو ہریرہ وہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا پیلم نے فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتو کی دیا گیا تو اس کا گناہ فتو کی دینے والے پر ہو گا' اور جس شخص نے اپنے بھائی کی رہنمائی کسی چیز کی طرف کی حالا نکہ اس کو علم تھا کہ اہلیت اور صااحیت اس کے غیر میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۳۱۵۷) اینے نفس کے ساتھ معاملہ میں امانت واری کا وائرہ کار

انسان کا اپنے نفس کے ساتھ امانت داری کا نقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو دین اور دنیا میں اس کے لیے زیادہ مفید اور نفع آور ہو' اور غلبہ غضب اور غلبہ شہوت کی وجہ سے ایبا کوئی کام نہ کرے جس سے مآل کار دنیا میں اس کی عزت و ناموس جاتی رہے اور آخرت میں وہ عذاب کا مستحق ہو' انسان کی زندگی اور صحت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے وہ اس کو ضائع کرنے کا مجاز نہیں ہے' اس لیے سگریٹ بینا' چرس' ہیروئن اور کسی اور طرح تمباکو نوشی کرنا' پرافیون کھانا' یہ تمام کام صحت اور انسانی زندگی کے لیے مصر ہیں' اس طرح شراب بینایا کوئی اور نشہ آور مشروب کھانا اور بینا'

اکشہ آور دوائیں استعمال کرنامیہ بھی انسان کی صحت کے لیے مصر ہیں اور آخرت میں عذاب کا باعث ہیں'اور یہ تمام کام اپنے نفس کے ساتھ خیانت کے زمرہ میں آتے ہیں' ناجائز ذرائع سے آمدنی حاصل کرنا' اوگوں پر ظلم کرنا یہ بھی دنیا اور آخرت کی بریادی کا سبب ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنا ہے' فرائض اور واجبات کو تڑک کرکے اور حرام کاموں کا ار تکاب کرکے خود کو عذاب کا مستحق بنانا یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ خیانت ہے' اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ممکلٹ کیا ہے کہ وہ خور بھی نیک ہے اور اینے گھروالوں کو بھی نیک بنائے:

يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا قُوْلَ أَنْفُسَكُمْ الله المان والوالي آپ كو اور ال كر والول كو دوزخ كى آك

وَآهُلِيْكُمْ نَارًا (التحريم: ٢) عَيَاوً-

آگر کوئی مخص خود نیک ہے اور پابند صوم و صلوۃ ہے لیکن اس کے گھروالے اور اس کے ماتحت لوگ بد کار ہیں اور الله اور اس كے رسول كے احكام ير عمل نہيں كرتے اور وہ ان كو برے كام ترك كرتے اور نيك كام كرتے كا حكم نہيں دينا تب بھی وہ بری الذمہ نہیں ہے اور اخروی عذاب کا مستحق ہے اور اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہاہے کیونکہ رسول اللہ مٹائیا ہے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور ہر شخص ان کے متعلق جواب دہ ہے۔ مٹائیا ہے۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو توعدل کے ساتھ فیصلہ کرو-(النساء: ۵۸)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو حاکم بنایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کے در میان عدل ہے فیصلہ کرے' ہم اس جگہ قضاء کے متعلق احادیث بیان کریں گے تا کہ معلوم ہو کہ اسلام میں قضاء کے متعلق کیا ہدایات

قضاء کے آداب اور قاضی کے ظلم اور عدل کے متعلق احادیث

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت معاذ بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا' آپ نے پو پھاتم کیے فیصلہ کرو گے ' انہوں نے کمامیں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں (مطلوبہ تھم) نہ ہو؟ انہوں نے کما پھر میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا' آپ نے بوچھا اگر رسول اللہ مٹائاییلم کی سنت میں مطلوبہ تھم نہ ہو؟ انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتماد کروں گا' آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ ماڑیا کے فرستاده كو توفيق دى- (سنن ترزى رقم الحديث: ١٣٣٢ سنن ابوداؤد ورقم الحديث: ٣٥٩٢)

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو بکرہ دلی گئے نے بحستان میں اپنے بیٹے کی طرف خط لکھا کہ تم دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا' کیونکہ میں نے نبی ماٹائیلم کو بیہ فرماتے ہوئے سا ہے کوئی شخص غصہ کی حالت میں دو آدمیوں کے در میان فیصلہ نہ كرے- (صحيح البخاری' رقم الحديث: ۱۷۵۸ صحيح مسلم' رقم الحديث: ۱۲۵۷ سنن ترزی' رقم الحديث: ۱۳۳۹ سنن ابوداؤد' رقم الحدث: (٢٥٨٩)

حضرت علی بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ماٹھایا نے فرمایا جب تمہارے پاس دو شخص مقدمہ پیش کریں تو ب تک تم دو سرے مخص کاموقف نہ س لوپہلے کے لیے فیصلہ نہ کرو۔ المان ترزی کرتم الدیث: ۱۳۳۱ سنن ابوداؤد کر قم الدیث: ۱۳۵۸ سنن ابوداؤد کر قم الدیث: ۱۳۵۸ سنن ابن ماجه کرتم الدیث: ۱۳۳۰ می الدیث: ۱۳۳۰ می الدیث ابن ماجه کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کے فرمایا: قاضیوں کی تین قسمیں ہیں ایک جنت میں ہو گا اور دو دوزخ میں ہوں گئے جنت میں ہو گا جو حق کو پہچانے کے دو دوزخ میں ہوں قاضی ہو گا جو حق کو پہچانے کے مطابق فیصلہ کرے اور جو حق کو پہچانے کے باوجود اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ دوزخ میں ہو گا اور جو مختص جمالت سے لوگوں کے در میان فیصلہ کرے وہ بھی دوزخ میں ہو گا ۔ (سنن ابوداؤد کر قم الحدیث: ۱۳۵۷)

حضرت عمرو بن العاص بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائعیائے فرمایا : جب حاکم اپنے اجتمادے فیصلہ کرے اور صحیح نتیجہ پر پہنچے تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور جب وہ اپنے اجتماد سے فیصلہ کرے اور غلط نتیجہ پر پہنچے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۳۵۷۳)

حضرت ابوسعید دبی کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اس کے نزدیک سب سے مقرب فخص امام عادل ہو گا اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے دورامام طالم ہو گا۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۳۳۳)

حضرت ابن الی اوفی بیڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا جب تک قاضی ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور شیطان اس سے چہٹ جاتا ہے۔ (سنن ترزی: ۱۳۳۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائع کی فرمایا اللہ تعالی اس امت کو پاک تہیں کرتا جس میں اس کے کمزور کا حق اس کے طاقت ور سے نہ لیا جائے۔ (اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے' اس کی سند میں المشنی بن صباح ہے یہ ضعیف راوی ہے' ایک روایت میں ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے اور ایک روایت میں کہا ہے اس کی حدیث کو اس کے حدیث کو اراک روایت میں کہا ہے اس کی حدیث کا اور ایک روایت میں کیا جائے گا' اور دو سرول کے نزدیک یہ متروک ہے۔)

(كشف الاستار عن زوائد البرار 'رقم الحديث: ١٣٥٢)

حضرت ابو ہرریہ دایٹھ بیان کرتے ہیں کہ کسی فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر رسول اللہ مظامیظ نے لعنت کی ہے۔ (سنن ترزی 'رقم الحدیث: ۱۳۳۱)

امام طبرانی متوفی ۱۳۷۰ھ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ملڑاؤیم نے فرمایا فیصلہ میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے-(المجم الکبیرج ۳۹۳س۳۹۸)

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیؤا نے فرمایا : جس دن کسی کا سابیہ نہیں ہو گا اس دن سات او می اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ عدل کرنے والا حاکم 'وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا' جس کا دل مسجدوں میں معلق رہا' وہ دو شخص جو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوں 'وہ شخص جو تنمائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہیں 'وہ شخص جس کو خوب صورت اور بااختیار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کے کہ میں اللہ سے دُر تا ہوں 'وہ شخص جو چھیا کر صدقہ دے کہ میں اللہ سے دُر تا ہوں 'وہ شخص جو چھیا کر صدقہ دے حتی کہ اس کے بائیس ہاتھ کو پتانہ چلے کہ اس نے دائیس ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ (صیح البخاری 'رقم الحدیث : ۱۲۳۹ 'صیح مسلم 'رقم الحدیث : ۱۳۵۱ 'صیح مسلم 'رقم الحدیث : ۱۳۵۱ 'صیح مسلم 'رقم الحدیث : ۱۳۵۱ 'صیح مسلم 'رقم الحدیث : ۱۳۵۱ 'صیح ابن خریمہ 'رقم الحدیث : ۱۳۵۹ 'صیح ابن خریمہ 'رقم الحدیث : ۱۳۵۹ 'صیح ابن خریمہ 'رقم الحدیث : ۱۳۵۹ 'سندن کری للیہتی : ج

بسلددوم

م ١٥٠ شعب الايمان رقم الحديث: ٢٥٥)

حضرت ابو ہریرہ بیافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیا نے فرمایا : چار آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بغض ر کھتا ہے : جو بہت قشمیں کھاکر سودا بیچے۔ متنکبر فقیر' بو ڑھا زانی اور ظالم حاکم۔

(صحيح ابن مبان 'رقم النديث: ۵۵۲۲ شعب الايمان 'رقم النديث: ۵۳۱۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے فرمایا عدل کرنے والے حاکم کا ایک دن ساٹھ

سال کی عبادت ہے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر جالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔ مال کی عبادت سے افضل ہے اور زمین میں حد کو قائم کرنا اس زمین پر جالیس روز کی بارش سے زیادہ نفع آور ہے۔

(المعجم الكبير؛ رقم الحديث: ١٩٣٣؛ من كبرى للبينتي ن ٨ص ٢٦٢ شعب الايمان، رقم الحديث: ٣٧٩)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے ایمان والوٰ! الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو' اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی (اطاعت کرو) پھراگر کمی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اے الله اور رسول کی طرف لوٹا دو' بہ شرطیکہ تم الله اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو' یہ بمتر ہے اور اس کا نجام سب ہے اچھا ہے۔ (النساء : ۵۹)

کتاب 'سنت'اجماع اور قیاس کی جیت پر استدالال

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہیں۔ کتاب' سنت' اہماع اور قیاس' المیعوا اللہ سے مراد کتاب اللہ کے احکام ہیں۔ المیعوا الرسول سے مراد سنت ہے اور اولی الا مر منگم سے مراد اہماع ہے بیعنی ہر زمانہ کے علماء حق کی اکثریت کے احکام ہیں۔ المیعوا الرسول سے مراد سنت بھی گراہی پر منتفق نہیں ہوگی اور فیان تبناز عنہ فی شنبی فر دوہ البی اللّه والمرسول کیونکہ علماء حق کی اکثریت بھی مسلمہ کی کتاب اور سنت میں صاف تصریح نہ ہو اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کے مراد قیاس ہے بیعنی جس مسلمہ کی کتاب اور سنت میں صاف تصریح نہ ہو اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر اس کو کتاب اور سنت کی طرف لوٹا دو اور اس پر وہی تھم جاری کر دو۔

اولى الامركى تفييريس متعدد اقوال اور مصنف كامختار

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۱۱ھ نے فرمایا ''اولی الامر منگم'' کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں (۱) خلفاء راشدین (۲) عمد سالت میں لشکروں کے عاکم (۳) وہ علماء حق جو احکام شرعیہ کے مطابق فتوی دیتے ہیں اور لوگوں کو ,ین کی تعلیم , ہے ہیں میں سے کیے تول حضرت ابن عباس' حسن بھری اور مجاہد سے مروی ہے اور روافض سے مردی ہے کہ اس سے مراد ائم یہ معصوبین ہے۔ ہیں۔۔ (تغییر کبیرج ۲۴ مل ۲۲۴ معلمیند دارا لفکر ہیروت '۱۳۹۸ء)

ہماری رائے میہ ہے کہ ''لولی الامر منکم'' ہے مراد علاء حق ہیں جو قرآن اور سنت سے مسائل استنباط کرتے ہیں اور پیش آمدہ مسائل میں فتوے دیتے ہیں لور اس کی مائنیہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتی ہے :

وَلَوْ رَدُّوْمُ إِلَي الرَّسِوْلِ وَإِلَى أُولِي الرَّسِوْلِ وَإِلَى أُولِي الرَّسِوْلِ وَإِلَى أُولِي الرَّسِوْلِ وَإِلَى أُولِي الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسِوْلِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَاللَّهِ مِن الرَّسِوْلِ وَاللَّهِ مِن الرَّسِوْلِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الرَّمُ وَاللَّهُ مِن الرَّسِوْلِ وَالْمِلِي وَالْمِن وَالْمُولِي وَالْمِلْ مِن اللَّهُ مِن اللْمُ الرَّيْلِ وَالْمُ اللَّهُ مِن اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِن اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ لِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الل الللِمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ ال

اور خلفاء راشدین کے دور کے بعد ہر زمانہ میں مسلمان امراء اور حکام کے مقابلہ میں ائمہ فتوی کی بیزوی کرتے ہیں۔
آج بھی اگر عدالت کسی عورت کا یک طرفہ فیصلہ کرکے اس کا نگاح فٹخ کر دہتی ہے نو مسلمان اس فیصلہ کو ائمہ فتویٰ کے پاس
لیے جاتے ہیں اگر وہ اس کی تائید کر دیں تو اس فیصلہ پر عمل کرکے عورت کا نکاح کر دیتے ہیں ورنہ نہیں کرتے وار خلفاء
راشدین خود اسحاب علم اور ائمہ فتویٰ نتھ اس سے معلوم ہوا کہ "اولی الامر مشکم" سے مراد ہر دور میں ائمہ فتویٰ اور علاء اور فقہاء ہی ہیں۔

الله اور رسول كي اطاعت مستقل ب اور اولي الامركي اطاعت بالتع ب

اس آیت میں اطبیعوا اللّه واطبیعوا الرسول فرایا ہے اور "اولی الامر مشکم" ہے پہلے "اشیعوہ" کاؤکر تہیں فرمایا بلکہ اس کا پہلے المیعوا پرعطف کیا گیا تاکہ ان کی اطاعت بالتیج ہو اس میں یہ تکتہ ہے کہ اللّٰہ کی مستقل اطاعت ہے اور رسول کی بھی مستقل اطاعت ہے اور علماء اور حکام کی مستقل اطاعت نہیں ہے جب ان کے احکام اللّٰہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو ان کی اطاعت ہے ورنہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے :

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهور وايت كريت بين :

يسان التقرآن

حضرت علی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے ایک افتکر بھیجا اور ان پر ایک فتض کو امیر بنا دیا اس نے آگ جلا کی اور افتکر سے کما اس میں داخل ہونے کا ارازہ کیا دو سروں نے کما ہم آگ ہی جا کہ اور افتکر سے کما اس میں داخل ہونے کا ارازہ کیا دو سروں نے کما ہم آگ ہی ہے بھاگ کر (اسلام میں) آئے ہیں 'رسول اللہ ظاہیم سے اس کا ذکر کیا گیا تو جن نوگوں نے آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا آگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس آگ ہی میں رہے اور دو سروں کی آپ نے تعریف کی اور فرمایا اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت شیں ہے اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ (میج مسلم ارتم الحدیث : ۱۸۳۰) قرآن مجید اور احادیث محید اقوال صحابہ یر مقدم ہیں

نیز اس آیت میں فرمایا: پھر آگر کمی چیز میں تہمارا اختلاف ہو جائے تو اے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ اللہ اور رسول کے ارشادات باتی تمام لوگوں پر مقدم ہیں 'ہم اس سے پہلے باحوالہ بیان کر پچئے ہیں کہ حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما جنبی کو تیمم کرنے سے منع کرتے تھے لیکن چونکہ رسول اللہ مٹاکھا ہے جنبی کے لیے تیمم کو مشروع کیا ہے اس لیے جمہور صحابہ 'فقیاء تابعین اور مجتدین اسلام نے حضرت عمراور حضرت ابن مسعود کی جلالت شان کے باد جود ان کے قول کو قبول نہیں کیالور رسول اللہ مٹاکھا کی صبح حدیث کو مقدم رکھا۔

اس کی ایک اور مثل سے:

المام محد بن اساعيل بخاري متولى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر الله و خلی ہو گئے تو حضرت سیب بھائی روئے ہو ہوئے آئے اور کئے گئے ہائے میرے بھائی ہائے میرے صاحب مضرت عمر بھائی نے فرمایا اے سمب تم مجھ پر رو رہے ہو حالا لکہ رسول الله طائعاتم نے فرمایا ہے میت کے گھروالوں کے رونے سے میت کوعذاب ہو تا ہے (صحیح البخاری) رقم الحدیث الله عنما کے سامنے حضرت عمر کاب قول بیان کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا الله تعالی عربر رحم فرمائے مداکی فتم رسول الله عنمائے سامنے حضرت عمر کاب قول بیان کیا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا الله تعالی عربر رحم فرمائے مداکی فتم رسول الله بھی الله الله تعالی کہ گھروالوں کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے اور تبہارے لیے قرآن مجدی یہ آیت کافی ہے۔

اور کوئی ہوجھ اٹھانے والا دوسرے کا ہوجھ شیں اٹھائے گا۔

وَلَا يَزِرُ وَإِرْرَةٌ وَإِزْرَا أَخِرْيِ ا

(صحیح البخاری و تم الحدیث: ۱۲۸۸)

(الزمر: ٢)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی مطابیا کا گزر ایک یمودیہ (کی قبر) سے ہوا جس پر لوگ رو رہے تھے' آپ نے فرمایا بیر اس پر رو رہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہاہے۔ (صبح البخاری' رقم الحدیث: ۱۲۸۹)

اسی طرح حضرت عمراور حضرت عثان ج تمتع سے منع کرتے تنظے لیکن چو نکہ جج تمتع رسول اللہ مال کا کی سنت سے البت ہے اس کیے جمہور صحلبہ اور فقہاء بابعین اور علاء اسلام نے آپ کی سنت ثابتہ کے مقابلہ عیں ان کے قول کو قبول مہمیں کیا : مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنما کے پاس حاضر تھا محضرت میں کیا : مروان بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان اور حضرت علی درخی اللہ عنما کے پاس حاضر تھا محضرت علی دی ہے اور عمرہ کا احرام عثمان تعتم اور جج اور عمرہ کا احرام بالد حالور کمالیہ کی معمر ہ و حدمت میں بی مالے کا کی سنت کو کسی کے قول کی بناء پر ترک نہیں کروں گا۔

(صحیح البخاری وقم الحدیث: ۱۵۹۳)

حضرت عمران دانگو نے کہا ہم نے رسول اللہ مالایلا کے عمد میں تمتع کیا اور قرآن نازل ہو ما رہا اور ایک شخص نے اپنی رائے سے جو کہا سو کہا۔ (سمجے البخاری ،رقم الحدیث ؛ اے ہا )

سائم بن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اہل شام سے آیک فتض نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی ہللہ عنما ہے ج تشع ' (الگ الگ احرام کے ساتھ جے اور عمرہ جمع کرنے) کے متعلق سوال کیا ' حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ جائز ہے ' اس نے کما آپ کے باپ تو اس سے منع کرتے تھے ' حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیہ ہناؤ کہ میرے باپ جے تمتع ہے منع کرتے یہوں اور رسول اللہ مالی بیا ہے جے تمتع کیا ہو تو میرے باپ کے تکلم پر عمل کیا جائے گایا رسول اللہ مالی بیا کے تعلم پر اس محفی

تبيبانالترا

ا کے کہا بلکہ رسول اللہ طاقیقام کے حکم پر عمل کیا جائے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا ہے شک رسول اللہ طاقیقام نے جج تمتع کیا گا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث: ۵۲۵)

ان احادیث ہے یہ معلوم ہوا کہ اکابر کا کوئی قول اگر قرآن مجید اور حدیث صحیح کے خلاف ہو تو اصاغر کے لیے یہ جائز ہے کہ اس قول ہے اختلاف کریں اور اللہ اور رسول کے مقابلہ میں ان کے قول کو قبول نہ کریں اور اس میں ان کی کوئی ہے اوبی اور گستاخی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑائی کا اظہار ہے اور سورہ نساء کی اس آیت پر عمل ہے : پھر اگر کسی چیزمیں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔

ائمہ اور فقهاء کے اقوال پر احادیث کو مقدم رکھناان کی ہے ادبی نہیں ہے

ای طرح اگر ائمہ مجنزدین میں ہے کئی کا قول حدیث صحیح نے خلاف ہو تو حدیث صحیح پر عمل کیاجائے گااور اس میں کسی امام کی بے ادبی نمیں ہے بلکہ اس آیت پر عمل ہے' امام ابو حذیفہ نے عیدالفطر کے بعد شوال کے چھ روزے رکھنے کو مطلقاً مکروہ قرار دیا ہے خواہ متصل روزے رکھے جائمیں یا منفعل آگہ فرض پر زیادتی کے ساتھ تشبیہ نہ ہو' کیکن حدیث صحیح میں اس کی فضیلت اور استحباب ہے۔

علامہ ابن ہمام متوفی ا۲۸ھ علامہ طحطاوی متوفی ا۳۲اھ' علامہ حسن بن عمار شرنبلالی متوفی ۲۹°اھ اور علامہ ابن عابدین شامی متوفی ۲۵۲اھ سب نے اس طرح لکھاہے اور ان روزوں کومستحب قرار دیا ہے۔

ای طرح امام محمد نے امام ابو حنیفہ ہے ہیہ روایت کی ہے کہ لڑکے کاعقیقۂ کیا جائے نہ لڑکی کا (الجامع الصغیرص ۵۳۳)اور تمام فقهاء احناف نے عقیقذ کرنے کو مکروہ یا مباح لکھاہے (بدائع السنائعج ۵ص۴۹ عالم گیریج۵ص۳۲)

لین چونکہ بہ کثرت احادیث سے عقیقہ کا سنت ہونا ثابت ہے اس لیے امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۸۰ھ نے لکھا

ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔ (فناوی رضویہ ن۸ ص۵۳۲ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی) ولا کل کی بناء پر اکابر ہے اختلاف کرناان کی ہے اولی نہیں ہے۔

امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ه بره کے دن ناخن کائے کے متعلق لکھتے ہیں:

ن جائے حدیث میں اوس سے نمی (ممانعت) آئی کہ معاذ اللہ مورث برص ہو تا ہے بعض علماء رسمم اللہ نے بدھ کو ناخن کنزوائے کمی نے برنباء حدیث منع کیا' فرمایا صحیح نہ ہوئی فور آ برص ہو گئے۔

(فآوی رضوبیج ۱۰ ص ۳۷ مطبوعه مکتبه رضوبه کراتی)

صدر الشريعية مولانا امجد على قادري متوفى ٢١ ١١٥ الصح بين :

سی میں ہے جو ہفتہ کے دن ناخن ترشوائے اس سے بیماری نکل جائے گی اور شفا داخل ہو گی اور جو انوار کے اور جو انوار کے دن ترشوائے دنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ترشوائے دنون جائے گا اور صحت آئے گی اور جو منگل کے دن ترشوائے دسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الحجہ دن ترشوائے دسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الحجہ دن ترشوائے دسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الحجہ دنیا ترشوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے دسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الحجہ دن ترشوائے دسواس و خوف نکلے گا اور امن و شفا آئے گی الحجہ دنیا ترشوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی اور مختار – روا کمحتار) (بمار شریعت ن۱۱ ص ۱۲۲ مطبوعہ ضیاء التر آن چبلیکیشنز النہور)

امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ه کھتے ہیں:

انگریزی رقیق دوائیں جو شنچر کملاتی ہیں آن میں عموما" اسپرٹ پڑتی ہے اور اسپرٹ یقیناً شراب بلکہ شراب کی نمایت برتر قسموں سے ہے وہ نجس ہے ان کا کھانا حرام لگانا حرام بدن یا کپڑے یا دونوں کی مجموع پر ملا کر آگر روپیہ بھر جالہ سے زیادہ میں ایسی شے گلی ہوئی ہو نمازنہ ہوگی۔ (فاوی رضویہ جااص ۸۸ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

مفتی محمد مظهرالله دالوی متوفی ۱۹۲۹ء لکھتے ہیں:

کیکن ہم نے جہاں تک ڈاکٹروں کی زبانی سنا میں معلوم ہوا کہ یہ (اسپرٹ) بھی شراب سے نہیں بنائی جاتی جس کو شرعا" خمر کہا جاتا ہے بلکہ یہ (اسپرٹ) ایسی شراب کا جو ہرہے جو گئے وغیرہ سے بنائی گئی ہے پس اگریہ صبیح ہے تو اس کا استعمال بغرض صبیح (اس مقدار میں جو مسکر نہیں ہے) حرام نہیں اور اس کی بجے و شراء بھی جائز ہے۔

(فآوی مظهریه ص۲۸۹ مطبوعه مدینه پایشنگ تمپنی کرایی)

امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۰۰ الد سید مهدی حسن مار بره کے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

حضور عور نول کو لکھنا سکھانا شرعا" ممنوع و سنت نصاری و فتح باب ہزاراں فتنہ اور مستان سرشار کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے۔ (فنادی رضویہ ج ۱۵۴ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کراچی)

فقيه اعظم مفتى نور الله تعيمي متوفى ١٣٠١ه لكصة بين:

پھر حدیث صحیح ہے بھی ہے مسئلہ تعلیم الکتابہ للنساء ثابت ہے مسند احمد بن حنبل ج۲ص ۳۷۳ سنن ابوداؤد ج۲ ص ۱۸۲ متدرک حاکم ج ۶ ص ۵۷ سنن بیمقی ج۹ ص ۴۳۷ میں حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنها ہے اسکلمات متقاربہ ثابت ہے کہ حضور پر نور ماٹھ کیا حضرت حفلہ رضی اللہ عنها کے پاس تشریف لائے اور میں بھی حاضر بھی تو مجھے فرمایا کیا تو اس کو رقبہ النماز کی تعلیم نمیں دیتی جھے اس کو کتابت کی تعلیم تم نے دی ہے حاکم نے کہا ہے حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ (فاوی نوریہ جسم ۴۷۴ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۳ء)

نیزامام احمد رضا قادری نے ساع مع المزامیر کو حرام لکھا ہے اور استاذ العلماء مولانا حافظ عطا محمد چشتی دامت بر کا تھم اور حضرت غزالی زماں امام اہل سنت سید احمد سعید کاظمی قدس سرہ نے اس کو جائز لکھا ہے۔ علماء اور مجمتدین حضرات معصوم نہیں ولا کل کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا جائز ہے

امام احمد رضا قادری متوفی ۱۳۴۰ه کھتے ہیں:

انبیاء علیہم السلوۃ والسلام کے سوا کوئی بشر معصوم نہیں اور غیر معصوم سے کوئی نہ کوئی کلمہ غلط یا بیجا صادر ہونا کہی نادر کالمعدوم نہیں پھر سلف صالحین و ائمہ دمین سے آئ تک اہل حق کا بیہ معمول رہا ہے کہ ہر شخص کا قول قبول بھی کیا جا آ پاور اس کو رد بھی کیا جاتا ہے ماسوانبی ملڑویل کے 'جس کی جو بات خلاف حق و جمہور دیکھی وہ اسی پر چھوڑی اور اعتقاد وہی رکھا

تبيبان القرآن

جو جماعت کا ہے- (فادی رضوبہ ج اس ۲۸۳ مطبوعہ مکتبد رضوبہ کراچی)

نيز فرماتے ہيں:

ویا ہی اللّه العصمة الالمكلامه ولكلام رسوله صلى اللّه تعالى عليه وسلم الله تعالى الله على الله الله الله الله ا اور این رسول اللّه الله كه كلام كے سواكس كے كلام كومعموم قرار دیئے ہے الكار قرباتا ہے (پُر فربایا) انسان ہے غلطی ہوتی ہے گر رحمت ہے اس پر جس كی خطاكس امروین مهم پر زونہ والے۔

(الملغوظ علم من ٣ مطبوعه هدينه پيلشنگ تميني كراچي)

جھزت فقیہ اعظم قدس سرہ سے سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت مجد دمائنۃ عاضرہ نے گھڑی کے چین اور عورتوں کی کتابت اور انگریزی لباس وغیرہ کو ناجائز نکھا ہے اور آپ نے ان کو جائز قکھا ہے کیا دہ فتوی وقتی اور عارضی تھا اور اب یہ امور جائز ہو گئے ہیں؟ حضرت فقیہ اعظم فدس سرہ نے اس کے جواب میں نکھا:

ا۔ بال مجدودت کی ایک بدایات و تصریحات (ہو کتاب و سنت ہے مستنظ ہیں) کی روشی ہیں ہوں ہو سکا ہے؟ بلکہ عملاً فود مجدودت ہی اس کا مبق بھی دے بیجے ہیں عمر شرط ہیہ ہے کہ خالصا الوج اللہ تعالیٰ ہو ' تجب ہے کہ خود مستنقی صاحب کو روز روش کی طرح معلوم ہے کہ حضرت المام اعظم ہی گئے کے محققانہ اقوال و فادئ ہیں ' جو ان کے خالف ہیں جن کی بنا قول صوری و صاحب و خیرہ البلہ تلافہ بلکہ متا فرین کے بھی بکوت ایسے اقوال و فادئ ہیں ' جو ان کے خالف ہیں جن کی بنا قول صوری و ضوری و فیرہ البلہ تلافہ بلکہ متا فرین کے بھی بکر من انگس ہے کہ ضوری و فیرہ اصول سند ہو ہی البلہ من انگس ہے کہ خود ہمارے مجدور جن کے صدیا میں بلکہ ہزار ہا فغلات ہیں جو صرف منا فرین بلیں بلکہ جند میں حضرات فقیہ النفس المام خود ہمارہ میں کہ محدور ہیں جدور برحق کے صدیا میں بلکہ ہزار ہا فغلات ہیں جو صرف منا فرین نہیں بلکہ جند میں ہمی نہ کور ہیں افود ہمارہ میں کہ ہمارہ فیرہ کی مرت کے دیں بد ہو گیا؟ کیا اور سے مہارہ کی براہ الم انٹی ہی تحرون حضرات محصوم نہیں تو تفغلات کادروازہ اب کیوں بد ہو گیا؟ کیا اور سے بھی نہاں نہیں کہ ہمارہ کی نہیں ہو میں ہمیں کہ ہم بن جا کیں اور عمل اس کی محدد کی بی کوئی ایک تصریح کی میں جا کی اور کی انہ اس کی خود میں کہ ہم بالکل صم بھم بن جا کیں اور عمل اس کی جدید ترین ہزارہا کوئی میں کہ ہم بالکل صم بھم بن جا کیں اور عمل الم ان کی محدد کی بی کوئی اللہ کا معلوں کی کوئی میں دورہ میں کہ ہم بالکل صم بھم بن جا کیں اور عمل الم انتقال کی حدید ترین ہزارہا کوئی حل بی نہیں ' وادی دو قو تا الم باللہ العظم العظم ہے۔ ' اس میں روز مرو منروریات ذیرگ کے جدید ترین ہزارہا نقاضوں کا کوئی حل بی نہیں ' وادول دو قو تا الم باللہ العظم العظم ہے۔

ای ایک جواب سے نمبر ۱ اور نمبر ۳ کے جواب بھی واضح جیں البتہ یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ کسی ناجائز اور غلط چیز کو اپنے مقاد و منشا سے جائز د مبل کہنا ہرگز ہرگز جائز نمیں گر شرعا" اجازت ہو تو عدم جواز کی رٹ لگانا بھی جائز نمیں ' غرضیکہ ضد اور نفس پرتی سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے ' کیاہی اچھا ہو کہ ہمارے ذمہ دار علماء کرام محض اللہ کے لیے نفسانیت سے بلند و بالا مرجو ڈ کر بیٹیس اور ایسے جزئیلت کے فیصلے کریں 'مثلاً یہ کہ وہ لباس جو کفاریا فجار کا شعار ہوئے ۔ کہا عث ناجائز تھاکیا اب بھی شعار ہے تو ناجائز ہے یا اب شعار نہیں رہاتے جائزت ہے مگر بطا ہریہ توقع تمنا کے حدود طے نہیں کر سکتی اور کی انتشار آزاد خیالی کا باحث بن رہاہے۔ فاناللہ وانا الیہ راجعون۔

(فأدى تورييج ساص ١٥٠٠مـ١٩١٩)



414 والحصنته 800 19199 11199 ر ای پر ان بی ے مرت انھیں کینے پاس سے اج عظیم عطا فراتے 0 اور ہم ضروران کو سیدھے راس ے تو وہ ال وگوں کے مائتہ ہوں کے ، اور یہ کیا ہی تبيانالقرآن

AND W

# *پاللهِ عَلِيْمًا* هَ

ہے جانے دالا 0

الله تعالی کاارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کو شمیں دیکھاجو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس (کتاب) پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور ان (کتابوں) پر (ایمان لائے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدے طاغوت (سرکش کافر) کے پاس لے جائیں حالا نکہ انہیں تھم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ بیس کہ اپنے مقدے طاغوت (سرکش کافر) کے پاس لے جائیں حالا نکہ انہیں تھم یہ دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔

حضور كافيصله نه مانخ والے منافق كو حضرت عمر كاقتل كردينا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام ممکلفین کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نمیں کرتے اور آپ کے فیصلہ پر رسول کی اطاعت نمیں کرتے اور آپ کے فیصلہ پر راضی نمیں ہوتے اور آپ مقدمات طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں' امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس آیت میں طاغوت سے مراد کعب بن اشرف ہے' یہ ایک یہودی عالم تھا۔

ایک منافق اور ایک یہودی کا بھڑا ہوگیا ہیووی نے کہا میرے اور تہمارے درمیان ابوالقاسم ملی بھیلے فیصلہ کریں گے ،
اور منافق نے کہا میرے اور تہمارے درمیان کعب بن اشرف فیصلہ کریں گے ، کیونکہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور تھا اور منافق باطل پر تھا اس وجہ سے یہودی رسول اللہ ملی بیا ہے کہاں یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا ، جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ ملی بیا گئی ہوئی کے باس یہ مقدمہ لے جانا چاہتا تھا ، جب یہودی نے اپنی بات پر اصرار کیا تو وہ دونوں رسول اللہ ملی کئی رسول اللہ ملی کئی رسول اللہ ملی کئی رسول اللہ ملی کئی ہودی کے حق میں اور منافق کے ظاف فیصلہ کر دیا ، منافق اس فیصلہ سے راضی نہیں ہوا اور کہا میرے اور تہمارے درمیان حضرت عمر فیصلہ کریں گے ، دونوں حضرت عمر کے باس گئی ، یہودی نے بتا ویا کہ رسول اللہ ملی ہوری اور تہمارے درمیان حضرت عمر نے فیصلہ کریں گئی دونوں حضرت عمر کے باس کے "کہوری کے خالف فیصلہ کریک گئی ہوں ایکن آنا ہوں 'گھر گئی تا ہوں 'گھر گئی تا ہوں 'گھر گئی تا ہوں 'گھر گئی تا ہوں 'گھر گئی تا ہوں 'گھر گئی تا ہوں نگھر کے تا دار اس منافق کا سر قلم کر دیا ' بھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی ملی تھا ہوں ایکن آنا ہوں 'گھر گئی تا ہوں کہ مشرد کر دیا ملی ہو تھرت عمر ہے قبر ایکن کا سر قلم کر دیا 'بھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی ملی تھا ہوں کے قبرت عمر کے فیصلہ کو مسترد کر دیا مشری کا میں ایکن کا سر قلم کر دیا 'بھر اس منافق کے گھر والوں نے نبی ملی تھا ہوں کے قبرت عمر کے فیصلہ کو مسترد کر دیا منافق کے درمیان فرق کر دیا نمی مائی ہوری تقریت عمر نے فرمایا تم فاردق ہو اس قول کی بناء پر طاغوت سے مراد کعب بن اشرف یہودی ہے۔

(تفیر کیرج سوص ۲۳۹-۲۳۸) الجامع لاحکام القرآن ج۵ص ۲۹۵-۲۲۳ الدرا کمنٹورج ۲ص ۱۵۵ روح المعانی ج۵ص ۱۷) الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب ان ہے کہا جا تا ہے آؤ اس کتاب کی طرف جس کو الله نے نازل کیا ہے تو منافقین آپ ہے اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کیا حال ہو گا جب ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ ہے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے 'تو پھریہ آپ کے پاس اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ ہمارا تو ماسوانیکی اور باہمی موافقت کے اور

كوئي اراده نه تفا- (النساء: ١٣-١١)

معمود المان جرتئ نے بیان کیا کہ جب مسلمان منافقوں سے کہتے تھے کہ آؤ اپنے مقدمہ کا فیصلہ رسول اللہ ماڑیئا ہے کراؤ تو تو اوہ منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تھے۔(جامع البیانج۵ص۹۹)

جس منافَّق کو حضرت عمر نے قتل کیا تھا اس کا قصاص کینے کے لیے اس کے اہل آئے اور معذرت کرکے کہنے لگے ،

کہ جم نے جو حضرت عمرے فیصلہ کرانے کے لیے کہا تھا اس سے ہمارا صرف سے مقصد تھا کہ اس منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یمودی کے در میان صلح ہو جائے 'اس آیت بیں اس مصیبت سے مراد اس منافق کا قتل کیا جانا ہے۔ اللہ تعالی سے مخالف یم دولوں بیں جوشر اور فتنہ ہے اللہ تعالی اس کو جانتا ہے 'آپ ان منافق کا قتل کیا جانا ہے۔ اللہ تعالی اس کو جانتا ہے 'آپ ان کے بمانوں کو قبول کرنے کا مطلب ہے حضرت عمرے قصاص لینا' اور جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا خون مباح ہے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جے اور اس کا کوئی قصاص نہیں ہے 'آپ ان کو زبان سے نصیحت سے جھے اور اس کا نوان سے نصاف سے در گذر کیجے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ان سے ان کے نفوں میں اثر آفریں بات کیجئے۔ (النساء: ۱۳) اس آیت کی دو تفسیریں ہیں ایک ہیہ کہ ان کو تنمائی میں نصیحت کیجئے 'کیونکہ تنمائی میں نصیحت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے' دو سمری تفسیر یہ ہے کہ ان سے ایسی اثر آفریں بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اثر جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب بیہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا پاتے (النساء ؛ ۱۲۲)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو سرزنش کی ہے جو دعویٰ نیہ کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ ماڑیکم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے ہیں اور اپنے مقدمہ کا فیصلہ یمودی عالم کے پاس لے جاتے تھے اور رسول اللہ ماڑیکم کی اطاعت کرنے کے لیے جب انہیں بلایا جاتا تو وہ منہ موڑ کر کتڑا کر نکل جاتے تھے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ہررسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے' مجاہد نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ نعمت مقدر کر دی ہے۔

پھر فرمایا جب ان منافقوں نے کعب بن اشرف کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرکے اپنی جانوں پر ظلم کرہی لیا تھا تو یہ چاہئے تھا کہ بیہ آپ کے پاس آکر معذرت کرتے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہ کی معافی چاہتے اور رسول اللہ ملڑ پیلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہمان یاتے۔

نی المالیا کے روضہ پر حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کاجواز

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٧٨ لكهت بين :

الله نقالی نے اس آیت میں عاصیوں اور گنہ گاروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہو جائے تو وہ رسول الله طاق کیا ہے یہ درخواست کریں کہ آپ رسول الله طاق کیا ہے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے پاس آئیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ نتحالی ان کی توبہ قبول فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالی بھی ان کے لیے اللہ تعالی ہے وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مرمان پائیں گے 'مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان میں کہ خواست کے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مرمان پائیں گے 'مضرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان میں کے ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان اس کی تعالیٰ اس کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کرنے کیا ہے ان کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کی دور کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کا دور ہوں کی دور ہوں کی دور کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے ان کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے دور خواست کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی گائیوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہور کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہور ہوں کی دور ہور ہور ہوں کی دور ہور ہور ہوں کی دور ہور ہوں کی

تبيانالقرآن

آئیں اکٹینے ابو منصور الصباغ بھی ہیں "انہوں نے اپنی کتاب الشال میں عمبتی کی یہ مشہور حکایت نکھی ہے کہ میں نبی ملھیجاً کی تجریبہ بیشا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آکر کما السلام علیک یا رسول اللہ "میں نے اللہ عزوجل کاریہ ارشاد سنا ہے: ولو انہم اف طللہ وا انفسید ہے اوک الا یہ اور میں آپ کے پاس آگیا ہوں اور اپنے گناد پر اللہ سے استعفار کریا ہوں اور اپنے اف طللہ وا انفسید ہے استعفار کریا ہوں اور اپنے رب کی بارگاد میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں 'پھراس نے دو شعریز ہے:

اے وہ جو زمین کے مرفز تین میں سب سے بہتر ہیں۔ جن کی خوشبو سے زمین اور شیلے خوشبودار ہو گئے میری جان اس قبر سر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں۔ اس میں علو ہے اس میں سفاوت ہے اور لطف و کرم ہے کھروہ اعرابی چلاگیا عنتی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نمیند عالب آگئ میں نے خواب میں نبی ماہیلم کی زیارت کی اور آپ کے فرمایا اے عمینی اس اعرابی کے پاس جاکراس کو خوشنجری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کردی ہے۔

(تغییراین کثیرج ۲ ص ۳۴۹–۳۳۸ الجامع فاحکام القرآن ج ۵ مش ۲۷۵ البحوالجیط ج ۳ ص ۱۹۳۴ مدارک التنزیل علی بامش الخازن ج اص ۱۳۹۹)

مفتى محمر شفيع متوفى ١٩٦١ اله لكصة بين:

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے 'لیکن اس کے الفاظ سے آیک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ ملائیلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعاء مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی اور آپ اس کے دیات کے دمانہ میں ہو سکتی تفتی ای طرح آج بھی جائے گی اور آبخضرت ملائیلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تفتی ای طرح آج بھی روضہ اقدس پر عاضری ای تھم میں ہے اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی عبتی کی ذکور الصدر دکایت بیان کی ہے۔

(معارف القرآن ج ٢ص ١٠ ١٠ ١٥٥٠ مطبوعه ادارة المعادف كراجي)

معروف ديوبندي عالم شخ محمد سرفراز محكم زي لكين بين:

عبی کی حکایت اس میں مشہور ہے اور تمام خابہ ہے مصنفین نے منابک کی کابول میں اور مور نہیں ہے اس کا ذکر کیا ہے اور سب نے اس کو مستحن قرار دیا ہے اس طرح دیگر متعدد علاء کرام نے قدیما" و حدیثا" اس کو اقل کیا ہے اور حضرت تھالوی کلیسے ہیں کہ مواہب ہیں ہے سند لہام ابو منصور صباغ اور این النجار اور این عساکر اور این النجوزی رحم اللہ تعالیٰ نے محمد بن حرب ہلالی سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کرکے مائے بیشا تھا کہ ایک اعرالی آیا اور زیارت کرکے مائے بیشا تھا کہ ایک اعرالی آیا اور زیارت کرکے عرض کیا کہ یا فیرالرسل اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیک کی کتاب نازل فرائی جس میں ارشاد ہے والو انہم اختفاد کر آبوا اور اینے رہ کے حضور میں آپ کے وسلہ سے شفاحت چاہتا ہوا آیا اور میں آپ کے پاس اینے گناہوں سے استعفار کر آبوا اور اینے رہ کے حضور میں آپ کے وسلہ سے شفاحت چاہتا ہوا آیا ہوں گھردو شعر بڑھے۔ اور اس محمد بن حرب کی وفات ۱۲۲۸ھ میں ہوئی ہے 'غرض زمانہ فیرالقرون کا تھا اور کس سے اس وقت بھی کہر متحل نہیں 'باس جست ہوگیا (نشر انٹیب می سے اور اس محمد بن حرب کی وفات ۱۲۲۸ھ میں ہوئی ہے 'غرض زمانہ فیرالقرون کا تھا اور کس سے اس وقت جس کے بیار انسانہ میں کس کی تخصیص نہیں آب کے بیل اور حضور سے کہ قبر میں کسی کی تخصیص نہیں آب ہے ہم عصر ہوں یا بعد کے استی ہوں 'اور تخصیص ہو تو کو کر ہو آپ کا وجود قبریت تمام امت کے لیے کیسل رحمت ہے کہ پچھلے امتیوں کا آپ کی خدمت میں آبا اور استفاد کرا اور کرانا جب ہی خدمت میں آبا اور استفاد کرا اور کرائا جب ہی گھور سے کہ قبر میں زمدہ ووں (آب حیات میں ۲۰۰۰) اور حضرت موانا ظفراح میائی سے مابی واقعہ ذکر کرکے آخر میں کسی جسمور کہ قبر میں زمدہ وال (آب حیات میں ۲۰۰۰) اور حضرت موانا ظفراح میتائی سے مابی واقعہ ذکر کرکے آخر میں کسی جسمور کرکے آخر میں کسید

تبييان اتقرآن

ہیں : پس ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ کا تھم آنخضرت ماٹھ پیلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ (اعلاء النن ج ١٠ص ٣٣٠)

ان اکابر کے بیان سے معلوم ہوا کہ قبر پر حاضر ہو کر شفاعت مغفرت کی در خواست کرنا قر آن کریم کی آیت کے عموم سے ثابت ے الک امام کی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس معنی میں صریح ہے (شفاء القام ص ۱۳۸) اور خرالقرون میں یہ کارروائی ہوئی مگر کسی نے انکار نہیں کیا جو اس کے صحیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

(تسكين الصدور ص ٣٦٧-٣٦٥) ملحصا" مطبوعه اداره نصرت العلوم كوجر انواله)

## گنبد خضراء کی زیارت کے لیے سفر کاجواز

قرآن مجید کی اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہواکہ نبی مالیکلم کی قبرانور کے لیے سفر کرنامستحن اور مستحب ہے 'شخ ابن تبمیہ نے اس سفر کو سفر معصیت اور سفر حرام کما ہے اور رہ بھی لکھا ہے کہ اس سفر میں نماز کو قصر کرنا جائز نہیں ہے' ان کا استدلال اس حدیث سے ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیکا نے فرملیا تنین مسجدوں کے علاوہ اور کمی معجد کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں (سفرنہ کیا جائے)معجد حرام ممجد الرسول 'اور معجد اقصیٰ۔

(صحیح البواری رقم الحدیث: ۱۸۹ صحیح مسلم٬ الج: ۵۱٬ (۱۳۹۷) ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۰۳۳ سنن الزندی رقم الحديث: ٣٢٥ سنن نسائي رقم الحديث: ٥٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٣٠٩ مند الحريدي رقم الحديث: ٩٣٣٠ مند احرج ٢ص ٢٣٣٠ ٢٢٢ ٢٢٨ السن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٩٠ ؛ جامع الاصول ج ٩ رقم الحديث: ١٨٩٣)

حافظ ابن مجر عسقلانی متوفی ۱۵۲ھ نے اس حدیث کے جواب میں فرمایا ہے: اس حدیث میں ان تین مساجد کے علاوہ مطلقاً سفرے منع نہیں فرمایا بلکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ اور کسی مسجد کے لیے سفرکرنے سے منع فرمایا ہے کیونک مستنیٰ مندمستنیٰ کی جنس ہے ہو تاہے (فتح الباری جساص ١٥، مطبوعہ لاہور)

اور اس کی تائید اس مدیث سے ہوتی ہے امام احمد بن حلبل روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول المائیام نے فرمایا: کسی متحد میں نماز راصنے کے لیے کسی سواری کا کجاوہ نہ کسا جائے سوائے مسجد حرام مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے۔

(سند احدج ٣٠ ص ١٢٠ طبع قديم دار الفكر مند احدج ارقم الحديث: ١٥٥٢ طبع دار الحديث قابره ١٣١١ه)

سے عبد آلر حمان مبارک بوری متوفی ۱۳۵۲ھ نے اس حدیث پر بیہ اعتراض کیا ہے کہ بیہ حدیث شرین حو شب سے مروی ہے اور وہ کیر الادھام ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے۔

(تحفته الاحوذي ج اص ١٤٦١ طبع ملتان)

میں کہنا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے التقریب میں لکھا ہے کہ شہر بن حوشب 'بہت صادق ہے اور بیہ بہت ارسال کرتا ہے اور اس کے بہت وہم ہیں۔ (تقریب التهذیب ج اص ۳۲۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) اور حافظ ابن حجر عسقلانی شربن حوشب کے متعلق ترزیب الترزیب میں لکھتے ہیں:

امام احمرنے اس کے متعلق کما اس کی صدیث کتنی حسین ہے اور اس کی توثیق کی اور کما کہ عبدالحمید بن بھرام کی وہ

'آخادیث صحت کے قریب ہیں جو شہر بن حوشب سے مروی ہیں' داری نے کماامام احمد شہر بن حوشب کی تعریف کرتے تھے گا امام ترمذی نے کماامام بخاری نے فرمایا شہر حسن الحدیث ہے اور اس کا امر قوی ہے' ابن معین نے کمایہ ثقہ ہے' ان کے علاوہ اور بہت ناقدین فن نے شہر کی توثیق کی ہے (تہذیب انتہذیب ن ۳ ص ۳۳۷ دار الکتب العلیہ بیردت' ۱۳۱۵ھ)

حافظ جمال الدین مزی متوفی ۷۳۲ ھ' اور علامہ مثم الدین ذہبی متوفی ۷۳۸ھ نے بھی شربن حو شب کی تعدیل میں بی'اور بہت ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں (ترذیب الکمال ج ۸ ص ۴۰۹ میزان الاعتدال ج سص ۴۹۰ طبع بیردت)

علاوہ ازیں حافظ ابن حجر عسقلانی نے خصوصیت ہے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے' (فتح الباری نہ ۳ ص ۲۹) اور شیخ احمد شاکر متوفی ۳۷ساھ نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے' کیو تا۔ المام احمد اور امام ابن معین نے شمرین موشب کی توثیق کی ہے۔ (مند احمد نہ ۱۰ص ۲۰۱) طبع قاہرہ)

اس حدیث کا دو سرا جواب ہے ہے کہ اگر اس حدیث میں مشتنگی منہ مجد کو نہ مانا جائے' بلکہ عام مانا جائے اور ہے معنی کیا جائے کہ ان تین مساجد کے سواکسی جگہ کا بھی سفر کا قصد نہ کیا جائے تو پھر نیک لوگوں کی زیارت' رشتہ داروں سے ملنے' دوستوں سے ملنے' علوم مروجہ کو حاصل کرنے' تلاش معاش' حصول ملازمت' سیرو تفریخ' سیاحت اور سفارت کے لیے سفر کرنا بھی نا جائز' حرام اور سفر معصیت ہو گا۔

شخ مبارک بوری نے اس جواب پر بیہ اعتراض کیا ہے رہا تجارت یا طلب علم یا کسی اور غرض صحیح کے لیے سفر کرنا نو ان کاجواز دو سرے دلا کل سے ثابت ہے (اس لیے بیہ ممانعت عموم پر محمول ہے)۔

( تحفته الاحوذي ج اص ۲۵٬ مطبوعه نشرا لسته ملئان)

میں کتا ہوں کہ آئے ہے سفر کی انواع ذکر کی ہیں وہ سب غرض صبح پر بہنی ہیں اور ان کے جواز پر کون سے ولا کل ہیں جو صحاح سند کی اس حدیث کی ممانعت کے عموم کے مقابلہ میں رائح ہوں؟ خصوصا "نیک لوگوں" رشتہ داروں' دوستوں کی زیارت اور ان سے ملا قات کے لیے سفر کرنے ' اس طرح سائنسی علوم کے حصول ' تلاش معاش' حصول ملازمت اور سیرو تفری کے لیے ۔ فرکر نے کے جواز پر کون سے ولا کل ہیں؟ جو اس حدیث کی ممانعت پر رائح یا اس کے لیے نامخ ہوں! نبی طابعیم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر اور بھی بہت ولا کل ہیں اور ممانعت کی اس حدیث کی ہم نے ان فرکور توجیمات کے علاوہ اور بھی کئی توجیمات ذکر کی ہیں اس کے لیے شرح صبح مسلم ج سوس ۲۵۷۔ ۱۵۳ ملاحظہ فرمائیں ' شخ ابن تبدیہ نے جو اس سفر کو حرام کما ہے ' حافظ ابن حجرنے فرمایا یہ ان کا انتہائی کمروہ قول ہے۔

اور ملاعلی بن سلطان محمد القاری المتونی ۱۰۱۴ ه لکھتے ہیں۔

ابن تبہ حنبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریط کی ہے کیونکہ اس نے نبی اٹھیلا کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کما ہے' اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں افراط کیا ہے اور اس سفر کے منکر کو کافر کھا ہے اور بیہ دو سرا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر انفاق ہو اس کا انکار کفرہے تو جس چیز کے استجباب پر علماء کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح الثفاء علی ھامش نسیم الریاض ج سوص ۵۱۳ مطبوعہ بیروت)

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : تو (اے رسول مکرم) آپ کے رب کی قتم! یہ لوگ اُس وقت تک مومن نہیں ہو بکتے جب رتک کہ ہر باہمی جھکڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں' پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف اپنے ولوں میں تنگی بھی نہا

تبيبان القرآن

#### یائیں اور اس کو خوشی ہے مان کیں۔ (النساء: ۲۵)

رسول الله ملينيم كافيصله نه مان والامومن نهيس ب

امام محدین اساعیل بخاری متوقی ۴۵۲ه و روایت کرتے ہیں:

لام ابن جریہ نے اس آیت کے شان نزول میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں ندکور الصدر حضرت عبداللہ بن الزبیر کی روایت بھی ذکر کی ہے اور دہ روایت بھی ذکر کی ہے جس میں ندکور ہے کہ ایک منافق اور ایک میںودی کا جھڑا ہوا' منافق یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کرانا چاہتا تھا بعدازاں جس کا حضرت عمرنے سراڑا دیا تھا' لام ابن جریرنے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میہ دونوں واقعے اس آیت کے نزول کاسب ہوں۔ (جامع البیان جے ص ۱۰ مطبوعہ دارالعرفہ بیروت ۴۰۰۴ھ)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بی طابیظ کے فیصلہ کونہ مانے والا مومن نہیں ہے بہمی ایبا ہو با ہے کہ انسان ایک فیصلہ کو بہ ظاہر مان لیتا ہے "کیکن دل سے قبول نہیں کر باس لیے فرمانی کہ دہ آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے ظاف دل میں بھی تنگی نہ پائیں "بعض او قات ایک عدالت سے فیصلہ کے بعد اس سے اور کی عدالت میں اس فیصلہ کے ظاف رٹ کرنے کا اختیار ہو با ہے جیسے بائی کورٹ کے فیصلہ کے فاف پریم کورٹ میں رٹ کی جاسمتی ہے لیکن نبی ماٹھ کا کے فیصلہ کے فاف پریم کورٹ میں رٹ کی جاسمتی ہے لیکن نبی ماٹھ کا کے فیصلہ کرنے کے بعد بھر کسی عدالت میں اس فیصلہ کے فلاف رٹ نہیں کی جاسمتی اس لیے بعد میں فرمایا اس فیصلہ کو خوشی سے مان او اس بعد بھر کسی عدالت میں مواکہ نبی ماٹھ کی ماٹھ ہو فیصلہ کریں وہ خطاسے مامون اور محقوظ ملکہ معموم ہو تا ہے۔ یہ تھم قیامت تک کے لیے ہے آگر کوئی شخص کتابی عمادت گزار ہو لیکن اس کے دل میں یہ خیال آگ کہ آگر حضور ایبانہ کرتے اور ایبا کر لیے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور اگر ہم ان پریہ فرض کردیتے کہ اپنے آپ کو قتل کردیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس پر ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے اور جو ان کو تھیجت کی گئی ہے اگر میہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہت بھتر ہوتا ۔ ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے اور جو ان کو تھیجت کی گئی ہے اگر میہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لئے بہت بھتر ہوتا ۔

(النباء: ۲۲)

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر ہم ان منافقین بریہ فرض کردیتے کہ اپنے آپ کو قتل کردیا اپنے وطن سے ذکل جاؤ تو ان منافقوں میں سے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے لیکن جب اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے ہم پر آسان اور مسل احکام فرض کیے تو ان منافقوں کو چاہئے تھا کہ یہ نفاق کو ترک کروسیتے 'وکھاوسے اور سنانے کو چھوڑ کر اغلاص کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہوئے اور آگر یہ ایسا کرتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔

الله تعالی کا ارشادہ : اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے' جو انبیاء' صدیقین 'شمداء اور صالحین ہیں اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں سے اللہ کی طرف سے فصل ہے اور اللہ کانی ہے جانے والان

## نی مطابع کا اصطراب

سعید بن جیربیان کرتے ہیں کہ انسار ہیں ہے ایک فیض نی طابیخ کی خدمت ہیں غمزوہ حالت ہیں حاضر ہوا' آپ
نے پوچھاکیا ہوا ہیں تم کو غمزوہ کیوں دیکھ رہا ہوں' اس نے کما : است اللہ کے نبی ہیں اس چزر غور کر رہا ہوں کہ ہم ہر صبح و شام آپ کے چرب کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں' کل جب آپ انبیاء علیم انسلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے بلند درجہ میں ہوں گے الور ہم آپ کے درجہ تک نہ پہنچ سکیں تو ہمارا کیا حال ہوگا ، فیل طابع اللہ میں ایست نے کرنازل ہوئے : اور جو اللہ اور نبی طابع اللہ اس کو کوئی جواب نمیں دیا تھاکہ حضرت جراکنل علیہ السلام سے آیت لے کرنازل ہوئے : اور جو اللہ اور اس کے دسول کی اطابعت کرے تو دہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فربایا ہے۔ لاکیہ اس کے دسول کی اطابعت کرے تو دہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فربایا ہے۔ لاکیہ

الل جنت كاأيك دوسرے كے ساتھ ہوناان كے درجوں ميں مساوات كو مستكزم نہيں

اس آیت کا بیہ معنی نمیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مٹھایام کی اطاعت کرنے والے اور انبیاء 'صدیقین 'شمداء اور صافحین سب کہ فاضل اور مفضول کا آیک درجہ ہو جائے بلکہ صافحین سب جنت کے آیک درجہ میں ہون گے 'کیونکہ اس کا نقاضا ہے ہے کہ فاضل اور مفضول کا آیک درجہ ہو جائے بلکہ اس کا معنی ہے ہے کہ جنت میں رہنے والے سب آیک دو سرے کی زیارت کرنے پر قادر ہوں گے اور ان کے درجات کا فاصلہ آیک دو سرے کی زیارت اور مشاہرہ کے لیے تحلب نہیں ہوگا۔

اس آیت میں انبیاء' صدیقین' شداء اور صالحین کاذکر کیا گیاہے ہم سطور ذمل میں ان کی تعریفات ذکر رہے ہیں : نبی' صدیق' شہید اور صالح کی تعریفات

(۱) نبی وہ انسان ہے جس پروتی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک اپنے احکام بہنچانے کے لیے بھیجا ہو۔ (۲) صدیق وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقادین صادق ہو۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور ویگر فاضل صحابہ ' اور انبیاء مسابقین علیم السائم کے اصحاب کیونکہ وہ صدق اور تصدیق میں دو سرول پر فاکق اور غالب ہوتے ہیں 'یہ بھی کما گیا ہے کہ جو

تبيان الترآه

۔ وین کے تمام احکام کی بغیر کسی شک اور شبہ کے تصدیق کرے وہ صدیق ہے۔

(m) شہید وہ شخص ہے جو ولائل اور براہین کے ساتھ دین کی صدافت پر شمادت دے اور اللہ کے دین کی سرباندی کے

لیے لڑتا ہوا مارا جائے جو مسلمان ظلما" قتل کیا جائے وہ بھی شہیر ہے۔

(m) صالح نیک سلمان کو کہتے ہیں ،جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔

اس آیت میں چو نکہ صدیقین کاذکر آیا ہے اس لیے ہم حضرت ابو بکرصدایق بڑٹھ کے بعض فضائل ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکرصد ایق بڑٹھ کی بعض خصوصیات اور فضائل

(۱) امام بخاری حضرت ابوالدرداء برای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مطابی اللہ تعالی نے جھے تہماری طرف مبعوث کیا' تم لوگوں نے کما آپ جھوٹے ہیں (العیاذ باللہ) اور ابو بکرنے تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غم خواری کی۔ (صبح بخاری' رقم الحدیث: ۳۲۱۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر نبی مالی ہوا کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ کی تکذیب کررہے تھے۔

- (۲) حضرت ابو بکرنے امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان' حضرت طلی' حضرت زبیر' حضرت عبدالر حمٰن بن عوف' حضرت سعد بن الی و قاص اور حضرت عثمان بن منطعون رصنی اللّٰد عنهم ایسے اکابر صحابہ اسلام لائے۔
  - (٣) نبي النابيل نے سفر جرت ميں اپني رفاقت كے ليے تمام صحابہ ميں سے حضرت ابو بكر بيا الله كو منتخب كيا-
    - (٣) ني النيوام في حضرت ابو بكركوج مين مسلمانون كاامير بنايا-
    - (۵) نی الی اے دو مرتبہ حضرت ابو برکی افتداء میں نماز پڑھی۔
    - (٢) نبي ما تعديم في ايام عدالت ميس حضرت ابو بكركو امام بنايا اور جضرت ابو بكرف ستره تمازيس بردها سي-
- (2) واقعہ معراج کی جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابو بکرنے آپ کی سب سے پہلے تصدیق کی اور پہیں سے آپ کالقب صدیق ہوا۔
  - (٨) غزوہ تبوك ميں گھر كاسارا سامان اور مال لے كر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔
    - (٩) نبي الماييم في متعدد احاديث مين آپ كو صديق فرمايا-
- (۱۰) قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبہ کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے اور متعدد آیات میں رسول اللہ مالٹادیکا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ذکر کی طرف اثنارہ ہے۔ حضرت ابو بکر کے صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے اور چو نکہ نبی کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام ہے سومعلوم ہوا کہ رسول اللہ مالٹادیکا کے بعد حضرت ابو بکرصدیق دیالٹاد خلیفہ ہیں۔

# يَايَتُهَاالَّذِينَ امَنُواخُنُ وَاحِنْ ذَكُمُ فَانِفِرُوانَّكُمُ فَانْفِرُوانَّكُمُ فَانْفِرُوانَّكُمُ فَانْفِرُوا

اے ایان والو! اپنی حفاظت کا سامان ہے لو، بیر (ویکن کی طرف )الگ انگ دستوں کی تکلیمی

تبيان القرآن



## نُصِيرًا ﴿ اللهٰ بِنَ امْنُوا يُفَاتِلُونَ فَى سِبِيلِ اللهِ وَالنِّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا المُلْكُولُ وَلِيكًا وَلَيْكُولُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا النَّالِ النَّالِ النَّالنَّا وَالنَّهُ وَالنَّالِقُولُ النَّالِ النَّالِقُولُ النَّالِيلُ وَالنَّالِ النَّالِقُولُ وَالنَّالِ النَّالِقُلْ وَلَّا النّلُولُ النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُ وَالنَّالِ النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُ وَالنَّالِيلُ وَالنَّالِ النَّالِيلُ وَلَا النَّالِيلُ وَالنَّالِ النَّالِيلُ وَلَيْكُولُ النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُولُ النَّلْ النَّلْ اللَّهُ وَالنَّا النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُولُ النَّالِيلُ وَالنَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْلِيلُ السَّلَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النّلِيلُ السَّلَّالِيلُولُ النَّلْكُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلَّا النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللّلَّالِيلُولُولُولُ النَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## الشَّيْطِنَ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿

کے مدد کاروں سے لڑو، بیٹک شیطان کا مح کمزور ہے 0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اے ایمان والو! اپنی حفاظت کا سامان لے لو' پھر(دستمن کی طرف) الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہویا سب مل کر روانہ ہو۔ (النساء : اے)

ربط آمات اور خلاصه مضمون

اس سے پہلی آیتوں ہیں اللہ تعالی نے منافقوں کے متعلق وعید نازل فرمائی بھی 'اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا تھا' ان آیتوں ہیں مسلمانوں کو اللہ کے دین کی سرپلندی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور کافروں سے جہاد کے لیے سامان جنگ تیار رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ کہیں کفار اچانک جملہ نہ کر دیں 'پھر اللہ تعالی نے ان منافقین کا حال بیان فرمایا جو جہاد کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے' اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے ملک کے واضلی اور اندرون ملک کی اصلاح کے لیے آیات نازل فرمائی تھیں اور اب بیرون ملک اور میدان جنگ کے سلسلہ میں ہدایات نازل کی ہیں۔ جہاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کا بیان

اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ کفار کے وفاع اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیار فراہم کریں ' اور وشمن جس طرح کے ہتھیار استعال کر رہا ہے ویے ہی ہتھیار استعال کریں ' حضرت ابو بکر دیڑھ نے جنگ بمامہ میں خالد بن ولید کو لکھا دشمنوں کے مقابلہ میں ان جیسے ہتھیار استعال کرو۔ تلوار کے مقابلہ میں تلوار اور نیزہ کے مقابلہ میں نیزہ سے لڑو۔ اب ونیا میں اپنی بقاء کے لیے ایٹمی طاقت بننا ضروری ہے اور دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جماو کے لیے سائنس اور شین الوجی میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہمارے طالب علم جدید ثقافت کے نام پر بین الاقوای کھیلوں کے میدان میں ہیرو بننا چاہتے ہیں 'وسکو میوزک الاکے لاکیوں کے مخلوط رقص 'اور اچھل کود کے شوز میں ڈو بے ہوئے ہیں اور متوسط میں ہیرو بننا چاہتے ہیں 'وسکو میوزک الاکے لاکیوں کے مخلوط رقص 'اور اچھل کود کے شوز میں ڈو بے ہوئے ہیں اور متوسط گھر ڈش انٹینا اور ٹی۔ وی اور وی۔ ی۔ آر کے سلاب میں سے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ جماد کہاں سے بیدا ہو گا!

الله نعالیٰ کاارشاد ہے : بے شک تم میں (وہ گروہ) بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا' پھراگر تنہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے نووہ کے گاکہ اللہ نے جھے پر انعام کیا کہ میں (جنگ میں) ان کے ساتھ نہ ٹھا⊙ اور اگر تنہیں اللہ کافضل (مال غنیمت) مل پرجائے تو ضرور (اس طرح) کے گاگویا کہ تنہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی

تبيبان القرآن

الوبوى كامياني حاصل كرليتان (النساء: ٢٥١١)

ان دو آینوں میں یہ بنایا ہے کہ تمہارے درمیان منافق بھی ہیں اور بزدل اور کمزور ایمان والے بھی ہیں 'منافقوں کو تو جہادے کوئی دلچی نہیں ہے 'کیو نکہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی محبت نہیں ہے اور جو بزدل اور کمزور ایمان والے ہیں۔ وہ موت کے ڈر سے جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے 'یہ لوگ جہاد کے متبجہ اور انجام کے منتظر رہتے ہیں اگر کمی معرکہ میں مسلمان قتل ہو جائیں یا بہت زخمی ہو جائیں تو یہ جہاد میں اپنے شریک نہ ہونے اور قتل سے بچنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں کہ اس لشکر میں وہ نہیں تھے 'اور اگر مسلمان فتح یاب ہو کر لو نیں اور بہت سامال غنیمت لائیں تو یوں کہتے ہیں جیسے ان کا تمہارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں 'کاش ہم بھی اس معرکہ میں ہوتے اور ہم کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہئے جو آخرت (کے نُواب) کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھروہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عنقریب اے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔(النساء: ۲۲)

اخروی اجرو ثواب کے لیے جماد کرنا

اس سے پہلی آیتوں میں جماد سے منع کرنے والوں کی فرمت کی تھی اور اس آیت سے اللہ تعالی مسلمانوں کو جماد کی طرف راغب کر رہا ہے 'اس آیت میں فرمایا ہے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہئے جو افروی ثواب کے بدلہ میں اپنی دنیا کی زندگی فروخت کر پچکے ہیں 'انسان طبعا" اپنی زندگی فرچ کرنے کو بھاری "جھتا ہے لیکن جب اس کو بھین ہو گاکہ یہ زندگی فرچ کرنے گا' اور یہ ایساہی زندگی فرچ کرنے گا' اور یہ ایساہی نزدگی فرچ کرنے گا' اور یہ ایساہی ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا ہی فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلہ میں فرید لیا ہے اور افر میں فرمایا پس تم نے جو اللہ ن ہے اس بھی پر فوش ہو جاتے پھر اللہ تعالی نے فرمایا آگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ کی راہ میں شمادت کا بڑا اجر ہے اور آگر تم غالب آگر تی ساتھ ونیاوی منفعت بھی عاصل ہوگ۔ فلاصہ یہ ہے راہ میں شمادت کا بڑا اجر ہے اور آگر تم غالب آگر تم اس جویا مغلوب۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے مسلمانو!) تہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ' حالا نکہ بعض کمزور مرد' عور تیں اور بچے بیہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اس بہتی سے نکال لے جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنادے۔(النساء: ۵۵)

مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جماد کرنا

اس آیت میں اللہ تعالی نے جناد کی مزید ترغیب دی اور جہاد کے خلاف جیلوں اور بہانوں کو زائل فرہایا ہے' اللہ کی راہ میں اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد سے تہہیں کیا چیز رو کتی ہے' جہاد کی وجہ سے شرک کے اندھیروں کی جگہ توحید کا نور پھیاتا ہے' شراور ظلم کے بجائے خیر اور عدل کا دور دورہ ہو تا ہے اور مکہ میں تہمارے جو مسلمان بھائی مرد' عور تیں اور بھیاتا ہے کفار کے ظلم کا شکار ہیں' کفار ان کو ہجرت کرنے نہیں دیتے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ ہے ان کو طرح طرح کے دیتیں اور بھیار کرنے کی وجہ ہے ان کو طرح مطرح کی اذبیتیں پہنچارہے ہیں' اور تم خود مکہ کی زندگی میں ان کے مظالم کا مشاہدہ اور تجربہ کر بچکے ہو' بلال' صبیب اور عمار میں اور عمار میں اور عمار کی انہیں بہنچارہے ہیں' اور تم خود مکہ کی زندگی میں ان کے مظالم کا مشاہدہ اور تجربہ کر بچکے ہو' بلال' صبیب اور عمار

تبيان القرآن

ہیں یا سربر کس کس طرح مثبق ستم کی جاتی تھی' سو کفار کے خلاف جماد کرکے تم اپنے مسلمان بھائیوں کو کفار کی دست برد سے بحا کتے ہو۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : جو ایمان والے بیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے بیں اور جو کافر بیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں' سو (اے مسلمانو) تم شیطان کے مدد گاروں ہے لڑو' بے شک شیطان کا کر کمزور ہے۔ (النساء: ۲۷) مسلمانوں اور کافروں کی باہمی جنگ میں ہرا کیک کاہدف اور نصب العین

اس آیت ہیں یہ بتایا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے در میان جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ہدف کیا ہونا چاہئے 'کافر مادی مقاصد کے حصول کے لیے جنگ کرتے ہیں اور بت پرتی کا بول بالا کرنے کے لیے اور اپنے وطن اور اپنی قوم کی تمایت ہیں لڑتے ہیں 'ان کے پیش نظر ذہین اور مادی دولت ہوتی ہے 'نام و خمود اور اپنی بڑائی کے لیے اور دنیا ہیں اپنی بالاد تی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور کمزور ملکوں کی ذہین 'ان کی محد نی دولت اور ان کے ہتھیاروں کو لوٹنے کے لیے لڑتے ہیں 'اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے اخردی مقاصد ہوتے ہیں 'وہ اللہ کی بڑائی اور اس کے دین کی سمپلندی کے لیے لڑتے ہیں 'اس کے برعکس مسلمانوں کے سامنے اخردی مقاصد ہوتے ہیں 'وہ اللہ کی بڑائی اور اس کے دین کی سمپلندی کے لیے لڑتے ہیں 'ان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ زمین پر اللہ کی بھیلانے اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں 'ان کا مقصد زمین کو حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے 'وہ اپنے انسمار اور آمریت قائم کرنے کے لیے اور دو سروں کی زمین اور دولت پر قبضہ کرتے اور کو انسانوں کی بندگی سے آزاد کرا کر سب لوگوں کو خدائے واحد کے لوگوں کو انہانوں کو انسانوں کی بندگی سے آزاد کرا کر سب لوگوں کو خدائے واحد کے صفور سربہ بچود کرانے کے لیے جماد کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی ترغیب جماد کے نکات

اپ ملک کے دفاع اور کفار کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ کو حاصل کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے "کیونکہ توکل کا معنی ترک اسباب نہیں ہے بلکہ کسی مقصود کے حصول کے اسباب کو فراہم کرکے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرکے نتیجہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دینا توکل ہے۔

ای طرح آلات حرب کو حاصل کرنا بھی نقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ جہاد کی تیاری کرنا بھی نقدیر ہے ہے۔ اس رکوع کی آیات میں بنایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے ہے در ہے مجاہدوں کے دیتے بھیجنا بھی جائز ہے اور یک بازگی ال کر حملہ کرنا بھی جائز ہے اور یہ ہردور میں پچھ لوگ اپنی بدنیتی یا بردلی کی وجہ سے یا غداری اور منافقت کی وجہ ہے جہاد ہے منع کرنے والے بھی ہوتے ہیں 'لیکن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوں بلکہ اخردی اجر و ثواب کی وجہ سے جہاد کریں 'وہ جہاد میں غالب ہوں یا مغلوب ہر صورت میں ان کے لیے اجر ہے 'نیزیہ بنایا ہے کہ جہاد کا ایک داعیہ اور سبب یہ ہے کہ جس خط زمین میں کافروں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے یا ان کے ملک پر قبضہ کرکے ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا ہوا ہے 'ان کو کافروں اور ظالموں سے آزاد کرانے کے لیے بھی جہاد کرنا چاہئے اور آخر میں یہ بنایا کہ کافروں کا جنگ میں کیا مطم نظر ہو تا

ترغيب جهادك متعلق احاديث

المام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیلم سے پوچھا گیا اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا کسی عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طافت نہیں رکھتے 'انہوں نے دویا تین مرتبہ یمی سوال کیا آپ نے ہریار یمی فرمایا کہ تم اس کی طافت نہیں رکھتے' تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے' رات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور وہ روزے اور نمازے تھکتانہ ہو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٧٥ سنن ترزي رقم الحديث: ١٩٢٥)

امام ابوعیسی محرین عیسی ترزی متونی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت فضالہ بن عبید و الله عبیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالی ہے فرمایا ؛ ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے۔ ماسوا اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں سمرحد پر پہرہ دیتے ہوئے فوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک بردھایا جاتا رہے گا۔ (سنن ترزی 'رقم الحدیث : ۱۲۶۵' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۵۰۰ المعجم الکبیرج ۱۸ ص ۸۰۲ المستدرک ج۲ص ۱۳۳۰ مشکل الا تارج ۲۳ ص ۱۰۲)

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے بين:

حضرت ابو قادہ وظیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقظم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ افضل اعمال ہیں اللہ شخص نے کہایا رسول اللہ! یہ بتلائے آگر میں اللہ کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں آگر تم اللہ کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں تو کیا یہ میر کرنے والے ہو ثواب کی نیت کرنے والے ہو آگے بڑھ کروار کرنے والے ہو چھے ہٹنے والے نہ ہو 'چھر سول اللہ طاقظم نے فرمایا : تم نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا میں نے کہا یہ بتائے آگر میں اللہ کی راہ میں قبل کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بہ شرطیکہ تم صبر پر قائم ہو اور تمہاری نیت ثواب کی ہو' تم آگے بڑھنے والے ہو' چیچے ہٹنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا شرطیکہ تم صبر پر قائم ہو' اور تمہاری نیت ثواب کی ہو' تم آگے بڑھنے والے ہو' چیچے ہٹنے والے نہ ہو تو قرض کے سوا تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے بچھ سے ابھی جرائیل نے یہ کہا ہے۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ١٨٨٥ سنن ترزى وقم الحديث: ١١١٨ سنن نسائى وقم الحديث: ١١٥٩)

امام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۹۰۳ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الٹھیلانے فرمایا: شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جنتنی تم میں سے کسی شخص کو چیونٹی کے کائے ہے۔

(سنن نسائي رقم الحديث: ٣١٦١ سنن ترزي رقم الحديث: ١٩٧٨ سنن ابن ماجة رقم الحديث: ٢٨٠٢)

حضرت معاذبن جبل بنائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیط نے فرمایا جس مسلمان شخص نے او نثنی کا دودہ دو ہے گھوں کے وقت کے برابر بھی جماد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئ اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوایا اس کاخون بماوہ جب قیامت کے دن اٹھے گاتو اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو گااس خون کا رنگ زعفران کا ہو گااور خوشبو مشک کی ہوگ۔ (سنن ترزی کرقم الحدیث: ۱۲۲۲ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۲۵۳۱ سنن نسائی ' رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن ابن ماجہ ' رقم الحدیث: ۲۷۹۲)

اشر کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہیں کیا جا مے گا م جال کہیں تھی ہوتم کو دوت یا۔ اور اگر ال کو اور اگران کو پھر يرائي بينني تزرك ريو تبيانالقرآن



دد ـــ مد: ٣٠٤ لسكاا والحصلت اور اشرکی ٥ اورسية كرك تبيانالقرآن

لددوم

## الْرَهُ يَبُ وَيُهِ وَمَنَ اصَلَ لَكُ مِنَ اللَّهِ حَلِينًا اللَّهِ حَلِينًا اللَّهِ حَلِينًا اللَّه

یں کری تک ہیں ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے نیادہ یک ہو 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھاجن ہے کما گیا تھا کہ (ابھی جنگ ہے) اپنے ہاتھ روکے رکھو' اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اوا کرو' پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا تو ان میں ہے ایک گروہ انسانوں ہے اس طرح فرض فرٹ کو رگا' جس طرح اللہ کا ڈر ہو تا ہے یا اس ہے بھی زیادہ 'اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا! کیوں نہ تو نے ہمیں پچھ اور مہلت دی ہوتی آپ کئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے' اور (اللہ ہے) ڈرنے والوں کے لیے آخرہ بہت ہمتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (النہاء : ۷۷).

میں نزول اور روبل آیات

امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١١٥٥ اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

قادہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ہجرت ہے پہلے بعض صحابہ کفارے جلد جنگ کرنا چاہتے ہے' انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت و پجئے کہ ہم مشرکین سے مکہ میں قال کریں نبی ماٹھ کیا ہے ان کو اس سے منع کیا اور فرمایا ابھی جھے کفار سے قال کرنے کی اجازت نہیں ملی اور جب ہجرت ہو گئی اور مسلمانوں کو مشرکین سے قال کرنے کا تھم دیا گیاتو بعض لوگوں نے اس کو مکروہ جانا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ (جامع البیان ج ۵ ص ۱۰۵) امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت سعد بن الی و قاص اور بعض دیگر صحابہ نے ایسا کما تھا۔ (سنن کبری ج۲ ص ۱۳۵) واللہ اعلم یالصواب۔

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملک کے وفاع اور کفار کے خلاف جماد کی تیاری کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ پچھ لوگ موت کے ڈر سے جماد کرنے سے گھبراتے ہیں' اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جماد سے منع کی مند مارک مند میں اور مند دفاقی ہے۔

کرنے والے پچھ ضعیف مسلمان اور منافقین تھے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم پر فنتل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا' فنتل کامعنی باریک دھاگا بھی ہے' اور تھجور کی گھلی پر جو باریک ساچھلکا ہو تاہے اس کو بھی فنتل کہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کاارشادے : تم جمال کمیں بھی ہوتم کو موت پالے گی خواہ تم مضوط قلعوں میں ہواور اگر ان کو پھھ اچھائی پنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو پھھ برائی پنچے تو (اے رسول مکرم) یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ہے ہے' آپ کہتے کہ ہر چیزاللہ کی طرف ہے ہے' تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں یا تے۔

(الناء: ۱۸)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت ایک حتمی چیز ہے اور جب انسان کی مدت حیات پوری ہو جائے تو اس کو موت بسرحال آلیتی ہے خواہ وہ کھلے میدان میں ہو یا کسی مضبوط قلعہ میں ہو یا وہ میدان جنگ میں ہو۔ حضرت خالد بن ولید وہ نے متعدد معرکوں میں حصہ لیا' اور بہت جنگیں لڑیں لیکن وہ کسی جنگ میں شہیر نہیں ہوئے ان کو بستر پر طبعی موت آئی ائن سے واضح ہو گیا کہ جماد میں شرکت کرناموت کا سب نہیں ہے ' موت صرف اپنے وفت پر آتی ہے خواہ انسان میڈان جنگ میں ہویا اپنے گھرے بستریرا

البتہ مضبوط تلعوں اور منتحکم مکانوں کا بنانا ناجائز نہیں ہے 'اپنی جان اور مل کی حفاظت کے لیے اسبب مہیا کرنا انبیاء علیم السلام کی سنت ہے 'نی مگانوا نے خند قابس کھدوائیں اور صحابہ کرام زرہ بہن کر اڑتے تھے اور یہ نوکل کے خلاف نہیں ہے کیکن ان میں سے کوئی چیز انسان کو موت سے بچانہیں سکتی۔۔

الچھائی اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور برائی ہمارے گناہوں کے متیجہ میں

جب رسول الله طائع اور آپ کے محترم اصحاب رضی الله عنم جرت کرے مدینہ آئے اور اس کے بعد یمودیوں اور مثافقوں کو اجھائیل اور برائیاں 'راحتیں اور مصبتیں پنچیں تو انہوں نے کہاجب سے یہ مدینہ میں آئے ہیں ہمارے پھاوں اور کھینوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے 'الله تعالی نے ان کا رو فرمایا کہ ہر چیز کا خالق الله تعالی ہویا آساتی کامیابی ہویا ناکای فسلول کی پیداوار زیادہ ہویا کم 'فاکدہ ہویا نقصان 'اور بھاری ہویا صحت 'خوشحالی اور فراخ دستی ہوئی ہو تو ہم محض الله کا کہ جو تا ہے وہ ہو آس کی تصالور قدر سے ہوتا ہے 'البتہ جب تم پر روزق کی وسعت 'خوشحالی اور فراخ دستی ہوئو یہ محض الله کا کہتے ہوتا ہو اس کی تصالور قدر سے ہوتا ہے 'البتہ جب تم پر روزق کی وسعت 'خوشحالی اور فراخ دستی ہوئو یہ محض الله کا قصل اور انعام ہے۔ سواس کی نبیت الله نعائی کی طرف کرو اور جب تم کو تنگی اور روزق میں کی پنچ تو یہ تنہارے گناہوں اور شامت اعمال کا تنجہ سے اس کی نبیت اپنی طرف کرو۔

بعض پڑھ کھے جالوں نے "کل من عنداللہ" کا غلامتی سجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیک اعمال اور برے اعمال دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو اس میں بندے کا کیا تصور ہے! اور اس کو آخرت میں سزا کیوں فے گی؟ اس کا آیک جواب یہ ہے کہ اس جیت میں اچھائی اور برائی اور بر پیڑکا تعلق امور کو بنید سے ہمور تشریعیہ سے نہیں ہے امور کو بیت سے مراد وہ امور ہیں جو بندوں کو حقم ہونا مرفا موجہ اور الراوں کا آنا وغیرہ اور امور تشریعیہ سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو حقم ہوا ہونا اور زلزلوں کا آنا وغیرہ اور امور تشریعیہ سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے یا ان کو نہ کرنے کا بندوں کو حقم ہوا ہم مثلاً تیک کام کرنا اور برے کاموں کو ترک کرنا تیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کو آب اللہ اس کو بیدا فرمان کو ترک کرنا تیک اور بد کاموں میں سے جس کا بھی بندہ قصد اور ارادہ کو آب اللہ اس کو دیا تھوں کی طرح مجبور ہو اور بیدا فرمان کا خود خالق ہوں ہے ہوں اور ایکار کے کو خال اور بیمان کے بین انسان بھوں کی طرح مجبور ہو اور بیمان کو در خالق ہو جس کرنیک اور بیمان کے بین انسان بھوں کی طرح مجبور ہوں اور محزلہ موہ غداہت ہیں اور ایک سے بین انسان سے افعال کا خود خالق ہے ہیں اور بیمان کے بین انسان بیم بین کی طرف کرتے ہیں یہ جربیہ ہیں اور اللہ میں کرتے اور بیمان کے جس انسان ایک افعال کا خود خالق ہو سے محزلہ ہیں اور اہل سنت کا ند بہ بیمی بعض لوگوں میں ہے جارہ اور اللہ خالق ہوں اور اللہ میں اور اہل سنت کا ند بہ بیمی بعض لوگوں میں ہے جاتے ہیں۔

الله تعالی کاارشاد ہے : جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بے ٹک اللہ کی اطاعت کر لی اور جس نے پیٹے بھیری تو ہم نے آپ کو اس کا گران بنا کر نہیں بھیجان وہ آپ ہے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں ہے ایک گردہ رات کو اس بات کے خلاف کمتا ہے جو وہ کمہ چکا تھا' اور اللہ اس کو لکھ لیتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں 'تو آپ ان ہے اعراض کیجئے اور اللہ پر تو گل کیجئے اور اللہ (ہے طور) کارساز کانی ہے۔

(النساء: ۸۱-۸۰)

MOVE

المنصب رسالت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سیدنا محمد ماٹھاؤیلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے 'حن بھری نے کما اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور رسول کی اطاعت ججت ہے 'اہام شافعی نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ ہروہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیا ہے مثلاً جج' نماز اور زکوہ' اگر رسول اللہ طابعیٰ ان کا بیان نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے اوا کرتے اور کسی بھی عیادت کو انجام دینا ہمارے لیے کس طرح ممکن ہو تا' اور جب احکام شرعیہ کا آپ کے بیان کے بغیراوا کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ عزو جل کی اطاعت ہے۔ (الوسط ج مص ۸۲ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت)

الم مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين :

حضرت ابوہریرہ وہلی بیان کرتے ہیں کہ نبی الٹائیا نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔

(صحیح مسلم'رقم الحدیث: ۱۸۳۵'صحیح بخاری'رقم الحدیث: ۱۳۷۷'سنن ابن ماجه'رقم الحدیث: ۲۸۵۹'مند احمد ب۲۳ ص۲۷) قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اور معصیت میں اس کی اطاعت حرام ہے۔

رسول الله طافیظ کا تھم دینا الله کا تھم دینا ہے' آپ کا منع کرنا الله کا منع کرنا ہے' آپ کا وعدہ الله کا وعدہ ہے اور آپ کی وعید الله کی وعید ہے' آپ کی رضا الله کی رضا ہے اور آپ کا غضب الله کا غضب ہے' اور آپ کو ایزاء پنچانا الله کو ایزاء پنچانا ہے۔

اس آیت میں نبی ملی کی اطاعت قرار دیا ہے اور سورہ آل عمران: اس سی سی میں میں آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا ہے 'اگر آپ کے قول یا عمل میں معصیت اور گناہ آ سکے تو پھر معصیت اور گناہ میں بھی آپ کی اتباع واجب ہوگی اور یہ محال ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور جس نے پیٹے پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں :

(1) اگر کوئی مخص زبان سے اسلام کو قبول کرلیتا ہے اور دل سے ایمان نہیں لا تا تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں کیونکہ آپ کے احکام صرف ظاہر یہ ہیں۔

(۱) اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود ظاہرا" بھی اسلام نہیں لا آنو آپ غم نہ کریں "کیونکہ آپ کسی کو جرا" مسلمان بنانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی اور جبوہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو۔ الخ۔

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس ہے اٹھ کر چلے رجاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ ماٹھ پیم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اللہ و ملکھ میں

تبيانالقرآن

الور اس کے رسول پر ایمان لائے تاکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیں 'اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تو اس کے طلف کتے تھے۔ (جامع البیان ہے ۵ ص ۱۱۳) اس آیت میں اللہ تعالی نے ان کو سرزنش فرمائی ہے 'اللہ تعالی نے فرمایا : اور اللہ ایتا ہے جو پچھ وہ رات کو کھتے ہیں 'اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کے ساتھ جو کراما" کائین مقرر کیے ہیں وہ ان کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں 'اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجے 'لیعنی آپ ان سے ورگذر فرمائیں اور اللہ پر توکل کیجے 'لیعنی آپ ان سے درگذر فرمائیں اور ان کا مواخذہ نہ کریں اور نہ (ابھی) ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ تو توکل کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالی ان کے شرکو آپ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے! اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہو تا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ (النہاء : ۱۲۵)

قرآن مجید میں اختلاف نہ ہونے کابیان

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معانی میں اور اس کے الفاظ بلیغہ میں غور کیوں نہیں کرتے 'اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ اضطراب ہے نہ نغارض اور تضاد ہے آگر ہے قرآن اللہ نغالی کے سواکسی اور کا کلام ہو یا تو اس میں بہت اختلاف اور تعارض ہو تا 'اور جب ایسا نہیں ہے تو ٹابت ہوا کہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

غیراللہ کے کلام میں اختلاف تین وجہ ہے ہو سکتا ہے' اس کے الفاظ میں اختلاف ہو یا معنی میں یا تر تیب میں' الفاظ میں اختلاف اس طرح ہو سکتا تھا کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچ ہوں اور بعض اس حدے کم ہوں اور جب قرآن مجید کا تمام متن کلام معجز ہے اور اس کی ہر سورت اور ہر آیت حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے تو اس میں الفاظ کے اعتبار ہے کوئی اختلاف نہیں ہے' اور اس میں معانی کے اعتبار ہے اس طرح اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں ہو بیان کی گئی ہیں ان میں ہے بعض صحیح ہو تیں اور بعض غلط ہو تیں' اس طرح مبدء اور معاد کے جو تکویی احکام بیان کیے جو بیں وہ غلط ثابت ہوتے حالا نکہ ہر زمانہ میں قرآن مجید کی صدافت تسلیم کی جاتی رہی ہے' اور قرآن مجید نے ماضی کی جو خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ حرف بہ حرف صادق ہوئے' اس طرح خبریں اور گذشتہ انبیاء علیم السلام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ حرف بہ حرف صادق ہوئے' اس طرح قرآن مجید نے جو عقائد اور احکام شرعیہ بیان کیے ان میں بھی کی قتار کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔

قرآن مجید میں روز افزوں واقعات اور نے نے احوال کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں اور بہ یک وقت کئی کئی سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہیں اور بہ یک وقت کئی کئی سورتوں کی آیات نازل ہوتی رہیں اور نبی ملٹا یکم ہر آیت کو اس سے متعلق سورت میں لکھواتے رہے اور کسی جگہ تر تیب میں کوئی خطایا کوئی غلطی واقع نہیں ہوئی۔

دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خطاء اور کوئی غلطی اور کوئی تعارض اور تضاد واقع ہو جاتا ہے صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید الیسی کتاب ہے جس میں کسی وجہ سے کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اگریہ اس خبر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور ان کے (صحیح) نتیجہ تک پہنچ جاتے ہ

تبيبان القرآن

الخ (الناء: ١٨)

اس آیت میں استنباط کالفظ ہے' استنباط کا معنی ہے کئی چیزے کئی چیز کو نکالنا' اور یماں اس سے مرادیہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کئی خبر میں غور و فکر کرکے اس سے صحیح نتیجہ نکالے' قرآن اور صدیث میں غور و فکر کرکے ان سے احکام شرعیہ اخذ کرنے کو بھی استنباط کہتے ہیں۔

شان نزول

اس آیت میں اولی الامرے مرادیا تو ان کشکروں کے امیر ہیں یا اصحاب علم و فضل ہیں۔ (تفیر کبیرج ۳س ۲۷۲) . قیاس اور تقلید کے ججت ہونے کابیان

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت میں قیاس بھی جمت اور دلیل ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا ہے کہ خبر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ خور و فکر کرکے اس خبر سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے 'اس سے معلوم ہوا کہ بعض احکام ظاہر نص سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہر نص سے جو تھم مستبط کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے 'اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جی مطوم ہوا کہ نبی مطوم ہوا کہ نبی مطوم ہوا کہ نبی مطوم ہوا کہ بی مطاق کے بعد پیش آمرہ واقعات معلوم ہوا کہ نبی مطاق کے بعد پیش آمرہ واقعات اور مسائل حاضرہ میں اصحاب علم کو قرآن اور احادیث سے استنباط اور اجتماد کرنا چاہئے۔

الله نعالي كاارشادى: مو آپ الله كى راه مين قال يجيئ آپ كو صرف آپ كى ذات كا مكاف كيا جائے گا-

(النساء: ٨٢)

شان نزول اور ربط آیات

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے جماد کی بہت زیادہ ترغیب دی تھی' اور ان لوگوں کی ندمت کی تھی جو جماد سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا آپ ان لوگوں کے منع کرنے کی طرف توجہ اور النفات نہ سیجئے بلکہ آپ خود اللہ کی راہ میں قبال سیجئے۔

نی مالی کی سب سے زیادہ شجاع اور بمادر ہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماد کا تھم دیا ہے خواہ آپ کو تنما کا فروں سے جماد کے لیے جانا پڑے 'ابوسفیان نے بدر السغری میں آپ سے مقابلہ کا وعدہ کیا تھا' بعض مسلمانوں نے وہاں جانا ناپند کیا' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی' آپ نے کسی کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور ستر مسلمانوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اگر کوئی نہ جاتا تو آپ تنما

نه ہوجاتے۔

تبيانالقرآه

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرایا اور مسلمانوں کو جماد کی ترغیب دیجئے 'سونبی ملٹائیلم نے مسلمانوں کو جماد کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ارشادات فرمائے جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عنقریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا اللہ کے کلام میں جب بھی علیٰ (عنقریب) کالفظ آئے تو وہ یقین کے لیے ہو تا ہے۔ اس میں بید پیش گوئی ہے کہ عنقریب کفار مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے 'سو بعد میں ایسا ہی ہوا اور تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے تسلط میں آگیا اور جب تک مسلمان احکام شرعیہ سے تعافل 'عیاشی اور باہمی تفرقہ میں جتال نہیں ہوئے اور تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں جماد کرتے رہے تمام ممالک ان کے زیر تسلط آتے رہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جو اچھی شفاعت کرے گااس کے نیے (بھی) اس میں نے حصہ ہے اور جو بری سفارش کرے گااس کے لیے (بھی) اس میں سے حصہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (النساء: ۸۵)

شفاعت کامعنی اور اس کی اقسام

شفاعت کالفظ شفع ہے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے آیک انسان دو سرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دو رونوں مل کراس ضرورت کے متعلق سوال کریں 'اور یہاں یہ مراد ہے گہ نبی ماڑھ یا سلمانوں کو جماد کی ترغیب دیں اور جو مسلمان آپ کی ترغیب ہے جماد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہو گا' یہ شفاعت حنہ ہے 'اور شفاعت سئہ یہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جماد میں شریک نہ کرنے کے لیے حضور ماڑھ یا ہے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو سئہ یہ ہے ان کو جماد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں چو نکہ یہ بدنیتی پر مبنی شفاعت ہوتی تھی اس لیے بری شفاعت ہوتی تھی اس لیے بری شفاعت ہوتی تھی اس لیے بری شفاعت ہوتی تھی اس لیے ان کو جماد میں نہ شریک نہ ہونے کی اجازت دیں چو نکہ یہ بدنیتی پر مبنی شفاعت ہوتی تھی اس لیے بری شفاعت ہوتی تھی اس کی سفارش کی۔ ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہ ہوئے کا گناہ دونوں کو ہوگا ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کے لیے اس کی سفارش کی۔

نیکی کے کاموں میں شفاعت کے متعلق احادیث

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابومویٰ والح بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاہیل کے پاس جب کوئی سائل آٹایا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب

تبيان القرآن

منظم آن آن آپ فرماتے تم شفاعت کرو تنہیں اجر دیا جائے گا'اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گافیصلہ فرمائے گا۔ مستحکا (صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۱۳۳۲' صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۲۶۲۷' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۳۲۵' سنن ٹسائی' رقم الحدیث: ۲۵۵۷' سنن ترزی' رقم الحدیث: ۲۶۸۱' منداحہ ج مس ۴۰۰۰٬ ۴۰۰۰٬ سنن کبری للینقی ج ۸ ص ۱۲۷٬ صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۴۵۱۰ امام ابوعیسیٰ محمدین عیسیٰ ترزی متوفی ۲۷۹ھ روایت کرتے ہیں:

۵۱۲۹ منداحد 'رقم الحدیث: ۱۵۰۸۳ الاوب المفرد' رقم الحدیث: ۱۳۲) کسی برے کام کے حصول کے لیے شفاعت کی ممانعت پر اس آیت میں دلیل ہے:

ب اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔

وَلاَ تَمَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ

(r: all ll)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب تم کو کسی لفظ ہے سلام کیاجائے تو تم اس ہے بھتر لفظ کے ساتھ سلام کردیا اسی لفظ کو لوٹادو' بے شک اللہ ہرچیز کا حساب لینے والا ہے۔ (النساء: ۸۲)

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جماد کا تھم دیا تھا اور جماد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف سلح کرنے پر نتیار ہو تو تم بھی اس سے صلح کرلو' قرآن مجید میں ہے :

اور اگر وہ صلح کی طرف جھیں تو آپ بھی اس کی طرف

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَا جُنَعُ لَهَا .

(الانفال: ١١) ماكل مول-

ای طرح جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کاعمدہ طریقنہ سے جواب دینا چاہئے ورنہ کم از کم اس لفظ سے سلام کاجواب دیا جائے۔ مثلاً السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کے اور السلام علیکم و رحمتہ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ و برکانۃ کے۔

اسلام میں سلام کے مقرر کردہ طریقتہ کی افضلیت

عیسائیوں کے سلام کا طریقہ ہے منہ پر ہاتھ رکھا جائے (آج کل پیٹانی پر ہاتھ رکھتے ہیں) یہودی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں 'مجوی جھک کر تعظیم کرتے ہیں 'عرب کہتے ہیں حیاک اللہ (اللہ تنہیں زندہ رکھے) اور مسلمانوں کاسلام ہیہ کہ کہیں السلام علیکم ورحمتہ اللہ و ہر کانہ 'اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام طریقوں سے افضل ہے کیونکہ سلام کرنے والا مخاطب کو یہ دعاویتا ہے کہ اللہ تعالی تنہیں آفتوں 'بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے 'نیز جب کوئی محض کی کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کو ضرر اور خوف سے مامون اور محفوظ رہنے کی بشارت دیتا ہے 'مکمل سلام ہیہ ہے السلام علیکم ورحمتہ اللہ و کرتا ہے تو وہ اس کو ضرر اور خوف سے مامون اور محفوظ رہنے کی بشارت دیتا ہے 'مکمل سلام ہیہ ہے السلام علیکم السلام ورحمتہ اللہ ورکانہ 'اور تشہد ہیں بھی اتنا ہی سلام ہے 'جب کوئی مختص فقظ السلام علیکم کے تو اس کے جواب ہیں وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کہ تو اس کے جواب ہیں وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ کے آگر کوئی السلام

تبيانالقرآن

تعلیم ورحمتہ اللہ وبرکانہ کے تو اس کے جواب میں وعلیم السلام و رحمتہ اللہ و برکانہ کے 'اور بعض روایات میں و مغفریہ کا اضافہ کھ بھی ہے۔ (سنن ابوداؤد: ۱۹۱۹) سلام کی ابتداء کرنے والا پہلے لفظ السلام کمتا ہے اور جواب دینے والا وعلیم السلام کسہ کر بعد میں لفظ السلام کمتا ہے 'اس میں نکتہ یہ ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے اور مجلس کی ابتداء بھی اللہ کے نام ہے ہو اور انتها بھی اللہ کے نام پر ہو' اور ابتداء بھی سلامتی کی دعاہے ہو اور انتهاء بھی سلامتی کی دعا پر ہو۔ مصافحہ اور معانفہ کی فضیلت اور اجر و تواب کے متعلق احادیث

المام محدين اساعيل بخاري متوني ٢٥١ه روايت كرتي بين

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے نبی ملٹھ یکم سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا دصف سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا : تم کھانا کھلاؤ اور ہر (مسلمان) کو سلام کرو خواہ تم اس کو پہنچائے ہو یا نہیں۔ (مجھے البخاری کر قم الحدیث : ۱۲ سنن ابوداؤد کر قم الحدیث : ۱۲ سنن ابوداؤد کر قم الحدیث : ۱۹۳۵)

امام مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۱۲۷ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ دلی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو گے' اور جب تک تم ایک دو سرے سے محبت نہیں کرو گے تہمارا ایمان (کامل) نہیں ہو گا' کیا میں تم کو ایسی چیزنہ بناؤں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دو سرے سے محبت کرو؟ ایک دو سرے کو بہ کثرت نماام کیا کرو۔

(صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۵۴ سنن ابوداؤد، رقم الحدیث: ۵۱۹۳ سنن ترزی، رقم الحدیث: ۲۹۹۷ سنن ابن ماجه، رقم الحدیث: ۳۲۹۲ الادیث: ۸۵۳۵ الحدیث: ۳۰۰۲ شعب الایمان، رقم الحدیث ۸۵۳۵)

المام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو امامہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹا ہیلائے نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کے نزویک سب سے زیادہ پہندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔

(سنن ابوداؤد' رقم الحديث: ١٩٥٤ سنن ترزى ' رقم الحديث: ٣١٩٣ صحيح ابن حبان ارقم الحديث: ٩١١)

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٠٠٥ه روايت كرتے بين:

حضرت انس بن مالک دین کو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ماٹھ بیلے کے ساتھ ہوتے اگر ہم کسی درخت کی وجہ سے جدا ہو کر بھر مل جاتے تو ایک دو سرے کو سلام کرتے۔اس حدیث کی سند حسن ہے۔(المجم الاوسط 'رقم الحدیث : ۲۹۸۳)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۷۵ اهر روایت کرتے ہیں:

حضرت عمران بن الحصین ولطی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ملطی کے قدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
السلام علیم آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، نبی ملطی کا خرمایا: دس (نیکیاں)، بھرایک اور شخص آیا اور
اس نے کہا السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا بھر آپ نے فرمایا (تمیں) نیکیاں، امام
ترزی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام بیہ تی نے بھی اس کو حسن کہا ہے، امام ابوداؤد نے سمل سے مرفوعا "روایت کیا
ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے: بھرایک اور اضحص آیا اور اس نے کہا السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکاتہ و معفریۃ آپ نے فرمایا
ہے: چالیس (نیکیاں)

جسلددوم

تبيانالقرآن

( منن ابوداؤد ' رقم الحديث : ۵۱۹۵ ' منن ترزى ' رقم الحديث : ۴۲۹۸ ' كتاب الأداب لليه هى رقم الحديث : ۴۸۰ الادب المفرد ' رقم الحديث : ۹۸۷ ' ممل اليوم واللياته للتسائی ' رقم الحديث : ۳۳۹ )

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت براء بن عازب ولی کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلائے فرمایا : جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔

(سنن ابوداؤو٬ رقم الحديث: ۵۲۱۲٬ سنن ترقدي٬ رقم الحديث: ۲۷۳۹٬ سنن ابن ماجه٬ رقم الحديث: ۳۷۵۳٬ کشف الاستار٬ رقم الحديث: ۲۰۰۲)

المام ابوالقاسم سلیمان بن احمه طبرانی متوفی ۲۰۰۰ه روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن مالک بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹھ کیا کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقۂ کرتے۔ حافظ منذری نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(الترغيب والتربيب جسم ١٠٢٣) المجم الاوسط وقم الحديث: ٩٤)

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں : حماد بن زید نے ابن المبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔

حضرت ابن مسعود بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلم نے جھے تشد کی تعلیم دی در آن حالیکہ میری دونوں ہتھیلیاں آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھیں۔ (صیح البخاری کتاب الاسٹیذان 'باب،۲۸'الاخذ بالیدین 'رقم الحدیث: ۹۲۸۵) حضرت ابو ہریرہ بڑٹھ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی ہے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے '

اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیواریا پھر حائل ہو جائے اور پھرملا قات ہو تو دوبارہ سلام کرے۔

(سنن ابوداؤر' رقم الحديث: ٥٢٠٠)

حضرت عبدالله بن مسعود دلطھ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے میں ابتداء کرے وہ تکبرے بری ہو جاتا ہے۔ (شعب الایمان 'رقم الحدیث : ۸۷۸۱)

کن لوگول کو سلام کرنے ہیں پہل کرنی چاہئے امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ بی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیلے نے فرمایا سوار 'پیل کو سلام کرے اور پیل بیٹے ہوئے کو

سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۰۰ سنن ابوداؤ دار قم الحدیث: ۵۱۹۸ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۲۱۲ الادب المفرد و رقم الحدیث: ۹۹۵ مصنف عبدالرزاق و قم الحدیث: ۱۹۳۳۵)

حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ماڑھ کے ساتھ تھا آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو

سلام کیا-(صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۱۳۷۷' صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۲۲۹۸' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۵۲۰۳' سنن ترزی' رقم الحدیث:

تبيبان القرآن

۲۰۵۵ على اليوم والليلة للنسائل رقم الحديث: ۳۳۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۳۷۰۰ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۳۵۹ طية مع

حضرت ابو ہریرہ وٹافی بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹھیوا نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے 'اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر اور قلیل تکثیرر - (میخ البخاری و قم الدیث ۱۲۳۱ منن ترزی و قم الحدیث: ۲۷۱۳ منن ابوداؤد و قم الحدیث: ۵۱۹۸) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۵۷۷ه روایت کرتے ہیں:

اساء بنت یزید رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیلم کا ہم عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم کو

(منن ابوداؤهٔ رقم الحديث: ٥٢٠٠٣ منن ترزي رقم الحديث: ٢٩٩٧ منن ابن ماجهٔ رقم الحديث: ٣٤٠١ مند احمدج ٣٣ ص١٣٥٧ المعجم الكبيزر قم الحديث: ٢٣٨٧)

حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ اللہ یکا نے فرمایا: اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرواس سے تم پر برکت ہوگی اور تہمارے گھروالوں پر برکت ہوگی-امام ترمذی نے کمایہ حدیث حس سیج غریب ہے۔(سنن ترزی وقم الحدیث: ۲۷۰۷) حضرت جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله والايام نے قرمايا كلام ے پہلے سلام کرو' امام ترفدی نے کما یہ حدیث منکر ہے (سنن ترفدی: ۲۷۹۸)

المام مسلم بن تحاج تشيري متوفى الهداه روايت كرتے ہيں:

حضرت انس بن مالک وہ لی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکام نے فرمایا جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم کھو وعليكم- (صحيح مسلم: ١١٦٣، سنن ابوداؤد ٢٠٠٤)

جن مواقع پر سلام نمیں کرنا چاہئے

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۷ه کصتے ہیں:

(1) نبی الکیلام نے فرمایا ہے یہودی کو سلام کی ابتداء نہ کرو' امام ابو صنیفہ نے کہا ہے اس کو خط میں بھی سلام نہ کہو' امام ابوبوسف نے کہانہ اُن کو سلام کرونہ ان سے مصافحہ کرو' اور جب تم ان پر واخل ہو تو کہوالسلام علی من اتب الهدی اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت ان کو ابتداء" سلام کرنا جائز ہے (مثلاً کسی کا افسر کافریا بدند ہب ہو تو اس کو اس کے دائیں بائیں فرشتوں کی نیت کرکے سلام کرے) اور جب وہ سلام کریں تو وعلیک کہنا چاہئے' حسن نے کہا ہے کہ کافر کو وعلیکم السلام کہنا تو جائز ہے لیکن وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ کہنا نہیں چاہئے کیونکہ بیہ مغفرت کی دعاہے اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ' تنعبی نے ایک نصرانی کے جواب میں کما وعلیکم السلام ورحمتہ الله ' ان پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کماکیا ہے اللہ کی رحت میں جی تمیں رہا!

(۲) جب جعد کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین کو سلام نہ کرے کیونکہ لوگ امام کا خطبہ سننے میں مشغول ہیں۔ (m) اگر جمام میں لوگ برہند نما رہے ہوں تو ان کو سلام نہ کرے اور اگر ازار باندھ کر نما رہے ہوں تو ان کو سلام کر سکتا

(۵) جو شخص اذان اور اقامت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کرے۔ (۵)

(٢) امام ابويوسف نے كها جو شخص چو سريا شطرنج كھيل رہا ہويا كبوتر اڑا رہا ہو'يا كسى معصيت ميں جتلا ہو اس كو بھى سلام نہ

(2) جو شخص قضاء حاجت میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کرے۔

(۸) جو شخص گرمیں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے اگر اس ساتھ کوئی اجنبی عورت ہو تو اس کو سلام نہ کرے۔

(تفيركيرج ٢٨٠)

سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے' اگر جماعت مسلمین کو سلام کیاتو ہراکیک پر جواب دینا فرض کفاپیہ ہے لیکن جب کمی ایک نے جواب دے دیا تو ہاقیوں سے جواب دینے کا فرض ساقط ہو جائے گا' فساق اور فجار کو پہلے سلام نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو اگر بو ڑھی ہو تو اس کا جواب دینا چاہئے اور اگر جوان ہو تو اس کے سلام کا جواب نہ دے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گاجس میں کوئی شک نہیں ہے 'اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ کچی ہو- (النساء: ۸۷)

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سلام کا احسن طریقہ سے جواب دینے کا حکم دیا تھا' اس کا نقاضا یہ ہے کہ جو اجنبی شخص تم کو سلام کرے تم اس کو مسلمان جانو' اور بیہ نہ سمجھو کہ اس نے جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے اور اس کے دل میں کفرہے کیونکہ باطن کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے' اور جس نے اسلام کو ظاہر کیا اور باطن میں وہ کافر تھا اس کا حساب اللہ تعالی قیامت کے دن لے گا' اس لیے اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ کچی ہو'للذا ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے صدق کے متعلق گفتگو کرنا جاہتے ہیں۔ امتناع كذب كابيان

الله تعالیٰ واجب بالذات ہے اور اس کی تمام صفات قدیم اور واجب بالذات ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا صدق بھی قدیم اور واجب بالذات ہے اور کذب صدق کی نقیض ہے 'جب کذب آئے گانو صدق نہیں رہے گااور کذب آنہیں سکتاللذا صدق جانہیں سکتا' اس لیے اللہ تعالیٰ کا کذب ممتنع بالذات ہے۔ امتناع كذب پر امام رازي كے ولائل

المام فخرالدين محربن عمررازي متوفى ٢٠٧ه لكھتے ہيں:

اس آیت سے مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدق واجب ہے اور اس کے کلام میں کذب اور خلف محال ہے' ہمارے اصحاب کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کاذب ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا تو اس کا زوال ممتنع ہو گا'کیونکہ قدیم کاعدم ممتنع ہے'اور جب کذب کا زوال ممتنع ہو گانو اس کاصدق ممتنع ہو گا'کیونکہ ایک ضد کا دجود دو سری ضد کے وجود سے مانع ہے' اس لیے اگر اللہ کو کاذب مانا جائے تو اس کاصادق ہونا ممتنع ہو گا' لیکن اس کا کذب ممتنع ہے کیونکہ ہم بالبداہت جانتے ہیں کہ جس شخص کو کسی چیز کاعلم ہو وہ اس علم کے مطابق اس چیز کی خبردے سکتاہے اور یمی مِصدق ہے اور جب اللہ تعالی کاصادق ہونا ثابت ہو گیاتو اس کا کاذب ہونا ممتنع ہو گیا۔

(تفيركيرج ٢٨ ص٢٨ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣٩٨)

نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے کلام میں کذب ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ کذب کا امکان صدق کے عدم کے امکان کو متلزم ہے اور اللہ تعالی کا صدق واجب ہے اور قدیم ہے اس کا عدم اور سلب ممکن نہیں ہے لہذا اس کے کلام میں کذب بھی ممکن نہیں ہے۔

امتناع كذب برعلامه تفتازاني كے دلائل

علامه سعدالدین مسعود بن عمر رازی تفتازانی متوفی ۱۹۷۵ می کھتے ہیں :

الله تعالی کا کلام ازل میں ماضی ' حال اور استقبال کے ساتھ متصف نہیں تھا ورنہ لازم آئے گا کہ ازل میں الله کا کلام مثلاً فعمی فرعون ' فرعون نے محصیت کی ' گاذب ہو کیونکہ ازل میں فرعون تھانہ اس نے محصیت کی تھی ' اور الله تعالیٰ کا کذب محال ہے اولا " اس لیے کہ مجزہ کی دلالت سے انبیاء علیم السلام کی خبروں کا صدق توانز سے ثابت ہے اور ان کا صدق الله کے کلام پر موقوف نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اللہ کے کلام کے صدق پر موقوف نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اللہ کے کلام کے صدق پر موقوف نہیں ہے چہ جائیکہ وہ اللہ کے کلام کے صدق پر موقوف ہو' ثالثا" اس لیے کہ تمام عقلاء کا اس پر انقاق ہے کہ کذب نقص بجز' موقوف ہو و قال میں الله تعالیٰ کی خبر کاذب ہو تو ازل میں اس کا صدق ممتنع ہو گا ۔ جہل یا عبث کو مشلزم ہے' رابعا" اس لیے کہ آگر ازل میں الله تعالیٰ کی خبر کاذب ہو تو ازل میں اس کا صدق ممتنع ہو گا۔ کیونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے' جب ازل میں الله تعالیٰ صادق ہے تو ازل میں کذب محال ہو گا۔ کیونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے' جب ازل میں الله تعالیٰ صادق ہے تو ازل میں کذب محال ہو گا۔ کیونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے' جب ازل میں الله تعالیٰ صادق ہے تو ازل میں کذب محال ہو گا۔ کونکہ جس چیز کاقدم ثابت ہو اس کاعدم ممتنع ہو تا ہے' جب ازل میں الله تعالیٰ صادق ہے تو ازل میں کذب محال ہو گا۔ (شرح القاصد ملحماً جس میں محالہ موجوں ایران)

انتناع كذب ير ميرسيد شريف كے ولاكل

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ١١١ه ١٥ لكصت بين :

ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کذب کے محال ہونے کی تین ولیلیں ہیں ۔ پہلی ولیل ہے ہے کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ ہے محال ہے 'نیز اگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب واقع ہو تو لازم آئے گا کہ بعض او قات ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کائل ہوں لینی جس وقت ہمارا کلام صادق ہو (اور اس کا کلام کاؤب ہو) دو سری ولیل ہے کہ آگر اللہ تعالیٰ کذب سے مصف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گا کیو تکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہو گئے اور جب اس کا کذب قدیم ہو گا اور ہم کا کذب قدیم ہیں گا اور ہیں کا محدق سے مصف ہونا محمل ہو گا جو کذب کا مقابل ہے ورنہ اس کی صفت کذب کا زوال ممکن ہو گا اور ہم پہلے اس کے زوال کو محال فرض کر چکے ہیں کیونکہ اس کی صفات قدیم ہیں اور جس کاقدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہو تا ہو اور لازم باطل ہے یعنی اللہ پر صدق کا ممتنع ہو ناباطل ہے کیونکہ ہم بالبداہت جانے ہیں کہ جس کو کسی چیز کا علم ہو اس کے اور لازم باطل ہے دو واس علم کے مطابق خبردے اور تیسری اور معتند دلیل جو کلام لفظی اور کلام نفسی دونوں میں کذب لیے ہم کسی ہو گئے ہم بالبداہت معلوم ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضورت نہیں ہے 'للذا ہم ہے کہتے ہیں کہ توائر سے متعلی کا دین غیس صادق ہیں اور نبی مثلی کے کہاں ہوئے پر دلالت کرتی ہو وہ یہ ہے کہ نبی مطابق ہو اس کے خال ہوئے ہم اللام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صادق ہیں کہ توائر سے متعلی کے انہ تعالیٰ میں صادق ہو اور اس پر کسی دلیل کی ضورت نہیں ہے 'للذا ہم ہے کتے ہیں کہ توائر سے متعلی ہے کہ انٹہ تعالیٰ میں صادق ہو اور اس کی توائر سے متعلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کی اور ان رائیل پر یہ اعتراض کیا جائے کہ انبیاء علیم السلام کے قول اور ان کی خبرے خاہت ہو تو وہ اس ہو کے وہ اور ان کی خبرے خاب ہو میں ہونا اور ان کی خبرے خاب ہو توائر ہے خاب ہو توائر ان کی خبرے خاب ہو تھیں۔

مسلددوم

کید دور ہو جائے گا'انبیاء کاصادق ہونااللہ کی خبر پر اور اللہ کاصادق ہوناانبیاء کی خبر پر موقوف ہوا اور یہ کمی شے کا اپنے نفس پر گھو موقوف ہونا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کاصدق اللہ کی تصدیق پر موقوف نہیں ہے بلکہ مجمزہ کی دلالت پر موقوف ہے' انبیاء علیم السلام اپنے دعو کی نبوت پر مجمزہ خارق عادت پیش کرتے ہیں جس سے ان کا صدق ثابت ہو تا ہے' اور اللہ تعالیٰ کا صادق اور مشکلم ہونا انبیاء علیم السلام کی خبر پر موقوف ہے' وہ خبردیتے ہیں کہ اللہ تعالی مشکلم اور صادق ہے۔ (شرح مواقف ج ۸ ص ۱۰۳–۱۰۱ مطبوعہ ایران)

شرح مواقف کے دلائل پر علامہ میرسید شریف کے اعتراضات

صاحب مواقف نے انتفاع کذب پر پہلی ولیل ہے قائم کی کہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ پر محال ہے ' پھراس پر ہے اعتراض کیا کہ کلام نقطی میں کذب نقص نہیں ہے ' کیونکہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جم اعتراض کیا کہ کلام کاذب کو پیدا کرنا بھی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے ' ثابت ہوا کہ میں کاذب پیدا کر دے ' اس کا جواب ہے ویا کہ کلام کاذب کو پیدا کرنا بھی نقص ہے اور وہ اللہ پر محال ہے ' ثابت ہوا کہ اللہ کے کلام میں کذب مطلقا '' محال ہے ' اس پر علامہ میر شریف نے یہ اعتراض کیا کہ اشاعرہ افعال کا حسن اور بھے شری اللہ کے کلام میں کذب مطلقا '' محال ہے ' اس پر عقلی اور نقص میں کوئی فرق نہیں ہے اور جب اللہ پر فتح عقلی جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا ثابت نہیں ہوا۔ اس پر نقص بھی جائز ہو گیا تو اس کے کلام میں کذب کا ممتنع ہونا ثابت نہیں ہوا۔

(شرح المواقف ج٨ص ١٠١٠مطبوعه ايران)

علامہ میرسید شریف کے اعتراضات کے جوابات

ماترید ہے ہے جی ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا تھم دیا ہے وہ فی نفسہ حسن ہے اور جس چیزے منع کیا ہے وہ فی نفسہ فیج ہے مثلاً منعم کا شکر اوا کرنا حسن ہے اگر اللہ تعالی اس کا تھم نہ بھی دیتا ہے بھی فی نفسہ حسن ہیں رہتا اور قل ناحی فی نفسہ فیج ہے اگر اللہ تعالی اس سے منع نہ بھی فرانا تب بھی ہے فیج ہے اگر اللہ تعالی الذکر کے حسن اور فیج عقلی ہے 'اور اشاعرہ ہے کتے اور اک کرنے میں عقل مستقل ہے اور یہ معنی ہے ان کے اس قول کا کہ افعال کا حسن اور فیج عقلی ہے 'اور اشاعرہ ہے کتے ہیں کہ حسن اور فیج عقلی ہے 'اور اشاعرہ ہے کتے ہیں کہ حسن اور فیج عقلی ہے 'اور اشاعرہ ہے کتے ہیں کوئی دخل نہیں 'اگر بالفرض شارع قبل ناحی کا تھم دیتا تو وہ حسن ہو آباور شکر منعم یا عبادت کرنے ہے منع کر آباتو وہ فیج ہو آباد اور اس بحث میں حسن کا معنی ہے جس کام کی وجہ سے انسان دنیا ہیں مدح کا اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہو اور فیج کو اشاعرہ کہتے کہ حسن اور فیج کو اشاعرہ کہتے کہ کہ شری ہے عقلی نہیں ہے بعنی عقل اس کے اور اگر جس میں منتقل نہیں ہے مثلاً عقل کیے جان سے تی ہو اور فیج کی اشاعرہ کہتے ہیں کہ شری ہے عقلی نہیں ہے بین عقل اس کے اور اگر بیں مستقل نہیں ہے مثلاً عقل کیے جان سے جان سے میں ہونے ہے بین عقل 'ان طمارت حاصل ہو جاتی ہے یا موزہ کے اور ماتر پر ہیر ہی کہ فیجال کا حسن اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا خون اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا خسن اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا خسن اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا اختال سے حسن اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا اختال اور اگر میں مستقل ہے۔ اس این کا حسن اور فیج کے عقلی ہونے یا نہ ہونے کا اختال اور ای میں مین ہیں ہے۔

ے سے ہے۔ حسن کا دوسمرا معنی ہے صفت کمال جیسے علم اور صدق' فیج کا دوسمرا معنی ہے صفت نقصان جیسے جہل اور کذب اس پیس ماتر پدریہ اور اشاعرہ سمیت تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا حسن اور فیج عقلی ہے اور جب بیہ واضح ہو گیا تو مواقف الیں جو یہ لکھا ہے کہ کذب نقص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر محال ہے بھر اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کذب کا نقص ہونا تو بھی اور عقلی ہے اور اس کو اشاعرہ خس مانے یہ اعتراض سمجے نہیں ہے کیو نکہ اشاعرہ حسن اور فتے کے جس معنی کو شری کہتے ہیں اور اس کے عقلی ہونے کی نفی کرتے ہیں وہ اور معنی ہے 'وہ یہ ہے کہ جس کام کی وجہ ہے انسان ونیا بیس نہ مت اور آخرت میں نواب کا مستحق ہووہ حسن ہے اور ظاہر ہے منازب کا مستحق ہووہ ہے اور جس کی وجہ ہے دنیا میں تعریف اور آخرت میں نواب کا مستحق ہووہ وہ حسن ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ ہے حسن وہ فتح ہے اور ظاہر ہے ہواور فتح ہو اور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کا عقلی ہونا اشاعرہ سمیت سب کے نزویک مسلم ہواور فتح وہ ہواور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کا عقلی ہونا اشاعرہ سمیت سب کے نزویک مسلم ہواور فتح سے اور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کا عقلی ہونا اشاعرہ سمیت سب کے نزویک مسلم کی شروعات میں بھی بری لکھا ہے اور اس ویل پر کوئی اعتراض نہیں ہے 'مسلم الشوت اور اس معنی کے لحاظ ہے حسن اور فتح کرکے پیش کی شروعات میں بھی بری لکھا ہے اور اس معنی کے لکھ اللہ تعالی کذب ہے مصف ہو تو اس کا کذب قدیم ہو گاتو اس کا کذب قدیم ہو گاتو اس کا کذب قدیم ہو گاتو اس کا کذب قدیم ہو گاتو اس کا صدت ہو تو اس کا کذب اس کی وہ کہ بری گا اور ہم پہلے فرض کر بھی ہیں کہ بونا محال ہو گاتو ہونا مجال ہو وہ اس کا عدم محتمت ہو تا ہے' بی اگر کذب کو اللہ کی صفت مانا کذب کو اللہ کی صفت بات ہونا محال ہو گاتو ہو کا اور بیر باطل ہے کیونکہ ہم بداحتہ ''جانتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کا علم ہو وہ اس کے مطابی خبرے سک ہو ۔ سکا ہے۔

علامہ سید شریف نے اس دلیل پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس دلیل سے یہ الذم آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نقی میں کذب محال ہو' کیونکہ قدیم کلام نقسی ہے' رہا کلام لفظی تو وہ مخلوق اور حادث ہے اور کلام لفظی جو صادق ہو وہ ممکن اور حادث ہونے کی وجہ سے زائل بھی ہو سکتا ہے اور کلام لفظی میں صدق کے زوال کا امکان بعینہ کذب کا امکان ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام لفظی صادق اور حادث ہے اور حادث کا زوال بھی ممکن ہے لیکن کلام صادق کے زوال سے کلام کازب کا امکان لازم نہیں آن' کیونکہ کذب کا معنی ہے ایس خبر جو واقع کے خلاف ہو اور کلام صادق کے زوال اور عدم کے امکان سے یہ کب لازم آنا ہے کہ ایسی خبر وجود میں آ جائے جو واقع کے خلاف ہو' خلاصہ یہ ہے کہ کلام نوال اور عدم کے امکان سے یہ کب لازم آنا ہے کہ ایسی خبر وجود میں آ جائے جو واقع کے خلاف ہو' خلاصہ یہ ہے کہ کلام لفظی صادق کے زوال کا امکان عام ہے اور کلام کازب کا ثبوت خاص ہے اور عام کا ثبوت خاص کے ثبوت کو مسلزم نہیں ہوتا عام کی خاص پر دلالت نہ مطا بقی ہوتی ہے نہ مقتمیٰ نہ الترای 'اس لیے یہ کہنا صبح نہیں ہوتی ہے نہ مقتمیٰ نہ الترای 'اس لیے یہ کہنا صبح نہیں ہوتی ہوتی ہے نہ مقتمیٰ نہ الترای 'اس لیے یہ کہنا صبح نہیں ہوتی کو مسلزم نفطی کے زوال کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان بعینہ کذب کا امکان ہے۔

امتناع كذب برعلامه ميرسيد شريف كي تصريحات

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ١١٨ه لكصت بين :

(فرق باطلہ میں سے) مزدار یہ نے کما اللہ تعالی جھوٹ بو گئے اور ظلم کرنے پر قادر ہے' علامہ میرسید شریف اس کار د فرماتے ہیں : اگر اللہ تعالی ایساکرے گاتو وہ جھوٹا خدا ہو گا'اللہ تعالی اس سے بہت بلند ہے۔

(شرح مواقف ج۸ص ۳۸۱ مطبوعه ایران) د

ALCON !

## انتناع كذب كے متعلق ديكر علاء كى تصريحات اور دلائل

علامه محر عبد الحكيم سألكوني متوفى ١٠٥٥ الصر لكصة بين:

الله تعالیٰ کی ذات پر جهل اور کذب دونوں محال ہیں۔

(حاشيه عبد الحكيم على الحيال ص ٢٥٧ مع مجموعه الحواشي السحيه مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئنه ٢٥٧ اله)

قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۲۸۵ھ نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے : اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی مخص اللہ تعالیٰ ہے زیادہ صادق نہیں ہو سکتا اور کذب اللہ پر محال ہے کیونکہ کذب نقص ہے اور نقص اللہ برمحال ہے۔

اللہ پر محال ہے۔

اللہ بر محال ہے۔

ہوئی شماب الدین خفاجی متوفی ۱۹۹ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کامعنی بیہ عالمہ احمد شماب الدین خفاجی متوفی ۱۹۹ھ اس عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں : زیادہ صادق ہونے کی نفی کامعنی بیہ ہو سکتا اللہ تعالی کے حق میں کذب عقبا اور شرعا محال ہے کہ جھوٹ یا تو کسی ضرورت کی بناء پر بولا جائے گایا بلا ضرورت بھوٹ عدم علم کی وجہ ہے بولا جاتا ہے اور اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے اکوئی اللہ تعالی ہر چیز ہے مستعنی ہے اور بلا ضرورت قصدا "جھوٹ بولا جائے گا اور یہ حماقت ہے اللہ تعالی اس ہے پاک ہے۔ اگر یہ چیز اس سے غائب نہیں ، یا بلا ضرورت قصدا "جھوٹ بولا جائے گا اور یہ حماقت ہے اللہ تعالی اس ہے پاک ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس دلیل سے تو کلام نفی میں جھوٹ محال ہو گا اور کلام لفظی میں تو جھوٹ ممکن رہے گا کہ اللہ تعالی کی عرف ہو اور غیر کی گاؤت میں اور جھوٹ ممکن رہے گا کہ اللہ تعالی کی عرف منہ ہو اور غیر کی گاؤت میں ایس جو بلکہ اللہ کا کلام ہو اور غیر کی طرف منس آتا لیکن اس میں تجبیل ہے اور دو سروں کو جائل بنانا ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے نقص کے کو کہ اس ہے جمل تو لازم نہیں آتا لیکن اس میں تجبیل ہے اور دو سروں کو جائل بنانا ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے نقص کے اور نقص اللہ پر عقلاً محال ہے 'علاوہ ازیں یہ محال شرعی بھی ہے۔

زیر تفییر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور کون ہے جس کی بات اللہ کی بات نیادہ کچی ہو۔" اس کا معنی ہے' اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے نہ کوئی صدق میں اس سے زیادہ ہے' مخلوق میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ کوئی صدق میں اس کے برابر ہے اور نہ کوئی صدق میں اس سے زیادہ ہے' مخلوق میں سب سے زیادہ سچے انبیاء علیم السلام ہیں لیکن ان کا صدق واجب بالغیر ہے اور ان کے کلام میں کذب ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہو تو انبیاء اور ممتنع بالغیر ہو تو انبیاء علیم السلام اور اللہ تعالیٰ صدق میں مساوی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ مجی علیم السلام اور اللہ تعالیٰ صدق میں مساوی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ مجی موٹی اور ایس کا کذب ممتنع بالذات ہو۔ مفتی احمد بیار خان نعیمی متوفی اوسالھ لکھتے ہیں :

اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ممتنع بالذات ہے کیونکہ پیغیبر کا جھوٹ ممتنع بالغیر اور رب تعالیٰ تمام سے زیادہ سچا تو اس کا سچا ہونا واجب بالذات ہونا چاہئے ورنہ اللہ کے صدق اور رسول کے صدق میں فرق نہ ہو گا۔

(نور العرفان ص ۱۳۴ مطبوعه اداره کتب اسلامیه تجرات)

امتناع کذب کے متعلق علماء دیوبرند کاعقیدہ شخ رشید احمد گنگوہی متوفی ۱۳۲۳ھ لکھتے ہیں: آپ نے مسئلہ امکان کذب کو استفسار فرمایا ہے مگر امکان کذب بایں معنی کہ جو پچھ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے مگر ہاختیار خود اس کو وہ نہ کرے گاہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدہ پر قرآن شریف اور احادیث صحاح شاہد ہیں اور علماء امت کا بھی کی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پر اوغال نار کی وعید ہے مگر اوغال جنت فرعون پر بھی قادر ہے اگرچہ ہرگز اس کو نہ دیوے گا' اور یمی مسئلہ مبحوث اس وفت میں ہے بیزہ کے جملہ احباب یمی کہتے ہیں اس کو اعداء نے دو سری طرح پر بیان کیا ہو گا اس قدرت اور عدم ایقاع کو امکان ذاتی و انتناع بالغیرے تعبیر کرتے ہیں۔ فقط

(فآویٰ رشیدیه کال موب ص۸۵-۸۳ مطبوعه قران کل کرایی)

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب ممتنع اور محال بالذات ہے اور محال بالذات تحت قدرت نہیں ہوتا' مثلاً اللہ تعالیٰ کاعدم محال ہالذات ہے اور یہ تخت قدرت نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا جہل اور کذب بھی محال بالذات ہے اور ریہ تخت قدرت نہیں ہے۔اس کی تفصیل حسب ذیل عبارت میں ہے۔ خلف وعید کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے کذب کو منتلزم نہیں ہے

علامه سيد محد الين ابن عابدين شاي متوفى ١٢٥٢ه لصح بين :

امام قرافی اور ان کے متبعین نے کہا ہے کہ کافر کی مغفرت کی دعاکرنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کی تکذیب کو طلب کرنا ہے اور یہ کفرے۔ (الی تولہ) کیا خلف فی الوعید جائز ہے؟ موافق اور مقاصد کی ظاہر عبارت کا نقاضایہ ہے کہ اشاعرہ خلف فی الوعيد كے قائل ہيں كيونكہ خلف في الوعيد جود اور كرم ہے نقص نہيں ہے اور علامہ تفتازاني وغيرہ نے نضريح كى ہے كہ خلف فی الوعید جائز نہیں ہے'علامہ نسفی نے کہا ہے کہ یمی صحیح ہے کیونکہ خلف فی الوعید محال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ما يبدل القول لدى اور فرمايا ہے لن يخلف الله وعده اى وعيده اور اشبہ بالحق بيہ ہے كہ ملمانوں كے حق ميں خلف فی الوعید جائز ہے اور کفار کے حق میں جائز نہیں ہے تاکہ دونوں طرف کے دلائل میں تطبیق ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اس میں بہ تقریح ہے کہ مثرک کی مغفرت نہیں ہو گی' اور مسلمان نے خواہ کبیرہ گناہ کیا ہو اس کی مغفرت ہو جائے گی' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیہ دعا كى: ربنا اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان آيتون كانقاضاب كم كافركى مغفرت نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کی جو وعیر فرمائی ہے اس کا خلاف محال ہے اور گنہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعیدیں ہیں ان کے خلاف ہو جائے گااور وہ اللہ کا کرم ہے' نیز گنہ گار مسلمانوں کے لیے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ عدم عفو کے ساتھ مقید ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ شرک کے سوا ہر گناہ کو بخش دے گا۔اس کا حاصل یہ ہے کہ کفار کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا خلاف محال ہے اور گناہ گار مسلمانوں کے لیے جو عذاب کی وعید ہے اس کا خلاف ہو جائے گا کیونکہ مسلمان کے حق میں وعید کا بیہ معنی ہے کہ اگر تم نے فلال گناہ کیا تو میں تم کو عذاب دوں گا بہ شرطیکہ میں نے چاہا یا میں نے تم کو معاف نہ کیا اور اس سے کذب لازم نہیں آتا کیونکہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے آیات وعيد عدم عفويا مشيت كے ساتھ مقيد ہيں- (روالمحتارج اص ٣٥١) ملحسًاو موضعًامطبوعة واراحياء الراث العربي بيروت ٢٠٥٠) شيخ خليل احمد الشيخوي متوفى ١٣٨٧ه الصريح بين:

امکان کذب کامسکلہ تو اب جدید تھی نے نہیں نکالا بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے کہ خلف وعید جائز ہے یا نہیں؟

(براهین قاطعه ص ۴ مطبوعه مطبع بلالی بند) فو

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اشاعرہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ گناہ گار مسلمانوں کے حق میں خلف وعید کے قائل ہیں اور عذاب کی آیات کو عدم عفو کے ساتھ مقید کرتے ہیں اور کفار کے حق میں خلف وعید کے قائل نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کذب کے لزوم سے برات کا اظہار کرتے ہیں :

علامه كمال الدين بن ابي شريف اشعرى المذهب متوفى ٩٠٥ه لكھتے ہيں :

اشعریہ اور ان کے غیر کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہروہ شے جو بندوں کے حق میں نقص ہو وہ اللہ پر محال ہے اور کذب بندوں کے حق میں وصف نقص ہے سووہ اللہ نتعالی پر محال ہے۔ (مسامرہ جاص ۱۸۴ مطبوعہ عمران)

اور علامه بحرالعلوم عبدالعلى بن نظام الدين لكصنوى متوفى ١٢٢٥ه الصحة بين:

حق یہ ہے کہ حقیقت سے عدول کرنے کا موجب موجود ہے اور وہ گنہ گار مسلمانوں 'نہ کہ مشرکوں کے لیے جواز عفو کا شوت ہے اور یہ جبوت ہے اور یہ جبوت ہے جائے گار مسلمانوں) کی وعیدوں ہیں ظاہر ہوت ہے اور یہ جبوت ہے جب یا تقام ہے عدول کرنا ضروری ہے جس یا تو آیات وعید کو عدم عفو کے ساتھ مقید کیا جائے گا' (یعنی آگر اللہ ان کو معاف نہ کرے تو یہ سزا دے گا) یا ان کو انشاء تخویف پر محمول کیا جائے گا (یعنی اللہ تعالی نے گنہ گار مسلمانوں کو عذاب دینے کی خر نہیں دی بیکہ ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا ہے) رہا وعد تو اس میں حقیقت سے عدول کرنے کا کوئی سوجب نہیں تو وہ آیات اپنی حقیقت بر ہیں۔ (فواتح الرحموت معالم مستمنی صلاحم معر ۱۲۹۳ھ)

فَمَاكُمُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِكُتَابُنِ وَاللّهُ الْكُهُ وَكَالُكُو فَيَاكُمُ فَيَالُكُو وَاللّهُ الْرُكُسُهُمُ عَاكُسُوُا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَا لَا لَكُومُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كو پياكرديا، تراس كے بيے (برايت پر بلائے كا) كوئى طربته نبيں يا عوكے وه دل سے بالجائے ين كرتم بحان كى طرح كافر وينگر كرديا كى سے اع كالا تنتخبا واجہ ہو اور لكا ع حدی دوا

برجادُ تا كرتم سب برابر برجاؤ، لبندا تم ان كو دوست نه بناؤ حتى كر و كالله

فْ سِبيلِ اللهِ فَإِنْ تُولُوا فَكُنُا وُهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ

گیراه میں جہاد کے بیے تکلیں ۔ پیمر اگر وہ روگزانی کریں تو ان کو بچڑو اور ان کو جہاں باؤ تنق کر

مسلددوم

تبيانالقرآن

مسلددوم

تبيانالقرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تهمیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تہماری دو رائیں ہو گئی ہیں حالانکہ اللہ نے ان د فقت میک دین میں میں ان کی میں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے متعلق تہماری دو رائیں ہو گئی ہیں حالانکہ اللہ نے ان

(منافقول) کو ان کے کرتونوں کی وجہ سے اوندھاکر دیا ہے۔ (النساء: ۸۸)

اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں 'پہلے قول کے متعلق یہ جدیث ہے:

المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين :

حضرت زید بن ثابت بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ جب ٹی ماٹھیلم احد کی طرف نکلے تو آپ کے لئکر ہیں ہے پچھ لوگ واپس ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک فرایق نے کہا ہم ان کو قتل کریں گے اور دو سرے فرایق نے کہا ہم ان کو قتل نمیں کریں گے۔

اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: فما لکم فی المنا فقین فٹین (النساء: ۸۸) اور نبی النائیائے نے قرایا مدینہ لوگوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جے بھٹی لوہے ہے زنگ نکال دیتی ہے۔

(صحح البخارى وقم الحديث: ١٨٨٣ مند احمد ج ٨ وقم الحديث: ٢١١٥٥ مطبوعه وارا لفكريروت)

دوسرا قول ہے ہے کہ رسول اللہ طالع کے پاس کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آگئے تھے 'انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہیں بھروہ مکہ والیں چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں : عالم مسلمان ہیں بھروہ مکہ والیں چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں : امام ابن جریر روایت کرتے ہیں : عالم بجاہد اس آیت کے شان نزول ہیں بیان کرتے ہیں کہ بچھ لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ بہنچ گئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مماجر ہیں 'بھراس کے بعد وہ مرتز ہو گئے 'انہوں نے بی طابع کیا کہ وہ مماجر ہیں 'بھراس کے بعد وہ مرتز ہو گئے 'انہوں نے بی طابع سے اجازت مائلی کہ وہ مکہ سے اپنامال لا کر تجارت کریں گے تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا' بعض مسلمانوں نے کہا وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن کریں گے تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا' بعض مسلمانوں نے کہا وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن ہیں 'اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو بیان کر دیا اور ان سے قبال کا تھم ویا وہ اپنامال لے کر مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان

ے ہلال بن عویمراسکمی نے ملاقات کی' اس کا نبی ملٹھ پیلم ہے معاہرہ تھا اور یمی وہ شخص تھا جس کا مسلمانوں ہے لڑتے لڑتے دل ننگ ہو چکا تھا یا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے ہے عاجز ہو چکا تھا' اس نے ان لوگوں کی مرافعت کی اور کمایہ مومن ہیں۔

(جامع البيان برده ص ٢٦١-٢٦٢ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٢١٥)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : کیاتم چاہتے ہو کہ اس کوہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمرای پیدا کر دی ہے اور جس میں اللہ نے گمرای کو پیدا کر دیاتم اس کے لیے (ہدایت پر چلانے کا) کوئی طریقتہ نہیں پاسکو گے۔(النساء : ۸۸)

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ ہے دین ہے گراہ کر دیا ہے 'مسلمان ہے چاہتے تھے کہ کسی طرح ہے منافق سے اور مخلص مسلمان بن جائیں' اس آیت کا دو سرا محمل ہے ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو جنت کا راستہ و کھانا چاہتے ہو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستہ ہے گراہ کر دیا ہے' کیے نکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی ہدایت نہیں دے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : وہ دل سے بیہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔لازاتم ان کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ ہجرت کرکے اللہ کی راہ میں جماد کے لیے نکلیں' پھراگر وہ روگر دانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جمال پاؤ قتل کردو' اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار⊙(النساء : ۸۹) کفار اور برعقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھاتم ان منافقوں کو ہدایت یافتہ بنانا جاہتے ہو' اور اس آیت میں فرمایا : حالانکہ ان کا حال ہے ہے کہ بیہ تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں اس کیے تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ کفار کودوست

بنانے سے قرآن مجید اور احادیث میں منع کیا گیاہے:

اے ایمان والوا میرے اور اینے وشمنوں کو دوست نہ بناؤ' تم ان کو دوئ کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا チをしてりしょり リチー

لَيَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا نَتَّخِذُوا عَدُ رَوّى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيّا ۚ مُنْلُقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ (الممتحنه: ١)

امام مسلم بن محاج تشیری متوفی ۲۱۱ه روایت کرتے ہیں 🖫

حضرت ابو ہریرہ وی کھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا نے فرمایا : میری است کے آخر میں کھے لوگ ظاہر ہوں گے' جو تمهارے سامنے الیمی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہو گانہ تمهارے باپ دادانے' تم ان سے دور رہناوہ تم ے دور رہیں-(مقدمہ صحیح مسلم 'رقم الحدیث: ١)

حضرت ابو ہریرہ بنٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھایا نے فرمایا : آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے 'جو تمهارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے سناہو گانہ تمهارے باپ داوائے تم ان سے دور رہناوہ تم سے دور رہیں كبيل وه تم كو كمراه نه كردي اورتم كو فتنه ميل نه وال دين- (مقدمه صحح مسلم)

امام أبوداؤد سليمان بن اشعث بحستاني متوفى ٧٥٥ه روايت كرتے بين:

حضرت عمر بن الحطاب بلی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی پیلے نے فرمایا : منکرین تفذیر کے ساتھ مت بیٹھو اور نہ ان سے

يهل مخاطب مو- (سنن ابوداؤه ورقم الحديث: ١٥٥٥)

ہجرت کی تعریف اور اس کی اقسام

نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان (منافقوں) کو دوست نہ بناؤ حتی کہ وہ ہجرت کرکے اللہ کی راہ میں جماد کے لیے نکلیں' اس کامعنی ہے ہے کہ وہ منافق پہلے خلوص قلب سے اسلام لائیں پھر بجرت کریں کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔

اجرت کا معنی ہے دارالحرب کو ترک کرکے دارالاسلام میں منتقل ہونا' جب نبی مٹائیلام مدینہ منورہ میں ہجرت کرکے آ گئے تو مکہ کے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت واجب ہو گئی اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ ہجرت منسوخ ہو گئی کیونکہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا' جو مسلمان کسی کافر ملک میں رہتے ہوں اور وہاں ایمان کے اظہار کی وجہ ہے ان کی جان' مال اور عزت کے ہلاک ہونے کا بقینی خطرہ ہوان پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں 'النساء : ۵۷' میں انشاء اللہ ہم اس ہجرت کی فرضیت کو بیان کریں گے نبی ملٹا پیلم نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی' ہجرت کی ایک اور فتم ہے دار الخوف سے دار الامن میں منتقل ہونا' جیسے مسلمان مکہ سے حبشہ میں منتقل ہو گئے تھے یا جیسے مسلمان بھارت سے برطانیہ 'ہالینڈ' جنوبی افریقتہ اور جرمنی وغیرہ کافر ملکوں میں منتقل ہو رجائیں 'اور ہجرت کی تیسری فتم ہے گناہوں ہے ہجرت کرنا' اس سلسلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں۔

HOW

القيامت تك بجرت كامشروع بونا

المام ابوداؤد سليمان بن اشعث متوفى ٢٧٥ه روايت كرتے بين :

حضرت معاویہ وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماڑا ہے فرمایا ہجرت اس وفت تک منقطع نہیں ہو گی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو' اور توبہ اس وفت تک منقطع نہیں ہو گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔

(منن ابوداؤد' رقم الحديث: ٢٣٤٩ منداحمة ج ا' رقم الحديث: ١٦٤١ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

بعض احادیث میں مذکورے کہ فتح کمہ کے بعد جرت نہیں رہی۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الههوروايت كرتے ہيں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ماٹھ پیلے ہجرت کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا فئخ مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے' لیکن جہاد اور نیت ہے' جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم روانہ ہو جاؤ۔

(صحيح مسلم، رقم الحديث: ١٨٧٣ ١٨٧٣ صحيح البخاري، رقم الحديث: ١٨٣٣ سنن ابوداؤد، رقم الحديث: ٢٣٨٠ سنن تززي، رقم

الحديث : ١٥٩٠ سنن نسائي وقم الحديث : ١٨٥٠)

اس حدیث کا مطلب بیہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت منسوخ ہو گئی اور مطلقاً دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت قیامت تک مشروع ہے۔

اصل جرت گناہوں کو ترک کرناہے

ا بجرت كا دوسرا معنى يه ب كه برك كامول كو چھوڑ كر توبه كرنا اور نيك كامول كى طرف منتقل مونا اس سلسله ميس

حب ذیل احادیث ہیں:

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفي ۲۵۷ه روايت كرتے بيں:

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائعیا نے فرمایا مها جروہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے اجرت کی-(لیعنی ان کو تزک کر دیا) (صیح البخاری' رقم الحدیث: ۱۰)

المام احربن شعيب نسائي متوفي ١٥٠٥ هدروايت كرتے ہيں:

حضرت عبدالله بن حبثی محتقمی والی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله مالی کا بیاری سے بوچھا کون ی اجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے اجرت کرلی۔

(سنن نسائي 'رقم الحديث: ٢٥٢٥ سنن ابوداؤر' رقم الحديث: ١٣٣٩ سنن داري 'رقم الحديث: ١٣٢٣)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول الله طالح بیا ہے ہجرت کے متعلق دریافت کیا گئے در توقف کیا پھر فرمایا سائل کمال ہے 'اس نے کما بیس حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہم تہ کہ تم تمام ہے حیائی کے کامول کو چھوڑ دوخواہ وہ کام ظاہر کیے جائیس یا چھپ کراور نماز قائم کرواور زکوۃ اواکرو پھرتم مماجر ہوخواہ تم این شریس مرجاؤ۔ (منداحدج۲ در قم الحدیث: مااے مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

امام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

المجاہد عبید بن عمیر کیٹی بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے ہجرت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا ا اب ہجرت نہیں رہی 'پہلے مسلمانوں میں کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر جاتا تھا' اس کو یہ خطرہ ہو تا تھا کہ دین پر قائم رہنے کی وجہ ہے وہ کسی فقتہ میں مبتلا نہ ہو جائے' کیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا' اب انسان جمال چاہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جماد اور نیت باقی ہے۔ (صبح بخاری' رقم الحدیث : ۳۹۰۰)

ہجرت کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات

اس مدیث کی فقہ یہ ہے کہ اگر اب کمی جگہ اسلام کی وجہ سے مسلمان کو فتنہ کا خطرہ ہو تو اب بھی اس پر ہجرت فرض ہے۔

علامه بدر الدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ الكصته بين :

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ابتداء اسلام میں بجرت فرض تھی پھرفتے کہ کے بعد بجرت کرنامستحب ہے علامہ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ بجرت کی دو قشمیں ہیں ایک بجرت وہ ہے جس پر اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک مسلمان اپنے اہل ' مال اور گھریار کو چھوڑ کر نبی مظاہیم کے پاس چلا جاتا تھا فتح کہ کے بعد سے بجرت منسوخ ہو گئ ' اور دو سری بجرت وہ ہے بھیے اعراب بجرت کرتے تھے اور اول الذکر کی طرح بچرت نہیں کرتے تھے یہ بجرت قیامت تک باقی ہے ' میں کہنا ہوں بجرت کی ایک اور قتم بھی ہے وہ ہے گناہوں سے بجرت کرنا' امام احمد حضرت عبداللہ بن قیامت تک باقی ہے ' میں کہنا ہوں بجرت کی آیک اور قتم بھی ہے وہ ہے گناہوں سے بجرت کرنا' امام احمد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی طابیع نے فرمایا بجرت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کرو اور جب تک توبہ برائیوں اور گناہوں سے بجرت کرو اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو توبہ منقطع نہیں ہوگی۔

(عدة القارى ج اص ١٠٥-٢٩ مطبوعه مصر)

الله نعالیٰ کا ارشاد ہے : ماموا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو'یا وہ تمہارے پال سے اس معاہدہ ہو'یا وہ تمہارے پال معاہدہ ہو'یا وہ تمہارے پال معالم کے درمیان معاہدہ ہو'یا وہ تمہارے باتھ لڑیں اور اگر استہ جاہتاتو ضرور ان کو تم پر مسلط کردیتا ہیں نے شک وہ تم ہے لڑتے۔(النساء: ۹۰)

جن كافرول سے جنگ نہ كرنے كامعاہدہ ہواس كى پابندى كى جائے گ

اس میں اختلاف ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالی نے جہاد کے عکم ہے مستثنیٰ فرمایا ہے وہ کون ہیں 'آیا وہ مسلمان ہیں یا کافر 'جہور نے کہا وہ کافر ہیں اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کو واجب قرار دیا ہے گرجب کفار کے ساتھ معاہدہ ہویا انہوں نے تم ہے قبال کرنا ترک کردیا ہو تو پھران کے خلاف قبال واجب نہیں ہے 'اس تقدیر پر یہ آیت اس آیت ہے منبوخ ہے فا ذا انسلخ الا شہر الحرم فا قبلوا المشر کین حیث و جدتمو هم التوبه: ۵) (جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو جہال پاؤ قبل کردو) البتہ جن مشرکوں ہے مسلمان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر چکے ہوں ان کے حق میں یہ آیت منبوخ نہیں ہے 'اللہ تعالی فرمانا ہے :

رِالاً الَّذِيْنَ عَاهَدُنُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ مَلَى اللَّهُ الَّذِيْنَ عَاهَدُهُ مِن المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ بيانالقرآن

تسارے ساتھ اس عمد میں کوئی کی تبیس کی اور تسارے خلاف محمد کی تیس کی اور تسارے خلاف محمد کی میں کی پیشت پنائی میں کی تو ان سے ان کا حمد ان کی مدت معید میں کی پیشا کی مدت معید کتک بورا کرو۔

أَيْنَقُهُ مُوكُمُ شَنِيًّا وَكُمْ يُظَارِهِ رُوا عَلَيْكُمْ آحَدًا ا فَآنِتُوا اِلْيُهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُثَنِهِمُ (النوبه: ٣)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُنُّهُمُ (النحل: ١١) ورجب م مدكوة الله ك عدك يُوراكو

فلاصہ بیہ ہے کہ جن کافروں سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کامعائدہ کرلیا توسورہ النساء : ۹۰ کی اس آیت کے مطابق ان سے جنگ نہیں کی جائے گی اور جن کافرول نے مسلمانوں سے لڑنا چھوڑ دیا ہے اور وہ جنگ سے تنگ آ بھے ہیں ان سے ند الرئے کا تھم النوب : ۵ کے تھم سے منسوخ ہے۔

ابو مسلم اصفهانی نے کہا یہ استفاء مسلمانوں کے متعلق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب تمام مسلمانوں پر ہجرت کو فرض کر دیا تو ہو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا قصد کریں لیکن ان کے راستہ میں کفار ہوں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کریں یا ہو مسلمان اس کے راستہ میں کفار ہوں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کریں یا ہو مسلمان اس لیے کفار سے جماد نہ کریں اور وہاں سے ہجرت نہ کریں کہ ان کافروں کے فعاف جماد کیا تو وہ ان کے اہل اور رشتہ واروں کو قتل کر دیں خوف ہو کہ آگر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی بیا ان کافروں کے فعاف جماد کیا تو وہ ان کے اہل اور رشتہ واروں کو قتل کر دیں کے تو وہ ہمی معدور ہیں اور ان مسلمانوں بے فلاف جنگ اور جماد کرنے کا اللہ تعالی نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : عمقریب تم ایک اور حم کے منافقوں کو پاؤ کے جو یہ چاہتے ہیں کہ تہمارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں اور جب بھی (ان کی قوم کی طرف سے) فتنہ کی آگ بھڑ گائی جائے تو وہ اس میں کو وہ اس میں کو وہ اس میں کو وہ سے بھی مامون رہیں اور جب بھی (ان کی قوم کی طرف سے) فتنہ کی آگ بھڑ گائی جائے تو وہ اس میں کو وہ سے دیں۔

اس آیت میں منافقین کی ایک اور حتم بیان کی گئی ہے جو رسول الله ما الله الم الله اور آپ کے اصحاب کے مدینے اسلام کو فلام کرتے ہے اگر اور در حقیقت دہ کافر ہے اور اسوال کے چین جائے ہے محفوظ رہیں اور در حقیقت دہ کافر ہے کافروں سے ساتھ سے اور جب بھی کفار این کو شرک اور برت پرسی کی طرف بلاتے تو بید غیراللہ کی عبادت کرتے ہے "ان کے معمداتی میں اختلاف ہے "ایک قول بیر ہے کہ دہ کہ میں دہتے ہے اور بہ طور تقید اسلام کے آئے ہے "اک اپنے آپ کو اور اس افران کو بت پرسی کی طرف بلاتے تو وہ پہلے جاتے ہے "
اور اپنے رشتہ داروں کو قتل کیے جانے ہے محفوظ رکھیں اور جب کفار ان کو بت پرسی کی طرف بلاتے تو وہ پہلے جاتے ہے اس افتدیر پر فقتہ سے مراد شرک اور بت پرسی ہے ۔ دہ سما قول میر ہے کہ تمامہ کا ایک قبیلہ تھا انہوں نے کہا تھا اے اللہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے قبل کریں گئہ ہوں اور حسیس صلح کا پیغام نہ جبجیں اور (لوائی ہے) اپنے ہاتھ نہ میں رہیں تو تم ان کو پکڑلو اور ان کو جمال پاؤ قتل کر دو سے وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھا نے کہ جم سے حسیس کھا اختیار دیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے تا ہی آگر وہ تم ہے الگ نہ ہوں اور حسیس صلح کا پیغام نہ جبجیں اور (لوائی ہے) اپنے ہاتھ نہ سے رائساء نہ او)

اس آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کویہ تھم دیا ہے کہ اگرید منافق اپنی روش پر قائم رہیں تو ان سے کھلا جماد کرو-

تبيانالتأز



والول پر ت بین اور مشش اور

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے ماسوا خطا کے

300-

لددوم

تبيانالقرآن

(نادانسة طوري) (النساء: ٩٢)

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی اور کفار کے خلاف جہاد نہ کرنے والوں کی فدمت کی تھی اور کفار کے خلاف جہاد کریں والوں کی فدمت کی تھی اس آیت میں جہاد سے متعلق بعض اسکام بیان کیے جیں کیونکہ جب مسلمان کافروں پر جملہ کریں گئے تو باز قصد و ارادہ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے ایس صورت کا اللہ تعالی نے تھم بیان فرمایا ہے کہ آگر مسلمان مقتول وارالاسلام کا ہاشتدہ ہو یا کسی معاہد ملک کا باشتدہ ہو تو اس کے ورثاء کو اس کی دیت اواکی جائے گا اور اس خطا کے کفارہ میں آیک مسلمان غلام یا ہاندی کو آزاد کیا جائے گا اور اگر وہ مقتول دارالحرب کا باشندہ ہو تو صرف ایک مسلمان غلام یا ہاندی کو آزاد کرنے کی استفاعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلمال مسلمان غلام یا ہاندی کو آزاد کرنے کی استفاعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلمال مسلمان غلام یا ہاندی کو آزاد کرنے کی استفاعت نہ ہو تو دو ماہ کے مسلمال موزے جائیں گ

مقتل خطاء کے شان نزول میں متعدو اقوال

اس آیت کے شان نزول میں متعدد اقوال ہیں 'ایک قول رہ ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والدیمان کو غلط تنمی سے قبل کر دیا تھا' اس موقع پر رہ آیت نازل ہوئی۔

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ مصر داینت کرتے ہیں :

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے تھے اس وقت اہلیس است اللہ علیہ سے چلا کر کہا : اے اللہ کے بندو اپنے بیچے والوں پر حملہ کو 'چرا تلی صفوں نے پچلی صفوں پر حملہ کیا اور وہ آپس میں شخص گنتا ہو گئے اچانک حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت بمان پر حملہ کر رہے ہیں 'انہوں نے چلا کر کہا یہ میرے باب ہیں ' یہ میرے باب ہیں ' یہ میرے باب ہیں ' یہ میرے باب ہیں ' حضرت عائشہ نے بیان کیا بہ خدا وہ اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک کہ انہوں نے حضرت بمان کو قتل نہیں کردیا ' حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالی تہماری مخفرت فرمائے (صبح ابجاری ' رقم الحدث نے ۱۳۷۵ سے دو مرا قول میرے کہ بنوعامر کا ایک صفی مسلمان ہو گیا تھا ' حضرت عیاش بن ابل رہیے کو اس کی خرند تھی انہوں نے فلط فنمی ہے اس کو قتل کردیا 'اس کی تفصیل ہے ہے ۔

المام ابن جرير طبري متوفى ١١٠ه وائي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

علامہ واحدی نیشاپوری متوفی ۱۸مهم نے لکھا ہے کہ حضرت عیاش بن الی رہید نے غلط فنمی سے حارث بن زید کو

فلّ کیا تھا' اس کے گمان میں وہ کافر تھا' ان کو اس کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی۔

(الوسيطج ٢٣ ص ١٩٧١- ١٩٣٠ مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت)

امام ابن الاثیر شیبانی متوفی ۱۳۰۰ھ نے لکھا ہے کہ حارث بن زید مکہ میں مسلمانوں کو ایزاء پہنچایا کر تا تھا وہ مسلمان ہو گیا اور نبی مٹائی کے اصحاب کو اس کے اسلام لانے کی خبرنہ تھی حتی کہ جب وہ ہجرت کرکے مدینہ پہنچا تو عمیاش بن رہیہ نے اس کو قتل کر دیا۔ (اسد الغابہ ن اص ۱۳۹۳)

تیسرا قول بیہ ہے کہ حضرت ابوالدرواء دی ہے ایک مسلمان کو غلط فنمی ہے قتل کردیا تھا اس موقع پر بیہ آیت نازل کی :

ابن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء کسی فشکر کے ساتھ جارہے ہتے وہ قضاء حاجت کے لیے آلیک گھائی ہیں انزے تو انہوں نے آلیک شخص کو دیکھاوہ اپنی بج یوں کو لے جارہا تھا' انہوں نے اس پر تلوار سے حملہ کیا اس نے کہا لا اللہ اللہ حضرت ابوالدرداء نے اس کو قتل کر دیا' اوراس کی بکہاں لے کراپنا اصحاب کے پاس آگئے بھر ان کے دل ہیں اضطراب ہوا' انہوں نے رسول اللہ ماڑیا ہے اس واقعہ کاذکر کیا' رسول اللہ ماڑیا ہم نے اس کادل چرکر کیوں نہیں دیکھا! اس نے تم کو اپنی زبان سے اسلام لانے کی خبردی' اور تم نے اس کی تصدیق نہیں کی' حضرت ابوالدرداء نے کہا یا دیکھا! اس نے تم کو اپنی زبان سے اسلام لانے کی خبردی' اور تم نے اس کی تصدیق نہیں کی' حضرت ابوالدرداء نے کہا یا دسول اللہ! اللہ کا کیا ہو گا' میں بار بار حضور سے بھی عرض کرتا اور آپ بھی فرماتے حتی کہ میں نے تمناکی کاش یہ واقعہ میرے اسلام لانے سے پہلے کا ہوتا۔

(جامع البيان جر٥ص ٢٧٨ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٥١٥ه)

چوتھا قول سعید بن جیر کاہے' انہوں نے کہا کہ بیہ آیت حضرت اسامہ بن زید پڑٹھ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے غلط قنمی سے مرداس بن عمر کو خطاء '' قتل کر دیا تھا۔ (روح المعانی' الدر المنثور) اس کی تفصیل بیہ ہے : مدر مسلم مسلم میں جواجہ تا ہم مدد فر مدد ہو اس کے تابہ میں۔

امام مسلم بن محاج تشيري متوفى الاله روايت كرتے بين:

حضرت اسامہ بن زید دی جیان کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ ماٹھیئلے نے ایک لشکر میں بھیجا' ہم صبح کے وقت بھینہ کے ایک مقام حرقات میں پنچے' میں نے ایک فخض کو پکڑلیا اس نے کہا لا الدالا اللّه میں نے اس کو نیزہ ہے مار دیا' بھر مجھے اضطراب ہوا تو میں نے نبی ماٹھیئلے ہے اس واقعہ کا ذکر کیا' رسول اللہ ماٹھیئلے نے فرمایا کیا اس نے لا الدالا اللّه کمہ دیا تھا بھرتم نے اس کو قتل کر دیا! میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اس نے تملہ کے خوف ہے لا الدالا اللّه کما تھا' آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نمیں دیکھا جی کہ تنہیں معلوم ہو جا تا کہ اس نے دل ہے کما ہے یا نہیں! آپ بار بار یہ کلمات فرماتے رہے حتی کہ میں نے تمناکی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہو تا۔

(صحیح مسلم 'رقم الحدیث: ۹۱ 'صیح البخاری 'رقم الحدیث: ۹۳۷۸٬۳۲۰۱ سنن ابوداؤد 'رقم الحدیث: ۲۹۳۳)

قتل خطاء کامعنی اور اس کی دیگر اقسام

قتل خطاء کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطاء ہو جائے مثلاً انسان ایک ہرن کا نشانہ لے رہا تھا اور گولی کسی انسان کو لگ گئی' اور دو سمری صورت یہ ہے کہ قصد میں خطا ہو' قتل کرنے والے کا گمان یہ تھا کہ وہ شخص کافر

تبيان القرآن

ہے اور وہ در حقیقت مسلمان تھا، قتل خطاکی دو سری قتم قتل قائم مقام خطاء ہے مثلاً ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لکڑی گھ گر گئی جس سے دو سرا شخص ہلاک ہو گیا، اس کا تھم بھی قتل خطاء کی طرح ہے۔ اس میں مقتول کے در ثاء کو دیت اواکی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور ایک قتل بالسب ہے مثلاً ایک شخص نے دو سرے کی ملکیت میں کنواں کھودا جس میں کوئی شخص گر کرہلاک ہو گیایا کوئی شخص کمی سواری پر سوار تھا اور اس سواری نے کمی شخص کوہلاک کردیا، اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ (آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار، ٹرک یا بس کے پنیچ آکر جو اوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ بھی قتل بالسب ہیں) (عالم گیری جام س، مطبوعہ مصر، ۱۳۱۰ھ) ویت کا معنی

وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کی جان کے عوض میں دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں' اگر مسلمان مقتول کے جو وارث قرابت دار کافر ہوں تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا' مسلمان مفتول کے جو وارث مسلمان ہوں ان کو دیت ادا کی جائے گی- علامہ فیروز آبادی متوفی ۱۸۵ھ نے لکھا ہے کہ دیت کا معنی ہے مقتول کا حق (القاموس ج ۴ ص ۵۷۹) اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کو ناحق قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو ناحق تلف کرنے کی وجہ سے جو شرعا" مالی تاوان لازم آتا ہے اس کو دیت کتے ہیں' اور بعض او قات جان کے تاوان کو دیت اور عضو کے تاوان کو ارش کہتے ہیں۔

قتل خطاء ، قتل شبه عمد اور عقلّ عمد میں دیت کی مقدار

المام ابوعینی ترندی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن مسعود ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ کا خطاء کی دیت یہ مقرر کی ہے : آیک سال کی ہیں او نشیاں 'آیک سال کی ہیں او نشیاں 'آیک سال کی ہیں او نشیاں 'آیک سال کی ہیں او نشیاں 'آیک سال کی ہیں او نشیاں 'آلک سال کی ہیں او نشیاں 'آلک صدیث کی سند ضعیف ہے خشف بن مالک مجمول الحال ہے اور معروف یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کا اثر ہے۔) (سنن ترزی 'رقم الحدیث : ۱۳۹۱ 'سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۳۵۴۵ 'سنن ابن ماج' رقم الحدیث : ۳۵۴۵ 'سنن ابن ماج' رقم الحدیث : ۳۸۴۱ 'سنن ابن ماج' رقم الحدیث : ۳۸۴۱ 'موطالم مالک رقم الحدیث : ۱۳۵۵ ' موطالم مالک رقم الحدیث نو معرف میں موطالم مالک رقم الحدیث نو معرف میں موطالم مالک رقم الحدیث نو معرف میں موطالم مالک رقم الحدیث نو معرف میں موطالم میں موطالم مولاد مولید کی معرف میں مولید مولید مولید کر مولید کر مولید مولید کر مولید کر مولید مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید کر مولید

امام ابوصنیفہ کے نزدیک قتل خطاء کی دیت اسی طرح ہے جس طرح اس صدیث میں بیان کی گئی ہے اور قتل شبہ عمر کسی شخص کو ایسے آلہ سے ضرب لگائی جائے جس سے قتل نہیں کیا جاتا اور اس کا قصد صرف ضرب لگانا ہو قتل کرنانہ ہو لیکن اس ضرب کے نتیجہ میں مصنوب مرجائے) کی دیت امام ابوصنیفہ کے نزدیک بیہ ہے کہ پچیس ایک سال کی اونٹنیاں' پچیس دو سال کی اونٹنیاں' پچیس تین سال کی اونٹنیاں اور پچیس جار سال کی اونٹنیاں۔

(فناوى عالم كيرى ج٢ص ٢٣ مطبوعه مصر ١١٠١٥)

امام ابوعیسیٰ محمر بن عیسیٰ ترزی متوفی ۷۵ مو روایت کرتے ہیں : عمرو بن شعیب اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ نبی مظھیلائے فرمایا : جس شخص نے کسی مومن کو عمرا "قتل کیا اس کو مقتول کے ورثا کے حوالے کر دیا جائے گا اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر وہ چاہیں تو اس سے دیت وصول کرلیں' قتل عمر کی دیت ہے : تمیں تین سال کی اونٹنیاں' تمیں چار سال کی اونٹنیاں اور چالیس MOVE

الپانچ سال کی او تغنیاں اس کے علاوہ جس مقدار پر وہ صلح کرلیں۔

(سنن ترزی و قم الحدیث: ۱۳۹۲ سنن ابوداؤد و قم الحدیث: ۴۵۰۷ سنن ابن ماجه و قم الحدیث: ۱۲۲۲) امام ابو حنیفه کے نزدیک قتل خطاء کی دیت میں ایک ہزار دیناریا دس ہزار در ہم بھی دیئے جا سکتے ہیں۔

(بدایه اخرین ص۵۸۵-۵۸۳ مطبوعه شرکت علمیه ماتان)

ایک ہزار دینار (۳۷۳ء ۳) چار اعشاریہ تین سات چار کلوگرام سونے کے برابر ہے اور دس ہزار درہم' (۳۱۶ء ۳۰) تمیں اعشاریہ چھ ایک آٹھ کلوگرام چاندی کے برابر ہے۔ تمیں اعشاریہ چھ ایک آٹھ کلوگرام چاندی کے برابر ہے۔

ویت کی ادائیگی کی مرت اور جن لوگول کے ذمہ دیت کی ادائیگی ہے

المام ابوعيني ترزى متوفى ١٥٧ه لكهة بين:

تمام اٹل علم کا اس پر اہماع ہے کہ دیت تین سال میں لی جائے گی ہر سال میں تمائی (۱/۳) دیت وصول کی جائے گ اور قتل خطاء کی دیت عاقلہ پر ہے' باپ کی طرف ہے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں' یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے' بعض ائمہ نے کما دیت صرف ان مردول پر ہے جو عصبات ہوں عور توں اور بچوں پر دیت نمیں ہے' اور ہر شخص پر چوتھائی (۱/۴) دینار دیت لازم کی جائے گی۔ بعض ائمہ نے کما کہ نصف دینار تک دیت لازم کی جائے گی اگر ان رشتہ داروں ہے دیت پوری ہو جائے تو فیماورنہ جو قریب ترین قبیلہ کے لوگ ہیں ان پر دیت لازم کی جائے گی۔ دیت پوری ہو جائے تو فیماورنہ جو قریب ترین قبیلہ کے لوگ ہیں ان پر دیت لازم کی جائے گی۔

ر کی روں میں ہور سے بر میں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمر 'شبہ العمد اور خطانتیوں کی دیت کی ادائیگی کی مدت تین سال ہے اور جمہور فقہاء کے نزدیک دیت العمد معجل ہے اور ہاتی دیت تین سال میں ادا کی جائے گی۔(مدانیۃ المجتہدج ۲ص ۳۰۷)

علامه محر بن اثير الجزري متوفى ٢٠٧ه لكت بين:

عاقلہ عصبات کو کہتے ہیں بیعنی باپ کی طرف سے رشتہ دار جو قتل خطاء میں قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا کرتے ہیں اور اسی معنی میں حدیث ہے "دیت عاقلہ پر ہے"

علامه سيد عبدالقادر عوده لكصة بين

امام شافعی کے نزدیک باپ' واوا' بیٹا اور پو تا' عاقلہ میں واخل نہیں ہیں' امام احمد کا بھی ایک بھی قول ہے' امام مالک اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک آباء اور ابناء عاقلہ میں واخل ہیں کیونکہ دیت کو برداشت کرنے میں عصبات میراث کی طرح ہیں' جس طرح میراث میں عصبات اقرب فالا قرب اعتبار کیا جاتا ہے اسی طرح دیت کو برداشت کرنے میں بھی ان کا اعتبار ہو گا۔ (اکشریع البحائی ج۲ص ۱۹۸۔ ۱۹۵) ملحصاء' مطبوعہ ہیردت)

جو لوگ کسی کمپنی کی بس'ٹرک یا ٹریلر کے بنچے آکر حادثہ میں ہلاک ہو جاتے ہیں اس میں قاتل کی عاقلہ وہ کمپنی یا ادارہ ہے اور اس کی دیت اس کمپنی کو ادا کرنی چاہئے۔

امام مالک اور امام احمد کے نزدیک عاقلہ کے ہر فرد پر دیت کی جو مقدار مقرر ہوگی وہ حاکم کی رائے پر موقوف ہے' امام شافعی کے نزدیک امیر آدمی پر نصف دینار اور متوسط شخص پر چوتھائی مثقال ہے' اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک کسی شخص سے بین یا چار درہم سے زیادہ نہ لیے جائیں (نصف دینار' پانچ درہم لیعنی ایک اعشار یہ تین ایک دو تولہ چاندی کے برابر ہے اور د

تبيانالقرآن

رقع مثقل أیک اعشاریہ آیک آیک پانچ گرام چاندی کے برابر ہے)

اگر کسی محض کے عصبات نہ ہوں تو اس کی دیت بیت المال سے اوا کی جائے گی' ائمہ اربعہ کا نہی نہ ہب ہے' اور المام ابوطنیفہ' لمام محمد اور امام احمد کا آیک قول یہ ہے کہ قاتل کے مال سے دیت وصول کی جائے گی دیت کی اوائیگی کی مدت تنین سال ہے۔(انشریع البحائیج ۲م ۱۹۸۔۱۹۵ ملحسًا مطبوعہ بیروت) عمورت کی نصف دیت کی شخفیق

عورت کی دیت مرد کی دیت کالصف ہے' یہ حضرت علی ہے موقوفا" روایت ہے اور رسول اللہ ملڑھیام ہے مرفوعا" مردی ہے' کیونکہ عورت کا عال اور اس کی منفعت مرد ہے کم ہے' عورت کے اعضاء اور اطراف کی دیت بھی مرد کی دیت کالصف ہے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۵۸۵ مطبوعہ شرکت علمہ ملکان)

المام الويكرا حد بن حسين بيهتي متوني ٨٥٨ الهر روايت كرتے بين:

حصرت معاذین جبل ہو جا ہے۔ حصرت معاذین جبل ہو جا ہے۔ (سنن کبری ہے ۸ص4وعہ نشرالسنہ ملتان)

المام محمد بن حسن شيباني متوفي ١٨٥ه روايت كرت بين:

لهام ابوحنیفہ از حماد از ایرائیم روایت کرتے ہیں کہ حصرت علی دولوے فرمایا کہ عورت کے تمام زخموں کی دیت مردوں کے زخموں کی دیت کانصف ہے۔ (کماب اُلآثار ص ۴۶ مطبوعہ ادارۃ القرآن کراچی 'ے ۱۹۶۰ء)

امام مالك بن انس المبحى متونى ويماه فرمات بين:

سرکی چوٹ اور و گیر جن زخمول کی تمالی یا اس سے زیادہ دیت ہوتی ہے' ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (موطالهم مالک' رقم الحدیث: مِلاء)

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۹۸ ھے نے لکھا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ (الجامع العکام القرآن ن۵ ص ۳۲۵)

علامه يجي بن شرف نووي شافعي متولى ١٧١١ ه ككفت بين :

عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اور عورت کے اعضاء اور زخمول کی دیت بھی مردوں کی دیت کانصف ہے۔ (رونسنز الطالین نے 9 صے ۲۵۵ مطبوعہ کمنٹ اسلامی بیروت)

علامه ابوالحن على بن سليمان مرواوي حنبل منوني ١٨٨٥ لكصة بين:

عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(الانصاف ي ١٠ ص ١٣ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٦ ١١٥٥)

خلاصہ بیہ ہے کہ حدیث بیں بھی ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کانصف ہے اور اٹم اربعہ کا بھی کی ند ہیں ہے اور اس پر تمام ائمہ نداہب کا اجماع ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جس نے کسی مسلمان کو خطاء " (بلاقصد) قبل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن (غلام یا باندی) کو آزاد کرنالازم ہے اور اس کے وار توں کو دیت اوا کی جائے ماسوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ (النساء : عهر) کھیں

تبيسان القرآد

فنل خطاء کے کفارہ میں مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی حکمت

اس آیت بین مسلمان کو خطاء "قتل کرنے والے پر دو چیزی واجب کی بین گفارہ اور دیت اور کفارہ بین سے کام کو کی ہے کہ مسلمان فلام کو آزاد کیا جائے کیونکہ قاتی نے مسلمان فحض کو قتل کیا ہے تو اس کے کفارہ بین مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے کیونکہ قاتی نے مسلمان فحض کو قتل کیا ہے تو اس کے کفارہ بین مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے ہوگی کہ آزاد کرے فلام ہونا بہ منزلہ حیات ہے تو آئیک مسلمان کو مارنے کی تلاقی اس طرح ہوگی کہ آلیک مسلمان کو زندہ کیا جائے ' برچند کہ بہل قلام کامطفقا ''ذکر کیا گیا ہے لیکن بید قاعدہ ہے کہ جب مطلق کو ذکر کیا جائے تو اس سے ذات کے اعتبار سے کامل فرو مراو ہوتا ہے اور صفت اپنے اطلاق پر رہتی ہے 'اس لیے اندھا' فکروا' مجنون اور لولا فلام ''زاد کرنا معتبر نہیں لور نہ ہی مکات ' مریا ام ولد کا اعتبار ہو گا' اس کے علادہ غلام کا چھوٹایا برا ہونا' مردیا عورت ہونا' کالا یا گورا ہونا' یہ از قبیل صفات میں اور کسی بھی صفت گا غلام آزاد کیا جاسکے گا' اب چو نکہ اسلام کی تعلیمات کی اشاعت کی دجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے 'اس لیے اب قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے روزے رکھے جائیں گی دجہ سے غلام بنانے کا دور ختم ہو چکا ہے 'اس لیے اب قتل خطاء کے کفارہ میں مسلمل دو ماہ کے روزے رکھے جائیں گی۔

ور ٹاء مقتول میں دیت کو تقسیم کرنے کے احکام

مسلمان مقتول کی دیت کے متعلق ہم ہنا چکے ہیں کہ اہم ابد صنیفہ کے نزدیک سواونٹ ہیں یا ایک ہزار دینار یا دس ہزار ورہم 'اور میہ دیت تین سال کے اندر مقتول کے در ٹاء کو اداکی جائے گی اور جس طرح ور ٹاء میں مربے والے کا ترکہ تقتیم کیا جاتا ہے ای قاعدہ اور تناسب سے دیت تقتیم کی جائے گی' مقتول کی تجییزو تتلفین کے بعد اس ہیں سے پہلے میت کا قرض اداکیا جائے گا پھر تمائی (۱/۳) دیت سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی اور اگر مقتول کا کوئی وارث نہ ہوتو بھر دیت بیتِ المال میں جمع کردی جائے گا۔

میہ تمام تفصیل اس وفت ہے جب مقوّل کے در ثاء دیت معاف نہ کریں لیکن آگر انہوں نے معاف کر دی تب بھی کفارہ بسرطال او اکرنا ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پھراگر وہ مقتل اس قوم سے ہو جو تھماری وسٹمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے۔(النساء: ۹۲)

دارالحرب میں کمی مسلمان کو خطاء "قتل کرنے پر دیت لازم ند کرنے کی حکمت

اس آیت کامعنی میر ہے کہ آگر کسی مسلمان نے مسلمان کو دارالحرب میں خطاء " قبل کر دیا تو اس کے کفارہ بیں صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا اور مفتول کے اونیاء کو دیت ادا نہیں کی جائے گی میمونکہ دیت بہ طور وراثت دی جاتی ہے اور دارالاسلام اور دارالحرب کے رہنے والوں کے درمیان وراثت نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشادے: اگر وہ مقول اس قوم ہے ہو جس کے ساتھ تسارا معلدہ ہے تو اس کے وارثوں کو رہت اوا کی جائے اوا کی جائے اوا کی جائے اوا کی جائے اور آیک مسلمان کرون کو آزاد کیاجائے۔(النساء: ۹۲)

اذى كافرى ديت مين مذاهب ائمه

جس کافر قوم سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہو اس کے کسی فرد کو آگر کسی مسلمان نے خطاء " کمل کر دیا یا مسلمان ملک یں کسی ذمی کافر کو مسلمان نے خطاء " قمل کر دیا تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اس کا یہ تھم بیان فرمایا ہے کہ اس کے ور ٹاء ایک مسلمان

تبيانالقراد

کو بھی دیت اوا کی جائے گی' اور کفارہ میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا' امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمی کافر اور مسلمان کی دیت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تغالی نے اس آیت میں دیت کو کسی خاص مقدار سے معین نہیں فرمایا اس سے واضح ہو تا ہے کہ اس کے ورثاء کو بوری دیت ادا کی جائے گی' نیز اٹل عرب میں دیت کالفظ سو اونٹوں میں معروف تھا اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مقتول کی دیت سواونٹ ادا کرنے کا تعامل تھا' اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاہد اور ذی کو اگر خطاء" قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت ادا کی جائے گی تو اس کو متعارف معنی پر محمول کیا جائے گا اور اس کامعنی ہو گا کہ ذی مقتول کے ور ثاء کو بپوری دیت اوا کی جائے گی' نیز اس آیت کے نزول سے پہلے مسلم اور گافر کی دیت میں فرق نہیں تھااور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذمی کی دیت کو مسلم کی دیت کے ذکر کے بعد بغیر کمی فرق کے ذکر کیالہزا اس آیت میں بھی دیت کو متعارف معنی پر محمول کیاجائے گا اور ذی کافر کی بھی بوری دیت اواکی جائے گا۔

علامه ابوعبدالله محربن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ه لصحة بين:

امام مالک نے کما کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے۔امام احمد بن حنبل کابھی بھی ند بہب ہے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ بہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا تمائی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن ج ۵ ص ٣٢٧، ملحمة ام مطبوعه ایران) ذی کافر کی نصف دیت پر ائمه ثلاثه کی دلیل اور اس کاغیر منتحکم ہونا

المام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۷۵ مه روایت کرتے ہیں:

عمرو بن شعیب اینے والدے اور وہ اپنے داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی مٹائیلم نے فرمایا کافر کی دیت مومن کی دیت کانصف ہے۔

امام ترندی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے کیونکہ عمرو بن شعیب از والد از جد مختلف فیہ ہے۔ (سنن ترزى وقم الحديث: ١٣١٨ سنن نسائى وقم الحديث: ٣٨٢١ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٢٦٣٣ سنن ابوداؤد وقم الحديث

المام ترزى اس مديث كوروايت كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

یہودی اور نصرانی کی دیت میں اہل علم کا اختلاف ہے ' بعض اہل علم کا ند بہب اس مسئلہ میں اس حدیث کے مطابق ہے' اور عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف ہے' امام احمد بن حنبل کا بھی بی ند ہب ہے' اور حضرت عمر بن الحظاب سے مروی ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت چار ہزار درہم ہے' اور مجوس کی دیت آٹھ سو در ہم ہے' امام مالک بن انس' امام شافعی اور اسحاق کا بھی یمی قول ہے' اور بعض اٹل علم نے کہا کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے ' یہ سفیان توری اور اہل کوف کا قول ہے۔

(منن ترزی جساص ۱۰۸– ۱۰۸ مطبوعه دارا لفکز بیروت ۱۳۱۳ه)

المام نسائی نے اس مدیث کو جس سند سے روایت کیا ہے اس میں ایک راوی محمد بن راشد ہے اس کے متعلق امام عبدالله بن المبارك نے كمايہ صادق تھالىكىن بيە شيعى يا قدرى تھا- (تهذيب التهذيبج ١٣٥٥)

اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو جس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں ایک راوی عبد الرحمان بن الحارث بن عبداللہ بن عیاش بن ابی رہید ہے اس کے متعلق امام احمد نے کہا ہیہ متروک ہے اور علی بن المدینی نے اس کو ضعیف

ہے تاہم اس کی تعدیل بھی کی گئے ہے۔ (تندیب التهذیب ج اس ۱۳۳)

ان حوالوں ہے واضح ہو گیا کہ جس حدیث ہے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے وہ اس قدر متحکم نہیں کہ وہ قر آن مجید کے ذکر کردہ لفظ کے متعارف معنی کے مزاحم ہو سکے۔

ذی کافراور مسلم کی دیت کے مساوی ہونے پر امام اعظم کے ولائل

امام ابوطنیف رحمہ اللہ کے نزدیک قتل نفش میں مسلمان اور کافر ذمی یا معاحد کی دیت برابر ہے ، قرآن مجید میں لفظ دیت کے متاب ہیں مسلمان اور کافر ذمی یا معاصد کی دیت برابر ہے ، قرآن مجید میں لفظ دیت کے متاب دیل اصادیت دلیل ہیں ، امام ابوطنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیا نے فرمایا یہودی اور نصرانی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (سندانی صنیفہ مع شرح القاری ص ۲۰۸ مطبوعہ بیروت)

امام قاضی ابوبوسف بعقوب بن ابراتیم متوفی ۱۸۲ه روایت کرتے ہیں:

ابراہیم مختی نے کماذی مرد کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ (کتاب الاً ثار 'رقم الحدیث: ۹۲۹)

(كتاب الآخار وقم المديث: ٩٧٢)

امام محرین حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ه روایت کرتے ہیں:

ابوا کیشم روایت کرتے ہیں کہ نبی ملٹایظم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنهم نے فرمایا ہے کہ ذمی کی دیت آزاد مسلمان کے برابر ہے۔ (کتاب الآثار' رقم الحدیث : ۵۸۷)

زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر' حضرت عمراور حضرت عثان رضی اللہ عنهم نے نصرانی کی دیت اور یہودی کی دیت کو آزاد مسلمان کے برابر قرار دیا۔امام محمد نے کہا ہمارا اس صدیث پر عمل ہے اور یمی امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ (کتاب الاکار'رقم الحدیث: ۵۸۹)

المام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متونى ١٠١٠ه وايت كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملٹا پیلم نے فرمایا ذمی کی دیت مسلم کی دیت کی مثل ہے۔ (المعجم الاوسط 'رقم الحدیث: ۵۹۵)

اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابو کرز ضعیف ہے لیکن باقی احادیث اور آثار صحیحہ امام اعظم رحمہ اللہ کے موقف پر قوی دلیل ہیں اور ظاہر قرآن بھی آپ کے موقف پر دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید نے مسلم اور کافر کی وست عمد اور دیت خطامیں کوئی فرق نہیں کیا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : سوجو شخص (غلام یا باندی) کو نہ پائے تو وہ مسلسل دو ماہ کے روزے رکھے بیہ اللہ کی طرف سے (اس کی) توبہ ہے اور اللہ بہت علم والا بردی حکمت والا ہے۔ (النساء : ۹۲)

قل خطاء کے کفارہ کابیان

سمی مسلمان نے سمی مسلمان کو دارالاسلام میں خطاءً قتل کیا ہویا سمی مسلمان کو دارالحرب میں خطاء "قتل کیا ہویا سمی

تبيبان القرآن

افتی کو دارالاسلام میں قبل کیا ہو نتیوں صور تول میں اللہ تعالی نے مسلمان قائل پر کفارہ لازم کیا ہے اور وہ ایک مسلمان کرون کا (باندی یا غلام) کو آزاد کرنا ہے 'اب آگر کسی مجنس کی قدرت میں غلام آزاد کرنانہ ہویا غلام کا رواج بن ختم ہو گیا ہو جیسا کہ آن کل ہے تو وہ وہ ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا' ہیں طور کہ یہ روزے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں اس تر تہیب سے رکھے جائیں کہ عیدین اور ایام تشریق کے دن ان میں حاکل نہ ہوں 'اس لیے یہ روزے ایام تشریق کے بعد رکھنے جائیں اور جو شخص نادم ہو کر خطاع 'قائم مقام خطا' قبل شبہ عمد اور قبل بالسب میں دیت اور کفارہ اوا کر دے گا تو اللہ کے زدریک اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدا "قتل کرے تواس کی مزادوزخ ہے جس میں وہ بیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہو گااور اللہ اس پر لعنت کرے گااور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم نیار کرر کھاہے۔

(النساء: ٩٣)

متن عمر کی تعریف اور اس کے متعلق احادیث

اس آیت میں اللہ انعالی نے عمد اس مسلمان کو قتل کرنے پر دوزخ کی وعید سنائی ہے اس لیے قتل عمد کی تعریف کو جاننا شروری ہے۔

منس الأثمه محدين احد سرخي حنى متونى ١٨٧ مهد لكهة بين:

قبل عمد وہ قبل ہے جس میں جان نکا گئے کے لیے ہتھیار ہے ضرب لگائی جائے اور جان غیر محسوس ہے ہیں وہ جان نکا لئے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گاجو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے طاہر اور باطن میں موثر ہو۔

(المسوطح٢٦ص٥٩ مطبوعه دارالعرف بيروت)

المام ابو بكراحمد بن على رازي جساص حنفي متوني ٧٥ ساھ لکھتے ہيں :

امام ابوحنیف کی اصل کے مطابق جس قتل کو ہتھیاریا ہتھیار کے قائم مقام کے ساتھ کیا جائے وہ قتل عمر ہے ' مثلا بانس کی بھی یا لاتھی کے گئرے یا کسی لور ایسی وھاروالی چیز کے ساتھ قتل کردے جو ہتھیار کا کام کرتی ہویا آگ ہے جلا دے امام ابوحنیف کے نزدیک سے قتل عمر کی صور تیں ہیں اور ان میں قصاص واجب ہے لور ہمارے علم کے مطابق ان صور تول کے قتل عمر ہونے میں فقماء کا اختلاف جمیں ہے۔ (ادکام القرآن یا مسل ۱۳۸۸ مطبوعہ سیسل اکیڈی لاہور '۱۳۰۰ھ)
احادیث میں تکوار اور بیقرے قتل کرنے کو قتل عمد قرار دیا ہے۔

المام احمد بن عفيل منوني الهواجه روايت كرية بين :

معفرت تعمان بن بشیر (الله بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہد کے فرملیا تلوار کے علاوہ ہر چیز خطاء ہے اور ہر خطاء کا آیک آلوان ہے۔ (سنداحہ ج۴ سر قم الحدیث ۱۸۳۵،۱۸۳۳سن کبری لکیہ تب ۸ ص ۳۲)

المام محرين إساعيل بخاري متوفي ٢٥١ه روايت كرية بين

حضرت انس بن مالک واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائلا کے عمد میں آیک یہودی نے آیک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم سے زیورات اتار لیے اور اس کے سرکو پھڑے کچل دیا' اس لڑکی کو رسول اللہ مٹائیلا کے پاس لایا کیا اس وقت ایس میں آخری رمق حیات تھی' اور اس کی گویائی ختم ہو گئی تھی' رسول اللہ مٹائلا کے اس سے پوچھاتم کو کس نے قتل کیا

تبيبان القرآن

ہے۔ کیا فلال مخص نے؟ اس کے قاتل کے سواکسی لور کا نام لیا اس نے سرکے اشارہ سے کما نہیں ' پھر فرمایا قلال مخص اور اس کے قاتل کا نام لیا اس نے سرکے اشارے سے کما ہال ' رسول اللہ مٹائیلم نے اس کو بلانے کا تھم ویا اور دو پھروں کے درمیان اس کے سرکو کچل دیا۔ ( جیج البخاری ' رقم الحدیث : ۱۲۵۵ میلم مسلم ' رقم الحدیث : ۱۲۵۳ منن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۵۳ مند احدج ۲۵۸ استان ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۵۳ مند احدج ۲۵۸ استان ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۵۵ مند احدج ۲۵۸ استان ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۵۸ مند احدج ۲۵۸ میل کرنا تاریخ اور دھار دار چیز ہویا ہتھیار ہو اس سے قتل کرنا تارہ ہے ' برتروق ' ابتول و فیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ کا شکوف ' بستول و فیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔

قتل عدیرِ الله اور اس کے رسول کے غضب کابیان

المام مسلم بن تبان تشيري متونى ١١ ماه روايت كرت بين :

حضرت مقداد بن اسود بیگا بیال کرتے بین کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ! یہ بنائے کہ میراکسی کافر شخص سے مقابلہ ہو

دہ جھ سے قبال کرے اور تلوارے میراآیک ہاتھ کان ڈالے ' پھروہ بھے ہے نیجنے کے لیے آیک درخت کی آڑیں آئے اور

کے میں اللہ کے لیے اسلام نے آیا ' یا رسول اللہ! کیا میں اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ اللہ باتھ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قبل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ وہ میراآیک ہاتھ کان چکا ہے ' اور اس نے میرا ہاتھ ملی نے نے بالا اس کو قبل مت کو ' میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ وہ میراآیک ہاتھ کان چکا ہے ' اور اس نے میرا ہاتھ کان نے کہ بعد کلمہ پڑھا ہے کہ بعد کلمہ پڑھا ہے کہا ہوں اس کو قبل کر دول؟ رسول اللہ طابع نے فریلا اس کو میت قبل کرد آگر تم نے اس کو قبل کردیا تو وہ تنہارے قبل کردیا تو وہ تنہارے قبل کردیا ہوں کہ میں ہوگا اور تم اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے والے درجہ میں ہوگا۔ اس اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے والے درجہ میں ہوگا۔ (ممان کردیا تو وہ تنہارے قبل کردیا تو وہ تنہارے قبل کردیا تو وہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا ہوں کہ مسلم' رتم الحدیث : ۵۰ میں میں کو گاری کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا ہوں کو میں کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تھا کہ تھا کہ کردیا تو دہ تنہارے قبل کردیا تو دہ تنہارے تو کہ تاری کردیا تو دہ تنہارے تو کہ تاری کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کان کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تاری کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہار تاری کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہار کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو دہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے کردیا تو درجہ تنہارے

الم الوعيسي محربن عيلي ترزي متوى ١٧٥٥ مروايت كرتے بين :

حضرت عبدالله بن عمرہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے کے فرمایا اللہ کے زویک آیک مسلمان کے قرامیا اللہ کے دویک آیک مسلمان کے قرامیا اللہ کی بہ نسبت بوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے۔ (سنن ترزی کرتم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن نسائی کرتم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن نسائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے کی قرامیا آگر تمام آسان لور معضرت ابو ہررہ دیا تھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے کا قرامیا آگر تمام آسان لور زمین دالے کسی آیک مومن کے قبل میں شریک ہول تو اللہ تعالی ان سب کو جستم میں اوندھے منہ وال دے گا۔

(سنن ترفری و قم الحدیث: ۱۳۰۳ المستدرک جسم ۳۵۳ کنزالعمال و قم الحدیث: ۱۳۹۵۳)

المام احمد بن حنبل متوفى المهاه روايت كرت بين :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فبض نے ان کے پاس آگر کہا یہ بنائے کہ ایک آدمی نے کئی فبض کو عمدا '' قتل کیااس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہیشہ رہے گا اللہ تعالی اس پر غضب ناک ہو گا اور اس پر افغت کرے گا اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر دکھا ہے ' حضرت ابن عباس نے فرمایا سے وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی (النساء : ۹۳) حتی کہ رسول اللہ ظاہرہ ونیا سے تشریف لے گئے اور رسول اللہ طابیہ ونیا سے تشریف لے گئے اور رسول اللہ طابیہ کے بعد وتی نازل نہیں ہوئی ' اس نے کہا یہ بنائے آگر وہ تو یہ کرلے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے ' پھروہ ہدائے یافتہ ہوجائے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کی توبہ کیے ہوگی؟ میں نے رسول اللہ طابیہ کو یہ فرماتے سنا ہے : ہم اس اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدا '' قتل کر دیا وہ مقتول اپنے قاتل کو داکمیں یا یا تمیں جانب سے اس محض کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدا '' قتل کر دیا وہ مقتول اپنے قاتل کو داکمیں یا یا تمیں جانب سے اس محض کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدا '' قتل کر دیا وہ مقتول اپنے قاتل کو داکمیں یا یا تمیں جانب سے

تهيبان القرآن

پکڑے ہوئے آئے گااور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا ہو گااور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بمہ رہا ہو گااور وہ شخص کے گااے میرے رب اپنے اس بندہ سے پوچھ اس نے جھے کیوں قتل کیا تھا۔

(منداحرج ارقم الحديث: ١١٣٢ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١١١١ه)

مسلمان کے قاتل کی مغفرت نہ ہونے کی توجیهات

اس آیت پر بید اشکال وارد ہو تا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے' اور شرک کے سوا ہر گناہ لا کُق مغفرت ہے' حالا نکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کو عمرا " قتل کرنے کی سزا ہیشہ جہنم میں رہنا ہے اور جہنم میں خلود کفار کے لیے ہو تا ہے اور جو گناہ لا کُق معافی ہو اس کے لیے جہنم میں خلود نہیں ہو تا' اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں 🖫 شخص نے کسی مومن کو اس کے مومن ہونے کے سبب سے قتل کیاتو اس کی سزا جہنم میں خلود ہے اور جو شخص کسی مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے گاوہ کافر ہو گااور کافر کی سزاجہنم میں خلود ہے۔ ۲۔ اس آیت میں "من" کالفظ ہرچند کہ عام ہے لیکن بیر عام مخصوص عنہ البعض ہے اور اس سے ہر قاتل خواہ مومن ہو

یا کافر' مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کافر قاتل مراد ہے اور کافر کی سزاجہتم میں خلود ہے۔

س۔ یہ آیت ایک خاص قاتل کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ مخص پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرتد ہو کرایک مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرویا۔ روح المعانی بیں اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے۔

(روح المعانى ج٥ص ١١٥)

س۔ اگر اس آیت میں قاتل سے مراد مسلمان لیا جائے تو آیت کامعنی سے کہ اس کی سزا جہنم میں خلود ہے ' یعنی وہ اس سزا کا مستحق ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس کویہ سزا دی جائے گی-

۵۔ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو خلود ہے مجازا" کمٹ طویل مراد ہے بیعنی وہ لیے عرصے تک جہنم میں رہے گا-۲۔ اگر مسلمان قاتل مراد ہو تو اس آیت میں شرط محذوف ہے لیعن اگر اس کی مغفرت نہ کی گئی تو وہ بیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کو خلف وعید ہے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ بہ طور کرم خلف وعید جائز ہے لیکن یہ بظاہر خلف وعید ہے ' حقیقت میں چو نکہ یماں شرط محذوف ہے اس کیے کوئی خلف نہیں ہے۔

ے۔ یہ آیت انثاء تخویف پر محمول ہے بینی مسلمانوں کو قتل کرنے سے ڈرانے کے لیے ایسا فرمایا گیا ہے ، حقیقت میں کی مسلمان قاتل کو جنم میں خلود کی سزا دینے کی خبر نہیں دی گئی۔

۸۔ اگر کسی مسلمان نے قتل مسلم کو معمولی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا اور پھراس کی سزاجہنم میں

9۔ اگر کسی مسلمان نے بغض اور عناد کے غلبہ کی وجہ ہے قتل مسلم کی حرمت کا انکار کر دیا اور پھر کسی مسلمان کو قتل کر دیا نؤوہ کافر ہو جائے گااور اس کی سزاجتنم میں خلود ہے۔

۱۰۔ اگر معاذ اللہ کسی مسلمان نے مسلمان کے قتل کرنے کو حلال اور جائز قرار دے کریا اس تھم کی توہین کرنے کے لیے کھے کسی مسلمان کو قتل کیاتو وہ کافر ہو جائے گااور اس کی سزاجتنم میں خلود ہے۔

مسلددوم

الله تعالی کاارشاد ہے : اے ایمان والواجب تم اللہ کی راہ میں جماد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کرلیا کرو اور جو تم کو سلام کرے اس سے بیہ نہ کمو کہ تو مسلمان نہیں ہے تم ونیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت عینمتیں ہیں اس ے پہلے تم بھی ای طرح سے مجراللہ نے تم پر احمان فرمایا سوتم خوب شخفیق کرلیا کرو- (النماء: ۹۲) سلام کرنے والے کو قتل نہ کرنے کے متعلق احادیث

المام احربن حنبل متوفی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن الى حدرد وفاقح بيان كرتے ہيں كه رسول الله طافيظ نے جميں ايك جماعت كے ساتھ اضم (مكه اور یمامہ کے درمیان ایک مقام) روانہ کیا اس جماعت میں ابو قنادہ بن ر بھی اور محلم بن بیثامہ بھی نتھ' ہم روانہ ہو گئے حتی کہ جب اضم میں پہنچ گئے' تو ہمارے پاس سے عامرا تجعی کا گزر ہوا جو ایک اونٹ پر اپنا سامان رکھے ہوئے جا رہا تھا' اور اس کے پاس دودھ کا ایک مشکیزہ بھی تھا' جب وہ ہمارے پاس سے گزرا تو اس نے ہم کو سلام کیا' ہم نے اس کو پچھ نہیں کما اور محلم ین جثامہ نے اس پر حملہ کرکے اس کو قتل کر دیا اور اس کا اونٹ اور اس کا سامان چھین لیا۔ جب ہم رسول الله طاہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ریہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے متعلق قر آن مجید کی بیہ آیت نازل ہوئی : اے ایمان والوجب تم الله كى راہ ميں جماد كے ليے جاؤ تو خوب تحقيق كرليا كرو اور جوتم كوسلام كرے اس سے بير نہ كہو كہ تو مسلمان نہيں ہے۔ الآيه (النساء: ٩٣) (منداحمة ٩٠ رقم الحديث ٢٣٩٢ مطبوعه دارا لفكر بيروت ١١١١ه)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ بنوسلیم کا ایک مخص رسول الله مٹھیلم کے اصحاب کے پاس سے بکمیاں چراتے ہوئے گزرا اس نے سلام کیا صحابہ نے کہا اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا ہے انہوں نے اس کو پکڑ کر قبل کر دیا' اور اس کی بکریاں لے کر نبی الٹایام کے پاس پنچے اس موقع پر بیر آیت (النساء: ۹۳) نازل موئي- (صيح البخاري' رقم الحديث: ٣٥٩١ ، صيح مسلم' رقم الحديث: ٣٠٢٥ سنن ابوداؤد' رقم الحديث: ٣٩٧٣ سنن ترزي ' رقم الحديث: ٢٠٠٣ نن كبرى للسائي، رقم الحديث: ١١١١١ مند احد، رقم الحديث: ٢٠٢٣ صحيح ابن حبان، رقم الحديث: ٢٧٥٣، المتدرك جهم ۲۹۲۰ من كبرى للبهتي جوص ۱۱۵)

المام ابن جربر طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ بیہ آیت قبیلہ غطفان کے ایک محض مرداس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ نبی مٹائیلے نے غالب کیثی کی قیادت میں ایک لشکر فدک کی طرف روانہ کیا ان کو وہاں مرداس' غطفان کے لوگوں کا ساتھ ملا' مرداس کے ساتھی بھاگ گئے' مرداس نے کہابہ خدامیں مومن ہوں اور میں تنہارا پیچھا نہیں کر رہاتھا' پھر صبح کو سواروں کی ایک اور جماعت آئی مرداس نے ان کو سلام کیا تو رسول اللہ ماٹھ پیلے کے اصحاب نے اس کو قتل کردیا اور اس کامال و متاع لوث لیا اس موقع پر بیه آیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان جسم ۳۰۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵ ۵)

احکام شرعیہ کامدار صرف ظاہر پر ہے

قرآن جمید کی اس آیت اور اس کے شان نزول میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اسلام میں احكام شرعيه كامدار صرف ظاہر حال ير ہے اور كى شخص كے باطن كو شؤلنے سے ہم كو منع كيا كيا ہے اور ول كے حال كو جاننا رانسانوں کا منصب نہیں ہے' یہ صرف اللہ عز و جل کی شان ہے جو علام الغیوب ہے اور کسی شخص کے متعلق بر گمانی کرے

اس تو قتل کرنا ممنوع ہے' اس سے پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر بچے ہیں کہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کو گئے۔

کلہ پڑھنے کے بعد اس خیال سے قتل کر دیا تھا کہ شاید اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ مٹاہیئا بہت

ناراض ہوئے' آپ نے حضرت اسامہ سے اس شخص کے قصاص لینے کا تھم نہیں دیا' اور مذکور الصدر احادیث میں جن صحابہ

نے ایک شخص کو سلام کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا آپ نے ان کو بھی قصاص میں قتل کرنے کا تھم نہیں دیا کیو نکہ اول تو بیہ

ابٹر اء اسلام کے واقعات ہیں ثانیا" یہ کہ انہوں نے نادیل سے قتل کیا تھا' البنۃ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اس کا

تیت سے فقہ کا یہ عظیم ضابطہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے۔

آیت سے فقہ کا یہ عظیم ضابطہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے۔

نیز اس آیت میں یہ بھی تصریح ہے کہ مسلمانوں کا جہا ہے مقصود صرف اللہ کے دمین کی سرملندی ہونا چاہئے اور مال

غنيمت حاصل كرناان كالمطمح نظر نهيس مونا چاہئے-

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلاعذر اور بلاضرر (جماد ہے) بیٹھ رہنے والے مسلمان اور الله کی راہ میں (کافروں کے خلاف) جماد کرنے والے مسلمان اور اللہ نے بیٹھنے والوں پر آیک درجہ میں جماد کرنے والے مجامدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر آیک درجہ میں فضیلت دی ہے' اور سب ہے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ نے مجامدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے آباد وں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے آباد کی طرف ہے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے۔

بلاعذر جهادیس شریک نہ ہونے والے مجاہدین کے برابر تہیں ہیں

اس آیت کا معنی ہیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جماد کرتے ہیں سفر میں سختیاں اور بھوک اور پیاس کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ میں زخم کھاتے ہیں ان کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو بغیر کمی جسمانی عذر کے جماد کے لیے نہیں جاتے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے۔ امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترزی متوفیٰ ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت براء بن عازب والجو بیان کرتے ہیں کہ جب سے آیت نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من السوّمنین-الایہ تو حضرت عبداللہ بن عمرو ابن ام مکتوم والجو نبی التحافظ کے پاس آئے وہ نابینا تھے' انہوں نے کہایا رسول اللہ طاقائظ میں نابینا ہوں۔ آپ مجھے جماد کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سے آیت نازل فرمائی غیر اولی النصر ر- نبی التحافظ نے فرمایا (چوڑی) ہڑی اور دوات لاؤ' یا فرمایا لوح اور دوات لاؤ۔

(سنن زنري رقم الحديث: ٣٠٣٢ صحح بخاري رقم الحديث: ٣٥٩٣ صحح مسلم وقم الحديث: ١٨٩٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضور سے مراد وہ مسلمان ہیں جو بغیر کسی ضرریا عذر کے جنگ بدر میں شال نہیں ہوئے تھے اور جہاد کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں شال نہیں ہوئے تھے اور جہاد کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں شریک ہونے کا حکم آیا تو نبی مالی کیا سے حضرت عبداللہ بن تحش اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنما آئے اور عرض کیا : یا رسول اللہ ہم نابینا ہیں کیا ہمارے لیے رخصت ہے تو پھریہ آیت نازل ہوئی۔ (سنن ترذی و تم الحدیث : ۳۰۴۳ سنن کبری للنمائی جا کرتم الحدیث : ۱۱۱۵)

عذر کی وجہ سے جماونہ کرنے والے محلوین کے برابر ہیں

اس آیت سے رید مفہوم نکلنا ہے کہ جو مسلمان جہاد میں شامل ہونے کی نیت رکھتے ہوں لیکن جسمانی عذر کی وجہ سے شرکت نہ موقعیں وہ اجر و تواب میں مجاہدین سک برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلاعذر جماد میں شرکت نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے وہ مجاہدین سے برابر ہیں ہیں۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ عذر والے مجاہدین کے برابر ہیں 'اس کی مائید ان احادیث سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ عذر والے 'مجاہدین کے برابر ہیں 'اس کی مائید ان احادیث سے ہوتی ہے۔

المام محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتيب :

حضرت انس دفائد بیان کرتے ہیں کہ نبی مالاہ اے ایک غزوہ میں فرمایا : ہم مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ آئے ہیں اور ہم نے جب بھی کسی گھائی یا وادی کو عبور کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ تھے 'وہ عذر کی دجہ سے نہیں جا سکتے۔

(منجح بخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۹)

حضرت الس بن مالک دی گھ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مالیکا غروہ تبوک سے واپس ہوئے اور بدینہ کے قریب پہنچ تو آپ نے فرملیا تم نے جب بھی کسی رات سفر کیا یا کسی وادی کو عبور کیا تو بدینہ کے بچھ مسلمان تمہارے ساتھ ہوئے تھے 'صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ تو بدینہ میں ہیں 'آپ نے فرملیا نہ وہ بدینہ میں ہیں لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا شکے ۔ (امام مسلم نے بید عدیث اختصار کے ساتھ حضرت جار سے روایت کی ہے۔)

(سنن ابن ماجه وقم الحديث : ٢٤١٣ ٢٤١٥ معيم مسلم ارقم الحديث : ١٨٥٠ مند احدج سوم ١٨٥٠)

غنی شا کرافضل ہے یا فقیرصابر

اس آیت بین اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی بھی فضیلت بیان کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو مال وار نوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیگر فرائض اور واجہات کو بجالاتے ہیں اور جن کاموں سے شریعت میں متع کیا گیاہے ان سے باز رہنے ہیں ان کو نظی عبادت کرنے والوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو جماد 'اسلام کی ترویج و اشاعت اور ویگر تیکی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بحث کی گئی ہے کہ فنی شاکر افضل ہوتا ہے یا فقیر صابر افضل ہوتا ہے 'بعض علاء نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ غنی شاکر افضل ہوتا ہے 'کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں مل خرچ کرتے ہیں ان کو فسیلت اور درجہ حاصل ہے 'فیز غنی کو قدرت حاصل ہوتی ہے اور فقیر عاجز ہوتا ہے اور قدرت بجز ہے افضل ہے 'اور بعض نے کما فقیر صابر افضل ہوتا ہے 'کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہ دس گنا ہے '
بعض نے کما فقیر صابر افضل ہوتا ہے 'کیونکہ غنی شاکر کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو اجر ملتا ہے وہ دس گنا ہے '
سات سو گنا ہے یا چودہ سو گنا ہے اور بسر حال حد اور حساب سے ہے اور مبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرما تا ہے '
قرآبان مجد میں ہے :

صرف مبركرف والول كوسة حساب اجرديا جائ كا-

بِإِنَّكُمَا يُوفِّكُي الصَّابِرُوْنَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِ

جسمايب(الزمر: ١٠)

اُس سے معلوم ہوا کہ غنی شاکرہے نقیرصابر افعنل ہے ' نیز غنی دنیا کی طلب میں رہتاہے جب کہ فقیر دنیا کو ترک ایکر نا ہے اور دنیا کو طلب کرنے سے دنیا کو ترک کرنا افعنل ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ فقیرصابر غنی شاکرہے افعنل

تبهانالكراز

رسول الله مظامیم کے عمد مبارک میں بھی یہ بحث رہتی تھی کہ فقیرصابرافعنل ہے یا غنی شاکرافعنل ہے اور ہرایک اجرو ثواب میں دوسرے سے برھنے کی کوشش کر ہاتھا۔

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الماه روايت كرية بين:

(صحح مسلم ارتم الحديث: ٥٩٥)

اس مدیث سے یہ معلوم ہو با ب کہ فقیر صابر سے غی شاکر افغنل ہے کو نکہ اس کو الی عبادات انجام دیے کاموقع ملا ہے یو فقراء کی پنج میں نہیں ہو تیں ' یہ بھی واضح رہے کہ فقیر صابر سے مراد آن کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غی شاکر سے مراد آن کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غی شاکر سے مراد آن کل کے گداگر نہیں ہیں اور نہ غی شاکر سے مراد آن کل کے مسابل عالی وار ہیں بھیے فقراء ہیں بھیے فقراء مہاجرین سے مثل حضرت بالل ' حضرت عبدالرحمان بن عوف وغیرہ تھے ' اور فقیر صابر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شاکر نہ ہو ' اور فقی شاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شاکر نہ ہو ' اور فی شاکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صابر نہ ہو ' بلکہ بردہ کو جب کوئی نعت کے قوہ اس پر اللہ کا شکر اواکریں اور جب کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر مبر کریں لیکن غی کا خالم اواکریں اور جب کوئی مصیبت آئے تو وہ اس پر مبر کریں لیکن غی کا خالم صابر ہے کہ اس کو مبر کے مواقع زیادہ کے مواقع زیادہ کے ہیں اس لیے اس کو غی شاکر سے تعبیر کرتے ہیں اور مبر کریا تھی عباد سے مال یہ ہے کہ اس کو مبر کے مواقع زیادہ کے ہیں اس لیے اس کو فقیر صابر سے تعبیر کرتے ہیں اور مبر کریا تھی عباد سے ہوں اور شکر کرنا تھی عبادت کے زیادہ مواقع طفتے ہیں جو فقراء کی دسترس ہیں نہیں ہیں قو فقراء کی ہے نہ فضیات کچھ کم نہیں ہے کہ نی طبیع نے جو زندگ گراری ہے دہ عیش' نفراء کی دسترس ہیں نہیں ہی قو فقراء کی لیے یہ فضیات کچھ کم نہیں ہے کہ نی طبیع نے جو زندگ گراری ہے دہ عیش' اور افتراء کی زندگی نہیں ہے وہ فقراء کی زندگی ہیں ہے وہ فقراء کی زندگی نہیں ہے وہ فقراء کی زندگی ہیں سے دہ فقراء کی وضیات کھی ہوں سے کہ نی طبیعت کی فضیات حاصل ہے قو فقراء کو حدودت میں سبقت کی فضیات حاصل ہے قو فقراء کو میات سے اس اللہ طاؤیا کی وہ نہیں ان کے کہ فضیات حاصل ہے وہ فقراء کی وہ نہیں ہے دہ فقراء کی فضیات حاصل ہے۔

الم مسلم بن عباح تخيري متوفى الماه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دہائھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نے فرمایا : قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا' اے ابن آدم میں بیار ہوا تو نے میری عمادت نہیں کی! وہ کئے گا اے میرے رب میں تیری کیے عمیادت کر آلو رب العلمین ہے،

يسلدون

الله تعالی فرمائے گاکیا تجھ کو علم نہیں کہ میرافلاں بندہ نیار تھا تو نے اس کی عمیادت نہیں کی اگر تو اس کی عمیادت اس کے پاس پانا' پھر فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا ماٹگا تو نے جھے کھانا نہیں دیا' وہ کے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیے کھلا تا تو رب العلمین ہے اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلاں بنزے نے تجھ سے کھانا ماٹگا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا کھلا تا تو جھے اس کے پاس پانا' پھر فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی ماٹگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا! وہ کے گا اے میرے رب! میں مجھے کیے پانی پلا تا تو تو رب العالمین ہے' اللہ تعالی فرمائے گا میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی ماٹگا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا تا تو تجھے اس کے پاس پانا۔

(صحيح ملم وقم الديث: ٢٥١٩)

فقراء کے لیے بیہ کچھ کم اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اپنی بیماری اور ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس فرماتا ہے 'اگر اغذیاء کو کثرت عمادت کی فضیلت حاصل ہے تو فقراء کے لیے بیہ کم فضیلت نہیں ہے کہ اللہ ان کے حال کو اپنا حال فرماتا ہے۔ ان کی بیماری کو اپنی بیماری اور ان کی بھوک اور پیاس کو اپنی بھوک اور پیاس فرماتا ہے۔

، فرنشنے جن لوگوں کی روحیں اس حال بی قبقن کرتے ہیں کہ وہ این جانوں پر ظلم کرنے والے بھتے ، فرنشتے کہتے ہیں کوت یں کہ ہم زمن یں ایجت کر لیتے ، یہ دہ لاک بی جن کا مویہ وہ لوگ ہی کہ اللہ عنقریب ان سے در گزر جاشتے ہول Lece تبيبان القرآن

النساء ٢٠٠١ - ١٠٠ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفَوًا عَفْوُمًا ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُفِي سِيهُ کے گا ، اور انٹر بہت معات کرنے والا نہایت بخشے والا ہے 10ور جر انٹرکی راہ بیں بجرت کرے گا لُكُمْ ضِ مُرْغَمًا كِنْيُرًا وَسَعَانًا وَهَنَ يَخْرُجُ زین یں بہت بھ اور وست پائے گا ، اور جانے گرسے بنيته مكاجرًا إلى الله وَمُ سُولِهِ نُحْدَيْنُ رِكُهُ الْمُوتَ اشرادر ای کے ربول کی طرف بچرت کرتا ہوا نکے پیر ای کر موت یا ہے فَقُنُ وَقَعُ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَرْحِيمًا تو بیشک ای کا اجرا شد کے ذمر کم) پر نابت ہو گیا اور اشر بہت بخشے والا نہایت رحم فرما تے والا ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم كرنے والے تھے-الآب (النساء: ۹۷-۹۷) فرضیت ہجرت کی آیات کاشان نزول

ان آینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا ہے اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان یر شخت وعید فرمائی ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

عبدالرحمان بن اسود بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ ہے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا۔ میرا نام بھی اس میں لکھا گیا تھا اس وفتت حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت عکرمہ ہے میری ملا قات ہوئی انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے تختی سے منع کیااور کما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے مجھے بیہ خبر دی ہے کہ (مکہ کے) کچھ مسلمان' (جنگ بدر میں) مشرکین (کی تعداد بردھانے کے لیے ان) کے ساتھ تھے' یہ اشکر رسول الله ماٹھایام سے اڑنے کے لیے آیا تھا' آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آکران مسلمانوں کے لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا' اس موقع پر بیہ آیت نازل بهوئي- (صيح البخاري، رقم الحديث: ٣٥٩٦، سنن كبرى للنسائي: ج١، رقم الحديث ١١١٩)

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری مال ان کمزور لوگول میں سے تھی جن کا اللہ نے کفر کی سرزمین سے ججرت كرنے كے علم سے استثناء فرمايا ہے- (صحح البخارى وقم الحديث: ٥٩٥٧)

امام ابوجعفر محدین جریر طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ آبت مکہ کے ان مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی جو ان میں سے مکہ میں فوت ہو گئے وہ ہلاک ہو گئے ان کے متعلق سے آیت نازل ہوئی : بے شک فرشتے جن لوگوں کی روعیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے (فرشتے کہتے ہیں) کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ گ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔۔۔۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیما برا ٹھکانا ہے۔ مگر جو (واقعی) کم زور ہوں مردول' مورنوں اور بچوں میں ہے۔۔۔ سویہ لوگ ہیں کہ اللہ عنقریب ان سے ورگزر فرمائے گا۔ (النہاء: ۹۵۔ ۹۵) حضرت ابن عباس نے فرمایا میں اور میری والدہ ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔ عکرمہ نے کما حضرت ابن عباس بھی ان کمزور لوگوں میں سے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ اٹل مکہ میں ہے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تھے' جنگ بدر کے دن مشرکین ان کو اپنے ساتھ لے گئے' ان میں ہے بعض مسلمان جنگ میں مارے گئے' مسلمانوں نے کما ہمارے یہ استغفار کیا اس مسلمانوں نے کما ہمارے یہ استغفار کیا اس مسلمانوں نے کما ہمارے یہ آئیت نازل ہوئی۔ تب مکہ میں باقی ماندہ مسلمانوں کو یہ آئیت لکھ کر بھیجی گئی اور ان ہے یہ کما گیا کہ اب ان کے لیے ہجرت میں کی عذر کی گئجائش نہیں ہے وہ مکہ سے نکلے تو مشرکین ان کے مقابلہ میں آئے اور وہ فقتہ میں پڑگا اس وقت ان کے متعلق یہ آئیت نازل ہوئی :

اور کھے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ' پھر جنب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کی طرح کردیتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَاذَا اُوْذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةً النَّاسِ كَعَنَّابِ اللَّهِ \* فِي اللَّهِ جَعَلَ فِئْنَةً النَّاسِ كَعَنَّابِ اللَّهِ \* (العنكبوت: ۱۰)

(جامع البيان جره ص ١١٨-٣١٦ مطبوعه دارا لفكربيروت ١١١٥٥)

نیزامام ابن جربر نے حضرت ابو ہریرہ دلاتھ سے روایت کیا ہے کہ نبی اٹھائیلم ظمر کی نماز کے بعد یہ دعا کر نتے تھے: آ اللہ! ولید 'سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہیے کو نجات عطا فرما' اور ان کمزور مسلمانوں کو جو مشرکیین کے زیر تسلط ہیں 'جن کو وہاں سے نکلنے کے لیے کسی حیلہ پر قدرت ہے نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔(جامع البیان جسم ۳۲۱ مطبوعہ دارا لفکر بیروت) ہرچند کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے:

المام محمر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوہریہ وہ ہی میان کرتے ہیں کہ نبی ملٹائیلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی سمع اللّه لمن حمدہ پڑھ کر آپ کھڑے ہو گئے اور تجدہ سے پہلے آپ نے بیہ دعامانگی : اے اللہ! عیاش بن ابی رہیدہ کو نجات عطافرہا' اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات عطافرہا' اے اللہ! مرکو نجات عطافرہا' اے اللہ! مرکز بن ہشام کو نجات عطافرہا' اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات عطافرہا' اے اللہ! مرکز بن ہشام کو نجات عطافرہا' اے اللہ! ان پر ایسے سال مسلط کر دے جسے حضرت یوسف کے زمانہ میں (قمط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ میں (قمط کے) سال مسلط کر دیے جسے حضرت یوسف کے زمانہ میں (قمط کے) سال مسلط کر دیتے تھے۔ (صبح البخاری' رقم الحدیث : ۲۵۹۸)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جواللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا'وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گااور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے' پھراس کو موت پالے تؤ بے شک اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ٹابت ہو گیااور اللہ بہت بخشنے والانمایت رحم فرمانے والا ہے (النساء: ۹۹)

اس آیت میں اللہ نے یہ خبردی ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے مشرکوں کے ملک ہے اللہ اور اس کے

تبيانالقرآن

ر ''سول کی طرف بھاگے' اور ارض اسلام اور دار ججرت میں پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ لے تو اس کے اس عمل کا اجر اور '' ا جرت كا نواب الله ك ذمه كرم يرب اور اس في اسلام كى خاطرات وطن اور رشته وارول كوجو چھوڑا ہے الله اس كى جزاء اس کو عطا فرمائے گا۔

امام ابوجعفر محدین جربر طبری متوفی اسم این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

سعید بن جیراس آیت کی تفیر میں بیان کرتے ہیں فٹبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام ضمرہ بن العیص یا العیص بن ضمرہ تھا' جب جبرت کا تھم نازل ہوا تو وہ بیار تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کماوہ اس کو چارپائی پر ڈال کر رسول الله طائجایلم کے پاس لے چلیں' وہ اس کو لے کرروانہ ہوئے وہ اجھی مقام تنعیم (مکہ سے چھے میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے جہاں سے اہل مکہ احرام باندھتے ہیں) پر پہنچے تھے کہ اس شخص کی وفات ہو گئی اس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی۔

انجرت كاشرعي حكم

ان آیات سے بیہ معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزاوی نہ ہو وہاں سے اجرت کرنا فرض ہے اور بیہ کہ ابتداء میں مکہ کے مسلمانوں پر ابجرت کرنا فرض تھااور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بن گیاتو یہ ہجرت منسوخ ہو گئ اور ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد عور تیں اور بچے کمزور ہوں یا بیار ہوں اور ان کو بجرت کرنے کی کوئی تدبیر معلوم نہ ہو' نہ رائے کاعلم ہو ان کے بجرت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا' اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان نیک نیتی سے کوئی عبادت شروع کرے اور اس کو مکمل کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اس نیک کام کا پورا اچر عطا فرما تا ہے۔ مدینه منوره کی طرف ججرت کی فرضیت کے اسباب

ابتداء اسلام میں مدینہ کی طرف جرت کرنے کے حسب دیل اسباب تھ :

(1) مدینه منورہ میں نبی ماٹھیلم پر وقا" فوقا" احکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تفاکہ مسلمان ہر طرف سے اس مرکز علم کی طرف آئیں' ای طرح اب بھی اگر کوئی مسلمان کسی ایسے علاقہ میں رہتا ہو جہاں علماء دین نہ ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ دین کاعلم حاصل کرنے کے لیے اس علاقہ کی طرف ہجرت کرے جمال علماء دمین ہوں' اور وہاں جا کر علماء دمین ہے علم حاصل کرے نکاح کرنے سے پہلے نکاح اور طلاق کے ضروری مسائل سیسے جج اور عمرہ سے پہلے جج اور عمرہ کے مسائل معلوم کرے ' تجارت کرنے سے پہلے تجارت ' بیع شراء اور سود کے مسائل کاعلم حاصل کرے' اور بالغ ہونے ہے پہلے نماز' روزہ اور زکوۃ کے مسائل کاعلم حاصل کرے علی طذا القیاس۔ (۲) مدینہ میں مسلمان آزادی ہے احکام شرعیہ اور شعارُ اسلام پر عمل کرتے تھے جب کہ فتح مکہ ہے پہلے مکہ میں شعارُ اسلام پر عمل نہیں کیا جاسکتا تھاسواب بھی اگر کسی ملک میں کوئی مسلمان اسلام کے شعائر پر آزادی اور امن سے عمل نہ کر سکے تواس پر اس علاقہ ہے ججرت کرنا فرض ہے۔

(m) کمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کاسب ہیہ بھی تھا کہ بیہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے اور دین کی خاطروطن کو چھوڑ دیا جائے گا' اور بید کہ نبی مٹھیکی کی اطاعت اور آپ کی اتباع مسلمانوں پر فرض ہے اور جب نبی ملٹا پیلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرلی تو آپ کی اتباع میں مسلمانوں پر بھی ہجرت فرض کر دی گئی' او

آس لیے بھی کہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست تھی سو اس ریاست کو مضبوط اور مشخکم کرنے کے لیے وہاں مسلمانوں کی عددی قوت بردهانا ضروری تھا اور بیر ای وفت ہو سکتا تھا جب مسلمان مینہ میں جمع ہو جائیں۔ وقع ضرر کے لیے اجرت کی اقسام

قاضی ابو بر محربن عبدالله ابن العربی مالکی متوفی ۱۳۵۰ ه نظرت کی حسب ذیل اقسام بیان کی بین :

(1) وارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ' ہجرت کی ہیہ قتم قیامت تک کے لیے فرض ہے ' سوجو شخص دارالحرب

میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف جبرت کرنا فرض ہے 'اگر وہ دارالحرب میں ہی مقیم رہاتو گئے گار ہو گا۔ (۲) جس علاقہ میں اہل برعت کاغلبہ ہو اور سلف صالحین پر وہاں تبرا کیا جاتا ہو اور صالح مسلمان اپنی قوت ہے اس برعت

کو مٹانے پر قادر نہ ہوں اس علاقہ ہے ان مسلمانوں کا ہجرت کرنا واجب ہے' اس کی اصل قر آن مجید کی ہے آیت ہے :

وَإِذَا رَايَتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي ايَارِتَنَا اور (اے خاطب) جب تم ان اوگوں كوديكموجو عارى آينوں میں کی بحثی کرتے ہیں تو ان ے اعراض کرو حتی کہ وہ کسی اور موضوع پر بحث کرنے لگیں اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد

آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيُطَانُ فَلَا تَفْعُذُبَعْدَ الذِّكْرِي

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (الانعام: ١٨)

(m) جس سرزمین پر حرام کاموں کاغلبہ ہو اس سرزمین سے نکل جائے کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان

(م)جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو' اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقہ میں چلا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا :

میں اینے رب کی طرف جرت کرنے والا ہوں۔

رَانِّيُ ذَاهِ اللَّهِ اللَّيْرِيِّيْ (العنكبوت: ٣١)

اور حضرت موی علیہ السلام کے متعلق الله تعالی نے فرمایا:

مومویٰ اس شرے ڈرتے ہوئے نکلے 'وہ انظار کرتے تھے (كد اب كيا ہو گا) انهوں نے وعاكى اے ميرے رب مجھے ظالم قوم فَخَرَجَمِنُهَا خَالِفًا يُتَرَقُّبُقَالَرَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ (القصص: ٢١)

(۵) جس شرمیں کوئی متعدی مرض پھیلا ہوا ہو' اس شرسے الیی جگہ چلا جائے جہاں وہ وبانہ ہو' اس قاعدہ سے صرف طاعون مشتنیٰ ہے۔

-215-

(۱) جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے مال کے ضائع ہونے یا مالی نقصان کا یقینی خطرہ ہو اس جگہ سے انسان کسی پرامن علاقہ میں چلاجائے۔

(2) ای طرح جس جگہ انسان کی عزت اور ناموس کو بھینی خطرہ ہو اس علاقہ ہے بھی نکلناواجب ہے ، کیونکہ مسلمان پر اپنی جان عل اور عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنماے روایت کیا ہے کہ نبی مظام ایک نے خطبہ ججتہ الوداع میں فرمایا : بیہ جج اکبر کاون ہے تمہارا خون متمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن اس شرکی حرمت ہے۔

16m 27: -1-18 668 (سنن ابن ماجه 'رقم الحديث: ٣٠٥٨ مصحح البخاري 'رقم الحديث: ١٧٣٩) سنن ابوداؤد 'رقم الحديث: ١٩٣٥) اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام میں تقیہ جائز نہیں ہے ورنہ ہجرت فرض نہ ہوتی کیونکہ انسان تقیہ کرکے کافروں اور فاسقوں سے ظاہری موافقت کرکے ایسی جگہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہجرت کی وہ اقسام ہیں جن میں کسی ضرر ہے بچنے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے' اور ہجرت کی بعض اقسام وہ ہیں جن میں کمی نفع کے حصول کے لیے جرت کی جاتی ہے ان کی تفصیل حسب زیل ہے: حصول تفع کے لیے ہجرت کی اقسام (1) کمی علاقہ کے آثار عذاب سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے دو سرے ملک جانا' قرآن مجید میں ہے: اَفَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْآرْضِ فَيَنُظُرُوا كَيْفَ كيايه لوگ زمِن مِن سَرْمَيْس كرتِ مَاكه به ويكهيس كه ان كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (يوسف: ١٠٩) عيك لوكون كاكيا انجام موا-اس نوع کی قرآن مجید میں بہت آیتیں ہیں' اور کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے زمین میں اس لیے سفر کیا تھا کہ زمین کے عجائبات دیکھے اور ایک قول ہے ہے کہ اس نے باطل کو مٹانے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے زمین میں سفر کیا تھا۔ (۲) عج كرنے كے ليے سفر كرنا كيہ سفر ذندگی بيں ايك بار بشرط استطاعت فرض ہے اور بار بار مستحب ہے۔ (m) جہاد کے لیے سفر کرنا' اگر دستمن اسلامی ملک کی سرحد پر حملہ آور ہو تو سربراہ ملک جن لوگوں کو جہاد کے لیے بلائے ان کا جانا فرض عین ہے اور تبلیغ اسلام کے لیے جماد کرنا فرض کفاریہ ہے لیکن ریہ بھی امام یا امیر کی وعوت پر موقوف ہے۔ (m) اگر اینے شہر میں رزق حلال اور معاش کا حصول متعذر اور مشکل ہو اور کسی دو سرے شہر میں رزق حلال کے ذرائع حاصل ہوں تو اس شرمیں جانا اس پر فرض ہے کیونکہ رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے ' قر آن مجید میں ہے : وَ اٰ خَرُوٰنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْنَعُوُنَ مِنْ اور يَهِمَ لوگ زمين مِن سفر كريں گے' اللہ كافضل علاش فَضُلِ اللَّهِ (المزمل: ٢٠) (۵) تجارت کے لیے سفر کرنا اور ایک علاقہ سے دو سرے علاقہ میں تجارت کے لیے جانا' اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دی ہے: كَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَا حُ آنُ تَبُتَغُوُا فَضَلًّا رِمِّنُ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو علاش رَّبِّكُمُ (البقره: ١٩٨) (١) علم دين اور علم نافع كي طلب كے ليے سفر كرنا ور آن مجيد يس ب : فَلَوُلَا نَفَرَ رَمَنُ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآلِفَهُ ۗ نو (ملمانوں کے) ہر گروہ ہے کیوں نہ ایک جماعت دین سکھنے کے لیے روانہ ہوئی ناکہ وہ واپس آکرانی قوم کو ڈرائیں۔ لِّيَنَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَّرُ وُنَ (التوبه: ١٣٢) شايدوه گناه ہے بچتے رہیں۔

(۷) متبرک مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنا' حضرت ابو ہر ریہ دی ٹھر بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹھاییم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا سلمان سفرنه باندهنا ميري بيه معجد مهر حرام اور مسجد اقصى- استج البخاري، رقم الحديث: ١٨٩، صحيح مسلم، رقم الحديث: ١٣٩٤ سنن ابوداؤد' رقم الحديث: ٢٠٣٣ سنن نسائي' رقم الحديث: ٢٨٩٧ سنن ترزي' رقم الحديث: ٣٢٦ سنن ابن ماجه' ر

تبيبان القرآن

A PY

الديث: ١٣٠٩، سنن كبرى لليهقى ج٥ص ٢٣٣٠ سنن دارى وقم الحديث: ١٣٣١ سند احرج ٢ص ٢٣٣٠)

(٨) اسلام كى سرحدول كى حفاظت كے ليے سفر كرنا اور وسمن سے مقابلول كے ليے مجاہدول كا جمع ہونا۔

(9) ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا کوشتہ داروں اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سفر کرنا۔

(۱۰) ملک کے نظم و نتق چلانے اور انتظای امور کے لیے سفر کرنا۔

(احكام القرآن ج اص ١١٢- ١١١) مع توضيح و زيادة 'مطبوعه وار الكتب العلميه بيروت ' ٨٥٣٠ه)

ہ درمیان ہول اور آپ (حالت جنگ بیں) نماز کے بیے کھڑے ہوں توم بقيارون سيم ع ربي اورحب وه مجده كرسي لوٰل کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں بڑھی تھی وہ آگر آ*پ کے ساتھ* (دوسری رکعت) نماز پڑھے ر ما تقم ملے رہیں ، کا فریہ جا ہتے ہیں کہ اگر تم ایتے اسلم اور سازو سامان سے تبيان القرآن



الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جب تم زمین میں سفر کرو تو (اس بیں) کوئی مضا کفتہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرلو' اگر تم کویہ خدشہ ہوکہ کافرتم پر حملہ کریں گے۔ (النساء: ۱۰۱)

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جب تم مسافت کے مطابق سفر کرو (یہ اکسٹھ میل چھ سوچالیس گز ہے) تو اس میں کوئی مضا کقتہ نہیں ہے کہ تم چار رکعت کی نماز کو قصر کرکے دو رکعت پڑھ لو' قرآن مجیدے بہ ظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ قصر کی ر خصت صرف اس صورت میں ہے جب کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ ہو کیکن احادیث سے بیہ ثابت ہے کہ سفر شرعی میں بیہ

لددوم

تبيانالقرآن

ر خصت زمانہ جنگ اور امن دونوں کو شال ہے جیسا کہ ہم تفصیل سے عنقریب بیان کریں گے' پہلے ہم اس آیت کا شان گر نزول بیان کریں گے' اور صلوۃ خوف پڑھنے کا طریقتہ بیان کریں گے' پھر زمانہ امن میں نماز قصر پڑھنے کے دلا کل ذکر کریں گے اور اخیر میں مسافت شرعیہ کابیان کریں گے۔ فنقول وہاللہ التوفیق نماز خوف کا شان نزول

امام احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۰۰ ساره روایت کرتے ہیں :

ابو عیاش الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طافیظ کے ساتھ عنفان (مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے)
میں نتے اور مشرکین کے امیر خالد بن ولید نتے 'ہم نے ظہر کی نماز پڑھی 'مشرکین نے کہا ہم نے ان کو عافل بلیا کاش ہم ان پر
اس وقت حملہ کر دیتے جب یہ نماز میں نتے 'اس موقع پر ظہراور عصر کے درمیانی وقت میں قصر کے متعلق (یہ) آیت نازل
ہوگئی 'جب عصر کی نماز آئی تو رسول اللہ طافیظ نے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی 'آپ نے ہمارے دو گروہ کر دیئے' ایک گروہ نبی
طافیظ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور دو سرا گروہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ (الحدیث)

(سنن نسائی ارقم الحدیث: ۱۵۲۹ سنن ابوداؤد ارقم الحدیث: ۱۲۳۷ المستدرک: جاص ۱۳۳۷ سنن کبری للبیستی جساص ۲۵۹۔ ۲۵۳)

نماز خوف يزهيخ كاطريقه

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طابیع کے ساتھ تجد کی طرف ایک غزوہ میں گیا ، ہم و شمن کے ساتھ کھڑے ہو گئی ساتھ کھڑے ہو کہ و شمن کے ساتھ کھڑے ہو گئی ساتھ کھڑے ہو کہ نماز پڑھی ' نبی طابیع کے ایک رکوع اور دو مجدول میں ان کی امامت کی ' بھریہ لوگ پہلے گروہ کی جگہ چلے گئے (جو دشمن کے ساتے تھا) جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آکر آپ کے چیچے کھڑے ہو گئے اور نبی طابیع نے ایک رکوع اور دو مجدول میں ساتے تھا) جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آکر آپ کے چیچے کھڑے ہو گئے اور نبی طابیع نے ایک رکوع اور دو مجدول میں ان کی امامت کی بھر آپ نے سلام پھیردیا ' بھران میں سے ہر گروہ نے (بقیہ) ایک رکوع اور دو مجدے کیے (جس نے آپ کے چیچے بہلی رکعت پڑھی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے چیچے دو سری رکعت پڑھی شی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے چیچے دو سری رکعت پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے چیچے دو سری رکعت پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی اور جس نے آپ کے چیچے دو سری رکعت پڑھی اس نے بقیہ رکعت مہوق کی طرح پڑھی)

(صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۹۳۲'صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۸۳۹'سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۱۲۳۳'سنن ترزی' رقم الحدیث: ۵۶۳'سنن نسائی' رقم الحدیث: ۱۵۳۸'مصنف عبدالرزاق: ۴۲۳۱' سند احدج ۲ص ۱۳۸ه–۱۳۷۷'سنن دار قطنی ج ۲ص ۵۹٬سنن کبری للیهقی ج ۳۳ ص ۲۶۱۳)

امام محراز امام ابو حنیفه 'از حماد از ابراتیم روایت کرتے ہیں:

جب امام اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائے تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دو سری جماعت دشمن کے ساتھ کھڑی رہے' جو جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہے امام اس کو ایک رکعت نماز پڑھائے' پھر جس جماعت نے امام کے ساتھ ایک ساتھ ایک رکعت نماز پڑھائے' پھر جس جماعت نے امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی وہ کوئی کلام کیے بغیردو سری جماعت کی جگہ جاکر کھڑی ہو جائے اور وہ دو سری جماعت امام کے پیچھے آکر نماز پڑھے امام اس کے ساتھ دو سری رکعت پڑھے' پھریہ جماعت کوئی کلام کیے بغیر پہلی جماعت کی جگہ جاکر کھڑی

ہو جائے اور پہلی جماعت آئے اور تنما تنما (ہتیہ) ایک رکعت پڑھے ' پھروہ جا کر دو سری جماعت کی جگہ کھڑے ہو جائیں اور مجرد و سری جماعت آئے لور وہ مجمی تنما تنماا بی (ہتیہ) پہلی رکعت پڑھے۔

لام محمد از امام ابو حذیفہ 'از حارث بن عبدالرجمان از حضرت عبداللہ بن عباس رضی لللہ عنما اس کی مثل روایت کرتے ہیں 'لیکن پہلی جماعت اپنی بقیہ دو سری رکعت کو یغیر قرآت کرتے ہیں 'لیکن پہلی جماعت اپنی بقیہ دو سری رکعت کو یغیر قرآت کے پڑھے گی کیونکہ اس نے امام کے ساتھ کہلی رکعت پالی ہے 'اور دو سری جماعت اپنی بقیہ پہلی رکعت کو قرآت کے ساتھ پڑھے گی کیونکہ اس کے امام کے ساتھ ایک رکعت رہ گئی ہے اور بی امام ابو حذیفہ کا قول ہے۔

امام محراز امام ابو حذیفہ از حماد از آبراہیم روایت کرتے ہیں کہ بو گھنص تنا نماز خوف پڑھ رہا ہو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے نماز پڑھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے کرے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے منہ جس طرف بھی ہو اشارہ کرتے ہوئے کی چیز پر سجدہ نہ کرے اپنے رکوع میں سجدہ سے زیادہ بھکے اور وضو کو ترک نہ کرے اور نہ دو رکھنوں میں قرآت کو ترک کرے امام محرے کہا ہم اس بوری صدیت پر عمل کرتے ہیں اور بھی امام ابو حذیفہ کا قول ہے۔ (کماب الآثار رقم الحدیث : ۱۹۱۔ ۱۹۵۔ ۱۹۵۔ ۱۹۳ میں ۱۹ میں مطبوعہ اوار ہاتم آن کرا ہی)

علامہ الرغینانی حنی متوفی ۱۹۵۰ اور علامہ حکفی حنی متوفی ۱۰۸۸ ہے بھی نماز خوف کا بھی طریقہ لکھا ہے۔ (ہدایہ اولین ص ۲۷۱ مطبوعہ شرکت علمیہ ملکان ' درمختار علی ہامش روا لحتارج اص ۵۲۹۔ ۵۲۸ مطبوعہ وار احیاء الزائث العربی بیروت) اللّٰد بتعالی کا ارشاد ہے : اور یہ لوگ ہتھیاروں سے مسلم رہیں۔ (النساء : ۱۹۲)

اس میں انتقاف ہے کہ اس آیت سے آیا ہے مراوہ کہ جو جماعت نبی بڑا پہلم کی افتداء میں نماز پڑھ رہی ہے وہ مسلم رہے ' رہے 'یا جو جماعت و مثمن کے مقابلہ میں کھڑی ہے وہ مسلم رہے ' دانی للذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کا قول ہے ' حضرت عبدالر جمان بن عوف بڑھ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے لیے ہتھیار اٹھانا وشوار تفایس موقع پر بیہ آیت نازل ہوئی ' اور اس میں کوئی شریع ہے کہ تم بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار دو۔

سفرشرعی میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کا وجوب

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سفر میں کفار کے عملہ کا خوف ہو تو نماز کو قصر کرکے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس سے یہ ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ زمانہ امن میں نماز کو قصر کرکے پڑھنے کی رخصت نہیں ہے لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ رخصت زمانہ امن میں سفر کو بھی شامل ہے۔

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفي الهاه روايت كرتے بين :

خطرت بعلی بن امیہ دفاع بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عمرین الحظاب دفاع سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ۔ اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافرتم پر حملہ کریں گے تو اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے کہ تم سفریس قصر کرلو (النساء : ۱۰۱) اور اب لوگ سفریس کفار کے حملہ سے مامون ہیں! حضرت عمرنے کہا جس چیزسے تم کو تنجب ہوا ہے جمیعے بھی تنجب ہوا تھا' میں نے رسول اللہ طابط ہے اس کے متعلق سوال کیا تھا' تو رسول اللہ طابط نے فرمایا ہیر (قصر) صدقہ ہے جس کا اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے' تم اس کے صدقہ کو قبول کرلو۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث : ۱۸۱۲ سنس ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۹۱۹ ۱۳۰۰ سنس کری پر صدقہ کیا ہے' تم اس کے صدقہ کو قبول کرلو۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث : ۱۸۱۲ سنس ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۵۳ سنس الحدیث : ۱۳۵۳ سنس کری

تبيانالتران

HOW

٩٣٥ منداحد : ج أرقم الحديث : ١١٠ سنن كبرى لليهقى جسوص١١١١-١١٠٠)

اس حدیث میں نبی ماٹھ یکلم نے امر فرمایا ہے کہ اللہ کے صدقہ کو قبول کرد اور اصل میں امرد جوب کے لیے آتا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے' سواگر کسی نے دانستہ سفر میں پوری نماز پڑھی تو وہ گئہ گار ہو گا۔ امام ابوعبداللہ محد بن پزید ابن ماجہ متوفی ساے مصر روایت کرتے ہیں :

امیہ بن خالد نے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماے کما کہ قرآن مجید میں حضریں نماز پڑھنے کاؤکر ہے اور نماز خوف کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور سفر میں نماز پڑھنے کاؤکر نہیں ہے 'حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف سیدنا محمہ مطابح کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا پچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو سیدنا محمہ طابح کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا پچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو سیدنا محمہ طابح کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا پچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو سیدنا محمہ طابح کو مقدار میں کرتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث : ۱۳۲۸ سنن نسائی 'رقم الحدیث : ۱۳۳۳) مسافت شرعی کی مقدار میں مذاہب ائمہ

مشہور غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی متوفی +سااھ نے لکھاہے کہ اگر کوئی فنحض ایک میل کے سفر پر بھی جائے تو قصر کرے گا- (السراج الوہاج'ج اص ۲۷۷)

امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۹ کارھ کے نزدیک مسافت قصر متوسط رفتار سے ایک دن کی مسافت ہے۔ (بدایة المجتمداص ۱۲۱ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت)

امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ١٠٥٧ه ك نزديك مسافت قصردو ون كي مسافت ب-

(المهذب مع شرح المهذب ج ٢٠ ص ٣٢٢ مطبوعه دارا لفكربيروت)

امام احمد بن حنبل منوفی اسمار کے نزدیک بھی مسافت قصردو دن کی مسافت ہے۔

(المغنى ج٢ص ٣٤ مطبوعه دارا لفكربيروت ٥٠ ١١١٥)

المام محمد بن حسن شيباني حنفي متوفي ١٨٩ه لكه الي :

میں نے امام ابو صنیفہ سے پوچھا کہ تین دن سے کم سفر میں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے پوچھا اگر وہ تین دن یا اس سے زیادہ مسافت کاسفر کرے؟ فرمایا : اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے 'میں نے پوچھا تین دن کے نتین کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث شریف میں ہے نبی ملٹا پیلم نے فرمایا کوئی عورت تین دن کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے ' میں نے اس مسئلہ کوعورت کے سفر پر قیاس کیا ہے۔ (المبوط جاص ۲۱۵ مطبوعہ ادارۃ الفر آن کراچی ۱۳۸۲ھ) مسافت قصر کا اندازہ بحساب انگریزی میل و کلومیٹر

احناف کے نزدیک قصر کاموجب در حقیقت تین دن کاسفرہے جس کو پیدل چل کریا اونٹ پر سوار ہو کرانسانی نقاضوں کی سخیل کے ساتھ پورا کیا جائے۔ متاخرین فقهاء کرام نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے اندازہ کیا کہ اس اعتبار سے بید مسافت کتنے فرنخ میں طے کی جائے گی۔ بعض فقهاء نے اس مسافت کو اکیس (۲۱) فرنخ قرار دیا بعض نے پندرہ فرنخ قرار دیا اعض مسافت کو اکیس (۲۱) فرنخ قرار دیا بعض نے پندرہ فرنخ قرار دیا اور مفتی ہے اٹھارہ فرنخ کا قول ہے۔ (البحرالرائق ج۲ص ۲۹۵) مطبوعہ معر، غینتہ المشتملی ص ۲۹۸،مطبوعہ بھیبائی دہلی) اور مفتی ہے اٹھارہ فرنخ کا قول ہے۔ (البحرالرائق ج۲ص ۲۹۵) میا نے بھی بدلتے گئے اور پھر مسافت کو پہلے انگریزی ممیلوں اور بعد

میں کلومیٹرے نلیا جانے لگا۔ لنذاعمد حاضر کے علماء نے مسافت قصر کا اندازہ انگریزی میلُوں سے قائم کیا۔ میں اس سے پہلے کہ ہم انگریزی میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے مسافت قصر کاؤکر کریں وہ قاعدہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس مجل سے فرسخ کی مسافت انگریزی میل اور کلومیٹر میں تبدیلی کی جاتی ہے۔

فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ ایک فرخ تین شری میل کا ہے اور ایک شری میل 'چار بڑار ذراع (انگلیوں سے کہنی تک ہاتھ) کا ہوتا ہے۔ (عالم گیری بہا ص ۲۰۰ مطبوعہ میں) اور ایک متوسط ذراع ڈیڑھ فٹ یعنی نصف گز کا ہوتا ہے الذا ایک شری میل میل دو ہزار گز کا قرار پایا اور اکیس فرخ تربیٹے میل شری ہیں جو ایک لاکھ تجبیس ہزار گزیعنی اکستر انگریزی میل چار فرلانگ ایک سوساٹھ گز ہیں اور یہ ایک سو پندرہ اعشاریہ ایک آٹھ نو (۱۹۸۱ع ۱۱۵) کلومیٹر کے برابر ہیں۔ فقہاء کا دو سرا قول بندرہ فرخ ہے اور پندرہ فرخ بینتالیس میل شری ہیں جو نوے ہزار گزیعنی اکیاون انگریزی میل ' ایک فرلانگ ہیں گز ہیں جو بیای اعشاریہ دو چھ آٹھ (۱۲۹۸ع ۱۲۵) کلومیٹر کے برابر ہیں۔ فقہاء کا تیبرا قول جو مفتی ہہ ہے وہ اٹھارہ فرنخ ہے اور اٹھارہ فرنخ جون اعشاریہ دو چھ آٹھ (۱۹۸۶ع ۱۱۵ کا دو سرائٹ کریزی میل دو فرلانگ ہیں گڑ ہیں اور یہ اٹھانوے اعشاریہ سات تین عار (۱۹۸۶ع ۱۹۸۶ کلومیٹر کے برابر ہے۔

. اس اعتبار ہے مفتی بہ قول پر سفر شرعی اور قصر کے احکام اکسٹھ میل دو فرلانگ ہیں گزیا اٹھانوے اعشار یہ سات تین چار (۹۸۶۷۳۳) کلومیٹر کی مسافت کے بعد شروع ہوں گے۔ زمانہ قریب کے علماء نے بھی مسافت شرعیہ کو انگریزی میلوں کے حساب سے بیان کیا ہے لیکن کسی کا حساب بھی فقہاء کے مذکورہ قاعدہ کے موافق نہیں ہے۔

سيد ابوالاعلى مودودي لكھتے ہيں:

امام ابو حذیفہ کے نزدیک جس سفر میں پریل یا اونٹ کی سواری سے تین دن صرف ہوں (بینی تقریباً ۱۸ فرسنگ یا چون میل) اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یمی رائے ابن عمر' ابن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی ہے۔ (تفہیم القرآن ج اص ۳۹۰مطبوعہ لاہور)

سید ابوالاعلی مودودی کی اس عبارت میں چون میل ہے چون میل شرعی مراد ہیں۔ مودودی صاحب کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہئے تھی اور بتلانا چاہئے تھا کہ چون میل شرعی اکسٹھ انگریزی میل کے برابر ہیں کیونکہ عام اردو پڑھے لکھے لوگ چون میل ہے چون انگریزی میل ہی باور کریں گے۔

شيخ عزيز الرحمان لكھتے ہيں:

اس عبارت ہے واضح ہوا کہ اصل فرہب حفیہ کا بیہ ہے کہ نین دن کاسفر ہو اور وہ جگہ جس کی طرف سفر کا ارادہ ہے تین منزل ہو لیکن بہت ہے مشائخ نے فرائخ کا اعتبار کیا ہے اور اس میں فتوٹی ائمہ خوار ذم کا پندرہ فرئخ ' یعنی اڑتا لیس میل پر ہے ' کرر آنکہ عبارت فرکور ہے واضح ہے کہ اصل فرہب حفیہ کا بیہ ہے کہ تین منزل کا سفر ہو پس اگر حساب مناذل کا سمل ہو تو اس کو دیکھا جائے گرچو نکہ ہر آیک کو اعتبار منازل میں وشواری ہوتی ہے اس وجہ سے مشائخ نے کل مناذل کی تحدید میلوں سے کر دی ہے جس میں تین قول ہیں جو اوپر معلوم ہوئے میل کی مقدار شرعی ذراع سے چار ہزار ذراع کھی ہے اور ذراع شرعی اس زمانہ کے گڑے حساب سے قریب دس گرہ کے ہوتا ہے۔ پس اس کے موافق میلوں کا حساب کر لیا جائے اور اراقادی دارالعلوم دیوبندج اص ۲۸۵ مطبوعہ کراچی)

شیخ عزیز الرحمٰن نے اس عبارت میں کئی غلطیاں کی ہیں اول سے کہ پندرہ فریخ ' پینتالیس شرعی میل کا ہے کیونکہ تین ہ

سی کا ایک فرنخ ہو تا ہے اور انہوں نے اڑتالیس میل لکھے ہیں۔ دوم یہ کہ چو نکہ انہوں نے میل کے ساتھ شری کی قید آ نہیں لگائی اس لیے عوام اردو دال لوگ اس کو انگریزی مروجہ میل پر محمول کریں گے۔ سوم یہ کہ انہوں نے ذراع شری وس گرہ قرار دیا ہے جو ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہے اس حساب سے بشری مسافت اکسٹھ انگریزی میل سے متجاوز ہو جائے گ جب کہ وہ اڑتالیس انگریزی میل بیان کرتے ہیں۔

مفتى محر شفيع متونى ٩٦١ها الع لكهية بين:

الغرض ثابت ہوا کہ قول راج اور مختار اور معتدیں ہے کہ میل چار ہزار گزکا ہے جس میں گز متا ترین کا اعتبار
کرکے چوہیں انگشت قرار دیا گیا ہے جو انگریزی گڑ سے نصف لینی اٹھارہ اپنج ہے (المی ان قال) اور جب یہ ثابت ہو گیا
کہ میل کے بارے میں قول مختار فقہاء کرام کا بیہ ہے کہ چوہیں انگشت کے گڑ سے دو ہزار گز کا ایک میل شری ہوا کیو ذکہ
چوہیں انگشت کا ذراع ایک ہاتھ لیعنی ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ اپنج کا ہے جیسا کہ ذراع کی تحقیق میں بحوالہ چکرور ٹی گزر گیا ہے۔
(المی ان قال) اور مشائح حنفیہ میں سے بعض نے اکیس فرنخ جس کے تربیٹھ میل ہوتے ہیں۔ بعض نے اٹھارہ فرنخ جس
کے چون میل ہوتے ہیں اور بعض نے بندرہ فرنخ جس کے پینتالیس میل ہوتے ہیں مسافت قصر قرار دی ہے۔ عمد ۃ القاری
میں اٹھارہ فرنخ کے قول پر فتوی نقل کیا ہے اور البحرالرائق میں بھی بحوالہ نمایہ اس قول پر فتوی نقل کیا ہے اور شای اور بحر
نے بحوالہ مجتبیٰ اکثر انمہ خوارزم کا فتوی بندرہ فرنخ کی روایت پر ذکر کیا ہے۔ (اوزان شرعیہ سے سے مارے سے اس مفتی شمیر صوب میں مسافت نے بین ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ افذ کیا ہے۔
مفتی شمیر شفیع صاحب نے یہ جسے اصول بیان کیے ہیں وہ سب صبح ہیں لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ افذ کیا ہے۔
مفتی شمیر شفیع صاحب نے یہ جسے اصول بیان کیے ہیں وہ سب صبح ہیں لیکن ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ افذ کیا ہے۔ مفتی شمیر جس کی بین ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ افذ کیا ہے۔ مفتی شمیر جس کی بین ان اصولوں کی بنیاد پر جو نتیجہ افذ کیا ہے۔

محققین علماء ہندوستان نے اڑتالیس (۴۸) میل انگریزی کو مسافت قصر قرار دیا ہے جو اقوال فقهاء فرکورین کے قریب قریب ہے اور اصل مدار اس کا ای پر ہے کہ اتنی ہی مسافت تین دن تین رات میں پیادہ مسافر ہا آسانی طے کر سکتا ہے اور فقهاء حفیہ کے مفتی ہہ اقوال میں سے جو فتوئی ائمہ خوارزم کا پندرہ فرنخ کا نقل کیا گیا ہے وہ تقریباً اس کے بالکل مطابق ہے کیونکہ پندرہ فرنخ پینتالیس (۴۵) میل شرعی ہوتے ہیں اور شرع میل انگریزی میل سے دو سوچالیس گزیوا ہوتا ہے تو ۴۵ میل شرع میل انگریزی میل سے دو سوچالیس گزیوا ہوتا ہے تو ۴۵ میل شرع میل شرع میل انگریزی میل انگریزی میل انگریزی ہے کچھ زیادہ متفاوت نہیں رہتے۔(اوزان شرعہ ص۲۶)

مفتی صاحب کاب لکھنا بھی غلط ہے کیونکہ ۳۵ میل شرعی اکاون انگریزی میل ایک فرلانگ ہیں گز کے برابر ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ لکھتے ہیں :

اگر اپنے مقام اقامت سے ساڑھے ستاون میل کے فاصلے پر علی الا تبصال جانا ہو کہ وہیں جانا مقصود ہے بیج میں جانا مقصود نہیں اور وہاں پندرہ دن کامل ٹھمرنے کا قصد نہ ہو تو قصر کریں گے ورنہ پوری پڑھیں گے۔

(فآوی رضوبه جساص ۱۹۰ مطبوعه فيصل آباد)

اعلیٰ حضرت نے بیہ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے ساڑھے ستاون میل کس ضابطہ اور قاعدہ سے مقرر کیے ہیں۔ علاء دیوبند نے مسافت قصر۴۴ انگریزی میل قرار دی ہے اور اس کی وجہ بیہ بیان کی ہے کہ : ہمارے اساتندہ نے روزانہ بارہ کوس کاسفریعنی سولہ میل انگریزی اختیار فرمایا ہے 'کیونکہ روزانہ اگر چھے گھنٹہ سفر کے کیے مقرر کیے جائیں تو فی گھنٹہ دو کوس پیادہ آدمی متوسط چال سے طے کرلیتا ہے اس اعتبار سے مسافت قصر ۴۸ میل یعنی

تبيان القرآن

الاسم كوس كو قرار ديا ہے- (فاوى دار العلوم مدلل جسم ١٩٣١-١٩٩١)

۱۳۸ انگریزی ممیل کو ثابت کرنے کے لیے ہیہ انتمائی بجیب طریقہ ہے' کھانے پینے' آرام' نمازوں کے او قات اور رات کی نیند بھی نکال لی جائے تو ۲۳ گھنٹوں میں ہے سفر کے لیے بقیناً چھ گھنٹوں سے زیادہ وقت بچے گا۔ اور جو شخص سفر کرتا ہے وہ بقیناً دن رات میں ہے سفر کے لیے چھ گھنٹوں سے زیادہ وقت نکالے گا اور متوسط اونٹ کی رفنار سے ایک انسان ایک دن میں بقیناً ہیں میل سے زیادہ سفر کر سکتا ہے چھر جمہور فقہاء کے مطابق بیہ قول کیوں نہ اختیار کیا جائے کہ مسافت قصر ۲۵ میل شری ہے جو اکسٹھ میل انگریزی اور چھ سوچالیس گز کے برابر ہے۔

مفتی محر شفیع دبویندی صاحب نے ۱۳۸ انگریزی میل کے ثبوت میں لکھا ہے کہ:

اور ۴۸ میل کی تعیین پر ایک حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جو دار قطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت

کی کہ آں حضرت مانتیام نے ارشاد فرمایا:

اے اہل مکہ چار بریدے کم میں نماز کا قصر مت کروجیے مکہ سے عسفان تک-

يَا اَهُلَ مَكَّةَ لَا تَقُصُّرُ والصَّلُوةَ فِيَّ اَدُنْى مِنْ اَرْبَعَةَ بَرْ دَمِنْ مَّكَّةً اِللَّي عُسُفَانَ

(عدة القارى جسم ٢٦٥) اوزان شرعيه ص٢٦)

لین مفتی صاحب کا یہ استدلال اس کیے صبیح نہیں ہے کہ ایک برید بارہ میل شرعی کا ہوتا ہے نہ کہ بارہ میل انگریزی کا سرہ فروری ۱۹۸۸ء کو ایک علمی مجلس میں فراکرہ کے دوران مفتی صاحب کے صاجزادے مفتی محمد رفیع عثانی نے بھی تنلیم کیا کہ یہ تبارع ہے اور ایک برید بارہ میل شرعی کا ہوتا ہے اور اس لحاظ سے مسافت قصر ۴۸ میل شرعی قرار پائے گی جو ۱۵۳ انگریزی میل ۱۹۹ گز کے برابر ہے۔ تاہم یہ روایت شدا "ضعیف ہے جیساکہ مفتی صاحب نے بھی تصریح کی ہے اس لیے مدار سفر تین دن کی مسافت ہے ، جس کو جمہور فقماء نے ۵۴ شرعی میل کے برابر قرار دیا ہے۔ اور اس پر فتوئی ہے یہ متوسط قول ہے اور یہ اکسٹھ انگریزی میل اور چھ سوچالیس گز اور اٹھانوے اعشاریہ سات تین چار (۹۸۶۷۲۴) کلومیش کے برابر ہے۔ علماء دیوبند کے ایک متند عالم مفتی رشید احمد کلصتے ہیں :

آکٹر مشائخ احناف نے ۱۸ فریخ ۵۴ میل شرع 'سوا اکسٹھ میل انگریزی کو متوسط قول قرار دے کراس پر فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نتعالی نے بھی اس قول کو مفتی بہ لکھا ہے اور احتیاط بھی اس میں ہے۔

(احس الفتاوي جهم مه مطبوعه كراجي)

اس بحث کے اخیر میں مفتی محمد رفیع عثانی نے مجھ ہے کہا کہ اگر ہم اب مسافت قصر کو تبدیل کریں تو اوگ کہیں گے کہ ہماری پچھلی پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا ہو گا؟ اس آخری دلیل کی بناء پر انہوں نے ۴۸ انگریزی ممیل ہی کو قائم رکھا۔ سمندری سفر میں مسافت شرعیہ کامعیار

سمندری سفرمیں تنین دن کی مسافت معتبرہے جب کہ ہوا معتدل ہو نہ بہت تیز ہو نہ بالکل ساکن ہو' جیسا کہ بہاڑ میں بھی تنین دن کی مسافت معتبر ہوتی ہے۔ (عالم گیری جاص ۱۳۹°مطبوعہ مصر)

علامه شای متوفی ۱۲۵۲ه کصته بین:

سمندر کے سفر میں جب ہوا معتدل ہو نو پھر تین دن کی مسافت کا اعتبار کیا جائے گا اور بیہ لوگوں کو اپنے عرف میں

شعلوم ہو تا ہے للذا اس مسئلہ میں ان سے رجوع کیاجائے۔(ردا کمختارج اس ۵۲۷ مطبوط داراحیاءالتراٹ العربی بیردت) ان عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ سمندری سفر میں بادبانی کشتی تین دن میں جنتی مسافت طے کرتی ہے وہ سفر شرعی کا معیار ہے 'خواہ دخانی کشتی کے ذراجہ دہ سغرانیک دن یا اس سے کم میں بھی طے کر لیا جائے' اب یہ بادبانی کشتیوں کے ملاحوں سے معلوم کرنا چاہئے کہ معتدل ہوا کے ساتھ وہ تین دن میں کتفاسفر طے کر لیتے ہیں دہی سفر شرعی کامعیار ہوگا۔ کھڑے ہوئے ہیٹھے ہوئے اور پہلو کے ہل لیٹے ہوئے اللہ کاذ کر کرتا

الله تعالی کاارشاد ہے: پس جب تم نماز اوا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل الله کا ذکر کرد مجرجب تم مامون ہو جاؤ تو (معمول کے مطابق) نماز پڑھو- (النساء: ۱۰۱۳)

علامه الوبكراحد بن على رازي بصاص متولى و عسوه لكهيت بين :

قرآن مجید کی بعض آیات میں ذکر کا اطلاق نماذ پر کیا گیا ہے لیکن یہاں ذکر سے مراد ذکر بالقلب ہے لین اللہ تعالیٰ ک عظمت اس کے جلال اور اس کی فقدت میں غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور صنعت میں جو اپنی ذات اور اپن وحد انبیت پر دلا کل رکھے ہیں ان میں غور و فکر کرکے اس کی ذات اور اس کی وحد انبیت تک پہنچنا اور یا ذکر ہے مراد زبان سے اس کی تعزیج مقدلیں اور تملیل کرنا ہے محضرت ابن عماس رضی اللہ عظمانے فرمایا : اللہ کے ذکر کرنے میں صرف وہی محض معذور ہے جس کی عقل زائل ہو چکی ہو۔ (احکام القرآن جم میں اسم معلومہ سیل آکیڈی لاہور)

الم تخرالدين محمر بن عمر رازي شافعي متوني ١٠٠ه ه لكهيته بين :

اس آیت کادو سرامعنی بیہ ہے کہ ذکر سے مراد نماز ہو لیتی تم کفار سے کھڑے ہوئے اور ہے ہو اور ای حال میں نماز کا وقت آ جائے تو عین لزائی کے عالم میں کھڑے ہوئی نماز پڑھو' یا تم بیٹھ کر تیراندازی کر رہے ہو' یا زخموں سے چور ہو کر پہلو کے بال کر گئے ہو تو اس عالم میں نماز پڑھو' اور بیہ معنی امام شافعی کے قد بہب کے مطابق ہے وہ کتے ہیں کہ اگر کفار سے درست لڑائی کی حالت میں بھی نماز کاوقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی قضاء کرلی جائے' لیکن بدوست لڑائی کی حالت میں بھی نماز کاوقت آ جائے تو نماز پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں اس نماز کی قضاء کرلی جائے' لیکن بیال پر یہ معنی بعد ہے کیونکہ اس جیت کامعنی ہو گاجب تم نے نماز پڑھ لی ہے تو پھر نماز پڑھو نیز ذکر کامعنی نماز مجازی ہو اور بغیر ضرورت شرعیہ کے کی لفظ کو مجاز پر محمول شیں کیا جاتا۔ (تغیر کیرج سوس انس مطبوعہ دارا لفکر پروت ' موسالھ )
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ (النہاء : سوما)
حالت جنگ میں نماز پڑھنے کے متعلق نم اہب فقہاء

نماز کے اوقات مقرر ہیں اور کسی نماز کو اس کے وقت کے بغیرادا نہیں کیا جا سکتا' اس لیے سفر میں نماز کو اس کے وقت پر اداکیا جائے گا' اس کا دوسرامنٹی ہے کہ حضر میں چار رکعت نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی ہے اور سفر میں دو رکعت نماز فرض کی گئی سو ہر حال میں اس حال کے مطابق نماز اواکی جائے گ' امام شافعی اس کے قائل ہیں کہ جب کافر اور مسلمان کی تلواریں تکرا رہی ہوں تو اس آیت سے استدادل کرتے ہیں' امام ابو حذیقہ کے تکرا رہی ہوں تو اس قبل کرتے ہیں' امام ابو حذیقہ کے نور اس حالت میں نماز فرض نہیں ہے اور دو محض دفت تھائے کے بعد اس نماز کی تضا کرے گا۔

الم الوبكراحدين على رازي مصاص حفى متوفى ويسوه لكهيت بين:

المام ابو حنیفہ' المام ابوبوسف' المام محمد اور المام زفریہ کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں نماز نہیں پڑھی جائے گی' اگر کسی

تبيانالقرأه

الخص نے نماز پڑھتے ہوئے قال کیاتو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی' امام مالک اور توری ہے گئے ہیں کہ جب رکوع اور جود پر گھفی نے نماز پڑھے' حن بن صالح نے کہا جب لڑائی کے وقت رکوع پر قادر نہ ہو تو ہر رکوع کے بدلہ بیں قادر نہ ہو تو اہر ارکوع کے بدلہ بیں ایک تئیر کہ لے 'امام شافعی ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز کی حالت میں ضرب لگائے یا نیزہ مارے تو کوئی ترج نہیں ہے۔ اگر اس نے مسلسل نیزے مارے یا ضرب لگائی یا کوئی اور عمل طویل کیاتو اس کی نماز باطل ہو جائے گی' امام ابو بکر رازی کہتے ہیں کہ قال سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ نبی ملائے تیا نے کی مقامات پر نماز خوف پڑھائی ہے اور جنگ خندت میں آپ نے چار نمازیں نہیں پڑھیں حتی کہ رات داخل ہو گئی پھر آپ نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کے پیٹوں کو سی بھر آپ نے ان چاروں نمازوں کو تر تیب وار قضا کیا' اس مدیث میں آپ نے بہ خبر دی ہے کہ قال میں مشخول ہونے کی وجہ سے آپ کی چار نمازیں قضا ہو گئی اگر قال سے معار کی نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک نہ فرمات' کی طرح آپ نے بغیر قبال کے حالت خوف میں نماز کو ترک

نمازدل کے او قات

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نماز ایک وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر صادت کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج کے استواء اور نصف النمار سے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے لاور دو مثل سایہ تک رہتا ہے اور عصر کا وقت دو مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے اور غرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے مکمل چھپنے تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ اور عشاء کا وقت اس سفیدی کے چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع تک رہتا ہے۔ (موطالام مالک 'رقم الحدیث : ۳٬۲۰۹)

ایک نماز کے وقت میں دو سری نماز ادا کرنے کاعدم جواز

چونکہ یہ او قات نمازوں کے لیے شرط ہیں اس لیے ہر نماز اپنے وقت میں ہوگی اور دو سری نماز کے وقت میں یا اپنا وقت آنے ہے پہلے اوا نہیں ہوگی۔ ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرکے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلاً عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ لیا جائے ' ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا اس آیٹ کے خلاف ہے ' بعض احادیث صحیحہ میں حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے روایت ہیں کہ جب نبی مالی پڑھ کے سفر میں جلدی ہوتی تو آپ ظہر اور عصر 'یا مغرب اور عشاء جمع کرکے پڑھ لیتے۔

( مجيح بخارى، رقم الحديث! ١٠٧١ ١٠٠١)

ہارے نزدیک ہے جمع صوری پر محمول ہے لیعنی آپ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اُس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تھے یا مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لیتے تھے ہم نے ان حدیثوں کو حقیقتہ "جمع پر اس لیے محمول نہیں کیا تا کہ اخبار آحادے قرآن مجید کے عموم کانٹے لازم نہ آئے اور میدان عرفات میں جو ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھا جاتا ہے اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب کو پڑھا جاتا ہے تو یہ خبرواحد پر نہیں ہے بلکہ تواتر سے ثابت ہے اور یہ خبر متواتر اس آیت کے عموم کے لیے مخصص ہے۔

القطبين مين نمازوں اور روزوں كامسكله

ای طرح یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قطبین میں چھ مہینہ کا دن اور چھ مہینہ کی رات ہوتی ہے تو وہاں روزے اور نمازوں کی کیاصورت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ :

اگر فی الواقع قطبین کے افق پر چوہیں گھنٹے کے بعد سورج اور جاند کا طلوع اور غروب ہو تا ہے اور وفت کی باقی علامات بھی افق پر ظاہر ہوتی ہیں جن سے ظہراور عصراور مغرب وغیرہا کا تغین کیا جا سکتا ہے۔ تب تو وہاں چوہیں مگھنٹوں میں پانچ نمازیں بھی فرض ہیں' رمضان کے روزے بھی فرض ہیں اور لیلتہ القدر بھی متحقق ہوگی اور اگر وہاں چھے ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے اور سورج اور چاند کا طلوع اور غروب چیر ماہ کے بعد ہو تا ہے تو وہاں کے رہنے والوں پر چو ہیں گھنٹوں میں پانچ نمازیں فرض ہیں نہ رمضان کے روزے اور نہ وہاں شب قدر کا وجود ہو گا کیونکہ یہ تمام چیزیں چوہیں گھنٹہ کے بعد سورج کے طلوع اور غروب پر موقوف ہیں۔البتہ نماز اور روزے میں عبادت کی مشابہت اختیار کرنی جاہے اور قطبین کے قریب جس ملک میں چوہیں گھنٹے کے بعد سورج کا طلوع اور غروب ہو تا ہے اس کے او قات کے مطابق نماز کے او قات مقرر کیے جائیں اور ای ملک کے حساب سے روزے رکھے جائیں اور شب قدر کی جائے لیعنی جب اس قریب کے ملک میں رمضان ہو اس وفت وہاں رمضان کا اعتبار کر لیا جائے اور ای ملک کے او قات کے لحاظ سے سحرو افطار کا تغیین کیا جائے لیکن یہ نشبی العبادت ہے اور عبودیت اور بنرگی کا نقاضا یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بعینہ نماز کے او قات اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا کیکن اس کے مشابہ او قات میں ہم ان عبادات کو کر رہے ہیں ' آخر وہاں دنیا کے دو سرے تمام کاموں کے او قات مقرر کیے جاتے ہیں 'کاروبار' سرو تفریج' کھانے پینے اور سونے جاگئے کے او قات مقرر کیے جاتے ہیں' صبح سے لے کرشام تک کام كرنے والے لوگ وہاں جھے ماہ كے ون ميں مسلسل كام كرتے ہيں 'نہ چھے ماہ سوتے ہيں۔ صبح كا ناشتہ كرنے كے بعد دو پسر كا كھانا تین ماہ بعد یا شام کا کھانا چھ ماہ بعد تو نہیں کھاتے جس طرح زندگی کے باقی معمولات کو وہاں کے غیر معمولی حالات اور او قات میں معین کیا جاتا ہے خواہ باقی ونیا کے اعتبار ہے وہ غیرمعمولی لگتا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ شام کا کھانا کھارہے ہیں' اس طرح عبادات کے نظام کو بھی قریب ترین ملک کے او قات کے لحاظ سے ترتیب دینا چاہئے۔ جمال معمول کے مطابق طلوع اور غروب ہوتا ہو ہرچند کہ بیہ معمول کے مطابق عبادات نہیں ہیں لیکن وہاں کے حالات سے اعتبار سے یمی ترتیب معمول ہو گی اس لیے وہاں چو ہیں گھنٹہ میں پانچ نمازیں اور سال کے بعد روزے فرض عین تو نہیں لیکن فرض کے مثابہ ضرور ہیں اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ عبادات کسی حال میں تزک نہیں کرنی جاہئیں اور جب وہ اپنے قریب تزین ملک کے لحاظ ہے شب قدر مقرر کرکے اس میں عبادت کریں گے تو انشاء اللہ اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا۔ الله نعالیٰ کاارشاد ہے : اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو' اگر تم کو تکلیف پیچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پیچی ہے (جب کہ) تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو' اس کی وہ امید نہیں رکھتے' اور اللہ بہت علم والا بردی حکمت والا ہے۔ (Ibr: shill)

مناسبت اور شان نزول

اللہ نتحالی نے اس سے پہلے جماد کی ترغیب کے لیے آیات نازل کی تھیں انی کے ضمن میں جماد کے دوران نماز پڑھنے اور اللہ نتحالی کو یاد کرنے کے احکام نازل کیے 'اس کے بعد پھر جماد کی ترغیب دی اور فرمایا جماد میں کفار کا پیچھا کرنے ہے تم کیر

تبيانالقرآن

آہت نہ ہارو آگر تم زخمی ہو گئے ہو تو کافر بھی تو زخمی ہو گئے ہیں 'جب کہ حمہیں اپنے زخموں پر اللہ تعالیٰ سے جو اجرو تو اب کی امید ہے کافروں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے 'اس آبیت کے شان نزول میں یہ حدیث ہے :

المام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى اسور اپني سند كے ساتھ روايت كرتے إلى :

حصرت این عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد ہوئی اور اس ہی سلمانوں کو بزیست بینی تو بی طابیع براز رہیج ہیں وہ ہارے زخوں کے بدلہ ہیں اور جنگ کتویں کے ڈول کی طرح ہے ' آیک دن ہارا ہو آ ہے اور آیک دن شمارا ہو آ ہے ' رسول اللہ طابیع نے فرایا : اس کو جو اب دو ' آپ کے اصحاب نے کما ہم اور تم برابر نہیں ہیں ' ہمارے مقتول دور تم ممارے مقتول دور تے ہیں ہیں ' ابوسفیان نے کما ہمارا عزی ہے اور تممارا عزی نہیں ہے ' رسول اللہ طابیع فرایا : اس سے کمو اللہ امادا عزی ہے اور تممارا عوال ہو اور تممارا عوال ہو تا ہم اور تم برابر نہیں ہی ' رسول اللہ طابیع فرایا : اس سے کمو اللہ امادا موال ہے اور تممارا عزی نہیں ہو گئی مولا نہیں ہو گئی ہو اللہ طابیع اور اجل ہے ' ابوسفیان نے کما : ہماری اور تمماری طابع ہو گئی اور اجل ہے ' ابوسفیان نے کما : ہماری اور تمماری طابع ہو گئی ہو گئی اس موقع پر آل عمران کی ہے آیت نازل ہوئی) ان یہ مسسکہ قرح فقد مس القوم قرح مشلہ (ال عمر ان : ۱۳۰۰) اور سورۂ نماء کی ہے آیت نازل ہوئی : ان تکونوا تا لمون فا نہم بالمون کما تا لمون (النساء : ۱۳۰۰)

(جامع البيان ج٥ص ٥٨ سيسه ٢٥٥٠ مطبوعه دارا لفكر بيروسته)

اِنَّا اَنْ زِنْنَا اِلْمُكُ الْكُرْتُ بِالْحَقِّ اِنْتُكُمُ بِيْنَ النَّاسِ بِيمَا الْمُنْ اِنْنَا الْمُكُوبِ الْمُكَانِ الْمُكُوبِ الْمُكَانِ اللَّهُ وَلَا تُكُمُ الْمُنْ الْمُكُوبِ اللَّهُ وَلَا تُكُمُ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا تُكُمُ اللَّهُ وَلَا تُكُمُ اللَّهُ وَلَا تُكُمُ اللَّهُ وَلَا تُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا تُعْمَا اللَّهُ وَلَا تُعْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تُعْمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ  اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تبيبان القرآن



لددوم

جب وہ مات کو اپنی باز سنت حالاتكر وه ان كے ت کے دن ان کی طرت ۔ کا وبال ای شخص پر ہوگا بے گناہ پر لگافے تر بیک اس تے بہتان باندھا اور کھے بحثے گناہ کا ارتکاب کیا 0 الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے' تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جواللہ نے آپ کو دکھائی ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنير-(النباء: ١٠٥) ربط آيات

الله تعالی نے چند آیتیں پہلے منافقین کے احوال اور ان کے احکام بیان فرمائے تھے' اس کے بعد کفار سے جہاد کرنے

تبيان القرآن

کی ترغیب میں آیتیں نازل فرمائیں اور اس طنمن میں یہ فرمایا کہ اگر کمی نے کمی مسلمان یا ذی کو خطاء " قتل کر دیا تو اس کا گلا کیا حکم ہے اور جس نے کمی مسلمان کو عمرا " قتل کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے ' پھرائی سلسلہ میں نماز خوف اور حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ہدایت دی ' اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر منافقوں کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا منافق یہ چاہتے ہیں کہ نبی طائویم کو حق کے خلاف اور باطل کے موافق فیصلہ کرنے پر ابھاریں ' اللہ تعالیٰ نے نبی طائویم کو مطلع فرمایا کہ منافقوں کا موقف باطل ہے ' اور اس مقدمہ میں یہودی حق پر ہیں آپ منافقوں کے قول اور قسموں کی طرف توجہ نہ کریں۔

دوسری وجہ مناسبت سے ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کا تھم دیا ہے 'کیکن ان کے خلاف جہاد کرنے کا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہے انصافی کی جائے 'بلکہ واجب یہ ہے کہ اگر ان کاموقف صحیح ہو تو ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے اور اگر ان کاموقف غلط ہو تو ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے اور کسی مخص کے ظاہری اسلام کی وجہ ہے کسی کافر کے ساتھ ہے انصافی نہ کی جائے۔

منافقوں کے چوری کرنے اور بے قصور پر اس کی تہمت لگانے کے متعلق مختلف روایات

اس آیت میں کسی منافق کی چوری یا خیانت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس نے کسی بے قصور مسلمان یا یہودی پر اپنی چوری یا خیانت کی تهمت لگادی تھی پھر اس منافق اور اس کے اقرباء نے یہ چاہا کہ نبی مظامیظ اس منافق کی حمایت کریں اور اس کے حق میں فیصلہ کردیں اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کمیں' منافق ابیرق کا بیٹا بشیر تھا اور ایک روایت میں اس کا نام طعمہ ہے۔

امام ابوعیسی محرین عیسی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت قادہ بن نعمان واقع بیان کرتے ہیں کہ ہاے گھروں ہیں ہے ایک گھر تھا جس کو بنو ابیرق کہتے تھے 'وہ تین الشخص تھے بٹر' بیٹر اور مبشر' بیٹر ایک منافق آدی تھا وہ نبی التی ایک اسحاب کی بچو ہیں شعر کہتا تھا بھر لیس عرب کو وہ اشعار ہم کہ دیتا ' بھر کردیتا ' بھر کہتا کہ فلاں فلاں نے اس طرح کہا ہے ' جب رسول اللہ اللہ التی التی ایس اللہ کے اسحاب ہوئے ہیں' اور وہ کہتے تھے کہ یہ شعار ابن امیرق کے کہ ہوئے ہیں' اور وہ کتے تھے کہ یہ شعار ابن امیرق کے کہ ہوئے ہیں' اور وہ کتے تھے کہ یہ اشعار ابن امیرق کے کہ بھوئے ہیں' اور بو کھاتے تھے ' اور جب کوئی شخص خوشحال ہو تا اور شام ہوئے ہیں' اور بو کھاتے تھے ' اور جب کوئی شخص خوشحال ہو تا اور شام ہوئو فلہ کاسابان لا تا تو وہ اس ہے آٹا خرید لیتا اور اس آئے نے صرف وہ روثی کھا تا تھا اور اس کے گھروالے حسب معمول کھجور اور جو کھاتے تھے آیک و فعری (انسور) ہیں رکھ اس آئے نے مرف وہ روثی کھا تا تھا اور اس کے گھروالے حسب معمول کھجور اور جو کھاتے تھے آیک و فعری (انسور) ہیں رکھ اور کھانے کی چیزیں اور ہتھیار' زرہ اور تام اس ہے آئے کی آبیل ہو تا اور تھارے کی چیزیں اور ہتھیار چوری کر لیے گئے ' بھر گھر کے بنچ سے چوری کی گئی اور کو ٹھڑی میں نقب لگائی گئی اور کھانے کی چیزیں اور ہتھیار چوری کر لیے گئے ' بھری ہوئی تھی ' بھر گھر کے بنچ سے چوری کی گئی اور کو ٹھڑی میں نقب الگائی گئی ہمارے گھری ہی جوری کی گئی اور کو ٹھڑی میں نوج ہے بھر سے ہمارے گھریں ہی ہوئی تھی تھی ہو اور ہمارا کی گمان ہے کہ وہ تہمارا طعام چراکر لائے ہیں اور جس وقت ہم ہیں تائی کہ اس توار ہونت کی اور اس نے کہا میں چوری کروں گا فدا کی شخص ہم میں سے نیک مسلمان تھا' جب بیدیہ نے ہو ہوں گوار سونت کی اور اس نے کہا میں چوری کروں گا فدا کی گوئی ہوں کہا تھر کہاں توار سے قبل کروں گا ورنہ تم یہ بنا تو اس نے گوار سونت کی اور اس نے کہا میں چوری کروں گا فدا کی اس توار کہا اس نے کہا میں چوری کروں گا فدا کی گوئی ہوں کہا ہو کہوں کہا ہو کھوں کی ہوئی کہوں گا فدا کی کہا تو کہا کہا کہوں گا فدا کی کہا تھر کہوں گا فدا کی کہا تھر کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کھوں کہوں گا فدا کی کہا کہ کہا کہا کہوئی کہا کہوں گا فدا کی کہا تھر کو کہا کہا کہوئی کہا کہا کہوئی کہا کہا کہا کہا کہوئی کہوئی کے کہوئی کھور کے کہوئی کہا کہا کہا کہ کہوئی کہا کہوئی کو کو کی کہا کہا کو کہوئی کہا

تبياناالقرآن

النسآء ٢: ١١٢ — ١٠٥ شارااس چوری ہے کوئی تعلق نہیں ہے' پھر ہم نے اس حویلی میں تفتیش کی حتی کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ابیرت نے ہی چوری کی ہے ' پھر جھ سے میرے بچانے کما' اے بھینے! تم رسول الله طافیا کے پاس جاؤ اور آپ سے اس واقعہ کا ذکر کرو قنادہ کہتے ہیں کہ بھر میں رسول اللہ ماٹھ پیلم کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ ہمارے گفروں میں بعض خائن لوگ ہیں انہوں نے میرے پچیا رفاعہ بن زید کی کوٹھڑی (گودام یا سٹور) میں نقب لگائی اور وہاں سے ہتھیار اور غلہ اٹھالیا وہ ا الرے انتھیار جمیں واپس دے دیں اور غلہ (طعام) کی جمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 'نبی مٹھائیا نے فرمایا میں عنقریب اس کا فیصلہ کروں گا' جب بنو ابیرق نے بیہ ساتو وہ اپنے ایک آدمی کے پاس گئے' جس کا نام امیرین عروہ تھا' اور اس سے اس مسئلہ میں بات کی اور اس معاملہ میں حویلی کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہایا رسول اللہ! قتّادہ بن نعمان اور اس کے پجیانے ہمارے ایک گھر کو (پھنسانے کا) قصد کر لیا ہے وہ لوگ مسلمان ہیں اور نیک ہیں انہوں نے بغیر گواہ اور ثبوت کے ان پر چوری کی تہمت لگائی ہے ، قنادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ طائونیم کے پاس گیا اور میں نے آپ سے اس مسئلہ میں بات کی تو آپ نے فرمایا: تم نے ایک گھروالوں کے خلاف ارادہ کیا ہے جن کے اسلام اور نیکی کا ذکر کیا جاتا ہے تم نے ان پر بغیر گواہ اور شبوت کے چوری کی تهمت لگائی ہے ' قنادہ کہتے ہیں کہ میں واپس آگیا اور میں نے یہ خواہش کی کہ کاش میرا کچھ مال جلا جا آاور میں نے رسول اللہ مالی پیلے ہے اس مسئلہ میں بات نہ کی ہوتی ' بھرمیرے بچپارفاعہ آئے اور کہا: اے میرے بھنیجے یہ تم نے کیا کیا' میں نے ان کو بتایا کہ مجھ سے رسول اللہ مٹاؤیلم نے کیا فرمایا ہے' میرے بچیانے کما اللہ مدد کرنے والا ہے' بھر تھوڑی ور بعد قرآن مجید کی بیر آیات نازل ہوئیں: "بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے نا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے 'اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنیں-(النساء: ۱۰۵) ''دلیعنی بنوابیرق کی طرف سے نہ جھڑا کریں اور اللہ سے استغفار سیجئے۔'' (النساء: ١٠٦) اس بات کے متعلق جو آپ نے قنادہ ہے کہی تھی" بے شک اللہ بہت بخشنے والا نهایت مهرمان ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھکڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں' بے شک اللہ ہراس شخص کو پہند نہیں کر تا جو بہت بردیانت اور گنہ گار ہوریہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا کتے وہ ان کے ساتھ ہو تا ہے۔" (النساء: ١٠٨) الى قولى غفورا رجماليني آكريہ اللہ سے مغفرت طلب كرتے تو الله ان كو بخش ديتا (النساء: ١١٠) ''اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے نؤ اس کا وہال ای شخص پر ہو گا۔ (النساء : ۱۱۱) منافقوں نے ببید پر اس چوری کی تهمت لگائی تھی اس کے متعلق فرمایا ''اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی تہمت کسی ہے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بهتان باندها اور کھلے گناہ کا ار تکاب کیا (النساء: ۱۱۲) جب قر آن مجید کی بیہ آیات نازل ہو کمیں تو رسول الله مٹائیزام کے پاس وہ بتصیار لائے گئے اور آپ نے وہ ہتھیار رفاعہ کو واپس دے دیے ' قنادہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے بچیا کو وہ ہتھیار دیے تو انہوں نے کہا اے میرے بھیتیج "میں یہ ہتھیار اللہ کی راہ میں دیتا ہوں' مجھے پہلے ان کے اسلام کے متعلق شک پڑتا تھا اس وفت مجھے یقتین ہو گیا کہ ان کااسلام صحیح ہے' جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں تو بشیر جا کر مشرکیین ہے مل گیا اور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے ہاں ٹھمرا' اس وفت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔''جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے ہم اس کو ای طرف پھیردیں گے جس طرف وہ پھرا ر اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کیسا براٹھ کانا ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے

تبيبان القرآن

الورجو گناہ اس سے کم ہو اس کو جس کے لیے جاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کی کو شریک قرار دیا وہ بہت گا دور کی گرائی میں جا پڑا۔" (النساء : ۱۱۱هـ ۱۵۵) جب بشیر سلافہ کے ہاں شھیراتو حسان بن ثابت نے اس کی فرمت میں اشعار کے اور وہ اپتیا سامان لے کر اس کو چھوڑ کرچلی گئی۔ (سنن ترفری) رقم الحدیث : ۲۳۵۰ ۱ کمستدرک جسم ۲۸۵۰ ۱۳۵۰ امام ابن جریر طبری نے عکرمہ کی روایت ہے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک افساری نے طبحہ بن ابیرق (یہ منافق تھا) کی کو ٹھڑی (گودام م تفاظت کے لیے سامان رکھتے کی جگہ) میں پچھ سامان رکھوایا اس سامان میں ایک زرہ بھی اس تھی ، پھروہ افساری کسیں چلا گیا ، جب وہ افساری واپس آیا اور اس کو ٹھڑی (سٹور) کو کھولا تو اس میں وہ زرہ نہیں تھی اس نے طبحہ بن ابیرق ہے اس کے متعلق سوال کیا اس نے زید بن السمین نام کے ایک یہودی پر اس کی تہمت لگادی 'اس نے افساری نے طبحہ بی قوم نے یہ محاملہ دیکھا تو وہ نی مثل پی اور یہ چاہا کہ افساری نے واس الزام سے بری کردیں 'اس موقع پر یہ آیات نازل ہو نیس 'اور بالا خرطحہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ انسلام کے بری کردیں 'اس موقع پر یہ آیات نازل ہو نیس 'اور بالا خرطحہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ آپ طبحہ کو اس الزام سے بری کردیں 'اس موقع پر یہ آیات نازل ہو نیس 'اور بالا خرطحہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ آپ طبحہ کو اس الزام سے بری کردیں 'اس موقع پر یہ آیات نازل ہو نیس'اور بالا خرطحہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ (جامع البیان جن ۵ ص ۲۳۱ مطبوء دارا انگر بروت 'اس موقع پر یہ آیات نازل ہو نیس'اور بالا خرطحہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔

امام ترفدی کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام بشیر بن ابیرق تھا اور اس نے اپنی چوری کی تہمت ایک نیک مسلمان لبید بن سل پر لگائی بھی اور منافقوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ مظاہر خرری کردیں اللہ تعالی نے آپ کو ان منافقوں کی مدافقوں کی فدمت کی اور بالاً خر بشیر مشرکوں منافقوں کی مدافقوں کی فدمت کی اور بالاً خر بشیر مشرکوں سے جاملا اور امام ابن جریر کی روایت کے مطابق اس منافق کا نام طعمہ بن ابیرق تھا اور اس نے اپنی چوری کی تھت زید بن السمین یہودی پر لگادی اللہ تعالی نے اس منافق کی ملامت کی اور زید بن السمین یہودی کی برات بیان کی اور بالا خر طعمہ بن ابیرق مشرکوں سے جاملا۔ اس موقع پر بیر آیات نازل ہو کیں۔ من یشا قتی الر سول۔ الا یہ

نبی الہوں کا بھی دلیل ظاہر اور بھی علم غیب کے مطابق فیصلہ کرنا

الله تعالی کاارشادے : آکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔
اس آیت میں دکھانے سے مراد تعلیم اور خبروینا ہے 'اللہ تعالی نے وتی کے ذریعہ نبی طابیقا کو بتلا دیا تھا کہ دراصل مجرم اور خائن بشیر بن ابیرق یا طعمہ بن ابیرق ہے 'اور منافقوں نے ببید بن سل مسلمان یا زید بن الحمین ببودی کے خلاف جو چوری کی گوائی دی ہے وہ جھوٹی ہے 'اس لیے آپ منافقوں کی ظاہری شادت کے مطابق فیصلہ نہ کریں 'بلکہ اللہ تعالی نے آپ بر جو غیب منطقف کر دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس تعلیم کو اللہ تعالی نے دکھانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ علم اس قدر بقینی تھا کہ بیہ علم بہ منزلہ مشاہدہ کے تھا' حضرت عمر الله تعالی نے دکھانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ علم اس قدر بقینی تھا کہ بیہ علم بہ منزلہ مشاہدہ کے تھا' حضرت عمر الله فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ کے کہ میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ کے کہ میں اپنی رائے اور اجتماد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے دکھائی ہے بلکہ یہ کے کہ میں اپنی رائے اور اجتماد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔

بعض علماء نے اس آیت ہے یہ سمجھا ہے کہ نبی ملڑاہام صرف وتی اللی سے فیصلہ کرتے تھے'اور اپنے اجتماد سے فیصلہ کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا'لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس خاص واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اصل صور تحال منکشف کر دی آگہ آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو کہ آپ اللہ کے تچے نبی ہیں اور اللہ آپ کو غیب پر مطلع فرما تا ہے'لیکن کئی مرتبہ آپ ہونے ظاہری شمادت کے مطابق فیصلہ کیا' امام بخاری نے حضرت کعب بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کیا ہے کہ اسی (۸۰) ہے۔

مسلددوم

زیادہ منافق نبی ٹاٹھایم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نمیں گئے تھے'جب آپ واپس آئے تو یہ منافق آپ کے پاس آ کرعذر پیژ كرنے لگے اور فتميں كھانے لگے ' رسول الله ملائيلام نے ان كے عذروں كو قبول كرليا اور ان سے بيعت لے لی اور ان كے لیے استغفار کیا' آپ نے ظاہر حال کے مطابق عمل کیا اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا ۔

(سيح البخاري رقم الحديث: ٣٣١٨)

نی مٹائیظ نے غزوہ تبوک میں منافقوں کے جھوٹے اعذار کو قبول فرماکران کے لیے استغفار کیا' اور اس میں امت کے لیے بیہ نمونہ ہے کہ تم نے ظاہر حال کے مطابق عمل اور فیصلہ کرنا ہے اور باطن اور غیب کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور نبی مٹائیئے کا اکثر اور غالب عمل ظاہر دلیل کے مطابق ہی ہو تا تھا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں : حضرت زید بن ارقم بٹی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چھا کے ساتھ تھا' میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بیہ کہتے ہوئے سنا''جو لوگ رسول اللہ مُنْ اللَّهِ عَلَى بِينَ ان ير خرج نه كروحتى كه (سب) منتشر بو جائين-" (المنافقون: ٧) اوريد كهته بوئ سنا "اكر (اب) ہم مدینہ کی طرف اوٹ کر گئے تو ضرور عزت والا وہاں ہے ذلت والے کو نکال دے گا۔" (المنافقون: ٨) میں نے اس کا اپے بچاہے ذکر کیا' میرے بچانے اس کا رسول اللہ مٹاہیم ہے ذکر کیا' رسول اللہ مٹاہیم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے اصحاب کو بلایا انہوں نے قتمیں اٹھالیں کہ ہم نے یہ نہیں کمانؤ رسول اللہ ماٹھیئم نے ان کی تصدیق کردی اور میری تکذیب کر دی' مجھے اس پر اتناغم ہوا کہ ایساغم تبھی نہیں ہوا تھا تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی۔ یہی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ رسول اللہ مٹائیا کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتی کہ بیہ (سب) منتشر ہو جائیں الائیہ 'پھررسول اللہ ما الهيلم نے مجھے بلايا اور مجھ پر بيہ آيات پڑھيں اور فرمايا اللہ تعالیٰ نے تمهاری تصديق کردی (صحيح بخاری کر قم الحديث: ۳۹۰۱) حضرت زید بن ارقم کے پاس اپنے قول کی صدافت پر گواہ نہ تھے اور منافقوں نے ان کے خلاف قتمیں کھالی تھیں اس کیے نبی مٹائیلانے خلاہر دلیل کے مطابق منافقوں کے ساتھ پچوں کا معاملہ کیا اور حضرت زید بن ارقم کے ساتھ جھوٹوں کا معاملہ کیا لیکن اللہ نعالی نے وحی نازل فرما کرنبی مٹائاتیلم پر امریاطن کو منکشف کردیا اور آپ کو غیب پر مطلع فرما دیا اور آپ نے حضرت زید بن ارقم کی تقدیق کردی اور اس غیب کی خبردیے ہے نبی مٹائیظ کی نبوت کے صدق پر دلیل قائم ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اکثر و بیشتر ظاہر دلیل کے مطابق اپنے اجتمادے فیصلہ فرماتے تھے' تاکہ آپ کی زندگی میں یہ نمونہ قائم ہو کہ مقدمات کے فیصلہ میں ظاہر حال اور حجت ظاہرہ کا اعتبار ہو تا ہے اور بعض او قات اللہ تعالیٰ کسی معاملہ میں اپی کسی حکمت کو پورا کرنے کے لیے آپ پر حقیقت حال کو منکشف کر دینا اور آپ کو غیب پر مطلع فرما تا اور آپ اس غیب کی خبرکے مطابق فیصلہ کرتے اور اس ہے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو جاتی اور طعمہ بن ابیرق یا بشیر بن ابیرق منافق کاواقعہ

بھی ای قبیل ہے ہے۔

الله تعالی کاارشادے: اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنیں-(النساء: ١٠٥) الله تعالیٰ کا آپ کو منافقوں کی حمایت ہے منع فرمانا آپ کی عصمت کے خلاف نہیں ہے

جو لوگ عصمت نبوت پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر نبی ماڑھیام نے خائنوں کی طرف ہے جھگڑنے اور ان کی حمایت کا ارادہ نہیں کیا ہو تا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہے منع نہ فرما تا' اور خائنوں کی طرف ے جھکڑنا اور ان کی حمایت کا ارادہ کرنا گناہ ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ منافق ظاہرا"مسلمان نتے اور ان پر مسلمانوں کے

تبيبان القرآن

گذگام جاری تھے اور ایک سے زیادہ منافقوں نے طعمہ بن اہیرتی یا بشیر بن اہیرتی کے اس چوری سے بری ہونے کی گوائی دی اور اس ظاہری شمادت کا قبول کرنا واجب ہے اس لیے ان قرائن اور شمادتوں کی بناء پر ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے کہ نبی مظاہری خمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت کریں 'اگرچہ بالفعل آپ نے ان کی حمایت اور ان کی طرف سے مخاصمت نمیں کی تھی لیکن ان کی شمادتوں کی وجہ ہے آپ کا ان کی طرف سے مخاصمت کرنا متوقع تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے منع فرما دیا ''اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھڑنے والے نہ بنیں۔'' اور اس میں کوئی چیز آپ کی عصمت کے منافی نمیں ہے۔

الله تعالیٰ کاارشادے: اور آپ اللہ ہے مغفرت طلب کریں 'بے شک اللہ بہت بخشنے والا نمایت رحم فرمانے والا ہے۔ (النساء: ۱۰۶)

طعمہ کے معاملہ میں نبی الھیام کو استغفار کا تھم دینے کی توجیمات

اللہ نتحالی نے طعمہ بن ابیرق کے معاملہ میں آپ کو استغفار کرنے کا تھم دیا ہے 'جو لوگ عصمت انبیاء کے منکر ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس معاملہ میں آپ ہے کوئی معصیت سرزد نہ ہوئی تھی تو اللہ آپ کو استغفار کرنے کا تھم نہ دیتا' لیکن اللہ نتحالی نے اس معاملہ میں آپ کو استغفار کرنے کا تھم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ سے کوئی معصیت سرزد ہوئی تھی' اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں :

(۱) اس معاملہ میں ظاہری شہادت کی بناء پر آپ طعمہ یا بشیر کی حمایت کی طرف مائل تھے اور اس میں کوئی معصیت نہیں ہے اس کے باوجود آپ کو استغفار کرنے کا حکم دینا' حسنات الاہرار سیئات المقربین کے باب ہے ہے۔

(۲) جب منافقوں نے بہودی کے چوری کرنے اور طعمہ کی براءت پر شادت قائم کر دی اور بہ نظاہر اس شادت کو مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی'لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر غیب منکشف کر دیا اور آپ پر واضح ہو گیا کہ منافق جھوٹے میں اور اگر آپ ان کی شمادت کے مطابق فیصلہ کر دیتے تو ہر چند کہ آپ شرعا"معذور تھے لیکن یہ فیصلہ حقیقت میں صحیح نہ ہو آ' اس لیے آپ کو استغفار کا تھم دیا۔

(٣) يه بھى ہوسكتا ہے كه اس آيت ميس آبكوان مسلمانوں كے ليے استغفار كا تھم ديا گيا ہوجو ظاہرى شادت كى بناء برطعمه

کے حامی تھے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے ؛ اور آپ ان لوگوں کی طرف ہے نہ جھڑیں جو اپنے نفوں سے خیانت کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ ہراس شخص کو پہند نہیں کر تا جو بہت بردیانت اور گنرگار ہو۔ (النساء : ۷۰۷)

اس آیت میں نبی مظامیظ کو خطاب ہے' اور آپ ہی کو ان کی حمایت سے منع کیا گیا ہے لیکن کسی شخص کو کسی چیز سے منع کرنے سے یہ لازم نہیں آنا کہ اس نے اس چیز کا ار تکاب بھی کیا ہو' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر (بہ فرض محال) آپ نے شرک کیاتو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔(الزمر: ۵۵)

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: "الله اس کو پہند نہیں کر تاجو بہت زیادہ خیانت کر تاہو۔" یہاں پہند نہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ الله اس سے ناراض ہو تا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے "خوانا" مبالغہ کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ خیانت کرنے والا ' یعنی جو بار بار قصدا" خیانت کر تا ہو اور بار بار قصدا" گناہ کر تاہو اور جس شخص سے بلاقصد اور غفلت سے

تبيانالقرآن

APPL .

گناہ ہو جائیں وہ اس میں داخل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : یہ لوگ انسانوں سے (اپنے کام) چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا کئے ' طالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایس بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں 'جو بات اللہ کو پند نہیں ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔(النساء : ۱۰۸)

لینی جو لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں تو لوگوں ہے حیاء کرتے ہیں اور چھپ کروہ کام کرتے ہیں یا لوگوں کے ضرد کے خوف سے جھپ کروہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ سے حیاء نہیں کرتے 'لیمن اللہ کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اس برائی کو تزک نہیں کرتے 'جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے اس سے مراو جھوٹ ہے اور بے قصور پر تہمت لگانا اور بہتان باند ہمنا ہے اور اللہ ہر کام کو محیط ہے 'خواہ کوئی کام جھپ کر کیا جائے یا لوگوں کے سامنے وہ ہر ایک کے کام سے پوری طمرح باخبرے۔

طمرح باخبرہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان (مجرموں) کی طرف سے دنیامیں تو جھڑا کر لیا' تو قیامت کے دن ان کی طرف ہے کون اللہ کے ساتھ جھڑا کرے گا' یا کون ان کا تمایتی ہو گا؟ (النساء: ۱۰۹)

مجادلہ کے معنی ہیں بہت زیادہ جھڑا کرنا' اور وکیل اس مخض کو کتے ہیں جس کی طرف معاملات سپرد کردیئے جائیں اور محافظ اور حمایتی کو بھی وکیل کہتے ہیں' اس آیت کا معنی سے سے کہ دنیا میں تو تم ان کی طرف سے جھڑا کر لوگے لیکن قیامت کے دن اس خائن اور بددیانت کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔

الله نعالی کا ارشاد ہے : اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھراللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نهایت مهریان پائے گا- (النساء : ۱۱۰)

جن لوگوں نے ایک بے قصور مخض پر تہمت لگائی تھی' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ پر توبہ اور استغفار کرنے کی ترغیب دی ہے' براکام کرنے سے مراد الیافعل ہے جیسے طعمہ نے کیا تھا اور اس کی تہمت ایک یہودی پر لگا دی' بینی ایسی برائی جس کا خرر دو سرول کو پہنچ' اور اپنی جان پر ظلم کرنے سے مراد الیا گناہ ہے جس کا اثر صرف اس گناہ کرنے والے تک محدود رہے۔

اس آیت سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ ہرفتم کے گناہ پر توبہ مقبول ہو جاتی ہے' خواہ کفر ہو' قتل عمد ہو' غصب اور سرقہ یا کسی پر تہمت لگانا ہو' اللہ تعالیٰ نے ان منافقول کو توبہ کی ترغیب دی اگر بیہ سپچے دل سے نادم ہو کر اخلاص سے توبہ اور استغفار کرتے اور اپنی اصلاح کر لیتے تو اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہرمان پاتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وہاں اس شخص پر ہو گااور اللہ بہت جاننے والا بزی حکمت والا ہے۔ (النساء : الا)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جو مختص کمی گناہ کا ار تکاب کرتا ہے اس کی سزا اس مختص کو ملے گی اور کمی دو سرے مختص کو اس کا ضرر نہیں پنچے گا' جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کمی دوسرے کا بوجھ نمیں اٹھائے

وَلاَ يَزِرُ وَازِرَةً وِّزْرَ أَخْرَى (الزمر: 2)

ہوں۔ الند تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو شخص کوئی خطایا گناہ کرے پھراس کی تهمت کسی ہے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے گل بہتان باند صااور کھلے ہوئے گناہ کا ار تکاپ کیا۔ (النساء : ۱۱۲)

اس آیت میں خطا اور گناہ کو الگ الگ ذکر فرمایا ہے' اس کے معنی کی کئی تغییریں ہیں' ایک تغییریہ ہے کہ خطا ہے مراد صغیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے مراد کیرہ گناہ ہے اور گناہ ہے جس کا ضرر صرف گناہ کرنے والے کو پنچے جیسے نماز نہ پڑھنا' روزہ نہ رکھنا' اور گناہ سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا ضرر دو سروں کو بھی پنچے' جیسے ظلم' قلّ 'چوری اور خیانت وغیرہ' تیسری تقییریہ ہے کہ خطاء سے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نہیں چاہئے اور گناہ سے مراد وہ براکام ہے جس کو کرنا نہیں چاہئے اور گناہ سے مراد وہ براکام ہے جس کو عمدا "کیا جائے۔ بہتان کا معنی ہے کسی بے قصور پر کسی برے کام کی تعمت لگادی جائے' اس آیت میں براکام ہے جس کو عمدا "کیا جائے۔ بہتان کا معنی ہے کسی بے قصور پر کسی برے کام کی تعمت لگادی جائے' اس آیت میں اس کی ندمت کی ہے قصور پر لگادے کیونکہ یہ دہری برائی

ے درول محم) اگر آب پر اشر کا فضل اور اس کی رحمت نه ہوتی تو ان (من فقین) کی ایک 101 1 21 E V. اور جو الله کی رضا جوئی کے بے یہ کا

35.

## 

## جَهَنَّم وَسَاءِ تَعَمَّمِيرًا إِنَّ

وہ پھرااوراس کوجہنم میں داخل کردیں سے اوروہ کیا بڑا مشکاناہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (اے رسول محرم!) اگر آپ پر الله کا فضل اور رحمت نه ہوتی تو ان (منافقین) کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کرلیتی اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں' اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سمیس گے۔(النساء : ۱۱۳)

اس آیت کا معنی ہے کہ آگر اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ پر وہی نازل فرماکر آپ کو اصل واقعہ سے مطلع نہ فرما تا اور آپ پر غیب کو منکشف نہ کر تا اور ہے نہ بتا تا کہ اصل مجرم طعمہ یا بشیر بن ابیرق منافق ہے اور جس بہودی یا مسلمان پر ان منافقوں نے خیات یا چوری کی تہمت لگائی ہے وہ اس تہمت سے بری ہے ' تو یہ منافق ضرور اس بات کا قصد کر لیتے کہ آپ پر اصل مجرم کو ملتب اور مشتبہ کر دیں گے ' اور جو یہودی یا مسلمان بے قصور ہے اس کو آپ کی نظر میں مجرم اور خائن محصرا دیں گے ' اور اپنے منافق ساتھیوں کو خیانت سے بری کرالیں گے لیکن اپنی اس نامشکور سعی میں یہ خود بی گراہی میں پڑ گے ' انہوں نے ایک محض کا مال چرایا یا اس میں خیانت کی پھر اس برائی پر مزید برائی ہے کی کہ اپنی اس خیانت کا بہتان ایک بے قصور محض پر باندھا' اور انہوں نے اصل صور شحال کو آپ پر مشتبہ بنانے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس خیاب تان مور نہیں پہنچا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذرایعہ اصل صورت واقعہ سے آپ کو مطلع فرما دیا اور غیب آپ پر منکشف کر دیا۔ نیز فرمایا :

اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کوان (تمام) چیزوں کاعلم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ (پہلے) نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ (النساء: سالا) رین سر سر ما

ما كان وما يكون كاعلم

امام ابن جرير طبري متوفى ١١٠٥ه لكصة بين:

الله نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کابیان ہے 'ہدایت اور تصیحت ہے اور آپ پر حکمت نازل کی ہے '

Cost .

تبيانالقرآن

التحکمت سے مراویہ ہے کہ حلال مرام میں اور احکام وعد وعید اور ماضی اور مستقبل کی خبریں ان چیزوں کا کتاب میں الت اجمالا " ذکر کیا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے وہی خفی کے ذریعہ آپ پر ناژل کی ہے اور کی حکمت کو نازل کرنے کا معنی ہے اور جن تمام چیزوں کو آپ پہلے نہیں جانے تھے ہم نے ان سب کاعلم آپ کو عطا فرما دیا 'اس کا معنی ہے تمام اولین اور آخرین کی خبریں اور ماکان وما یکون پر آپ کو مطلع فرما دیا۔ (جامع البیان ج من ۳۷۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۵۵ھ) امام فخرالدین محمد بن ضیاء الدین رازی متوفی ۲۰۱۷ھ لکھتے ہیں :

اس آیت کے دو محمل ہیں' ایک محمل ہیہ ہے کہ : اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو کتاب کے اس کتاب کے اسرار پر مطلع فرمایا اور ان کے حقائق ہے واقف کیا جب کہ اس سے پہلے آپ کو ان میں ہے کسی چیز کاعلم نہیں تھا' اس طرح اللہ آپ کو مستقبل میں بھی علم عطا فرمائے گا اور منافقین میں سے کوئی شخص آپ کو گمراہ کرنے اور برکانے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔

اور اس کا دو سرا محمل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام اولین کی خروں کاعلم عطا فرمایا 'اسی طرح اللہ آپ کو منافقین کے مراور ان کے جلوں کی خروے گا 'پھر فرمایا ہے آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے ' یمال غور کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو جو عطا فرمایا اس کے متعلق ارشاد فرمایا : وما او تیت من العلم الا قلیلا (الا سراء: ۵۸) اس طرح اللہ تعالی نے تمام دنیا کو قلیل فرمایا : قل منا عالمنیا قلیل (النساء: ۵۷) اور نبی مائی ہے کہ ویا اس کے متعلق فرمایا : وکان فضل اللہ علیک عظیما 'موجس کے سامنی دنیا کاعلم اور خود ساری دنیا گاتھ اس کے متعلق فرمایا : وکان فضل اللہ علیک عظیما 'موجس کے سامنی دنیا کاعلم اور خود ساری دنیا گاتھ کے قلیل ہے توجس کے سامنی دنیا کاعلم اور خود ساری دنیا گاتھ کے قلیل ہے توجس کے سامنی دنیا کاعلم کو دو معظیم کہ دے اس کی عظمتوں کاکون اندازہ کر سکتا ہے۔

(تغييركبيرج ١١٣ ما ١١١٠ البحرا لمحيط ج ١١٨ موح المعاني ج ٥ ص ١١٨)

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۱۹۹۷ھ لکھتے ہیں :

اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت کے متعلق تین قول ہیں۔(۱) حضرت ابن عباس کا قول ہیہ ہے۔ کہ اس سے مراد وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ (۲) مقاتل نے کہا اس سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ (۳) ابوسلیمان ومشقی نے کہا اس سے مراد کتاب کے معانی کا بیان اور دل میں صحیح اور نیک بات کا القاکرنا ہے اور علم کے مالم تکن تعلم کی تفیریں بھی تین قول ہیں :

(۱) حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کما اس سے مراد شریعت ہے۔ (۲) ابوسلیمان نے کما اس سے مراد اولین اور آخرین کی خبرس ہیں۔ (۳) اور ماوردی نے کما اس سے مراد کتاب اور حکمت ہے 'اور و کان فضل اللّه علیہ ک عظیما کی خبرس ہیں بھی تین قول ہیں : (۱) ایمان عطا کرنے کا احمان (۲) نبوت عطا کرنے کا احمان 'بید دونوں حضرت ابن عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان دمشق نے کما اس سے مراد نبی مطابق کے تمام فضائل اور آپ کے تمام خصائص ہیں۔ عباس کے قول ہیں (۳) ابوسلیمان دمشق نے کما اس سے مراد نبی مطابق کے تمام فضائل اور آپ کے تمام خصائص ہیں۔ (داد المسیر جمع محمود کتب اسلامی بیروت کے معمادہ)

ماکان وما یکون کے علم کے متعلق احادیث

المام مسلم بن عجاج تشيري متوفى الماه روايت كرتے بين:

حضرت عمرو بن اخطب دی ہے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ماٹا پیلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہو کر

تبيانالقرآن

ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظمر کاوفت آگیا' پھر آپ منبرے انڑے اور ظهر کی نماز پڑھائی' پھر آپ منبر پر تشریف فرہا ہوئے اور گھ ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر کی نماز کاوفت آگیا' آپ پھر منبرے انڑے اور نماز پڑھائی' آپ نے پھر منبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا' پھر آپ نے ہمیں ماکان وما یکون کی خبردی سو ہم میں جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کاعلم زیادہ تھا۔ (سیجے مسلم' رقم الحدیث: ۲۸۹۲)

المام الوعيني عربن عيني ترزى متوفى ١٥٧٥ وايت كرتيبي

حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نمی طاقط نے قرطیا : آج رات میرا رب تبارک و تعالی میرے
پاس بہت حسین صورت میں آیا ' یعنی خواب میں' اس نے کہایا جھ اکیا تم جانے ہو کہ مقرب فرشے کس چیز میں بحث کر
رہے ہیں میں نے کہا نہیں' آپ نے کہا بھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دیا حتی کہ میں نے اس کی
شفٹرک اپنے سینہ کے درمیان محسوس کی' سومیں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ رمینوں میں ہے' اللہ تعالیٰ
نے فرطیا اے جھ اکیا تم جانے ہوکہ مقرب فرشے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں! کفارات میں۔ الدیث
(سنن ترزی' رقم الحدیث : ۳۲۲۳ منداحجہ جا' رقم الحدیث : ۳۳۸۳ مندابو یعلی' رقم الحدیث : ۲۲۰۸ الشربورالا میں،

امام ترندی نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں یہ الفاظ ہیں : پس میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث : ۳۲۴۵)

حضرت معاذین جبل بی جیات کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ طاہی کے میے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں دیر کردی حتی کہ سورج نگلنے کے قریب ہو گیا کھر آپ نے جلدی جلدی جلدی اللہ علامی نماز پڑھائی گھر سلام پھرنے کے بود آپ نے بہ آواز بلند فرمایا تم جس طرح بیٹے ہو اپنی اپنی صفوں پر بیٹے رہو ' پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا : ہیں عنقریب تم سے بیان کروں گا کہ بھے صبح آنے ہیں باخیر کیوں ہو گئی آپ نے فرمایا ہیں رات کو اٹھا اور ہیں نے وضوء کرکے آئی نماز پڑھی جنتی میرے لیے نوب تبارک و تعالی کو نمایت حسین پڑھی جنتی میرے لیے مقدر کی گئی تھی ' پھر جھے نماز ہیں نیند آگئی اچانک ہیں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو نمایت حسین صورت ہیں دیکھا اللہ تعالی نے فرمایا نے قرمایا : اے مجمدا ہیں نے کما اے میرے رب لیک فرمایا مقرب فرشتے کس چیز ہیں بحث کر رب بیں؟ ہیں نے کما اے میرے درب لیک فرمایا نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا رہوا ' پھر ہیں نے کما اے میرے درمیان رکھ دیا اور ہیں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینہ ہیں محسوس کی ' پھر ہر چیز بھی پر منتقب ہو گئی اور ہیں نے جان لیا۔ الحدیث۔ امام ترزی کتے ہیں بیہ حدیث حس صبح ہے ' میں نے امام بخاری ہوں میں مختلق یو چھاتو انہوں نے کما بیہ مدیث حس صبح ہے ' میں نے امام بخاری ہے اس محتلی ہو جیٹ کی متعلق یو چھاتو انہوں نے کما بیہ صدیث حس صبح ہے ' میں نے امام بخاری ہے اس محتلی یو چھاتی انہوں نے کما بیہ مدیث حس صبح ہے ' میں نے امام بخاری ہے اس محتلی یو چھاتی انہوں نے کما بیہ مدیث حس صبح ہے ' میں نے امام بخاری ہے اس محتلی یو چھاتی انہوں نے کما بیہ مدیث حس صبح ہے ۔

(سنن ترزى وقم الحديث: ٣٢٣٩ سند احدج ٨ رقم الحديث: ٢٢٥٠)

حافظ نورالدین الہیمی متوفی ۷۰۸ھ امام طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں : حضرت عمر بیٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیکا نے فرمایا : بے شک اللہ عز و جل نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے' اس کی طرف دکھے رہا ہوں' جس طرح میں اپنی ان دو ہتھیا یوں کی طرف دکھے رہا ہوں۔ الحدیث۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور ضعف کشرکے ہاوجود اس کے (اوروں کی توثیق کی گئی ہے۔ (جُمع الزوائدج ۸ص ۲۸۷ طینہ الاولیاء: ج۲ص ۱۰۱)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ سوااس شخص کے جو صدقہ دینے کا تھم دے یا نیکی کرنے کا تھم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا اور جو اللہ کی رضاجوئی کے لیے بید کام کرے تو عنقریب ہم اس کو اجر عظم بین زئر سے ماند است میں م

عظیم عطا فرمائیں گے۔ (النساء: ١١١٧)

و آدمی آبس میں جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو عربی میں نجوی کہتے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا وہ رات کو ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ ناپیند کرتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے جو اللہ کو پیند ہیں اور وہ ہیں صدقہ اور خیرات کا حکم دینا کی کا حکم دینا اور لوگوں میں صلح کرانا صدقہ اور خیرات کرنا جسمانی نیکی ہے ، نیکی کا حکم دینا روحانی نیکی ہے اور ان دونوں نیکیوں سے جلب منفعت ہوتی ہے اور لوگوں میں صلح کرانے سے ضرر اور فقصان دور ہوتا ہے۔

امام ابوعیسی محربن عیسی ترزی متوفی ۲۷۹ه روایت کرتے ہیں :

نبی الکاویل کی زوجہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی الکاویل نے فرمایا : این آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے 'سوااس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہویا برائی سے روکا ہویا اللہ کاذکر کیا ہو۔

(سنن ترزى وقم الحديث: ٢٣٢٠ سنن ابن ماجه وقم الحديث: ٣٩٧٣)

الله نتعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو مختص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور (تمام) مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے' تو ہم اے اس طرف پھیردیں گے جس طرف وہ پھرااور اس کو جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ کیسا براٹھکانا ہے۔(النساء: ۱۱۵)

ظَمِہ بن اُبیرِقُ (چوری کرنے والے منافق) کا انجام

المام ابوالفرج عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي حنبلي متوفى ١٩٥٥ لصحة بين:

حضرت ابن عباس و قادہ اور ابن زید وغیرہ نے کہاہے کہ جب قرآن مجید نے طعمہ بن ابیرق کی محکدیب کردی اور اس کے ظلم کا بیان کیا تو اسے اپنی جان کا خطرہ اور رسوائی کا خوف ہوا پھروہ بھاگ کر مکہ چلاگیا اور مشرکین سے جا ملا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی 'مقاتل نے کہا کہ طعمہ مکہ پہنچ کر تجاج بن علاط سلمی کے ہاں تھیرا 'اس نے طعمہ کو اچھی طرح تھیرایا 'طعمہ کو یہ پتا چلا کہ تجاج کے گھر میں سونا ہے 'اس نے رات کو اٹھ کر گھر کی دیوار میں سوراخ کیا 'گھر والوں کو معلوم ہو گیا انہوں نے اس کو موقع پر پکڑلیا 'انہوں نے اس کو شکسار کرنے کا ارادہ کیا لیکن تجاج کو حیاء آئی کیونکہ وہ اس کا مہمان تھا 'پر گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا 'وہ وہاں سے نکل کربو سلیم کے علاقہ میں چلاگیا اور وہاں ان کے بت کی پر سنش کرنی شروع کر دی 'اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان اللّه لا یغفر ان یشر ک بدا الا کیہ 'اللّه اس کو نہیں بخش کا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کہ کو تی چیز چرائی 'انہوں نے اس کو سندر میں پھینک دیا 'ایک روایت میں ہے کہ وہ آبک کشی ناکس کی ساتھ نکل گیا اور وہاں اس نے کوئی چیز چرائی 'انہوں نے اس کو سندر میں پھینک دیا 'ایک روایت میں ہے کہ وہ آبک کشی سے کہ وہ آبک کشی سے اس میں نے کہی مال چرائی اور کی گرائیا پھراس کو سندر میں پھینک دیا گیا۔

(زادا لمسيرج ٢ص ٢٠٠ مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ٢٠٠٤هـ)

سے آبت طعمہ بن ابین کامصداق ہے کیونکہ اس نے چوری کی تھی جس کاعلم اللہ کے سوا کمی کو نہیں تھا اور جب اس نے پھری کی تھی جس کاعلم اللہ کے سوا کمی کو نہیں تھا اور جب اس کی چوری کی خبروے دی تو اس کو شرح صدر ہو گیا کہ سیدنا محمد طابیخ ہے ہی ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور تمام مسلمان جس دین پر ہیں وہ سچا دین اسلام ہے "اس کے باوجود اس نے رسول اللہ طابیخ کے خلاف کیا اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقہ کو افغیار کیا اور اسلام کو چھوڑ کر شرک اور بت پر ستی کو اپنا لیا اللہ تعالیٰ نے فلاف کیا 'اور تمام مسلمانوں کے خلاف طریقہ کو افغیار کیا اور اسلام کو چھوڑ کر شرک اور بت پر ستی ہیں اپنے فریا ہے جم اس کو اس محراتی میں چھیردیں سے 'بینی اس کو اس شرک اور بت پر ستی ہیں رہے فریا ہے وہ جس محرات پر ستی ہیں رہے دیں ہے اور اس کو جنم میں داخل کر دیں ہے۔

من بیثاتن الرسول الأنبه كومنسوخ قرار دیناصحح نهیں ہے

بعض علماء نے کما ہے کہ جب مشرکین کو قبل کرنے کے متعلق سورہ توبہ میں آیت نازل ہوئی اور خصوصا ہم مرتدین کو قبل کرنے کا تھم دیا گیاتو اس آیت کا تھم منسوخ ہو گیا۔ (تغییر کیرن ۳ مس ۳۳) کیکن ہے صبح شیں ہے کیونکہ اس آیت میں کوئی تھم نہیں بیان کیا گیا بلکہ طعمہ بن ایرت اور اس جیسے لوگول کو ان کی افقیار کردہ گمرائی میں رکھنے کی خبروی مجی ہے اور شخ ادکام (شکل امراور نمی) میں جاری ہوتا ہے اخبار میں جاری نمیں ہوتا ہی سیف سے اس آیت کو منسوخ قرار دینے کا قبل اس میں جو با میں شکھ ہوتا گیا ہو یا طال نکہ ایسا نمیں ہے۔

اجماع كالمجست مونا وي ما الهيام كالمعصوم مونا اور ديكر مسائل

یہ آیت اجماع کے جت ہونے پر دلیل ہے امام شافی دا گھ سے پو چھا گیا کہ قرآن جید کی کون ہی آیت اجماع کے جت ہونے پر دلالت کرتی ہے؟ اقوانموں نے کمایس نے قرآن جید کو تین سوبار پڑھا تو ہیں نے اس آیت کو اجماع کے جت ہونے پر دلیل بایا (تغییر کیرج سم سام) ان کی دلیل کلیان ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کے طریقہ کو چھو ڈنا حرام ہے للذا تمام مسلمانوں کے طریقہ پر عمل کرنا واجب ہوا نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ بی طافیا تمام کناہوں سے معموم ہیں صغیرہ ہوں یا کیرو سموا ہوں یا عمدا سمورة " ہوں یا عقیقتہ " کیونکہ گناہ کے خلاف کرنا واجب ہوا رہا ہوں یا عمدا سمورة " ہوں یا عقیقتہ " کیونکہ گناہ کے خلاف کرنا واجب اور اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بی طافیا کی اتباع کرنا واجب اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بی طافیا کی اتباع کرنا واجب ہوں تا ہوں ہوا کہ عملان کی تا جو کے بعد اس کی مخالفت کو حرام فرمایا ہے اور ہوایت نظراور استدلال سے واضح ہوئے کے بعد اس کی مخالفت کو حرام فرمایا ہے اور ہوایت نظراور استدلال سے واضح ہوئے کے لیے نظراور استدلال سے کام لینا واجب ہے۔

ران الله لا يغفر ان ينشرك به ويغفر مادون ذلك بعد الدار وي مادون درك المرار وي مادون درك المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار وي المرار

تبيان الترآن

مسلددوم

وفقالانا

1,9990 101 3 0 وه (تبطال) ال رماہے وہ عرف وحور ہی جمع وہ لوگ ہی جن کا تھ کا اور فرخ 0 اور جو لوگ ایمان ان جنتول بي داخل ٥ (الله كاويده) اور الليسے زيادہ الله كا وعده حق ب

مسلددوم

تبيان القرآن

تبيانالقرآن



لددوم



الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ہے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گاکہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس سے كم بو گااس كوجس كے ليے جاہے گا بخش دے گا- (النماء: ١١١)

یہ آیت اس سے پہلے النساء: ۴۸ میں بھی گزر چکی ہے ' بہاں اس آیت کو اللہ نعالی نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے ' کیونکہ قر آن مجید میں عمومات وعد اور عمومات وعید کا بار بار ذکر کیا گیا ہے' اس سے پہلی آیات میں زرہ چوری کرنے والے منافق کے متعلق آیات وعید ذکر فرمائی تھیں' اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ شرک نہ کر نانو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا۔

الکنّد تعالیٰ کا ارشاد ہے : یہ (مشرک) اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ صرف سرکش شیطان ہی گی ا عبادت كرتے إن- (النساء: ١١١) مشرکین کے بنوں کامونث ہونا

الله تعالیٰ نے ان کے بنوں کو مونث فرمایا ہے کیونکہ بیہ خود اپنے بنوں کو مونث کہتے تھے' ابومالک نے کہا کہ لات' منات اور عزی سب مونث ہیں' ابن زید نے کمالات' عزی' سیاف اور نائلہ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے وہ مونث ہیں' ضحاک نے اس کی تفسیر میں کہاوہ فرشنتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے' اور بعض نے یہ کہا کہ وہ اپنے بتوں کا نام مونث رکھتے' اس کیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا صرف عور توں کی عبادت کرتے ہیں۔

(جامع البيان تي ٢٥ ص ٨٥ ٣- ٢٤ ٣ مطبوعه دارا نقله بيروت)

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ صرف سرکش شطان ہی کی عبادت کرتے ہیں' بہ ظاہریہ حصر پہلے حصر کے مخالف ہے کیونکہ پہلے فرمایا تھا یہ صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہیہ دو سرا حصراس کیے فرمایا کہ ان بتوں کی عبادت کا حکم ان کو شیطان ہی دیتا تھا' اور بیہ اس کی اطاعت میں بتوں کی عبادت کرتے تھے' گویا پہلا حصر حقیقت پر محمول ہے اور دو سرا مجاز پر ' دو سرا جواب میہ ہے کہ دو سرے حصر میں عبادت · معنی اطاعت ہے اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے ' امام ابن الی حاتم نے سفیان سے روایت کیا ہے کہ ہربت میں ایک شیطان تھا' اور مقاتل ہے مروی ہے کہ شیطان سے مراد ابلیس ہے' کیونکہ اس کے بعید والی آیت میں جو شیطان کا قول نرکور ہے وہ ابلیس ہی کا قول ہے اور مرید کامعنی ہے جو بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہو اور اطاعت سے مکمل خارج ہو' مارد اور متمرد کا بھی نہی معنی ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اللہ نے اس پر لعنت کی'اور (شیطان نے) کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا- (النساء: All)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ شیطان لعنہ اللہ نے کہامیں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقدار معین کو اپنالوں گااور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کریں گے' اور اس کی اتباع کریں گے' اس آیت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ شیطان کے متبعین کم لوگ ہوں گے کیونکہ "من" تبعیض کے لیے آتا ہے حالانکہ شیطان کے متبعین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بہت کم ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْنُمُ ﴿ اور أَكُر تَمْ بِرِ الله كَافْضَل اور اس كي رحمت نه موتى توتم (ب) شیطان کی پیروی کر لیتے ہوا قلیل لوگوں کے۔

الشُّيطَانَ إِلَّا قِلْيَلَّا (النساء: ٨٣)

نیز اللہ تعالی نے شیطان سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا:

اور (شیطان نے) کما بھلا دیکھو تو! جس کو تونے مجھ پر فضیلت ری ہے' اگر تو مجھے قیامت تک کی مملت دے دے تو میں اس (آدم) کی اولاد کو ضرور جڑے اکھاڑ دوں گاسوا قلیل لوگوں کے۔

قَالَ أَرَءَ يُنَكُ هَٰذَا الَّذِي كُرُّمْتَ عَلَيُّ لِنْ ٱخْرْتَنِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَآخْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قِلْيُلاً (بنواسرائيل: ٣)

ان آینوں سے معلوم ہوا کہ قلیل انسانوں کے سواسب شیطان کے پیرو کار ہیں' اور زیر تفییر آیت ہے یہ معلوم ہو تا ہے کہ اس کے بیرو کار بعض ہیں' اس کا جواب ہیہ ہے کہ لاتعداد فرشتے اللہ کے عباد مخلصین ہیں اور ان کے اعتبار سے

即可加工

الميطان کے متبعين بعض ہي ہيں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (شیطان نے کہا) اور مجھے قتم ہے ہیں ان کو ضرور گراہ کروں گا' اور میں ضرور ان کے داوں ہیں جھوٹی آرزو کیں ڈالوں گا' اور میں ان کو ضرور تھم دول گاکہ وہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے' اور میں ان کو ضرور تھم دول گانو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صور تول کو تبدیل کریں گے اور جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنالیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہوگیا۔ (النساء: ۱۹)

شیطان کے گراہ کرنے کامعنی

اس آیت میں اللہ نعالی نے شیطان کے جار دعاوی ذکر کیے ہیں ' پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا تھا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا' حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستہ سے ہٹا دے گا' اور دو سروں نے کہا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے گا' اور یمی صحیح

جھوٹی آرزو کیں ڈالنے کامعنی

شیطان کا دو سرا دعویٰ یہ تھا کہ میں ضرور لوگوں کے دلوں میں جھوٹی آرزو نمیں ڈالوں گا'اس کی تفییر میں چار قول یہ
ہیں' حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں یہ آرزو ہوگی کہ نہ جنت ہونہ دوزخ' اور نہ حشرو نشر ہو' دو سرا قول یہ
ہے کہ وہ ان کے دلوں میں توبہ اور استغفار میں تاخیر کرنے اور اس کے ٹالنے کو ڈالٹارہ گا' یہ بھی حضرت ابن عباس کا قول
ہے' تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں میں یہ آرزو ڈالے گاکہ آخرت میں ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ زجاج کا
قول ہے' ہمارے زمانہ میں بعض جابل پیراپ مریدوں ہے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ججھے مقام وجاہت عطاکیا تو میں فلاں کو
بخشوالوں گا' اور جب میں محشر میں اٹھوں گا تو شور بچ جائے گا دیکھو فلاں شخص آگیا ہے' ہم اس قتم کے اقوال ہے اللہ کی
بڑاہ مانگتے ہیں' ہماری تو آرزو یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب سے نجات دے دے اور یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے' جنت اور
مویشیوں کے کان چرنے کا معنی

شیطان کا تیسرادعویٰ یہ تھااور میں ان کو ضرور تھم دوں گاتو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیرڈالیس گے۔ قادہ ' عکرمہ ' اور سدی نے کہا ہے کہ اس کامعنی ہے وہ بحیرہ کے کان چیرنے کا تھم دے گا' بحیرہ اس او نٹنی کو کہتے تھے کہ جب کوئی او نٹنی پانچ بچے جنتی اور پانچواں بچہ نر ہو تا' تو وہ او نٹنی کے کان چیردیتے اور اس سے نفع اٹھانا بند کر دیتے ' وہ او نٹنی جس جگہ سے چاہے پانی میے اور جس چراگاہ سے چاہے چرے اس کو کوئی منع نہیں کر تا تھا' اور نہ کوئی شخص اس پر سوار ہو تا تھا شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ تمام کارروائی عبادت ہے۔ (زاد المسیر ج ۲ ص ۱۱۹)

امام محمر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں : سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ وہ او نٹنی ہے جس کا دودھ دو ہنے سے بتوں کے لیے منع کیا جا تا تھا' اور کوئی مخص اس کا دودھ نہیں دوہتا تھا۔ (صبح بخاری' رقم الحدیث: ۳۵۲۲) 1000 VIL

تغيير خلق الله كالمعنى

شیطان کا چوتھا وعویٰ بیہ تھا کہ میں ان کو ضرور تھم دول گا تو وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ تغییر خلق اللہ لیعنی اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی بھی پانچ صورتیں ہیں :

حضرت عبدالله بن مسعود دین اور ایک روایت میں حسن بصری کا قول سے ہے کہ اس سے مراد وہ عور نیس ہیں جو اپنے ہاتھ پیروں پر نقش و نگار گودواتی ہیں۔

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٧ه روايت كرتے ہيں:

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیاتھ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اپنے جہم پر گودواتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برلتی ہیں اور اللہ کی آپ ان پر کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کما میں ان پر کیوں لعنت نہ کروں جن پر رسول اللہ طائع ہیا نے لعنت کی ہو اور اللہ کی کتاب میں ان پر لعنت ہے۔ اس عورت نے کما میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ مجھے اس میں یہ آیت نہیں مل عورت اور اللہ کی کتاب ہیں ان پر لعنت ہے۔ اس عورت نے کما میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ مجھے اس میں یہ آیت نہیں میں ہوگئی کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی : آیت نہیں پڑھی : وما اتا کہ المر سول فخذ وہ وما نھا کہ عنہ فانتھوا اور رسول تم کوجو (ادکام) دیں وہ لے لو' اور جن کاموں ہے تم کو منع کریں ان سے رک جاؤ۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی المالی یا ہے اس عورت پر لعنت کی جو ایک عورت کے بالوں کے ساتھ دو سری عورت کے بال لگواتی ہے اور جہم کو کو ساتھ دو سری عورت کے بال لگواتی ہے اور جہم کو کو ساتھ دو سری عورت کے بال لگواتی ہے اور جہم کو کو نے والی پر اور گودوانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ (سیج البخاری و تم الحدیث : ۵۹۳۹ ۵۹۳۹ سیج مسلم و تم الحدیث : ۲۲۹۷ سنی ابوداؤد و تم الحدیث : ۲۱۲۷ سنی ابوداؤد و تم الحدیث : ۲۲۹۷ سنی بری البیتی ج ۲ سال ۱۹۸۳ سنی ترزی و تم الحدیث : ۲۲۹۱ سنی ناکی : ۱۹۸۹ سنی بری البیتی ج ۲ س ۲۲۹ سنی بری البیتی ج ۲ س ۲۲۹ سنی بری البیتی ج ۲ س ۲۲۹ سنی بری البیتی ج ۲ س ۲۲۹ سنی بری البیتی ج ۲ س ۲۲۹ سنی بری البیتی جو مرد ڈاڑھی منڈواتے ہیں ، عورتوں کی طرح بال کو اتی ہیں یا سر بجو مرد ڈاڑھی منڈواتے ہیں ، عورتوں کی طرح ہیں گاتے ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر رہے ہیں ' سفید منڈاتی ہیں اور جو بو تربی مردوں کی طرح بال کو اتی ہیں یا سر بالوں کو عنائی نزردیا مندی کے رنگ سے رنگا اس تھم ہیں داخل نہیں ہے 'کیونکہ اس رنگ کا خضاب صدیث سے ثابت اور مطلوب اور مستحب ہے۔

اس سلسلہ میں دو سمرا قول حضرت ابن عباس اور حضرت ابن ابی طلحہ رضی اللہ عشم کا ہے۔ سعید بن جیبر' سعید بن مسیب' مخعی' ضحاک' ابن زید اور مقاتل کا بھی بھی قول ہے' ان کے نزدیک تغییر خلق اللہ کا معنی ہے اللہ کے دین کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا' حرام کو حلال' اور حلال کو حرام کہنا۔

تیسرا قول حضرت انس بن مالک دارد عمراً و مجابد و قادہ اور عمرمہ کا ہے ان کے نزدیک کسی انسان کا خصی ہونا اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا ہے۔

چوتھا قول ابوشیبہ کاہے کہ تغییر خلق اللہ کا معنی ہے اللہ کے امریس تغیر کرنا۔ پانچواں قول زجاج کاہے کہ تغییر خلق اللہ کا معنی ہے سورج ' چاند اور پھروں کی عبادت کرنا' کیونکہ سورج ' چاند اور

تسان القرآن

مسلددوم

کچھڑوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفع کے لیے بنایا تھااور مشرکوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ شیطان کو کیسے علم ہوا کہ اس کے پیرو کار بہت زیادہ ہوں گے؟

ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کو کیے معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور لوگوں کو گراہ کروے گا اور اس نے اللہ تعالیٰ ہے کہ او اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا' (الاعراف : ۱) اور کہ ایس قلیل لوگوں کے سوا آدم کی تمام ذریت کو جڑے اکھاڑ دوں گا (بنواسرائیل : ۱۲) اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ البیس کا گمان تھا جو واقع کے مطابق ثابت ہوا' دو سرا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا : بیس تجھ ہے اور تیرے پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھردوں گا (ص : ۸۵) تو شیطان نے جان لیا کہ اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی' تیرا جواب یہ ہے کہ جب اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اخوش ہوگئ تو اس نے جان لیا کہ ان کی اوالد کو برکانا تو زیادہ آسمان ہے' چوتھا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ کیا تو اس کو زمین میں فلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد اور خو فریزی کرے گا۔ (البقرہ : ۲۰۰۰) تو اس نے جان لیا کہ آکٹر انسان اس کے بیروکار بن جا کیں گے۔ پانچواں حواب یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گراہ کروں گا اس کا معنی یہ ہے کہ میں ان کو ضرور اگراہ کرنے کی کوشش کروں گا ہی جمنا جواب یہ ہے کہ جب اس نے کہ جب اس نے کہ جب اس نے کہا تھا ۔ خبت اور دوز خ کو دیکھا تو جان لیا کہ دوز خ میں رہنے کے لیے بھی آیک گلوق بنائی جائے گی اس لیے اس نے کہا تھا : میں تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ لوں گا۔ (النہاء : ۱۸)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : شیطان ان ہے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزو ئیں ڈالتا ہے اور شیطان نے جو وعدے کیے ہیں وہ صرف وھو کا ہیں۔(النساء: ۱۴۰)

شیطان کے کیے ہوئے وعدہ کے غرور ہونے کابیان

غود (دھوکا) کا معنی ہے' انسان کی چیز کولذیڈ اور نافع گمان کرے اور وہ در حقیقت اس کے لیے بہت مصر اور تکلیف وہ ہو' اس کی عمر کبی ہوگی' اور ونیا میں اس کا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے وشنوں کو مغلوب کرے گا' کیونکہ بعض او قات اس کی عمر کبی نہیں ہوتی ' اور ابعص مقصود حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے وشنوں کو مغلوب کرے گا' کیونکہ بعض او قات اس کی عمر کبی نہیں ہوتی ' اور ابعص دفعہ اس کی عمر کبی ہوتی ہے لیکن اچانک اس کو کوئی سخت بیاری آ لیتی ہے اور وہ اپنے مقصود حاصل نہیں ہو ساتا' اور یا اچانک وہ کوئی سخت بیاری آ لیتی ہے اور وہ اپنے مقصود سے لطف اندوز نہیں ہو ساتا' اور یا اچانکہ وہ مرجاتا ہے' اور کبھی شیطان اس کے دل میں یہ آرزو کیں وائن ہو باتا ہے کہ وہ بھی وہ بھی اس کا مقصود حاصل ہو وہ انہ بخت اور دوزخ ہوگی اس کے دل میں یہ آرزو کیں وائن ہو باتا ہے کہ وہ اس کے دل میں ہوتیا کہ ہوتی ہوگی اس کے دل میں ہوتیا کہ وہ اس کے داستوں پر چاتا رہے وہ اس کو آخرت میں اللہ کے عذاب ہو بھی اللہ کے عذاب ہو بھی اللہ کے عذاب ہو بھی گاتو شیطان کہ گا : ''اور فیصلہ ہو بھی گاتو شیطان کہ گا : ''اور فیصلہ ہو بھی اللہ کے عذاب کے خالور جب آخرت میں جزاء اور سزاء کا فیصلہ ہو بھی گاتو شیطان کہ گا : ''اور فیصلہ ہو بھی گاتو شیطان کہ گا : ''اور فیصلہ ہو بھی اللہ کے عذاب کے خالف کیا ۔ بے جو وہ کیا سومیں نے اس کے طاف کیا ۔ بے جی کی دو اور اپنے آپ کو طامت کو' نہ میں تماری فریاد کو جنٹنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو بنٹنے والے ہو' تم نے اس کے طاف کیا ہو بہتے کے دالہ کیا۔ بے جی طالموں بی کے لیے دردناک عذاب ہو' تم نے اس کے بیا جو جھے (اللہ کا) شریک بنایا تھا میں نے اس سے انکار کیا۔ بے جیک طالموں بی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

بسلددوم

تبيان القرآن

(rr : (!/!)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: یہ وہ اوگ ہیں جن کا ٹھ کانا دوزخ ہے وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ (النساء: ۱۲۱) اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر فرمایا اس آیت میں ان کی سزا کا ذکر فرمایا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم ان کو عنقریب ان جنتوں میں واخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں وہ ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں گے' اللہ کا وعدہ حق ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے۔ (النساء: ۱۳۲)

۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وعمیر کے بعد وعد کا ذکر فرما تا ہے اور کافروں کے بعد مومنوں کا' اور بد کاروں کے بعد نیکو کاروں کا اور شیطان کے جھوٹے وعدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے وعدہ کا ذکر فرمایا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : (الله کاوعدہ) نه تهماری آرزوؤں پر موقوف ہے نه اہل کتاب کی خواہشوں پر 'جو شخص کوئی برا کام کرے گااہے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی حمایتی پائے گانہ مدد گار۔ (النساء : ۱۳۳۳) اس آیت کے سبب نزول میں تین قول ہیں :

(۱) قنادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل کتاب نے ایک دو سرے پر فخر کیا' اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب ہے پہلے نازل ہوئی' لانذا ہم کو تم پر فضیلت ہے' مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی خاتم النیس ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی نامخ ہے اس لیے ہم افضل ہیں' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خاتم النیس ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتابوں کی نامخ ہے اس لیے ہم افضل ہیں' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(۲) مجاہد نے کہا یہ آیت قرایش مکہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا تھا ہم مرکر دوبارہ انٹیس گے نہ حساب و کتاب ہو گا' نہ ہم کو عذاب دیا جائے گا' امام ابن جربر نے اس کو ترجیح دی ہے۔ (جامع البیان جز۵ص ۳۹۲)

(٣) مجاہد کا دوسرا قول ہے ہے کہ اس آیت کے نزول کا سب یہود و نصاری اور مشرکین کا یہ قول ہے : یہود نے کہا ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گا'اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف چند دن ہو گا'اور نصاریٰ نے کہا ہمارے سواجنت میں کوئی نہیں جائے گااور مشرکین عرب نے کہا : ہم مرکر دوبارہ اٹھیں گے نہ ہمیں عذاب ہو گاتو یہ آیت نازل ہوئی : میں کوئی نہیں جائے گااور مشرکین عرب نے کہا : ہم مرکر دوبارہ اٹھیں گے نہ ہمیں عذاب ہو گاتو یہ آیت نازل ہوئی : (الله کاوعدہ) نہ تہماری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشیوں پر – الآبہ (جائے البیان جز ۵ ص ۳۹۳) ہرگناہ پر سزا ہونے کے اشکال کا جواب

اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اے اس کی سزا دی جائے گی اور برا کام عام ہے خواہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ۔

اس آیت کی دو تفییریں ہیں ایک تفییر ہے ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے۔ اس نقذیری یہ یہ اشکال ہے کہ آگال ہے کہ ایک اس اشکال ہے کہ ایک متعلق ہوگی اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہوگی اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔

المراج یہ حنما من فریوں سرا میں کہ تا ہوں ،

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ه روایت کرتے ہیں:

تبيان القرآن

حضرت ابو ہررہ بنافتہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت من یعمل سو ءا یجز به نازل ہوئی تو ملمانوں پر بیہ آیت بہت و شوار ہوئی' اور ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی' اور انہوں نے رسول الله مظھیم سے اس کی شکایت کی آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو' مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس (کے گناہوں) کا کفارہ ہو جاتی ہے حتی کہ اگر اس کے کوئی کاٹنا بھی چیھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔

(منداحمہ جسر قم الحدیث: ۲۳۹۰ منن کبری لکیہ تی جس ۲۷۳)

حضرت ابو بكر صداق بالحجوبيان كرتے بين كه انهوں نے عرض كيا: يا نبي الله! اس آيت كے بعد كس طرح بهتري ہو گی؟ آب نے یو چھا: کون می آیت کے بعد عرض کیا اللہ تعالی فرماتا ہے نہ تمهاری آرزوؤں کے مطابق ہو گانہ اہل کتاب کی خواہشیوں کے مطابق ہو گاجو بھی برا کام کرے گااس کو اس کی سوادی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا تم بیار نہیں ہوتے؟ کیاتم عمکین نہیں ہوتے؟ کیاتم کو مصیبت نہیں پہنچتی؟ فرمایا تساری برائیوں کی بھی سزا ہو جاتی ہے۔

(منداحمد خارقم الحديث: ١٤٬٥٥ '١٩ '١٨ 'منن كبري لليه قي خ ٢٠ ٣٥٣)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے بھی ای کی مثل مروی ہے۔ (سند 'احمہ نے و'رقم الحدیث: ۲۳۲۵۵'۲۳۲۵۹) دو سرا جواب بیہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے اجتناب کی وجہ ہے بھی گناہ مث جاتے ہیں اور نیک کاموں کی وجہ ہے بھی برے کام مٹادیئے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کاار شادے:

اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہے جن ہے تهمیں رو کا گیاہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹادیں گے اور تم

(النساء: ۲۱) کو عزت کی جگه داخل کردیں گے۔

رانَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّاتِ (هود: ١١٢) بِ ثَكَ بَكِيال برائيول كورور كردي بين-وضو کرنے ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک نماز ہے دو سری نماز کے در میان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آیک نماز جمعہ ہے

إِنْ تَجْنَبْوَا كَبَالِنُرُ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمْ

سَتِيا نِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ قُدْخَلَا كُرِيمًا -

دو سری نماز جمعہ کے درمیان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ رکھنے ہے ایک پیچیلے اور ایک اگلے سال کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جج کرنے ہے ساری عمرکے گناہ جھڑجاتے ہیں۔

تبسرا جواب ہے ہے کہ جب مسلمان اپنے گناہوں پر توبہ کر تاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاریتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْاعَن وی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما آ ہے اور گناہوں کو

السِّيّاتِ (الشورى: ٢٥)

چو تھا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو انبیاء علیهم السلام' ملا کہ 'اولیاء کرام' علاء' شہداء اور نیک اوالد کی شفاعت کی وجہ ہے معاف فرما دے گا۔

یانچواں جواب سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو اپنے فضل محض سے بھی معاف فرمائے گا۔ قر آن مجید میں بهت مَبلہ ہے یعفہ ِ لمن پشاءویعڈب من پشاءوہ نے جاہے گا بخش دے گااور نے جاہے گامذاب دے گا۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ھ روایت کرتے ہیں:

صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے

جَارِهِا تَهَاك ان ك پاس ايك محض آيا اور يو جِها آپ نے رسول الله الله الله عنوی (سرگوشی كرنا) كى كيا تفير ت ب انہوں نے کہامیں نے رسول اللہ ماڑھیام کو یہ فرماتے ہوئے ساہ : اللہ تعالی مومن کو اپنے قریب کرکے اس کے اوپر (اپنی ر حمت کا) پر دہ رکھ دے گااور اس کو چھپا لے گااور فرمائے گاتو فلال گناہ کو بھچاتا ہے؟ کیاتو فلال گناہ کو بھچاتا ہے؟ وہ کے گا ہاں! اے میرے رب! حتی کہ اللہ اس شخص ہے اس کے تمام گناہوں کا اقرار کرالے گا اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ وہ اب ہلاک ہو گیا' اللہ تعالی فرمائے گامیں نے دنیامیں تیرا پروہ رکھا تھا' اور آج میں تجھے بخش دوں گامچراس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی اور رہے کافر اور متافق تو اللہ لوگوں کے سامنے فرمائے گا ان لوگوں نے اپنے رب کی تکذیب کی ' سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ (سیج البخاری وقم الحدیث: ۴۲۸۵٬۲۳۳۱ ،۷۰۷٬۳۵۰ سیج مسلم وقم الحدیث: ۲۷۹۸ سنی این ماجه ا رقم الحديث: ١٨٣٠ منداحر ٥٥ رقم الحديث: ١٢٠٠٠)

اس آیت کی دو سری تغییر ہے کہ یہ آیت کفار اور مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے اور اس پر ولیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے بعد مومنوں کے متعلق الگ آیت نازل فرمائی ہے: اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ مرد ہویا عورت تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے 'نیزجب کفار کو ان کے ہربرے کام کی سزا دی جائے گی تو اس سے بیہ بھی واضح ہو گیا کہ کفار فروع کے مخاطب اور مکلف ہیں اور میں صحیح نہ ہب ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے خواہ وہ مرو ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں واخل ہوں کے اور ان پر تھجور کی مختصل کے شکاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا- (النساء: ١٢٥٠)

گناہ گاروں کے لیے نوید مغفرت

جب میہ آبت نازل ہوئی کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا اے اس کی سزا ملے گی تو اٹل کتاب نے کہا ہم میں اور تم میں کیا فرق رہاتو اللہ تعالی نے رہے آیت نازل فرمائی کہ جن مسلمانوں نے ایمان کی حالت میں ٹیک کام کیے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا' اور بیہ اس وقت ہو گاجب ان کے گناہ اور برے کام معاف کردیئے جائیں' اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہو تا اور نیک کاموں کے مقبول ہوئے کے لیے ایمان شرط ہے' نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ تمام اعمال نیک کیے کیونکہ انبیاء علیم السلام اور چند مخصوص بندگان خدا کے سوا اور کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا کیا ہوا ہر عمل نیک ہو اور اس سے کوئی برا کام نہ ہوا ہو' اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں تمام نیک عمل کیے ہوں بلکہ فرمایا جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک عمل کیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت تو وہ لوگ جنت میں واغل ہوں گے۔اس سے ہم عام لوگوں کے لیے یہ نوید اور بشارت ہے جن کے بعض عمل نیک ہیں اور ان سے گناہ اور خطائیں بھی ہوئی ہیں اللہ تعالی انسیں بھی اپنے کرم اور فضل سے جنت میں واخل کر دے گا' اور بیہ آیت معتزلہ اور خوارج کے خلاف بہت قوی دلیل ہے کہ مومن مرتکب کبیرہ بیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا' اور توبہ کے بعد یا بلاتوبہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

الله تعالیٰ کاارشادے : اور اس ہے اچھادین کس کاہو گاجس نے اپنامنہ اللہ کے لیے جھکادیا در آں جا لیکہ وہ نیکی کرنے والا ہے اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف ماکل تھے۔ (النساء: ۱۳۵)

وین اسلام کے برحق اور واجب القبول ہونے پر ولا کل

اس آیت میں اللہ تعالی نے دین اسلام کے واجب القبول اور برخق ہونے پر دو دلیلیں قائم فرمائی ہیں اول یہ ہے کہ دین اسلام ایمان باللہ ایمان باللہ اور اعمال صالحہ پر مشمل ہے اور جب انسان کمی کو معبود مان لیتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیا ہے موجس نے اپنے جسم کے اعضاء میں ہے سب ہے اشرف اور اعلیٰ عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے 'اور اللہ کے سامنے جھکا دیا وہ اس کی فرمائی ہوئی تمام باتوں کو مان لیا جائے اور اس کے ارشادات پر سر سلیم خم کر لیا جائے 'اور اللہ کے آگے سر جھکانائی وقت صحیح ہو گاجب نیر اللہ کہ آباد کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہے مدد چاہتے ہیں' ای اللہ کہ آباد کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہی کو اپنا حاجت روا مائے مطرح یہودی اور میسائی' حضرت عزیر اور حضرت عیلی علیما السلام کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہی کو اپنا حاجت روا مائے ہیں۔ اللہ کہ آگے اپنا منہ جھکانے والوں کے مفہوم میں صرف مسلمان مائی اور یہ المام کی عبادت کرتے ہیں اور ان ہی کو اپنا حاجت روا مائے واض ہیں اور یہ لفظ ہیں اور یہ لفظ اختصار کے سامنے اسلام کے تمام عقائد پر مشمل ہے' بھر فرمایا در آن حالیہ وہ نیکن کرنے والا ہے' یہ لفظ انتصار کے سامنے اسلام کی عبالاتے اور تمام برے کاموں سے اجتماب کو محیط ہے' تو یہ صرف دیں اسلام بی جو تمام عقائد کر حشم سے جو تمام عقائد جب وہ تمام الحال میں دین کو قبول کرناواجب ہے جو تمام عقائد جب مؤمل حالے نو اور کون سادین ہو گاسو اسی دین کو قبول کرناواجب ہو تمام عقائد حجمہ اور تمام اعمال صالح پر مشمل ہے تو اس سے اجتماب کو محیط ہے' تو یہ صرف دین کو قبول کرناواجب ہو تمام عقائد حجمہ اور تمام اعمال صالح پر مشمل ہے تو اس سے اجھا اور کون سادین ہو گاسو اسی دین کو قبول کرناواجب

دوسری دلیل یہ ہے کہ مشرکیین عرب اور یہود و نصاری سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت معزز اور کرم نتے اور ان کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی شریعت کے احکام صرف دین اسلام میں ہیں، ختنہ کرنا، ڈاڑھی بردھانا، مونچیس کم کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، ناک میں بانی ڈالنا، غوارہ کرنا، اور دیگر طمارت کے احکام ہیہ صرف دین اسلام میں ہیں، دس ذوالجہ کو قربانی کرنا، تج میں احرام باندھنا، صفا اور مردہ میں سبی کرنا، منی میں جمرات پر شیطان کو کنگریاں مارنا، کعبہ کا طواف کرنا بہ تمام امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں اور صرف دین اسلام میں یہ طور عبادت کے داخل ہیں تو پھر اسلام سے اچھا اور کون سا دین ہو گا لہٰذا ای دین کو قبول کرنا

الله تعالی کاارشاد ہے: اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل (اپنا مخلص دوست) بنالیا۔ (النساء: ۱۲۵) خلیل کامعنی اور حصرت ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی وجوہات

اس آیت کے پہلے جزمیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا تھم دیا تھا' اور اس کے بعد اس کی دجہ بیان فرمائی ہے 'کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اس لیے ان کی ملت کی بیروی کا تھم دیا ہے۔ منہ حسیم میں دنیاں فرمائی ہے تکہ ایسان میں ہیں۔ اگل ہیں اس کیے ان کی ملت کی بیروی کا تھم دیا ہے۔

علامه حبين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ه لکھتے ہیں:

خلیل کالفظ خلی ہے بنا ہے' خلی کامعنی ہے کسی چیز کو دو چیزوں میں درمیان رکھنا خِلہ (بالکسر) کے معنی ہیں ٹلوار کی میان یا غلاف کیونکہ ٹلوار اس کے درمیان ہوتی ہے۔ فکہ (بالفتح) کامعنی اختلال اور پریشانی ہے اور اس کی تغییر احتیاج کے ساتھ کی گئی ہے اور خُلہ (بالغم) کے معنی ہیں محبت کیونکہ محبت نفس میں سرایت کرجاتی ہے اور اس کے وسلے میں ہوتی ہے' اللہ نتحالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں صرف اللہ کے مختاج تنھیا اس لیے۔

تبيبان القرآن

تخلیل فرمایا که حضرت ابراہیم علیہ السلام الله تعالیٰ سے شدید محبت کرتے تنے یا الله تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا تھا' حضرت ابراہیم کی الله تعالیٰ سے محبت کامعنی ہے الله کی رضا کے لیے ہر کام اور ہربات کرنا اور ہر حال میں اس سے راضی رہنا' اور الله کی آپ سے محبت کامعنیٰ ہے آپ نِر اکرام اور احسان کرنا اور دنیا اور آخرت میں آپ کی ثناء جمیل کرنا۔

(المفردات ص ١٥٦-١٥٥ مطبوعه المكتب الرتضويه اران)

انسان کا خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت انسان کے قلب کے خلال (درمیان) میں سرایت کر جائے 'اور یہ انتہائی درجہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمینوں کی ملکوت (نشانیوں) پر مطلع فرما دیا' اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں ماند اور سورج کی الوہیت کو ساقط الاعتبار قرار دیا اور بتوں کی عبادت کرنے کو مسترد کر دیا اور بت پرستوں کے بڑے بت کے سواتمام بت نؤ ڑ ؤالے اور فرمایا اس بڑے بت ہے بوچھو کہ ان جھوٹ بنوں کو کس نے توڑا ہے؟ اور قوم سے فرمایا کہ افسوس تم ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور کسی بات کا جواب نہیں وے محتے اور قوم نے اس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور انہوں نے اللہ کے لیے خود کو آگ میں ڈلوانا قبول کیا' اپنے بیٹے کو قربان کیا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا' اس طرح' اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان' اپنے بیٹے اور اپنے مال کی قربانی دی' تو اللہ تعالٰی نے ان کو اپنا خلیل بنالیا' اور ان کی اولاد میں ملک اور نبوت کو رکھا۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور اوصاف سے کامل درجہ کے متحلق اور متصف تھے' اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنالیا' تیسری وجہ بہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بت زیادہ اطاعت گذار اور بهت متواضع نے ورآن مجيديس ب: اذقال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين (البقره: ۱۳۱)"جب ابراہیم ہے ان کے رب نے کما اسلام لاؤ' (اطاعت کرو) تو انہوں نے اللہ کے سامنے سرتنکیم خم کر دیا۔" لنذا الله تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنالیا اور چو تھی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت بہت پاکیزہ تھی وہ جسمانی علائق اور ان کے نقاضوں ہے مبرا تھے' اور ان پر روحانیت کاغلبہ تھا ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا اس لیے الله تعالی کا نور جلال اور اس کا خاص فیضان ان کے تمام اعضاء اور قوی میں جذب ہو گیا تھا جیسا کہ رسول الله ملاؤیلم تهجد کی نماز کے بعد سے دعاکرتے تنے اے اللہ میرے ول میں نور کروے میری آنکھوں میں نور کروے' اور میرے کانوں میں نور کر دے' اور میرے دائیں نور کر دے' اور میرے بائیں نور کر دے اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے اور میرے آگے نور کردے اور میرے پیچھے نور کردے اور مجھے سرایا نور کردے۔(صیح البخاری' رقم الحدیث: ۱۳۱۸) ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام اعضاء اور قوی میں نور جذب ہو گیا تھا اور ان کی بشریت حیقل اور مجلیٰ اور مصفیٰ ہو گئی تھی' سواللہ تعالی نے آپ کو اپنا ظلیل بنالیا۔

حضرت ابراہیم کاخلیل اللہ اور آپ کا حبیب اللہ ہونا

۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور ہمارے نبی سیدنا محمد ملٹھیئلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور حبیب کا مرتبہ خلیل سے زیادہ ہے' امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترندی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ 'رسول اللہ ملٹائیئل کے اصحاب بیٹھے ہوئے رسول اللہ ملٹائیئل کا انتظار کر رہے تھے' آپ تشریف لائے' ان کے قریب پہنچے وہ بیٹھے ہوئے انبیاء علیہم السلام کاذکر کر رہے تھے' ان میں ہے ابعض کے معلم میں السلام کاذکر کر رہے تھے' ان میں ہے اپنے وہ بیٹھے ہوئے انبیاء علیہم السلام کاذکر کر رہے تھے' ان میں ہے ابعض کے کہا کس قدر جرت کی بات ہے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا' دو سرے نے کہا اس ہے بھی خ زیادہ جرت اس پر ہے کہ حضرت موئی کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا' ایک اور نے کہا عینی اللہ کا کلیہ اور اس کی روح ہیں' اور دو سرے نے کہا آدم کو اللہ نے صفی بنایا' بی ساٹھ بیلم ان کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور فرمایا ہیں نے تہمارا کلام سنا اور تہمارے تبجب کرنے پر مطلع ہوا' نے شک ابراہیم اللہ کے قلیل ہیں اور وہ اس طرح ہیں' اور وہ اس طرح ہیں (جن ہمارے تبجب کرنے پر مطلع ہوا' نے شک ابراہیم اللہ کے قلیل ہیں اور وہ اس طرح ہیں' اور وہ اس طرح ہیں اور اللہ نے سرگو تی ہیں بات کی) اور وہ اس طرح ہیں اور عینی اللہ کی روح اور اس کا کلہ ہیں' اور وہ اس طرح ہیں اور آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ اس طرح ہیں' سنوا ہیں اللہ کا صبیب ہوں اور فخر نہیں اور ہیں قیامت کے دن جر کا جسنڈا اٹھانے والا ہوں گا اور فخر نہیں ہے' اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور فخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھکھٹاؤں گا' اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور میرے ساتھ فقراء مو نئین داخل ہوں گا ور فخر نہیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور فخر نہیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور فخر نہیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے نیادہ عزت والا ہوں اور فخر نہیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے نیادہ عزت والا ہوں اور فخر نہیں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے نیادہ عزت والا ہوں اور فرور اور اور ہوں اور میں تمام اولین اور آخرین میں سب سے نیادہ عزت والا ہوں اور قبل کہ اور قبل میں اور میں مقالے میں اور میں تمام اور میں تمام اور میں شمار کے اور آخرین میں سب سے نیادہ عزت والا ہوں اور قبل کے اور فخر نہیں اور میں تمام اور نور اور اور میں میں سب سے نواز میں کے دور اور اور میں کی اور قبل کی کی اور فخر نہیں اور میں تمام اور میں تمام اور میں کی کی کی دور آئی میں کی کی کی دور آخر کی کی دور آخر کی میں کی کی دور آخر کی کی دور کی کی دور کی کی دور آخر کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی

امام ابو بکراحمہ بن حسین بیہ تی متوفی ۵۸ منھ روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہررہ بی شخیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیئیم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موئ کو نجی بنایا اور مجھے حبیب بنایا پھراللہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے نجی پر فضیلت دوں گا۔ (شعب الایمان 'رقم الحدیث: ۱۳۹۳)

حضرت ابراہیم اور سیدنامحمد علیماالسلام کے مقام خلت کا فرق

ان دونوں حدیثٰوں کی سند میں ایک راویٰ ضعیف ہے تزندی کی سند میں زمعہ بن صالح جندی اور بہمقی کی سند میں مسلمہ بن علی کو بعض ائمہ نے ضعیف کماہے لیکن فضائل میں ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محتقین کی رائے ہے ہے کہ ہمارے نبی طابع کے مقام ہونے کا مقام حاصل ہے۔ آپ کا مرتبہ اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ہے بہت بلند ہے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کی مشانیاں دکھائیں اور ہمارے نبی سیدنا مجمد طابع کے آسان و زمین کے علاوہ خود اپنی ذات کا بے تجاب دیدار کرایا 'حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات ہے متصف شے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مظر شے 'قرآن مجمید آپ کا خلق تھا' حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات ہے متصف شے اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مظر شے 'قرآن مجمید آپ کا خلق تھا' معاف فرمائے گا (الشراء : ۸۲) اور بغیر دعا اور طلب کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی بچھلی بہ ظاہر خطاؤں کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ (الفتح : ۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا (الشواء : ۸۵) اور ہمارے نبی کر دیا۔ (الفتح : ۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی محضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی میرے بعد آنے والوں میں میرا والوں کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ (التحریم : ۸) دور نبی طابع کا میرے بعد آنے والوں میں میرا ذکر مجیل جاری رکھنا (الشواء : ۸۵) اور نبی طابع کی اللہ کا دور میں ہونے کے آغاز کا کون احالم کر مثل ذکر مجیل جاری رکھنا (الشواء : ۸۵) اور نبی طابع کی اللہ کے صبیب ہیں اور حبیب ہونے کے آغاز کا کون احالم کر سکا نہ کہا ہونے کے آغاز کا کون احالم کر سکا نہ کیا جس نہ نبی اور مبیب ہونے کے آغاز کا کون احالم کر سکا ہے 'آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کا تھم' اللہ کا تھم ہے' آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کا تھم' اللہ کہ کا تھم ہے' آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہوئے کے آئوں کا تھم' اللہ کا تھم ہے' آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ کی رضا اللہ کی رضا ہونے کے آئوں کیا گا تھم' اللہ کہ کا تھم ہے' آپ تمام انبیاء اور رسل کے قائد ہیں۔ رحمتہ للعالمین ہیں آپ

تبيبان القرآن

ہوں۔ آپ کی اطاعت' اللہ کی اطاعت ہے۔ حشر کے دن آپ کی عزت دیکھنے والی ہو گی جب تمام نبیوں اور رسولوں کو آپ کی گھو حاجت ہو گی' جب آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے اور آپ اس وقت اللہ سے گنہ گاروں کی شفاعت کریں گے جب بہ شمول نبیوں اور رسولوں کے کمی کو اللہ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ (النساء: ۱۲۷)

الله کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل

اس ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ نے حضرت ایراہیم کو ظلیل بنایا ہے اس آیت میں بید واضح فرمایا ہے کہ حضرت ایراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے ظلیل نہیں بنایا کہ اس کو کسی ظلیل کی حاجت تھی جس طرح دنیا میں لوگ اپنی ضرورت کی وجہ ہے کسی کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ کسی کو دوست بنائے جب کہ آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاللہ کی ملکیت میں ہے 'نیزاس پوری سورت میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے لوگوں کو حظم دیا کہ وہ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں اور لوگ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کریں اور لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں جس کی قدرت کامل ہو اور کوئی شخص اس کی گرفت اور کی شخص کا کوئی کام اس کے علم سے گرفت اور کی شخص کا کوئی کام اس کے علم سے گفی نہ ہو سکے اللہ تعالی نے اپنی کمال قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاس کی ملکیت میں ہے اور کمال علم کو بیان کرنے کے لیے فرمایا آسانوں اور قدرت میں کامل ہے تو اس کے سوا اور کوئی اطاعت اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔





الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (مسلمان) آپ ہے عورتوں کے متعلق علم معلوم کرتے ہیں' آپ کہنے کہ اللہ تنہیں عورتوں کے متعلق (وہی سابق) خلم دیتا ہے-(النساء: ۱۳۷)

وراثت اور نکاح میں عور توں کے حقوق کا بیان

قرآن کریم کی ترتیب میں اللہ تعالی کا اسلوب سے کہ پہلے چند احکام بیان فرما نا ہے ' پھر ان احکام کے عمل پر اجر و
ثواب کی بشارت دیتا ہے اور ان احکام کی معصیت کرنے پر عذاب کی وعید ساتا ہے ' اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم اور
قدرت کی جریائی بیان فرما نا ہے ناکہ واضح ہو کہ کسی کی معصیت اس کے علم سے باہر نہیں اور اس پر گرفت اس کی قدرت
سے خارج نیں ' پھر اس کے بعد دوبارہ ان احکام کا بیان شروع فرما دیتا ہے اور اس اسلوب کا فائدہ سے کہ مسلسل ایک ہی
قدم کی عبارت سے بعض او قات قاری کا ذہن آگا جا تا ہے اس لیے قاری کے ذہن کو اکتاب ' غفلت اور بے توجہی سے
دور رکھنے اور اس کے ذہن کو بیدار ' اس کے ذوق و شوق کو تازہ اور اس کی توجہ کو بر قرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کلام
میں توع ہو اور ایک مضمون کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عور توں اور بیٹیم
میں توع ہو اور ایک مضمون کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عور توں اور بیٹیم
میں توع ہو اور ایک مضمون کو مختلف پیرایوں سے بیان کیا جائے ' اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے عور توں اور بیٹیم

ر اپنی عظمت اور کبریائی کے متعلق آیات نازل فرمائیں اس کے بعد اب پھر عورتوں کے حقوق کے متعلق ادکام بیان فرما

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں : کمی شخص کی سربر سی میں بیتیم لڑکی ہوتی تھی اور وہ اس کا وارث ہو تا تھاوہ لڑکی اس کو اپنے مال میں حتی کہ تھجور کے خوشوں میں شریک کر لیتی وہ شخص اس لڑکی ہے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور اس کو ناپیند کر تا کہ اور کوئی شخص اس لڑکی ہے نکاح کرے اور اس لڑکی کے اس مال میں شریک ہو جائے جس میں وہ (سربرست) شریک ہو چکا ہے اس لیے وہ اس کو دو سری جگہ نکاح سے منع کر تا تھا اس پر سیہ آیت نازل ہوئی۔ (صبح البخاری و م الحدیث: ۴۲۰۰ صبح مسلم و قم الحدیث: ۲۰۱۸ السن الکبری للنسائی و قم الحدیث: ۱۱۳۳) امام ابو جعفر محد بن جرير طبري متوني ١٣٠٥ روايت كرتے ہيں:

سعید بن جیبر اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں : زمانہ جاہلیت میں صرف بالغ مرد وارث ہو تا تھا' نابالغ بچہ وارث نہیں ہو تا تھااور نہ عورت وارث ہوتی تھی' جب سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کے متعلق آیات نازل فرمائیں' تو بیہ مسلمانوں پر شاق گزریں انہوں نے کماجو پیتیم بچہ مال کما سکتا ہے نہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے' اور عورت بھی مال کما شکتی ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتی ہے' بیہ دونوں کیسے مال کے وارث بنائے جائیں گے! ان کو یہ امیر تھی کہ شاید سے حکم منسوخ ہو جائے گااور ان کے متعلق کوئی اور حکم نازل ہو جائے گا' پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی نیا تھم نازل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا لگتا ہے ہیہ تھم واجب ہے اور اس پر عمل کے ہوا اور کوئی چارہ کاڑ نہیں' پھر انہوں نے نبی مالی ہیئے ہے اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی : اور (مسلمان) آپ ہے عورتوں کے متعلق تھم معلوم کرتے ہیں آپ کہئے کہ اللہ تنہیں عورتوں کے متعلق (وہی سابق) تھم دیتا ہے۔ الاکیے۔

سعید بن جیرنے کما اگر عورت خوب صورت اور مال دار ہوتی تو اس کا سربرست اس میں رغبت کرتا اور اس سے نکاح کرلیتا اور جب وہ خوب صورت نہ ہوتی تو وہ اس سے نکاح نہ کرتا اور کسی اور سے بھی اس کا نکاح نہ کرتا بلکہ نکاح ارنے ہے منع کرنا کہ کہیں کوئی اور شخص اس کے مال کا وارث نہ بن جائے۔ بعض روایات میں ہے وہ اس کو تاحیات نکاح نہیں کرنے دیتے تھے۔ (جامع البیان جز۵ص۴۰۵۔ ۴۰۴مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

فتویٰ کامعنی اور اس کے نقاضے اور مسائل

اس آیت میں استفتاء اور افتاء کالفظ استعمال ہوا ہے' استفتاء کامعنی ہے فتویٰ معلوم کرنا' اور افتاء کامعنی ہے فتویٰ دینا' فتوی کالفظ فتی سے ماخوذ ہے ، فتی کامعنی ہے جوان آدمی اور جوان آدمی قوی ہو تاہے اس لیے فتوی کامعنی ہے قوی حکم۔ اس آیت میں مذکور ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ ماٹا پیلم سے فتویٰ معلوم کیا اور فتویٰ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سوال ر سول الله منظیم سے کیا گیا اور اس کا جواب الله تعالیٰ نے دیا 'اس سے معلوم ہوا کہ رسول الله منظمیم سے سوال کرنا الله تعالیٰ ے سوال کرنا ہے' رسول اللہ مٹائیلے کے ساتھ معاملہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں' اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو مفتی کمنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے افعال کے اطلاق ہے مشتقات کا اطلاق لازم نہیں آتا مثلاً علم کا اطلاق معلم کے اطلاق کو مشترم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع

یں فقائی میں جب کی سوال کا ہواب ذکر کیا جائے تو اگر اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت ال جائے تو پہلے اس کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد آثار صحابہ اور اپنے امام کا قول ذکر کیا جائے 'ہمارے زمانہ میں مفتی حضرات بعض اردو یا عربی کی فقہ کی کتابوں کی عبارات کو نقل کر دینا فتوئی کے لیے کافی سجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت مفتی نہیں ہیں بلکہ ناقل نہ بہ ہیں 'اگر میہ قرآن اور صدیث سے استدلال کرنے کے بعد امام کا قول ذکر کریں گے تو اوگوں کو یہ معلی م موجی ہو گاکہ ہمارے امام کا قول ذکر کریں گے تو اوگوں کو یہ معلی م ہو گاکہ ہمارے امام کا قول محض رائے اور قیاس پر بنی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر بنی ہے اور تب ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ پر بنی ہے اور تب ہی ہی واضح ہو گاکہ میہ قوی جواب ہے اور شیح معنی میں فتوئی کا سمدان ہے۔

بیش آمدہ مسائل میں اہل علم ہے رجوع کرکے فتوی لیٹا اور اس مسللہ کا حل معلوم کرنا قرآن مجید' احادیث سحیحہ اور

صحاب و تابعین کے تعامل ہے ثابت ہے 'قرآن مجید میں ہے: فَسُلُوْاَ اَهْلَ اللّٰہِ كُرِ إِنْ كُنْتُهُ لَا نَعْلَهُ وُنَ

مواكر تم نهيں جانے تواہل علم سے موال كرد-

(النحل: ٣٣)

الم محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بين:

حضرت علی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ذی بہت آتی تھی' میں نے (حضرت) مقدادے کما کہ نبی ہڑائیا ہے اس کے متعلق سوال کریں (آیا اس میں وضوء کافی ہے یا عشل ضروری ہے) انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو (کافی) ہے۔ (مجمح البخاری: جا'رقم الحدیث: ۱۳۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المومنین صفیہ بنت جی 'نی ماٹھیئلم کی زوجہ کو حیض آگیا' انہوں نے نبی مٹھیئلم سے اس کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا کیا ہیہ ہم کو یمال ٹھیرانے والی ہیں؟ صحابہ نے کما وہ طواف زیارت کر چکی ہیں' آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ (صحیح البخاری: ج۲ رقم الحدیث: ۱۵۵۷)

بن ہیں جہ رہیں ہوئے ہیں فرض ہے اور مکہ کرمہ ہے رخصت ہوتے وقت طواف وواع کرنا واجب ہے' جب رسول اللہ طاق کیا ہے تا بیل کہ اور آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنها نے بتایا کہ ان کو جیض آگیا ہے تو آپ نے خیال فرایا شاید انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا جو تج میں فرض ہے اس لیے آپ نے فرمایا کیا ہے ہم کو مکہ میں رو کئے والی ہیں؟ بھر آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے تو آپ نے فرمایا بھر روانہ ہونے میں کوئی حرج نہیں' اس صدیث کے معلوم ہوا کہ آگر طواف زیارت کر لیا ہے بو آپ نے فرمایا بھر روانہ ہونے میں کوئی حرج نہیں' اس صدیث کے مطابق فتوئی دیتے تھے اور حضرت زید بن ثابت کو بیہ اور وہ مکہ سے روانہ ہو گئی ہے' حضرت ابن عباس اس حدیث کے مطابق فتوئی دیتے تھے اور حضرت زید بن ثابت کو بیہ صدیث نہیں بہنچی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ آگر طواف زیارت کے بعد کسی عورت کو جیض آگیا تو وہ مکہ سے روانہ نہیں ہو سکتی آئی تو انہوں نے رجوع کر لیا' اسی طرح حضرت ابن عمرت ابن عباس رضی اللہ عنماکے قول کی طرف رجوع کر لیا۔

ملددوم

تبيانالقرآن

HOW W

المام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه و روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اٹل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عجتما ہے سوال کیا کہ ایک عورت طواف زیارت کرے پھراس کو حیض آ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ روانہ ہو جائے اٹال مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو اس حدیث کی شخصی کر لینا' وہ مدینہ گئے اور اس مسئلہ کی شخصی کی 'انہوں نے حضرت اس سلیم ہے سوال کیا' حضرت اس سلیم نے حضرت اس سلیم ہے سوال کیا' حضرت اس ملیم نے حضرت صفحہ کی حدیث کو بیان کیا۔ (صبیح البخاری' رقم الحدیث : ۱۵۵۸)

امام ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۰۰ سه و روایت کرتے ہیں :

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس بیٹا ہوا تھا' اس وقت حضرت زید بن ثابت بھائی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا آپ ہے فتوئی دیتے ہیں کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ طواف وواع سے پہلے روانہ ہونے کا روانہ ہونے کا روانہ ہونے کا روانہ ہونے کا حضرت ابن عباس نے فرمایا : فلال انصاریہ سے پوچھیں کیا رسول اللہ ملٹے ہوئے اس کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا' حضرت زید بن ثابت نے اس عورت سے پوچھا اور اپنے قول سے رجوع کر لیا' اور جنتے ہوئے فرمایا جس طرح آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا حدیث ای طرح ہے۔ (سنن کبری للنسائی : ن۴ رقم الدیث : ۴۰۰۵)

المام محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥١ه روايت كرتے بيں:

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما ہے یہ ستا تھا کہ وہ یہ فتوئی دیتے تھے کہ طواف وداع کیے بغیر حاشہ عورت روانہ نہ ہو' پھر بعد میں میں نے یہ سنا کہ وہ فتوئی دیتے تھے کہ رسول اللہ ماڑویلم نے اس کو روانہ ہونے کی اجازت دی بھی۔ (صحیح البخاری: ج۴'ر تم الدیث: ۱۲۷۱)

ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ تابعین 'صحابہ کرام سے فتویٰ لیتے تھے 'اور ان کے اقوال پر عمل کرتے تھے 'اور اس کا نام تقلید ہے اور جب کس صحابی کا قول حدیث کے خلاف ہو تا تو وہ صحابی حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تھے اور ان کی تقلید کرنے والے تابعین کو جب معلوم ہو تا کہ یہ قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث پر عمل کرتے تھے 'اور ہونا بھی بھی چاہئے کہ جب کسی مقلد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرتے تھے 'اور ہونا بھی بھی چاہئے کہ جب کسی مقلد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرتے تھے 'اور ہونا بھی بھی چاہئے کہ جب کسی مقلد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے امام کا قول حدیث کے خلاف ہے تو وہ حدیث پر عمل کرے ' بہ شرطیکہ وہ حدیث صحیح ہو اور کسی دلیل سے منموخ نہ ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور (وہ احکام بھی) جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جارہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیاہے اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو۔ (النساء: ۱۲۷)

لیمیم لؤکیوں کے حقوق کابیان

اس آیت میں بیٹیم لؤکیوں کے جس حق کا ذکر کیا گیاہے اس حق کے متعلق دو قول ہیں ایک قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کا مهرہے 'اور اس آیت کے مخاطبین کے متعلق بھی دو قول میں ایک فیراث ہے اور دو سرا قول ہیں ہے کہ اس سے مراد ان کا مهرہے 'اور اس آیت کے مخاطبین کے متعلق بھی دو قول ہیں ایک قول ہیں ہے کہ اس سے مراد عور توں کے مربر ست ہیں وہ عور توں کے مهربر خود قبضہ کر لیتے تھے اور ان عور توں کو ان کا مهر نہیں دیتے تھے 'دو سرا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد بیٹیم لڑکی کا ولی ہے جب وہ اس بیٹیم لڑکی سے نکاح کرتا تھا تو اس کے مهر میں انصاف نہیں کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا

الکتے آس کی تغییر یہ کی ہے کہ تم ان پیٹیم اؤکیوں کے حسن و بھال اور ان کے مال و دولت کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو' اور حسن نے اس کی تغییر میں یہ کہا ہے کہ تم ان کی بدصورتی کی وجہ ہے ان کے ساتھ نکاح میں رغبت نہیں رکھتے اور ان کے مال و دولت میں رغبت کی وجہ ہے ان کو اپنے پاس روکے رکھتے ہو اور ان کو کہیں اور نکاح نہیں کرنے دیتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور کمزور بچوں کے متعلق (بھی تہیں تھم دیتا ہے) اور بید کہ بتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کاعلم ہے۔(النساء : ۱۲۷)

حضرت ابن عماس نے فرمایا کہ پہلے لوگ نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو وارث نہیں بناتے تھے' اللہ نعالی نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ہر حصہ وار کا حصہ مقرر فرما دیا' اور بتیموں کے متعلق انصاف کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عماس نے فرمایا اس کامعنی یہ ہے کہ ان کامہرمقرر کرنے میں اور وراثت میں ان کا حصہ اواکرنے میں انصاف سے کام لیا جائے۔

(زادالميرجمص ١٢٨)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رُ غبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرنا بہتر ہے۔(النساء : ۱۲۸) عبد سرکاں دیوند چیزت کی ان کر کس مصلح کرنا

عورت کااپے بعض حقوق کو ساقط کرکے مردے صلح کرلینا

اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اگر عورت کو متعدد قرینوں ہے معلوم ہو جائے کہ اس کا شوہراس کی طرف رغبت نہیں کرتا مثلاً وہ اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک نہ کرے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے 'اس ہے بات چیت کم کرے یا بالکل نہ کرے نہ اس کے ساتھ عمل زوجیت کرے خواہ اس کی وجہ اس کی بدصورتی ہویا وہ زیادہ عمر کی ہویا اس کے مزاج میں شوہر کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہویا وہ مالی اعتبار ہے شوہر کے معیار کی نہ ہویا جینز کم لائی ہو 'اور اب عورت کو یہ خطرہ ہو کہ اگر یمی صورت حال رہی تو شوہر اس کو طلاق وے کر الگ کروے گا 'اور عورت یہ جاہتی ہو کہ نکاح کا بند ھن قائم رہ تو آگر یمی صورت حال رہی تو شوہر اس کو طلاق وے کر الگ کروے گا 'اور عورت یہ جاہتی ہو کہ نکاح کا بند ھن قائم رہ تو اس میں کوئی مضا کتھ نہیں ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق کو ساقط کردے اور شوہر کو طلاق دینے ہے منع کرے 'مثلاً وہ اس کو دو سری شادی کی اجازت وے وے 'اور اگر اس کی دو سری بیوی ہو جس سے شوہر کو دلچیں ہو تو اپنی باری ساقط کر وے 'یا اس کا خرچ جو شوہر کے دائھ صلح کر لے شوہر اپنی پند کی بیوی ہو جس سے شوہر کے ساتھ صلح کر لے شوہر اپنی پند کی بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا اور وہ مطلقہ ہونے سے خل جائے گ

امام ابوعیسی محرین عیسی ترفدی روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنما کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی مالیجام ان کو طلاق دے دیں گے' تو انہوں نے نبی مالیجام سے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں' مجھے نکاح میں برقرار رکھیں ر میری باری حضرت عائشہ (رمنی الله عنها) کو دے دیں "آپ نے ایسا کرلیا" توبیہ آبیت نازل ہوئی : تو ان دونوں پر کوئی مضاکفتہ شیں کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور صلح کرتا بہترہے۔(النساء: ۴۸۸) حضرت ابن عباس نے فرمایا شو ہراور بیوی جس چیزیر صلح کرلیں وہ جائز ہے۔ (سنن ٹرندی مرقم الحدیث : ۱۵۰۱۹)

الم محرين اساعيل بخاري متولى ٢٥٧ه روايت كرتي ي

حصرت عائشہ رصنی اللہ عنها اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں ایک مخص کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی وہ اس عورت سنه زیادہ فائدہ حاصل نہ کر آا اور اس کو طلاق رینا جاہتا تو وہ عورت کہتی میں اپنے معالمہ میں تمہارے لیے فلاں چیز کی اجازت دیتی ہوں ' اس موقع پر سے آیت نازل ہوئی۔ امام نسائی نے اس میں سے زیادہ روایت کیا ہے کہ وہ عورت کہتی تم مجھے طلاق نہ دو مجھے اسپے نکاح میں بر قرار رکھو اور میں اپنا خرچ اور اپنی باری تم ہے ساقط کرتی ہوں۔

(میم البخاری رقم الدیث: ۱۰۱ اسن کری للنسائی رقم الدیث: ۱۳۵)

الله تعالی کاارشادے: دلول میں مال کی حرص رکھی گئی ہے اور اگر تم نیک کام کرد لور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک الله تمهارے كامول كى خرر كنے والا ب- (النساء : ۱۲۸) صلح کرنے کے لیے اپنے بعض حقوق کو چھوڑنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت اور طبیعت کا بیان فرملیا ہے کہ وہ فطر تا " بخل پر حرص کر تا ہے 'عور تیں ا سینے حقوق پر حربیس میں وہ جاہتی ہیں کہ ان کو اپنی باریوں سے حصہ ملتا رہے اور ان کو رہائش کھانے اور کیڑوں کا خرج ملتا رہے اور شوہران کے ساتھ خوشگوار عائلی زندگی گزارے اور ان کا پورا مرادا کرے اور طلاق کی صورت میں عدت کا خرج الفائے "اسی طرح مرد مال کو اپنے پاس رکھنے پر جریص ہوتے ہیں "وہ اپنی بیند کی بیوی کے پاس زیادہ وفت گزارنا جاہتے ہیں اور جو بیوی ناپند ہو اس کو طلاق دے کرچھنکارا حاصل کرنا جائے ہیں اور مسرمعاف کرالینا جائے ہیں سو دونوں میں ہے ہر فریق ابناحق زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور دو سرے کاحق کم سے کم دینا چاہتا ہے لیکن صلح کرنے کے لیے ہر فریق کو اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑتے ہیں اور دوسرے فراق کو پچھ حقوق دینے پڑتے ہیں ہرچند کہ دلوں میں حرص رکھی گئی ہے لیکن صلح کرنے کے لیے اپنے کچھ حقوق سے وستبردار ہونا ناگزیر ہے۔ جیسا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ مالایلے سے الگ ہونا نہیں جاہتی تھیں اور ان کو معلوم تھا کہ آپ کو حضرت عائشہ سے بہت محبت ہے تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے لیے جبہ کردی اور رسول اللہ الکالا سے عرض کیا کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں۔

الله تعالی کاارشادہے: اور تم ہرگزائی ہوبوں کے درمیان پوراعدل نہیں کرسکتے خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ ولی محبت میں بیویوں کے درمیان عدل کرناممکن نہیں

اس آبیت کامعنی سے کہ اے لوگوا تم دلی محبت میں اپنی بیویوں کے ساتھ انساف نہیں کرسکو کے۔خواہ تم دلی محبت ئیں ان کے درمیان مساوات کرنے کا ارادہ بھی کرد کیونکہ محبت میں سب بیویوں کے ساتھ پرابری کرنا تہماری قدرت اور اُفتیار میں نہیں ہے نہ تم اس کے مالک ہو۔

امام ابوعیسیٰ محدین عیسیٰ ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عندا بیان کرتی ہیں کہ نبی ہاتھ اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے اور فرائے تے

آے اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس کامیں مالک ہوں تو مجھے اس چیز پر طامت نہ کرنا جس میں مالک جمیں ہوں' امام ترزی کے کما اس حدیث کامعنی ہے ہے کہ ان کے درمیان محبت میں برابری رکھنے کامیں مالک جمیں ہوں۔ (سنن ترزی' رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۲۱۳۳۲ سنن نسائی' رقم الحدیث: ۳۵۵۳ سنن این ماجہ' رقم الحدیث: ۱۹۷۱)

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى اسوه روايت كرت جين

قلادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرین الحطاب دیا تھ فرماتے تھے' یا اللہ! میرے ول میں جو محبت ہے میں اس کا مالک شیس ہوں اور اس کے سوایاتی امور میں جھے امید ہے کہ میں عدل کروں گا۔ (جامع البیان ج من جوم مطبوعہ دارا لفار ہروت) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آگر تم چاہو بھی تو محبت اور جماع میں دو ہویوں میں عدل تہیں کر کتے۔ (جامع البیان ج من من موم)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : (جس سے تم کورغبت نہ ہو)اس بیوی ہے بالکل اعراض نہ کرو گھ اس کو اس طرح جھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لکی ہوئی ہو 'اور اگر تم اصلاح کراو اور اللہ سے ڈریے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بردا مہوان ہے۔ (النساء: 184)

میوبول میں عدل نہ کرنے والول کی سزا

ہشام نے کمااس آیت کا معنی ہے ہے کہ محبت اور عمل زوج میں کمی آیک ہوی کی طرف بالکل راغب نہ ہو اس بھا مے کہا عمل تروی کے طرف بالکل راغب نہ ہو اس بھا میں گئی ہوئی ہوں کے ساتھ عمد اس براسلوک اور ظلم نہ کرو اسدی نے کہا اس کا معنی ہے ہے کہ ایسا نہ کرد کہ دو سری ہوئی کو تہ باری دو اور نہ ان کو خرج دو۔ اور ہے جو فرایا ہے کہ دو درمیان میں لگئی ہوئی ہو ارتبع نے کہا اس کا معنی ہے نہ دہ مطابقہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو کا جا ہے کہانہ دہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو کا جا ہے کہانہ دہ ہو دہ درمیان میں لگئی ہوئی ہو اس میں ساتھ ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور انداز کہانہ دہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور انداز کہانہ دہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور نہ شو ہروائی ہو کا ہو کہا ہو کہانہ دہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور نہ شو ہروائی ہو اور نہ شو ہروائی ہو کہانہ دہ ہو اور نہ شو ہروائی ہو ۔ (جامع البیان جامل ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۳ مطورے دارا انگر بیروت ۱۳۱۵)

للم الوعيلي محدين عيلي ترلدي متولى ويهوه روايت كرست ين

حضرت ابو ہرریہ چینے بیان کرتے ہیں کہ نبی مظاہیا ہے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے در میان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہو گا۔

(سنن ترندی' رقم الدبیث : ۱۳۴۳) سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۳۳ سنن نسائی' رقم الحدیث : ۱۳۵۳ سنن این ماجه' رقم الحدیث ۱۹۲۹ مشد احمد : ج۳′ رقم الحدیث : ۱۹۲۷ ۱۷۵۲ ۱۴۰۰۹٬ لسنن آلکېږي للیسقۍ په ص۱۹۷

الله تعالیٰ کا ارشادے: اور آگر خاوند اور بیوی علیمہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر آیک کو دو سرے سے بیاز کر دے گا' اور اللہ دسعت والا بزی حکمت والا ہے۔ (النساء: مہیر)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب خلوند اور بیوی کے مزاج ہم آہنگ نہ ہوں اور ان میں موافقت اور صلح مشکل ہو جائے تو پھروہ الگ الگ ہو جائمیں اور اللہ تعالی مرد کو عورت سے غنی کر دے گا' اس کو پہلی بیوی سے بهتر زوجہ عطا فرمائے گا اور عورت کو مرد سے غنی کردے گا اس کو پہلے خلوند سے بہتر خلوند عطا فرمائے گا اور اللہ بہت فضل والا اور برے احسان والا سے اور اس کے تمام تکویٹی اور تشریعی کامول میں بہت سحکمتیں ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ ای کی ملکیت میں ہے جو پھھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اور بے شک ہم نے ان

ہ آوگوں کو تھم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو 'اور اُگر تم نہیں مانو کے تو اللہ علی کا گئیت میں ہے جو بچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے 'اور اللہ سیہ نیاز ہے اور حمد نناء کیا ہوا اور اللہ نای کی ملکیت میں ہے جو بچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ (النساء: ۱۳۲۔ ۱۳۳۱) بندوں کی اطاعت اور ان کے شکرسے اللہ کے غنی ہونے کا بیان

اس سے پہلی آینوں میں اللہ تعالی نے بیٹیموں اور کمزوروں کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کا تھم دیا تھا اور اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ تھم اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کو اس کی کوئی احتیاج ہے کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہرچیزاللہ کی ملکیت میں ہے اور وہ ہرچیزے غنی ہے اور ہرچیز پر قادر ہے لیکن وہ ہندوں کوئیکی اور خیر برا کیجند کرتا ہے۔

اس آیت پی اللہ نے یہ خبردی ہے کہ اللہ آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور ان بیں حاکم ہے اور آسانوں اور زمینوں بی جو پھے بھی ہے وہ اللہ کی گلوق اور اس کی جملوک ہے "اور جس طرح ہم نے تم کو ادکام دیے ہیں اس سے پہلے یہ وہ لار میں ادکام دیے ہیں اور ہم نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈریں اور صرف خبااس کی عبادت کریں اور اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اس طرح ہم نے تم کو بھی یہ حکم دیا ہے اور اگر تم اللہ کی نفتوں اور اس کے اصابات کا کفر (الکار) کرو تو ہمارے کفر کور مصیت سے اللہ کو کوئی نقصان میں پہنے گاجس طرح تمارے ایمان اطاعت اور شکر سے اس کو کوئی فاکدہ نمیں پہنچا کیا ہے اس نے یہ ادکام اپنی رحمت اور شکر سے اس کو کوئی فاکدہ نمیں ہوئی فاکدہ نمیں ہے اور یہ اس نے یہ ادکام اپنی رحمت اس وصیت کے مائی فاکدہ نمیں ہو اور ہم نے پہلی امتوں سے بھی کہا تھا اور تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے ان وصیت آلہ کی ملک میں ہیں اور ان می احتوال اور تم می کہا تھا اور اس کی اطاعت نہ کرو اور اس کا احتر نہ ہوگاؤ تو تمام آسان اور زمینیں اللہ کی ملک میں ہیں اور ان میں احسانات کی وجہ سے بذات تھ و دی و اللہ ہی ہر مخلوق اور اس کی عبادت سے غتی ہو وہ اپنی بے بلیاں انعتوں مارے فرشتے اللہ کی وجہ سے بذات تھ و دی و کا کہ مستق ہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔

دوسری آیت میں پھرذکر فرمایا اللہ ای کی ملکیت میں ہے جو پچھ آسانوں اور جو پچھ زمینوں میں ہے ' یہ آگید کے لیے ' ہے کہ زمین و آسان میں وہ جس طرح چاہے تصرف فرما آ ہے ' زندہ کرنا' مارنا' صحت دینا' بہار کرنا' ماندار اور مفلس کرنا یہ سب اللہ ہی کے تصرف ہے ہو آ ہے ' وہی اپنی تمام مخلوق کا محافظ اور ان کا کفیل ہے اور یہ اس لیے بھی دوبارہ ذکر کیا کہ بندے اس سے ڈریں اور اس کی اطاعت کریں کیونکہ وہی تمام آسانوں اور زمینوں کا اور جو بچھ ان میں ہے اس کا مالک ہے اور ان کا محافظ ہے ان میں ہے اس کا مالک ہے اور ان کی محافظ ہے اور ان میں متصرف ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے لوگو! اگروہ جائے تو تم سب کو فناکردے اور دو سرے لوگوں کو لے آئے اور اللہ اس پر قادر ہے۔ (النساء: ۱۳۳۳)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراحتہ "عام تردید فرمائی ہے کہ اے لوگو! اگر اللہ جاہے نؤ وہ تم کو فٹا کر دے گا اور تمہارے بدلہ میں ایک دو مری قوم پردا کر دے گا' کیونکہ آسانوں اور زمینوں کی ہرچیزاس کے قبضہ و قدرت میں ہے اور وہ جس چیز کو جاہے پیدا کرنے لور فٹا کے گھاٹ آبارنے پر قادر ہے اس آیت میں اللہ نے ان مشرکین پڑفضب کا اظہار فرمایا ہے جو

وتبييانالترآ

ائی ماہیکام کو ایزاء پہنچاتے تھے اور آپ کی دعوت کو مسترد کرتے تھے اور اس میں اپنی قدرت قاہرہ اور سلطنت غالبہ کا اظهار ا

فرمایا ہے اس آیت کی مثل یہ آمات ہیں:

اور آگر تم فے (حق سے) روگردانی کی تواللہ تمهاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا پھردہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّ تَنَوَلُوا يَشْنَبُولُ قَوُمًّا عَيْرَ كُمُّ ثُمَّ لَا يَكُونُوا آمُثَا لَكُمْ (محمد: ٣٨)

رن د است به برده و می این مین اور آگر (الله) جاہے تو تم سب کو فنآ کردے اور نی مخلوق بردا میں میں سر میں جو

رَانَ تَشَا أُيلُهِ مِنكُمُ وَيَأْتِ رِبِخَلُقِ جَرِيْدٍ ٥ دَاذَال كَنَاكَ اللّٰهِ مَن أَنْ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّ

كروك أوربيه الله بركي وشوار شين ب-

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيْرِ (ابراهيه: ۴۰-۴) الله تعالى كالرشاري : يو فخص دنا كاثواب عاسرة

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : ﴿ جُو صحص دنیا کا ثواب جاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخریت کا ثواب ہے اور اللہ سفنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ (النساء : ۱۳۳۴)

صرف دنیادی اجر طلب کرنے کی زمت اور دنیا اور آخرت میں اجر طلب کرنے کی مرح

اس آبت کامعنی میہ ہے کہ جو مخص اپنے اعمال اور جمادے ونیاوی مال اور عزوجاہ کے حصول کاارادہ کرنا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجرو ثواب ہے مشلاجو مجاہر اپنے جہاد سے مال غنیمت کے حصول کا ارادہ کرنا ہے تو اے کیا ہوا کہ وہ فقط خسیں اور گھٹیا چیز کا ارادہ کر رہاہے' اس پر لازم ہے کہ وہ دئیا اور آخرت وونوں کی خیراور اجر و تواب کا ارادہ كرے اس طرح جو موذن امام منطيب واعظ مفتى محدث لور فقيد اپنى دينى البينى اور تدركى خدمات سنة صرف دنياوى وظائف اور نذرانوں کا ارادہ کرتے ہیں وہ عارضی اور فانی اجر کے طالب ہیں ان کو جائے کہ وہ اپنی خدمات میں اجر اخروی کی نبیت رکھیں اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہ قدر حاجت اور فراغت وطا کف کو حاصل کریں 'اور ہمارے دور میں جو امراء اور حکمرانوں کا طبقہ ہے اور اسکولوں اور کالجوں میں ماسٹروں اور پروفیسروں کا جو شعبہ ہے اور بیالوگ جو عوام کو انظای اور تعلیمی خدمات مہاکرتے ہیں ان کے ہاں تو ان خدمات کے مقابلہ میں اجر آخرت کا کوئی تصور تی شیں ہے۔ پھر جرت یہ ہے کہ یہ لوگ علماء پر طعن کرتے ہیں کہ یہ لوگول کے چندول سے اپنا پیٹ یالتے ہیں جب کہ امراء کام اور پروفیسوں کو جو شخواہیں ملتی ہیں وہ عوام ہے نیکس وصول کرکے دی جاتی ہیں اور ہمارے زمانہ میں (اکتوبر ۱۹۹۷ء) ایک متوسط المام مسجد کی شخواہ دو ہزار سے تین ہزار تک ہوتی ہے اور دیلی مدس کی شخواہ دو ہزار سے چار ہزار تک ہوتی ہے اور اس منگائی کے دور میں جب کے دودھ ہیں روپے لیٹر اٹا آٹھ روپے کلو اور کوشیت ۱۲۵ روپے کلو ہے اس آمرنی سے بہ مشکل ضروریات زندگی بوری موتی ہیں اس کے مقابلہ میں ایک متوسط پروفیسر کی شخواہ ا ہزار روپ مول ہے انتظای افسرول حكرانوں وزراء اور كورنروں كى تخوابيں الے الاؤسر اور ديكر مراعات كاكوكى تھكانہ بن نيس ہے ، جب يہ لوگ غير كمكى ووروں پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جالیں میان افراد کو لے جاتے ہیں اور ان کی شاہ خرچیاں لا کھول سے متجاوز ہو کر کروڑوں تک پہنچتی ہیں اور ان کے بیرتمام اخراجات عوام سے وصول کیے ہوئے جبری ٹیکسوں سے پورے ہوتے ہیں' جب کہ علماء کی جو خدمات کی جاتی ہیں وہ ظلم اور جبرے نہیں ملکہ خوشی اور اختیار کے ساتھ دیئے ہوئے چندوں اور نذرانوں ہے ہوتی ہیں' پھر بھی ان لوگوں کی زبانیں علماء کو ریہ طعنہ دینے ہے نہیں تھکتیں کہ یہ چندو*ں سے پلنے والے* لوگ ہیں' جب کہ علماء اپنی خدمات پر اجر اخروی کے طالب ہوتے ہیں اور ونیاہے صرف بہ قدر ضرورت لیتے ہیں اور یہ امراء ' حکام ' وزراء اور کور ز ملکی اور ملی خدمات کا جو معاوضہ لیتے ہیں اس میں ان کے ہاں آخرت کا کوئی نصور شمیں ہے ان کے پیش نظر صرفہ میں

بـــلددئ

اونیا آس کی زیب و زیمنت اور عمیاشیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آبات میں بھی اس طرز عمل کی ندمت کی ہے اور ان گ مدح فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دولوں کے طالب ہیں : مدح فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دولوں کے طالب ہیں :

فَمِنَ التَّارِسِ مَنْ يَقَعُولُ رَبَّنَا أَرْنَا فِي التَّنْكِا وَمَالَهُ فِي الْأَرْحَرَةِ مِنْ خَلَاقِ ۞ وَمِنْهُمْ مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا أَرْنَا فِي اللَّهُ فِي التَّفْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَرْجَرُوَ حَسَنَةً وَقِيْنَا عَلَابُ النَّارِ (البقره: ٣٠٠)

پھرلوگوں میں ہے بعض وہ ہیں جو وعاکرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں ونیا میں وے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نمیں ہے 'اور بعض وہ ہیں جو دعاکرتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں ونیا میں (بھی) اچھائی عطافرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطافرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا۔

جو مخلص آخرت کی تھیتی کاارادہ کرے ہم اس کی تھیتی زیادہ کریں گے 'اور جو مخص دنیا کی تھیتی کاار اوہ کرے ہم اس کو اس میں سے دیں گے 'اور آخرت میں اس کاکوئی حصہ نہیں ہے۔

جولوگ جرف دنیا کے خواہش مندیں ہم ان میں ہے جس کو بہتنا جائیں آئی دنیا ہیں دے دیتے ہیں 'پھر ہم سف اس میں ہے۔ دو زخ بناوی ہے دہ اس میں ذات ہے اور دھنگارا ہوا واقتل ہوگاں اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے ممل کرے بہ شرطیکہ وہ موسمی ہوتو اس کا عمل مقبول ہوگاں ہم سب کی مدد فرماتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور آپ کے ہم سب کی مدد فرماتے ہیں ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور آپ کے رب کی عطار کسی ہے وہ موسمی موقول نہیں ہے وہ دیسے ہم نے سم طرح ان میں ہے بعض کو بعض پر فضیات دی ہے اور بیقینا آخرت کا درجہ بہت براے اور اس کی بہت برای فضیات ہے۔

مَنَّكَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُلُهُ فِي مَعْرَثِهُ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ النَّذُنْكَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشّورِي: ٣٠)



ب تم سو که اشر کی آیوں کا انکار کیا جارہ بادران کا مراق اڑایا جارہا مشغول ہو جائیں (ورمنہ) بلاشیہ 101 ہے رہے ہیں ، اگر تمبیں اللہ کی اور اگر کا زول کو رکامیابی ر قیامت کے دن تہا سے درمیان قیصلہ کرفے گا،

اليس بائے گا ٥

اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے ایمان والو! انصاف پر مضبوطی ہے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ (بے گواہی) تمہارے خلاف ہویا تمہارے مال باپ اور قرابت داروں کے (النساء: ۱۳۵)

ربط آیات

اس سے پہلی آبتوں میں عورتوں' بیتیم لؤ کیوں اور کمزور بچوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا' اور عورتوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ اگر انہیں اپنے شوہروں ہے ہے ر<sup>غبتی</sup> اور علیحدگی کا خطرہ ہو تو وہ اپنے بعض حقوق ترک کرکے صلح کرلیں' اور

تبيبان القرآن

لمددوم

といいと

کٹو ہروں کو تھم ویا تھا کہ وہ بیوبوں کے ساتھ عدل اور انصاف کریں مخرض ہید کہ اُس پورے رکوع میں عاکمی اور خاتمی معاملات میں عدل وانصاف کرنے کا تھم ویا تھا اور اس آیت میں عموی طور پر عدل اور انصاف کرنے کا تھم ویا ہے۔ ووسری وجہ سیہ ہے کہ گذشتہ آبات میں حقوق العیاد کو اوا کرنے کا تھم ویا تھا اور اس آبت میں اللہ کے لیے گواہی وسینے کا تھم فرماکر حقوق اللہ کو اواکرنے کا تھم ویا ہے۔

تیبری وجہ ہے کہ اس سے مقصل پہلی آیت میں محض دنیا کو طلب کرنے کی خدمت کی بھی اور دنیا اور آخرت
دونوں کو طلب کرنے کی ترغیب دی بھی۔ اس آیت میں بھی اس نیج پر فربایا ہے کہ تم اللہ کے لیے افساف پر قائم رہو اور
اللہ کے لیے کو ان دو علاصہ ہے ہے کہ تنمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو حق کہ ہر حرکت اور ہر سکون ہر قول اور ہر فعل اللہ
کے لیے ہو اور بی انسانیت کی معراج ہے ورنہ محض بیٹ بھرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ سے کھالیا اور جس سے
جانے قضاء شہوت کرلینائی مقصود ہو تو پھر انسان میں اور جانوروں اور در ندوں میں کیا فرق رہے گاا
الیے خلاف گوائی دیے کا معنی

اس آیت میں اللہ تعالی نے تمام مکلفین کو یہ تھم دیا ہے کہ وہ عدل اور انساف کو قائم کرنے میں اور جور وظلم سے احراز کرنے میں بہت مضبوطی اور بہت مستعدی سے قائم رہیں 'خواہ یہ شادت خود ان کے اپنے غلاف ہو یا ان کے آباء کے خلاف ہو یا ان کے قرابت داروں کے 'لینے خلاف شمادت دینے کی دو تقییری ہیں 'ایک بیر ہے کہ وہ اپنے خلاف کی کے خلاف کی مقدر کے خل کا اقرار کرلیں 'اور دو مری تقییر یہ ہے کہ حق کو فابت کرنے کے بی اگر انہیں کی ظافت ور طالم یا کی مقدر شخصیت کے خل کا اقرار کرلیں 'اور دو مری تقیری ہے کہ حق کو فابت کریں خواہ اس کے نتیج میں انہیں اپنے 'اپنے والدین یا اپنے شخصیت کے خلاف ہی گوائی دینی پڑے تو اس سے درائج نہ کریں خواہ اس کے نتیج میں انہیں اپنے 'اپنے والدین یا اپنے اقراء پر مظالم اور اذبیتی برداشت کرنی پڑیں اور کئی متوقع فوائد کو ہاتھ سے کھو کر فقصان اٹھانا پڑے 'واضح رہے کہ والدین افراد شہادت دیتا ان کے ساتھ نیکی ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاء اللہ بھر کریں گے۔

عدل کو گواہی یہ مقدم کرنے کی وجوہ

اس آیت بین عدل و انساف کے قائم کرنے کو اوائے شمادت پر مقدم فرایا ہے" کیونکہ شمادت کے ذریعہ ود سرے محض سے فیصلہ کرایا جاتا ہے" اور عدل و انساف اسے خود کرنے کا بھم دیا ہے" اور جب شک انسان خود عدل و انساف نہیں کرے گاتو دو سرے محض کو عدل و انساف کے لیے اس کا کمنا کب موثر ہو گا" دو سری وجہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپ نفس کے ساتھ عدل و انساف کرے اور اس کا نقاضا ہے ہے کہ وہ تمام برائیاں اور برے کام چھوڑ دے اور نیکیوں کو اختیار کرے اور جب نک کوئی انسان خود نیک نمیں ہو جاتا" اس کی کسی کے حق میں شمادت قبول نمیں ہو سکتی کیونکہ فرائن کے تارک اور مرتکب کیرو کی شمادت قبول نمیں ہو سکتی کیونکہ فرائن کے تارک اور مرتکب کیرو کی شمادت شرعا" متبول نمیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے پہلے عدل اور انساف قائم کرنے کا تھم دیا بھر شمادت وسینے کا تھم دیا" تیسری وجہ ہے کہ عدل و انساف کرکے انسان اپنے نفس سے ضرر کو دور کرتا ہے اور شمادت کے ذریعہ دو سرول سے ضرر کو دور کرتا ہے اور اساف کو کو دور کرتا و دور کرتا ہے اور اللہ تعالی کے اقوی کو مقدم ہو تک وجہ یہ ہے کہ عدل کرنا قبل ہے اور نفیل قبل سے قبی ہے 'اور اللہ تعالی کے اقوی کو مقدم ہو تھی وجہ یہ ہے کہ عدل کرنا تعالی کے اقوی کو مقدم ہو تھی وجہ یہ ہے کہ عدل کرنا تعالی کے اقوی کو مقدم ہو تھی وجہ یہ ہے کہ عدل کرنا تھی ہو سے قبی ہے 'اور اللہ تعالی کے اقوی کو مقدم

کی فرایق کی رعایت کی وجہ سے گوائی نہ وینے کی ممانعت

پھر فرمایا (فریق معاملہ) خواہ امیرہویا غریب'اس کامعنی ہے کہ کمی امیری امارت کی وجہ سے رعایت کرکے اس کے خلاف شمادت و بینے کو ترک نہ کرو بلکہ ان کے خلاف شمادت و بینے کو ترک نہ کرو بلکہ ان کے معاملہ کو اللہ پر چھوڑ دو' تہماری بہ نسبت اللہ ان کا زیادہ خیرخواہ ہے اور اس کو علم ہے کہ ان کی اچھائی اور بھلائی کس چیزیں

ہے۔ اس کے بعد فرمایا للذائم خواہش کی پیروی کرکے حق ہے روگر دانی نہ کرو 'انسان عصبیت کی وجہ ہے یا عداوت کی وجہ ہے خواہش کی پیروی کرتا ہے 'اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

کی قوم کی عداوت تہیں عدل نہ کرنے پر برا کیکٹ نہ

وَلَا يَجْرِمَتَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اَنُلَا تَعْدِلُوُا اِعْدِلُوْا هُوَاَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى (المائده: ٨)

ا هُو آقُرُ بُلِلنَّقُوٰی (المانده: ۸) کے ممل کرتے رہووہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ پھر فرمایا اگر تم نے (گوائی میں) ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ''ولا تلوا'' اس کا مادہ ''لی'' ہے اس کا معنی ہے کام میں تحریف کرنا اور عمدا '' جھوٹ بولنا اور اعراض کامعنی ہے شہادت کو چھیانا اور اس کو نڑک کرنا' اللہ تعالی فرما تاہے :

اور شمادت کونہ چھپاؤ اور جو شمادت کو چھپائے اس کادل گنہ

وَلا تَكْنُمُوا الشَّهَاكَةُ وَمَنْ يَكُنُّمُهَا فَإِنَّهُ ارْبُمُ

قَلْبُهُ (البقره: ۲۸۳)

امام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۱۲۱۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت زید بن خالد جهنی بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیا ہے فرمایا : کیا میں تم کو بهترین گواہوں کی خبرنہ دوں! بهترین گواہ وہ ہے جو گواہی کو طلب کرنے سے پہلے گواہی کو پیش کردے۔ (صحیح مسلم ' رقم الحدیث : ۱۷۱۹)

اس حدیث کا معنی ہیہ ہے کہ ایک انسان کا کسی شخص پر کوئی حق نکاتا ہو اور اس کو اپنے حق کاعلم نہ ہو اور کسی دو سرے شخص کو اس کے اس حق کاعلم ہو تو وہ آکر اس کے پاس اس کے حق کی شادت دے 'اور اس کا دو سرامعنی ہیہ ہے کہ یمال مجازا" سرعت مراد ہے بعنی جو شخص سوال کرنے کے فور ابعد بغیر کسی توقف کے شمادت دے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! (دائمی) ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی۔ (النساء: ۱۳۷۱)

ایمان والوں کو ایمان لانے کے علم کی توجیہ

اس آیت میں اے ایمان والو! فرما کریا تو مسلمانوں سے خطاب ہے اس نقدیر پر اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اے ایمان والو' اپنے ایمان پر خابت قدم اور بر قرار ہو' جیسے مسلمان ہر خماز میں دعا کرتا ہے اھدنا الصر اطالہ ستقیہ ''اے اللہ جمیں سیدھے راستہ پر خابت قدم اور بر قرار رکھ' اور یا اس آیت میں مومنین اٹل کتاب سے خطاب ہے کہ تم (سیدنا) محمد طافع پر اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ جیسے پہلے انبیاء علیم السلام اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے ہو' اور جس شخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہو' اور جس شخص نے اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں میں فرق کیا اور بعض پر ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفر کیا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے کہ دسولوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی نازل کی ہوئی کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول کا انکار کرنا ہے۔ اس ان کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی تعادل کی ہوئی کسی ایک کتاب یا کسی ایک رسول کا انکار کرنا ہے۔ اس کی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہوں کہ کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہمان کے کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہیں ایک کتاب یا کسی ایک کتاب یا کسی ایک کتابوں اور سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اس کی کتابوں کی ایک کتاب یا کسی ایک کتابوں کو کرنا کی دور کیا ہوں کی کتابوں کی دور کتاب کی ایک کتابوں کی کتابوں کا دور کیا گھریاں کی کتابوں کی دور کیا گھر کیا گھریاں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کی کتابوں کیا گھری کے کا کرنا کیا کی کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کیا کی کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کر کتا کر کتابوں کیا کہ کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کی کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کیا کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر کر کرنا کر کتابوں کر کتابوں کرنا کر کتابوں کر کتابوں کر کتابوں کر

تبيبان القرآد

اس آیت کی زیادہ ظاہر یمی تغییرہ کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مومنین الل کتاب مرادی بیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کو سرا قول یہ ہے کہ اس میں منافقین سے خطاب ہے بینی زبان سے ظاہری ایمان لانے والوا اخلاص کے ساتھ دل سے ایمان لے آؤ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں مشرکین سے خطاب ہے بینی اے وہ لوگ جو لات اور عزیٰ پر ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب کی تصدیق کو اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس میں افراک ہو اور جوتھا قول یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور انہاء سابقین سے خطاب ہے اور ایمان کی قرآن مجید کا سام میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور ایمی قرآن مجید کا اسلوب ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بے شک جولوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے 'پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے 'پھروہ کفریس اور برہ مجھے کنند ان کو برگز نہیں بخشے گالور نہ بھی انہیں راہ راست پر چلائے گا۔ (النساء: ۱۳۷)

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم ویا تھا کہ وہ اللہ پر رسول پر اور آسانی کتابوں پر ایمان بر قرار رکھیں اور اس میں فاہت قدم رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی ان دو قسموں کا ذکر فرما رہا ہے جو ایمان سے خارج ہیں ان میں پہلی فتم دہ ہے جو نفاق سے بہ طاہر ایمان الائے تھے ' پھر کفری طرف لوٹ گئے اور گرائی میں مرکھے ' انہوں نے توبہ کا موقع ضائع کر دیا اللہ تعالی ان کی مففرت نہیں فرمائے گا' اور دو سری فتم ان منافقوں کی ہے جو ظاہری اسانام پر برقرار رہے اور در بردہ کافروں کے ہم نوارہے …

الله تعالی کاارشاد ب : منافقین کو فوشخبری دیجے کہ ان کے لیے دروناک عذاب ب- (انساء : ۱۳۸)

خوش خری کسی اچھی خرکی دی جاتی ہے ان کوجو عذاب کی خبردی گئی ہے اس کوخوش خری اس طرح فرمایا ہے جیسے عرب کتے جیں تحصیت کا لصر ب تہماری تعظیم مارہے۔

الله تعالیٰ کا آرشاد ہے: جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا دہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں' بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ (النساء: ۱۳۹)

اس آیت میں جن نوگون کاذکر کیا گیاہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافرون کو دوست بناتے ہیں ان سے مراد منافقین ہیں اور کافرون کو دوست بناتے ہیں ان سے مراد منافقین ہیں در کھتے تھے اور بعض انبعض سے کہتے تھے کہ (سیدنا) محمد (مطابعیم) کا مشن کامیاب نہیں ہوگا اور بہود ہے کہ جالاً تر غلیہ اور اقتدار ان ہی کو حاصل ہو گا اللہ تعالی نے ان کے اس قول کا رد کرکے فرمایا : بے شک تمام غلبہ اللہ تی کے پاس ہے 'آگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ تی کے پاس ہے 'آگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ تی ہے ہوں گا ہے ۔

غلبہ تو صرف الله اس كے رسول اور ايمان والول كے ليے

وَلِلْوالْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ

(المنافقين: ٨) -

اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ اللہ کے علادہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے' اس کا جواب ہیہ ہے کہ اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے غلبہ عطا فرمادے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ واللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : بے شک اللہ نے کتاب میں تم پر ہیہ تھم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا

تبييان القرآة

رہا ہے اور ان کا نداتی اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ جیٹو حتی کہ وہ (کسی) دو سری بلت میں مشغول ہو جائیں (ورند)

بلاشبه تم بھی ان کی مثل قرار دیئے جاؤ کیے۔ (النساء: ۱۳۰۰)

کفراور معصیت پر راضی ہونائھی کفراور معصیت ہے۔

المام الوالحن على بن احمد واحدى غيثالورى متوفى ١٨ سمه لكيت بين:

منافقین علیاء یمود کی مجلس میں بیٹھتے ستھے اور وہ قرآن مجید کا غراق اڑاتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہے منع فرما دیا۔ (الوسط: جمع ملائم مطبوعہ داراتکتب العلمیہ بیروت)

اس آیت کا معنی ہے کہ اے منافقوا تم بھی گفری ان علاء یہودی مثل ہو الل علم نے کہا ہے کہ ہے آیت اس پر داخلت کرتی ہے کہ جو محض کفرے داخل ہور جو محض کمی برے کام ہے راضی ہو اور براگام کرنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہے تو خواہ اس نے دہ براگام نہ کیا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ گناہ بیل برابر کا شریک ہے اللہ تعالی نے فریلا ہے۔ "دورنہ) تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ " یہ اس وقت ہے جب ان کی مجلس میں بیلے والا وہاں بیلے نے راضی ہو اکیکن اگر وہ دہاں بیلے نے بیڑار ہو اور ان کی کفریہ باتوں پر عضبناک اور متنظر ہو لیکن کی مجبوری اور خوف کی وجہ ہو ان کی مثل تعین ہو گئا ہیں ہوئے تھے اس لیے وہ اس بیلے ہو کہ وہ ان کی مثل نہیں ہوگا اس وجہ ہے ہم بیہ فرق کرتے ہیں کہ منافق مدید میں یہود کے پاس بیلے وہ اور وہ ان کا فرول کی مثل قرار پائے "اور کہ میں جب سلمان مشرکوں سے دسول اللہ مالی ہو تر آن مجبد کے خلاف باتیں کہ مسلمان مشرکوں سے دسول اللہ مالیکا اور قرآن مجبد کے خلاف باتیں سفتے تھے تو تو ان کے مثل قرار پائے "اور کہ میں جب سلمان مشرکوں سے دسول اللہ مالیکا اور قرآن مجبد کے خلاف باتیں سفتے تھے تو ان کے دل ان باتوں سے بیزار اور متنظر ہوتے تھے اور مسلمان مشرکوں سے نام اور ظلم کی وجہ سے مجبور تھے اس لیے ان مسلمان کا فرول کی مثل قرار پائے اور متنظر ہوتے تھے اور مسلمان مشرکوں سے غلیہ اور ظلم کی وجہ سے مجبور تھے اس کیا ان مسلمان کا نول کا میں علیہ اور علم میں ہو۔

ہمارے علاء نے بیہ بھی کما ہے کہ آیک محض کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جائے اور وہ اس سے بیہ کے کہ تم کل آنا' یا شام کو آنا تو وہ مخض کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ مخض اتنی دیر کے لیے اس کے کفریر راضی ہو گیا۔

اس آیت سند یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے پاس بیٹھنا ان سے ملنا جانا اور باتیں کرنا مطلقاً منع شیں ہے' ان کے پاس بیٹھنا اس کے خلاف ہاتیں کرنے مائے محبت کا تعلق رکھنا ممنوع پاس بیٹھنا اس وقت ممنوع ہے جب وہ اسملام کے خلاف ہاتیں کررہے ہوں' ہاں کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ممنوع ہے اور معاثی' عمرانی' ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ضرورہ" ان سے ملنا جلنا اور باتیں کرنا جائز ہے۔

الله تعالی کاارشاوے: یہ منافق تمهارا جائزہ لے رہے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے نتج نصیب ہو لو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمهارے ساتھ نہیں تھے 'اور اگر کافروں کو (کامیابی سے) حصہ طے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم عالب نہیں آ گئے تھے؟ اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ (النساء: ۱۲۱)

منافقول كالمسلمانون اور كافرول كو فربيب دينا

ابوسلیمان نے کہا ہے کہ بیہ آیت بالخصوص منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے ' مقاتل نے کہا منافقین مسلمانوں کے طالت کو دیکھتے رہتے تھے ' آگر مسلمانوں کو فلتے ہوتی تو وہ کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ؟ سوتم ہم کو غلیمت میں سے حصہ دد' لور آگر کافروں کو غلبہ ہو جا باتو کہتے کیا ہم تمہاری رائے پر عالب نہیں آگئے تھے یا ہم تمہاری دوستی میں عالمب نہیں مصد دد' لور آگر کافروں کو غلبہ ہو جا باتو کہتے کیا ہم تمہاری رائے ہوتی ایک ہم دین میں تمہاری مدد نہیں کی تھی' یا کیا ہم لے بیہ نہیں کہا تھا کہ ہم دین میں تمہارے ساتھ ہیں' لور کہتے کیا ہم نے تمہاری عالم کے ایک ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی' یا کیا ہم لے بیہ نہیں کہا تھا کہ ہم دین میں تمہارے ساتھ ہیں' لور کہتے کیا ہم نے تمہار

تهيانالقران

کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا لیعنی کیا ہم نے تم کو ان کے رسوا کرنے سے نہیں بچایا تھا کیا ہم نے تم کو ان کے مصوبوں گ سے آگاہ نہیں کیا تھایا کیا ہم نے تم کو اسلام میں واغل ہوئے سے نہیں روکا تھا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ دہ اس کلام سے کافروں پر معصان جنانا جائے تھے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اے منافقوا) الله قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا اور الله کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف (غلبہ کی) ہر کر ہر کر کوئی مبیل نہیں بنائے گا۔ (النساء: ۱۳۷)

حضرت این عباس رضی ایند عنمائے فرمایا اس آبیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ منافقوں کی سزا کو موخر کردے گالور اللہ تعالیٰ نے منافقول کے خلاف تکوار اٹھانے کا تھم نہیں دیا۔

مسلمالوں سے وعدہ غلبے کے باوجود غلبہ کفار کی توجیہ

حضرت علی بن ابی طالب و الله کیاں ایک مخص آیا اور نها جھتے ہے بتائے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہر کز ہر کز کوئی سبیل شمیں بنائے گان طلائکہ وہ ہم سے قبل کرتے ہیں اور (بعض او قات) ہم پر خالب آجاتے ہیں مطرت علی نے فرمایا اس سے مراویہ ہے کہ قیامت کے دان کافروں کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سبیل مسیم ہوگے۔ امام حاکم نے کماریہ حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک جمع میں)

حضرت ابن عباس نے فرمایا انجام کار مسلمان کافروں پر غالب ہوں تھے۔(زاد المسیری ۲س ۱۳۳) اللہ معید سے معین سے تعمیر تھو کہانی کے مسابق میں نام نہوں تھے۔(زاد المسیری ۲سے ۱۳۳۰)

ولیل اور جت کے اغتبار سے مجمی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہوگا-(تغیرکبرے ماص ۱۳۳۳)

اس آیت کی بهترین توجیہ بیر سے کہ کافرونیا کی جنگوں میں بھی جرگز مرکز مسلمانوں پر غلبہ نہیں یا سکیس سے بہ شرطیکہ مسلمان اللہ کے احکام کی نافرانی نہ کریں اور کسی برائی میں جنگا نہ ہوں اور گناہوں پر اصرار نہ کریں اور توبہ کو نہ چھوڑیں' اور جب وہ برے کامول میں ملوث ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور اڑائی میں کافران پر عالب آ جائیں تو یہ صرف ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے' اللہ تعالی فرمانا ہے :

اور ہو مصیبت حمیس بہنی ہے تووہ تماری ہی شاہت اعمال

وَمَا آصَابَكُمْ رَبِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ

آير بككم وَيَعْفُواعَنْ كَيْنير والشورى: ٣٠) كانتجه اور تساري ستى خطاؤل كوده معاف كرديا ٢٠٠

كافرول كالمسلمانول يرغلبه نه موت سے فقهاء احتاف اور شواقع كااستنباط مساكل

الم تخرالدين حربن عمر دازي شافعي متونى ١٠٠١ه كفي إين :

امام شافعی نے اس آیت ہے کئی مسائل مستنظ کیے ہیں۔ (۱) کافر جب مسلمان پر غلبہ پالے اور اس کے مال کو در الحرب میں محفوظ کر لے تب بھی وہ اس بال کا مالک نہیں ہو گا اور اس کی دلیل ہے آیت ہے کہ اللہ کافرول کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز ہرگز کوئی سمبیل نہیں بنائے گا(۲) کافر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مسلمان غلام کو خریدے۔ (۳) مسلمان کوذی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا ان تینول مسلمان پریہ آیت دلیل ہے۔

(تغييركبيرج ١٣٥٠ ١ ١ مطبوعه دارا لفكرييروت ١٣٩٨ ١٥٥)

فقهاء احناف کے زویک کافر علیہ ہے مسلمان کے مال کا مالک ہوجا تا ہے۔ علامہ نظام الدین الشاشی حنفی اشارة النص کے بیان میں کیستے ہیں :

مسلدوع

HIP WY

الله تعالی فرما تا ہے:

رِلْلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيُنَ الْكَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ﴿ إِيهَالَ فَقَرَاءِ مِهَاجِرِينَ كَهِ لِي أَي جوابٍ كُمُول

اور اموال سے نکال دیئے گئے ہیں۔

دِيَارِهِمْ وَآمُوَالِهِمْ (الحشر: ٥٩)

اس آیت کا سیاق مال غنیمت کے استحقاق کے بیان میں ہے اور بیر اس مئلہ میں نص (تصریح) ہے اور آیت کے الفاظ ہے اشارۃ " میہ بات بھی ثابت ہوئی کہ وہ مهاجرین جو اپنے گھروں اور اموال ہے نکال دیئے گئے تھے وہ اب فقیر ہو چکے ہیں (حالانکہ وہ پہلے صاحب جائیداد منے) اور اس سے اشارۃ" یہ معلوم ہوا کہ کافر کو جب مسلمان کے مال پر غلبہ ہو جائے (اور وہ مال مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائے) تو کافر اس کے مالک ہو جاتے ہیں 'کیونکہ اگر وہ مال بدستور مسلمان کی ملکیت میں رہتا تو اس پر قرآن مجید میں فقر کا اطلاق نہ ہو تا۔ (اصول الثاثی ص۲۹ مطبوعہ مکتبہ ایرادیہ ملتان)

فقهاء احناف کے نزدیک کافر' مسلمان غلام کو خریر تو سکتاہے لیکن وہ اس سے خدمت نہیں لے سکتا۔

علامه سيد محمود آلوى حنفي متوفى ١٣٥٧ه لكه إن :

امام شافعی نے اس آیت ہے یہ استدلال کیا ہے کہ کافر کا مسلمان غلام کو خریدنا فاسد ہے کیونکہ اگر اس کا یہ خریدنا سیجے ہو تو کافر کامسلمان پر مالکانہ تفوق ہو گا اور بیہ اس آیت کے خلاف ہے' اور ہم بیہ کہتے ہیں کہ اس کا خرید ناصیح ہے لیکن کافر کو اس سے منع کیا جائے گاکہ وہ مسلمان سے خدمت لے وہ اس سے صرف اشیاء کی خرید و فروخت کا کام لے سکتا ہے اور اس میں اس کا تفوق ظاہر نہیں ہو گا۔ (روح المعانیج۵ص۵۵امطبوعہ دار احیاءالرّاث العربی بیروت)

ای طرح فقهاء احناف کے نزویک ذی کے بدلہ میں مسلمان کو قبل کر دیا جائے :

علامه ابوالحن احمد بن محمد قدوري متوفى ٢٨٨ه لكهت بين:

آزاد کو آزاد کے بدلہ میں اور آزاد کو خلام کے بدلہ میں اور مسلمان کو ذی کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ (مخضرالقدوري ص٥٠١ مطبوعه نور محمراصح المطالع كراجي)

المام على بن عمردار تطني متوفى ٢٨٥ه روايت كرتے ہيں:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیکا نے ایک مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کر ویا اور فرمایا میں سب سے زیادہ عمد بورا کرنے والا ہوں۔ (سنن دار تطنی جسم ۱۳۵ سنن کبری للبہتی ج۸ص ۲۳۰) حضرت مولاناسيد محمد تعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٣٠٧ه الصحيبين

علاء نے اس آیت سے چند مسائل مشنظ کیے ہیں۔ (1) کافر مسلمان کاوارث نہیں (۲) کافر مسلمان کے مال پر استیلاء پاکر مالک نہیں ہو سکتا (۳) کافر مسلمان کے خریدنے کامجاز نہیں (۴) ذی کے عوض مسلمان کو قتل نہ کیا جائے گا-(جمل) گا-(جمل)

کافرمسلمان کاوارث نہیں ہو سکتا اس میں سب کا اتفاق ہے اور مو خرالذکر نتیوں مسائل فقهاء شافعیہ کے نزدیک ہیں جیسا کہ خود حضرت کے جمل کا حوالہ دے کر اشارہ فرمایا ہے کیونکہ جمل' علامہ سلیمان بن عمر شافعی متوفی ۱۲۰۴ھ کی تالیف

اس آیت سے فقہاء احناف نے جو دیگر مسائل مشنبط کیے ہیں وہ سے ہیں :

(۱) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافر کی مسلمان پر کوئی سبیل نہیں رکھی اس لیے اگر کسی عورت کا خاوند مرتد ہو جائے اور عدت کو تک دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی' اور جب تک وہ ارتداد پر رہے گا اور اسلام کی طرف رجوع نہیں کرے گاوہ اس سے الگ رہے گی۔(روح المعانیج ۵ص۵۵)

- (۲) کافر مسلمان کے نکاح کاولی نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمان کاوارث ہو سکتا ہے۔
  - (٣) كافركى سلمان كے خلاف شمادت جائز نميں ہے-
    - (m) کافر کو مسلمان کا قاضی بنانا جائز نہیں ہے-
- (۵) کافر کو سلمان کے اشکر کا امیر بنانا جائز نہیں ہے- (ا تنفیرات الاحرب ص ٣٢٣-٣٢٢)

ے منافی ( اینے زعم میں) استر کر وحوکا مے رہے ہیں۔ در آل حالیکر اللہ ان کو وحو کے کی منزا فینے والاہے اور جب وہ نماز کے بے کمڑے ہوتے ہی توستی سے کمڑے تھتے ہی لوگوں کو دکھانے کے بیے اور اللہ کا 0 وہای رکفراور ایان) کے درمیان مزلزل ہی ز اُن (کافروں) کی طرت ہیں مزان (معمالال) کی طرف ہیں ، اور جس کر انتد گراہ کر ہے ے کوئی راہ نہایں گے 0 کے ایمان والو ! موموں ے منافق دوزخ کے

مسلددوم



منافقوں کے دھوکے کامعنی 'ان کے دھوکے کی سزا' اور شان نزول

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کی علامتیں اور ان کے خواص بیان فرمائے تھے' اس آیت میں ان کا تتمه بیان فرمایا ہے۔

امام ابوجعفر محدین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرتج بیان کرتے ہیں کہ میہ آیت عبداللہ بن ابی ابو عامر بن النعمان اور دیگر منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے جے سورہ بقرہ میں ان کے متعلق سے آیت نازل ہوئی تھی۔ یخا دعون اللّه والذین امنوا وما یخدعون الاانفسهم (البقره: ٩)

حسن نے بیان کیا ہے کہ مومن اور منافق دونوں پر ایک نور ڈالا جائے گا جس میں چلتے ہوئے وہ بل صراط تک پہنچیں گے'یل صراط پر پہنچنے کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن اپنے نور کی وجہ سے پل صراط پر چلتے رہیں گے اس

وقت منافقین مومنوں ہے کہیں گے:

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ مَنُوا انْظُرُوْنَا نَقُنَبِسُ مِنْ تُؤْرِكُمْ قِبْلَ ارْجِعُوْا

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں ہے ہیہ کہیں كى ميں ديكھو ہم تمارے نورے كچھ روشني حاصل كرليں ان

وُرَاءَكُمْ فَالْنَوِسُوا نُوْرًا \* فَضُرِبَبَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَاجُ بِاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُ هُونُ قِبَلِهِ الْعَدَّابُ يُنَادُونَهُمْ اَلَمُ نَكُنُ مَعَكُمُ قَالُوا بَلَى وَلَكِتَكُمُ فَتَنْنَهُمُ اَنْفُسَكُمُ وَتَرَبَّضُنُمُ وَارْتَبُتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَغَرَّنُكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ. (الحديد: ٣٠-٣١)

ے کہاجائے گا اپ بیتھے والی جاؤ پھروہاں کوئی نور تلاش کرہ 'پی گا ان کے درمیان ایک دیوار حائل کردی جائے گی 'جس کی اندرونی جانب کے دروازہ میں رحمت ہو گی اور بیرونی جانب کے دروازہ میں عزاب ہو گا ک منافق مسلمانوں کو پکار کر کمیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ بھے وہ کمیں گے کیوں نہیں! لیکن تم نے خود کو (نفاق کے) فتنہ میں ڈال دیا 'اور تم (مسلمانوں کی مصیبتوں کے) منتظررہے 'اور تم (اسلام کے متعلق) شک کرتے رہے اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا' حتی کہ اللہ کا تھم آگیا' اور (شیطان کے) دھوکے نے تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں رکھا ن

حسن نے کما اللہ نتعالیٰ جو ان کو دھوکے کی سزا دے گا' اس کا بھی یمی معنی ہے' ابن جر تئے نے بھی اس طرح روایت کیا ہے۔ (جامع البیان ج م ص ۴۳۹)

خداع کے معنی ہیں کمی شخص کو کمی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈالنا' اللہ کو ان کے دھو کا دینے کا معنی ہیہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھپایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے' تاکہ اس نفاق کے ذریعہ وہ دنیا میں اپنی جان اور مال کو محفوظ کرلیں' اور جو فوا کہ مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلاً صد قات اور مال غنیمت اس میں بھی حصہ دار بن جائیں۔

اکثر منافقین اللہ کو مانے تھے 'اب یہ سوال ہو گاکہ وہ اپنے زعم میں اللہ کو کس طرح دھوکا دیے تھے 'کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا جانے والا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد طابعیلم کی رسالت کے منکر تھے اور وہ اپنے زعم میں رسول اللہ طابعیلم کو دھوکا دیتے تھے اور اللہ نے بہ فرماکر کہ وہ اللہ کو دھوکا دیتا ہے 'کیونکہ رسول اللہ طابعیلم کی معاملہ کرنا بعینہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نہیں اپنے نبی طابع فرمایا کہ رسول اللہ طابع فرمایا کہ رسول اللہ طابع نبی طابع فرمایا کہ رسول اللہ طابع نبی طابع فرمایا کہ رسول اللہ طابع فرمایا کو ان کے دھوکے کی یہ سمزا دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ونیا میں اپنے نبی طابع کو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نبی طابع فرمایا کہ وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور کے نفاق پر مطلع فرما دیا اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی ان کا راز فاش ہو گیا اور وہ دنیا میں رسوا ہو گئے اور آ ترت میں اللہ تعالی ان کو الگ مبزادے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو و کھانے کے لیے اور اللہ کاذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ (النساء: ۱۳۲)

اس آیت میں منافقوں کی تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں سستی سے نماز پڑھنا' لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کاذکر بہت کم کرنا' سستی اور کم ذکر کرنے پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے : گرال باری اور سستی سے نماز پڑھنے کے متعلق احادیث

یا ہاری اور مسلم بن محاج تغیری متوفی ۱۲۱ھ روایت کرتے ہیں :

علاء بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ وہ بھرہ میں حضرت انس بن مالک دیا ہ کے گھر گئے جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر

و کارغ ہو گئے تنے 'ان کا گھر مجد کے ساتھ تھا' جب ہم ان کے پاس پنچے تو انہوں نے پوچھاکیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے 'گا ہم نے کما ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں 'انہوں نے کما عصر کی نماز پڑھو' ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی' جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس نے کما میں نے رسول اللہ طائعیا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے 'وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے جتی کہ جس وفت سورج دو سینکھوں کے در میان ہوتا ہے' تو کھڑے ہو کر چار ٹھو تکیس مارتا ہے اور اس میں اللہ کاذکر بہت کم کرتا ہے۔

﴿ صحیح مسلم 'رقم الحدیث : ۱۲۲' سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۳' سنن ترندی 'رقم الحدیث : ۱۲۰ سنن نسائی 'رقم الحدیث : ۵۱۰) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں :

حضرت ابوہریرہ وٹاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیا ہے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے' اور فرمایا کاش ان کو معلوم ہو نا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنااجر ہے!

(صيح البخارى: كتاب مواقيت العلوة 'باب: ١١' صيح مسلم 'رقم الحديث: ١٥١)

ریاکاری سے عبادت کرنے کے متعلق احادیث

الم ابوعینی ترزی متوفی ۱۷۷ه روایت کرتے ہیں کہ نبی المایام نے فرمایا بے شک ریا شرک ہے۔

(منن زندی رقم الحدیث: ۱۵۳۰)

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت محمود بن ولید بڑگئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملڑھیئے نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغرہے' صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ! شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا' قیامت کے دن جب اللہ عزو جل لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو فرمائے گا: جاؤ! انہی لوگوں کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے' دیکھو ان سے تہیں کوئی جزاماتی ہے! (منداحمہج ۵ ص ۳۲۸ 'مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت' ۱۳۹۸ھ)

حضرت شداو بن اوس ولی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کیا ہے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے ' میں نے بوجھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی' آپ نے فرمایا ہاں' لیکن وہ سورج' چاند' بچھوں اور بنوں کی عبادت نہیں کرے گی' لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کرے گی' اور شہوت خفیہ یہ ہے کہ ایک شخص روزہ رکھے' پھر کسی نفسانی خواہش کی بناء پر وہ روزہ ترک کردے۔ (منداحرج سم سالاً مطبوعہ کتب اسلای بیروت' ۱۳۹۸ھ) محضرت بشیر بن عقربہ بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کیا جس شخص نے محض لوگوں کے وکھانے اور سانے کے لیے خطبہ دیا اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن ریا اور سمعہ (وکھانے اور سنانے) کے مقام پر کھڑا کرے گا۔

(مند احمدج ۱۳۹۸ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۸ ۱۱۵)

الله كاذكركم كرف كامعنى

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ منافق صرف و کھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور صرف سانے کے لیے نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس جب دو سرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب کوئی نہیں ہو تا تو وہ نماز نہیں پڑھتے اور یہ جو رفرمایا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اس کامعنی ہے ہے کہ نماز میں جو تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان کو

تبيانالقرآن

بی سے ہیں اور نماز میں اللہ کا جو ذکر بہت آواز سے کیا جاتا ہے اس میں وہ خاموش رہتے ہیں۔ مثلاً قرات اور تسیحات وغیرہ کو گھ نہیں پڑھتے یا معنی ہے ہے کہ نماز کے علاوہ وہ اور کمی وفت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے 'آج کل ہم اکثر لوگوں کا یمی حال دیکھتے ہیں وہ اکثر او قات گپ شپ ' دو سروں کی غیبت ' کمانیوں' لطیفوں اور کاروباری باتوں میں گزار دیتے ہیں اور اللہ نتحالی کی تنجیر و تقدیم ' شبیج و تنکیل' توبہ استغفار اور رسول اللہ مالیجا کم پر درود شریف پڑھنے کا ذکر ان کی زبانوں پر نہیں آتا' یا بہت کم آتا

الله نعالی کا ارشاد ہے : وہ اس (کفر اور ایمان) کے درمیان متزلزل ہیں' نہ ان (کافروں) کی طرف ہیں نہ ان (مسلمانوں) کی طرف ہیں' اور جس کو اللہ گمراہ کردے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔(النساء: ۱۳۲۲) منافق کا نمیزب ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی نے منافق کو ندبذب فرمایا ہے' ندبذب اس شخص کو کہتے ہیں ۔ جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو' تذبذب کا اصل معنی تخیراور اضطراب ہے'کیونکہ منافق اپنے دین میں متخیر ہو تا ہے' اور وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف رجوع نہیں کرتا' منافقین نہ مشرکیین کی طرح صراحتہ'' شرک کرتے تھے اور نہ مومنوں کی طرح مخلص تھے' وہ اس کے درمیان ندبذب تھے اس کامعنی ہے وہ اسلام اور کفرکے درمیان ندبذب ہیں۔

المام مسلم بن تحاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اٹھیئے نے فرمایا : منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو رپو ژوں کے در میان جیران ہو بھی اس رپو ڑکی طرف جاتی ہو اور بھی اس رپو ڑکی طرف۔

(صحيح مسلم وتم الحديث: ٢٢٨٣ سنن نسائي وتم الحديث: ٥٠٥٢ منداحرج ٢ وقم الحديث: ٥٠٤٩٣ ٥٠٤٥)

ہدایت کے دو معنی اور ان کے محمل

' وجس کو اللہ گراہ کردے' اس کا معنی ہے کہ جس کے کفر اور خبات کی وجہ سے اللہ اس سے ہدایت کی استعداد اور صلاحیت کو سلب کرلے آپ اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے' یہاں آپ سے ہدایت کے جس معنی کی نفی کی ہے اس کا معنی ہے گئی گئی ہے اس کا معنی ہے گئی ہے اس کا معنی ہے گئی ہے اس کا معنی ہے گئی ہے سیدھا راستہ دکھانا' سو اس معنی میں نبی مالی ہی ان کو بھی ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے اور دیگر کافروں' منافقوں کو بھی بلکہ تمام مخلوق کو ہدایت دیتے تھے اور اس معنی میں ہدایت دینا آپ کا منصب ہے' اور قرآن مجید میں جمال بھی آپ سے ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہاں ہدایت کا معنی ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہاں ہدایت کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے وہاں ہدایت سے مراد ہے سیدھارات وکھانا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والوا مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیاتم اپنے خلاف اللہ کے لیے واضح ججت قائم کرنا چاہتے ہو۔ (النساء: ۱۳۴)

کافروں کے نابالغ بچوں پر عذاب نہیں ہو گا

اس آیت کی دو تفکیریں ہیں آیک تفسیریہ ہے کہ "اے ایمان والوا" اس سے مراد مخلصین مومنین ہیں اور کافروں سے مرادیبودی یا منافق ہیں اور معنی ہے کہ اے اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوا یبودیوں یا منافقوں کو دوست نہ بناؤ

تبيانالقرآن

بھیسا کہ منافق کافروں کو دوست بناتے ہیں ورنہ تم بھی منافقوں کی مثل ہو جاؤ گے 'اور اس کی دو سری تفسیریہ ہے کہ ''آ ایمان والو!'' سے مراد منافق ہیں اور معنی میہ ہے کہ اے بہ ظاہر ایمان لانے والو! کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ ' بلکہ مخلص مومنین کو اپنا دوست بناؤ ' ناکہ تہمیں بھی اخلاص تصیب ہو لیکن پہلی تفییررانج ہے۔

پھر اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم اپنے خلاف واضح ججت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی تم ایسی ججت اور دلیل قائم کرنا چاہتے ہو کی جس کی بناء پر تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ' اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دے گا' حالا نکہ اگر وہ تمام آسانوں اور زمینوں کی گلوق کو عذاب دے تو یہ اس کا عین عدل ہو گاکیو نکہ وہ سب گلوق کا مالک ہے اور اپنے ملک میں جو چاہ کر سکتا ہے' لیکن اس نے اپنی حکمت سے اور اپنے فضل سے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ اپنی حکمت سے اور اپنے فضل سے یہ وعدہ کرلیا کہ وہ اپنے مخلص اور صالح بنروں کو عذاب نہیں دے گا اور خلف وعد محال ہے اس لیے مخلص اور صالح بنروں کو عذاب نہیں دے گا اور خلف وعد محال ہے اس لیے مخلص اور عذاب نہیں ہو گا کہو نکہ نابالغ بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کہو نکہ نابالغ بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کہو نکہ نابالغ بچوں کہ حق نہیں ہو گا کہو نکہ نابالغ بچوں کو عذاب نہیں ہو گا کہو نکہ نابالغ بچوں کے حق میں بعث محقق نہیں ہوئی اور نہ بی نابالغ بچے مکاف ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے کوئی مدد گار نہیں پائے گا-(النساء: ۱۳۵)

درک کامعنی اور دوزخ کے طبقات

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا منافق آگ کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے 'ابوعبیدہ نے کما ہے کہ درک کا معنی منزل ہے اور جہنم میں کئی منازل ہیں اور منافق سب سے نجلی منزل میں ہوا ) گے 'ابن الانباری نے کما ہے کہ درک سیڑھی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں 'ضحاک نے کما جب منازل میں یہ لحاظ کیا جائے کہ بعض سے اوپر ہیں تو ان کو درج سیڑھی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں نوان کو درک کہتے ہیں۔ابن فارس نے کماجنت میں (درجہ) کہتے ہیں اور دورخ میں درکات ہیں 'حضرت ابن مسعود نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا منافق لوہے کے ایک ایسے آبوت میں ہول کے جس کاکوئی دروازہ نہیں ہوگا۔(جامع البیان جرم ص ۱۹۵۲)

علامه سيد محمود آلوى متوفى ١٢٥٠ الص لكصة بين:

دوزخ کے سات طبقات ہیں' پہلا طبقہ جہنم ہے دو سرا لفی ہے' تیسرا الحطمہ ہے چوتھا السعیر ہے' پانچواں سقر ہے چھٹا جحیم ہے اور ساتواں ھاویہ ہے' اور بھی ان تمام طبقات پر جہنم کااطلاق بھی کردیا جاتا ہے' ان طبقات کو در کاٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ در نہ ہیں' اور منافقوں کا آخری لبقہ ہیں ہوناان کے شدت عذاب پر دلالت کرتا ہے۔

(روح المعانى ج٥ص ١٤٤ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت)

نفاق کی علامتوں پر اشکال کے جوابات

امام محربن اساعیل بخاری منوفی ۲۵۱ھ روایت کرتے ہیں : حضرت ابو ہرریہ دلیڑھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائویلم نے قرمایا منافق کی تنین نشانیاں ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا بے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ العلمي الخارى، رقم الحديث: ٣٣٠٬٣٨٢ صحيح مسلم، رقم الحديث: ٥٩ سنن نسائى، رقم الحديث: ٣٦٠ سند احمد: ٣٣٠ رقم الحديث : ٩٢١٩ سنن كبرى للبهتمي ج٢ص ٢٨٨)

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی اٹھایا ہے فرمایا ، جس شخص میں چار خصاتیں ہوں وہ خالص منافق ہو گا' اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی خصلت ہو گی حتی کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے' جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب بات کرے تو جھوٹ ہو لے اور جب عمد کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب جھڑا کرے تو ہر کلامی کرے۔

(صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۳۳٬۲۳۵۹ صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۵۸ سنن ترزی ' رقم الحدیث: ۲۶۳۱ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۳۶۸۸ سنن نسائی' رقم الحدیث: ۳۰۵ سند احمد: ج۲رقم الحدیث: ۲۷۸۲ سنن کبری: ج۹ص ۲۳۰۰)

بہ ظاہراس حدیث سے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ جس مسلمان میں بیہ چاروں خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہو گا اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی خصلت ہو گی، محد ثین کرام نے اس حدیث کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں بعض ازاں بیر ہیں :

(1) یہ علامتیں نبی ملڑی کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص تھیں کیونکہ نبی ملڑی کا تو وہی کے تورے لوگوں کے دلوں کے حال پر مطلع تھے 'اور آپ جانتے تھے کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے اور چونکہ یہ غیب نبی ملڑی کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے آپ نے اسحاب کو یہ نشانیاں بتائیں بآکہ وہ ان علامتوں سے منافقوں کو پہچان لیس اور ان سے احتراز کریں اور آپ نے معین کرکے نہیں بتایا کہ فلال فلال منافق ہے تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو اور یہ لوگ مرتذ ہو کر مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں۔

(۲) دو سمرا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث کا محمل بیہ ہے کہ جو شخص حلال اور جائز سمجھ کریہ چار کام کرے وہ منافق کے عکم میں ہو گا۔

(۳) جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو وہ منافقین کے مشلبہ ہو گا' اور نبی مٹھاپیلم نے اس پر تغلیظا" اور تہدیدا" منافق کا اطلاق فرمایا ہے اور یہ اس شخص کے متعلق فرمایا ہے جو عادۃ" یہ چار کام کرتا ہو اور اس کے متعلق نہیں فرمایا جس سے نادرا" یہ کام سرزد ہوں۔

(٣) عرف میں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر ہاطن کے خلاف ہو سوالیا شخص عرفا″ منافق ہے شرعا″ منافق نہیں ہے لنذا ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گانہ وہ اس آیت کی وعید کامصداق ہو گا۔

(a) دینی معاملات میں ایسے شخص کا حکم منافق کا ہو گااور اس کی خبر معتبر نہیں ہوگ۔

ایک حدیث میں تنین کاموں کو منافق کی علامت فرمایا ہے اور دو سری میں چار کاموں کو منافق کی علامت قرار دیا ہے' یہ اختلاف مقتضی حال اور مقام کے اعتبار ہے ہے۔ بھی آپ کے سامنے ایسے منافق تھے جن میں چار خصانیں تھیں اور بھی ایسے تھے جن میں تنین خصانیں تھی اس وجہ ہے بھی آپ نے تنین علامتیں بیان فرمائیں اور بھی چار۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اور (اے مخاطب) تو ان کے لیے کوئی مردگار نہیں پائے گا' اس آیت میں منافقین رکی نصرت کی نفی کی شخصیص کی ہے اور یہ شخصیص اس وفت صبح ہو گی جب مخلص مسلمانوں کی نصرت اور ان کی شفاعت

ملدوق

تبيان القرآن

اللی جاسکے 'اور تب بی منافقین کی مرد کانہ کیا جانا ان کے لیے باعث حسرت اور افسوس ہو گا اور آگر مخلص مسلماتوں کی بھی مدونہ کی جائے تو منافقین کو کیوں ندامت اور حسرت ہو گیا!

الله تعالیٰ کاارشادہے: گران (منافقوں) ہیں ہے جن لوگوں نے توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑٹیا اور اینے دین کو خالص اللہ کے لیے کرلیا سووہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں کے اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ (النساء: ۱۳۲۱)

نفاق کے عذاب سے مجات کی جار شرطیں

الله تعالی نے اس آیت میں منافقین سے عذاب کو دور کرنے کے لیے چار شرائط بیان فرائی ہیں "پہلی شرط بہہ کہ وہ قبہ کریں اور دوسری شرط بہ ہے کہ وہ قبک عمل کریں کیونکہ نفاق سے توبہ کے بعد کیے ہوئے قبک اعمال لاکق اعتبار ہوتے ہیں اور تیسری شرط بہ ہے کہ وہ اللہ کا دامن پکڑ لیں "کیونکہ توبہ اور قبک اعمال سے غرض بہ ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ کی دمن اور اخردی فلاح اور سعلوت حاصل ہو اور الله تعالیٰ کے دین کو اپنے اور لازم کر لینے سے ہی بہ مرتبہ حاصل ہو آور الله تعالیٰ کے دین کو اپنے اور لازم کر لینے سے ہی بہ مرتبہ حاصل ہو آور چوڑنا محض الله کی خاطر ہو " یعنی قبک کاموں کو کرنا اور ہرائیوں کو چھوڑنا دونوں الله کی وجہ سے ہوں اور اس کی داور حسین کا کو چھوڑنا دونوں الله کی وجہ سے ہوں اور اس کی داور حسین کا دیکھوڑنا دونوں الله کی وجہ سے ہوں اور اس کی داور حسین کا مرتب اس کی خوشنودی اور اس کی داور حسین کا مرتب کی دیا تا اور الله حاصل ہو جا کیں گی تو الله تعالیٰ ہے اس کی بہ جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں مخلص مومنوں کے ساتھ ہوں گی اور الله تعالیٰ می الله خوالی کی ہے ہوں گا اور الله تعالیٰ میں جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں مخلص مومنوں کے ساتھ ہوں گی اور الله تعالیٰ الله خوالی کے اس کی بہ جزاء بیان کی ہے کہ وہ آخرت میں محلص مومنوں کے ساتھ ہوں گی اور الله تعالی می الله خوالی کی ہے جزاء بیان کی ہے اور الله تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تنهیں عذاب دے کرکیا کرے گا آگر تم شکر اوا کرو اور (خالص) ایمان لے آؤ اور الله شکر کی جزاء دینے والا محمت جانے والا ہے۔ (النہاء: ۱۳۷)

اس آیت بین بھی منافقین سے خطاب ہے ایک ضعیف قول یہ ہے کہ موسین سے خطاب ہے اور اس آیت بیں بھی منافقین کو عذاب دینے یا نہ دینے کا مدار صرف ان کے کفریر ہے اور کسی اور چیز رشیں ہے کہ وفکہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا کیا اس سے اس کا غیظ و غضب فصندا ہو گا یا اس کو اسے کوئی نفع حاصل ہو گا یا اس سے کوئی ضرر دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموما سمکی بجرم کو سرا دینے سے تسکیس ہوتی ہے کا طابر ہے کہ اللہ تعالی غنی مطابق ہے کوئی ضرر دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموما سمکی بجرم کو سرا دینے سے تسکیس ہوتی ہے کا طابر ہے کہ اللہ تعالی غنی مطابق ہے کوئی ضرر دور ہو گا؟ جیسے بادشاہوں کو عموما سمکی بجرم کو سرا دینے سے تسکیس ہوتی ہے کہ اللہ تعالی غنی مطابق ہے کوئی ان کا نفاق ہے جب وہ نفاق سے توبہ کر ایس اور ایمان لاکر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر اللہ تعالی این کوعذاب کیوں دے گا

شكركوايمان برمقدم كرف كاسرار

اس آیت میں فرایا ہے۔ "آگر تم شکر اوا کو اور ایمان لے آؤ" اور شکر کو ایمان پر مقدم فرایا ہے ' بہ ظاہر ایمان کو شکر پر مقدم ہونا جائے تھا کیونکہ ایمان تمام اعمال پر مقدم ہے ' امام رازی نے اس کے دوجواب دیے ہیں ایک جواب ہے ہے کہ اصل عبارت میں نقذیم اور آخیر ہے لینی اصل عبارت سے ہے کہ آگر تم ایمان لے آؤ اور شکر اوا کرد ' اور دوسرا جواب سے دیا ہے کہ واو تر تیب کا نقاضا نہیں کرتی۔ (تغییر بیرج ۳ ص ۳۳۱) لیکن بلیغ کے کلام میں جب کوئی عبارت ظاہری تر تیب کے خلاف ہو تو دہ کمی رمز اور نکتہ پر جنی ہوتی ہے ' اس لیے اس پر خور کرتا جائے کہ بھال کس تعکمت یا کس رمزی تلا میں انہ میں ہے کمی نعمت کی بنا پر منعم کی تعظیم کرنا' اور سے تین امور پر موقوف ہے پہلے اس شخص کو نعمت کی گ معرفت ہو اور جب نعمت کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کا ذہن کمی نئے کمی منعم کو تلاش کرے تا کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس تلاش کے بعد جب وہ منعم حقیقی تک پہنچ جائے تو بے اختیار تعظیم کرتا ہوا اس کے آگے جھک جائے اور یمی اللہ تعالی کاشکر ہے' اور اس طرح شکر اوا کرنا اللہ تعالی پر ایمان لانے کا موجب ہو تا ہے اور اس تکت کی بناء پر اللہ تعالی نے شکر کو ایمان پر مقدم فرمایا ہے۔

دو سری وجہ بہ ہے کہ شکر میں منعم کی تعظیم دل ہے بھی ہوتی ہے ' زبان ہے بھی اور باقی ظاہری اعضاء ہے بھی تعظیم ہوتی ہے ' زبان ہے بھی اور باقی ظاہری اعضاء ہے بھی تعظیم ہوتی ہے۔ منافق کلمہ پڑھ کر زبان ہے منعم کی تعظیم کرتے تھے لیکن دل ہے اللہ کی تعظیم نمیں کرتے تھے لیکن دل سے اللہ کی تعظیم نمیں کرتے تھے کیونکہ ان کے باطن میں کفر تھا' اس لیے اللہ تعالی نے اس پر متنبہ کیا کہ وہ صحیح اور کائل شکر اوا کریں اور اظام ہے ایمان لے آئیں تو اللہ انہیں عذاب دے کر کیا کرے گا

تغیری وجہ یہ ہے کہ شکر کا دو سرا معنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس مقصد کی پیجیل کے لیے خرج کرنا جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی گئی ہیں 'جس زمانہ ہیں سیدنا مجمہ ملٹی ہیا کو مبعوث کیا گیا تھا' اس زمانہ ہیں سب ہوئی نعمت نبی ملٹی ہیا کی ذات مقدسہ تھی۔ اللہ نعالی نے تورات اور انجیل ہیں بھی آپ کا ذکر فرمایا ہے یب حدو نه مکتوبا عندھہ فبی النور اۃ والا نجیل اللا عراف : ۱۵۵) ''وہ آپ کا ذکر تورات اور انجیل ہیں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔''اور اس نعمت کا نقاضایہ تھا کہ وہ آپ پر دل و جان ہے ایمان لاتے اور تن من 'وھن کی بازی لگا کر آپ کی اطاعت اور انباع کرتے۔ بس نبی کے وسیلہ سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی 'حضرت ابراہیم پر آگ گزار ہوئی 'حضرت اساعیل کا گلا جس بی نور کی برکت سے کلئے ہے بچا محضرت ابراہیم نے جس کی بعثت کی دعا کی محضرت مولی نے جس کے امتی ہونے کی تمنا

کے نور کی برکت سے کٹنے سے بچا حضرت ابراہیم نے جس کی بعثت کی دعا کی خضرت موئ نے جس کے امتی ہونے کی تمنا کی حضرت عینی نے جس کے آنے کی بشارت دی عالم میثاق میں تمام خبیوں نے جس پر ایمان لانے اور جس کی نصرت کرنے کا قول و اقرار اور عمد کیا اور اللہ اس عمد پر خود گواہ ہوا ایسا عظیم الشان نبی اللہ نے ان کے عمد میں پیدا کیا' ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس جلیل القدر اور رفیع المرتبت نعمت پر اللہ کا احمان اور اقتان مانے اور اس کا بے بیال شکر ادا کرتے اور اس عظیم الشان نبی پر اخلاص سے ایمان لاتے اور دل و جان سے اس کی تصدیق کرتے' اس لیے فرمایا : اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اوا کرو اور ایمان لے آؤ' ہماری اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ اس آیت میں شکر کو ایمان پر مقدم کرتے میں کیار مزے کیالطافت ہے اور کیا بلاغت ہے!

شاكر عليم ميں ربط اور مناسبت

کیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ''اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے۔'' اللہ تعالیٰ نے بہ طور استعارہ شکر کی جزاء کو بھی شکر فرمایا ہے ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو شکر اوا کرنے کی جزادے گا اور ثواب عطا فرمائے گا' اللہ تعالیٰ کی غیرمتناہی نعتیں ہیں ان کاشکر کیسے اوا ہو سکتا ہے' بلکہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر اوا نہیں ہو سکتا اس لیے فرمایا وہ علیم ہے وہ جانے والا ہے کہ محدود انسان لامحدود نعتوں کا شکر اوا نہیں کر سکتا وہ اپنے بہترہ کے بجحز کو جانے والا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں اپنی بے مائیگی' کم ہمتی اور قصور عبادت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے اور وہ جانے والا ہے کہ کون اس کی نعمتوں اور

بالددوم

تبيانالقرآه

آش کے احسانوں کا اعتراف کرکے اس کے سامنے نیاز مندی اور اطاعت سے سرجھکا کر اس کی تعظیم بجالا آ ہے اور وہ جانے گا والا ہے کہ کون اس کی نعتوں کی قدر کر آ ہے اور اس کے نقاضوں کو پورا کر آ ہے سووہ اس کو اس کے اس عمل کی اور اس کے شکر اوا کرنے کی جزاعطا فرمائے گا' یمال بھی ہہ ظاہر' پہلے علیم اور پھر شاکر کا ذکر ہونا چاہیے تھا' لیکن اس کے عکس تر تیب میں رمزیہ ہے کہ جس صفت کا بندوں پر اثر مرتب ہونا تھا بعنی شکر کی جزاوینا اس کا پہلے ذکر کیا اور جس صفت میں صرف اس کی شان کبریائی تھی جس کا صرف اس کے ساتھ تعلق تھا اس کا بعد میں ذکر فرمایا۔ اس نے بندوں کا حق مقدم رکھا ہم بندے میں اور ہم اس کے زیادہ لا کتی ہیں کہ ہم اپنے مولی کے حق کو پہچائیں اور اس کے ذکر کو اپنے ذکر پر اور اس کے حق کو اپنے حق پر مقدم رکھیں۔

٥ اگرتم محسى يكى كوظايرا کہ ہم لیمن پر ایمان لاتے ہی اور تے ہیں ، اور وہ چاہتے ہیں کر ایمان اور کفر کے درمیان ر و يقينا كافر بين

الحزعة

## المهنینا و دارنین امنوابانده و کورسله و کورنیوتواین امنوابانده و کرسله و کورنیوتواین امنوابانده و کرد بین امنوابانده و کرد بین امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنوابی امنواب

عَقُورًا مُرَجِيمًا ﴿

والا نہایت رحم فرانے والاہے 0

الله عزوجل كاارشادى : الله تعالى به آواز بلند برى بات كينے كو ناپند فرما تا ہے سوائے مظلوم (كى بات) كے۔ (النساء: ۱۳۸)

شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں محد ثین نے اس مدیث کو ذکر کیا ہے: امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث متوفی ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن مسب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا کہا اور ان کو اذبت دی 'حضرت ابو بکر ظاموش رہے ' پھر ان کو دو سری دفعہ اذبت دی پھر حضرت ابو بکر ظاموش رہے ' پھر ان کو حضرت ابو بکر جائھ افتیت دی پھر حضرت ابو بکر خاص شرے بدلہ لیا 'حضرت ابو بکر جائھ نے بدلہ لیا تو رسول اللہ طائعظ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے گئے 'حضرت ابو بکرنے عرض کیا : یا رسول اللہ ایک آپ ہے بدلہ لیا آپ بھری ماراض ہو گئے؟ رسول اللہ طائعظ نے فرمایا جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی شکریب کرتا تھا' اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آگیا اور جس جگہ شیطان آ جائے تو میں وہاں بیشنے والا نہیں ہوں۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۲۸۹)

حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس حدیث کو ای کی مثل روایت کیا ہے۔(سنن ابوداؤر' رقم الدیث: ۸۹۵٪) کسی شخص کو برا کہنا' گالی دینا' خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ' اور کسی شخص کی غیبت کرنایا کسی شخص کی چغلی کرنا یہ تمام امور معمد میں بند ہوئی

اس آیت سے ممنوع اور ناجائز ہیں۔

کسی کی برائی' غیبت اور چغلی کی ممانعت کے متعلق احادیث پر مسلہ جاری تشہرین فیر

المام مسلم بن تجاج تشيري متوفى الهوه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوہریرہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ماٹاتیا نے فرمایا: ایک دوسرے کو برا کہنے والے جو پچھ کہتے ہیں اس کا وہال ابتذاء کرنے والے پر ہو تاہے جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔

(صححمه الحديث: ٢٥٨٤ سنن ابوداؤد وقم الحديث: ٣٨٩٣)

تبيانالقرآن

المام ابوداؤر بحسماني متونى ١٥٥٥ه روايت كرتے ہيں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائیکا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو'اور اس کو برانہ کہو۔ (سنن ابوداؤر: ۴۸۹۹)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله اللہ اللہ غربایا : اپنے فوت شدہ لوگوں کی نیکیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر سے باز رہو۔ (سنن ابوداؤد : ۴۹۰۰) میا

المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى المهاه روايت كرتے بين :

حضرت ابو ہریرہ دلی جیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طال کے فرمایا : کیاتم جانتے ہو کہ فیبت کیا چیز ہے 'صحابہ نے عرض کیا : اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں 'آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس وصف کا ذکر کرو جس کو وہ ناپند کرتا ہو 'آپ سے عرض کیا گیا ہے بتائے آگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں' آپ نے فرمایا آگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو تم بیان کرتا ہوں' آپ نے فرمایا آگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو تم بیان کرتے ہو تب ہی تو تم اس کی فیبت کرو گے 'اور آگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم اس پر بہتان باندھو گے۔ (صبح مسلم' رقم الحدیث : ۲۵۸۹ سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۲۸۷۳)

امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث بحستانی متوفی ۷۵۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ان کا لحاف چوری ہو گیا۔ وہ چرانے والے پر بدوعا کر رہی تھیں آپ نے فرمایا : اپنی دعامیں اس کی تخفیف نہ کرو۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث : ۱۳۹۷)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے نبی مٹائیا ہے عرض کیا آپ کے لیے صفیہ ہے اتنا اتنا (قذ) کافی ہے! ان کا ارادہ تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے ' آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کما ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس ہے سارا پانی آلودہ ہو جائے گا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے کی انسان کی نقل اناری آپ نے فرمایا میں اس کو پہند نہیں کرنا کہ میں کئی نقل اناروں اور مجھے اس کے بدلہ فلاں فلاں چیزال جائے۔(سنن ابوداؤد 'رقم الحدیث: ۵۸۷۵)
حضرت انس بن مالک دیاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا جب جھے معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جس کے پیتل کے ناخن تھے جس سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ' میں نے کما اے جرئیل یہ کون ہیں 'انہوں نے کما یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے (یعنی غیبت کرتے تھے)

حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت ابوطله رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں که رسول الله طاہ کیا ہے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ ہے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت نہ کی جا رہی ہو اور اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کو ایس جگہ ہے عزت کرے گا جہاں اس کی جگہ ہے ہے ہوئت کرے گا جہاں اس کی ایس جگہ ہے ہوئت کرے گا جہاں اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو اور اس کی ہے حرمتی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کی ایس جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد بند کرتا ہو۔

توقیر میں کمی کی جا رہی ہو اور اس کی ہے حرمتی کی جا رہی ہو تو اللہ اس کی ایس جگہ مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد بند کرتا ہو۔

(سنن ابوداؤد: ٣٨٨٣)

حضرت حذیفہ وی میں کرتے ہیں کہ رسول الله مالی الله علی جنت میں چفل خور واخل نہیں ہو گا۔

(منن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٨٧٢)

الم ابوعيني محربن عيني ترندي متوفي ١٥٥٥ مروايت كرتي ين

حضرت عقب بن عامر والمح بيان كرتے بين كه ميں نے عرض كيايا رسول الله! مجلت كيے ہو گى؟ آپ نے فرمايا اپني زبان

بندر كهو اور ابنا كم فراخ ركهواور ايخ كنابول پر روؤ- (منداحد: ١٨٥ قم الحديث: ٢٢٢٩٨)

حضرت ابوسعید خدری دی گئیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹھائیلم نے فرمایا : جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے متعلق اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں 'اگر توسید ھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیٹر ھی ہو گئی تو ہم ٹیٹر ھے ہو جائیں گے۔

(سنن ترزى وقم الحديث: ٢٣١٥ علية الاولياءج ١٠٩٥)

حضرت نعمان بن بشیر نے رسول اللہ طالی است روایت کیا ہے کہ انسان کے جہم میں ایک گوشت کا عکوا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جہم ورست رہتا ہے اور اگر وہ فاسد ہو تو سارا جہم فاسد ہو جا تا ہے سنووہ ول ہے۔ (صحیح بخاری : ۵۲)
سنن ترفزی کی روایت میں ہے تمام اعضاء کی صحت اور فساد کا مدار زبان پر ہے اور صحیح بخاری کی روایت مین اس کا مدار دل پر ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
مدار دل پر ہے اور یہ تعارض ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہے 'اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
حضرت سل بن سعد جانے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی ہو خوایا : کون ہے جو میرے لیے اس کا ضامن ہو جو دو
جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹائلوں کے درمیان ہے۔ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ (سنن ترفزی' رقم الحدیث : جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹائلوں کے درمیان ہے۔ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ (سنن ترفزی' رقم الحدیث : ۲۳۸۸ میں کہری للیہ تی جہ ص ۱۲۱)

مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جواز پہلے اللہ تعالی نے بہ آواز بلند بری بات کہنے کو ناپند فرمایا پھراس تھم ہے مظلوم کا اشتثناء فرمایا اس کی تفیر میں متعدد

اقوال ہیں:

(۱) الله تعالیٰ مظلوم کے سواکس کے بری بات ظاہر کرنے کو ناپیند کرتا ہے لیکن مظلوم اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے یہ زجاج کا قول ہے۔

(٢) مظلوم ظالم كے خلاف بردعاكر سكتا ہے "بيد حضرت ابن عباس اور قنادہ كا قول ہے۔

(۳) اصم نے کہا کہ کسی کے پوشیدہ احوال کی لوگوں کو خبر دینا جائز نہیں ہے' نا کہ لوگ کسی کی غیبت نہ کریں'لیکن مظلوم شخص بیہ بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کے ہاں چوری کی یا غصب کیا۔

اس مدیث سے بیہ مسئلہ بھی مستنبط کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص ظالم کی غیبت کر سکتا ہے ہیں پشت اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے ہی بیثت اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے اس مناسبت سے ہم یمال پر وہ صور تیں بیان کر رہے ہیں جن میں غیبت کرنا جائز ہے۔ غیبت کرنے کی مہاح صور تیں

جس غرض صحیح اور مقصد شرعی کو بغیر نبیبت کے پورانہ کیا جاسکے اس غرض کو پورا کرنے کے لیے نبیبت کرنا

مباح ہے اور اس کے چھ اسباب ہیں۔

پہلا سبب یہ ہے کہ مظلوم اپنی دادری کے لیے سلطان و قاضی یا اس کے قائم مقام شخص کے سامنے ظالم کا ظلم بیان

تبيانالقرآن

الآت کہ فلاں مخص نے بھی پر یہ ظلم کیا ہے۔ دو سراسب یہ ہے کہ کی برائی کو ختم کرنے اور بدکار کو نیکی کی طرف راجع کا کرنے کے لیے کی صاحب افتدار کے سامنے اس کی غیبت کی جائے کہ فلاں شخص یہ براکام کرتا ہے اس کو اس برائی سے روکو! اور اس سے مقصود صرف برائی کا ازالہ ہو اگر یہ مقصد نہ ہو تو غیبت حرام ہے۔ تیبراسب ہے استفسار۔ کوئی شخص مفتی سے پوچھے فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم یا یہ برائی کی ہے کیا یہ جائز ہے؟ بیس اس ظلم سے کیے نجات پاؤں؟ یا اپنا تن کس طرح حاصل کروں' اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس شخص کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایے شخص کا کیا بینا تن کس طرح حاصل کروں' اس میں بھی افضل یہ ہے کہ اس شخص کی تعیین کیے بغیر سوال کرے کہ ایے شخص کا کیا بینا تو اس کی متعدد صور تیں بھی جائز ہے۔ چوتھا سب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خبرخواہی کرنا اور ان کو کمی شخص کے ضرر سے بچانا اور اس کی متعدد صور تیں ہیں۔

() مجروح راویوں پر جرح کرنا اور فائن گواہوں کے عیوب نکالنا یہ اجماع مسلمین سے جائز ہے بلکہ ضرورت کی وجہ سے

واجب ہے۔

(ب) کوئی شخص کی جگہ شادی کرنے کے لیے مشورہ کرے 'یا کمی شخص سے شراکت کے لیے مشورہ کرے یا کمی شخص کے پاس امات رکھنے کے لیے مشورہ کرے یا کمی شخص سے کمی کیاں امات رکھنے کے لیے مشورہ کرے یا کمی شخص سے کمی جمی فتم کا معاملہ کرنے کے لیے مشورہ کرے اور اس شخص میں کوئی عیب ہوتو مشورہ دینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس عیب کو ظاہر کردے۔

(ج) جب انسان ہے دیکھے کہ ایک طالب علم کی بدعتی یا فاسق ہے علم حاصل کر رہا ہے اور اس ہے علم حاصل کرنے ہیں اس کے ضرر کا اندیشہ ہے تو وہ اس کی خیرخوانی کے لیے اس بدعتی یا فاسق کی بدعت اور فسق پر اسے متنبہ کرے۔

(د) کی ایسے شخص کو علاقہ کا حاکم بنایا ہوا ہو جو اس منصب کا اہل نہ ہو' اس کو صبح طریقہ پر انجام نہ دے سکتا ہو یا عافل ہو یا اور کوئی عیب ہو تو ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ کے سامنے اس کے عیوب بیان کیے جائیں تاکہ اہل اور کار آبہ شخص کو حاکم بنایا جاسے۔ پانچوال سبب ہے ہے کہ کوئی تخض علی الاعلان فسق و فجور اور بدعات کا ارتکاب کرتا ہو مثلاً شراب نوشیٰ بوا کھیانائوگوں کے اموال نوٹنا وغیرہ تو الیے شخص کے ان عیوب کو پس پشت بیان کرنا جائز ہے جن کو وہ علی الاعلان کرتا ہو' اس کے علاوہ اس کے دو سرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سبب ہے ہے تعریف اور تغیین مثلاً کوئی شخص اعرج علاوہ اس کے دو سرے عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور چھٹا سبب ہے تعریف اور تغیین مثلاً کوئی شخص اعرج (لنگڑے) اصم (بسرے) اعمی (اند ھے)' احول (بھیٹگے) کے لقب سے مشہور ہو تو اس کی تعریف اور تغیین کے لیے اس کا ذکر جائز نہیں ہے اور اگر ان اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر جائز نہیں ہے اور اگر اس کی تعریف اور تغیین کی اور طریقہ سے ہو سکے تو وہ بستہ ہے۔

ان اوصاف کے ساتھ کرنا جائز ہے اور اس کی تنقیص کے اراوے سے ان اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر جائز نہیں ہے اور اگر تعریف اور تغیین کی اور طریقہ سے ہو سکے تو وہ بہتہ ہو۔

اس کی تعریف اور تغیین کی اور طریقہ سے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔

اس کی تعریف اور تغیین کی اور طریقہ سے ہو سکے تو وہ بہتر ہے۔

کرنے والا نمایت قدرت والا ہے۔ (النماء: ۱۳۹)

تمام احکام کا مدار دو چیزوں پر ہے خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت ما یفعل اللّه بعذا بکم ان شکر تم
وامنتم و کان اللّه شاکر اعلیما میں خالق کی عظمت کو بیان فرمایا 'اور مخلوق پر شفقت بھی دو طرح ہے ہے 'مخلوق ہے ضرر کو دور کرنے کے متعلق فرمایا لا یحب اللّه الجهر بالسوء۔

الا یہ اور ان کو نفع پہنچانے کے متعلق بیہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اللہ تعالی کاب فرمانا کہ "تم کسی نیکی کو طاہر کردیا چھپا کر کرو-" فماز' روزہ مدقہ اور ع خیرات تمام اقسام کے نیک کاموں کو شامل ہے۔ فرائیش علی الاعلان اوا کرنے چاہیس تا کہ انسان پر ترک فرائیش کی تسمت نہ گئے اور نوافل چھپا کر اوا کرنے چاہیس تا کہ انسان کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ انقلاص آ سکے مصرت ابو ہریرہ وہائے بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیا نے فرمایا: قیامت کے دن سات آومیوں پر اللہ اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کسی کا سایہ شیس ہوگا "آپ نے ان سات میں سے ایک اس فضم کا ذکر کیا جو چھپا کر صدقہ دے حتی کہ بائیس ہاتھ کو چہت نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا فریج کیا۔ (میجی بخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۳)

اس آیت میں دو سری نیکی ہے بیان فرمائی ہے کہ سمی برائی کو معاف کردو اور اس پر دلیل ہے قائم فرمائی ہے کہ اللہ بہت معاف کردے والا نمایت قدرت والا ہے لیعنی اللہ تعالیٰ عذاب بر قلار ہونے کے باوجود بندوں کے گناہوں کو معاف کردتا ہے سوتم بھی اللہ کے اطلاق سے منظل ہو جاؤ اور اس کی صفات سے متصف ہو جاؤ اور انتقام لینے پر قدرت کے باوجود لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کردو اور اگر تم نے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کیا تو تم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کی کیسے تو تع رکھو گیا!

الله تعالیٰ کا ارشاوے: بے شک جو لوگ الله اور اس کے رسونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسونوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور الله اور اس کے رسونوں کے درمیان فرق کرنا جائے ہیں اور کھتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ جائے ہیں کہ ایمان اور کفرکے ورمیان کوئی راستہ بنالیں-(النساء: ۱۵۰)

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے منافقوں کا رو فرمایا تھا اس آبت میں پہود و نصاری کا رو فرما رہا ہے ' بہود حصرت مویٰ پر اور قورات پر ایمان لائے تھے اور سیدنا محر طرفیام کی نبوت کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسیان کتاب ہونے کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کے کلام اللہ اور آسیان کتاب ہونے کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کا افکار کرتے تھے اور قرآن مجید کا افکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان وونوں کا رو فرمایا کیو تکہ کسی بھی نبی کو نبی مانے کی دلیل مجرو ہے اور جب مجروہ کی دلالت کی وجہ سے یہوویوں نے حضرت موٹی کو نبی مان لیا ' اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مان لیا توسیدنا محمد طابعتا کے بھی تو مجرات ویش کے آگر مجروہ کی دلالت مسلم ہے توسیدنا محمد طابعتا کو بھی مانو ' ویش کے آگر مجروہ کی دلالت مسلم ہے توسیدنا محمد طابعتا کو بھی مانو ' بھوٹ نبیل اور ان کی کابوں کو مانا لور بعض کا افکار کرنا اس کی کوئی معقول وجہ اور صحیح دلیل نہیں ہے ' یہود و نساری کی ہٹ دھری کارو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کابیان فرمایا :

الله تعالی کاارشادہے: یہ وہ لوگ ہیں جو یقینا کافر ہیں اور ہم کے کافرون کے لیے ذات آمیز عذاب تیار کرر کھا ہے۔ (النساء: ۱۵۱)

اس آبت میں فرمایا کہ یہ یہود اور نصاری ہو آپ کی نبوت کے منکر ہیں یہ بقیناً کافر ہیں 'خواہ یہ اپنے آپ کو مومن کتے رہیں ان کے خود کو مومن کینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے 'یہ عذاب میں سب سے پہلے داخل ہوں گے 'اور وہ عذاب ان کو ذلیل کرنے والا ہو گا' اس میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ بعض گئۃ گار مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے عذاب میں داخل کیا جائے گا لیکن ان میں اور کافروں کے عذاب میں یہ فرق ہو گا کہ اول تو وہ مسلمان کافروں کے بعد عذاب میں داخل ہوں سے۔ جانیا" یہ کہ وہ عذاب ان بعض مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ہو گالور صورۃ" ہو گا۔ اس کے برخلاف کافروں کو جو عذاب

بسسلددوم

A TOWN

ہو گاوہ حقیقتہ "عزاب ہو گااور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جولوگ الله اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں ہے کسی آیک کے درمیان فرق نہیں کیا ہے وہ لوگ ہیں کہ (اللہ) عنقریب ان کو اجر عطا فرمائے گا' اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ (النساء: ۱۵۲)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد کافروں کا اور کافروں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر فرمایا تھا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور ان کو دلت والا ہیں بقیناً کافر ہیں اور ان کو ذلت والا ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں اور ان کے متعلق فرمایا یہ بقیناً کافر ہیں اور ان کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا' اس کے بعد مسلمانوں کا ذکر فرمایا جو رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق نمیں کرتے اور سب رسولوں کے در میان ایمان لانے کا فرق نمیں کرتے اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں پھر آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر کا وعدہ بھی فرمایا اور مففرت کا بھی ان مسلمانوں میں سے جو کامل اطاعت گزار اور فرماں بردار ہیں ان کو اپ فضل سے ثواب عطا فرمائے گا' اور جن سے پھی ان مسلمانوں میں سے جو کامل اطاعت گزار اور فرماں بردار ہیں ان کو اپ فضل سے تواب عطا فرمائے گا' اور جن سے پھی ان مسلمانوں میں مواج ان کو بخش دے گا' یا نبی ماٹی پیم ان کو پھی عرصے کے لیے کہی اور مقبول بندہ کی شفاعت سے معاف کر دے گا' یا مخض اپ فضل سے بخش دے گا' یا پھر ان کو پھی عرصے کے لیے کسی دو زخ میں داخل کرے گاور بھر نکال لے گالور جنت میں داخل کردے گا!

اے بار اللہ! اس کتاب کے مصنف کو اور اس کے خیرخواہ قاری کو بلاعذاب و حساب و کتاب اپنے محبوب نبی مالیکیام کی شفاعت سے بخش دینا۔

يسكُلُك الهُلُ الْكِتْبِ الْنَ الْمُعْلَى الْكُونِ الْسَكَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تبيبان القرآن



さんじ

ایمان لانے

Lece

تبيانالقرآن

آلتُّد تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ اہل کتاب آپ سے بیہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسان سے کوئی کتاب نازل کر دیں 'سوالھ بے شک وہ مویٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں 'انہوں نے کہا جمیں اللہ کی ذات تھلم کھلا دکھاؤ' تو ان کے (اس) ظلم کی وجہ سان کوآسانی بجل نے پکڑ لیا 'پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود 'بچھڑے کو (معبود) بنا لیاسو جم نے اس کو معاف کر دیا اور جم نے مویٰ کو کھلا ہوا غلبہ دیا۔ (النساء : ۱۵۳) نبی مالی پیلے کے ساتھ یہود کی سرکشی اور عماد

المام ابن جرر متوفی ۱۳۱۰ این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

محد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ ماٹھ پیلی آگر کھنے لگے 'موٹی اللہ کے پاس سے الواح لائے تھے تو جب آپ بھی اللہ کے پاس سے (لکھی ہوئی) الواح لیے آئیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے ' اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن جربج نے کہا کہ یمود اور نصاری نبی ملڑھیا کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کی دعوت کی اس وفت تک پیروی نہیں کریں گے حتی کہ ہماری جانب اللہ کے پاس سے بیہ مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور فلاں شخص کے پاس بھی بیہ مکتوب آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں- (جامع البیان جسم 11- ۱۰ مطبوعہ دارا لفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جب بہودیوں نے از راہ عماد نبی مظاہرہ سے بیہ سوال کیا کہ ان کے پاس آسان سے لکھی ہوئی کتاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی مظاہرہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا : کہ بیر بہودی تو اس سے برے برے سوال حضرت موئی سے کر چکے ہیں ' ہم چند کہ بیہ سوال ان کے آباؤ اجداد نے کیے تھے لیکن چو نکہ بیہ ان سوالات پر راضی تھے اور ان ہی کی طرح سرکتی کر رہے تھے اور کئی مجزات و یکھنے کے باوجود نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے اور ان ہی کی طرح معاند تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کی نبیت آپ کے زمانہ کے بہودیوں کی طرف کر دی ' اللہ تعالیٰ نے ان کارد کرتے ہوئے بیہ فرمایا ہے کہ بیہ اب کہہ رہے ہیں کہ تورات کی طرح آسان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو تو پھر ایمان لا نمیں گے ' طالا نکہ جب ان کے آباؤ اجداد پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو تی پر ایمان نائی ہوئی تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جمیں اللہ کی ذات تھا کہ گا اس سے واضح ہو گیا کہ ان کا یہ مطالبہ شرح صدر اور اطمینان قلب کے لیے نہیں تھا بلکہ محض عناد اور ہٹ دھری کی دھر ہو ۔ بھا

حضرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کی سر کشی اور عناد

الله تعالیٰ نے فرمایا پھرانہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنالیا' ان واضح دلائل ہے مراد آسمانی بکل ہے جو الله کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری اور حضرت موٹی علیہ السلام کی دعا ہے الله تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا' اس سے الله تعالیٰ کے علم اور قدرت کے تام اور کائل ہونے پر دلالت ہوتی ہے اور اس پر مدار الوہیت ہے اور اس بیس حضرت موٹی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ ان کی دعا ہے وہ دوبارہ زندہ کردیئے گئے' بہ ظاہر آسمانی بجلی ایک دلیل ہے کیکن سے کئی دلائل کو منتقمیٰ ہے' اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موٹی کا عصاد یکھا' بدبیضاد یکھا' سمندر کو چیر کر اس بیس بارہ رستوں کو بنانا دیکھا' ان کے تعاقب بیس آنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا ان ہی راستوں بیس ڈوبنا دیکھا ان تمام مجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کی' تو اے رسول مکرم! آپ ہے ان کا ہیں

سلددوم

مطالبہ کرنا کہ ان کے پاس آسان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے انشراح صدر کے لیے نہیں ہے یہ ان کی وہ سر کشی اور ہٹ گھ دھری ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے ' پھراللہ تعالی نے فرمایا ان کی گوسالہ پرسی کی سزا میں نے ان کو بالکل صفحہ ہتی سے نہیں مٹا دیا بلکہ ان کی سر کشی اور عناد کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور ہم نے حضرت موکی کو کھلا غلبہ عطا فرمایا بیجی ان کی قوم کو ان کے مخالفین پر غلبہ عطا فرمایا اس میں نبی مٹائیویل کے لیے یہ رمز اور بشارت ہے کہ اگر چہ کھار آپ کی مخالفت پر کمریستہ ہیں اور آپ کے خلاف معاندانہ کارروا کیوں میں مصروف ہیں لیکن انجام کار اللہ تعالی آپ کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ان سے عمد لینے کے لیے طورکو ان کے اوپراٹھالیا' اور ہم نے ان سے کما بجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ' اور ہم نے ان سے کما ہفتہ کے دن حد سے آگے نہ بردھنا اور ہم نے ان سے پختہ عمد لیا۔ (النساء: ۱۵۴)

شریعت تورات کے ساتھ یہود کی سر کشی اور عناد

اس آیت ہے آیت : ۱۲۱ تک اللہ نے یہود کی باقی سر کثیوں اور جمالتوں کو بیان فرمایا ہے' ان میں ہے ایک جمالت اور سرکشی اس موقع پر ہوئی جب ان کے سروں کے اوپر پہاڑ طور اٹھالیا گیا' اور اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان سے سے محمد لیا گیا کہ ان سے سے محمد لیا گیا کہ کہ ان سے سے محمد لیا گیا کہ وہ میں گے بھران پر پہاڑ طور اٹھا کر ان سے عمد لیا گیا کہ وہ عمد شکنی نمیں کریں گے اور انہوں نے اپنے اوپر بہاڑ کے گرنے کے خوف سے یہ عمد کرلیا' دو سرا قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات کی شریعت کے قبول کر دیا اور انہوں نے تورات کی شریعت کو قبول کر دیا اور انہوں نے اس بیاڑ کے خوف سے اوپر طور مسلط کر دیا اور انہوں نے اس بیاڑ کے خوف سے تورات کی شریعت کو قبول کر لیا۔

دوسری جہالت اور سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا : اور ہم نے ان سے کہا بجدہ (شکر) کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ' اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر پھی ہے اور تیسری سرکشی ہیے تھی کہ ان سے اللہ نے فرمایا تھا کہ ہفتہ کے دن حد سے نہ بردھنا' اس کی تفسیر میں بھی دو قول ہیں ایک قول ہیہ ہے کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا' دو سرا قول ہیہ ہے کہ ہفتہ کے دن حد سے نہ بردھنا ہمی سورہ بقرہ قول ہیں ہے کہ تلاش روزگار اور حصول معاش کے لیے ہفتہ کے دن کوئی کام نہ کرنا اس کی تفصیل اور تحقیق بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پھران کی عمد شکنی کی وجہ ہے 'اور الله کی آینوں کا کفر کرنے کی وجہ ہے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ ہے اور انہیں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ ہے اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں (ہم نے ان پر لعنت کی) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ ہے ان کے دلوں پر ممرلگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ (النساء: 100) جار وجوہ ہے یہود کا کفر

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے کفر کی چار وجوہ بیان فرمائی ہیں'ان میں ہے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار عمد شکنی کی' دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ آیتوں سے مراد معجزات ہیں اور معجزہ کا انکار کرنا نبوت کا انکار ہے اور ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت معجزہ سے ثابت ہوتی ہے اور ایک نبی کا انکار پھی کفر ہوتا ہے چہ جائیکہ تمام نبیوں کا انکار کیا جائے' اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیمم السلام کا ناحق قتل کرتے تھے۔

تبيان القرآ

گیاں ناحق کے لفظ کو بہ طور ٹاکید ذکر فرمایا ہے 'کیونکہ ٹبی کو قتل کرنا ہو تا ہی ناحق ہے 'اور چو تھی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تھ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں' لیعنی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا' اس کی نظیر کافروں کا یہ قول ہے :

وَقَالُنُوا قُلُونُنَا فِی آکِنَةِ مِرِّمَا تَدُعُوناً لِلَیْووفِی اور انہوں نے کماجس چیزی آپ دعوت دے رہے ہیں اس افانِنَا وَقُرُّ قَوْمِنَ کِیْنِنَا وَبَیْنِکَ حِجَاجٌ ۔ پر مارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں 'اور مارے کانوں می

(الحم السجدة: ۵) بوجه باورهار اور آپ كورميان پرده -

اللہ تعالیٰ نے فربایا بلکہ اللہ نے ان کے کفری وجہ ہے ان کے ولوں پر ممرلگادی ہے ، یعنی ہے گئے ہیں کہ ہمارے ولول
پر فلاف ہیں اور آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی ' یہ بات نہیں ہے بلکہ تہمارے ول اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپ معظم
رسول کی بات تم تک پہنچنے دیں کیونکہ تم مسلسل کفر اور گتا خیاں کرکے اپنے ولوں کو ارشادات رسول سننے کا ناائل بنا چکے
ہو' اس لیے یہ نہ کمو کہ تم نہیں سنتے بلکہ امرواقعہ یہ ہے کہ تم سننے کے اہل نہیں دہے ' اس کے بعد فرمایا تو وہ بہت ہی کم
ایمان لائیں گئ ' اس آیت کے بین محمل ہیں ' ایک محمل یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم چیزوں پر ایمان لائیں گئ ' یعنی صرف
حضرت مولی اور تورات پر ایمان لائیں گے اور باتی نبیوں اور آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گئی یہ ایمان بھی صرف
ان کے زعم میں ہے حقیقت میں ایمان نہیں ہے ' کیونکہ ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے ' دو سرا محمل ہیہ ہے کہ وہ بہت
میں کم وقت کے لیے ایمان لائیں گئیں گے اور تیسرا محمل ہیہ ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گئیں گے جیسے حضرت
عبداللہ بن سلام اور ان کی امثال۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے (بھی جس میں) انہوں نے مریم پر بہت برا بہتان باندھا۔ (النساء: ۱۵۲)

یمود کا کفرکہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا

اس آیت بیس یہود کی دو خرابیاں اور دوبد عقید گیاں بیان کی ہیں ' آیک ان کا کفر ہے اور دو سرا حضرت مریم پر بہتان ہے ' کفر کی تفصیل بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیمیٰی علیہ السلام کے بغیریاپ سے پیدا ہونے کا انکار کیا ' اور بیہ انکار دراصل اللہ تعالٰی کی قدرت کا انکار ہے ' اور اللہ کی قدرت کا انکار کو ہے ' دو سری وجہ کفریہ ہے کہ اگر بیہ ضروری ہو کہ ہر شخص کی باپ سے پیدا ہو تو یہ سلسلہ غیر متنائی ہو گا اور عالم قدیم ہو جائے گا اور عالم کا قدم ماننا کفرہ اور ان کی دو سری بد عقیدگی اور سرکشی بیہ تھی کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا اور انہوں نے ایک پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائی ' جب کہ ان کی پاک دامنی پر اللہ کے نبی حضرت علی طرح منافقین نے پاک دامنی پر اللہ کے نبی حضرت علی اور قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی برآت بیان کی اور یہودیوں کی طرح روافض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی اور قرآن مجید نے حضرت عائشہ کی برآت بیان کی اور یہودیوں کی طرح روافش اب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں تبراکرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا اُرشاد ہے : اور ان کے اس قول کی وجہ ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا' عالا نکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی لیکن ان کے لیے (کسی شخص کو عیسیٰ کا) مشابہ بنا دیا گیا تھا' اور بے شک جنہوں نے اس کے معالمہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں۔ انہیں اس کا بالکل یقین ہے النہ ہے 'ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقینیا "قبل نہیں کیا- (النساء: ۱۵۷) یہود کا کفر کہ انہوں نے حضرت عیسلی کے قبل کا دعویٰ کیا

اس آیت بین یہود کے ایک اور کفریہ قول کاؤکر فرمایا ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے میج عیبی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا' اور اس بین کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا کفرہے' کیونکہ اس قول سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت عیبیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے بین دلچی رکھتے تھے اور اس بین بہت کو شش کرتے تھے' ہرچند کہ وہ حضرت عیبیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں جو نکہ وہ فخریہ طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیبیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے' اس لیے ان کا یہ قول کفریہ قراریایا۔

یمود کاحضرت عینی کے مشابہ کو قبل کرنا

الله تعالی نے فرمایا انہوں نے (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل نہیں کیانہ انہوں نے ان کو سولی دی لیکن ان کے لیے کمی شخص کو (عیسیٰ کا) مشابہ بنا دیا گیا تھا۔

امام ابوجعفرابن جرر طبری متوفی ۱۳۱۰ اپن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیمیٰی سترہ حواریوں کے ساتھ ایک گھریش اس وقت واخل ہوئے جب
یہودیوں نے ان کو گھرلیا تھا' جب وہ گھریش واخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی صورت حضرت عیمیٰی کی صورت کی
طرح بنا دی' یہودیوں نے ان سے کہا تم نے ہم پر جادہ کر دیا ہے' تم یہ بنلاؤ کہ تم میں سے عیمیٰی کون ہے ورنہ ہم سب کو
قل کر دیں گے' حضرت عیمیٰی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے برلہ میں
فروخت کرتا ہے؟ ان میں سے ایک حواری نے کہا میں! وہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا میں عیمیٰی ہوں' اس وقت اللہ تعالیٰ
نے اس کی صورت حضرت عیمیٰی کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے اس کو پکڑ کر قبل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا' اس وج سے وہ
مخص ان کے لیے حضرت عیمیٰی کی طرح بنائی ہوئی تھی' انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیمیٰی علیہ السلام کو قبل کیا
ہے اور عیمائیوں نے بھی یمی گمان کرلیا' حالا مکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰی کو اسی دن اٹھالیا تھا۔

(جامع البيان جر ٢ ص ١٤ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣١٥ه)

امام ابن جریر نے اس آیت کی تغییر میں اور بھی کئی روایات ذکر کی ہیں لیکن ان کا اعتماد صرف مذکور الصدر روایت پر ہے' ہم اس سلسلہ میں بعض دیگر روایات کا بھی ذکر کر رہے ہیں :

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت عینی ابن مریم رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا : تم میں سے کس شخص پر میری شبہ ڈالی جائے تاکہ وہ قتل کر دیا جائے؟ ان کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں! سواس شخص کو قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچالیا اور ان کو آسمان پر اٹھالیا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ یمودیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کے انیس حواریوں کو ایک مکان میں بند کر دیا ' حضرت عیسیٰ نے ا عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کماکون فخص میری صورت کو قبول کرے گا؟ آگہ وہ قتل کر دیا جائے! اور اس کو جنت مل جائے گی! تو ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت لے لی' اور حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف چڑھ گئے' جب حواریوں کو اس مکان سے نکالا گیا تو وہ کل انیس نتے' اور انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰی آسمان کی طرف چڑھ کر جلے

بسلددوم

الکیے ہیں' یہودیوں نے ان کو گنا تو ان ہیں ہے ایک شخص کو کم پایا' اور وہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک گلے آدمی دیکھتے تھے' سو وہ شک میں پڑ گئے' اس کے باوجود انہوں نے ان میں ہے ایک شخص کو قتل کر دیا جو ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ تھے انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور ریہ اس آیت کی تفییر ہے۔

(جامع البيان جر ٢ ص ١٩ مطبوعه دارا لفكربيروت ١٣١٥)

علامه سيد محمود آلوي حنفي لكھتے ہيں:

ابوعلی جبائی نے کہا ہے کہ یہودی مرداروں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو ایک او پی جگہ پر سول دے دی اور کی شخص کو اس کے قریب جانے نہیں دیا حتی کہ اس کا حلیہ متغیرہو گیا اور ان یہودیوں نے کہا ہم نے عینی کو قتل کر دیا تاکہ ان کے عوام اس وہم میں رہیں 'کیونکہ یہودیوں نے جس مکان میں حضرت عینی کو بند کر رکھا تھا جب وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ مکان خال تھا اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کسیں یہ واقعہ یہودیوں کے ایمان لانے کا سبب نہ بن جائے اس لیے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر کے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے عینی کو قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری منافق تھا اس نے یہودیوں سے تعین درہم لے کریہ کہا کہ میں تم کو بتا دوں گا علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس کہ عینی کہاں چھچ ہیں 'وہ حضرت عینی علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور اس منافق کے اوپر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی 'یہودیوں نے اس کو اس گمان میں قتل کر دیا کہ وہ حضرت عینی ہے۔ منافق کے اوپر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی 'یہودیوں نے اس کو اس گمان میں قتل کر دیا کہ وہ حضرت عینی ہے۔ منافق کے اوپر حضرت عینی کی شبہ ڈال دی گئی 'یہودیوں نے اس کو اس گمان میں قتل کر دیا کہ وہ جس بی منبی ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس سے سے سے ب سے ب سے ب تو تقسیل کے مائع البیان جزاجی المام کو اٹھا کی جائے البیان جزاجی المام کے متعلق شک میں مبتلا ہو نا اور آئیں میں اختلاف کرنا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اور ہے شک جنہوں نے اس کے معاملہ میں اختلاف کیاوہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں' انہیں اس کابالکل یقین نہیں ہے' ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقییناً قتل نہیں کیا۔

(النساء: ١٥٤)

علامه ابوالحن على بن احمد واحدى متوفى ٨٩٨ه لكصة بين:

یبودیوں نے جس شخص کو قتل کیا تھا اس کے متعلق یہودیوں کا اختلاف تھا کہ یہ عیسیٰ ہے یا نہیں 'کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جس مشابہ شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کے صرف چرے پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈالی گئی تھی اور اس کے باقی جسم پر حضرت عیسیٰ کی شبہ نہیں ڈالی گئی تھی' اس لیے جب انہوں نے اس کو قتل کرکے دیکھا تو کہا اس کا چرہ تو عیسیٰ کی مشرح ہے اور بدن کسی اور کا ہے۔ (الوسطی ۲س) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ)

امام ابوالفرج عبدالرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ١٩٥٥ه لكصته بين:

جو فمخص حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈنے گیا تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئی تھی یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کمال گیااور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کمال گئے؟ (زادا کمسیرج ۲۳۵ مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت ۲۴۰هه) علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ه ہے لکھتے ہیں :

حسن بھری نے کہاہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ بعض نے کہاعیٹی اللہ ہیں اور بعض نے کہاعیٹی ابن اللہ ہیں' ایک

تبيبان القرآد

گؤل یہ ہے کہ ان کے عوام نے کہا ہم نے عینیٰ کو قتل کر دیا اور جنہوں نے ان کا آسان کی طرف اٹھناد یکھا تھا انہوں نے کہا گؤ ہم نے ان کو نہیں قتل کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نصاری میں سے نسطوریہ نے کہا عینیٰ کو بہ حیثیت ناسوت (جم) کے سولی دی گئی اور بہ حیثیت لاہوت کے سولی نہیں دی گئی' اور فرقہ ملکانیہ نے کہا کہ عینیٰ کو ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار قتل بھی کیا گیا اور سولی بھی دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارا صاحب ہو کہاں ہیں اور اگر یہ عینیٰ ہے تو ہمارا صاحب کہاں ہے' ایک قول یہ ہے کہ یہود نے کہا کہ ہم نے عینیٰ کو قتل کیا ہے کیو نکہ یہودیوں کے سردار یہوذانے ان کو قتل کرنے کی سعی کی تھی اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے کہا بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے اور اس میں سے ایک گروہ نے کہا بلکہ ان کو اللہ نے آسان کی طرف اٹھالیا اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز٢ص٩ مطبوعه انتشارات ناصر خسرو ابران ١٣٨٧ه)

امام رازی کے اعتراض کاجواب

جس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اس پر امام رازی نے دو اعتراض کیے ہیں ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہو کہ ایک شخص پر دو سرے شخص کی شبہ ڈال دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً جس شخص کو ہم زید سمجھ رہے ہیں وہ زید نہ ہو بلکہ اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو اس صورت میں اس کا نکاح اور اس کی ملکیت باتی نہیں رہے گی اور اس کی ملکیت باتی نہیں رہے گی اور اس کی طلاق نافذ نہیں ہو گی دو سرا اعتراض یہ ہے کہ اس سے خبر تواتر میں نقص لازم آئے گا کیونکہ خبر متواتر کی انتہا کی امر محسوس کے علم پر ہوتی ہے اور امر محسوس اب مشتبہ ہو جائے گا کیونکہ جس شخص کو مثلاً زید سمجھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ زید نہ ہو بلکہ ممکن ہے اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو۔

امام رازی نے ان اعتراضوں کا جواب ہے دیا ہے کہ ولکن شبہ لھم کا ہے معنی نمیں ہے کہ کسی انسان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہ ڈال دی گئی تھی اور بیودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا حتی کہ ہے دو اعتراض لازم آئیں بلکہ امرواقعہ ہے کہ جب بیود نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا قصد کیا تو اللہ نے ان کو آسان پر اٹھا لیا۔ اب بیود کے سرداروں نے سوچا کہ اگر بیودی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کو آسانوں پر اٹھا لیا گیا تو وہ فتنہ میں پڑ جائیں گے تو انہوں نے ایک انسان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا اور لوگوں کو اس مغالط میں رکھا کہ وہ مسیح ہیں اور لوگ مسیح کو صرف نام سے جانتے تنے شکل سے نہیں بہچانتے تنے کیونکہ حضرت مسیح لوگوں میں بہت کم مل جل کر رہتے تنے اور اس طریقہ سے یہ ددنوں سوال اٹھ جاتے ہیں۔

یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ عیسائی اپنے اسلاف ہے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا ہوا مشاہرہ کیا تھا' کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا تواتر چند لوگوں پر منتنی ہو تا ہے جو اس قدر کم ہیں کہ ان کا کذب پر متفق ہونا ابریہ نہیں ہے۔ (تفیرکیرج ۳۳ س۳۳۰-۳۳۰ مطبوعہ دارا لفکر ہیروت ۱۳۹۸ھ)

میں کہتا ہوں کہ اگر ولکن شبہ لھہ کا یہ معنی کیا جائے کہ ایک شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبہ ڈال دی گئی تھی تب بھی امام رازی کے اعتراض لازم نہیں آتے کیونکہ کسی شخص پر جھزت عیسیٰ کی شکل کا ڈال دینا خرق عادت اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے اور یہ عادۃ ''محال ہے اور ہر معجزہ عادۃ ''محال ہو تا ہے' اس لیے یہ اعتراض لازم نہیں آئے گاکہ بھر مشاہ زید پیس یہ اختال ہو گاکہ وہ زید نہ ہو بلکہ کسی اور شخص پر زید کی شبہ ڈال دی ہو۔ دیکھئے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم پر آگ

تبيبان القرآن

تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی 'اب کوئی شخص کسی آگ کے متعلق یہ نہیں کہ سکنا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ بھی گرم گھ اور جلانے والی نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی تھی 'اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجمزہ تھا' اس طرح حضرت موئی علیہ السلام کی لا تھی سانپ بھی ہو' حضرت واؤد کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو گیا تھا اس لیے لا تھی کے متعلق یہ نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ لا تھی سانپ بھی ہو' حضرت واؤد کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو گیا تھا اس لیے آپ کوئی شخص کسی لوہے کے متعلق یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ بھی نرم ہو۔ اس طرح شکا" زید کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہ سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زید نہ ہو اس پر زید کی شبہ ڈال دی گئی ہو جیسا کہ کسی شخص پر حضرت عیمیٰ کی شبہ ڈال دی گئی تھی اس لیے کہ وہ ترق عادت اور حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا مجمزہ تھا' اور جو کام بہ طور انجاز کیا جائے اس کا ہر شخص میں جاری ہونے کا اختمال نہیں ہوتا' میں نے اس مقام پر بہت می تفیروں کو دیکھا بعض مفسریں نے امام کے اعتراض کا ذکر تو کیا جاری ہونے کا اختمال نہیں ہوتا' میں ویا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس گنہ گار کے سینہ پر اس جواب کو القا فرمایا ہے

یہ لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ویا۔ یہ محض اللہ کا کم علم ہے ماہے عمل 'اور پر از معاصی قلب پر لطیف اور پاکیزہ نکات جیسے وہ گندی جگہ پر پاکیزہ سبزہ اگا ویتا ہے' ایسے ہی وہ ایک کم علم ہے ماہے عمل 'اور پر از معاصی قلب پر لطیف اور پاکیزہ نکات وارد کر دیتا ہے!

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ بہت غالب نمایت حکمت والا ہے۔(النساء: ۱۵۸) حضرت عبینی علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت کاعلم اس روایت ہے ہو تا ہے: حافظ عمادالدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۵۷ھ لکھتے ہیں:

بالددوم

آئی حدیث کی حضرت این عباس تک سند تھیج ہے اہم نسائی نے اس حدیث کو از ابو کریب از ابو معاویہ اس کی مثل روایت کیاہے۔

اسی طرح اس کو متعدد اسلاف نے بیان کیا ہے کہ حضرت عینی نے حوار یوں سے فرہایا تھا کہ تم میں سے کس شخص پر میری شبہ ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ قبل کر دیا جائے اور وہ جنت میں میرا رفیق ہو۔

(تغییراین کثیری ۲مل ۱۳۲۰–۲۹۹ معلوعه دارالاندلس بیروت)

علامه ابواليان محدين بوسف غرناطي اندلسي متوفي ١٥٥٥ ه لكصف بين:

اس آبیت میں یہودیوں کے اس دعویٰ کا انکار ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور بس بات کو ا ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی دو سرے آسین میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث معراج میں ہے اور وہ وہیں پر مقیم ہیں حتی کہ اللہ تعالی وجال کو قتل کرنے کے لیے انہیں زمین پر نازل فرمائے گا اور وہ زمین کو ای طرح عدل سے بھردیں گے جس طرح پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی اور زمین پر جالیس سل زندہ رہیں گے جس طرح انسان زندہ رہنے ہیں پھراس طرح وفات یا جائیں مے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے' قنادہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کواپنی طرف اٹھا لیا ان کو نور کا لباس پہنایا اور ان کے پر نگا دیئے اور ان کو کھانے پینے سے منقطع کر دیا اور وہ ملا تکہ کے ساتھ عرش کا طواف کرنے لگے اور وہ ایسے انسان بن گئے جو مکلی سلوی اور ارضی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے اور حکمت کامعنی کمل علم اور عزت کامعنی کمل علب ہے اس صفت کے لانے میں یہ تنبیہہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو دنیا ہے آسانوں کی طرف اٹھانا اگر چہ بشریر متعذر اور وشوار ہے لیکن میری حکمت اور میرے غلبہ کے سامتے اس میں کوئی وشواری شیں ہے ، حکمت اور غلبہ کی بیہ تفسیر پھی ہے کہ یہود نے عینی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا' اللہ تعالی نے اپنی تھمت سے ان کو ناکام کیا اور اپنی قوت اور غلبہ سے حضرت عینی کو آسان کی طرف اٹھا لیا' اور یہ ہمی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تحکمت سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یمودیوں سے پچایا جائے اور اللہ تعالی اپنا وعدہ یورا کرنے کے لیے انہیں سمان پر لیے جائے۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ تمیں سل كى عمر ميں حضرت عينى عليد السلام يروى كى كئى اور تينتيس (٣٣٠) سال كى عمر ميں آپ كو اوپر اشاليا كيا الذا آپ كى نبوت کی مرت تین سال ہے' ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام كوچست كے أيك سوراخ ميں واحل كيا الله تعالى في ان كو اس سوراخ سے آسان كى طرف اٹھاليا۔

(الحرا لمحيط جهم ص١٤٩-١٣٨ مطبوعه دارا لفكربيروت ١١٢١ه)

علامہ سید محمود آلوی متوفی ۲۷ الدہ علامہ ابوالحیان اندلی کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ لوقائی انجیل میں بھی اس عبارت کی آئیدہ اور بعض خواریوں نے سولی کے واقعہ کے بعد حضرت عیمیٰ کو دیکھاتو وہ ان کی روح کے منتشکل ہونے کے بلب میں ہے کیونکہ قد سیول کی روح کو اس عالم میں تشکل اور تطور (بعنی روح کا مختلف شکلول میں مشکل ہوکر آنا) کی قوت حاصل ہوتی ہے خواہ ان کی ارواح کی بلند مقام پر ہول' اور اس امت کے بہ کرت اولیاء مختلف شکلوں میں است کے بہ کرت اولیاء مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور ان کی حکلیات اس قدر زیادہ ہیں کہ حصراور بیان سے باہر ہیں۔

(روح المعاني جز٣ ص ١٣ مطبوعه وار احياء التراث العربي بيروت)

ابن تیمیہ کے افکار اور ان پر علماء امت کے تبھرے

شیخ احمد بن تیمید متوفی ۱۵۸۵ الله تعالی کے کیے جت کی آیات کوظ ہر پڑھمول کرتے ہیں مورہ النساء کی زیر تفییر آیت بل رفعہ اللّه المیه (۱۵۸) ہے بھی انہوں نے اپنے موقف پر استدلال کیا ہے۔

(شرح العقيدہ الواسليہ ص ١٥ مطبوء دار السلام رياض) نيز لکھا ہے کہ قرآن کی متعدد آيات ميں الله تعالیٰ کے عرش پر مستوی '(مرتفع 'متفقريا صاعد) ہونے کا ذکر ہے اور يہ آيات ان کے نزد يک اپنے ظاہری معنی پر محمول ہيں اور ان ميں سلطنت کاغلبہ کا معنی کرنا باطل ہے۔

(شرح العقيدة الواسطت ص ١١٣)

علامه تفى الدين ابو بكر حصنى دمشقى متوفى ٨٢٩ه لكصت بين:

كنب ابن فاعله يقول لجهله كنب الله جسم ليس كالجسمان

زانیہ کے بیٹے نے اپنے جمل کی وجہ سے بیہ کما کہ اللہ جسم ہے' حالا نکہ اللہ جسموں کی مثل نہیں ہے۔ (طبقات الثافعیہ الکبری جسم ۳۷۹ وار احیاء الکتب العربیہ)

> مشهور سیاح ابن بطوطه لکھتے ہیں : اس تنبی مشق کا بر و بدایالہ نتا کا

ابن تیمیہ ومثق کا بہت بردا عالم تھا' لیکن اس کی عقل میں کمی تھی' ومثق کے علماء کے اس پر اعتراض تھے اس کو

الخاضی القصاۃ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے کہا ان اعتراضات کے جواب دو' اس نے کہالا الہ الا اللہ اور کوئی جواب نہیں گا دیا' دوبارہ کہا دوبارہ اس نے یمی جواب دیا اس کو قاضی القصاۃ نے قید کر دیا' میں نے دمشق کے قیام کے دوران ایک دن اس کے پیچھے جمعہ پڑھا' یہ مجد کے منبر پر وعظ کر رہا تھا' دوران وعظ اس نے کہا اللہ آسمان دنیا ہے اس طرح اتر آئے یہ کہہ کر اس نے منبرے اتر کر دکھایا' پھر اس سے ابن الزھراء مالکی نے معارضہ کیا اور لوگوں نے ہاتھوں اور جو توں ہے اس کو اس قدر مارا کہ اس کی بگڑی گر گئی اور اس کا لباس پھٹ گیا۔ اس کو ایک حنبلی قاضی کے پاس لے گئے انہوں نے اس کو قید کرنے اور تعزیر لگانے کا حکم دیا۔ اس کے مردود اقوال بیس سے رہ بیں " اس نے کلمہ واحدہ سے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا' قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے نماز قصر کرنے کو ناجائز کہا' ملک ناصر نے اس کو قلعہ میں قید کرنے کا حکم دیا

المام ابوعبدالله عشس الدين محمد الذهبي المتوفى ١٨٥٨ه لكهت بين:

عافظ ابوالعباس احمد بن تیمیہ حرانی بہت بڑا عالم تھا' اس کی تصانیف تین سو مجلدات کو پہنچتی ہیں' یہ دمشق اور مصر میں کئی مرتبہ فتنہ میں پڑا' اور مصر' قاہرہ' اسکندریہ اور قلعہ دمشق میں دو مرتبہ قید ہوا اور قلعہ دمشق میں ۱۲۸ھ ہجری میں فوت ہوا' اس کے بہت سے متفردات ہیں اور ائمہ میں سے ہر ایک کے قول کو اخذ بھی کیاجا تاہے اور ترک بھی کیاجا تاہے۔ (تذکرۃ الحفاظ جسم ۱۳۹۷ مطبوعہ دار احیاءالتراث العربی ہیروت)

حافظ احمد بن على بن ججر عسقلاني شافعي متوفي ١٥٥٣ ه لكھتے ہيں :

ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے (آسان سے) نازل ہونے کی حدیث بیان کی' پھر منبر کی دوسیڑھیوں سے از کر کہا جس طرح میں از اہوں اللہ اس طرح از تاہے' اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ (الدراؤ)منہ ناص ۱۵۳ مطبوعہ دارا لجیل بیروت)

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متونى ٨٥٢ه لكست بين :

احمد بن تیمیہ نے عقیدہ حمویہ اور واسلیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ 'پیر'چرہ اور پنڈلی کاجو ذکر آیا ہے وہ
اس کی صفات حقیقیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر بذاتہ مستوی ہے اس ہے کما گیا کہ اس ہے نیجرہ اور انقسام لازم آئے گا' تو
اس نے کما میں یہ نہیں مانتا کہ تحیز اور انقسام اجمام کے خواص میں ہے ہے' اس وجہ ہے ابن تیمیہ کے متعلق کما گیا کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے لیے نیجر اور انقسام کا قائل ہے' بعض علماء نے ابن تیمیہ کو زند لین قرار دیا کیونکہ وہ کمتا تھا کہ نبی ملاہ یا ہے۔
مدد نہیں مانگنی چاہئے' اس کے قول میں نبی ملاہ یا ہے۔
متعلق کہا کہ تعظیم کا انگار ہے' بعض علماء نے اس کو متافق
قرار دیا' کیونکہ وہ حضرت علی پاٹھ کے متعلق کہتا تھا کہ آپ نے سرہ مقالمت میں خطاء کی' اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وہ
جمال بھی گئے انہوں نے شکست کھائی' انہوں نے بار بار خلافت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے' اور ان کی جنگ
عکومت کے لیے تھی دین کے لیے نہیں تھی' نیز ابن تیمیہ نے کما کہ حضرت عثان مال سے محبت کرتے تھے' حضرت ابو بکر
کے متعلق کما کہ وہ بو ڑھے تھے وہ نہیں جانے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں' حضرت علی کے بارے ہیں کما کہ وہ بجین میں اسلام
لائے تھے اور بجین کا اسلام النا ایک قول کے مطابق صبح نہیں ہو تا۔ (الدر الکامنہ تاص کھی) مطبوعہ دارا لجیل ہیوت)
لائے تھے اور بجین کا اسلام الذا ایک قول کے مطابق صبح نہیں ہو تا۔ (الدر الکامنہ تاص کھی۔ ملوعہ دارا لجیل ہیوت)

اسم بن سیسے وہ محص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسواکیا کور گراہ کیا اور اندھا اور بسرہ کیا اور ذیل کیا اس کی براے بردے ائمہ نے تھری کی ہے مثلاً عام مجتند سکی کور ان کے بیٹے بلی سکی اور امام عزین جماعہ اور ان کے معاصری اور ویگر شافی ' ماکی ' اور حنی علیہ و اس محص نے اکثر اکار صوفیاء کو بدعی کما مثلاً عادف ابوالحس شاذی کو اور این عمی ' ابن الفارض ' ابن سعین ' الحلاج حسین بن منصور کو ' اس کے معاصر تمام علیاء نے اس کو فاسق اور بدعتی کما بلکہ بہت علیاء نے اس کو کافر کما اس کے زیانے کے آئیل بہت علیاء نے اس کو کافر کما اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کما بیس نے فود اس سے جائے الحمل کیں ' اور اس کے متعلق کما کہ حضرت عربی الحقاب کے متعلق گما انہوں نے بہت سی غلطیل کیں ' اور الحمل متعلق محست اور بہت اور اس نے اللہ تعالیٰ کے متعلق محست اور بہت اور ختال ہوئے کا تول کیا ' اور اس نے کما اللہ عرش کے برابر ہے نہ اس سے چھوفا ہے نہ براہ ہم متعلق حسست اور بہت اور اس نے کما تول کیا ' اور اس نے کما اللہ عرش کے برابر ہے نہ اس سے چھوفا ہے نہ براہ ہم متعلق حسست اور بہت اور اس نے کما کہ دوزخ فنا ہو جائے گی اور انہاء فیر معصوم ہیں ' اور ہے کہ رسول اللہ طابط کیا کو گی وجابت نہیں اور انہ کے ساتھ توسست ہے اور اس نے کما کہ ورزخ فنا ہو جائے گی اور انہاء فیر معصوم ہیں ' اور ہے کہ رسول اللہ طابط کی کو گی وجابت نہیں اور انہ کی سے جائز نہیں ہو گا' اور اس نے کما کہ قورات اور انہی خیال کے جائز نہیں ہوئے اور اس نے کما کہ قورات اور انہیں موسیت ہوں اور اس نے کما کہ قورات اور انہی کے علامہ این جمری ایک اور اس معصوم ہیں ۔ علیہ اللہ کو تعلیہ اللہ کو کما کیا اللہ این جمری ایک اور اس نے کما کہ قورات اور اس معصور کیا معصوم ہیں گا۔ اور اس نے کما کہ قورات اور انہوں معمون اللہ این جمری ایک اور اس نے کما کہ اور اس کے کما کی شافلات ہوئی کہ کہا کہ کو کما کہ کہ کو کی اس کی کہا کہ کو کو کما کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کو کما کہ کو کہ کہا کہ کہ کہا کہ کو کما کہ کو کہ کہ کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور کو کہ کو کہ کور کی کور کور کو کہ کور کور کے کا کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کے کہ کور کور کور کور کور کور کور کور

تم اپنے آپ کو ابن تیمیہ اور اس کے شاگر دابن تیم جو زمیہ کی کمابوں سے بیچائے رکھنا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ نے اس کو علم کے بلوچود گمراہ کرویا 'اور اس کے دل لور اس کے کانوں پر ممرلگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ (نماوی صدیثیہ م سایم) مطبوعہ مصطفی البابی واولادہ مصر ۲۵۳اہے)

ملاعلى بن سلطان محمد القاري منوفي ١٩٠١ه لكست بين :

ابن تیمیہ طنبلی نے اس مسئلہ میں بہت تفریط کی ہے کیوفکہ اس نے نبی طابقالم کی زیارت کے لیے سفر کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں بعض نوگوں نے افراط کیا ہے کیوفکہ انہوں نے کما کہ زیارت (قبر کریم) کا عبادت ہونا ضروریات و بینیہ ہے ہے اور اس کا منکر کا فرے 'اور ابن تیمیہ کی بخفیر کا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیوفکہ جس چیز ک اباحت پر انفاق ہو اس کا انگار کفرے تو جس چیز کے استجاب پر علام کا انفاق ہو اس کو حرام قرار دینا ہہ طریق اولی کفر ہو گا۔ (شرح التفاوعلی ہامش تیم الریاض جے سوم ۵۳ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

علامہ سید محد الین این عابرین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ لکھتے ہیں : اللہ کی جناب میں ٹی ملڑا پیلم کا دسیلہ پیش کرنا متحس ہے' اور سلف اور خلف ہیں ہے ابن تیمیہ کے سواکسی نے اس کا انکار شمیں کیا' اس نے یہ بدعت کی اور وہ بات کہی جو اس سے پہلے کسی نے شمیں کی۔(روالمجنارج پی س۲۵۴ مطبوعہ دار احیاءالزاٹ العملی بیروت' ۱۳۰۷ھ)

مشهور دبیربندی عالم شیخ محمد سر فراز محکیروی تکھتے ہیں:

بور دوبر برای استان استارات و تفردات بین جو ان کے فقوی کی چوتھی جلد کے ساتھ کتابی شکل میں منسلک ہیں۔ اور فقوی میں بھی موجود ہیں 'مثلا میہ کہ سجدۂ تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں۔ (فقوی جساص ۹۵) اور ہیہ کہ ایک مجلس یا اوک کلمہ کے ساتھ وی گئی تین طلاقیں صرف ایک ہی ہوتی ہے 'اور ہیہ کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی 'اور میہ کہ جم بڑے اور چھوٹے سفریں قصراور دوگانہ ضروری ہے۔ (نقادی جسم ۹۵)اور یہ کہ اگر کوئی شخص عمرا "نماز چھوڑ دے تو اس ملک کی قضا نہیں اور یہ کہ توسل درست نہیں اور استثفاء عندالقبر جائز نہیں وغیرہ وغیرہ اور اسی فتم کے اختلافی مسائل کی وجہ ہے ان کو حکومت وفت اور عوام اور علماء کی طرف ہے خاصی دفت پیش آئی اور کئی مرتبہ قید و برند ہے دوچار ہوئے گر اپنے نظریات ہے انہوں نے رجوع نہیں کیااور تادم مرگ ان پر بخق ہے کاربند اورمصررہے۔

( المع الموتى ص ١١١١- ١١١١ مطبوعد لا ور ١٩٨٢)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (نزول میج کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا' اور قیامت کے دن عیمیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ (النساء: ۱۵۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کابیان

اس آیت کی دو تفسیریں ہیں اور اس کی وجہ رہے کہ "قبل مونۃ" کی ضمیر کے مرجع میں دو اختال ہیں 'ایک اختال رہے کہ یہ ضمیر کے مرجع میں دو اختال ہیں 'ایک اختال رہے کہ رہے ضمیر دھزت عیمیٰ کی طرف راجع ہے۔
ہے کہ رہے ضمیرانال کتاب کی طرف راجع ہے اور دو مرااختال رہے ہے کہ رہے ضمیر دھزت عیمیٰ کی طرف راجع ہے۔
پہلی صورت میں اس آیت کا معنی ہو گا: اٹال کتاب میں سے ہر شخص اپنی موت سے پہلے ضرور حضرت عیمیٰ پر

ایمان لے آئے گا' حضرت ابن عباس ہاٹھ کا کیمی مختار ہے' امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

علی بن ابی علحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کوئی یہودی اس وفت تک نہیں رے گاجب تک حضرت عیسلی پر ایمان نہ لے آئے۔(جامع البیان جز۲ص۲۷ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی یمودی محل کے اوپر سے گرے تو وہ زمین پر پہنچنے کے پیلے حصرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔

سدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے اس آبت کی تفییر میں فرمایا: ہریہودی اور نصرانی الله عنمانے اس آبت کی تفییر میں فرمایا: ہریہودی اور نصرانی الله عرفے سے پہلے حضرت عیملی بن مریم پر ایمان لے آئے گا'ان پر ان کے ایک شاگردنے اعتراض کیا جو شخص ڈوب رہا ہو' یا آگ میں جل رہا ہو' یا اس پر اچانک ویوار گر جائے' یا اس کو ورندہ کھا جائے وہ مرنے سے پہلے کیئے ایمان لائے گا' حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کے جسم سے اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ وہ حضرت عیملی پر ایمان نہ لائے۔ (جامع البیان جرام ملیوعہ دارا لفکر بیروت)

یہ تفیر مرجوح ہے کیونکہ جو بہودی یا نصرانی لڑائی میں اچانک دشمن کے حملہ سے مرجانا ہے یا خود کشی کر لیتا ہے یا وہ کسی بھی حاد شد میں اچانک مرجانا ہے اس کو کب حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا موقع ملے گا' اور رائے دو سری تفیر ہے جس میں یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہے' امام ابن جریر نے بھی اسی تفییر کو رائے قرار دیا ہے اور اس آیت سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے' واضح رہے کہ مرزائی پہلی تفییر کو رائے قرار دیا ہے اور (نزول مسیح کے وقت) اہل کتاب میں دیتے ہیں تاکہ نزول مسیح کے وقت) اہل کتاب میں سے ہر شخص عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔

المام ابن جرير افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں :

سعید بن جیرنے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے۔

ابومالک نے اس کی تفییر میں کہا جب حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمین پر نزول ہو گاتو اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر گل ایمان لے آئے گا۔

حسن نے اس کی تفسیر میں کما حضرت عیسلی کی موت سے پہلے' بہ خدا وہ اب بھی زندہ ہیں لیکن جب وہ زمین پر نازل ہوں گے تو ان پر سب ایمان لے آئیں گے۔

ابن زید نے کماجب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو دجال کو قتل کر دیں گے اور روئے زمین کا ہر یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ (جامع البیان جز۲ ص ۲۷۔۲۵ مطبوعہ دارا لفکر بیروت)

خضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی ملمتیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان سے نازل کرنے کی حسب ذیل محکمیں ہیں:

(1) یمبود کے اس زعم اور دعونیٰ کا رو کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے' اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرکے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دے گا۔

(۲) جب ان کی مرت حیات پوری ہونے کے قریب ہو گی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تا کہ ان کو زمین میں وفن کیا جائے کیونکہ جو مٹی سے بنایا گیا ہواس میں کی اصل ہے کہ اس کو مٹی میں وفن کیا جائے۔

(٣) جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سید نامجہ ملٹی پیلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں ہے کر دے 'اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو باقی رکھا حتی کہ آپ آخر زمانہ میں نازل ہوں گے ' احکام اسلام کی تجدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانہ کے موافق ہو گا ہو آپ اس کو قتل کریں گے۔ (٣) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصار کی کے جھوٹے دعووں کا رو ہو گا جو وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کرتے رہ ' وہ ان کو خدایا خدا کا بیٹا کتے ہیں اور یہ کہ بہودیوں نے ان کو سولی دی اور وہ مرنے کے تین دن بعد زندہ ہو گئے۔ (۵) نیز حضرت عیسیٰ نے ہی ملٹا پیلام کے آنے کی بشارت دی تھی اور مخلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت دی تھی اس لیے خصوصیت کے مہاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ '

(۱) امام محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائوی نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے 'ادکام نافذ کرنے والے 'عدل کرنے والے 'وہ صلیب کو توڑ ڈالیس گے 'خزیر کو قتل کریں گے 'جزیہ موقوف کرویں گے اور اس قدر مال لٹائیس گے کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہو گا'حتی کہ ایک بجدہ کرنا دنیا اور مافیما ہے بہتر ہو گا' اور تم چاہو تو (اس کی تقدیق میں) یہ آیت پڑھو : وان من اہل الکتب الالیو منزن بہ قبل مو ته "'اہل کتاب میں ہے ہر صحف حضرت عیمیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔" الالیو منزن بہ قبل مو ته "'اہل کتاب میں ہے ہر صحف حضرت عیمیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔" (صحح البخاری' رقم الحدیث : ۲۳۳۰ سنن آئی کا موت نے پہلے ان پر ایمان او 'رقم الحدیث : ۲۳۲۰ سنن آئی کا موت ہے بہلے ان پر ایمان ہے 'رقم الحدیث : ۲۳۲۰ سنن آئی 'رقم الحدیث : ۲۳۳۰ سنن ابن ماج 'رقم الحدیث : ۱۳۹۳ سنن آئی 'رقم الحدیث : ۱۳۵۰ مصنف عبدالرزاق جااص ۱۳۹۹ رقم الحدیث : ۱۳۵۰ مصنف عبدالرزاق جااص ۱۳۹۹ رقم الحدیث : ۱۳۵۰ مصنف عبدالرزاق جااص ۱۳۹۹ رقم الحدیث : ۱۳۵۰ مصنف ابن ابی شید جماص ۱۳ رقم الحدیث : ۱۳۳۰ میں دور اس کا الحدیث کا سند دیس مصنف ابن ابی شید جماص ۱۳ رقم الحدیث : ۱۳۳۰ میں دور آلحدیث کا ۱۳۵۰ مصنف عبدالرزاق جااص ۱۳۹۹ رقم الحدیث کا ۱۳۵۰ مصنف ابن ابی شید جماص ۱۳ رقم الحدیث : ۱۳۳۰ میں دور تا دور تا دور تا سائیں ابی شید جماص ۱۳ رقم الحدیث : ۱۳۳۰ میں دور تا دی تا ۱۳۵۰ میں دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا دور تا د

بالددوم

تبسان القرآن

100 or

(۲) نیزامام محد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھاییلم نے فرمایا اس وفت تمہماری کیا شان ہو گی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہمارا امام تم میں ہے ہو گا۔

(٣) امام احمد بن حنبل متوفی اسماه روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر بنائھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی ماٹائیا کو یہ فرماتے ہوئے سنامیری امت کی ایک جماعت ہیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک غالب رہے گی حتی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے' ان (مسلمانوں) کا امیر کے گا آئے آپ ہم کو نماز پڑھائے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیس گے نہیں تہمارے بعض 'بعض پر امیر ہیں۔ (منداحہ جسم ۳۸۵٬۳۸۳ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت)

(٣) امام مسلم بن حجاج تشيري متوفى ١٢١ه روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہریرہ بڑئی بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑی کے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے' میسٹی بن مریم فیج روحاء (مدینہ سے جھ میل دور ایک جگہ) میں ضرور بلند آواز سے تلبیہ (لبیدک اللھم لبیدک' لبیدک لا شریک لک لبیدک) کمیں گے در آن حالیکہ وہ حج کرنے والے ہوں گے' یا عمرہ کرنے والے ہوں گے یا دونوں کو ملاکر) حج قران کرنے والے ہوں گے۔ (صحیح مسلم' رقم الدیث: ۱۲۵۲)

المام احمد بن طنبل متوفى ٢٨١ه روايت كرتے ہيں:

(۵) حضرت ابو ہریرہ بین ہوں کہ رسول اللہ ملٹا ہیں ہے فرمایا: عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے 'خزر کو قتل کریں گے 'صلیب کو منادیں گے 'اور ان کے لیے نماز جماعت ہے پڑھائی جائے گی' وہ مال عطا کریں گے 'حتی کہ اس کو'کوئی قبول نہیں کرے گا' وہ خراج کو موقوف کر دیں گے 'وہ مقام روحاء پر نازل ہوں گے 'وہاں تج یا عمرہ کریں گے یا قران کریں گے 'پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت تلاوت کی وان من ا ہل الکتا ب الالیؤ منی بہہ قبل مو تہ خنطہ کا خیال ہے حضرت ابو ہریرہ نے نور تقبیر کی تھی۔ ابو ہریرہ نے خود تقبیر کی تھی۔ ابو ہریرہ نے خود تقبیر کی تھی۔

(منداحمه ج ۲ ص ۲۹۰ مطبوعه کتب اسلامی بیروت)

(٢) امام محمد بن عبدالله حاكم نيشابوري متوفي ٥٥٠٥ هدروايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ جانجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانی کے فرمایا عیسیٰی بن مریم ضرور نازل ہوں گے 'ادکام نافذ کرنے والے 'انصاف کرنے والے امام عادل ہوں گے 'وہ ضرور راستوں پر ج یا عمرہ کرنے جائیں گے وہ ضرور میری قبر ہر آئیں گے اور جی کے اور بیس ان کے سلام کا جواب دوں گا' حضرت ابو ہریرہ نے (راوی ہے) کہا اے میرے بہتیج اگر تمہماری ان سے ملاقات ہو تو ان کو میراسلام کمنا۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا' امام ذہمی نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا' امام ذہمی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک نے ۲۲ می ۵۹۵ مطبوعہ مکتبہ دارالباذ مکہ مکرمہ 'المطالب العالیہ نے ہم ص ۲۲)

(2) المام ابوعيني محربن عيني ترزى متوفى 24 اهدروايت كرتے بين:

حضرت نواس بن سمعان مكالی و الله بیان كرتے ہیں كه أيك صبح رسول الله الله الله علی كاذكر فرمایا اور اس میں آپ نے آواز بہت بھی کی اور بلند بھی ' (یا اس کو بہت معمولی بھی قرار دیا اور بہت ہولناک بھی) حتی کہ ہم نے یہ ممان کیا کہ وہ تھجوروں کے جمعنڈ میں (پیس کہیں) ہے ، ہم رسول اللہ مٹھائیلم کے پاس سے واپس ہوئے اور پھر عاضر ہوئے ' آپ نے اعارے چروں کو وحشت زدہ و کھے کر ہوچھا: حمیس کیا ہو گیا؟ ہم کے کما: یا رسول اللہ! آپ نے وجال کا ذکر کیا اور اس کی حقارت اور ہولناکی کو بیان کیا حتی کہ ہم نے سید گلن کیا کہ وہ تھجوروں کے جصند میں ہے اس نے فرمایا وجال سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کاتم پر خدشہ ہے اگر (بالفرض) وجال کا ظہور میرے سامنے ہوا تو تہمارے بجائے میں اس کے خلاف جحت پیش کردں گا'اور اگر دجال کا ظہور اس وقت ہوا جب میں تم میں نہیں ہوں گاتو ہر محض خود اس کے مقابلہ میں جحت بیش کرے گا' اور میری طرف ہے ہر مسلمان کا اللہ محافظ ہے' وجال تھنگھریا لیے بالوں والا جوان ہو گا' اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگ (کانا ہو گا) گویا کہ بیں اس کو (زائد جالجیت کے ایک مخفس) عزی بن قطن کے غلام کے مشابہ پاتا ہوں عم بس ے جو محص اس کو دیکھے وہ سورہ کف کی ایندائی آیات بڑھے " آپ نے فرملیا وہ شام اور عراق کے در میان سے قطے گااور وائمیں بائمیں فساد چھیلائے گا اے اللہ کے بندوا ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایس کا زمین میں قیام کنٹی برت کے لیے ہو گا؟ آپ نے فرمایا جالیس ون تک ایک ون ایک سال کی طرح ہو گا اور ایک ون ایک مهیند کی طرح ہو گا اور ایک دن ایک جعد (سات دنول) کی طرح ہو گا' اور باقی دن تمهارے دنوں کی طرح ہول کے 'ہم نے عرض کیا: یا رسول الله! يه بتلائي جو ون أيك سال كى طرح مو كااس مين جمين أيك ون كى نمازين كافى مون كى؟ آب في فرمايا نسين کیکن تم اندازہ سے نماز کے او قالت مقرر کرلیتا ہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ!وہ زمین میں کس قدر تیز ر فراری ہے چلے گا؟ آپ نے فرمایا : جس تیزر فناری ہے ہوا بادلوں کو چلاتی ہے ' پھروہ لوگوں کے پاس جاکران کو اپنی وعوت دے گاوہ اس كى تكذيب كريں كے 'اور اس ير روكريں كے 'جب وہ وہاں سے وائيں ہو گاتو ان لوگوں كے اموال اس كے ساتھ جل يزيں کے اور صبح کو وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے ' پھروہ دو سرے لوگوں کے باس جائے گا اور ان کو دعوت دے گا دہ اس کی دعوت قبول كرليس مي اور اس كي تقديق كريس مي وه أسان كوبارش برسائے كا علم دے گاتوبارش مونے لكے كى ادان کو درخت اگانے کا تھم دے گاتو وہ درخت اگائے گی شام کو ان کے موٹٹی اپنی چراگلہوں ہے اس طرح لوٹیں کے کہ ان کے کوہان کمیے کو لیے چو ڑے اور کھیلے ہوئے اور تھن وودھ سے بھرے ہول گے ، پھروہ ایک وران زمین سے کے گاکہ ا بینے خزانے نکالوا اور جب وہ لوٹے گالوزمین کے خزانے اس کے پیچھے شد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح (به کثرت) چل رہے ہول کے ' پھروہ آیک جوان مخص کو بلائے گاجو بھرپور جوان ہو گا اور تھوارے اس کے دو ککڑے کردے گا پھراس کو بلائے گاتو وہ خوشی ہے بنستا ہوا اس کے پاس آئے گا' وہ اس حال میں ہو گا کہ حضرت بھیٹی بن مریم جامع مسجد دہشق کے سفید مشرقی منارہ پر اس عال میں اتریں کے کہ انہول نے ملکے زرد رنگ کے دوسلے سنے ہوئے ہون کے اور انہول نے دو فرشتول کے بازؤل پر ہاتھ رکھے ہوئے ہول گے جب آپ سرنیجا کریں گے تویانی کے قطرے نیک رہے ہول گے اور جہ آپ سراور اٹھائیں کے تو موتیوں کی طرح سفید جاندی کے دانے جھڑرہے ہوں گے، جس کافر تک آپ کے سانس کی بو بنچ گ وہ مرجائے گااور آپ کے سانس کی بوحد نگاہ تک بنچ گی' پھر مقترت عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے حتی کہ اس کولد کے دروازے پر پاکر قتل کردیں گے 'کیرجب تک اللہ چاہے گاوہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے ' بھراللہ تعالیٰ آر

رف وی کرے گا کہ میرے بندوں کو بہاڑ طور کی طرف جمع کرو مکیونکہ میں وہاں اپنی ایک ایسی مخلوق ا تاروں گا جس \_ لڑنے کی کمی میں طاقت نہیں ہے' آپ نے فرمایا: اللہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہربلندی ے دوڑتے ہوئے آئیں گے' آپ نے فرمایا : یہ اوگ پہلے بحیرہ طبریہ ہے گزریں گے اور اس کا سارا پانی بی جائیں گے' بھریماں ہے ان کے آخری لوگ گزریں گے اور کہیں گے کہ شاید بھی یمال پانی تھا' بھروہ چلتے جلتے بیت المقدس کے بپاڑ تک پہنچیں گے' اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو اب قتل کر لیا چلو اب آسان والوں کو قتل کریں' وہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے' اللہ ان کے خون آلودہ تیرواپس جھیج وے گا' اور حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا جائے گا' حتی کہ (بھوک کی وجہ ہے) ان کے نزدیک بیل کا سرتمهارے سو دیناروں سے زیادہ فیمتی ہو گا' بھر حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کے اصحاب اللہ ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان (یاجوج ماجوج) کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا حتی کہ وہ سب یک لخت مرجائیں گے' پھر جب حضرت علیٹی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اتریں گے تو ان کی بدیو' اور ان کی چربی اور ان کے خون سے ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے' پھر حضرت عیسیٰی اور ان کے اصحاب دعا کریں گے تو اللہ کمبی گردن والے اونٹوں کو مثل پرندے بھیجے گا' جو انہیں اٹھا کر بپیاڑ کے غار میں پہنچا دیں گے' مسلمان ان کے تیرو ترکش سات سال تک جلائیں گے' بھراللہ ایک ہارش بھیجے گاجو ہر گھراور ہر خیمہ تک پنچے گی'اور تمام زمین کو دھو کر شیشہ کی طرح صاف شفاف کر دے گی' پھر زمین ہے کما جائے گا اپنے پھل باہر نکال اور اپنی بر کتیں لوٹا' سو اس دن ایک جماعت آیک انار کھائے گی اور اس کے تھلکے کے سائے میں بیٹھے گی' دودھ میں اتنی برکت ہو گی کہ ایک او نٹنی کا دودھ بوری جماعت کے لیے کافی ہو گا' ایک گائے کے دودھ سے ایک قبیلہ سیرہو جائے گااور ایک بکری کادودھ ایک چھوٹے قبیلہ کے لیے کافی ہو گا' وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک ہوا بھیجے گاجو ہر مومن کی روح کو قبض کرلے گی پھر (برے) لوگ باقی رہ جائیں گے وہ عورتوں ہے اس طرح تھلم کھلا جماع کریں گے جس طرح گدھے کرتے ہیں'ان ہی لوگوں پر قیامت قائم ہو گی' یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (سنن ترزی) رقم الحدیث: ۲۲۴۷ صحیح مسلم ، رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن ابوداؤد ، رقم الحدیث: ۳۴۴۱ سنن ابن ماجه الحديث: ٥٠٤٥ منداحه ١٠١٨ ألحديث: ١١١٨ المتدرك جهم ٩٢)

(٨) المام مسلم بن حجاج تشيري متوفى الههه روايت كرتے بيں:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلا نے فرمایا میری امت میں وجال نکلے گاوہ چالیس ...... تک تھیرے گا' پتا نہیں آپ نے چالیس دن فرمایا تھا' یا چالیس ماہ یا چالیس سال فرمایا تھا' پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا' گویا کہ وہ عروہ بن مسعود کی مثل ہوں گے' وہ د جال کو ڈھونڈ کر اس کو ہلاک کر دیں گے' پھر لوگ سات سال تک بھیبرے رہیں گے' پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف ہے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج گا' اور روئے زمین میں جس شخص کے دل میں ایک فررہ کے برابر بھی خیریا ایمان ہو گاوہ ہوا اس کی روح کو قبض کرے گی اور زمین میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے نہ وہ کسی غیر کی کو پیچانیں گے نہ وہ کے نہ کی برائی کا انکار کریں گے۔

(صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۲۹۳۰ مند احمد ۲۳ ص۲۳۱ المستدرک بی ۳ ص۵۳۳) رسول الله مالونظ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ک

(9) حضرت ابو ہریرہ بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماٹھیئط نے فرمایا قیامت اس وفت تک قائم نہیں ہو گی جب تک کہ رومی اعماق یا دابق (شام کے دو مقامات جو صلب کے قریب ہیں) نہ پہنچ جائیں' پھران (سے لڑنے) کے لیے مدینہ سے ایک الکی روانہ ہو گا وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے نیک لوگ ہوں گے ، جب دونوں اشکر صف آراء ہوں گے تو روی اسکرانوں سے کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے در میان نہ آؤ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو قیری بنا لیا ہے ،
مسلمان کہیں گے نہیں ہے خدا ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لانے کے لیے نہیں پچھو ڈیں گے ، پھروہ ان سے لایں گے تو ان
مسلمان کہیں گے نہیں ہے خدا ہم تم کو اپنے بھائیوں سے لانے کے لیے نہیں بچھو ڈیں گے ، پھروہ ان سے لایں گئی تو ان سے میں سے ایک تمالی مسلمان بھاگ مسلمان قتل کر
دینے جائیں گے ، وہ اللہ کے نزدیک افضل الشہراء ہوں گے ، بقیہ تمائی فتح حاصل کریں گے وہ بھی آزمائش میں جتلا نہیں
ہوں گے ، وہ قطعطنیہ کو فتح کرلیں گے ، جس وقت وہ مال غفیمت کو تقسیم کریں گے اور اپنی تمواریس زیتون کے در ختوں پر لاکا
دیں گے ، تو اچانک شیطان چیخ مار کر کے گا ، تہمارے بال بچوں کے پاس مسیح وجال پہنچ گیا ہے ، مسلمان وہاں سے نکل پڑیں
گے ، طالا نکہ یہ خیطاء ہو گی ، جب یہ ملک شام پنچیں گے تب وجال نکلے گا ، جس وقت وہ لڑائی کے لیے صفیل درست کریں
گے ، اور نماز قائم کی جائے گی تو حضرت عیلی بن حریم نازل ہوں گے اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے ، اور جب اللہ کا ورض (وجال) ان کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پکھل جائے گا جس طرح نمک پائی میں تھل جاتا ہے ، اگر حضرت عیلی اس کو بھوڑ دیتے تب بھی وہ پکھل کر ہلاک ہو جاتا ، لیکن اللہ ان کو حضرت عیلی کے ہائی سے قتل کرے گا اور ان کے نیزے پ

(۱) حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بی جیان کرتے ہیں کہ نبی الی کے ایک طرف متوجہ ہوئے ہم اس وقت نذاکرہ کررہے سے اس نے آپ نے بوچھا ہم کس چیز کاذکر کر رہے ہو محلہ نے کہا ہم قیامت کاذکر کر رہے ہیں ' آپ نے فرمایا : قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہم وس علامتیں نہ و کھے لو پھر آپ نے وخان (دھو میں) وجال ' وابتہ الارض ' مورج کا مغرب سے طلوع ' عینی بن مریم طافی کا نزول ' یا جوج ماجوج ' تین بار زمین کا دھنا' مشرق میں دھننا' مغرب میں دھننا' جب کے مقامت آگ ہوگی ہو یمن سے نکے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گ۔ جزیرۃ العرب کا دھننا' اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گ۔ (صحیح مسلم : ۱۹۹۱) سنن ابوداؤر ' رقم الحدیث : ۱۳۵۳ سنن ترزی ' رقم الحدیث : ۱۳۵۰ سنن ابن ماجہ ' رقم الحدیث : ۱۳۵۰ سند الحدیث : ۱۳۵۰ سندائی

(۱۱) امام ابوعبد الرحمان احمد بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ه روایت کرتے ہیں : رسول الله طافیظ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان دافلہ بیان کرتے ہیں کہ میری امت کی دو جماعتوں کو الله آگ ہے محفوظ رکھے گا' ایک وہ جماعت جو ہند میں جماد کرے گی' دو سمری وہ جماعت جو عیمیٰ بن مریم علیہما السلام کے ساتھ ہوگ۔ (سنن نسائی' رقم الحدیث: ۱۳۱۵ منداحد ۵ میں ۲۲۸ المعجم الاوسط' رقم الحدیث: ۲۲۳۷ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں (مجمع الزوائدن

(rar 60

(۱۲) امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث تجستانی متوفی ۲۷۵ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوہریرہ بڑا ہو ہیاں کرتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے' اور وہ (آسان ہے) نازل ہوں گے' جب تم ان کو دیکھو گے تو بہچان لوگے' ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہو گا' قد متوسط ہو گا دو ملکے زرد طے پہنے ہوئے ہوں گے' ان پر تری نہیں ہوگی لیکن گویا ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹبک رہے ہوں گے' وہ لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے' صلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے' اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا باتی تمام

بالددوم

نگراہب کو منادے گا' وہ مسیح وجال کو ہلاک کریں گے' چالیس سال زمین میں قیام کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (سنن ابوداؤد' رقم الحدیث: ۳۳۲۳' سند احمد ۲۳ص۳۳' جامح البیان ۲۶ص۲۱' طبع دار السرفه) (۱۳۳) امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترقدی متوفیٰ ۲۷۵ھ روایت کرتے ہیں:

۱۳۲۷ مصنف عبدالرزاق وقم الحديث: ۲۰۸۳۵ مصنف ابن ابی شیدج ۱۵ و آم الحدیث: ۱۹۳۳۹) (۱۳) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هه روایت کرتے ہیں:

(صحیح البخاری' رقم الحدیث: ۲۳۷۱'نحوه صحیح مسلم' رقم الحدیث: ۱۵۵'سنن ابن ماجه' رقم الحدیث: ۸۰۷۸' مند احدج ۳۳ س۳۹۳' مصنف ابن ابی شیبه ج۱۵٬ رقم الحدیث: ۱۹۳۳۱)

(١٥) امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبراني متوفى ١٠٠٠ه روايت كرت بين:

حضرت انس بڑٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھ کا بیس سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا' پس میں شاعت کروں گا' اور میری امت کے لوگ عنقریب عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے اور دجال سے قبال کامشاہرہ کریں گے۔ شفاعت کروں گا' اور میری امت کے لوگ عنقریب عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے اور دجال سے قبال کامشاہرہ کریں گے۔ (المجم الاوسط ج۵'رقم الحدیث: ۳۱۷۲ طاکم نے اس کی تضیح کی ہے المستدرک جسم ۵۳۳۵، مجمع الزوائد جے مص۳۳۹)

(۱۷) امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری متوفی ۴۵ من روایت کرتے ہیں : حضرت انس بڑھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافیظ نے فرمایا تم میں سے جو شخص عیسیٰ بن مریم کو پائے ان کو میری طرف سے سلام کھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ (المستدرک جسم ۵۴۵)

(١٤) امام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفى ١٣٠٥ه روايت كرتے إي

حضرت واثله بن اسقع ولله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاؤیلم نے فرمایا : جب تک دس علامتیں (ظاہر) نہ ہوں قیامت قائم نہیں ہوگئ مشرق میں زمین دھنس جائے گی' اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں' اور وجال کا خروج ہو گا اور وھو کیں کا ظہور ہو گا' اور عیسیٰ کا نزول ہو گا' اور یا جوج ماجوج اور وابنہ الارض' اور سورج کا مغرب سے طلوع' اور عدن کے وسط سے ایک آگ نظے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔

(المعجم الكبيرج ٢٢ص ٨٠ - 29 'المستدرك جهم ٣٢٨ 'مجمع الزوائدج ير ٣٢٨)

(۱۸) امام احمد بن حنبل متوفی ۱۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہرریہ وٹاٹھ نے کہا مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میں عیسلی بن مریم کو پالوں گا'اور اگر مجھے رجلدی موت آگئ توجو ان کو پائے وہ ان کو میراسلام کمہ دے۔(منداحمہ ۳۹۸٬۳۹۹مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت)

تبيبان القرآن

بھو تھیں حضرت عبداللہ بن سملام اپنے والدے اور وہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ تورات میں (سیدنا) مجمد (مٹائویلم) کی گھ صفت لکھی ہوئی ہے اور عیسیٰ بن مریم آپ کے ساتھ دفن کے جائیں گے 'ابومودودنے کہا آپ کے روضہ میں ایک قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (سنن ترمذی 'رقم الحدیث: ۳۶۳۷' بجمع الزوائد ن ۸ میں ۲۰۹ (۱۹) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۴۳۰ھ روایت کرتے ہیں:

حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ نبی ملڑا پیلم نے فرہایا : عینی بن مریم علیہ السلام جامع دمشق کے سفید مشرقی کنارہ کے پاس نازل ہوں گے۔ (المجم الکبیری ارقم الحدیث : ۵۹۰ جمع الزوائدی ۸ ص ۲۰۵ الجامع الصفیری ۲ رقم الحدیث : ۱۰۰۲۳ الجامع الکبیری ۴ رقم الحدیث : ۲۸۹۰۴ ترزیب تاریخ دمشق ج۵ ص ۳۰۳)

(۲۰) امام احمد بن حنبل منوفی ۲۳۱ه روایت کرتے ہیں:

حضرٰت عمران بن حصین و بینی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طی پیلم نے فرمایا ؛ میری امت میں سے بعض لوگ ہیشہ حق پر قائم رہیں گے 'جو ان سے عداوت رکھے گاان پر غالب رہیں گے 'حتی کہ الله تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے گا' اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (منداحمہ ج مس ۴۲۹) یہ حدیث صبح ہے 'اقامتہ البہان ص ۵۸)

(۱۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ التا ہیں۔ پس تشریف لائے در آن حا یکہ میں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں دجال کو یاد کرکے رو رہی ہوں مرسول اللہ التا ہیں وجال کو یاد کرکے رو رہی ہوں مرسول اللہ التا ہیں وجال کو یاد کرکے رو رہی ہوں مرسول اللہ التا ہیں ہوں اور آگر میرے بعد دجال کو مارا رب عز و جل کانا نہیں ہے 'وہ اصفہان (ایران کا آیک شہر) کے یبودیوں میں سے نکلے گا 'حتی کہ مدینہ پنچ گا اور اس کی آیک جانب میں شھیرے گا 'اس دن مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہردو پیاڑوں کے درمیانی راستہ میں دو فرشتے ہوں گے اور ہردو پیاڑوں کے درمیانی راستہ میں دو فرشتے ہوں گے اور سب برے لوگ دجال کے ساتھ آ ملیں گے 'حتی کہ وہ شام میں پنچ گا' اور فلسطین کی بستی لدک دروازہ میں آئے گا' بچر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال میں اس کے در آن جا لیکہ وہ امام عادل 'اور انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج 10 رقم الحدیث : مصری میں اس مدین کے در آن حالیکہ وہ امام عادل 'اور انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج 10 رقم الحدیث :

(۲۲) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۲۰سار روایت کرتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مغفل وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہ بیا جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے قیامت تک دجال سے برا فقنہ روئے زمین پر نازل نہیں کیا 'اور میں تم کو اس کے متعلق الیمی بات بتا تا ہوں ہو مجھ سے پہلے کمی نبی نے نہیں بتائی 'وہ گندی رنگ کا ہو گا' اس کے بال گھنگریا لے ہوں گے اور اس کی بائیں آنکھ رگڑی ہوئی ہو گی۔ اس کی دونوں آنکھوں پر دبیڑ گوشت پڑھا ہوا ہو گا' وہ کے گامیں تہمارا رب ہوں' سوجس نے کہ دیا کہ میرا رب اللہ ہوہ کی آزمائش میں پڑجائے گا' جب تک اللہ چاہے گا جوہ کی آزمائش میں پڑجائے گا' جب تک اللہ چاہے گا وہ تم میں سے خصرے گا' بھر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے' در آن حالیکہ وہ (سیدنا) مجمد طاہ بیا کی تصدیق کرنے والے ہوں گے' اور آپ کی طلت پر ہوں گے' امام' مہدی' حاکم اور عادل ہوں گے سووہ دجال کو قتل کر دیں گے۔

کے' اور آپ کی ملت پر ہوں گے' امام' مہدی' حاکم اور عادل ہوں گے سووہ دجال کو قتل کر دیں گے۔

(المجم الاوسط ج 6' رقم الحدیث : ۵۵۷ اس حدیث کے راوی ثفتہ ہیں مجمح الزوائد ہے کے سے سے سے میں کے اور آپ کی ملت پر ہوں گے' المام' مہدی' حاکم الور عادل ہوں گے سووہ دجال کو قتل کر دیں گے۔

(المجم الاوسط ج 6' رقم الحدیث : ۵۵۷ سے سودہ دجال کو قتل کر دیں گے۔

(المجم الاوسط ج 6' رقم الحدیث : ۵۵۷ سے دراوی ثفتہ ہیں مجمح الزوائد ہے کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سودہ دول کو تی کی دراوی ثفتہ ہیں جمح الزوائد ہے کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سودہ دول کو تیں کے سودہ دول کو تیں کے دراوی شفتہ ہیں جمح الزوائد ہے کے سے سے سے سے سے سودہ دول کو تھا کہ دول کو تھا ہوں گے۔

(۲۳) امام ابوعبرالله محربن بزید ابن ماجه متوفی ۱۷۳ هروایت کرتے ہیں:

حضرت ابو امامہ باہلی دی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہی ہی حجال کے متعلق ہمیں بہت طویل خطبہ دیا' اور ہمیں وجال سے ڈرایا' اور فرمایا جب سے اللہ تعالی نے آوم علیہ السلام کی اولاد کو زمین میں پھیلایا ہے وجال سے برا کوئی فتنہ تمیں ہے' اور اُللہ عز و جل نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال ہے ڈرایا اور میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخر ہو'اور وہ لامحالہ نکلنے والا ہے اگر وہ (بالفرض) تمہارے در میان میری موجودگی میں اُکلا'تو میں ہر سلمان کی طرف ہے اس سے مقابلہ کروں گا'اور اگر وہ میرے بعد نکلاتو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے گااور ہر مسلمان میری طرف سے تکمیان ہے' اور وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا' وہ اپنے دائیں اور بائیں فساد برپاکرے گا' اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا' میں عنقریب تہمارے لیے اس کی صفات بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں وہ ابتذاء" یہ کے گاکہ میں نبی ہوں' حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے' پھردوبارہ یہ کھے گا' میں تمہارا رب ہوں' حالا نکہ تم موت ہے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھو گے' اور وہ کانا ہو گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور اس کی آنکھوں کے ورمیان کافر لکھا ہوا ہو گا' جس کو ہرمومن پڑھے گاخواہ وہ لکھنے والا ہویا نہ ہو۔ اور دجال کے فتنوں میں ہے یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی' حالانکہ اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی' جو شخص اس کی دوزخ میں مبتلا ہو وہ اللہ سے مدد طلب کرے' اور سورہ کھف کی ابتدائی آیات پڑھے' تو اس پر وہ دوزخ ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ محتذی ہو گئی تھی' اور اس کے فتنوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایک اعرابی ے کے گابیہ بتا کہ اگر میں تیرے لیے تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تؤکیا تو یہ گواہی دے گاکہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کے گا ہاں! پھروہ دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کی صور توں میں منتمثل کردے گا اور وہ کہیں گے اے میرے بیٹے اس کی اطاعت کو یہ تمہارا رب ہے'اور اس کے فتنوں میں ہے یہ ہے کہ وہ ایک شخص پر مسلط ہو کر اس کو قتل کردے گااس کے آری ے دو گلڑے کر دیے گا' پھر کیے گااپ میرے اس بندے کی طرف دیکھو میں اس کو زندہ کر تا ہوں پھر کیا ہے گمان کرے گا ے سوا اس کا کوئی رب ہے؟ اللہ اس مخص کو زندہ کر دے گا' اور وہ خبیث اس مخص سے کئے گا' تیرا رب کون ہے' وہ کے گامیرا رب اللہ ہے! اور تو اللہ کا دشمن ہے اور تو دجال ہے بہ خدامجھے آج ہے پہلے تیرے متعلق اتنی بصیرت نہ

ابوالحن طنا فی (امام ابن ماجہ کے شخ) نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید بیٹی ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملٹی پیلے نے فرمایا : وہ شخص میری امت میں ہے جنت کے سب سے بلند درجہ میں ہوگا' ابوسعید نے کما یہ خدا ہمیں یہ یقین تھا کہ وہ شخص حضرت عمر بن الحطاب بیٹی ہیں 'حتی کہ وہ شہید ہو گئے' محاربی نے کما اب ہم پھر ابو رافع (حضرت ابو امامہ بابلی) کی روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں!

آپ نے فرمایا : اور دجال کے فتنوں میں ہے ہیہ ہے کہ وہ آسان کو ہارش برسانے کا تھم دے گاتو ہارش ہو گی' اور زمین کو در خت اگانے کا تھم دے گاتو زمین در خت اگائے گی' اور اس کے فتنوں میں ہے ہیہ ہے کہ وہ ایک فبیلہ کے پاس ہے گزرے گاتو وہ اس کی تکذیب کریں گے سوان کے تمام مویثی ہلاک ہو جائیں گے' اور اس کے فتنوں میں ہے ہیہ ہے ہے کہ وہ ایک فبیلہ کے پاس سے گزرے گاوہ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسان کو ہارش کا تھم دے گاتو ہارش ہو جائے گی

سلددوم

ر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی حتی کہ ان کے مویٹی چریں گے 'اور وہ پہلے ہے بہت مو۔ فربہ ہو جائیں گے ان کی کو تھیں بھری ہوئی ہول گی اور ان کے تھن دودھ سے پر ہوں گے 'وہ تمام روئے زمین کا سفر کرکے اس پر غلبہ حاصل کرے گاماسوا مکہ اور مدینہ کے' ان کے درمیان پہاڑی راستوں پر وہ نہیں جانکے گا اور ہر راستہ پر فرشتے تلواریں سونتے کھڑے ہوں گے 'حتی کہ وہ بنجر زمین میں ایک چھوٹی پیاڑی پر اترے گا' پھرمدینہ میں تین زلزلے آئیں گے اور ہر منافق مرد اور ہر منافق عورت نکل کر اس کی طرف آ جائیں گے۔ سو مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے 'اور وہ دن ہوم نجات کملائے گا' پھرام شریک بنت العکرنے کمایا رسول اللہ! اس دن عرب کماں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب اس دن کم ہوں گے' اور وہ سب بیت المقدس میں ہوں گے' اور ان کا امام ایک نیک شخص ہو گا' جس وفت ان کا امام ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہو گا' اس وفت صبح کو عیسلی بن مریم نازل ہوں گے' وہ امام النے پیر پیچھے ہٹ جائے گا' تا کہ حضرت عینی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ پھرعینی علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کے دو کندھوں پر رکھ کر فرمائیں گے' آگے بوھو' نماز پڑھاؤ اقامت تنہارے لیے کہی گئی ہے' پھران کا امام ان کو نماز پڑھائے گا' جب وہ نماز پڑھ لے گاتو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے (مجد کا) دروازہ کھول دو' دروازہ کھولا جائے گاتو اس کے پیچھے ستر ہزار یمودیوں کے ساتھ دجال ہو گا'وہ سب موٹی چادریں او ڑھے تکواروں سے مسلح ہوں گے' جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو اس طرح بگل جائے گاجس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگے گا، عیسیٰ فرمائیں کے میں تجھے ایک الیمی ضرب لگاؤں گاجس ہے تو زندہ نہ رہ سکے گا پھراس کولد (فلسطین کی ایک بستی) کے مشرقی دروازہ کے پاس قتل کر دیں گے' پھریمودی شکست کھا جائیں گے وہ جس چیز کے پیچھے جا کر چھپیں گے وہ چیز بتا دے گی یمال یمودی چھپا ہوا ہے خواہ وہ بیتر ہو' درخت ہو' دیوار ہویا کوئی جانور ہو۔اس ہے آواز آئے گی اے اللہ کے مسلمان بندے سے یہودی ہے؟ اس کو قتل کر وے- الحدیث بطولہ- (سنن ابن ماجہ 'رقم الحدیث: ۵۳۰ المستدرک جسم ۵۳۷ شرح المواہب اللدنیہ جسم ۱۱٬۵۳) (۲۴) امام جعفر صادق اینے والدے اور وہ اپنے واواے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹی پیلے نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور نوگوں کو خوش خری دو' میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے بتا تہیں اس کے اول میں خیرہے یا آخر میں' یا اس باغ کی طرح ہے جس سے ایک سال تک ایک فوج کھاتی رہی 'پھردو سرے سال ایک اور فوج کھاتی رہی اور شاید دو سری فوج زیادہ وسیع عریض اور حسین تھی اور وہ امت کیے ہلاک ہو گی سیکے اول بیں میں ہوں وسط میں مهدی ہے اور آ محرمیں سے ہ کیکن ان کے درمیان ایسے ٹیٹر ھے لوگ بھی ہوں گے جو نہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں۔(مشکوۃ ص ۵۸۳ مطبوعہ دہلی) (٢٥) امام عبد الرزاق بن جام صنعانی متوفی ۱۲۱ه روایت کرتے ہیں :

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن حریم نازل ہوں گے در آل حالیکہ وہ امام اور ہادی ہوں گے اور عدل و انصاف کرنے والے' جب وہ نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے ' اور خزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے ' اور برنے والے ' جب وہ نازل ہوں گے ' ان کے احکام زمین پر نافذ ہوں گے حتی کہ شیر گائے کے ساتھ بیل کی طرح چلے گا' اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ کی طرح نے الحدیث (مصنف عبدالرزاق جاا' رقم الحدیث : ۲۰۸۳۳ مطبوعہ بیروت' ۱۳۹۰ھ) بھیڑیا بکریوں کے ساتھ کتے کی طرح نہ الحدیث (مصنف عبدالرزاق جاا' رقم الحدیث : ۲۰۸۳۳ مطبوعہ بیروت' ۱۳۹۰ھ) (۲۲) حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ بن مریم

ر ۱۰) سرت ہو ہررہ ہو جو بیان رہے ہیں مہ جو ت ان وقت میں ما ہیں ہو گا جب میں ہو گا۔ بازل نہ ہو جائیں' وہ امام عادل ہوں گے۔۔۔ خزر یہ کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے۔ جزیبہ کو موقوف کریں گے۔ ارب العلمین کے لیے ایک (طرح کا) سجدہ ہوگا جنگ اپنے ہوتھ انار دے گی اور زمین اسلام سے اس طرح بھرجائے گی جس کو اسلام سے اس طرح بھرجائے گی جس کو التحاليا بائے اور زمین کو دستر خوان بناویا جائے گا اور عداوت اور بغض کو اٹھالیا جائے گا بھیٹریا بکریوں میں کتے کی طرح ہوگا 'اور شیر او تثنیوں میں ان کے نرکی طرح ہوگا۔ (مصنف عبدالرزاق ہم' رقم الحدیث: ۲۰۸۳) کھڑے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کھڑا نے فرمایا: تمام انبیاء باب شریک بھائی ہیں۔ ان کا دین واحد ہے اور ان کی مائیس (شریعتیں) مختلف ہیں۔ ان میں میرے سب سے قریب عینی بن حریم ہیں کیونکہ میرے اور ان کے مائیس (شریعتیں) مختلف ہیں۔ ان میں میرے سب سے قریب عینی بن حریم ہیں کیونکہ میرے اور ان کے مائیں کوئی رسول نہیں ہے' وہ ضرور تم میں نازل ہوں گے ان کو بچپان لیناوہ متوسط القامت اور سرخی ما کل سفید ہوں گے نظریر کو قتل کر دیں گے 'مطام کے سوا اور کی دین کو قبول نہیں گے 'خزیر کو قتل کر دیں گے 'مطام کے سوا اور کی دین کو قبول نہیں کریں گے 'اسلام کے سوا اور کی دین کو قبول نہیں کریں گے 'ان کی دعوت صرف ایک ہوگی رب العلمین کے لیے۔ ان کے زمانہ میں عدل ہو گا' حتی کہ شیر گایوں کے ساتھ اور بھیٹریا بکریوں اور بیچ سانیوں کے ساتھ تھیلیں گے اور کوئی کسی کو نقصان نہیں بہنچائے گا۔

(مصنف عبدالرزاق ج اارقم الحديث: ٢٠٨٧٥ مصنف ابن الي شبه ج ١٥ رقم الحديث: ١٩٣٧٢)

(۴۸) یزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دیاٹھ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بو ڈھا ہو چکا ہوں' اور بڑھاپے کی وجہ سے میں جاں بلب ہو رہا ہوں اور بہ خدا جھے امید ہے کہ میں عیسیٰ کو پالوں گا اور ان کو میں رسول اللہ ماٹھ پیلم کی احادیث بیان کروں گا اور وہ میری تصدیق کریں گے۔(مصنف عبدالرزاق جاا'ر تم الحدیث: ۲۰۸۳۱)

المام ابو بكر عبد الله بن محمد بن الي شبه عبسي متوفى ٢٣٥ه روايت كرتے ہيں:

(۲۹) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنمابیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جب دجال ان کو دیکھے گاتو اس طرح بگھل جائے گا جس طرح چربی بگھل جاتی ہے ' پھر دجال قتل کر دیا جائے گا اور یہود اس سے منتشر ہو جائیں گے ' پس ان کو قتل کیا جائے گا حتی کہ پیخر کیے گا اے اللہ کے مسلمان بندے سے یہودی ہے اس کو قتل کر دے۔ (مصنف ابن ابی شبہ ج ۱۵ رقم الحدیث : ۱۹۳۳۰)

(۳۰) حضرت ابو ہریرہ بٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں (سیدنا) محمہ (مٹاڑیام) کی جان ہے۔ نج روحاء میں ضرور حضرت عیسیٰ جج یا عمرہ یا قران کا تلبیہ پڑھیں گے۔

(مصنف ابن الى شبه ج ۱۵ رقم الديث: ۱۹۳۳۲ شرح السنه ج ۷ و قم الديث: ۱۹۳۳۲ شرح السنه ج ۷ و قم الديث: ۱۳۱۳) (۳۱) حضرت ابو ہریرہ بیالھ نے کما میچ کے خروج کے لیے مساجد کی تجدید کی جائے گی وہ عنقریب تکلیں گے ، صلیب کو تو ژ دیں گے ، اور خزیر کو قتل کریں گے ، جو محض ان کوپائے گاوہ ان پر ایمان لے آئے گا ، تم میں سے جو شخص ان کوپائے وہ ان

کو میراسلام پنچائے' پھرانہوں نے میری طرف (بعنی ابن المغیرہ کی طرف) توجہ کی اور کہامیرے خیال میں تم سب ہے کم عمر ہو پس اگر تم ان کو پاؤ تو میراسلام کہنا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱۵ 'رقم الحدیث: ۱۹۳۳۳)

(۳۲) امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۱۳۷۰ دوایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ داٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹائیلے نے فرمایا : سنو عیسیٰ بن مریم اور میرے درمیان کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ سنووہ میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے 'سنووہ دجال کو قتل کریں گے 'اور صلیب کو توڑ دیں گے 'اور جزبیہ کو موقوف کریں گے اور جنگ اپنے بوجھ اتار دے گی 'سنوتم میں سے جو شخص ان کو پائے وہ انہیں میرا ہو

تبيبان القرآه

APPOP

ملام پنچادے- (المعجم الصغير' رقم الحديث: ٢٥٥) المعجم الاوسط ج٥' رقم الحديث: ٣٨٩٥)

(۱۳۹۷) حضرت ابو ہریرہ جانو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مانی کے فرمایا : علیمی بن مریم نازل ہوں گے اور لوگوں میں چالیس سال محصریں گے۔ (المجم الاوسط ن۴ رقم الحدیث ۵۳۹۰)

(۳۴) حضرت سمرہ بن جندب بڑتو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: وجال نکلنے والا ہے 'وہ کانا ہو گا اس کی بائیں آ نکھ پر ناخن کے برابر دبیز گوشت ہو گا'وہ مادر زاد اندھوں اور کو ڑھیوں کو تندرست کرے گا'اور مردوں کو زندہ کرے گا'اور لوگوں سے کے گاہیں تمہارا رب ہوں' پس جس نے کہا تو میرا رب ہے' وہ فتنہ میں پڑ گیا اور جس نے کہا میرا رب اللہ ہے حتی کہ مرگیا' وہ دجال کے فتنہ سے نیچ گیا اور اس پر کوئی فتنہ نہیں ہو گا' جب تک اللہ چاہے گاوہ زمین پر خمصرے گا' اللہ ہے حتی کہ مرگیا' وہ دجال کے فتنہ سے نکھیں گے' وہ (سیدنا) مجمد مافیظ کی تصدیق کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور دجال کو قتل کریں گے' اور

(المعجم الكبيرة ٢٠ رقم الحديث: ١٩١٨ منداحدة ٥٥ سا اكثف الاستارعن زوائد البرار وقم الحديث: ٣٣٩٨)

(۳۵) امام احمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار متوفی ۲۹۲ه روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صادق مصدوق (مٹاہیئے) نے فرمایا جس زمانہ ہیں لوگوں کا اختلاف اور فرقے ہوں گے اس زمانہ میں کانا دجال مسیح الفلالہ مشرق کی طرف سے نکلے گا' پھراللہ تعالیٰ اس کو چالیس دن ہیں جہال تک چاہے گا زمین پر پہنچائے گا' اس کی مسافت کی مقدار کا اللہ ہی کو علم ہے' اور مسلمان بہت بختی اٹھائیں گے' پھر عیسیٰ بن مریم ملٹھ پیلم آسان سے نازل ہوں گے' ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے' جب وہ رکوع سے سراٹھائیں گے' تو کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو قتل کردے گا اور مسلمانوں کو غالب کردے گا' اس حدیث کے تمام راوی تقتہ ہیں۔ (کشف الاستار عن زوائد البرار' رقم الحدیث : ۲۳۸۷)

(١٣٦) أمام ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي ١٠١٠ه و روايت كرتے بين:

حضرت ابو ہریرہ بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طڑھیلم نے فرمایا : وجال مدینہ میں واخل نہیں ہو گا'کیونکہ خند ق اور مدینہ کے ہر راستہ میں فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں' سب سے پہلے عور تیں اور باندیاں اس کی اتباع کریں گی'پھروہ چلا جائے گا پھر لوگ اس کی اتباع کریں گے پھروہ غصہ میں بھر کرواپس جائے گا حتی کہ خندق میں گر جائے گا اس وقت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔(المجم الاوسط ج۲'رقم الحدیث: ۵۳۲۱)

(٤٣٧) حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١٩٥١ه بيان كرتے ہيں:

امام محمد بن سعد حضرت ابو ہریرہ بیٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے' وہ صلیب کو تو ژویں گے اور خزر کو قتل کریں گے' اور لوگوں کو ایک دین پر جمع کریں گے' اور جزیہ کو موقوف کریں گے۔ (جامع الاحادیث الکبیرج ۴'رقم الحدیث : ۲۸۹۰۵)

(۳۸) امام و یملی نے حضرت ابو ہریرہ دیاؤے سے روایت کیا ہے کہ نبی ملٹی پیلم نے فرمایا: روئے زمین کے آٹھ سو بمترین مرد اور چار سو بمترین عور توں پر عیسلی بن مریم کانزول ہو گا۔ (جامع الاحادیث الکبیرج ۹ رقم الحدیث: ۲۸۹۰۱) دهوی در در در در در اللہ نے جوز سال سے اللہ سے اللہ سے کہ اسک کے است کا سے کہ سے عسل میں وہ کے کہ سال کسے کہ

(۳۹)امام ابوداؤد اللیالی نے حضرت ابو ہریرہ بیٹھ سے روایت کیا ہے کہ دجال پر حضرت عیسیٰ بن مریم کے سوا اور کسی کو

ملط تهين كياجائ كا- (الجامع الصغيرج ٢٠ رقم الحديث: ٢٢١٣)

(۴۰) امام حین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۱ه و روایت کرتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ جاپھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائوی کے فرمایا : اللہ کی قتم! ابن مریم ضرور نازل ہوں گے' احکام نافذ کرنے والے' عدل کرنے والے' وہ صلیب کو ضرور توڑیں گے' خزیر کو ضرور قتل کریں گے' اور جزیہ ضرور موقوف کریں گے اور ضرور او نشیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی ان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا' اور کینہ 'بغض اور حسد ضرور نکل جائے گا اور وہ مال کی طرف بلائیں گے سواس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔

(شرح النزج ٤ رقم الحديث: ١١٦١ منداحد جعص ٣٠٧١ ٣٠١)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق یہ چالیس احادیث میں نے کتب صحاح سنہ مسانیہ اور محاجم سے منتخب کی ہیں اور ان تمام احادیث کی اسانیہ صحیح اور ثقہ راویوں پر مشمل ہیں 'اکٹر احادیث صحیح ہیں اور بعض حسن ہیں اور کوئی سند بھی درجہ اعتبار سے ساقط نہیں ہے 'کتب احادیث ہیں ان احادیث کے علاوہ اور بھی صحیح اور معتبر احادیث ہیں لیکن میں نے رسول اللہ طاقع کی شاعت اور بشارت کے حصول کے لیے چالیس احادیث پر اکتفاء کی نیزیہ خیال بھی تھا کہ کہیں قار کمیں آتا ہے اور ملال کاشکار نہ ہو جا میں اور ان احادیث کو جمع کرنے کا محرک اور باعث یہ تھا کہ مرزائی بڑے شد و مدسے نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ سومیں نے پہلے قرآن مجید کی ذیر تغیر آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو واضح کیا۔ بعد ازاں یہ احادیث بیان کی ہیں جو اپنی کثرت کے اعتبار سے معنی "متواتر ہیں۔

رس یا با در اس اور ہے : تو یمودیوں کے ظلم کی وجہ ہے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر طلال تقیں'اور اس وجہ ہے کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کے راستہ ہے بہت روکتے تھے۔ (النساء: ۱۲۰)

اس آیت کا معنی ہے چونکہ یہود نے اللہ سے کیے ہوئے میشاق کو توڑ دیا' اور اللہ کی آیات کا انکار کیا' اور انہیاء علیم السلام کو قبل کیا' حضرت مریم پر بہتان باندھا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین اور اس کے راستہ سے روکنے کے لیے' اللہ کی کتاب میں ترمیم اور تخریف کی' اور سیدنا محیر ملٹا پیلم کی نبوت کے صدق کے واضح ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا تو اللہ نے بہ طور سزاکئی پاک چیزس ان پر حرام کر دیں ان چیزوں کا بیان انشاء اللہ سورۃ الانعام کی تفیر میں وضاحت کے ساتھ آئ گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے' عالا نکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے' اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ (النعاء ۔ الا)

سود کی دو قشمیں ہیں رہا النسیۃ اور رہا الفضل' رہا النسیۃ کی تعریف ہیہ ہے کہ مدت میں تاخیر کی بنا پر مقروض سے
اصل رقم ہے ایک معین رقم معین شرح کے ساتھ زا کہ وصول کی جائے 'اور رہا الفضل کی جامع تعریف ہیہ ہے کہ جن دو
چیزوں کی جنس ایک ہو ان میں ہے ایک چیز کو دو سری چیز کے بدلہ میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا خواہ یہ زیادتی وزن میں
ہویا بیانہ ہے ماپ میں ہویا عدد میں ہو' یہود مقروض ہے سود بھی لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق بھی کھاتے تھے' اور لوگوں
کا مال ناحق کھانے کی ایک صورت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے رشوت لے کر کماب میں تحریف کردیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے : کیکن ان میں ہے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں' وہ اس (وحی) پر ایمان لاتے ہیں جو رآپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ ہے پہلے نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکوۃ اوا کرنے والے' اوپ اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ' یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنظریت اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ (النہاء : ۱۲۱)

اس آیت کے شروع ہیں اللہ تعالی نے جن یمودیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کی جائے اور ان کی دیگر فد موم صفات بیان فرمائی تھیں' ان یمودیوں سے اللہ تعالی نے ان علاء یمود کا استثناء فرمایا ہو علم ہیں رائخ ہیں اور جو آپ پر نازل کی ہوئی وی پر ایمان لاتے ہیں' ور آپ سے پسلے نازل کی ہوئی کتابوں ہیں آپ کے متعلق جو بشارات پڑھی ہیں ان کے اطمینان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کی انمان لاتے ہیں' انہوں نے سابقہ آسمائی کتابوں ہیں آپ کے متعلق جو بشارات پڑھی ہیں ان کے اطمینان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کہ نقصہ ہوئی تفریق کتابوں ہیں آپ کے متعلق جو بشارات پڑھی ہیں ان کے اطمینان کے لیے وہ کافی ہیں اور وہ آپ کہ نقصہ ہوئی نقصہ ہوئی نازوہ کا اضاف ہائی میں ہوئی اور خلوق کی اور کتا ہوں میں ہوئی اور خلوق کی مقت ہوئی ہوئی عبول کہ ان کے اواکر نے سے انسان باقی بدئی اور مالی عبادات ہیں کرنے گا اواکرنا دشوار ہو تا ہے اور نماز اور ذکوۃ الیمی بدئی اور مالی عباد تیں ہوئی عبول کرنے گا اور ذکوۃ الیمی ہوئی کے اور کتاب کی تفریق ہوئی کے اور نماز کی تقویل ہوئی کہ تا ہوئی کہ تو کر فرمایا کیونگر تمام عباد تول کا خلاصہ خالتی کی تعظیم اور خلوق پر شفقت ہے اور نماز کی تعظیم ہوئی کے اور کرا تو اور کرا کرا ہوئی ہوئی کے اور گران کی خور سے ہوئی ہوئی کہ نیز قرآن مجمد کا اسلوب ہے کر گریک اور گران کو اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یمودی موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں یمودی موموں اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا ہو اور کا ذکر فرمایا ہو





بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿

کارساز ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول معظم!) ہم نے آپ کی طرف وتی (نازل) فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وتی (نازل) فرمائی 'اور ہم نے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰی' ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وتی (نازل) فرمائی اور ہم نے داؤد کو زبور عطاکی-(النساء: ۱۲۳) سیدنا محمد ماٹھ پیلم کی نبوت پر یہود کے اعتراض کا جواب

امام ابوجعفر محربن جرير طبري متوفى ١١٠٥ وايت كرتے بين

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا (بنو قینقاع کے یہودیوں میں سے) مسکین اور عدی بن زید نے
کما اللہ تعالی نے موئ کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو اللہ تعالی نے ان کے رومیں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ
تعالی نے جس طرح اور نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی ہے اس طرح آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے۔

(جامع البيان جر٢ ص ٣٨ مطبوعه دارا لفكر بيروت)

ایک قول ہے ہے کہ جب یہودیوں نے آپ ہے ہے کما کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اس طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موٹی علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ہیہ آیت نازل فرمائی کہ تم اُنُوحَ 'ابراہیم' اسائیل' اسحاق' بعقوب' ایوب' یونس' ہارون اور سلیمان کو نبی مانے ہو طلائکہ ان پر بھی آسان ہے کوئی گا کتاب نازل نہیں کی گئی تھی 'سو تہمارا آسمان ہے کتاب نازل کیے جانے کامطالبہ کٹ ججتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبوت کا ثبوت صرف اظہار مجمزہ پر موقوف ہے آپ ہے پہلے ببیوں کی نبوت بھی مجمزہ ہے ثابت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت پر متعدد مجمزات بیش کیے اور سب ہے براا مجمزہ قرآن کریم ہے جس کی نظیر پیش کرنایا جس میں کی بیشی اور تحریف ثابت کرنا آج بھی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور قیامت تک رہے گا جب کہ باقی انبیاء علیم السلام کے مجمزات میں ہے کسی نبی کا مجمزہ ان کے جانے کے بعد باقی نہیں رہا تو یہ کس قدر انصاف ہے بعید ہے کہ جن نبیوں کے مجمزات فانی تنے ان کو نبی مانا جائے اور جس عظیم الشان نبی کا مجمزہ زندہ جاوید ہے اس کی نبوت کا انکار کردیا جائے۔

انبیاء کے ذکر میں اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ' یا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے احکام شرعیہ بیان کیے یا اس لیے کہ جس طرح نبی ملڑوئیل کی وعوت اسلام تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے اس طرح حضرت نوح کی دعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔

حضرت نوح کے بعد دوسرے نبیوں کا بالعموم ذکر فرمایا پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا' یہ ان کے شرف کی وجہ ہے کیونکہ وہ تمام نبیوں کے سلسلہ آباء میں تیسرے اہم باپ ہیں' حضرت آدم' حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاذکر یہود کارد کرنے کے لیے فرمایا کیونکہ یہود ان کی نبوت کے منکر تھے' اور حضرت واؤد کو زبور عطا فرمانے کاذکر فرمایا کیونکہ زبور بھی اس طرح قسط وار نازل کی گئی تھی جس طرح قرآن مجید قسط وار نازل ہو رہا

قرآن مجید کو یک بارگی نازل نه کرنے کی حکمتیں

قرآن مجید کے قبط وار نازل ہونے کو یہود نے اپنی کم عقلی سے نقص گروانا حالا نکہ اس میں ہمارے نبی مالیا پیلے کی بوی
فضیلت ہے کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ حضرت مویٰ سے زندگی میں صرف ایک بار قائم ہوا وہ رابطہ نبی مالیا پیلے کے میں ان احمال میں ہوں اور کے تھے 'نبی مالیا پیلے کو قرآن مجید کے لیے کمیں جانا نہیں پڑتا تھا ،
میکہ آپ جمال تشریف فرما ہوتے تھے 'قرآن مجید وہیں نازل ہو جاتا تھا 'خواہ آپ بدر کے میدان میں ہوں 'احد کی گھاٹیوں
میں ہوں 'غار تور میں ہوں 'کس سواری پر ہول 'حضرت عائشہ کے بستر پر ہوں 'جمال آپ ہوتے تھے قرآن کریم وہیں نازل
ہو جاتا تھا 'لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے ان کے جواب میں آئیس نازل ہو تیں 'یہود اور نصاری کے اعتراضات کے
ہو جاتا تھا 'لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے ان کے جواب میں آئیس نازل ہو تیں 'یہود اور نصاری کے اعتراضات کے
ہو باتا میں 'اور مختلف پیش گو کیوں کے سلسلہ میں آیات نازل ہوتی تھیں 'یہ سمولت یک بارگ زول میں کمال ہے بھراگر
کیارگ کتاب نازل ہوتی تو تمام احکام یک بارگ فرض ہو جاتے اور لوگوں کے لیے ایک دم ان پر عمل کرنا اور پر انی عادتوں اور
سرموں کا چھو ڈنا مشکل ہو تا' بہ تدرین کتاب کے زول سے لوگوں پر اسلام کا قبول کرنا آسان ہو گیا' قرآن مجید کو یک بارگ
نازل نہ کرنے میں یہ فضیلت' باریکیاں اور فوا کہ جی بہود کی سمجھ میں نہیں آگے اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے اپنی نازل نہ کرنے میں یہ فی بیت میں منان نہیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : اور ہم نے ایسے رسول (بھی) بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے (ابھی تک) بیان نہیں کیا' اور

HOPE

النتر نے موی سے (بلاواسط) بہ کثرت کلام فرمایا (النساء: ۱۲۳) نبیوں اور رسولوں کی تعداد کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١٩١١ه بيان كرتے ہيں:

امام عبد بن حميد على حيد وارد الماصول مين امام ابن حبان نے اپنی سيح مين عاكم نے اور امام ابن عساكر نے حضرت ابوذر واللہ ہو روایت كيا ہے كہ ميں نے عرض كيا : يا رسول اللہ! في كتنے ہيں؟ آپ نے فرمايا آيك لاكھ بوجيس بزار في ہيں ميں نے عرض كيا : يا رسول اللہ ان ميں ہے رسول كتنے ہيں؟ آپ نے فرمايا تين سواور تيرہ جم غفير ہيں۔ پھر فرمايا اے ابوذر! چار مريانی ہيں : آدم 'شث نوح اور خنوخ اور وہ اور ليس ہيں اور وہ پہلے شخص ہيں جنہوں نے قلم كے ماتھ لكھا اور چار عرب ہيں : ہود 'صالح 'شعيب اور ترسارے في (المائيل) اور بنواسرائيل كے انبياء ميں سب ہيلے موئ ہيں اور سب ہے آخری عيلی ہيں اور سب ہے ہيلے موئ ہيں اور سب ہے آخری عيلی ہيں اور سب ہے ہيلے ہی آرم ہيں اور سب ہے آخری في ترسارے في ہيں۔ موئی ہيں اور سب ہے آخری فی ترسارے في ہيں۔ مضاد ہيں اور سب ہے کہ يہ حديث ضعيف ہے نہ موضوع ہے جيسا كہ ميں (سيوطی) نے مختم مضاد ہيں اور صبح بات يہ ہے كہ يہ حديث ضعيف ہے نہ صبح ہے نہ موضوع ہے جيسا كہ ميں (سيوطی) نے مختم الموضوعات ميں بيان كيا ہے۔

امام ابن ابی حاتم حضرت ابوامامہ دی ہے ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا نبی اللہ! انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں'ان میں سے تین سو پندرہ جم غفیرر سل ہیں-

امام ابو یعلی نے اور امام ابونعیم نے حلیہ میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس دلائو سے روایت کیا ہے کہ جھے سے میں دوروں میں سیٹر زار نہ میں سند وی عسل میں میں میں اور کراوں میں موال سے

پہلے میرے بھائی انبیاء میں سے آٹھ ہزار نبی ہیں ' پھر عیسیٰ بن مریم ہیں پھران کے بعد میں ہوں۔ امام حاکم نے سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس ہٹاتھ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مٹائیکیل کو آٹھ ہزار انبیاء کے بعد مبعوث کیا گیا' ان میں سے چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل تھے۔

امام ابن عسائر نے کعب احبار سے روایت کیا ہے اللہ نے حضرت آدم پر انبیاء اور مرسلین کی تعداد کے برابر لاٹھیاں نازل فرہائیں ' پھر انہوں نے اپنے بیٹے شیث کی طرف متوجہ ہو کر فرہایا : اے بیٹے تم میرے بعد میرے فلیفہ ہو گئے 'تم اس لاٹھی کو مضوطی اور تقویٰ کے ساتھ پکڑلو' اور جب تم اللہ کا نام لو تو اس کے ساتھ (سیدنا) مجر (التابیخ) کا نام لینا' کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے پائے پر اس وقت تکھا دیکھا جب میں ہنوز روح اور مٹی (کے پتلے) کے در میان تھا' پھر میں نے آسان کا طواف کیا تو میں نے آسانوں میں ہر جگہ (سیدنا) مجر (التابیخ) کا نام کھا ہوا دیکھا' پھر اللہ نے بھے جنت میں شھرایا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالاخانہ میں (سیدنا) مجر (التابیخ) کا نام کھا ہوا دیکھا' اور میں نے بردی آئکھ والی حوروں پر میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالاخانہ میں (سیدنا) مجر (ملائیکہ) کا نام کھا ہوا دیکھا' اور میں نے بردی آئکھ والی حوروں پر (سیدنا) محمد مرکنڈوں پر شجرہ طوبی کے پتوں پر اور سدرۃ المنتی کے پتوں پر اور ملا کہ کی آئکھوں کے در میان ، صنووں پر (سیدنا) محمد (ملائیکہ) کا نام کھا ہوا دیکھا۔

امام ابن ابی حاتم نے قادہ سے روایت کیا ہے کہ آوم اور نوح کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور نوح اور ابراہیم کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور ابراہیم اور موئ کے درمیان ایک ہزار سال ہیں 'اور مویٰ اور عیسیٰ کے درمیان جار سو

سال ہیں 'اور علینی اور (سیدنا) محمد (النظام) کے درمیان چھ سوسال ہیں۔

الم ابن ابی حاتم نے اعمش سے روایت کیا ہے کہ موئی اور عیمیٰ کے درمیان ایک بزار سال ہیں۔ امام حاکم نے حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنما ہے روایت کیا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان ایک بزار سال ہیں اور نوح اور ابراہیم کے درمیان ایک بزار سال ہیں 'اور ابراہیم اور موئ کے درمیان سات سوسال ہیں 'اور موئی اور عیمیٰ کے درمیان ایک بزار پانچ سوسال ہیں اور عیمیٰ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان چھ سوسال ہیں۔

(الدرا كمنورج ٢٥ م ٢٣٨ - ٢٣٧ مطبوء ايران)

علم نبوت پر ایک اعتراض کاجواب

بعض لوگ اس آیت سے بیہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی طاہیا کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم (تمام مخلوق کاعلم) نہیں عطا فرمایا 'کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کا قصہ آپ کو بیان فرمایا ہے اور بعض کا قصہ بیان نہیں فرمایا 'اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں زمانہ ماضی میں بعض انبیاء کا قصہ بیان کرنے کی نفی ہے 'اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ آپ کی آخر عمر شریف تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بعض انبیاء کے احوال کی خبرسے مطلع نہیں فرمایا نیز اس بحث میں اس آیت کو بھی ملحوظ رکھنا جائے :

اور رسولول کی خرول میں سے ہم سب یاتیں آپ پر بیان

وَكُلَّا تَقَعُّشُ عَلَيْكَرِمِنْ اَنَّبُكَا وَالرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ (هود: ١٢٠)

فرماتے ہیں جن سے ہم آپ کے ول کو ثابت رکھتے ہیں۔

ہرچند کہ سورہ نساء مدنی ہے اور سورہ ہود تکی ہے' لیکن اٹل علم پر روش ہے کہ ان سور نوں کا تکی یا مدنی ہونا اکثر آیات کے اعتبار سے ہو تاہے' ہر ہر آیت کے اعتبار سے نہیں ہو تا۔

علامه سيد محمود آلوي حنفي متوفي ١٤٧٥ه لكھتے ہيں:

احادیث میں ذکور ہے نبی ملی کے بنایا کہ نبی ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں اور رسول تین سو تیرہ ہیں اور اس آیت میں یہ ذکور ہے کہ اللہ نعائی نے بعض انبیاء کا قصہ بیان نہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان نہیں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ بیان نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آنا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان انبیاء کا عدد بھی نہ بیان فرمایا ہو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان انبیاء کا عدد بھی نہ بیان فرمایا ہو اس کے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان کی خبروں سے مطلع نہ فرمایا ہو لیکن یہ اطلاع دی ہو کہ کل نبی اسے بین اس تقریر سے بعض معاصرین کا یہ اعتراض دور ہو گیا کہ اس آیت میں نبی ملی ہوئے عدم علم کی تصریح ہے اور نبی ملی ہوئے اس سے منزہ ہیں کہ آپ کو انبیاء کی تعداد کا علم نہ ہو۔ (روح المعانی جاس ۱۵۔ ۱۵ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیردت)

حضرت مویٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے میں بہود کارد

نیز الله تعالی نے فرمایا الله تعالی نے موی سے (بلاواسط) به کشت کلام فرمایا۔

جزء بن جابر الحنعمی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیمودی علماء سے سنا' جب اللہ نتحالی نے حضرت مو کی کی زبان کے سوا سوا ہر زبان میں حضرت مو کی سے کلام کیانؤ حضرت مو کی کہنے گئے' اے میرے رب میں اس کلام کو نہیں سمجھ رہا' حتی کہ اللہ نے ان کی زبان میں ان کی آواز کے مشابہ آواز میں کلام فرمایا' حضرت مو کی نے کہا اے میرے رب کیا تیرا کلام اس طرح ہے؟ فرمایا اگر میں اپنے کلام کے ساتھ تم سے کلام کروں تو تم فنا ہو جاؤ گے' حضرت مو کی نے کہا اے میرے رب! کیا گھوق میں کوئی چیز تیرے کلام کے مشابہ ہے؟ فرمایا آسانی بجل کی گرج دار کڑک میری آواز کے مشابہ ہے۔ (جامع البيان بزام ص ا٣- ٣٠- مطبوعه دارا لفكر بيروت '١٥٥هه)

کئیں تخفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موئ علیہ السلام نے بغیر آواز کے ہرجست اور ہر طرف سے سنا 'جس طرح اللہ تعالیٰ بغیررنگ کے دکھائی دے گااس طرح اس کا کلام بغیر آواز کے سنائی دیتا ہے۔

اس آیت ہے بھی یہود کا رو کرنا مقصود ہے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح حضرت موی پر آسان ہے کتاب نازل ہوئی تھی اس طرح آپ ہوئی بند تعالی نے ان کا رو فرایا کہ ہوئی تھی اس طرح آپ ہوئی آسان سے کتاب نازل کی جائے تو ہم آپ کو نبی بان لیس کے اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موی کو شرف کلام سے نوازا اور باتی جمیوں ہے ہم کلام شیس ہوا جالا نکہ تم ان سب کو نبی باسنتے ہو جس طرح حضرت موی کی خصوصیت کلام کی وجہ سے تم باتی انبیاء علیم السلام کی نبوت کا انکار نبیس کرتے تو آگر حضرت موی پر خصوصیت کے ساتھ آسان سے کتاب نازل کی تی ہے تو تم اس وجہ سے (سیدنا) جمد (مالیوام) کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو!

ہمارے نی ماڑیکم کاللہ سے ہم کلام ہونا اور تمام مجزات کابدورجہ اتم جامع ہونا

واضح رہے کہ حضرت موی کی قصوصیت ہم کلامی ہمارے نبی سیدنا محد الحالام کے علاوہ دو سرے انبیاء کے اعتبارے ہے اور ریہ خصوصیت اضافی ہے حقیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ شب معراج ' تمارے نبی مظامینا سے بھی ہم کلام ہوا اور آپ کو زیادہ شرف اور سیلت سے نوازا ' ملکہ ہروہ مجڑہ جو دو سرے جیول کودیا گیاوہ زیادہ کمل اور حسن کے ساتھ ہی ماجائے کوعطا فرمایا ہے و میکھیے حصرت مولی علیہ السلام نے وا بھی مار کر زمین سے پانی فکلا الیکن زمین میں بانی ہو آ ہے ہی ما فولام نے الگلیوں ے بانی جاری کردیا جمال بانی ہو آئی نمیں مضرت واؤد علیہ السلام کے لیے لوہا زم کردیا گیاوہ اس سے زرہ بن لیتے تھے کین لوہے کی طبیعت میں ترمی ہے وہ آگ ہے ترم ہو جاتا ہے مٹی ملٹائیلے نے بہاڑ میں سرداخل کر دیا تو وہ موم کی طرح ترم ہو یا چلا گیا جب کہ پھر کی طبیعت میں نرمی نہیں وہ ٹوٹ جا تاہے نرم نہیں ہو تا۔ یہ حسی نرمی بھی اور معنوی نری ہیر تھی کہ آپ نے فرمایا احد بہاڑے یہ ہم سے محبت کر آہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں 'پھریس محبت نہیں ہوتی جو محبت نہ کرے اس کو سنگ دل کہتے ہیں لیکن بیہ تو ان کا کمال ہے کہ جس کی طبیعت میں محبت نہیں ہوتی اس میں بھی اپنی محبت پیدا کردی' حضرت سلیمان کے لیے دور کی مسافات سے بلک جھیکنے سے پہلے تخت لایا گیا الیکن تخت ایس چیزے جس کو ایک جگہ سے ووسری جگہ خفل کیا جا سکتا ہے معران کے بعد آپ مشرکوں کے سامنے سے واقعہ بیان کررہے تھے کسی نے آپ سے مسجد اتصلی فٹانیاں ہو چیس ایک لحدے لیے آپ کو تردو ہوا تو جرائیل نے مسجد اقصلی آپ کے سامنے فا کر رکھ دی اور آپ مجد کو دیجے کر نشانیاں بناتے رہے ' حالانکہ مسجد ایسی چیزے جس کو سیجے و سالم آیک جگہ ہے دد سری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا سو تخت لانے سے بیر زیادہ بعید ہے مصرت عیسلی نے جار مردے زندہ کیے لیکن ان کے بدن موجود تنے جس بدن میں آیک بار حیات آ چکی ہو اس میں دوبارہ حیات جاری کرنا انتابعید شیں ہے اپ کی توجہ سے پھروں نے کلام کیا ورخت چل کر آئے ، تھجور کاستون آپ کے فراق میں چاہ چلا کر رونے نگاہ کوشت کا آیک عکزا آپ کے دہن میں بول اٹھا 'چھروں' ور حنول اور ستونوں میں آپ کی توجہ ہے حیات آئی جن میں عادة "حیات شمیں ہوتی! سوواضح ہو گیا کہ ہرنی کو جو معجزہ دیا گیا اس انوع کا معجزہ آپ کو زیارہ کمل اور زیادہ شرف کے ساتھ ویا گیا کمکہ اس کا نتابت میں جس صاحب کمل کو کوئی کمال ملاہے وہ آپ ہی کا نصد ت ہے ، جس کو جو روشنی ملتی ہے وہ آپ کے نور نبوت سے ملتی ہے اور حقیقت میں کمل وہی ہے جس

بسلدوم

مل آپ میں ہو اور جس چیزی اصل میں آپ نہ ہوں جس کی آپ سے نسبت نہ ہو وہ کمال نہیں وہ سراس مرتا<u>ما</u> زوال ہے۔

الله تعالی کاارشاو ہے: اور ہم نے خوشخری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیج ' ماک رسولوں کے بعد لوگوں کے کے اللہ پر کوئی جمت نہ رہے اور اللہ بہت غالب بردی تحکمت والا ہے- (النساع: 110)

یک بارگی کتاب نازل ند کرنے کے اعتراض کا ایک اور جواب

اس آبیت میں بھی یہود کے اعتراض کا جواب ویا گیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مٹائیظ پر یک بارگی بوری کتاب کیوں نسیں نازل کی گئی 'جواب کی تقریر سے کہ نمیوں اور رسولوں کو جیجے سے اصل مقصود سے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دمیں اور عمادت کرنے والوں اور اس کے احکام کی اطاعت کرنے والوں کو تواب کی بشارت دیں اور اللہ تعالی کی عباوت اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیس اور بیہ مقصد صرف ہی پر کتاب نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ کتاب الواح (تختیوں) کی صورت میں میکیارگ نازل کی جائے یا متفرق طور بر تھوڑے تھوڑے کرکے اللہ تعالی کے احکام نازل کیے جائیں ' بلکہ تھوڑے تھوڑے احکام وقاس فوقاس نازل کرنا مصلحت اور حكمت كے زيادہ قريب بيں كيونكم أكر تمام احكام أيك وم نازل كرديئ جائيں تو ان سب بر فور اعمل كرنا وشوار جو كا اور بنواسرائیل کی مرحشی اور بغاوت کی وجہ بھی ہی تھی کہ ان پر بکبارگ تمام احکام کابوجھ ڈال دیا گیا تھا' اس کے برخلاف اللہ تعالی نے ہارے بیارے می مالا کے اور آپ کے وسیلہ سے ہم پر سے رحمت فرمائی کہ تھوڑے تھوڑے کرکے احکام نازل کیے "شراب کی حرمت تدریجا" نازل کی کتوں سے اجتناب کا علم بھی بہت بعد میں دیا 'جوئے کو بھی بعد میں حرام کیا کیونک ۔ برسوں ہے ان کاموں کے عادی تھے ان کے لیے ان کاموں کو یک گفت چھوڑنا آسان نہ تھا کمہ کی زندگی میں پہلے ان کو نماز کا پایٹ کیا ، پھر مدید منورہ میں جماد ، زگوہ اور روزے کے احکام نازل کیے اس کے بعد مج فرض کیا ، پھر بتدر ترج مسلمانوں کو تمام برے کاموں کو چھوڑتے کا تھم ویا۔ سوواضح ہوا کہ قرآن مجید میں جو تھوڑے تھوڑے کرکے احکام نازل کیے گئے ہیں۔مصلحت اور اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اس پریمود کا اعتراض بالکل بے جا اور ان کی کم عقلی

رسول کے بغیر محض عقل سے ایمان لانے کے وجوب میں غداہب

علامه عبد الحق خير آبادي متولى ١٨١٨ اله لكصة بين :

بعض احناف نے بیر کماہے کہ بعض احکام کا اور اک کرنے میں عقل مستقل ہے اس لیے انہوں نے کما کہ ایمان واجب ہے اور کفر حرام ہے' اس طرح ہروہ چیزجو اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکن نہ ہو مثلاً کذب اور جهل وغیرہ' یہ بھی حرام ہے ، حتی کہ عقل مند بینہ جو ایمان اور کفرمیں تمیز کر سکتا ہو اس پر ایمان لانا واجب ہے ، اور اس مسئلہ میں ان کے اور معتزلہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور وہ (احتاف) اس کے قائل ہیں کہ بعض اشیاء کا تھم عقل ہے معلوم ہو جاتا ہے اور شرع پر موقوف شیں ہوتا' اور امام ابو حلیفہ دائھ سے میہ منقول ہے کہ جو شخص اپنے خالق سے جاہل ہو اس کاعذر مفول منیں ہے "كيونك وہ الله كے وجود اور اس كى ذات پر دلائل كامشاہدہ كررہا ہے" اور حق بيہ ہے كہ الله تعالى كى ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا تمام عقلاء کے زویک صفت کمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفر کرناسب کے زویک صفت نقصان ہے' :

الکیان کامعنی ہے نعمت کاشکر اوا کرنا اور بیہ صفت کمال ہے اور کفر کرنا نعمت کا کفر ہے اور بیہ صفت نقصان ہے ' پس مخفل گھ کے نزدیک ایمان حسن ہے اور کفر فتیج ہے لہٰڈا اگر انسان اس کام کو تڑک کر دے جو عقل کے نزدیک حسن ہے تو وہ عذاب کامستخق ہو گا' خواہ اس تک اللہ کا حکم نہ پہنچے اور وہ معذور نہیں ہو گا' البنۃ یہ کما جا سکتا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گاکیونکہ اس کے پاس بالفعل اللہ کا حکم نہیں پہنچا' اور عقل پر اعتماد کلی نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے ند بہب پر بیہ اعتراض ہو تا ہے کہ اگر رسول کے بھیجنے اور اس کی دعوت کے بغیر ایمان لانا واجب ہو نو اس سے لازم آئے گا کہ اگر کوئی شخص عقل کے حکم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لازم آئے گا کہ رسولوں کے بھیجے بغیر بھی اس کو عذاب دیا جائے صالا تکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے :

ہم اس وفت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ

وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَرُسُولًا

(الأسراء: ۱۵) رسول: بيج دير-

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جب کسی انسان پر غور و فکر کی برت گزر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا'
کیونکہ غور و فکر کی برت عقل کو متغبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے' اور یہ برت مختلف ہوتی ہے'
کیونکہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ امام فخرالاسلام نے اصول بردوی ہیں یہ کماہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان عقل
سے مکات ہوتا ہے اس کا معنی ہیہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجربہ سے مرد فرما تاہے اور اس کو انجام کا اور اک کرنے کی مملت مل جاتی ہے تو پھروہ معذور نہیں رہے گا۔ خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو' جیسا کہ امام ابو حقیقہ نے کماہے کہ کم عقل مختص جب چہیں سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس سے اس کے مال کو روکا نہیں جائے گالیکن اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی گئے۔ بہرحال جب انسان پر غور و فکر کی مرت گزر جائے جس مدت میں اس کا دل متغبہ ہو سکے تو ہیں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

یہ مدت اس کے حق میں رسول کی دعوت کے قائم مقام ہے۔

ہم نے بیان نداہب کی جو تقریر کی ہے اس پر یہ مسئلہ متفرع ہو تاہے کہ جو انسان دوردراز کے بہاڑوں میں بالغ ہو اور اس تک رسول کی دعوت نہ بہنچی ہو' اور نہ اس نے ضروریات دین کا عقیدہ رکھا ہو اور نہ احکام شرعیہ پر عمل کیا ہو' تو معتزلہ اور احزاف کی آیک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہو گا'کیونکہ اس کی عقل جن احکام کاادراک کرنے میں مستقل تھی اس نے اس کے نقاضے پر عمل نہیں کیا' صبحے یہ ہے کہ یہ کما جائے کہ معتزلہ اور بعض احزاف کے نزدیک اس کو مطلقا" کفر کے افتیار کرنے پر عذاب ہو گا'خواہ وہ بلوغت کی ابتذاء میں کفر کو افتیار کرنے پر عذاب ہو گا'خواہ وہ بلوغت کی ابتذاء میں گر کے افتیار کرنے 'اس طرح آگر وہ ایمان نہیں لایا پھر بھی اس کو عذاب ہو گا خواہ وہ بلوغت کی ابتذاء میں اللہ پر ایمان نہ لایا ہو یا غور و فکر کی مرت گزرنے کے بعد ایمان نہ لایا ہو' اور اشاعرہ اور جمہور حنفیہ کے نزدیک اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا نہیں ہو گا'کیونکہ شرط سے شرط سے شرط سے شرط سے ایمان نہ لانے یا کفر کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت نہیں بہنچی' اس کیونکہ ان کے نزدیک اس شخص کے بلی شرط یہ ہو کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط یہ ہو کہ ان وی خوت بہنچ جائی لازم ہے۔

﴿ (شرح مسلم الشوت ص ١٢ \_ ٢٠ مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئه)

اس بحث كاخلاصه يه ب كه:

مراہ ہوں معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفرنہ کرے' اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیاتو اس کو عذاب ہو گا۔ (۲) امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایسے شخص نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ مستحق عذاب ہو گاخواہ اس کو عذاب نہ ہو۔

(٣) اشاعرہ اور جمہور احناف کا زہب ہے کہ جب تک کمی شخص کے پاس رسول کی وعوت اور شریعت کا پیغام نہ پنچے وہ ایمان لانے یا کمی اور تھم کو بجالانے کا محلف نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال النساء : ١١٥ الاسراء : ١١٥ اور حسب ذیل آیت ہے ہے :

> وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكُنَا هُمْ بِعَذَابِ مِّنُ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوُلَا اَرْسَلْتَ اللَّيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ الْبِحَمِنُ قَبْلِ اَنْ تَلْلِكُونَخْزى (طه: ٣٣)

اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے ہے پہلے کی عذاب میں ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہارے رب تو نے ہاری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی انتاع کرتے 'اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : کیکن اللہ گوائی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو کچھ نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور فرشتے (بھی) گوائی دیتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔(النساء: ۱۲۲) اسد شدہ ماری میں مشد شراک کے م

رسول الله طالية على نبوت برالله تعالى كى شهاوت

اس آیت میں بھی یہود کے اعتراض کا جواب ہے' یہود نے کہا تھا کہ وہ اس قرآن کو منزل من اللہ نہیں مانے' جو تھوڑا تھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڑا کھوڈا کھوڑا کھوڈا کھوڑا کھوڈا کھوٹا کے نازل ہوا ہے' سو آیت کا معنی ہے ہے کہ ہم چنز کہ یہود آپ کی کتاب اور آپ کی نبوت کو نہیں مانے لیکن اللہ گوائی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف جو بھی نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجزات عطا فرمائے اور ان مجزات کی وجہ ہے آپ کی تصدیق کرنا واجب ہے' اور اگر یہود آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تو اس سے آپ کی تھولی کی ہوتی ہے جب کہ اس کا کتات کا رب اور آپ کا معبود آپ کی تصدیق کرتا ہے اور عرش' کری اور آسانوں اور زمینوں کے فرشتے آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور یہود تو لوگوں میں سب سے خسیس درجہ کے ہیں اس لیے یہ اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں اور یہود تو لوگوں میں سب سے خسیس درجہ کے ہیں اس لیے یہ اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آبے شک جن لوگوں نے کفر کیااور ظلم کیااللہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا'اور نہ انہیں (آخرت میں) کوئی راہ دکھائے گا〇 ماسوا دوزخ کے راستہ کے جس میں وہ بیشہ ابد تک رہیں گے اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔

(النباء: ١٢٩-١٢٨)

اس آیت میں یہود پر عذاب کی دعیہ ہے' اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یہود نے (سیدنا) مجمد (ملڑاہیم) کی نبوت کا کفر کیا' اور دو سرے لوگوں کے دلول میں اسلام کے خلاف شبہات ڈال کر ان کو اسلام لانے سے رو کا مثلاً ان سے کہا اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو آسان سے بک بارگی کتاب لے کر آتے جیسے حضرت مویٰ تورات لائے تھے' اور یہ کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مویٰ کی شریعت قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی نہ اس میں کوئی نٹنج ہوگا' اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارون اور حضرت داؤد کے سوا اور کمی کی نسل سے نبی مبعوث نہیں ہو سکتا' ان اقوال کی وجہ سے یہ لوگ بہت دور کی ہماری

تبيانالقرآن

ہم آئی میں جا پڑے اور وہ اپنی اس ممرائی کو حق باور کرتے تھے 'اور اس ممرائی کی وجہ ہے ونیا کا مال اور ونیادی مناصب خلا حاصل کرتے تھے 'الللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ ان کی ان ممرائیوں کی وجہ ہے اور ان پر قائم رہنے اور ان کو حق سیجھنے کی وجہ سے اللہ ان کو نہیں آخشے گا اور ان کو بیشہ بیشہ کے لیے دو زرجے کے عذاب میں جٹلا رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے لوگوا ہے شک تمارے میاس رسول (معظم) تمارے رہ کے پاس سے حق لے کر آگیا سو تم اپنی بھتری کے لیے ایمان لے آؤ لور اگر تم کفر کرو تو اللہ دی کی ملک میں ہے جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمیتوں

> میں ہے اور اللہ بہت علم والا ہوئی تھیت والا ہے۔ (النساء : ۱۵۰) معرف علم اللہ مات میں لیا

سيدنا محد ملايام كى دعوت پر دليل

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے ولائل کی میں کے ساتھ یہود کے قول باطل کا رد کیا اور سیدنا محد ملاہیم کی نبوت کے صادق اور برحق ہونے کو طاہر کیا اور اس آیت میں نبی ملاہ کیا کی نبوت کو ملتے کی عام دعوت دی ہے۔ خواہ یہود ہوں یا غیریہود ہوں سب کو سیدنا محد ملاہ کیا اور اس آیت میں نبی طور ہوں سب کو سیدنا محد ملاہ کیا اور اس آیت میں اور عوت دی ہے اندر کیاں سے حق لے کر آئے ہیں اس سے مراویا تو قرآن عظیم ہے کیو تک قرآن عظیم کلام مجرے اور یہ مجرو آئے تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا سوقر آن عظیم کے اعجاز کو دیکھ کرتم آپ کو نبی مان لو اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آؤ اور یا حق سے مراویا حق سے مراویا حق سے کہ تم اللہ کی عمادت کو اور باطل خداؤں کی پر سنٹن نہ کرد اور بی عقل سلیم کا نقاضا ہے 'سوتم آپ نے یہ وعوت دی ہے کہ تم اللہ کی عمادت کو اور باطل خداؤں کی پر سنٹن نہ کرد اور بی عقل سلیم کا نقاضا ہے 'سوتم اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالی نہ مرف تہمارے اسلام کا مرف تبیا اور دہ بہت مرف تہمارے اسلام کا کہ بی مارے جمانوں سے مستنتی ہے تمام آسان اور زمینیں اس کی ملک میں ہیں اور وہ بہت مرف تہمارے اسلام کا در آپ کو نبی مارے جمانوں سے مستنتی ہے تمام آسان اور زمینیں اس کی ملک میں ہیں اور وہ بہت مرف تبین رکھے گا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حدیثے تعاوز نہ کرو اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کچھ نہ کو مسیح عمیلی این مریم تو صرف اللہ کارسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاکیا اور اس کی روح ہے۔ (النساء: الما)

حضرت عیسلی کی شان میں افراط اور تفریط سے ممانعت

اس سے پہلی آبنوں میں اللہ تعالی نے یہود کارد کیاتھا جو حضرت عیلی علیہ السلام کی شان میں تفریط (کی) کرتے تھے '
حضرت مربیم پر بہت برا بہتان باند حضے تھے 'اور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مربیم کو قتل کیا ہے 'اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزاہت اور وجاہت بیان فرمائی 'اور الل کتاب میں سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت افراط (حد سے برحمانا) کرتے تھے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے 'سواس آبت میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کارد کیا ہے 'اور فرمالیا ہے کہ تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرد اور اللہ تعالی کے متعلق حق سے سوا اور پچھ نہ کہو ' یعنی بید نہ کو کہ اللہ عینی کے بدن میں طول کر گیا ہے 'یا ان کے بدن کے ساتھ متحد ہو گیا ہے ' یا وہ صبی کی روح کے ساتھ متحد ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو صبیح عقیدہ بیان کیا کہ مسیح عیسیٰ بن مربیم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مربیم کی طرف اللہ کیا اور اس کی روح ہے۔

مُنسان العَرَات

تفخرت عیسلی کے کلمتہ اللہ ہونے کامعنی

۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاکیا ' کلمہ کامعنی بات اور کلام ہے' اور معمد وروز نہ الا کا میں جو میسید

اس سے مراد اللہ تعالیٰ کابیہ ارشادے :

جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ حمیں ایک کلمہ کی بشارت دیتاہے جس کانام مسیح عیسیٰ این مریم ہے۔ إِذْ قَالِتِ الْمَلَا إِنْكَةً يُلَمَّرُيَّمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرَّسُّرُكِ بِكَلِمَةٍ وَتِنْهُ السُّمُهُ الْمَرسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ -

(آلَعمران: ۵۵)

اس کامعنی یہ ہے کہ حضرت علیلی بغیر کسی واسطہ اور نطقہ کے محض اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن اور اس کے امرہے بیدا

موے بیں میساکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں قرمایا ہے:

ہے۔ شک علینی کی مثل اللہ کے نزدیک آدم کی طمرح ہے' اس کو مٹی سے بنایا ہمراہے فرمایا" ہو جا" تو وہ ہو گیا۔

رِانَّ مَثَلَ عِيْسلى عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادَمَّ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّقَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (العَمران: ۵۹)

اس آیت سے واضح ہو گیا کہ حضرت عینی محض اللہ کے کلہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اس کے اللہ تعالی نے ان کو کلمہ اللہ فرمایا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہرانسان اللہ کے کن فرمانے سے پیدا ہو تا ہے تو پھر ہرانسان کو کلمہ اللہ ہونا چاہئے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی کیا شخصیص ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام غزال نے کما ہے کہ ہرانسان کی پیدائش کا ایک سبب قریب ہے اور سبب بعید اللہ کا کن فرمانا ہے اور چو لکہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کاکوئی سبب بعید ہے۔ سبب قریب نطقہ ہے اور سبب بعید اللہ کاکن فرمانا ہے اور چو لکہ حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کاکوئی سبب قریب نہیں تھا اس کے ان کی خصوصیت کے ساتھ کلمہ کن کی طرف نسبت کی مورنہ ہرانسان بلکہ وئیا کی ہرچیز اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بی پیدا ہوئی ہے کلمہ اللہ کی وہ بشارت ہے جو حضرت مریم کو حضرت عریم کو حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ ہیں دی گئی تھی۔

حضرت عيسلي كروح من الله موفى كامعني

الله تعالی نے فرمایا: علیلی اس کی طرف سے روح ہے مصرت علیلی کو الله کی طرف سے روح کہنے کی متعدد وجوہ بیان کی من بیں:

(۱) جب کوئی چیز بہت زیادہ طاہر لور نظیف ہو تو لوگ کتے ہیں کہ یہ روح ہے ' حضرت عیلی چو نکہ نطفہ کی آمیزش کے بغیر
محض تھنے جرائیل سے پیدا ہوئے تھے 'اس لیے وہ عام انسانوں کی بہ نسبت بہت طاہر اور طیب تھے اس لیے ان کو روح فرمایا۔
(۲) حضرت عیلی اپنی نبوت اور تبلیغ کی وجہ سے لوگوں کے دین میں حیات پیدا کرنے کا سبب تھے اور ان میں روحانیت پیدا
کرنے کا باعث تھے اس لیے ان کو روح فرمایا جس طرح قرآن مجید کو اللہ تعالی نے روح فرمایا۔ و کہ الک او حیدا
الیک روحا من امر نا (الشورلی: ۲۲)

(۳) حضرت عیلی لوگوں سے برائیوں کو دور کرتے ان کو نیکیوں سے آرامتہ کرتے اور لوگوں کے حق میں کی رحمت ہے کہ ان کو شرسے نکال کر خیر کی طرف لایا جائے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اس لیے فرمایا "و روح منہ" جیسا کہ فرمایا واید هم ہر وح منه (المحاجله: ۳۲) "اور ان کی اپنی طرف سے رحمت سے مائید فرمائی۔"

(۱۲) کلام عرب میں روح پھونک کو کہتے ہیں مصرت جرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تنفی جس سے

تبيان الترآز

ہزت عینی پیدا ہوئے اس لیے ان کو روح فرمایا اور چو نکہ یہ پھونک اللہ کے اذن اور اس کے امرے تھی اس لیے فرمایا <mark>گ</mark> وروح منه وہ اللہ كى طرف سے روح بين ورآن مجيدكى اس آيت بين بھى چھونك ير روح كا اطلاق ہے: فنفخنا فیہ من روحنا (التحریم: ۱۲) "تو ہم نے (مریم کے) جاک گریبان میں اپی طرف سے روح (پھونک) پھونک دی-"لینی حضرت جرائیل کی وساطت ہے۔

(۵) روح پر تنوین تعظیم کے لیے ہے اس کامعنی ہے ارواح شریفہ قدیمہ عالیہ میں سے آپ ایک عظیم 'مقدس اور عالی قدر روح ہیں اور اس روح کی اللہ کی طرف اضافت تعظیم اور تشریف کے لیے ہے ایعنی آپ اللہ کی طرف سے پندیدہ ' معظم اور عالی قدر روح ہیں 'جس طرح بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کما گیاہے۔

تتكيث كابطلان

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیر نہ کہو کہ تنین معبود ہیں ' (اس قول سے) باز رہو بیہ تنہمارے لیے بهتر ہے۔ قرآن مجیدے بیہ معلوم ہو تا ہے کہ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔اللہ 'عیسیٰ اور مریم اور ان کو وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں اور ہرا فیم کادوسری النیم میں حلول مانتے ہیں 'قرآن مجید میں ہے:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُوعِينُكَى ابْنَ مَرْيَهُ أَنْتَ قُلْتَ اورجب الله فرائ كال عينى ابن مريم كياتم في لوكون ے یہ کماتھاکہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوامعبود بنالو؟

لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيُ وَأُمِتِي الْهَيُنِ مِنُ دُونِ اللَّهِ ط

عیسائیوں کا ایک اور فرقہ اللہ' عیسیٰ اور روح القدس کو تنین خدا مانتا ہے' عیسائی ان تینوں کو الگ الگ خدا بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کو ایک خدا بھی کہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمآیا ہے کہ بیہ نہ کھو کہ تنین خدا ہیں' یا تنین اقانیم ہیں اور ان میں سے ہرایک دو سرے کی عین ہے' اور ان میں سے ہرایک کال خداہے اور ان کامجموع بھی ایک خداہے' کیونکہ اس نظریہ ہے اس توحید خالص کا انکار ہو تا ہے جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی'اور تثلیث کو جمع کرناغیر معقول ہے اور اجتماع الاضداد ہے'اللہ تعالیٰ نے تشکیف کے قائلین کو کافر قرار دیا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْٓ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مُ وَمَامِنُ إِلْهِ إِلَّا الْمُوَّاحِدُ المائده: ٢٣)

بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے' جنہوں نے کما یقیناً اللہ تین میں سے تیرا ہے وال نکہ سوا ایک مستحق عبادت کے اور کوئی مستحق عبادت نهیں۔

بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کما یقینا مسے ابن مريم عي الله ع- لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَالْمَسِيُّحُ ابْنُ مَرْيَمُ (المائده: ۵۳)

ا بنت منح كابطلان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا : صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے 'وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد

ہو'اس کی ملک میں ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ (النساء: اےا) اس آیت کامعنی ہے : اللہ واحد ہے مستحق عبادت ہے' وہ تعدد' اجزاء اور اقابیم سے منزہ ہے' اور نہ ہی وہ اجزاع

ے مرکب ہے کیونکہ مرکب اپنے اجزاء کا مختاج ہو تا ہے اور جو کسی کی طرف مختاج ہو دہ خدا نہیں ہو سکتا وہ سیحان ہے وہ اس ہے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا اس کا کوئی شریک ہو' عیسائی کہتے ہیں کہ مسلح غدا کا بیٹا ہے' اگر وہ حقیقی بیٹا کہتے ہیں توبيد الله پر محل ہے كه اس كى كوئى زوجہ ہو اور وہ كسى كاباب ہو كيونكه باب اولاد كے حصول ميں زوجه كا مختاج ہے اور جو مختلج ہووہ خدا نہیں ہو سکتا نیز حقیقی باپ ہونا جسمیت کامتقاضی ہے اور جسم مرکب اور مختلج ہو تا ہے اور مختلج خدا نہیں ہو سکتا ' نیز اس میں مینے کی الوہیت کا بھی بطلان ہے کیونکہ بیٹا باپ کے بعد ہو تا ہے اور جو کسی کے بعد ہو وہ فدا نہیں ہو سكنا اور أكروه مجازا "مسيح كوخدا كابينا كيترين تواس من مسيح كي تخصيص نبيل بهي نيزخدا پرباپ كااطلاق اس ليے جائز نہیں کہ ریہ لفظ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت نہیں ہے اللہ کی شان خالق ہے۔ باپ اس کی شان نہیں ہے۔

تمام آسن اور تمام زمینی اور جو پچھ ان میں ہے وہ سب اللہ کی مملوک ہیں اور مسیح بھی اللہ کا مملوک ہے اور بیٹا مملوک نہیں ہو آلور کائنات کی ہر چیزاں کے احکام کے تحت اور مخرہے اسب اس کے مقدور ہیں اللہ تعالیٰ فرما تاہے: رِانْ كُلُّ مَنْ فِي التَّصَمُوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَرْبِي

آسانوں اور زمینوں کی ہرچیز بندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ

الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا (مريم: ٩٣)

آسانول اور زمینول کو ابتداء "بید اکرنے والا ہے" اس کا بیٹا

بُرِيُّهُ السَّمْوٰيِ وَالْأَرْضِ النَّي يَكُونُ لَهُ وَلَدَّ

کیونکر ہو گانس کی توبیوی ہی شیں۔

میں حاضر ہوئے والی ہے۔

وَّلُمْ يَكُنُ لِلْأَصَارِحَةِ أَوْالانعامُ: ١٠٠)

جب آسانوں اور زمینوں کی ہر چیزاور سب لوگ اس کے بندے مملوک اور مخلوق ہیں تو اس کابیٹا کیسے ہو گلا

# تے یں ہرگز ، اورح نوگ التدی عبادست کرستے میں عارسیمیں اور "تکیر o سوج لوگ ابیان لاسٹے اور انظون نے تیک عمل۔ ظ اور ایمبیں اسپیشانششارست زیادہ اچرنے کا ءاورجن توگوں سنے (عیادست کر) حارا

يبان الترآن

یا تر اشران کو دروناک عناب وسے گا ،



3600

ملددوم

تبيانالقرآن

الله الله تعالی کاارشاد ہے : مسیح اللہ کابندہ ہونے میں ہرگز عارشیں سمجھیں گے 'اور نہ مقرب فرشنے۔(الأکیہ : ۱۷۲) شان نزول

المام عبد الرحمان بن على بن محد جوزي متوفى عدد هد لكفت بن

اس آیت کے زول کاسب یہ ہے کہ رسول اللہ طابیع کے پاس ٹیجان کاوفد آیا اور انہوں نے کہا: اے محمہ (طابیع)
آپ بہارے صاحب کو براکیوں کہتے ہیں 'آپ نے پوچھا تہماراصاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا عیسلی (علیہ السلام) آپ نے
فرمایا ہیں ان کے متعلق کیا کہوں وہ اللہ کے بندے ہیں! انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ ہے 'آپ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کا بندہ
ہونا عار نہیں ہے ' انہوں نے کہا نہیں بلکہ عار ہے۔ اس وقت یہ آئیت نازل ہوئی مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں عار نہیں
سمجھیں کے اور نہ مقرب فرشتے۔ (زار المسیر ۲۵ م ۲۵ مطوعہ کنٹ اسای پیروت '۲۰ سامہ)

اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور نہ مقرب فرشیۃ (اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار سمجھیں سے) امام رازی متوفی ۱۰۲ھ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

عیدائیوں کو حضرت عیمی کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہو یا تھا کہ حضرت عیمی غیب کی خبری رسیتہ تھے اور ان سے کی امور خارقہ للعادت طاہر ہوئے۔ انہوں نے مردول کو زندہ کیا اور باروں کو تندرست کیا اللہ تعالی نے بہتایا کہ صرف اتی قدر سے کسی کو اللہ کی عبادت سے عار نہیں آئی۔ دیکھو ملا کہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کا علم سے کیونکہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان بیل آئی فرشتے اللہ کے عظیم عرش کو اضاف رہتے ہیں آئی فرشتے اللہ کے عظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں کی جب مقرب فرشتے اس قدر عظیم علم اور قدرت کے حال ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے ہیں عار نہیں شجھتے تو حضرت عیمی اس سے کم علم اور کر درت کے ساتھ متصف ہونے پر کسے اللہ کی عبادت کرنے ہیں عار نہیں شجھتے تو حضرت عیمی اس سے کم علم اور کم قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کسے اللہ کی عبادت کرنے واحث عار قرار دیں گے؟

نبیوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث

معتزلد نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جب یہ طابت ہو گیا کہ مقرب فرشنوں کا علم اور ان کی قدرت معتزلد نے اس کا جواب ہو ہے کہ ہم جو کتے ہیں حضرت عینی سے زیادہ ہے تو طابت ہو گیا کہ فرشنوں کو عمیوں پر فضیات عاصل ہے اس کا جواب ہیں ہے کہ ہم جو کتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام کو فرشنوں سے زیادہ اجر و تواب حاصل ہو گا اس آیت سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ مقرب فرشنوں کا علم اور ان کی قدرت حضرت عینی سے زیادہ ہے یہ طاصل ہو گا اس آیت سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ مقرب فرشنوں کا علم اور ان کی قدرت حضرت عینی سے زیادہ ہے یہ طاحت نہیں ہو تاکہ ان کا اجر و تواب حضرت عینی سے زائد ہے۔ (تغیر کیری سام ۱۳۳۷ مطبوعہ دارا لفریروت ۱۳۹۸ اور) علامہ سید محمود آلوی حنی متونی کے اادے نے معتزلہ کے زواب کی زیادہ عمدہ تقریر کی ہے وہ لکھتے ہیں :

معزلہ کا زہب یہ ہے کہ ہرمقرب فرشتہ نبی ہے افعال ہے اور اس آیت سے یہ طابت نمیں ہو ما بلکہ اس سے طابت ہو تا ہے کہ ہرمقرب فرشتہ نبی ہے افعال ہے افعال ہیں۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ہرنبی ہرمقرب فرشتہ سے افعال ہو اور سائے کہ ہرنبی ہرمقرب فرشتہ سے افعال ہو اور سراجواب سب سے عمدہ ہے اس کی تقریر سے ہو کہ عیدا ہو کہ خدایا خدا کا بیٹا اس لیے کتے تھے کہ وہ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا ہے کہ عیدیا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا ہے کہ عیدیا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا ہے کہ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کا رو فرایا ہے کہ بغیریا ہوئے اور ملا کہ مقربین ہے کہ ایک بغیریا ہوئے اور ملا کہ مقربین ہو اس اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور ملا کہ مقربین

بسلددن

ا الله اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو جب وہ اللہ کی عبادت کرنے میں عار نہیں سبھتے تو مسے علیہ السلام جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے وہ عبادت کرنے کو کیسے باعث عار قرار دیں گے!

(روح المعانى جروس ١٠٠٨-١٣٨ ملخصا" مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت)

کیکن اس دو سرے جواب پر سے اعتراض ہے کہ ہر فرشتہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا ہے بھر فرشنوں کے ساتھ مقربین کی قید لگانے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہو گا۔

الله تعالیٰ کاارشادے : موجولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تواللہ ان کو ان کا پورا ہورا اجر عطافرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا اور جن لوگوں نے (عبادت کو) عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو در دناک عذاب دے گا'اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں یائیں گے۔ (النساء: ۱۷۳)

اس آیت میں نیکو کار مومنوں کو جو زیادہ اجر کی بشارت دی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی۔اللہ نعالی انہیں آخرت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

امام ابوالقاسم سلیمان بن احد طبرانی متوفی ۱۳۳۰ دوایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود دین کرتے ہیں کہ رسول الله ملی کے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان کا اجریہ ہے کہ الله اشد ملی کے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان کا اجریہ ہے کہ الله انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل سے جو ان کو زیادہ اجر دے گا' وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے جنهوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی تھی۔ (المعجم الکبیرج ۱۰ رقم الحدیث: ۱۳۸۲ ۱۰ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت) حافظ المیشی متوفی ۱۳۸۷ ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی اساعیل بن عبداللہ الکندی ہے اس کی امام ذہبی نے تفعیمت کی ہے 'اور اس حدیث کے بقید تمام راوی ثقتہ ہیں۔ (مجمع الزوائدج مے ۱۳)

یں موں ہے۔ واضح رہے کہ فضائل میں اس فتم کاضعف استدلال میں مصر نہیں ہے' البنتہ حلال اور حرام سے متعلق روایات میں بہت احتیاط کی جاتی ہے۔

جو مسلمان الله کی عبادت کرنے میں عار نہیں سیجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ الله تعالی نے پہلے ان کا اہر و ثواب بیان کیا ، پھر ان کوگوں کا اخروی عذاب بیان کیا جو الله کی عبادت کرنے کو عار سیجھتے ہیں ، جیسا کہ الله تعالیٰ کا اسلوب ہو وہ ترغیب اور ترہیب کا ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے 'کیونکہ ہرچیزا بی ضد کے ساتھ زیادہ بمتر طور پر بھپانی جاتی ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اے لوگو! ہے شک تہمارے پاس تہمارے رب کی طرف سے قوی دلیل آگئ اور ہم نے تہماری طرف ہدایت دینے والا نور نازل کیا ہے۔ (النساء : ۱۵۳)
سیدنا مجمد طرف ہدایت دینے والا نور نازل کیا ہے۔ (النساء : ۱۵۳)

اس سے پہلی آیتوں میں سیدنا تھی ملٹائیلم کی نبوت اور قر آن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار' منافقین اور یہود و نصار کی کے تمام شبهات کا ازالہ کیا اور اب اس آیت میں اس وفت کے تمام فرقوں کو عموی طور پر آپ کی وعوت قبول کرنے کا تھم دیا' اس آیت میں فرمایا ہے کہ تمہارے پاس برہان یعنی قوی دلیل آگئی اس سے مراد سیدنا محمہ ملٹائیلم کی ذات گرامی ہے اور بیہ جو فرمایا ہے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا ہے۔ اس سے مراد قر آن کریم ہے۔

سیدنا محمد ملٹی کے بربان فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ سیدنا محمد ملٹی کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے سمح

تبيانالقرآن

الگ اور خارجی ولیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا وجود مسعود اور آپ کی ذات گرامی بجائے خود آپ کی نہوت اور گا رسالت پر ولیل ہے میں وجہ ہے کہ دو سرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی معجزات دیش کیے اور سیدنا محد مظاہدا نے اپنی نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی دیش کی۔ قرآن مجیدیس ہے :

فَقَدْ لَيَشْتُ فِي مُكُمْ عُمْرًا مِنْ فَبْلِهِ أَفَلا نَعْقِلُونَ مِن مَ مِن اس (زول قرآن) عيل اي عركالي صد (يونس: ١١) مردر چابون لاكيام نيس تحصة

حضرت فدیجند الکبری رضی الله عنها مضرت الو بکروالا معفرت علی والد تحضرت زیدین حارث والد سب سے پہلے اسلام النے والے بین اور یہ سب بغیر کسی مجرد کے ایمان لائے تھے ان کے لیے بین دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا اور آپ کی زندگی ہی آپ کے دعوی نبوت پر بہت توی دلیل تھی۔

اس آیت میں قرآن مجید کو نور مبین فرمایا ہے 'نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود طاہر ہو اور دو سری چیزوں کو ظاہر کر دے' قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاخت میں حد انجاز کی دجہ ہے خود طاہر ہے اور احکام شرعیہ 'ماضی اور مستقبل کی خبروں' اور عقائد محبحہ اور اسرار کونیہ کو بیان کرنے والا اور ظاہر کرنے والا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوجو لوگ الله بر ایمان لاست اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کو مضبوطی سے پکڑلیا تو الله ان کو عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والاسیدھا راستہ و کھائے گا۔

(النساء: ١٤٥)

جب الله تعالی نے تمام دنیا والون پر سیدنا محمد مظاہدا کا رسول ہونا اور قرآن جید کا کتاب الی ہونا فابت کر دیا تو پھر الله تعالی نے ان سب کو سیدنا محمد مظاہدا کی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا بھتم دیا اور ان کو یہ تھم دیا کہ وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیمن اور ان سے آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ قربایا الله پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ الله ک واحمن رحمت کو مضبوطی سے فاحت اس کے اساء اس کے احکام اور اس کے افعال پر ایمان لذیا جائے اور الله کے واحمن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ الله ان کو ایمان پر فابت قدم رکھے اور ان کو اخرش دینے سے بچائے رکھے اور وہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں واصل کرے گا اور ان کو اپنی طرف پہنچائے والا سیدھا راستہ بنائے گا اس آبیت میں ان سے تین وعدے کیے اور فضل اور ہدایت کے مصرف اس عباس نے قربایا رحمت سے مراد جنت کی وہ نوب منظم کی ہدایت سے مراد جنت کی وہ نوب بن منظم کی ہدایت سے مراد جنت کی وہ نوب بنی بہلی دو نوب کی ہوایت سے مراد ہو دین منظم کی ہدایت اور مراط منظم کی ہدایت سے مراد ہو دین منظم کی ہدایت اور مراط منظم کی ہدایت سے مراد ہو الله عزوج من کی ذات کا دیدار اور عالم قدس کے انوار ایعنی بہلی دو نوب مسلن لذتوں پر مشتل ہیں اور آخری فعت روحانی لذت کے حصول کا نام ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ سے تھم معلوم کرتے ہیں' آپ کیئے کہ اللہ جہیں کلالہ (کی میراث) میں یہ تھم دینا ہے کہ اگر کوئی مخص فوت ہو جائے جس کی نہ لولاد ہو (نہ ماں باپ) اور اس کی (ایک حقیقی یا علاقی) بمن ہو تو اے اس کے ترکہ کانصف ملے گا' اور وہ اپنی اس بمن کا دارث ہو گا' پھر آگر دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ (اس بھائی کے) ترکہ سے دو تمائی ہے' اور آگر بمن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو آیک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصہ کے برابر ہے' اللہ تمسارے لیے (اینے احکام وضاحت سنے) بیان فرما آہے تاکہ تم گراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔ (النساء: ۱۷۱)

تهيبان القرآو

ALCON TO THE

أتزى سورت اور آخرى آيت كي تحقيق

امام محرین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه روایت کرتے ہیں:

حصرت براء والحجه بیان کرتے ہیں کہ جو سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے اور جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہ بند شند و ۱۷۰۵ میج مسلم ج ۳ ، رقم الحدیث : ۲۹۰۵ میج مسلم ج ۳ ، رقم الحدیث : ۲۱۸۵ منی الحدیث : ۲۱۸۸ منی ترزی ج ۳ ، رقم الحدیث : ۲۱۸۸ منی ترزی ج ۳ ، رقم الحدیث ۲۳۰۵)

علامه ابوعبرالله محمر بن خلفه وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ م لکھتے ہیں:

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ ایک قول ہے ہے کہ آخری سورت النصرہ 'اس کے نزول کے وقت میں کئی اقوال ہیں جن کے زیادہ قریب حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ ججۃ الوواع میں نازل ہوئی اس کو سورہ التودیج بھی کتے ہیں 'اس کے بعد الیہ وم اکملت لکم دین کم (المائدہ : ۳) نازل ہوئی 'اس کے بعد نبی التی اللہ اللہ یفتی کم فی الکلالة (النساء : ۱۷۵) نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی التی الم اللہ یفتی کم فی الکلالة (النساء : ۱۷۵) نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی التی الم اللہ یوئی۔ اس کے بعد نبی التی اللہ یوئی۔ اس کے بعد نبی التی اللہ یوئی۔ اس کے بعد ببی التی بعد نبی التی بعد نبی التی بعد نبی التی بعد نبی التی اللہ اللہ یوئی : وا تقوا یو ما "تر جعون فیہ الی اللہ (البقرہ : ۱۲۸) اس کے بعد بہ آئیت نازل ہوئی : وا تقوا یو ما "تر جعون فیہ الی اللہ (البقرہ : ۱۲۸) اس کے بعد نبی مائی اللہ المعلم جم ص ۱۷۵ مطبور دار الکتب العلمیہ بیروت '۱۳۵۵)

۔ اس تحقیق کے اعتبار سے سورۂ النساء کی اس آیت کو جو آخری آیت کما گیا ہے اس سے مراد آخری اضافی ہے۔ اللہ کالغدی معنی

علامه سيد محمد مرتضى حسيني زبيدي حنفي متوفى ١٢٠٥ه لكصفة بين:

کلالہ اس مورث کو کہتے ہیں جس کانہ والد (مال باپ) زندہ ہونہ اولاد ہو' یا کلالہ اس وارث کو کہتے ہیں جونہ والد (مال باپ) ہونہ اولاد ہو' جیسے عم زاو بھائی' یا اخیافی بھائی بمن' از ہری نے کما کہ سورہ نساء میں دو جگہ کلالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔
آیت : ۱۲ اور آیت : ۱۲ ایس ' آیت : ۱۲ میں فرمایا اگر ایسے مردیا عورت کا تزکہ تقسیم کیا جائے جو کلالہ ہو' اور اس کا (مال کی طرف ہے) بھائی یا بمن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے پس اگر وہ (اخیافی بمن یا بھائی) ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تمائی میں شریک ہیں اور آیت : ۱۲ میں فرمایا : آپ کھئے اللہ تمہیں کلالہ میں سے حکم دیتا ہے کہ اگر ایسا مرد فوت ہو جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو' اور اس کی ایک (حقیقی یا علاقی) بمن ہو تو اس (بمن) کو اس کے ترکہ سے نصف طے گا' اور وہ اس (بمن) کا وارث ہو گااگر اس کی اولاد نہ ہو۔الآیہ

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ دور کے عم زاو کو کلالہ کہتے ہیں اور اخفش نے فراء سے نقل کیا ہے کہ والد (مال ہاپ) اور اولاد کے سوا قرابت داروں کو کلالہ کہتے ہیں' اور ان کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میت کے نسب کے گرد قرابت کی جہت سے گھو متے رہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کے والد (ماں باپ) اور ولد ساقط ہو جائیں وہ کلالہ ہے' نیز کل کامعنی تھکنا ہے اور ضعیف کو تھکنالازم ہے' بیمال لازم بول کر ملزوم مراد لیا ہے کیونکہ جو وارث اصول اور فروع نہ ہوں وہ فرمی نہ ہوں وہ فروع نہ ہوں وہ فرمی ہوتے ہیں۔ اس لیے کلالہ کامعنی ہے ضعیف وارث (باج العروس نج ۸ ص ۱۰۱ مطبوعہ دار احیاء الراث العربی بیروت)

Lece

فتخلاله كاشرعي معني

علامه الوسليمان خطائي متونى ٨٨ ساه لكصة بين:

الم محربن اساعيل بخاري متونى ٢٥١ه روايت كرتي إن

حضرت جابر والحجہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے اس وقت میں بیار تھا ہوش میں نہیں تھا ہوں کا بچاہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میراوارث تو کلالہ ہو گا تو قرائض کی آیت نازل ہوگئے۔ جیجے مسلم میں ہے یہ آیت نازل ہوئی میراث کس کے لیے ہوگی؟ میراوارث تو کلالہ ہو گا تو قرائض کی آیت نازل ہوگئے۔ جیجے مسلم میں ہوں اللہ یفت یہ ۱۹۲۲ نے اللہ یا کہ اللہ یا اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ یا کہ اللہ یا کہ اللہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یک یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا کہ یا

اس سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالی نے اسوال اور میراث کے احکام بیان کئے تھے اور اس کے آخر میں بھی

تبيبان القرآ

المجرات کے احکام بیان کیے ہیں' ما کہ سورت کے اول اور آخر میں مناسبت ہو' اور اس سورت کے وسط میں یہود' نصاری تعلق اور منافقین کارد فرمایا ہے اور ان کے شبهات کو زائل فرمایا ہے۔

کلالہ کی وراثت کے جار احوال

جو شخص کلالہ ہونے کی حالت میں فوت ہو اس آیت میں اس کے بھائیوں اور بہنوں کی وراثت کے چار احوال بیان

فرمائين :

(۱) ایک تفخص فوت ہو اور اس کی صرف ایک بمن ہو' تو اس کو اس کے تزکہ میں سے نصف ملے گا پھر اگر اس کے عصبات ہیں توباقی ترکہ ان کو ملے گا ورنہ وہ باقی نصف بھی اس بمن کو ال جائے گا۔

(۲) ایک عورت نوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو اس عورت کا تمام مال اس بھائی کو مل جائے گا' ای طرح اگر ایک شخص نوت ہو جائے اور اس کا صرف ایک بھائی وارث ہو تو وہ بھی اس کے تمام تزکہ کا وارث ہو گا۔
 (۳) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کی صرف دویا دو سے زائد حقیقی یا علاتی بہنیں ہوں تو ان بہنوں کو دو تبائی ملے گا۔
 (۳) کوئی مردیا عورت فوت ہو اور اس کے وارث صرف بھائی اور بہن ہوں تو ان بہن بھائیوں میں اس کا تزکہ تقسیم کردیا

وا) کوئی سرویا کورے ہوت ہو اور اس میں درات سرت ہول کورات کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ جائے گابایں طور کہ مرد کو دو حصہ اور عورت کو ایک حصہ دیا جائے گا۔

ایک اشکال کاجواب

اس کے بعد ارشاد ہے : اللہ تمہارے لیے (اپنا احکام) بیان فرما نا ہے کہ تم گراہ ہو جاؤ۔ بہ ظاہر اس پر اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ کراہیت مضاف محذوف ہے اور معنی یہ ہے اللہ تمہارے لیے (احکام) بیان فرما نا ہے تمہاری گراہی کو ناپند کرتے ہوئے 'جیے قرآن مجید میں ہے وسئل القرینة (یوسف : ۸۲) دو سرا جواب یہ ہے کہ یمال حرف نفی محذوف ہے اور معنی ہے اللہ (احکام) بیان فرما نا ہے کمیس تم گراہ نہ ہو جاؤ جیے ان اللّه یده سک السموت والا رض ان تزولا ای لئلا تزولا (فاطر : ۴) میں ہے اور تیمرا جواب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تمہارے لیے گراہی کو بیان فرما نا ہے تاکہ تم جان لوکہ یہ گراہی ہے اور اس سے اجتناب کرو۔

سورت نباء کے اول اور آخر میں مناسبت

اس سورت کے شروع میں فرمایا تھا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر ولاات کرتی ہے اور اس سورت کے آخر میں فرمایا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اور یہ آیت اللہ کے کمال علم پر دلالت کرتی ہے اور علم اور قدرت ہی دو ایسے وصف ہیں جن پر بناء الوہیت ہے 'کیونکہ جس کو علم نہ ہو کہ اس کی مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے یا نہیں وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جس کو علم تو ہو لیکن وہ اطاعت کرنے والوں کو جزا دینے پر اور نافرمانی کرنے والوں کو مزا دینے پر قادر نہ ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا' اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم السلام سے خصوصیت کے ساتھ ان کے ذاتی علم اور ذاتی قدرت کی نفی کی ہے' طالانکہ ان کا کوئی وصف بھی ذاتی نہیں ہے۔

اختثامي كلمات اور دعا

آج ۲ رجب ۱۳۱۷ھ/۱۸ نومبر ۱۹۹۷ء بروز پیر کو سحرکے مبارک وقت میں اس سورت کی تغییر ختم ہو گئی فالحمد

الله رب العالمدين اله العلمين الجس طرح سورة النماء تك آپ نے اس تغيير كو محمل كرنے كى توفق وى الى الحرح المبين فضل اور كرم سے بورے قرآن كى تغيير محمل كرا دينا مجھے اس تغيير ميں فطاء اور زلا سے محفوظ ركھنا اور اس المرات بر قابت قدم ركھنا اور اس تغيير كوا بى بارگاہ ميں مغول كرنا اور اس كو تاقيام قيامت باقى اور فيض آفرين ركھنا اور اس كو ميرے ليے ذريعہ نجلت اور صدقہ جاربہ بنا دينا مجھے اس تغيير كے ناشر اس كے مطوع اور اس كے معلومين تاريمين اور محمد فين كو دنيا اور آفرت ميں برتسم كى نفيتوں اور سعادتوں سے بسرہ مند محمد كورني كورنيا اور آفرت ميں برتسم كى نفيتوں اور سعادتوں سے بسرہ مند كرنا اور آفرت كے برشراور بربط سے محفوظ ركھنا اور دنيا اور آفرت ميں برتسم كى نفيتوں اور سعادتوں سے بسرہ مند كرنا اور شيئ بَا رَبُّ الْعَالَمِ مِيْنَ بِحَامِ مَجْمَدِ خَامَة مِيْنَ مَا الْجَمِيْنِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمَدِيْنَ وَ عَلَى الْهِ وَاصْبَحَارِ بِهِ وَالْمُدِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَعَارِ مِيْنَ وَ عَلَى اللهِ وَاصْبَحَارِ وَ وَالْمُدَيْنِ وَ عَلَى اللّهِ وَامْدَيْنَ وَ عَلَى اللّهِ وَاصْبُرُ وَ وَالْمَدَى وَالْمُدَيْنَ وَ عَلَى اللّهِ وَامْدَى وَالْمَدَى وَالْمُدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُلْدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُورِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُورِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدُولِ وَالْمُدَارِ وَالْمُدَ

تبهان القرآب



# مأخذو مراجع كتب الهيه

۱- قرآن مجید ۲- نورات ۳- انجیل

#### كتب احاديث

٣- امام ابو حذيفه نعمان بن ثابت متوفى ٥٥١ه مند امام اعظم مطبوعه محد سعيد ايزد سز كرايي ۵۔ امام مالک بن انس اصبحی متوفی ۵ کارے موطا امام مالک مطبوعہ وارا لفکر بیروت ٬ ۴۰۵ارے ٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ٨١ه كتاب الزحد ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۷- امام ابوبوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ۱۸۲ه اكتاب الآثار المطبوعه مكتبه اثريه سا لككه بل ٨- امام محربن حسن شيباني متوفي ١٨٩ه ، موطالهام محر ، مطبوعه نور محر كارخانه تجارت كتب كراجي ٩- امام محد بن حسن شيباني متوني ١٨٩ه اكتاب الأثار المطبوع ادارة القرآن كرايي الم ١٠٥٠ ١٠- امام سليمان بن داؤد بن جارود طيالي حنفي متوفي ١٠٠٥ه مند طيالي مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١١٠١ه اا- المام محمد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠٠٣ه 'المسند' مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت' ٥٠٠١١ه ١٢- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٢٠٧ه ، كتاب المغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت ، ١٢٠ ١١٥٠ ١١٠- امام عبد الرزاق بن هام صنعاني متوفي ١١١ه ' المسنن مطبوعه ادارة القرآن كراجي ' ٩٠٠١ه ١٣- امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩هه والمسند ومطبوعه عالم الكتب بيروت ۱۵- امام سعید بن منصور خراسانی کلی متوفی ۲۴۷ھ 'سنن سعید بن منصور ' مطبوعہ وار الکتب العلمیہ ہیروت ١٦- امام ابو يكر عبدالله بن محربن ابي شيب منوفي ٢٣٥٥ و المسنف مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٠١١ه ١١- امام احد بن حنبل متوفى ١٣١١ه و المسند ، مطبوعه مكتب اسلاى بيروت ، ١٣٩٨ه وارا لفكر بيروت ، ١٣١٥ه ۱۸-امام ابو عبدالله بن عبدالرحمان وارمي متوفي ۴۵۵ شنن داري مطبوعه دارالکتاب العربي ۲۰۴۴ ۱۹- امام ابو عبدالله محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ه صحیح بخاری مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ه ٢٠- امام ابوعبدالله محمر بن اساعيل بخاري منوفي ٢٥٦ه والادب المفرد ومطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ه ۱۱- امام ابوالحسین مسلم بن حجاج تخیری متوفی ۱۲۱۱ه "صحیح مسلم" مطبوعه وار الکتب العلمیه بیروت ۲۲- امام ابوعبدالله محمر بن بزیر ابن ماجه متوفی ۲۷۳ه "سنن ابن ماجه 'مطبوعه وارا لفکر بیروت' ۱۳۱۵ه ٣٢- امام ابوداؤ وسليمان بن اشعث سبحسّاني متوني ٢٥٥ه ، سنن ابوداؤ د ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣١٥ه

٣٦- امام ابو داؤد سليمان بن اشعث سبحستاني متوفى ٣٤٥ه ، مراسل ابوداؤد ، مطبوعه نور محمه كارخانه تجارت كتب كراچى ۲۵- امام ابوعیسی محد بن عیسی ترزی متوفی ۲۷۱ه سفن ترزی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ه ٢٦ ـ امام ابوعيني محر بن عيني ترزي متوفى ٢٤٩ه ، شائل محريه ، مطبوعه المكتبه التجاريه ، مكه مكرمه ، ١٣١٥ه ٢٧- امام على بن عمردار تطنى متوفى ٢٨٥ه "سنن دار تطنى" مطبوعه نشرالسنر ملتان ٢٨- امام احمد عمرو بن عبدالخالق بزار متوفى ٢٩٢هـ 'البحرالز خار المعروف مسند البرار مطبوعه مؤسته القرآن بيروت '٩٩ ١١هـ ۲۹- امام ابوعبد الرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفى ۱۴۰ ساهه منن نسائي مطبوعه وارالمعرف بيروت ۱۳۴۲ه ٣٠- ابوعبدالرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٣ه ، عمل اليوم واليلته مطبوعه موعت الكتب الثقافيه بيروت ، ٨٥٣١ه ٣١- امام ابوعبدالرحمان احمد بن شعيب نسائي متوفي ١٣٠ ١٠٠٠ من كبري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت 'الهماه ٣٢- امام احد بن على المشنى التميمي المتوفى ٤٥ ساه "مند ابويلي موصلي مطبوعه دارالمامون تراث "بيروت" ٢٠٠٠ ١٥٠٠ ٣٣- امام محد بن اسحاق بن خزيمه متوفى ١١٣٥ ، صحيح ابن خزيمه ، مطبوعه كمتب اسلاى بيروت ، ١٣٩٥ اله ٣٣٠- امام ابوعوانه ليعقوب بن اسحاق متوفى ٢١٣ه هه مسند ابوعوانه ، مطبوعه دارالباز مكه مكرمه ٣٥- امام ابوعبدالله مجمد الحكيم الترمذي المتوفى ٢٠٣٠ه ' نوادر الاصول' مطبوعه دارالريان التراث القاهره' ٨٠ ١٠١ه ٣٧- امام ابوجعفراحد بن محمر الطحاوي متوفى ٣٣١ه "شرح مشكل الأثار "منطبوعه مئوسته الرسالته بيروت "١١٥٥ه ٣٧- امام ابو جعفراحمد بن محمر الطحاوي متوفى ٢٦٣ه و شرح معانى الأثار مطبوعه مطبع مجنبائي پاکستان لامهور ۴٠٠٠ ١٥ ٣٨- امام محد بن جعفر بن حسين خرا لكي متوفى ١٣٢٧ه مكارم الاخلاق مطبوعه مسبعه المدني مصر ااسماره ٩٣٩- امام أبو حاتم محد بن حبان البستي متوفي ٣٥٣ه 'الاحسان به ترتيب صحيح ابن حبان' مطبوعه مؤسسه الرسالته بيروت' ٤٠٣١ه ٠٠٠- المام ابو بكر احمد بن حسين آجرى متوفى ٢٠١٥ المشريعيد مطبوعه مكتبه وارالسلام رياض ١٣١٢ ال ا ١٠٠١ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفي ٣٠٠ه ه ، معجم صغير' مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره' ٨٨٨ه ٥٠ مكتب اسلامي بيروت' ٥٥ ١٨ه ه ٣٧- امام ابوالقاسم سليمان بن احمر الطبراني المتوفى ٢٠٠٥ه معجم اوسط مطبوعه مكتبة المعارف رياض ٥٠٠٥ه ٣٧٠- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفي ٣٠٠ه ه مجم كبير مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ٣٧٧- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفى ٧٠٣٥ه ' مند الثالبين مطبوعه مؤسة الرسالة ببروت '٥٩ ١١٥ه ٣٥- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني المتوفي ٢٠٣٥ه أكتاب الدعاء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت أسلاماله ٣٧- امام ابو بكراحد بن اسحاق دينوري المعروف بابن السني متوفي ٣٧٣ه "عمل اليوم والليلة مطبوعة مجلس الدائرة المعارف حيدر آباد وكن ٣٧- امام عبدالله بن عدى الجرجاني المتوفى ١٥٣ه ١٥ الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارا لفكر' بيروت ٣٨- امام عبدالله بن محمه بن جعفر المعروف بإبي الشيخ متوفى ٩٦ الص كتاب العظمة 'مطبوعه وأرالكتب العلميه بيروت ٣٩- امام ابوعبدالله محمر بن عبدالله حاكم نبیثابوری متوفی ٥٥ ٣٠ه 'المستدرک' مطبوعه دارالباز مکه مکرمه ٥٥- امام ابونعيم احمر بن عبدالله اصبهاني متوفي ٥٣٠٥ عليته الاولياء مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت ٢٥٠٠٥ ۱۵- امام ابونعیم احمد بن عبدالله ا مبهانی متوفی ۱۳۳۰ه و دلائل ا نښوة مطبوعه دارا ننفائس میروت ۵۲- امام ابو بکراحمہ بن حسین بیمقی متوفی ۵۸ مهم "سنن کبریٰ" مطبوعه نشرالسنته ملتان

مسلددوم

- امام ابو بكراحد بن حسين بيه في منوني ٥٨٨ه كتاب الاساء والصفات مطبوعه دار احياء التراث العرلي بيروت ۵۳- امام ابو بكراحمه بن حسين بيه في متوفى ۵۸ ۱۳۵۸ معرفته السنن والأثار 'مطبوعه دارالكتب العلميه ' بيروت ۵۵ - امام ابو بكر احمد بن حسين بيه في متوفى ۵۸ ۴ه ولا كل النبوة 'مطبوعه دار الكتب العلميه ' بيروت – ۵۷- امام ابو بكراحمه بن حسين بهيتي متوفى ۵۸ سمه "كتاب الأداب" مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت "۴۰ ۱۳۰۴ ۵۷- امام ابو بكراحمد بن حسين بيه في متوفى ۴۵۸ ه 'شعب الايمان 'مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت' ۴۰ ۱۳ ه ۵۸- امام ابو عمر پوسف ابن عبدالبر قرطبی متونی ۳۶۳ ۵ ؛ جامع بیان انعلم و فضله 'مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۵۹- امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۲۱ه٬ شرح السنته٬ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت٬ ۱۳۴۲ه ١٠- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى اعهده مختصر تاريخ دمشق مطبوعه وارا لفكر' بيروت'٤٠٠ه الا- امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى اعده "تهذيب تاريخ ومثق" مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت "عاله ٣٢- امام ضياء الدين محمر بن عبدالواحد مقدى حنبلي متوفي ١٢٣٣ه والاحاديث المختارة مطبوعه مكتبه النهنته الحديثية مكه مكرمه و١٣١٠ه ١٣- امام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذري المتوفى ٢٥٧ه "الترغيب والتربيب" مطبوعه وارالحديث قابره "٢٥٠ه ١٣٠ - امام ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٨٧٨ه التذكره في امور الأخرة "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت " ٢٠٠١ه ١٥- امام ولى الدين تبريزي متوفى ٢٣١ه مفكلوة مطبوعه اصح المطابع دبلي ٣٧- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفي ٣٢ به هو نصب الرابيه مطبوعه مجلس علمي سورت بند ' ٢٥ سالص ٧٤- حافظ نورالدين على بن ابي بكرالهيشي المتونى ٨٠٨ه ، مجمع الزوائد ، مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ، ١٣٠٢ه ٧٨ - حافظ نورالدين على بن الى بكر الهيثمي' المتونى ٥٠٨ه 'كشف الاستار' مطبوعه مواسته الرسالته بيروت' ١٣٠٣ه 94 - حافظ نورالدين على بن الى بكرالهيثمي 'المتونى ∠٥٠ه مورد الظمأن 'مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ٥٥- امام محمر بن محمد جزري متوفي ٨٣٣٥، حصن حصين مطبوعه مصطفيٰ البابي واولاده مصر ٥٠٠٥٥ ا۔ امام ابو العباس احد بن ابو بکریو میری شافعی متوفی ه ۸۴ه زوا کد ابن ماجه مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۴۴ه ٧٤- حافظ علاء الدين بن على بن عثمان مار ديني تركماني متوفي ١٨٥٥ الجو برا تنقي مطبوعه نشرا است ملتان ٣٧- حافظ عمل الدين محمر بن احمد ذهبي متوفي ٨٣٨ه و تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه محرمه ٧٧- حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوني ٨٥٢ه المطالب العاليه مطبوعه مكتبه وارالياز مكه مكرمه 24- حافظ جاال الدين سيوطي متوفي ااوه 'الجامع الصغير مطبوعه دار المعرفة بيروت 'اوساله ٧٦- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا٩هه عامع الاحاديث الكبير مطبوعه وارا لنَّذ بيروت ١١١١ه ٧٧- حافظ جاال الدين يوهمي متوفي ٩١١ه و الجمهائص الكبري مطبوعه مكتب نوريه رضوب تجمهر ۵۸- علامه عبدالوباب شعرانی متوفی ۵۷۳ه اکشف الغمه مطبوعه مصبعه عامره عثانیه مصر ۳۰ ۱۳۰۰ 24۔ علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی بربان بوری متوفی ۵۷۵ھ کنزا لعمال مطبوعہ مئوستہ الرسالتہ بیروت ° ۴۵ سماھ

تبيبان القرآن

. کتب تفسیرِ

٨٠- حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنما متوني ٩٨ه " توبير المقباس "مطبوعه مكتبه " بيته الله العنكمي امران ٨٠. امام حسن بن عبدالله البسري المتوني ١١٠٥ تغييرالحن البسري مطبوعه مكتبد اعداديد مكه محرسه " ١١٣٠١ه ٨٢ - امام ابوز كريا لجينُ بن زياد فراء متونى ٢٠٧ه معانى القرآن مطبوعه بيردت ٨٠٠ شخ ابوالحن على بن ابرائيم لمّى متوفى ٢٠٠٢ه ' تفسير في مطبوعه دارالكيّاب ابران ٢٠٠١ه. سهر المام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفي ااساه "جامع البيان مطبوعه دارالمعرفة بيروت "٩٠ سماه " دارا لفكر بيروت " ١٥ سماه ٨٥ - المام أبوا سحاق ابراتيم بن محمد الزجاح متونى ااسمه "أعواب القرآن" مطبوعه مصعد سلمان فارى ابران ٢٠ ١١٥٠ اله ٨٧ - المام ابو بكر إحمد بن على رازي جساص منتي متوفى ويرساه احكام القرآن مطبوعه سهيل أكيدُي لاجور ومهماه عدر علامه ابوالليث نصرين محد سمرقيدي متوفي ٥٥ ساه ، تغيير سمرفيدي مطبوعه مكنبه دارالباز مكه مكرمه اسالهاه ٨٨ - ين ابوجعفر محربن حسن طوى منول ١٣٨٥ و التبيال في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت ٨٩ علامه كل بن الي طالب متوفي ٢٣٠ه ه مشكل اعراب القرآن مطبوعا تنشارات نور ايران ٢٢٠١ه ٩٠- علامه ابوالحس على بن محمر بن حبيب ماور دى شافعي منونى ٥٠ من النكت والغيرين مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت افيه علامه ابوالحن على بن احد "واحدى غيثابورى متوفى ٥٨ مهره" الوسيط" مطبوعه دار الكتب العربيد بيروت "٥٥ ماه ٩٢ علامه جار ابله محمود بن عمرز جشرى متولى ١٢٣٥ و تكشاف مطبوعة نشرامبلاغه تم ايران سأاسماه سهور علامد ابو بكر محد بن عبد الله المعروف بابن العربي مآلي متوتي عوسه ٥٥ أحكام القرآن مطبوعه دار العرفية بيروت ٥٠ مهاجه ar علامه ابو بكر قاضي عبد الحق بن عالب بن عطيه الدلسي متوفى ۱۳۹۵ه "الحرر الوجير" مطبوعه مكتبه تجاربه مكه مكزمه هه يريخ ابو على فصل بن حسن طبري متوني ٨ ٥٣٠ه م مجمع البيان مطبوعه اغتشارات الصرخسرة ابران ٢٠٣١ه 91- على ابوالفرخ عبد الرحمان بن على بن محد جوزي حنبلي منوفي عهده أزادا لمسير مطبوعه مكتب اسلاي بيروت " عومهاده هه و خواجه غيدالله الضاري من علماء القرن السادس "كشف الاسرار وعدة الابرار" مطبوعه انتشارات اميركبير تهران" الم ۹۸ - امام فخرالدین محرین ضیاء الدین عمر دازی متوفی ۱۰۲ه " تغییر کمیرا مطبوعه دارا کنه بیروت ۴۹۸ الد 99 علامه محل الدين ابن عمل متوفي ١٣٨ه " تفييرالقرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصر خسرد ايران ١٩٧٨ء ووله علامه ابوعبدالله محدين احد ماكلي قرطبي متوني ١٦٨ه 'الجامع لاحكام القرآن' مطبوعه انتشارات ناصر خسرو' ابران' ١٨٨ه 10- قاضي ابوالخير عبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي متوني 140ه "الوارا فتزيل مطبوعه دار فراس للنشر والتوزيع مصر ١٠٠- علامه ابوالبركات احمر بن محمد تسفى متونى الصط بدارك التؤمل مطبوعه دارالكتب العرسية يشاور ١٠١٠ علامه على بن محمر خازن شافعي منوني ٥ ويه و الباب الباديل المطبوعة دارالكتب الغربية بشاور ١٠١٠ علامه نظام الدين حسين بن محد في متوفي ٢٨٥ه " تفسير نيشايوري" مطبوعه وارالمعرف بيروت ٥٩٠ ١٠١ه ٥٠١ علامد تقي الدين ابن تعبيه متوني ٨ مويره "التفسير الكبير" مطبوعه وأرالكتب العلميه بيردت "٩٠ ١٠٠ه ١٠١- علامه منش الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزية متوفي ابتلاء الغ التغسير "مطبوعه دار ابن الجوزية "مكه مكرمه "مجالهماه

بسلددي

أنا- علامه الوالحيان محمر بن يوسف أندلسي متولى ١٥٧ه "البحر المحيط مطبوعه وارا لنفر بيروت "١١٧ه ١٠٨- علامه الوالعباس بن يوسف السمين - الشافعي متوفي ٥٦ يه "الدر المصون" مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت "مااماله ١٠٩- حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن تمير شافعي متوفي ١٨٨٨ه ' تغيير القرآن ' مطبوعه اوارد اندلس بيروت ١٨٨١هـ ۱۱- علامه عبدالرحمان بن محدين مخلوف نعالبي منوني ۴۵۸ه "تفسيرا نتعالبي" مطبوعه مئوسته الاعلمي للمطبوعات بيروت الله علامه ابوالحس ابراتهم من عمرالبقاعي المتوفي ٨٨٥ه النظم الدور "مطبوعه دارالكياب الاسلامي قابره" ١٣٠٣ه ١١٢ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ١١٩ه ألدر المنثور المطبوعه مكتبه آينه الله العقلي امران ١١٨- عافظ بلال الدمن سيوطي متوفي الهره اجلالين المطبوعه قدي كتب خانه كراجي ۱۲۳ علامه محی الدین محمرین مصطفیٰ توجوی متونی ۱۵۹ هو ٔ حاشیه شیخ زاده علی البینناوی مطبوعه مکتبه بوسفی ربوبرند ١١٥- شخ فتح الله كاشاني منوني ١٥٥ه منه الصادقين مبطوعه خيابان ناصر خسر أمران ۱۱۱ علامه ابوالسعود محدّ بن محد ممادي حنّى متوفى ٩٨٢ه " تفسير ابوالسعود" مطبوعه دار؛ نفكر بيروت " ٩٨٠ الط ۱۱۵ علامه بهجمه شهاب الدمن خفارتی مصری حنق متوفی ۲۹ اه 'عناینه القامنی 'مطبوعه دار معادر بیروت ' ۱۲۸۳ ه AB- علامه احمد جيون جونيوري متولى وسلاه التغييرات الاحمريية المطبع كرمي بمبلي HA- علامه اساعيل معنى حنى متونى عسااله أردح البيان المطبوعه مكتبه اسلاميه كوك ١٢٠- فيخ سليمان بن عمرالمعروف بالجمل متوفي ١٢٠٣ه والفتوحات الانهه ومطوعه المينيعه البهيته مصراسوه ١١٣ه ۱۲۱- علامه احد بن محد صادي مألكي متوفي ۱۳۲۳ه " تغییر صادی مطبوعه دار احیاء الکتب العرب مصر ١١١- قاضى بناء الله ياني بن متوفى ١٢٢٥ه و تفسير مظهري مطبوعه بلوچستان بك ذيو كوئشه ۱۷۲- شیاه عبدالعزیز محدث دبلوی متول ۱۲۴ه ۴ تفسیر عزیزی مطبوعه مطبع فاروتی دبلی ١٣٧٣ - يَتُحْ مُحدِ بن على سُوكِانَي متونَى ١٢٥٠ه ' فَتَحِ القدرِ ' مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٢٣- علامه ابوالفصل سيد محمود آلوي حنى متوتى • ١٤٤هـ أروح المعاني مطبوعه ار احياء الزابث العربي بيروت ١٣٥- نواب صديق حسن خان بهويال متوفي ٤٠٠ سلاه الفتح البيان المطبوعة مطبع الميرية كبري بولاق مصرا ١٠٠١ه ٣١١- علامه محمد جمال للدين قامي متوني ١٣٣٠ه " تفسير القامي "مطبوعه دارا لفكر بيردت " ٩٨٠ اله ١٢٤ علامه محير رشيد رضامتوني ١٣٥٣ هذا تفيير السنار مطبوعه وادالمعرفية بيروت ١٢٨ علامه تعليم ليخ منطاوي ﴿ جو بري مصري متوفي ٥٩ تلاه الجوابر في تضير القرآن ' المكتبت الاسلامية رياض ١٢٩ ـ شيخ اشرف على تفاتوي متونى ١٣ ١٣ علاه أبيان القرآن مطبوعه آج تكيني لاهور •١١٠٠ سيد محمد نتيم الدين مراد آبادي منوفي ١٧٠٨ه " نزائن العرفان مطبوعه تنز تميني لمينذ لابهور ١٣١١- هُنْ محمود الحسن ديوبندي منوفي ١٣٣٩ه ' وشيخ شبير احمد عنيني منوفي ١٩٣٩ه ه ' حاشيته القرآن ' مطبوعه آن تحميني لميئذ ' لابهور ١٣٢٤ علامه محد طاهر بن عاشور متوني ١٣٨٠ه والتخرير وأحتور مطبوعه تونس سوسلا- سيد محد قطب شهيد منوفي ١٣٨٥ الدن في ظلال القرآن مطيوع دار احياء التراث العربي بيروت ١٢٨١١ه ۳ سا- مفتی احمد یار خال نعیمی متونی ۹ سازه <sup>و</sup> نورالعرفان <sup>۴</sup> مطبوعه دارانکتب ااسانامیه همجرات

تجيبان القرآن

الا المسال مفتی محر شفیح دیوبندی متونی ۱۹۳۱ه معارف القرآن مطبوعه اداره المعارف کراچی که ۱۳۹۳ استد ابوالاعلی موددوی متونی ۱۹۳۹ه تغییم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا ۱۶۹۳ مسال ۱۳۹۰ علامه سید احمد سعید کاظمی متوفی ۱۹۳۱ه استیان مطبوعه کاظمی ببلیکشنز ملتان ۱۳۹۸ مسال علامه محر امین بن محر مختار بمکنی شخصیلی اضوء البیان مطبوعه عالم الکتب بیروت ۱۳۹۱ مسال المراغی تفیر المراغی مطبوعه دار احیاء التراث العمل بیروت ۱۳۹۱ آند مصطفی المراغی تفیر المراغی مطبوعه دار احیاء التراث العمل بیروت ۱۳۹۱ مسال مکارم شیرازی تفیر نمونه مطبوعه دار الکتب الاسلامیه ایران ۱۳۹۴ه ۱۳۹۱ شیر محرکه مر شاه الاز بری ضیاء القرآن مطبوعه ضیاء القرآن به بلیکیشنز الهور ۱۳۹۱ شیر امران المور ۱۳۹۱ شیر تر قرآن مطبوعه فاران فاؤندیش لا ۱۹ور ۱۳۹۱ مطبوعه القرآن و مرفده بیانه مطبوعه دار این کثیر بیروت ۱۳۹۱ میر درویش اعراب القرآن و میانه مطبوعه دار این کثیر بیروت ۱۳۹۱ میرود میران ایران این النفیر مطبوعه دار این کثیر بیروت ۱۳۹۱ معید حوی الاساس فی التفیر مطبوعه دار الفکه بیروت ۱۳۹۱ ها

# كتب علوم قرآن

۱۳۷ علامه بدرالدین محدین عبدالله زر کشی متوفی ۱۹۳۵ البرهان فی علوم القرآن مطبوعه دارا افکر بیروت ۱۳۸ علامه جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱۱ شو الاتقان فی علوم القرآن مطبوعه سیسل آکیڈی لاہور ۱۳۹ علامه محمد عبد العظیم زر قانی منال العرفان مطبوعه دار احیاء التراث العربی بیروت

## كتب شروح مديث

10- حافظ ابو عمرو ابن عبد البرماكلي متوفى ١٦٣ه الاستذكار مطبوعه متوسته الرساله بيروت ١١١١ه ا ١٥٠ حافظ ابو عمرو ابن عبد البرماكلي متوفى ١٢٣ه ان مطبوعه مكتبه القدوسية لامور ١٩٣٠ه التحاه ١٥٢ عامه البرماكلي متوفى ١٢٣ه الله المحاه المستقى مطبوعه مطبع السعادة مصر ١٩٣١ه المحاه ١٥٠ علامه ابو الوليد سليمان بن خلف باتى مالكي اندلى متوفى ١٩٣٠ه المهمة مطبوعه دار احياء التراث العملي بيروت ١٥٥٥ عامه المحاه علامه عبد العظيم بن عبد القوى منذري متوفى ١٥٨ ه مختصر سنن ابوداؤد مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٥٥٥ عامه ١٥٥ علامه يخي بن شرف نودى متوفى ١٤٦١ه المحام مطبوعه نور عمد اصح المطالح كراجي ١٥٥ عاله المحاه علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي متوفى ١٤٦١ه شرح الطبي مطبوعه ادارة القرآن ١١٣هم المحاه ١٥٥ علامه وشرف الدين حسين بن محمد الطبي متوفى ١٤٨٠ه الممال الملل المحلم مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٥١١ه عامه علمه الدين احمد بن على بن حجر عقلاني متوفى ١٨٥٨ه أدمال الملل المعلم مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٥١١ه علمه المهراء حافظ شماب الدين احمد بن على بن حجر عقلاني متوفى ١٨٥٨ه أدمال الملل المعلم مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٥١١ه عليم المنا المعلم مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٥١١ه عليم المال المنا المعلم المال المنا المعلم المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الم

ملددوم

تبيبانالقرآن

## كتب اساء رجال

۱۵۱- علامه ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جو زی متوفی ۱۵۵ه العلل المتناهیه مطبوعه مکتبه اثریه فیصل آباد ۱۴ ۱۳۱۱ه ۱۵۵- حافظ جمال الدین ابوالحجاج بوسف مزی متوفی ۱۳۲۲ه تندیب الکمال مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۱۲ه ۱۵۵- علامه شمل الدین محمد بن احمد ذبی متوفی ۱۳۸۸ه میزان الاعتدال مطبوعه دارالکتب العلیه بیروت ۱۳۲۱ه ۱۵۵- علامه شمل الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۲ه تندیب التهذیب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ه ۱۵۸۵ ما الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۱۸۵۲ه تقریب التهذیب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ه ۱۵۸۵ ما ۱۵۸۵ مطبوعه علی بن حجر عسقلانی متوفی ۱۵۸۵ ما تقریب التهذیب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه ۱۵۸۵ ما ۱۵۸۵ مطبوعه مطبع مجنبائی دبلی

## كتبالغت

۱۸۰- علامه اساعیل بن حماد الجو ہری متونی ۱۹۹۸ الصحاح "مطبوعه دارالعلم بیروت" ۴ ۴ ۱۱۵ الله ۱۳۳۲ الله ۱۳۳۲ الله حسین بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۵۴۲ المفردات "مطبوعه المکتبته الرتضوبیه ایران ۴۳۳۲ الله

لددوم

۱۸۳۱- علامه مجرين اثير الجزرى متوفى ۱۹۳ ه انهايه مطبوعه مؤست مطبوعات اريان ۱۳۳۴ اعلميه بيروت ۱۸۳ علامه يحيى بن شرف نووى متوفى ۱۷۲ ه الاساء واللغات المطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۸۳ ما ۱۸۸ علامه جمال الدين مجرين عرم بن منظور افراقی متوفی اله ه السان العرب مطبوعه نشر ادب الحوذة اقم اريان ۵۰ ۱۳ هـ ۱۸۵ علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادى متوفى ۱۸۵ ه القاموس المحيط مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت ۱۸۹ علامه سيد محمد مرتضى حييني زبيدى حنفي متوفى ۲۰ ۱۳ ه العروس المعيط المطبعته الخيريه مصر ۱۸۶ علامه المبنو المبنوء المطبعته الغاثة الكربية مصر ۱۸۶ علامه المبنوء المسبعة علام احمد برويز متوفى ۲۰ ۱۳ الفرت المطبعة اداره طلوع اسلام الهور ۱۸۹ علام احمد برويز متوفى ۲۰ ۱۳ الفرت المطبوعه اداره طلوع اسلام الهور

# كتب تاريخ سيرت و فضائل

١٩٠- امام عبدالملك بن مشام متوفى ٢١٣ هـ ' السيرة النبوييه ' مكتبه فاروقيه ملتان ١٩١- امام محد بن سعد متونى ٢٣٠ه ' الطبقات الكبري ' مطبوعه دار صادر بيروت ' ٨٨ ١٣١٥ ا ۱۹۲- امام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ۱۳هه ' تاریخ الامم والملوک 'مطبوعه دارالقلم بيروت ١٩٣- حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن مجمه بن عبدالبرمتوفي ٣٦٣ه 'الاستيعاب 'مطبوعه وارا لنكر بيروت ١٩٧٠ قاضي عياض بن موى مالكي متوفي ١٩٧٥ ه الشفاء مطبوعه عبدالتواب أكيد مي مان ١٩٥ علامه ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبدالله مسيلي متوفى ا٢٥ه و الروض الانف مكتبه فاروقيه 'مكتان ١٩٦ علامه عبدالرحمان بن على جو زي متوفى ١٩٩هه 'الوفا' مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه سكهر ١٩٧- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثير متوفى ١٣٠٠هـ 'اسد الغابه 'مطبوعه دارا لفكر بيروت ١٩٨- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشياني المعروف بابن الاثيرمتوفي • ٩٣٠هه 'الكامل في التاريخ' مطبوعه وارالكتب العربيه بيروت ١٩٩- علامه تشمس الدين احمد بن محمد بن الي مجر بن خلكان متوفى ٦٨١ه و فيات الاعيان 'مطبوعه منشورات الشريف الرحني امران ٢٠٠- حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٣٧٧ه ' البدايه والنهابيه 'مطبوعه دارا لفكر بيروت ' ٩٣-١١ه ٢٠١- عافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ه 'الاصابه 'مطبوعه دارا لفكر بيروت ۲۰۲- علامه تو رالدين على بن احمد سمهودي متوفى ۹۱۱ه و وفاء الوفاء 'مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت '۱۰ ۱۲۳ ٢٠٣- علامه احمد تسطلاني متوفي ٩١١ه و المواهب اللدنيه مطبوعه دارالكتب العلمه بيروت ٢٠٠٠- ملامه محمد بن يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ هه ' سبل الحدي والرشاد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٥- علامه احمد بن حجر مكي شافعي متوفي ١٥٧ه و الصواعق المحرقة مطبوعه كتبته القاهره ١٣٨٥ه ٢٠٦- علامه على بن سلطان محمر القاري متوفي ١٠١٠ه ، شرح الشفاء ، مطبوعه دارا لفكر بيردت ٢٠٠- شخ عبدالحق محدث دبلوي متوفى ٥٣٠اه 'بدارج النبوت مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه ' سكھ

تبيان القرآن

لمددوم

۲۰۸- علامه احمد شاب الدین خفاجی حنی متوفی ۱۹۰ه اه 'شیم الریاض 'مطبوعه دارا لفکر بیروت ۲۰۹- علامه محمد عبدالباقی زر قانی متوفی ۱۳۳۳ه "شرح المواجب اللدنیه 'مطبوعه دارا لفکر بیروت ۱۳۹۳ه ۲۰۹۰ خواشرف علی خفانوی متوفی ۱۳۳۴ه "نشرا لطیب مطبوعه تاج تمپنی لمیشد "کراچی

# كتب فقه حنفي

٣١١ علامه حسين بن منصور او زجندي متوفي ٢٩٥ه ' فناوي قاضي خال' مطبوعه مطبعه كبري اميريه بولاق مصر' ١٣١٠ه ٣١٢ - تنمس الائمه محمد بن احمد سر خبي متوفي ٣٨٣ هو 'المبسوط' مطبوعه دارالمعرفتة بيروت' ٩٨٣اه ٣١٣- عنس الائمه محد بن احمد سرخي متوفي ٨٣ مهم "شرح سيركبير" مطبوعه المكتبته الثورة الإسلاميه "افغانستان" ٥٥ مهاره ٣١٣- علامه طاهر بن عبد الرشيد بخاري متوفى ٥٣٣ه فلات الفتاوي مطبوعه امجد أكيدي الهور كه ١١١٠ه ٣١٥ - علامه ابو بكرين مسعود كاساني متوفي ٢٨٥ه ، بدائع الصنائع ، مطبوعه ايج – ايم – سعيد ايند تمپني ، • • ٣١١ه ۲۱۷ - علامه ابوالحن على بن ابي بكرمرغيناني متوفي ۵۹۳ه و عداميه اولين و اخرين 'مطبوعه شركت علميه ملتان ٢١٧- علامه محمد بن محمود بإبرتي متوفي ٧٨٦ه ، عناميه ، مطبوعه مكتبه نوربيه رضوبيه سكهر ٢١٨- علامه عالم بن العلاء انصاري وبلوي متوفي ٧٨٦ه ، فآوي تا مار خانيه ، مطبوعه ادارة القرآن كراجي ، ١١٨١ه ٢١٩- علامه ابو بكرين على حداد متوفى ٥٠٠ه الجوهرة النيره مطبوعه مكتبه الدادييه ملتان ۲۳۰- علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردي تمتوفي ۸۲۷هه ٬ فناوي بزازييه مطبوعه مطبع كبري اميريه بولاق مصر٬ ۱۳۱۰ه ٢٢١- علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفي ٨٥٥ه ' بنايه 'مطبوعه ملك سنز فيصل آباد ٢٢٢ علامه كمال الدين بن هام متوفى ٨٦١ه ' فتح القدير ' مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ' ١٥٣١ه ٢٢٣- علامه جلال الدين خوارز مئ كفاميه " مكتبه نوربيه رضوبيه سكهمر ٣٢٣- علامه معين الدين الحروي المعروف به محمد ملا مسكين متوفي ٩٥٣هه 'شرح الكنز ' مطبوعه جمعيته المعارف المهربيه مصر' ١٢٨٧ه ٣٢٥- علامه ابراهيم بن محمد علبي متوفي ٩٥١ه ' غنيته المستملي' مطبوعه سهيل اكيدُي لابور'١٢١ه ٣٢٧- علامه محمد خراساني متوفي ٩٦٢ه و جامع الرموز مطبوعه مطبع منشي نوا كشور ١٢٩١ه ٢٢٧- علامه زين الدين بن تجيم متوفي ٥٥٥- البحر الرائق مطبوعه مطبعه علميه مصر "اسلاه ۲۲۸ علامه حلد بن على قونوى روى متوفى ٩٨٥ه ' فتاوى حلديه ' مطبوعه مطبع مين مصر ' ١٣١٠ه ٣٢٩- علامه ابوا لسعود محمد بن محمد عمادي متوفي ٩٨٢ه واشيد ابوسعود على ملا مسكين مطبوعه جمعيته المعارف المصربيه مصر١٢٨ه •٣٣- علامه خيرالدين رملي متوني ٨١ • اه ، فتأوي خيريه ، مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ، • ١٣١٥ه ٣٣١- علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصكفي متوفي ٨٨٠اهه 'الدر المختار 'مطبوعه دار احياء التراث العربي بيروت '٤٠ مهاده ٢٣٢- علامه سيد احمد بن محمد حموى متونى ٩٨ اله عنمز عيون البصائر "مطبوعه دارالكتاب العرب بيروت "٧٥ مهله و ١٣٣٣ منا نظام الدين متوفى ١١١١ه ، فتأوي عالم كيري ، مطبوعه مطبع كبري اميريه بوانق منسر ١٠١٠ه

تبيان القرآن

۱۳۳۳- علامه سيد محراجن اين عابدين شاى متونی ۱۵۳ه " منخته الخالق مطبوعه حليه مصر اسماله المورد و ۱۳۳۳- علامه سيد محراجن اين عابدين شاى متونی ۱۵۳ه " مستنی الفتادی الحلدیه مطبوعه دارالاشاع العربی کوئه ۱۳۳۳- علامه سيد محراجن اين عابدين شاى متونی ۱۵۳ه اسه رساکی اين عابدين "مطبوعه سيل اکيدی لايور" ۱۳۳۹ سه ۱۳۳۷- علامه سيد محراجن اين عابدين شاى متونی ۱۵۳ه اسه و روا لحتاد "مطبوعه دار احياء التراث العربي "پروت " ٤٠٠١ سه ۱۳۳۸- علامه سيد محراجن العربي "مساله" فرآدی رضويه "مطبوعه مکتبه رضويه کرايی ۱۳۳۸- امام احر رضا قادری متونی ۱۳۳۰ ساله" فرآدی رضويه "مطبوعه مدينه "بليشنگ مجنی کرايی ۱۳۳۸- امام احر رضا قادری متونی ۱۳۳۰ه فرآدی افرايقه "مطبوعه مدينه "بليشنگ مجنی کرايی ۱۳۳۸- علامه اميد طبی متونی ۱۳۳۳ ساله" فرادی نورب "مطبوعه مدينه "بليشنگ مجنی کرايی ۱۳۳۸- علامه اميد طبی متونی ۱۳۳۳ مهاره فرادی نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود ۱۳۸۴ هوده موده می ايند متونی ۱۳۳۸ مين متونی ۱۳۳۰ ميان نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود ۱۳۸۴ هوده می متونی ۱۳۳۰ می متونی ۱۳۰۰ میادی نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود ۱۳۸۴ هوده می متونی ۱۳۵۰ می این می نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود (۱۳۸۰ هوده می متونی ۱۳۸۰ می متونی ۱۳۸۰ می نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود (۱۳۸۰ هوده می متونی ۱۳۸۰ می متونی ۱۳۸۰ می نورب "مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود (۱۳۸۰ هوده می متونی ۱۳۸۰ می متونی ۱۳۸۰ می نورب این مطبوعه کهائن پرنشرز لاجود (۱۳۸۰ هوده می متونی ۱۳۸۰ می نورب این می متونی این می متونی این می نود و می می نود این می متونی این می متونی می متونی می متونی نورب این می می نود می متونی می متونی می متونی نورب این می متونی می متونی می متونی نورب این می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی می متونی متونی م

# كتب فقه شافعي

۱۳۷۴ علامه ابوالحسين على بن محد حبيب ماوردى شافعى متوتى ۵۵ الدين الحادى الكبير مطبوعه واوالقكر بيروت اسهاماه الدين المطبوعه وإدالمعرفية بيروت اسه الهااله شيرازى متوتى ۵۵ الدين المطبوعه وإدالمعرفية بيروت اسه الهاله المدون ۵۰۵ الدين المطبوعه واوالخير بيروت اسه الهاله المدون ۱۳۷۸ علامه يخي بن شرف نودى متوتى ۱۷۲۹ه الدين المعلوعه واوا نفكر بيروت اسامه الله الدين شرف نودى متوتى ۱۷۲۹ه الشرح المدوب المطبوعه واوا نفكر بيروت المدون الدين المولى متوتى ۱۷۲۹ ها الدين المطبوعه واوا نفكر بيروت المدون الدين المولى متوتى ۱۷۲۹ ها العالمين المطبوعه واوا نفكر بيروت المدون المولى الدين سيوطى متوتى ۱۹۵۱ الحادى للفتاوى المطبوعه مكتب المولى بيروت المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى

# كتب فقه مألكي

۱۵۵- انام محنون بن سعيد شوخي مالكي متوفي ۱۵۵ "المدونة الكبرئ مطبوعه دار احياء الراث العربي بيروسة ۱۵۵- قاضي ابوالوليد محد بن احربين رشد مالكي اندلسي متوني ۵۹۵ "بداية المجتمد" مطبوعه دارا لفكر بيروسة ۱۵۵- علامه خليل بن اسحاق مالكي متوني ۵۱۷ هـ مخضر خليل "مطبوعه دار صادر بيروت ۱۵۵- علامه ابوعبد الله محد بن محرا الحلاب المغربي المنتوني سه ۵۵ هـ موابهب الجليل "مطبوعه محت النجاح ليبيا ۱۵۵- علامه على بن عبد ادند على الخرخي المتوفي ۱۰ العرش على مخضر خليل لمطبوعه وار صادر بيروت ۱۵۵ متوني ۱۵۵ علامه ابوالبركانت احمد درد بر مالكي متوني ۱۹۵ هـ الشرح الكبير" مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۵۵ متوني ۱۹۵ هـ الشرح الكبير" مطبوعه دارا لفكر بيروت ۱۳۵۵ متوني ۱۵۵ متوني ۱۹۵ هـ الشرح الكبير" مطبوعه دارا لفكر بيروت

الملاعاتين

# كتب فقه حنبلي

۲۵۷- علامه موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه متوفی ۱۲۰۵ المغنی مطبوعه دارا لفکربیروت ۵۰ ۱۳۱۵ ۲۵۸- علامه موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه متوفی ۱۲۰۰۵ الکافی مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۴ الله ۲۵۹- شخ ابوالعباس تفی الدین بن تیمیه متوفی ۲۸۷۵ ۴ مجموعهٔ الفتاوی مطبوعه ریاض ۲۵۹- شخ ابوالعباس تفی الدین بن تیمیه متوفی ۲۸۸۵ ۴ مجموعهٔ الانصاف مطبوعه دار احیاء الرّاث العربی بیروت ۲۰ ۱۳ الله

### کټ شيعه

۱۲۱۱- شخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ۱۳۹۱ه الاصول من الكافى مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تهران ۱۲۹۲- شخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ۱۳۹۱ه الفروع من الكافى مطبوعه دار الكتب الاسلاميه تهران ۱۲۹۳- شخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني المتوفى ۱۲۹ه "شرح نبج البلاغه مطبوعه مؤسته النصراريان ۱۲۸۰ه ۱۲۹۲- ملا باقر بن محمد تقى مجلسي متوفى ۱۱۱۰، حق اليقين مطبوعه خيابان ناصر خسرو ايران ۲۲۴ههاده ۱۲۹۲- ملا باقر بن محمد تقى مجلسي متوفى ۱۱۱۰، حيات القلوب مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران

# كتب عقائدو كلام

۱۳۱۹- امام مجمر بن مجمد غزال متونی ۵۰۵ هـ المنقد من الفلل مطبوعه لاهور ۵۰ ۱۳۱۰ هـ المام محمد بن مجمد غزال متونی ۵۰ هـ المنقد من الفلل متونی ۱۳۷۹- علامه سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی متونی ۱۹ کـ هـ شرح عقائد نسفی مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۴ ه ۱۳۱۸ ملاه معرسید شریف الرضی ایران ۴ ه ۱۳۱۸ ملاه میرسید شریف علی بن مجمد جرجانی متونی ۱۸۸ هـ شرح الموافق مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۲۹ هـ ۱۳۷۹ علامه میرسید شریف علی بن مجمد جرجانی متونی ۱۸۸ هـ شرح الموافق مطبوعه منشورات الشریف الرضی ایران ۱۳۳۵ هـ ۱۳۷۹ علامه میل الدین بن هام متونی ۱۲۸ هـ مسائره مطبوعه مطبوعه مسائره مطبوعه مطبوعه مصلفی المالی و اولاده معر ۱۳۵۲ هم ۱۳۷۲ علامه علی بن سلطان مجمد القاری المتونی ۱۵ الشریف الشافی المتونی ۱۵۹ هـ مصلفی البالی و اولاده معر ۵۲ ساله ۲۵۲ علامه علی بن سلطان مجمد القاری المتونی ۱۵ الشافی البالی و اولاده معر ۵۲ ساله ۱۳۷۲ علامه سید مجمد فیم الدین مراد آبادی متونی ۱۳۷۵ العقائد مطبوعه تامیدارج م بهاشنگ کمپنی کراچی ۱۳۵۲ علامه سید مجمد فیم الدین مراد آبادی متونی ۱۳۷۵ العقائد مطبوعه تامیدارج م بهاشنگ کمپنی کراچی

## كتب اصول فقه

المان المرار مطبوعه والعزيز بن احمر البحاري المتوفى وساعه كشف الاسرار مطبوعه وارالكتاب العربي ااسمان

۱۷۵۵- علامه محب الله بهاری متوفی ۱۱۱۹ه مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه ۱۷۷۷- علامه احمد جونپوری متوفی ۱۱۳۰۰ه نور الانوار مطبوعه انتج- ایم- سعید اینژ نمپنی کراچی ۱۷۷۷- علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ه نشرح مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه ۱۲۷۷- علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ه نشرح مسلم الثبوت متفرقه

٢٧٨- شيخ ابوطالب محربن الحسن المكي المتوفي ٨٦ ١١ه ، قوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ٢٠١١ه ٢٧٩- علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ه ' التذكره 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ' ٧٥٠ه ١٥ ٣٨٠- ﷺ تقى الدين احمد بن تبيه حنبلي متوفى ٢٨٨ه و قاعده جليله ، مطبوعه مكتبه قاهره مصر ٣٤٧ه ٢٨١- علاميس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٣٨ عده الكبار البوء وارا لغد العربي قامره مصر ٣٨٢ - علامه عبدالله بن اسديا فعي متوفي ٧٨ يه ، روض الرياحين مطبوعه مطبع مصطفيٰ البابي و اولاده مصر ٣٨٠ ١١١ه ٣٨٣- علامه ميرسيد شريف على بن محمر جرجاني متوفي ٨١٧ه أكتاب التعريفات مطبوعه المطبعته الخيريته مصر ٤٠ ١٣٠ه ٢٨٣- علامه احد بن حجر جتي مكي متوفي ١٨٥ه الصواعق المحرقة مطبوعه مكتبه القابره ١٨٥٠ه ٢٨٥- علامه احمد بن حجر بيتمي مكي متوفي ١٤٧٣ه و الزواجر ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ، ١١٣١١ه ۲۸۷ - امام احمد سربندی مجدد الف ثانی متوفی ۱۰۳۴ اه مکتوبات امام ربانی مطبوعه مدینه بباشنگ سمینی کراچی و ۱۳۵۰ ا ٢٨٧- علامه سيد محمر بن محمد مرتضى حسيني زبيدي حفى متوفى ١٥٥٥ه واتحاف سادة المنتقين مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ااسال ۲۸۸ - شخ رشید احد گنگوی متوفی ۱۳۲۳ه و قاوی رشید به کال مطبوعه محد سعید ایند سنز کراچی ٢٨٩- علامه مصطفىٰ بن عبدالله اللهير بحاجي خليفه اكشف الطنون مطبوعه مطبعه اسلاميه طهران ٢٨ سااه ٢٩٠- امام احمد رضا قادري متوفي ١٣٠٠ه و الملفوظ مطبوعه نوري كتب خانه لاجور ١٩١- ﷺ وحيد الزمان متوفي ١٣٨٨ه عدية المهدى مطبوعه ميور بريس وبلي ١٣٢٥ه ٣٩٢- ﷺ اشرف على تفانوي متوفي ٣٦٣ اهـ ' بهشتي زيور ' مطبوعه ناشران قرآن لمينثه لا بهور ٣٩٣- شيخ اشرف على تفانوي متوفي ١٣٦٢ه و حفظ الايمان مطبوعه مكتبه تفانوي كراحي ۲۹۳-علامه عبدالحکیم شرف قادری نقشبندی نداء یا رسول الله مطبوعه مرکزی مجلس رضالامور ۵۰ ۱۳۸ه

## مرشفكيث

میں نے بنیان القرآن جلد دوئم تصنیف ﷺ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی مطبوعہ فرید بکٹال اردو ہازار لاہور کے پروف بغور پڑھے ہیں۔ میری وانست کے مطابق اس تفییر کے متن اور تفییر میں درج آیات قرآنی کے الفاظ اور اعراب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کے بعد یہ سرٹیفکیٹ تحریر کیا ہے۔ محمد ابراہیم فیفی ظہور احمد فیضی

مسلددوم